



حضرت بولانا محمد لوسف شد لرصیالوی منه برای رسید رسیب و بخری معرفی منه برای منه برای







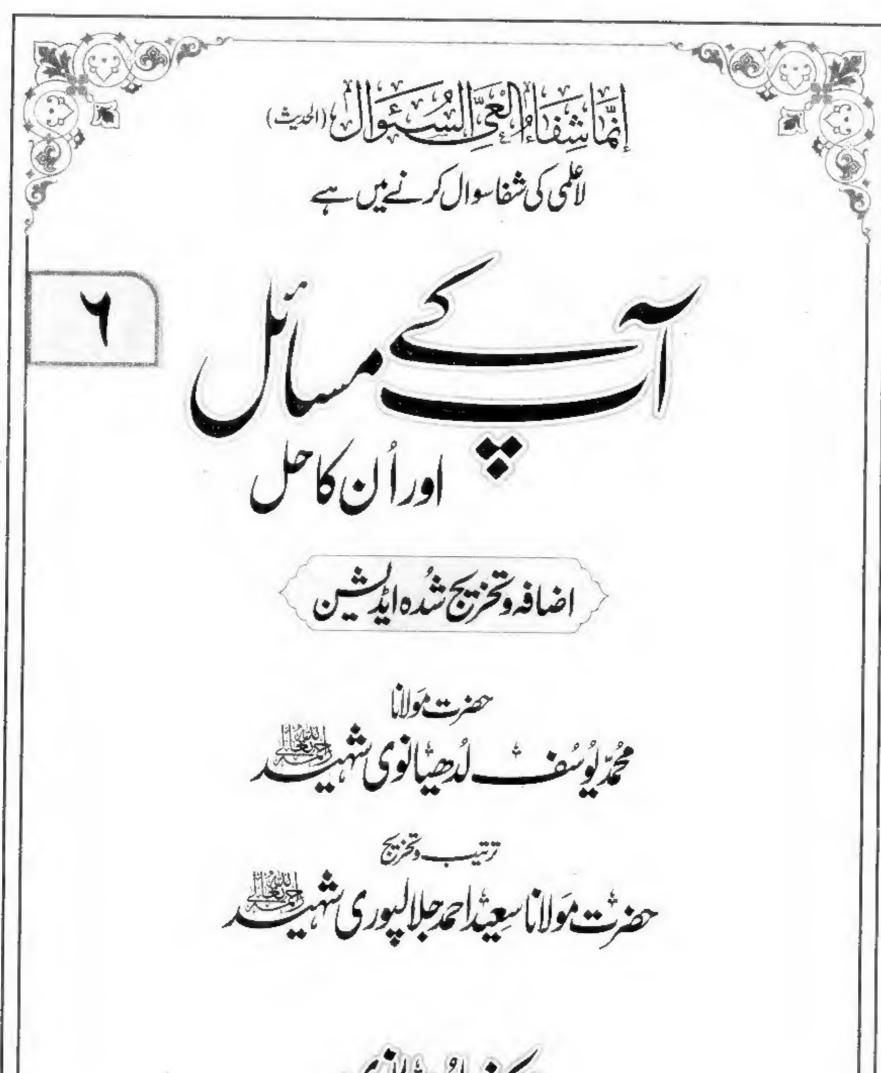

مكنبئة لأهنا أوى

18-سلاً كُتُب اركبيت بنورى لاوَل كراچى وفتر مم نبوت رُل فائت الم الماست الم الماست الم الماست الم الماست الم الماست الما

### جمله حقوق بحق ناشرم حفوظ هيس

۔ پیکتاب بااس کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں ادارہ کی پیشگی وتحریری اجازت کے بغیر شاکع نہیں کیا جاسکتا۔

#### كالي رائث رجشريش نمبر 11721

المستحيم ألما اوران كاحل

عنرف مولاً مُحرِّلُونِ فَتْ لَدُهِيًّا لُوى شَهِيكَ دَ

« حضرت بولاناسعيندا عرجلاليوري شهيست

منظوراحدم بوراجيوت (ايردوكيك بالى كورك)

: 19/19

: متى ١١٠ ٢ء

: محمد عامر صديقي

شمس پرنشنگ پرلیس

نام كتاب

مصنف

رتيب وتخريج

قانونی مثیر

طبع اوّل

اضافه وتخزيج شده ايدشين

كمپوز نگ

پرنٹنگ

مكنبة لأهبالوي

18- سللم كتب اركيث بنورى اون كراچى دفتيم نبوت رُانى نمائت الميت بنورى اورى كان كراچى

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

## فهرست

## شادی بیاہ کے مسائل

### شادی کون کرے اور کس ہے؟

| ۵1 | نکاح کرنا کب فرض ، واجب اور کب حرام ہے؟                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲ | بيوه اوررنڈ واکب تک شادی کر سکتے ہیں؟                                             |
| ۹۲ | شاوی کے لئے والدین کی رضامندی                                                     |
| ۵۲ | کیالژکول کی طرح لژگی کی رضامندی ضروری نہیں؟                                       |
|    | شادی میں لڑکی کی رضامندی                                                          |
| ۵۳ | شادی کے سلسلے میں لڑکی ہے اِ جازت لینا                                            |
| ٥٣ | شادی کے وقت لڑ کے کی طرح لڑکی کی بھی رضا مندی معلوم کرنی جاہئے                    |
| ۵۵ | والدكے پسندكرده رشتے كواگر بيٹاندمانے توكياتھم ہے؟                                |
| ۵۵ | لڑ کے ہاڑی کی اِ جازت کے بغیرنکاح کی حیثیت                                        |
| 4  | جس جَّله لِرْ کی راضی نه ہو، کیا اُس جَلّه والدین اُس کا رشته کر سکتے ہیں؟        |
| ۲۵ | لڑکی کی شادی میں اُس کی رضامندی ضروری ہے، تو پھروالدین کی بات ماننے کامشورہ کیوں؟ |
| Al | کیالزگی اپنے کئے رشتہ پیند کر سکتی ہے؟                                            |
| 41 | مرد، نیک اوراچھی عورت کی طلب کرتے ہیں ، کیاان کا پیمل صحیح ہے؟                    |
| 41 | نیک عورت کا نیک شخص ہے شادی کا اِظہار کرنا                                        |
|    | نیک شخص ہے شادی کی خواہش کرنا کیساہے؟                                             |
| 41 | كيا حضرت خد يجبَّ نے خودحضور صلى الله عليه وسلم سے نكاح كى خوا بش كى تھى ؟        |

| لڑے مالڑی کی سیرت کیسے معلوم کی جائے؟                        |
|--------------------------------------------------------------|
| شادی کےمعاملے میں والیدین کا حکم ماننا                       |
| والدین اگر شادی پرتعلیم کوتر جیح دیں تواولا دکیا کرے؟        |
| شادی میں والدین کی خلاف شرع خواہشات کالحاظ ندکیا جائے        |
| لڑکی اورلڑ کے کی کن صفات کوتر جیج دینا چاہئے؟                |
| مر دا درعورت كى عمر مين تفاوت بهوتو نكاح كاشرى تتم           |
| شادی کے لئے''شیو'' کروانا                                    |
| شادی میں قابل ترجیح چیز کون ہی ہو؟                           |
| والدصاحب کے کہنے پراُن پڑھ ورت سے شادی کرلوں ماا پے طو       |
| لڑ کیوں کے رشتے میں غلط شرا نظالگا کر دیر کرنا ڈرست نہیں     |
| لڑکی کی غلط صفات بیان کر کے رشتہ کرنا                        |
| کیااب شادی نه ہونا، نیک رشتهٔ تھکرانے کی نحوست کی وجہ ہے؟    |
| جوان اولا دکی شادی نہ کرنے کا دیال                           |
| وین کے کام سے لئے شادی نہ کرنا                               |
| جسمانی ونفسیاتی طور پر بیارلژکی کی شادی                      |
| لڑ کیوں کی شادی نہ کرنا اُن ہے محبت نہیں ظلم ہے!             |
| ا گرکسی لڑکی کا دِین واررشتہ نہ آئے تو وہ کیا کرے؟           |
| بایرده از کیول کی شاوی آزاد خیال مردول ہے کرنا               |
| لڑ کیوں کی وجہ ہے لڑ کول کی شاوی میں دیر کرنا                |
| اگر دالدین ۲۵ سال سے زیادہ عمر والی اولا د کی شادی نہ کریں؟  |
| لڑ کی کی شادی قرآن سے کرنے کی کوئی حیثیت نبیں                |
| لڑ کیوں کی <b>قر آ</b> ن ہے شادی                             |
| نومسلم لڑ کی ہے شادی کرنا                                    |
| کیا میں ملازمت پیشار کی ہے شادی کرسکتا ہوں؟                  |
| عورت کا بیاری کی بنا پرشادی نه کرنا گناه تونهیں ؟<br>        |
| '' خدا کی شم شادی نبیس کروں گا'' کہدد یا تو آب کیا کیا جائے؟ |
|                                                              |

| کیاشادی نه کرنے والی عورتیں بھی روز ہے رکھیں؟                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کیا شادی نہ کر نا اِنسان کی تقدیر میں شامل ہے؟                                                 |
| کیا جوڑے آسانوں پر بنتے ہیں؟                                                                   |
| مال ودولت کے لئے شاوی کرنا شرعا کیسا ہے؟                                                       |
| جائدادے جھے ما تکنے کے خوف ہے بیٹیوں کی شادی نہ کرنا                                           |
| مرنے کے بعد نکاح کی حیثیت ، نیز جنت میں بھی وُنیا کی بیوی ملے گی ؟                             |
| ڈ اکٹروں کا بیکہنا کہ قریبی رشتہ داروں کی آپس میں شادی ہے بچے ذہنی معذور پیدا ہوتے ہیں         |
| بھائی کہنےوالی لڑکی ہے نکاح جائز ہے، إظهار محبت جائز نہیں                                      |
| منگنی                                                                                          |
| منگنی کا ثبوت احادیث سے ہے،شادی سے قبل دونفلوں کا ثبوت نہیں                                    |
| عدر کی وجہ ہے مقلق تو ڑتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| متلنی کا تو ژنا                                                                                |
| عابالغ كامتكنى                                                                                 |
| كيا بغير عذريشرى منتنى كوتو ژنا جائز ہے؟                                                       |
| منگنی تو ژنا وعدہ خلافی ہے منگنی ہے نکاح نہیں ہوتا                                             |
| نکاح ہے پہلے منگیتر سے ملنا جا ترجہیں                                                          |
| جسعورت ہے نکاح کرنا ہو،اس کوایک نظر دیکھنے کے علاوہ تعلقات کی اجازت نہیں                       |
| شادی ہے پہلے لڑکی ہلڑ کے کا ایک ڈوسر ہے کو دیکھنا                                              |
| نکاح ہے پہلے اگر منگیتر ہے جنسی تعلق قائم کرلیا تواس کا کیا کفارہ ہے؟                          |
| منگنی میں با قاعدہ ایجاب وقبول کرنے ہے میاں ہیوی بن جاتے ہیں                                   |
| منگنی کے وقت والدین کے ایجاب وقبول کرنے ہے نگاح ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| منتقی کا مسئلہ                                                                                 |
| قرآن گود میں رکھ کررشتے کا وعدہ لینے ہے نکاح نہیں ہوتا، پیصرف وعدۂ نکاح ہے                     |
| لڑی کی شادی فاسق مرد سے کرنے والے والدین گنام گار ہوں گے                                       |
| لڙ کا ڍين دار نه هوٽو کيامنگني ٽو ڙڪيتے ٻي ؟                                                   |

| 9 * , | ہوی یامنگیتر کا اپنے خاوند کوقر آن پڑھانا  |
|-------|--------------------------------------------|
| 9+    | منگنی اور نکاح میں فرق                     |
| 9 .   | ا پنی بدنی کا پیغام نکاح دیثا              |
|       | بینک میں کام کرنے والے منگیتر سے شادی کرنا |
| 91    | 1 3 6                                      |
|       |                                            |

# طريقِ نكاح اور رُخصتي

| 91 | نكاح كامسنون طريقه                                               |
|----|------------------------------------------------------------------|
|    | نکاح میں ایجاب وقبول اور کلمے پڑھانے کا کیا مطلب ہے؟             |
|    | نکاح کے وفت کلمے ، دُرود وغیرہ پڑھا تا                           |
|    | نکاح سے پہلے تین کلمے پڑھنا                                      |
|    | وُ ولها كا'' قبول ہے''ایک بارکہنا، نیز وُ ولها کا صرف دستخط کرنا |
|    | کیا مر دا ورعورت بغیر مولوی کے نکارِح جدید کر سکتے ہیں؟          |
| 90 | مجوری میں ایجاب وقبول سے کیا نکاح ہوجا تا ہے؟                    |
| 90 | نکاح کے لئے ایجاب وقبول ایک مرتبہ بھی کافی ہے                    |
| 90 | الگ الگ شہروں میں اور مختلف گوا ہوں سے ایجا ب وقبول نہیں ہوتا    |
| 97 | لڑ کے کی غیرحاضری میں والد کا اُس کی طرف ہے ایجاب وقبول کرنا     |
| 97 | لڑ کی ہاڑ کے کا ٹیلی قون پر ایجاب وقبول کرنا                     |
| 94 | شلی فون پر نکاح کی شرعی حیثیت                                    |
|    | ئىلى فون پرتكاح كرنا                                             |
| 94 | بحالت ِمجبوری ٹیلی فون پر نکاح کی شرعی حیثیت                     |
| 91 | ئىلى فون پر تكاح تېمىس ہوتا                                      |
|    | ٹر کی کے دستخط اور لڑکے کا ایک ہار قبول کرنا تکاح کے لئے کافی ہے |
|    | نکاح کے لئے فارم کی کوئی شرطنہیں                                 |
| 9  | نکاح سے کئے دستخط ضروری نہیں                                     |

| 99   | کیا ؤولہا کو ایجاب وقبول کروائے والا ہی وُلہن ہے اِجازت لے؟                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | تکاح نامے پر تکاح ہے قبل ہی لڑکی ہاڑے کے دستخط کروالینا، نیز لے پالک لڑکی کے ساتھ اپنی ولدیت لکھنا |
|      | لڑ کی کے صرف دستخط کر دینے سے اجازت ہو جاتی ہے                                                     |
| 1++  | الزکی کے تبول کئے بغیر نکاح نہیں ہوتا                                                              |
| 1+1  | صرف نکاح نامے پردستخط کرنے ہے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ گوا ہول کے سامنے ایجاب وقبول ضروری ہے           |
| 1+1  | بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا                                                                      |
| 1.7  | شرعی گواہ کے بغیر نکاح ہوا ہی نہیں                                                                 |
| 101  | بیوہ ہے اُس کی اولا وکی گواہی میں تکاح کرلیا تو جا زئے                                             |
| 1+4" | ایک وُوسرے کوشو ہراور بیوی کہنے ہے نکاح نہیں ہوتا                                                  |
| 1.0  | نکاح خوال اورایک وُ وسر مے شخص کونکاح کا گواہ بنا نا                                               |
| 101  | بالغ لڑ کے کا نکاح اگرلڑ کی گوا ہوں کی موجودگی میں قبول کرلے توجائز ہے                             |
| 1+0  | بالغ لڑ کی اگرا نکار کردے تو نکاح نہیں ہوتا                                                        |
| 1+4  | گونگے کی رضامندی کس طرح معلوم کی جائے؟                                                             |
| 1+4  | نكاح مين غلط ولديت كالظهار                                                                         |
| 1.4  | قر آن مجید پر ہاتھ رکھ کر بیوی ماننے ہے بیوی نہیں بنتی                                             |
| 1+4  | خدا کی کتاب اور خدا کے گھر کو پیچ میں ڈالنے سے نکاح نہیں ہوتا                                      |
| 1+4  | نکاح اور رُخصتی کے درمیان کتنا وقفہ ہونا ضروری ہے؟                                                 |
|      | رخصتی کتنے سال میں ہونی چاہئے؟                                                                     |
| I÷۸  | زخصتی میں تأخیر کا قبال کس پر ہوگا؟                                                                |
| I+A  | تكاح پرُهانے كالتحج طريقه                                                                          |
| 1+9  | كون تكاح يرُ هائے كا الل ہے؟                                                                       |
| 1+9  | قاضی صاحب کاخودشآ دی شده ہونا ضروری نہیں                                                           |
| 1+9  | نکاح کی زیادہ اُجرت لینے والے نکاح رجسر ارکی شرعی حیثیت                                            |
| 11+  | نکاح خواں کی فیس جائز نہیں                                                                         |
| {•   | نکاح پڑھانے والے کو بجائے اُجرت کے ہدیدویتا جا تزہے                                                |

## بغیرولی کی اجازت کے نکاح

| 11  | ولی کی رضامندی صرف پہلے نکاح کے لئے ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | باپ کی غیرموجود گی میں بھائی لڑک کا ولی ہے                                           |
|     | والد کے علاوہ سب گھر والے راضی ہول تو بالغ لڑکی کے نکاح کی شرعی حیثیت                |
|     | '' ولی''اپنے نابالغ بہن بھائیوں کا نکاح کرسکتا ہے لیکن جائیدا ذہیں ہڑپ کرسکتا        |
| (IP | ولی کی اجازت کے بغیراڑ کی کی شادی کی نوعیت                                           |
|     | والديا دا داكے ہوتے ہوئے بھائی ولی نہيں ہوسكتا                                       |
| 110 | بغیر گواہوں کے اور بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوتا                               |
| U¢  | لڑ کے کے والدین کی اجازت کے بغیرنکاح                                                 |
|     | د لی کی اجازت کے بغیراغواشدہ لڑکی ہے تکاح                                            |
|     | عائلی قوانین کے تحت غیر کفومیں نکاح کی حیثیت                                         |
|     | ا پنی مرضی سے غیر کفومیں شادی کرنے پر مال کے بجائے ولی عصبہ کواعتر اض کاحق ہے        |
| 112 | ولدالحرام سے نکاح کے لئے لڑکی اور اس کے والدین کی رضامندی شرط ہے                     |
| 114 | اگر والدین کورٹ کے تکاح ہے خوش ہول تو نکاح صحیح ہے                                   |
| ΪZ  | والدین کی رضامندی کے بغیرنگاح سرے ہے ہوتا ہی نہیں، چاہے وکیل کے ذریعہ ہو یاعدالت میں |
|     |                                                                                      |
|     | تكاح كاوكيل                                                                          |
| 110 | لڑ کے کی عدم موجود گی میں دُ وسرا شخص نکاح قبول کرسکتا ہے                            |
| 119 | وُ ولها کی موجود گی میں اس کی طرف ہے وکیل قبول کرسکتا ہے                             |
| 110 | رُ ولها کی غیرموجودگی میں نکاح                                                       |
| 11  | شو ہرا در بیوی الگ الگ ملک میں ہوں تو تجدیدِ نکاح کس طرح کریں؟                       |
|     | کیاایک ہی شخص لڑکی ہلڑ کے دونوں کی طرف ہے قبول کرسکتا ہے؟                            |
|     | بالغ لڑ کے ہلز کی کا نکاح ان کی اجازت پر موتون ہے                                    |
| 11  | نکاح نامے پرصرف دستخط                                                                |
| 11  | اجنبی اور نامخ مردوں کولڑ کی کے پاس وکیل بنا کر بھیجنا خلاف غیرت ہے                  |

## نابالغ اولاد كانكاح

| 111     | بچيين کی شاوی                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| irr     | بچین میں کئے ہوئے نکاح کی شرعی میثیت                                                                      |
| 1111    | بجين كا تكاح كس طرح كياجائي؟                                                                              |
| ١٢۵     | نابالغ لڑکی کا نکاح اگروالد، والدہ زندہ ہونے کے باوجود بڑا بھائی کردے تو کیا والدرٓ قرسکتاہے؟             |
| ۱۲۵     | نایالغ او کے بائز کے اتز ہے۔                                                                              |
| 114     | بالغ ہوتے ہی نکاح فورا مسٹر دکرنے کا اِختیار                                                              |
| Irz     | نا ہالغی کا ٹکاح اور بلوغت کے بعد اِختیار                                                                 |
|         | یاپ دا دا کے علاوہ ڈوسرے کا کیا ہوا نکاح لڑکی بلوغت کے بعد ضنح کر سکتی ہے                                 |
|         | نا ہا گغ لڑی کا نکاح اگر ہائے کر دیے تو بلوغت کے بعدا ہے شنخ کا اختیار نہیں                               |
| ITA     | بچین کے نکاح کے فنخ ہونے یا نہ ہونے کی صورت                                                               |
| 119     | والدنے نابالغ لڑکی کا نکاح ذاتی منفعت کے بغیر کیا تھا تو لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد فتم کرنے کا اختیار نہیں |
|         |                                                                                                           |
|         | كفووغيركفو                                                                                                |
| 11-     | کڤوکا کیامفہوم ہے؟<br>سے دیسے سرچنی                                                                       |
| 11" +   | فلسفة كِفو وغير كفو كي تفصيل                                                                              |
| ١٣٢     | شادی میں " برابری " کی شرط سے کیا مراوہ ؟                                                                 |
|         | غیروں میں لڑکیوں کی شادی ندکرناا گرچہ پیٹھی رہ جائیں                                                      |
|         | جس رشتے پروالدراضی نہ ہوں اُس کا کیا تھم ہے؟                                                              |
|         | بالغ لڑ کے اور لڑی کی پیند کی شادی                                                                        |
| ١٣٣     | اگراپیخ خاندان میں نیک عورت نہ ملے تو کیا وُ وسر بے خاندان میں شادی کرسکتا ہے؟                            |
| الم ساا | غیر کفو میں نکاح باطل ہے                                                                                  |
|         | غیر برا دری میں شادی کرنا شرعاً منع نہیں                                                                  |
|         | ر شیخے میں برادری کی یا بندی ضروری نہیں<br>رشیخے میں برادری کی یا بندی ضروری نہیں                         |
|         | ہے جوڑ ریشتے والا نکاح بغیروالدین کی اِ جازت کے جائز نہیں                                                 |
|         | ے قلہ بالغہ باکرہ کا ولی کی اِ جازت کے بغیر کفو میں نکاح کرنا                                             |
| 11 1    |                                                                                                           |

| ک شرکی دیثیت                                 | عورت کے ذوسرے اُکاح میں اگروا مدین شرکی نہ وں و نکاح                         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| r-4                                          | ا گرکسی عورت کا کفونہ ہوتو کیاوہ غیر کفومیں نکات کر سنتی ہے؟                 |
| 1°2                                          | وابدین کی اجازت کے بغیرلز کی سے نکاح کی شرعی حیثیت                           |
| IPA                                          | غیر کفومیں کاح والدین کی اجازت کے بغیر بین ہوتا                              |
| IPA                                          | ٹر کی کاغیر کفوف ندان میں بغیراج زت کے کاٹ منعقد نیس ہوتا                    |
| 1 <b>P</b> 9                                 |                                                                              |
| 1PT 9                                        |                                                                              |
| 1P* 9 ,                                      | کیالا کی خفیہ نکاح کر سکتی ہے؟                                               |
| ہے کرویں تو کیا تھم ہے؟                      | سیّد باپ، دا دااگراینے نابالغ لڑے کا نکاٹ پٹھ ن مو چی کی لئر ک               |
| 10" •                                        |                                                                              |
|                                              | سیاسید بالغ لڑ کا پٹھان موجی کی لڑ کی ہے والدین کی رضامندی                   |
| ·                                            | غیرستداری کوستد گھرائے میں 'مدینہ' کے طور پر جیموڑ ، حرام ہے                 |
| [m]                                          |                                                                              |
| [[* *                                        |                                                                              |
| ۲۳۳                                          |                                                                              |
|                                              |                                                                              |
| ہے جن سے نکاح جا ترجیبیں<br>ا                | عقیدے کے کحاظ ہے                                                             |
|                                              | مسیمانعورت کی غیرمسلم مرو <u>ت</u> شا دی <sup>ح</sup> رام ہے ، نورا ایک ہو ہ |
| ر کتی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |                                                                              |
| الماليان                                     |                                                                              |
| Ira                                          |                                                                              |
| Ira                                          |                                                                              |
| [r, 4]                                       |                                                                              |
|                                              | تا دیا نی عورت ہے ایکاح حرام ہے ، ایک شادی کی اویا دبھی ناجا                 |
| 17" 9                                        |                                                                              |
| 121                                          |                                                                              |
|                                              |                                                                              |

| lar                                       | مسممان کا قادیانی ٹر کی ہے نکات جا ترجہیں ،شرکاء توبہ کریں.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| lar                                       | قادیانی لڑکی ہے شاور اور اُن ہے میل جول رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ئے واے حضرات کا شرعی تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | قادیا ٹی لڑکی ہے شادی کرائے والے والدین اور شادی میں شرکت کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 157,                                      | جس لڑی پر قادیانی ہونے کا شبہ ہواُس سے نکاح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| کا شرع تکلم                               | قادیانی یا دُوسرے غیرمسلموں سے شاویاں کرنے اوراس میں شرکت کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 121                                       | ايک شبه کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 134                                       | ا گراودا دے غیرمسلم ہونے کا ڈرہوتواہل کتاب ہے نکاح جا ترنہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 124                                       | كياغيرمسلمول كي اپين طريقول پركي مهونگي شاديال وُرست ہيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| اچائزشين؟                                 | اہل کتاب عورت سے نکاح جائز ہے، تو اہل کتاب مردے نکاح کیوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ا الما الما الما الما الما الما الما ال   | غیرمسلم ممالک میں شہریت کے حصول کے لئے عیسائی عورت سے نکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 14+                                       | نفرانی عورت سے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 141                                       | کرچین بیوی کی نومسلم بہن ہے تکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| کن عور تول ہے نکاح جائز ہے؟               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| کان جا بزہے؟                              | من موريول سيدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| کان جائز ہے؟                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                           | كياأيام مخصوص مين نكاح جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                           | کیا آیام مخصوص میں نکاح جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                           | کیا آیام مخصوص میں نکاح جائز ہے؟<br>نا جائز حمل والی عورت سے نکاح کرنا<br>نا جائز حمل کی صورت میں نکاح کا جواڑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                           | کیا آیا م مخصوص میں نکاح جائز ہے؟<br>نا جائز جمل والی عورت سے نکاح کرنا<br>نا جائز جمل کی صورت میں نکاح کا جواڑ<br>زنائے حمل کی صورت میں نکاح کا جواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                           | کیا آیام مخصوص میں نکاح جائز ہے؟<br>نا جائز جمل والی عورت سے نکاح کرنا<br>نا جائز جمل کی صورت میں نکاح کا جواز<br>زیائے حمل کی صورت میں نکاح کا جواز<br>نا جائز تعلقات والے مردوعورت کا آپس میں نکاح جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 14t                                       | کیا آیام مخصوص میں نکاح جائز ہے؟<br>ٹا جائز جمل والی عورت سے نکاح کرنا<br>نا جائز جمل کی صورت میں نکاح کا جواز<br>زنا کے جمل کی صورت میں نکاح کا جواز<br>نا جائز تعلقات والے مرووعورت کا آپس میں نکاح جائز ہے۔<br>نا جائز تعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولا دکا آپس میں رشتہ۔                                                                                                                                                                                                           |  |
| 14th                                      | کیا آیا م مخصوص میں نکاح جائز ہے؟<br>ٹا جائز جمل والی عورت سے نکاح کرنا<br>نا جائز جمل کی صورت میں نکاح کا جواڑ<br>ڈنا کے جمل کی صورت میں نکاح کا جواڑ<br>نا جائز تعلقات والے مردوعورت کا آپس میں نکاح جائز ہے۔<br>نا جائز تعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولا دکا آپس میں رشتہ<br>نا جائز تعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولا دکا آپس میں رشتہ<br>زانید کی بھائجی ہے زائی کا نکاح کرنا                                                                                                      |  |
| 14t                                       | کیا آیا م مخصوص میں نکاح جائز ہے؟  نا جائز جمل والی عورت سے نکاح کرنا۔  نا جائز جمل کی صورت میں نکاح کا جواز  زنا کے جمل کی صورت میں نکاح کا جواز  نا جائز تعلقات والے مرووعورت کا آپس میں نکاح جائز ہے۔  نا جائز تعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولا دکا آپس میں رشتہ  زانیے کی بھائجی سے زائی کا نکاح کرنا۔  نا جائز تعدق ہے والے مرد عورت کی اولا دکا آپس میں شادی۔  نا جائز تعدق ہے والے مرد عورت کی اولا دکی آپس میں شادی۔  نا جائز تعدق ہے والے مرد عورت کی اولا دکی آپس میں شادی۔  |  |
|                                           | کیا آیام مخصوص میں نکاح جائزہے؟  ناجائز جمل والی عورت ہے نکاح کرنا  ناجائز جمل کی صورت میں نکاح کا جواڑ  زیائے جمل کی صورت میں نکاح کا جواڑ  ناجائز تعلقات والے مرووعورت کا آپس میں نکاح جائزہے  ناجائز تعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولاد کا آپس میں رشتہ  زانیے کی بھائجی ہے زائی کا نکاح کرتا  ناج ئز تعدقہ ہے والے مرد،عورت کی اولاد کی آپس میں شادی  برکار دیور بھاون کی اولاد کا آپس میں نکاح  برکار دیور بھاون کی اولاد کا آپس میں نکاح                                          |  |
| 14th                                      | کیا آیام مخصوص میں نکاح جائزہے؟  ناجائز جمل والی عورت سے نکاح کرنا  ناجائز جمل کی صورت میں نکاح کا جواز  زنائے جمل کی صورت میں نکاح کا جواز  ناجائز تعلقات والے مردوعورت کا آپس میں نکاح جائزہ ہے۔  ناجائز تعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولا دکا آپس میں رشتہ  زانیے کی بھائجی سے زائی کا نکاح کرنا  ناج ئز تعدقت والے مرد عورت کی اولا دکی آپس میں شادی  برکار دیور بھاوی کی اولا دکا آپس میں نکاح  برکار دیور بھاوی کی اولا دکا آپس میں نکاح  برکار چی بھتیج کی اولا دکا آپس میں نکاح |  |
| 14t                                       | کیا آیام مخصوص میں نکاح جائزہ؟  ناجائز جمل والی عورت سے نکاح کرنا  ناجائز جمل کی صورت میں نکاح کا جواز  زنائے جمل کی صورت میں نکاح کا جواز  ناجائز تعلقات والے مروعورت کا آپس میں نکاح جائزہ۔  ناجائز تعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولا دکا آپس میں رشتہ  زانیے کی بھائجی سے زائی کا نکاح کرنا  ناج ئز تعق ت والے مردعورت کی اولا دکا آپس میں شادی  برکار دیور بھاوج کی اولا دکا آپس میں نکاح  برکار دیور بھاوج کی اولا دکا آپس میں نکاح  برکار چی بھینے کی اولا دکا آپس میں نکاح       |  |

| سوشیعے چپا کی مطلقہ سے نکاتے ذرست ہے ۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| موتیلی وابدہ کے شوہر کے پوتے ہے رشتہ جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سوتیلی ہ ں کی بیٹی ہے شادی جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سوتیلی وایده کی بہن ہے شادی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سوتیلی مال کے بھائی ہے نکاح جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بھائی کی سوتیلی بیٹی سے نکاح جائز ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بہن کی سوتیلی لڑکی ہے نکاح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سوتیلے والد کا بیٹے کی سماس سے نکاح جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| یتیم لڑ کے ہے اپنی لڑکی کا ٹکاٹ کرنے کے بعد س کی مال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| باپ مبیٹے کاسگی بہنوں ہے نکاح جائز ہے لیکن ن کی اولا د کانھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سرهی سے نکاح جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بہنوئی کے سکے بھائی کی کڑی ہے شاوی جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جينه عن نکاح کب جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دو سکے بھا ئیوں کی دوسکی بہنوں ہے اول د کا آپنی میں رشتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لے پالک کی شرعی حیثیت<br>بیٹی کے شوہر کی بیٹی ہے نکاح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کے پالک کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لے پولک کی شرعی حیثیت<br>بیٹی کے شوہر کی جیٹی ہے تکاح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لے پالک کی شرقی حیثیت<br>بنی کے شو ہر کی بنی ہے نکاح کرنا<br>لے پالک لڑکی کا نکاح حقیقی لڑ کے سے جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لے پاک کی شرقی حیثیت<br>بیٹی کے شوہر کی بیٹی سے نکاح کرنا<br>لے پالک لڑکی کا نکاح حقیقی لڑ کے سے جائز ہے<br>بیوی کے پہیے شوہر کی او یا د سے شوہر کی پہلی بیوی کی اول دکا نکا<br>پہلی بیوی کی لڑگ کا نکاح وُ وسری بیوی سے بھ تی سے جائز ہے                                                                                                                                   |
| لے پاک کی شرقی حیثیت<br>بیٹی کے شوہر کی بیٹی ہے نکاح کرنا<br>لے پالک لڑکی کا نکاح حقیقی لڑکے سے جائز ہے<br>بیوی کے پہلے شوہر کی او یا د ہے شوہر کی پہلی بیوی کی اول دکا نکا<br>پہلی بیوی کی لڑگی کا نکاح وُ وسری بیوی سے بھ تی ہے جائز ہے                                                                                                                                   |
| لے پاک کی شرقی حیثیت<br>بیٹی کے شوہر کی بیٹی ہے نکاح کرنا<br>لے بالک لڑکی کا نکاح حقیقی لڑ کے سے جائز ہے ۔۔۔<br>بیوی کے پہیے شوہر کی او یا د سے شوہر کی کہلی بیوی کی اول دکا نکا<br>پہلی بیوی کی لڑکی کا نکاح وُ وسری بیوی کے بھ تی سے جائز ہے<br>سابقہ اولا دکی آئیس میں شاوی جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  |
| کے پالک کی شرق حیثیت<br>بیٹی کےشوہر کی بیٹی سے نکاح کرنا<br>کے پالک لڑکی کا نکاح حقیقی لڑکے سے جائز ہے۔۔<br>بیوی کے پہلے شوہر کی او یا دسے شوہر کی پہلی بیوی کی اول دکا نکا<br>پہلی بیوی کی لڑکی کا نکاح وُ وسری بیوی کے بھ تی سے جائز ہے<br>سابقہ اولا دکی آپس میں شادی جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| لے پاک کی شرقی حیثیت<br>بیٹی کے شوہر کی بیٹی سے نکاح کرنا<br>لے پالک لڑکی کا نکاح حقیقی لڑکے سے جائز ہے<br>بیوی کے پہلے شوہر کی اویا دسے شوہر کی پہلی بیوی کی اول دکا نکا<br>پہلی بیوی کی لڑکی کا نکاح وُ وسری بیوی کے بھوٹی سے جائز ہے<br>سابقہ اولا دکی آپس میں شادی جائز ہے<br>والدہ کی چھوپھی زاداولا دسے شادی جائز ہے                                                  |
| لے پالک کی شرعی حیثیت<br>بٹی کے شوہر کی بٹی سے نکاح کرنا<br>لے پالک لڑکی کا نکاح حقیقی لڑکے سے جائز ہے<br>بیوی کے بہیمے شوہر کی او یا د سے شوہر کی پہلی بیوی کی اول دکا نکا<br>پہلی بیوی کی لڑکی کا نکاح و وسری بیوی کے بھی تی سے جائز ہے<br>سابقہ اولا دکی آئیس میں شادی جائز ہے<br>والدہ کی چھوچھی زادا ولا دسے شادی جائز ہے<br>والدہ کی بھوچھی زادا ولا دسے شادی جائز ہے |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پھوپھی زاد ہے نکاح جائز ہے                            |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پھوپھی زاد کی بیٹی سے نکاح جبکہ وہ رشتے میں بھانجی ہو |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پھوپکھی زاد بہن کی پوتی ہے نکاح                       |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پھوپچھی زاد بہن کی لڑ کی ہے تکاح جا ئزہے              |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | والده کی مامول زادمبن ہے تکاح جائز ہے                 |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سینے کی بیوہ ہے نکاح جا ئز ہے ، گربیٹے کی بیوہ ہے ہیں |
| المالح المالية | بیوی کے مرنے کے بعد سالی سے جب جا ہے شادی کر کے       |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مرحومہ بیوی کی پھوپھی سے نکاح جائز ہے                 |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بھائی کی بیوی کی پہلی اولا دے شادی ہوسکتی ہے          |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دادی کی بھانجی ہے شادی جائز ہے                        |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باپ کی پھو پھی زاد بہن سے نکاح جائز ہے                |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| IZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پھوپھی کے انتقال کے بعد پھو پھاسے نکاح جائز ہے        |
| 14A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بيوه چې ڪ نکاح ۾ نز ب                                 |
| 14A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تایازاد بہن کے لڑکے سے نکاح جائزہے                    |
| IZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تایازاد بین سے نکاح جائز ہے                           |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| 1∠9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چپازاد بھائی کی لڑکی ہے شادی کرنا                     |
| 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چپاک بوتی سے نکاح جائز ہے                             |
| IZ9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | والدسے ماموں زاد بھائی کی ٹوای سے شاوی جائز ہے.       |
| IA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رشتے کے بھتیج سے شادی جائز ہے                         |
| IA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | والدکی چپازاد بہن سے نکاح جائز ہے                     |
| IA •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | والد کی مامول زاد بہن ہے شادی جائز ہے                 |
| IA*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ماموں کی لڑکی سے ہوتے ہوئے خالد کی لڑکی سے نکاح.      |

| سانی کے شرے نے اپنی بہن کی شادی کر:                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ینے کی سالی سے نکاح کرنا                                                                              |
| ممانی کی بیٹی ہے تکاٹ جا کڑ چہ بعدیش اس نے ڈوسرے بھا نجے سے نکاح کر بیا بھو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۱۸۱ |
| يوه مما ني سنة کاح کرنا جا نزے اگر دو محرمَ نه ہو                                                     |
| ماموں کی سالی ہے شادی کرنا                                                                            |
| منہ بولی بٹی ی بہن شرع نامحرم ہاں سے فات ہر ہے ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                    |
| کی ٹرکی کو بہن کہدویئے سے وہ حرام نہیں ہوجاتی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                   |
| مخض بھائی یا بہن کہتے ہے نامحرتم ، بھائی مبهن نہیں ہن سکتے ۔                                          |
| پھوچھی یا بہن کہدیئے ہے تکاح نا جائز نہیں ہو جاتا                                                     |
| بغیر صحبت کے منکوحہ عورت کی بیٹی سے نکاح                                                              |
| جن عورتوں ہے نکاح جائز نہیں                                                                           |
| ہا۔<br>ہا یہ شریک بہن کے لڑ کے سے نکاح جا تزنیس                                                       |
| ہ جی تربیب ہن مے رہے ہے گا جا تر میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| سنگی بھا نجی سے نکاح کوب تر مجھنا کفر ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                          |
| بھانے کی لڑک سے نکاح جا ترجیس                                                                         |
| سوتیلی بہن کی لڑ کی ہے نکاح جا تربٹبیل                                                                |
| سوتیلی مبن کی بیٹی ہے نکاح جا ئرنبیس                                                                  |
| مال کی سوتیلی بہن ہے شادی جا ئز نہیں                                                                  |
| سوتىلى خالەت شادى جائزىنىن                                                                            |
| سوتیلے دالدہے نکاح جو ترنہیں                                                                          |
| سو تیلی بٹی سے نکاح حرام ہے                                                                           |
| سوتیلی مال سے نکاح کرنے والے کی شرعی حیثیت                                                            |
| جس عورت ہے صحبت ہوچکی ہے، اُس کی اولا دشوہر پرحرام ہے                                                 |
| سوتیلی مال سے نکاح حرام ہے                                                                            |
| باب مرجائ تو تب بھی سونتلی ہاں ہے نکاح جر نز نبیل .                                                   |

| جس عورت کو گھر آ ہا دکر رہی ہو، اُس کی پہلی او یا د ہے بھی بھی کا تے جا تر نہیں                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سوتیلی پھوچھی ہے شاوی جا تر نہیں                                                                              |
| ووسوتیلی بہنول کوایک نکاح میں رکھنا چا ئزنہیں                                                                 |
| غالہاور بھانجی ہے بیک وقت نکاح حرام ہے ۔                                                                      |
| بیوگ کی بھانجی ہے نکاح بیوگ کے ہوتے ہوئے جا تزنبیں                                                            |
| یوی کی موجود گی میں اس کی بھانجی سے نکات کر لین جائز نہیں ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،               |
| بیوی کی نواس ہے بھی بھی نکاح جائز نہیں                                                                        |
| باپ کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہوسکتا خواہ رُخصتی نہ ہوئی ہو                                                      |
| دا ماو پرساس ، مال کی طرح حرام ہے ۔                                                                           |
| پھوپھی اور میبجی کو تکاح میں جمع کرنا جا ئزنبیں                                                               |
| بیوی کی موجود گی میں سالی ہے ٹکاح قاسد ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| ہوی کی موجود گی میں اس کی سوتیلی جیجی تکاح جا تر نہیں                                                         |
| ایک وفت میں دو بہنول سے شادی حرام ہے                                                                          |
| بیوی کی بہن ہے شادی نہیں ہوتی ،اگر مرد جائز سمجھتا ہے تو کفر کیا اور پہلا کاح کا لعدم ہو گیا ۔                |
| دوبہنول سے شادی کرنے والے کی وُوسری بیوی کی اولاد کا تھم                                                      |
| جس لڑ کے اور لڑکی کا باپ ایک ہوء اُن کا آپس میں نکاح جا تزنیل                                                 |
| د و بہنوں ہے شادی کرنے والے ہاپ مبنے کی اولا د کا نکات آپ میں ڈرست نہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
| مال شريك بهن بھائيول كا نكاح آليس ميں جائز نہيں                                                               |
| تكاح يرتكاح كرنا                                                                                              |
| سمسی وُ وسرے کی منکوحہ سے نکاح ، نکاح نہیں بدکاری ہے                                                          |
| نکاح پرنکاح کو ج تر سمجھنا کفر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| نکاح پرنکاح کرنے والاز ناکا مرتکب بے                                                                          |
| ئىسى ۋەسرے كى منكوحەت نكاح جائزنېيل                                                                           |
| رژ کی کی اعلمی میں نگاح کا تھکم                                                                               |
| حبوث بول کرطلاق کافتوی لینے والی عورت وُ وسری جگه شادی نبیس کر سکتی                                           |

ا اً کرکسی مڑکی نے مار پیٹ کے ڈرسے نکاح میں ہاں کر دی تو نکاح ہوجائے گا ...........................

عورت ہے زبردی نکاح کرنا کیساہے؟ نیزعورت ایسے خص ہے کس طرح جان چھڑا کھتی ہے؟ . . . . . . . . . . . . . . . . .

ى قله بالغالا كى كازېروتى كاح .....

بیوه کا نکاح اس کی مرضی کے څلاف جا تزنبیں

وٹے ہے کی شادی اور اس کامعنی

\* | •

دھو کے کا زکاح سیجے نہیں

نا بالغہ کا نکاح بالغ ہوئے کے بعد دویارہ کرنا ...

#### ا پی بہن کا گھر بسانے کے لئے بہنوئی کی بہن ہے شادی کرنا

## رضاعت ليعنى بچول كورُ وورھ بلانا

| ria  | رضاعت کا نبوت                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| r15  |                                                                             |
| ri4  |                                                                             |
| MZ   | الرُكے اورلژ کی کوئنٹے سال تک ؤودھ پلانے کا تھم ہے؟                         |
| P14  | نىچ كے كان ميں وُ ودھ ڈالئے ہے رضاعت ثابت نہيں ہوگی                         |
| riz, | اگررضاعت کاشبہ ہوتواحتیا طبہتر ہے                                           |
| rIA  | مدّت ِرضاعت کے بعدا کر دُودھ پلایا تو حرمت ٹابت نہیں ہوگی                   |
| riA  | ہیں سال کے لڑے کو ووجہ پلانے سے وہ بیٹانہیں ہے گا                           |
| r19  | شیرخوارگ کی مدّت کے بعد وُ ودھ پینا جا نزنہیں                               |
| r19  | يو کې کا دُود ه پينے کا تکاح پراثر                                          |
| r19  | دُوسرے بچے کے لئے پہلے کا دُودھ چھڑا نا جا رَب                              |
| rr•  | <ul> <li>۵-۸ سال کی عمر میں وُ ودھ پینے ہے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی</li> </ul>  |
| rr+  |                                                                             |
| احا  | گود لئے ہوئے بچے کوایک سال تک چھاتی لگانے والی عورت کی بچی سےاس بچے کا نکا  |
| rri  | " الله ہے معافی ما نگ لول گا" کہتے ہے رضاعت کی حرمت ساقط نہیں ہوگی          |
| rrr  | حرمت رضاعت كاثبوت دوكوا بول سے بوتا ہے                                      |
| rrr  | دس سال بعددُ ودھ پینے ہے حرمتِ رضاعت ثابت ہونے کا مطلب                      |
| rrm  | اگردوائی میں دُود ھەڈال کریلا یا تواس کا تھم                                |
| rrr  | وُ ووھ پلانے والی عورت کی تمام اولا دوُ ووھ پینے والے کے لئے حرام ہوجاتی ہے |
| rrr  | رشاعی جمن سے نکاح                                                           |
| ٣٢٣  | رضا عی عورت کی تمام اولا و دُود در پینے والے کے رضاعی بہن بھائی ہیں         |
| rrr  | شادی کے تی سال بعدرضاعت کا دعویٰ کرنا                                       |
|      | شادی کے بعد ساس کا وُ ووھ پلانے کا دعویٰ                                    |
|      |                                                                             |

|      | جس نے خالہ کا دُووھ بیا فقط اس کے سئے خالہ زاداوا۔ دمحرم ہیں ، ہاتی کے سئے نہیں              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | رضائی بھائی کے شکے بھائی ہے شاوی کرنا                                                        |
|      | پھوپھی کا ڈودھ پینے والے کے بھائی کا نکاح پھوپھی ڑادے جائز ہے                                |
| rrz. | رضائی بھائی کی سگی بہن اور رضائی بھی نجی ہے عقد                                              |
| rr4. | بھ کَی کر رضاعی بہن ہے نکاح جائز ہے                                                          |
| rra  | رضامی باپ کی لڑکی ہے تکاح جائز نہیں                                                          |
|      | رضاعی بہن ہے شاوی                                                                            |
| ۲۲۸  | دُ ووھٹر یک بہن بھائی کا تکاح کرنے والے والدین گنا ہگار ہیں                                  |
| rrq  | دُودھ پلانے والی کی لڑگ سے نکاح کر تا                                                        |
| 229  | دُ ووه شريك بهن كا نكاح                                                                      |
| 779  | رے عی مبین کی سنگی مبین ہے شادی کر نا                                                        |
|      | بڑی بہن کے ساتھ ؤودھ پینے والے مامول زاد کی بہن سے نکاح جائز ہے                              |
|      | ؤود ھ شریک بھائی کے ساتھ اس کی علی بہن کی شاوی                                               |
|      | رضا عي هيني ہے نکاح نہيں ہو سکتا                                                             |
|      | رضاعی بہن کی حقیق بہن سے نکاح جا ٹز ہے                                                       |
|      | حقیقی بھائی کار شامی بھانجی ہے تکاح جائز ہے                                                  |
|      | رضا ی سیجی ہے نکاح جا تزنبیں                                                                 |
|      | رضا عی جیجا و رسیتی کا نکاح جا ترنبیل                                                        |
| 77"  | دُ ود هشر ميک بهبن کې بیٹی ہے نکاح                                                           |
|      | رضاعی والد و کی مہن ہے نکاح چائز نہیں                                                        |
|      | رضاعی ماموں بھانجی کا نکاح جائز نہیں                                                         |
| rmr  | زید کی دا مدہ نے جھیجے ہے اپنی جس بہن کوؤود ہے بلایا، 'س کی لڑ کی ہے زید کا نکاح نہیں ہوسکتا |
| rmr  | رضاعی ماموں بھا نجی کا نکاح جا ئرنبہیں                                                       |
|      | بہن کا دُودھ پینے والی لڑ کی ہے نکاح جا ئر نہیں                                              |
|      | ۔<br>دُودھ چینے والی کی اولا دکا نکاح ، دُودھ پلانے والی کی اورا دیے جائز نہیں               |
|      | رضا عی ماں بیٹی کی اولا د کا آپس میں نکاح<br>رضا عی ماں بیٹی کی اولا د کا آپس میں نکاح       |

| دُود ہٹر یک بہن کی بیٹی کے ساتھ دُود ہٹر یک کے بھائی کا نگائ ہ زے                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دُودھ چنے والی لڑکی کا نکاح دُودھ پلانے والی کے دیوراور بھائی ہے جائز نہیں                                        |
| دُوده شريك بېن كى دُوده شريك بېن سے نكاح جائز ہے                                                                  |
| دادى كا دُودھ بينے والے كا نكاح چيا كى بينى سے جائز تبيس                                                          |
| دادی کا وُودھ پینے سے پچااور پھوپھی کی اولا دے نکاح نہیں ہوسکتا                                                   |
| کی داری کا وُودھ پینے والی لڑکی کا نکاح بیچاؤں اور پھوپھیوں کی اولادے جائزے؟                                      |
| دادى كا دُودھ پينے والے كا تكاح اپنے چياكى اولادے جائز تبيل                                                       |
| دادی کا وُودھ پینے والے کا نکاح اپنے جی ای کرئی سے جائز نہیں                                                      |
| دادى كا دُود ه پينے والے كا نكاح پيوپيمى كى لڑكى ہے كرنا                                                          |
| اگر دا دی کے بیتان میں وُ و دھ نہ ہو، بلکہ صرف بہلانے کے لئے بیچے کے مندمیں بیتان دے دیا تو حرمت ثابت نہ ہوگی ۲۳۸ |
| جس عورت كا دُوده پيا هوأس كى يوتى سے نكاح جا ترنبيس                                                               |
| والدنے جس عورت كا دُووھ بيا، اولا د كا نكاح أس عورت كى اولا د سے جائز نبيل                                        |
| تواہے کو دُود دھ پلانے والی کی پوتی کا نکاح اس تواہے ہے جائز نہیں                                                 |
| چھوٹی بہن کو دُودھ پلادیا توان کی اولا د کا نکاح آپس میں جائز نہیں                                                |
| نانی کا دُودھ پینے والے لڑے کا نکاح مامول زاد بہن سے جائز نہیں                                                    |
| نانی کا دُووھ پینے والی لڑکی کے بھائی کی شاوی خالہ کی بٹی ہے جائز ہے                                              |
| نانی کا دُودھ پینے والے کا نکاح اپنی خالہ یا ماموں زاد بہن ہے جا نزنہیں                                           |
| نانی کی پوتی ہے شادی جس کوناتی نے وُ دوھ پلایا ہو                                                                 |
| نانی کا دُودھ پینے والے کا نکاح اپنی خالہ کی لڑکی ہے جائز نہیں                                                    |
| ا يك د فعه خاله كا دُوده چيخه والبه كا خاله زاويت نكالَ جا تزنبيل                                                 |
| رضا کی خالہ کی ڈوسرے شوہر سے اولا دہمی رضا عی بھائی بہن ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| الی لڑکی ہے نکاح جس کا دُودھ شوہر کے بھائی نے پیا ہو                                                              |
| نانی کا وُودھ پینے والے کے بھائی کا نکاح خالہ زاد بہن ہے جائز ہے                                                  |
| مر دوعورت کی بدکاری سے ان کی اولا و بھائی بہن نہیں بن جاتی                                                        |
| با پ کو دُود ه پیتے بچے کا جھوٹا پیٹا                                                                             |
| بہن کے شوہر کی اولا وجود وسری بیوی ہے ہو، اُس سے شادی کرنا                                                        |

| <u> بېرست</u> | 14 (12,70,0000000000000000000000000000000000                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۳           | بیوی،شو ہر کا جھوٹا وُ ودھ پی لے تو کیا رضاعت ثابت ہوگی؟                                              |
|               | خون دیئے سے حرمت کے مسائل                                                                             |
| rra           | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |
| tra           | جسعورت کوخون دیا ہو،اس کےلڑ کے سے نکات جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| rms           | بہنوٹی کوخون دیئے ہے بہن کے نکاح پر پچھا ٹرنبیں پڑتا ۔۔۔                                              |
| rma           | شو ہر کا اپنی بیوی کوخون دینا                                                                         |
|               | جهير                                                                                                  |
| r/~1          | موجوده دور میں جہیز کی لعنت<br>موجوده دور میں جہیز کی لعنت                                            |
|               | جبيركي قباحتين                                                                                        |
|               | جهزی شرعی میثیت                                                                                       |
|               | جبزلز کی کاحق ، پاسسرال کاحق ؟                                                                        |
|               | كيا جبير دينا جائز نبيس؟                                                                              |
|               | ا پی حیثیت کے مطابق لڑک کے لئے جہز خرید نا                                                            |
|               | بین میں الات وجوابات<br>جہیزے متعلق سوالات وجوابات                                                    |
|               | مطلقہ کا سامان واپس نہ کرناظلم ہے۔<br>مطلقہ کا سامان واپس نہ کرناظلم ہے۔                              |
|               | لڑکی یالڑ کے کا جہیز ہے اِ نکارکر نا ، نیز اینے سر پرستوں کوخرا فات ہے منع کر نا                      |
|               | جہزر کا سما ہ ن ساس ہسسر کو اِستعمال کرنا بمطالبے پر بہوکونہ دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|               | جہیر کے سامان مرساس وسسر کا کتناحق ہے؟<br>جہیز کے سامان مرساس وسسر کا کتناحق ہے؟                      |
|               | م. پرے ماہاں پرمان و مسترمان ہا ہے ؟<br>اپنا سا مان اِستنعال نہ کرنے وینے والی بہوؤل کا کیا کریں؟     |
|               | ہ پہائی مان کی حف ظنت اور سسرال کے سامان کی حف ظنت نہ کرنے والی کا شرعی تھیم                          |
|               |                                                                                                       |
| rar           |                                                                                                       |
|               | جہز کی تمائش کرنا جا ہلا نہ رسم ہے۔<br>اوک جوم میں یہ سینتہ ہے،                                       |
|               | لڑکی کو جہیز میں چھآ بیتیں دینا<br>مناب میں مصر حدید مزروز کی مدید ہے ۔                               |
| raa           | ا پی جائیداد میں سے حصہ نکا گنے کی نیت ہے بگی کو جہزر یا                                              |
| raa           | جهيركا مسئك                                                                                           |

| برا دری کی تمیٹی سب کے لئے ایک مہر مقرر زبیں کر سکتی                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برا دری کامقرر کروہ پانچے سونفترا ور دس ہزاراً دھارمہر دُرست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| كياحق مبرؤ ولباك بزے بھائى پر قرض ہوتا ہے؟                                                                                            |
| کیا تکاح کے لئے مہر مقرد کرنا ضروری ہے؟                                                                                               |
| مېر د بې د يينا بهو گا جو له خے بهوا ،مر د کی نبیت کا اعتبار نبیس                                                                     |
| میں سال بعد مہر کی ادا لیکٹی مس سکے ہے ہوگی ؟<br>سرچ                                                                                  |
| مبرکی رقم کاادا کرنے کا طریقتہ                                                                                                        |
| مهرکی رقم کب ادا کرنا شروری ہے؟                                                                                                       |
| مهرکی ادا میگی بوفت ِ نکاح ضروری نہیں                                                                                                 |
| وہم کوؤورکرنے کے لئے دوبارہ میراداکرنا                                                                                                |
| والده کا ہیٹے کومبراً داکرنے کی خاطررقم دینا                                                                                          |
| ز بورات ذکہن کودیے کرکس طرح مہرینا یا جائے؟                                                                                           |
| ديا ہواڑيور حق مبريس لکھوا نا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                             |
| قرض کے کرحق میرادا کرنا                                                                                                               |
| بیوی کی رضامندی ہے مہر تشطول میں اوا کرنا جائز ہے۔<br>معمد سات میں کرقہ خواجہ میں اور کرنا جائز ہے۔                                   |
| مہر مرد کے ذمہ بیوی کا قرض ہوتا ہے۔<br>حق مہر کے بدلے وُ وسری چیز دینا، نیز حق مہر کس کی ملکیت ہوتا ہے؟                               |
| ک مہر سے بدے دومری پیر دیما، بیر ک مہر کی ملیت ہوتا ہے :<br>وُونہا کی رضامندی کے بغیر پچھیتر ہزار روپے مہر رکھ دیاج ئے تو وہ کیا کرے؟ |
| روب ن رف سدن عند بره پر بر اردو پ جر رهاد یا جوده یا رعد .<br>اگردوست نے مہراً داکردیا تو اُواہو جائے گا                              |
| پیر کہ کرمہر زیادہ رکھنا کہ لڑکی معاف کردے گی ہمیکن لڑکی معاف نہ کرے تو کیا تھم ہے؟                                                   |
| ایک لا کھ مہررکھنا، نیزلڑ کے کی اِ جازت کے بغیر مکان لڑکی کے نام لکھنا                                                                |
| مبر کے طور پر گھر نام کھوائے کا مطالبہ کرنا                                                                                           |
| طلاق وینے کے بعد مہراور بچوں کا خرج ویتا ہوگا                                                                                         |
| مبهو پر جمورٹے اِلزامات لگانے والوں پرحق مہرونان ونفقہ کا دعویٰ کرنا                                                                  |
| شوہر کے ترکے سے مہراً داکرنا                                                                                                          |
| اگرز محتی ہے قبل طلاق دے دی تو آ دھا مہر لازم آئے گا                                                                                  |

| ں<br>بی ہے معاف کروا کر قبضہ کرلیں تواس کی کیا حیثیت ہے؟ | اگرمہر کے نام ہے رقم لے کروایدین جیب میں ڈال میں ، یا بخ                                                           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r99                                                      | شوہرا گرمرجائے تواس کے تر کہ ہے مہراً دا کیا جائے گا                                                               |
| r99                                                      |                                                                                                                    |
| P*•1                                                     | طلاق کے بعد عورت کے جہیز کاحق دارکون ہے؟                                                                           |
| f** • 1                                                  | کیا خلع والی عورت مهرکی حق داریے؟                                                                                  |
| r+r                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                              |
|                                                          | بیوی اگر لاعلمی میں مہر معاف کردے تو شو ہر کو جا ہے کہ کچھ مد                                                      |
|                                                          | کیا بیوی اگرمهرمعاف کردے تو پھر بھی دینا ہوگا ،وگرنہ زِ تا ہوگا                                                    |
| r +r                                                     | _                                                                                                                  |
| <b></b>                                                  |                                                                                                                    |
| ₩ • P                                                    | As a                                                                                                               |
|                                                          | جھگڑے میں بیوی نے کہا'' آپ کومہر معاف ہے' تو کیا ہوگا؟<br>آیاں ہوں کی بیوی نے کہا'' آپ کومہر معاف ہے' تو کیا ہوگا؟ |
| r.a                                                      |                                                                                                                    |
| r.a                                                      | مجبوراً ایک لا که مهر مان کرند دیناشرعاً کیساہے؟                                                                   |
| ۳+۲                                                      | شروع بی سے مہر اُ دانہ کرنے کی نبیت کرنا گناہ ہے                                                                   |
| P* • 1                                                   | and the state of                                                                                                   |
| ₩•∠                                                      |                                                                                                                    |
| M*4.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                 | شادی کے وقت مہرمعاف کروانے کی نبیت ڈرست جیس                                                                        |
| وت وليمه                                                 | ومحري                                                                                                              |
| ٣٠٨                                                      | مسنون و لیمے میں فقراء کی شرکت ضروری ہے                                                                            |
| r.4.                                                     | ولیے کے لئے ہم بستری شرط ہیں                                                                                       |
| ۇرست ہے                                                  | حکومتِ پاکستان کی طرف ہے ویسے کی فضول خرچی پرپابندی                                                                |
| ۳•٩                                                      |                                                                                                                    |
| *   *                                                    |                                                                                                                    |
|                                                          | وليمه كب تك كرسكتة بين؟                                                                                            |

| P1+                                           | ولیے کی دعوت عقیقے کے نام ہے کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۱                                           | نکاح ، ولیمہ وغیرہ سنت کے مطابق کس طرح کیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣١١                                           | کیاصرف مشروبات ہے سنت کے مطابق و لیمے کی ادا لیک ہوج تی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۱۱                                           | شادی کے دِن لڑ کے اورلڑ کی والوں کامل کر کھانے کا انتظام کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . بيدنا اور كھانا كھلانا اا ٣٠                | شادی کے موقع پرلڑ کی والوں کا ،لڑ کے والوں سے چیے لے کرسامان خر                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اہے؟                                          | اگر ذریعیرا مدنی معموم ند ہوتو اُس کے ہاں شاوی وغیرہ کا کھانا کھ ناکیر                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>P"   P</b>                                 | گانے بجانے وال ولیے کی وعوت میں شریک ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *   **                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *   **                                        | لڑکی والوں کی طرف ہے شادی کھانے کی وعوت تیول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rr                                            | نکاح کے وفت کڑی والوں کا دعوت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>"</b> "                                    | یکی کے نکاح اور زخصتی پر دعوت کا اِنتظام کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>"</b> "                                    | نکاح اورز خفتی کے موقع پرسارے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                               | ثبوت نـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۱۵                                           | حمل کی مرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mia                                           | حمل کی مرت<br>نا جا نز اولا دصرف مال کی وارث ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P10                                           | حمل کی مدّت<br>نا جا نز اولا دصرف مال کی وارث ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PIA       PIY       PIY                       | حمل کی مرت<br>نا جائز اولا دصرف ماں کی وارث ہوگی<br>'' لعان'' کی وضاحت<br>نازیباالزامات کی وجہتے لعان کا مطالبہ                                                                                                                                                                                                                                            |
| FIA         FIY         FIX         FIX       | مل کی مرت<br>ناجائز اولا دصرف مال کی وارث ہوگی<br>'' لعال'' کی وضاحت<br>نازیباالزامات کی وجہ ہے لعال کا مطالبہ<br>نازیباالزامات کی وجہ ہے لعال کا مطالبہ<br>شاوی کے چھے مہینے کے بعد پیدا ہونے والا بچے شوہر کا سمجھ جائے گا                                                                                                                               |
| FIA         FIA                               | ممل کی مرت<br>نا جائز اولا دصرف ماں کی وارث ہوگی<br>'' لعان'' کی وضاحت<br>نازیباالزامات کی وجہ ہے لعان کا مطالبہ<br>ثادی کے چومہینے کے بعد پیدا ہونے والا بچیشو ہر کاسمجھ جائے گا<br>نا جائز بچیکس کی طرف منسوب ہوگا؟                                                                                                                                      |
| ۳۱۵                                           | حمل کی مزت<br>ناجائز اولا دصرف ماں کی وارث ہوگی<br>'' لعان'' کی وضاحت<br>نازیباالزامات کی وجہتے لعان کا مطالبہ<br>شاوی کے چومہینے کے بعد پیدا ہوئے والا بچیشو ہر کاسمجھ جائے گا۔۔۔۔<br>ناجائز بچیس کی طرف منسوب ہوگا؟<br>ناجائز بچیس کی طرف منسوب ہوگا؟                                                                                                    |
| ۳۱۵                                           | حمل کی مزت<br>ناجائز اولا دصرف ماں کی وارث ہوگی<br>'' لعان'' کی وضاحت<br>ناز بیاالزامات کی وجہ ہے لعان کا مطالبہ<br>شادی کے چی مہینے کے بعد پیدا ہونے والا بچیشو ہر کاسمجی جائے گا۔۔۔۔<br>ناجائز بچیس کی طرف منسوب ہوگا؟<br>ناجائز بچیس کی طرف منسوب ہوگا؟<br>لڑکی پرشادی کے بعد کس کے حقوق مقدم ہیں؟                                                      |
| ۳۱۵<br>۳۱۲<br>۳۱۷<br>۳۱۸<br>۳۱۸<br>۳۱۹        | حمل کی مرت<br>ناجائز اولا دصرف ماں کی وارث ہوگی<br>''لعان'' کی وضاحت<br>نازیبا الزامات کی وجہتے لعان کا مطالب<br>شادی کے چے مہینے کے بعد پیدا ہونے والا بچیشو ہر کاسمجھ جائے گا۔۔۔۔<br>ناجائز بچیس کی طرف منسوب ہوگا؟<br>ناجائز بچیس کی طرف منسوب ہوگا؟<br>لڑکی پرشادی کے بعد کس کے حقوق مقدم ہیں؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| ۳۱۵<br>۳۱۲<br>۳۱۷<br>۳۱۸<br>۳۱۸<br>۳۱۹<br>۳۱۹ | حمل کی مرت نا جائز اولا دصرف ماں کی وارث ہوگی ''لعان'' کی وضاحت ناز بیاالزامات کی وجہ ہے لعان کا مطالبہ شادی کے چیمہیئے کے بعد پیدا ہوئے والا بچیشو ہر کاسمجھ جائے گا ۔۔۔۔ نا جائز بچیکس کی طرف منسوب ہوگا؟ لزی پرشادی کے بعد کس کے حقوق مقدم ہیں؟ بیوی کے حقوق                                                                                            |
| ۳۱۵<br>۳۱۲<br>۳۱۸<br>۳۱۸<br>۳۱۹<br>۳۱۹<br>۳۱۹ | حمل کی مزت<br>نا جائز اولا دصرف ماں کی وارث ہوگی<br>'' لعان'' کی وضاحت<br>نازیباالزامات کی وجہ ہے لعان کا مطالبہ<br>شادی کے چہ مہینے کے بعد پیدا ہونے والا بچہ شوہر کاسمجھ جائے گا<br>نا جائز بچرکس کی طرف منسوب ہوگا؟<br>نا جائز بچرکس کی طرف منسوب ہوگا؟<br>لڑکی پرشادی کے بعد کس کے حقوق مقد م ہیں؟<br>بیوی کے حقوق<br>عورت ماں کا تکم مانے یا شوہر کا؟ |

| ں کے حقوق ضائع کرنے کا کیا گفارہ ہے؟                                                                | بيوى بچو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| راولا ديرهكم الاست                                                                                  | بیوی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لما لمانه طرزِ عمل اورأس كاشرى تتمم للمانه طرزِ عمل اورأس كاشرى تتمم المستحد                        | شو ہر کا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ت کا شوہر ۱۰ ااس ل سے ندا سے بیائے اور ندطلاق وے وہ عورت کیا کرے؟                                   | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ے نکالی ہوئی عورت کا نان ونفقہ نہ دینے والے ظالم شوہر سے کیا سلوک کیا جائے؟                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دار شو هر کی فر ما نبر داری بھی ضروری ہے؟                                                           | كيابدكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| راً خل تی و بدز یانی کی اجازت!                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فا مدا زمت کرنا ، نیزشو ہر کے لئے عورت کی کما ئی کا اِستعال<br>************************************ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رانے دھمکانے اور میکے چھوڑنے والے شوہرے متعلق شرع تھم                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انه فطرت                                                                                            | and the same of th |
| دری قرآن کے لئے ہا ہر نہ جائے ویں تو کیا کرول؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ے اولا دہونے سے إنكاركرنے والے كاشرى تھم                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الزام لگانے والے شوہرے نجات کا طریقہ                                                                | بدکاری ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ج ، ننگ کرنے والے شو ہر کے ساتھ نبر ہ کا وظیفہ                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لط طرز عمل عورت کی رائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اشو ہر کونام لے کر پکار تا                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لے سامنے اپنے شو ہر کو'' أبا'' کہہ کر پکار نا                                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| یے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا نا                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ہے شرع کا موں میں بھی مرد کی اِ طاعت ضروری ہے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ت اپنے شو ہر کو بُری بات ہے منع کر سکتی ہے؟                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عانداز مُنتلُو                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ی کو والیدین سے قطع تعلق کرنے پرمجبور نہیں کرسکتا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ر کے حکم کے خداف کہاں کہاں جاسکتی ہے؟                                                               | بيوى شوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ، بھائیوں سے ملنے کے لئے شوہرے اِ جازت لین                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رین کی ملاقات ہے روکنا                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جازت کے بغیروالدین ہے میں                                                                           | شوہر کی إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| کیا شوہرا ہے والد کے کہنے پر بیوی کو والدین سے ملنے ہے منع کرسکتا ہے؟    |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |
| والدہ کے گھر جانے ہے منع کرنے والے شوہر کی وفات کے بعد والدہ کے گھر جانا |
| عورت کواپی شخواہ شوہر کی اِطلاع کے بغیرا پنے رشتہ داروں پرخرج کرنا       |
| اگر شو ہر، بیوی کے تنخواہ نہ دینے پر ناراض ہوتو عورت کا شرع تھم          |
| يوى کى تنځواه پرشو ہر کاحق                                               |
| شوہر کی کمائی ہے اُس کی اِ جازت کے بغیر پیسے لینا                        |
| عورت شوہرے بتائے بغیر کتنے پیمیے لے سکتی ہے؟                             |
| شوہر کی اجازت کے بغیر خرج کر تا                                          |
| بیوی ہے مال کی خدمت لینا                                                 |
| شو ہر کے والدین کی خدمت کی إسلام میں کیا حیثیت ہے؟                       |
| اگر بیوی کے لئے علیحدہ گھر اُس کاحق ہے، تو پھروالدین کی خدمت کیے ہوگی؟   |
| بهوكوسسراورساس كے ساتھ كس طرح بيش آناچاہے؟                               |
| میال بیوی میں اِختلاف پیدا کرنا وُرست نہیں                               |
| میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانا گناہ کبیرہ ہے                            |
| عورت کا مبرا دانہ کرنے اور جبیز پر قبضہ کرنے والے شوہر کا شرعی تھم       |
| بِنمازي بيوي كا گناه كس پر موكا ؟                                        |
| بنمازی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟                                   |
| نمازنہ پڑھنے اور پردہ نہ کرنے والی عورت سے سلوک                          |
| مريلو پريثاني كاحل                                                       |
| شو ہر گھر کا خرج جبن کودے یا بیوی کو؟                                    |
| میاں بیوی کا پشته اتنا کمزور کیوں ہے؟                                    |
| بیوی کا شو ہر کو قابو کرنے کے لئے تعوید گنڈے کروانا                      |
| ا پنی پیند کی شادی                                                       |
| کیا شو ہر مجازی خدا ہوتا ہے؟                                             |
| تا قرمان بيوى كاشرى تظم                                                  |
| نا فرمان بیوی ہے معاملہ                                                  |

| حقوق زوجیت ہے محروم رکھنے والی بیوی کی سزا                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| شو ہر کو ہم بستری کی اِ جازت نہ دینے والی بیوی کے ساتھ معاملہ                          |
| یماری کی وجہ ہے صحبت نہ کر سکنے والی عورت ہے شوہر کا مطالبہ غلط ہے                     |
| شو ہرا ولا دچا ہتا ہولیکن بیوی ندچا ہے اور میا شرت ہے انکار کر دیے توشر عاکمیا تھم ہے؟ |
| کیاسسرال دالے داماد کو، گھر داما دینے پرمجبور کر کتے ہیں؟                              |
| بدسلوكى كرنے والے سسر كے ساتھ كياسلوك كرنا جاہے ؟                                      |
| ساس اور بہو کی لڑائی میں شو ہر کیا کر ہے؟                                              |
| ساس اپلی جبووں سے برابر کام لے، ایک کودُ وسری پرتر جے نہ دے                            |
| ساس سے ناراض ہوکر میکے جانے والی بیوی ہے کیا معاملہ کیا جائے؟                          |
| والده كوتك كرف والى بيوى سے كيامعاملد كياجائ ؟                                         |
| آپ اپ شوم رکے ساتھ الگ گھر لے کرریں                                                    |
| ہرونت شوہر سے لڑائی جھکڑا کرنے والی بیوی کا شرع تھم                                    |
| ساس کونگ کرنے والی بیوی سے کیاسلوک کیا جائے؟                                           |
| کیاعورت کے ذمے بستر صحیح کرنا، گھر کی صفائی ، کپڑے استری کرنانہیں ہے؟                  |
| یوی الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر میں اِستطاعت نہیں تو کیا کرے؟                      |
| ا گرشو ہر کوا لگ گھر لینے کی اِستطاعت نه ہوتو گھر میں کوئی الگ جگه اُس کوخصوص کر دیں   |
| بیوی کے لئے الگ مکان سے کیا مراد ہے؟                                                   |
| جس کااپنا گھر نہ ہو، وہ بیوی بچول کوکہال رکھے؟                                         |
| بیوی کو ملیحدہ گھر لے کردینا شوہر کی ذمہ داری ہے                                       |
| اگر اِستطاعت کے باوجود شوہر بیوی کوالگ گھر لے کرنہ دیے تو گنا ہمگار ہے                 |
| علیحده رہائش بیوی کاحق ہے،اُس کامیحق دینا جاہئے.                                       |
| کیا بیوی کا شوہر کو یہ کہنا کہ: '' پہلے گھر خریدلو، پھر جھے لے جانا'' ڈرست ہے؟         |
| شو ہر کی غیر حاضری میں عورت کا اپنے میکے میں رہنا، نیز الگ گھر کا مطالبہ کرنا          |
| بہوے نامناسب روبیہ                                                                     |
| اولاداور بیو ایون کے درمیان برابری                                                     |
| کیامردا پی بیوی کوز بردی این پاس رکھ سکتا ہے؟                                          |

| P10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وُ وسری بیوی سے نکاح کر کے ایک کے حقوق ادا نہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دو بیو ایوں کے درمیان برابری کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>٣</b> ٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ایک بیوی اگراہے حق سے دستبروار موجائے تو برابری لازم نبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۹Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بیوی کے حقوق ادانہ کر سکے تو شادی جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | میاں ہیوی کے خوشگوار تعلقات کاراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جيون سائقي کيسا ہو ناچاہئے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>r</b> ∠l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اگرشو ہر کسی بی ری کی وجہ سے بیوی کے حقوق اداند کر سکے تو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r2r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بیوی کے حقوق ادانہ کرنا گناہ کبیرہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| m2r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بوی کے حقوق سے لاتعلق کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r2r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حامله عورت کو بچول سمیت والد کے گھر چھوڑ تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r2r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rzr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | گھریلوزندگ کے تھن مراحل کاحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - L 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الصريبين الوشا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کن چیز ول _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ے نکاح مبیں تو شآ؟<br>لان دے دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شوہر بیوی کے حقوق نہادا کرے تو نکاح نہیں ٹو ٹمالیکن جا ہے کہ ط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لان دے دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شوہر بیوی کے حقوق ندادا کرے تو نکاح نہیں ٹو ٹمالیکن جا ہے کہ ط<br>شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لان دےدے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شوہر بیوی کے حقوق نہادا کرے تو نکاح نہیں ٹوٹنا کیکن چاہئے کہ ط<br>شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۷٦<br>۳۷٦<br>۳۷٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شوہر بیوی کے حقوق ندادا کرے تو نکاح نہیں ٹوٹمالیکن جا ہے کہ ط<br>شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح فتم نہیں ہوتا<br>گناہ سے نکاح نہیں ٹوٹما<br>فارم میں 'میں شادی شدہ نہیں ہول'' کھنے کا شادی پرائڑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۷۲<br>۳۷۹<br>۳۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شوہر بیوی کے حقوق ندادا کر ہے تو نکاح نہیں ٹوٹنا کیکن چاہئے کہ ط<br>شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح فتم نہیں ہوتا<br>گناہ سے نکاح نہیں ٹوٹنا<br>فارم میں 'میں شادی شدہ نہیں ہول'' لکھنے کا شادی پرائڑ<br>قرآن اُٹھا کر کہنا کہ' میں نے دُوسری شادی نہیں کی' اس کا نکاح                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۷ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ | شوہر بیوی کے حقوق نداداکر ہے تو نکاح نہیں ٹو شاکیکن جائے کہ ط<br>شوہر کے پاگل ہونے ہے نکاح فتم نہیں ہوتا<br>گناہ سے نکاح نہیں ٹو شا<br>فارم میں 'میں شادی شدہ نہیں ہول' کھنے کا شادی پرائڑ ۔۔۔۔۔<br>قرآن اُٹھا کر کہنا کہ 'میں نے وُ وسری شادی نہیں کی' اس کا نکاح<br>کیا ڈاٹس کرتے ہے نکاح ٹوٹ جا تا ہے؟<br>بیوی کو بہن کہ دیئے سے نکاح نہیں ٹو شا                                                                                                                                                                    |
| ۳۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شوہر بیوی کے حقوق نداداکر ہے تو نکاح نہیں ٹو شاکیکن جائے کہ ط<br>شوہر کے پاگل ہونے ہے نکاح فتم نہیں ہوتا<br>گناہ سے نکاح نہیں ٹو شا<br>فارم میں 'میں شادی شدہ نہیں ہول' کھنے کا شادی پرائڑ ۔۔۔۔۔<br>قرآن اُٹھا کر کہنا کہ 'میں نے وُ وسری شادی نہیں کی' اس کا نکاح<br>کیا ڈاٹس کرتے ہے نکاح ٹوٹ جا تا ہے؟<br>بیوی کو بہن کہ دیئے سے نکاح نہیں ٹو شا                                                                                                                                                                    |
| ۳۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۷ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ | شوہر بیوی کے حقوق نداداکر بے تو نکاح نہیں ٹوٹنا کیکن جا ہے کہ او موہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۷۹<br>۳۷۹<br>۳۷۷<br>۳۷۷<br>۳۷۸<br>۳۷۸<br>۳۷۸<br>۳۷۸<br>۳۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شوہر بیوی کے حقوق نداداکر ہے تو نکاح نہیں ٹو ٹمالیکن چاہئے کہ ط<br>شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح فتم نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۷۹<br>۳۷۹<br>۳۷۷<br>۳۷۷<br>۳۷۸<br>۳۷۸<br>۳۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شوہر بیوی کے حقوق نداداکر ہے تو نکاح نہیں ٹوٹیالیکن چاہئے کہ ط<br>شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا<br>گناہ سے نکاح نہیں ٹوٹیا<br>فارم میں '' میں شادی شدہ نہیں ہوں'' لکھنے کا شادی پرائڑ<br>قرآن اُٹھاکر کہنا کہ' میں نے دُوسری شادی نہیں کی' اس کا نکاح<br>کیاڈ انس کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹیا<br>بیوی اگر خادند کو بھائی کہدد ہے تو نکاح نہیں ٹوٹیا<br>شوہراور بیوی کا ایک دُوسر سے کو بہن بھائی کئے سے نکاح پرائڑ۔۔۔<br>خادند کو'' بھائی'' کہنے سے نکاح پرکوئی اٹر نہیں ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| ۳۸۰  |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
|      | بيوى كو " جيني " كهه كريكار تا                                                |
| ra•  |                                                                               |
| PA1, |                                                                               |
|      | یوی کے ساتھ غیر فطری فعل کرنے کا نکاح پرا ژ                                   |
| rai  |                                                                               |
|      | نا جائز جمل والى عورت كے نكاح ميں شريك ہونے و، لول كائحكم                     |
|      | كيادا زحى كاغداق أزانے سے نكاح توت جاتا ہے؟                                   |
|      | میاں بیوی کے الگ رہنے ہے نکاح نہیں ٹونتا                                      |
|      | الله تعالى كوئم ابھلا كہنے والى عورت كے نكاح برأثر                            |
|      | '' میں کا فرہوجا وُں گی'' کہنے والی عورت کا نکاح ٹوٹ گیا ،تجدید ایمان کر۔     |
| ٣٨٥  | مرتد ہونے والے کے نکاح کی حشیت                                                |
|      | '' میں کا فرہوں'' کہتے ہے ٹکاح پر کیا اثر ہوگا؟                               |
| PA1  | · ·                                                                           |
| PA1  | بیوی کا دُودھ چینے ہے نکاح تہیں ٹو قتر الیکن پینا حرام ہے                     |
| ۳۸∠  | ایک وُ وسرے کا جھوٹا پینے سے نہ بہن بھائی بن سکتے ہیں اور نہ نکاح ٹو ثاہے     |
| PAA  | میال بیوی کے تین حیار ما دالگ رہنے ہے نکاح فاسٹنبیں ہوا                       |
| PAA  | چھ ماہ تک میں بیوی کا تعلق قائم نہ کرنے کا نکاح پراُٹر                        |
| r^^  | میاں بیوی کے سال بھررو تھے رہنے اور میاں کے خرج ٹی نہ دینے کا تکاح پر آ       |
| mag  | میاں بیوی کے علیحدہ رہنے سے نکاح نہیں ٹوٹٹا جب تک شو ہرطلا تی نہ دے           |
| maq  | حِارِسال مَا بَبِرِہِنے والے شوہر کا نکاح نہیں ٹو نا                          |
|      | ا پینے شو ہر کوقصد ابھائی کہنے ہے نکاح پر کچھا ٹرنبیں پڑتا                    |
| rq   | وُ وسرے کی بیوی کواپنی طاہر کیا تو ٹکاح پر کوئی اٹر نہیں                      |
| mg1  | * ٢ سال سے بيوى كے حقوق اواندكر في سے نكاح پر كھھ اثر نہيں ہوا                |
| mq1  | بيوى اگرشو ہركو كيے: " تو مجھے كتے ہے يُر الكتا ہے " تو نكاح پركيا اثر ہوگا؟. |
|      | جس عورت کے بیں بیچے ہوجا کیں کیا واقعی اس کا نکاح ٹوٹ جا تا ہے؟               |

| la. + la. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | شادی کے موقع پراڑ کی والول کا ڈولہا کوشا پنگ کرا نار سم ہے        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                 | جس شادی میں ڈھول بجتا ہوءاس میں شرکت کرنا                         |
|                                                 | شادی کے موقع پردف بجانااور ترنم کے ساتھ گانا شرعاً کیساہے؟        |
| r-a                                             | شادی کے موقع برعورتوں کا طبلہ بجانا اور گیت گانا                  |
| Γ'+Δ                                            | جس شاوی میں گانے گائے جارہے ہوں اُس نکاح کی شرعی حیثیت            |
| ρ·•Δ                                            | عورت پرزخصتی کے وفت قرآن کا سامیرکرنا                             |
| ٣٠٧                                             | حامله عورت ہے صحبت کرنا                                           |
| ۲٬۰۲                                            | دوعیدول کے درمیان شادی                                            |
| r' • Y                                          | شادی شدہ بٹی حاملہ ہوجائے تو والد کا اُس کے گھر جانا ندموم سمجھٹا |
| f*+Y                                            | '' مود بحرانی'' کی رسم کی شرعی حیثییت                             |
| ſ* +∠                                           | لڑ کا پیدا ہوئے پرفضول اور بداع تقادر تمیں                        |
| r • ∠                                           |                                                                   |
| r+4                                             |                                                                   |
|                                                 | عورت کی زخصتی ژولی میں کرنا ، نیز ژولی غیرمحرَموں کا اُٹھ تا      |
| اوراس کی شرعی حیثیت                             | شاوی کی تاریخ مقرّر کرتے وقت کی رُسومات دونو ں طرف ہے کرنا        |
| ۳•۸                                             | شادی کی ہارات لے جانا شرعاً کیساہے؟                               |
|                                                 | ہارات میں شامل رشتہ دارم ووں اورعور تول کا مڑکی کے گھر جانا       |
| r • 4                                           | شادی کے موقع پراچھے کپڑے پہنن لڑ کیوں کا زیور پبننااورمہندی لاً   |
| ے بنوانا                                        | شادی کےموقع پرلڑ کے اورلژ کیول کا تنین تین ، حیار جار جوڑے کپڑ۔   |
| r • 9                                           | شادی کے موقع برمکان کی زیبائش وآ رائش کرنا                        |
|                                                 | ش دی کے موقع پر غیرشری أمور موں تو دُ ولها کیا کرے؟               |
| <b> </b>                                        | اگرمووی بنوانے کے إنكار پر رشتہ بار بارٹوئے تو كيا كريں؟          |
| (*/ +                                           | شاوی کے موقع پرخلاف شریعت کام ہول تو کیا کیا جائے؟                |
| ۲۲۱                                             | ویڈیوفلم والی شاری میں شریک نہ ہوناقطع رحی میں تونہیں آتا؟        |
| וויין                                           | کیاکسی مجبوری کی وجہہے حمل کوضا کئح کرنا جائز ہے؟                 |
| ۳۱۲                                             | شادی کے ذریعی <sup>مسلم</sup> نوجوانوں کومرتد بنائے کا جال        |

| د ولڑکوں یا دولڑ کیوں کی ایک ساتھ شادی نہ کرنے کامشورہ                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غلطی سے بیویاں بدل جانے کا شرع تھم                                                              |
| نلطی ہے بیو بول کا تباولہها ۳                                                                   |
| له علمي مين بهن سے شادي                                                                         |
| غلط شادی ہے اولا دیے تضور ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| کیا ناج ئزاولا د کوئیمی سز اہو گی؟                                                              |
| وُ ولها كا وُلهن كے آلچل پر نماز پڑھنا ورا يك وُ وسرے كا جھوٹا كھانا                            |
| شاد يول ميں إسراف اور نضول خرچی کی شرع هيشيت                                                    |
| وُ ولہااور دُلہن کے اُوپر بیالہ تھما کر پینا جاہدا ندر سم ہے                                    |
| کیا دُولب کومہندی لگانے سے نکاح نہیں ہوتا؟                                                      |
| ش دی یا ؤ وسر ہے موقع پر مردوں کو ہاتھ پرمہندی لگا نا                                           |
| مہندی کی رسم شرعاً کیسی ہے؟                                                                     |
| نا پہندیدہ رشتہ منظور کرنے کے بعداڑ کی ہے قطع تعلق سیجے نہیں                                    |
| شو ہر کی موت کے بعداڑ کی پرسسرال والول کا کوئی حق نہیں                                          |
| نا فرمان جیئے سے لاتعلقی کا علان جائز ہے ، کیکن عاق کرنا جائز نہیں                              |
| ایک وُ وسرے کا حجموثا دُ ووجہ چنے ہے بہن بھا کی نہیں بنتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| کیا ہوی اپنے شو ہر کا حجمو تا کھا ٹی سکتی ہے؟                                                   |
| حمل کے دوران نکاح کا تھم                                                                        |
| نا جائز جمل والى عورت ئے نکاح جائز ہوئے كى تفصيل                                                |
| שנים אַט וֹצוֹ לַ                                                                               |
| میلے شوہر کوچھوڑ کر دُوسرے مردے تکاح کرنا                                                       |
| بینک ملاز مین کی اولا و سے شادی کرنا کیسا ہے؟<br>سال کے سال میں کی اولا و سے شادی کرنا کیسا ہے؟ |
| اگرلز کی کے والدین کے پاس طلاق کے کا غذات نہ ہوں تو دُوسرے نکاح کا تھم                          |
| دولا کھ کی خاطر طلاق دینے والے شوہر سے دوبارہ نکاح نہ کریں                                      |
| ك غير اسلامى لباس إستعال كرنے والى عورت سے نكاح جائز ہے؟                                        |

# طلاق دینے کا سیح طریقہ

| rrh                                      | طدق کس طرټ د ینی چا ہے؟                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rth                                      | طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اورغورت کوطائی کے وقت کیا دینا جا ہے؟ ،                                                           |
| rra                                      | طلاق دینے کا سیح طریقہ                                                                                                       |
| rr.                                      | طلاق کب اور کیے وی جائے؟                                                                                                     |
|                                          | رخصتی ہے بل طلاق                                                                                                             |
| אין יין                                  | زخصتی ہے بل ایک طلاق کا تھم                                                                                                  |
| ر با | ر خصتی ہے بل '' تنین طلاق ویتا ہوں'' سینے کا حکم                                                                             |
| MM4                                      | ر خصتی نے قبل اگر تین طلاقیں دے دیں تو کیا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے؟                                                            |
| /r**γ                                    | ا گرزخصتی ہے جل تنبن طلاقیں وے دیں تو اُب کیا کرے؟                                                                           |
|                                          | طلاق رجعی                                                                                                                    |
| rra                                      | طایق رجعی کی تعریف                                                                                                           |
| ٣٣٩                                      | كياطل قر رجعي كے بعدرُ جوع كے لئے نكاح ضرورى ہے؟                                                                             |
| ۳۳۹                                      |                                                                                                                              |
| <u>ም</u> ዓ                               | '' میں تم کو چھوڑ تا ہوں'' کے اللہ ظ ہے طلاقی رجعی واقع ہوگئی                                                                |
| rr.                                      | رجسر کے فرریعے بھیجی گئی طلاق اگروا پس کروی جائے ، بیوی تک ندیہ پنچے تو کیا تھکم ہے                                          |
| ργ                                       | اگرغضے میں ایک طلاق و ہے دی تو کیا داقع ہوگئی؟                                                                               |
| M. M                                     | اگرا یک طلاق دی تو دو باره! ز دواجی تعلقات قدیم کرسکتا ہے، کوئی گفارہ نہیں                                                   |
| ויאיא                                    | کیا'' وہ میرے گھرے چلی جائے'' کے الفاظے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟                                                              |
| <u> የም</u>                               | اگرایک طلاق دی ہوتو عدت کے اندر بغیر نکاح کے قربت جائز ہے                                                                    |
|                                          |                                                                                                                              |
| ۳۳۲                                      | ، روایی عنان دن بود صدت به مدونه پرتان سے کربت جا رہے ہے۔<br>رجعی طلاق میں کب تک رُجوع کرسکتا ہے؟ اور رُجوع کا کیا طریقہ ہے؟ |
| የ የ ተ                                    |                                                                                                                              |

| ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کیا طلاق کے بعد میاں ہوی اجبئی ہوجاتے میں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عاملة عورت ي زجوع كس طرح كياجائي ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا یک یا دوطان و یئے ہے مصالحت کی گنجائش رہتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ره ساتا ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | کیا دومر حبه طلاق دینے کے بعد کفارہ دے کرعورت کواپنے گھر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u> የ</u> የየነ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طلاق دے کر رُجوع کرنے والے کو کتنی طلاقوں کاحق ہاقی ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | پہلی طارقیں کا بعدم ہونے کا آپ کا استدرال غلظ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | زبانی کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے جم برضروری نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳٣۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | زبانی طلاق کافی ہے تجریری ہونا ضروری نبیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ز بانی طلاق دیئے ہے طلاق ہوجاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رهاین گھر ہاسکت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کیا دوطلاق و ہے والاحمام ساڑھے تین مہینے کے بعد عورت کو دو ہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دوطلاقیں دے دِیں اور تیسری نہ دی تو دو ہی واقع ہوں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دى "كہنے كاشرى حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | '' اگر میں جا ہوں تو تم کوطرن تی وے دُوں''اور'' میں نے تم کوطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ی بھی مبیں کیے اور کیے کہ ' ایک ماہ بعد ؤ وسری بوج ئے''<br>مص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '' میں نے تم کوطلاق دے دی ہے ایک'' وُ وسرے اور تیسرے در                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | g = = = (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تو لىنى طلاقيس ہول كى ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ي يائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بِ بِاسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ب یائن<br>۳۵۲<br>۳۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طلاق<br>طارق بائن کی تعریف<br>بیوی ہے کہنا کہ' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہے'' کی شرعی حیثہ                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا یا ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | طلاق<br>طارق بائن کی تعریف<br>بیوی ہے کہنا کہ' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہے'' کی شرعی حیثہ                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ر بائن<br>۳۵۳<br>۳۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طلاقی بائن کی تعریف<br>طارق بائن کی تعریف<br>بیوی ہے کہنا کہ' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہے' کی شرقی حیثہ<br>کیا'' آج ہے تم میرے اُو پر حرام ہو' کے الفاظ سے طلاق واقع ہو<br>'' مجھ پر حلال اُنیا حرام ہوگ'' کہنے سے طلاق؟                                                                                                                                         |
| ر یائن<br>۳۵۳<br>۳۵۳<br>بو عگر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | طلاقی بائن کی تعریف<br>طارق بائن کی تعریف<br>بیوی ہے کہنا کہ' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہے' کی شرقی حیثہ<br>کیا'' آج ہے تم میرے اُو پر حرام ہو' کے الفاظ سے طلاق واقع ہو<br>'' مجھ پر حلال اُنیا حرام ہوگ'' کہنے سے طلاق؟                                                                                                                                         |
| ر بائن<br>۳۵۳<br>۳۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طلاقی بائن کی تعریف<br>یوک ہے کہنا کہ' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہے' کی شرعی حیثہ<br>کی'' آج ہے تم میر ہے اُو پر حرام ہو'' کے الفاظ سے طلاق واقع ہو<br>'' مجھ پر حلال اُنیا حرام ہوگ'' کہنے سے طلاق ؟<br>اگر کسی نے کہا:'' تم اپنی مال کے گھر چلی جاؤ، میں تم کو طلاق لگھ کرجی                                                                                    |
| سه همه همه همه همه همه همه همه همه همه ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | طلاقی بائن کی تعریف<br>طارق بائن کی تعریف<br>بیوی ہے کہنا کہ' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہے' کی شرعی حیثہ<br>کی'' آج ہے تم میرے اُو پر حرام ہو'' کے الفاظ سے طلاق واقع ہو<br>'' مجھ پر حلال اُنیا حرام ہوگئ' کہنے سے طلاق ؟<br>اگر کسی نے کہا:'' تم اپنی مال کے گھر چلی جاؤ، بیس تم کوطلاق لکھ کر ہج<br>ڈرانے کے لئے بیاہ کہ'' تو آزاد ہے' توایک طلاق واقع ہوگئی . |
| سه هم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | طلاقی بائن کی تعریف میں میں تعریف کے علال نہیں ہے' کی شری حیثہ یوی ہے کہنا کہ' وہ اب اس کے لئے علال نہیں ہے' کی شری حیثہ کیا'' آج ہے تم میر ہے اُوپر حرام ہو' کے الفاظ سے طلاق واقع ہم '' مجھ پر حلال اُڈنیا حرام ہوگ' کہنے سے طلاق ؟                                                                                                                             |
| س مه مه اپنی مال کے گھر مجھے می ف کر '' سے میں میں اس کے گھر مجھے می ف کر '' سے میں میں اس کے گھر مجھے می ف کر '' سے میں جا پنی مال کے گھر مجھے می ف کر '' سے میں جا پنی مال کے گھر مجھے می ف کر '' سے میں جا پنی مال کے گھر مجھے می ف کر '' سے میں جا پنی مال کے گھر مجھے می ف کر '' سے میں جا پنی مال کے گھر مجھے می ف کر '' سے میں جا پنی مال کے گھر مجھے میں ف کر '' سے میں جا پنی مال کے گھر مجھے میں ف کر '' سے میں جا پنی مال کے گھر میں ف کر '' سے میں میں ف کر '' سے میں جا پنی مال کے گھر میں ف کر '' سے میں میں کے گھر میں ف کر '' سے میں کے گھر کے گھر میں کے گھر کے گھر میں کے گھر کے | طلاقی بائن کی تعریف بیوی ہے کہنا گرائیں ہے' کی شرعی حیثیہ بیوی ہے کہنا کہ' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہے' کی شرعی حیثیہ کیا'' آئے ہے تم میر ہے او پرحرام ہو' کے الفاظ سے طلاق واقع ہو ' کے مطلاق ؟                                                                                                                                                                 |

'' نا فرمان شوہر'' کے طلاق دیتے کے بعد بیوی وویارہ اُس کے پاس کیے رہے؟

| ٣٢٣           | کیا تمین طد ق کے بعد بچوں کی خاطرات گھر میںعورت روشکتی ہے؟                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MZM.          | '' میں نے تم کوآ زاد کیااورمیرے سے کوئی رشتہ تمہارانہیں ہے'' تین دفعہ کہنے ہے کتنی طلاقیں ہوں گی؟           |
| ۳۷۳           | تین طد ق والے طلاق نامے سے عورت کول علم رکھ کراس کوساتھ رکھنا بد کاری ہے ۔                                  |
| دک۳           | تین طلاقیں دینے کے بعدا گرشو ہر ساتھ رہنے پرمجبور کرے تو عورت عدالت کے ذریعے طلاق لے                        |
| m25           | تین طلاق کے بعد اگر تعلقات قدیم رکھے تو اس دوران بیدا ہونے والی اول دکی کیا حیثیت ہوگی؟                     |
| ٣٧٢           | رُجوع کے بعد تیسری طلاق                                                                                     |
| 424.          | جھوٹ موٹ کہنا کہ ' میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی''                                                             |
| ۲۲۸           | طلاقیں منہ ہے کا لئے اور لکھ کر پھاڑ دینے ہے بھی ہوجاتی ہیں ،لبذا تین طلاقیں واقع ہو گئیں                   |
| 64A.          | څود ېې تين طلاقيس اپنے ہاتھ ہے لکھ کر پھاڑ ويتا                                                             |
| MZ9.          | تنین طلاقیں لکھ کر پچاڑ دیئے ہے بھی طلاق واقع ہوج تی ہے ۔                                                   |
| ٣ <u>٧</u> ٩  | تنین طلاق کے بعدمیاں ہیوی کا استھے رہنا جاروں انٹر کے نزویک بدکاری ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔   |
| (*/Λ+         | تین طلاق کے باوجودای شوہر کے پاس رہتا                                                                       |
| ۳A۱,          | تمین طان تی سے بعد شوہر کے پاس رہنے والی کی تا ئید میں خط کا جواب                                           |
| MAT,          | تمین طلاق کے بعد ایک ساتھ رہنے والول ہے کیا معاملہ کریں؟                                                    |
| MAT.          | بیک وقت تین طعال وینے سے تین بی ہوتی ہیں تو پھر حصرت عبداللہ بن عمر کے واقعے کا آیا جواب ہے؟                |
| ፖለተ           | اگرایک ساتھ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں تو علائے عرب کیوں ایک کے قائل ہیں؟                                      |
| ۳۸۳.          | تین طلاق کے تین ہونے برصحابہ کے اجماع کے بعد کسی کے پہلنج کی کوئی حیثیت نہیں                                |
| ሮ <b>ለ</b> ሮ  | ا یک اغظ سے تمن طلاق کامئند صرف فقه حنی کانہیں بلکہ اُمت کا اجماعی مسئلہ ہے                                 |
| ۳۸۵.          | كيانص قرآنى كے خلاف حضرت عمرٌ نے تين كشتوں ميں طلاق كے قانون كوا يك نشست ميں تين طلاقيں ہوج نے ميں بدل ديا؟ |
| ۳۸۸           | خود طلاق نامه لکھنے ہے طلاق ہوگئ                                                                            |
| ۳۸۸           | طلاق نامەخودىكىنى سے طلاق ہوجاتى ہے جاہے دستخط نەكئے ہول                                                    |
| ۳ <b>۸</b> ۸. | شو ہرنے طلاق دے دی تو ہوگئی ،عورت کا قبول کرنا نہ کرنا ،شرطنبیں                                             |
| MA4.          | '' میں نے تجھے طلاق دی'' کہنے سے طلاق ہوگئی ،خواہ طلاق دینے کا ارادہ نہ ہو                                  |
| (* 9 ÷ )      | طلاق جس طرح تحریری ہوتی ہے، زبانی بھی ہوجاتی ہے،لہذا تین طلاقیں ہوگئیں، خاتون کا قانونی مشورہ نلط ہے        |
| P' 91         | حیض کی حالت میں جتنی طلاقیں دیں ، واقع ہوجا کیں گی ،اس لئے آپ کوتین طلاقیں ہو گئیں                          |
| Mar.          | حالت ِیض میں بھی طلاق ہوجاتی ہے                                                                             |

| ٠٩٠                                                |                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <u>የ</u> ቁኖ                                        | طل ق کے گوا دموجو دہوں توقشم کا پیچھا منتبار نہیں                             |
| ra~                                                | اً سرکونی زبانی تنین طلاق ویئے ئے بعد بیوی کونٹک سے تو بیوی کیا کر            |
|                                                    | تمین طعر ق لکھ کربڑ کے ہے زیر دئی دستخط کروائے ہے جلد ق واقع نہیں             |
| ۳۹۵                                                | جبری طلاق کے واقع ہونے پر اعتراض اوراً س کا جواب                              |
| ۳۹۵                                                | کیاز بردی اسلے کے زور پر لی ہو کی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟                       |
| 7°94                                               | حلال کروائے کے بعدز بروئ طلاق لینااوراس کی شرع حیثیت                          |
| MAZ                                                | بولیس کے در بعے زیر دستی لی ہوئی طلاق کی شرعی حیثیت                           |
| ~9∠                                                | كياعورت شومرے زير دئ طلاق لے سكتى ہے؟                                         |
| ۳۹۷                                                | ا گربیوی زبردی طلاق کے دستخط لے لے تو طلاق کا تھم ، ، ، ، ، ،                 |
| ن بوجاتی ہے؟                                       | کیا طلاق و سے کا غذیر شوہ رہے زیر دئتی دستخط کروائے ہے طلاق وا تھ             |
| ραΛ                                                | كيا تمن طلاقيس زبرد كالكھوا مر پز عوائے ہے طن ق واقع ہوگئ ؟                   |
|                                                    | زېردى طلاق                                                                    |
| ۳۹۹ <sub>,</sub>                                   | مختلف الفاظ استعمال كرنے ہے تتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟                          |
| ۵۰۰                                                | " آزاد کرتا ہوں 'صریح طلاق ہے، تین دفعہ کہنے سے تین طلاقیں ہوگئ               |
| مرتبه کمنا                                         | '' تم میری طرف ہے آ زادہو، جو جا ہو کرو، بیباں ہے دف ہوجا د'' کئی             |
| ۵۰۱, .,                                            | '' میں بے تنہبیں آزاو کی'' تنین وقعہ لکھنے والے کے نکاح کا شرعی حکم           |
| ا ہے؟ " كاشرى تكم                                  | شوہر کا کہنا کہ میں نے اُسے آزاد کردیا ہے، وہ میرا کیوں اِنتظار کرر ہی        |
| راد کرتا ہوں'' کہنے ہے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟ ٥٠٢ | '' ميں مجھے مليحدہ كرتا ہوں' ' إلى اللہ مجھے طلاق دينا ہوں' ' إلى ميں مجھے آن |
| ل کاتعلق ج ترنبیس                                  | '' میں نے مجھے جھوڑ دیا'' بیطراق کے الفاظ ہیں ،اس کے بعد میں ہیو کا           |
|                                                    | " مي <b>ں</b> فلال بن <b>ت ف</b> لال كوويتا ہول' متين د فعد لكھٹا             |
| ہ دی ہے ، تو یہاں ہے بھاگ جا''،'' میں نے تنہیں     | '' گھر سے نکلو، میں نے مجھے طلاق دی'''' میں نے مجھے طراق دے                   |
| ۵۰۴                                                | طلاق دی ہتم چلی جاؤ'' کہنے ہے تین طراقیں ہو گئیں                              |
| ۵۰۵                                                | طلاق کے الفاظ تبدیل کرویتے ہے طلاق کا تھم                                     |
| 3.3                                                | ' و منهبيل طلاق' ' کا لفظ کها ،' ويتا هول' نهيس کها ، اس کا تقلم              |
| ۵۰۵                                                | مختف او قات میں تین و فعہ طلاق دیئے سے تین طلاقیں ہوجا تی ہیں                 |

| //                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا ہے قدم سے تمن طلاقیں تحریر کرد ہے ہے تمن واقع ہوگئیں،اگر چہورت تک نہ پنجی ہوں                                 |
| بيول سے كہاكہ ' بھائى كے ساتھ چى جائے اور تهميں طلاق ديتر ہول 'كے اغاظ پانچ بچەد فعد كہنے ہے تتنى طلاقيس ہوئيں؟ |
| شو ہرنے ' ایک طلاق ہے آپ کو' کہ ، کچھ دنوں بعد کہا: ' آپ کوایک ، ور دوطلاق ہے' تو تین طلاقیں ہوگئیں ۵۰۵         |
| شو ہرنے اسٹامپ پیپر برِ طلاق اَل کھودی تو طلاق واقع ہوگئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| تین و فعه طلاق دینے سے تین طلاقیں ہو جا کیں گ                                                                   |
| طلاق کے بارے میں پاکستان ٹیبی ویژن کے' مفتی اعظم'' کے فتوے کا جواب                                              |
| طلاق نامے کی رجشری ملے یاند ملے یاض منع ہوجائے ، بہرحال جتنی طلاقیں تکھیں ، واقع ہو گئیں ماہ                    |
| تمین طلاق کے بعداً سی خاوندے دو ہارہ نکاح کے لئے حلا ہے کی سزاعورت کو کیوں ہے؟                                  |
| کیا تین طال ق کے بعد ذوسرے شوہر ہے شادی کرنظلم ہے؟                                                              |
| کیا شد پد ضرورت کے وقت حنفی کا شافعی مسلک پڑمل ج نز ہے؟                                                         |
| شو ہر کو تحلیل شرعی سے نکاح کرنے کے بعد دوبارہ تین طلاقوں کا حق ہوگا                                            |
| مہلی بیوی کوخودکش سے بچانے کے سئے تین طلاق کا تکم                                                               |
| W 1                                                                                                             |
| الاشفاق على أحكام الطلاق                                                                                        |
| مسئلہ طل ق میں دورے ضرکے متجدّ دین کے شبہات اورایک مصری ملامہ کی طرف سے ن کاش فی جواب                           |
| ا: كيارجعى طلاق ہے عقدِ نكاح توث جاتا ہے؟                                                                       |
| ۲:طلاق مسنون اورغير مسنون کي بحث                                                                                |
| سو: جیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔                                                                 |
| ٣:ا يك لفظ ہے تين طلاق وينے كائتكم                                                                              |
| ۵: تین طلاق کے بارے میں حدیث ابن عبال پر بحث                                                                    |
| ٢:طلاق كوشرط برمعلق كرنا اورطلاق كي قشم أنهانا                                                                  |
| ے: کیا بدعی طلاق کا واقع ہونا صحابہ وتا بعین کے ورمیان اختلافی مسئلہ تھا؟                                       |
|                                                                                                                 |
| ٨:وه إجماع جس كے علائے أصول قائل بيل                                                                            |
| ۸:وہ اِجماع جس کے عمائے اُصول قائل ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
|                                                                                                                 |
| ۹:طلاق در جعت بغیر گوای کے میچے ہیں                                                                             |

## طلاق معلق

| AIA          | طلاق على كالمسئلة                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414          | طلاق اورشرط بیک وقت جمعے میں ہونے سے طلاق معلق ہوگئی                                                    |
| ¥اک          | '' اً سر پانی کے علاوہ تمہارے بنگلے پر کوئی چیز کھ ون تو مجھ پر میری بیوی طلاق''                        |
| <b>11</b> /2 | " اگر میں نے اپنے بھائی کی کوئی مالی خدمت کی تو میری بیوی مجھ پر طلاق" کی شرعی حیثیت                    |
| AIF          | ا كركس نے كہ: "أكر ميں نے فلال كام كيا توميرى بيوى مجھ برطاق ہے " پھر قصد أكام كرك توايك طارق رجعي ہوگى |
| AIF          | " اگر چیے نبیں لئے گئے تو میری بیوی مجھ پر طلاق ہے " کا کیا تھم ہے؟                                     |
| YIA,         | '' بِهِ نَى يُوهَا نَادِ يا تَوطلاق دے وُوں گا'' سَنے کا شرق حَكم                                       |
| 414.         | '' اگر میں فعا ں کام کروں تو مجھ پرعورت طلاق'' کا حکم                                                   |
| 444          | '' جس روزمیری بیوی نے ان کے گھر کا ایک علمہ بھی کھا یا ای دن اس کوتین طلاق' کے الفاظ کا حکم             |
| 4P+.         | '' اگر والدین کے گھر ٹنی تو طلاق سمجھنا''                                                               |
| <b>48</b> 1, | سگریٹ چنے کوطار ق سے معلق کیا تو چنے سے صلاق ہوجائے گی                                                  |
| 46.          | '' '' ' 'نده به بات منه ہے نکالی تو مجھے طلہ ق'' کے اغد ظ کا شرعی تھکم                                  |
| 477          | ''اگر بھائی ہے بات کی تو تمہیں طلاق' کہنے کا ٹکاح پر آثر                                                |
| 777          | '' میری بات نه مانی تو میں تمہیں آزاد کردوں گا'' کہنے سے طلاق ووقع نہیں ہوتی                            |
| 444.         | طلا قېمعلق کوداپس لينځ کااختيارنېيں                                                                     |
| 424          | کیا دوطها قیس دینے کے بعد طد قیمعتق واقع ہو عمق ہے؟                                                     |
| 411          |                                                                                                         |
| <u> የ</u> ተሰ | '' خط ملتے ہی عمل نہ کیا تو تبیسری طلاق' ان ا غاظ ہے کیا طلاق واقع ہوًئی؟                               |
| 4F6.         |                                                                                                         |
| 470          | '' میں اگر دو دِن کے بعد تہاری رقم نہ دُوں تو میری بیوی پر تین شرطیں طلاق ہو'' کہنے سے طلاق کا حکم      |
| 473          | '' اگر دُ وسری شادی کی توبیوی کوطلاق''                                                                  |
| 444          | '' جب تک تمہارے بہن بہنوئی گھر میں رہیں ہے، جمہیں طلاق رہے گ''                                          |
| 444          |                                                                                                         |
| 474          | شو ہر کا بیوی نے کہنا کہ' اَ سرآپ اُن لوگول (بہن بہنوئی) کے گھر سیکس تو طلاق دے دُوں گا'' کی شرعی حیثیت |

| شوہر نے کہا:'' اگر بہنوئی سے کی تو تجھ کوطلاق' پھروہ اُسے بہنوئی کے گھر لے گیا تو کیا تھم ہے؟                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| '' اگرتم بہن کے دشتے کے لئے گئیں، یا اگرتم قدم گھرے باہ نکالوگی تو تمہیں طلاق ہوجائے گ' کہنے کا شرعی تکم ۱۲۸             |
| اگر بھائی کے گھر آنے سے طلاق کو معلق کیا تو اُب کیا کرے؟                                                                 |
| غیرشادی شدہ اگرطلا قرکل کی شم کھالے تو کیا شادی کے بعد طلاق ہوجائے گی؟                                                   |
| '' أَكْرُ بِابِ كَ كُفر كُمْيُنِ تَوْجِهِ يرتين طلاق'' كَيْنِ كَاتُكُم                                                   |
| '' اپنی بہن کی شادی سے پہلے یہاں آؤگی تو کی آجاؤگی ،اورا گراپی بہن سے بولوگ تو تین طابی ن'                               |
| " اگرتو و ہاں گئی تو تجھ کوایک ، د و ، تین طلاق" کینے کا نکاح پر آثر                                                     |
| رشتہ دیے ہے طلاق کومعلق کرنا                                                                                             |
| '' اگرتم اس پرژوس کے گھر میں گئیں تو مجھ پرتمین شرطول پرطعاق ہوگ''                                                       |
| " اب اگر ہم یہاں آئیں تو تھہیں طلاق ہے " کہنے کا تھم                                                                     |
| حا مله کی طلاق                                                                                                           |
| '' میں تجھے طواق دیتا ہوں' کے الفہ ظاحاملہ بیوی ہے کہتو کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟                                         |
| حمل کی حالت میں دومر تبه طلاق کے الفاظ کے ، پھر دو دِن بعد تنین مرتبہ کہا:'' متہمیں طلاق دی'' ہے کتنی طلاقیں ہوں گی؟ ٣٣٣ |
| کن الفاظ ہے طلاق ہوجاتی ہے؟ اور کن ہے ہیں؟                                                                               |
| طلاق اگر حرف ' ت ' کے ساتھ لکھی جائے ، تب بھی طلاق ہوجائے گی                                                             |
| طلاق کے لئے گواہ ہونے ضروری نہیں                                                                                         |
| والدا گربیوی کوطلاق وینے پر اصرار کریں تو کیا کیا جائے؟                                                                  |
| شلی قون پرطلاق دی تو واقع ہو گئ                                                                                          |
| قون پرطلاق وے دی تو واقع ہوچائے گی                                                                                       |
| طلاق کے الفاظ ہوی کوسٹا ناضروری نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |
|                                                                                                                          |
| '' ٹھیک ہے میں تمہیں تین د فعہ طلاق دیتا ہوں ہتم بچی کو مار کر دِ کھاؤ''<br>                                             |
| طل ق زبان سے بولنے سے یا لکھنے ہے ہوتی ہے، دِل میں سوچنے سے نہیں ہوتی                                                    |
| طلاق کا وہم اوراس کا علاج                                                                                                |
| طل ق زبان سے بولنے سے یا لکھنے ہے ہوتی ہے، دِل میں سوچنے سے نہیں ہوتی                                                    |

| ۲۳۰                                                 | طلاق کی مثال دیتے ہوئے کہنا:'' میں طلاق دے رہا ہوں، جا تھے طلاق ہے'' کا شرعی ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y/**                                                | , m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١             | تصور میں بیوی ہے جھر تے ہوئے طلاق وینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40°1                                                | and the second s |
| Y//                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YCY                                                 | نشے کی حالت میں طلاق کا وقوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YCT.,                                               | اگرے اختیارکس کے منہ ہے لفظ ' طلاق' نکل گیا تو طلاق واقع نہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1°F                                                 | غضے میں طلاق ہوئے یا نہ ہونے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4rr                                                 | كيا باكل آدمى كى طرف سے اس كا بھ كى طلاق دے سكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                     | " میں کورٹ جارہا ہوں 'کے الفاظ سے طلاق کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ہے تو کیا طلاق واقع ہوگئ؟ ٣٣٠                       | شو ہر کا کیسٹ میں کہنا کہ' میں وُ وسری کیسٹ میں شہیں طلاق دے رہا ہوں''اور پھر نہ د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     | '' دِل حِيا ہتا ہے کہ تجھے طلاق دے دُوں'' کے الفاظ سے طلاق تبیس ہو کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     | بدانیت ِطلاق ابنی بیوی ہے بَہنا کہ:'' اگرتم نے میری والدہ کی خدمت ندکی میا بچوں کو کسی وجہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                     | نا بالغ شو ہرکی طلاق کا شرعی تھکمنا بالغ شو ہرکی طلاق کا شرعی تھکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YMY                                                 | كيا ما هر نفسيات ك مطابق جو ' جنون كا مريض ' هواُس كي طلاق واقع نهيں هوتي ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10'4 ,                                              | - BB - BB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۳۲                                                 | <u>→</u> _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4r4                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                     | '' طلاق دُول گا'' کہتے ہے طلاق نہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٩٣∠                                                 | '' دے دی جائے گی'' کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YMA                                                 | " جا تجھے طلاق ،طلاق ، جا جلی جا" کے الفاظ ہے متنی طلاقیں ہوں گ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                     | '' جا تجھے طلاق ،طلاق ، جا جلی ج'' کے الفاظ ہے متنی طلاقیں ہوں گ؟<br>'' تھہر وابھی دے رہا ہوں تم ً وطلاق'' کہنے سے طلاق ہوتی ہے یا نہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ዣሮለ                                                 | '' جا تجھے طلاق ،طلاق ، جا جلی ج'' کے الفاظ ہے متنی طلاقیں ہوں گی؟<br>'' تھہر وا بھی دے رہا ہوں تم کو طلاق' کہنے سے طلاق ہوتی ہے یائہیں؟<br>'' جس رشتہ دارہ سے جا ہوملو، میری طرف ہے تم آزاد ہو'' کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ዛሮለ                                                 | '' جائجھے طلاق ، طلاق ، جا جلی ج'' کے الفاظ سے متنی طلاقیں ہوں گ؟<br>'' تھہر دا بھی دے رہا ہوں تم کو طلاق'' کہنے سے طلاق ہوتی ہے یا نہیں؟<br>'' جس رشتہ دارہے جا ہو ملو، میری طرف سے تم آزاد ہو'' کا تھم<br>شادی ہے پہلے یہ کہنا کہ:'' مجھ پرمیری ہوگی طلاق ہو'' سے طلاق نہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YMA         YMA         YMA         YMA         YMA | '' جا تجھے طلاق ،طلاق ، جا جلی ج'' کے الفاظ ہے متنی طلاقیں ہوں گی؟<br>'' تھہر وا بھی دے رہا ہوں تم کو طلاق' کہنے سے طلاق ہوتی ہے یائہیں؟<br>'' جس رشتہ دارہ سے جا ہوملو، میری طرف ہے تم آزاد ہو'' کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### خلع

| 40+   | منع کے ہتے ہیں؟                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥∆+   | طلاق اور خلع میں فرق                                                                                           |
| ۱۵۱,. | جھوٹ بول <i>کرخلع</i> لینے کی شرعی حیثیت                                                                       |
| nar,  | خلع کا مطالبه، نیزخنع میں طلاق کیا ضروری ہے؟                                                                   |
| 40m,  | اگرعورت کودس سال سے نان و نفقہ ند ملے اور شو ہر کسی ؤ وسری عورت کے پاس رہے تو عورت کیا ؤ وسری شادی کر علتی ہے؟ |
| 46m., | ظالم شوہر کی بیوی اس سے خلع لیاستی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| 46°   | غلط بیانی ہے خلع کینے سے بعد ؤوسرا نکاح کرنا                                                                   |
| , nar | فلع کی شرا نظ پوری کئے بغیرا گرکسی عورت نے وُ وسری جگہ نکاح کیا تواس کی حیثیت                                  |
| , aar | ا گرعورت عدالت میں طلاق کا دعویٰ دائر کرے اور شو ہر حاضر نہ ہوتو عدانت کے نیصلے کی شرعی حیثیت                  |
| ۲۵۷   | عداست نے اگرخلع کا فیصلہ شو ہر کی حاضری کے بغیر کیا تو عورت دو ہر وہ اس شو ہر کے پاس رہ عتی ہے                 |
| 104.  | شوہر کی نہ مان کر چلنے والی عورت اگر عدالت سے یک طرفہ علا لے لئے قاوند کو جا ہے کہ طااق ویدے                   |
| HAA   |                                                                                                                |
|       | شو ہر کی مرضی سے بغیر عدالت کا طلاق دینا                                                                       |
|       | اگر بیوی نے کہا کہ'' مجھے طلاق دو' تو کیااس سے طراق ہوجائے گی؟                                                 |
| 169   | عورت كے طلاق ما تنكنے ہے طلاق كا تحكم                                                                          |
|       | عدالت ہے خلع لینے کا طریقتہ                                                                                    |
|       | عورت کے ضع کے دعوے میں شو ہرا گرعدالت میں حاضر ہو تا رہاا ور فیصلہ عورت کے حق میں ہو گیا تو خلع ؤ رست ہے       |
|       | شوہرا گر معتقت ہوتو عدالت ہے رُجوع کر تا تیج ہے                                                                |
|       | نشہ کرنے والے شوہر سے طلاق کس طرح لی جائے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
|       | شو ہرا گرمتعتت ہوتو عدالت کاخلع صحیح ہوگا                                                                      |
|       | اگر شوہر نہاڑ کی کو بسائے اور نہ طلاق وخلع دے تو عدالت کا فیصلہ دُرست ہے                                       |
|       | طلاق دے کر مکر جائے والے شوہرے خلع لیٹا ڈرست ہے                                                                |
|       | عورت، طالم شوہرے خلصی کے لئے عدالت کے ذریعے خلع لے                                                             |
| 44m., | فلع ہے طلاقی ہائن ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |

| فبرست           | ۳۳                                      | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد ششم)                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44°             |                                         | خلع کی" عدت' کلازم ہے                                                                                             |
|                 |                                         | کیا ضلع کے بعدرُ جوع ہوسکتا ہے؟                                                                                   |
|                 |                                         | والدو کی عنایت کا خمیازه                                                                                          |
| YYY             |                                         | بينط قطعاً جعلى ہے                                                                                                |
| 44Z             | *************************************** | خلع کے لئے طے شدہ معاوضے کی ادائیگی لازمی ہے                                                                      |
| 44Z             | *************************************** | لزی بجین کا نکاح پندنہ کرے تو ضلع لے ستی ہے                                                                       |
| YYA,            |                                         | ہیوی کے نام مکان                                                                                                  |
| 44V VAA         |                                         | اگرخاوندے تمازی ہوتو بیوی کیا کرے؟                                                                                |
| 444 <sub></sub> | نے سے پہلے ہی خلع دیدے                  | خلع کا دعویٰ کرنے والی عورت کے شوہر کو چاہئے کہ عدالت جا۔                                                         |
|                 | ظهار                                    |                                                                                                                   |
| بورتشهه و سنا ) | 2 4/                                    | (لیعنی بیوی کواینی مال ، مبین ما                                                                                  |
|                 | ,                                       | ر میں بیری دیاں ہے اور اس کے اُحکام                                                                               |
|                 |                                         | ببوی کو نبینا <sup>، س</sup> کینه کا تقلم                                                                         |
|                 |                                         | نیوں و بیات ہے۔<br>'' تمہارااورمیرارشتہ مال بہن کا ہے' کے الفاظ کا نکاح پراٹر                                     |
| YZ1             |                                         | به در در در ایر میران می می این می می این می می این می می این در شد کید تو زکاح نبیس نوشا                         |
|                 |                                         | بیوی کو مال کہنے کا شرع تھکم                                                                                      |
|                 |                                         | یوں رہاں ہے، رہا ہے۔<br>بیوی ہے کہنا کہ'' تو میری ماں ہے'' کا ٹکاح پراُثر                                         |
| ئو ظہار ہوگا    | ں اُس کو بہن بنا کر رکھوں گا'           | یری سے بات و بیری بیوی کومیرے گھر میں ماؤ کے تو میں<br>اگر کسی نے کہا'' آپ میری بیوی کومیرے گھر میں ماؤ کے تو میں |
|                 |                                         | ظهاركامستد                                                                                                        |
|                 |                                         | '' ایلاء'' کی تعریف<br>'' ایلاء'' کی تعریف                                                                        |
|                 |                                         | کیا جار ، ہ تک بیوی کے پاس بالکل نہ جانے سے طلاق واقع ہم                                                          |
|                 | لمنسخ نكاح                              |                                                                                                                   |
| ۲۷۵             | *********                               | تنتیخ نکاح کی صحیح صورت                                                                                           |
| Y_Y             |                                         | تنتیخ نکاح کی شیخ صورت<br>نشخ نکاح کا طریقه                                                                       |

#### عرت

| 444         | مدنت قرض ہے اور عدت کے دوران نکاح تبیں ہوتا                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | مدت کا کیا مقصد ہے؟                                                                                         |
| 49+         | طلاق شدہ عورت کی عدّت تین حیض ہے اور بیوہ کی عدّت جار ماو دس دن کیوں ہے؟                                    |
| 49+         | طل ق کے بعد عدت ضروری ہے                                                                                    |
| 49.         | دُوس ے شوہرے عدت کے دوران نکاح کرنے والی عورت پہنچ شوہر ہے رُجوع کیے کرے؟                                   |
| 491         | عدت کس پرواجب ہوتی ہے؟                                                                                      |
|             | عدت کے غیر درمی آ حکام                                                                                      |
| 441         | ونى ت كى عدت                                                                                                |
| 495         | ئىياغورت عدّت كے دوران بناؤسنگھار َرسَمَتی ہے؟ نیز كپڑے كہيے پہن سکتی ہے؟                                   |
|             | عدّت کی شرقی حیثیت کیا ہے؟ اس کی مدّت کتنی اور کب سے شار ہوگی؟ نیز عدّت کے اور عام دِنوں کے ہر د ہے میں     |
|             | كيافرق ٢٠٠٠                                                                                                 |
| 447         | تین ماہواری جتم ہوئے کے بعد نکاح صحیح ہے ، ماہواری گزرنے میں ٹرک کی بات معتبر ہوگی                          |
|             | ئىيا مرد ك ذهبے بھى ملائت ہوتى ہے؟                                                                          |
|             | عورت کی عدّت کتنے دن ہوتی ہے؟ نیز عدّت ًیز ارکرختم دلا نااوراُوپر دِن گزارنا                                |
| 193         | ا یک طلاق کی عدت گزرنے کے بعدا گرڈ وسری طلاق دے دی تو کیا بھربھی عدت ہوگی؟                                  |
| 494         | ئىيالىكىطلاق كے بعد بھى عدت ہوتى ہے؟                                                                        |
| 797         | س ت سال ہے علیحدہ رہنے والی عورت کوطلا ق ہوجائے تو کتنی عدت ہے؟                                             |
| 494         | عورت کا حج کا قرید نکلنے کے بعدوہ بیٹے کے پاس دُ وہرےشہرگئی تو شوہر کا انقاں ہو گیا ،اب وہ عدّت کہاں گزارے؟ |
| <b>19</b> ∠ | د و رانِ عدّت سفر كرنا دُرست تبيل                                                                           |
| 492         | نا تجھی کی وجہ سے مدت پوری نہ کر سکی تو استعفار کرے ۔                                                       |
| АРР         | نف کے بعدا کید سال تک حیض نہ آنے والی کوا کر نفاس کے بعد طلاق ہوگئی تو عدّت کتنی ہوگی؟                      |
| 494         | بج كى بيدائش سے ايك دن يا چند تھے قبل طلاق والى كى عدت                                                      |
| 444         | جس کے مخصوص دِنوں میں ہے قاعد گی ہووہ عدّت کس حساب سے گزارے؟                                                |
|             | پچاس ساله عورت کی عدت کتنی ہوگی؟                                                                            |

| Y49  | ر محتی ہے قبل بیوہ کی عد <i>ت</i>                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | حامد کی عدت                                                                                                |
| Z++  | پچاس ساله بیوه عورت کی عدت کتنی ہو گی؟ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                               |
| Z**  | کیا شہید کی ہیوہ کی بھی ع <b>دت ہوتی ہے؟</b>                                                               |
|      | رخصتی ہے تبل تنتیخ ِ نکاح کا فیصلہ ہو گیا تو عورت پرعدت نہیں                                               |
|      | ر خصتی ہے مہلے طلاق کی عدت نہیں                                                                            |
| ۷٠۱, | طلاق کی عدّت کے دوران اگر شوہر انتقال کر جائے تو کتنی عدّت ہوگی ؟                                          |
|      | کیا ہے آسراعورت عدت گزارے بغیرنکاح کرسکتی ہے؟                                                              |
|      | گمشده شو هرگی عدت کب شروع هوگ<br>مشده شو هرگی عدت کب شروع هوگ                                              |
|      | ضع کے فیصلے کی صبح اگر ما ہواری شروع ہوئی تو وہ عدت میں شارنہیں ہوگ                                        |
|      | کیا جاریا نچ سال ہے شوہر سے علیحدہ رہنے والی عورت پرعدت واجب نہیں؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|      | نابالغ بچی کے ذمہ بھی عدت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |
|      | ا گرعورت کوتین طداق دینے کے بعد بھی اپنے پاس رکھا تو عدت کا شرعی تھم                                       |
| ۷۰۵  | عورت اپنے شو ہر کے گھر میں عدّت گزار نے گی                                                                 |
|      | مطلقة عورت كاشو ہر كے گھر رہنا كيسا ہے؟                                                                    |
|      | کیاعدت کے دوران ہرایک سے ہات ہوسکتی ہے؟                                                                    |
|      | بیوہ،مرحوم کے گھر عدت گزارے<br>                                                                            |
|      | حرام کاری کی عدت نہیں ہوتی                                                                                 |
| ۷٠۷  | عدت کے دوران عورت کی چوڑیاں اُ تارنا                                                                       |
|      | عدّت کے دوران ظلم سے بیچنے کے لئے عورت ؤوسرے مکان میں منتقل ہوسکتی ہے                                      |
|      | تنها عورت عدّت کس طرح گزارے؟                                                                               |
| ۷٠٨  | کیا عدت کے دوران عورت ضروری کام کے لئے عدالت جاسکتی ہے؟                                                    |
| ۷٠٩  | عدت کے دوران ملازمت کرنا                                                                                   |
| ۷٠٩  | عدّت کے دوران گھر کے قریب دینی درس سننے جانا                                                               |
|      | جس کوملا زمت ہے چھٹی نہلتی ہووہ عدت کس طرح گزارے؟                                                          |
|      | اگرسسرال دالےشو ہر کے گھر عدت پوری نہ کرنے دیں توعورت کیا کرے؟                                             |

|             | ووران عدت ياري كاعلاج چائز ہے                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ∠ •         | عدت کے دوران ہیتال کی نو کرئ کرنا .                                                                |
| ∠H          | ڈ اکٹر فی اور ماسٹر نی کس طرت مدت گزارین؟                                                          |
|             | عدت کے دوران اپنے یا بچول کے علاج کے لئے ہپتال جانا ؤرست ہے                                        |
|             | مدت کے دوران عورت اگر گھرے ہا ہرنگی تو کیا حتم ہے؟                                                 |
| ۷۱          | عدت کے دوران عورت ضرورت کے لئے دن کو گھر سے نگل سکتی ہے                                            |
|             | عدت نه گزار نے کا گناه کس پر ہوگا؟                                                                 |
| Z1"         | عورت کاعدت نه گزارنا کیساہے؟                                                                       |
| ۷ <b>۱۳</b> | ہرایک سے گھل مل ج نے والی بیوی کا تھم                                                              |
|             |                                                                                                    |
|             | طلاق کے متفرق مسائل                                                                                |
| ۷۱۳,        | جب تک سوتیلی ماں کے ساتھ بیٹے کا زنا ٹابت نہ ہو، وہ شوہر کے بیئے حرام نہیں                         |
|             | مطلقه بیوی کا انتقام اس کی اولا دیے لیمنا سخت گناہ ہے                                              |
|             | اگر بہوسسر برزنا کا دعوی کرے تو حرمت مصاہرت!                                                       |
| ۷۱۵         | کیا بیٹا باپ کی طرف ہے مال کوطلاق وے سکتا ہے؟                                                      |
| ∠13         | یں باب ہے۔<br>کیا'' تیری داڑھی شیط ن کی داڑھی ہے'' کہنے وا ہے کی بیوی کوطلاق ہوجائے گی؟            |
| ۷۱۵         | تسی کے یو چھنے پر شوہر کیے کہ ' میں نے طلاق دے دی ہے' کیا طلاق ہوجائے گی؟                          |
| ∠11         | کات وطلاق کے شرق احکام کو جہالت کی روایتیں کہنے والے کا تقلم                                       |
| ۷۱۷         | طلاق النكنے والى عورت كوطلاق نه وينا كناه ہے                                                       |
| ۷۱۷         | سوتیلے باپ سے کہنا کہ 'میں تمہاری لڑکی کو طلاق دیتا ہوں'' کیااس سے طلاق ہوج نے گی؟                 |
| 212         | مہلی بیوی کی ا جازت ہے ؤ وسری شاوی کرنے والے کا پہلے سسرال کے مجبور کرنے پر پہلی بیوی کوطلاق و بے  |
| ۷۱۸         | جوان عورت سے شادی کر کے پہلی بوڑھی بیوی کوطنہ قل وینااوراولا دکوعاق کرنا                           |
| ∠19         | ہوی اگر شوہر کے پاس مکہ میں رہنے کے لئے تیار نہ ہوا ورطل ق دینی پڑے تو شوہر گنا ہگار تو نہیں ہوگا؟ |
| ∠19         | طلاق دینے کے بعد حج وعمرے کا وعد و کس طرت یو را کروں؟ نیز مکان کا کیا کروں؟                        |
| ۷۱۹         | شو ہ <sub>ر</sub> کی نافر مان اور ساس ، سسر کو تنگ کرنے والی بیوی کوطلا ق دیتا                     |
| ۷۲۰         | طلا تی نامے ریے کونسر کی تقید لتی کے بغیرعورت کا دُوہری شادی کرنا                                  |

| 247          | <u> یج کے اخراجات </u>                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 4 mm         | مطلقہ عورت کے لئے ملات میں خوراک در ہائش کس کے ذمہ ہے؟           |
| ZF (*        | عدت کے دوران مطلقہ عورت کا نان ونفقہ شو ہر کے ذہے ہے             |
| ۷۳۵          | کیا جارسال سے بچے کا خرج اوا نہ کرنے والے ہے نسب ثابت نہیں ہوگا؟ |
| ۷۳۵          | طلاق دینے والہ مطلقہ کو کیا کچھ دے گا؟ اور بچہ کس کے پاس رہے گا؟ |
|              | بیوی کا نان ونفقه اورا قارب کے نفقات                             |
| ZM4          | عدت کے دوران بیوہ کا خرچہ ترکے ہے منہا کرنا                      |
| Zrz,         | تین طلاق کے بعدعد ت کے دوران مطقه کا نان نفقه شوہر کے ڈے ہے      |
| Zrz          | ینتیم لڑکی پر چھوٹے بھائیوں کی کتنی فر مہداری ہے؟                |
|              | عائلی قوانین                                                     |
| ۷۳۸          | قرآن کا قانون اور دوش دیال                                       |
| ∠ra          | کیا پاکستان کے عائلی قوانین میں طلاق کا قانون وُرست ہے؟          |
|              | عائلی قواتین کا گناوکس پر بهوگا؟                                 |
|              | خلاف اسلام قوانين مين عوام كياكري؟                               |
| ۷۳۵          | ضع کی شرعی حیثیت اور بهاراعدائتی طریقهٔ کار                      |
| ۷۳۵          | محتر مهصیمه اسحاق صدحبه کامضمون: " خلع کے سئے شوہر کی رضامندی"   |
| ∠ <b>4</b> 9 | الترفيع كريس اعتراض كاجرا                                        |

يسم اللوالرَّ مُن الرَّحِيْمِ

شاوی بیاہ کے مسائل

شادی کون کرے اور کس ہے؟

نکاح کرنا کب فرض ، واجب اور کب حرام ہے؟

سوال:..مسلمان مرداورعورت پرکتنی عمر میں شادی کرنی واجب ہے؟ میں نے سا ہے کہ لڑکی کی عمر ۱۶ سال ہواورلڑ کے کی عمر ۲۵ سال تواس وقت ان کی شادی کرنی جا ہے۔

جواب:...شرعاً شادی کی کوئی عمر مقرر نہیں ، والدین بچے کا ٹکاح نابالغی میں بھی کر سکتے میں ، اور بالغ ہوجانے کے بعداگر شادی کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو شادی کرنا واجب ہے ، ورنہ کسی وقت بھی واجب نہیں ، البتہ ، حول کی گندگی ہے پاکدامن رہنے کے لئے شادی کرناافضل ہے۔

در مختار وغیرہ میں مکھا ہے کہ اگر نکاح کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہوتو نکاح فرض ہے، اگر غالب مگن ہوتو نکاح واجب ہے (بشرطیکہ مہراور نال ونفقہ پر قادر ہو)، اگریقین ہو کہ نکاح کر کے ظلم و ناانصافی کرے گاتو نکاح کرنا حرام ہے، اور اگرظلم و

(۱) وللولى . . . إنكاح الصغير والصغيرة حرًا ولو ثبنًا . . . . . ولزم الكاح . إلح . (الدر المحتار مع الرد الحتار ح.٣ ص ٢٦ طبع ايج ايم سعيد كراچى) . أيضًا قال أبو حعفر . ولسائر الأولياء تزويح الصغار ويتوارثان بذالك . قال أحمد أما الأب والبحد قبلا خبلاف بين فقهاء الأمصار في أن لهما أن يزوجا الصغار ، إلّا شيء يُحكى عن عثمان البتّي . . ودليل الكتاب ينقضي ببطلانه وهو قوله تعالى . والنئي يئسن من الميض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلثة أشهر والنئي لم يحضن ، فقضى بصحة طلاق الصغيرة ، وأوجب العدة عليها إذا كانت مدحولًا بها ، والطلاق لا يقع الله في عقد صحيح ، ومن جهة السنّية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضى الله عنها وهي صغيرة ، روحًها أباه أبوبكر . (شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص:٢٩٣/٢٩٢ ، كتاب النكاح ، طبع دار السراح).

(٢) وأما صفته فهو أنه في حالة الإعتدال سُنَّة مُوَّكَدة، وحالة التوقان واجب، وحالة حوف الجور مكروه. (عالمگيري ج١٠ ص.٢١٤ طبع رشيديه كوئنه). أيضا بدانع الصائع ح:٢ ص٢٢٨، كتاب المكاح، طبع ايچ ايم سعيد كراچي. ناانصافی کا مالب گمان ہوتو نکائے کر نامکر ہ واقر کی ہے ،اورمعندل جا ایت میں سنت مؤلسدہ ہے۔

#### بیوه اور رنڈوا کب تک شادی کر کتے ہیں؟

سوال:... بيوه عورت اور رنڈ وامر دئس عمرتك ؤوسرايا تيسرا نكاح كريكتے ہيں؟

**جواب** :... جب تک اس کی ضرورت ہو، اور جب تک میاں ہومی کے حقوق اوا کرنے کی صداحیت ہو، یہ جا ں تربیت میں ڈ دسرے اور تیسرے نکاح کا تھم وہی ہے جو پہنے تکا ٹ کا ہے۔

#### شادی کے لئے والدین کی رضامندی

سوال:.. مير به والعرين ميري شادي كرناحيات بين اليكن ايب الهي جو جي پيندنهين اورهيقت ميں اپني چياز الجن سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں ،اب آپ ہے گزارش ہے کہ جھے کتاب وسنت کی روشنی میں کوئی مشور دویں ، ایا میں والدین ق بات تشكيم كرلون يامبين مجبور كرون؟

**جواب:...والدین کوهم ہے کہ وہ شاہ ک** کرتے وقت اولاء کے جذبات اور خو مش کوتر جی ویل ما ادار و کو جاہے کہ وامدين تک اپني خوابش تو پنجادين ليکن اپني خو مش اور رائ پر والدين کي صور بديد َ وتر جيّ دي آيونمه ان کا تج به بھي زيد د ٻ ور شفقت بھی کامل ہے، وہ جوانتخاب کرتے ہیں سوچ سمجھ کر ہی کرتے ہیں ایا ماشاء اللہ۔

تمیرامشورہ آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنی خوبش والدین تک پہنچ دیں ، کرہ دیخوشی رائنی ہوج کمیں تو بہت بہتے ، مرید آپ اپناخیال دِل ہے نکال دیں۔ والدین کی صوابدید ہوتر جی دیں اور اس کے نے استخارہ بھی کریں۔

#### کیالژکوں کی طرح لڑ کی کی رضا مندی ضروری نہیں؟

سوال: ابعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین لڑکی کی مرضی کے ضاف اس کی شادی کردیتے ہیں ،ٹرکی کی رضامندی کو ضروری نہیں سمجھتے ، جبکہ لڑکوں کی رضامندی کا بورا بورا خیال رکھا جاتا ہے ، حالانکہ ہمارے ندہب میں دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔میرے خیال میں مڑکی کی رضامندی اشد ضروری ہے، کیونکہ گھرعورت ہی ہے بنتا ہے۔ آپ ان سوالوں کے جواب شرعی نقطہ نظر

<sup>(</sup>١) (ويكون واجبًا عند التوقان) فإن تبص الرما إلّا به فوص نهاية وهذا أن ملك المهر والنفقة، وإلّا فلا إثم بتركه الدانع، و) رومكروهًا لحوف الحور) قال الشامي أي تحريبًا، في تنقله يكون (سنة) مؤكَّدة في الأصح زالي قوله) حال الإعتدال حرم دلک. (در مختار مع رد المحتار، کتاب لک ح ح ۳ ص ٤٠). أيضًا بدائع الصائع ح ٢ ص ٢٢٨، کتاب الک ح (۲) أيضا ۲۰

 <sup>(</sup>٣) قال الملاعفي القارئ في شرحه والتحصيل المطلوب بالكاح لا يحصل إلا بالرعبة في المنكوحة. (مرقة شرح مشكواة ج:٣ ص:١١٣ طبع يمبئي).

جواب: لڑی کی رضا مندی معلوم کرنا وراس کا طاظ رکھنا بڑا ضروری ہے، گرچیمو ہائٹریف فی ندانوں کی بچیاں اپنے اسپنے اس کی بیاں اپنے اپنے اپنے آپی آپی کی کا رُبخان طرور معلوم ماندین اپنی پڑی کے نے بہتر رہتے کا اِنتخاب کرنا جاہے ہیں، تاہم لڑک کا رُبخان طرور معلوم سرنا جائے۔''

#### شادی میں لڑ کی کی رضامندی

سوال: میری ایب بہن جس کا رشتہ میری پھوپھی صاحبہ جو کہ بیوہ بھی ہیں ،ایٹے لڑے کے بئے ما تک رہی ہیں۔میرے والعرصه حب نے میری پھوپھی جب بیوہ ہونیں اور گھر ک و کمھے بھال کرنے والانہیں تھا ،اٹ ک دیکھے بھاں ک ، ان ک ایک لڑ ک کی ایخ تجینتیج سے شادی کردی جو تاحال پھوپھی صاحبہ کے طرحی رہتا ہے، ہاش و مندان کے یا چھی بیجے ہیں ہیکن پھوپیھی صاحبہ کے ساتھ ہی رہتے ہیں ،ان کا کھانا پینامشتر کہ ہے۔ پھوپھی صاحبہ کا آیب ٹر کا ،ایک ٹر کی ہے، بیٹن نہ اس بھانی کے لئے سوچا ،نہ بہنو کی ے اس کے ہے سوچا کدار والجھی کھر ہے وورک انہوں نے بھی سوچا تند نہیں۔میرے و مدصاحب نے بھوپھی صاحبہ کے لزے کا ایک دوجگدر شتہ کیا ، ایک لڑی فوت ہوگئی ، دُوسری کا برشتہ نوٹ بیا۔ لڑکا سمجھ دار ہے، مز دوری کر کے اپنی ماں کا پہیٹ پالتا ہے، کیلن ایک آئیں سے قدرتی طور پر بچین ہے تحروم ہے، جس کی وجہ ہے کوئی ٹر کی اس کو پہند نہیں سرتی۔ ب اس صورت حال میں ، میں نے اسے والدصاحب کومشورہ دیا کہ آپ نے بچین سے ان کی برؤیش کی ، میں اپنی تیمونی بہن کا بشتہ اس کو دینا جا بتا ہول ، والد صاحب مان مسئے البین اب میری بہن جو عمر میں اس سے سات یا آتھ سال جھوٹی جیں ، س بہتے ہے راضی تبین ہیں۔میری بہن نے کہا کہ آئ میری می زندہ ہوتیں تو وہ بھی یہ فیصلہ نہ سرتیں جو بھائی اور باپ سررہے ہیں ، اگر آپ زبردی اس سے سرویں گے تو قیامت میں آپ واک نا تھا تی کا حساب وین ہوگا۔ هوا؛ ناصاحب الیس نے یہ فیصلہ بیوداور شیم کوس منے رکھ سراید، بھرمیری وشش ہے کہ میں اس هميم لز ڪاورا ٽي ڳن کي در کھيے بھي ٻي خود ڪرول گا۔ ٻيھيلوگ ڪيتے ٻيل که پيربهت اچھ فيصد کيا الز کي کي مقتل م جو تي ہے ، وہ بعد ميں تھیک ہوجائے گی۔ پڑھا کہتے ہیں کہرک کی رضامندی اول شرط ہے۔مورن صاحب! قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب ویں کہ کیا ا یک صورت حال میں نڑ کی رضا مندی اا زمی ہے؟ کیا واقعی میرااور والدصاحب کا فیصد میری بہن کے ساتھ نوا تصافی ہے؟ کیا واقعی اں بارے میں بازیران بول ؟ کیا واقعی خدا کے سامنے مندرجہ بالا واجت و سامنے رکھتے ہوئے بھی بیانا تصافی ہے؟ شایرآ ب کے جواب ہے کوئی بہتری نکل آئے اور میری بہن بھی مطمئن ہوجائے؟

جواب: . آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، اور والد صاحب کا فیصلہ بھی ہج ہے، لیکن پرشتہ لڑکی کی رضامندی کے بغیر ٹہ کیا

(۱) قال أبو حعفر ولا يسعى للرحل أن يروح سه النكر البالع الصحيحة العفل حتى يستأديها، فإن سكتت كان ذالك إدنها بالقول، وإن أنت لم يجر تزويحه إياه . ومن جهه النّسة عن أبى هريره رضى الله عنه قال قال رسول الله صدى لله عليه وسعم تُسلمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو دنها وإن أنت فلا حوار عليها ومعلوم أن المراد باليتيمة في هذا الموصع المكر وصعيم على أن السكوت لا يكون إدن إلا في لكر حاصة. (شرح محتصر الطحاوى ح.٣ صناك المراد البشائر الإسلامية بيروت).

ج ئے، اہتہ آپ لوگ لڑکی کواُوٹی نیج سمجھ کراوراس کا اجر وثواب بتا کرراضی کرلیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کیکن آ مرمز کی دِلى طور پررضامندند ، بوتو آب ژبردى نه كرين ، اگرز بردى كرين كوتو بلاشبه بازيرس ، بوگ \_

#### شادی کے سلسلے میں اثر کی ہے اجازت لینا

سوال: ..اسلام میں شادی کے سیسلے میں لڑکی سے اجازت لینے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آج کل عام طور پرلڑ کیاں دین داراڑے پیند تبیں کرتیں،اسلام کے دیئے ہوئے اختیارے نلط فائدہ اُٹھ نا،کہاں تک وُرست ہے؟

جواب:.. بشریف گھراٹوں کا دستور ہیہ ہے کہ والدین بہتر تمجھ کر جہاں رشتہ تبجویز کر دیتے ہیں ، وہ قبول کر کیتی ہیں۔ بہر حال لڑ کی کے علم میں ضرور آنا جی ہے کہ فلاں جگہاں کارشتہ تجویز کیا جار ہاہے ، اگروہ اس پرراضی نہ ہوتو وہاں نہیں کرنا جی ہے۔ جولز کیاں دِین دار یہ شنتے کو تحض اس کے دین دار ہوئے کی وجہ سے ناپسند کرتی ہیں ، وہ دراصل دِین کو ناپسند کرتی ہیں ، میں السي لر كيون كومسلمان نبيس سمجهة ال<sup>(٣)</sup> والقداعلم!

### شادی کے وقت لڑ کے کی طرح لڑکی کی جھی رضا مندی معلوم کرنی جا ہے

س**وال:...آج کل نوگ اپنے بچوں** کی شادیاں کرتے ہیں تو لز کول ہے تو ان کی مرضی اور بیند ضرور بوچھی جاتی ہے، <sup>میک</sup>ن لڑکی ہے اس سیسلے میں بالکل بھی کی پھینیں یو چھاجاتا ،لڑ کا اگر دس جگہ ہے انکار کر دیتا ہے تو کوئی بات نبیں ،اس کے سے تلاش جاری رہتی ہے۔جبکرلز کی کی شاوی جہاں جو جا ہتا ہے کروی جاتی ہے،اس سے اس کی مرضی یا لکل بھی نہیں پوچھی جاتی۔اور سے یات میں نے ان گھر انوں میں زیادہ دیکھی ہے جونماز روزے کے پابند ہوتے ہیں ،اورنہایت دین دار ہوتے ہیں۔جبکہ جولوگ دین سے یا مکل دُور میں ، وہ با قاعدہ لڑکی ہے بھی ای طرح مرضی معلوم کرتے ہیں ، جس طرح کداڑ کے سے معلوم کی جاتی ہے۔ اس طرح جولا کی بیچاری ساری عمرنم زروزے کی پابندرہتی ہےاوراپٹی زندگ اسلام کےمطابق گزارتی ہے توجب اس ہے بغیر پوجھےاس کی زندگی کا فیصلہ کردیا جاتا ہے تو وہ پیضر ورسوچتی ہے کہ کیا ہمارا مذہب ایس ہی ہے کہ تمیں ہم راحل بھی نددیا جائے؟ تو مول نا صاحب! یہ بات بتا تمیں کہ جو ، ں باپ ایسا کرتے ہیں ، کیا وہ ٹھیک کرتے ہیں؟ ،ورا یک لڑکی کی شادی ، ً سراس کی مرضی پو جھے بغیر نہیں کر دی جاے اور ذہنی طور پروہ

<sup>(</sup>١) لا ينجور للولي إجبار البكر البالعة عني النكاح. (هذاية، كتاب النكاح ج ٢ ص ١١٣). قبال أبو جعفر. ولا يسعى للرجل أن ينزوح ابنته البكر البالغ الصحيحة العقل حتى يستأذبها، فإن سكتت كان ذالك إدبها بالقول، وإن أبت لم يحر تـزويـحـه إيـاه . ومـن جهـة الشــــة عن أبي هريرة رصي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذبها، وإن أبت قلا جوار عليها، ومعلوم أن المراد باليتيمة في هذا الموضع البكر، لاتـقـاق الـجـميـع عـلـي أن السكـوت لا يـكون إدمًا إلّا في البكر خاصةً. (شرح مختصر الطحاوي للحصاص الرازي حـ٣ ص ٢٤٨٠٢٤٤ عناب النكاح).

<sup>(</sup>۱) ويكف مني گزشته حاشيه نم را .

٣) والإستهزاء على الشريعة كفر لأن ذلك من امارات التكذيب. (شرح عقائد أص: ٢١١) طبع مكتبه خير كثير كراچي).

ا ہے آ ب کو و ہاں سیٹ نہ کر سکے تو اس طرح جو اس کی زندگی تباہ ہوگی ،تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟

جواب: جس طرت شادی کے سیسط میں لڑے کی رائے معلوم کی جاتی ہاں طرح لڑکی کی رائے بھی ضرور معلوم کرنی جواب: جس طرت شادی کے سیسط میں لڑے کی رائے معلوم کی جاتی ہا تھا۔ جواب کی رضا مندی کو نظرا نداز کرتے ہیں ، وہ گنا ہگار ہیں۔ ایک امتر رسول القد میں کا اور رسول القد میں امتد میں ہوتو شوہر طراق کی رضا مندی لڑکے ہے بھی زیاد ، ضروری ہے ، کیونکہ اگر بیوی ، شوہر کے مزاج کے مطابق نہ بہوتو شوہر طراق دے کہ این کی رضا مندی کی رضا مندی لڑکے کے خیرائ کی کو ضلع لینے کے لئے عدالت میں جانا ہوگا ، جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ بہر حال لڑکی کی رضا مندی کے بغیرائ کو رشتہ از دواج میں یا ندھ و بناگن ہے۔ (۱)

### والدكے بيندكرده رشتے كواگر بيٹانه مانے تو كيا حكم ہے؟

سوال: ایک باپ ایٹ از کی شادی انی پندے کرنا چاہتا ہے، جَبد شرکا چاہتا ہے کداس کی شادی وُ وہری جُلد ہوالڑکا مسلسل انکار کرتا ہے اوراس جگد شادی نہ کرنے کی شم بھی کھا رکھی ہے۔ کیا انکار کرنے ہے لڑکا گنا ہگار تو نہیں ہوگا؟ باپ کہتا ہے: والدین کی ہر بات اولا دکو ماننی چاہئے۔ جبکدلڑکا کہتا ہے: زندگ ججھے گزارنی ہے اور اسلام میں و اور کے بھی حقوق ہیں، نہ کہ صرف والدین کے یہ

جواب:..اس می کے معاملات میں باپ کوبھی اولاد کی رضامندی ملحوظ رکھنی جائے۔ (\*) اڑ کے ،کڑکی کی اِ جازت کے بغیر نکاح کی حیثیت

سوال: ... ہمارے گاؤں کا بیا یک عام وستور ہے کہ جب کوئی رشتہ طے ہوتا ہے قواس سلسلے میں لڑکے اور لڑکی کے رضامند ہونے کا کی ظرکوئی نیس رکھتا، بلکہ والدین خود ہی جہاں جیاہتے ہیں، اپنی مرضی سے رشتہ ہے کر لیتے ہیں۔ اور ای طرح زبردی نکاح کروادیتے ہیں، کیا یہ جائزہے؟

جواب: بڑے اور لڑک کی رضا مندی ضر ورمعلوم کرنی جائے۔ چونکدہ ہورے معاشرے میں بیچے والدین پر اعقا وکرتے بیں اور والدین زندگی کے نشیب وفر از کو بچوں کی نسبت زیا وہ سجھتے ہیں ،اس سے بچوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی الیکن جہاں

را) ولا يحور سكاح أحد بالعة صحيحة العقل من أب أو سلطان بعير إدبها بكرًا كانت أو ثيبًا إلح. (فتاوي عالكميري، كتاب الكاح ح ا ص ٢٨٤). قال أبو جعفر ولا يبعى للرحل أن يروح اننه البكر البالع الصحيحة العقل حتى يستأذبها، فإن سكنت كان ذالك كودبها بالفول، وإن أنت لم يحز ترويحه إياه، قال أحمد يُحنح فيه من حهة الظاهر بقوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلّا عليها ومن جهة السُّنة عن أبي هريره رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى ند عليه وسلم. تُستأمر البتيمة في نفسها، فإن سكنت فهو إدبها، وإن أنت قلا حواز عليها، ومعلوم أن المراد باليتيمة في هاما الموضع البكر. (شرح مختصر الطحاوي ج.٣ ص:٣٤٨، ٢٤٨، طبع بيروت).

(۲) والا تبحير المنافعة المكر على المكاح والا الحر البالع. (الدر المحتار مع الرد انحتار ج.٣ ص.٥٨) أيضًا
 عالمگيري، كتاب البكاح ح ١ ص ٢٨٤. أيضًا شرح محتصر الطحاوي ح ٣ ص ٢٤٩٢ ٢٤٩٢ طبع بيروت).

والعدين کو بچول پر ،اور بچول کو والعدين پر اعتم د نه ټو ، و ہال بچول کی رائے ضرور لينی حيا ہے' \_ جس جگهار کی راضی نه ہو، کیا اُس جگه والدین اُس کارشتہ کر سکتے ہیں؟

سوال:...اگرلزگ کا کہیں ہے رشتہ آئے اور والدین اس کی شادی وہاں کرنا جائے ہیں، جبکہ زگ اس کے سئے تیار نہ ہو، اور وہ سیجھتی ہے کہ وہ خوش نہیں رہ عمتی اتو وہ والدین ہے اٹکار کرنے کاحق رکھتی ہے یا نہیں؟ وُ وسری صورت میں کوئی ایسارشتہ آ ہے جو لڑ کی کو پہند ہے،اور وہلڑ کی کےمعیار کا ہو،تو کیا لڑ کی ہے کہ سکتی ہے کہ مجھے بیرشتہ منظور ہے؟ اس صورت میں والدین پر کیا ذیمہ داری

، جواب :... بالغ لژگی کاعقداس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوسکن، اس سے لڑکی اپنی پیند و ناپیند کا اظہار َ رسکتی ہے، اور إظهاركي ضرورت موتوات كرنا جايئ

لڑ کی کی شادی میں اُس کی رضا مندی ضروری ہے، تو پھر والدین کی بات ماننے کا مشوره کیوں؟

سوال: مجترم بزرگ! ۱۳ ارتتبر بروز جمعه کا اخبار پزها، جس میں ایک لزگی نے آپ سے بغیر اجازت لزگی کے نکات ک مسئلے کے بارے میں بوجھا تھا،مورا نا صاحب! " پ نے اس ذکھ تھرے خط کا جواب آخر میں بیددیا کہ اگر آپ کے والدین بعند ہیں تو اس کو تقتریر إلهی سمجھ کر قبول کرلیس ،امند تعالیٰ اس بیس آپ کو برکت عطا فریا کمیں گے۔مولا ناصاحب! امتدز تِ انعزت اور رسول ابتد صلی القدملیہ وسلم نے ہالغ لڑ کی پیشد کی ، جازت دی ہے، یہاں تک کہ تر کی مرضی نہ ہوتو نکا نے بھی تبیس ہوتا۔ پھریہ والدین کی ضد اور زبر دی کیسی؟ بیم اسرظهم ہے، جبکہ نتائج بعد میں مزکی کے لئے تکلیف وہ ہوتے ہیں ، کیونکہ زندگی لڑکی نے گزار نی ہوتی ہے، کیونکہ میں بھی ای لڑکی کی طرح ڈکھیالڑ کی ہوں ،میرے محترم بزرگ! آپ ہے میری گزارش ہے کہ کتاب وسنت کی روشنی میں جواب ویں و کےونکہ رسول القد سلی القدعدیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' حق اور اٹصاف کی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔''

ا:.. میرے والدمحتر م زمین حاصل کرنے کی خاطر میری شاوی ایک ایسے مخص ہے کر دینا جائے ہیں جس کا اخل ق اچھ نہیں

( ا ﴾ گزشته صفح کاحواله نمبرا الماحظه بو ـ

<sup>(</sup>٢) لا ينجوز للمولى إحبار البكر البالعة على النكاح، فإذا استأدنها الولى فسكنت أو صحكت فهو إدن. (هداية ح ٢ ص ٣١٣). ولا يحوز نكاح أحد بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذبها بكرًا كانت أو ثياً . إلخ وقتاوي عالگميري، كتاب البكاح ح ١ ص ٢٨٤). قال أبو حعفر ولا يبغي للرجل أن يروح ابنته البكر البالع الصحيحة العفل حتى يستأذبها، فإن سكتت كان ذالك كإدبها بالقول، وإن أنت لم يحز ترويحه إياه، قال أحمدً يُحتج فيه من جهة الطاهر بـقـوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ومن حهة النُّسَّة . عن أبي هريرة رضي الله عـه قـل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر البتدمة في نفسها، فإن سكتت فهو إدنها، وإن أبت فلا حوار عليها، ومعنوم أن المراد باليتيمة في هذا الموضع البكر. وشرح محتصر الطحاوي ح ٣ ص ١٢٥٨، ٢٥٨، طبع بيروت).

ہے، جو ہے روزگار ہے، متعراور احسان فراموش بھی ہے، کیونکہ الدمختر من بمیشان پر احسان کرتے ہا ہے، جس کے صلے میں انہوں نے ظلم کے سوا پچھ نددیا۔ اس کے باوجود جبرگ انہناد کیھئے کہ ابابی نے جرئے میں موجود تمام مردوں ہے کہا کہ:'' تم کسے مردہ و کرلڑ کی ہے ایک بات بھی نہیں منوا کیتے ؟''مطلب بیاتھا کا اً مرزمی ہے نہائے تو زبروی کی جائے۔

المان قرمادی جوکہ بال جورے بازی نہیں ہے؟ کیو بیلزکی پڑھیم نہیں ہے؟ جبکہ والدمخة موین اسد م کے بارے بیس تغییر پڑھے ہوئی بیں ، اور سب مسائل معلوم بیں ، اور جانے بیل کہ فرومروں پڑھلم کرنے وا ، خو داپنی ذات پڑھم کرتا ہے اور بیلی تو ہے ہیں ہوتی ہے۔

السند اللہ ہے اس کڑی کومشورہ ویا کہ بیس تقدیر اہی مجھ کر بات مان بیس۔ عورت نے بمیش ظلم کو تقدیر الہی مجھ کر برواشت کیا ، بیسوج کرکہ اس کی بیٹیاں نظلم ہے بچیں گی اور سکھ ہے دبیل گی بیکن اس کی بیٹیوں پر بھی وہی ظلم فرج ایا گیا ، کیا ہے بات صحیح نہیں ہے ؟

المان کہ ایس کی بیٹیاں ظلم ہے بچیں گی اور سکھ ہے دبیل کی بیکن اس کی بیٹیوں پر بھی وہی ظلم فرج ایا گیا ، کیا ہے بات صحیح نہیں ہے؟

المان کہ ویا ہے رسول الند معلیہ وسلم نے اس وقت نگاح کوشم کرا دیا۔ ایک اور صدیت مبار کہ ہے کہ دھنرت فاطمہ ہے بین رشیح کے اور رسول الند معلیہ وسلم نے اس کی مرضی معلوم کی تھی ۔ آخری چوتھا رشتہ حصر سے فلی کا تھا اور پھر حصر سے فاطمہ ہے بین مرضی بیان قرمادی جو کہ بال بیس تھی ۔

یہ سب رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے اس سے کیا کہ ان کی اُست اس پڑھل کرے، پھر آ ب ہے کہ سکتے ہیں کہ تقدیر انہی سبح کر اس ظلم کو قبول کر رہا جائے؟ اس ظلم کو روکا کیول نہیں جاتا؟ اس لئے ناکہ یہ بیٹیوں کا معاملہ ہے، ایک منز ور آستی کا معاملہ ہے، ایک منز ور آستی کا معاملہ ہے، ایک منظوم کی آ جول اور سسکیوں کوکوئی سننے والانہیں؟ لڑکوں سے اس کی مرضی معلوم کی جاستی ہے تو بیٹیوں واس حق سے یوں وستہر دار مرد یا جاتا ہے؟

۵:... پیند، ناپیند کاحق عورت کورت العزت نے ویا ہے، پھروہ اپنے من کو استعمال کیول نہیں کر سکتی ؟

۲:...میرے محترم بزرگ! دِینِ اسمام میں ذات پات، اُونِ نَجْ مَا کُونَی چیز نہیں ہے، پھر بشتے صرف ذیت کے گئے کیول ٹھکرا دیئے جاتے ہیں؟ بیٹیول کا رشتہ خاندان میں بی دیاج تاہے، چیسے نزکے کا اخلی تی ایجانہ ہو، صوم وصو قا کا پربند نہ ہو، ہوروز گار ہو یحترم بزرگ! اب آپ بی بتائے! ہم نزکیاں کس سے اِنصاف انتہیں؟

لڑوں ہے اس کی پیندونا پیندکور جج دی جاتی ہے، یہ کیما انصاف ہے؟ کیونکہ بیٹے والدین کا مہاء اہوتے ہیں، اس لئے لائے کی رائے کو مقدم رکھا جاتا ہے، اس لئے نا کہ وہ بیٹا ہے اور کا ہے۔ محترم بزرگ! آپ ہے گزارش ہوا ہو کا ایک ایک کرکے جواب و پیھیں اوران نے واوں میں بنٹیوں نے ئے زمی پیدا ہو سے اس کے ماتھ میرا خط بھی شائع سے گا۔ آپ ہے ایک اور گزارش ہے، بلکہ التی ہے کہ آپ بیٹیول کے فقو تی پرایک مفصل کا لم تکھے۔

آ خرمیں میری اپل ہے ڈنیا کے والدین ہے کہ خدارا! میٹیوں کواس ایک حل ہے محروم ندکریں جورت عبہ نے اے دیا

ہے، بیٹیاں تو بے بس ہوتی ہیں، کمز در ہوتی ہیں۔

2: القد تعالی نے ماں کا رُتبہ اور اس کا درجہ پلندر کھا ہے، حدیث مہار کہ ہے کہ ایک صی بی ،رسول ابعد تعلی العد مدیرہ عمر کے پاس آئے اور فر مایا کہ پارسول امتد! مجھ پرسب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فر مایا: تیری ماں کا! صحالی نے تین باریجی سواں ذہر اپ اورآپ نے تینوں مرتبہ'' مال'' کالفظ استعمال فرمایا۔ آخر چوتھی بارآپ نے فرمایا: تمہمارے باپ کا بھی ہے۔ اس صدیث نے بیون کرنے کامقصد ہے کہ جب مال کا زینبہ اس قدر بلند ہے تو پھر بیٹی کے شادی کے متعلق ہاں ہے مضورہ کیوں ٹییں ایا جاتا؟ کیا ہاہے بیٹی کو مال کی اول دنہیں سیجھتے ؟ میرے والدمحتر م نے امی جان ہے مشورہ لئے بغیران لوگوں کوخود بلایا اور کہا کہ بیرآپ کی چیز ہے، جب عا بیں ہاتھ پکڑ کرلے جائیں ،میری طرف ہے اجازت ہے۔ کیا شریعت میں اس طرح کرنے لی اجازت ہے! میرے محترم ہزرے! میری ماں وہ بستی ہے جنہوں نے اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے برگمل سے جمیں نیٹی کی ر، ہ دکھائی ، ہماری خوشی اور سکھے کی نہ المر ا ہے ہرآ رام کوختم کردیا۔ گروالدمحترم نے امی جان ہے مشورہ نہ لیا۔ کیا ابابی کوابیا کرنا جا ہے تھا؟ جس طرح میں ابا کی بیٹی ہواں ،ای طرح اپنی مال کی بھی بیٹی ہوں، مال وُنیا کے تمام وُ کھ برداشت کرسکتی ہے، مگر اولا د کا وُ کھ وہ بھی برداشت نہیں کرستی۔ میہ ہے جہۃ م بزرگ!رحمة للعالمين حضرت محمصلي الله عليه وسلم نے فر مايا كه: '' كوئى كام شروع كرنے ہے پہلے گھر والول ہے مشور وكرنبو كرويہ ' والد محترم کہتے ہیں کہ میں نے بیٹی کو کھانا یا، پڑا یا، پڑھایا ، س کی ضروریات پوری کیس، مجھے حق ہے کہ جہاں جیا ہوں اس کی شاوی کروں یہ چواب :...اس بچی کومیں نے شرق مسند تو پہنے بتاویا تھا کہ ما قلہ بالغہ کا نکات اس کی رضا مندی کے بغیر نہیں ہوتا۔ مسد لکھنے کے بعد میں نے بگی کو ذاتی مشورہ و یا تھ ،اورمشورہ '' خکم' نہیں ہوتا، شداس کا ماننا ضروری ہوتا ہے۔مشور \_ کی وجہ بیٹھی ّ \_جو لڑکیاں والدین کے خلاف بغاوت کر کے اپنا ٹکاٹ خودکر لیتی ہیں ،ان کوآئند وزندگی میں ہے ثیاراً کجھنیں پیش آتی ہیں۔( مجھے ہے ثار خطوط کی روشنی میں اس کا بڑی صدتک تجربہ ہے ) اور اگر لڑکی'' تن بدرضا'' کے طور پر اپنے والدین کے فیصیے کو ول ہے قبور کر لیتی ہے، حق تعالی شانیاں کے لئے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔الغرض!اس بجی کو جو پچھاکھا تقااس کی خیرخوا ہی کے طور برکھا تھا ، بطور مشوره لکھا تھا۔ میں نہیں سمجھا کہ میں نے بیمشورہ دے کرحق وانصاف کے خلاف کیسے کیا...؟ (اگرمیرا پہنچہ خواہانہ مشورہ واقعی جن وإنصاف كےخلاف ہو،توميں اللہ تعالی ہے معانی كاخواستگار ہوں ) ۔

اب میں آپ کے سوالوں کا جواب لکھتا ہوں ( جِونکہ آپ نے میر باس مشورے کوبھی ، جومیں نے اس بِکی کو دِیا تھ ، مِنْ وانصاف کے خلاف سمجھا ہے ،اس لئے میں آپ کو وکی مشور و بھی نہیں دُوں گا )۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هويوة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال الا تمكح النب حتى تستامو، ولا البكر إلّا بإذنها، قالوا با رسول الله وما إذنها؟ قال. إن سكتت. وعن أبى هويوة رصى الله عنه قال قل رسول الله صلى الله عليه وسلم تستامو البنيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. (سس أبى داؤد ج. اص ٢٨٥، كتاب المكاح، باب في الإستنمار، صع ايج ايم سعيد). لا يجوز للولى إجباز المكر البالغة. (الهداية ج ٢ ص ٣١٨، طبع شركت علميه منتان). أيضًا ولا بحر يكو بالغة على المكاح أي لا ينفذ عقد الولى عليها بعير رضاها عندنا. (البحر الوائق ح ٣ ص ١١٨، طبع بيروت، أبت شرح محتصر الطحاوى ج: ٣ ص ٢٤١، كتاب النكاح، طبع بيروت).

ان۔۔آپ کے والدصاحب کا ایک ایسے شخف سے رشتہ تبویز کرنا جس کوآپ پیندنبیں کرتیں ، قطعاندط ہے ، اور جرگے ہے جو
کھآپ کے والدصاحب نے کہا ، وہ بھی شرعاً غلط اور گناہ ہے ، ان تمام افر ادکو جو اس زبر دئی بیں ملؤث ہیں ، توبہ کرنی چاہئے۔ (''

اند۔۔آپ کی مرضی کے خل ف رشتہ تبویز کرنا بلا شبطلم ہے ، اور اگر آپ کے والدصاحب کا اس رشتے ہیں کوئی ذاتی مفاوہ ہے ،
توظلم ذرظلم ہے کدا پی ذاتی غرض کے لئے اولا دکی زندگ تباہ کرنا تقاضائے شرافت وانس نیت کے بھی خادف ہے۔

سن، مشوره اورتقتریر النی کی بات تو اُویرلکھ چکا ہوں ،گراتی بات مزیدلکھتا ہوں کہا گرفتا ہے۔ النی پررضا مندی ہوتو رضا میں شکایت نہیں رہتی ،اورجس شخص کوشکایت ہو، وہ تقدیر النی پرراضی ہی نہیں ،وار بہر حال! جس فی تو ان نے کی وجہ ہے بھی ظلم ہرواشت کیا ،اس پر مزید ظلم فرھانا رَ ذالت کی بات ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ججۃ الوواع میں اُمت کو جہاں اور بہت کی فیمتی وسیتیں ارشاد فرمائی تھیں ، وہاں بطور خاص عور تو ل کے ساتھ حسن سلوک کی تا سیر فرمائی تھی :

'' عورتول کے معاطم میں القدے ڈرد! تم نے ان کوالقد کا عبد دے کر ہیا ہے ،اور القد تھ کی کے کاام کا واسطہ دے کراپئے گھرول میں لا ڈالا ہے۔''
واسطہ دے کراپئے گھرول میں لا ڈالا ہے۔''
اور بہت می احادیث میں ارشاد ہے کہ:'' میں تنہ ہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی اصبت کرتا ہوں۔'''' آنخصرت صلی القد علیہ وسلم کے ال ہے شارتا کیدی احکام کے باوجود ،اگر کوئی شخص اپنی بیوی ہر یا اپنی بیٹیوں پرظلم زوارکٹ ہے ، تو وہ خدار سول کا مجرم ہے۔

۱۶۰۰ عورت کو انساف کی اُمیدختم نہیں کرنی چاہئے، گر انساف کے حصول کے دوطریقے ہیں: ایک یہ کہ جن لوگول کے ذکے یہ بات لازم کی گئی ہے کہ وہ لڑکول کی رضامندی معلوم کرکے ان کی شادی کریں، وہ خود انساف پرعمل پیرا ہوں، اور آتخضرت صلی انتدعلیہ وسلم کی داختی ہدایات سے سرتا بی کرکے اپنے لئے دوز ٹی نیٹریدی، (اکثر شریف گھر انوں میں یہی ہوتا ہے)۔ ووسری صورت یہ ہے کہ اگر والدین اپنی خود غرضی کی وجہ ہے اِنصاف دینے پر آ مادہ نہ ہول، تو اس کے سوااور کیا مشورہ و یا جو سکتا ہے کہ وہ اپنا معالمہ بارگا والہی میں چیش کرے۔ شخص سعدی نے ایک طویل تصدیکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بادش و بیار ہوا اور اطباء نے تبح پر کی کہ اگر این صفات کے بیچ کا فلاس عضو استعمال کیا جائے ہو بوشاہ کوشفا ہو گئی ہے، اس کے سواکوئی علائ نہیں۔ چنا نچ شاہی تھم پر ان صفات کا بیچہ تلاش کیا گیا اور بہت سے اِنعامات کا لایچ دے کر عایا کے کو والدین سے خرید لیا گیا۔ عمائے شرع سے فتو کی ہو چھا گی تو انہوں نے بتایا کہ بادشاہ کی مین جان ہے کے لئے رعایا کے ایک بیچ کا خون جائز ہے۔ بیچ کو یادشاہ کے سامنے لایا گیا تو وہ جس انہوں نے بتایا کہ بادشاہ کی قیمتی جان بیچائے کے لئے رعایا کے ایک بیچ کا خون جائز ہے۔ بیچ کو یادشاہ کے سامنے لایا گیا تو وہ جس ایک میر سے انہوں نے بیچ سے جنے کی وجہ پوچھی، تو بیچ نے کہ کہ کہ: بادشاہ سلامت! بیچ کی حفاظت والدین کیا کرتے ہیں، لیکن میر سے انہوں نے بیچ سے جنے کی وجہ پوچھی، تو بیچ نے کہ کہ: بادشاہ سلامت! بیچ کی حفاظت والدین کیا کرتے ہیں، لیکن میر سے انہوں بی کو بیٹوں کیا کہ کہ کہ کہ کہ: بادشاہ سلامت! بیچ کی حفاظت والدین کیا کرتے ہیں، لیکن میر سے ایکن میر سے ایکن کیا کہ کو بادگوں جائز ہے۔ کیا کو بیٹوں کیا کیا کہ کو بادگوں جائے کی حفاظت والدین کیا کرتے ہیں، لیکن میر سے کہ کہ کہ کہ کو بادشاہ سے کو بادشاہ کی کیا کو بیکن کیا کو بیٹوں کیا کہ کیا کو بیٹوں کو کہ کو بادگوں کیا کیا کہ کو بادگوں کیا گیا کہ کو بادگوں کیا کہ کو بادگوں کیا کہ کو بادگوں کیا کہ کو بادگوں کو بادگوں کی کرنے کیا کہ کو بادگوں کیا کیا گیا کہ کو بادگوں کو بادگوں کیا کہ کو بادگوں کیا کہ کو بادگوں کیا کو بادگوں کیا کہ کو بادگوں کیا کہ کو بادگوں کیا کہ کو بادگوں کو بادگوں کیا کہ کو بادگوں کو بادگوں کو بادگوں کو بادگوں کیا کو بادگوں کیا کو بادگوں کیا کو بادگوں کیا کو بادگوں کو بادگوں کو ب

<sup>(</sup>١) "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُوّانِ" (المائدة: ٢).

<sup>(</sup>٢) فَاتَـقُـوا الله في النساءً! فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحلتم فروحهن بكلمة الله إلخ. (أبو داوُد ح ١ ص٣٢٣، كتاب المناسك، باب صفة حجة البي صلى الله عليه وسلم، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) . . . واستوصوا بالنساء خيرًا! فإنهنَ خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الصدع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا! (بخاري، باب الوصاة بالنساء ح ٢ ص ٤٤٤، طبع نور محمد كراچي).

والدین نے جھے ذیبوی مال و مقام کے لائی میں فرونت کرویا ہے۔ پھر علائے شرع ہے انصاف کی تو تع کی جاتی ہے، میں ہون و ب ان جانے کے لئے میر ہے تی کا فتوی وے دیا ہے، انصاف کی آخری اُمید ہورگا و سبطانی ہے کی جاتی ہے، میں ہون اور ان جات ہیں ہوئے ہے، میں بیسوچ کر ہنسا کہ کیا ابتد تعالی اس حاست میں بھی جب بقہ میری ہلاکت میں بیسوچ کر ہنسا کہ کیا ابتد تعالی اس حاست میں بھی جب میرے تمام سہارے توٹ جی جی باک ہے جی باکت ہے بہا کہ اس نے کہا کہ ایک ہو میں میرے تمام سہارے توٹ جی جی باک سے بہا کہ اس نے کہا کہ: میں مروں یا جیول ، مگر اس نے کو قربان نے کیا جائے ۔ بوشاہ نے کو انعام واکرام کے ساتھ در ہاکر و یا اور ابتد تعالی کی شان کے بوشوں اس بیاری ہے فورا شفا ہوگئی۔ (۱)

۵:... میں نے کب کہا ہے کہ وہ اپناحق استعمال نہیں کر علق؟ یا اس کونہیں کرنا جا ہے ؟ اَ سروہ بیت استعمال کرنے ک رکھتی ہے تو اُسے شرور بیت اِستعمال کرنا جا ہے۔

۲:...ا چھارشتہ اگر برادری ہے باہر ماتا ہے تو ای کو اختیار کرنا چہہے '' اورلژ کی کی پندونی پند کا لھ ظرکھن تو جیسا کہ اُو پر سید چھا ہوں ، ضروری ہے۔ لڑکی کی مرضی کے خلاف زیر دئی کر نے والے ظالم اور ف ٹن ہیں۔' بہت ہے و کر کو سی شاوی ہیں اس کی پند ون پیند کا حاظ نہیں رکھتے ، یہ بھی زیاد تی ہے۔ اسلام کی تعلیم کا خلاصہ ہے کہ وائد بن اپنی اولا و کے سئے بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کریں ، ور اولا د کی برخورواری ہے ہے کہ والدین کی تجویز کو اپنی تجویز پر ترجیح ویں ، لیکن ہے اس صورت میں ہے جبکہ والدین نے ذاتی خوش ومفاوات سے بالاتر ہوکر اولا د کے لئے رشتہ تجویز کیا ہو۔

ے: ...الزکیوں کا ولی توشر بعت نے ہاپ کو بنایا ہے، لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کے: ''عور تول ت ان کی بیٹیوں کا رشتہ طے کرتے میں مشور ولیا کرو''(ابوداؤو ص:۲۸۵)۔ 'اس لئے سی لڑکی کا رشتہ طے کرتے ہوئے اس کی مال و ہا

<sup>(1)</sup> باب الآل حكايت: ٢٣، نكلتان سعدى\_

<sup>(</sup>۲) وفي شرح السُنَّة روى أن رجلًا حاء إلى الحسن وقال إن لي بناً وقد حطها غير واحد، فمن تشير على ان أروحه ٢ قال زوجه ٢ و ٢٠٠٠ فعلى الله يظلمها. رمرقة شرح مشكوة ح ٣ ص ٣٠٠٠ ضع بمبنى).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة ان السي صلى الله عليه وسلم قال لا تبكح النب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإدبها، قالوا يا رسول الله وما إذنها؟ قال إن سكتت. وعن أبي هريرة رصى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر البتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت قلا جواز عليها. رسن أبي داؤد ج. اص ٢٨٥، كتباب الكاح، داب في الإستنمار ضع البح ايم سعيد). لا يحوز للولي إجبار البكر البالعة. (الهداية ح. ٢ ص ٣١٣، طبع شركت علميه ملتان) أيضًا ولا تحبر بكر باللغة على الكاح أي لا يُعمد عقد الولي عليها بغير رصاها عبدنا. (البحر الرائق ح ٣ ص ١٨٠، ام طبع سروت، أص شرح مختصر الطحاوي ج ٣ ص ٢٤٥ ت ٢٤٩ ت ٢٤٩، كتباب الكاح، طبع بيروت). وأيضًا والسُّنة أن يستأمر البكر ولها قس المنكاح . . . . . . . وإن زوجها بغير إستنمار فقد أحطاً الشُّنة وتوف عني رضاها، وهو محمل النهي في حديث مسلم لا تبكح الأيم حتى تستأمر ولا تبكح البكر حتى تستأذن ، الخ. (البحر الرائق ج: ٣ ص ١٢١، بناب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صدى الله عليه وسلم أمروا البساء في بناتهنَّ. رأبو داؤد ح. احس ٢٩٥).

نظرا ندازکر دینا شریعت کے ضلاف ہے۔عورتوں کواپنی بیٹیوں کے وہ حالات معلوم ہوتے میں جوان کے باپ کومعلوم نہیں ہوتے ،اور وہ ان کی پہند و نابہند کے علاوہ اپنی بیٹی کے مزاج ہے بھی واقف ہوتی ہیں ،ان کو بیمعلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ میری بیٹی کا نہیں وَ ہوسکتا ہے ،اورایسے شخص سے نہیں ہوسکتا۔ اس کئے ان ہے مشورہ لینے کا تھم فرمایا گیا ہے۔

### كيالز كي الين كئ رشته يبندكر على بع؟

سوال: کیا ایک مسلمان لڑکی اپنے شوہر کا خود انتی ب کرسکتی ہے؟ اس مسئنے میں ایک لڑکی کے حقوق، فرائض اور امد ریاں کیا جیں؟ بین کے لئے اس کے شوہر کے انتی ب میں والدین کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا کیا جیں؟ اگر ایک بڑکی اپنے شوہر کے انتی ب میں والدین کی مرضی کے خلاف اپنی رائے پر زور دیتی ہے تو اس کے والدین کو کیا کرنا جائے؟

جواب: بشرقی روایت یہ ہے کہ بیج بچیوں کے رشتے کا انتخاب والدین کرتے ہیں، اورلا کیوں کا اپنے لئے رشتوں کا انتخاب معیوب تہ جا جا ہتا ہے۔ شریعت نے والدین پر بید پابندی عائد کی ہے کہ رشتوں کا انتخاب کرتے وفت لا کیوں کی پہندونا پہندگو بھی انتخاب معیوب تہجہ جا تا ہے۔ شریعت نے والدین پر بید پابندگی عائد کی ہے شوظ رکھیں جس رہتے کولا کی ناپند کرتی ہو محض اپنی ان کی وجہ ہے لا کیوں کواس پر مجبور نہ کریں۔ اورلا کیوں پر بید پابندگی عائدگی ہے کہ والدین کے لئے عار کا موجب ہو۔ (۳)

### مرد، نیک اور اچھی عورت کی طلب کرتے ہیں، کیاان کا بیمل سچیج ہے؟

سوال:...میں نے اکثر جگہ پڑھاہے کہ مردا چھی عورت کی طلب کرتے ہیں اور نیک بیوی جاہتے ہیں ، اکثر اپنی پیند کی شودی بھی کرتے ہیں ، کیونکہ و ومرد ہیں ، کیا یہ ٹھیک کرتے ہیں ؟

جواب: نیک اورا چھے جوڑے کی خواہش دونوں کو ہے ،اور پہند کی شادی بھی دونوں کرتے ہیں۔ میں تواس کا قائل ہوں کہایٹے بزرگول کی پہند کی شادی کی جائے۔

<sup>(</sup>١) أى شاوروهن ودالك من حهة إستطابة أنفسهنّ، وهو ادعى للألفة وحوفًا من وقوع الفتنة والوحشة بينهما إذا لم يكن برصاء الأم، إذا النئات إلى الأمهات أميل، وفي سماع قولهنّ أرعب ربما علمت من حال إبنتها المنافى عن أبيها أمرًا لا يصلح معه النكاح من عنة تكون بها أو سبب يمنع من وفاء حقوق النكاح. (حاشية لمبر۵، سنن أبي داؤد ج١ ص٢٨٥٠، أيضًا حامع الأصول ح١١ ص٢٥٠٣، شرح الغريب).

٢١) مشمَّرُ شنة صفح كاحواله فمبر ٣ ملاحظه جو\_

<sup>(</sup>٣) الإكفاء حمع كفؤ بمعنى النظير لغة والمرادها المماثلة بين الزوجين في خصوص أمور أو كون المرأة أدنى وهي معتبرة في السكاح لأن المصالح الما تنتظم بين المتكافئين عادة، لأن الشريفة تألى أن تكون مستفرشة للحسيس لخلاف حالمها لأن الروح مستفرش فلا يغيطه دناءة الفراش. (البحر الرائق ح ٣ ص ١٣٧ فصل في إلاكفاء، طبع دار المعرفة ليروت).

### نیک عورت کا نیک شخص ہے شادی کا اِظہار کرنا

موال:...اگرآئ ایک نیک مؤمن عورت کسی نیک شخص ہے شادی کی خواہش کرے، تواس میں کوئی پُر انی تونہیں ہے؟ جبکہ عورت اپنی خواہش کرے، تواہش کرے، تواہش کر میں کوئی پُر انی تونہیں ہے؟ جبکہ عورت اپنی خواہش بیان نہ کر سکتہ بن جا تا ہے، اگر والدین کی ، بھائیوں کی عزت کا مسئد بن جا تا ہے، اگر والدین کی ہونے نائے تواہد کا مسئد بن جا تا ہے، اگر والدین کی ہات مائے تواہد آئے کوعذاب میں مبتلا کرنا ہوگا؟

جواب:...اس کی صورت بہ ہے کہ خود یا پٹی سہیلیول کے ذریعے اپٹی والدہ تک اپٹی خواہش پہنچاوے،اور یہ بھی کہروے کہ بیب ک ہے دین سے شادی کرنے کے بجائے شادی نہ کرنے کو ترجے وُوں گی،اوراللد تعالی ہے وُ عابھی کرتی رہے۔

### نیک شخص سے شادی کی خواہش کرنا کیساہے؟

سوال: کیاعورت اپنے لئے اچھے نیک شوم کی خواہش نہ کرے؟ عورت کسی ایسے مخص کو پسند کرتی ہے اوراس سے عزّت سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی حرکت عورت کو زیب نہیں ویتی ، جبکہ مردایٹی خواہش پوری کرسکتا ہے۔

جواب:.. بین لکھ چکا ہوں اکٹر لڑ سیاں کے شخص کو پسند کرنے میں دھوکا کھالیتی ہیں ،اپنے خاندان اور کئے سے پہلے ئ جاتی ہیں ،ان کی محبت کاملم چند دنوں میں اُتر جاتا ہے، پھر نہ وہ گھر کی رہتی ہیں ، نہ گھاٹ کی ۔اس لئے میں تمام بچیوں کومشور ہ دیتا ہوں کہ شاوی دستور کے مطابق اپنے والدین کے ذریعے کیا کریں۔

### كيا حضرت خد يجبُّ نے خودحضور صلى الله عليه وسلم عن نكاح كى خوابش كى تھى؟

سوال:...میں نے کثرِ جگہ کہ ہوں میں پڑھا کہ حضرت خدیجہ ٹے حضورِ اکرم صلی القدعدیہ وسلم سے نکاح کی خواہش کی تھی جو کہ حضورِ اکرم صلی التدعلیہ وسلم نے قبول کر لی تھی۔ چواب:...جج ہے۔ (۱)

### لڑکے بالڑ کی کی سیرت کیسے معلوم کی جائے؟

سوال:..اسلام صورت سے زیاد وسیت دیکھنے کو کہتا ہے، آپ یہ بتا ہے کہ جب تک انسان کے ساتھ رہانہ جائے، پچھ وقت نہ تر اراجائے، اس کی سیرت کا کیسے انداز وہو؟ یا یہ کہ یہ لڑکا اس لڑکی، اور پیاڑکی اس لڑکے کے لئے مزاج سے مطابقت رکھتی ہے، یہ معلوم ہو؟ ظاہر ہے آس پاس کے لوگ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، یا فعط اطلاع دے سکتے ہیں، یہ تمام زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، اس لئے آپ بتا ہے کہ اس سلسلے ہیں لڑکے یا لڑکی کو کوئی معلومات حاصل کرنے کا حق اسلام نے دیا ہے؟

<sup>(</sup>١) وحدّثها ميسرة عن قول الراهب وعن المكين، وكانت لبيبة حارمة فبعث إليه تقول يابن عمّى إنّى قد رغبت فيه لقرابتك وأمانتك وصدقك وحسن حلقك، ثم عرضت عليه نفسها. (تاريخ الإسلام للذهبي ح.١ ص ٦٣، طبع بيروت).

جواب:..بڑئے،ٹرکی کی سیرت کا اندازہ اس کے اخلاق وعادات سے ہوسکتا ہے، اور اپنا اِطمینان حاصل کرنے کے لئے جہال تک ہو سکے، حالات معلوم کرنے کاحق ہے۔

#### شادی کےمعاملے میں والدین کاحکم ماننا

سوال: بعض گھر انوں میں جبکہ اولا دہ بالغ بمجھ داراور پڑھ نکھ جاتی ہے لیکن والدین اپنی خاندانی روایات کو نبھانے کی خاطر یو پھر دوست، جاندیاو کی خاطر اولا دکوجہنم میں جھونگ دیتے ہیں، بغیران کی رائے جانے ان کی زندگی کے فیصلے کردیتے ہیں، بیشک اولا د کا فرض ہے کہ ماں باپ کی فرما نبرواری واطاعت کرے، لیکن کیا خدائے اولا دکواس قدر ہے بس بنایا ہے کہ وہ والدین کے غیر اسلامی ویصلے جو کہ ان کے حوالے کرویں؟ کیا اولادگو بیش نبیل کہ وہ اپنی زندگی من محمد فروکر سے؟؟

جواب: بشریعت نے جس طرح اولا د کے ذیمہ والدین کے حقوق رکھے ہیں' ای طرح والدین کے نصوق مجھ رکھے ہیں ، اور جوبھی ان حقوق کونظرا نداز کرے گااس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہوگا۔ ''مثلاً شادی کے معاطعے میں اولا و کی رضامندی

(۱) قال تعالى "وقضى ربك ألا تعدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانُه إما ينفنَ عدك الكر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أي ولا تنهرهما وقبل لهما قولا كريمًا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقبل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا" (نني أمامة إسرائبل ٢٣٠،٢٣). وقبل بعالى "ووصينا الإنسان بوالديه إحسانًا" الآية (العكوت ٨٠). وفي الحديث عن أبي أمامة رضى الله عنه أن رجلًا قبل يا رسول الله! ما حق الوالدين على ولدهما؟ قبل: هما حمتك أو باركب. (ابن ماحة ص ٢٠٠). وعن ربين عباس رضي الله عنهمما قبال قبال رسول الله صلى الله عنيه وسلم من أصبح مطيعًا لله في والدين أصبح له بابان مفتوحان من البار، إن كان مفتوحان من البار، إن كان واحدًا فواحدًا، ومن أصبح عاصيًا لله في والدين، أصبح له بابان، مفتوحان من البار، إن كان واحدًا قواحدًا، وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه اوان ظلماه اوان ظلماه الله وعقوق الوالدين الخرد (حامع ترمذي الله عليه وسلم، ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قال بلي يا رسول الله قال. الإشراك بالله وعقوق الوالدين الخرد (حامع ترمذي ج.٢ ص:٢)، طبع دهلي).

(۲) وعن عبدالله من عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسعم ألا كلّكم راع وكلّكم مسئول عن رعيته، فالإمام الدى على الساس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والموأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسئولة عبهم، وعبدالرجل راع على مال سيّده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. متفق عليه (مشكوة ج ٢ ص. ١٣٠٠، ١٣٠، كتاب الإمارة). ١٥٠ (س - عائشة رصى الله عبها) أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبني روّحني من ابن أخيه، ليوقع بي خسيسته، وأن كارهة، قالت إحلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله عليه وسلم، فجاء رسول الله عليه وسلم فأخبوته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فعجل الأمر إليها، فقالت يا رسول الله قد أحزت ما صبع أبني، ولسكن أردت أن أغلم الناس أن ليس للأبآء من الأمر شيء، وفي نسخة السماع أردت أن أغلم اللنساء من الأمر شيء؛ وفي نسخة السماع أردت أن أغلم اللنساء من الأمر شيء؛ أحرجه السماع. رحه السماع أردت أن أغلم اللنساء من الأمر ولي البر أثير الجزري ح١١٠ ص ٢٣٣، طع بيروت).

لازم ہے، اگر والدین کی غیرمناسب جگہ رشتہ تجویز کریں تو اولا دکو انکار کاحق ہے، اوراگر وہ اپنی ناگواری کے یا وجود مختل والدین کی رضا جوئی اوران کے احترام کی بناء پراس کوہنسی خوثی قبول کر لے، ور پھر نبھ کر دکھا دے تو القد تعالی کے نز دیک عظیم اجر کی مستحق ہے، لیکن اگر وہ قبول ندکر ہے تو والدین کواس پر جبر کرنے کا کوئی حق نہیں۔

#### والدین اگرشادی پرتعلیم کوتر چیج دیں تو اولا دکیا کرے؟

سوال: میرے والدین اگر چہ ہم سب کو ہڑی محنت اور توجہ سے تعلیم حصل کروار ہے ہیں، لیکن انہوں نے بیسوی رکھا ہے کہ سب یجھتیم ہی ہے، بیل اگر چہ بہت چیوٹا ہول لیکن میری بہیں ہیں، جنسیں اعلی تعلیم دِلوائی چارہی ہے، لیکن میر یہ بہت کی ہوئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آٹ کل کا زبانہ کتن خراب ہے، اور میں اسی ہوڑی ہوں گی میری بہیں اوھیڑ عمری ہوچکی ہوں گی ، پھر تورشتہ ملناہی مشکل ہوگا، جبکہ اسی بہت میجوٹا موں اور جب میں بڑا ہوں گا تواس وقت تک میری بہیں اوھیڑ عمری ہوچکی ہوں گی ، پھر تورشتہ ملناہی مشکل ہوگا، جبکہ اسی مقت ہے ہے۔ آپ وقت ہیں، چیکہ میں چاہتا ہوں میری بہیں ان رشتو ل اس وقت ہیں۔ گیر میں ہوگئی ہوں گی ہوگئی ہوں گی ہوگئی ہیں ہے۔ آپ اور اسلام میں بیات جا گر بھی ہے۔ اور کیا اولاد کو بیتی حاصل ہے کہ وہ سول میر ج کہدوٹوں ہی مسلمان میں اور اسلام میں بیات جا گر بھی ہے۔

چواب: آن کل احل تعییم ئے شق نے والدین کو اپنے اس فر اپنے سے غافل کررکھا ہے۔ لڑکوں اورلا کیوں کی عمر کا بن ور میں بورسٹیوں سے چکر میں ڈھل جاتی ہے، اور جب وقت گر رج تا ہے تو ماں باپ کی آنکھیں گھٹی ہیں۔ جھے اس طرح سے پینکل وں خطوط موصول ہو بھٹے ہیں کہ لڑک کی عمر ہ ۳ - ۵ سابر س کی ہوگئی کو کی رشتہ نہیں آتا اور جو آتا ہے وہ بھی و کھے داکھ کر چپ ساوھ لیتا ہے۔ کو تی تعویڈ ، وظیفہ اور عمل بتاؤ کہ بچیوں کی شاوی ہوج نے لڑک پڑھی کھی قبول صورت اور سکھڑ ہے ، مگر رشتہ نہیں ہو پاتا، وغیرہ و فیر و دخوا جو نے نے فی ادان اس سیا ہو بیا تا، وغیرہ و کھا ہے ، وہ بیا نے فی نہاں سے آپ نے جو لکھا ہے ، وہ بیا دی فی شاوی ہوں ہے گئے فی ادان اس سیا ہے آپ نے جو لکھا ہے ، وہ بیا دی فی سے کہ نہا ہوں ہے گئے اور کھڑ اس کے آپ نے جو لکھا ہے ، وہ بیا دی کھڑ اس کے آپ ہے ہو کہ سے کہ نہا ہو گئے ہیں ، اس لئے آپ نے جو لکھا ہے ، وہ بیا دی کہ ان اس کی آپ ہوں ہے گئے دی اور کھٹے لڑک کو کہ سے کہ نہا ہو گئے ہیں ، اس لئے آپ نے جو لکھا ہے ، وہ بیا دی کھڑ اش حقیقت ہے ، حد یہ میں ہے کہ:

ر) والسُنَة أن يستنامر النكر ولنها قبل النكاح وإن زوجها بعير إستنمار فقد أخطأ السُّة، وتوقف على رضاها، وهو محمل النهى في حديث مسمم لا سكح الأيم حتى تستامر ولا تنكح النكر حتى تستأذن إلخ والبحر الرائق ح ٣ ص ١٣١، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء). ولا تحر البالعة النكر على الكاح . إلخ وفي الشامية ولا الحر البائع ... إلخ والله والرد اعتار ج: ٣ ص ٥٨، طع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) أنّ حاربةً بكرًا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فحيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داؤد. (حامع الأصول ح ١١ ص ١٢٣، طبع بيروت). لا يتحور بكاح أحد على بالعة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إدنها بكرًا كانت أز ثيبًا فإن فعل ذلك فالبكاح موقوف على إحازتها فإن أحازته جاز، وإن ردّته بطن، كذا في السراح الوهاح. (عالمگيري، كتاب الكاح ح. ١ ص ٢٨٧، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٣) عن اسن عناس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح مطبقًا لله في والديه أصبح له بادان مفتوحان من الجنة وإن كان واحدًا فو احدًا. (مشكوة ص١٣٠، باب البر والصلة، القصل الثالث).

"عن أبى سعيد وابن عماس رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحس اسمه وأدبه، فاذا بلغ فليزوجه، فان بلغ ولم يزوجه فأصاب اثمًا فانما اثمه على أبيه."

ترجمہ:.. ' حضرت ابوسعیداور حضرت ابن عباس رضی القدعنهما فرماتے ہیں کہ آنخسرت سلی القدعدیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ۔۔۔۔۔ جب اولا دیا لغ ہوجائے اور والدین ان کے نکاح سے آنکھیں بند کئے رکھیں، اس صورت میں اگر اولا دکسی غنطی کی مرتکب ہوتو والدین بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہول گے۔''

باتی رہا ہے ہول کر اگر والدین غفلت برتیں تو کیالز کا ٹرکی خود اپنا نکاح بذریعہ عدالت کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہے کہ اگر دونوں ہر حیثیت سے برابر ہوں تو بین کاح سمجے ہوگا ، ورنہ ہیں'' البتالا کے کاسی جگہ خود شادی کر لینا تو کوئی مسئد نہیں ، لیکن لڑک کے لئے مشکل ہے ، بہر حال اگر لڑکی خود شادی کر نا چاہتی ہے ، وہ ہر حیثیت مشکل ہے ، بہر حال اگر لڑکی خود شادی کر نا چاہتی ہے ، وہ ہر حیثیت سے لڑک کے جوڑگا ہو ، اس کو فقد کی زبان میں ''کفو' کہتے ہیں۔ (۱)

#### شادی میں والدین کی خلاف شرع خواہشات کالحاظ نہ کیا جائے

سوال:...میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہونے والی ہے، وہ کہتا ہے کہ براہ راست کات پڑھادیا جائے، کیکن والدہ بھند بیں کہ پہلے چھوٹی منگنی اوراس کے بعد نکاح مع رُسوم کے ہوگا۔گھر کی ممارت کو سجاوٹ اور چرانا ل بھی کرنا جاہتی ہیں، کیونکہ پھران کا کوئی بیٹ نہیں، بتائے والد وکی جھوٹی خواہشات کا احتر ام کیا جائے یہ سنت مجمدی کی اطاعت کی جائے؟

جواب:...سنت کی پیروی لازم ہے،اوروالدہ کی خلاف شریعت خواہشات کا پورا کرنا ناج کز ہے، ''مگروالدہ کی ہےاد بی نہ کی جائے ،ان کومؤ ڈیا نہ کہے میں مسئلہ مجمایا جائے۔ ''''

### لڑکی اورلڑ کے کی کن صفات کوتر جیح دینا جا ہے؟

سوال:...جس وقت رشتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ بات مشاہدے میں ہے کدلڑ کیوں کواس طرح و یکھا جاتا ہے جیسے بھیڑ بحریوں کوعید کے موقع پر دیکھا جاتا ہے ، کیا ہے تھے طریقہ ہے؟ دُوسری بات ہے و کیھنے میں آئی ہے کہ جائے لڑکی ہو یالڑ کا ،اس سلسے میں

 (٦) ان المرأة إذا زوّجت نفسها من كفو لوم على الأولياء، وإن زوّجت من عير كمو لا يلرم أو لا يصح بخلاف جانب الرحل فإنه إذا تروّج بنفسه مكافئة له أو لا فإنه صحيح لازم. (رد المحتار ج ٣ ص.٨٥).

 <sup>(</sup>١) فينصد نكاح حرة مكلفة بلا رصا ولي، والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه ومالا فلا. (الدر المختار مع الرد المحتار ج:٣ ص:٥٦، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٣) عن أنس قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما حثت به. (مشكوة ص ٣٠ ساب الإعتصام بالكتاب والشُنّة). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا طاعة لمحلوق في معصية الحالق". (مشكوة ص: ١٣١، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) كما قال تعالى "فَالا تقُل لَهُمَا أَتِ وَلا تُنهزهُمَا وقُلُ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا" (الإسراء: ٣٣).

معامد تبارتی بنیادوں پر بھی ہوتا ہے،مثلاً: ٹر کا کٹن امیر ہے؟ (جاہے ترام ہی کما تا ہو)،لڑکی کٹنا جہیز لائے گی؟ (جاہے ترام آمد نی کا کیوں نہ ہو)،اس سلسلے میں احکام اسل می کیا ہوں گے؟

جواب:...اسلام کا تکم یہ ہے کہ رشتہ کرتے وفت لڑ کے اورلڑ کی دونوں کی دین داری اورشرافت وامانت کو ترجیح دی ہے ۔ جولڑ کا حرام کم تا ہو، اس سے وہ لڑ کا اچھا ہے جورز قب صلال کما تا ہوخواہ مالی حیثیت سے کمزور ہو۔ اور جولڑ کی دین دار ہو، عفیفہ ہو، شوہر کی فرما نیر دار ہو، وہ بہتر ہے خواہ وہ جبیز شدلائے یا کم لائے۔

### مرداورعورت كي عمر مين تفاوت بهوتو نكاح كاشرعي حكم

سوال: ..اگرمرداورعورت کی عمروں میں تفاوت ہو، توان کا ٹکاح سیحے ہے یا غلط؟

چواب:...شریعت میں میاں اور بیوی کے درمیان عمر کے فرق کی کوئی قید نہیں ہے، البتہ دِینی اور ذہنی مطابقت اور از دواجی حقوق کی ادائیگی شرط ہے۔

#### شادی کے لئے 'شیو' کروانا

سوال:.. والدین کہتے ہیں کہتم شیور وہ شادی کے بعد داڑھی رکھ لین ہمیاای کرلوں؟ حال میں تاریخ ایس کہتے جنس ملسر جانس ملسر ہوں گا ساتھ کا ساتھ کا ساتھ کا میں میں میں میں کا میں میں کا میں میں

جواب:...تو ہہ! تو ہہ! والدین کہیں جہنم میں چھا نگ لگا دو،تو لگا دو گے؟ جہاں خدا کی نافر ، نی ہوتی ہو، وہاں والدین کی اطاعت جائز نہیں۔ اور جوشا دی آنخضرت صلی امتد عدیہ وسلم کی سنت چھوڑ کر کی جائے ، و وشادی نہیں مرگ ہے...!

#### شادی میں قابلِ ترجیح چیز کون سی ہو؟

سوال:...اسلام کی زویے شادی کے متعلق کیا تھم ہے؟ اور کن با توں کو پیش ظرر کھ کر دُوسری جگہ رشتہ طے کرنا جاہے؟ کی سید فیملی میں صرف سیّد ہی شادی کر سکتے ہیں؟ برائے مہر بانی میری اور میری طرح بے شارلوگوں کے لئے اس سوال کا جواب بہت اہم اور ضرورت کا حال ہے۔

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حطب إليكم من ترضون دينه وحلقه فروجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرص وفساد عريص. (مشكوة ص:٢٦٤) كتناب السكاح، الفصل الثاني، وجامع الأصول ج ١١ ص.٣١٥، طبع بيروت). أيضًا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولحمالها ولديبها، فاطفر بذات الدين تربت يداك. (مشكوة ص:٢٦٤) كتاب النكاح، الفصل الأوّل).

(٣) وفي شرح السنة روى ان رجلًا جاء إلى الحسن وقال ان لي سنًا وقد خطبها غير واحد، فمن تشير على ان أزوجها؟ قال روجها وفي شرح مشكوة ج:٣ ص:٣٠٣ طبع بمبئي).

(٣) عن ابن عسر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . متفق عليه وعن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية ، إنما الطاعة في المعروف متفق عليه (مشكوة ص ١٩٣) . وعن الواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق. (مشكوة ص: ٣٢١) كتاب الإمارة ، الفصل الثاني) .

جواب:... نبی اکرم صلی القدعلیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشا وفر مایا:'' شادی جارچیز ول کے لئے کی جاتی ہے،عورت کے مال ،حسب ونسب ،حسن وخوبصورتی اور دِین کی وجہ ہے، پس تم دِین کوتر چچ دو۔'' سیّد خاندان میں غیر سیّد کا نکات ہوسکتا ہے۔ بہرحال دِین دارکوتر جے دینا جا ہے ، جا ہے خاندان میں ، جا ہے غیر خاندان میں ۔ (۱)

# والدصاحب کے کہنے پراَن پڑھ مورت سے شادی کرلوں یاا پنے طور پر پڑھی کھی ہے؟

سوال ... میں وین مدرے کا طالب علم ہوں ، میرے والدصاحب میرانکات میرے بتیا کی بیٹی ہے کرنا چاہتے ہیں ، کیکن میں نے انکار کرویا ہے ، کیونکہ اس لڑکی میں نہ وُنیوی تعلیم ہے نہ وین ، بلکہ ناظر ہ بھی نہیں پڑھی ہوئی۔ میرا ارادو ہے کہ متعقبل میں ہر آن ، ہرگھڑی وین کی محنت کروں ، جبکہ والدصاحب کی بات مانے میں یہ ارادو پورا ہونا مشکل نظر آتا ہے ، کیونکہ اورا وکی تربیت میں مال کا بہت وظل ہے ، اورشر می پر دہ اپنے گھر میں جاری کرنا بھی مشکل بن جائے گا۔ وُوسری طرف مجھے ایک ایسی لڑک نکاح کے سئے لل ماں کا بہت وظل ہے ، اورشر می پر دہ اپنے گھر میں جاری کرنا بھی مہت وین دار ہے ، کیکن میرے والدصاحب اس پر راضی نہیں ہیں ، والدصاحب کی اس نارافسکی پر میں گئری روسکتا ہوں یائیں ؟

جواب: ... میرے بھائی ! تمہارے جذبات بہت اچھے ہیں ، القدت کی تم کو نیکی عطافر مائے میرے خیال میں تمہارے والد صاحب کی رائے زیادہ صحیح ہے ، وہ کسی اُن پڑھائر کی ہے تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں ، دین کی ضروری تعلیم کی یا تیس تم ان کو بتا سکو گے۔ فی مدرے میں پڑھنا کو کی ضروری تہیں ہے۔ میں تو دوسال کا بچہ تھا جب میری والدہ کا انتقال ہوا ، نیکن میرا خیال ہے وہ مرحومہ شاید قرآن مجید بھی نہیں پڑھی ہوئی تھیں۔ ہمارے حضرت عدرف بالقد ڈاکٹر عبدائی عارفی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے: "جند ہوے ہوں کہ بڑھی آئے میں بڑھی ہوئی تھیں۔ ہمارے حضرت عدرف بالقد ڈاکٹر عبدائی عارفی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے: "جند ہوے ہوگی ہیں نظر آئیس کے ، وہ اُن پڑھ ماؤں کی گود میں پلے ہیں ، آج کی پڑھی کہ عورتوں نے بھی کی بڑے آ دمی کو جند ، وی کو جند بڑھی کا مخالف ہوں کے بول ہوگی ، لیکن حضرات اُمہات الموضین رضی القدت کی گئین اس بدو ، غی کا مخالف ہوں کہ کی اُن پڑھ نیک کو جن کی کو خود پڑھایا ہے ، لیکن اس بدو ، غی کا مخالف ہوں کے کس اُن پڑھ نیک کو قبل کرئے کے لئے تیار نہیں ، والسلام۔ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ، والسلام۔

#### لڑ کیوں کے رشتے میں غلط شرا نظالگا کر دیر کرنا وُرست نہیں

سوال:...میری عمر ۲۷ سال ب، ۲۱ سال کی عمر سے مختلف افراد کے کی رہتے آ بچے ہیں، گرمیر ہے والدین کا بیانہ
بہت اُونچاہ، وہ چاہتے ہیں کہ لڑکا فی اے، ایم اے بو، اور دس پندرہ ہزاررہ بے تخواہ پاتا ہو، وغیرہ وغیرہ اب پچھ دِنُوں ہے ایسے
افراد کے رہتے آرہے ہیں جو جھے نے دُگئی عمر کے ہیں۔ اب ایک صاحب کا رشتہ آیا ہے، جو جھے نے دُگئی عمر کے ہیں، یہ نمازی،
شریف اور پڑھے لکھے ہیں، میرے والدین عمر کی وجہ ہے انہیں منع کررے ہیں۔ ہیں اس رہتے پر رضا مند ہوں، صرف والدین کی

<sup>(</sup>١) عن أبي هويرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. (مشكوة ص:٢٦٤، كتاب الكاح، الفصل الأوّل).

نا رائٹی کی وجہ سے خاموش ہوں۔ آپ سے میر اسوال میہ ہے کہ ہمارے فدہب میں شاوی کے وقت کن کن ہاتوں کا خیاں ضروری ہے؟ جب ٹر کا اورلڑ کی دونول رائٹی ہوں تو لڑ کا اورلڑ کی کو گھر بٹھا کر رکھنا کیسا ہے؟ ماں باپ صرف اس سے رائٹی نہیں ہیں کہ ڈیا والول کو کیا منہ دِ کھا گیں گے؟

جواب:...آنخضرت صلی القد مدید و تنم نے حضرت علی رضی القد عند ہے فر مایا تھا کہ:'' علی اجب رشتہ جوڑ کامل جائے تو رشتہ کرنے میں تا خیر نہ کرنا۔'''آ پ نے جوصورت حال کھی ہے، اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسال اگریدرشتہ نہ کیا گیا تو پھر وقت بی گزرج ہے گا، اس لئے میں آپ کے والدین کومشورہ وُ وں گا کہ لمبے چوڑے مطاب ت کوچھوڑ کر رشتہ کرنے کی کوشش کریں ، اور مناسب سے مناسب جورشتال سکے، اس میں تا خیر نہ کریں۔

#### لڑکی کی غلط صفات بیان کر کے رشتہ کرنا

سوال:...ایک بزرگوارنے اپنی اڑکی کے رشتے کے وقت بین امرکیا تھا کہ لڑکی لی اے پاس ہے، شادی ہوج نے پر معلوم ہوا کہ لڑکی سوائے باتوں کے کوئی امتخان پر سنبیں ہے۔الی صورت میں قصور ماں باپ کا ہے یا لڑکی کا؟ شرعی لی ظ سے اس کا کیا رقمل ہونا جائے؟

چواب:...انہوں نے حیموٹ بول کر خط کیا ہے ،قصور والدین کا ہے ،اٹر کی کانبیں۔اگر ٹر کی نیک اور شریف ہے تو بی اے ک پنخ کوئی ضروری نبیں۔

### کیااب شادی نه ہونا، نیک رشتهٔ تھکرانے کی نحوست کی وجہ ہے ؟

سوال: ... میں ہومیو پہتے کی ڈاکٹرنی ہول، سیرت وصورت کے اعتبار سے اللہ نے ججھے تی بل پند بنایا ہے، گرس کے بود جودتھر بناچھ ماہ میں تین جگدرشتہ لگ رجھوٹ گئے ۔ جس سے بہت پر بیٹان ہوں ۔ سہلیاں غداق اُڑاتی ہیں ، جس کی وجہ سے جھے اور ذہنی اُ مجھن رہتی ہے۔ از راہ کرم آپ اس کا کوئی حل بتاہ یں ۔ س تھ ساتھ ایک بات اور عرض کر ناخر ورکی سمجھر ہی ہول کہ 19۸ء میں میر کی خالہ نے جھے اپنے لڑ کے کے سے بند کیا تھی، لڑکا ہم اعتبار سے قابل پسند ہے، لیکن تبدینی جماعت سے خسلک رہنے کی وجہ سے انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور محض داڑھی کی وجہ سے میں نے آئیں ٹھکرا دیا تھے۔ بعض ہوگوں کا کہتا ہیں ہے، بلکہ میر کی بھا بھی بھی اب بھی طعند دیتی ہے کہ سنت پر چلنے والے ترکے کو جو تعکرائے ، اُسے ایس بی پریشانیوں سے دوچار ہوتا پڑ ہے اور شریع ہوں اور تو بر کرتی مورت بتا ویں ۔ ویسے میں اپنی غلطی پر نادم ہوں اور تو بر کرتی مورت بتا ویں ۔ ویسے میں اپنی غلطی پر نادم ہوں اور تو بر کرتی مورت بتا ویں ۔ ویسے میں اپنی غلطی پر نادم ہوں اور تو بر کرتی و دوبار ورث سے کے لئے رض مند ہوج کمیں کی کوئکہ اب میرے والدین بھی بہت پریشان نظر آسے ہیں ۔

<sup>(</sup>١) عن عملي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يا على! ثلاث لَا توْخرها: الصلوة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدتُ لها كفوا. رواه الترمذي. (مشكوة ص. ١١، باب تعجيل الصلاة، الفصل الثاني).

جواب: آنخضرت صلی الله علیه وسم کی سنت کوحقارت نے تھکرانا صرف گناہ نبیں، بلکہ گفر ہے۔ اس کے بعد آپ کیا تو تع رکھتی ہیں کہ القد تعالی آپ کی مدد کرے گا؟ اس ہے تو بہ کر لیجئے، اور اگر خالہ زاد آپ کو پسند ہے تو اس رشتے کومنظور کر لیجئے، نہایت باعث برکت ہوگا، ان شاء القد!

#### جوان اولا د کی شادی نہ کرنے کا وبال

سوال: جب اولا دجوان ہوکر پیچیس یا تمیں برس کی عمر تک پہنچے اور ہمارے معاشرے کی مصنوعی اقدار (مثلیٰ: اعلی تعییم مکمل شہونا ، ذاتی مکان ،س مانِ آ رائش ،جہیز وغیر و کا انتظام شہونا ) کی وجہ ہے شرعی کاح وعقد کا انتظام نہ کیا جائے ، اور پھر جوان اولا دے گنا وسرز وہوج ہے تواس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے ، والدین پر بیاول دیر؟

(+) جواب :.. گناوتو گن وکرنے والے پر ہے، مگر وابدین اس گناو کا سبب ہے بیں ، اس لئے وہ بھی اس گنا و میں حصہ دار ہیں۔

### وین کے کام کے لئے شادی نہرنا

سوال:...موجودہ حالات میں جبکہ مسلمان دین سے دُور بیں اور کلے کے اغاظ تک سے دانقف نہیں ہیں، ان کی حاست جا نوروں سے بدتر ہور ہی ہے، بھائی بہن کے رشتے کا تقدس تک نہیں رہا، میں ایسے حالہ ت میں دین کی محنت میں پوری جان، پورے مال اور پورے وقت کولگا نا ضروری مجمقہ ہوں، مسکد میہ پوچھنا ہے کہ آگر میں اپنی پوری زندگی دین کے کام میں گا دُوں اور شاد تی تہ کروں تو یہ کے کام میں انتہائی مصروف ہونے کی وجہ سے میاشر بعت مجھے اس کی اجازت دیت ہے؟

جواب:...اگرگن ہیں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو شادگ کرنا واجب ہے، درنہ متحب ہے، اگر شہوت کا غلبہ ہیں توش دی نہ کرنے میں کوئی گنا ہیں لیکن ایبانہ ہو کہ جب شادی کا وقت تھا، تب آپ نے کی نہیں ،ادر جب بعد میں ضرورت چیش آئی تو آپ کو رشتہ نہیں ملئا۔

(۱) فيفي الشامية نقلاً عن المسايرة كفر الحيفية بألفاظ كثيرة أو استقباحها كمن استقبح من آخو حعل بعض العمامة تبحت حلقه أو إحفاء شاربه . . إلخ. (فتاوى شامي ج: ٣ ص: ٣٢٢) طبع ايج ايم سعيد كراچي). وفي البحر وباستحفافه بسنة من السنن. رح. ٥ ص ١٣١٠ ، طبع بيروت). والحاصل أنه إذا استحف بسنة أو حديث من أحديثه صلى الله عليه وسلم كفر. (البزازية على هامش الهندية ج: ٢ ص ٣٢٨، الفصل الثاني، طبع رشيدية).

(٢) عن أبي سعيد وابن عباس قالًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدّبه فإذا بلغ فليزوّجه فإن بلع ولم يروجه فأصاب إثمًا فإنما إثمه على أبيه. رمشكوة ص ٢٥١، باب الولى في النكاح واستيذان المرأة).

(٣) وأما صفته فهو أنه في حالة الإعتدال سُنة مؤكدة، وحالة التوقان واجب، وحالة حوف الحور مكروه. (فتاوى عالمگيرى ح ١ ص ٢٩٥ طبع رشيديه). وفي الدر المختار (ويكون واجبًا عبد التوقان) فإن تيقن الونا إلّا به فرض، بهاية. وهذا إن ملك المهر والفقة والّا فلا إثم بتركه. (و) يكون (سُنّة) مؤكدة في الأصح .. حال الإعتدال . الخ. (الدر المحتار مع الرد اعتار ح:٣ ص ٢٠ ٨ كتاب النكاح، طبع بيروت).

### جسمانی ونفسیاتی طور پر بیمارلژ کی ئی شادی

سوال: . میری لڑ کی جسمانی ورنف تی طور پریار ہے ، کیااس کی شاوی کرنا ٹھیک ہے؟

جواب:..اس کے لئے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا جائے کہ شادی کے بعد اس کی صحت ٹھیک ہوجائے گی یانہیں؟ اگر ٹھیک ہونے کی تو تع ہوتو شاوی کروی جائے ، ورنداس غریب کی وجہ سے ذوسرے آ دمی کومصیبت میں مبتل کیوں کیا جائے ...؟

سوال:... سیا دٔ وسری بچیوں ک ش دیا ہ فوراً کر دی جائیں یا بزی کے ساتھ مشروط رکھیں؟

جواب:...وُوسری بچیوں کی شادیوں کا فوراً انتظام کرنا جاہتے ، ورنداندیشہ ہے کہ بڑی کی کیفیات ہے وہ بھی متأثر

### لڑ کیوں کی شادی نہ کرنا اُن سے محبت نہیں مظلم ہے!

سوال :...ہم دو بھائی اور چار بہنیں ہیں ، ہی رے ماں باپ اس وقت ؤنیا میں نہیں ہیں ،میرے بڑے بھائی کی بیوی اور چھ بيج بيں، جبكه ميرى صرف بيوى ہے، جارس ل ميرى شادى كو ہوئے ہيں۔ جناب عالى! بمارے مال باب ہم ہے بہت محبت كرتے تھے، ہمارے گھر کے ماحول کوابیا بنایا تھ کہ ہم چھے بہن بھائی ایک ؤ وسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہاپ تو بہت پہلے وفات یا چکے ہیں الیکن جماری والدہ صاحبہ اگست ۱۹۹۷ء میں فوت ہوچکی ہیں۔ جماری بہنول کے لئے باہر سے اور رشتہ وارول میں ہے رشتے کے لئے اوگ آتے رہے ، لیکن ہی رکی والعروص حبدا ورمیر ابڑا بھائی اور بڑی بہن جو کہ عرصہ درازے بیارے ، یا نکار کرتے رہے۔ ایک دن میں اپنی وں کے ساتھ اکیلا ہیشا تھا تو میری ماں نے مجھ ہے کہا کہ کل تمبیاری ممانی تمباری بہن کے رشتے کے لئے آئی تھی ،جس پر تمہاری بڑی بہن نے اٹکارکر دیااور کہا کہ میرے بڑے بھائی کواور ہم کو ہماری بہنیں بہت پیاری ہیں ،ہم ان کی شادیاں نہیں کراتے ۔ تو میں نے اپنی وں سے پوچھ کہ آپ کی کیا مرضی ہے؟ اس نے کہ کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ بھ کی بہنوں کے ورمیان اتنی محبت ہو۔ والده صاحبہکے اس جواب سے میں بھی خاموش ہوگیا ،لیکن جب میں اردگر دؤنیا کودیکھتا ہوں تو اور بات ہے ،لوگ تو بہنوں کی شادی کر کے خوشی محسوں کرتے میں کہ بہن کاحق اوا کیا۔ نکاح کے بارے میں ، میں نے کئی کتابوں میں پڑھا کہ نکاح سنت رسول القصلی اللہ عبیہ وسلم ہے، آج کل میں اس مسئلے کے سئے بہت پریشان ہوں کہ آیا ہم غدط راستے پر تونہیں جارہے؟ مہر یا ٹی کر کے قر آن وسنت کی زو ہے مجھے اس مسئلے کی تفصیل بیان قرماد پہنے اورشرعی فتوی لکھ و ہجتے۔

جواب:...بہنوں کی شادی ندکر ماسر سرظلم ہےاور گناہ ہے،اور بیمجت نبیس، بلکہ عداوت ہے...!

<sup>(</sup>١) عن أبي هريبرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حطب إليكم من ترصون ديبه وخلقه فروجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرص وفساد عريض. رواه الترمذي. (مشكُّوة ص.٢٦٤، أيضًا جامع الأصول ح: ١١ ص:٣٦٥).

#### اگر کسی لڑکی کا دِین داررشتہ نہ آئے تو وہ کیا کرے؟

سوال: ١، گرکسی لڑکی کونمازی یا اسلامی تعلیمات برعمل کرنے والاشخص یا رشته ند مطے تو کیا وہ بے دین یعنی ظاہر میں مسلمان ہو، جبکہ اسلام برعمل شکرتا ہو، ایسے مخص کا رشتہ قبول کر لیٹا جا ہے ؟

جواب:.. بے دین اور بٹمازی ہے بیشتہ بیس کرنا جائے ،کس نیک، دین دارکا بشتہ عاش کرنا جائے۔ ( ) سوال:...کیاا بیے مخص کا بشتہ قبول کر لینا جائے جو کہ شریف ہو،لیکن حرام پیشہ اختیار کئے ہوئے یااس کی حرام آمدنی ہو؟ جواب:...جب اس کی آمدنی حرام کی ہوگی توانی بیوی کو بھی حرام ہی تھلائے گا۔

سوال:...اسلام والدین کولڑ کے بیالڑ کی کے نکات میں کہاں تک دخل انداز کی گی اجازت دیتا ہے؟ کیا وہ صرف دوست کی حیثیت ہے مشورہ دیں ، یا تمام معاملات میں اپٹی مرضی رکھ کتے ہیں؟

جواب:..لڑکے الڑکی کا نکاح والدین ہی کیا کرتے ہیں، یہی شریف خاندانوں کا طریقہ ہے، اور اس کی اسدم تعلیم ویت ہے۔لیکن اسلام والدین پریدیا پبندی عائد کرتا ہے کہ وولڑ کے اورلڑ کی کی رضا مندی وخوا ہش کومقدم ہجھیں، ان کی رضا مندی کے بغیر عقد شکریں۔

#### بایرده لزکیوں کی شادی آزاد خیال مردوں ہے کرنا

سوالی: ... ہم لوگ ایک متوسط طبقے ہے تعنق رکھتے ہیں ، ضدا کا شکر ہے کہ زندگی اچھی گزرر ہی ہے ، لیکن وُنیا کی نظروں ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم غریب ہیں ، وُوسری بات یہ کہ ہم المحدلقد پردے کو اَپنائے ہوئے ہیں ، اور آپ تو جانتے ہیں کہ آئ کے معاشرے ہیں غریب اُڑ کیوں اور خاص کر باپر دولڑ کیول کوکس نظر ہے دیکھا جاتا ہے؟ جیسے وہ کسی اور وُنیا کی مخلوق ہوں ۔ خیر! ہمیں اس کی کوئی پروا نہیں ، اللہ ہم پر رحم قرمائے ۔ لیکن مسئلہ ہے کہ ہمارے مال ہا پ ہمارے رشتوں کی طرف ہے بہت پریشان ہیں ، پہنے تین بہنول کے رشتے آئے ہی نہیں تھے ، اور جو آئے تھے وہ بہت آزاد خیال لوگوں کے ۔ آخر کا رتھک ہار کر جب بہنول کی عمرین نگلے مکیس تو اپنے گھر انوں میں ہی رشتے ملے کرویے ۔ والدصاحب نے رشتہ ملے کرتے وقت شرط رکھی تھی کہ میری بیٹیاں پردہ نہیں تو ڑیں گی ، جو انہوں نے تبول کر لی ، اور بالآخر شاد ہاں ہو گئیں ، لیکن آپ خود سوچے جب تھر کے ماحول میں اس قدر آزادی ہو کہ کو کہ کی کا مقصد سے ناور شق ہو، ایسے ماحول میں پردہ قائم رکھنا مشکل کا م ہے ۔ بہر حال القد میر کی بہنوں کو ہمت دے ، اس ساری کہانی سانے کا مقصد سے ناور شق ہو، ایسے ماحول میں پردہ قائم رکھنا مشکل کا م ہے ۔ بہر حال القد میر کی بہنوں کو ہمت دے ، اس ساری کہانی سانے کا مقصد سے ناور شق ہو، ایسے ماحول میں پردہ قائم رکھنا مشکل کا م ہے ۔ بہر حال القد میر کی بہنوں کو ہمت دے ، اس ساری کہانی سانے کا مقصد سے ناور شق ہو، ایسے ماحول میں پردہ قائم رکھنا مشکل کا م ہے ۔ بہر حال القد میر کی بہنوں کو ہمت دے ، اس ساری کہانی سانے کا مقصد سے

را) على ابني هنويره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنجع النيب حتى تستامر، ولا البحر إلا بإدنها، قانوا يا رسول الله وسا إذنها؟ قال: أن تسكت. وعن أبني هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تستأمر اليتيمة (أي الباكرة) في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا حوار عليها. (سنن أبني داؤد ج الص ٢٨٥، كتناب النكاح). ولا تجبر البكر البالعة على النكاح ... ولا الحر البالع. (رد اعتار مع الدر المختار ج ٣٠ ص ٥٨، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

ہے ہمارے بہت سے جانے والے ایسے ہیں جو بہت نیک اوگ ہیں، اس قدر نیک کدان کے بہاں اتا بخت پر دو ہے کہ کوراؤں کو کی برقع ہیں بھی بھی بھی بھی ہی ہی آزادانہ پھرتے ہوئے نہیں و کیوسٹ کی سال اور شریعت کے تمام آوا نیمن کی پابندی ہوتی ہے۔ لیکن مسکدیہ ہے کہ دوسب بہت امیر لوگ ہیں، اس لئے وہ لوگ جب اپ بین بین شادیں کرتے ہیں آزادانہ پھر اوں بیں بیابی جائے کرم مواد تا صاحب! بھے بتا ہے کہ دیکہاں کا انصاف ہے کہ نے بیوں کی بیٹیاں صرف اپنی فربت کے باعث ایسے گھراؤں ہیں بیابی جائے کہ بور ہوں جہاں وہ القد کے وین کی پابندی نہ کر باری جبکہ صاحب حیثیت لوگ صرف صاحب حیثیت لوگوں ہے ہی رہے جوڑتے ہے ہوں جہاں وہ القد کے وین کی پابندی نہ کر پامی جبکہ سے جوڑتے ہے ہوں جہاں جبکہ ان کے سامنے ہی ایسے گھرانے موجود وہوں جہاں بار دواؤ کیاں موجود وہوں ، کیا جمیس کے جوڑتے ہوں تکر بھر انسان کے سامنے ہی ایسے گھرانے موجود ایس جب سے کہ جو اللہ کے وین پرق تم روسکیں ؟ لیکن جمیس ایک وقت پر مجبور االی جگہ جانا پڑتا ہے جہاں بھاری تو قع سے بہت مختلف ماحول مذہ ہوں وشش کے باوجود ورد وین پرق تم روسکیں ؟ لیکن جمیس ایک وقت پر مجبور االی جگہ جانا پڑتا ہے جہاں بھاری تو قع سے بہت مختلف ماحول مذہ ہوں وشش کے باوجود ورد وین پرقائم رہنا مشکل ہوجاتا ہے ، آخراس جس کی تصور ہے؟ ہم کس سے الصاف ، تکیس؟

جواب :...آپ کی یہ تحریرتم موین دور توگوں کے لئے تازیانۂ عبرت ہے! بہر حال اپنے معیار کے شریف اور دین دار گھرانوں کو تلاش کر کے رشتے گئے جو کیں ، بلکہ گر کوئی غریب مگر شریف اور دین دار رشتال جائے قواس کو بڑے بہین والے گوں پر ترجیح دی جو تنا کر کے دشتے گئے جو کیں ، بلکہ گر کوئی غریب مگر شریف اور بی سمجھتا ہوں کہ اس زوجیت کے مسائل تقریب تمام والدین کو بیش آتے ہیں ، اور بیس سمجھتا ہوں کہ اس زور نے بیس دین داری کی بیہ تیمت بہت معمول ہے۔ حق تعالی شانہ ایسے تمام والدین کی خصوصی مدوفر یا کیں۔

#### لڑ کیوں کی وجہ سے لڑکوں کی شادی میں دیر کرنا

سوال:...ا کثر دیجھا گیا ہے کہ جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کی شادی وغیرہ کے سلے میں ان کے بھائیوں کوطویل فہرست انتظار میں منتقل کر دیا جا تا ہے، جس کے باعث ان کی عمرین نکل جاتی ہیں یا کافی دیر ہوجاتی ہے۔کیاازروے اسلام بیطریقہ جائز تصور ہوگا؟ اور بیکہاں دوران اگر خدانخواستہ کوئی فروگ نا دی طرف راغب ہوگیا، اس کا و بال کس پر ہوگا؟

جواب:...شرع تھم یہ ہے کہ من سب رشتہ مٹنے پر عقد جدد کی کر دیا جائے تا کہ نوجوان نسل کے جذبات کا بہاؤ غلط زُخ ک طرف نہ ہوجائے ، ورنہ والدین بھی گناہ میں شر یک ہوں گے۔ ہاں! رشتہ ہی نہ ملتا ہوتو والدین پر گناہ نہیں۔

#### اگروالدین ۲۵ سال سے زیادہ عمروالی اولا د کی شاوی نہ کریں؟

سوال: ، اگر والدین او یا د کی شاد کی نه کریں اور ان کی عمریں ۲۵ سال ہے بھی تجاوز کر گئی ہوں تو کیا وہ اپنی مرضی ہے شادی کر کتے بیں؟اس طرح کہیں والدین کی نا فر مانی تونہیں ہوجائے گی؟

جواب: ..ايک صورت ميں او ١ و يو جائے کہ کسی ذريعہ ہے والدين کو احساس دِلا ئميں اور ان کواولا د کی شروی کرنے پر

<sup>(</sup>١) كما في حديث أبي سعيد وابن عباس فإدا بلغ فليروجه، فإن بلغ ولم يروجه فأصاب إثمًا فإنما إثمه على أبيه. (مشكوة ص: ٢٤١) باب الولى في النكاح واستيذان المرأة، القصل الثالث).

ر ٢) كما قال تعالى: "لَا يُكَلُّفُ اللهُ نَفُسًا الَّا وُسُغِها" (البقرة:٢٨٦).

رضامند کریں،لیکن اگروالدین اس کی پروانہ کریں تواورا دینی شادی خود کرنے میں تق بجانب ہے۔ (۱) لڑکے کاکسی جگہ خودش دی کرلینا تو کوئی مسئلہ نہیں الیکن لڑکی کے بئے مشکل ہے، بہرحاں اگرلؤکی بطورخودش دی کرنا چاہے تو اس کو پیلمحوظ رکھنا ضرور کی ہوگا کہ جس لڑکے سے ووعقد کرنا چاہتی ہے، وہ ہر حیثیت سے لڑکی کے جوڑکا ہو،اس کوفقہ کی زبان میں'' کھو'' کہتے ہیں۔ (۲)

#### لڑ کی کی شادی قرآن ہے کرنے کی کوئی حیثیت نہیں

سوال: ... میر اتعلق سندھ کے خوش حال زمیندارگھرانے ہے ، وا مدصاحب دولت مندا در زمیندار سے ، ال لئے بھین نا زفتم ہے گزرا۔ والدہ کی وقات والد صاحب کی زندگی ہیں ہوگئی میر ہے ایک بڑے ہوگی اور بیک چھوٹی بہن کے علاوہ والد کی اور حقیقی اوا وہیں۔ والد صاحب کی وقات عارضہ قطاب کی بنا پر ہوگی ، اس وقت میں کی بند وہت تا قش کی ہوگئی تھی۔ انتقال کے بعد بڑے ہمائی نے تمین ماہ بعد کملی طور پر تلاش رشتہ کا سسد بند کر دیا اور اپنے واقف کا روں کے وسط کے بید ہڑے ہمائی نے تمین ماہ بعد کملی طور پر تلاش رشتہ کا سسد بند کر دیا اور اپنے واقف کا روں کے وسط کے بید ہوئے تھی ذہی نشین کرائی کہ تمہمارا رشتہ بھی ٹی نے قرآن ہے کہ واس ہے بیشتر میری تایاز او بہن کا رشتہ بھی ٹرآن سے کر دیا ہے۔ اس ہے بیشتر میری تایاز او بہن کا رشتہ بھی ٹرآن سے کر اور بیٹ کی ایک واشتہ بھی ٹرآن سے کر دیا ہے۔ اس میشتر میری تایاز او بہن کا رشتہ بھی ٹرآن سے کر والدین کی خود میا خواہشات کا تدارک ند ہب کی خود میا ختہ پابند یوں اور محض اپنی دولت کی تقیم کو بچ نے کے بینی ٹر نے کوشش کی ہے۔ میں نے کہ کو سط ہے بیات پہنچاوی کہ میس اپنی ور اشت کے جھے کو چھوڑ نے کو تیار ہوں ، بیش کی کو واضح طور پر ان کے دوستوں ، ہزرگوں کے توسط ہے بیات پہنچاوی کہ میس اپنی ور اشت کے جھے کو چھوڑ نے کو تیار ہوں ، بیس کی کو واضح طور پر ان کے دوستوں ، ہزرگوں کے توسط ہے بیات پہنچاوی کہ میس اپنی ور اشت کے جھے کو چھوڑ نے کو تیار ہوں ، بیس کی معرفی کی بیس میں ہو جھی گر تیں ، معرفی اور معاشرتی پابندیاں لگا وی ہیں ، جو بھی گی ہے میس کی شادی کا میسل لگا دیا گیا ہے ، میں پر چھی کھی ، برخی ، بوش مندمسلمان ٹر کی ہوں ، جھے آپ ہے در یافت کرنا ہے کہ اس کی میں میان کی میں میان کی بیش میں میں ہوئی ، برخی ، بوش مندمسلمان ٹر کی ہوں ، جھے آپ ہے در یافت کرنا ہے کہ اس کی دوستوں کو کی میس کر ان کی دوستوں کی میں ہوئی ، برخی ، بوش مندمسلمان ٹر کی ہوں ، جھے آپ ہے در یافت کرنا ہے کہ اس کی دوستوں کی کیس کرنا ہے کہ ان کی دوستوں کی کیس کی کو کرنا ہے کہ دوستوں کی کیس کرنا ہے کہ ان کیا کہ کو کی کیس کی کیس کرنا ہے کہ دوستوں کو کو کیس کرنا ہے کہ دوستوں کو کی کیس کرنا ہے کہ دوستوں کو کی کیس کرنا ہوں کی کو کی کیس کرنا ہوں کی کو کو کو کو کرنا ہے کرنا ہوں کو کو کو

ا:..کیا مجھے بھائی کی ہات تسلیم کرلینی جا ہے اور عمر بھرشادی نہ کرسکتے پر خاموش رہنا جا ہے ؟ ۲:...کیااسلام میں قرآن سے شادی کا کوئی قانون ہے؟ یا پیکٹ نو جوان بیٹیوں ، بہنوں کی وراثت ( دولت ) کوکٹ گھر کی وولت کو گھر میں رہنے کے لئے قرآن کے نام پر ڈھونگ رچانے کی جالبازی نہیں ہے؟ دولت کو گھر میں رہنے کے لئے قرآن کے نام پر ڈھونگ رچا کر بچانے کی جالبازی نہیں ہے؟ ۳:...قرآن سے شادی کی بنا پراگر مجھے کوئی گناہ نفسانی ہوجائے قائس کا ذمہ دارکون ہوگا؟

<sup>(</sup>۱) "فَانُكِحُوا مَا طَابُ لَكُمْ مِن البِّسآءِ" (النساء: ۳). أيضًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حطب إليكم من توصون دينه وخلقه فزوَجوه، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرص وفساد عويض. رواه الترمذي (مشكوة ص ٢١٤، طبع قديمي). (٢) ان المسرأة إذا زوجت نفسها من كفو لرم على الأولياء وإن زوجت من غير كفؤ لا يلرم أو لا يصح بخلاف جانب الرحل فإنه إذا تزوّج بنفسه مكافئة له أو لا فإنه صحيح لزم. (رد اعتار ح٣٠ ص٨٥٠، طبع ايج ابم سعيد كراچي).

الم: ... مجصال سليلي مين قانوني إقدام كرنا حاسية؟

۵ :... وین اسلام ،قرآن سے شادی کے قانون کو کیا درجہ دیتا ہے؟

۲:.. قر آن سے شادی کے قانون سے تارک ہوئے پر میں کس صد تک گنا ہگاراور شریعت مجمدی کی مجرم قراریا وَل گی؟ جواب:..'' قرآن سے شادی'' کا افظ میں نے پہلی بارآپ کی تحریر میں پڑھا، بیٹی ایس جاہلانہ تصور ہے، اسلامی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ عاقلہ، بالغہ ہیں، اگر بھائی آپ کی شادی کرنے پرراضی نہیں تو آپ اپنے عزیزوں کے ذریعے اپنے جوڑ کا پشتہ تلاش کر کے خود عقد کر سکتی ہیں۔

آ پ کے والد مرحوم کی جائیدا و میں آپ دوتول بہنول کا حصہ بھائی کے برابر ہے،اس جائیداد کے جارجھے کئے جائیں ، تووو ھے بھائی کے ،اورایک ایک حصد دونول بہنول کا ہے ،اور بہن نے خواہ شادی کی ہویا نہ کی ہو، دونول صورتول میں وہ اپنے حصہ وراثت کی حق دارہے۔

عام حالات میں شادی کرنامرداورعورت دونوں کے لئے سنت ہے،لیکن اگر گناہ میں ببتلا ہونے کااندیشہ ہوتو فرض ہے۔

#### لڑ کیوں کی قر آن <u>سے</u>شادی

سوال:..بعض حضرات لڑکیوں کوئی وجوہات ہے بٹھ کرء آخر میں قر آن شریف کے ساتھ نکاح کرواتے ہیں ، کیاا یہ کرن قرآن دسنت کے منافی تہیں ہوگا؟ اور بلاشرعی عذر کے لڑکی کی شادی ندکروا نا جائز ہے یانہیں؟

جواب: ..قرآن کے ساتھ نکاح کے کوئی معنی نہیں ، بیاضالص ہے جودہ رسم ہے۔ اور بغیر عذر شرعی کے لڑکیوں کی شادی نہ کرنا گنا ہ بھی ہے اور اولا دکو گندگی میں دھکیلنا بھی ۔

#### نومسلم کڑی ہے شادی کرنا

سوال: بمیرانز کا کوریامیں مقیم ہے، وہ وہاں کی ایک غیرمسلم اڑی ہے شادی کرنا جا ہتا ہے، وہ لڑکی مسلمان ہونا جا ہتی ہے، بکہ وہ گزشتہ ماہ مسلمان ہوگئی ہے، اور اس میں اس کے والدین کی خوشی بھی شامل ہے، اسلام قبول کرنے ہے قبل وہ کوریا کی مسجد میں جاتی تھی اوراب بھی جاتی ہے جہینی جماعت جاتی ہے تو میرالڑ کا اور وونصرت بھی کرتی ہے، گویا دِین سے ولچیسی رکھتی ہے، ایسی صورت میں مجھ سے میر الز کاشا دی کے لئے اجازت طلب کر رہاہے، مجھے کیا کرنا جاہئے؟ میں اس سلسلے میں بہت پریشان ہوں۔

<sup>(</sup>۱) (ویکون واحبًا عند التوقان) فإن تیقل الرما إلّا به فرض، مهایة وهذا إن ملک المهر والفقة والّا فلا إثم بترکه، بدائع وي كون اسْنَة) مؤكدة في الأصبح حالة الإعتدال. (درمحتار ح: ۳ ص. ۷، طبع سعید كراچي، أيضًا عالمگیري ح ۱ وي يكون اسْنَة) مؤكدة في الأصبح حالة الإعتدال. (درمحتار ح: ۳ ص. ۷، طبع سعید كراچي، أيضًا عالمگیري ح ۱ ص٢٩٤٠، طبع بلوچستان، أيضًا. البحر الرائق ج٣٠ ص:٨٥، ٨٦، كتاب النكاح، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) عن عسم بن الخطاب وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التوراة مكتوب. من بلغت إبنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوّجها فأصابت إثمًا فإثم ذلك عليه. (مشكوة ص: ٢٧١، باب الولى في النكاح، الفصل الثالث).

جواب:...اس میں پریشانی کی کیابات ہے،اگر دولا کی برضا درغبت مسلمان ہوگئ ہے،ادرتبلیغ میں بھی حصہ لیتی ہے،تواس سے نکاح سیح ہے،آپاس کونکاح کی اجازت دے دیں،ان شاءاللہ آپ کے لائے کے لئے بھی فائدہ ہوگا،والقداعلم! کیا میں ملاز مت پیشے لڑکی سے شادی کرسکتا ہوں؟

سوال: ...عرض ہیہ کہ میراش وی کا سلسد چل رہا ہے، میں گورنمنٹ طازم ہوں ،اور میری تخو اہ چار ہرارروپ ماہانہ ہے جوکہ آئ کل کے حالات کے لحاظ ہے کم ہے۔ میری خواہش میہ ہے کہ میں طازمت پیشرائری ہے شادی کروں ، تا کہ آسانی ہے گزارہ ہوئے۔ حضرت صاحب! میہاں میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا جاہتا ہوں ، پچھلوگ کہتے ہیں کہ مل زمت کرنے والی ٹرکیوں کے کریکٹر ٹھیک نہیں ہوتے ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانچوں اُنگلیاں برابرنہیں ہوتیں۔ برائے مہر بانی میرے اس مسئلے کا جواب دیں کہ میں کریکٹر ٹھیک نہیں ہوتے ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانچوں اُنگلیاں برابرنہیں ہوتیں۔ برائے مہر بانی میرے اس مسئلے کا جواب دیں کہ جس جس کریکٹر ٹھیک نہیں ہوتے ہیں کہ پانچوں کو رخمنٹ ملازم ہے ،لوگوں کے بیانات سے میں بہت پریشن ہوں ،جس کی وجہ سے کوئی فیصلہ کرنے ہیں ناکام ہوں ،میری مدد کریں ،کیا آپ اِستخارہ کردیں گے؟

جواب:...میں کسی کے لئے استخارہ تو نہیں کرتا ، البتہ'' بہتنی زیور'' میں مسنون استخارہ لکھ ہوا ہے ، اس کی لوگوں کونفیحت کرتا ہوں ،اوروصیت کرتا ہوں کہ کوئی کارِخیر استخارۂ مسنونہ کے بغیرنہ کریں ، کیونکہ حدیث میں ہے:

"و من شقاوة ابن آدم تو كه استخارة الله" (مشكوة ص:٣٥٣) در يعني آدم كرنا چهور د در"

جس لڑی سے تم نکاح کا ارادہ کرتے ہو، اس کے بارے میں اِستخارہ بھی کرلو، اور اس کے کردار کے بارے میں بھی اِطمینان
کرلو۔ وُنیا کا کھا نا پیتا اور یہاں کی عیش وعشرت آ دمی کے چیش نظر نہیں رہنی جائے ، جگہ آ دمی یہاں اپنی آخرت کو بنانے کے لئے آیا
ہے، یہاں کی دوروزہ زندگ سے اگر آخرت بن گئی تو بڑی سعادت ہے، اور اگر خدانخواستہ یہاں کی جھوٹی عیش وعشرت سے آخرت
گڑگئی، تو یہ سب سے بڑی جمافت وشقاوت ہے۔ اس لئے صوفیاء کہتے جی کہ: "السدنیا یوم، و لنا فیھا صوم" لیمن" و نیا ایک دِن
ہے، اور ہم نے اس میں روزہ رکھ لیا ہے۔"

الله تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیا بی نصیب فر مائے اور دُنیا میں بھی ہماری کفایت فر اے۔

## عورت کا بیماری کی بنا پرشا دی نه کرنا گناه تونهیں؟

سوال:... ہمارا مسئلہ بیہ ہے کہ میری دوست شادی کرنانہیں چاہتی، وہ قر آن شریف پڑھتی ہے اور پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے، وہ بجپن سے بیمار رہتی ہے، تھوڑے دِن ٹھیک رہتی ہے، پھر دوبارہ بیمار ہوجاتی ہے، وہ کہدویتی ہے کداس کا دِل نہیں ، نتا کہ وہ شادی کرے، جبکہ لوگوں کا کہزاری لڑک کا گھر پر بیٹھنا جا کزنہیں، جبکہ سورۃ النساء میں ہے کہ سب مرد وعورت کو نکاح کرنے کا تھم ویا گیرہے، سواتے ان کے جس کا کوئی خاص سبب نہو، آپ بتا تمیں کی میری دوست گھر پر بیٹھ سکتی ہے؟

چواب:...شادگی کرنااس صورت میں ضروری ہے جب کہ شادی کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو' ورندسنت ہے، بشرطیکہ شادی کے حقوق اوا کرسکے ،اورا گرحقوق اوا نہ کرسکے تو شادی کرنا وُومروں کوخواہ مخواہ پریشان کرنا ہے۔ پس بیصا حبہ جن کا سوال میں ذِکر کیا گیاہے اپنی بیماری یا ذہنی کیفیت کی وجہ سے شوہر کے حقوق اوا کرنے سے قاصر ہیں تو وہ معذور ہیں ،ان پرشادی نہ کر سے کا کوئی گناہ ہیں۔

#### " خدا کی شم شادی نہیں کروں گا" کہدویا تو اَب کیا کیا جائے؟

سوال:...میرے بورے بھائی کی متنی میری خالہ زاد بہن ہے آٹھ سال سے طے ہے، پچھلے دِنوں خاندانی رجمش کی بن پر برے بھائی سے آٹھ ان کی میری خالہ زاد بہن سے آٹھ سال سے طے ہے، پچھلے دِنوں خاندانی رجمش کی بن پر برے بھائی نے غضے میں آکر میہ کہ دویا کہ نا ای فتم ! قرآن مجید کی تتم ! میں میہاں شادی نہیں کروں گا۔ 'اب چونکہ خاندانی رنجمش دور ہوئی ہے، اور بروے بھائی کی شادی بھی عنقریب ہونے والی ہے، بوچھٹا میچا ہوں گا کہ بھائی نے چونکہ دوت میں کھائی تھیں، انہذا قرآن وسنت کی روشنی میں شادی سے قبل اس کا کیا'' کفارہ''اداکرنا پڑے گا؟

جواب: ...تم تو ڑنے کا کفارہ تنم تو ڑنے کے بعد ہوتا ہے، پہلے ہیں۔ آپ کے بھائی نے جہاں شادی نہ کرنے کی تنم کھائی تھی ،اگر د ہاں شادی کرلیں گے توقتم ٹوٹ جائے گی ،اس شادی کے بعد تنم تو ڑنے کا کفار وادا کریں۔ (\*)

## کیاشادی نہ کرنے والی عورتیں بھی روز ہے تھیں؟

## کیاشادی نه کرنا إنسان کی تقدیر میں شامل ہے؟

سوال:... كيا شادى كا مونا يا نه مون ( خصوصاً لركيون كى ) اس تقدير مين شامل ب جولكهي جا چكى ب يا اس مين انسان ك

<sup>(</sup>۱) وأما صفته فهو أنه في حالة الإعتدال سنة مؤكدة، وحالة التوقان واجب، وحالة كوف الجور مكروه. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص ٢٦٤، طبع بلوچستان). وفي الدر المحتار ج ٣ ص ٢٠ (طبع سعيد كراچي) ويكون واجبًا عبد التوقان فإن تيقن الزنا إلا به فرص، وهذا ان ملك المهر والنفقة وإلا فلا إثم بتركه، بدائع. ويكون سنة مؤكدة في الأصح حالة الإعتدال. (٢) والمنعقدة ما ينحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، وإذا حبث في ذلك لزمته الكفارة لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللّغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم الله باللّغو في ايمانكم ولكن يؤاحدكم ما عقدتم الأيمان. (هداية ح ٢٠ ص ٣٥٨، طبع شركت علميه ملتان). (٣) وقرن في بينوتكن ... ... وفيه البدلالة على ان السناء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الحروح. (أحكام القرآن للحصاص ج: ٣ ص ٣٥٨، طبع سهيل اكيدمي لاهون.

<sup>(</sup>٣) والمقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرًا فقيرًا أو كانت امرأة بالغة فقيرة إلخ. (هداية ج ٢٠ ص ٢٠٣٠).

کوشش کا ہمی وخل ہے؟

جواب: بڑکوں اور لڑکیوں کی شادی تقدیرین لکھی ہے، اور جو تقدیرین لکھا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے۔

#### كياجوڙے آسانوں برہنتے ہيں؟

سوال:...کیا جوڑے آسانوں پر بنتے ہیں؟ اورشادی میں قسمت کا کتناعمل دخل ہوتا ہے؟

جواب:...حضور صلی الله علیه وسلم کی حدیث شریف کے مطابق جوڑوں کا فیصلہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، کیکن اس کی وجہ ہے کوشش ترک نہیں کرنی جا ہے۔ (۲)

#### مال ودولت کے لئے شادی کرناشرعاً کیساہے؟

سوال:...میرے والدین گزشتہ دوسالوں ہیں اِنقال کر چکے ہیں، ہم چار بہن بھائی ہیں، دونوں بہنوں کی شادی ہو پھی ہے، والدین نے کوئی زیادہ چائیدادنہیں چھوڑی تھی، ہیں اور بڑا بھائی غیرشادی شدہ ہیں، میرے بھائی سائنگل پر پلاسٹک کی تھیلیاں فروخت کرتے ہیں، میں بےروزگارہوں، ریتمام میرامخضرسا تعارف تھا۔

مسکدیہ ہے کہ میں اکثر اُخبار میں ضرورت ِرشتہ کے اشتہارات پڑھتا ہوں ،ان اُشتہارات میں اکثر ایسے اشتہارات آتے ہیں کہ لڑکی جو کہ معمولی نقص کا شکار ہے اتنی جائیداد کے ساتھ رشتہ مطلوب ہے ، یا بیٹیم لڑکی ہیں لاکھ کی واحد وارث کے سئے رشتہ عیا ہے ، بہلی بات کیا بیجا کڑے؟

ا:...اگر میں الی لڑکی ہے شادی کرلول اور میرے ول میں یہ بات ہو کہ روپیہ ببید ہے گا، جا تزہے یا نہیں؟ ۲:...اگر میں اس نیت ہے لڑکی ہے شاوی کرلول کہ میں جو کہ ایک غریب آ دمی ہوں، ، نی مدر بھی ہوج ئے گی اور ساتھ ہی ساتھ شادی بھی ہوجائے گی، جا تزہے یانہیں؟

۳:...اگرمیں اس نبیت سے شادی کروں کہ وقتی طور پر مدد بطور قرض لیتن ہوں اور آ ہستہ آ ہستہ وا پس کردوں گا، جا ئز ہے یا نہیں؟ اصل بیہ ہے کہ میں نمبر ۳ شرط پر شادی کرنا جیا ہتا ہوں ، آ پ مجھے بتا دیں کہ کیا میرا نکاح جائز ہوگا یا نہیں؟ اور باتی صورتوں کی بھی وضاحت فرمادیں۔

چواب:...نکاح تو آپ کا جائز ہوگا،اوراس پر کچھ گناہ ہیں۔لیکن ایسے اشتہارات پر بعض ادقات بڑادھوکا ہوتا ہے، بس بیہ د کھے لین ضروری ہے کہ آپ کوئی ایساقدم نداُ ٹھا ئیس کہ پھرساری عمر پشیمانی ہو۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. (مشكوة ص: ۱۹ ، باب الإيمان بالقدر، الفصل الأوّل، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الحلائق قبل أن يخلق السماوات والأرص إلخ. (مشكوة ص: ٩ ١ ، باب الإيمان بالقدر، الفصل الأوّل، طبع قديمي كراچي).

#### جائیدادے جسے مانگنے کے خوف سے بیٹیوں کی شادی نہ کرنا

سوال: العِنس حصرات اپنی بیٹیوں کوشا دی ہے اس ہے محروم رکھتے ہیں کہ جائیداد، میراث وغیرہ میں ہے حصہ ما نگے گی،

۷۸

چواب:...يهي جابلي سم ہے،جس كي قرآن كريم اوراحاديث شريفه ميں اصلاح كي كئے ہے۔ مرنے کے بعد نکاح کی حیثیت ، نیز جنت میں بھی وُ نیا کی بیوی ملے گی ؟

سوال :... کیام نے کے بعد شوہراور بیوی کا رشتہ قائم رہتا ہے؟ اورای شرقی رہتے کے باعث اگر دونوں یوم تی مت بخشے گئے توایک ساتھ جنت میں بحیثیت میاں ہوی ساتھ رہیں گے؟ میرے خسر کہتے ہیں کہ نکاح مرنے کے ساتھ ہی ختم ہوجا تا ہے۔ جواب :...إمام قرطبيٌّ "النسذ كسوة" ميں لكھتے ہيں كہ:" جومسلمان عورت كسىمسلمان مرد كے عقد ميں رہى،وہ جنت ميں اک کی بیوی ہوگی ۔روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی انتدعنہ کی صاحبر اوی اساء رضی انتدعنہا کوان کے شوہر حضرت زبیر بنعوام رضی ابتد

عندنے ایک وفعہ مارا، بیٹی نے باپ سے شکایت کی ،حضرت ابو بکر رضی القدعنہ نے فر ہ یا: بیٹی! صبر کر، کیونکہ زبیر نیک آ دمی ہیں ، مجھے

تو قع ہے کہ جنت میں بھی تم دونوں میاں بیوی رہو گے۔

اگر عورت نے شوہر کی و فات کے بعد دُ وہراعقد کرلیا تو ایک تول میہ ہے کہ وہ جنت میں آخری شوہر کے پاس ہوگی \_حضرت حذیفہ رضی اللد عندے اپنی اہلیہ سے فرہ یا تھ کہ اگر تو بیاجات ہے کہ جنت میں بھی میری بیوی رہے (بشرطیکہ اللہ تعی لی جمیس جنت میں جمع فرہ دیں ) تو میرے بعداورش دی نہ کرنا، کیونکہ عورت جنت میں آخری شوہر کے پاس ہوگی۔حضرت ابوالدرداءرضی القدعنہ کے انتقال کے بعدان کی بیوہ اُمّ الدردارضی اللہ عنها کوحضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کا بیغام بھجوایا ، انہوں نے فر مایا کہ مجھ سے ابوالدرداء نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارش دھل کیا تھا کہ' عورت جنت میں آخری شوہر کے باس ہوگ''اور ابوالدرداء نے مجھ ہے کہا تھا کہ اگر تو جنت میں میری ہوی رہنا جا ہتی ہے تو میرے بعد اور شاوی نہ کرنا۔

حضرت أمّ المؤمنين، أمّ حبيبه رضي الله عنها فرماتي بين كه بيل في أتخضرت صلى الله عديه وسهم سے بيد مسئله دريافت كيا تف كه یار سول اللہ! وُنیا میں ایک عورت کے کیے بعد دیگر ۔ دوشو ہرتھے، مرنے کے بعدوہ سب جنت میں جمع ہو گئے ،اب بیعورت کس شو ہر کے پاس ہوگی؟ فرمایا: اُمّ حبیبہ! دونوں میں ہے جو زیادہ خوش ضق ہوگا ، اس کے پاس ہوگی۔خوش ضقی وُ نیا وآخرت دونوں کی خیر و برکت کوسمیٹ لے گی۔

اورایک قول سے کہ اگر ذنیا میں کسی عورت کے کی شو ہر ہے ہول تو اس کو اختیار دِیا جائے گا کہ ان میں ہے جس کو جا ہ

<sup>(1) &</sup>quot;يُوصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلَدِكُمْ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْتِيْنِ" (النساء: ١١)

يتدكرك (تذكره ص: ٢٥٠١١٥)\_(١)

امام قرطبی کی اس تصریح ہے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد اگر چہ دُنیوی اَحکام کے اِنتہار ہے نکاح ختم ہوجاتا ہے، لیکن اگر میں بیوی دونول جنتی ہول تو اِن شاء اللہ جنت میں میاں بیوی کی حیثیت ہے رہیں گے۔اور جس ف تون کوایک سے زیادہ شوہرول کے پاس رہنے کا اِتفاق ہوا، وہ یا تو آخری شوہر کے پاس ہوگی ، یاان میں جوسب سے زیادہ خوش اخلاق ہوگا اس کے پاس ہوگی ، یااسے اِختیار دیا جائے گا۔

سے تمام تفصیل تو عام مسلمانوں کے بارے ہیں ہے، لیکن اس معاطے ہیں آنخضرت مرؤر کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پا کہاز اور مقدی خواتین ہے نکاح فر مایا، اور وہ مذت العمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد ہیں رہیں، ان کا نکاح وصالی نبوی ہے ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ دُنیا وا خرت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہویاں ہیں، اس لئے حصرات از واج مطہرات اُمہات الہومنین رضی اللہ عنہا کی طرح جنت ہیں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہول گی، چنا نچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہول گی، چنا نچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہول گی، چنا نچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُم المومنین عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے فرمایا: ''کیاتم اس پر راضی نہیں ہوکہ تم دُنیا و آخرت ہیں میری ہوی ہو' (متدرک حاکم ہوں ہو) ہوں ہو کہ اور اندا بین جان ہے: البول نے عرض کیا: یا رسول اللہ اِنجہ اِن جندا ہیں اس پر راضی ہوں فرمایا: ''پستم وُنیا و آخرت ہیں میری ہوی ہو' (متدرک حاکم عندی ہوں میں جندا م

(۱) ابن وهب عن مالک أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عهما امرأة الربير بن العوام كانت تخرج عليه حتى عوتب في ذالك قال: وغضب عليها وعلى ضرتها فقد شعر واحدة بالأخرى ثم ضربها ضربًا شديدًا، وكانت الضرة أحسن النقاء وكانت الضرة أحسن النقاء وكانت الضرف أن الزبير رجل النقاء وكانت أسماء لا تشقى، فكان الصرب بها أكثر فشكت إلى أبيها أبي بكر فقال لها أي بنية! اصبري فإن الزبير رجل صالح ولعله أن يكون زوجك في الجنّة.

ولقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر بالمرأة تزوجها في الحدة. قال أبوبكر بن العربي. هذا حديث غريب ذكره في أحكام القرآن له، فإن كاست السمرأة ذات أزواج فقيل إن من مات عنها من الأزواج أخراهن له. قال حذيفة لإمرأته إن سرّك أن تكوني زوجتي في الجنة إن جعلنا الله فيها لا تتزوجي من بعدي، فإن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا.

و خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء فأبت وقالت: سمعت أبا الدرداء يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والمرأة لآخر أزواجها في الجنّة، وقال لي. إن أردت أن تكوني روجتي في الجنة فلا تتزوجي من معدي).

وذكر أبوبكر النجاد قال: حدثنا حعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا عبيد بن إسحاق العطار، حدثنا سنان بن هارون، عن حميد، عن أنس أن أمّ حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله! المرأة يكون لها زوجان في الدنيا، ثم يموتون ويحتمعون في الجنة، لأيهما تكون، للأوّل أو للآخر؟ قال: (لأحسنهما خلقًا كان معها يا أمّ حبيبة!) ذهب حسن الخلق بخير المدنيا والآخرة وقيل الها تخير إذا كانت ذات أزواح. (التدكرة للقرطبي ص١٠٠٥، ١٢٥، باب إذا ابتكر الرجل إمرأة في الدنيا كانت زوجته في الآخرة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(۲) حدثتما عائشة رضى الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة رضى الله عنها قالت: فتكلمت أنا فقال أما ترصيس أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قلت: بلي والله قال فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. (المستدرك للحاكم حسم الله عن الدنيا والآخرة عن لسان ابن عباس، طبع دار الفكر بيروت، أيضًا: صحيح ابن حبان ج: ١٠ ص ١١١١، طبع بيروت، كنز العمال ح ١٢ ص ١٢١، طبع بيروت).

ایک اور حدیث میں ہے کہ: '' ما اللہ جنت میں میہ ری دیوی ہے'' (طبقات ابن سعدیٰ ۱۹ ص ۲۹۶)۔ ''

## ڈاکٹروں کا بیکہنا کہ قریبی رشتہ داروں کی آپس میں شادی ہے بیجے ذہنی معذور پیدا ہوتے ہیں

سوال: ہا موں ، چ جا ، تایا ، پھوپھی کے اور می شہ بیل بیروان رہا ہے کہ شادی بیابوں کے سیسے میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں ، لیعنی خالد ، موں ، چ جا ، تایا ، پھوپھی کے ہم اور آج وی جا گی ہے۔ خاندان کے بڑرگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے پوتے پوتیوں ، خواسیوں کے لئے ان رشتہ کے ہو ، سے لاکٹر کی خوشی وابیوں کے لئے بھی خوشی و باعث ہوتا ہے کہ بیان کے نازان کے سربراہوں کا فیصد ہے۔ ، بیے لیصے اکثر جا اے بیس کا میں ہی ہوتے ہیں۔ ولئے بھی خوشی و باعث ہوتا ہے کہ بیان نے خاندان کے سربراہوں کا فیصد ہے۔ ، بیے لیصے اکثر جا اے بیس کا میں ہو بھی ہوتے ہیں۔ ولئے ان اور کی خوشی والئ کی سرال میں جا سراجنبیت کی سے ولئ اور کی میں کہ ہوتے کی سے ولئ ان کی ان کا رہوں کے لئے انتظار نہیں کر تیل سرال میں جا سراجنبیت محسوس نہیں کر تیل ۔ ووم نیے کرلا کیوں کے رشتوں کے لئے انتظار نہیں کر تیل ہوتے ہیں وہ '' ایب نارال' یا موجی کے ایک ابیات کو متاثر کر رہا ہے اور چند خواست ذوئی اور جس کی معذور ہوتے ہیں۔ چنا نچا اب بیا تدیشہ ہائے دراز کا بی ور یو نیورٹی کی طالبات کو متاثر کر رہا ہے اور چند خواست ذوئی اور جس کی معذور ہوتے ہیں۔ چنا نچا اب بیا تدیشہ ہائے دراز کا بی ور یو نیورٹی کی طالبات کو متاثر کر رہا ہے اور چند کری سے بھی انکار کردیا ہے۔

جواب: اس مفروضے سے خوف زدہ ہوکراڑ کیوں کا ان شادیوں ہے انکار کردینا، حماقت ہے۔ اس لئے کہ ایسے رشح صدیوں سے (بلکہ شید ماتبل تاریخ ہے) ہوتے چلے آئے ہیں اور بھی کوئی غیر معمولی صورت حال پیدائیس ہوئی۔ اس کے برعکس میرے معم میں بہت می مثالیس ہیں کہ بچوں کی شادیاں ہاہر کی گئیں اور جسمانی ونفسیاتی مسائل اُ بحراآئے۔ وراصل جدید تعلیم و تہذیب میرے میم میس بہت کی مثالیس ہیں کہ بچوں کی شادیاں ہی تجربات میں تو ہوت کی بنا پر جھٹلائے جارہے ہیں۔ الغرض شرعاً اس میں کوئی قبوست کی بنا پر جھٹلائے جارہے ہیں۔ الغرض شرعاً اس میں کوئی قبوست نیس کوئی حت نہیں۔

## بھائی کہنے والی لڑکی سے نکاح جائز ہے، إظہار محبت جائز نہیں

سوال:...میراایک دوست ہے، جس کوایک لڑکی ہے جمہت ہوگئی، گرافسوس کی بات یہ ہے کداس نے ابھی تک ان سے
اظہارِ محبت کیا بی نہیں، اورلڑک کو پتا بی نہیں تھ کہ وہ اس ہے محبت کرتا ہے۔ ایک دن اس لڑکی نے میرے دوست ہے ایک چنے طلب
کی ، جب انہوں نے اس کو وہ چیز دبی تو ٹرک نے اپنی سہیلیوں کو میرے دوست کے سر منے اس کا نام لے کرکہ کدکتنا اچھا بھائی ہے۔
اس کے بعد وہ میرے پاس آئے اور مجھے س راقصہ سنایا اور کہنے لگا کہ: '' کاش! میں اس کو پہلے بی بتا ویتا' میں نے کہا فکر
نہیں کرو، عالموں سے مشورہ کر لیتے ہیں اور تہبا رامسکہ ضرور طل ہوجائے گا۔ میں اپنے دوست کی مدد کے لئے آپ کے پاس یہ خطالکھ کر
آپ سے یہ سوال پوچھن چاہتہ ہوں کہ اب اس کا لڑک سے اپنی محبت کا اظہار کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟

ب عن مسلم البطين قال رسول شه صلى الله عليه وسلم عائشة زوحتى في الحلّة. (طقات ابن سعد ح ٨ ص ٣٦، بحث عائشة، طبع دار صادر، بيروت).

۲:...ان دونوں کا'' نکاح جائز ہوگایانہیں؟ جواب:...نامحرَماڑ کی ہے اِظہارِمحبتحرام ہے۔ ۲:...شرعی قاعدے ہے کیا جائے تو نکاح جائز ہے۔

اگریدلڑکا اس لڑکی کو جا ہتا ہے تو اس ہے اظہار محبت کرنے کے بجائے اس کے گھر رشتے کا پیغی مجھجوائے ،اگر اس کے گھر والے مان جائیس تو ٹھیک، ورندالیم محبت پرلعنت بھیجے۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن بريدة عن أبيه رفعه قال يا على إلا تتبع البطرة البطرة فون لك الأولى وليست لك الآحرة. (ترمذى ح. ٢ ص ١٠١، طبع دهلى). جب تامحرَم مورت كوتصداً و كين جائز تيس والجهار مجرت كال ما توكت بعدى في الناس فتنة أضرّ على الرجال من النساء. (ترمدى ح. ٢ ص ٢٠١، طبع قديمى).

# منگنی

# منگنی کا ثبوت احادیث ہے ہے،شادی ہے بل دونفلوں کا ثبوت نہیں

سوال: ... منگنی کرنا کیا اَ حادیث نبوی سے ثابت ہے یا نبیل؟ اور جب بھارے ہاں کس آ دمی کا نکاح بوا بوء نکاح کے بعد دولہا کودورکعت نفل بھارے ہاں پڑھائے جاتے ہیں ، یہ بھی کیا احادیث نبوی سے ثابت ہے یانہیں؟

جواب:... ''مثلیٰ' رشتہ ما نگنے کو کہتے ہیں ،اس کا ثبوت تو احادیث میں موجود ہے۔ باتی جور کمیں ہمارے یہاں کی جاتی میں ، ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ نکاح کے بعد دور کعتیں پڑھوانے کا بھی ثبوت نہیں ، ویسے شکرانے کے طور پر آ دمی پڑھ لے تو اس کی اجازت ہے۔ اجازت ہے۔

#### عذركي وجهس متكني توثرنا

سوال: ...کسی لڑگی کے والداور والدہ اپنی لڑگ کی مثلق کی وجہ ہے فتم کرنا چاہیں تو کیا وہ شرعاً اس کا حق رکھتے ہیں؟ کیونکہ والدین نے مثلقی تو سوچ ہی رکے بعد کی تھی ، سیکن اب بوجہ مجبوری کے وہاں ارا دہ نبیل ہے۔

جواب:... ''منگنی'' رشتے کے وعدے کا نام ہے'' وعدہ کر کے مکر جانا ، اگر بغیر کسی شدید مجبوری کے ہوتو نہایت بُری ہات ہے،اورا گرکسی عذر کی وجہ سے ہوتو جائز ہے ،اس لئے اگر وہاں رشتہ کرنا کسی وجہ سے من سب نہ ہوتو ان کوعذر کر وین جا ہے۔ (۳)

(۱) وعس حابير قبال قبال رسبول الله صبلي الله عليه وسلم إدا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن يبطر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أبوداؤد. (مشكرة ص٢٩٨٠).

(۲) وفي الدر المختار (ح۳۰ ص ۲۰، طع سعيد كراچي) كتاب الكاح وإن للوعد فوعد. وفي الشامية (ص ۱۱) لو قال هـل أعطيتسيها، فـقـال أعـطيت، إن كـان ابحلس للوعد فوعد، وإن كان للعقد فلكاح. أيضًا كفايت المفتى ح ۵ ص ۲۳۸ ملع دار الإشاعت كراچي، أيضًا البحر الرائق ح ۳ ص ۱۳۷ طبع رشديد.

(٣) "واوُفُوا بالْفهد إنَّ الْعهد كان مسْتُولُا" (سي إسرائيل ٣٠٠). عن أبي هريرة عن السي صلى الله عليه وسلم قال آية المعافق ثلاث إذا حدث كدب، وإذا وعد أخلف، وإذا او تمن خان. (صحيح بحارى ج. اص ١٠ كتاب الإيمان، باب علامة المعنافق، طبع قديمي كتب خانه، مشكّوة ح ١ ص ١٠ باب الكنائر وعلامات النفاق، طبع قديمي كراچي). الحلف في المعنافق، طبع قديمي كتب خانه، مشكّوة ح ١ ص ١٠ باب الكنائر وعلامات النفاق، طبع قديمي كراچي). الحلف في الموحد حرام ... إذا وعبد البرحل أحاه ومن نيته أن نفي لم يف، فلا إثم عليه، وقيل عليه فيه بحث فإن أمر "أوفوا بالمعقود" مطلق فيحمل عدم الإثم في الحديث على ما إذا منع مانع من الوفاء. (شرح الأشباه والبطائر ح:٣ ص ٢٣٣، كتاب الحظر والإباحة، طبع إدارة القرآن).

#### مَنْكَنَّى كَا تَوْرُنَا

سوال: .. بڑک کی جب متلنی ہو جاتی ہو اور پھر وہ متلنی کوتو ڑنا جاہتی ہے، تو کیا لڑک کوا تنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ لڑک کوطلاق دے یا نکاح بی نہیں ہوا؟ لڑکی اپنی مرضی ہے اور شادی کرسکتی ہے؟ لڑکا کچھ بھی نہیں کہدسکتا یا متلنی ہے کات ہو جاتا ہے؟ جواب: .. متلنی ہے نکاح نہیں ہوتا متلنی کے بعد رشتہ تو ڑنا تو نہیں جائے ، لیکن اگر اس کی ضرورت پیش آ جائے تو طلاق کی ضرورت نہیں ہاڑکی والے بھی متلنی تو ڈسکتے ہیں۔ (۱)

## نابالغ كىمنگنى

سوال:...ایک لڑی کی منتنی پانچ سال کی عمر میں اس کے چیازاد کے ساتھ کردی گئی، بعد میں نڑ کے نے ؤوسری جگہ منتنی کرلی ہلڑی کی عمراس وقت ہارہ سال ہے اوروہ نا ہالغ ہے ، کیا کرنا جا ہے ؟

جواب: ...اڑی کے بالغ ہونے تک کوئی کارروائی نہ کی جائے ،لڑی کے بالغ ہونے کے بعدلڑی کی رضامندی معلوم کی جائے ،اوراس کی رضامندی کے مطابق رشتہ طے کیا جائے ۔اس لئے مقلق فتم سمجی جائے ، اوراس کی رضامندی کے مطابق رشتہ طے کیا جائے ۔ اس لئے مقلق فتم سمجی جائے ، والنداعم !

## کیا بغیرعذ رِشری منگنی کوتو ڑنا جائز ہے؟

سوال:...رشتہ یا منتنی طے ہوجانے کے بعد کی شرقی عذر کے بغیر منسوخ یا تو ژدینا شرقی طور پر جا کڑے یا نہیں؟ جواب:...منگنی، وعد ہ نکاح کا نام ہے، اور بغیر عذر کے وعدہ پورا نہ کرنا گناہ ہے۔ آنخضرت صلی ابتد معیہ وسلم نے اس کو منافق کی علامتوں میں شارفر مایا۔ ہاں! اگر اس وعدے کے پورا کرنے میں کسی معقول مضرّت کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتو شاید

(۱) و یکھے سنجہ گزشتہ حاشیہ نمبر ۳۔

(٢) روى عن ابن عباس أن حارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أماها روحها وهي كارهة فحيرها المبي عبل الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات. راعلاء السنن ج ١١ ص ٢٤ كتباب المنكاح، طبع إدارة القرآن كراچي). وفي البحر ج:٣ ص: ١٢١ كتباب السكاح، باب الأولياء والأكفاء والسّنة أن يستأمر البكر وليها قبل المكاح . ..... وإن زوجها بغير إستنمار فقد أخطأ السُّنة وتوقف على رضاها، انتهى. وهو محمل المهى في حديث مسلم لا تمكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستألن ... إلخ.

(٣) قال في شرح الطحاوى: لو قال أهل أعطيتنيها ان كان المجلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فنكاح اهـ. (ردانحتار ج:٣)
 ص: ١ ١ ، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٣) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث. إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
 (بخارى ج: أ ص: ١٠ كتاب الإيمان، طبع نور محمد كراچي).

ابتدىتعالى مؤاخذ « نه قرما كيل \_ ( )

## منگنی تو ڑنا وعدہ خلافی ہے منگنی سے نکاح نہیں ہوتا

سوال: ایک شخص نے اپنے رشتہ دار ہے کہا کہ میں آپ کی بڑی کا رشتہ اپنے لڑکے کے لئے چاہتا ہوں ،اس پر ان صاحب نے رضامندی کا اظہار کیا اور بر دز جمعہ کو متانی کی رسم اداکر نے کے لئے طے پایا لڑکی کے والد نے لڑک کے باپ سے تفاطب ہوکہ کہا: میں نے اپنی فلاں بڑکی تمبر در ہیں گوری اس نے کہا: میں نے بیاڑک اپنے فلاں بینے کے سے قبوں کی ۔ تقریباً ایک ماہ دس دن گزر نے کے بعد لڑک کی واحد ہولڑک کے ہو گا اور ان سے معذرت کرنے گئی کہ میرے دشتہ دار نارانس ہوتے ہیں،البندا بیر شتہ ہم لوگ منسوخ کرناچا ہے ہیں۔لبندا بیر شتہ ہم لوگ منسوخ کرناچا ہے ہیں۔لین لڑک والے منسوخ کرنا ہیں جا ہے ، کیا بیر شتہ لڑک کی مرضی کے خلاف منسوخ ہوسکتا ہے؟
جواب: منگنی رشتہ لینے دینے کے وعدے کا نام ہے، گرمنگنی سے نکاح نہیں ہوتا ،اس لئے متانی تو ڈ ناوعدہ خلا فی ہوا ور تنہیں۔

## نکاح سے پہلے منگیتر سے ملنا جا تر نہیں

سوال:...ایک صاحب فرمارے نے کہ: '' منگیتر ہے ملاقات کرنا، اس ہے ٹیدیفون وغیرہ پر بات کرنا اوراس کے ساتھ گھومنا پھرنا سیح نہیں۔'' میں نے ان صاحب ہے وض کیا کہ: '' یہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہے، اس کوتو کوئی بھی کرانہیں ہمجھتا۔'' پھرمیرے جواب کا وہ صاحب واضح جواب نہ دے سکے، جس کی وجہ ہے میں اُلجھن میں پڑ گیا کہ کیا واقعی سیح نہیں ہے؟ پھرمیرے جواب کا وہ صاحب واضح جواب نہ دے سکے، جس کی وجہ ہے میں اُلجھن میں پڑ گیا کہ کیا واقعی سیح نہیں ہے؟ جواب کہ وہ سے بہلے منگیتر کا تھم بھی وہی ہوگا جو غیرم دکا ہے کہ عورت کا اس کے جواب نہیں ہے۔ البندا نکاح سے پہلے منگیتر کا تھم بھی وہی ہوگا جو غیرم دکا ہے کہ عورت کا اس کے

جواب: ...نگائ ہے پہلے سینزان ہے ،لبذانکائ ہے پہلے سینز کا سم بی وہی ہوگا جو عیرمرد کا ہے کہ فورت کا اس ہے ساتھ اختا، ط جائز نہیں۔ اور آپ کا بیکن کے ان یہ ہوگا ہو عیرمرد کا ہے کہ فورت کا اس ہے ساتھ اختا، ط جائز نہیں۔ اور آپ کا بیکن کہ: 'بیتو ہمارے میں شرے میں ع م ہے ،کوئی پُر انہیں سمجھتا' اول تو مسلم نہیں ، کیونکہ شریف معاشر ہے میں کسی چیز کا رواج ہوجانا کوئی ولیل نہیں ، ایسا غیط رواج جو معاشر دے میں کسی چیز کا رواج ہوجانا کوئی ولیل نہیں ، ایسا غیط رواج جو

<sup>(</sup>۱) قال العلامة العيم وادا وعد أحلف به على فساد الية لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا عزم عليه مقارنًا بوعده اما إدا كان عارمًا ثم عرض له مامع أو بدا له رأى فهدا لم توجد فيه صفة المعاق ويشهد لدلك ما رواه الطبراني بإساد لا بأس به في حديث طويل من حديث سلمان رضى الله عنه. (عمدة القارى ج: ١ ص: ٢٢١، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٤) ويكفي ص: ٨٢ حاشي فمبر ١٠

<sup>(</sup>٣) ويكفيّ ص: ٨٢ عاشينبر ١٣٠

<sup>(</sup>٣) وعن عقبة بن عامر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إدكم والدحول على النساء) أى غير الحرمات على طريق التخليمة أو على وجمه التكشف . . الخ. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج:٣ ص. ٩٠٩، كتباب المكاح، باب النظر، طبع بمبنى).

شریعت کے خلاف ہو،خودلائقِ اصلاح ہے۔ ہمارے کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں ٹڑکیاں غیر نزکوں کے ساتھ آزادانہ گھومتی پھرتی ہیں، کیااس کو جائز کہا جائے گا...؟

#### جس عورت سے نکاح کرنا ہو،اس کوایک نظر دیکھنے کے علاوہ تعلقات کی اجازت نہیں

سوال:...شادی ہے بل ایک دُوسرے کو چاہئے والے لاکی اور لاکے کے تعدقات آبل میں کیسے ہونے چاہئیں؟ یعنی ایک دُوسرے ہے۔ تعدقات آبل میں کیسے ہونے چاہئیں؟ یعنی ایک دُوسرے ہے میں جول یابات چیت کر سکتے ہیں ایکن کوئی غیرا خلاقی حرکت کے مرتکب ند ہونے پائیں۔ ایسی صورت ہیں ان کاملن کیا شرمی حیثیت رکھتا ہے؟

چواب:..جس مورت ہے نکاح کرنے کا ارادہ ہواس کوایک نظرد کچے لیناجا تزیبے، کنواہ خودد کچے لی کے معتمد عورت کے ذریعہ اطلمینان کر لے، اس سے زیادہ 'تعلقات' کی نکاح ہے قبل اجازت نہیں، ندمیل جول کی اجازت ہے نہ بات چیت کی ،اور نہ خلوت و تنہائی کی۔ نکاح سے قبل ان کا ملنا جلنا ہجائے خود ' غیرا خلاقی حرکت' ہے۔

#### شادی ہے پہلے لڑکی ،لڑ کے کا ایک وُ وسرے کود کھنا

سوال: کیاشادی ہے پہلے لڑکی لڑکے کو ایالڑ کا لڑکی کودیکھ سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو ظاہر ہے کہ دونوں آپس میں نامحرم ہوتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اِنکاریکی ہوسکتاہے؟

جواب: . نکاح سے پہلے دونوں کوا یک ؤومرے کو دیکھے لینے کی اجازت ہے،لیکن کڑ کی کےمعاصلے میں بہتر ہے ہے کہ بڑ کے کی قابلِ اعتماد خوا تین اس کو دیکھے لیں۔ (")

## نکاح سے پہلے اگر منگیتر ہے جنسی تعلق قائم کرلیا تواس کا کیا کفارہ ہے؟

سوال:...میری شادی دس سال پہلے پائستان میں ہوئی تھی ،اورمیری بیوی لندن سے نئ نئ تھی ،اورہم دونوں کے ھر بھی نز دیک تھے،اور شادی سے پہلے ایک دُوسرے کو منے اور با تیس وغیر و کرنے کا ٹائم مل جاتا تھ، ورشادی سے پہلے میری عمر تقریباً ہیں

(١) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. من راي مبكم مبكرًا فليعيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ص:٣٣١، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل).

(٣) لو اكتفى بالنظر إليها بمرة حرم الزائد لأنه اليح للصرورة فيتقيّد بها. (شامي ٣٤٠ ص ٣٤٠، فصل في النظر والمس).

<sup>(</sup>٢) لو اكتفى بالنظر إليها بمرة حرم الزائد لأنه ابيح للصرورة فيتقيد بها. (رداعتار ح ٢ ص ٣٥٠، طع معيد كراجي). (٣) الخلوة بالأجنبية مكروهة وإن كانت معها أحرى كراهة تحريم اهـ. (شامى ج ٢ ص ٣١٨). أيضًا: عرجابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيس رجل عند إمرأة ثيب إلا أن يكون باكحها أو دا محرم. (مشكوة ص ٢١٨). وعن عقبة بن عامر قال وسلم: ألا تسلم الله عليه وسلم إياكم والدحول على الساء (أى غير اعرمات على طريق التخلية أو على وجه التكشف إلخ. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج ٣ ص ٣٠٩، كتاب النكاح، باب النظر، طبع بمبتى).

با کیس سال کی تھی، اور میری ہیوی میر ہے ہے جو رس ل چھوٹی تھی۔ اور آپ کوتو معدم ہونا چاہئے کہ شاوی ہے پہنے آوی تھوڑا سانا دان ہوتا ہے، اور اس نا دانی کی وجہ ہے شاوی ہے پہلے بیٹی دو ماہ پہلے جس اپنی ہیوی ہے ملا اور باتوں ہا قول جس گناہ کر جنے اس کا کہ کھواٹر پڑے دونوں کو ملم تھا کہ ہم بہت جدش دی کرنے والے بیس تو پھی فرق تہیں پڑتا، تو وہ گناہ کرتے وقت پکھ خیال نہ آیا کہ اس کا پکھواٹر پڑے گا۔ اور بعد بیس شاوی ہوگئی اور شادی ہوگئی اور شادی ہوگئی اور شادی ہوگئی اور اس سے سات وہ بعد پچہ ہوا۔ تو پوچھنا ہے کہ آیا کہ اب ہی را بیدا ہوا۔ اور میرے اس گناہ کرنے ہے ہیں ہوگئی تھی اور اس سے سات وہ بعد پچہ ہوا۔ تو پوچھنا ہے کہ آیا کہ اب ہی را نکاح جا گڑنے یا نہیں ؟ اب میرے گھر شین ہوی حاملہ ہوگئی تھی اور اس سے سات وہ بعد پچہ ہوا۔ تو پوچھنا ہے کہ آیا کہ اب ہی را نکاح نہیں ہوا، اور اب جبہ بین ہوا، گر یہاں پر قو بی کہ آیا کہ اب ہی ہو تھی ہوگئی ہو بیک آئی کے مسائل و غیرہ پڑھر کر جا را کہ اپ گیا ہے، اور سوچہ ہول کہ شاید ہو را نکاح نہیں ہوا، اور اب جبہ بین ہی ہو بیک ہو بیک آئی کو کہ کہ اور سوچہ کی کھی ہو بیک ہیں تیار ہوں ، اور جو بھی صورت ہے جمھے کوئی جواب و یں تو میں آپ کا بے صد شکور ہوں گا۔ آگرکوئی کھارہ اور آئی کہ بیدی جو اس کا کہ بینے ہی بہت ور بیش رہا ہوں، اور آب مزید ور نہیں کرنا جو بین کہ اس گناہ کی جمعے معائی بھی طے گی یا نہیں ؟ و ن رات بہت پر بیشان رہتا ہوں، سے مون نہیں رہا۔

جواب:...آپ نے نکاح سے قبل جو گناہ کیا ، وہ بہت بڑا گناہ تھا، اس کے لئے آپ اور آپ کی اہلیہ القد تعالی سے خوب توبہ کریں ، بار بار معافی مانگیں ، القد تعالی معاف فر مادیں گے۔ باتی اس کا آپ کے نکاح پرکوئی اثر نہیں پڑا، آپ کے نکاح کے بعد کی تم ما اولا د آپ کی جائز اول د ہے، ان کی بہترین تربیت کریں اور ذہن سے وساوس نکال دیں ۔ گناہ کے کفارے کے لئے پچھے صد قد کردیں۔

# منگنی میں با قاعدہ ایجاب وقبول کرنے سے میاں بیوی بن جاتے ہیں

سوال:...بمارے بیہاں رسم ہے کے منتنی کی رات وعوت ہوتی ہے اور مولوی کولڑ کے والے لاتے ہیں اور مجلس میں ہوتی ہے۔ ایجاب وقبول ہوتا ہے اور بعد میں پکھ مدّت گزر نے کے بعدش دی کے وقت پھرا یجاب وقبول ہوتا ہے اور زخصتی ہوتی ہے۔ کیا پہلے ایجاب وقبول ہوتا ہے اور بعد میں پکھ مدّت گزر نے کے بعدش دی کے ورمیان کوئی جھگڑ اہموتو بغیر طلاق کے تفریق ہوسکتی ہے بیانہیں؟ ایجاب وقبول سے بعد دونوں میں سے کوئی فوت ہوگیا تو کیا ایک و وسرے سے اپناخی ورا شت لے سکتے ہیں یا اگر متنگی والے ایجاب وقبول کے بعد دونوں میں سے کوئی فوت ہوگیا تو کیا ایک و وسرے سے اپناخی ورا شت لے سکتے ہیں یا منبیں؟ ہم رہے یہاں یہ بھی رسم اور روائ ہے کہ متنگی والے ایجاب وقبول کے بعد لڑکی کے والدین پھر دُوسری جگہ متنگی نہیں کر سکتے ہیکن

<sup>(</sup>۱) "يَسَايها اللذين اصوا توبوا إلى الله تولة نصوحًا، عسى ربكم أن يكفّر عكم سيئاتكم ويدخلكم جنّت تحرى من تحتها الأنهر" (التحريم ۸). وليس شيء يكون سبّ لعفران جميع الذنوب إلّا التوبة قال تعالى: يعِيادى الْدِيْن السرفُوا علّى الفُسهمُ لا تقُنطُوا مِن رُّحُمَةِ اللهِ \_ ,الخ. (شرح عقيدة الطحاوية ص.١٣٧، طبع مكتبه سلفيه لَاهور).

 <sup>(</sup>۲) وصح بكاح حلى من زنى لا حبلى من عيرة أى الرانى لثبوت نسبة ... لو نكحها الرانى حل له وطؤها إتفاقًا والولد
 له (اللدر المختار مع الرد ج.٣ ص. ٣٩) طبع ايج ايم سعيد كراچى).

یہ بات ہے کہ اگراڑ کامنگنی کے بعد اپنی منگیتر کے پاس آیا تو بہت بعن طعن کرتے ہیں۔

جواب: ...اگرمنگنی کی دعوت کے موقع پر با قاعدہ نکاح کا ایج ب وقبول کرایا جو تا ہے اوراس پر گواہ بھی مقرز کئے جاتے ہیں تو یہ منگنی درحقیقت نکاح ہے، اورشاد کی کے معنی زخصتی کے ہوں گے۔ اس لیخ لڑکا اورلڑ کی منگنی والے ایج ب وقبول کے بعدشر عامیاں بیوی ہوں گے، اور ان پر میال بیوی کے تم م احکام جاری ہوں گے، مثلاً: دونوں میں ہے کسی کا انقال ہوج ہے تو ایک و وسرے کے بیوی ہوں گے، اوراث ہوں گے، اوراث پر میال بیوی کے تم م احکام جاری ہوں گے، مثلاً: دونوں میں ہے کسی کا انقال ہوج ہے تو ایک و وسرے کے وارث ہوں گے، اوراث ہر کے انقال کی صورت میں بیوی پر ' عذت وفات' الازم ہوگی۔ اورا اُرمنگنی کے موقع پر کا م کا ایج ب وقبول نہیں ہوں گے۔ ( '')

منگنی کے وفت والدین کے ایجاب وقبول کرنے سے نکاح ہوجا تاہے

سوال: بیٹادی سے پہلے منگئی کی جاتی ہے، منگئی میں ؤوبہااور ؤہبن کی غیر موجودگی میں کاٹ پڑھویا جا ہے، روائ کے مطابق وُولہااور وُلہن کے والد سے دباؤی بیٹی وُولہا کے والد سے دب کو مطابق وُولہااور وُلہن کے والد سے دب کو الد سے دولیا ہے والد سے دب کو الد سے دب کا تکار کی تا ہے دب کو الد سے دب کے دب کو الد سے دب کو الد

جواب:... منتگنی کے وفت ایجاب وقبول کے جواف ظاسوال میں لکھے گئے ہیں ،ان سے نکال ہوجا تا ہے ، ' دوہارہ نکاح اور ایجاب وقبول کی ضرورت نہیں۔

#### متكني كامسئله

سوال:... ہمارے بہت ہی قریبی عزیز میں ، ان کا ایک الجھا ہوا مسئلہ ہے ، وہ یہ کہ ان کی منتنی ہوگئی ہے ، اور ان کے گھر والوں کے زور پر جبکہ لڑکے کی مرضی نہیں ، کیونکہ وہ پہلے ہے ایک لڑکی کو جا ہتے ہیں ، جے گھر والے بہند نہیں کرتے ، اور لڑکے نے

(١) وينعقد بالإيجاب والقبول حتى يتم حقيقة في الوجود (إلى قوله) يسمى باعتباره عقدًا شرعًا ويستعقب الأحكام. (البحر الرائق ج:٣ ص: ٨١، طبع بيروت).

(۲) وأما أحكامه (النكاح) فحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الماذون فيه شرعًا كذا في فنح القدير ومنك
الحبس وهو صيرورتها مموعة عن الخروج والبرور ووجوب المهر والنفقة والكسوة عنيه وحرمة المصاهرة والإرث من
الجانبين. (عالمگيري ح: ١ ص. ٢٤٠) كتاب الكح، الباب الأوّل، طبع بلوچستان).

(٣) لوقال هل أعطيتنيها ان كان اعملس للوعد فوعد وإن كان للعقد فالكاح الحد (در محتار مع رد اعتار ح.٣)
 ص: ۱۲ مطبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٣) ويعقد بالإيحاب والقبول حتى يتم حقيقة في الوجود (البحر الرائق ج٣٠ ص ٨١ طبع بيروت). أيضًا. فإن استأدنها هو أي الولي أو وكيله أو رسوله أو زرّجها وليها وأحبرها رسوله أو فصولي عدل فسكتت فهو إدن . إلخ (الدر المختار مع الرد ج٣٠ ص ٥٩). أيضًا. يصح التوكيل بالنكاح. (عالمگيري ح ١ ص ٢٩٣). أيضًا رحل بعث أقوامًا لحبطبة إمرأة إلى والدها فقال الأب. زوجت وقيل عن الزوح واحد من القوم لا يصح المكاح وقيل يصح المكاح وهو الصحيح وعليه الفتوي. (عالمگيري ج: ١ ص ٢٩٨)، طبع بلوچستان).

ستیٰ رہ بھی کر سیاتھ، مگر گھر وا بول کونہیں معلوم ۔اب مسئد ہیے کہ اس حاست میں نکاح اگر ہو گیا تو جائز ہے؟ برائے کرم قرآن وسنت کی روشنی سے آگا وفر « ہے ئے ، یو درہے کہ لڑکامنگلی پرخوش نہیں۔

جواب :...ا گراڑ کا تکاح کو تبول کر لے گاتو نکاح صحیح ہوگا، والتداعلم!

## قرآن گود میں رکھ کررشتے کا وعدہ لینے سے نکاح نہیں ہوتا، بیصرف وعد و نکاح ہے

سوال: ہمارے گاؤں میں ایک شادی شدہ مرد کے لئے اس کے گھروالوں نے سی وُومرے شخص سے رشتہ ہ نگا ہے، جو
اس نے انگار کردیا، پھرانہوں نے کہا کہ اگرتم رشتہ دوگے ہیں ہوی کوطوا تی دے دیں گے، کیونکہ اس سے نہ چی تی ہے، وہ نہ ہا نا ہڑکے
و، لول نے قر آن مجید لے کراس کی گود میں رکھ دیا اور کہا کہ تم رشتہ دو تو ہم اس ٹرکی کی طلاق دے ویں گے۔ اس آ دی نے قر آن پاک
کی وجہ سے رشتے کی ہامی بھرلی، جس پر بینا اوم ہے، وُ ومری شادی کے سئے قانونی اجازت بھی نہیں کی گئے۔ مسکد اس صورت میں بید
در پیش ہے کہ کیا بیآ دمی رشتہ دینے کا پابند ہے اور اس ٹرکی کوطل تی ہوگئی؟ اور کیا قر آن مجید کا ایسا استعال شریعت میں جائز ہے؟ کیا
صورت ہوگی؟ کی وہ رشتہ دینے کا پابند ہے انکار کرسکتا ہے؟ کیونکہ اس نے قر آن کے ڈرکے وجہ سے ہاں کردی تھی۔

جواب:...صرف کسی کی گود میں قرآن رکھ دینے سے شم نہیں ہوجاتی۔ بہر کیف! اگر آپ نے رشتہ وینے کی صرف ہامی کھر کی تقی کھر کی تقی تو یہ نکاح نہیں بلکہ وعد ہ نکاح ہے۔ وراگر آپ رشتہ نہیں دینا چاہتے تو اس میں صرف وعدہ خلافی ہوگی ،اوراگر آپ نے شم اُٹھ کر ہ می بھری تھی تو اب رشتہ نہ دینے کی صورت میں قشم کا کفارہ بھی آپ کوا داکرنا ہوگا۔ قرآن کریم کوایس ہاتوں کے لئے استعمال کرناگر اے۔ یہ آدمی رشتہ دینے کا پابٹر نہیں ،اوراس لڑکی کوطلاق نہیں ہوئی۔ (۵)

#### لڑ کی کی شاوی فاسق مردے کرنے والے والدین گنا ہگار ہوں گے

سوال:...مولا ناصاحب! میری ایک میمی ہے، جس کی نسبت بچپن بی ہے اس کے کزن سے طے ہوگئ تھی۔اب تمام خاند ن واے شادی پرزوردے رہے ہیں، گرمیری میمی کہتی ہے کہ ٹرکے میں یہ کری عادتیں کہ وہ شراب پیتیا ہے اور زنا کرتا ہے۔ وہ بہت فکر مند ہے، کیونکہ والدین کے سامنے انکارنہیں کرسکتی، کوئی وظیفہ بتا کیں کہ اس کے ہونے والے شو ہرسے یہ عادتیں مچھوٹ جا کیں۔

<sup>(</sup>أ) وينعقد بالإيجاب والقبول ...إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٤، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) الأن اليمين عبارة عن تحقيق ما قصده من البر في المستقبل نفيًا أو إثباتًا. (البحر الرائق ج٣٠ ص:٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) ويبعقد أيضًا (إلى قوله) هل أعطيتنيها ان ابحلس للبكاح وان للوعد فوعد. ردر محتار مع رد انحتار ج-٣ ص:١٢).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى "الايُوَاجِدُكُمُ اللهُ بِاللَّهْوِ فِي ايُمنكُمُ وَلَكِنْ يُؤَاجِذُكُمْ بِمَا عَقَّدَتُمُ الاَيْمَن فَكَفُرَتَهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مِسْكِيْلِ مِنْ اوْسَـط مَا تُطُعِمُونَ اَهْلِيْكُمُ اَوُ كَسُوتُهُمْ اوْ تَحَرِيْرُ رَقْبَةٍ، فَمِنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثلثَة ايَّامٍ، ذلِك كَفُّرَةُ ايَمنكُمْ إذَا حلَفُتُمْ، واخفَظُوْا ايُمنَكُمُ" ...الآية (المائدة: ٨٩).

<sup>(</sup>۵) إذا أصافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط. (عالمگيري ج. ص٣٩٨٠، طبع بلوچستان).

جواب:...وها بی والده کوبتادین،ایی جگهرشتهین مونا جایئ ،اس کے والدین گنه گار بهوں گے۔ ('' لڑ کا دِین دار شه بهوتو کیامنگنی تو ژسکتے ہیں؟

سوال :... ا: ہماری ایک بی ہے، ہمارے گھرانے کو الجمداللہ وین دار کہد سکتے ہیں، مسئدیہ ہے کہ ہم نے اپی بیٹی کی منگنی
ایک وین دارلڑکے کے بجائے ایک و نیادارلڑکے سے کی ہے، ہیں بجھتی ہول کداگر ایک وین دارلڑکے سے کرتے تو ان کی اولا و ان
شاء اللہ حافظ قرآن اور باعمل عالم ہوتی، اس کے برعکس ان کے گھر میں ٹی وی، وی ہی آراور ہر طرح کی لغویات ہیں، جس کی وجہ سے
ہمری بیٹی کے اعمال بھی خراب ہول گے۔ مجھے بیخوف دامن گیرہے کداس رہتے ہے ذمہ دارہم ہیں، تو کیا آخرت ہیں ہماری بیٹی کے
مو توقع گناہوں کی و مدداری مجھ پر ہوگی؟ کیونکہ ایک باشرع رہتے کے موجود ہوتے ہوئے وو مری جگہ کا انتخاب کیا جارہا ہے، کیا اس
ہرے ہیں قرآنی آیات یا احادیث مبارکہ ہیں؟ اگر ہیں تو از راہ کرم مجھکو ضرور مطلع قر، کیں۔

سوال ۲۰:..اورشری لیاظ ہے رشتے کے سلسلے میں کیا چیزیں دیکھناضروری ہیں کہ جن کا خیال رکھا جائے؟ سوال ۲۰:...کیامنگنی وعدے کے شمن میں ہے؟ اگر نہیں تو کیا اس کوختم کر سکتے ہیں؟ اور اگر میں ختم کروں تو گنهگارتو نہ ہول گی؟

جواب: ... اندیو ظاہر ہے کہ جب آپ پی بٹی کا رشتہ ایک ایسے لڑکے ہے کریں گ جو دین ہے ہہرہ ہے تو متوقع گن ہوں کا وہال آپ پر بھی پڑے گا،اور قیامت کے دن ان گنا ہوں کا خمیا زوآپ کو بھی بھگتنا ہوگا۔قر آپ کریم اورا حاویث شریفہ میں مضمون بہت کثرت ہے آیا ہے کہ جوخص کسی نیکی کا ذریعہ بنے ،اس کو اس نیکی میں برابر کا حصہ ملے گا،اور نیکی کرنے والے کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوگی ،اور جوخص کسی گنا واور کر ائی کا ذریعہ ہنے گا،اس کو اس گناہ میں بھی برابر کا حصہ ملے گا،اور گن و کرنے والوں کے بوجھ میں کوئی کی نہیں ہوگی ،

جواب ٢:...رشتہ تجویز کرتے ہوئے والدین خود ہی بہت ہی چیز وں کوتلوظ رکھتے ہیں،حسب ونسب، مال ومتاع اور ذریعہ معاش کے علاوہ اخلاق وکر دار کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے،شریعت نے اس بات پرزور دیا ہے کہ لائے اورلا کی کی دین داری کو بطورِ خاص ملحوظ رکھا جائے۔حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا:عورت ہے اس کے حسب

(۱) روى عن ابن عباس أن جارية بكرًا أتت البي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات. راعلاء السنن ج: ۱۱ ص ۲۷، كتاب النكاح، طبع إدارة القرآن كراچي). وفي البحر ج: ۳ ص ۱۲۱ كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء. والسنة أن يستأمر البكر وليها قبل النكاح . . . . . . . وإن زوّجها بغير إستشمار فقد أحطأ السنة وتوقف على رضاها انتهى. وهو محمل النهى في حديث مسلم النكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأمر ولا تنكح المراحتي تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن.

(٢) عن بلال بن الحارث المزنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من احيى سنة من سنتى قد اميتت بعدى فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا برضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم. رواه الترمذي. (مشكوة ج: ١ ص: ٣٠، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَة).

ونسب،اس کے حسن و جمال ، مال ومتاع اور دین کی خاطر نکاح کیاجا تاہے،تم دین دارکوحاصل کرنے کی کوشش کرو۔ (۱) جواب ۳:...منگنی وعدہ ہے، اورا گرلڑ کا دین دار نہ بوتو اس رشتے کوشتم کرنا جائز بلکہ ضروری ہے۔

#### بیوی یامنگیتر کااینے خاوند کوقر آن پڑھانا

سوال:... بیوی یامنگیتراپنے خاوندان پڑھ کوقر آن شریف پڑھاسکتی ہے؟ جواب:... بیوی شو ہرکو پڑھاسکتی ہے، نکاح سے پہلے منگیتر کے لئے پڑھانا جائز نہیں۔(۳)

#### منتكني اور نكاح ميں فرق

سوال: ... آج کل منگنی کی رسم کے اندراڑ کا اوراڑ کی کے خاندان کے چیدہ چیدہ افراد جمع ہوتے ہیں، با قاعدہ مضائیاں تقسیم کی جا تی ہیں، اورخوب زور وشورے منگنی کی رسم کا چرچا کیا جاتا ہے، اورا تگوشیاں ایک دُوسرے کو پہنائی جاتی ہیں، جو کہ ایک قتم کا اعلان ہے، اورا تگوشیاں ایک دُوسرے کو پہنائی جاتی ہیں، جو کہ ایک قتم کا اعلان ہی کو کہ جاتا ہے، خطبی حیثیت مسنون ہے، بعد میں اگر فریقین کی آپس میں بنتی نہ ہوتو لڑکی والے یا کوئی بھی انگوشی بھینک دیتے ہیں جو کہ رہتے کے ختم ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو سوال بدہ کہ جب نکاح اعلان کا نام ہوتی اور کے میں نکاح ہوجانا چاہئے، اورائل کے ختم کے لئے طل ق ہونی چاہئے، جبکہ یہاں ہرلڑ کے کی طرف ہے طرف قربیں ہوتی اور لڑکی دومری جگہ شادی کر لیتی ہے، تو بیشادی کرنا تھے ہے یا نہیں؟

جواب:... منگنی اور نکاح میں فرق ہے۔ ''منگنی'' نام ہے رشتہ تجویز کردینے کا اور'' نکاح'' نام ہے ایجاب وقبول کے فرریعے دونوں کے درمیان عقد کردیئے کا۔ منگنی کرنے والے بھی جانے ہیں کہ جب تک با قاعدہ ایجاب وقبول نہیں ہوجا تا دونوں میں بیوب تا مقام مجھنا غلط ہے۔

#### اپنی بیٹی کا پیغام نکاح دینا

سوال: آنخضرت صلی الله عدیدوسلم کے دور میں آپ نے خودا پئی بیٹی کا پیغام نکاح دیا، کیا موجودہ دور میں بھی وابدا پی بیٹی

(١) عن أسى هنزينرة قال قال رسنول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع المالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربث بداكب. (مشكوة ص:٣٢٤، كتاب النكاح، الفصل الأوّل).

(۲) قال في شرح الطحاوى. لو قال هل اعطيتنيها؟ إن كان ابحلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فنكاح. (درمختار مع رد المتار ج: ۳ ص ۱۲). فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالحير وأما الشر فيستحب إحلافه وقد يحب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. (فتح البارى ج: ١ ص: ۹ ٩، طبع لاهور).

 (٣) ولا ينكلم الأحسية إلا عجوزًا عطست أو سدمت فيشمتها ويرد السلام عليها واللا لا وفي الشامية أي والا تكن عجوزًا بل شابة لا يشمتها. (الدر المحتار مع الرد ج: ٢ ص: ٣١٩، فصل في النظر والمس).

(٣) ويعنقد أي الكاح أي يبثت ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول. (رد انحتار ج:٣ ص.٩).

(۵) قال فی شرح الطحاوی لو قال هل اعطیتنیها؟ إن کان المجلس للوعد فوعد وإن کان للعقد فنکاح. (رد المحتار ح.۳
 ص: ۱ ا ، طبع ایج ایم سعید کراچی).

كاليفام نكاح دے سكتے بين؟

جواب: ... دے سکتے ہیں!

#### بینک میں کام کرنے والے منگیتر سے شاوی کرنا

سوال:... پچھلے دو تین ہفتول ہے'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' میں بینک کے بارے میں سوالات آرہے ہیں ،اس سے پتا چلا کہ جینک میں کام کرنے والے لوگوں کی تنخواہ حرام اور نہ جا تزہموتی ہے۔

ابھی حال ہی میں میری منگئی ہوئی ہے، میرے منگیتر بینک میں کام کرتے ہیں ، آپ کے کالم کے ذریعے مجھے پاچا کہ بینک کی منخواہ حرام ہوتی ہے، کیکن میں میری منگئی کے بعد چلا ہے۔ مولا ناصاحب! آپ کو پتاہے کداس زیانے میں دشتے کتنی مشکلوں سے ملتے ہیں ، دو بہنول کو چھوڑ کرمیری منگئی ہوئی ہے ، اور میں نہیں جا ہتی کہ میری سمجھ میں ہے جہ میں ہے جہیں آرہا کہ میں کیا کروں؟ پھر سوچا کہ کیوں ندآپ ہی سنڈو شے اور کوئی حل نکل آئے۔
کیوں ندآپ ہی سے مشورہ مانگا جائے ، مولا ناصاحب! اپنی بیٹی سمجھ کر مجھے کوئی مشورہ وریں کہ یہ منگئی بھی ندٹو شے اور کوئی حل نکل آئے۔
الف: ... اگر میشادی ہوگئی تواس کا فرمدار کون ہوگا ؟

ج: .. شاوی کے بعدوہاں کا کھانا پینا مجھ پرحلال ہوگایا حرام؟

د:...میرے گھر دالے ان کے گھر جائیں ،میری خاطر اوراَ خلاقی طور پربھی وہاں یکھانہیں کھانا پڑے تو؟ ھ:...اگرمیری سسرال والے ہمارے گھر پچھالائیں یا مجھے پچھدے کر جائیں تو؟

جواب: ..آپ شادی کرلیس،اور شادی کے بعدائے شوہر کوآ مادہ کریں کہ وہ جھے اس کی تدبیر معلوم کریں،ان شاءاللہ ان کواچھی تدبیر بتا دُوں گا۔اس وقت تک آپ اللہ تعانی ہے وُعا واِستغفار کرتی رہیں،اللہ تعالی وُنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب فرما ئیس اور تمام پریشا نیوں اور آفتوں سے محفوظ رکھیں۔

#### رِ شوت لینے والے سے شادی کرنی جائے یا ملک سے باہررہے والے سے؟

سوال:...میرے لئے دویہ شتے آئے ہیں، ایک شخص باہر ملہ زمت کرتا ہے، وہ صرف سال میں پندرہ دِن کے لئے ملئے آسکتا ہے، اور مجھے بقیہ عرصے بھنائی کے گھر رہنا پڑے گا، خرچہ وہ بھیجے گا۔ دُوسر اشخص سرکاری افسر ہے، لیکن وہ بہتوت لیتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھے گا۔ میں ذہنی مریضہ ہوں، احسا برمحروی کا شکار ہوں ،کسی کے بغیر کہیں آ جانہیں سکتی۔ آنجنا ب میری رہنم نی فرمائیں۔

جواب:...میرے خیال میں دُوسرا رِشتہ بہتر ہے، جبکہ اس کے ساتھ سے کرلیا جائے کہ وہ صرف حلال کی کمائی (خواہ وہ تھوڑی ہو) ہے آپ کا نان ونفقہ دیا کرے۔اِستخارہ بھی کرمیں،اِن شاءاللّٰدرشتہ بہتر رہے گا۔

# طريقِ نكاح اورزُ حقتى

#### نكاح كامسنون طريقيه

سوال:...نکاح کا طریقہ کیا ہے؟ زمانہ بدلنے کے ساتھ بہت می باتیں بدلی ہیں، کیا وہ طریقہ جو ہورے پیارے نی صلی اللّه علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، وہی طریقہ وُ رست ہے یا کہ کوئی باتیں ایس ہیں کہ جواگر شامل نکاح کر لی جا کیں تو جا نز ہیں؟

جواب:...نکاح کاسنت طریقه و ب جوآنخضرت صلی التدعیبه وسلم نے حضرت فاطمیة الزہراء رضی التدعنها کے نکاح میں اِختیار فرمایا۔اس کاخلاصه مولا ناشبل نعمانی نے'' سیرۃ النبی صلی التدعلیہ وسلم'' میں حسب ذیل الفاظ میں قلم بندفر مایا ہے:

'' حضرت علی نے خواہش طاہر کی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہمارے پاس مہراً داکر نے کو پچھ ہے؟ بولے: ایک گھوڑا
اور زِرہ کے سوا پچھ بیں۔ آپ نے فر مایا: گھوڑا تو لڑائی کے لئے ضروری ہے، زِرہ کوفروخت کر ڈالو۔ حضرت عثان نے ۰ ۴۸ درہم پر
خریدی اور حضرت علی نے قیمت لاکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو تھکم و یو کہ
بازار سے خوشبولا کیں، عقد ہوا، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز ہیں ایک پلنگ اور ایک بستر ویا۔'' اصابہ' میں لکھا ہے کہ'' آپ
نے ایک ج ور، دو چکیاں اور ایک مشک بھی دی۔''اور یہ عجیب اِ تفاق ہے کہ یہی وو چیزیں عمر بھران کی رفیق رہیں۔

نکاح کے بعدر سم عروی کا دفت آیا تو آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے حضرت علی رضی القدعنہ سے کہا کہ ایک مکان ہے لیں، چنانچہ حارث بن نعمان کا مکان ملہ اور حضرت علیؓ نے حضرت فاظمہ ؓ کے ساتھ اس میں قیام کیا'' (سیرۃ النبی صلی امند علیہ وسم ج:۲) م:۳۲۸ عبی کراچی)۔

#### نکاح میں ایجاب وقبول اور کلمے پڑھانے کا کیامطلب ہے؟

سوال:...کافی عرصہ پہلے ایک دوست کی شادی میں شرکت کی ، نکاح کے دفت نکاح خوال نے لڑکے ہے قبول کے بعد پہلے تین کلے پڑھائے، پھرؤ عاکی۔ پہلے ایک اور دوست کی شادی میں شرکت کی ، وہاں پرمولوی صاحب نے لڑکے ہے تین مرتبہ قبول کرانے کے بعد دُعا کر دی اور کلے نہیں پڑھائے ، البذا یہ تحریر فرمائیں کہ کلے پڑھنے والا نکاح سیح تھایا کہ بغیر کلے کے؟ نیز قبول وا یجاب کے معنی بھی بڑائے۔

جواب: ... نکاح کے لئے ایجاب و قبول شرط ہے، لیعنی ایک طرف ہے کہا جائے کہ: '' میں نے نکاح کیا'' اور دُوسری طرف

ے کہا جائے: '' میں نے قبول کیا''۔ ایجاب وقبول ایک بارکا فی ہے، تین بارکوئی ضروری نہیں ، اور کلے پڑھانا بھی کوئی شرطنہیں ،گر آج کل لوگ جہات کی وجہ سے کفر کی با تیں بکتے رہتے ہیں ، اس لئے بعض مولوی صاحبان کلے پڑھاد ہے ہیں تا کہ اگر لڑکے نے ناوانی ہے بھی کلمۂ کفریک دیا ہوتو کم ہے کم نکاح کے وقت تو مسلمان ہوجائے۔

#### نکاح کے وقت کلمے ، دُرود وغیرہ پڑھانا

سوال:...ہارے ہاں شادی بیاہ میں بعض اوقات تو کوئی قاضی بہت سے کلے،کلمات، دُرود وغیرہ پڑھا تا ہے، اور بعض قاضی مختصرا درجلد نکاح کرادیتے ہیں،آپ بیہ بتا کیں کہ ایک مسلمان کے لئے نکاح کن کلموں،کلمات سے ہوجا تا ہے؟ اورکن کے بغیر نہیں ہوسکتا؟

جواب:..نکاح ایجاب و تبول ہے ہوجاتا ہے ' خطبداس کے لئے سنت ہے ، دوگواہوں کا ہون اس کے لئے شرط ہے۔ تاضی صاحبان جو کلے پڑھاتے ہیں وہ پچے ضروری نہیں ، غالبًا ان کلموں کا یواج اس لئے ہوا کہ لوگ جہالت کی وجہ ہا بااوقات کلمات کفر بک دیتے ہیں اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کلمہ کفر ذبان سے کہ کر اِسلام سے خارج ہورہ ہیں۔ نکاح سے پہلے کلے پڑھ دیے جاتے ہیں تاکہ خدانخواستدا ہی صورت پیش آئی ہوتو کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوجا کیں تب نکاح ہو۔ بہر حال نکاح سے پہلے کلے پڑھا تاکوئی ضروری نہیں اورکوئی یُری بات بھی نہیں۔

#### نکاح سے پہلے تین کلے پڑھنا

سوال:...اگرایک مخف کا نکاح ہور ہا ہوتو کیا اُس مخف سے پہلے تین کلے پوچھنا ضروری ہیں؟

جواب:...نکاح کے لئے کلے پوچھٹا شرطنبیں۔ مولانا صاحبان شایداس لئے پوچھتے ہوں گے کہ آج کل یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ خص کلمہ بھی جانتا ہے یانہیں؟ اور مسلمان بھی ہے یانہیں؟ کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ جہالت کی وجہ سے کلمہ کفر بک دیتے ہیں ،اس لئے مولوی صاحبان نکاح سے پہلے کلمہ پڑھادیتے ہوں گے تا کہ لڑکا کم از کم نکاح سے پہلے مسلمان تو ہوجائے۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) (وينعقد) متلبسًا (بإيجاب) من أحدهم (وقول) من الآحر. (درمحتار مع رد انحتار ح٣٠ ص٩، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢) وينعقد أي النكاح أي يثبت ويحصل انعقاده بالإيحاب والقبول. (رد اعتار ح:٣ ص: ٩).

 <sup>(</sup>٣) ويبدب إعلامه وتقديم خطبة. (در مختار مع رد المحتار ج.٣ ص.٩، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٣) وشرط (حضور) شاهدین حرین أو حر وامر أتین مكلفین سامعین كلامهما . . الخـ (در مختار مع رد انحتار ج:٣)
 ص: ٢١ كتاب النكاح، أيضًا: هداية ج:٢ ص: ٣٠١، كتاب النكاح، طبع شركت علمیه ملتان).

 <sup>(</sup>۵) ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول .. إلخ. (شامى ج.٣ ص.٩ ، كتاب النكاح، أيضًا. البحر الرائق ج ٣ ص.٨٤).

<sup>(</sup>٢) وفي تبييس انحارم ..... والإحتياط أن يجدد الجاهل إيمانه كل يوم و يجدد نكاح امرأته عند شاهدين في كل شهر مرّة أو مرّتين. (شامي ج: الص: ٣٢)، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

#### دُ ولها كا'' قبول ہے' ایک ہار کہنا ، نیز وُ ولہا كاصرف دستخط كرنا

سوال :.. زمائے سے مید؛ کچتہ آیا ہوں کہ نکاح خواں زہمن سے اجازت ملنے کے بعد وُوہا ہے بھی وکیل اور گواہان کی موجودگی میں نکاح کوقیول کرواتے ہیں ،اور یہ تین بارو ہراتے ہیں ،گرابھی ایک شاوی میں شرکت کا موقع مداتو و ہاں میں نے ویکھا کہ نکاح خوال نے وُلہن سے اجازت منے کے بعد ہے خطبہ پڑھااوراس کا مطلب بیان کیا ، پھرلوگوں ہے وُ ولہااور وُلہن کا تام لے مرکبا کہ بینکاح ان کے درمیان ہور ہاہے، یہ کہنے کے بعد انہوں نے صرف ڈولہا ہے دستخط کروایا مگر ان سے روایت کے مطابق ایج ب وقبول نہیں کروایا جو کہ سب کے لئے ایک انو کھا تھا۔ برائے مہر بانی قر آن دسنت کی روشنی میں سیجے طریقہ نکاح کا کیا ہے؟اوریہ کاح بوا یانہیں؟ جواب مرحمت فر مائیں ، نوازش ہوگی۔

جواب: .. بڑی ہے تو اِ جازت لی جاتی ہے کہ فلال لڑے کے ساتھ اسے مہرے عوض اس کا نکاح کیا جار ہاہے ، اورلز کے سے بیکہا جاتا ہے کہ فعال لڑکی کا نکاح اٹنے مہر کے عوض تم سے کیا جاتا ہے، یہ ' ایج ب' ہوا، اورلڑ کا اس کو قبول کرتا ہے، یہ ' قبول'' ہوا۔ایجاب وتبول کے بغیرصرف دستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا،اور ایجاب وقبول کے الفاظ کوصرف ایک بارکہنا کافی ہے، تین بار ؤہرانے کی ضرورت نہیں ۔ <sup>(۱)</sup>

#### کیامرداورعورت بغیرمولوی کے نکاح جدید کرسکتے ہیں؟

سوال: . کیا نکاح جدید کسی موادی ہے ہی پڑھوا یا جائے جیسا شادی کے موقع پر ہوتا ہے؟ اگر ہم بے جا ہیں کہ کسی کے ہم میں یہ بات ندا کے تو آپن میں ہی ایجاب وقبوں کر سکتے ہیں؟ یا پھرکسی ایک فر د کے سامنے خواہ دہ عورت ہو یا مرد کر سکتے ہیں؟ اور مہر بھی

جواب:...دوعاقل وبالغ گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول کرلیا جائے اور پچھے مقرر کرلیا جائے ،بس ہوگیا نکاح ، نہ میاں بی کو بلائے کی ضرورت اور نہ دعوت کی۔

#### مجبوری میں ایجاب وقبول سے کیا نکاح ہوجا تاہے؟

سوال :... چند دِنوں پہیے ہیں نے سا کہمر داورعورت کسی مجبوری میں نا قابلِ برداشت حالت میں ہوں تو وہ دونوں ایک دُ وسر \_ کوتبول کرلیں تو نکاح کی ضرورت پیش نہیں آتی الیکن ہم نے جو پچھ پڑھا ہے اس کی رُوے نکاح لازمی ہے۔

(١) ويسعقد بالإيجاب والقبول. (البحر الرائق ج٣٠ ص:٨٤). وأما رُكنه فالإيجاب والقبول كذا في الكافي. والإيجاب ما يتلفط به أوَّلًا من أيَّ جانب كان والقبول حوابه هكذا في العناية. (عالمكيري ج. ١ ص:٢٦٤، طبع بلوچستان). (٢) ويسعقد بالإيجاب والقبول (إلى قوله) عند حُرّين أو حُرّ وحُرّتين عاقلين بالغين مسلمين. (البحر الرائق ج:٣ ص ٨٤). وأيض ثم المهر واجب شرعًا ابانة لشرف اعل. (البحر الرائق ج.٣ ص١٣٢٠ ، كتاب النكاح، طبع دار المعرفة بيروت). جواب:...آپ نے غلط ساہے، نکاح کے بغیروہ بد کارہوں گے۔(۱)

## نکاح کے لئے ایجاب وقبول ایک مرتبہ بھی کافی ہے

سوال:...ایک برمی مسجد کے قاضی صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں وہ'' قبول ہے' صرف ایک مرتبہ پوچھتے ہیں، جبکہ ذ وسری تم مساجد میں تین مرتبہ قبول کرایا جا تا ہے، بہت ہے مسلمانوں کا خیال ہے کہ ایک مرتبہ کہنے ہے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ تین مرتبہ'' قبول ہے'' کہنا پڑتا ہے۔

جواب:..ایک مرتبها بیجاب وقبول ہے بھی نکاح ہوجا تا ہے، تین مرتبہ ؤہرا نامحض پختگی کے خیال ہے ہوتا ہوگا۔

#### ا لگ الگ شہروں میں اورمختلف گوا ہوں سے ایجاب وقبول نہیں ہوتا

سوال:...میری شادی اس طرح ہوئی کہ میں اپنے گاؤں میں تھی اور وہ لڑکا (جو آب میراشو ہرہے) کراچی میں مقیم تھا، ہم آپس میں انہیں سکتے تھے، چنانچیدمیرے شوہرنے مجھے لکھا کہ میں تم سے شادی کرنا جا بتا ہوں، بہ یوض میں ہزارروپے مہرکے،اگر قبول ہوتو فارم پر دستخط کردیں۔اس فارم پرمیرے شوہر کے دستخط اور دو گواہول کے دستخط تھے۔ا دھرمیں نے بھی اس فارم پر دستخط کئے اور میری دو سہیلیوں اورا یک مردکو (جومیری سبیلی کا بھائی تھا) گواہ کیا ،ان ہے بھی دستخط لئے ، بعد میں میرے شوہر آئے اور ہم چپ جاپ کرا چی آ گئے۔اب جبکہ ہماری اولا دبھی ہوگئ ہے،میرے والدین کہتے ہیں کہتمہارا نکاح غلط تھا۔ یہ بتا ہے کہ جن حالات میں ، میں تھی اور جیسے ہم نے وُوردوالگ مقامات پررہ کرنگاح کیا ہے، دِل ہے ہم نے قبول کیا،تو کیا یہ نکاح سیح نہ تھا؟ بعد میں بہر حال ہم نے یہ بھی كرليا كرمول كورث محيّے اور وہاں قاعدے كے مطابق سب بچھ كرليا ،مگر كيااس سے بہتے بم مياں بيوى' حرام' كے مرتكب ہوئے؟ چواب:...آپ کا نکاح وُرست نہیں تقاءاس لئے کہ کاح میں ایجاب وقبول ایک بی مجلس میں ہونا جا ہے'۔' اور مزید بید کہ نکاح کے گواہ ؤ دلہااوروُلہن دونوں کےمشتر کہ ہونے جاہئیں، جبکہ یہاں نہ تو ایجاب وقبول زبانی ہوااور نہ ایک مجلس میں ہوا،اور گواہ بھی مشتر کہ نبیں تھے، بلکہ شوہر کے گواہ کرا چی میں تھے اور آپ کے گواہ گاؤں میں تھے۔سول کورٹ میں جا کر آپ نے شرعی ضابطے کے مطابق شادی کرلی ہے تو آپ میاں بیوی ہیں ، جبکہ اس سے بل آپ دونو ل حرام کے مرتکب ہوئے ، خدا سے مغفرت طلب کریں۔ يهال ميروضا حت بھى ضرورى ہے كه آپ كے سوال ہے ايبامعلوم ہوتا ہے كه آپ كے والدين اس نكاح ميں شريك نبيس

ا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة . وأيضًا: نهى النسي صلى الله عليه وسلم عن نكاح السرِّ، وإذا لم يحضرهما غيرهما فهو نكاح السر فلا يجوز. (شرح مختصر الطحاوي حـ٣٠ ص: ۲۳۵، كتاب النكاح، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول. (رد المحتار ج.٣ ص: ٩، كتاب النكاح، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) شرائط الإيجاب والقبول فمنها إتحاد الجلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو احتلف الجلس لم ينعقد. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٣، كتاب النكاح، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) وشرط حضور شاهدين أي يشهدان على العقد. (شامي ح:٣ ص: ٢١، كتاب النكاح، طبع سعيد كراچي).

ہوئے ، ورنہ پہنے ' نفیہ کال '' کرنے کی اور بعد میں سول کورٹ جا کرنگاٹ کرنے کی ضرورت پیش کیوں آتی ؟ سوابیانگاٹ جو والدین کی اجازت کے بغیر کیا جائے اس کا تھم یہ ہے کہ اگر لڑکا ہر اعتبار ہے لڑکی کے جوڑکا ہوتب تو نکاح سیجے ہیں ، خواہ عدالت میں کیا گیا ہو۔ پس اگر آپ کے شوہ آپ کے جوڑ کے ہیں تو سول کورٹ میں جو نکاح کیا گیا وہ سیجے ہے ، اور اگر آپ کے شوہر کم تر حیثیت کے مالک میں توسول کورٹ وا ایکا کی بنیس ہوا ، والدین کی اجازت کے ساتھ دو بارہ نکاح کیا جائے۔ (۱)

#### لڑکے کی غیرحاضری میں والد کا اُس کی طرف سے اِیجاب وقبول کرنا

سوال: ۔ اگراڑ کا ملک ہے ہہ ہر ہوتو کیا لڑکے کا ہاپ لڑکے کی غیر موجودگ میں اس کی مرضی کو جانتے ہوئے نکائ کے وقت قاضی کے سامنے ہیے کہہ کرکے'' مجھے اپنے لڑکے کے لئے اس لڑکی کا برشتہ منظور ہے' اپنے لڑکے کا نکاح کرسکتا ہے؟ کیا نکاح کے وقت لڑکا فون پر اپنی مرضی قاضی کے سامنے بیان کرسکتا ہے؟ اگر ہیرونِ ملک مقیم لڑکا کسی شخص کو نکاح کے لئے اپنا وکیل مقرر کردے اور ووشخص اس لڑکے کی طرف ہے ایجاب و قبول کرلے تو کیا نکاح ہوجائے گا؟

جواب:.. اگراڑ کے کا ویدلڑ کے کی اجازت کے ساتھ ایجاب وقبول کرلے تو یہ ایجاب وقبول لڑ کے کی طرف ہے سمجھا جائے گااور نکاح سمجے ہوگا۔

ا :...اورا گرلڑ کے نے اج زیت نہیں دی تھی ،اس کے باوجودلڑ کے کے والد نے لڑ کے کی طرف ہے ایجاب وقبول کر ایا ،اور اطلاع ملنے پرلڑ کے نے اس کورَ زنہیں کیے ، بلکے قبوں کر ای تو نکاح ہوجائے گا۔

#### لڑ کی ہڑ کے کا ٹیلی فون پر ایجاب وقبول کرنا

سوال:...ایک ماہ تبل ایک آشنا ٹرک سے فون پر گفتگو ترتے ہوئے ہم نے ایک ڈوسرے کوکہا کہ ہم فلاں پسر فلاں استے حق مہر کے کوش آپ کو تبول ہیں؟ ای طرح اس محتر مدنے بھی بیافظ ڈہرائے کہ ہم فلاں بنت فلاں آپ کی زوجیت کے طور پر آپ کو تبول ہیں۔اور بیالفاظ تین بار ڈہرائے گئے اور اس کے بعد حق زوجیت تو ادائیس کیا الیکن اب اس کے والدین اس کی شادی کہیں دُوسری جگہ کررہے ہیں ، ہرائے مہر بانی بتا کیں اسلام کی رُوسے بی تبولیت نکاح کہلائے گی یا نہیں؟

جواب: ... ٹیلی فون پراس سم کی آ وارہ گفتگو سے نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کا شریف نہ طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کے والدین سے

ان المرأة إذا زوجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء وإن زوجت من غير كفؤ لا يلزم. (رد انحتار ح ٣٠ ص.٨٨).

<sup>(</sup>۲) ويصح التوكيل بالكاح وإن لم يحصر الشهود. (عالمگيري ح: ١ ص ٢٩٣) طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>٣) رجل روّح رجاً (امرأة بغير إدبه فبلعه الخر فقال نعم ما صبعت أو بارك الله لنا فيها، أو قال. أحسنت أو أصبت كان
 إحازة كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٩٩، طبع بلوچستان).

ر شینے کی مانگ کی جائے ، وہ راضی ہوں تو مجلس نکاح میں گوا ہوں کے زُو ہرونکاح کا ایجاب وقبول کیا جائے۔

#### ئىلى فون يرنكاح كى شرعى حيثيت

سوال: کیا ٹیلی فون پرنکاح جا تزہے؟ ہمارے ایک عزیزنے جواپی بیٹی اور دُوسرے گھر والوں کے ساتھ یہال مقیم ہیں، ا پنی بیٹی کا نکاح ٹیلی فون پر پاکستان میں پڑھوایا ہے، جبکہ لڑ کا اور نکاح خوال پاکستان میں ٹیلی فون پرموجود تھے۔ نکاح پاکستان میں رجشر بھی ہوگیا ہے، کیا تکاح شرعی طور پر ہوگیا؟

جواب:... ٹیلی فون پر ایجاب وقبول نہیں ہوتا' البتہ ٹیلی فون پراگر نکاح خوال کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ فلال لڑکی کا کاح فعال لڑکے کے ساتھ اتنے مہر پر کر دے ،اوروہ اس ہدایت کے مطابق ٹکاح کرادے تو نکاح ہوجائے گا۔

#### تیکی فون برنکاح کرنا

سوال: ميرا بھائي کوريا ميں رہتا ہے،اس كے سسرال دالے نيلي فون پر نكاح كر كے نزكى كوكوريا بھجوا نا جاہتے ہيں، كيا ثيلي فون يركيا كيا نكاح منعقد بوگا؟

۔ جواب: .. لڑکا بذریعہ ٹیلی فون کے یا خط کے ،کسی آ دمی کواپٹی طرف سے نکاح کا دکیل مقرر کردے ،اوروکیل اس کی طرف سے ایج ب وقبول کرے ،بس نکاح ہوجائے گا۔خودلڑ کے سے ٹیلی فون پر ایج ب وقبول کرائے سے نکاح نہیں ہوگا،'' والقداعلم!

#### بحالت مجبوری تیلی فون پرنکاح کی شرعی حیثیت

سوال: کیا حالت مجبوری میں تمام بروں کی رضامندی ہے ٹیلی نون پرنکاح ہوسکتا ہے؟ اور کیا باہم ملاپ ہے پہلے تجدید نکاح کی ضرورت مہیں؟

جواب: . ٹیبی فون پر نکاح نہیں ہوسکتا۔ اگر دُور ہونے کی وجہ سے لڑ کا خودمجلسِ نکاح میں نہ آ سکتا ہو،تو وہ اپنی طرف سے

<sup>(</sup>١) شرائط الإيحاب والقبول فمنها إتحاد المحلس إذا كالا الشخصان حاضرين فلو اختلف المحلس لم ينعقد. (البحر الوانق ج: ٣ ص. ٨٩ كتاب النكاح، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) شرائط الإيجاب والقبول فمنها إتحاد اعلس إذا كانا الشحصان حاضرين فلو احتلف المحلس لم ينعقد. (البحر الواثق ج ٣ ص ٨٣، كتاب النكاح، طبع بيروت). وشرط حضور شاهدين حرين أو حر وحريتين مكلفين سامعين قولهما معًا. (در مختار ح: ٣ ص: ٢٠١، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٣) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود كذا في التتارخانية. (عالمگيري ج: ١ ص ٢٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) شرائط الإيجاب والقبول فمنها إتحاد المحلس إذا كانا الشحصان حاضرين فلو اختلفا ابحلس لم يعقد. (البحر الرائق ح: ٣ ص: ٨٩، كتاب النكاح، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>۵) شرائط الإيحاب والقبول، فمنها إتحاد المحلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو اختلف المحلس لم يتعقد. (البحر حس ص: ٩٩، كتاب الكاح، طبع دار المعرفة، بيروت).

سمی کووکیل بناوے ،اوروکیل اس کی طرف ہے ایجاب وقبول کرلے۔ <sup>(۱)</sup>

#### نیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا

سوال: نیلی فون پرنکاح ہوتا ہے یا نہیں؟ میرا بھائی امریکا میں ہے اوراس کی جہاں شادی کی بات چل رہی تھی تو لڑکی والوں نے اچا تک جلدی کرنا شردع کر دی۔ ٹرکا تنی جلدی نہیں آ سکتا تھا ،اس لئے فوری طور پر ٹیلی فون پر تکاح کرنا پڑا ، ابھی زمستی نہیں ہوئی ہے ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا۔

چواب:...نکاح کے سے ضروری ہے کہ ایج ب و قبول مجس عقد میں گواہوں کے سامنے ہو، اور ٹیبی فون پر یہ بات ممکن نہیں ،اس لئے ٹیلی فون پرنکاح نہیں ہوتا۔ اورا گرا کی ضرورت ہوتو ٹینی فون پر یا خط کے ذریعہ لڑکا پی طرف سے کسی کو دکیل بن دے اور وہ وکیل لڑکے کی طرف سے ایجاب وقبول کر لے۔ چونکہ آپ کی تحریر کر دہ صورت میں نکاح نہیں ہوااس لئے اب زخصتی ہے پہلے ایجاب وقبول گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ کرالیا جائے۔

## لڑی کے دستخط اورلڑ کے کا ایک بار قبول کرنا نکاح کے لئے کافی ہے

سوال:...ایک دن میری ہمشیرہ کا اور دُوسرے دن میری کزن کا نکاح ہوا، جس میں محلہ کے اہام صاحب نے نکاح پڑھایا، گر دُولہا ہے دومرتبہ پوچھا:''تہہیں قبول ہے؟'' گر دُلہن ہے صرف ایک دستخط کرائے، استفسار پرجواباً فرہانے لگے کہ شریعت میں ایک مرتبہ پوچھٹا ہوتا ہے دُوسری مرتبہ گوا ہوں کی تملی کے لئے ہوتا ہے۔ آپ ہم ری ڈہنی خلش کو دُور فرمادیں، کیا بیدنکاح دُرست ہوئے ہں؟

جواب:...صرف ایک دفعہ کے'' قبول ہے' ہے بھی نکاح ہوجاتا ہے، اورلڑ کی نے جب دستخط کردیے تو گویا اپنی رضامندی ہے مولوی صاحب کووکیل بناویا ،اس لئے نکاح سیح ہے۔ (۳)

#### تکاح کے لئے فارم کی کوئی شرط ہیں

سوال:...اگرکوئی لڑکی ایک ایپ نکائ نامے پردستخط کردہ جو کداصل ندہو، بلکہ فوٹو اسٹیٹ ہو، اور اس پر گواہان اور وکلاء کے دستخط پہلے سے موجود ہوں ، اور اس کے پاس اس وقت لڑکے کے سواکوئی موجود ندہو، واضح رہے کہ لڑکے نے بھی اس کے سامنے دستخط کرد یے ہیں۔ سوال بیہ ہے کہ کی نکاح ہوگی ؟ اس فعل کی ویٹی وقانونی حیثیت کیا ہے؟ نیز اگر وہ نکاح نامہ اصلی ہوتا تو صورت صال کیا ہوتی ؟

<sup>(</sup>١) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحصر الشهود كذا في التتارخانية. (عالمگيري ج١٠ ص ٢٩٣).

 <sup>(</sup>٢) شرائط الإيجاب والقبول فمنها إتحاد ابحلس إداكانا الشحصان حاضرين فلو الحتلف المجلس لم ينعقد (البحر الرائق ج:٣ ص: ٨).
 ج:٣ ص: ٩٩). وشرط (حضور) شاهدين. (در مختار مع رد انحتار ج:٣ ص: ٨).

<sup>(</sup>٣) يصح التوكيل بالمكاح وإن لم يحصره الشهود. (عالمگيري ج: ١ ص. ٢٩٣، كتاب النكاح، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) والعلم للوكيل بالتوكيل رالي قوله) ويشت العلم اما بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الرائق ح ٧٠ ص. ١٣٠).

جواب:...نکاح، ایجاب و قبول کا نام ہے۔ پس جب تک مجلس نکاح میں گوا ہوں کے سامنے نکاح کا ایجاب وقبول نہ ہو، محض نکاح نامے پر دستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا۔ مجلس نکاح میں ایجاب وقبول کرنے کے بعد خواہ نکاح نامے پر دستخط نہ کئے جاکیں ، نکاح ہوجا تا ہے۔ یااگر گوا ہوں کے سامنے دستخط نہ کئے جاکیں تب بھی نکاح سیجے ہے۔ ()

#### نکاح کے لئے دستخطاضروری نہیں

موال:...میرے نکاح نامے ہیں میری بیوی کے دستخط کے بجائے ان کے کسی دشتہ دار نے دستخط کر دیئے ، بیوی ہے صرف یو جھا گیا تھ ، کیا یہ نکاح صحیح ہے؟ اگرنبیں تو اس کا کیا کفار ہ ہوگا ؟

جواب: ... بیوی نے نکاح منظور کرایا تو نکاح صحیح ہوگیا، رشتہ دار کے بجائے اپنی بیوی کے دستخط کرالیں۔

#### كيا وُولها كو إيجاب وقبول كروانے والا ہى وُلهن سے إجازت لے؟

سوال: ... بین نکاح خوال بھی ہوں، عام طور پر دُلہن کے وکیل اور دوگواہ مقرر کئے جاتے ہیں، اور وہ دُلہن سے إیجاب کرکے آتے ہیں، اور پھرنکاح خوال وُولہا کو نکاح پڑھا تاہے، بھول کرا تاہے، ہم نے ہمیشہ ای طرح ہوتے و یکھاہے، اور اُب خود بھی اسی طرح پڑھا تا ہوں ۔ مگر پچھ نوگوں نے مجھے ایک کتاب کا حوالہ دیا کہ اس میں لکھا ہے کہ جو دُلہن کو ایجاب کرائے وہی وُولہا کو قبول کرائے ، وکیل کی اجازت کا نی نہیں ہے۔ برائے مہر یانی اس سلسلے میں صحیح طریقہ کارکی وضاحت فریادیں ۔ نیز کسی کتب فقہ کا حوالہ بھی وے دیں تو بہتر ہوگا۔

جواب: ...اڑک کا ولی مجلس میں موجود ہوتا ہے، ولی خود اِ جازت لے لے اورلڑ کی کے دستخط کروالے، ولی کی ا جازت کا تی ہے۔

#### نکاح نامے پرنکاح ہے ال ہی لڑکی الڑکے کے دستخط کروالینا

سوال:... میں ایک عجیب اُلمجھن میں گرفتار ہوں ، وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی کے بے اولا وہونے کے جیش نظر میں نے اپنی بینی ان کو وے دی ، میرے شوہر امریکا میں مقیم تھے ، لہذا مجھے بھی امریکا جانا پڑا ، میری بیٹی میرے بھائی کے گھر پڑھ لکھ کر جوان ہوئی ، اگلے ما واس کی شاوی ہے۔ پریش ٹی کی بات یہ ہے کہ مجھے پاکستان آکر یہ بتا چلا کہ میرے بھائی نے میری بیٹی کی ولدیت میں میرے

 <sup>(</sup>١) ويستعقد بالإينجاب والقبول عند خُرين أو حُرّ وحُرّتين عاقلين بالغين مسلمين. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٤، أيضًا: درمختار ج:٣ ص:٩، كتاب النكاح، طبع ايج ايم سعيد كراچي، طبع مؤسسة الرسالة بيروت).

 <sup>(</sup>۲) وينعقد أى ينعقد النكاح بالإيجاب والقبول (الى قوله) عند حُرين أو خُرَ وحُرَتين عاقلين بالغير مسلمين. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٤، كتاب النكاح، طبع دار المعرفة، بيروت، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) والعلم للوكيل بالتوكيل (الي قوله) ويثبت العلم اما بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الرائق ح. ٤ ص: ١٣٠).

شوہر کے نام کی جگدا پنے نام کا استعمال کیا ہے، اور تمام سر ٹیفکیٹس وغیرہ پر بھی میر ہے بھی ٹی نے اپنے نام کو بھور ولدیت استعمال کیا ہے۔ میر کی بیٹی کی شاوی بھی منقریب ہے، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ چھٹیوں پر پاکستان آئی ہوں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ولدیت بدل لینے ہے کوئی گنا ولا زم تو نہیں آتا؟ برائے مہر پائی اس سیسلے ہیں پچھ وضاحت فر ماویں۔ اور دُوسر کی بات اس ہے بھی زیاوہ پر بیٹانی کی معموم ہوتی ہے کہ ابھی میر کاڑی کے نکال میں ایک ماہ ہے، اور میرے پاکستان چینچنے سے پہلے ہی لڑکے والوں نے تکال نامے پر میر کی جنگی ہے۔ سے دستخط کر والے ہیں ، جبکہ با قاعد و نکال ابھی نہیں ہوا ہے۔

جواب:..نسب کا بدلنا اور ولدیت ندط مکھنا حرام ہے۔ تاہم مجنس نکاح میں جب تمام لوگوں کومعلوم ہے کہ فلاں لڑکی کا نکاح ہور ہاہے تو نکات سیحے ہوجائے گا۔ نکات ہے پہلے وُلہن کے دستخط کرانا ، نکاح کے لئے گویو اُس کی منظوری لیمناہ ،اس لئے اس سے نکاح پرکوئی اثر نہیں پڑے گا، مگر عامطر ایقدیہ ہے کہ نکاح کے بعد دستخط کرائے جہتے ہیں۔

#### لڑکی کے صرف دستخط کر دیے ہے اجازت ہوجاتی ہے

سوال:... پندرہ دن پہلے میری شادی ہوئی تھی ، نکاح کے دفت وکیل نے جھے نکاح نامے پرصرف دستخط کرائے ، یہیں پوچھا کہ'' آپ کو فلاں لڑکا قبول ہے؟'' اب بیس بہت پریشان ہوں کہ آیا صرف دستخط کرنے سے نکاح ہوجا تا ہے یا وکیل کی طرف سے پورا جملہ بھی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اور کی لڑکی کو بھی تین مرتبہ مند ہے'' قبول ہے'' بورنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہ ہے کہ دستخط کرنے سے بھی نکاح ہوجا تا ہے بشر طیکہ لڑکی پر جبر نہ کریں اور وہ اپنی مرضی سے کرے۔ یہ بات میں واضح کر دول کہ نکاح نامے پر مشخط میں نے کسی دباؤیار ورد یئے پر نہیں بکد اپنی مرضی ،خوشی اور ہوش وجو اس میں کئے تھے۔

جواب: ...اڑکی کی طرف ہے نکاح کی اج زت دی جاتی ہے،اور بغیر جبر واکراہ کے دستخط کردیئے ہے بھی اج زت ہوجاتی (۲) اس لئے نکاح سیجے ہے، وستخط کرنے کے بعدلا کی کا تمین ہارمنہ ہے'' قبول ہے'' کہن ضروری نہیں۔

#### لڑکی کے قبول کئے بغیر نکاح نہیں ہوتا

سوال:...ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں بہت پیار کرتے تھے اور دونوں کا شادی کا بھی ارادہ تھا، جب بیسب کچھ ٹرکی کے والدین کومعنوم ہوا تو لڑکی کے والدین نے لڑکی کی شادی وُ دسر لے لڑکے سے کرادی۔ جب لڑکی کا نکاح ہونے لگا تو لڑکی نے دکیوں اور گواہوں کو قبول کرنے سے انکار کردیا۔ لڑکی کے باپ نے جھوٹے دکیلوں اور گواہوں کے ساتھ سیٹ کردیا، ای جھوٹی گوائی سے اور گواہوں کے ساتھ سیٹ کردیا، ای جھوٹی گوائی سے

 <sup>(</sup>١) ..... من ادعى إلى غير أبيه أو تولى إليي عير مواليه فعليه لعة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. (سنن ابن ماجة ص:٩٣ ا طبع كراچي). وأيضًا من انتسب إلى عير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. (كنز العمال ج: ١ ص:٩٣ ا حديث رقم: ٩٠٩٥ ا).

 <sup>(</sup>٢) ولو كان الشهود يعرفونها وهي عانة فدكر الروح إسمها لا غير وعرف الشهود أنه أراد به المرأة التي يعرفونها حاز
 النكاح كذا في محيط السرخسي. إعالمگيري ج: ١ ص:٢٩٨).

٣) والعلم للوكيل بالتوكيل ... ". ويثبت العلم إمّا بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الرائق ح ٢٠ ص. ١٣٠).

مولوی صاحب نکاح پڑھوالیا۔ اب بتائے کہ بینکاح جو نزہے یا ناج نزہے؟ اوران دوٹوں میں بیوی کی اولا وجائز ہوگی یا نہیں؟
جواب: ... فلہ بالغائر کی کا نکاح کو قبول کرنا ضروری ہے، بغیراس کے نکاح نہیں ہوتا 'آپ کی تحریر کردہ صورت میں لڑکی نے ذکاح نہیں ہوتا 'آپ کی تحریر کردہ صورت میں لڑکی نے ذبان نے نکاح کی اجازت بھی نہیں دی اور نکاح ہونے کے بعداس کو مستر دکردیا، تو بیا نکاح نہیں ہوا۔ البتہ نکاح کے بعدا گراڑ کی لے زبان سے اس نکاح کو مستر دنہیں کیا تھ وہ جپ چپ رُخصت ہوگئی اور جس شخص سے اس کا نکاح کیا گیا تھا اس کو میال بیوی کے تعلق کی اجازت دے دی تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے والدین کے کئے ہوئے نکاح کو عملاً قبول کرلیا، البدا نکاح سے ہوگیا اور اولا دبھی جائز ہے۔ (۳)

صرف نکاح نامے پر دستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ گوا ہوں کے سامنے ایجاب وقبول ضروری ہے

سوال: مسئد سے جہرہ و تا کوسٹ بیٹے ہوتے ہیں ان سے صلف نہ ہے کے قارم پر نکا تنامہ نا میں شادی کا فیصلہ کیا ، اورہم دونوں کورٹ گئے اور کورٹ کے باہر ہو تا کوسٹ بیٹے ہوتے ہیں ان سے صلف نہ ہے کے قارم پر نکا تنامہ نا میں کروایا اور بیس نے دستخطا کے ، جبکہ میرے شوہر نے دستخطا کیے ، اس نے اس کے بارے میں کہا: '' میں مجسٹریٹ کے دستخطا کے بعد دستخطا کروں گا اور تہم ہیں جسٹریٹ کے مسامنے صلف دینا پڑے گا، میں خاموش ہوگئی ، وُ دسرے دان کہنے گئے کہ: '' تم کو کورٹ نبیں جانا پڑے گا، میں نے ایک وکیل ہے میات کرلی ہے دہ فیس لے کر مجسٹریٹ کے سائن کروا کر لے آئے اور کہنے لگے کہ: '' اب تم میری ہوگئی ہو، ہوگ ہو، ہوگ کے سائن کرا دے گا۔'' وہ گئے اور مجسٹریٹ کے سائن کروا کر لے آئے اور کہنے لگے کہ: '' اب تم میری ہوگ ہو، ہوگ ہو، ہوگ کے سائن کر واکو ایموں کے دستخط نہیں ہوئے گئے ، اس وقت نہ ہی میرے شوہر کے دستخط ہوئے ، ہم دونوں میں بحث ہوتی ہو ہے ، میں کہتی ہوں کہ نکاح نہیں ہوا ، وہ کہتا ہے کہ نکاح ہوگیا ہے۔' وہ دو گوا وہ کہتی ہوں کہ نکاح نہیں ہوا ، وہ کہتا ہے کہ نکاح ہوگیا ہے۔

جواب: ...جوصورت آپ کیسی ہے اس ہے نکاح نہیں ہوا، نکاح میں فریقین کی طرف ہے گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول ہوا کرتا ہے، جونیں ہوا۔ اب تک آپ لو گول نے جو پچھ کیا ناجا تز کیا، آئندہ حرام سے بچنے کے لئے ہا قاعدہ نکاح کر لیجئے۔

 <sup>(</sup>۱) ولا يحور لدولي إحبار البكر البائعة على الكاح. رفتح القدير ح٣٠ ص ١١١، طبع دار صادر، بيروت). ويعقد بإيحاب من أحدهم رقبول من الآحر. (درمحتار ح٣٠ ص ٩٠ كتاب الكاح، طبع سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٣) لو إستاديها في معير فردت ثم روحها منه فسكنت حار على الأصح بحلاف ما لو بلعها فردت ثم قالت رصيت حيث لا يجوز لأن العقد باطل بالردّ. رفتح القدير ج:٣ ص:١٤٤ م طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وينعهد بالإيجاب (القول رالي قوله) عند خُرَين أو خُرَ و خُرَتين. (البحر الرائق ح ٣ ص.٨٨، طبع بيروت). والا يسعقند مكاح المسلمين إلا يحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين. (هداية ح ٢ ص ٣٠٦، كتاب البكاح، طبع شركت علميه). وفي الهندية (ح ١ ص ٣١٨) كتاب النكاح ومنها سماع الشاهدين كلامهما معًا، هكذا في فتح القدير.

#### بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا

سوال:...میری ایک دوست اپنی مرضی ہے ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، وہ لڑکا بھی اسے ضوصِ وِل سے چاہتا تھا، دونوں بالغ تھے لیکن اس کام کے سے حال ہ سازگار نہیں تھے، اس لئے دونوں نے رمضان کی ستا نیسویں شب قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کرایک وُوسرے کے جسم کواپنے ہے حال س کرایا، اور اب ای دن کے بعد ہے وہ وُنیا والوں سے چھپ کر ہا قاعدہ از دوا جی زندگی گڑارر ہے ہیں۔ ہیں آپ سے بیمعوم کرنا چاہتی ہوں کہ کتاب وسنت میں کہیں اس قسم کا نکاح جائز ہے یہ وہ زنا کاری کے مرتکب ہورہے ہیں؟

چواہے: . . نکاح کے لئے دوگواہوں کے سامنے ایج ب وقبول کرنا شرط ہے۔ جوصورت آپ نے لکھی ہے، اس سے نکاح نہیں ہوا، بلکہ وہ فعلِ حرام کے مرتکب ٹیں، انہیں چاہئے کہ اس فعلِ حرام سے تو بہ کریں اور والدین کی اجازت ہے با قامدہ نکاح کرلیں۔

#### شرعی گواہ کے بغیر نکاح ہوا ہی نہیں

سوال:...میرے والدمیرے بچپن میں ہی فوت ہوگئے، اس لئے میں اب تک اپنی والدہ کی زیر کفالت رہی ہوں۔ تقریباً سوادوسال قبل میں نے اپنی والدہ کی اج زت اور رضامندی ہے ایک مروسے بالمشافہ نکاح کا ایج ب وقبول کیا ، نکاح کے گواہ ایک مرداورا یک عورت (میری والدہ) میں۔ حق مبرایک ہزار رو پیمقرز ہواجو کہ میرے شوہر نے بروفت اَ واکر دیا۔ کیا یہ نکاح منعقد ہوچکا ہے یانہیں؟

جواب:... بین کاح نبیں ہوا، کیونکہ نکاح میں وومردوں کا، یاا بیک مرداور دوعورتوں کا گواہ ہونا ضروری ہے۔ اس لئے ایک مرداورا بیک عورت کی موجود گی میں جونکاح کیا گیا، وہ نکاح فاسد ہے۔

سوال:..ا ہے شوہر کے مسلس تا ضوں کے باوجود میں نے کسی قتم کا تعلق قائم نہیں کیا ،اس کی وجہ کوئی ٹارانسگی وغیرہ نہیں

(۱) قال أبو جعفر ولا نكاح إلا بشهود أحرار، مسلمين، بالعين شاهدين أو أكثر أو رجل وامرأتين، قال أحمد لا مكاح إلا بشهود، روى عن عنمر رضى الله عنه وعبدالله بن عباس رصى الله عنهما من عير محالف لهما من الصحابة. (شرح مختصر الطحاوي ح:٣ ص:٣٣ م كتاب النكاح، طبع دار السراج، بيروت).

(٢) عن ابس عباس عن البي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي يُنكحن أنفسهن بغير بيئة . . . . . . . وأيضًا. بهى البي صلى الله عليه وسلم عن نكاح السر وإدا لم يحضرهما غيرهما، فهو نكاح السر فلا يجوز. (شرح محتصر الطحاوى ح:٣ ص:٢٣٥، كتاب النكاح، طع دار السراح، بيروت).

(٣) وشرط حضور شاهدين خُرَين أى يشهدان على العقد. (شامى ج ٣ ص. ٢١). وقيد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار بألفاط مختلفة في نفى المكاح بغير شهود، وروى عن على، وابن مسعود، وعمران بن حصين، وجابر، وأنس بن مالك، وأبى موسى الأشعرى، وابن عمر، وأبى سعيد، وأبى هريرة كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بشاهدين بألفاظ مختلفة والمعنى واحد. (شرح مختصر الطحاوى ص:٢٣٣، كتاب المكاح، طبع دار السواج، بيروت).

ہے۔ میرے شوہر کا کہنا ہے کہ زن وشوہر کے تعلقات قائم رکھنے کے سئے کم از کم جارہ و میں ایک بارتعلق قائم کرنا ضروری ہے، ورنہ سورہ بقر وکی آیت نمبر ۲۲۲ کے تحت یہ 'ایلاء'' ہے اور جارہ اوکی مذت گزرج نے کے بعد خود بخو وطلاق واقع ہوجاتی ہے اور 'کاح باق نہیں رہتا۔ آپ بیفر مائیس کہ کیا واقعی جارہ او میں ایک ہارتعلق قائم کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اور یہ کہ مندرجہ بالاصورت میں ہمرا نکاح ابتک قائم ہے یا ٹوٹ چکا ہے؟

جواب: ... آپ کا نکاح ہوائی ہیں ، اس کے ٹوٹے یا باتی رہے کا کیا سوال ہے ... ؟ وہے اگر چار مہینے یا اس سے زیادہ عرصہ میال ہیوی کی '' مقار بت'' نہ ہوتو نکاح نہیں ٹوشا۔ سور ہ بقرہ کی جس آیت کا حوالد آپ نے دیا ہے ، اس کا مطلب ہیہ ہے کہ شوہر یہ محالے کہ وہ چار مہینے یا اس سے زیادہ اپنی ہیوی کے قریب نہیں جائے گا، تویہ '' ایلا '' کہلاتا ہے ، اور اس کا تھم ہے کہ یا تو شوہر چار مہینے گزر نے ہے بعد اس کے تھم تھانے کی وجہ سے مہینے گزر نے سے بھد اس کے تھم کھانے کی وجہ سے مطلاق واقع ہوجائے گی۔ لیکن اگر شوہر نے ایک قتم نہ کھائی ہوتو خواہ کتنے ہی عرصے تک میال ہوکی نہیں ، طلاق ہوجائے گی۔ کین اگر شوہر نے ایک قتم نہ کھائی ہوتو خواہ کتنے ہی عرصے تک میال ہوکی نہیں ، طلاق ہوتے۔

#### بیوہ سے اُس کی اولا دکی گواہی میں نکاح کرلیا تو جائز ہے

سوال:... میں ایک و ورافقادہ گاؤں کا باشندہ ہوں ، میں نے وہاں ایک ہوہ سے ایج ب وقبول اور حق مہر مقرر کر کے اس کے تین جوان بالغ بیٹوں اور بیٹی جو کہ بالغ ہے ، ان کی گواہی میں نکاح کر سے ، اورا پنی ہوی کو لے کر کرا چی آگیا ہوں۔ نکاح کے لئے میں نے مولوی کونیس بلایا ، کیونکہ فساو کا اندیشہ تھا۔ آپ فرما کیس کہ اس کی شری حیثیت کیا ہے؟ کیا جھے دوبارہ مولوی سے نکاح پڑھوانے کی ضرورت ہے؟

جواب: ...جوصورت آپ نے کھی ہے،اس کے مطابق نکاح ہو گیا، دوبارہ پڑھوائے کی ضرورت تبیں۔ (۲)

#### ایک دُوسرے کوشو ہراور بیوی کہنے سے نکاح نہیں ہوتا

سوال: ... بین اپنے دِل میں خوف خدا اور اس کے حبیب صلی امتد علیہ وسلم کی محبت رکھتی ہوں، پچھ عرصہ پہنے میری ایک ایسے لڑکے ہے بات ہو گی تھی جس کی نمیت میں فتور اور دھو کے بازی تھی۔ اس بات کاعلم مجھے اور میر ہے والدین کو اب ہوا۔ مسئلہ یہ ہی ایل نے دومر تبدأ ہے پچھ لوگوں کے سامنے شوہر کہا تھا، اور اس نے بھی ایک مرتبہ جھے اپنی بیوی کہ تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اتنا کہ نے میر ااس سے نکاح ہوگیا؟ اگر ہوگیا تو جھے اس سے نجات کیسے ملے گی؟ کیا اس حاست میں میر اسی اور کے ساتھ نکاح جا کز ہو گیا اس کو تین مرتبہ اس کے منہ پر بھائی کہنے ہے میں آزاد ہوج وک گی؟ میں قرآن اور خدا کے حضوراس کو بھائی مان چی ہوں، میں بہت پریشان ہوں اور آپ سے التجاکر تی ہوں کہ آپ جھے اس سے نجات کی کوئی ترکیب بتادیں، خدا آپ کو اس کا آجرد ہے گا۔

 <sup>(</sup>١) وإذا قال الرجل الإمرأته: والله لا أقربك، أو قال: والله لا أقربك أربعة أشهر فهو مول الخـ (هداية حـ٣٠ ص. ١٠٣١) طبع شركت علميه ملتان.

<sup>(</sup>٢) ويحصل العقاده بالإيحاب والقبول. (شامي ج:٣ ص٩٠ كتاب الكاح، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

جواب: نکاح کے لئے ضروری ہے کہ گواہوں کے سامنے لڑکے اور لڑکی کا ایجاب وقبول کرایا جائے ،خواہ اصابة یا وکالۃ ۔ بغیرنکاح کے تف شوہراور بیوی کہددیئے سے میاں بیوی نہیں بن جاتے۔ اس لڑک کے ساتھ آپ کے نکاح کا ایجاب ، قبول مہیں ہوا ،اس لئے وہ لڑکا آپ کا شوہر نہیں ،اور شاس سے گلوخلاصی کی ضرورت ہے۔ آپ وُ دمری جگہ جہاں جا ہیں ،نکاح کر سمتی ہیں۔ نکاح خوال اور ایک وُ ومر سے خص کو تکاح کا گواہ بنانا

سوال: میرے پڑوی والی میری کیلی ہے، میرا نکان اس طرح ہوا کہ نکان والے ون میرے شوہرشام کو ایک مولوی صاحب کے ساتھ آئے، میری سیلی اوراس کا شوہر بھی ساتھ تھے، اس طرح ہیں، میراشوہر، میری سیلی اوران کے شوہر، چار آ دی ۱۱ر ایک مولوی صاحب، صرف پانچی آ دمی تھے، ش م کومولوی صاحب نے ہمارا نکاح پڑھایا، پھرمٹھائی سب کو دی، گواہوں کے نہ ہونے کی وجہ سے گواہوں کے دہونے کی وجہ سے گواہوں کے دہونے کی تب مولوی سے دہونے میں ہوئے، ہم دونوں میاں ہوئی نے دستھ اور رسولی خدا کو گواہوں کی جگر کا ح کے بعدمش کی گئے دونوں نے وستخط کرد ہے، ہم نکاح ہوگی، ہم لوگ شائل ہوگئے، دستخط نہیں کریں گے گواہوں کی جگر کر نکاح کے بعدمش کی کہم دونوں میارک یا ددے کر جے گئے۔ کیا اس طرح بغیر گواہوں کے ہمارا نکاح ہوگی ہے؟

جواب: . جب آپ خود دونوں موجود تھے، تو مولوی صاحب اور بیلی کا شوم ِ دوآ دمی گواہ بن گئے ،لہذا نکات صحیح ہو گیا۔

## بالغ لڑ کے کا نکاح اگرلز کی گواہوں کی موجودگی میں قبول کر لے توجا تزہے

<sup>(</sup>۱) والا يسعقد نكاح المسلمين إلا بحصور شهدين خُرِّين بالغين مسلمين رحلين أو رجل وامرأتين إلح. (هداية ح ٢ و ١٣٠٥ كتاب المكاح، طبع شركت علميه، شرح مختصر الطحاوى ح ٣ ص ٢٣٣٠ ٢٢٢٢، طبع سروت). (٢) وشرط حضور شاهدين خُرِّين . أى يشهدان على العقد. (شامى ج ٣٠ ص ١٦٠، طبع ايج ايم سعيد كراچى، أيضًا شرح مختصر الطحاوى ص ٢٣٣١، كتاب النكاح، طبع بيروت).

نکاح ہوگیا؟ کیا بالغ لڑکالڑ کی ہے زوہرو ً واہان اقرار لین لازی ہے یا والدین نابالغوں کی طرح ان کی طرف ہے بھی بغیران ہے رسمی اِجازت کئے ایجاب وقبول کر کئے ہیں؟

جواب:...وہ نکاح جودونوں تابالغوں نے اپنے والدین کی وساطت سے سے، وہ قاصیح میں۔ ور بالغ لڑ کے نے ایجاب سیا، گرلز ک کی طرف سے قبول نہیں ہوا، بیزنکات میں نہیں۔ جب ایجاب وقبول ہوگا تو کاح سیح ہوگا۔

#### بالغ لركى اگرا نكاركرد \_نو نكاح نبيس ہوتا

سوال: ... میری ایک سبیلی کے والدین نے بچمپن ہی میں یعنی تین چورساں کی عمر میں اس کے بچپا کے لا کے ہے اس کی بات
کی تھی ، نکات وغیہ ہ پچھنیں ہوا اور ابھی تک لڑکی کو کی عم نہیں تھی ، اب وہ یاسخ ہو پچکی ہے اور وہ اپنے بچپو کے لا کے ویشنر نہیں کرتی بلکہ
اس سے نفر ت کرتی ہے اور لڑکی کے والدین کو بھی اس کا علم ہے ، لیکن اس کے باوجود والدین اپنی جبو ٹی فیہ ت اور زبان کی وجہ ساس اس سے نفر ت کرتے ہیں اور اسے راضی کرتے ہیں ، لیکن وہ کسی قیمت پر تیار نہیں ۔ اب والدین کہتے ہیں کہ جبس بھی ہو ہم اس کی شاد کی کرتے ہیں اور اسے راضی کرتے ہیں ، لیکن وہ کی قیمت پر تیار نہیں ۔ اب والدین کتے ہیں کہ جبس بھی ہو ہم اس کی شاد کی کرتے ہیں گرتے ہو کیا ہے نکاح ہو جائے گا جبکہ لڑکی لڑکے کو ول سے نہا نے اور کسی کے ڈیں اجہ سے اور نون سے ہیں کرو ہے ، ول اس کا نہ جائے ہی ہو تا اور شادی کے بعد یہ اپنے شو ہر سے ماتی ہوتو اس کا گہنگا رکون ہوگا والدین یالڑکی ؟

جواب:...اگرٹر کی نے زبان ہے ' ہاں' کہدری تو نکاح ہوجائے گا،اوراگر پوچھنے پرخاموش ربی تب بھی ہوجائے گا، اوراگر اِ نکار کردیا تو نہیں ہوگا۔ 'اسلام میں لڑک کی رائے کا احترام ہے اوراس کی منظوری کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ 'اور والدین کو بھی پابند کیا گیاہے کہ وہ لڑک کی رائے کو مخوظ رکھیں اور اپنی مرضی کواس کی مرضی پرتھو نسنے کی کوشش نہ کریں، نیکن اگرلڑ کی اپنی خواہش کے خلاف محض والدین کی عزّت کی خاطر والدین کی تجویز پر ہال کرد ہے تو نکاتے ہوجائے گا۔ ('')

(٢) وينعقد ملتبسًا بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر. قوله يعقد أي النكاح أي يثبت ويحصّل إنعقاده بالإيجاب والقبول. (شامي ج:٣ ص:٩، كتاب النكاح).

(٣) ان الولى لو استأذنها في رجل معين فقالت يصلح أو سكتت ثم لما حوج قالت. لا أرضى ولم يعلم الولى بعدم رضاها فزوجها فهو صحيح رالبحر الرائق ح.٣ ص: ١١٩ باب الأولياء والأكفاء). عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا. يا رسول الله ما إذنها؟ قال: إن سكتت، وبدل عليه حديث ابن عباس قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإدنها صُماتها من قلذا الأخيار كلها تدل على أن تزويج البكر لا يحوز بغير إدنها. (شرح محتصر الطحاوي ح٣٠ ص٠٠١).

(٣) وقيد بالسكوت لأنها لو ردته ارتد. (البحر عس ٣٠٠ ما ١١). عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتتُ فقد أذنتُ وإن أنكرت لم تزوج. (شرح مختصر الطحاوي ج٣٠ ص:٢٨٠).

(۵) ولا تجبر بكر بالعة على البكاح أي لا يتفذعقد الولى عليها بغير رضاها. (البحر ح ٣ ص:١١٨).

(٢) وينعقد بالإيجاب والقبول. (البحر الرائق ج:١٦ ص:٨٤، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۱) ولـلولي إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبًا ولزم الـكاح ولو بغين فاحش أو بعير كفؤ إن كان الولى أبًا وجدًا. (در المحتار مع الرد اشتار ح ٣ ص ٢٩٢، طبع بيروت).
 مع الرد اشتار ح ٣ ص ٢٢، طبع سعيد كراچي، أيضًا شرح محتصر الطحاوى ح ٣ ص ٢٩٢، طبع بيروت).

## گو نگے کی رضا مندی کس طرح معلوم کی جائے؟

سوال:...ایک لڑکی پیدائش گونگی، بہری، نابینا ہے، لیعنی نہ دیکھ کتی ہے، نہ ن سکتی ہے اور نہ بول سکتی ہے۔اب وہ جوان ہوگئی اس کی شادی کا مسئلہ ہوا، تو اس کی رضا مندی کیسے پتا جلے گی؟

جواب: گونگا اِشاروں کے ذریعے اپنی رضامندی و ناراضی کا اظہار کرسکتا ہے، اور اشاروں ہے اس کو ہات سمجھائی جاسکتی ہے۔

#### نكاح ميں غلط ولديت كا اظہار

سوال:...ایک شخص نے ایک لڑکا گودلیا، جب لڑکے کی شادی ہوئی تو اس شخص نے جس نے لڑکا گودلیا ہے، نکاح نامے پر لڑکے کی اصل ولدیت کے بجائے اپنا نام بکھوا دیا، جبکہ لڑکے کا اصل والدہمی نکاح کے وقت موجود تھا، سوال یہ ہے کہ کیا لڑکے کا نکاح ہوگیا ہے؟

جواب:...غلط ولدیت نبیس نکھوانی چاہئے تھی ، تا ہم اگرمجلس نکاح کے حاضرین کومعلوم تھا کہ فلال لڑکے کا نکاح ہور ہاہے تو نکاح ہوگیا۔

## قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر بیوی مانے سے بیوی ہیں بنتی

سوال:... بیں ایک لڑکی ہے محبت کرتا ہوں ، اتن محبت کہ میں نے زُ وحانی طور پراسے اپنی بیوی مان لیا ہے ، اور پھے عرصہ پہلے قر آن پاک پر ہاتھ رکھ کراہے اپنی بیوی مانا ہے ، آپ ہتا ہے کہ کیا وہ لڑکی ایسا کرنے ہے میری بیوی ہوگئی ؟ اگر نہیں تو کیا کہیں اور شادی کرتے وقت بچھے اسے طلاق دینا ہوگی یا اس کی کوئی عدّت وغیرہ کرنی ہوگی ؟

چواب:..قرآنِ کریم پر ہاتھ رکھ کر بیوی مانے سے بیوی نہیں ہوجاتی۔ چونکہ قرآنِ کریم پر ہاتھ رکھنے سے دونوں کا نکاح نہیں ہوااس سے اس لڑکی کا نکاح وُ وسری جگہ جا کز ہے۔اور آپ بھی والدین کی خواہش کے مطابق شادی کر کئے ہیں۔البت قرآنِ کریم پر ہاتھ رکھ کرآپ نے جوشم کھائی تھی وہ ٹوٹ جائے گی، کہذا نکاح کے بعد دونوں اپنی شم کا کفارہ اداکردیں۔

را) وكما ينعقد بالعبارة ينعقد بالإشارة من الأخرس إن كانت إشارته معلومة، كذا في البدائع. (عالمكيري ح١٠ ص. ٢٤٠، طبع بلوچستان، أيضًا. بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٣١، فصل أما ركن النكاح، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>۲) ولم يـذكـروا اسم أبيـه إن كـان الـزوج حـاضـرًا وأشـاروا إليه جاز. (خانية على هامش الهبدية ح١٠ ص ٣٢٣٠، طـع
 بنوچستان، أيضًا: إمداد الأحكام ج٢٠ ص ٢٢٢٠، كتاب النكاح، طبع دار العلوم كراچي).

<sup>(</sup>٣) بل يحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول. (رد اعتار ج: ٣ ص. ٩).

<sup>(</sup>٣) ولا يخفي ان الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينًا وقال ابن عابدين: اما في زماننا فيمين وبه نأحذ ونأمر ونعتقد. (در مختار مع رد انجتار ج: ٣ ص: ٣ ا ٤، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>۵) اگراڑی نے بھی مشم کھائی ہے تو، ورنہ نقطائر کے پر کفارہ ہوگا۔ ۱۳

#### خدا کی کتاب اورخدا کے گھر کونیج میں ڈالنے سے نکاح نہیں ہوتا

سوال:... میں بنگلہ دلیش میں رہتی تھی ، ہمارا حجوثا ساخاندان تھا، وہ سب جنگ میں مارا گیا، میں نے ایک گھر میں نوکری کرلی، وہاں ایک ڈرائیورتھا، بہت شریف خاندانی اور پڑھالکھا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شاوی کر لیتے ہیں، ہم دونوں نے مید فیصله کیا کہ خدا کی کتاب اور اللّٰد کا گھر ہے ،اس کے سامنے گھڑے ہو کر ہم نے خدا کے سامنے وعدہ کیا کہ:'' اے اللہ! ہم دونوں کا نکاح قبول فریا۔'' پھرہم دونوں نے از دواجی زندگی بسر کرنا شروع کردی۔ ہمارا بیزکاح جائز ہے یانبیں؟ اگرنبیں ہوا ہے تو وہ طریقہ ہتلا ئمیں ككسي طرح سے ہمارا تكاح ہوجائے۔

جواب:...آپ نے جس طرح نکاح کیا ہے،اس طرح نکاح نہیں ہوتا، دومسلمان عاقل بالغ گواہوں کے سامنے ایج ب وقبول کرنا ضروری ہے،موجودہ حالات میں تو آپ دونوں غلط کاری میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ کسی عالم کے پاس جانے ہے بھی شرماتے میں تو کم از کم دومسلمان عاقل بالغ گوا ہوں کو بٹھا کران کے سامنے نکاح کا ایجاب وقبول کر لیجئے '' اورمہر بھی مقرر کر لیجئے۔ ''

#### نکاح اورز محصتی کے درمیان کتنا وقفہ ہونا ضروری ہے؟

سوال: یکسی لڑکی کے نکاح اور زخصتی میں زیادہ سے زیادہ کتنا وقفہ جائز ہے؟ بشرطیکہ کوئی معقول شرعی عذر موجود نہ ہو، صرف جہیز وغیرہ کے انتظامات کا مسئلہ ہو۔

جواب:...شریعت نے کوئی کم ہے کم وقفہ جو پر نہیں کیا ، البنہ جلدی رُخصتی کی ترغیب دی ہے ، اس لئے جہیز کی وجہ سے ر حصتی کوملتوی کرنا غلط ہے۔

## رُحصتی کتنے سال میں ہوئی جا ہے؟

سوال: الزي كي رفعتي كردي جاتى ہے جبكه لا سے كي عرصرف ١٦ سال الزي كي عمر ١١٧ يا ١٥ سال موتى ہے ، اس عمر ميں ر خصتی کے انتہائی بتاہ کن نتائج و کیھنے میں آئے ہیں، جن کی تفصیل یہاں ممکن نہیں۔ آپ مہر بانی فر ماکریہ بتاہیے کہ اتنی کم عمر میں زعمی جا کزہے؟

<sup>(</sup>١) وينعقد بالإيجاب والقبول (الي قوله) عند حُرّين أو حُرّ وحُرّتين عاقلين بالغين مسلمين. (البحر الراثق ج ٣ ص:٩٣). (٣) ثم المهر واجب شرعًا ابالة لشرف اعل فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٥٢) كتاب التكاح، باب المهر، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن على بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا على! ثلاث لا تؤخرها. الصلوة إذا الت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفوا. (ترمذي، باب تعجيل الجنازة ح. ١ ص. ٣٠٩). وقد صرحوا عنه بان الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطيء لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه، والصحيح أنه غير مقدور بالسن بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال. (رد المتارج: ٢ ص: ٥٣٩، باب القسم، أيضًا: عالمگيري ح: ١ ص ٢٨٤، طبع بلوچستان).

نکاح پڑھایاجائے۔

جواب:...شرعاً جائز ہے۔اور کوئی فاص رُکاوٹ نہ ہوتو لڑ کے لڑکی کے جوان ہوجانے کے بعدای میں مصعبت بھی ہے، ورنہ گڑے ہوئے معاشرے میں غلط کاریوں کے نتائج اور بھی تناہ کن ٹابت ہوتے میں۔حلال کے لئے'' تناہ کن نتائج''. جو محض فرضی ہیں... پرنظر کرنا ،اور حرام کے ' تناہ کن نتائج''. جو واقعی اور حقیقی ہیں... پرنظر نہ کرنا ،فکر ونظر کی غنطی ہے۔ وخصتی میں تا خیر کا وَ بال کس بر ہوگا ؟

سوال:...اگر کسی لڑکی کا نکاح کردی جائے اور اس کو ڈھنٹی کے اِنتظار میں تمین سال تک گھر میں بٹھائے رکھ جائے تو شری قانون کے تحت کہاں تک جائز ہے؟ جبکہ شری طور پراورؤنیوی قانون کے تحت کوئی مجبوری بھی نہ ہو چھن بیر بہانہ بنایا جا دُھوم دھام سے زُھنٹی کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں ،اس لئے رقم حاصل ہوگہ تب رُھنٹی کریں گے۔مزید سیبھی بتا ہے گا کہ نکاح کے بعد کتے عرصے میں زُھنٹی کرواویٹی جا ہے ؟

چواب:...رُفعتی کے لئے کوئی وقت مقررنہیں کیا گیا،لیکن نکاح کے بعد رُفعتی میں بلاوجہ تا خیرتہیں ہوئی جاہئے۔' اور شادی یا رُفعتی میں وُعوم دھام کرنا، ناجا کز ہے،اور یہ بہت ہے محرّمات کا مجموعہ ہے،اس ہے تو بہکرنی جا ہئے۔'' ونکا حریرہ ہے اور کی مصحیح ملے ہے۔''

نگاح پڑھانے کا سی طریقہ سوال: بیں نکاح خواں ہوں ،اوراس طرح نکاح پڑھا تا ہوں: ایک وکیل ، دوگوا ہان مقرر کرے ان کولؤ کی کے پاس بھیج دیتے ہیں، وہ وکیل دوگوا ہوں کے رُو ہرومقرر ہ جن مہر کے ساتھ شوہر کا نام لئے کر اجازت اور ساتھ میں دستخط لے لیتے ہیں۔ان کے

<sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد وابن عباس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فيحسن اسمه واديه فإدا بلع فليروحه، فإن بلغ ولم يروّجه فأصاب إثمًا فإمما إثمة على أبيه. (مشكرة ص ١٦٦). الطِّأَصْفَيَّ لَاشْتِعَاشِيْتِهِ ٣٠. ١١٠ - ١٠٠

<sup>(</sup>٣) وكره كل لهو أي كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل واستماعة كالرقص والسخوية والتصفيق وضرب الأوتار من الطبور . إلح. (شامي ج. ٦ ص. ٣٩٥، كتاب الحطر والإباحة).

جواب: . . جب لڑکی کا ولی موجود ہے تو اس کی اجازت کا فی ہے ، اس سے کہددیا جائے کہ وہ نکاح نامے پر دستخط کرا (۱) لائے۔ ہاں کی جگہاڑ کی کی اجازت پرتر قرد ہو، وہاں گوا ہوں کا مقرر کرتا وُوسری بات ہے۔

#### كون نكاح برهانے كا ابل ہے؟

سوال: مشہور شاعر فیض احمد فیض کے بارے ہیں سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بھیتمی یا بھانمی کا نکاح خود بطور "
' قاضی' پڑھایا تھا۔ ہیں آپ سے یہ پو چھنا چاہتا ہول کہ کیاا یک عام مسلمان جس کے پاس قاضی وغیرہ کی مسند نہ ہو، کیا وہ نکاح پڑھا سکتا ہے؟ (اس زمانے ہیں جبکہ شادی کے اِخراج ت آسان سے باتیس کررہے ہیں، اگر انسان خود ہی یہ فریضہ انجام دے لے، تو کتنے ہی جھمیلوں اور اِخراجات ہے کی سکتا ہے )۔

جواب:...نکاح ایجاب وقبول کا نام ہے،اگرلڑ کا لڑکی اِصالۃ یا وکالۃ گواہوں کی موجود گی بیں ایجاب وقبول کرلیں تو نکاح ہوجائے گا۔اگرلڑ کی کا والدلڑ کے ہے یوں کہہ دے کہ:'' میں نے اپنی لڑکی مسم ق فلاں کا نکاح بعوض استنے روپے مہر کے تجھ ہے کیا'' اورلڑ کا اس کوقبول کرلے تو نکاح ہوجہ ئے گا۔ البتہ نکاح خوال کا مسمان ہونا ضروری ہے۔

### قاضى صاحب كاخودشا دى شده ہونا ضرورى نہيں

سوال:..کبانا تاح پڑھوانے کے لئے قاضی صاحب کا خودشادی شدہ ہوتا ضروری ہے؟ جواب: بنبیں۔

### نکاح کی زیادہ اُجرت لینے والے نکاح رجٹر ارکی شرعی حیثیت

سوال:...ہمارے ہاں ایک نکاح خوال ورجشرار ہیں، وہ لوگوں سے ہر نکاح کی رجشریشن ونکاح خوانی پر ۰۰۵روپے لیتے ہیں، اور اگر کوئی مطلوبہر قم نہ دیے تو زبردی پرائز آتے ہیں۔کیاشرعاً بیجا ئز ہے؟ کیااس قدرفیس نکاح خوانی سیجے ہے؟ اور بیمسجد کے امام وخطیب بھی ہیں، توان کی اِمامت کا کیا تھم ہے؟

جواب:...رجشرار کی فیس تومتعین ہے، وہ اوا کروی جائے ، اور نکاح خوانی کی اُجرت اگر وہ اس قدر زیادہ ما نگتا ہوتو اس

<sup>(</sup>١) والعلم للوكيل بالتوكيل (الي قوله) ويثبت العلم اما بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الراثق ح ٧ ص. ٣٠٠).

 <sup>(</sup>۲) لاتشرط الشهادة على الوكالة بالكاح بل على عقد الوكيل وإنما ينبعى أن يشهد على الوكالة إذا خيف جحد المؤكل
 إياها. (شامى ح: ٣ ص: ٩٥، كتاب النكاح، طبع أيج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول ... إلخ. (شامي ح.٣ ص.٩). ويصح التوكيل بالكاح وإن لم يحضر الشهود كذا في التتارخانية. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٩٣، كتاب الكاح). قالوا إذا زوّج ابنته البكر البالغة بأمرها وبحضرتها ومع الأب شاهد آخر صح النكاح ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٦٨، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) وشيرط في الشهود أربعة أمور: التحرية، والعقل، والبلوغ، والإسلام، فلا ينعقد .. بحضرة الكفار في نكاح المسلمين لأنه لا ولاية لهؤلاء ... إلح. (البحر الرائق ج.٣ ص:٩٥، كتاب النكاح، طبع دار المعرفة، بيروت).

ے نکاح بی نہ پڑھوایا جائے۔

نكاح خوال كى فيس جائز نہيں

سوال:...دریافت طلب مسکدیہ ہے کہ نکاح خواں (قاضی) کے لئے گورنمنٹ کی جانب سے نکاح پڑھانے کی فیس مقرّر ہے ہے ، اگر کوئی قاضی مقرّرہ فیس سے زائد مثلاً • • ۵ یا • • • اروپے طلب کرتا ہے تو مقرّرہ فیس سے بیزائد حاصل شدہ رقم ج بڑے یا ناجائز؟

جواب:..بشرعاً نکاح پڑھانے کی فیس جائز نہیں۔(۱) نکاح پڑھانے والے کو بجائے اُجرت کے مدیدو بینا جائز ہے سوال:...نکاح پڑھانے والے مولوی کو اُجرت دینا اور لینا کیاہے؟

جواب:...بطور مدیدأس کو تجهدد به جائے تو جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) لَا تصح الْإجارة ... . لأجل الطاعة . إلخ الأصل ان كل طاعة يختص بها المسلم لَا يجوز الْإستنجار عليها . (شامي ح: ٢ ص: ٥٥، مطلب في الْإستنجار على الطاعات، طبع ايج ايم سعيد كراچي) .

# بغیرولی کی اجازت کے نکاح

## ولی کی رضامندی صرف پہلے نکاح کے لئے ضروری ہے

سوال:...ایک نزگ کواس کے شوہر نے طلاق وے دی، اس نے عدت کے بعد تایازاد بہن کے نزگ ہے۔ نکاح کیا، اس نے بعد تایازاد بہن کے نزگ کے ہے نکاح کیا، اس نے بھی طلاق وے دی، اورعدت گزرنے کے بعد اس نے پہلے شوہر سے نکاح کرلیا، دوبارہ نکاح بیں لڑک کے رشتہ دارشامل نہ ہو سکے، کیونکہ مسرف مال راضی تھی۔ کو بھائی شامل نہ ہوں اور گواہ بیں کوئی وُ دسرے شامل ہوں تو نکاح ہوجا تا ہے یانہیں؟

جواب: ... جوصورت آپ نے لکھی ہے اس کے مطابق پہلے شوہر سے نکاح سمجے ہے، خواہ بھائی یارشتہ داراس نکاح بیں شامل نہ ہوئے ہوں ، تب بھی یہ نکاح سمجے ہے۔ اولیاء کی رضامندی پہلی بار نکاح کے لئے ضروری ہے، اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کے لئے ضروری ہیں ، کیونکہ دہ ایک شوہر سے دوبارہ نکاح کرتا لئے ضروری نہیں ، کیونکہ دہ ایک باراس شوہر سے نکاح پر رضامندی کا اظہار کر چکے ہیں۔ بلکہ اگر لڑکی پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرتا چیا ہے تو ادلیاء کواس سے روکنے کی قرآن کریم میں ممانعت آئی ہے۔ اس لئے اگر بھائی راضی نہیں تو وہ گنہگار ہیں ، لڑکی کا نکاح پہلے شوہر ہے صحیح ہے۔

## باپ کی غیرموجودگی میں بھائی لڑکی کا ولی ہے

سوال: ... جب مسلمان کے گھر میں لڑکی جوان ہوجائے اور اس کے لئے مناسب رشتے بھی آتے ہوں کیکن لڑکی کے ماں بالکل باپ بھند ہیں کہ ہم لڑکی کا بیاہ ہیں کریں گے اور اس کے کرخلاف لڑکی کا بڑا بھائی کہتا ہے کہ بہن کی شاوی کرد نی چا ہے لیکن ماں بالکل نہیں مانتی کہ ہیں بیٹی کی شاوی نہیں کرتے دُوں گی اور لڑکی گھر پہیٹھی رہے گی۔ اس شمن میں لڑکی کے ماں باپ پر کیا ذمہ داری عاکمہ ہوتی ہے؟ اور لڑکی کا بھائی اصرار کرتا ہے کہ لڑکی کی شادی ضرور ہوگی ،لیکن ماں باپ نہیں مانتے ،تو آب لڑکی کے بھائی کا خاموش رہتا بہتر ہے یا کہتن ہے اس فرض کو پورا کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہئے؟

<sup>(</sup>۱) قبال الله تنعبالي: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال في المظهري، المخاطب به الأولياء (الى قوله) وفي لفظ الأزواج تجوز على جميع التقادير فإنه إطلاق بناء على ما كان أو على ما يؤول إليه. (والتفصيل في التفسير المظهري ج: ١ ص: ٢ ٣١).

جواب: بڑی کے بھائی کا موقف سیح ہے، والدین اگر جلاوجة اُخیر کرتے ہیں تو سُخِگار میں۔ اور اگر ہاہے نہیں صرف مال ہے تو لڑکی کا ولی تقیقی بھانی ہے، ولڑکی کی رضا مندی ہے وقلد گرانسکتا ہے، مال کو اعتراض کرنے کا کوٹی حق نہیں۔ 🗥 والدکے علاوہ سب گھروا لے راضی ہوں تو بالغ لڑ کی کے نکاح کی شرعی حیثیت

سوال :...ایک عاقل بالغ لژ کی کا نظاتے ہو،اوراس تکاتے پراس کا و سدرضا مند نه ہو،اور باقی تمام ابل بی ندرضا مند ہوں ،اور اس کے والد کی غیرموجود گی ہیں اس کے بھائی اس کا نکات کردیں ،جبکہ خود ٹر کی بھی رضا مند ہو تو اس حال ہیں 'کاح ہوجائے کا پانہیں'' مبریانی فر ما کرفر آن وحدیث کی روشنی میں جمیں اس مسئلے ہے آگاہ کریں۔

جواب: الرائري عاقد بالغه إلام رشته موزول إلا اليخ بها ألى كو كال كالوكيل بناسكتي بها ألى كاكيابو ١٥٠ صحيح بهوگاء والثداعكم!

## '' ولی''اپنے نابالغ بہن بھائیوں کا نکاح کرسکتا ہے لیکن جائیدا دہیں ہڑ پے کرسکتا

سوال:...اول دکا'' ولی'' ہاپ ہوتا ہے، ہاپ کی وفات کے بعد بڑا بھائی'' ولی'' ہوگا، میںسب ہے جھوٹا بھائی ہوں ،شادی شدہ ہول اور پانچ بچے بھی ہیں، والد کی وفات ئے بعد ہے میراسب سے بڑا بھائی اورسب سے بڑی بیوہ بہن اس حد تک' ۱۰ یت' جگاتے رہے ہیں کہ پوری وراثت (جانید و) پر قابض ہیں۔میری پوئ بچوں کو آنے بہانے جھڑے کھڑے کھڑ کر کے ایک ساں سے ز ائدعرصہ ہوا میرے سسرال جمجوانے پرمجبور کر دیا۔ شابیراس کا گناہ مجھ پربھی ہو کہ مارپیٹ کاظلم بیوی پر میں نے کیا۔ میری بزی بہن اور بڑے بھائی کی تو قعات میرے سسرال والوں ہے ان کے لڑکوں کے رشتوں کے لئتے ہیں، جس و ہاؤ کے سبب مجھ ہے بھی اپنی ہوی پر سختی کراتے ہیں، میرے بڑے بھائی بہن کی بیٹیاں جوان ہیں، کیا مجھے ان کی بات ( حکم ) ماننا جا ہے ؟ کیا میرا بھائی برا ہونے کے سبب شرع " ولی " ہے کہ اس کی ہراجیمی کری بات میں مان لوں؟

<sup>(</sup>١) عن على بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له. يا على! ثلاث لا تؤخرها الصعوة إذا الت، والحدارة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفوا. (ترمذي، باب ما حاء في تعجيل الجبارة ح: ١ ص٢٠٦). أيضًا عن رسول الله صلى الله عليمه وسلم قبال في التوراة مكتوب. من بلعث إبنته اثنتي عشرة سنة ولم يروّحها فأصابت إثما فإثم دلك عليه. (مشكوة ص. ٢٤١). أينضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خطب إليكم ممن ترصون دينه وحلقه فروّحوه، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريص. (مشكوة ص ٢٦٧، كتاب النكاح، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) الولى في النكاح العصبة بنفسه بلا توسطة أنثى عني ترتيب الإرث. قال الشامي يقدم الأب ثم أبوه ثم الأح الشقيق. (در مختار مع رد انحتار ح:٣ ص٢٠، باب اولي، أيضًا: هداية ج٢ ص:١١، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) تعلد نكاح حُرّة مكلفة بلا ولي لأنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكوبها عاقلة بالغة ولهذا كان لها النصرف في المال ولها إختيار الأزواج وانما يطالب الولى بالتزويج كيلا تسب إلى الوقاحة. (البحر الرائق ٣٠٠ ص١١١، باب الأوليء والأكفاء، طبع بيروت، أيضًا. شرح مختصر الطحاوي ج ٣ ص:٣٤٥ لـ ٣٤٣، كتاب البكاح، مسألة جوار بكاح المرأة بغير أمر وليها، طبع سروت).

جواب:...'' ولی' ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے تا ہائغ بہن بھائیوں کا ٹکاٹ کرسکتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ جائیدا دیر قابض ہوکر بیٹے جائے یا اپنے بھائی کی بیوی کوسسرال بھجوا دے۔ آپ اپنے بھائی سے الگ رہائش اختیار کریں اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھیں۔

## ولی کی اجازت کے بغیر*لڑ* کی کی شادی کی نوعیت

سوال:.. محترم! کیا دِینِ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک باغ لڑکی اپنی پہند کے مطابق کسی لڑکے ہے شادی کر سکے، جبکہ والدین جبراً کسی دُوسری جگہ جا ہے ہوں، جہال لڑکی تصور ہی نہ کر سکے اور مرجا ٹا پہند کر ہے؟

جواب: الرک کا والدین ہے بالا بالا نکاح کرلیما شرافت وحیا کے خلاف ہے، تاہم اگر اس نے نکاح کرلیا تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ لڑکا اس کی برادری کا تھا اور تعلیم ، اخلاق ، مال وغیرہ میں بھی اس کے جوڑ کا تھا، تب تو نکاح صحح ہوگیا، والدین کوبھی اس پرراضی ہونا جا ہے ، کیونکہ ان کے لئے نے نکاح کسی عار کا موجب نہیں ، اس لئے انہیں خود ہی لڑکی کی چ ہت کو پورا کرنا جا ہے۔

دُوسری صورت ہیں ہے کہ وہ لڑکا خاندانی لحاظ ہے لڑک کے برابر کانبیں (اس بیس بھی پھی تنصیل ہے)، یا ہے تواس کی برادری کا ،گرعقل وشکل ، مال ودولت بتعلیم اور اخلاق و مذہب کے لحاظ ہے لڑک ہے گھٹیا ہے ، تواس صورت بیس لڑکی کا اپنے طور پر نکاح کر ن شرعاً لغواور باطل ہوگا ، جب تک وامدین اس کی اجازت نددیں۔ آج کل جویڑ کیاں اپنی پسند کی شادیاں کرتی ہیں ، آپ و کھے لیجئے کہ وہ اس شرعی مسئلے کی رعایت کہاں تک کرتی ہیں ...؟

## والدیا دا دا کے ہوتے ہوئے بھائی ولی ہیں ہوسکتا

سوال: میں نے اپنی مرضی سے غیر برادری کے ایک شخص سے جو تبول صورت بصحت مند ووولت مند ہے، تعلیم میں مجھ سے کم ہے ،اس نے ایک بزارمیراحق مہر یا ندھاہے ،والدین سے جیپ کرنکاح کرلیا۔میرے بھ ٹی نے جو ہالغ ہے ،میری طرف سے

(۱) (الولى في المكاح) لا المال (العصبة بنفسه) وقال الشامى ثم لا يخفى القوله لا المال على معنى فقط أى المراد بالولى هما الولى في المنكاح سواء كان له و لاية في المال أيضًا كالأب والجد والقاضى أو لا كالأخ لا الولى في المال فقط. (در مختار معاد عمار داعتار ح ٣ ص ٢٠٠ ص ٢١ اس، باب الأولياء والإكماء، شركت عدميه ملتان). مع رد اعتار ح ٣ ص ٢٠٠ باب الولى، أيضًا. هداية ج ١ ص ٢٠٠ من غير كفؤ لا ينزم. (رد الحتار ج ٣ ص ٨٣٠، باب الولى). قال أبوجعفر: وإذا تزوجت الموأة البالغة الصحيحة العقل بغير أمر وليها، فالمكاح جائز وإل كان كفؤا لها، لم يكن الأولياء أن يفرقوا بينهما، وإن كان كفؤا لها، كان لوليها أن يفرقوا بينهما من وجوه ثلاثة: الكتاب، والسُنَّة، والنظر، فأما الكتاب فقوله. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، فإن بغير إذن الولى، من وجوه ثلاثة: الكتاب، والسُنَّة، والنظر، فأما الكتاب فقوله. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، فإن طلقها فلا جماح عليهما أن يتراجعا، وهذه الآية تدل من وجهين على صحة ما قلما الخر. (شرح محتصر الطحاوى ح ٣٠٠ ص ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٥٥)

شرّت کی۔ کیا بینکان باطل ہے یا صحیح ہے؟ کیونکہ وہ اب مجھ سے مناجا ہتا ہے گراہمی تک میں اٹکارکرری ہوں؟ جواب: ..ا گرآپ کے والدیا وازندہ میں اور انہوں نے اس پر رضا مندی ظاہر نہیں کی ہے تو ٹکات باطل ہے۔ اور اگر باپ داداموجود نہیں تو آپ کے بھائی ولی ہیں ور بھائی کی شرکت کی وجہ ہے نکاح تھے ہے۔ (۱) بغیر گوا ہوں کے اور بغیر ولی کی احیازت کے ٹکاح نہیں ہوتا

سوال: میں ایک کنواری ، ما قال ، بالغ جنفی ہی مسمان لڑی ہوں ، میں نے ایک لڑکے سے جفیہ کا تر کرایا ہے ، کا تراس طرح ہوا کہ لڑکے نے مجھ سے تین ہارکہ کہ اس نے مجھے بہوض پانچ سور و پیدین مہر شرع محمدی کے بموجب اپنے نکاح میں بیا، میں نے تینوں ہار قبول کیا۔ اس ایجا ب وقبول کا کوئی و کیل ، کوئی گوا و نہیں کسی مجبوری کے تحت بھم کاٹ کی تشہیر بھی نہیں جیا ہے ۔ کیا شرعا یہ نکاٹ منعقد ہوگیا کہ نہیں ؟ اگر نہیں ہوا تو کسے ہوگا ؟ براہ کرم آپ کا جواب خالصتا فقد کی روسے ہونا جا ہے۔

جواب: یہ نکاح دو وجہ سے فاسد ہے، اوّل ہے کہ نکاح کے جیج ہونے کے لئے دو عاقل بالغ مسلمان ً واہوں کا ہونا ضرور کی شرط ہے،اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا،حدیث میں ہے:

"البغایا اللاتی ینکحن أنفسهن من غیر بینة." (البحرالرائق ج:٣ ص:٩٥) ترجمه:..." وه تورتین زانیه بین جوگوابون کے بغیرا پنا نکاح کرلیتی بین."

(مقلوة شريف، البحرالرائق ج:٣ ص:٩٣)

وُوسری وجہ میہ ہے کہ والدین کی اطلاع واج زت کے بغیر نفیہ نکات عموماً وہاں ہوتا ہے جہاں لڑکا ہاڑ کی کے جوڑ کا نہ ہو۔ اور ایک صورت میں والدین کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے ، چنانچے حدیث میں ہے کہ:

"عن عائشة رصى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما إمرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل."

(مشَّنوة شريف ص: ٢٧٠)

ترجمہ: " بسعورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا،اس کا نکاح باطل ہے،اس کا نکاح باطل ہے،اس کا نکاح باطل ہے۔ " اللہ اللہ ہے۔ " اللہ ہے۔ " اللہ اللہ ہے۔ " اللہ اللہ ہے۔ " اللہ ہے۔ " اللہ ہے۔ " اللہ اللہ ہے۔ " اللہ ہے۔ " اللہ اللہ ہے۔ " اللہ

(۱) الولى فى النكاح العصبة بنفسه بلا توسطة اللى على ترتيب الارث. قال الشامى يقدم الأب ثم أبوه ثم الأح الشقيق. (در مختار مع ردانحتار ح: ٣ ص ٢١ م ١ ١ ١٠ طبع شركت علميه ملتان). مختار مع ردانحتار مع روانحة الحسل عن الإمام مل عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى لم يرض به قبل العقد. (البحر الرائق ح. ٣ ص ١٣١) وإن المحتى به رواية الحسل عن الإمام مل عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى لم يرض به قبل العقد. (البحر الرائق ح. ٣ ص ١٣٠) وإذا زوجت المعرأة نفسها من غير كفو فللأولياء أن يفرقوا بينهما لأنها ألحقت العار بالأولياء. والمحتار وح: ٣ ص ٢٥، بناب الأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت). وفي الدر المحتار (ح: ٣ ص ٢٥، طبع سعيد كراچي) كتاب النكاح ويفتى في عير الكفو بعدم حواره أصلًا وهو المحتار للفتوى لفساد الزمان.

بہرحال آپ کا محاح نہیں ہواء آپ دونوں انگ ہوجا نہیں، اورا گرمیاں بیوی کا تعنق قائم ہو چرکا ہے تو اس لڑکے کے ذمہ آپ کا مقرّر کر دومہر پانچے سورو ببیلازم نہیں، بلکہ اس کے ذمہ مہرشل لہ زم ہے۔ مہرِشل سے مراد بیہ ہے کہ اس خاندان کی لڑکیوں کا جتنا مہرممو مارکھا جا تا ہے اتنا ولوا یا جائے۔ بہرصورت آپ دونوں الگ ہوجا تھیں اور تو بہریں۔

#### لڑ کے کے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح

سوال:.. ایک لاکا الاکی کو پسند کرتا ہے، اوراپنے گھر والوں سے رشتہ ہانگنے کے سئے کہتا ہے، مگر گھر والے محض اس لئے لاکی کا رشتہ ہیں چاہتے کہ وو اُو نیچے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی ، حالا نکہ لاکی ہر طرح سے شریف ہے، پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے۔ کیا شریعت کی رُوسے میڈاوی چائز ہے؟ لیعنی ایک شاوی جی لڑک کے گھر والے شامل ہوں گے، مگر لڑکے والے نہیں۔ ہوا ہے۔ کیا شروع کی فروع کی ضروری نہیں۔ جواب:...اگر ٹرکی کے والدین رضا مند ہوں تو نکاح جائز ہے ، لڑک کے والدین کی رضا مندی کوئی ضروری نہیں۔ (۳)

### ولی کی اجازت کے بغیراغواشدہ لڑکی ہے نکاح

سوال:...کسی شخص نے کسی بالغہ لڑکی کو اغوا کر ہے دو گواہوں کی موجود گی میں مہرمقرر کر کے نکاح کرلیا ہے، جبکہ بیانکاح دونوں کے والدین ورشنہ داروں کے لئے بدنا می کا باعث ہے، نیز دونوں ہم کفوبھی نہیں، کیا بیانکاح ہوایا نہیں؟

جواب:...وُومرے اُنمہ کے نز دیک تو ولی کی اج زت کے بغیر نگاح ہوتا ہی نہیں ، اور ہمارے امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک تفویس تو ہوجہ تا ہے اور غیر کفویس نوجہ کے نگاح نہیں ہوتا۔ ' اس لئے اغواشد ولڑ کیاں جوغیر کفویس والدین کی رضامندی کے بغیر نگاح کر لیتی ہیں ، چاروں فقہائے اُمت کے مفتیٰ بہتول کے مطابق ان کا ٹکاح فوسدہے۔ (۵)

 <sup>(</sup>۱) ويجب مهر المثل في نكاح فاسد. (در مختار مع رداعتار ح ۳ ص۱۳۱۰، البحر الراثق ح ۳ ص ۱۹۹، طبع بيروت).
 (۲) والنحرة مهر مثلها الشرعي مهر مثلها اللغوي أي مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها لا أمّها ان لم تكل من قومه كبنت عمه.
 (الدرالمختار ج:۳ ص:۱۳۷، باب المهر، أيضًا هداية ج۲۰ ص.۳۳۳، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) الرجل فإنه إذا تزوّج بنقسه مكافئة له أو لا فإنه صحيح لازم. (رد اعتار ج ٣ ص. ٨٥، ناب الولي).

<sup>(</sup>٣) ان المفتى به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده. (البحر الرائق ج ٣ ص:١٣٤ فصل في الأكفاء طبع دار المعرفة). أيضًا: نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولى، وله الإعتراض في غير الكفؤ، وروى الحسن عن الإمام عدم جوازه، وعليه فتوى قاضى خان، وهذا أصح وأحوط، والمختار للفتوى في زمانا. (مجمع الأنهر ج: ١ ص:٣٨٨ باب الأولياء والأكفاء، طبع دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>۵) آحتاف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة الكاح أم ليست بشرط فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولئ وانها شرط في الصحة. وفي رواية أشهب عنه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حيفة وزفر والشعبي والزهرى. إذا عقدت السمرأة نكاحها بغير ولي وكان كفوًا جاز، وفرق داؤد بين البكر والثيب فقال باشتراط الولي في البكر وعدم إشتراط في البسراط في البكر وعدم إشتراط في الثيب. (مداية اعتهد لابن رُشد ح: ۲ ص: ۲ ، ۷ كتاب المنكاح، العصل الأول في الأولياء، طبع المكتبة العلمية لاهور پاكستان، أيضًا: الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۷ ص: ۸ م، طبع بيروت).

### عائلی قوانمین کے تحت غیر کفومیں نکاح کی حیثیت

سوال: جکومت یا کتنان کے مائی قوانین کی زوے ایک بالغازی اورلز کاعمر سر ٹیفکیٹ اورکورٹ سر ٹیفکیٹ حاصل کر کے ، بغیروالدین ورشتهٔ داردل کی رضامندی کے نیبر غومیں کاح کرسکتے ہیں ، بیان کا قانون ہے، آیا ایب نکال سیجے ہوگا پانہیں؟ جواب:...عائلی قوانین کی کئی دفعات اسلام کے خلاف ہیں ، اور غیراسلامی قانون کے مطابق عدالتی فیصلہ شرعی خطۂ نظر سے کا لعدم متصوّر ہوتا ہے ،اس سئے ایسے نکا حول کا بھی وہی تھکم ہے جوا و پر ذکر کیا گیا ہے۔ (۱)

## ا بنی مرضی سے غیر کفومیں شا دی کرنے پر مال کے بجائے ولی عصبہ کواعتر اض کاحق ہے

سوال:.. مارچ ١٩٨٧ء كة الجست مين مضمون "شادى كيون" كيمطا سع كاموقع مله ، دوران مطاعه بيمسكه نظرت مرا کہ ٹرکی خود اگر اپنی مرضی ہے شادی کرے تو 'کاح ہوجا تا ہے ،لیکن اگر اس کی مال یا ولی وارث اور سر پرست کو اس نکاح نیے کفو کا اعتراض ہے کہاہے جوڑ میں شادی تبیں ہے تو اسلامی عدالت میں اس کا دعوی سنا جائے گا۔اورا گرحقیقت میں بیٹا بت ہوجائے کہ اس لڑ کی نے مال باپ کی مرضی کے خلاف نیبر آغو میں شادی کی ہے تو قاضی اس نکاح کوفشخ کردے گا۔ اس کے بارے میں عرض میہ ہے کہ ظا ہرا روا بیکا بیمسکہ غیرمفتی ہہ ہے،عماء میں ہے متاخرین احناف نے اس کے خلاف فتوی ویا ہے،اب مفتیٰ ہر یہی ہے کہ اگر ہالغ نز کی ولی عصبه کی رضا کے بغیر غیر کفو میں کا تا کر ہے تو وہ کا تا اصلاً منعقد ہی نہیں ہوتاءاس کی تفصیلات کتب فقہ وقتا وی میں موجود ہیں ۔

ؤ وسری یا ت اس میں قابل تصحیح ہیے ہے ، ماں کواس صورت میں فعا ہرانروا پیے مطابق نہ اعتراض کاحق ہےاور نہ ہی اس کی عدم رض معتبر ہے،تومضمونِ مٰدکور میں ماں کا غفر ق بل حذف ہے، سیجے یہ ہے کہ صرف ولی عصبہ کوغیر کفو میں نکاح کرنے پر ظاہرالروایہ کے مطابق حق اعتراض حاصل ہے۔ اور یہ بات پہیے عرض کی جاچک ہے کہ متأخرین اَحناف نے اس مسئلے میں روایت حسنٌ عن الی حنیفہ کومفتیٰ بہقرارد یاہے۔

جواب:... جناب کی پینفید سی ہے، غیر مفومیں ولی کی اِج زت کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، پہٰذا ایبا نکاح کا لعدم اور لغو تصور کیا جائے گا ،ال کو منتخ کرانے کے لئے ولی کوعدالت کا درواز وکھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں۔ مہی مفتیٰ بہتول ہے۔ اور میکھی تیج ہے که مال و لی نهیس ،عصبات علی التر تنیب و لی بین مضمون نگارکوان دونو ب مسلوں میں سہوہوا ہے۔

توٹ :...عصبان وارثوں کوکہا جاتا ہے جن کا وراثت میں کوئی حصہ مقرر نہیں ہوتا بلکہ حصے والوں کے حصے ادا کرنے کے بعد جومال ياتى ره جاتا ہے وہ ان كودے ديا جاتا ہے، اور بيعصبات على التر تيب حيار ہيں:

<sup>(</sup>١) إن المرأة إذا زوَّجت نفسها من كفؤ لرم على الأولياء، وإن زوَّحت من غير كفؤ لَا يلوم. (رد اغتار ج:٣ ص:٨٣).

<sup>(</sup>٢) ان المفتى به رواية الحسن على الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولي ولم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده. (البحر الرائق ح: ٣ ص: ٢٨ ١ ، كتاب الكاح، باب الأولياء، طبع دار المعرفة).

والعصبة كل من يأحد ما أبقته أصحاب الفرائض وعبد الإنفراد يحرز جميع المال. (سراجي ص٣٠، طبع ايج ايم سعيد).

ا :...ميت كفروع ليعني بينا، پوتا، ينج تك \_

٢:...ميت كأصول يعنى باب ما دادا، پر دادا أو برتك \_

۳:... باپ کی اولا دلیعنی بھائی ، تبیینیج ، بھتیجوں کی اولا د۔ در ا

٣:..وا دا کی اولا د ، لیعنی چیا ، چیا کے لڑ کے ، نویتے ۔ (۱)

یمی عصبات علی التر تبیب لڑکی کے نکاح کے لئے اس کے ولی میں۔ (۱)

ولدالحرام سے نکاح کے لئے لڑکی اور اس کے والدین کی رضامندی شرط ہے

سوال:...ایک شخص نے شادی شدہ عورت اغواکی تھی ،جب سے عورت ،غواک تھی تواس کا کوئی بچہ دفیرہ نہ تھا ،اور نہ ہی وہ حالم تھی۔اس عورت کے اغوا کے دوران ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہو اور ان کی بیدائش کے بعداغوا کنندہ کا عقد تکاح کیا گیااور پہلے فہ وند نے طلاق و ہے دی اوراغوا کنندہ کوشری طور پر تعزیروئی گئے۔اب اصل مسئنہ یہ ہے کہ جو بچہ اغوا کے دوران پیدا ہوا ہے ، کیا اس لڑکے کا ایک نہایت شریف اور پنتیم لڑکی ہے نکاح کرنے جا جا رہ کہ دورائی کئے۔ وائوا کنندہ کے نکاح کرنے سے پہلے پیدا ہوا ہے۔

**جواب:** بڑکی اورلڑ کی کے اولیا ءاگر اس نکاح پر راضی ہوں تو ' کات ہوسکتا ہے ، اور اگر ان میں ہے کوئی ایک رہضی نہ ہوتو صحیح نہیں ۔ ' ' ' ح صحیح نہیں ۔ ' '

## اگروالدین کورٹ کے نکاح سے خوش ہوں تو نکاح سے جے ہے

سوال:.. لڑکا ہڑکی کی حیثیت کے برابر ہے ،لڑ کی کے والدین اس کاح سے خوش میں ہلیکن بیڈکاٹ کورٹ کے ذریعہ ہوا ہے ،تو کیا بیڈکاح صحیح ہے؟

جواب: سيح ہے، بشرطيكه نكاح كى ديگرشرا تُطاكولموظ ركھا كيا ہو۔

(١) يحور العصبة بمفسه وهو كل ذكر زالى قوله) ما أبقت لفرائص أى حمسها، وعبد الإنفراد يحرز حميع المال بحهة واحدة، ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصدف جرء الميت ثم أصله ثم جرء أبيه ثم حرء حدّه ويقدم الأقرب فالأقرب منهم بهدا الترتيب ...إلح. زالدر المحتار مع رداعتار ح: ٢ ص: ٤٤٠).

(۲) الولى في النكاح. العصبة بنفسه وهو من يتصل بالميت بلا توسطة أنثى . على ترتيب الإرث الحد
 (الدر المحتار مع رد اعتار ج ۳ ص ۲۷، باب الولى، أيضًا هداية ج ۲ ص ۳۱۳، طبع شركت علميه ملتان).

رُس) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلّا بإذنها، قالوا يا رسول الله! ما إذنها؟ قال أن تسبكت. ويدل عليه حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها واذنها صماتها فهذه الأحبار كلها تدل على أن تزويح البكر لا يجوز نغير إدنها. (شرح مختصر الطحاوي ج س ص ٢٠٠، كتباب السكاح، طبع دار السراح، بيروت). وفي البدائع الصبائع (ح ٢٠٠٠ ص ١٨٠، الله المناب السكاح، طبع دار السراح، بيروت).

طبع سعيند كرّاجي) كتاب النكاح: الأن في الكفاءة حقًّا للأولياء الأنهم ينتنعون بدالك ولو كان النزوح برصاهم يلزم حتّى لا يكون لهم حق الإعتراض. وأيضًا في الحوهرة البرة ح. ٢ ص. ٧٤ طبع مكتبة حقانية. والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح سرے سے ہوتا ہی نہیں، جاہے وکیل کے ذریعہ ہویا عدالت میں

سوال:...اگرلژ کا ،لژ کی اپنی رضامندی ہے شادی کرنا چاہتے ہوں ، والدین آڑے ہوں اورلژ کی ،لژ کا کورٹ نہ جا سکتے ہوں تو کیا کسی وکیل کے پاس جا کردوگوا ہوں کی موجودگی میں نکاح منعقد کیا جاسکتا ہے؟

جواب: .. مام طور پرایسے نکات جن میں والدین کی رضامندی شامل نہ ہو، یا والدین کے بئے ہتک عزت کے موجب ہول وہ نکاح سرے سے منعقد بی نہیں ہوتے ،خواہ وکیل کے ذریعے ہول یاعد الت میں ہوں۔

<sup>(</sup>۱) عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أيّما امرأة بكحت نفسها بغير إدن وليها فبكاحها باطل، فنكاحها باطل، فتكاحها باطل. (مشكوة ص ٢٥٠، باب الولى في الكاح واستيدان المرأة، الفصل الثابي). ان المفتى به رواية الحسن على الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى ولم يرص به قبل العقد فلا يفيد الرصا بعده. (البحر الواتق ح ٣ ص ٢٢٠ كتاب النكاح، باب الأولياء، طبع بيروت). وفي الدر المختار (ح:٣ ص ٢٢٠ طبع سعيد كراچي) كتاب اللكاح، باب الولى، ويفتى في غير الكفو بعدم حواره أصلًا وهو المحتار للفتوى لفساد الزمان.

# نكاح كاوكيل

## لڑ کے کی عدم موجود گی میں وُ وسرا شخص نکاح قبول کرسکتا ہے

سوال:.. کیا لڑکے کی عدم موجود گی میں اس کا والدیا وکیل ٹر کے کی جانب سے نکاح قبول کرسکتا ہے؟ جبکہ ہمارے علاقے میں ایساعام کیا جاتا ہے، بعد میں وہ *اڑ کے سے قبول کر والیتا ہے۔* 

جواب: بمنی وُ وسرے کی جانب ہے وکیل بن کر ایجاب وقبول کر ناضچے ہے۔ اب اُٹرلژ کے نے اس کو' کا ح کا وکیل'' بنا یا تھا تب تو وکیل کا بجاب وقبول خو داس ٹر کے فی طرف ہے ہی سمجھ جائے گا ، بعد میں ٹر کے ہے قبول کرائے کی ضر ورت نہیں۔ اور اگرلڑ کے نے وکیل مقرر نہیں کیا تھا، کوئی تنخص اس کی اجازت کے بغیر ہی وکیل بن گیا اور اس نے نڑ کے کی طرف ہے ایجا ب وقبول کر یہ تو اس کا کیا ہوا نکاح لڑ کے کی اج زت پر موقوف ہے، "راڑ کا اس کو برقر ارر کھے تو نکات سیجے ہوگا ، اور ا سرمستر و کردے تو نکاح

دُ ولها کی موجود کی میں اس کی طرف سے وکیل قبول کرسکتا ہے

سوال:...ا گرکونی شخص این نکاح کے وقت موجود ہواوروہ کات کی مجس میں نہ جیٹے تو اس شخص کا نکات اس کا بھائی یا کوئی سر برست اس کی طرف ہے وکیل بن کر قبول کرسکتا ہے؟

جواب:...اگرکوئی شخص اس کی طرف ہے وکیل بن کر قبول کر لے تو نکاح ہوجائے گا۔ (۳)

دُ ولها کی غیرموجود گی میں نکاح

سوال:..صوبہسرحد کے دیمبی علاقوں ہیں شا دی کے موقعوں پر عام طور پریدد کھنے ہیں آپا ہے کہ ؤولہا کی غیرموجودگی میں

بغير رصاها أو رجلًا بعير رصاه وهذا عندنا فإن كل عقد صدر من الفصولي وله محير العقد موقوفًا على الإجارة. (هداية ح. ٢

ص: ۲۲۲، طبع شركت علميه ملتان).

 (٣) ويصح التوكيل بالكاح وإن لم يحصره الشهود كدا في النارحانية. رعالمگيري، الناب السادس في الوكالة. كتاب الكاح ح ١ ص ٢٩٣). ثم البكاح كما يعقد بهذه الألفاظ بطريق الإصالة، يبعقد بها بطريق اليامة بالوكالة والرسالة، لأن تصرف الوكيل كتصرف المؤكل. (مدانع الصنائع ج ٢ ص ٢٣١، فصل في ركن الكاح).

<sup>(</sup>۱) ويصح التوكيل بالكاح وإن لم يحضره الشهود كذا في التتارخانية. (عالمگيري ح ص ۲۹۳ كتاب المكاح). (٢) قال. وتنزوينج العبد والأمّة بعير إذن مولاهما موقوف فإن أحار المولى جار وإن ردّة باطل وكدلك لو روّج رحل امرأة

نکاح پڑھا یا جا تا ہے، اور وُ ولہا کی جگہ س کا بھائی یا دوست وغیرہ ایجاب وقبول کے اغاظ اس طرح اوا کرتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کے لئے بیٹر کی قبول کرلی۔ کیا بیٹ کات جا کڑے!

جواب: سک کی طرف ہے وکیل بنا کر ایجاب وتبول سیجے ہے۔ (۱)

## شوہراور بیوی الگ الگ ملک میں ہوں تو تجدید نکاح کس طرح کریں؟

سوال :...اگرکوئی نکاح کے ایک سال بعدا پنانکاح دوبارہ کرنا چاہے، اور مردایک ملک میں اور عورت و وسرے ملک میں ہو
توکیا بیصورت ہوگئی ہے کہ اس عورت ہے مراہ خط کے ذریعے معلوم کرلے کہ میں اپنااور تمبارا نکاح کرر ہا بوں ،اگروہ اجازت وید ہے
کہ میری طرف ہے آپ و کیل مقرر کرلیس یا خود آ برصرف خاوند کو اتن بتاوے کہ میری اجازت ہے، نکاح پڑھ لیس ، تواگر شوہ بیوی کی
طرف ہے خود و کیل مقرر کرے اور اس مہ پر جتن پہلے تھا ، نکاح پڑھ لے تو کیا نکاح ہوجائے گا؟ نیز اگر مندے ایک ہائی ہوئے ،
جس سے نکاح ٹوٹ ہے کے درایمان جاتارہ ، تواگر بیوی پاس نہ ہو بلکہ کی ؤوسرے ملک میں ہواور وہ خط کے ذریعے یا ٹیلی فون کے
ذریعے اجازت دے کہتم نکاح دوبارہ پڑھ اور اور و کیل بھی خود مقرر کرلو، تو کیا بیوی کی اس اجازت پر نکاح ہوجائے گا؟

چواب: اگرنکال کی تجدید کی ضرور ہوتو ہوئی ہے ٹیلی فون پریا کی اور ذریعے سے رابطہ قائم کر کے دریافت کیا جاسکتا ہے،اگر دہ اِ جازت دیدے تو نکال کی تحدید سے میں ہوجات کی طرف سے وکیل بھی ہوجائے گا۔ (۱)

## کیاایک ہی شخص لڑکی ہاڑ کے دونوں کی طرف سے قبول کرسکتا ہے؟

سوال: اگرکسی شادی میں بڑی کا باپ نکاح میں کہے کہ: '' میں لڑی کے والدی حیثیت ہے اپنی بڑی کا نکاح فلال اڑکے ہے کرتا ہوں'' پھر کہے کہ: '' لڑکے کے سر پرست کی حیثیت ہے میں قبول کرتا ہوں' تمن یا رکھے تو کیا انکات ہوگیا یا کہ نہیں؟
جواب: .. جو شخص لڑکے اور لڑی دونوں کی جانب ہے ویل یا وی ہوں آر وہ یہ کہد دے کہ: '' میں نے فلال لڑی کا فلال لڑک کا فلال لڑک ہوجا تا ہے۔' یعنی اس بات کی بھی ضرورت نہیں کہ ایک ہار یوں کہے کہ: '' میں فلال لڑک کا فلال لڑک کا فلال لڑک کی خلال کرتا ہوں''،اور ڈوسری باریوں کے کہ: '' میں اس لڑکے کی طرف ہے قبول کرتا ہوں''،اور ڈوسری باریوں کے کہ: '' میں اس لڑکے کی طرف ہے قبول کرتا ہوں''،اور ڈوسری باریوں کے کہ: '' میں اس لڑکے کی طرف ہے قبول کرتا ہوں''،اور تین بارو ہرائے کی بھی ضرورت نہیں بصرف ایک بارگواہوں کے سامنے کہدویئے ہے تکاح ہوجائے گا۔

 <sup>(</sup>۱) ویصح التوکیل بالنکاح وان له یحصر الشهود کذا فی التتارحانیة. (عالمگیری ح ۱ ص ۲۹۳، کتاب النکاح، الباب السادس فی الوکالة).

<sup>(</sup>۲) إمرأة وكلت رجلًا أن ينزوّحها من نفسه فقال روحت فلانة من نفسى، يجور وإن لم تقل قبلت كذا في الخلاصة. (عالمگيري ح١٠ ص ٢٩٥، طبع به لوچستان). وللوكيل أن يروح مؤكلته من نفسه، والمراد بالوكيل، الوكيل في أن ينزوجها من نفسه لمه يحزر (البحر الرائق ح٣٠ ص ٣١، كتاب الكاح، فصل بعض مسائل الوكيل والفضولي، طع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) (ويتولّى طرقي النكاح واحد) بايحاب مع القول في خمس صور كان كان وليا أو وكيلا من الجامين. (در محتار مع رد الحتار ج:٣ ص:٩٩ كتاب النكاح، باب الولي، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

## بالغ لڑ کے ،لڑکی کا نکاح ان کی اجازت پرموقوف ہے

سوال: ... بڑے کی عرتقریا ہیں ہاکی سال ہے، لڑکی کی عمرا نھارہ تا ہیں سال ہے، وونوں عاقل بالغ شری اعتبار ہے خود محق رہیں ، ان کا نکاح اس طرح کرایا گیا ہے کہ لڑکی اور بڑے کے باپ کومولوی صاحب نے اس طور ہے ایجاب وقبول کرایا کہ لڑکی کے باپ سے مولوی صاحب نے اس طور سے ایجاب وقبول کرایا کہ لڑکی کے باپ سے مولوی صاحب نے بیچے کے نکاح ہیں دی ؟''انہوں نے جواب ویا کہ:'' تم نے اپنی ٹرکی ہون حق مہران صاحب کے جیئے کے نکاح ہیں دی ؟''انہوں نے جواب ویا کہ:'' تم نے اپنی ٹرکی ہونے تی مولوی ساحب نے بیٹول کی !''اس کے کہ:'' میں نے دی ا''لڑکے کے باپ سے بوچھا کہ:'' تم نے اپنی ٹرک کے واسطے قبول کی ؟''انہوں نے کہا:'' قبول کی !''اس کے بعد لڑکا اور لڑکی ہردو کے والدین نے اپنی بیکوں کو اس نکاح کی شری بھیلائی اب لڑکا میں دو ندگی بسر کر رہا ہے، اس نکاح کی شری حیثیت کیا ہے؟ نکاح ہوایا نہیں؟

جواب:... بین کاح تو ہوگیا، گرلڑ کے اورلڑ کی دونوں کی اجازت پرموتوف رہا، اطلاع ہونے کے بعد اگر دونوں نے قبول کرلیا تھا تو نکاح سیح ہوگیا،اوراگران میں ہے کسی ایک نے انکار کر دیا تھا تو نکاح ختم ہوگیا۔

#### نکاح نامے برصرف دستخط

سوال: روکیل اورگواہان لڑکی کے پاس گئے اور موجود ہ قوانین کے مطابق صرف نکاح نامے کے رجس پرلڑکی کا دسخط لے لیے، وکیل نے لڑکی سے کوئی بات نہ کہی ، نہ لڑکے کا نام لیا، نہ مہر کی رقم بتائی ، نہ خود کو وکیل گردا تا، نہ کاح پڑھانے کی اجازت لی ، صرف دسخط لے کرنکاح خواں کے پاس لوٹ آئے ، اور دونوں گوا ہوں نے بھی صرف دسخط کرتے ہی دیکھا، سنا بچھ بھی نہیں ، اور ایسی ہی حالت میں نکاح خواں نے بھی بغیر گوا ہوں سے دریافت کئے نکاح پڑھادیا اورلڑکی بھی رُخصت ہوکر سسرال چلی گئی ، کیا شرعہ نکاح ہوگیا؟ اورا گرنہیں ہواتو کیا صورت حال سامنے آئے گی؟

جواب:...نکاح کے فارم میں بیرہاری تفصیلات درج ہوتی ہیں جنھیں پڑھ کرلڑ کی نکاح کی منظوری کے دستخط کرتی ہے،اس لئے نکاح کے مجمع ہوئے میں کوئی شبہیں۔(۴)

### اجنبی اور تامحرَم مردوں کولڑ کی کے پاس و کیل بنا کر بھیجنا خلاف غیرت ہے سوال:...ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب کی گھر میںلڑ کی کمنگنی کی جاتی ہے تو دیں ہیں آ دی یا کم وہیش لڑ کے کے گھر

<sup>(</sup>۱) لا يجوز نكاح أحد على بالعة صحيحة العقل من أب أو سلطان يغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا. (عالمگيرى ح: ١ ص. ٢٨٤، كتاب النكاح). وفي البحر: والسُّه أن يستامر البكر وليها قبل البكاح... وإن زوجها بغير إستئمار فقد أحطا السُّنَة، وتوقف على رضاها، انتهى. وهو محمل النهى في حديث عدم لا تنكح الأيم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، فهو بيان السُّنة للإتفاق على أنها لو صرحت بالرضا بعد العقد نطقًا فانه يجور. (البحر الرائق ج: ٣ ص. ١ ٢ ١، كتاب البكاح، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت). (٢) والعلم للوكيل بالتوكيل (الى قوله) ويثبت العلم اما بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الرائق ح: ٤ ص. ١٣٠٠).

و اول کی طرف ہے لڑکی والے کے گھر جات ہیں، ساتھ ہی کائی مقدار ہیں مٹھائی وغیرہ اور ٹرکی کے ہے گئی جوڑے کیئر ہوا ور پر کے ورفت فلاف معمول کی تلف جوتے ، انگوشی لڑکی و پہنا تے ہیں، جوتھوڑی دیر کے بعداً تاردیتے ہیں۔ اس کے بعدلڑ کے الول کی آید و رفت فلاف معمول کی تلف کے بغیر رہتی ہے۔ پھرش دی ہو و چاردن پہلے لڑکی کو پیجے مستورات لڑکے کے گھر ہے آکر مایوں بھی تی ہیں اور لڑکی کو اپنے رشتے اور سبت کا پورا پوراملم ہوتا ہے اور وہ کے لئے جہیز وغیرہ بنتے ہیں۔ عرض مد ما ہے کہ بیسب با تیں ہوتی ہیں اور لڑکی کو اپنے رشتے اور سبت کا پورا پوراملم ہوتا ہوا ہوں متا معاطے میں خاموش رہتی ہے۔ اور ان تمام ہا توں کولڑکی منظور کرتی ہے ، اس کی صاف دلیل ہے کہ لڑک سی بات پر اٹکا ٹربیش ہرتی تو بوقت کا ح بعض حضرات لڑکی کے پاس اجازت کے لئے دوگواہ ہیجے ہیں جو کہ غیر تحرم ہوتے ہیں اور غیر محرم عورتوں میں بو آئی عورت ہو جاتے اور لڑک کے باس اجازت کے لئے دوگواہ ہیجے ہیں جو کہ غیر تحرم ہوتے ہیں اور غیر محرم عورتوں میں ہوئی عورت ہیں بعض اوقات ایسے ، مبھی وکالت کے لئے ساشنہ آتے ہیں جن کی وں اُقرب کی موجود گیل میں وکالت میں موجود ہوتے ہیں بعض اوقات ایسے ، مبھی وکالت کے لئے ساشنہ آتے ہیں جن کی وں اُقرب کی موجود گیل وکالت جائز ہمی نہیں ہوتی ، کیا ہیں ہوتی ہیں بعض اوقات ایسے ، مبھی وکالت کے لئے ساشنہ آتے ہیں جن کی وں اُقرب کی موجود گیل وکالت جائز ہمی نہیں ہوتی ، کیا ہیں ہوتی ہیں بعض اوقات ایسے ، مبھی وکالت کے لئے ساشنہ آتے ہیں جن کی وں اُقرب کی موجود گیل میں وکالت جائز ہمی نہیں ہوتی ، کیا ہیں ہوتے ہیں ، بعض اوقات ایسے ، مبھی

جواب:.. اجنبی اور نامحرم لوگوں کا لڑی کے پاس اجازت کے لئے جان خلاف غیرت ہے۔ معلوم نہیں لوگ اس خلاف غیرت ہے۔ معلوم نہیں لوگ اس خلاف غیرت وحیار ہم کو کیوں سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں؟ باپ لڑکی کا ولی ہے، وہی اس کی جانب سے نکاح کرنے کا وکیل اور می زہمی ہے، البت رشتہ طے کرنے اور مہر وغیرہ کے سلسے میں لڑک سے مشورہ ضرور ہونا چاہئے ، اور میہ مشورہ لڑکی کی والدہ اور وُوسری مستورات کے البت رشتہ طے کرنے اور آج کل تو نکاح کے فارم میں تمام اُمور کا اِندراج ہوتا ہے، نکاح کے فارم پر دستخط کرنے سے لڑکی کی اجازت ہمی معموم ہوجاتی ہے، اس لئے اجنبی نامحرم اُشخاص کو دُلہاں کے پاس بھینے (اور ان کے دُلہاں سے جابانہ منے) کی رسم قطعاً موتوف کرد نی جا ہے۔ شادی کی تیاری کے باوجود کنواری لڑکی کا اس پر خاموش رہنا اس کی طرف سے اجازت ہے۔

<sup>(</sup>۱) الولى في النكاح العصبة بنفسه الاتوسطة انثى على ترتيب الارث. قال ابن عابدين. يقدم الأب ثم أبوه إلح. (رداعتار ج ٣ ص:٤٧، باب الولى، أيضًا هدايه ج ٢ ص ٣١٦، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٢) وهُو السُّنَّة بِأَن يقول لها قبل البُكاح فلان يحطبك أو يذكرك . . واستحسن الرحمتي ما ذكره الشافعية من أن السُّنَة في الإستئذان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينطرن ما في نفسها والأمّ بذلك أولى لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه عبرها. (شامي ح:٣ ص:٥٨، باب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

## نابالغ اولا د کا نکاح

#### بچین کی شادی

۲:.. کیا والدین کا بچین میں اولا د کا اس طرح نکاح کرنا شریعت کی رُوسے جائز ہے جو کہ بعد میں اختلاف وؤشنی کا سبب بتآ ہے؟

جواب: بیچین کی شادی اگر اس طرح ہو کہ اس میں نکاح کا ایجاب وتبول ہو، اور مبرمقرّر کیا جائے، اورلڑ کی اورلڑ کے کے والدین نے بطورِ وکیل اِیجاب وقبول کیا ہو، تو شرعی نکاح ہوج ئے گا۔ ابعد میں بغیر طلاق کے علیحد گئیبیں ہو سکتی۔

۳:...بعض اوقات الیی ضرورتیں اور مصلحتیں سامنے آتی ہیں کہ والدین بچوں کی نابالغی کی حالت میں شاوی کروینا چاہجے ہیں ،اس لئے شرعاً بچپن کی شاوی جا تزہے۔ (۴)

مختار مع رد الحتار ج: ٣ ص: ٢١، باب الولى، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>١) ثم المكاح كما ينعقد بهذه الألفاظ بطريق الإصالة، ينعقد بها بطريق اليابة بالوكالة والرسالة، لأن تصرف الوكيل كتصرف الموكل. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٣١، كتاب النكاح، فصل في ركن المكاح، طبع سعيد كراچي).
 (٢) وللولي إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبًا ولزم النكاح ولو بغين فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أبًا وجدًا . إلخ. (در

## بچین میں کئے ہوئے نکاح کی شرعی حیثیت

سوال:...جن بچیوں کا نکاح دوماہ کی عمر یا دوسال کی عمر میں کیا جاتا ہے، فل ہر ہے کہ ایجاب وقبول کے وہ قابل تو نہیں، جس کی جگہ اس کے والدین یا کوئی وُ دسمراسر پرست کرتا ہے۔لڑک کے بالغ ہونے پراس ٹکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے جبکہ لڑکی کواور اس کے وریشہ کوآب میے رشتہ قبول نہیں؟

جواب: . نابالغ بچی کا نکاح اگر وابد نے کیا ہوتو اثر کے بالغ ہونے کے بعداس کوفٹنج کرنے کا اختیار نہیں ، بلکہ وہ نگاح پکا ہے۔ یہ حکم ہے جبکہ نکاح والد کے بجائے وا وائے کیا ہو۔ اور اگر باپ وا وا کے علاوہ کسی اور رشتہ دار نے نکاح کرایا تھ تو لڑکی کو بابغ ہوئے کے بعداس کا اختیار ہوگا کہ نکاح کو رکھے یا نہ رکھے ، سیکن شرط بہ ہے کہ جسمجلس میں وہ بالغ ہوئی ہوا ہی مجلس میں اعدان کروے کہ میں اس نکاح کونامنظور کرتی ہول ، واللہ اعلم!

## بجین کا نکاح کس طرح کیاجائے؟

سوال: ... ہمارے ہیں عام طور پر بیرواج ہے کہاڑ کے اوراڑ کی کارشتہ بجین میں ہی طے کردیا جاتا ہے، اور بجین کے نکاح کی ورج ذیل مختلف صور تیں ہوتی ہیں ؛

> انہ الڑے اور لڑکی کے بھائے دونوں کے والدین ایجاب وقیول کر لیتے ہیں۔ ۲:... نایالغ لڑکے اور لڑکی سے نگاح کے قارم پر دستخط کروائے جاتے ہیں۔

٣: ... خطبهٔ نکاح کے بعد دونول کو پانی بلا و باجا تاہے۔

معلوم بيكرناہے كەكيان صورتول بين نكاح وُرست ہوگا يانہيں؟

جواب:...نکاح کی جو تین صورتیں لکھی گئی ہیں ،ان میں ہے ؤوسری اور تیسری تو با کل مہمل ہیں۔البتہ پہلی صورت سیجے ہے، بشرطیکہ لڑکا اور ٹرکی دونوں بالغ نہ ہوں، اگر ہائے ہوں تو ان کی رضا مندی بیٹا ضروری ہے،اورا گروہ راضی نہ ہوں تو نکاح نہیں ہوگا۔"

(۱) ويبجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زَوجهما الولى بكرًا كانت الصغيرة أو ثيبًا والولى هو العصبة. ... فإن روّجهما الأب أو الجديعسى الصغير والصغيرة فلا حيار لهما بعد بلوغهما .. . وإن زوّجهما غير الأب والحد فلكل واحد مهما الأب أو الجديعسى الصغير والصغيرة فلا حيار لهما بعد بلوغهما . . . وإن زوّجهما غير الأب والحد فلكل واحد مهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ . إلح. (هذاية ج ٢ ص ٢٠ الله ١٠٠٠ طبع شركت علميه ملتان).

(٣) إذا بـلـغــت وهــى عالمة بالنكاح أو علمت به بعد بنوغها فلا بد من الفسخ في حال البلوغ أو العلم فلو سكتت ولو قليلا
 بطل خيارها. (شامي ج:٣ ص:٣٤، باب الولي).

(٣) وللولي إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيث ولرم اللكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أبًا وحدًا إلخ (در مختار مع رد المحتار مع رد المحتار ج:٣ ص: ٣١، باب الولى؛ طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٣) والسُّنَة أن يستأمر البكر وليها قبل الكاح .... وإن زوحها بغير استنمار فقد أخطا السُّنَة وتوقف على رصاها، انتهى وهو محمل النهى في حديث مسلم. لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا. يا رسول الله وكيف إذنها عال: أن تسكت فهو بيان السُّنَة، للإتفاق على أنها لو صرحت بالرضا بعد العقد نطقًا فإنه يحوز. (البحر الوانق ج:٣ ص: ١ ٢ ١ ، كتاب المكاح، باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت).

## نابالغ لڑکی کا نکاح اگر والد، والدہ زندہ ہونے کے باوجود بڑا بھائی کردے تو کیا والدرّة کرسکتاہے؟

سوال:...کیافرماتے ہیںعلائے دین کہ:

ا:...ایک نابالغ لزگی جس کا والد، بھائی، والدہ زندہ ہیں، اس نزگی کو جو نابالغ ہے والد کی رضامندی کے بغیر بھائی نکاح کرکے دے سکتا ہے بانبیں؟

٢:...والدكونكاح كاعلم مونے ير، والدنكاح كورة كرسكتا ہے؟ يا وہ لاك كے حد بوغت كا انتظار كرنے كا يابند موگا؟

سن...کیاوہ نابالغ لڑکی بالغ ہونے پراپنے نکاح کورَ ۃ کرنے کا اعلان کرسکتی ہے؟ اور بھائی یا ماموں یا دیگر دشتہ دار کو اُپناولی تشکیم نہ کرتے ہوئے اپنے والد، والدہ کواپنے نکاح کومستر دکرنے سے آگاہ کرنا ہی کافی ہوگا؟

جواب:... ا:...اگرلژگی کا والد زِندہ ہوا ورموجود ہوتو والد ہی لژگی کا ولی ہے، اس کی رضامندی کے بغیرلژگی کا بھائی اس کا نکاح نہیں کرسکتا، اگر بھائی نے نکاح کردیا تو والد کی اجازت پرموقوف رہے گا، اگر والد نے اس کوقیول کرلیا تو نکاح سیجے ہوگیا اور اگر اس نے مستر دکردیا تو وہ نکاح فتم ہوگیا۔

٢:... زة كرسكتاب، جبيما كدأ و برلكها كميا-

":..اگروالد نے اس کو تبول کرلیا تو بالغ ہونے کے بعدلڑ کی کو اختیار نہیں ، بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ گویا والد نے خود یہ نکاح کیا اور نا بالغ بچی کا جو نکاح اس کے باپ نے کیا ، اس میں لڑکی کو بدوغ کے بعد اختیار نہیں ہوتا۔ ' اور اگر بھائی کا کیا ہوا ٹکاح والد نے ز دّ کر دیا تھ تو وہ اس وقت ختم ہوگیا ، بالغ ہونے کے بعدلڑکی کو اس کے رَدّ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ''

## نابالغ لڑ کے الوک کا نکاح جائز ہے

سوال:...عرض بیہ کہ ہماری برداری میں لڑکے یالڑکی ابھی چار پانچی سال کے بھی نہیں ہوتے کہ ان کی شادی کردی جاتی ہے، جب دہ جو ان ہوتے ہیں تو ان کی رخصتی کردیتے ہیں۔ لڑکے یالڑکی کی طرف سے ایجاب وقبول ان کے والدین کرتے ہیں جبکہ لڑکے یالڑکی کی طرف سے ایجاب وقبول ان کے والدین کرتے ہیں جبکہ لڑکے یالڑکی کی رضا مندی نہیں ہوتی۔ اس طرح کی شادیاں ہمارے اسلام میں جائز ہیں یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) وللولى إنكاح الصغير والصغيرة والولى العصبة بترتيب الإرث . إلخ. (البحر الرائق ج: ۳ ص ۱۲۲ ا، طبع بيروت). واما إذا كان أحدهما أقرب من الآحر قبلا ولاية للأبعد مع الأقرب إلّا إذا غاب غيبةً مقطعةً . والحد (البحر الرائق ج: ۳ ص: ۱۲۸ كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت).

 <sup>(</sup>٢) فإن زوّجهما الأب أو الجديعني الصغير والصغيرة فلاخيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرئ وافر الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما. (هداية ج: ٢ ص: ٢١٥، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) القضولي لو باع الصبي ماله ..... أو تزوّج .... توقف على إجازة الولي. (شامي ح:٣ ص:٩٤، باب الولي).

جواب:...نا ہالغ لڑ کے،لڑ کی کا نکاح ان کے ولی کے ایج ب وقبول کے ساتھ صحیح ہے، اور بالغ ہونے کے بعد ہاپ وادا کے کئے ہوئے تکاح کومستر دکرنے کا مفتیاران کونبیں۔ <sup>(1)</sup>

## بالغ ہوتے ہی نکاح فوراً مستر دکرنے کا اِختیار

سوال:...کیانابالغ لڑکی کا نکائ نابالغ لڑکے ہے ہوجاتا ہے، جبکہ وہ دونوں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اپنی والد و کا ؤودھ پی رہے ہوتے ہیں؟ بعض خاندانوں میں ایسے نکائ کارواج عام ہے، اور سن نکاح کے تمام فرائض لڑکی کی ماں اورلڑ کے کا ب ویتا ہے، کیابیة نکاح شریعت کی رُوسے جائزہے؟

(۱) ولمولى إلكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبا ولزم الكاح ولو بغين فاحش أو بغير كفو إلى كان الولى أنا وجدًا. (در مختر مع رد انحتار ح. ٣ ص. ٢٦ ، بناب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچى). (قوله ولهما خيار الفسخ بالبلوع في غير الأب والحد بشرط النقصاء) أى للصغير والصغيرة إدا للغا وقد زوجا . . . . . . . . بخلاف ما إذا زوجهما الأب والجد فإنه لا خيار لهما بعد بلوغهما لأبهما كاملا الرأى وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما كما إذا باشرا برضاهما بعد اللوع . (المحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٨ ا عناب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت).

(٣) لو فعل الأب أو الجدعند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ (رد اعتار ج.٣ ص ٢٨). وفي البحر الولى، طع سعيد كراچي). وفيه أيضًا وان فعل غيرهما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ (رد الحتار ج:٣ ص ٢٨). وفي البحر الرائق (ج:٣ ص ١٢٨) كتباب السنكاح، باب الأولياء والأكفاء (طبع دار المعرفة، بيروت) (قوله ولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجد بشرط القصاء) أي للصغير والصغيرة إذا بلغا وقد زوجا أن يفسحا عقد النكاح الصادر من ولي غير أب ولا حد بشرط قصاء القاصي بالفرقة . بخلاف ما إذا زوجهما الأب والحد فإنه لا خيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كملا الرأي وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما . . البخر

(٣) رالا يستند إلى آخر المحلس) .. إذا بلغت وهي عالمة بالكاح أو علمت به بعد بلوغها فلا بد من الفسخ في حال
 السوع أو العلم فلو سكتت ولو قليلًا بطل حيارها ولو قبل تبدل المحلس. (رد اعتار ج ٣ ص.٣٥، باب الولي).

#### نا بالغی کا نکاح اور بلوغت کے بعد اِختیار

سوال: ۱۰۰۰ ہورے میں بعالی نابالغ ہے ہوتے ہیں کہ ان کے والدین ان نابالغ بچوں کے نکات کا آپس میں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔

کے بی ہوتے میں یعنی بالکل نابالغ ہے ہوتے ہیں کہ ان کے والدین ان نابالغ بچوں کے نکات کا آپس میں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔
میری آپ ہے گزارش میہ ہے کہ کیا بین نکاح اسلام میں جائز ہے؟ ہماری مقامی زبان میں اسے '' جبہ قبولا' کہتے ہیں، کیونکہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ نکاح میں لڑکے اور لڑی کا رضا مند ہونا نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ جبرا نکاح نہیں ہوتا۔ اگر بیج بہ قبولہ جائز ہے تواس کی شرائط کیا ہیں؟ اور بید معاہدہ کون کرسکتا ہے؟ نیز ہاسغ ہونے پرلڑ کے اور لڑی کی رضا مندی نہ ہوتو ان کے لئے کیا تھم ہے؟
اور اس معاہدہ یعنی جائے تولہ کا شرایعت کی رُوسے نام کیا ہے؟

چواب: ..نابانعی کا نکاح جائز ہے۔ پھراگر باپ اور دا دا کے علاوہ کی اور نے کرا دیا تھ تؤ بائغ ہونے کے بعد لڑکی کواختیار ہوگا کہ وہ اسے رکھے یامنٹر دکر دیے، گرشرط بیب کہ جس مجلس میں لڑکی بالغ ہوائی مجلس میں اعلان کردے، ورنہ نکا ت لازم ہوجائے گا اور بعد میں مستر دکر نے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اور باپ دا دا کے کئے ہوئے ٹکاح کومستر دکر نے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اور باپ دا دا کے کئے ہوئے ٹکاح کومستر دکرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اور باپ دا دا کے کئے ہوئے ٹکاح کومستر دکرنے کا اختیار نہیں ، اما بید کہ واضح طور پر بیا تکات اور باپ کے بیا پر کیا ہو۔ (۵)

## باب دا دا کے علاوہ دُ وسرے کا کیا ہوا نکاح لڑکی بلوغت کے بعد فنخ کر سکتی ہے

سوال:..مس ة زين كا نكاح مستى زيد ہے اس وقت منعقد ہوا جب زين بالغ نبيں تھى، چنا نچے زين كی طرف ہے زين ہے والدين كى عدم موجود كى ميں زين كے مامول نے قبول كيا، دوسال بعد زين بالغ ہوگئى، بوغت كے ساتھ ہى زين نے اس نكاح كوشنچ كر ڈالا ،اس صورت ميں مساة زين كے لئے شرعا وقانو نا دُوسرے شوہر كے نكاح ميں جانے كا جواز ہے يانہيں؟ جانے ميں عدت كا مسئلہ طے ہوگا كرنہيں؟

#### جواب:...نابالغ بچی کا نکاح اگراس کے باپ دادا کے علاوہ کسی اور نے کردیا ہوتو اس بچی کو بالغ ہونے کے بعد اختیار

<sup>(</sup>۱) وللولى إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبا (درمحتار ح٣٠ ص. ٢١، باب الولى). قال أبو حفو: ولسائر الأولياء ترويج الصغار ويتوارثان بذالك ...... ومن جهة السُّنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوّح عائشة رضى الله عبها، وهي صغيرة زوجها إياه أبوبكر . (شرح محتصر الطحاوى ح٣ ص. ١٩٣ ا، ١٩٣ ا، كتاب البكاح، طبع دار البشائر الإسلامية). (٦) وإن فعل غيرهما فلهما أن يقسخا بعد البلوغ . (رد اعتار ح٣٠ ص ١٨٠، باب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچي، أيضًا البحر الرائق ج٣٠ ص ٢٨٠، اب

<sup>(</sup>٣) فلو سكتت ولو قليلًا بطل خيارها ولو قبل تبدل ابجلس. (رد اعتار ح ٣ ص. ٤٣).

 <sup>(</sup>٣) لمو فعل الأب أو الحدعدعد عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسح. (رد اغتار ح ٣ ص ٦٨، بـاب الولى.
 أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص ٢٨؛ م طبع بيروت).

<sup>(</sup>٥) لو عرب من الأب سوء الإختيار لسفهه أو لطمعه لا يحوز عقده إحماعًا. (رد اغتار ح ٣ ص ١٠٠، باب الولي).

ہے، خواہ اس نکاح کو برقر ارد کھے یامستر دکر و ہے۔ چونکدزین نے بالغ ہونے کے فور أبعد اس نکاح کو، جواس کے مامول نے کیا تھا، مستر دکر دیا، س سے بینکاح فنخ ہوگیا، بڑک وُ وسری جگہ عقد کرسکتی ہے، چونکہ ماموں کا کیا ہوا نکاح زخصتی ہے پہلے ہی کا اعدم ہوگیا، اس لئے لڑک کے ذمہ عدت بھی نہیں۔ (۲)

## نا بالغ لڑکی کا نکاح اگر باپ کردے تو بلوغت کے بعدا ہے فننخ کا اختیار نہیں

سوال:...ایک تا بالغ لڑک کا نکات اس کے والد نے کردیا تھا، پھراس کا والد فوت ہوگیا، و ولڑکی اپنی والد و کے سرتھ رہتی ہے، یبال تک کہ اب بالغ کڑکی کا نکات اس کے والد نے کردیا تھا، پھراس کا والد فوت ہوگیا، و ولڑکی اپنی والد و کے سرتھ رہتی ہوں ہوں تک کہ اب بالغ کی میں اورلڑکی نہیں مان رہی ہیں۔ اب کیا کہا جائے؟ اورلڑکے والے چھوڑ نہیں رہے، اب عداست میں لڑکے سے طلاق ویوائی جائے یا لڑکی کو بھیج کر پھروہ خود بخو وطلاق و ہے والے بام ہروا پس کرکے طلاق کی جائے؟

چواب: ... جب نابالغ کا نکات اس کے والد نے کرویا اور نکاح گوا ہوں کے سامنے ہوا تو یہ نکات برقر ارہے ، اور بڑکے والے اپنے مطالبے میں حق بجائب ہیں ، اور لڑکی اور اس کی والدہ کا انکار سے نہیں ، اب اگر لڑکی وہاں آ باونہیں ہونا جا ہتی تو اس سے شوات لے مطابق لے میں حلاق لے یہ جائے ، اور اگر شو ہر مہر معاف کر نے کے بدلے میں طلاق وینا جا ہتا ہے تو مہر چھوڑ ویا جائے ۔ لڑکے وہمی جا ہے کہ جب لڑکی اس کے گھر آ باو ہونائیں جا ہتی تو خو ، انخواہ اس کوروک کر گنہگار نہ ہو ، بلکہ خوش اُسلو بی سے طلاق وے کر فی رغ کر وے بہر حال جب تک لڑکے سے طلاق نے فی کرفی رغ کر وی سے مال جب تک لڑکے سے طلاق نے فی جائے ( خلع بھی طواق ہی کی ایک شکل ہے ) تب تک یہ نکاح قائم ہے ، محف لڑکی کے یا مڑک کی وائدہ کے انکار کرویئے سے نکاح فنے نہیں ہوگ ۔ (۱۲)

## بچین کے نکاح کے نتنج ہونے یا نہ ہونے کی صورت

سوال:.. ایک لڑکی کے بچپن میں باپ نے ایک شخص کو ، مطریقے سے کہدویا تھ کہ میں نے اپنی لڑکی تمہارے لڑ کے کو

<sup>(</sup>۱) - دیکھتے ص:۱۲۷ حاشی نمبر ۲۔

 <sup>(</sup>۴) قال تعالى "يسايها الذين امسوا إذا نكحتم المؤمن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" (الأحزاب). قال: وينطلق عبر المدخول بها متى شاء، لأنه ليس عليها عدة فيعتبر طلاقها للعدة. (شرح مختصر الطحاوى ج:۵ ص: ۳۹، كتاب الطلاق، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) لو فعل الأب أو الحد عند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البدوغ. (د اعتار ح:٣ ص. ١٨، باب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچى). قال أبو جعفر: ومن وقع بينه وبين زوجته شقاق فله أن يطلقها على جُغلٍ ياحده سها بعد أن لا يتجاوز به ما أعطاها، وإن كان النشور من قبله، لم ينبغ له أن ياخذ منها شيئًا .... قال أحمد: الأصل في ذالك قول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا ممّا اتيتموهن شيئًا إلّا أن يخاف ألّا يقيما حدود الله، فإن خفتم آلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فقتضى ظاهر الآية جواز حلعها عند الحوف أن لا يقيما حدود الله على الكثير والقليل . إلخ (شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص: ٣٥٣، كتاب النكاح، مسألة الخلع، طبع بيروت).

دے دی۔ اب لڑکی نے ہونے ہونے کے بعد عدالت میں بیان دیا ہے کہ میں اپنی مرضی ہے شادی َ سروں گی ، اس صورت میں پہلا ٹکاح ہوا یا تہیں؟

جواب: ... 'میں نے اپنی لڑکی تمہارے لڑکے کو وے دی 'کے الفاظ مجھی'' رشتے کا وعدہ' کیجی مثلق کے لئے ہوئے جاتے ہیں ، اور بھی نکاح کے ایجاب وقبول کے لئے ، اب فیصلہ طلب چیز ہے ہے کہ بیالفاظ لڑکی کے والد نے سرحیثیت سے کہے تھے؟ اس کا فیصلہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ:

الف: ... جس مجلس میں بیالفاظ کیے گئے اگر وہ مجلس لڑکے بالڑکی کے نکاح کے منعقد کی گئی تھی، قاضی کو بھی جا یا گیا تھا،
گواہ بھی جوائے گئے تھے، مہر بھی مقرر کیا گیا تھا، اور مڑکے لڑک کے والدین نے اپنے بچوں کی طرف ہے وکیل بن کر ایج ب وقبول بھی
کیا تھا تو یہ' کا ح'' ہوا۔ بالغ ہونے کے بعدلڑکی کواس کے تو ڈنے کا اختیار نہیں، اور اس کا عدالت میں ویا ہوا بیان بھی بے کل ہے،
اب اس کا حل بیہ ہے کہ لڑکے سے با قاعد واطلاق کی جائے۔

ب: 'دوسری صورت بیہ بے کہ جس موقع پر بیالفاظ کیے گئے تھے، ندوہ نکاح کی مجلس تھی، نہ مبر کا ذکرتھ، نہ گواہ تھے و'' میں نے اپٹی لڑکی تمہار بے لڑکے کو دے دی' کے الفاظ محض وعدہُ نکاح یا منگنی شار ہوں گے، اس لئے ٹرک کا وہاں شادی کرنے ہے اٹکارسیح ہے، کیونکہ جب ان الفاظ ہے نکاح بی نہیں ہوا، تو لڑکی کوعدالت میں جا کر بیان دینے کی ضرورت نہیں۔ (۱)

والدنے نابالغ لڑی کا نکاح ذاتی منفعت کے بغیر کیا تھا تو لڑی کو بالغ ہونے کے بعد ختم کرنے کا اختیار نہیں

سوال: "الف" نے اپنی بی کی بجین ہی میں وکیل بن کر" ب کے متلق اور ہاتا عدہ نکاح کیا ہگر بوجہ ناہا ہونے کے رقصتی ۱۲ – ۱۳ سال تک ممکن ندتھی ہگر جب فدکورہ ٹرکی جوان ہوگئ اور بچھ دار ہوگئ تواس نے" ب سے رشتے کو پسندنہیں کیا اورصاف انکار کرگئی ہتو کیااس صورت میں ٹرکی اس نکاح کوختم کر عمق ہے یا کہ نہیں ؟ ختم کر عمق ہوتو محض زبان سے یا عداست سے رُجوع الزکی کے لئے اَزروئے شریعت ضروری ہے؟

جواب:...اگر باپ نے اپنے کسی ذاتی مفاد کے لئے بید کاح نہیں کیا تھ تو لڑک کو ہالغ ہونے کے بعد نکاح فٹخ کرنے کا اختیار نہیں، ''اگروواس گھر میں آ ہا زنبیں ہونا چاہتی تو اپنے شو ہرسے ضلع لے سکتی ہے۔ '''

<sup>(</sup>١) لو فعل الأب أو الجدعندعدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسح بعد البلوغ. (رد اعتار ح.٣ ص: ١٨).

<sup>(</sup>٢) لو قال هل اعطيتنيها فقال اعطيت إن كان المحلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فنكاح. (رد اعتار ح:٣ ص.١٠).

 <sup>(</sup>٣) ولنزم النكاح ولو بفين فاحش أو يغير كفؤ إن كان الولى أبا وجدًا لم يعرف منهما سوء الإختيار. (در مختار مع رد اعتار ح٣) ص٠٤ ما الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچى، أيضًا: هداية ج٣٠ ص٠٤ ا٣، طبع شركت علميه منتان).

<sup>(</sup>٣٥) "قَانَ خِفْتُمُ الّا يُقَيِّمًا حُدُّوُدَ اللهِ فَلَا جُنَاحِ عَلَيْهِما فِيْما افْتدَتُ بِه" (البقرة: ٢٢٩). وفي شرح مختصر الطحاوي (ح: ٣ ص.٣٥٣) كتاب النكاح؛ فاقتضى ظاهر الآية جواز خلعها عند الحوف أن لا يقيما حدود الله على الكثير والقليل.

## كفووغير كفو

#### کفوکا کیامفہوم ہے؟

سوال: کیالژ کاورلژ کی سول میرن کر سکتے میں؟ آپ نے جواب دیا تھا کہ' اً سردونوں ہر حیثیت سے برابر ہوں ، تو نکا ح صحح ہے ، ور نہیں ۔'' آپ' ہر حیثیت ہے برابر'' کی وضاحت کریں۔

جواب:...'' ٹرکا ہر حیثیت ہے ٹرکی کے برابر ہو''،س ہے مرادیہ ہے کہ دِین ادیانت ، مال انسب ، پیشہ اور تعلیم میں لڑکا ، ٹرکی ہے کم ترند ہو۔ (')

#### فلسفة كفو وغير كفوكي تفصيل

سوال: روایک سوال کے جواب میں نکاح کی بابت آپ نے جو پچھ فرہ یا، جس کا نچوڑ یہ ہے کہ بالغ لڑکا اورلڑک کا کاح ان کے والدین کی مرضی کے خلاف ان کی عدم موجود گی میں صرف ای صورت جائز ہوگا جب دونوں لڑکا اورلڑک ، برادری ، تعلیم ، اضاق ، مال ، عقل وشکل میں (آپ کے الفاظ میں) ہم پیہوں ۔ قبد! جہال تک اضاق کی بات ہے وہ تو تا بل فہم ، باتی با تیں میری ناقص عقل میں نہیں آتیں ۔ میں نے اب تک تو یہی پڑھا اور سنا ہے کہ غذہب اسلام میں کی عربی کو گئی پراور گور ہے کو کالے پر فوقیت حاصل نہیں ، اور مسلم نوں کی حیثیت و مرتبہ کا تعین صرف تقوئی ، ایمان و اخلاق اور نیک اعمال سے ہوگا ، نسل ، برادری ، وجہت و دولت نے نہیں ۔ اور جب بیہ بات ہے قب بلغ مردو کورت کے نکاح کے لئے فدکور و براشرا کا مثلاً : عقل وشکل ، بال ، بر وری وغیرہ کی کیا تھوں والا! اگر پچھ س پر روشی ڈالیس تو بچھ وغیرہ کی گیا تجھن و ورجوجائے ۔

جواب: بناب نے 'اسلامی مساوات' کے ہارے میں جو پچھتح ریفر مایا ہے، وہ باکل وُ رست اور بجاہے۔ اسلام کسی کو کھتے کر کے اور نیا ہے، وہ باکل وُ رست اور بجاہے۔ اسلام کسی کو کھٹے کی اور نیا ہے۔ لیکن اس پر بھی غور فر مائے کہ اس پر بھی غور فر مائے کہ ان کاح' 'اس مقدس رہتے گان م ہے جونہ صرف زوجین کو بلکدان کے تمام تعلقین کو بھی بہت سے حقوق وفر اکف کا پابند کرتا ہے، اور ان

را) والكفاءة تنعتسر بسبًا فيقريش أكفاء والعرب أكفاء وحرية وإسلامًا وأبوان فيهما كالآباء وديابة ومالًا وحرفة لأن هده الأشياء يقع بها التفاحر فيما بينهم فلا بد من إعتبارها. (البحر الرائق ج ٣ ص:١٣٩)، فصل في الأكفاء، طبع دار المعرفة، بيروت، أيضًا شرح مختصر الطحاوى ح ٣ ص:٣٥٠، كتاب النكاح، مسألة وجوه الكفاءة).

تمام حقوق وفرائض کی ادائیگی نہ صرف میال ہیوی کی کمل پیجہتی اور ہم آ جنگی پر موقوف ہے بئد دونوں طرف سے اہل تعلق کے درمیان باہمی اُنس واحترام کوبھی جا ہتی ہے۔

اس مختفری وضاحت کے بعد اب میں مسئلہ لکھتا ہوں۔ ایک اعلی ترین خاندان کا فرد، اپنی فرشتہ سیرت اور حور شائل صاحب زادی کا عقد اس کی رضامندی ہے کئی فرستام ہوں کے ساتھ کردیتا ہے قاسل مندس فی اس کو جائز رکھتا ہے، بلکہ اسے واقعین دیتا ہے۔ بیتو ہوا اسلام کا أصول مساوات۔

اب لیجے وُوسری صورت: کہ ایک شریف اور اعلیٰ خاندان کی لڑکی صرف اپنے جوش عشق میں کسی ایسے ٹرکے سے نکا ت
کر لیتی ہے، جو حسب ونسب، عزّ وشرف، دِین وتقوی ، علم وفضل، مال وجاہ کے لحاظ ہے کسی طرح بھی اس کے جوڑکا نہیں ، اور بیعقد
والدین اور اقربا کی رائے کے علی الرغم ہوتا ہے، تو چونکہ درشتہ از دواج میاں بیوک کو دو بکر یول کی طرح باندھ دینے کا نام نہیں ، بکداس
کے پکھ حقوق وفر انتف بھی ہیں ، اور اسلام بید کھیا ہے کہ ان حالات میں اس مقدس رشتے کے نازکر بن حقوق اپنی تمام وسعوں کے
ساتھ اوانہیں ہو سکیس کے ، اس لئے والدین اور اوس ء کی رضہ مندی کے بغیر اسلام اس بے جوڑعقد کو، ناروا قرار دے کر ان تمام فتوں
اور لڑائی جھکٹروں کا دروازہ بند کردینا چاہتا ہے ، جو اس بے جوڑعقد کے نتیج میں پیدا ہو کئے ہیں۔ اگر جناب ان معروضات پر تو جو فرائع کی گھ

<sup>(</sup>۱) ولزم السكاح ولو بغير فاحش أو بغير كفو إن كان الولى أنا وجدًا له يعرف مهما سوء الإختيار. (در مختار مع رد اغتار ح.٣ ص ٢٦، باب الولى). وفي البحر (ج٣٠ ص ١٢٨) ساب الأولياء والأكفاء بحلاف ما إذا زوجها الأب والحد. فإنه لا خيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الوأى، وافرا الشفقة فيلزم العقد بمناشرتهما. أيضًا هداية ح٢٠ ص:١٣٨. (٢) ان المفتى به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى لم يرص به قبل العقد. (البحر الرائق ج٣٠ ص:١٣٤) عن الأكفاء، طبع دار المعرفة، بيروت).

#### شادی میں '' برابری'' کی شرط سے کیا مراد ہے؟

سوال:.. '' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' کے کالم میں ایک سوال شائع ہوا تھا: کیا اسلام میں پیند کی شاوی کی اجازت ہے؟ جواب ہال میں تھ ، طاہر ہے فریقین اگر راضی ہول تو پیند کی شادی کی بالکل اجازت ہے، گرس تھے ہی دو ہا تیں بھی تکھی تھیں کہ والدین کی رضا مندی اور ہم پلے ہوتا ضروری ہے، سے سلسلے میں کچھوضا حت ورکار ہے۔

و لدین کی رضامندی تو بہتر اور سعادت مندی ہے، اور سجھ دار دالدین پند کے معالمے بیل با وجہ رُکاوٹ نہیں ہے، اور سجھ دار دالدین پند کے معالمے بیل با وجہ رُکاوٹ نہیں ہے، اور سخیک بول تو والدین کے باسر پرست کے ملد وہ کسی ورکو مداخلت کا حق بھی نہیں ہے، مگر آج کل دامدین و سے بی او باد کی شادی کی گرنہیں کرتے ، شادی کے ساتھ ہے شار واز بات اور شرا کا عائد کر دیتے ہیں، نہ وہ پوری ہوتی ہیں، نہ شادی کی تو بت آتی ہے۔ عجیب حاست ہے۔ ایسے میں کیا ہو؟ اسلام میں قو کا ح کی ہوئی تاکید ہے۔ وُ وسرا سوال یہ ہے کہ ہم پلد سے کیا مراد ہے؟ رہن ہیں، مطرز واطوار کے لی ظ سے بہم پلد یا حسب نسب نے لی ظ سے بہم پد؟ اسد م میں تو ذات ، رنگ ، نسل ، زبان اور دوست کی بنیاد پر کوئی تفریق نیمیں ہے، سب برابر ہیں ، اس لئے اس کی وضاحت درکار ہے۔ ویسے ہوگ طبیعت کی نیکی اور شرافت ، مجھ دار کی ، کہ د ہاری کو زیادہ د کھتے ہیں۔

کیا بهم پلہ ہونا ایک ترجیحی چیز ہے یا از ٹی شرط ہے؟ اگر ہم پلہ نہ ہوتو نکاح نہ ہوگا یا ہوج نے گا؟ ایک اور سوال یہ ہے کہ فریقین کی عمر کی بھی کوئی شرط ہے باان کی اپنی رضہ ہے کہ دونوں فریق راضی ہوں؟ کچھلوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر کا فرق فریقین میں زیادہ ہوگا تو نکائے نہیں ہوگا۔ای طرح کچھلوگ ایک ہے زائدش دی کرنے کوغلط مفہوم دے کر اسلام پرمعترض نظراتہ ہے ہیں۔

جواب:...وامدین اگر بجھ دار ہوں تو وہ اول دکی خانہ آبادی پرخوش ہوتے ہیں۔ بے مقصد نکتہ چینیاں کرنا احمق لوگوں کا کام ہے۔شریف و،لدین کسی کی اولا و پر نکتہ چینی نہیں کرتے ،اگر دشتہ مناسب معلوم ہوتو ہیں کردیتے ہیں ،ورنہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ۲:..برابری میں بہت می چیز وں کوٹوظ رکھا جاتا ہے ، برادر کی گوبھی ، چیٹے کوبھی اور دُوسری بعض اور چیز وں کوبھی الیکن بیشر ط صرف اس سے ہے کہ والدین کو عار نہ ہو ، ورنہ ایک مسلمان کا اُن سرے مسلمان کے ساتھ دنکاح ہوسکتا ہے۔

ا، م زین العابدین ، حضرت حسین رضی التدعنہ کے صاحبزادے ہیں ، انہوں نے اپی بائدی کو آزاد کیا اوراس سے نکاح کرلیا ، اورا ہے فلام کو آزاد کیا ، اپن کسی عزیزہ کا اس کے ساتھ نکاح کردیا ، اس وقت کے بادشاہ نے .. جو غالبًا ہشام بن عبدالملک تق اس پر اعتراض کیا کہ آ ہے قریش کے متازئرین فردین ، آپ نے باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرلی ، اور آپ کی عزیزہ قریش کے اس پر اعتراض کیا کہ آ ہے فائدان کی ٹرکی ہیں ، آپ نے اپنے غلام کو آزاد کر کے اس کا نکاح ان سے کردیا ۔ حضرت نے جواب ہیں تحریرہ مایا: "لَقَدُ کَانَ

(١) (قوله والكفاءة تعتبر نسبًا فقريش اكفاء، والعرب اكفاء، وحوية واسلامًا، وأبوان فيهما كالآباء وديامة ومالًا وحرفة لأن هده الأشياء يقع بها التفاحر فيما بينهم فلا بد من اعتبارها. (البحر الرائق ج.٣ ص ١٣٩، بناب الأولياء والأكفاء). وفيه أيضًا: وإنما يطالب الزوج بالترويج كيلا تسب إلى الوقاحة ولذا كان المستحب في حقها تفويض إليه. (البحر الرائق ح٣٠ ص: ١٤٤)، باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت).

لَکُمْ فَیْ رسُول الله اُسْوَةٌ خسَنَهٌ"، آنخضرت سلی القدمدیه وسم نے سفیہ گوآ زاد کیااوراس سے نکاح کر میا،اورزیدین حارثہ سے جو کہ غلام شے، اپنی پھوپھی زاد پہن زینب بنت جحش کا نکاح کردیا۔

## غیروں میں لڑکیوں کی شادی نہ کرناا گر چہیٹھی رہ جائیں

سوال: ہمارے ہاں میہوتا ہے کے لڑکیوں کی شادی غیروں میں نہیں کرتے ،اور بعض تو کہتے ہیں کہ جواہے ہماری لڑکیاں جیٹھی رہ جا کمیں ،ہم ان کی شادی غیروں میں نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں اتنی قابل اور اچھی لڑکیاں والدین کے ای فعل کی وجہ ہے جیٹھی ہوئی ہیں ،اوران کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوگئ ہیں۔ کیا والدین کا بیغل ؤرست ہے؟ کیا شادی کے معاصمے میں وات یات کی کوئی قید ہے؟ جووالدین اس طرح کرتے ہیں ،ان کے بارے میں کیا شرق تھم ہے؟

چواب: ... برادری میں شادی کرنے میں پچھ صلحتیں تو پیش نظر ہوتی ہیں ،گراس معالمے میں اتنا تشدد کرنا کہ برادری سے باہر خواہ کتنا ہی اچھا رشتہ ہو، طے نہیں کیا جاتا، میہ جاہلانہ حرکت ہے، اور اس کے نتیج میں بچیوں کے رشتے شہونا نہایت افسوسناک بات ہے۔

## جس رشتے پر والدراضی نہ ہوں اُس کا کیا تھم ہے؟

سوال: بیں ایک لڑی سے شادی کرنا جا ہتا ہوں ، وہ بھی جھے سے شادی کرنا جا ہتا ہوں ہو چک ہے، کین وہ میری وجہ سے شادی کرنا جا ہتا ہوں ، وہ بھی جھے سے شادی کرنا جا ہتا ہوں اورلز کی میں میں ہیں۔ میں میں ہیں۔ میں میں ہوں اورلز کی مہاجرہے، آنجناب سے مشورہ در کارہے کہ کیا کیا جائے؟

جواب:... میں اس لڑی ہے شادی کامشورہ نہیں دیتا۔ بالغ کڑ کے اورکڑ کی کی بیٹند کی شادی

سوال: کیا بالغ لڑکا اورلڑ کی اپنی پندے شادی کر کتے ہیں؟ اً سرانہوں نے باہمی رضا مندی سے نکاح کرلیا تو کیا یہ جائز ہے؟

#### جواب: ..اگر برابری اورخاندانی وق رکومحوظ رکھ جائے تو ہوجائے گا، البتہ ماں باپ کو ناراض کر کے شاوی کرنا ندامت

(۱) وقال سفيان بن عيينة كان على بن الحسين يقول . . وذكروا أنه زوح أمه من مولى له وأعنق أمه فتزوجها فأرسل إليه عبدالملك يلومه في دالك، فكتب إليه. (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرحوا الله واليوم الاحر وذكر الله كثيرًا) وقد أعتق صفية فتروحها، وزوح مولاه زيد بن حارثة من بنت عمّه ريب ست ححش والمداية والمهاية ح: ٩ ص: ١٩ ١ ، بحث على بن الحسين، طبع مكتبة دار الفكر ، بيروت).

(٢) عن أبى هنريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خطب البكم من ترضون دينه وحنقه فرو خوه، أن آلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. (مشكوة ص ٢٧٠، كتاب النكاح، الفصل الثاني).

(٣) إن البصرأة إذا روّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء. (شامى ح ٣ ص ٨٥، بنات الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچى،
 أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:١١١ ، باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت).

اورمنتقل مصیبت کا باعث ہوتا ہے۔

اگراہیۓ خاندان میں نیک عورت نہ ملے تو کیا ؤوسرے خاندان میں شادی کرسکتاہے؟

سوال: جب آ دمی کواپنے لئے خاندانی اور نیک عورت شادی کے سئے نہ مطے تو کیا وہ اپنے خاندان کے علاوہ کسی دُوسرے خاندان کی عورت ہے شادی کرے؟ یا بالکل ہی نہ کرے گا؟

جواب:...خاندان سے باہر جہاں معے، کرلے۔<sup>(۱)</sup>

### غير كفومين تكاح باطل ہے

سوال: اگرائیب لڑکا اور کیب ٹرک ایک و دسرے کو پہند کرتے ہیں ، اورلڑ کی و لوں کا بیتی نون یا رواج ہے کہ وہ خاندان سے یا براور کی سے باہرلڑ کی نہیں دیتے ،اور جس لڑ کے کولڑ کی پہند کرتی ہے وہ غیر براور کی کا ہے،اور تعلیم ،اخلاق اور مالی حیثیت میں بڑک سے کم نہیں ہے اور وہ دونوں گھر والوں ہے جھیب کرش دی کر لیتے ہیں تو کیا بیٹ کاح جائز ہے یا نہیں؟

جواب:...اگرلڑ کا ہرطرت لڑکی کی حیثیت کے برابر کا ہے کہ لڑکی کے دارتوں کو اس نکاح سے کوئی عارتیں احق ہوتی تو کاح صحیح ہے۔

سوال:...اگر باپ دا دااور بھا نیوں کی غیر موجودگی میں نکاح باطل ہے تو شریعت کے مطابق اس نکات کی اہمیت کیا ہے جو والدین سے حجیپ کر کرتے ہیں، لیحن کورٹ میرج؟

جواب :...ا گریفومیں بوتو جا تزہے، اور غیر کفومیں ہوتو باطل ہے۔ (\*)

## غير براوري ميں شاوی کرنا شرعاً منع نہيں

سوال: بعض مسلمان برادریاں اپنے سواہ وُ وسری مسلمان برادریوں میں شادی بیاہ کرنا بہ منزلہ حرام کے بھتی ہیں۔ براہ مہر ہانی تحریر فرمائے کہ ان کا پیغل شرعی لحاظ ہے کیسا ہے؟ اس تشم کے ایک نکاح کی ایک ایسے صدحب شدیدی فت کر رہے ہیں جن

<sup>(</sup>١) عن أسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطهّرا فليتروّح الحرائر. (مشكوة ص ٢٦٨). وأيضًا عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكح المرأة لأربع لمالها، ولحسبها، ولحمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت بداك. منفق عليه. (مشكوة ص ٢٦٤، كتاب النكاح، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٩) ان المرأة إذا رؤحت نفسها من كفؤ لرم عنى الأولياء. (رد اعتار جـ٣ ص ٨٥، بـاب الولى، طع ايج ايم سعيد كراچي، أيضًا: البحر الرائق جـ٣ ص.١١ ا ، باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت).

<sup>(</sup>۳) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) وإن زوّجت من غير كفو لا يلوم أو لا يصح. (رد اعتار ح ٣ ص. ٨٥، ب الولى، طبع سعد كراچي). وفي البحر الرائق الموانق. وان المفنى به رواية الحس عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى ولم يرص به قس العقد. (البحر الرائق ح:٣ ص.١٣٤ الله الأولياء والأكفاء).

کے والد کے نکاح میں غیر براوری کی دوخوا تین تھیں اور بیٹے کے گھر میں بھی غیر برادری کی خاتون ہے، ان صاحب کی اس میٰ افت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: براوری کے محدود دائرے میں شادی بیاہ کرنے پر بعض براور یوں کی طرف سے جوزور ویاج تا ہے اور بعض دفعہ اس پر ہرجانہ یا بائک کی مزادی جاتی ہے میہ تو شرع بالکل خط ہے ورحرام ہے۔ لڑک اوراس کے والدین کی رضا مندی سے فوصری اسلامی براور یوں میں بھی نکات ہوسکتا ہے اوراس میں شرعاً کوئی عیب کی ہات نہیں ،اوراگر فرسری براوری کالڑکا نیک ہواورا پی براوری میں ایس میں شرعاً کوئی عیب کی ہات نہیں ،اوراگر فرسری براوری کالڑکا نیک ہواورا پی براوری میں ایس نیک رہے گوڑ جے دینی جائے۔ (۱)

### رشتے میں برادری کی با بندی ضروری نہیں

کیا والدین کا براوری ہے باہر رشتہ نہ وینے کا بیٹل جائز ہے؟ کیا مذکورہ ہا، طرز ٹمل اختیار کرنے والے والدین کے ذمے کوئی گناہ نیس؟

جواب:...رشتے میں براوری کی ایک پابندی کہ براوری سے باہر کا رشتہ خواہ کتن ہی اچھ اور وین دار ہو، تب بھی اس کو معیوب سمجھ جائے ،قطعاً جاہلانہ نخوت ہے ،اورایے دالدین بخت گن ہگاریں۔

سوال :... کیا اسلام اڑک کواس ہوت کی اجازت ویتا ہے کہ نہ کورہ یاا، حالات اگر پیدا ہوں اور من سب رشتہ موجود ہوتو اڑکی خودوالدین کی مرضی کے بغیر شادی کر لے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدحل الجنة قاطع (مشكوة ص ۹ %). أيصا عن عبدالله بن ابى أوفى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزل الرحمة على قوه فيهم قاطع رحم (مشكوة ص ٣٠٠)، باب البر والصنة).
(۲) كما فى حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صنى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع المالها، ولحسبها، ولحماله، ولدينها، فاطفر بذات الدين (مشكوة ص ٢٠٧)، كتاب لنكاح، الفصل الأوّل، طبع قديمي كتب حانه كراچي).

جواب: . اگرلڑکا اڑکی کے جوڑ کا ہو، جس کی وجہ سے بیہ رشتہ والدین کے لئے عاراور ذِلت کا موجب نہ ہو، تو جوان مڑکی والدین کی اجازت کے بغیر عقد کر سکتی ہے '' ورا اً رلژ کا الڑکی ہے کمتر هیشیت کا ہو، جس کی وجہ سے بیہ رشتہ والدین کے لئے عاراور ذِلت کا موجب ہو، تو والدین کی رضا مندی نے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ (۲)

174

## بے جوڑ رہتے والا نکاح بغیر والدین کی إجازت کے جائز نہیں

سوال: ۲۳ ما ما سوال کے جمعه ایڈیشن میں آپ کا ایک جواب جو آپ نے نکاح کے بارے میں دیو، پڑھ کر ایک الجھن ی و ماغ میں ہوئی اور میں آپ کو خط لکھنے پر مجبور ہوئی۔ میر اسوال سے ہے آپ نے کافی عرصے پہلے کس کے بوجھے گئے سوال کے جواب میں ہو تھا تھ کہ کال صرف وہ عاقل و باخ افراد کی موجود گئی میں اپنے آپ ایجاب وقبول کرنے سے بھی ہوجاتا ہے، کسی مولوی کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ کے اس جواب میں بھی ہوسکتی ہے؟ اور ضرورت نہیں۔ آپ کے اس جواب میں بھی ہوسکتی ہوئی تھی کہ جو دوگواہ ہیں وہ صرف مرد ہوں یا عورت بھی ہوسکتی ہے؟ اور اب آپ کا یہ جواب کہ ماں باپ کی غیر موجود گئی میں نکائ بی نہیں ہوتا۔ ایک بی مسئلے پر آپ کے دوجواب جوجیسی کم فہم کے لئے ایک البحق نہیں کر دے ہیں۔

جواب:...عاقل ہونٹ دوگواہوں ( دومرد، یا ایک مرداور دوعورتوں ) کی موجودگی میں ایجاب وقبول کرلیں تو نکائ ہوجا تا (۳) شرطیکہ لڑک کے والدین اس نکائ پر رضا مند ہوں۔ اس لئے دونوں مسئے اپٹی اپنی جگہ بیجے ہیں۔ والدین کی رضا مندی کے بغیر اگرلڑک ہے جوڑاور غیرموز وں جگہ نکاح کر میتی ہے، تو یہ نکاح نہیں ہوگا،خواہ مولوی نے پڑھایا ہو، یاعدالت میں پڑھایا گیا ہو۔ (۳)

#### عا قلہ بالغہ با کرہ کا ولی کی اجازت کے بغیر کفومیں نکاح کرنا

سوال:...عا قلہ بالغہ ہا کرہ لڑکی اپنے کفو میں دادا، چی، ماموں، بھائی، دامدہ، خابہ کی اجازت کے بغیرا پی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے یدوہ ان مڈکورہ پیشتہ دارد ل میں سے کسی کے فیصلے کی شرعاً پابندہے؟

جواب :..بشریف زادیاں اپنے اوایا ء کی رضامندی کے بغیر نکات نہیں کیا کرتیں ، تاہم اگر کسی عاقلہ بالغالز کی نے کفویس

إن السرأة إذا رؤجت نفسها من كفو لوه على الأولياء. (شامى ج ٣ ص ٨٣، باب الكفاءة، طبع سعيد كراچى). وإذا روحت السمرأة السالعة الصحيحة العقل بعنر أمر وليها، فالكاح جائز، وإن كان كفوًا لها لم يكن للأولياء أن يفرقوا بسهما. (شرح مختصر الطحاوى ح:٣ ص-٢٥٥، كتاب المكاح، طبع دار السراح، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) وإن روَجت من عير كفؤ لا ينزم أو لا يصح. (شامى ح:٣ ص ٨٨، بات الكفاءة). وإذا زوحت المرأة نفسها من عير
كفؤ فنالأولياء أن يفوقوا بينهما لأنها ألحقت العار بالأولياء. (المبسوط للسرحسى ح.٥ ص٢٥٠، باب الأكفاء، طبع دار
المعرفة، بيروت).

النكاح ينعقد بالإيحاب والقول إلح. ولا ينعقد بكاح المسلمين إلا تحصور شاهدين حُرين عاقلين بالغين مسلمين إلا تحصور شاهدين حُرين عاقلين بالغين مسلمين إلا تحصور شاهدين حُرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامر أتين ...إلخ. (هداية ح:٢ ص٠٥٠ه، ٣٠٧، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(&</sup>quot;) قبان حاصله إن المرأة إذا روّجت نفسها من كفو لزم على الأولياء وإن زوجت من غير كفو لا يلوم أو لا يصح. (رد اعتار ح ٣ ص ٨٨. باب الكفاءة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

نكاح كرابيا جيسا كرآب نے لكھا ہے، تو نكاح بوجائے گا۔ (١)

## عورت کے وُ وسرے نکاح میں اگر والدین شریک نہ ہوں تو نکاح کی شرعی حیثیت

سوال: "کمریلوحالات کے پیشِ نظرطلاق کا شبہ تھا معلومات حاصل کرنے پر بھی بات واضح نہیں ہوئی ،لہذا آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے طلاق کو بالفعل عمل میں لا کرشر على حلاله کی صورت افتتیار کی تئی۔ گواہوں میں مرد کی طرف سے ماموں زاد بھائی نے عورت کی گواہی دی ، مرد نے حلالہ کرنے والے کی گواہی دی ، جبکہ ؤوسری بارٹکاح میں ماموں زاد بھائی اوراس کا دوست گواہ ہتھے۔ جمعہ ۲۲ رائست کے'' جنگ'' کےمطابق دونوں کے والدین حیات ہوں اور شریک نہ ہوں تو اس نکاح کی شرعی حیثیت نہیں ، متذکرہ بالا صورت حال کے حوالے ہے آنجناب إرشادفر مائيس کہ والدين کی عدم موجود گی ميں نکاح ہوا يانبيس؟

جواب:...جس شخص ہے دُوسرا نکاح کیا گیا، کیا و عورت کے جوڑ کا تھا؟ لیٹنی اگر والدین اس سے نکاح کرتے تو ان کے کئے عار کا باعث تو نہ ہوتا؟ اگر میخص ایسا تھا جواُ و پر میں نے ذِ کر کیا تو والدین کی اج زت کے بغیر نکاح سیجے ہوگیا، اور اگرایسائہیں تھا تو

## اگرکسی عورت کا کفونہ ہوتو کیاوہ غیر کفومیں نکاح کرسکتی ہے؟

سوال:...اگرکسی عورت کا کوئی باپ، وا دا اورکوئی رشته داراً زفتم عصبه نه به و، تو کیا وه عورت کسی غیر کفوے نکاح کرنے میں

جواب:...اگراس کا کوئی ولی بی نبیس تو آزاد ہے۔

### والدین کی اِ جازت کے بغیرار کی کے نکاح کی شرعی حیثیت

سوال: ایک لڑی ایک لڑے کے ساتھ ؤوسرے شہر میں جاکرنکاح پڑھوالیتی ہے، جبکہ اس میں نے لڑھے کے مال باپ مند لڑی کے والدین یا ولی شامل ہوتے ہیں۔ آپ برائے مہر یانی قر آن وسنت کی روشنی میں صا در فر مائیس کہ آیا بید نکاح ہو گیا یا نہیں؟ میں

(١) إن المرأة إذا زوَّحت نفسها من كفأٍ لرم على الأولياء. (شامي ج.٣ ص.٨٣، باب الكفاءة). نفذ نكاح خُرّة مكلفة بلا ولي لأنها تبصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالعة، ولهذا كان لها التصرف في المال ولها احتيار الأزواح وانما يطالب الولى بالتزويج كيلا تمسب إلى الوقاحة ولذا كان المستحب في حقها تفويض الأمر إليه. (البحر الرائق جس ص: 111 باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت).

 إن المعرأة إذا زوّحت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء، وإن زوّحت من عير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (شامى ح.٣) ص: ٨٣ باب الكفاءة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

الخ. وفي الشامية. (قوله مطلقًا) أي سواء نكحت كفوا أو (٣) وإن لم يكن لها ولى فهو أى العقد صحيح نافذ مطلقًا إتفاقًا غيره (قوله إتيفاقًا) أي من القائلين برواية ظاهر المذهب والقائلين برواية الحسن المفتى بها. (رد اعتار مع الدر المختار ح: ٣ ص: ٥٨، باب الولي، طبع سعيد كراچي). ئے ہے بی کے اخبار کے رسالے میں ایک جگہ پڑھ تھا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں ویتا ، اوراس طرح یہ کاح نہیں ہوا ، جبکہ '' بہتی ز بور "میں بھی بیلکھا ہے کہاس طرح نکاح نہیں ہوتا۔

جواب :...ایسانکال جو والدین سے بھا گ کرخفیہ کیا جاتا ہے،عموما غیر کفومیں ہوتا ہے،شری فتوے کی رُوسے یہ نکاح منعقد بی نبیس ہوتا ہ اورالی لڑکیاں ہمیشہ کے لئے اپنے آپ کو ہر ہا دکر لیتی ہیں۔

#### غیر کفو میں نکاح والدین کی اجازت کے بغیر ہمیں ہوتا

سوال:... کیا کوئی مسلمان بالغ مڑکی اینے والدین کی مرضی کے بغیراینی پسند کی شاوی کر علی ہے یانہیں؟

جواب نہ لڑ کی کا نکاح تو والدین ہی کوکر نا چاہئے اوران کولڑ کی کی پیند کا لحاظ ضرور رکھنا جا ہے ۔'ٹر کی کا والدین ہے ہالہ بالا نکاح کرلینا حیائے خلاف ہے اورا گرلز کا کم ترحیثیت کا مالک ہوتو ایسا نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا۔

#### لڑ کی کاغیر کفوخا ندان میں بغیرا جازت کے نکاح منعقد نہیں ہوتا

سوال: . الكارى في والدين كي رضا مندي كي بغير كورث مع مختار نامد في كراسية سابقدة را نيور سي شاوي مرى م ہمیں بیمعلوم کرنا ہے کہ بیز کاح سیجے ہے یا والد کو نسنج کرنے کاحق ہے؟ جبکہ لڑ کی میمن خاندان کی ہے ،لڑ کا پٹھان ہے۔ عادات واخل ق کے امنیارے بڑی والے اور لڑے والوں میں بڑا فرق ہے، مالی امتبارے بھی لڑکے کی پچھے حیثیت نہیں ہے باڑی کو اپنی حیثیت کے مط بق خرچہ بھی نہیں و ہے سکتے۔والدین کا خیاب ہے کہ موجود و نکائ غیر قانو نی اورغیر شرعی ہے ،اٹر کی والوں کے خاندان پر بدنما واث ے،جبکہ اڑ کے کی ایک بیوی پہلے سے موجود بھی ہے،اب کیا صورت ہوگی؟

جواب: ..ا گراڑے اورلڑ کی کے درمیان نسب کے اعتبارے ، مال کے اعتبارے ، دین کے اعتبارے یو چشے کے اعتبار ہے جوڑ نہ ہوتو والدین کی رضامندی کے بغیر کیا گیا جکاح شرعاً سیجے نہیں ہے،اور دونول کے درمیان تفریق کرادیٹاوا جب ہے۔ مٰدیورہ سوال میں چونکہ پیشہ اور مال کے اعتبار سے لڑ کا ہلز کی ہم پلیڈ ہیں ہیں اس لئے نکاح منعقد نہیں ہوا۔ دونوں کے درمیان میں پھر گی ضروری ہے۔اٹر کی اوراٹر کا اگر علیحد گی پر رضامند نبیس تو لڑ کی کے وابدین کوشرعاً قانونی وعدالتی کاروائی کرنے کاحق ہے۔ بہرحال لڑ کی کی ر ضامتدی پر والدین کی مرضی کےخلاف فیا نیا نام ان میں جو نکاح ہواوہ سیجے شہوا۔ (۳)

 <sup>(</sup>١) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول له صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت لفسها بغير إدن وليها فنكاحها باطل، فمكاحها باطل، فمكاحها باطل. رمشكوه ص ٢٥٠). وإن زؤجمت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (شامي ٣٠٠ ص ٢٠٠، باب الكفاءة، طع ايج ايم سعيد كراچي).

٣) ان السمعتي به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد. (البحر الرائق ح ٣ ص. ١٣٤ باب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>۳) ا<u>م</u>ناً ـ

#### جا ہت میں خفیہ شا دی کرنا غلط ہے

سوال:...ایک لڑکے،لڑکی نے جاہت میں شادی کرلی، دونوں کے والدین کوعلم نہیں، بعد از اں لڑکی کے جیانے پولیس کے ذریعےلڑکی داپس منگوائی اور میہ کہہ کراس کا وُوسرا نکاح کر دیا کہ پہلا نکاح ، بالغی میں ہوا تھا۔اب اگر لڑکا ثبوت پیش کرے کہ جب میں نے نکاح کیا تھا تو لڑکی بالغ تھی، تو ایسی صورت میں کون سا نکاح میجے ہوا، پہلایا دُوسرا؟

جواب: ..لڑکی اگراپے اولیاء کی اجازت کے بغیر غیر کفومیں شاوی کرنا چاہے تو یہ نکاح نہیں ہوتاء والدین کے علم کے بغیر جوشادیاں کی جاتی میں ووعمو ناایسی ہی ہوتی میں۔اس لئے صورت مسئولہ میں پہلا نکاح غلط تھا ، دُ وسراسیحے ہے۔

## خفیه شادی کی شرعی حثیت

سوال:...میری بینی نے ایک شادی شدہ مرد سے خفیہ شادی کی ہے، اُس شخص کی پہنے سے تین بیویاں اور بیج بھی ہیں۔
جھے علم نہیں تھا کہ میری بینی نے خفیہ نکاح کرلیا ہے۔ جب جھے معلوم ہواتو میں نے اس کی سخت مخافت کی ، میں بہت پریشان ہوں ،
جب سے میں نے اخبار میں شخ الدر ہر شخ محمد طنطاوی کا فتوی پڑھا ہے کہ'' خفیہ شادی جرم ہے''اس شخص نے ابھی تک اپنے ڈاندان والوں پرمیری بینی کے ساتھ شادی کوظا ہر نہیں کیا ہے، نہ بھی اپنے گھر والوں کے پاس لے کرگیا ہے، ایک فلیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ میں وہ کیفیت بیان نہیں کرسکتا کہ جب لوگ مجھ سے بیٹی کے بارے میں طرح طرح کے سوال کرتے ہیں ہخت ذہنی اذبیت اور کرب میں میتال ہوج تا ہوں ،اگر بیٹی کوطل ق دِلوا دُوں تو حرام کاری کی مرتکب تو نہیں ہوگی ؟ اور کیا ہے مل دُرست ہوگا ؟

جواب:...جولز کیال اپنے مال باپ کی اجازت کے بغیر خفیہ شادی کر لیتی ہیں ،شرعاً ان کا نکاح نہیں ہوتاء بلکہ وہ زِنا کی (۴) مرتکب ہیں۔ اور آپ نے جوشے الاز ہر کا فتو کی نقل کیا ہے ، وہ سیجے ہے۔

## کیالڑ کی خفیہ نکاح کرسکتی ہے؟

سوال: ..خضورے ایک فوری اور اہم مسکد دریا فت طلب ہے۔ دوبائغ مرداور عورت جو پختہ عمر کے ہیں، عام رائج طریقے سے ہٹ کر نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ صورت ہیہ کہ خاتون اپنے والدین کے بغیر علم کے تنہا یا کسی بیلی یا بہن کے ساتھ نکاح خوال رجشر ڈ) (جس مردکو چاہتی ہے) کے حضور میں جا کر نکاح پڑھواسکتی ہے؟ رجشر پر دستخط دونوں کے ہی ہوں گے اور گواہ نکاح خوال ہوں گے۔ کیا بید بالکل غیرشری تو نہیں ہوگا؟ سول میرج یا کورٹ میں جا کرشو ہراور بیوی بن جانا تو غیرشری ہے، خاتون اپنی حیثیت ہوں گے۔ کیا بید بالکل غیرشری تو نہیں ہوگا؟ سول میرج یا کورٹ میں جا کرشو ہراور بیوی بن جانا تو غیرشری ہے، خاتون اپنی حیثیت ہے خودکفیل ہے اور وہ عرصہ سے اچھی ملازمت کرتی ہے، مگر والدین سے نکاح پوشیدہ رکھن ضروری ہے، اور اس صورت ہیں نکاح

(۱) ویکھے صفی گزشتہ جاشیہ نمبر ۲۔

<sup>(</sup>۲) عن ابس عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللّتي يُنكحن أنفسهن بعير بينة . . . . . . وأيضًا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح السرء وإن لم يحضرهما غيرهما، فهو نكاح السر فلا يحوز ـ (شرح مختصر الطحاوي ح٣٠ ص. ٢٣٥ كتاب النكاح، طبع بيروت).

#### غيرشرى تونبيس ہوگا؟

جواب:...خفیہ نکاح عموماً غلط ہوتا ہے ... إلا ماش ء امتد.. اس لئے عقل کی بات توبیہ ہے کہ نکاح علی الاعلان کیہ ج نے اور وامدین کی اجازت کے بغیر نکاح میں اور مین مندی کے ساتھ کیا ج نے ۔ ورشہ بہت کی ہے لطفیوں کا فر ربعہ بن جاتا ہے ۔ وامدین کی اجازت کے بغیر نکاح صحیح ہے ، بشرطیکہ کفو (برابری) میں ہو (بعنی لڑکا ہر حیثیت ہے لڑکی کے جوڑ اور برابر کا ہوکہ اس سے نکات کرتا والدین کے لئے عار کا موجب نہ ہو) ( ) اور مبرمشل مقرز کیا جائے (بعنی جتن مہر اس خاندان کی لڑکیوں کا رکھا جاتا ہے ) ( ) اور اگر میدونوں شرطیس نہ پائی ج کیں تو والدین کی اجازت کے بغیر لکاح منعقد بی نہیں ہوتا۔

# سیدباب، دادااگراہیے نابالغ لڑ کے کا نکاح بیٹھان موجی کی لڑکی سے کردیں تو کیا تھم ہے؟

سوال:..سيّد باب، دادائے اپنے نابالغ لڑ كے كا نكاح ايك پيھان پيشەمو جى كى ئركى سے كرديا تو جائز ہوگا يانبيں؟ جواب:...اگرلژكى اوراس كے دالدين راضى جي تو جائز ہے۔

### سيدلز كانه ملنے كى وجه سے سيدلز كيوں كوشا دى سے محروم ركھنا

سوال:... ہمارے سید حضرات اکثر ٹرکیوں کو سیّدوں میں رشتہ طے نہ ہونے کی وجہ سے غیر سیّدلڑکوں کے ساتھ نکاح نہ کروا کرشادی سے محروم رکھتے ہیں ، کیا ہے ڈرست ہے؟ اگر نہیں تو کیا غیر سیّدلڑکوں کے ساتھ نکاح ولوانے میں کوئی شرعی عذر تو حاکل نہیں ہے؟

جواب:... بیرواج ہے کے لڑکی غیر سید کونہیں ویتے ،خواہ لڑ کا کتنا ہی نیک ہو،اورخواہ لڑکی کوساری عمر بٹھا ٹا پڑے۔ بیرواج خاتص جا بلی نخوت پر مبنی ہے،اور جا ہلیت کے اس بت کو اِسلام نے تو ژاہے۔

(١) إن السمرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لنرم على الأولياء، وإن زوّجت من غير كفؤ لا يلرم أو لا يصح (شامى ح ٣ ص ٨٣٠) باب الكفاءة). وفي المبسوط (ح.٥ ص ٢٥٠، طبع بيروت) باب الأكفاء: وإذا زوجت المرأة نفسها من عبر كفؤ فللأولياء أن يقرقوا بينهما لأنها ألحقت العار بالأولياء.

(٢) وإذا تـزوحت المرأة ونقصت عن مهر مثلها، فللأولياء الإعتراض عليها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها ـ (الهداية ج: ٢ ص: ٣٢١، فصل في الكفاءة، طبع شركة علمية).

(٣) وللولى إلكاح الصغير والصغيرة حرًا ولو ثينًا . . . . . . لم يعرف مهما سوء الإختيار مجانةً وفسقًا. (الدر المختار ج:٣ ص:٩٤) ، ٢٤ باب الولى، طبع ايج ايه سعيد كراچى).

(٣) كان على الحسين يقول. . . . لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الاخر وذكر
 الله كثيرًا، وقد أعتق صفيةً فتزوجها، وزوح مولاه زيد بن حارثة من بنت عمه زينب بنت جحش. (البداية والنهاية ح ٩ ص: ١٠٨) ذكر على بن الحسين، طبع دار الفكر).

## كياسيد بالغ لركا پھان موجى كى لڑكى ہے والدين كى رضا مندى كے بغير نكاح كرسكتا ہے؟

سوال:... کیا سیّد بالغ لژکا اپناخود نکاح ایک پٹھان موچی کی لڑکی ہے کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے کہ نہیں؟ اگر چہدونوں کے والدین راضی نہیں ہیں ،اورلڑ کی ہالغہ عاقلہ ہے اور میٹرک ہاس ہے۔

جواب:...اگرلژ کی کے والدین راضی نہیں ہیں ،تو یہ نکاح سیح نہیں۔<sup>(۱)</sup>

غیرستدلڑ کی کوستید گھرانے میں'' ہدیہ'' کے طور پر چھوڑ ناحرام ہے

سوال: ... چند دوستوں، بلکہ اکثر سید خاند انوں کے بڑے بڑے لوگوں ہے بھی سن ہے کہ ایک عام (مسلمان) لڑکا سید لڑکی ہے شادی نہیں کرسکتی، اور عام لڑکی (مسلمان) سیدلڑکے ہے شادی کرسکتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کرسکتی۔ یہ بھی دیکھنے ہیں آیا ہے کہ بعض لوگ اپنی لڑکی یا بیٹی کو' ہدیہ' کے طور پرسیدگھرانے لے جاتے ہیں، تو گھر میں اگر سیدلڑکا موجود ہے تو ہدیہ والی لڑکی ہے۔ شادی کرتا ہے، اور اگر موجود نہیں تو بے جاری بڑکی سیدگھرانے کی ملاز مد بن جاتی ہے، اور ای طریقے ہے وہ شادی ہے بھی نیج جاتی ہے اور زندگی تناہ ہوجاتی ہے، کیا یہ سب پچھاسلام ہیں موجود ہے؟

جواب:...غیرسیّدلاً کے کی سیّدلا کی سیّدلا کی جائز ہے۔'' اور غیرسیّدلا کی کو'' مدیے' کے طور پرسیّدگھرائے میں چھوڑ وینا (۳) ترام ہے۔

#### سیدکا نکاح غیرستدے

سوال:...جارے ملک پاکستان میں پہھوا ہے لوگ ہیں جوسیّد ہیں، وہ دُوس کے انوں یعنی اہلسنّت والجماعت وغیرہ کے ہاں یا جواہلسنّت ہیں سیّد خاندان کے ہاں شادی کر ہے ہیں، کیا یہ جائزے یا نا جائز؟ اس کی تفصیل بیان کریں۔

چواب: ...الرکی اور اس کے والدین کی رضامندی ہے ہرمسلمان کے ساتھ نکاح سیجے ہے،خواہ لڑکی اعلی ترین شریف خاندان کی ہوا درلڑکا فرض سیجئے تومسلم ہو۔ لیکن اگر والدین بین کاح لڑکی کی آجازت کے بغیر کرتے ہیں یالڑکی والدین کی اجازت کے بغیر کرتے ہیں یالڑکی والدین کی اجازت کے بغیر کرتے ہیں یالڑکی والدین کی اجازت کے بغیر کر لیتی ہے تو جا کرنہیں۔

(١) وان زرّجت من غير كفو لا يلزم أو لا يصح. (شامي ح:٣ ص:٨٣، كتاب الكاح، باب الكفاءة).

(۲) وقال سفيان بن عيينه كان على بن الحسين يقول ... . . . وذكروا أنه زوح أمه من مولى له وأعتق أمه فتزوجها .
 (البداية والنهاية ج: ٩ ص: ١٠٨) طبع مكتبة دار الفكر).

(٣) هو عقد يرد على ملك المتعة قصدا أي النكاح عند الفقهاء والمراد بالعقد مطلقًا لكاحًا كان أو غيره مجموع إيحاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر. (البحر الرائق ج:٣ ص: ٨٥ كتاب النكاح). أيضًا: ولو قال وهبت بنتي لخدمتك وقبل الآخر لا يكون نكاحًا كذا في الذخيرة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٠) كتاب اللكاح، طبع رشيديه).

(٣) ولزم النكاح ولو بغبن فاحش بتقص مهرها وزيادة مهره أو زوجها بغير كفي أو إن كان الولى المزوج أبًا وجدًا
 .... لم يعرف منه سوء الإختيار (درمختار ج:٣ ص:٢٢ ياب الولى، أيضًا. هداية ج:٢ ص.٤١٣، طبع ملتان).

(۵) لا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها. (البحر الرائق ج: ٣ ص. ١٠ أ). وإن المعتى به رواية الحسن على الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى لم يرض به. (البحر الرائق ج ٣٠ ص.١٣٤ طبع بيروت).

#### سید کاغیرستد ہے نکاح کرنے کا جواز

سوال:...ایک مسئلہ 'سیّد توم کی خاتون کا نکاح غیرسیّد ہے ہوسکتا ہے'' پڑھا۔ ہمارے بیہاں پرایک شاہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خود حضورصلی القد عدیہ وسلم سیّد نہ ہتھے، ہلکہ 'سیّد' آل حسنؓ وحسینؓ کہلاتی ہے۔ آپ ذراتفصیل ہے اس مسئے کی وضاحت فرمادیں۔

جواب: ..جس طرح ان شاہ صاحب کے نزدیک حضور صلی القد عدید وسلم سیّد نہ تھے، ای طرح حفرت علی رضی الذعنہ بھی سیّد نہ ہوئے۔ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے سیّد نہ ہوئے۔ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت فاطمہ سیّدہ تھیں، ان سیّدہ کا نکاح آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی جاروں صاحب زادیاں سیّدہ تھیں، ان کے نکاح غیر سیّدوں ہے ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی القد عنہ کی سری ماد دیوں کے نکاح غیر سیّدزادیاں حضرت فاطمہ رضی القد عنہ کی سری صاحب زادیاں حضرت فاطمہ رضی القد عنہ اور ان کی اولاد سے زیادہ مقدس تیں تو جس ان کو مسلمان ہی تصور نہیں کرتا۔ اور آج تک کی امام و فقید نے بینیں کہا کہ سیّدزادی کا نکاح غیر سیّد سے نہیں ہوسکتا۔ شاہ صاحب کو شاید معلوم نہیں کہ امام زین العابدین نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح اپنے ایک آزاد کروہ غلام سے کیا تھا۔ ا

## سیدلڑ کی کی غیرستیدلڑ کے سے خفیہ شادی کا تعدم ہے

سوال: بیں اور مشاق ایک وُوسرے سے محبت کرتے ہیں ، مشاق نے میرے گھر رشتہ بھیجا گھر میرے گھر والوں نے بیہ کہدکرانکارکرویا کے ہم سیّد ہیں ، باہر شاوی نہیں کریں گے۔ ہم نے مایوس ہوکرعلیحدگی ہیں پانچ آ دمیوں کی گواہی ہیں سادے کا غذات پرنکاح نامدلکھ کرا بچہ وقبول کیا اور شیر بنی تقسیم کی اور کورٹ میں جانے کوفرصت پر ٹال ویا ۔ گھراب صورت حال بیہ ہے کہ چندو جوہ کی بنا پر کورٹ نہ جا اسکے تو ہمارا سابقہ ڈکاح کافی ہے یانہیں؟

جواب: ... سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ لڑک سید ہے اور لڑے کا تعلق کسی غیر قریشی خاندان ہے ہے، پس اگر لڑکا قریش نبیں تو ووسید لڑکی کا'' کفو' نہیں، لیعنی خاندانی اعتبار ہے برابر نہیں۔ ایب رشتہ والدین کی اجازت سے تو ہوسکتا ہے، لیکن جب والدین تا خوش ہوں تو نکاح صحیح نہیں۔ چونکہ بین کاح سرے ہے ہوائی نبیس ، اس لئے آپ دوتوں میاں بیوی نہیں ہے ، اور اگر آپ کورت جاکر تکاح کریس کے والدین کی اطلاع واجازت کے بغیر بین کاح جب بھی نہیں ہوگا۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) وقال سفيان بن عيينة: كان على بن الحسين يقول ... . . . . وذكروا أنه زوح أمه من مولى له، وأعتق أمه فتروحها.
 (البداية والنهاية ج٩٠ ص:٩٠١ على بن الحسين، طبع دار الفكر).

<sup>(</sup>٢) وإن المفتى به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلا إذا كان لها ولى لم يرض به (البحر الرائق ج.٣) ص ١٣٤ فيصل في الأكفاء طبع دار المعرفة بيروت). نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولى، وله الإعتراض في غير الكفو، وروى الحسن عن الإمام عدم جوازه، وعليه فتوى قاضى خان، وهذا أصبح وأحوط والمحتار للفتوى في زماننا. (محمع الأنهر ح ١ ص: ٢٨٨)، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

# عقیدے کے لحاظ ہے جن ہے نکاح جائز نہیں

## مسلمان عورت کی غیرمسلم مروسے شادی حرام ہے، فوراً الگ ہوجائے

سوال:..کیاایک مسلمان مورت کسی مجبوری کی وجہ ہے یا ہے آ سرا ہونے کی وجہ ہے کسی عیسائی مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ جبکہ اس مورت کی پہنے کسی مسلمان آ دمی ہے شادی ہوئی تھی اوراس عورت کی ایک نز کی بھی ہے، اوراً ب عیسائی مرد ہے بھی دو بچے ہیں ، کیا مسلمان عورت ، عیسائی سے شاوی کر سکتی ہے؟ کی وہ اپنا ند ہب تبدیل کر سکتی ہے یعنی مسلمان سے عیسائی ہو سکتی ہے؟ قرآن و مدیث ہیں اس کی کیا سزا ہے؟

جواب: کی مسلمان عورت کی غیرمسلم ہے شادی نہیں ہو یکتی، اس کو جا تر سمجھنا کفر ہے۔ اس عورت کو چ ہے کہ اس شخص ہے فور آل مگ ہو جائے اورا۔ پنے گن ہ سے تو بہ کرے، اور جن لوگوں نے اس شادی کو جائز کہا ہے، وبھی تو بہ کریں اورا پنے ایمان اور نکاح گتجدید کریں ، اور کسی مسلمان کاعیسائی بن جانے کا اراوہ کرنا بھی کفر ہے، ابتد تعالیٰ پناہ میں رکھیں۔

## شوہر کے مرتد ہونے سے نکاح فنخ ہوگیا، بیوی دُوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے

سوال:... میری عمر ۳ سال ہے، میرے والد پی آئی اے میں ڈرائیور تھے جو کہ اب ریٹائز ہو گئے ہیں، میراایک بھائی جو کہ ابھی زیرتعلیم ہے، میری والدہ ول کی مریضہ ہے، میری شادی والدین کی رضامندی ہے میرے بھوپھی کے بینے ہے انڈیا میں ہوئی ہے، میری شادی میں سے میرے دولا کے ہیں، بڑےلڑکے کی عمر ۱۳ سال اور چھوٹے کی عمر ۱۱ سال ہو اسال ہو گیا ہے، شراب بینا، جوا میرے شوہر نے اب ہندو فدہب اپنالیا ہے، اور انڈیا کی تحریک شوشنا جو کہ ہندوتح یک ہے، اس میں شامل ہو گیا ہے، شراب بینا، جوا

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى "وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَى يُؤْمِنُوا" (البقرة ۲۲۱). وفي البدائع (ح ٣ ص ٣٦٥) كتاب المكاح (طبع دار الكتب المعلمية) ومنها إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة، فلا يحوز إلكاح المؤمنة الكافر، لقوله تعالى ولا تسكحوا المشركين حتَّى يؤمنوا، ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع مؤمنة في الكفر إلح. (أيضًا فتاوى هندية ح: ١ ص٢٨٢، كتاب النكاح، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۲) والأصل ان من اعتقد الحرام حلالًا فإن كان حرامًا لغيره كمال الغير لا يكفر، وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعيا كفر.
 (ردانحتار ح: ٣ ص:٣٢٣، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٣) وفي اغيط من رضى بكفر نفسه فقد كفر أي إجماعًا. (شرح فقه أكبر ص: ٢٢١ طبع الهور).

کھینا اور عورتوں کو گھر میں لانا، قرآن کو بھاڑ کرز مین پرڈال کر شراب ڈال کر اطراف ناج کاج کریے کہتا ہے کہ دیکھوتمہاراا متدمیہ بھیے ہے۔

مہیں بگاڑ سکتا، اور میہ کہ جب میں مرجاؤں تو بھے کوجا نا۔ مولا ناصاحب! یہ بھیے ناج کر کاموں کے لئے کہتا ہے اور اپنے ہندو دوستوں کو گھر میں لاکر بھی ہوں کہتا ہے کہ میں ان سے غلط تعلقات قائم کروں۔ جب یہ سب ماننے سے از نکار کرتی ہوں تو بھیے بہت مارتا ہے اور سگریٹ سے جلاتا ہے۔ ان سب باتوں کی خبر میرے والدین کو ہوئی تو میری والدہ انڈیا آ کر بھے اور بچوں کو پاکتان نے آئی، مجھے سگریٹ سے جلاتا ہے۔ ان سب باتوں کی خبر میرے والدین کو ہوئی تو الدہ انڈیا آ کر بھے کوئی خرج ، نہ ذیل ، بھی ہوگئے ہیں، میر امیر سے شوہر سے کوئی رابط نہیں ہے، نہ وہ بھے کوئی خرج ، نہ ذیل ، بھی تھی نہیں بھی بیا کہ سے بیا گار کہ اور بدھ کو نو جاروز سے میں کام کرتے ہیں اور بھے اسے خص کے ساتھ نکاح ہے یا ختم ہوگیا ہے؟ (میرے شوہر نے گھر میں مندر بنالیا ہے اور بدھ کو نو جاروز شخ شام کرتے ہیں اور بھے اسے خص کے ساتھ نکاح ہے یا ختم ہوگیا ہے؟ (میرے شوہر نے گھر میں مندر بنالیا ہے اور بدھ کو نو جاروز شخ شام کرتے ہیں اور بھی میں مندر بنالیا ہے اور بدھ کو نو جاروز شخ شام کرتے ہیں اور بھی میں مندر بنالیا ہے اور بدھ کو نو جاروز شخ شام کرتے ہیں اور بھی کے ساتھ نکاح ہے یا ختم ہوگیا ہے؟ (میرے شوہر نے گھر میں مندر بنالیا ہے اور بدھ کو نو جاروز شخ شام کرتے ہیں اور بھی کے بھی کے بھی کی چڑئی اجازت تبھیں ہے ۔ ا

جواب:...جودا قعت سوال میں مکھے ہیں،اگر شیح ہیں تو شوہر کے مرتد ہوجانے کے بعد نکاح ننخ ہو چکاہے، اور چونکہ اس عرصے میں عدت ختم ہو چک ہے،اس لئے آپ اگر چاہیں تو دُوسری جگہ شادی کرسکتی ہیں، پہلے شوہر کے ساتھ اب کو کی تعلق نہیں رہا۔ مسلمان لڑکی کا عبیسائی لڑ کے سے شاوی کرنا

سوال:...ایک ہفت روزہ رس لے گی ایک قریبی اِشاعت میں ایک مسئلہ شائع ہوا تھا، جس میں سائل کا سوال بی تھا:
"بہ رے اس مسئے کاحل کیا ہے کہ میرے بھی لی کی بیٹی نے ایک عیسائی نوجوان کے ساتھ تعلقات اُستوار کر لئے، بعد میں لوگوں کے مشورے ہے اس عیسائی نوجوان ہے اس کی شادی کر دی گئی، ایک صورت میں جبکہ دو مختص بدستوراً بھی عیسائی ہے، کیا بیش دی جا کر ہے؟" اور جواب بید یا گیا تھا کہ آیا یہ مسئلہ تھے ہے؟
ہے؟" اور جواب بید یا گیا تھا:" اہل کہ ب سے ستھ شادی جا کڑے۔" آنجناب سے دریافت بیکر نا تھا کہ آیا یہ مسئلہ تھے ہے؟
جواب: ... یہ مسئلہ غلط ہے، کسی مسمان خاتون کی شادی کسی غیر سلم مرد سے نہیں ہوگئی۔" اور بیسئلہ کہ '' اہل کہ اب کے ساتھ شادی جواب :... یہ مسئلہ غلط ہے، کسی مسمان خاتون کی شادی کسی غیر سلم مرد سے نہیں ہوگئی۔" اور بیسئلہ کہ دو عورت سے شادی کر نے،" اس مبر بھی بیشرط ہے کہ دو عورت سے شادی کر نے،" اس مبر بھی بیشرط ہے کہ دو عورت

 <sup>(</sup>۱) وارتداد أحدهما (الزوجين) فسخ فلا ينقص عددًا عاجل بلا قضاء. (درمختار ج ٣ ص:٩٣ ا). وفي الفتاوى الهندية
 (ج. ۱ ص.٣٣٩) الباب النعاشر في بكاح الكفار: إرتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق في الحال قبل الدخول وبعده ... إلخ.

<sup>(</sup>٢) ولا يجوز تزوّج المسلمة من مشرك ولا كتابي. (عالمگيري ح: ١ ص: ٢٨٢). ومها إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة فلا يحور إنكاح المؤمنة الكافر، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤموا، ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر. (بدائع الصائع ج: ٢ ص: ٢٤١، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وكل من يعتقد دينًا سماويًا وله كتاب مول كصحف إبراهيم عليه السلام وشيث، وزَبور داوُد عليه السلام فهو من أهل الكتاب، فتجوز ماكحتهم. (عالمگيري ح١٠ ص: ٢٨١، طبع رشيديه).

واقعی اہل کتاب ہوبھی ، ورنداگر وہ طحد اور بے دین ہوتو اس ہے شادی جا ئرنہیں۔ وُ وسری شرط یہ ہے کہ اپنی اولا دے مگز جائے اور بے دین ہوجائے کا اندیشہ نہ ہو، ور شرشا دی جا تز نہیں۔

### سى لركى كا نكاح شيعهمرد ي تبين موسكتا

سوال: ... کیاسی لڑکی کا نکاح غیری یعنی شیعہ مرد کے ساتھ ہوسکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟

جواب: . جو تخص كفرية عقيده ركهتا هو، مثلًا: قرآن كريم مين كي بيشي كا قائل هو، يا حضرت عا أشهر صي التدعنها يرتهمت لگاتا ہو، یا حضرت علی رضی امتدعنہ کوصفات ِالوہیت ہے متصف مانتا ہو، یابیا عقادر کھتا ہو کہ حضرت جبر مِل علیہ انسلام غلطی ہے آنخضرت صلی القدعديية وسلم پر وحی كے آئے ہے، يوشس اور ضرورت دِين كامنكر ہو، ايبالمخص تو مسلمان بىنبير، اوراس ہے كسى سنى عورت كا زكاح دُ رست نہیں۔شیعہ اثناعشریتے کر یف قر آن کے قائل ہیں ، تبین جا رافراد کے سواباتی پوری جماعت صحابہ رضی امت<sup>عظیم</sup> کو ( نعوذ باللہ ) کا فر و من فق اور مرمد مجھتے ہیں، اور اپنے اُئمہ کو انبیائے کرام علیہم السلام ہے افضل و برتر سجھتے ہیں، اس لئے وہ مسلمان نبیس اور ان ہے مسلما نول کارشتہ نا تا جا ترنہیں۔شیعہ عقائد ونظریات کے لئے میری کتا ب'' شیعہ کی اختلاف اورصراط متنقیم' 'ویکھ لی جائے۔

### شیعہ اوکی سے نکاح کس طرح ہوسکتا ہے؟

سوال:...اگرشیعه ندېب سے تعلق رکھنے والی لڑکی ولی طور پر سیح اسلام کو بسند کرتی ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے خوف سے

(۱) تھیم الامت حضرت موں ٹااشرف علی تھا توی تو راہلہ مرقد وفرمائے ہیں:اگر عورت کتا ہے بیتی یہود ہیہ تصرائیہ وغیرہ ہوتو اس ہے مسلمان مرد کا نکاح دو شرطوں کے ساتھ موسکتا ہے، اوّل بیکہ وہ تمام اقوام یورپ کی طرح صرف نام کی عیسائی اور درحقیقت لیذہب ( وہریہ ) شہوہ بلک اپنے ترہی اُصول کو کم از مم مانتی ہو،اگر چیکل میں خلاف بھی کرتی ہو۔

ؤوسری شرط میہ ہے کدوواصل سے بمبود میدونصرانیہ ہو، اسدم سے مرتد ہوکر بمبودیت ونصرانیت اختیار وک ہو، جب میدوونوں شرطیں کسی کتا ہیے ورت میں پائی ج تیں تو اس سے نکات سیج ومنعقد ہوجاتا ہے، کیکن بلاضرورت شدیدہ اس ہے بھی نکاح کروہ ہے، اور بہت سے مفاسد پرمشتن ہے، اس سے حضرت عمر فاروق رضی القدعندے اپنے عہدخلافت میں مسلمانوں کو کتا ہیے جورتوں سے نکات کرنے ومنع فرمادیا تھا، اور جب عہدِ فاروتی میں، کہ زمانۂ خیرتھ، ایسے مقاسد موجود يتهاء أو آج كل جس قدر مقاسد بهوب كم بين\_(المحيلة الماجزة، رسارهم الرزوواج مع اختار ف الرزواج سع ام المعتق دارال شاعت كرارِي، أيضًا: فتح القدير ج: ٢ ص. ٣٤٢، فصل في اعرمات، طبع دار صادر، بيروت).

 (٢) وانتماكان غضبه (أي غضب عمر رضي الله عنه) لحلطة الكافرة بالمؤمن، وخوف الفئنة على الولد الأنه في صغره الزم لأمد (فتح القدير ج ٢ ص٣٤٢٠، كتاب المكاح، فصل في اعرمات، طبع دار صادر، بيروت).

 (٣) لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها أو أنكر صحبة الصديق أو اعتقد الألوهية في علي، أو ان جريل غلط في الوحي. (رد المحتار ح.٣ ص ٣٣٤). وبهذا ان الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في عليّ، أو أن جبريل غلط في الوحي، أو كان ينكر صحبة الصديق، أو يقذف السيّدة الصديقة، فهو كافر لمحالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة. (رد اغتار ح.٣ ص:٣٦، كتاب النبكاح، فصل في الحرمات). وفي البحر الرائق (ج٣٠ ص المعرفة، بيروت) كتاب السير، باب أحكام المرتدين. ويكفر من أراد بغص البي صلى الله عليه وسلم . . بقذف عائشة رضي الله عنها من نساله صلى الله عليه وسلم فقط، وبإنكاره صحبة أبي بكر رصى الله عنه.

ش دی ہے پہیے واضح طور پر اسلام قبول کرنے ئے بجائے اپنی ہونے والی نندے بیکہتی ہے کہ میں سسرال آ کر اہسننت کے مذہب کو اختیار کرلول گی کیااس کا بیا آفرار تکاح کے سیجے ہونے کا جواز پیدا کرتا ہے؟

جواب :...'' کرلول گی'' کا کوئی امتبار نہیں ،اگروہ اہل حق کے مذہب کوقیول کرلے تو قبول کیا جائے گا۔

سوال: الرئے کے دالدین بیانکال کرنے پر بعندین اور معلوم ہونے کے باوجود شیعہ کی مسئلے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، توالی صورت میں بعض رشتہ داروں کی رائے ہیہے کہاڑی کا بظاہر نکاح کروا کے زخصتی کے بعد اینے سسرال میں لا کراڑ کے کے حوالے کرنے سے پہلے لڑک سے با قامدہ اسلام قبول کروا کروو ہارہ نکاح منعقد کیا جائے ،جس پرلڑ کی بھی بخوشی راضی ہو،تو کیا بیصورت

جواب :... جی بال!اگرابیا ہوج ئے توضیح ہے کہاڑی مسممان ہوج نے اور دو بار واس کا نکاح کیا ج ئے۔ سوال:...اگر نکاح سے پہلے لڑی اپنی ہونے والی نند کے سامنے خفیہ طور پر اِسد م قبول کر لے مگر فی الحال والدین کے ڈر ہے وہ والدین کے سامنے اپنے معمولات شیعہ نہ ہب کے مطابق کرے ، جو کہ صرف دِ کھل وا ہوتو کیا ایسی صورت میں نکاح سیجے ہوگا؟ جواب: ... سيح ب\_\_

### شبیعه اورسی کا آپس میں رشتہ جا ئزنہیں ہوسکتا

سوال:... ہمارے شہر ڈریرہ اس عیل خان میں چونکہ'' شیعہ نی'' برادری کے نکاح اکثر ہوتے رہتے ہیں ، اس سیسے میں آ ہے مکمل وضاحت کریں تا کہ تفصیلاً معلوم ہوجائے کہ بیدنکاح اسلامی نقطۂ نظر میں کس حد تک جائز یا نا جائز ہے؟ یا یوں کہیں کہ ہوسکتا

جواب: .. شیعدا ثناعشری کے عقائد الل سنت ہے بالکل مختلف ہیں ، اور ان کے تین عقیدے تواہیے ہیں کدان کے بعد کسی تاُویل کے ذریعے بھی ان کومسلمان نہیں سمجھ جا سکتہ ،اور نہان ہے اسلامی برتا و کیا جا سکتا ہے۔

ا قرل :...ان كابيعقبيده كه حضرات خلفائ راشدينٌ ..نعوذ بالتد...منافق ومرتد اورغالم وغاصب يتهيء اورآيات كريمه: "انَّ الَّـٰذَيْنَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ" اور "انَّ الَّـٰذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنَ سَبِيْلِ اللهِ وَشَآقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى" ال كحل بين نازل بوتين\_

ووم :.. ان کا پیعقیدہ ہے کہ موجودہ قرآن تحریف شدہ ہے اوراس میں اُدل بدل کردی گئی ہے۔

سوم :...ان کاعقبیدهٔ ا مامت که باره ا مام ، انبیائے کرام کی طرح معصوم اورمفترض الطاعت ہیں ، اوروہ تمام انبیائے کرام

ان تینول عقیدوں کی تشریح میں اپنی کتاب'' اختلاف أمت اور صراط منتقیم'' (۱) میں اور اینے رسالے'' ترجمہ فرمان ملی پر

<sup>(</sup>١) اختلاف أمت اور صراط منتقم ص: ٢٦ تا ٢٦ انتيدي اختلاف وطبع مكتب لدهيانوي و

ایک نظر'' میں کر چکا ہوں ، ان کو ملاحظہ فر مالیا جائے۔ اور میہ ظاہر ہے کہ ان عقا کد کے لوگوں سے رشتہ ناطہ جائز نہیں ہوسکتا ، اس سے سن لڑکی کا نکاح شیعہ عقا کدر کھنے والوں سے سیجے نہیں ، بلکہ باطل اور کا لعدم ہے۔

# قادیانی عورت سے نکاح حرام ہے، الیی شادی کی اولا دہھی ناجائز ہوگی

سوال:..کی فرماتے ہیں علائے دین اس مسئنے کے متعلق کہ کیا کسی قادیا نی عورت سے نکاح جائز ہے؟ جواب:.. قادیا نی نِیڈین اور مرتد ہیں ،اور مرتد ہ کا نکاح نہ کسی مسلمان سے ہوسکتا ہے، نہ کسی کا فرسے اور نہ کسی مرتد ہے۔ '' ہدایئہ' میں ہے:

"اعلم أن تصرفات المرتد على أقسام نفاذ بالإتفاق كالإستيلاء والطلاق. . . وباطل بالإتفاق كالنكاح والذبيحة لأنه يعتمد الملة ولا ملة له." (مرايد ج:٢ ص:٥٨٣) ترجمه:..." جانا چائ كه مرتد ك تصرفات كى چند تشميل بين، ايك تنم بالاتفاق نافذ ب، جيد: استيلاء اور طلاق ـ وُوسرى تنم بالاتفاق باطل ب، جيد: ثكاح اور ذبيحه، كيونكه يه موتوف ب مت پراور مرتدك كوئك لمت بيس."

در مختار یس ہے:

"ولاً ينصلح (أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا) من الناس مطلقًا وفي الشامية (قوله مطلقًا) أي مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًا."
(قرون شاي مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًا."

ترجمہ:...'' اور مرتدیا مرتدہ کا نکاح کسی انسان ہے مطبقاً سیح نہیں ، یعنی ندمسلمان ہے ، نہ کا فر سے اور ۔۔۔ ''

فآویٰ عالمگیری میں مرتد کے نکاح کو باطل قرار ویتے ہوئے لکھاہے:

"فلا يجوز له أن يتزوج امرأة مسلمة ولا مرتدّة ولا ذمية ولا حرّة ولا مملوكة." (تروي عالمكيري ج:٣ ص:٥٨٠)

ترجمہ:...' پس مرتد کواجازت نہیں کہ وہ نکاح کرے کسی مسلمان عورت ہے، نہ کسی مرتد ہے، نہ زِمی عورت ہے، نہ آزاد ہے اور نہ ہاندی ہے۔''

فقیشافعی کی متند کتاب "شرح مبذب "میں ہے:

"لا يصح نكاح المرتد والمرتدة لأن القصد بالنكاح الإستمتاع ولما كان دمهما مهدرًا ووجب قتله ما فلا يتحقق الإستمتاع ولأن الرحمة تقتضى ابطال النكاح قبل الدخول فلا ينعقد النكاح معها."

(شرح مبدب ع:١١ ص:٣١٣)

ترجمہ:...' اور مرتد اور مرتد ہ کا نکاح سیح نہیں، کیونکہ نکاح ہے مقصود نکاح کے فوائد کا حصول ہے۔ چونکہ ان کا خون مباح ہے اور ان کا قتل واجب ہے، اس لئے میاں بیوی کا استمهاع محقق نہیں ہوسکتا، اور اس لئے بھی کہ تقاضائے رحمت یہ ہے کہ اس نکاح کو زخصتی ہے پہلے ہی باطل قرار دیا جائے ، اس بنا پر نکاح منعقد ہی شہیں ہوگا۔''

فقر بل کے مشہور کتاب المغنی مع الشرح الكبير ميں ہے:

"والمرتدة يحرم نكاحها على أى دين كانت لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت اليه في اقرارها عليه ففي حلها أولى." (المغرّم الشرح الكبير ٢٠٤٠ ص:٥٠٣)

ترجمہ:..''اورمر تدعورت سے نکاح حرام ہے خواہ اس نے کوئی سادِین اختیار کیا ہو، کیونکہ جس دِین کی طرف وہ منتقل ہوئی ہے اس کے لئے اس دِین کے لوگوں کا حکم ٹابت نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ اس دِین پر برقر اررکھی جائے ، تو اس سے نکاح کے حلال ہونے کا حکم بدرجیا وُلی ٹابت نہیں ہوگا۔'' ان حوالہ جات سے ٹابت ہوا کہ قادیا نی مرتد کا نکاح صحیح نہیں ، بلکہ باطل محض ہے۔ سوال :...اولاد کی شرعی حیثیت کیا ہوگی ؟

جواب: . جب اُوپرمعلوم ہوا کہ بین کاح صحیح نہیں تو ظاہر ہے کہ قادیا نی مرتدہ سے ہیرا ہونے والی اولا دہمی جائزاویا ونہیں ہوگ ، اہت اُوپر جوصور تیں اس شخص کے مسلمان ہونے کی ذکر کی گئیں ،اگر وہ صور تیں ہوں تو بیڈ شبہ کا نکاح'' ہوگا ، اوراس کی اورا دجائز ہوگی ، اور بیاولا دِمسلمان باپ کے تابع ہوتو مسلمان ہوگی۔

سوال:..اس مخص ہے من شرقی تعلقات روار کھنا جائز ہے یا نہیں؟ جے عداقے کے لوگ مختلف اواروں میں اپنا نمائندہ بنا کر جیجتے ہیں، حالا نکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کی بیوی قادیا نی ہے۔ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ اس کا فدہب اس کے ساتھ ہے، ہمیں اس کے فدہب سے کیالیٹا؟ یہ ہمارے مسائل حل کرواتا ہے۔ تو از روئے شریعت اس کا کیاتھم ہے؟

جواب:... بیخض جب تک قادیانی عورت کو میں کہ درے اس وقت تک اس سے تعلقات رکھنا جا تزنہیں۔ جولوگ ند ہمب سے بے پرواہ کو کمخض وُنیوی مفادات کے لئے اس سے تعلقات رکھتے ہیں، وہ بخت گنہگار ہیں، اگرانہیں اپٹاایمان عزیز ہاور اگروہ قیامت کے دن رسول امتد سلی امتد عدید وسلم کی شفاعت کے خواستگار ہیں توان کوتو بہکرنی جا ہے، اور جب تک بیخض اس قادیانی مرتدہ کو علیحدہ نہیں کردیتاس سے تمام معاشرتی تعلقات منقطع کر لینے جا ہمیں، جن تعانی شانہ کا ارش دے:

"لَا تَجِدُ قُومًا يُّوَمَنُون بِاللهُ وَالْيَوْمِ الْاجِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنُ حَآدُ اللهُ وَرسُولُهُ وَلُو كَانُوْا اللهُ عَلَمُ الْاِيَمَانَ وَايَّدَهُمُ اللهُ الْمُنَاءَهُمُ اوُ الْمُنْانَ وَايَّدَهُمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَرضُوا بِرُوحِ مِنْ اللهُ عَلَمُ مَن اللهُ عَلَمُ وَرضُوا بِرُوحِ مِنْ اللهُ عَلَمُ مَن اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَرضُوا بِرُوحِ مِنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الله

ترجمہ: "جولوگ اللہ پراور قیامت کے دن پر (پوراپورا) ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ دوہ ایسے فخصول ہے دوئی رکھتے ہیں جو القداور اس کے رسول کے بُر ظاف ہیں، گودہ ان کے باب یا بیٹے یا بھائی یا کئیے ہی کیول نہ ہوں۔ ان لوگوں کے دلول میں القد تعالیٰ نے ایمان ثبت کردیا ہے اور ان ( قلوب ) کو این نیخ سے قوت دی ہے ( فیض ہے مراونور ہے ) اور ان کو ایسے باغوں ہیں داخل کرے گا جن کے یتے نیم کے بہریں جاری ہول گی، جن میں وہ ہمیشر ہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے خوب من لوکھ اللہ ہی کا گروہ فداتی پانے والا ہے۔" (ترجمہ: تقیم الامت تھ فوگ)

سوال:...اوراگر کسی کو بیشبه ہوکہ مرتد تو وہ ہوتا ہے جو دین اسلام سے پھر جائے ،لینی پہیے مسلمان تھا بعد میں نعوذ بابقہ کا فر ہوگیا ،اس سئے جو مخص پہلے مسلمان تھا پھراس نے مرز اکی قد ہب اختیار کر لیا وہ تو مرتد ہوا ،کین جو مخص بیدائش قادیانی ہودہ تو مرتد ہیں ، کیونکہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر قادیانی کفراختیار نہیں کی جکہ وہ ابتداء ہی ہے کا فر ہے ، وہ مرتد کسے ہوا ؟

جواب: ...اس شبه کا جواب میہ ہے کہ ہر قاویائی'' زندیق'' ہے،اور'' زندیق'' وہ خض ہے جواسلام کے خلاف عقد کدر کھتا ہو،اس کے باوجود اسلام کا دعوی کرتا ہواور تا ویلات باطلہ کے ذریعہ اپنے عقا کدکوعین اسلام قرار دیتا ہو۔ اور' زندیق' کا حکم بعینہ مرتد کا ہے۔البتہ'' زندیق' اور'' مرتد'' میں بیفرق ہے کہ مرتد کی تو بہ بالہ تفاق لائق قبول ہے' اور زندیق کی تو ہے قبول کئے جانے یا ندکئے جانے میں اختلاف ہے۔ اس ایک فرق کے ملاوہ باقی تمام اُ دکام میں مرتد اور زندیق برابر ہیں۔اس لئے قادیائی مرزائی خواہ بیدائش مرزائی ہوں یااسلام کوچھوڑ کرمرزائی ہے ہوں، دونوں صورت میں ان کا حکم مرتد کا ہے۔

### قادیانی لڑ کے سے مسلمان لڑکی کا نکاح جا ترجیس

سوال: بمسلمان نزکی (جانتے ہوئے بھی) اگر قادیانی لڑکے کے، تھ عشق میں بہتا، ہوکر اس سے شادی کی خواہش فل ہر کرے، اس صورت میں لڑکی اپنے فد ہب پر رہے اور لڑکا اپنے فد ہب پر، نکاح جائز ہوگا یانہیں؟ اگر لڑکی شادی کر لیتی ہے تو آخر ت

ان الرّنديق يموه كفره ويروج عقيدته الهاسدة ويحرحها في الصورة الصحيحة وهدا معنى ابطان الكفر فلا ينافي إظهاره
 الدعوى: (رد اغتار ح: ٣ ص: ٢٣٢ باب المرتد، طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) وكل مسلم إرتد فتوبته مقبولة إلا جماعة من تكررت ردته. ردر محتار ج٣٠ ص ٢٣١ باب المرتد، طبع سعيد). والداسي يفيد الزيدقة، فبعد أخذه لا تقبل توبته إتفاقًا فيقتل، وقبله احتنف في قبول توبته، فعد أبي حيفة تقبل قلا يقتل وعد بقية الأنمة لا تقبل ويقتل حدًّا. وفي الشامية وحاصل كلامه أن الزنديق لو تاب قبل أخذه، أي قبل أن يرفع إلى الحاكم، تقبل توبته عندنا وبعده لا إتفاقًا وورد الأمر السلطاني للقصاة بأن يبطر في حال دلك الرحل إن ظهر حسس توبته يعمل نقول أبي حيفة والا فيقول باقي الأئمة، وأبت حير بأن هذا مبني على ما مشي عليه القاصي عياص من مشهور مذهب مالك وهو عدم قبول توبته وأن حكمه حكم الزنديق عندهم، وتبعه الزازي كما قدمانه عنه، وكذا تبعه في الفتح، وقد علمت أن صريح مدهبا حلاقه كما صرح به القاصي عياض وغيره. والمدر المختار مع رد اعتار ج٣ ص ٢٣٥٥، ٢٣٦، باب المرتد، مطلب مهم في حكم ساب الأنبياء، طبع أبح أبم صعيد).

میں کن بوگوں میں شامل ہوگی؟

جواب:...قادیانی مرتد ہیں''ان سے نکاح نہیں ہوگا۔ لز کی ساری عمر نِهٔ کے گناہ میں مبتلا رہے گی جیسے سے سکھے نے عشق میں مبتلا ہوکراس سے شادی کرلے۔

سوال: ...شادی کے لئے لڑی کی معاونت وجمایت کرنے والے کے لئے (جبکہ قادیا فی لڑکا اَ زخودشادی کرنے ہے کئی ہار
انکار کر چکا ہو) اور اسے عاشق لڑک کی تبیلی وغیرہ نے کسی طور پر رضا مند کیا ہو، جس میں لڑک کے فدہب تبدیل کرنے کے إمکانات کو
ر ذنہیں کیا جا سکتا، اورخودلڑک کے لئے شریعت میں سزاکی حد کیا ہے؟ کیا لڑکی جبکہ مسلم گھرانے کی ہے اورغیر مسلم لڑکے ہے شادی کا
ارادہ کرنے کے شرعی جرم میں اور معاونات کرنے والے بھی واجب انقتل نہیں ہیں؟

جواب:...غیرمسلم کے ساتھ شادی کو جا نزمیجھنا کفر ہے، لڑکی کی معاونت وہمایت کرنے والوں نے اگراس شادی ہوجا ئزمیجھا تو ان کو جا کر اس شادی ہوجا کزمیجھا تو ان کواپیٹے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی جائے۔

سوال:... بات چیت طے ہوئے بینی متنی وغیرہ ہونے پر قادیانی لڑکے یا مسلم لڑکی کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے مشتر کہ طور پر تقسیم کی گئی مشائی کھانا اور انہیں مبارک باد دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر مشائی کھا سکتے ہیں اور مبارک باد دے سکتے ہیں تو کیوں؟ جبکہ نکاح ہی جائز نہ ہوااور ریدا یک نا جائز فعل کی ابتدا کے شگون میں تقسیم کی گئی ہو۔

جواب:...مٹھ کی کھانا اور مہارک ہا دوینا بھی رضا کی علامت ہے، ایسے لوگوں کوبھی ایپے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے۔

سوال: اس سلسلے کی مضائی کو جائز قرار دینے کے سئے میرے ایک دوست نے دلیل دی کہ ہندوستان ہیں لوگ (مسلمان) اپنے ہندو پڑوی کے یہ س شادی و غیرہ کی تقریب میں شرکت کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ میرانظریہ یہ کہ وہ ہندوؤں کی آپس کی شادی ہو تی تھی ایک ہی مدتھ۔ سیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان لڑک بھی اب مرتد ہوگئی یہ وجائے گی ،لہذا یہ کی آپس کی شادی ہو تی تھی ،ایک ہی فد جب کا معاملہ تھے۔ سیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان لڑک بھی اب مرتد ہوگئی یہ وجائے گی ،لہذا یہ

(١) إذا لم يعرف أن محمدًا آحر الأسباء قليس بمسلم لأنه من الصروريات. (الأشباه والنطائر ج:٢ ص: ٩١ كتاب السير، باب الردة، طبع إدارة القرآن). أيضًا وإن أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها. (الدر المختار مع الردح ١ ص: ٩١ كام طبع ايج ايم سعيد).

ر۲) فلا يجوز له أن يتروّح إمرأة مسلمة ولا مرتدة ولا ذمية ولا خرّة ولا مملوكة. (فتاوى عالمگيرى ح ٣ ص.٩٨٠).
 (٣) من اعتقد الحرام حلالًا (الى قوله) فإن كان دليله قطعيا كفر. (رد اعتار ج٣٠ ص ٢٢٣، كتاب الحهاد، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع، طبع سعيد).

(٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والمكاح . . . وما فيه خلاف يؤمر بالإستعفار والتوبة وتجديد المكاح.
 (درمختار ج:٣ ص:٣٤٤ كتاب الجهاد، باب المرتد، طبع سعيد).

(۵) إذا رأى منكرًا معلومًا من الدين بالصرورة فدي ينكره ولم يكرهه واستحسنه ورضى به كان كافرًا. (مرقاة المفاتيح ح ۵ ص٣، باب الأمر بالمعروف، طبح أصبح المطابع، بمبنى). أيضًا ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والبكاح. (درمختار، كتاب الجهاد، باب المرتدج: ٣ ص ٢٣٤، طبع سعيد).

ایک مرتد اور زندیق میں اضافے پر بالڑک کے قد ہب تبدیل کرنے ،اسا، م سے پھرجانے کی خوشی میں مٹھائی ہوگ۔ نیزیہ بھی بنا کمیں کہ جنھوں نے مٹھائی کھائی اوراس فعل پرلڑ کی لڑ کے کو (منگنی کے بندھن میں بندھنے پر ) مبارک یا دوی ،اب وہ کیا کریں؟اگرانہوں نے اُن جانے میں ایسا کیا ،اگرانہوں تے بیج نئے ہوئے کہ بیٹا جائز فعل ہے ایسا کیا ،اب وہ کیا کریں؟

چواب:...غیر مسلموں کی آپس کی شادی ہیں مہارک ہادویئے کا تو معموں رہاہے، کیکن کسیمان لڑکی کاعقد کسی غیر مسلم سے کردیا جائے یا.. نعوذ ہا مقد ... کی مسلم لڑکی کو مرتذ کرئے غیر مسلم ہے اس کی شادی کردی جائے تو اس صورت ہیں کسی مسلمان کو بھی مہارک ہادچیش کرتے ہوئے نہیں دیکھ گیا، بلکہ غیرت مندمسلمانوں ہیں ایسے خبیث جوڑے وصفی بستی ہے من وینے کی مثالیس موجود ہیں۔ بہر حال جولوگ اس میں ملوّث ہوئے ہیں ان کوتو بہ کرنی چاہئے اورا پنے ایمان اور نکائ کی تجدید کرنی چاہئے۔ (۱)

### قادیانی کی بیوی کامسلمان رہنے کا دعویٰ غلط ہے

سوال: .. ہمارے علاقے علی ایک خاتون رہتی ہیں ، جو بچوں کونا ظروقر آن کی علیم ویتی ہیں، نیز محلہ کی مستورات تعویز کنڈے اور وینی مسائل کے بارے میں موصوفہ ہے رُجوع کرتی ہیں ۔ لیکن باوثو تی ذرائع ہے معدوم ہوا ہے کہ اس کا شوہر قادیا ئی ہے، موصوفہ ہے دریافت کیا گیا تواس نے بیموقف افتقاریا کہ اگر میراشوہر قادیا ئی ہے تو کیا ہوا، میں تو مسلمان ہول ، میراعقیدہ میرے ساتھ اوراس کا اس کے ساتھ ، اس کے عقا کہ ہے میری صحت پر تیاا ثر پڑتا ہے؟ آپ ہے دریافت کرنا مطلوب ہے کہ:

ا: ... کی مسلمان مردیا عورت کا کسی قادیا ئی فیر ہے جا مل افراد سے ڈن وشوہر کے تعقاب تو تم کر گئی نہیں ہو کہ:

اند المل محلّہ میں مسلمان خوتون کا کسی غیر مسلم ہے نکاح نہیں ہو سکتا، "کہ شقادیا ئی ہے ، فیک کو دسرے غیر مسلم ہے ، اور نہ کوئی مسلم ہے ، مسلمان خاتون کسی قادیا ئی ہے ، مسلم معدوم ہونے کے بعد اسے جائے کہ وہ تو ، بیٹی مرتبہ ہے کہ اور کسیمانوں کو دھوکا ویے کے بعد مجھی بدستور قادیا ئی ہے ، مسلم معدوم ہونے کے بعد اسے جائے کہ وہ تو ، بیٹی مرتبہ ہے کہ اس محل کے اسلمانوں کو دھوکا ویے کے لئے وہ اپنی کے کسلمان نا ہم کرتی ہے ، مسلم کے کہ اس محلی نوں کو آن کریم پڑھوانا، تعویز گنڈے لینا، کریں جو کہ کہ کے کے مسلمانوں کو آن کریم پڑھوانا، تعویز گنڈے لینا، کریں جو کہ دوراس ہے بھی وہ میں سوک کریں جو قادیا نی مرتبہ وہ کیا ہواتا ہے ۔ اس سے بچوں کو قرآن کریم پڑھوانا، تعویز گنڈے لینا، کریں بوراس ہے بھی وہ میں سوک کریں جو قادیا نی مرتبہ وہ کہا ہواتا ہے ۔ اس سے بچوں کو قرآن کریم پڑھوانا، تعویز گنڈے لینا،

<sup>(</sup>١) تخزشته صفح کا حاشیه تمبر ۵ ملاحظه دو ..

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "وَلا تُنكحُوا الْمُشْرِكِيْن حَتَى يُؤْمنُوا" (البقرة. ٢١١). أيضًا ومها إسلام الرحل إذا كانت المرأة مسلمة فلا يحوز إنكاح المؤمنة الكافر عالى: ولا تنكحوا المشركين حتَى يؤمنوا، ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر حوف وقوع المؤمنة في الكفر. (مدائع الصنائع ج. ٢ ص. ١٢١، كتاب المكاح، فصل في عدم نكاح الكافر المسلمة، طع ايج ايم سعيد). أيضًا لا يجور للمرتد أن يتروّج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة أصلية. (عالمگيري ح ١ ص. ٢٨٢).

دین مسائل میں اس ہے زجوع کرنااوراس ہے معاشر تی تعلقات رکھنا حرام ہے۔ ( )

### مسلمان کا قادیانی لڑ کی ہے نکاح جا ئزنہیں ،شرکاءتو بہ کریں

### قادیانی لڑکی ہے شادی اور اُن ہے میل جول رکھنا

سوال: میرے شوہر کے سکے چیز ، د نے قادیا فی لڑکی سے شادی کی ہے ، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے لڑکی کومسمان کرے نکاح کیا ہے۔ اس شادی میں ان کے والدین کی رضامندی شال نہیں تھی ، اس لئے انہوں نے خود ہی بیشادی کی ۔ نکاح کی ۔ نکاح کی تقریب میں کوئی رشتہ دارش ال نہیں تھا، جبکہ و سے میں میرے سسر (یعنی تایا) نے شرکت کی تھی۔

شادی کے سات آتھ ماہ بعد والدین سے می ہوگئی اور بیا ہے والدین کے گھر آگئے ،لڑکی کا اپنے قاویانی والدین کے گھر آنا جانا ہے ، بلکہ اب ان کے دو بیٹے بیں اور بچوں کی ولادت میکے بیں ہی ہوئی ہے ، اور وہ وہاں سے سوام ہینڈ گزار کرآئی بیں۔اب آپ سے بیر پوچھنا ہے کہ:

#### ان. آیا بینکاح دُرست ہے؟ (جَبَدِنز کی کا قاویانی میکے میں آنا جانا ہے )۔

ر ١) قال تعالى. "فلا تَقُعُد بعَد الذِّكرى مع الْقوم الطَّدميْن" (الأنعام. ٢٨) وقال تعالى. "لَا تنجذ قومًا يُؤْمنُون باللهِ والْيؤمِ الاحرِ يُوآذُونَ مَلْ حَآدًا الله ورسُولُهُ ولو كَانُوّا ابْآءهُمْ اوْ الباءهُم اوْ اخْوَانهُمْ اوْ عَشْيْرتهُمْ" (ايحادلة. ٢٣).

 <sup>(</sup>٢) إذا لم يعرف أن محمدًا آخر الأسياء فليس ممسلم لأنه من الصروريات. (الأشياة والنطائر ج. ٢ ص. ٩١ كتاب السير،
 باب الردة، طبع إذارة القرآن). أيضًا. وإن أنكر نعص ما علم من الدين ضرورة كفر بها. (شامي ج: ١ ص. ٩١١).

 <sup>(</sup>٣) وهدا يدل على ان علينا ترك محالسة الملحدين وسائر الكفار عداطهارهم الكفر والشرك وما لا يجور على الله تعالى إذا لم يمكنا انكاره. (أحكام القرآن لنجصاص ج.٣ ص.٣، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

 <sup>(</sup>٣) فالا يشروّج الممرقد مسلمة ولا كتنابية ولا مرتدة ولا يتزوّج المرتدة مسدم ولا كافر ولا مرتد. (البحر الرائق ح ٣
 ص: ٢٥٩، طبع دار المعرفة، بيروت).

۲:...اگرنبیں تو جن لوگوں نے شادی میں شرکت کی تھی ان کے لئے کیا تھم ہے؟ کیاوہ گنا ہگار ہیں جبکہ وہ لڑکے کے والدین کی درخواست پرشامل ہوئے تتھے کہ ان کا کہنا تھا کہ کہیں ہمارا بیٹا بالکل ہی خاندان سے الگ نہ ہو جائے ( جبکہ لڑکے کے والدین خود شریک نہیں تھے )۔

":...اب جبکہ لڑکا اپنے والدین کے گھر بمعہ فیلی کے قیم ہے تو اس کے والدین کے گھر آنا جانا یا ان ہے میل ملاپ جائز ہے؟

۳:...اگرلڑ کا الگ رہتا ہے،لیکن والدین سے ملتا ہے تو ہم لوگوں کا اس کے والدین سے میل جول جائز ہے یا ناج ئز؟ ۵:...کیا مسلمان اپنے قادیا ٹی والدین، بہن بھائی وغیرہ سے ای طرح میل جول رکھ سکتا ہے؟ کیا بیدؤ رست ہے یا اس سے ایمان متأثر ہوتا ہے؟ آیا جائز ہے یا نا جائز؟ جیسا کہ اس لڑکی نے رکھا ہوا ہے۔

جواب:...ا:...اگر میلا کی بدستور قاد مانی ہے تو کسی مسلمان ہے کسی قاد یانی کا تکاح جائز نہیں۔ اورا گریلا کی مسلمان ہوگئی ہے تو اس کا اپنے قاد یانی والدین کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں۔

۲:...اگرلڑ کی مسلمان ہوگئی تھی تو نکاح میں شرکت جائز ہے، ورندتمام شریک ہونے والے گنا ہگار ہوں گے اور قیامت کے ون اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔

۳:...اس مسئلے کا مدار بھی لڑکی کے مسلمان ہونے پر ہے ، اگرلڑ کی واقعتاً مسلمان ہے تو ان لوگوں کے گھر میں آنا جانا سمجے ہے ، ورندنا جائز ہے۔

٣:..ال كاجواب بحى أو يرآ چكا ہے۔

۵:...کسی سیچ مسلمان کا جوالقداورالقد کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، قادیانی مرتد وں کے ساتھ تعلقات رکھنا حرام ہے۔

قادیانی لڑکی سے شادی کرانے والے والدین اور شادی میں شرکت کرنے والے حضرات کا یژع جکم

سوال: ...ئى سال قبل ایک شادی میں شرکت کی تھی ، کچھ عرصہ بعد معلوم ہوا کہ ، ں باپ اور چنداَ عزّا کی ملی بھگت سے

 <sup>(</sup>١) ولا ينصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحد من الناس مطلقًا. (قوله مطلقًا) أي مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًا، وهو تأكيد لما فهم
 من البكرة في النفي. (ود اشتار مع الدر المختار ج.٣ ص.٣٠٠ قبيل باب القسم، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى. "لا تُنجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللَّحرِ يُواَدُّوْنَ مَنْ حَآدٌ الله ورَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانُوَّا ابْآءَهُمُ اوْ ابْنَاءَهُمُ اوْ ابْنَاءَهُمُ اوْ ابْنَاءَهُمُ اوْ ابْنَاءَهُمُ اوْ الْجُونَهُمُ اوْ عَشِيْرَتُهُمْ اوْ الْجَادِلَة: ٣٢).

 <sup>(</sup>٣) وهدا يبدل عبلي ان عبلينا ترك مجالسة الملحدين وسائر الكفار عند إظهارهم الكفر والشرك وما لا يجوز على الله تعالى إذا لم يمكنًا انكاره. (أحكام القرآن للجصاص ج:٣ ص.٢، طبع سهيل اكيدًمي).

<sup>(</sup>٣) اليشأـ

وہ شادی غیرمسلم یعنی قادیا نیوں میں کی گئی ، اب معلوم بیکر ناہے کہ اس شادی میں جولوگ نا دانستہ شریک ہوئے ، ان کی اب کیا ذمہ داری ہے؟

> ماں باپ اوروہ لوگ جنہوں نے دانستہ ایسا کیا ،ان کے ساتھ میرا کیا رویہ ہونا چاہئے؟ اس لڑکی سے جواولا دیریدا ہور ہی ہے،اس کو کیا کہا جائے؟

جواب: ... جن لوگوں کولڑ کی کے غیر مسلم ہونے کاعلم نہیں تھا، وہ تو گئبگارنہیں ہوئے ، التد تعالیٰ معاف قرہ ہے۔

اور جن لوگوں کوعلم تھا کہ لڑکی غیر مسلم ہے ، اور ان کو قادیا نیوں کے عقائد کاعلم نہیں تھا ، اس لئے ان کومسمان سمجھ کر شریک ہوئے ، وہ گنا ہگار ہیں ، ان کوئو بہ کر ٹی جا ہے ۔ (۱)

اور جن لوگوں کولڑ کی کے قادیاتی ہونے کاعلم تھا،اوران کے عقائد کا بھی علم تھا،اوروہ قادیا نیوں کوغیر مسلم سیجھتے تھے، گریہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں اور قادیا نیوں کا آپس میں نکاح نہیں ہوسکتا،وہ بھی گنا ہگار ہیں،ان کوتو بہ کرنی چاہئے اورالقد تعی لی سے معافی منگئی چاہئے۔
(۱)

اور جن لوگول کولڑ کی کے قادیانی ہونے کا بھی علم تھا، اوران کے عقائد بھی معلوم تھے، اس کے باوجودانہوں نے قادیا نیول کو مسلمان سمجھااورمسلمان سمجھ کر بی اس شادی میں شرکت کی ، وہ ایمان سے خارج ہوگئے، ان پرتجد پیر ایمان اور تو ہے بعد تجد پیر نکاح لاڑم ہے۔

قادیا نیوں کا تھم مرتد کا ہے، مرتد مرد ہو، یا عورت، اس سے نکاح نہیں ہوتا، اس لئے اس قادیانی مڑک سے جواولا و ہوگی وہ ولدالحرام شار ہوگی۔

### جس لڑکی پر قادیانی ہونے کا شبہ ہواً سے نکاح کرنا

سوال:...زیدایک الیماڑی ہے شادی کرنے کا خواہش مند ہے جس کے مسلمان ہونے پرشبہ ہے، ان کے آباء واجداو کے پچھلوگ قادیا نی فرقے ہے تعلق رکھنے پرشبہ ہے۔ اسلامی ڑو سے اس شبہ کی موجودگی میں اس شادی کی کیا حیثیت ہوگی؟ نیز اگر سے صبح نہیں ہے تواس کا گناہ ووبال کس کے ذہبے ہوگا؟ اس لاکے پریااس کے والدین پر؟

<sup>(</sup>۱) قبال تعالى. يَنَايِها اللّذِن امنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا. (التحريم. ٨). عن أبي هريرة رضى الله عبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد قرحًا بتوبة أحدكم من أحدكم بضائته إذا وجدها. قال الووى في شرح مسلم تحت هذا الحديث. واتفقوا على أن التوبة من حميع المعاصى واجبة. (صحيح مسلم مع شرح النووى ج: ٣ ص: ٣٥٣، طبع قديمي). (٢) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) تنبيه وفي البحر، والأصل أن من اعتقد الحرام حلالًا فإن كان حرامًا لغيره كمال العبر لَا يكفر، وإن كان لعينه، فإن
 كان دليله قطعيًا كفر، وإلّا فلا. (رد اغتار حـ٣ ص٣٢٣، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتـفـاقًا يبطل العمل والبكاح . . . . وما فيه اختلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد البكاح | إلحـ (درمختار ح:٣ ص:٢٣٤، كتاب الجهاد، باب المرتد).

جواب:...اگرلز کی واقعتا قادیانی ہے تویہ کاح منعقد بی نہیں ہوگا، کڑ کا اور والدین دونوں گن بگار ہوں گے۔اوراگر زید مسمان کئے بغیرشادی کرتا ہے اور بیعقیدہ رکھتا ہے کہ بیشادی جائز ہے، تو وہ دائر ہُ اسلام سے کُل گیا۔ ایسے خص اور خاندان سے دیگرلوگوں کو تعلقات رکھنا جائز نہیں۔

# قادیانی یا دُوسرے غیرمسلموں سے شادیاں کرنے اوراس میں شرکت کا شرعی حکم

سوال:...ایک مسلم خاندان کے والدین اور خاندان کے تمام افراد جو دولت کے نشے بیں اپنے آپ کو ایڈوانس ٹابت کرنے کے جوش بیں بہتلا ہیں، اپنی رضا مندی سے ایک لڑکی کی شادی ایک قادیانی اور ڈوسر سے بھائی نے اپنی لڑکی کی شادی وسر سے کے جوش بیں مہتلا ہیں، اپنی رضا مندی سے ایک لڑکی کی شادی ایک قادیانی کے میر منظم سے رجائی ۔ اس خاندان کے افراد اور دوستوں نے بیرج نے بھوئے کہ بید ونوں لڑکے فیرمسلم ہیں، برز سے شوق سے شرکت کی ۔ آپ بنا کمیں کہ لڑکیوں کے والدین ، رشتہ وار اور دوست جنہوں نے اہتد کے اُدکام کا علم رکتے ، و سے اس کا فرانداقد ام کی ہمت افزائی کی مکافر نہیں ہوگئے اور ان کے نکاح نہیں توث گئے؟

جواب:... بیزناح قطعاً منعقد نہیں ہوئے'' جنہوں نے اس نکاح کوحل کے مجھا، وہ دائر ہُ اسلام سے خارج ہوگئے' انہیں تجدیدِ ایمان اورتجدیدِ نکاح کرنا ہوگا۔ (۲)

سوال:...ان دولز کیوں کے بطن ہے جن کے شوہر غیر مسلم ہیں دو دو بچے جنم ئے ، کیا یہ بچے حرا گن ہیں ہوئے؟ جواب:...بچے حرامی ہیں،نسب ہاپ سے ثابت نہ ہوگا۔ سوال:...جولوگ اب بھی اس خاندان کی ہرتقریب ہیں ان کے کافرانداقدام سے واقفیت رکھتے ہوئے مسلسل شرکت

(١) ولا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدًا من الناس مطلقًا أي مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًا. (رد اعتار مع الدر المختار ج٣٠ ص: ٩٠٠ قبيل باب القسم، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٢) لأنه إذا رأى مسكرًا معلومًا من الدين بالضرورة فلم يبكره ولم يكرهه ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج.٥ ص:٣، باب الأمر بالمعروف، طبع أصح المطابع، بمبنى).

(٣) قال تعالى. "لا تَجَدُ قُوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللهُ وَالْيَوْمِ الْاحْرِ يُوْآذُون من حَآدُ اللهَ ورسُولَهُ وَلوْ كَالُوا انآءَهُمُ اوُ انتَاءَهُمُ اوُ الحوالهُمُ أَوْ عَشَيْرَتَهُمُ" (اعادلة ٢٢). وهذا يبدل عبلي أن علين ترك مجالسة الملحدين وسائر الكفار عبد إظهارهم الكفر والشرك وما لا يجوز على الله إذا لم يمكنا انكاره. (أحكام القرآن ج:٣ ص:٣، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور).

(٣) ولا يُصلح أن يُنكع موتد أو موتدة أحد من الناس مطلقًا. (قوله مطلقًا) أي مسلمًا أو كافرًا أو موتدًا. (ود المحتار مع الدر المختار ج:٣ ص: ٢٠٠ قبيل باب القسم، طبع ايج ايم سعيد).

(۵) والأصل ان من إعتقد الحرام حلالًا فإن كان حرامًا لعيره كمال الغير لا يكفر، وإن كان لعينه، فإن كان دليله قطعيًا كفر.
 (رد الحتار ج٣٠ ص:٣٢٣، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع).

(٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح .. وما فيه إحتلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتحديد المكاح .الع. (در مختار، كتاب الجهاد، باب المرتد ج: ٣ ص: ٣٠٤).

رك) وفي محمع الفتارئ نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت السنب منه ولا تحب العدة لأنه نكاح باطل. وفي الشامية
 أي فالوطء فيه رنا لَا يثبت به السنب ... إلخ. (رد اعتار مع الدر المحتار، قيل باب الحضائة ح ٣ ص ٥٥٥).

کرتے ہیں ، کا فرنہیں ہو گئے؟ اوران سب کا حشر کے دِن کیا حشر ہوگا؟

جواب:... بدترین لوگ ہیں ،ایندورسول کے ساتھدان کا کو کی تعلق نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

سوال:...میں اس خاتدان والول میں ہے تھا، اس کا فرانہ اقدام کے بعد ہی میرے گھر والول نے رشتہ منقطع کرلیا، اوران کے محمے والول نے بھی ان خاندان والوں ہے ملن جلنا جھوڑ دیا، چونکہ اس خاندان کے افراد عربانیت اور بے حیائی کوجدید ہونے کی علامت مجھتے ہیں،اس لئے انہوں نے کفر کو اسلام پرتر جیج دی۔آپ بتا کیں جومسلمان اس خاندان ہے رابطہ یا دو تی برقر ارر کھے،وہ اسلام ے خارج تہیں ہوجائے گا؟

جواب:..ان سے برطرح کے تعدقات منقطع کرنالازم ہے بمسلمانوں کوان سے بائےکاٹ کرنا چاہئے۔

#### ایک شبه کا جواب

سوال :...حضرت زینب رضی القدعنها کا نکاح ابوالعاص بن ابوالربیج ہے ہوا جو کا فرتھ ،حضرت أنم کلثوم رضی القدعنها کا بہلانکاح عنبید ہے ہوا، جوایک کا فرتھا، حضرت زقید رضی اللہ عنہا کا پہل نکاح عتب بن ابولہب ہے ہوا جو کا فرتھا، ہر سدمتند کرو اختر ان رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کا نکاح بہلے کا فروں سے کیوں ہوا؟

جواب :...اس وفت تک غیر<sup>مسا</sup>موں ہے نکاح کی ممانعت نہیں آئی تھی ، بعد میں اس کی ممانعت ہوگئ۔ ' متبہ نے اپنے ہا ہا ابولہب کے کہنے پر حضرت رُقیدرضی ایتدعنہا کو، اورعتابیہ نے حضرت اُمّ کلثوم رضی التدعنہا کوطلاق وے دی تھی۔ چذنجہ بعد میں ان دونوں کا عقد کیے بعد دیگرے حضرت عثان رضی اللہ عنہ ہے ہوا ، ' اور حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے بعد

 (۱) الأنه إذا رأى منكرًا معلومًا من الدين بالضرورة فلم يكره ولم يكره ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة ح ٣) ص: ٥- باب الأمر بالمعروف، طبع أصبح المطابع، بمبئي).

(٢) قال تعالى. "لَا تَسجلُ قومًا يُتُومنُون باللهِ وَالْيَوْمِ الْأَحِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآدً اللهُ وَوَشُولَهُ ولو كالُوا ابْآءَهُمُ اوَ اَبْنَآءَهُمُ

 (٣) ..... . . وجدنا نكاح المشركات قد كان مباحًا في أوّل الإسلام إلى أن نؤل تحريمهن. (أحكام القرآن للجضاص ح الص:٣٣٥، باب نكاح المشركات، طبع سهيل اكيلمي، لاهور پاكستان).

 (٣) وتنزوج زينب أبو العاص بن الربيع . وأما رقية فكان قد تزوجها أولًا ابن عمه عتبة بن أبي لهب، كما تروح أحتها أخوه عتيبة بن أبي لهب، ثم طلقاهما قبل الدخول بهما بغضة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنول الله (تبت يدا أبني لهنب الآينة) وبنعند فشروح عشمان بن عفان رضي الله عنه رقية وهاجرت معه إلى أرض الحبشة . ولما أن حانه البشيـر بـالـمصر إلى المدينة وهو زيد بن حارثة وحدهم قد ساوّوُا على قبرها التراب، وكان عثمان قد أقام عليها بمرضها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب له بسهمه وأحره، ولما رجع زوَّحه بأختها أمَّ كلثوم أيضًا، ولهذا كان يقال له ذُوالنُّورين، ثم ماتت عنده في شعبان سنة تسع . إلخ. (البداية والنهاية ج:٣ ص: ١ ٣٢، فنصل في ذكر أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبع قديمي كتب خانه).

اسلام لے آئے تھے۔

# اگراولاد کے غیرمسلم ہونے کا ڈرہوتو اہل کتاب سے نکاح جائز نہیں

سوال:... یہاں جرمنی میں اکثر مسلمان لڑے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ شادی کرکے کہتے ہیں کہ ہم نے پیپر میرج کررکھی ہے۔قرآن وسنت کی ڑوہے بتا کیں کدان کا پیغل جائز ہے؟

چواہ :...اگر وہ لڑکیاں اہل کتاب ہیں تو ان سے نکاح جائز ہے، بشرطیکہ بیا ندیشہ ند ہو کہ ان کی غیرمسلم ہیو یوں کی وجہ سے اولا دغیرمسلم بن جائے گی ،اگرابیاا ندیشہ ہوتو ہرگز نکاح نہ کیا جائے ،ور ندا پی اولا دکو کفر کی گود میں دھکیل کر گنبگار ہوں گے۔

### كياغيرمسلموں كى اپنے طريقوں بركى ہوئى شادياں دُرست ہيں؟

سوال: ... مسلمانوں میں مرقد جرطریقہ برائے اوا کیگی زوجیت کے لئے اوّلین شرط' کان' ' ہے، اب غیر مسلموں کی شادی
اور ان کے ایجاب وقبول کا طریقہ غیر اسلامی ہے، اس نا طے کیا وہ تمام غیر مسلم صریحاً حرام کاری اور بدکاری کے مرتکب شہوئے؟
جبکہ وہ غیر مسلم ہونے کا عذاب تو ہفکتیں گے، لیکن کیا آئیں اس کے علاوہ اپنی زندگی میں ہونے والی بے قاعد گیول کی سزا ملے گی؟
جواب: ... ہرقوم میں شادی بیاہ کا خاص طریقہ رائج ہے، ایک غیر مسلم جوڑا جس نے اپنے ند ہب کے مطابق ڈکائ کیا ہو،
جب تک مسلمان ٹیس ہوجا نے، تب تک تو طاہر ہے کہ ہم ان پر اسلامی قانون لاگوکرنے کے مجازئیں، اور ندان کے ند ہی معاملات
میں مداخدت کر سکتے ہیں، بلکہ' وہ جانیں اور ان کاوین' کے اُصول پڑمل کیا جائے گا۔

(۱) وذكر ابن إسحاق أن أبا العاص أقام بمكة على كفره واستمرت زينب عبد أبيها بالمدينة حتى إذا كان قبل الفتح خرج أبو العاص في تجارة لقريش، فلما قفل من الشام لقيته سرية فأخلوا ما معه وأعجزهم هربًا وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب فاستحار بها فاجارته ....... قال رأى أبو العاص) فاني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، والله ما معنى عن الإسلام عنده ألا تخوف ان تظوا أني إنما أردت أن آكل أمو الكم فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رينب على المكاح على رسول الله صلى الله عليه وسلم رينب على المكاح الأول ولم يحدث شيئًا. والبداية والنهاية ح٣٠ ص ٢٣٢، فصل في فضل من شهد بدرًا من المسلمين، طبع دار الفكر،

(٢) قال تعالى "وَالْمُحُصَّنَ مِن اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَ مِنْ قَلْكُمُ" (المائدة ٥). (وصح نكاح كتابية) وإن كوه تنزيها (مؤمنة بنبي) مرسل (مقرة بكتاب) منزل، وإن اعتقدوا المسيح إلها. وفي الشامية. (قوله مقرة بكتاب) في الهر عن الزيلعي، واعلم أن من إعتقد دينًا سماويًا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داؤد فهو من أهل الكتاب، فتحوز مكاحتهم وأكل ذبائعهم. (رد انحتار مع الدر المختار ج:٣ ص:٣٥، كتاب السكاح، فصل في انحرمات، طبع سعيد، أيضًا عالمگيري ج:١ ص:١٥ ما ام فصل في الحرمات).

(٣) والأولى أن لا يتزوح كتابية ...... وفي الخيط: يكرة تروج الكابية الحربية، لأن الإنسان لا يأمر أن يكون بينهما ولمد، فيسلما على طبائع أهل الحرب، ويتخلق بأخلاقهم، فلا يستطيع المسلم قلعه عن تلك العادة. (البحر الرائق ج:٣ ص ١١١، كتاب النكاح، فصل في المرمات، طبع دار المعرفة، بيروت، أيضًا وأحكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص ٢٣٦، باب تزوح الكتابيات، طبع سهيل اكيلمي).

اورا گراییا غیرمسلم جوڑامسلم ن ہوج ئے تو بید یکھا جائے کہان کا نکاح ایب تونہیں جوشری قانون کے لحاظ ہے ممنوع ہے؟ مثلاً سی نے اپنی محرم سے نکاح کر رکھ تھا، تو اسلام رائے کے بعدان کے درمیان عیبحد گی کرادی جائے گی، اورا گرایب نکاح شرعاً ممنوع نہیں تو اس نکاح کو برقر اردکھا جائے گا۔ (۱)

ر ہا بید کہ غیرمسلم اسلامی دستور کے خلاف نکاح کرتے ہیں ،ان کوان اُمور پربھی عذاب ہوگا؟اس کا جواب بیہ ہے کہ بیساری بے قاعد گیاں کفر کا شعبہ ہیں ،اور کفر پر ہونے و لے عذاب میں بیہ بے قاعد گیاں اَ رْخودشامل ہوں گی ،وامتدامیم ا

### ابلِ كتاب عورت سے نكاح جائز ہے، تو اہلِ كتاب مردسے نكاح كيوں جائز نہيں؟

سوال: ..ا یک مسلمان مردکتا بیا ورت ہے قرشادی کرسکتا ہے، لیکن کیا ایک مسلمان عورت بھی اہلِ کتاب مرد ہے ای طرح شادی کر لینے کی مکلف ہے؟ اگر نہیں تو اس کی کیا وجو ہات ہیں؟ کیا نکاح کے بعد وہ اپنے ایٹ ند بہب پر قائم رہ سکتے تیں؟ اس صورت میں ان کی اول دکا نذ بہب کیا ہوگا؟ اگر اولا دمسمان بن کر رہنا گوارا ند کرے تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ کیا وہ میوں بیوی کی حیثیت ہے اپنے اپنے نذ بہب پر قائم رہ کرزندگی گڑار سکتے ہیں؟

جواب:...مسلمان مرد کا اہل کتا ہے کی عور تول سے نکاح چائز ہے، کیکن مسلمان عورت کا نکاح کسی غیرمسلم مرد سے جائز نہیں ،خواہ وہ اہل کتا ہے میں ہے ہو۔ اس کی وجو ہات بڑی معقول ہیں ،ضرورت ہوتو اس کی تفصیل کسی عالم سے زبانی سمجھ لیجئے۔

### غیرمسلم ممالک میں شہریت کے حصول کے لئے عیسائی عورت سے نکاح کرنا

سوال:...کوئی مسلمان اپنی مسلمان ہوی ہے ہوتے ہوئے کسی دُوسرے غیرمسلم ملک میں صرف ملہ زمت کی خاطر میں کُ عورت ہے شادی کرسکتا ہے کہ نہیں؟ اور ایب کرنے کی شکل میں اس کا پہلا نگاح کیں ہوگا، یا تی رہے گا؟ وہ مسلمان (عورت) اس کے سنے حلال ہوگی؟ اور اس مسلمان شخص کا ایر ن یہ تی رہے گا؟ اور اس کی کمائی ، دولت مسجد میں لگانا کیسا ہوگا؟

 <sup>(</sup>۱) ولوكانا محرمين أو أسلم أحد اعرمين أو ترافعا إلينا وهما على الكفر فرّق. (درمختار ح.٣ ص ٩٦ م باب
 بكاح الكافر، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) كل نكاح صحيح بين المسلمين فهو صحيح بين أهل الكفر. (تنوير الأبصار، باب نكاح الكافر، ص ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) وحل تروج الكتابية، لقوله تعالى واعصب من الذين أوتوا الكتب، أى العفاف من الزنا، بيامًا للمدب، لا أن العمة فيهن شرط. (البحر الوائق ج ٣ ص: ١١٠، فيصل في اعرمات، طبع دار المعرفة، بيروت، أيضًا: فتح القدير ج. ٢ ص ٣٤٢، طبع دار صادر). ويجوز للمسلم نكاح الكتابية ... إلخ. (عالمگيري ح: ١ ص: ٢٨١).

رس) ولا يحور تزوج المسلمة من مشرك ولا كتابي. (عالمگيري ج. اص ٢٨١). ومنها إسلام الوجل إذا كانت المرأة مسلمة فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر حوف وقوع المؤمنة في الكفر . . والنص وإن ورد في المشركين لكن العلة وهي الدعاء إلى النار يعم الكفرة

فيتعلم المحكم بعلموم العلة فلا يحور إنكاح المسلمة الكتابي .. إلخ. (بدائع الصنائع حـ٢٠ ص ٢٤٢،٢٤١، كتاب لكناح، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:... پہلے ہے مسلمان بیوی کا نکاح میں ہونا تو عیسانی عورت کے ساتھ نکاح کرنے ہے مانع نہیں ،البتہ چند دیگر وجوہ کی بنا پرائیں شادی ناجا تزہے۔

اقرانی الل کتاب میں جووا زالاسلام کے شہری ہوں ہوں ہوں گئی ہے، ان سے مرادوہ اہل کتاب ہیں جووا زالاسلام کے شہری ہوں ، جن کو'' فری کہ ہوا تا ہے ، دا زالکفر کے باشندے مراذبیں ، لہذا اسلامی مملکت کی فری عورتوں ہے ، جبکہ وہ اہل کتاب ہوں ، نکاح کی اجازت ہے ، مگر مکر و و تنزیجی ہے۔ اور جو اہل کتاب دا زالحرب میں رہتے ہیں ، ان کی عورتوں ہے نکاح مکر و و تحریجی ہے ، (اور مکر و و تحریجی ہونے کی وجہ سے تا جائز کہلاتا ہے )۔ لہذا یہ نکاح منعقد تو ہوجائے گا ، مگر مکر د و تحریجی ہونے کی وجہ سے تا جائز ہوگا ، اور ایسا کرنے والا گنا ہگار ہوگا۔ (۱)

ٹانیآ:...اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کے سیجے ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ واقعتا اہل کتاب ہوں بھی ہمخض نام کے عیسائی، یہود کی نہ ہوں ۔ آج کل کے بہت سے یہود ونصار کی صرف نام کے یہود کی ، عیسائی ہیں، ورندوا قع کے اعتبار ہے وہ قطعاً محد ہوتے ہیں، وہ ندکسی کتاب کے قائل ہیں، ندکسی نبی کے، ندوین و فد ہب کے، اگر ایسی عیسائی عورت ہو جو صرف تو می طور پر عیسائی کہلاتی ہے، واقعتاً محداور لاوین ہو، اس کے ساتھ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اورایہ جو ژاشر کی نقطۂ نظر کے لحاظ ہے بدکاری وزنا کاری کا مرکم ہے شار ہوگا۔ (۱۲)

ثالثاً: ...کس مسلمان نے اہلِ کماب کی عورت سے شادی کی ہوتو شری قانون کے لحاظ سے اولاد مسلمان شار ہوگی، کیکن دیار نیبر میں عیسائی عورتوں سے جوشادیاں رحیائی جاتی ہیں، ان سے پیدا ہونے والی اولا داپنی ماں کا فد ہب اِختیار کر لیتی ہے، بلکہ بعض اوقات توایہ بھی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے یہ جوڑا مطے کر لیتا ہے کہ آدھی اولاد شو ہرکی ہوگی اور آدھی بیوی کے فد ہب پر ہوگی ، اگرایک شرط لگائی جائے تو ایس شادی کرنے والا مسلمان یہ شرط لگاتے ہی مرتد ہوجائے گا، کیونکہ اس نے اپنی اولاد کے کا فر ہونے کو گوار اکر لیا

<sup>(</sup>۱) وإذا تنزق المسلم كتابية حربية في دار الحرب جاز ويكره (عالمگيري ج:۱۰ ص، ۲۸۱). وها ذكر عنه (أي ابن عمر) من الكراهة يبدل على أنه ليس على وجه التحريم كما يكره تروح نساء أهل الحرب من الكتابيات. (أحكام القرآن للجصاص ج: ۱ ص:٣٣٣، بناب نكاح المشركات، طبع سهيل اكيدمي). أيضًا ويحوز تزوج الكتابيات، والأولى أن لا يفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلّا لضرورة وتكره الكتابية الحربية إجماعًا لافتتاح باب الفتنة. (درمختار ج ٣٠ ص ٣٥٠).

 <sup>(</sup>۲) (وصح نكاح كتابية) وإن كره تنزيها (مؤمة بنبي) مرسل (مقرة بكتاب) منرل وإن اعتقدوا المسيح إلها (قوله مقرة بكتاب) في النهر عن الزيلعي، واعلم أن من اعتقد دينًا سماويًا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث، وزبور داؤد، فهو من أهل الكتاب، فتجوز منكاحتهم. (رد انحتار على الدر المختار ج ٣ ص ٣٥، كتاب الكاح).

<sup>(</sup>٣) لا يجوز نكاح المحوسيات ولا الوثنيات، ويدخل في عبدة الأوثان عبدالشمس والبجوم، والصور التي استحسنوها والسعطنة، والرنادقة، والباطبية، والاباحية، وكل مذهب يكفر به معتقده كذا في فتح القدير. (عالمگيري ج: ١ ص. ٢٨١ كتاب البكاح، القسم السابع المحرمات بالشرك). تغميل كرك عناطقهو: معارف القرآن عن ٣٠،٣٨٠ مرة المائدة ص ٣٩،٣٨٠ ،ور ٢٣١٣٩.

 <sup>(</sup>٣) فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه. (هداية ج:٢ ص.٣٣٦، باب نكاح أهل الشرك).

اوراک پررضامندی دے دی،اورکس کے کفر پرراضی ہونا بھی کفر ہے۔ نہذاالیں شرط لگاتے ہوئے ہی بیخص ایمان سے خارج ہوکر مرتد ہوجائے گا،اوراس کی مہلی بیوی نکاح سے خارج ہوجائے گی۔

رابعاً:... ہمارے بھولے بھالے نوجوان امر یکا وغیرہ کی شہریت عاصل کرنے اور روٹی کمانے کا ذریعہ پیدا کرنے کی فاطر عیس نی عورتوں کے چکر میں تو پڑجائے ہیں، لیکن ان مما لک کے قانون کے مطابق چونکہ طلاق کاحق مرد کے بجائے عورت کو حاصل ہے، لہٰذا الیک عورتیں جن کے جال ہیں ہمارے بھولے بھالے نوجوان پھنے تھے، ان کوطلاق دے کر، گھریار بھی اور اولا دپر بھی بھی بھند کر لیتی ہیں، اور بیشو ہرصاحب ''خسسوَ اللّٰذُنیّا وَ الْاِنْجِوَ ہَ'' کا مصداق دونوں جہان ہیں را ندہ درگاہ ہوجا تا ہے۔ چونکہ فقتہ کا تقاعدہ ہو، اس کوالیا بھن چاہے کہ گویا عقد کے وقت اس کی تاعدہ ہو، اس کوالیا بھن چاہے کہ گویا عقد کے وقت اس کی شرط رکھی گئی تھی، لہٰذا ان مما لک کے عرف کے مطابق گویا بیشخص اس شرط پر نکاح کر رہا ہے کہ عورت جب چاہے اس کوطراق دے کر بھنے کہ کو بیا ہے۔ اس کوطراق دے کر بھند کر بے کہ عورت جب چاہے اس کوطراق دے کر بھند کرنے کے دیاں پر قبطہ کرنے کے۔

ان وجوہات کی بنا پر غیرمما لک میں مسلمان نوجوانوں کا عیسانی عورتوں ہے شادی کرنا ناجا کڑے۔ اور وُوسری وجہ کی بنا پر
نکاح منعقد بی نہیں ہوگا۔ اور تیسری وجہ چونکہ وجب کفر ہے، اس لئے اس صورت میں اس کا پہلی بیوی ہے نکاح فتح ہوجائے گا۔ اور
چونتی وجہ میں بھی اندیشہ کفر ہے۔ البتہ اگر کوئی کفر بیشر طنہیں رکھی گئتھی اور ندمعروف تھی ، تو پہلی بیوی اس کے نکاح میں دہے گا ، تگر بیہ
شخص میسائی عورت سے نکاح کرنے کی بن پر گنا ہگار ہوگا۔ ہندا ما عندی ، واللہ أعلم مالصواب ا

#### نصرانی عورت سے تکاح

سوال:..نصاری خود حق تعالی کے قول: "وَ لَا فَفُولُوا فَلَافَة" ہے مشرک ہیں،اورمشرک عورتوں ہے نکاح جائز نہیں،
جیسا کہ ارشادِ اللّٰہی: "وَ لَا فَنْحِحُوا الْمُشْرِ کُتِ" میں اس کی تصریح ہے، پھرنصاری کی عورتوں ہے نکاح کیوں جائز ہے؟ جس
وقت قرآن اُترا تقااس وقت بھی قرآن کے مطابق وہ مشرک نظے، للبذایہ کہنا کہ پہلے ان سے نکاح جائز تھا،اوراب ناجائز ہے، کچھ
معقول نہیں معلوم ہوتا۔

جواب:...بہت سے اہلِ علم کو بھی اشکال چیش آیا، اور انہوں نے کتابیات سے نکاح کو عام مشرکین کے ساتھ مشروط کیا، لیکن محققین کے نز دیک کتابیات کی حدیث "ولا تُنْجِعُوا الْمُشوکتِ" کے قاعدے سے متنثی ہے۔

 <sup>(</sup>۱) وفيه (أى في الظهيرية) ان الرضاء بكفر غيره أيضًا كفر. (شرح فقه أكبر ص. ۲۱۸) طبع مجبتاتي، دهلي. أيضًا.
 والرضا بالكفر كفر. (فتاوئ قاضي خان على هامش الهدية ح:٣ ص:٥٤٣).

<sup>(</sup>٢) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والبكاح. (درمختار ح:٣ ص:٢٣٤، باب المرتد).

<sup>(</sup>٣) وأما الآية فهي في غير الكتابيات من المشركات لأن أهل الكتاب وان كانوا مشركين على الحقيقة للكن هذا الإسم في متعارف الناس يطلق على المشركين من عبر أهل الكتاب، قال الله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين من عبى أن الكتابات وإن دحلن تحت عموم إسم المشركات بحكم ظاهر اللفط للكهن خصصن عن العموم لقوله تعالى: والخصست من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. (بدائع الصنائع ج٣٠ ص: ١٧١، كتاب النكاح).

سوال:...آپ نے فرمایا کہ جمعقین کے زدیک کہ بیات کی صلّت "وَلا تَلْکُخُوا الْمُشْرِکْت" کے قاعدے سے مشتی ہے،اس جواب سے کی بیں ہوئی۔

جواب:...مطلب ميركه نعرانيات كا''مشركات'' مونا تو واضح ب،اس كے باوجود ان سے نكاح كى اج زت دك كئ ہے، اس سے واضح ہوتا ہے كە ''وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشُو كَتِ ''كافتكم كتابيات كے لئے ہيں،غير كتابيات كے لئے ہے۔

كرسچين بيوى كى نومسلم بهن سے نكاح

سوال: بیں ایک کر پی عیسائی ہے، دونوں میں اشوہر میری بہن کو بھگا کر اوکا ڑو لے گیا، جبکہ وہ لڑک بھی عیسائی ہے، دونوں مسلمان ہوئے اور نکاح کر لیا۔ جبکہ میرے چھے بی مند مجھے طلاق دی اور نہ بتایا۔ آپ سے عرض بیہ ہے کہ آپ کا نہ بہ اسلام شرگ طور پراس کی کیا اجازت و یتا ہے کہ دونوں بہنوں سے نکاح جائز ہے، اور دونوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے، جبکہ ایک عیسائی ہوا ور دُوسری مسلمان ؟ تفصیل سے جواب دیں، میرامقدمہ عدالت میں چل رہا ہے۔

جواب: .. بشری دو بہنوں کو کاح میں جمع کرنا جائز نہیں۔ اور عیسائی (ابلِ کتاب) میاں بیوی کے جوڑے میں سے اگر شوہر مسلمان ہوجائے تو نکاح باتی رہتا ہے، لہذا آپ کا نکاح بدستور باتی ہے، جب تک کداس نے طلاق نددی ہو۔ اور جب تک آپ کا نکاح باتی ہے، وہ آپ کی بہن سے نکاح نہیں کرسکتا۔ عدالت کا فرض ہے کدان دونوں کے درمیان علیحدگی کرادے، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) حرمت عليكم امهاتكم ..... وأن تجمعوا بين الأختين إلّا ما قد سلف. (الساء:٣٣).

رًا) وإذًا أسلم زوج الكتائية، فهما على نكاحهما لأنه يصح الكاح إنتداءً فلان يبقى اولى. (هداية ح٣٠ ص٣٠٤٠، كتاب النكاح، باب نكاح أهل الشرك).

# كن عورتول سے نكاح جائز ہے؟

### کیا آیام مخصوص میں نکاح جائز ہے؟

سوال:...بہت ہے لوگوں ہے سن ہے کہ آیا م مخصوص میں عورت کا نکاح نہیں ہوتا اورا گر ہوبھی جائے تو بعد میں دویارہ نکاح پڑھانا پڑتا ہے، آپ بیہ بتا کیں کہ کیا آیا م مخصوص میں نکاح ہوسکتا ہے؟

جواب :.. نکاح ہوجا تا ہے، مگرمیاں بیوی کی یکجائی سیح نہیں۔ رُخصتی ان ایام کے فتم ہونے کے بعد کی جائے گ۔

#### ناجا ترجمل والى عورت ئے نكاح كرنا

سوال :...ایک مرد نے ایک عورت سے زنا کیا، جس سے حمل تھہر گیا۔ حمل تھہر نے کے فوراً بعد دونوں نے نکاح کرنی، شرعی طور سے ریہ بتا ہے کہ بچہ حلال کا ہوگایا حرام کا؟اور دونوں کا نکاح قبول ہوگا کے نہیں؟اگر ہوگا تو کس طرح؟

جواب:... یہ بچہ چونکہ نکاح سے بیسے کا ہے،اس سئے یہ توضیح انسب نہیں،گریہ نکاح صیح ہے، پھرجس کاحمل تھاا گر نکاح بھی ای سے ہوا توصیت جائز ہے،اورا گر نکاح سی ذوسرے سے ہوا تو اس کووضع حمل تک صحبت نہیں کرنی جا ہے۔ (\*)

#### ناجائز جمل کی صورت میں نکاح کا جواز

سوال:...ایک لڑک کے ناجا کز تعدقات تھے اور عملاً ناجا کز حمل کھم گیا، اب ندکورہ آ دمی اس لڑک سے نکاح کرنا چاہتا ہے، حمل کی صورت میں نکاح جا کڑ ہے؟

(۱) "وَيَسْتَلُونَكُ عَنِ الْمَحَيْضِ قُلْ هُوَ آذًى فاغتَوِلُوا البِّسآءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ، فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُنَّ مَنُ عَنِ الْمَحَيْضِ قُل هُوَ آذًى فاغتَوْلُوا البِّسآءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ، فَإِذَا تَطَهُّرُنَ فَأَتُوهُنَّ مَنُ عَنِ المِعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْمُ الْمُعْ الْمُعْمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ ا

(۲) وصح نكاح حبلي من زني لا حبلي من عيره أى الزني لثبوت نسبه . وإن حرم وطؤها حتى تضع . . (فروع) لو نكحها الزاني حل له وطؤها إتفاقا والولد له ولزمه النفقة. (قوله: وصح نكاح حبلي من زني) أى عندهما وقال أبو يوسف لا يسمح والفتوى على قولهما . ..... (قوله والولد له) أى إن جاءت بعد البكاح بستة أشهر مختارات البوازل. فلو لأقل من مستة أشهر من وقت النكاح، لا يثبت النسب. (رد انحتار مع الدر المختار ج: ۳ ص: ۳۸، ۳۹ كتاب النكاح، مطلب مهم في وطء السراري، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...نکاح تواس ہے بھی جائزہے جس کاحمل ہے اور کسی ؤوسرے ہے بھی ہگر جس کاحمل ہے وہ نکاح کے بعد صحبت بھی کرسکتا ہے ، ؤوسرے سے اگر نکاح ہوتو اس کو وضع حمل تک صحبت کرنے کی اجازت نہیں۔ ( )

#### ز نا کے حمل کی صورت میں نکاح کا جواز

موال:...آپ ہے ایک مورت نے بیسوال کیا تھا: '' میرا نکاح ہوا تو غیر آ دی کا حمل بیٹ میں تھا، اس نکات کے بعد سات سال ہو چکے ہیں اور دو نیچ بھی ہیں، خدا کے واسطے مولا ناصاحب آپ بتلا ہے کہ میں کیا کفارہ اوا کروں؟''جواب ہیں آپ نے فر مایا تھا: '' آپ کا نکاح جونا جا تزحمل کی حالت میں ہوا، میچے تھا....۔''

مولا ناصاحب! عرض ہے کہ آپ کا مندرجہ بالا جواب کس فقہ کے مطابق ہے؟ کسی ایک کتاب کا حوالہ و بیجئے ، جس ہے حد ممنون ومشکور ہوں گا۔ کیونکہ بعض علائے کرام کے مطابق غیر آ دمی ہے حامد عورت کا نکاح نہیں ہوسکتا ،صرف زائی مرد ہے ہوسکتا ہے ، اورا گرحامد عورت ہے نکاح نہیں ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے نہیں؟ اورا گرحامد عورت ہے نکاح نہیں ہوسکتا ہے ہو نہیں؟ جواب : ... ہیں نے جوسکتہ لکھا ہے وہ فقیر فقی گقر یہا ساری بڑی کت بول ہیں موجود ہے ، درمختا رہیں ہے :
جواب : ... ہیں نے جوسکہ لکھا ہے وہ فقیر فقی کی تقر یہا ساری بڑی کت بول ہیں موجود ہے ، درمختا رہیں ہے :
در وصح نکاح حملی من زنی . . . . وان حرم وطؤ ہا حتی تضع لو نکحھا الزانی حل
له وطؤ ها اتفاقا۔ " درختا رہے تا ہے دی اس طرح ہدید)

اور فناوی عانگیری میں ہے:

ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ مفتی برقول کے مطابق حاملہ کا نکاح زائی اور غیرزانی دونوں سے ہوجا تا ہے ، فرق ریہ ہے کہ وضع حسل سے پہلے زائی صحبت کرسکتا ہے اور غیرزانی نہیں کرسکتا ہے جس خاتون نے مسئلہ بوچھا تھا اس کا کیس کی سال پُر انا تھا ، اس لئے اس کو صرف نکاح کے جو نے کا مسئد بتا و یا گیا۔ وُ وسرا حصداس سے متعلق نہیں تھ ، اس سئے اسے ذکر نہیں کیا گیا۔ یوہ یا مطلقہ عورت کا مسئد بتا و یا گیا۔ وُ وسرا حصداس سے متعلق نہیں تھ ، اس سئے اسے ذکر نہیں کیا گیا۔ یوہ یا مطلقہ عورت کا کاح حمل میں نہیں ہوسکتا ، کیونکہ وہ عدت میں ہے ، اور عدت میں نکاح جا ترنہیں '' بخلاف اس حمل کے جو زنا سے ہو، اس کی کوئی عدت

(۱) كزشنهٔ صلح كا حاشيهٔ تمبر ۲ ملاحظه بو ـ

 <sup>(</sup>۲) قال تعالى "وَأُولَتُ الْآخَمَالِ آجَلُهُنَّ اَنْ يُضَعَنَ حَمْلَهُنَّ" (الطلاق: ٣). أيضًا: فصل ومنها أن لَا تكون معتدة الغير لقوله تعالى: ولَا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتب أحله، أى ما كتب عليها من التربص ولأن بعض أحكام النكاح حالة العدة قائم فكان المنكاح قائمًا من وجه ...... وسواء كانت العدة عن طلاق أو عن وفاة . والخد (بدائع الصنائع ح: ٢ ص: ٢١٨) كتاب النكاح، طبع ايج ايم سعيد).

نہیں،اس کئے کدعدت حرمت نسب کے نے مقرر کی گئی ہےاور حمل زنا کی کوئی حرمت نہیں۔ تعجب ہے کہ معائے کرام کواس مسنے میں كيول إشكال پيش آيا۔

#### ناجائز تعلقات والےمرد وعورت کا آپس میں نکاح جائز ہے

سوال:...کسیعورت کے ساتھ کسی مرد کے ، جائز تعلقات ہوجائیں تو اس کے بعد اسعورت اور مرد کے درمیان نکاح ہوسکتا ہے بانبیں؟ اگر نکاح ہوسکتا ہے تو کیا سابقہ تعلقات کی بنا پر گنا داس کے سرر ہیں گے بانہیں؟

جواب: . نکاح ہوسکتا ہے' 'س بقہ تعلقات کا و ہال ان پر بدستورر ہے گا اور ان سے توبہ و استغفار لازم ہے ، نکاح کے بعد ایک ڈوسرے کے لئے حلال ہوں گے۔

### نا جائز تعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولا دکا آپس میں رشتہ

سوال:...دیوراور بھابھی میں ناجائز تعلقات تھے، پھر دیور نے بھابھی کی جھوٹی بہن ہے شادی کر لی، پھربھی ان دونوں میں نا جائز تعلقات رہے،اب جبکہ بھابھی کالڑ کا بڑا ہےاور دیور کی لڑ کی چھوٹی اور دونوں جوان ہیں،تو شادی کے لئے کہا جار ہ ہے کہ وونوں کی شادی ہوجائے۔اب مسئلہ یہ ہے کہ آیااس لحاظ ہے میشادی ہوشکتی ہے کہ نبیس؟لیکن مجھے پنبیس معلوم کہ بھابھی ہے ویور کی کوئی او ۱ د ہے یانہیں؟ کسکن دیوراور بھا بھی میں تقریباً ۵ اسال ہے تعد تقات منقطع ہیں۔

جواب:...جائز ہے۔

### زانیہ کی بھا بھی ہےزائی کا نکاح کرنا

سوال:...ا قبال اورشامین کے آپن میں جنسی تعدقات تھے، اور بہ شتے میں دونوں دیور بھابھی ہیں، اب شامین اپنے دیور ا قبال کے لئے اپنی تکی بھا بھی کا رِشتہ ما نگ رہی ہے، کیا یہ رِشتہ جائز ہوگا؟ اگر إقبال، اللہ کے سامنے بچی توبہ کرے، تو کیا اس کی توبہ تبول ہوجائے گی؟

(١) لا تنجب العدة على الزانية وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في شرح الطحاوي. (عالمگيري ح ١ ص ٥٢٦). وعلى هذا يخرج ما إذا تروح إمرأة حاملًا من الرنا أنه يحوز في قول أبي حنيفة ومحمد لكن لا يطوها حتى تصع لهما أن المنبع من نكاح الحامل حملًا ثابت النسب لحرمة ماء الوطو، ولا حرمة لماء الرنا بدليل أنه لا يثبت به النسب قبال البيني صلى الله عليه وسلم. الولد للفراش وللعاهر الحجر، فإذا لم يكن له حرمة لا يمنع جواز النكاح إلّا أنها لَا توطأ حتى تضع .. إلخ. (البدائع الصنائع ح ٢ ص. ٢٦٩، كتاب اللكاح، طبع ايج ايم سعيد).

(۲) الفياً

(٣) قال تعالى. "وأحلُّ لَكُمُ مَّا وَرَآء ذَلَكُمُ" (النساء ٢٣). أيضًا وفي الشامية ويحل لأصول الزاني وفروعه اصول المربي بها وفروعها. (رد اعتار، فصل في اغرمات ج:٣ ص:٣٢ طبع ايج ايم سعيد كراچي).

#### جواب: اقبال كاشابين كى بھانجى ئے نكاح بوسكتا ہے، القدتع لى كے سامنے توبه كرے، والتداهم!

### ناجا ئز تعلقات دالے مرد ،عورت کی اولا د کی آپس میں شادی

سوال:.. ' الف' نامی پندرہ سولہ سال کے توجوان لڑے کے ' ن' نامی شادی شدہ عورت سے ناج ئز تعلقات اُستوار ہوجہ تے ہیں، جو بہتے ہیں ' الف' کی بھا بھی بوتی ہے، آٹھ نوسال تک تعلقات رہے، پھر' لف' کو بھڑ آیا، اوراس نے تو ہی کہ اس عرصے ہیں ' ن' کے بال اس کے شوہ سے جار بچے پیدا ہوئے ، اس کے بعد طااق ہوگئے۔ ' ن' نے وُوسری شادی کر ں اور اس سے بھی طائق ہوگئی، پھر اس نے تیسری شادی کر لی ۔ ' الف' نے بھی شادی کر لی اور اس کے اب با نجے بچے ہیں، اب ' ن' کا بیٹا سے بھی طائق ہوگئی، پھر اس نے تیسری شادی کر لی ۔ ' ناف کا بیٹا کا بیٹا ' ن کا بیٹا ' ن کا بیٹا ' کی جی سے شادی کرنا جا ہت ہے ، آنجنا ب شریعت کی روشن میں بتا کمیں کہ یہ نکاح ہوسکت ہے یا ہیں؟ ۔ ۔ یوال بیس اس کے بیٹیں؟ جواب : ... یہ نکاح سیح ہے ، وابندا ملم!

#### بد کار د بور بھاوج کی اولا د کا آپس میں نکاح

موال:...ایک فیخف نے ایک عورت ہے بدکاری کی ،اس پرشر کی گواہ موجود نبیں ، وہ اس کی بھی بھی تھی ،اس کے ٹی سال بعد اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے بیٹے ہے کر دیا ،اب اس کے ہاں بیٹا بھی پیدا ہو گیا ہے ، کیا یہ بیٹ کا حصح ہے اوراول د کا کیا تھم ہے؟ اور اس میں جن لوگول کو علم تھا اور اس میں شریک ہوئے کیا ان لوگوں کا نکاح ہاتی رہے گا؟

**جواب:**. ان دونوں کی بدکاری کاان کی اولا دیے آپس میں رشتوں کے جائز ہوئے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ، لنبذا یہ نکاح سیح ہے۔ سیح ہے۔

### بد کار چی بھتیجے کی اولا د کا آپس میں نکاح

سوال:... چی اور بھیجے کے درمیان تقریباً دوسال ، جائز تعلقات رہے ، اس عرصے میں کوئی ٹرکا یا ٹرکی نہیں ہوئی ، اس کے بعد تعلقات منقطع ہو گئے ، اب چی اور بھیجے کے بچے ہیں ، کیا ان دونوں کی اول دمیں رشتے ہو سکتے ہیں؟ جواب:...ہو سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) "وَأَحِلُّ لَكُمُ مَّا ورَآءَ ذَلِكُمُ" (البساء ۲۳). وقال عطاء، أحلَّ لكم ما وراء ذوات الخارم من أقريكه رأحكام القوان للجضاص ج: ۲ ص ۱۳۹ قبيل باب المهور، طبع سهيل اكيدُمي أيضًا تفسير مظهري ج. ۲ ص ۲۲، طبع كوثته). (۲) ويبحل الأصول النزاني وفروعه أصول المربي بها وفروعها (شامي ح ۳ ص ۳۲ قصل في المحرمات، أيضًا، البحر الرائق ح: ۳ ص ۱۰۸ عدمال في المحرمات، أيضًا، البحر الرائق ح: ۳ ص ۱۰۸، ا).

 <sup>(</sup>٣) ويبحل الأصول الراني وفروعه أصول المرني بها وفروعها. (البحر الرائق ح ٣ ص ١٠٨) في عادمات، طبع دار المعرفة بيروت، أيضًا: رد المحتار ج ٣٠ ص ٣٠، فصل في الحرمات).

رم) ويبحل لأصول الزابي وقروعه أصول المزنى بها وقروعها. (رد اعتار ح ٣ ص ٣٢ فصل في اعرمات). وفي البحر الرائق (ح:٣ ص ١٠٨) وأراد ببحرمة المصاهرة الجرمات الأربع . ويجل لأصول الزاني وفروعه أصول المزنى بها وفروعها.

#### ماں بین کاباب بیٹے سے نکاح

سوال:...زیدنے اپنے بیٹے کی شادی اپنی سالی کی بیٹی ہے کردی، پچھ عرصہ بعد زید کی بیوی فوت ہوگئی،اس کے بعد زید نے اپنے بیٹے کی سال یعنی اپنی سالی ہے نکاح کرلیا، اب ماں اور بیٹی ایک ہی گھر میں ساس اور بہواورس تھ ساتھ ماں اور بیٹی ک حیثیت ہے ڈندگی بسر کردہے ہیں، کیا بیہ جائز ہے؟

جواب :...جائز ہے،آپ کونا جائز ہوئے کا شبہ کیوں ہوا...؟ (۱)

### بیوی اوراس کی سوتنگی مال کو نکاح میں جمع کرنا جا تزہے

سوال: خسر کی بیوی جواپی زوجه کو نتیق مان نبیل ہے ،خسر کے انقال کے بعد پہلی منکوحه کی زندگی میں اس بیوہ ہے ۔ کاح کرنا شرعاً جائز ہے یانا جائز ؟

جواب: ...الیی دوعورتوں کو نکات میں جمع کرناج ترنہیں کہ ان دونوں میں ہے کی کواگرم دفرض کرلیا جائے تو دونوں کا نکاح نہ ہو سکے، مشکا: دو بہنیں، خالہ بھانجی، پھوپیھی اور بھیتی (۲) اس اُصول کو سامنے رکھ کر غور سیجئے کہ ایک لڑکی اور اس کی سوتیلی مال کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ ہم و یکھتے ہیں کہ سرز کی کوم دفرض کرلیا جائے تو اس کا نکاح سوتیلی مال کے ساتھ نہیں ہوسکتا، لیکن اگر سوتیلی مال کو مردفرض کر میاج ہے ( تو اس صورت میں چونکہ دو سوتیلی مال نہیں ہو گئی اس لئے ) لڑکی ہے اس کا عقد جو تر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکی اور اس کی سوتیلی والدہ کو ایک نکاح میں بھی ترن جو ترن ہے۔ اس سے خسر کی بیوہ سے جو بیوی کی سوتیلی مال ہے بیوی کی موجودگی میں نکاح جائز ہے۔ ( ا

(۱) وقال عطاء أحل لكم ما وراء دوات اعارم من أقاربكم ..إلح. وأحكام القرآن للجضاص ج. ۲ ص. ۱۳۹، سورة الساء ۲۳ قبيل باب المهور، طبع سهبل كيدمي لاهور). قالوا ولا بأس أن يتزوج الرحل امرأة ويتروج إننه أمها أو ستها لأمه لا مانع وقد تزوج محمد بن الحنفية إمرأة وزوج إمه بنها. والبحر الوائق ج ۳۰ ص. ۱۰۵، كتاب المكاح، فصل في اغرمات، طبع دار المعرفة، أيضًا: فتح القدير ج: ۲ ص: ۳۲، طبع دار صادر، بيروت).

(٢) لا يجور الجمع بين امرأتين لو كنت إحداهما ذكرًا لا يحوز له أن تنزوّ ح بالأحرى. (خلاصة الفتاوى ح ٢ ص ٢٠ طبع كونشه). (قوله وبين إمرأتين أية قرضت ذكرًا حرم النكاح) أى حرم الحمع بين إمرأتين إذا كانتا بحيث لو قدرت إحداهما ذكرًا حرم الكاح بينهما أيتهما كنت المقدرة دكرًا كالحمع بين المرأة وعقتها، والمرأة وحالتها، والجمع بين الأم والمنت سناً أو رضاعًا لحديث مسلم إلح. (البحر الرائق ح:٣ ص ٣٠٠)، فصل في اغرمات، طبع دار المعرفة).

(٣) وقيد بقوله "أيَّة فرصت" لأنه لو جار مكاح إحداهما على تقدير مثل المرأة وست زوجها أو إمرأة إسها فإنه يجور الحمع بينهما عد الأنمة الأربعة وقد حمع عبدالله س حعفر بين زوجه على وبنته ولم يمكر عليه أحد وبيانه أنه لو فرضت بست الزوح دكرًا بنأن كان ابن الروح لم يجر له ان يتروح بها، لأنها موطؤة أبيه، ولو فرضت المرأة ذكرًا لجاز له ان يتزوح ببنت الروح لأنها بسر رحل أجسى . إلخ. (البحر الرائق ج ٣ ص ١٠٥)، كتاب الكاح، فصل في المحرمات، طبع دار المعرفة، بيروت).

#### سوتیلے چیا کی مطلقہ سے نکاح ورست ہے

سوال:...میرے سوتیلے بھائی نے اپنی بیوی کوطراق دی اور میرے بیٹے کے ساتھ الزام نگایا، اور میرے بیٹے نے اس عورت سے شاوی کرنی ہے، کیا بیڈنکاح جائزہے؟

جواب: ، سوتیلے چیا کی مطلقہ ہے نکاح وُرست ہے، جبکہ عدت ختم ہونے کے بعد کیا ہائے۔ (۱)

### سوتیلی والدہ کے شوہر کے بوتے سے رشتہ جا ئز ہے

سوال: بہم اپنی بہن کی شردی اپنی سوتیلی والدہ بینی والدص حب کی پہلی بیوی کے پہلے شوہر کے پوتے سے کر سکتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو آپس میں ان کا کوئی رشتہ نہ ہوگا ، ویسے ڈنیا والے پھوپھی بھی کہتے ہیں۔ جناب کیا بیز کاح جانز ہے؟ جواب :...جائز ہے۔

# سو تنلی ماں کی بیٹی سے شادی جا ئز ہے

سوال:...زید کے والدوُ وسری شادی کرتے ہیں ، زید کی وُ وسری والدہ اپنے ساتھ کیالڑ کی لے کرآتی ہیں ، جوان کے پہلے شوہر سے ہے ، زید میں اورلڑ کی میں کوئی خونی رشتہ نبیں ہے ، کیا زیداس لڑ کی سے شادی کرسکتا ہے؟ جواب:...جی ہاں! کرسکتا ہے۔

### سوتیلی والدہ کی بہن سے شادی کرنا

سوال: ''الف'' نے اپنی پہلی بیوی کی وفات کے بعد بچوں کی موجودگ میں وُ وسری شادی'' ب' سے کرلی، جبکہ بچے شیرخوارگ (وُودھ پینے) کی عمرے نکل بچے بتھے،آپ سے پوچھنا ہیہ کہ کیاان بچوں میں سے کوئی اپنی وُ وسری ماں یعن ' ب' کی گی بہن سے شادی کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب:...اگراس کے عدوہ اور کوئی رشتہ کاح سے واقع نہ ہوتو سوتیلی مال کی سگی بہن سے نکائ کرسکتا ہے، جکداس سے

(١) قال تعالى "وأجل لكُمُ مًا ورآء دلِكُمْ" (النساء ٢٣). وفي أحكم القرآن للجضاص قال عطاء أحل لكم ما وراء دوات المارم من أقاربكم. (أحكم القرآن للجضاص ج: ٢ ص: ١٣٩ طبع سهيل اكيلمي).

(٢) أيضًا.

(٣) قالوا لا بأس أن يتروح الرحل إمرأة ويتزوج إبه أمها أو ستها لأنه لا مانع وقد تروح محمد بن الحفية إمرأة، وزوج إبه بستها. (البحر الرائق ح ٣ ص ١٠٥٠) كتباب السكاح، فصل في المرمات، أيضًا فتح القدير ح ٢ ص ٣٢٣، فصل في المحرمات، طبع دار صادر بيروت).

بڑھ کریے کہ سوتیلی مال کی سنگی بیٹی سے نکاح کرسکتا ہے جو مہلے شو ہرہے ہو۔ (۱)

### سو تیلی ماں کے بھائی سے نکاح جائز ہے

سوال: کیالزی ایک ایسے تخص ہے شری طور ہے نکاح کر سکتی ہے جواس لڑک کی سوتیلی مال کا سگا بھائی ہو؟ جواب:...سوتیلی مال کے بھائی ہے نکاح جائز ہے، والقداعلم۔(\*)

### بھائی کی سوتیلی بیٹی سے نکاح جائز ہے

سوال:..منیرکا نکاح ایک بیوہ عورت ہے ہوا جواپیے سابقہ مرحوم خاوند کی ایک لڑکی ساتھ لائی ، کیا قر آن وسنت کی زوسے منبرے سکے چھوٹے بھائی کا نکاح اس لڑکی ہے ہوسکتا ہے؟

جواب:...بوسکتاہے۔<sup>(۳)</sup>

### بہن کی سونتلی لڑکی سے نکاح کرنا

سوال: بميرےايک چيزاد بھائي ٻي،ان کي شادي تقريبا ۱۸ سال پہلے ايک خاتون ہے ہوئی،ان ہے ان کی دو بچياں ہیں،تقریباً آٹھ سال بعدمیرے بچیاز او بھا کی بیوی کا انتقال ہوگیا ،اس کے بعدانہوں نے میری بہن ہے شاوی کر لی ،اس وقت ان کی بڑی لڑکی کی عمرتقریباً ۱۳ سال تھی اور چھوٹی ۹ سال کی ۔ اب جبکہان کی بڑی بٹی کی عمرتقریباً ۱۹ ساں ہے اور میں ان ہے شادی کا خواہش مند ہوں مگر چندرشتہ دار کہتے ہیں بیشا دی حرام ہے، جبکہ دونوں بچیاں اپنی دا دی کے پاس رہتی ہیں اور انہوں نے میری بہن کے ساتھ زیادہ تعلقات بھی نہیں رکھے، میری عمر تقریباً ۲۲ سال ہے اور پورے گھر والے اور میری بہن اور لڑکی کے والد بھی رضامند ہیں اورلڑ کی جھی \_

#### جواب:...اس لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے۔

 (١) وقد قدمنا قريبًا أنه لا نأس أن يتروح الرجل إمرأة، ويتزوح إبنه أمها أو بنتها لأنه لا مانع، وقد تروح محمد بن الحنفية إمرأة وزوح إبنه بنتها. (فتح القدير ج ٢ ص ٣٢٣، طبع دار صادر، بيروت، أيضًا المحر الرائق حـ٣ ص ١٠٥، طبع دار المعرفة بيروت).

(٢) قال تعالى "وَأُحلُ لَكُمْ مَّا ورآءَ دلكُمْ" (النساء ٢٣٠). قال عطاء أحلَ لكم ما وراء دوات اعاره من أقاربكم (أحكم القرآن للحصّاص ج:٢ ص:١٣٩).

وأحل لكم ما وراء ذالكم. أي ما عدا من ذكرن من اغارم، أمن لكم (٣) قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم حلال، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ح ٢ ص. ٢٣٠، سورة النساء ٢٣٠، طبيع مكتبه رشيديه كوئته، أيضًا. أحكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص: ١٣٩).

(۳) الضاء

### سوتیلے والد کا بیٹے کی ساس سے نکاح جائز ہے

سوال: .. چندروز پہلے پنجاب کے ایک گاؤں ہے میرے دوست کا خط آیا، جس میں اس نے بتایا ہے کہ گاؤں میں ایک نکاح اس طرح ہونے والا ہے کہ جے گاؤں کی اکثریت قبول کرنے سے انکار کررہی ہے۔ زیدے والد کا انتقال ہوگیا تو اس کی والدہ نے وُ وسرا نکاح کرنی، اس دوران ماں کے بطن سے ایک پکی پیدا ہوئی، پکھ دنوں بعد زید نے کسی بیوہ کی لڑکی ہے شادی کرلی، عنقریب زید کا سوتیلا والد مذکورہ بیوہ یعنی زید کی ساس سے نکاح کرنے والا ہے۔ آپ یہ بتا ہے کہ کیا بینکاح شریعت میں جائز ہے یا ناجائز؟ بین ممکن ہے گاؤں کا پیچھ جو کہ زیمن وارکہلاتا ہے آپ کا جواب س کر استفادہ کر سکے اورا اس کی ساہ کے سرز دہونے کا امکان ہے تو بیکی ہے۔

جواب:...زید کے سوتیلے والد کا زید کی ساس کے ساتھ تکاح جا تزہے۔

یتیم لڑکے سے اپنی لڑکی کا نکاح کرنے کے بعداس کی ماں سے خوداوراس کی بہن سے اپنے لڑکے کا نکاح جائز ہے

سوال:...ایک شخص نے ایک نوجوان بیتم ہے اپی لڑک کا نکاح کردیا، پھراس لڑکے کی والدہ سے اپنااورلڑکے کی بہن ہے اپنے بیٹے کا نکاح پڑھوالیا، بیڈکاح کیمار ہا؟

جواب: ... على من آب كوكياإ شكال ب...؟ (+)

باب بینے کاسکی بہنوں سے نکاح جائز ہے لیکن ان کی اولا د کانہیں

سوال:...زیدنے ہندہ سے شادی کی ،جس سے قین بچے سلیمہ،نسیمہ اور عابد پیدا ہوئے ، بعد میں ہندہ کا انقال ہوگیا تو زید نے سننی سے وُ وسری شادی کر لی ،اس عرصے میں زید کا بیٹاعا بربھی جوان ہوگیا ،اس کے رشتے کی تلاش ہوئی تو سنمی کی بہن طاہرہ سے زید کے بیٹے عابد کی شادی کردگ گئی ،اس طرح سلمی اور طاہرہ دونوں سگی بہنیں زیداور عابد سکتے باپ بیٹے کے گھر میں بیویاں بن گئیں۔ اس صورت میں ان کی اولا دول کے درمیان رشتہ داری کی کیا نوعیت ہوگی ؟ اورخود عابد کی اولا دشری صدود میں کیا نوعیت رکھتی ہے؟ اور ان سے شادی کرنے والے کیا کہلائیں گے؟ کیا شری صدود میں بید شتے سیجے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) قال تعالى. حرمت عليكم أمهاتكم ..... وأحل لكم ما وراء ذالكم. أي ما عدا من ذُكرن من المحارم، في لكم حلال، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج ٢٠ ص ٢٣٠٠، سورة النساء: ٢٣، طبع مكتبه رشيديه كوئته، أيضًا. أحكام القرآن للجصاص ج ٢٠ ص ١٣١، طبع سهيل اكيلمي لاهور). وفي الفتاوى الشامية (ح ٣ ص ١٣) باب المحرمات قال الحير الرملي ولا تحرم بنت زوج الأم ... ... ولا أم زوجته الإبن ولا بنتها، ولا روجة الربيب ولا زوجة الراب.

جواب:... باپ اور بینے کا نکاح دوسگی بہنوں سے سیجے ہے، مگر باپ اور بیٹے کی اورا دوں کے درمیان رشتہ نبیس ہوسکتا۔

#### سرهی سے نکاح جائز ہے

سوال:...اگر کوئی عورت سدھی ہے شادی کرلے تو اُز روئے شریعت بیا قدام کیسا ہے؟ ہوئز ہے یا باعث شرم؟ نیز ایسے یو گول ہے متناجین چاہئے یانہیں؟ آگاہ فر ، کیس کے شریعت کی زوسے بیڈ کاح ٹھیک ہوایانہیں؟

جواب: ، سرهی اگرعورت کا نامحرم ہے تو اس ہے نکاح کر لینا جائز اور سیح ہے، اور اس میں کوئی ہوت لائق شرم نبیں ، نہان لوگوں ہے میل ملہ قامت تڑک کرنے کی کوئی وجہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### بہنوئی کے سکے بھائی کی لڑکی ہے شادی جائز ہے

سوال :..کیامیرے بہنوئی کے سکے بھائی کالڑکی سے میرے سکے بھائی کارشتہ جائز ہے؟ جواب: ..جائز ہے۔

#### جیھے نکاح کب جائزے؟

سوال: ... كيا جينه عن نكاح جائز ؟

جواب:... شوہر نے طلاق وے دی ہو یا اس کا انقال ہو گیا ہو، تو عدت کے بعد اس کے بڑے بھائی سے نکاح جا تز ہے۔

### دو سکے بھائیوں کی دو تکی بہنوں سے اولا دکا آپس میں رشتہ

سوال:...زیداور بکر دو بھائیوں کو دو گی بہنیں بیابی گئیں، زید کالڑکا ہے، بکر کی لڑک ہے، بکر کے ذہن میں ہے کہ زیداس لڑکی کارشتہ مانگے گا، زید کہتا ہے کہ دو سکے بھائیوں کو دوسکی بہنیں بیابی گئی بوں تو ہم نے پڑھااور بزرگوں سے سنا ہے کہ انہیں اپنے بچوں کی شاویاں آپس میں نہیں کرنی جاہئیں کیونکہ ان کی اول وٹھیک ٹھا ک پیدائیس ہوتی (خدانہ کرے)۔ ہما رانہ ہب اس سب میں کیا کہتا ہے؟

(۱) أسباب التحريم ألواع: قراية، مصاهرة ... . . . (قوله قراية) فتحرم بنات الإحوة والأحوات وبنات أولاد الإحوة والأخوات وإن نزل وفروع أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحوم العمات. (رد اعتار، فصل في اعرمات ج ٣ ص ٢٨) (١) وأما بنت زوجة أبيه أو إبنته فحلال وفي الشامية: قال الخير الرملي ولا تحرم بنت زوح الأم وألا أمه، ولا أم روجة الأب وألا بستها. (رد اعتار مع الدر المحتار ج ٣ ص ١٣، كتاب المنكاح، بناب في اعرمات، طبع سعيد، أبضًا فتاوي عالمگري ح: ١ ص ٢٥٤ كتاب الكاح، الفصل الثالث، طبع رشيديه).

٣) قال تعالى "وَأَجِلُ لَكُمْ مًا وَرَآءَ ذلكُهُ" (الساء ٢٣٠). وفي الحصّاص قال عطاء أحلّ لكم ما وراء ذوات اعارم س أقاربكم. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ٢ ص: ١٣٩ طبع سهيل اكيدُمي).

اليناع الدبالاً ـ ثير: لا يسجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره وكذلك المعتدة سواء كانت العدّة عن طلاق أو وفاقه (فتاوى هدية ج: ١ ص: ٢٨٠) كتاب الدكاح، الياب الثالث، القسم السادس، طبع رشيديه).

#### جواب:..بشری نقطے سے بیربات بالکل غلط ہے۔

### لے یا لک کی شرعی حیثیت

سوال:...زید کے ہاں اولا دنہیں ہے، اس نے محمود سے بیٹی گود لے لی ، زید کامحمود سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اب زید کے ہال وہ لڑکی جوان ہوجاتی ہے، آپ بتا کیں کہ وہ لڑکی زید کے لئے محرم ہے یاغیر محرم؟ وہ اس لڑکی سے شادی کرسکتا ہے یانہیں؟ جواب:...شریعت میں' لے پالک' بنانے کی کوئی حیثیت نہیں ، وہ لڑکی اس کے لئے نامحرم ہے اور اس سے عقد بھی را

### بیٹی کے شوہر کی بیٹی سے نکاح کرنا

سوال:...ہماری کمینی کے ایک ڈرائیورعبداللہ نے اپنی بٹی کا نکاح ایک شخص ہے کیا تھا، اس شخص کی پہلے ہے ایک بٹی موجودتھی ، اس طرح عبداللہ اس لڑکی کا نا نا ہوا، اب عبداللہ اس لڑکی یعنی اپنی سو تیلی نواس کی بٹی ہے شادی کر ناچاہتا ہے، صالا نکہ دونوں کی عمرول میں بھی کافی فرق ہے، عبداللہ ایک صحت مند آ دمی ہے اور پیسے والا بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ دہ لڑکی میری سنگی نواس کی بینی نہیں ہے، اس لئے میں اس سے شادی کرسکتا ہوں۔

جواب:...نکاح تو جائز ہے، کیکن من سب ہے بھی یانہیں؟اس کو دونوں فریق جانتے ہوں گے۔

### لے یا لک اڑی کا نکاح حقیقی لڑ کے سے جائز ہے

سوال:...اگرکوئی شخص کسی اورلڑ کی کو لے کرپال لے تو اس لڑ کی کے حیثیت اس شخص کے سکے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگی؟اگروہ نامحرَم قرار پاتی ہے تو اس کے ساتھ نکاح بھی جائز ہونا چاہے؟اس طرح تو ایک گھر بیں ساتھ ساتھ رہنا بھی مناسب نہیں۔ جو اب:... بیلڑ کی اس شخص کی اولا د کے لئے نامحرَم ہے اور اس کے لڑکوں سے اس کا نکاح سمجے ہے، کہذا ان کا بے پروہ ایک ساتھ رہنا بھی جائز نہیں۔

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: "وَمَا جَعَلَ اَدُعِيَاءَكُمُ اَيُنَاءَكُمُ، ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِالْوَهِكُمْ" (الأحزاب: "). وقال تعالى. فلما قطسي ريد منها وطرًا زوج وسنحها لكيلا يكون على المؤمنين حرح في أزواج أدعيائهم، الآية. قد حوت هذه الآية أحكامًا . والثاني ان البنوة من جهة التبني لَا تمنع جواز النكاح. (أحكام القرآن للجصّاص ح: ٣ ص. ١ ٣٣ سورة الأحراب، قبيل باب الطلاق قبل النكاح، طبع سهيل اكيدُمي).

 <sup>(</sup>۲) قال تعالى: "وَأَجِلُ لَكُمْ مًا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" أي ما عدا من ذكرن من اغارم، هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن
 كثير ج: ۲ ص: ۲۳۰، سورة النساء: ۲۴، طبع رشيديه كوتنه).

<sup>(</sup>٣) الينام حواله بالانمبراء ٢-

# بیوی کے پہلے شوہر کی اولا دیے شوہر کی پہلی بیوی کی اولا دکا نکاح جائز ہے

سوال:...زید کے والدین زید کی شادی پتیاز او بہن ہے کرنا چاہتے ہیں ،صورت حال یہ ہے کہ پتیا کو ق ہونے کے بعد زید کے والد ص حب چاہتے ہیں ،ان کی اکلوتی ہٹی ہے، زید کے والد ص حب چاہتے ہیں زید کے والد ص حب چاہتے ہیں کہ اب وہ اپنے ہٹی کہ الد صاد کی شادگی اس نز کی ہے کریں مولانا صاحب! براہ کرم میں تنائیں کہ کیا بیشادی ہو گئی ہے یا نہیں؟ کہ اب وہ اپنی کے شادگی اس نز کی ہوئی ہو کہ بیٹے شو ہرکی جو اب نہیں ہو، یوک کے پہنے شو ہرکی اولاد کا نکاح جا کز ہے۔

بہلی بیوی کی لڑکی کا نکاح وُ وسری بیوی کے بھائی سے جا تزہے

سوال:...ایک فخص کی پہلی بیوی ہے ایک لڑ کی ہے اور دُوسری بیوی کا ایک بھائی ہے، اور وہ دونوں بالغ میں ، کیا ان دونوں کا نکاح جا کڑے؟

جواب:...جائزے۔

### سابقہ اولا دکی آپس میں شادی جائز ہے

سوال:...زید، جس کی بیوی کا انتقال ہمو چکا ہے اس کی ایک اول دے (لڑکا یالڑکی) اس طرح سے ایک بیوہ ہے اور اس کی بیک اول دے (لڑکا یالڑکی) ہے دونوں کی جو سابقہ بھی ایک اول دے (لڑکا یالڑکی) ہے دونوں کی جو سابقہ بھی ایک اول دے (لڑکا یالڑکی) ہے دونوں کی جو سابقہ اولا دیں ہیں ان کی آپس میں بالغ ہونے پرشادی جائزہے یا ناجائزہے؟ جبکہ زید کے بیچے نے اس بیوہ کا دُودھ بھی نہیں پیا۔ جو اب:...سابقہ اولا دوں کی شادی آپس میں جائزہے۔ (۱)

### والدہ کی جیازاد بہن سے شادی جائز ہے

سوال: یکیا کوئی شخص اپنی والدہ کی پچا کی بیٹی ہے شادی کرسکتا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبیس کرسکتا کیونکہ ایک طرح ہے لڑکی الڑکے کی خالہ بن جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نبیس پیشادی ہوسکتی ہے، کیونکہ لڑکی خالہ نبیس ہوتی۔ جواب: یہ گراورکوئی مانع نہ ہوتو والدہ کے جچا کی بیٹی سے نکاح جائز ہے، وورشتے کی خالہ ہے، حقیق خالہ ہیں۔

<sup>(</sup>١) وتحل بنات العمات والأعمام. (رد اغتار، كتاب النكاح، فصل في اعرمات ج ٣ ص٢٨٠، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) قُولَهُ تعالى. "وأحلُّ لَكُمُ مَّا وَراآء دُلكُمُ" وقال عطاء أحلُ لكم ما وراء دوات اعاره من أقاربكم . . . قال أبوبكر هو عام فيما عدا اعرمات في الآية وقى السنة النبي صلى الله عليه وسلم. (أحكام القرآن للحصّاص ح ٢ ص ١٣٩، سورة النساء:٢٣، طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

#### والده کی پھوپھی زاداولا دیسے شادی

سوال:...اپی والدہ کی سگی پھوپھی کی بیٹی یا بیٹا یعنی والدہ کے پھوپھی زاد کزن یعنی اپنی خالہ یا ماموں ہے کیا شادی جائز ہے یانہیں؟

جواب:...والده کی پھوپھی کی لڑکی اورلڑ کے سے نکاح جا ئز ہے۔

### رشتے کی بھانجی ہے شادی جائز ہے

سوال: میرے گھر والے میری شادی کرنا جاتے ہیں، جس لاک سے شادی کررہے ہیں وہ لاک میرے تایا کی لاک کی بیٹی ہے، جس سے میری شادی ہوگی وہ لاکی رشتے میں میری بھانجی گلتی ہے، کیا یہ شادی ہو علق ہے؟

جواب:...جس طرح تایا کی ٹرک سے نکاح جائز ہے،ای طرح اس ٹرکی کی ٹرک یعنی تایا کی نوائ ہے بھی جائز ہے۔

### رشتے کے ماموں ، بھانجی کا نکاح شرعاً کیساہے؟

سوال:...یں اپنے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی کے بیٹی سے کرناچا ہتی ہوں ، بیآ پس میں ماموں بھا نجی بھی ہیں رشتے ہے۔ جواب:...آپ کے بیٹے کی شادی بہن کی بیٹی کی بیٹی سے جائز ہے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ، اور یہ شتے کے ماموں بھانجی ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔

### سوتیلے ماموں کی بوتی ہے نکاح

سوال:... جہاں میں اپنا بیشتہ کرنا جا ہتا ہوں، وہ اڑکی میری رشتہ میں ماموں زاد سوتیں بھانجی گئتی ہے۔ قصہ یوں ہے کہ میرے نا نانے دوشادیاں کی تھیں، پہلی بیوی میں ہے ایک لڑکا ہوا جو میرے بڑے ماموں ہیں، اور پھھ محصہ بعد میری سوتیلی نانی فوت ہوگئی، چھڑ کیاں اور دولڑ کے پیدا ہوئے، پھر بڑی لڑکی کی شادی ہوگئی اور اس کی ایک لڑکی پیدا ہوئی، پینی میرے سوتیلے ماموں کی بوتی پیدا ہوئی، بیوی کی وفات کے فوری بعد میرے نانانے وُ وسری شادی کر لی تھی ،اس طرح وُ وسری بیوی سے میری ای پیدا ہوئی۔ جواب:.. سوتیلے ماموں کی بوتی سے آپ کا عقد جا اگز ہے۔ (\*\*)

<sup>(</sup>۱) مخزشته صفح کا حاشیه نمبرا الماحظه بوب

<sup>(</sup>٢) وتحل بنات العمَّات والأعمام. (رد المتارج: ٣ ص: ٢٨، قصل في المحرمات).

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى. "وَأَحِلُّ لَكُمُ مَّا ورَآءَ ذَلِكُمُ" ... وقال عطاء. أُحلَّ لكم ما وراء ذوات اعارم من أقاربكم . .. قال أنوبكر هو عام فيما عدا المحرمات في الآية وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم. (أحكام القرآن للحصّاص ج. ٢ ص ١٣٩، سورة النساء: ٢٣، طبع سهيل اكيلُمي).

<sup>(</sup>١١) الصاحوال إلى

#### خالہ کے نواہے سے نکاح جائز ہے

سوال:...میری ایک سکی خالہ ہے،ان کا سگانو اسہ ہے، وہ میر ابھانی ہوا،تو کیا خالہ اور بھانچے کا نکاح جائز ہے؟ جواب:...خالہ کا نواسہ رشتے کا بھانجا کہلاتا ہے، سگا بھانجانہیں، اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح خالہ کے لڑکے سے نکاح ہوسکتا ہے، اس طرح خالہ کے نواسے سے جمی ہوسکتا ہے۔

#### خالہزاد بھانجی ہےشادی

موال:...میرے گھروالے جہاں میری شادی کرنا جاہتے ہیں اس لڑکی کے والدمیرے والدصاحب کے چچاز او بھائی ہیں اوراس کی والدہ میری سکی خالہ زاد بہن ہیں ، کیا بیشادی ہوسکتی ہے؟ اور بیش دی جائز ہے یانہیں؟

جواب:...بلاشبہ جائزے۔

### پھوچھی زادے تکاح جائزے

سوال:... میرا دوست جوائی پھوپھی زاد بہن کی لڑکی ہے نکاح کر چکا ہے، نکاح کورٹ میں کیا تھا، کیونکہ گھر والے خلاف تھے، نکاح کروانے میں میرا بھی ہاتھ ہے، گر پچھلوگ کہتے ہیں کہ بینکاح اسلام میں جائز نہیں،لیکن نکاح سے پہلے میں نے علاء سے معموم کیا تھا،علوہ نے بیرشتہ جائز قرار دِیا تھا، میں سوچتا ہوں اگر بیرشتہ جائز نہیں توس را گناہ میرے سر ہوگا،تو کیا بیرشتہ جائز نہیں توس را گناہ میرے سر ہوگا،تو کیا بیرشتہ جائز نہیں؟

جواب:... پھوپھی زادے نکاح جا ئزے،اس کی لڑک ہے بھی جائزے۔(\*) پھوپیھی زاد کی بیٹی سے نکاح جبکہ وہ رشتے میں بھا نجی ہو

سوال:...کیامیری پھوپھی زاد کی بٹی ہے میرانکاح جائز ہے؟ جبکہ میں رشتے میں اس کا ماموں گئی ہوں۔ جواب:...پھوپھی زاد کی بٹی ہے نکاح جائز ہے،آپ اس کے رشتے کے ماموں ہیں،گر سکے ماموں نہیں۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: "وَأَحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" وقال عطاء: أحلَّ لكم ما وراء ذوات الهارم من أقاربكم .... قال أبوبكر عو
 عام فيسما عبدا المحرميات في الآية وفي السبة النبي صلى الله عليه وسلم. رأحكام القرآن للجضاص ح.٣ ص:٣٩ ا ، سورة النساء:٣٣ ، طبع سهيل اكيدمي.

<sup>(</sup>٢) وتحل بنات العمَّات والأعمام والخالات. (رد الهتار ج:٣ ص:٢٨).

<sup>(</sup>٣) ايشأ والدبالا...

<sup>(</sup>٣) ايناً-

<sup>(</sup>۵) الينأد

### پھوچھی زاد بہن کی پوتی سے نکاح

سوال:...میں جس جگہرشتے کا خواہش مند ہوں وہ لڑکی میرے والدصاحب کی تگی بھانجی کے لڑکے کی لڑکی ہے،اس سے میرارشتہ ہوسکتا ہے کہ نہیں؟

جواب: یاڑی آپ کی پھوپھی زاد بہن کی پوتی ہوئی،شرعاً بیرشتہ محرمیت کانبیں، اس لئے آپ کا رشتہ اس سے ہوسکتا ہے۔ (۱)

### پھوچھی زاد بہن کی لڑ کی سے نکاح جا ئز ہے

سوال:...ؤور کے یہ شتے کی پھوپیھی زاد بہن کی لڑ کی سے نکاح جائز ہے؟ شادی ہوسکتی ہے یانہیں؟ جلداز جلد جواب سے نواز کر پریشانی سے نجات دِلا کیں ،عین نوازش ہوگی۔

جواب: ... بی پھوپھی زاداور خالہ زاد بہن بھائی کی لڑک سے نکاح جائز ہے۔

### والدہ کی ماموں زاد بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرےگھر ۱۰ لےمیری جس جگہ شادی کی بات کررہے ہیں وہ میری والدہ کی ماموں زاد بہن ہے،اس طرح وہ رشتے میں میری خالہ ہوئیں ،کیاایس خالہ سے میرا نکاح ہوسکتا ہے؟

جواب:...صرف سنگی خالہ یا رضا می خالہ ہے شا دی نہیں ہو تکتی ' <sup>۳)</sup> باتی رشتوں کی اس طرح کی خالہ ہے نکاح وُ رست ( \* ) ہے۔۔

### بجتبج اور بھانج کی بیوہ،مطلقہ سے نکاح جائز ہے

سوال:...جس طرح بعتیجا یا بھانجا اپنے چچااور ماموں کی بیوہ یا مطلقہ (اپنی چچی یامم نی) کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں،ای طرح ایک چچ یا، موں بھی اپنے بیتیجے یا بھانجے کی بیوہ یا مطلقہ مورتوں کے سہ تھ نکاح کر سکتے ہیں یانہیں؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "وَأُجِلَّ لَكُمْ مًا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" وقال عطاء: أحلّ لكم ما وراء ذوات اغاره من أقاربكم . إلخ. (أحكام القرآن للجضاص ج: ٢ ص: ١٣٩ طبع سهيل اكيدمي).

<sup>(</sup>۲) اليتأر

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: "حرمت عليكم أمهتكم وبناتكم وأخوتكم وعثتكم وخلتكم" (النساء: ٢٣). وفي شرح مختصر الطحاوي
 (ج: ٣ ص ٩ ٣) كتباب النبكتاح: والبرضاع مثل النسب في ذالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يُحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تحرم العمّات والخالات ... . (قوله رضاع) فيحرم به ما يحرم من النسب. (رد اغتار ح: ٣ ص. ٢٨ فصل في المحرمات).

<sup>(</sup>٣) الينآحاشية نمبرا۔

#### جواب:... جي ٻال کر سکتے ہيں ، بشرط کيکہ کوئی اور پشتہ محرمیت کا نہ ہو۔

# بجینیج کی بیوہ سے نکاح جائز ہے، مگر بیٹے کی بیوہ سے نہیں

سوال:...زید کا چچی ( چچا کی بیوی ) کے ساتھ نکاح تو چچا کے فوت ہونے کے بعد جائز ہے، کیا زید کے مرنے کے بعد زید کا بچیاس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو زید کا باپ اپنے بھائی کے فوت ہونے پر اس کی بیوہ سے نکاح کی صورت میں محویاا پی بہوے نکاح کا مرتکب ہوجا تا ہے۔

جواب: بہتیج کی بیوہ سے نکائے جانز ہے، مگر بیٹے کی بیوہ سے نکائے جائز نہیں، چونکہ اس صورت میں اس کے بھائی کی بیوی بیٹے کی بھی بیوہ ہے ،اس لئے اس کا بھائی کی بیوہ سے نکاح ڈرست نہیں ہوگا۔

# بیوی کے مرنے کے بعدسالی سے جب جاہے شادی کرسکتا ہے

سوال: کیایہ بات وُرست ہے کہ سالی ہے شادی کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ بیوی کے انقال کے ۳ماہ ۲۰ ون بعد کی جائے ،ورند حرام ہوگی؟

جواب: بنہیں! شوہر پرالی کوئی پابندی نہیں ،البتہ بیوی کوطلاق دینے کی صورت میں جب تک اس کی عدت نہیں تر ر ج تی اس کی بہن سے نکاح نہیں کرسکتا (میں ہوں کے انتقاب سے نکاح فوراً ختم ہوجا تا ہے، اس سے بیوی کی وفات کے بعد جب بھی ع بسل سے نکاح کرسکتا ہے،اس کے لئے سی مدت کی پابندی شرط نیس۔

### مرحومہ بیوی کی پھوچھی سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرے دوست کی بیوی کا انتقال ہوگیا ہے، اور میرے دوست کے خاندان والے اس کی شادی بیوی کی پھوپھی ے کرنا جا ہے ہیں ، کیا پیجا کز ہے کہ پھوپھی ساس کے ساتھ شاوی کرے؟

<sup>(</sup>٣٠٠) قال تعالى "وأحل لكم ما وراء ذلكم" (السناء:٢٣)، أي ما عدا ما ذكرن من المارم هي حلال لكم، قاله عطاء وعيره. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٣٠، طبع رشيديه، أيضًا تفسير نسفى ج. ١ ص٣٨٠، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) حرم تـــزوجه أمه . . . وإمرأة أبـــه وانــه وان بعدا . . . وأما حليلة الإبن فبقوله تعالى. وحلَّـــئل أبـــآئكـــه الدين من أصلبكم . إلح. (البحو الرائق مع الكبر ح٣٠ ص ٩٩ ١٠١، طبع دار المعوفة، بيروت). وتحرم موطوأت آباءه و أحداده زالي قوله) وموطوأت أبنائه وأنناء أو لاده. زرد المتار، فصل في المحرمات ح:٣٠ ص:٢٨).

<sup>(</sup>م) ولا يحور أن يتزوّج أخمت معتدته سواء كانت العدة عن طلاق رجعي أو بائن أو ثلاث . إلخ. (عالمگيري ح ١ ص: ٢٨٩، كتاب النكاح، مطلب وقت الدخول بالصغيرة).

<sup>(</sup>۵) إذا ماتت امرأة الرحل فتروّج بأحتها بعد يوم حار. (خلاصة الفتاوي ح ۲ ص:۵).

جواب:... بیوی کے مرنے کے بعد بیوی کی پھوپیھی ،اس کی خالہ اوراس کی بہن ہے کاح جاِئز ہے۔ <sup>(۱)</sup> بھانی کی بیوی کی جہلی اولا دے شادی ہوسکتی ہے

سوال:...میرے بھائی نے ایک بیوہ خاتون ہے نکاح کیا ، ان خاتون ہے ایک لڑکی پہلے شوہرے تھی ، اب میرے بھائی ہے بھی ، شاءاللہ دو بچے ہیں، ظاہر ہے کہ دونوں بچے تو میرے سگے بھتیج ہوئے اوراس رشتے ہے پہلے شوہر ہے جولڑ کی ہے وہ میری بھیجی ہوئی،مسکدید ہوچھنا ہے کہ آیا میں اس لاک سے (جو پہلے شوہر سے ہے) شادی کرسکتا ہوں؟

جواب: ... آپ کے بھائی کی بیوی کی مہلی اول دے آپ کی شادی میں کوئی شرگی رُ کا دے نہیں ۔ <sup>(۶)</sup>

دادی کی بھا بھی سے شاوی جا تزہے

سوال: یکیا دا دی کی حجوثی بہن کی بیٹی سے نکاح جائز ہے؟ جواب:...جائزے۔

بای کی پھوچھی زاد بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرے والد کی سگی پھوپھی کی ٹر کی کے ساتھ میرا نکاح جائز ہے یہ نہ جائز؟ مجھے فوراْ بتا ئیں مہر ہانی ہوگ ،اور میرا ال لاک کے ساتھ کیارشتہ بنآہے؟

جواب:...باپ کی پھوپھی زاد بہن سے نکاح جائز ہے۔

### رشتے کی پھوچھی سے نکاح جائز ہے

سوال:...بشیراورنصیردونوں بھائی ہیں، زید بشیر کے بوتے ک<sub>ی ک</sub>نصیر کی لڑکی ہندہ ہے کرنا جا ہتے ہیں جو کہ ایک رشتے سے زید کی پھوپھی ملتی ہے۔ ہماری برادری کے بہت ہے لوگوں کا اعتراض کے بیش دی جائز نہیں ، جا یا نکہ رضاعت کا بھی کوئی رشتہ

جواب:..ایک بھائی کے بوتے کا دُوسرے بھائی کی لڑکی ہے کاح ہوسکتا ہے، بدرشتہ شرعاً دُست ہے، کوئی تباحث

 (١) قال تعالى "وَأَجِلُ لَكُمْ مَا وَرَآء ذَلِكُمْ" وقال عطاء أحل لكم ما ورآء دوات اعارم من أقاربكم . قال أبوبكر هو عام فينما عندا انحرمات في الآينة وفي الشُّننة النبي صلى الله عليه وسلم. (أحكام القرآن للحصاص ح٢٠ ص: ١٣٩، سورة النساء، طبع سهيل اكيثمي،

(۳) أيضًا.

(٣) إذا ماتت امرأة الرجل فتزوّج بأختها بعد يوم جاز. (حلاصة الفتاوي ح ٢ ص٤٠، كتاب النكاح، الفصل الثاني، فيمن يكون محلَّا للنكاح وفيما لَا يكون، طبع رشيديه كونثه).

نہیں۔ کڑی ہلڑ کے کی تنگی پھوپھی نہیں کہ اشکال ہو۔

پھو پھی کے انتقال کے بعد پھو پھاسے نکاح جائز ہے

سوال: جنب میری ہمشیرہ کا ۲ برس ہوئے انتقال ہو گیا، وہ ہے اولا دخیس، کیا بیہ جا نز ہے کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح اپنے بہنوئی ہے کرؤوں؟

144

جوا**ب:**...جائزے۔

بیوہ چی سے نکاح جائز ہے

سوال:...ایک شخص نے ایک نیر مسلم عورت کومسلم کر کے اس سے شادی کی ،اس عورت سے اس شخص کے جیار بچے ہوئے ، پھر دو شخص انقال کر گیا۔اس شخص کے مرنے کے دوسال بعد بچوں کے مستقبل کی خاطر اس شخص کے سکے بھینجے نے اس عورت سے ش دی کرلی ،کیااسلام کی ڑوہے بیر شادی جائز ہے؟

جواب: بثو ہر کا بھتیج عورت کا محرمنہیں ،اس سے نکاح جا ئز ہے ، بشرطیکہ کوئی اور دشتہ محرمیت کا نہ ہو۔

تایازاد بہن کے لڑکے سے نکاح جائز ہے

سوال:...کیا تایا زاد بہن کر کے سے شادی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ لڑکار شنے میں لڑکی کا بھی نجا ہوتا ہے ، ان دونوں کارشتہ خالہ بھانے کے کا ہوا۔

جواب:...تایازاد بہن کے اڑے ہے نکاح جائز ہے، وہ سگابھ نجانہیں۔

تایازاد بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرے والدین میری شادی میرے تایا کی لڑک ہے کرنا جائے جیں، میں آپ ہے معلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ آیا اسلام میں تایازاو بہن سے نکاح جائز ہے یانہیں؟ جواب:...جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) قبال تبعاللي "وَأَحلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذلكُمْ" أي ما عدا من ذكرن من انحارم، هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج. ۲ ص. ۲۳۰، سورة النساء، طبع رشيديه كوئنه، أيضًا. تفسير نسفى ج. ۱ ص. ۳۸۸، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

<sup>(</sup>٣ و ٥) وتحل بنات العمَّات والأعمام. (رد اعتار، فصل في المحرمات ج:٣ ص:٢٨).

تایازاد بھائی کی لڑکی ہے شادی جائز ہے

سوال:...کیا تایازاد بھائی کی لڑک ہے شادی ہوسکت ہے؟ جواب:...جائز ہے۔

چیازاد بھائی کی لڑکی ہے شادی کرنا

سوال:... چپاڑا د بھائی کی لڑک ہے شادی جائز ہے؟ جواب:... سکے چپ جبی کارشتہ جائز نہیں، رشتے کے چپ جبیجی کا جائز ہے۔

چیا کی یوتی سے نکاح جائزے

سوال: ایک دادا کی اولا دسات بھائیوں نے آپس میں لڑ کے لڑکیوں کا نکاح کیا ہستی مسلم کی اہلیہ بچپازاد بہن ہے، اب
مسلم اپنے بھائی کی منتقی اپنے سالے کی لڑکی یعنی بچپا کے لڑکی سے کرنا چا بتا ہے، جبکہ بچپا کی بیٹی مسلم کی منکوحہ ہے، جس کا بھائی
مسلم کا سالا ہوا، اس کی بیٹی سے اپنے بھائی کا نکاح کرنا کیسا ہے؟ جبکہ بیفر دگی رہتے سے بچپا بھیتجی ہوتے ہیں، لیکن بیرشتہ قیقی نہیں
معنی دوھیا لی رشتہ ہے، آیا ان کا آپس میں نکاح جائز ہے یا نہیں؟

جواب: بچازاد بھائی کی بیٹی ہے مسلم کے بھائی کا نکاح جائز ہے (لینی چپا کی پوتی ہے نکاح وُرست ہے)،مسلم کے چپازاد بھائی کی بیٹی مسلم کی حقیقی بیتی نہیں، بلکہ رہتے کی بیتی ہے، حقیقی بیتی سے نکاح منع ہے، 'رہتے کی بیتی نہیں ہے۔ '''

والدکے ماموں زاو بھائی کی نواسی سے شادی جائز ہے

سوال: . .والد کے مامول زاد بھائی کی لڑکی کی لڑکی سے شادی جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ رشتے کے حساب سے بید میری بھانجی ہوئی۔

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: "وَأُحِلُّ لَكُمَّ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ" أَى ما عدا ما ذكرن من المحارم، هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج٢٠ ص.٢٣٠، سورة النساء، طبع رشيديه كوئثه، أيضًا: تفسير مدارك ج ١ ص ٣٣٨، طبع دار ابن كثير).

 <sup>(</sup>۲) قال تعالى حرمت عليكم أمهتكم وبناتكم . . . . . وبنات الأخ وبنات الأحت، الآية (النساء ٢٣٠) . اعرمات بالنسب وهن الأمّهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ . (عالمگيري ح١٠ ص٢٤٣٠) كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: "حرمت عليكم امهتكم وبناتكم وأحولكم وعمّتكم وخلتكم وبنات الأح" الآية (المساء ٢٣٠). فتحرم
 بنات الإخوة والأخوات. (رد اغتار، قصل في الحرمات ج:٣ ص:٢٨).

<sup>(</sup>٣) اليناه شيمبرا ما حظه و-

جواب:...والد کے ماموں زاد بھائی کی ٹوائی ہے نکاح جائز ہے۔(۱)

### رشتے کے جیتیج سے شادی جائز ہے

سوال: میرے خالہ زاد بھ کی کے لڑکے سے میرانکات جائز ہے کہ ناجائز؟ جبکہ ججھے اس سے شادی کرتے ہوئے شرمسی محسوس ہوتی ہے۔

جواب:...خالہ زاد بھائی کے اڑے سے نکاح جائز ہے۔

### والدكى جيازاد بهن سے نكاح جائز ہے

سوال:...والدصاحب كي چيازاوبهن سے كاح جائز ہے يأنہيں؟ جواب:...اپے والد کی چیاز ادبہن ہے نکاح جائز ہے۔

### والدكى مامول زادبهن سے شادی جائز ہے

سوال:...والدکے ماموں کی بیٹی ہے شادی ہوسکتی ہے؟ جواب:...اگرکوئی اور پشتهمحرمیت کانبیس تو جا نزیے۔

### ماموں کی لڑکی کے ہوتے ہوئے خالہ کی لڑکی ہے نکاح

سوال:...ایک صاحب کے ہاں اپنے ماموں کی بچی پہلے ہی اس کی زوجیت میں ہے، آیاوہ پہلی بیوی کی موجود گی میں بوجہ مجبوری و وسری شاوی اپنی خار کی از کی ہے کرسکتا ہے کہ بیس؟

جواب:...ماموں کی لڑکی کی موجودگی میں خالہ کی لڑ کی ہے نکاح ڈرست ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) قبال تعالى. وأحل لكم ما ورآء دالكم الآية، قال عطاء وعيره أحل لكم ما ورآء ذوات المحارم من أقاربكم. (أحكام القرآن للجصاص، سورة النساء، ٣٣، ح ٢ ص ١٣٩، طبع سهيل اكيلمي، أيضًا تفسير ابن كثير ح٢٠ ص ٢٣٠، سورة النساء، طبع رشيديه كوئته، أيضًا: تفسير مدارك للإمام السمى ح١٠ ص٣٨٠، طبع دار ابن كثير، بيروت، لبنان،

 <sup>(</sup>٢) وتحل بنات العمّات والأعمام والخالات. (وداعتار، فصل في اعرمات ح ٣ ص.٢٨).

<sup>(</sup>۳) الصّاعاشية بمرا طاعظه بويه

<sup>(</sup>٣) الفِناَ حاشية نمبرا الماحظه بو-

<sup>(</sup>٥) قليحفظ هذا الأصل. وحرم الجمع زالي قوله) بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرًا لم تحل للأخرى. (شامي، كتاب الكاح، فصل في اعرمات ح٣٠ ص٣٨٠، طبع اينج ايم سعيد كراچي). حرم الجمع بين إمر أتين إذا كانتا بحيث لو قدرت إحداهما دكرًا حرم المكاح بينهما أيتها كانت المقدرة ذكرًا. (البحر الرائق ج٣٠ ص٣٠٠ ا ، كتباب المكاح، وفصل في اعرمات، طبع دار المعرفة، بيروت).

## سالی کے لڑے ہے اپنی جہن کی شادی کرنا

سوال:...ایک آدمی اپنی بیوی کی برسی بہن کے ٹرے سے اپنی بہن کی شادی کرنا چاہتا ہے، ایسا کرنا کیس ہے؟ جواب: ، جائز ہے۔

### ینے کی سالی سے نکاح کرنا

سوال: بہارے شہر میں ایک معزز آومی نے اپنی شادی اپنے لڑکے کی سان کے ساتھ کی ہے، اور اس آومی کے ذوسرے بڑکے کے گھر لڑکی کی چھوپھی ہے، یعنی شادی سے پہنے اپنے لڑکے کی عورت کا خسر تھا اور جس سے شادی کی اس کا خاوتھا، کیا بیہ کاح وُرست ہے یانہیں؟

جواب:...ا گرلز کا مہی بیوی ہے تھ تو ذوسری بیوی کی بہن ہے اس کا نکاح جائز ہے، اورلز کی کی پھوپھی کے ساتھ وُ وسرے لڑکے کا نکاح بھی جائز ہے۔

## ممانی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے اگر چہ بعد میں اس نے دُوسرے بھانجے سے نکاح کرلیا ہو

سوال: ... میری ایک بیوہ ممانی ہے اس کی پھی بیٹیاں جیں ، ان جیس ہے کی بیٹی ہے شادی کرن جھے پر جائز ہے؟ اگر جو تز ہے تو پھر یہ بتا ہے کہ اب جبکہ میری ممانی نے میرے بھائی ہے شادی کرلی ہے تو اس کے بارے بیس قر آن وسنت رسول کے مطابق مجھے بتا دیں کہ اب اس کی بیٹی ہے میری شادی ج تز ہے یہ جائز؟ کیونکہ اب میری ممانی کہتی ہے کہ اب بیس آ ہے کی بھا بھی بن تن ہوں اس لئے میں اپنی بیٹی کی شادی تم ہے نہیں کرتی ، حال نکہ وولا کی میری منگیتر ہے۔

جواب: آپ کی ممانی کی وہ لڑکی جوآپ کے ماموں کی ادا، د ہے، اس کے ساتھ آپ کا نکاح سیجے ہے۔ ممانی کے آپ کے بھائی کے نکاح میں آجائے ہے کوئی فرق نہیں پڑا۔

## بیوہ ممانی سے نکاح کرناجا تزہےاگروہ محرَم نہ ہو

سوال: ... کیاسعیدا بنی بیوه ممانی ہے نکاح کرسکتاہے؟ جواب: ... ممانی اگر غیرمحزم ہوتواس سے نکاح ہوسکتاہے۔

<sup>(</sup>١) "وَأَجِلَ لَكُمَ مَّا وَرَآءَ دَلَكُمُ" (النساء ٢٣). وفي تصبير البسفي (ج ١ ص ٣٣٨) تنحت هذه الآية. أي ما سوى اعرمات المدكورة.

 <sup>(</sup>۲) ایصا۔
 (۳) وتحل بنات العمّات و الأعمام و الخالات و الأخوال. (رد اعتار، فصل في اعرمات ح ٣ ص ٢٨)۔

<sup>(</sup>٣) قبال تعالى "وَأُحلُّ لَكُمُ مَّا وراء ذَلِكُمُ" (النساء ٣٣). أي ما عدا ما دكرن من الحارم، هن حلال لكم، قاله عطاء وعيره. (تفسير ابن كثير ح:٢ ص:٣٣٠، طبع رشيديه كوئته).

### ماموں کی سالی ہے شاوی کرنا

سوال:..زید جاہتاہے کہ اس کی شادی فلال لڑ کی ہے ہوجائے ،لیکن سب سے بڑی مشکل میہ ہے کہ وہ لڑ کی زید کے ، موں کی سالی ہے ، آپ قر آن وسنت کی روشنی میں اس کا جواب ویں کہ آیا شریعت کی رُوسے ان دونوں کی آپس میں شادی ہوسکتی ہے کہ نہیں؟ خاص طور پراس بات کو مدنظرر کھتے ہوئے کہ دولڑ کی زید کے ، موں کی سالی اور زید کی ممانی کی سگی (حچوٹی) بہن ہے۔

جواب:...شادی تو باپ کی سالی ہے بھی ہوسکتی ہے،اگر کوئی اور مانع نہیں ہو، مامول کی سالی ہے کیوں نہ ہوگی؟ اور خوو مامول کی بیوہ سے ہوسکتی ہے تواس کی بہن ہے کیوں نہ ہوگی...؟ <sup>(۱)</sup>

منہ بولی بیٹی یا بہن شرعاً نامحرم ہے اس سے نکاح جائز ہے

سوال:...اگرکسی کی کوئی بمبن یا بیٹی نہ ہواور وہ کسی کومنہ بولی بیٹی یا بمبن بنالے تو کیا شریعت اس ہے نکاح کی اجازت تی ہے؟

جواب:...منه بولی بہن یا بنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ،شرعاً وہ نامحرم ہے اور اس سے نکاح جائز ہے۔

کسی لڑکی کو بہن کہدو ہے سے وہ حرام نہیں ہوجاتی

موال:...اگرایک بالغ لز کا کے کہ: '' جب تک میرے والدصاحب میرے لئے نیا گھرنہ بنا نمیں اس وقت تک مجھ پر بیوی بہن ہے''اب اس لڑکے نے شاوی کی ہے تو بیعورت اس کی بیوی ہوگئی یانبیں؟

جواب:...نکاح سے پہلے کسی لڑکی کو بہن کہنے ہے وہ لڑکی حرام نہیں ہوجاتی ،اس لئے نکاح سیجے ہے،اور بیلڑ کی اس کی بیوی بن گئی اور بیوگ کو بہن کہدویے سے بھی بیوی حرام نہیں ہوجاتی۔

محض بھائی یا بہن کہنے سے نامحرَم، بھائی بہن نہیں بن سکتے

<sup>(1)</sup> گزشته صفح کا حاشیهٔ نبر ۳ ملاحظه جو ـ

 <sup>(</sup>۲) قال تعالى. فلما قضى زيد منها وطرًا روح كها لكيلا يكون على المؤمس حوح فى أزواح أدعياتهم، الآية، قد حوت
هده الآية أحكامًا . . . الثانى ان البنوة من جهة التبنى لا تمنع حواز النكاح. (أحكام القرآن للجضاص ج:٣ ص ٣٦١،
سورة الأحزاب، طبع سهيل اكيدُمى).

 <sup>(</sup>٣) ولو قال لها: أنت أمنى لا يكون مطاهرًا ويسعى أن يكون مكروها ومثله أن يقول يا استى ويا أحتى و بحوه. (فتاوى عالمگيرى، الباب التاسع في الظهار ج١٠ ص٥٠٥، طبع رشيديه).

جواب:...مامول زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، پچازاد ہے نکاح جائز ہے،اور نامحرَم کو بھائی بہن بنالینے ہے بچ کچ کے بھائی بہن ہیں بن جاتے۔

### پھوپھی یا بہن کہدو ہے سے نکاح ناجا تزنہیں ہوجا تا

جواب:...بچوں کے آپ کو پھوپھی کہنے ہے یا آپ کے ان صاحب کو بھ کی کہدد سینے سے نکاح ناجا کرنہیں ہوگیا ،اس لئے آپ عقد کر سکتی ہیں۔

### بغیرصحبت کے منکوحہ عورت کی بیٹی ہے نکاح

سوال:..ایک شخص نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا، لیکن زخصتی نہیں ہوئی، (بیعنی ہمبستری نہیں ہوئی)، اس سے پہلے وہ بیوہ عورت ہے نکاح کیا، لیکن زخصتی نہیں ہوئی، (بیعنی ہمبستری نہیں ہوئی)، اس سے پہلے وہ بیوہ عورت نوت ہوں کی ایک ایک جو ان ہے کیا وہ مخص جس کا بیوہ سے نکات ہوا تھا، اس بیوہ کی لڑکی سے نکاح کرسکتا ہے؟ جو اب :... جس عورت سے صرف نکاح ہوا ہو، صحبت نہ کی ہو، اس کی طلاق یا موت کے بعد اس کی لڑکی سے نکاح وُ رست ہے، لقوللہ تعالیٰ: "فَاِنْ لَمْ نَکُونُواْ دَخَلَتُمْ بِهِنَّ فلَا جُمَاحَ عَلَيْكُمْ." (انساء: ۲۳)۔

<sup>(</sup>١) وتحل بنات العمَّات والأعمام والخالَات والأخوال. (رد اعتار، فصل في اعرمات ح ٣ ص.٢٨).

<sup>(</sup>٢) مخرشة صفح كا حاشيه نمبر ٢ ملاحظه و ١

 <sup>(</sup>٣) وفي تفسير المدارك تبحت هذه الآية فلا حرج عليكم في أن تنزوجوا بناتهن إذا فارقتموهن، أو متن. (تفسير مدارك ج: ١ ص:٣/٤، طبع دار ابن كثير، بيروت).

## جن عورتول سے نکاح جائز نہیں

### باب شریک بہن کے لڑے سے نکاح جا تر نہیں

سوال:...میرے ابانے پہیے شادی کی ، چھ بچے بیدا ہوئے ، پھر پہی ہوی کوھلاق دے وی ، پھر میرے ابانے اپٹی سی فالہ کی لڑکی ہے وُ دسری شادی کی ، اس ہے بھی چھ بچے ہوئے ، پھر پہلی یوی کی لڑکی کی شادی وُ دسری بیوی کے بھائی ہے کر دی۔ اب وہ میرے ، مول اور ممانی بھی گئتے ہیں ، اور سوتیلی بہن بہنوئی بھی۔ ان کا ایک لڑکا ہے اب ہم ایک وُ دسرے کو بہت چاہتے ہیں ، ہم ایک وُ دسرے کے ، مول پھوپھی زاد بہن بھی ٹی بھی ہیں اور خالہ بھی نج بھی ہیں ، کیا ہم دونوں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ جو اب: .. آپ کی سوتیلی بہن ، جو رشتے ہیں آپ کی ممانی بھی گئتی ہیں اس کے لڑکے ہے آپ کا عقد نہیں ہو سکتا ، کیونکہ یہ لڑکا آپ کا بھائیجا ہے ، اور خالہ بھانچ کا عقد نہیں ہو سکتا ۔ (۱)

## بھانجی سے نکاح باطل ہے، علیحدگی کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں

سوال: .. میراایک گہرادوست ہے، اس نے اپنی حقیقی بھائجی سے شادی کرلی ہے، یہ اس طرح کے میرادوست سلیم اوراس کی بہن شاہدہ ایک مال کی اولاد ہیں، شاہدہ کا بہم ہی تھا تو شاہدہ کی مال نے ذکاح کرلیں، اس سے سلیم بیدا ہوا، شاہدہ اور سلیم نے ایک بی مال کا دُودھ بیا ہے، ایک مال کا دُودھ بیا ہے، ایک مال سے پیدا ہوئے ہیں، جبکہ بہب الگ الگ تھے، شاہدہ کی شادی کے بعد نورال پیدا ہوئی اور جب وہ جوان ہوئی توسیم کو پند کرنے گئی، سلیم بھی چ ہے لگا اور خود کو عاقل و بالغ ظاہر کرے شادی کرلی میرادوست کہتا ہے کہ بیشاوی ہوئز ہوان ہوئی توسیم کو پند کرنے گئی۔ سلیم بھی جائز ہے، ہم نے حرام نہیں کیا ۔ جبکہ شرکی کی ظ سے یہ نکاح ہوائی نہیں ہے۔ نورال کہ میں میں جو ہوئی گئی۔ سیم کہت ہے کہ جب نکاح نہیں ہوا تو طلاق کیسی ؟ یہ الگ رہ ہاور نکاح کر لے میں زہر دی تھوڑی رکھ رہوں ۔ آ ہے یہ تا میں کہ کیا جب تک وہ طلاق نہ کھے نورال شادی نہیں کر سکتی یا بغیر طلاق کے نہیں ؟ اوران کو گول کے بیہاں کا کھان چینا، ان سے مدنا جلنا جائز ہے یہ نہیں ؟ اوران لوگول کے بیہاں کا کھان چینا، ان سے مدنا جلنا جائز ہے یہ نہیں ؟ اوران لوگول کے بیہاں کا کھان چینا، ان سے مدنا جلنا جائز ہے یہ نہیں ؟ اوران لوگول کے بیہاں کا کھان چینا، ان سے مدنا جلنا جائز ہے یہ نہیں ؟ اوران لوگول کے بیہاں کا کھان چینا، ان سے مدنا جلنا جائز ہے یہ نہیں ؟ اوران لوگول کے بیہاں کا کھان چینا، ان سے مدنا جلنا جائز ہے یہ نہیں ؟ اوران لوگول کے بیہاں کا کھان چینا، ان سے مدنا جلنا جائز ہے یہ نہیں ؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى "حرمت عليكم أمهتكم وسات الأخ وسات الأحت" الآية (السباء ٢٣). وفي الدر المحتار أسباب التحريم أنواع قراسة، مصاهرة، رصاع الخروفي الشامية. (قوله قرابة) كفروعه وفروع أبويه فتحرم سات الإحوة والأخوات وسات أولاد الإخوة والأحوات إلخر (ده الحتار على الدر المحتار، فصل في اعرمات ج٣٠ ص ٢٨).

جواب: ... آپ کے دوست کا پنی بھا بھی ہے نکاح قر آ نِ کریم کی نص قطعی ہے باطل ہے' 'اوراس کوحلال اور ج مَز بجھنے والا کا فر ومر تد ہے۔ بیزنکاح نہیں ہوا، نہ طلاق کی ضرورت ہے، کیونکہ طلاق کی ضرورت نکات کے بعد ہوتی ہے، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کے کیامعنی؟ البتہ چونکہ میددونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ملاپ کر چکے بیں اس لئے آپ کے دوست پراہ زم ہے کہ دوا پنی ز بان سے بیدالفاظ کہدوے کہ میں نے اس کوالگ کیا، اور بید کہد کر دونوں نوراً ایگ جوجا تھیں اور نعل بدھے تو بہ کریں اور دونوں اپنے ا بمان کی بھی تجدید کریں، جب تک وہ تو بہ کر کے انگ الگ نہیں ہوج تے ان سے مسلمانوں کا سابر تا ؤ ج مُزنبیں۔ <sup>(۵)</sup>

سكى بھا بھی سے نكاح كوجا تر سمجھنا كفر ہے

سوال:...ميرے ايک سکے مامول ہيں جو کہ عمر ميں مجھے • اسال بڑے ہيں ،انہوں نے مجھے ايک بزرگ کا دھوکا ديا اور کہا کہ ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماموں کی سنگی بھا بھی ہے شادی ہوسکتی ہے۔الہٰدا انہوں نے مجھے کو بے وقوف بنا کر مجھ ہے شادی کرلی۔ میں انٹرکی طالبہ ہوں، مجھے ان کی وحوکا بازیوں کا بعد میں علم ہوا، انہوں نے مجھے ان کائے نامہ بھی تکھوا رہا ہے، اب میں ہے حدیریث نا ہوں ،میری سمجھ میں نہیں آر ہا کہ اب میں کیا کروں؟ میرے گھروا نے لیعنی ای ایا ،بہن بھائی اس بات ہے بےخبر جیں ، میں نے کہا کہ ماموں بیتو گناہ ہے تو کہنے نگے کہ کوئی گناہ نہیں ہے ، بیرجائز ہے۔اب مجھے ذرایے بھی بتادیں کہ اگر بینا جائز ہے ، گناہ ہے تو اس کا کفارہ کیے اوا ہوگا؟ آپ مجھے میں بتاویں کہ کیا بیشاوی جائزے؟

جواب:... ماموں بھا تجی کا نکاح قر آنِ کریم کی نفل قطعی ہے حرام ہے، جو شخص اس کو جائز کیے جبیبا کہ آپ کے بدقماش ماموں نے کہا، وہ کا فر ومرتد ہے۔ اس کو جائے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے اور اس کفرے تو بہ کرے۔ آپ کولا زم تھا کہ آپ ان ہے کہتیں کہ کسی متندعالم کا فتوی لاؤتب میں اس شادی کے لئے تیار ہوسکوں گی۔ بہرحال بیز کاح نہیں ہوا، نہ ہوسکتا ہے۔ آپ اپنے والدین کواس کی اطلاع کردیں۔

 <sup>(</sup>١) قال تعالى "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهِ تُكُمُ وَبَالُكُمُ وَآخُولُكُمْ وَعَمْـتُكُمْ وَخلتُكُمْ وَنناتُ الْاخِ وَبَاتُ الْاخْتَ" (الساء ٢٣).

<sup>(</sup>٢) من اعتقد الحرام حلالًا (الى قوله) فإن كان دليله قطعيا كفر. (رد انحتار ج ٣ ص.٢٢٣، باب المرتد).

٣) المتاركة في الفاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول كحليت سيلك أو تركتك. (رد اعتار، مطلب في الكاح الفاسد ج:٣ ص:٣٣١، البحر الرائق، باب العدَّة ح:٣ ص:٣٦١).

 <sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والبكاح. (درمختار ج.٣ ص.٢٣٤، باب المرتد).

<sup>(</sup>۵) "فَلَا تَقُعُدُ بَعُدَ الذِّكُراى مَعْ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ" (الأنعام: ١٨).

<sup>(</sup>٢) الصَّاعات يمبرأ ملاحظة ور

<sup>(</sup>٤) اليناه شيمبر۴ ما مظر بو-

<sup>(</sup>٨) ما يكون كمرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح وما فيه إحتلاف يؤمر بالإستفقار والتوبة وتجديد النكاح. (درمختار ج٣٠ ص: ۲۳۷ باب المرتد).

### بھانچ کی لڑکی سے نکاح جا ترجیس

سوال: کریم بخش کی بڑی بہن کا ایک ہی لڑکا ہے، جس نے غیر خاندان میں شادی کی ہے، جس ہے اس کی ایک لڑکی ریحانہ ہے، اس طرح بیلڑ کی ریحانہ، کریم بخش کے بھانچ کی لڑکی اور بڑی بہن کی پوتی ہے۔ مولا ناصاحب! کی قانونِ خداوندی کے تحت لڑکی ریحانہ اور کریم بخش کا نکاح ہوسکتا ہے بانہیں؟

ج**واب:... بھانج** کی لڑ کی ہے بکات جا تزنبیں ، ؤ دسر لے لفظوں میں جس طرح بہن سے نکاح حرام ہے ،ای طرح بہن کی اولا داوراول دکی اولا دہے بھی نکاح حرام ہے۔

### سونتلی بہن کی اٹر کی ہے نکاح جائز نہیں

سوال:...مسئدیہ ہے کہ سوتیلے بھائی کی شادی سوتیلی بہن کی لڑک سے ہوسکتی ہے؟ یعنی سوتیلے ماموں اور بیجیتی کا زکاح اسلام کی زوسے جائز ہے یا ناجائز؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شادی ہوجاتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ بیس ہوسکتی ہے۔ ہیں اس سلسلے میں بڑا پریثان ہوں ، خدارا جواب دے کرشکر یہ کا موقع دیں۔

جواب:... سوتیلی بہن کی لڑ کی ہے نکاح جا ئزنہیں ،قر آنِ کریم میں اس کومحز مات میں شار کیا ہے۔

## سوتیلی بہن کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں

سوال: ... کیازیدایی سوتلی بهن کی بنی سے نکاح کرسکتا ہے؟

جواب: ... جس طرح سوتیلی بہن ہے کا ح نہیں ہوسکتا،ای طرح سوتیلی بھا نجی ہے بھی نہیں ہوسکتا۔ (۳)

## ماں کی سوتیلی بہن سے شاوی جا تر نہیں

سوال:...میری ایک خالہ ہے جو کہ اپنے باپ کی طرف سے میری مال کی سوتیل بہن ہے، یعنی میری والدہ اور اس خالہ کی مال کی سوتیل بہن ہے، یعنی میری والدہ اور اس خالہ کی مال ایک تقی ، جبکہ میرے نانا کی وفات کے بعد نانی نے دُومری شادی کی جس سے بیاخالہ پیدا ہوئی ، کیا ایسی خالہ سے میری شادی جا تزہے؟

جواب:...خالہ ہے شادی جا ئزنبیں ، ج ہے کی شم کی خالہ ہو، چاہے صرف ماں کی جانب ہے، یابا پ کی جانب ہے۔

ر ١) فتحرم بنات الإخوة والأحوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات. (رد المحتار، فصل في المحرمات ح٣٠ ص ٢٨).

 <sup>(</sup>۲) قال تعالى محرّفت غليگم أمّهتكم وساتكم واحوتكم، تعم ما كانت مها الله أو الأم أو الهما (تفسير مظهرى ح ٣ ص: ۵۲).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى. "خُرِّمْتُ عليْكُمْ أُمَّهِتُكُمْ وبِاتُكُمْ وَاخَوتُكُمْ وَعَمْتُكُمْ وَجُلْتُكُمْ وَبَنَاتُ الْآخِ وَإِنَاتُ الْآخِتِ (الساء ٢٣).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

### سوتيلى خاله يصشادي جائز نہيں

سوال:...کیازید کی شادی اس کی سوتیلی خالہ سے اور زید کی بہن کی شادی اس کے سوتیلے ماموں سے ہو عمق ہے؟ جبکہ زید کے نا ٹالو سکے ہیں لیکن نانی سوتیل ہیں۔

جواب:..بوتل خالداورسوتیلے ماموں ہے بھی نکاح ای طرح حرام ہے جس طرح حقیق خالداور حقیق مامول ہے۔

### سوتنيلے والدے نکاح جائز نہيں

سوال:...رضیہ کی والدہ کی شادی پیجیس سال پہلے ہوئی تھی ، اور ایک سال بعد رضیہ نے جنم لیا، لیکن جب رضیہ کی عمروس سال ہوئی تو اس کے والدین میں کچھنا چاتی پیدا ہوگئی ، جس سے رضیہ کے والد نے رضیہ کی والدہ کو طلاق دے وی ، اور رضیہ کو ہر کی جگہ والدہ کے الدہ کولکھ کر دے ویا۔ پچھ عرصہ گزرا تو رضیہ کی والدہ نے اپنے سے پندرہ سال کم عمر لڑے سے شادی کر لی، رضیہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ رہتی رہی ، لیکن خدا کو پچھ منظور نہ تھا ، اس لئے وُ وسری شادی بھی کا میاب نہ رہی اور طلاق ہوگئی ، اس وقت رضیہ کی عمر سسمال ہے۔ رضیہ کا اللہ ہے کہ وہ اس آ دمی ہے شادی کر لے جبکہ در شتے سے وہ رضیہ کا سوتیلا با بسالت تھا، لیکن اب کی کی رشتہ بیس کی وکٹ اس نے رضیہ کی والدہ کو طلاق دے دی ہے ، اور نہ ہی ہیآ دمی خاندان میں سے ہے۔ ہمیں قرآن وسنت کی روشی میں بتا ہے کہ کیار ضیہ کا تکا ج اس آ دمی ہے ہوسکتا ہے؟

جواب:...سوتیلا باپ ہمیشہ کے لئے باپ رہتاہے،خواہ لڑکی کی والدہ مرگئی ہویااسے طلاق دے دی ہو۔رضیہ کا نکاح اس کے سوتیلے باپ سے نہیں ہوسکتا،سوتیلا باپ مجمی اسی طرح حرام ہے جس طرح سگا باپ حرام ہے۔

## سوتیلی بیٹی سے نکاح حرام ہے

سوال:...زیدنے ایک طلاق یا فتہ عورت سے شادی کی تھی ، طلاق یا فتہ عورت کے سرتھ پہلے گھر سے ایک لڑکی تھی ، زید کے اس عورت سے پانچ بچے بھی ہوئے ، لیکن وہ مرگئی ، فوت ہوگئی ، زید کی زوجہ کی پہلے گھر سے جوہڑ کی تھی ، زید اس سے شادی کرسکتا ہے یا نہیں ؟ اس مسئلے کا قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب ہے مشکور فریا ئیں۔

(١) قال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَنْتُكُمُ (الى قوله) وَخللتُكُمُ" (النساء ٣٣). وفي العالمگيرية وأما الخالات فخالته لأب
وأمَّ وخالته لأب وخالته لأمَّ. (عالمگيري؛ المحرمات بالنسب ج: ١ ص:٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى. "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمُّه تُكُمُ وَالْى قولُه ) وَرَبِّ بُكُمُ الْتِي فِي خُخُورِكُمَ مَن يِسَآنِكُمُ الْتِي دَحَلَتُمْ بِهِنَ" (النساء. ٢٣). أيضًا: بنيات الزوجة وبنات أولَادها وإن سفلن بشرط الدخول بالأم كذا في الحاوى القدسي، سواء كانت لابنية في حجره أو لم تكن كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان. (عالمگيري ج ١ ص ٣٥٣). وحرم المصاهرة بست زوجته الموطوءة أي سواء كانت في حجره أي كنفه ونفقته أو لا. (رد اعتار مع الدر المختار ج:٣ ص ٣٠٠، فصل في الحرمات، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...یه زیرگ سوتیل بنی ہے،اس سے زیرکا نکاح جائز نہیں۔وہ عورتیں جن سے نکاح کرناحرام ہے، قر آنِ کریم میں چوستے چوستے پارے کے آخر میں ان کوشار کیا گیا ہے،اس میں سوتیل بنی بھی شامل ہے۔ مبہر حال زید کواس خیال ہے بھی تو بہ کرنی چاہئے۔ سوتیلی مال سے نکاح کرنے والے کی شرعی حیثیت

سوال: ... ہورے علاقے میں ایک شخص احمد بخش مغل رہتا ہے، جونماز بھی ہا تا عدگ سے پڑھتا ہے، اپنے والد کو وہ جونماز بھی ہا تا عدا پی سوتیلی مال (جواس کی عمر سے تقریباً چارسال بڑی ہے) سے نکاح کر لیا، کو کی نہیں جانتا کہ یہ نکاح کہ اس ہو؟ ان لوگوں نے مشہور کردیا کہ بم میاں بیوی بین، جبد احمد کے والد سے اس عورت کے سات بچے بھی ہوئے، جوموجو و بین، بڑ سے بچے اس شخص کو '' بھا گی' اور چھوٹے بچے '' ابو' کہ کہ کر پکارتے بیں۔ شناختی کارڈ فارم میں ابھی تک مال بیٹا مکھا ہوا ہے، اس واقعے کو دس سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ سوال ایک عرصے سے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کررہے بیں، متعدد ہا راس بار سے میں معلوم کیا گیا۔

مرکوئی تسی بخش جواب مذال سکا۔ اب یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کررہ ہوں، اس اُ مید پر کہ آپ اس مسکے کو سی خطر ہے ہے۔ واضح بیان کریں گے۔

ا:...آیان کابیرشتہ سے یا غدط؟ اوران کی دِینِ اسلام میں کیا حیثیت ہے؟

جواب :... به رشتهٔ جا ئزنبیس ، به دونوں واجب الفتل بیں ،اگر اسلامی حکومت ہوتی توان کونل کرادیتی۔ <sup>(۲)</sup>

٢: .. كيان لوگوں كے ساتھ ميل جول ، كھانا پينا جائز ہے؟

جواب:...برگز جائزنبیں\_<sup>(۳)</sup>

ان وحدیث کی روشنی میں ان کا کیا مقام ہے؟

جواب:... باپ کی منکوحہ کے سرتھ کاح کا حرام ہونا قرآنِ کریم میں ذِکر کیا گیا ہے، اس کو جائز بیجھنے والا مرتد اور واجب (۵)

لقتل ہے۔ افتل ہے۔

<sup>(</sup>١) "حُرَّمتَ عليْكُمُ أَمُّهِ تُكُمُّ .... وربَنبُكُمُ التي في خُخُوركُمْ مَل نَسَآيْكُمُ التي دخلتُم بهل" (النساء.٣٣).

<sup>(</sup>۲) عن البراء بن عارب قال بينما أن أطوف على إبل لى ضلت إذا أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعواب يطيقون بني لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة ، فاستخرجوا منها رجلًا فضربوا عقه ، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس (أى نكح) بإمرأة أبيه عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمى ومعه راية فقلت له اين تريد فقال بعثى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح إمرأة أبيه فأمرى أن أضرب عقه ، وآحد ماله . (سن أبي داؤد ح ٢ ص ٢٥٦ ، باب في الرحل يزني بحريمه ، كتاب الحدود) . وفي الحاشية بصر ٢٠ قوله . فأموني أن أضرب عقه يستسط منه ان بكاح اعارم يوجب الكفر والإرتداد ولهذا حكم عبليه السلام بقتله ، كذا قال مولانا رفيع الدين الدهلوى . "تُعلِل ك تَالا عليه المكتبة اليحيوية ، سهار لهود . "

 <sup>(</sup>٣) فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظّلمين.

<sup>(</sup>٣) حرمت عليكم أمهتكم وبناتكم، الآية (النساء: ٣٣).

<sup>(</sup>۵) ایضاً حول نبر۲۔

### جس عورت ہے صحبت ہو چکی ہے،اُس کی اولا دشو ہر برحرام ہے

سوال:...زید نے ہندہ سے جب شادی کی تو ہندہ ظلع یا فتہ تھی اور سابقہ شوہر سے اس کے بچے بھی تھے، جوشادی کے بعد بجائے اپنے سے بائے باپ کے ساتھ رہنے کے ،اپنی ہوں کے ساتھ رہنے گئے۔ چندسال کے بعد سابقہ شوہر سے ہندہ کی بزی لڑکی کے اپنے سوتیلے باپ یعنی زید کے ساتھ تعالی استوار ہو گئے ، ہندہ نے الن تعلقات کا علم ہوتے ،ی اپنے تعلقات زید سے ختم کر لئے اور طلاق صال کر لی۔ اب زید ہندہ کی بزی لڑکی یعنی اپنی سوتیلی ہیں کے ساتھ شادی کرنا جا ہتا ہے، جبکہ ہندہ سے بھی زید کے اپنے بئے طلاق صال کر لی۔ اب زید ہندہ کی بزی لڑکی یعنی اپنی سوتیلی ہیں کے ساتھ شادی کرنا جا ہتا ہے، جبکہ ہندہ سے بھی زید کے اپنے بئے بیں ،کیاا یک صورت حال میں فدہب اسلام فقد شفی کی روسے اس شادی کی اجازت و بتا ہے یا نہیں ؟

جواب:...جس عورت سے نکاح کے بعد صحبت ہوگئی ہو، اس کی اول دمرد پر اس طرح حرام ہوجاتی ہے جس طرح کہ اپنی اولا دحرام ہے، بیمسئد قر آن کریم میں مذکور ہے،اوراس میں کسی فقہ کا اختلاف نہیں۔

### سونتلی مال سے نکاح حرام ہے

سوال:...زید کے والدزوجہ کے انقال کے بعدا پی سالی کی ٹڑک کے ساتھ عقدِ ٹانی کرتے ہیں، لڑک کی عمر ۱۸ برس کی اور زید کے والد کی ستر سال ۔ زیدا پی سوتیلی ماں کونہ ماں کہتا ہے، اور نہ ماں اس کو بیٹا کہتی ہے۔ دوسال کے بعد زید کے والد کا انتقال ہوجا تا ہے، زید کی سوتیلی مال زیا سے عقدِ ٹانی کی خواہش مند ہے، کیا یہ نکاح ہوسکتا ہے؟ تمام معاملہ آپ کے جواب تک رُکار ہے گا۔ چواب:.. سوتیلی مال کا نکاح سوتیلے بیٹے ہے بھی اس طرح حرام ہے جس طرح حقیقی مال کا۔ (\*)

## باب مرجائے تو تب بھی سوتیلی ماں سے نکاح جا تر نہیں

سوال: ایک مولانا کے مطابق ایک بیٹا اپنی سوتی مال سے اس وقت نکاح کرسکتا ہے جب اس کا باپ مرجائے ، بشرطیکہ اس کی سوتیلی مال کی اس کے باپ سے کوئی اولا دنہ ہو۔

جواب: ... بیمسئلہ بھی قرآنِ کریم کی نفر قطعی کی رُوسے غلط ہے، 'ایسا کہنے والاقرآنِ کریم کامشکراور کا فرہے۔ '' جس عورت کو گھر آیا وکر لیا ہمو، اُس کی جہلی اولا و سے بھی بھی نکاح جا کر نہیں سوال:... آج سے پانچ سال قبل میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی طرف سے میری ایک لڑکی ہوئی، میرے شوہر کے

<sup>(</sup>١) "وَرَبَّنِبُكُمُ الِّتِيُ فِي حُجُورِكُمُ مِّنَ يِّسَآئِكُمُ الَّتِي ذَخلَتُمُ بِهِنَّ" (النساء ٣٣). وفي تفسير النسفي تحت هذه الآية الربيبة من المرأة المدخول فيها حرام على الرجل. (تفسير نسفي ج ١ ص:٣٣١، طبع دار ابن كثير، بيروت). (٣ و ٣) "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ الْمَآوَّكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ" (النساء:٢٢).

<sup>(</sup>٣) أنكر آية من كتاب الله أو عاب شيئًا من القرآن .... غير مؤوّل كفر. (شرح فقه اكبر ص.٢٠٥). والأصل ان من إعتقد المحرام حلالًا، فإن كنان حرامًا ... ... لعيسه، فإن كان دليله قطعيًا كفر، والّا فلا. (رد اعتار ج.٣ ص ٢٢٣، باب المرتد).

انقال کے تین سال بعد کسی مجبوری کے لئے میں نے وُ وسری شادی کرلی ،اس وقت میری لڑکی کی عمر ۱۲ سال تھی ،میری شادی کواب دو
سال ہوگئے ، اب اس کی عمر ۱۳ سال ہے۔اب کہنا ہے ہے کہ اس کا وُ وسرا باپ میری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے ، وہ مجھے بھی چھوڑ ن منہیں چاہتا ، کہتا ہے دونوں کورکھوں گا ،تو کیا خدا کی طرف ہے جائز ہے؟ میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے دو، پھر یہ شادی ہو کتی ہے ،تو آپ مجھے یہ بتا ہے کہ میر سے طلاق لے لینے سے میرشادی جائز ہو جائی ہے یانہیں؟

جواب:...جس عورت کو نکاح کرے گھر میں آباد کرلیا ہو،اس کی لڑکی مرد کی اول دکی طرح ہوجاتی ہے،اور جس طرح اپنی سنگی لڑک سے نکاح کا کوئی شریف آ دمی تصوّر بھی نہیں کرسکتا،اس طرح بیوی کی لڑک سے نہ نکاح ہوسکتا ہے اور نہ کوئی شریف آ دمی ایسا سوچ سکتا ہے۔آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ'' مجھے طلاق دے ووتب بیشادی ہوسکتی ہے''نہیں! بلکہ وواگر آپ کو طلاق دیدے تب بھی نہیں ہوسکتی۔''

## سوتیلی پھوپھی ہے شاوی جائز نہیں

سوال: "ق"ئے پہلی شادی کے کافی عرصے بعد دُوسری شادی کی ،مسئلہ ہے کہ "ق"کی پہلی بیوی کے جینے کے جینے کی شادی اس کی دُوسری بیوی کی جینے کے جینے کی شادی اس کی دُوسری بیوی کی جینی ہے جا تزہے یانہیں؟ حالانکہ رشتے میں لڑکی ،لڑکے کی سوتیلی پھوپھی ہو آ ہے اورلڑ کا سوتیلا بھتیجا۔ دراصل پریشانی ہے کہ بیدونوں شادی کرنا چاہتے ہیں اور ہم سب کے خیال میں کتاب وسنت کی روشنی میں بیسب جا تزنہیں ، آ ہے جلدا (جلد ہمیں اس کا جواب ویں تا کہ دونوں کو سمجھ یا جاسکے۔ حواب ہمیں کتاب وسنت کی روشنی میں بیر بھوپھی ہے ترنہیں۔ (۲) جواب ہمیں اس کا جواب ویں تا کہ دونوں کو سمجھ یا جا سکے۔ جواب: ... جس طرح سکی پھوپھی سے نکاح جا تزنہیں ، اس طرح سوتیلی پھوپھی ہے بھی جا تزنہیں۔ (۲)

## دوسوتیلی بہنوں کوایک نکاح میں رکھنا جا تر نہیں

سوال: ..میرادوست زیدا پی بیوی کی موجودگی میں اس کی سوتلی بہن (سالی) ہے نکاح کا خواہش مند ہے، (دونوں بہنوں کی ، ں ایک ہی ہے گمر ہاپ سوتیلے ہیں) کیا دوسوتلی بہنیں ایک نکاح میں روسکتی ہیں؟ جنکہ حالات بھی ایسا کرنے پرمجبور کرتے ہوں۔

جواب:...دوبہبیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتیں ،خواہ دونوں تکی ہوں پر پاپ شریک ہول یا ہاں شریک ۔ <sup>(۳)</sup>

 <sup>(1) &</sup>quot;حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أَمَّهَا تُكُمُ ... .. وربَّنِ بُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورٍ كُمْ قِنْ بَسَآئِكُمُ الَّتِي ذَخَلَتُمْ بِهِنَّ (النساء ٢٣).

<sup>(</sup>٣) "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمُّهِ تُكُمُ (الى قوله) وان تحْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ" سواء كانت لأب أو لأم أو لهما من السب. (تفسير مطهري ح ٢ ص ٢٢ سورة النساء، وهكذا في العالمگيرية ج. ١ ص ٢٤٤، كتاب النكاح، الباب الثالث).

## خالہ اور بھا بھی ہے بیک وفت نکاح حرام ہے

سوال: ... ہر رے والدمحتر م نے ہماری والدہ ہے شاوی کے ٹی سال بعد ہماری والدہ کی بڑی بہن کی بٹی ہے خفیہ طور پر کاح خواں ہے رشتے کی نوعیت کا اظہار کئے بغیر شادی کرلی ہے۔ براہ کرم وضاحت فرما کیں کہ آیا شریعت کی رُو ہے" خالہ' اور " محالجی' ہے بیک وقت اس طرح نکاح جا کزہے؟ اور آیا ہماری نئی والدہ جور شتے کے اعتبار ہے ہری خالہ کی بٹی ہے، مال کی حیثیت حاصل کر سکتی ہے؟

جواب:...آپ کی والدہ کی موجودگی میں بینکاح جائز نہیں، بلک احادیث کی رُوسے حرام اور ممنوع ہے، آپ کے والدمحتر م نئی ذلہن کونو راآ لگ کردیں، بینکاح نہیں، زنا ہے۔ اور آپ کے والد کے تق میں اندیشئہ کفر ہے، اس لئے ایمان کی تجدید کرے آپ کی والدہ سے بھی دوبارہ لگاح کریں۔

والدہ سے بھی دوبارہ لگاح کریں۔

بیوی کی بھا بھی سے نکاح بیوی کے ہوتے ہوئے جا زنہیں

سوال:...سالی کی لڑک ہے شادی کرنا جا کڑے کہ بیس؟ جبکہ پہلی بیوی کی مال کی طرف ہے تو بھ نجی ہے مگر باپ کی طرف ہے تبیں۔

جواب:..سالی کاڑی بیوی کی بھانجی ہوتی ہے،خالہ اور بھانجی بیک وفت ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہوسکتیں، ہاں بیوی کوطلاق دے دی ہواوراس کی عدّت بھی شتم ہوگئ ہو، یا بیوی مرجائے تو اس کی بھی نجی سے ٹکاح ہوسکتا ہے۔ بھانجی خواوہ ال یا پ دولوں کی طرف سے ہو، یا ایک کی طرف ہے،مب کا ایک ہی تھم ہے۔

بیوی کی موجود گی میں اس کی بھانجی سے نکاح کر لیٹا جا مزنہیں

سوال: ... جارے خاندان میں ایک مخص نے اپنی بیوی کی بہن یعنی سالی کی بیٹی سے وُ وسری شادی کر لی ہے، جبکہ اس مخص

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: "خُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ (الى أن قال) وَ أَنُ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ" قال القاضى والتحقت به بالسُّنَة والإجماع حرمة المحمع بين امرأة وعمّتها وامرأة وخالتها. (التقسير المظهرى ج: ٢ ص: ١٣ سورة النساء). وفي شرح مختصر الطحاوى ج. ٣ ص: ٣٣٠ كتاب النكاح: مسألة: تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها . . . . . . وذالك لما روى عن النبي صلى الله على خالتها . . . إلخ. أيضًا بخارى ج: ٢ ص: ٢١٧، صلى الله على خالتها . . إلخ. أيضًا بخارى ج: ٢ ص: ٢١٧، كتاب النكاح، والفتاوى الهندية ج: ١ ص: ٢٤٧، كتاب النكاح، الباب الثالث.

<sup>(</sup>٢) من اعتقد الحرام حلالًا زالي قوله) إن كان دليله قطعيًا كفر. (رد المحتار ج. ٣ ص ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (ح٣ ص:٢٣٤، باب المرتد).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه (مشكوة ص٢٤٣٠). قال: وكذالك (أى الجمع بين) المرأة وعمّتها وخالتها، وذالك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة: لا تنكع المرأة على عمّتها، ولا على خالتها .. إلخ. (شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص.٣٣٠، كتاب النكاح).

کی پہلی بیوی زندہ حیات ہے، ابھی پکھلوگ ایسا کرنا جائز اور پکھنا جائز خیال کرتے ہیں۔ آپ شرعی کاظ سے ایسا کرنے کو جائز یا جائز کافیصلہ دے کرشکر میرکا موقع دیں ، تا کہ ہم اس شک وشبہ سے نجات حاصل کریں۔

جواب: ... بیوی کی موجود گی میں اس کی بھانجی کے ساتھ نکات نہیں ہوسکتا، ایوی کوطلاق دے دی ہواوراس کی بعدت بھی گزرگئی ہو، یا بیوی کا دخقال ہو گیا ہوتو اس کی بھانجی سے نکاح ہوسکتا ہے۔ جس شخص نے بیوی کی موجود گی میں سالی کی جیٹی ہے شادی کر لی ہے ، اس نے تقیین جرم اور گن ہ کا ارتکاب کیا ہے، وہ بدکاری کا مرتکب ہور ہاہے، اس کو چاہئے کہ اس نعل سے تو بہ کرے اور اس لڑکی ہے فوراً علیحد گی اِختیار کرلے۔

## بیوی کی نواس ہے بھی بھی نکاح جا ئز نہیں

سوال:...زیدا پی منکوحه کی سگی نوای کو نکاح میں را نا چاہتا ہے، شریعت محمد میہ کی رُوسے میہ نکاح حلال ہے یا نہیں؟ زید کی زوجہ تا حال حیات ہے۔

جواب،...جس طرح اپنی بیٹی ور بیٹی کی بیٹی حرام ہے،ای طرح بیوی کی بیٹی اورنوائ بھی بمیشہ کے لئے حرام ہے،لبذا زید کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کی تنگی نواس ہے نکاح کرے، نہ بیوی کی زندگی میں اور نہاس کے مرنے کے بعد۔ (۱۰) باپ کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہوسکتا خواہ رخصتی شہوئی ہو

سوال:...ایک شخص نے جو پہلے بھی شادی شدہ تھا، ایک لڑک سے نکاح کیا، لیکن زخصتی سے پہلے فوت ہوگیا، اس کی اولاد جوان ہے اور وہ اس لڑک سے شادی کرنا چ بتل ہے ( یعنی اس شخص کا لڑکا اس لڑکی سے نکاح کرنا چا بتنا ہے ) کیا اس لڑکی اور لڑکے کے درمیان نکاح ہوسکتا ہے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں اس مسئلے کاحل فرمائیں۔

جواب:...جس نژک ہے باپ نے نکاح کیا ہو،خواہ زخمتی نہ ہوئی ہو، اس سے اول دکا نکاح جائز نہیں، کیونکہ باپ کی منکوحہ تُعیِقرآن کی رُوسے حرام ہے۔

(١) عن أبي هويرة قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. ومشكوة ص:٣٤٣، باب المحرمات، الفصل الأوّل).

(۲) قال تعالى "حُرَمتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهتُكُمُ (الى قوله) ورَبَّتبُكُمُ التى فى خُجُوركُمَ" ويشتمل الربائب بعموم ابحار أو بالقياس بسات أبناء النوجات وبسات بناتهن وإن سفل. (تفسير مظهرى ح. اص: ۱۰). وفى الهندية: القسم الثاني الحرمات بالصهرية وهى أربع فرق (الى قوله) والثانية بنات الزوجة وبنات أولادها وإن سفلن بشرط المدخول بالأم كذا فى الحاوى القدسي. (عالمگيرى ج: اص ٢٤٣٠) كتاب النكاح، الباب الثالث).

(٣) قبال تعالى "ولا تُنكِخُوا مَا نَكُح اسا وُكُمُ مِن السَّسَاءِ" (النساء ٢٠١). قبال القاضى، والصحيح عندى ان المراد بالبكاح في هذه الآية العقد دون الجماع، وقع تفسير المظهرى ح:٢ ص.٥٣). أما منكوحة الأب فتحرم بالنص، وهو قوله تعالى ولا تستكحوا ما نكح أبآؤكم من النساء، والكاح يذكر ويراد به العقد سواءً كان الأب دخل أو لا، لأن إسم البكاح يقع على العقد والموطى فتحرم بكل واحد منهما على ما نذكر ... إلخ. (البدائع الصنائع ج.٢ ص:٢١٠ كتاب النكاح، فصل وأما الفرقة الوابعة، طبع ايج ايم سعيد).

### واماو برساس، مال کی طرح حرام ہے

سوال:...ایک آ دی کی بیوی مرگئی تو وہ اپنی بیوہ س ئے ساتھ نکار ترسکتا ہے یانبیں؟

جواب: ..جسعورت ہے نکاح ہوجائے (خواہ وہ عورت اس مرد کے گھر آباد بھی نہ ہوئی ہو) نکاتے ہوتے ہی اس کی مال اس مرد پرحرام ہوجائی ہے، جس طرح اپنی مال حرام ہے۔ اہذا بیوی کی مال سے نکاح نہیں ہوسکتا۔ کہاں! بیوی کی سوتیلی مال سے نکاح نہیں ہوسکتا۔ کہاں! بیوی کی سوتیلی مال سے نکاح نہیں ہوسکتا۔ کہاں! بیوی کی سوتیلی مال سے نکاح نہیں ہوسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے۔

## پھو پھی اور میجی کو نکاح میں جمع کرنا جا ئر نہیں

سوال: میں نے بیوی کی اجازت ہے اس کی جیتی ہے نکاح کرلیا، اسے دو بیج بھی ہوگئے، دونوں بیویاں اکٹھی رہتی ہیں ، ان میں کوئی لڑائی جھگڑ انہیں۔ میرے مم میں نہیں تھا کہ بیوی کی موجودگی میں اس کی بیتی سے ایک صدیث کی زوے نکاح نہیں ہوسکتا۔ کیا یہ صدیث داقعی مصدقہ ہے یا نہیں؟ آپ جھے بتا کمیں کہ کیا کرنا چاہئے؟

جواب:... پھوپھی اور پیٹی کواور خالہ اور بھا نجی کوایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے،اس پر بہت می احادیث موجود ہیں، اور محت پر بہت می احادیث موجود ہیں، اور محت پر بہت می احادیث موجود ہیں، اور محت پر بہت کی احادیث موجود ہیں، اور محت پر بہت کی احال ہے۔ آپ اس محت بہ تابعین اور اُئمہ مدی کا اس پر اجماع ہے، اس لئے آپ نے اپنی بیوی کی جمیع کے اور اپنی دُومری بیوی کوفور اُالگ کر دہجے۔

(۱) فيحرم على الرحل أم زوحته بنص الكتاب العريز، وهو قوله عزّ وجلّ وأمهات نسائكم، معطوفًا على قوله عزّ وحل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، سواء كان دحل بزوجته أو كان لم يدحل بها عند عامة العلماء وروى عن عندالله بن عنمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إدا نكح الرحل إمرأة ثم طلقها قبل أن يدحل بها فنه أن يتروح إبنتها، وليس له أن يتزوج الأم وهذا مص في مسئلتين. (بدائع الصنائع ح ٢ ص ٢٥٨، كتناب النكاح، وأما النوع المثاني). وتثبت حرمة المصاهرة بالنكاح الصحيح دون الفاسد كذا في محيط السرحسي. (عالمگيري ح ١ ص ٢٥٣).

(٢) (قوله، وبين إمرأتين أية فرصت ذكرًا حرم الكاح) أى حرم الجمع بين إمرأتين إدا كانت بحيث لو قدرت إحداهما على ذكرًا حرم السكاح بينهما، أيتهما كانت المقدرة ذكرًا . وقيد بقوله "أية فرضت" لأنه لو حاز نكاح إحداهما على تقدير مثل السرأة وبنت زوجها أو إمرأة إبنها فإنه يحوز الجمع بينهما عند الأثمة الأربعة، وقد جمع عندالله بن حعفر روجة على وستم، ولم يتنكر عليه أحد، وبيانه أنه لو فرصت بنت الروج ذكرًا بأن كان ابن الروح لم ينحر له أن يتروح بها، لأنها موطوءة أبيه، ولو فرصت المرأة ذكرًا لحاز له أن يتزوج بست الزوج لأنها بنت رجل أحسى. والمحر الرائق ح ٣ ص١٠٥٠، ١٠٥٥ كتاب النكاح، فصل في المحرمات، طع دار المعرفة، بيروت).

(٣) عن أبي هريرة رصى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسمم قال الا يحمع بين المرأة وعمّتها والا بين المرأة وحالتها.
 (صحيح بخارى ج:٢ ص:٢١٤) باك لا تنكح المرأة على عمّتها).

رس) والتحقت به بالسُّة والإجماع حرمة الجمع بين إمرأة وعمَّتها وامرأة وحالتها. (التفسير المطهري ح ٢ ص ٢٠٠). (٥) نعم في البزارية قوليس ان نكاح الحاره باطل أو فسد والظاهر أن المراد بالباطل ما وحوده كعدمه رالي قوله) وفسر القهستاني هنا الفاسد بالباطل. (رد المحتاره مطلب في النكاح الفاسد ج:٣ ص:١٣٢).

### بیوی کی موجودگی میں سالی ہے نکاح فاسد ہے

سوال:...ایک مخص اپنی سالی کو دھو کے سے عدالت نے گیا، عدالت میں جا کر جبراً ایک بانڈ (فارم) پر دستخط کرائے اور عدالت میں نکاح کرلیا، کیا بیمکن ہے کہ بیک وقت دو بہنیں ایک ہی شخص کے نکاح میں رہیں؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب:... بیوی کی موجود گی میں سالی ہے نکاح فاسد ہے، کیونکہ دو بہنوں کوایک شخص بیک وقت اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ قر آن کریم اور حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور باجماع اُمت دو بہنوں کوایک نکاح میں جمع کرناحرام ہے۔ لہذااس شخص کولازم ہے کہ سالی کو ملیحدہ کردے، اور پیٹن جب تک سالی ہے ملیحدگی اختیار نہ کر لے تب تک بیوی ہے از دواجی تعلق حرام ہے۔

## بیوی کی موجودگی میں اس کی سوتیلی سیے بھی نکاح جا تر نہیں

سوال:...زید کی بیوی کا ایک ما درزا دسونیلا بھائی ہے، یعنی زید کا سونیلا سالہ ہوا، اب سوال یہ ہے کہ اس سونیلے سالے ک لڑ کی زید کے نکاح میں شرعی طور پر آ سکتی ہے؟ جبکہ زید کی بیوی بھی موجود ہے۔

جواب:...بیوی کی مُوجودگی میں اس کی جیتی ہے نکاح نہیں ہوسکتا،خواہ سکے بھائی کی بیٹی ہویاسو تیلے بھائی کی۔ ('') سوال:...اگرزید کی موجودہ بیوی فوت ہوجائے یا طلاق ہوجائے تو پھرزید کا سالا جس کا ذکراُوپر کے سوال میں کیا گیا ہے، اس کی لڑکی زید کے نکاح میں آسکتی ہے یانہیں؟

جواب:... بیوی کوطلاق ہوجائے اوراس کی عدت بھی ختم ہوجائے یا بیوی مرجائے تواس کی جیتی ہے نکاح جائز ہے۔

### ایک وقت میں دو بہنوں سے شادی حرام ہے

موال:...ایک شخص نے اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کیا ،تو کیا شرعاً بیک وفت دو تکی بہنوں سے نکاح جائز ہے؟ کیا دُوسری بہن سے نکاح کرنے کے بعد پہلی بہن کا نکاح رہے گا یا دُوسری بہن کا نکاح نہ ہوگا؟ ایسے ناجائز نکاح میں شرکت کرنے والوں اور

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: "خُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهِنتُكُمُ واللى أن قال) وَأَنْ تَجُمَعُوا بَيْنِ الْاَخْتَيْنِ" (النساء: ٢٣). أما في الحديث: أن أمّ حبيبة قالت. قلت: يا رسول الله انكح أختى بنت أبي سفيان . . . . (قال عليه السلام) فلا تعرض على بناتكن ولا أخواتكن. قال المحشى المحسم بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع. (الصحيح للبخاري، باب قوله وأن تجمعوا بين الأختين الله عنه النه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله الله عنه عنه الله عنه الل

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لا يحمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
 (بخارى ج:٢ ص:٢٢٤، باب لا تنكح المرأة على عمتها).

<sup>(</sup>٣) كوتكاب كونى وجحرمت اليس ربى ، قال تعالى . "وأجل لَكُمْ مَّا وَزآءَ ذَلِكُمْ" (الساء ٢٣٠).

#### حصد لینے والوں پر کوئی پابندی عائد ہوتی ہے یانبیں؟

چواہ نے نہ ہے۔ وقت دو بہنوں کونکاح میں جمع کرنا شرعاً ناجائز دحرام ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا: ''تم پرحرام کردیا گیادو بہنوں کوایک نظاح میں جمع کرنا''' ورسری بہن کا نکاح ہوا ہی نہیں، اس لئے پہلی بیوی کا نکاح باتی ہے۔ جولوگ دیدہ و دانستہ اس ناجائز نکاح میں شریک ہوئے وہ بحث گرارہوئے ، ان کوچا ہے کہ اللہ تعالی سے تو ہوا ستغفار کریں ، البتہ جولوگ لاعلمی کی بنا پرشریک ہوئے ان پرکوئی گناہ نہیں۔ (م)

## بیوی کی بہن سے شادی نہیں ہوتی ،اگر مرد جائز سمجھتا ہے تو کفر کیااور پہلا نکاح کالعدم ہوگیا

سوال: ..مسلدیہ ہے کہ ہمارے ایک عزیز جھوں نے عرصہ سات سال قبل شادی کی تھی ، اور جس لؤی ہے انہوں نے شادی کی تھی اس کی ایک بڑی بہن تھی ، وہ بھی شادی شدہ اور سات بچوں کی ہاں تھی ، پچھ عرصے بعدیہ انکشافات ہونے گئے کہ وہ حضرت ای بڑی بہن کو پہند کرنے گئے اور اس عورت نے اپنے شوہرے اس وجہ سے ملیحد کی اختیار کرلی ، اب دونوں آزادی سے مطنے بھی گئے ، اور اب معلوم ہوا ہے کہ ان وونوں نے نکاح بھی کرلیا ہے ، پوچھنا یہ ہے کہ آیاان کا یہ نکاح جا تز ہے یا ناجا تز؟ کیونکہ میں نے کسی سے ساتھا کہ ؤوسرے نکاح کے بعد ان کی پہنوں سے نکاح سے خارج ہوگئی ، شرع طور پر کیا یہ بچ ہے؟ کیا دو تگی بہنوں سے ایک وقت بھی نکاح جا تز ہے یا دوئوں سے حرام ہور ہا ہے؟

جواب:...ایک بہن کی موجودگی میں دُوسری بہن ہے نکاح نہیں ہوتا ،اس لئے دُوسری بہن ہے جوان صاحب نے نکاح رہا ہے۔ ایک بہن سے جوان صاحب نے نکاح رہا ہے۔ ایک فاصد ہے، اس کی مہلی بیوی اس کے نکاح میں ہے۔ لیکن اگر اس نے دو بہنوں کا ایک نکاح میں جنع کرنا جا کر اور حلال سمجھا تھا تو یہ فض اسلام ہے فارج ہوگیا۔ (۱) میہلانکاح بھی کالعدم ہوگیا۔ (۱)

## دو بہنوں ہے شادی کرنے والے کی دُوسری بیوی کی اولا د کا حکم

سوال: ... کیا ایک مسلمان مرد کے لئے بیک وقت دوگی (حقیق) بہنوں سے نکاح جائز ہے؟ اور اگر کسی صاحب نے اپنی پہلی بیوی کی زندگی میں اپنی گئی سالی سے نکاح کرلیا ہوتو کیا ان دونوں کے بطن سے پیدا ہونے والی اولا د جائز ہوگی؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ (اللي قوله) أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ" (الساء:٢٣).

<sup>(</sup>٢) وإن تزوجهما في عقدتين فنكاح الأخيرة فاسد. (عالمگيري، كتاب النكاح، الحرمات بالجمع ج: ١ ص:٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تُعاوَنُوا عَلَى الْإِنْجِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ" (المائدة: ٢).

<sup>(</sup>٣) "لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" (البقرة: ٢٨٢).

 <sup>(</sup>۵) وإن تزوجهما في عقدتين فنكاح الأخيرة فاسد. (عالمگيري، الحرمات بالحمع ج: ١ ص:٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) من اعتقد الحرام حلالًا زالي قوله) إن كان دليله قطعيًا كفر. (رد انحتار ج: ٣ ص. ٢٢٣، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٤) وارتداد أحدهما فسخ عاجل بلاقضاء. (درمختار، باب المكاح الكافر ج:٣ ص:٩٣ ا، طبع سعيد).

جواب: بیک وقت دو بہتول کو کا تا میں جمع کرنا شرعاً ناج ئز وحرام ہے،اگر کسی نے نکاح کرلیااوراولا دیکھی ہوگئی تو دونول بہتوں کی او یا دجا نزاور ثابت النسب ہوگی ہوگئی تو دونول بہتوں کی او یا دجا نزاور ثابت النسب ہوگی ہوگئی تو دونول سے ساتھ جو نکاح ہوا کہ اس کے اس کا نسب ثابت ہے،اور دُوسر کی بہن کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے یہ نکاح فاسد ہے ۔اس ہ تھم ہیے کہ اس نکاح فاسد کی وجہ سے اولا و پیدا ہوئی و ہابت النسب ہے، کہاس نکاح فاسد کی وجہ سے اولا و پیدا ہوئی و ہابت النسب ہے، کہاس نکاح والوں کے درمیان تفریق ضرور کی اورلاڑ کی ہے ،تفریق کے بعد عورت کے دمہ عدت واجب ہے اور مردے دوسر کے درمیان تفریق کے اورلڑ کی کا باب ایک ہو، اُن کا آبس میں ٹکاح جا تر نہیں

سوال:...زید نے دوشادیاں کیس، پہلی بیوی کالڑ کا اور دُوسری بیوی کےلڑ کی ، جبکہ ان کا باپ ایک ہے اور ماں دو ہیں، کیا ان کا تکاح جا نزہے؟ جبکہ انہوں نے دُودھ بھی اپٹی اپٹی مال کا پیاہے۔

جواب: . جباڑے اورلڑ کی دونوں کا باپ ایک ہوتوں بہن بھائی ہوئے ، ان کا نکائے کیے ہوسکتا ہے ...؟ ''') دو بہنول سے شادی کرنے والے باپ مٹے کی اولا دکا نکاح آپس میں وُرست نہیں

سوال:...جمعہ ۱۷۲۹ پریل کومسکد مکھ تھا کہ دو بہنوں کا ایک یا پ اور بیٹے سے نکاح چائز ہے، اور آپ نے جواب میں لکھ تھا کہ جائز ہے، تو اگر ان کی اولا دیں آپس میں شادی کرسکتی ہیں آیا مید ڈرست ہے یا تہیں؟ اگر تہیں تو کیا اس کے بارے میں ڈرا وضاحت ہے بتا کیں۔

جواب :...ان کی اولا دکا نکاح تر پس میں نہیں ہوسکتا ، کیونکداول دے درمیان رشتہ پچیا سینیج کا ہوگا۔

### ماں شریک بہن بھائیوں کا نکاح آپس میں جائز نہیں

سوال: ایک بیوه (سلمی) کا ایک بینا ہے، سلمی نے اُوسری شادی کرلی ، اُوسرے شوہر ہے سمی کی ایک لڑکی پیدا ہوئی ، ایک مولانا کا کہنا ہے کہ اس عورت (سلمی) کے پہیے شوہر سے جولڑ کا اور اُوسرے شوہر سے جولڑ کی پیدا ہوئی ان دونوں کا نکاح "پس میں جا کڑے، "ویدا یک عورت ہے جنم لینے کے باہ جود باپ کے انگ الگ ہونے کی وجہ سے ان کا ٹکاح آپس میں جا کڑے۔

جواب: بمولاناصاحب نے کولی اورمسئلہ بین کیا ہوگا ،جس کوآپ نے سمجھانہیں۔ سلنی کالڑ کااورلڑ کی تو دوتوں مال شریب بہن بھائی ہیں ،ان کا نکاح نس طرح ہوسکتا ہے؟ اور یوئی عالم دین اس کا فتوی کیسے دے سکتا ہے ...؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى. "حُرِّمت عَلَيْكُمُ رالي قوله، وان تجمعُوا بين الْأَخْتِينِ" (البساء.٢٣).

<sup>(</sup>٢) النكاح الصحيح وما هو في معاه من الكاح الفاسد والحكم فيه اله يثبت النسب من عير دعوة. (عالمگيري، البات الخامس عشر في ثبوت النسب ج: ١ ص: ٥٣١).

<sup>(</sup>٣) وإن تروَّجهما في عقدتين فك الأحيرة فاسد ويجب عليه ال يفارقها زالى قوله) فإن فارقها بعد الدخول فلها المهر ويحب الأقل من المسمى ومن مهر المثل وعليها العدّة ويثبت السب. (عالمكيرى، اعرمات بالحمع ح: اص ٢٧٧). (٣) "حُرَّمَتُ عليْكُمُ اللهِ تُكُمُ واحوتُكُمُ" (النبء ٣٣). اعرمات بالنسب وأما الأحوات فالأحت لأب وأمّ، والأخت لأب، والأخت لأمّ ... والما المحرى ح: اص ٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) "حُرِّمتَ عليْكُمْ أُمِّهِ تُكُمُّ وَبِنَاتُكُمْ وَاحْوِتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَجَلَتُكُمْ وَبِنَاتُ الْاحْ وَبِنَاتُ الْالْحُتِ" (الساء ٢٣).

# نكاح يرنكاح كرنا

### مسی وُ وسرے کی منکوحہ سے نکاح ، نکاح نہیں بدکاری ہے

سوال:...میرے دو یچے ہیں، ۱۳ سال قبل شادی ہوئی تھی ، جھے پہلے میری بیوی کی شادی ایک دُوسرے فیخص ہے ہوئی تھی ،اس شخص کوایک مقدے میں ۱۷ سال سزائے قید ہوگئی ، دوسال کے بعد میں نے اس کی بیوی سے عدالت میں نکاح کرلیا، جبکہ پہلے شو ہرنے ابھی تک طلاق نہیں دی۔ اُس سے بھی میری بیوی نے چا رہیجے ہیں۔ اب اس نے مداست میں مقد مددائر کردیا ہے کہ جھے پہلے شو ہر نے ابھی تک طلاق نہیں دو رشنی میں بتاہیے کہ مید میری بیوی ہے جا پہلے شو ہرکی ؟ یواب ہم کیا کریں؟

جواب: ... بیاتو فل ہر ہے کہ جب بیر عورت پہنے ایک شخص کی متکوحہ ہے اور اس نے طلاق نہیں دی تو بیر عورت اُس کی بیوی ہے، اور بیر مسئد ہر عام و خاص کومعلوم ہے کہ جوعورت کس کے نکاح میں ہواس سے اُوس کے نکاح نہیں ہوسکتا۔ اس لئے بیر عورت آپ کی بیوی نہیں، بلکہ پہنے شوہر کی بیوی ہے، آپ اس کوعیحدہ کردیں، اور وہ عدت گزار کر پہنے شوہ رکے پاس چی جائے یا پہلے شوہر سے لیوی نہیں، بلکہ پہنے شوہر کے باس چی جائے یا پہلے شوہر سے طلاق لے لی جائے ، اور عدت گزر نے کے بعد آپ اس سے دوبارہ سے خوارد کریں۔ اس

### نکاح برنکاح کوجائز سمجھنا کفرہے

سوال: ایک عورت جس کے شوہرع صد پندرہ سال ہے انڈیا میں رہتے ہیں ، اس عورت نے پاکستان میں کو دسرے شخص سے نکاح کرلیا ہے، جبکہ پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی ہے، اس میں بھی کی اشخاص شامل سے جبکہ ؤوسری مرتبہ نکاح پڑھوا یا اور الن لوگوں کو علم بھی ہے کہ پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی ہے، اس کے متعلق بھی یہی سناہے کہ نکاح میں شامل ہونے والوں کا نکاح ٹوٹ گیا ہوگوں کو میں شامل ہونے والوں کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ کیا یہ شادی ڈرست ہے؟ کیا ان لوگوں کا نکاح شخ ہو گیا؟ اور اگر شوہر الا پنة ہوج ہے تو کتنے عوصے کے بعد عورت نکاح کرے؟ یا

<sup>(</sup>١) اما بكاح منكوحة الغير زالي قوله) لم يقل أحد بحواره فلم ينعقد أصلًا. (رد اعتار ح ٣ ص ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) بيت بجب تاكح ثانى كو يم علوم تربوك يرمورت متفود به اوراگراس كمتفود بوئ كم كه باوجود كان كراي او اب اكان بحى باطل اور على دخت بحى و بيامر أة العير عالما بدلك و دحل مها لا تحب العدة عليها حتى لا يحرم على الروح وطؤها وبه يفتى (الى قوله) معم لو وطئها بشمهة وجب عليها العدة وحرم على الروح وطؤها و (ده اعتار ، مطلب فيما لو رقح المولى أمّة ح ٣ ص ٥٠٠ وفيه أيضًا أما مكاح مكوحة العير ومعتدة فالدحول فيه لا يوحب العدة ال علم أنها للغير لأمه لم يقل أحد بجوازه فلم يعقد أصلًا (ده اعتار ، مطلب في المكاح الناسد ح ٣ ص ١٣٠٠).

علم بھی ہوا ورشو ہرطلاق ندویتا ہوتو بھی عورت کتنے عرصے کے بعد نکاح کر سکتی ہے؟

جواب: ... جوعورت کسی کے نکاح میں ہو جب تک وہ اسے طلاق ندد ہے اور اس کی عدت نہ گزرجائے دُوسری جگد اس کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ اس کو جائز سمجھ کر ڈوسرے نکاح میں شریک ہونے والے اسلام سے خارج ہوگئے، ان کولازم ہے کہ توبہ کریں اور اپنے ایمان و نکاح کی تخید بدکریں۔

جسعورت کا شوہرلا پتہ ہوگیا ہوا س کو جائے کہ عدالت ہے رُجوع کرے، عدالت میں اپنے نکاح کا ثبوت اور شوہر کی گھٹندگی کا ثبوت پیش کرے۔ اس ثبوت کے بعد عدالت اس عورت کو مزید جارسال انظار کرنے کا تھم دے، اور اس دوران اس کے گھٹندگی کا ثبوت پیش کرے۔ اگر اس عرصے میں شوہر کا سراغ نظل سکے تو عدالت اس کی موت کا فیصلہ کردے۔ اس نیصلے کے لاپتہ شوہر کی موت کی کوشش کرے، اگر اس عرصے میں شوہر کا سراغ نظل سکے تو عدالت اس کی موت کی فیصلہ کردے۔ اس نیصلے کے بعد عورت و وسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، بعد عورت و وسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، کین جب تک عدالت سے اس کے لاپتہ شوہر کی موت کا فیصلہ نہ کر الیا جائے ، عورت و وسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔

جوشوہر نہ تواپی بیوی کوآباد کرتا ہو، نہاہے طلاق ویتا ہو، وہ مورت عدالت سے زُجوع کرےاور عدالت تحقیق تفتیش کے بعد شوہر کو حکم دے یکہ وہ یا تو دستور کے مطابق بیوی کوآباد کرے، یااے طلاق دے دے،اگر وہ کی بات پر بھی آبادہ نہ ہوتو عدالت،شوہر یا اس کے وکیل کی موجودگی میں'' فنخِ نکاح'' کا خود فیصلہ کر دے،اس فیصلے کے بعد مورت عدت گزارے،عدت کے بعد مورت وُ وسری جگہ نکاح کر سکے گی۔ '''

### نکاح پرنکاح کرنے والاز ناکام تکب ہے

سوال:... ہارے محلے میں ایک لڑکی ہے جس کا نکاح والدین نے اپنے کسی رشتہ وار سے تقریباً ۸ سال کی عمر میں کیا تھا، اب اس لڑکی کے والدین نے کسی اور رشتہ وار سے ووہارہ نکاح کرایا ہے (وہرا نکاح ہے)، نکاح کے اُوپر نکاح کرایا گیا ہے، بتا تھی کہ کیا بید نکاح وُرست ہے؟ اگر نہیں تو پھر بیزنا ہے، اگر زنا ہے تو اس کی شریعت محمدیہ کے مطابق سزاوی جا ہے یا اس میں پچھ معانی بھی ہے؟

جواب:..لڑی کا جو نکاح آٹھ سال کی عمر میں کیا گیا تھا وہ سمجے تھا، اب اگر اس لڑی کو پہلے شوہر سے طلاق نہیں ہوئی تو ڈوسرے نکاح کے غلط اور باطل ہونے میں کیا شک ہے.. ؟ اور اگر بیلڑ کا اور لڑی جنسی تعلق قائم کریں گے نواس کے زنا اور خانص زنا مونے میں کیا شہہ ہے...؟ یا تی شرعی سز اتو تمام حالات کی تحقیق کر کے جرم کی نوعیت کے مطابق شرعی عدالت ہی جاری کرسکتی ہے۔

 <sup>(1)</sup> اما مكاح منكوحة الغير زالى قوله) لم يقل أحد بحوازه فلم ينعقد أصلًا. (رد اغتار، مطلب في الكاح الفاسد ح:٣ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٣) من اعتقد الحرام حلالًا والي قوله) إن كان دليله قطعيًّا كفر. (رد المحتار ح.٣ ص:٣٢٣).

 <sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (شامى ج: ٢ ص: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) ويَصُرَمال: "الحيلة الناجزة" للتهانوي ص: ٩٩.

<sup>(</sup>۵) اليناحواله نمبرار

## کسی وُ وسرے کی منکوحہ سے نکاح جا تر نہیں

سوال:...میرانکاح مسماة فلال بنت فلال سے ہوااورتقریباً ایک سال رہا، اوراس سے ایک لڑکا بھی ہوا، مگرلڑکی کا معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اوراس کا آ دمی انڈیا ہی زندہ ہے اوراس نے اب تک طلاق بیں دی۔ لہٰذا بجھ کو جب پتا چلاتو ہیں نے اسے طلاق دے دی، اب میں دوبارہ اس سے نکاح کرتا چاہتا ہول، اگروہ پہلے شوہر سے طلاق لے لیے کیا وہ جھ پرجائز ہوگی؟

جواب:... پہلے شوہر سے طلاق ہوجائے اور اس کی عدت بھی گزرجائے ، تو آپ سے نکاح ہوسکتا ہے۔ آپ کوتو معلوم نہیں تھا کہ اس کا پہلے سے نکاح موجود ہے ، اس لئے آپ تو گناہ گارنہیں ہوئے ، گر اس لڑکی کوتو معلوم تھا کہ اس کا پہلا شوہر نے نمہ وموجود ہے ، اس لئے وہ گناہ گارہوئی ، اس کواس سے توبہ کرنی جا ہے۔

لركى كى لاعلمي ميں نكاح كاتحكم

سوال:...ایک لڑی جس کا والد تقریبا دس سال پہلے وفات پاچکا ہے اور اس کی والدہ نے اس کا رشتہ اپنے رشتہ واروں ہیں
کیا مثلقی وغیرہ کی رسم ہوئی ، پچھ عرصہ بعد والدہ کی لا رفح کی وجہ ہے مثلی تو ٹر کر رشتہ وسری جگہ کرنا چاہتی تھی تو لڑی نے انکار کردیا کہ
ہیں اپنی عزّ ت سرِعام خیلا منہیں کروں گی۔ا ہے وہمکیاں دی گئیں، مارا پیٹا بھی مگر لڑی برابر انکار ہی کرتی رہی ، اور آخر کا را یک ون
بروتی نکاح نامے پر دستخط کے بجائے (نشان) انگو فعالگوالیا، جس کا لڑی کوکوئی علم ہی نہ تھا، لڑی پڑھی کھی تھی، ردھتی وغیرہ نہیں ہوئی
تھی، اب جبکہ عیدالا تک کے بعد زخصتی کرنا چاہج شے تو لڑی اپنے پہلے والے رشتہ داروں کے پاس آگی اور وہاں آگر کورٹ میں صلف
نامہ کھواکر نکاح کرلیا ہے، کیونکہ پہلے والے نکاح کا تو لڑی کوکوئی علم ہی نہ تھا، نہ بی اس نے قبول کیا تھا، اس سئلے پر تفصیل سے روشنی دالیں کہ کیا پہلے والا نکاح تھا پائیں؟

جواب: ...اگرلزگی پڑھی تکھی تقی نو نکاح نامے پراس کا انگوٹھا کیے آلوالیا گیااوراس کوئلم کیے نہیں ہوا؟ یہ بات تحقیق طلب ہے۔ اگر تحقیق ہے۔ اگر تحقیق ہوا؟ یہ بات تحقیق طلب ہے۔ اگر تحقیق ہے تابت ہوجائے کہ لڑکی کو واقعی نکاح کئے جانے کا علم نہیں تھا، شاس نے نکاح کو قبول کیا تو وہ نکاح نہیں ہوا۔ اور اگر مار پیٹ کرصرف و سخط کرائے گئے، یا انگوٹھا لگوالیا گیا، جبکہ لڑکی اس نکاح پر دضا مند نہیں تھی تب بھی نکاح نہیں ہوا۔ الہٰ ذالا کی کا وہ نکاح، جواس نے پہلی منگنی کی جگہ کیا تھے ہے۔ (")

<sup>(</sup>١) ال الحكراس صورت بيس كوكي وجرمت تبيس، قال تعالى. "وَأَجِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآء ذَلِكُمْ" (النساء: ٢٣).

 <sup>(</sup>۲) لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها فإن أجازته جاز وإن ردته بطل كذا في السواج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص.٢٨٤).

 <sup>(</sup>٣) ولا تجبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ. (در مختار، كتاب البكاح، باب الولى ج:٣ ص:٥٨، طبع
 ایج ایم سعید كراچی).

<sup>(</sup>٣) ان المرأة إذا زوّجت نفسها من كفو لزم على الأولياء. (رد المتار، باب الكفاءة ج:٣ ص:٨٣).

## حجوث بول کرطلاق کافتوی لینے والی عورت وُ وسری جگه شاوی نہیں کر سکتی

> الف: ... کیالژگی کی خلط بیاتی ہے لیا ہوا تنوی قابل قبول ہے؟ ب: سیاس فتوی کی ژو ہے طابق ہو گئی؟

ج: ...قرآن وسنت كى روشى ميس تده بيانى ئے فتوى حاصل كرنے والے كى كيا حيثيت ہے؟

و: بر کیالا کی اس فنوی کے بعد ؤوسری شادی رسنتی ہے؟

 بات سیح ہوگی کہاں نے طلاق نہیں دی۔ آپ کے مسلے میں چونکہ بیوی کے پاس گواہ نبیں ،لہٰذااس کا دعویٰ تا بل امتہار نہیں ،وہ بدستور اپٹے شو ہر کے نکاح میں ہے ، ڈوسری جگہ تکاح نہیں کرسکتی۔

## نکاح پرنکاح کرنااوراس ہے متعلق دُوسرے مسائل

سوال: بمیری عمر ۳۲ سال ہے اور میں ایک پڑھی کھی خاتون ہوں ، میں گورنمنٹ اسکول میں بحثیت معلمہ کے فرائف انجام و ہے رہی تھی کہ میری زندگی میں بہت بڑا سانحہ فیش آیا۔ میں نے آئ تک پنی زندگی کے متعلق بھی سوچ بھی نہیں تھا، میرے تین بھی فی بیں ، اور ہم دو بہنیں میں ، ایک بہن کی شادی تقریبات ۲ سال قبل ہوئی ، ؤوسری میں ، وں ، میہ ی ، جی عمر میں ۱۳ سال بڑی ہیں ، اور تینوں بھ ئی بھی سے چھوٹے ہیں۔ تو عرض کر رہی تھی کہ میں نے بھی بھی زندگی کے متعلق سوچ تک ندھ کہ کیا ہوگا؟ کیسے گزر ہے گ؟ حول تعدل بھی نوری بھی کرتے ہوں کہ خدانے شکل واسورت ایک ای ہے کہ آئ تک و کھنے والے رشک حول تک تین بیں اور سرت بھی ایک تھی کہ اس پورے ملاقے میں لوگ میری میں دیا کرتے ہیں اور سیرت بھی ایک کی کہ اس پورے ملاقے میں لوگ میری میں دیا کرتے ہیں۔ مسئد میر انہیں اس معاشرے کا تھا کہ میرے میں بہت ہے پاس جہزے نام پر دینے کے لئے اتن پھی نیس کی فی فر ہنگ کا رشتہ آتا ، ایت دشتے آتے جو معید رب

پھر ریکا کے میری زندگی میں ایسا موڑ آیا کہ میرے بھائی متیوں جو ان ہوگے ، میں متیوں کی نظر میں کا ناہی گئی ، صف صاف الفاظ سنے میں آنے کے کہ اس منحول کی وجہ ہے انہوں نہیں ہورای ہیں ، مال کے منہ ہے بھی بہی انفاظ نظتے کہ میرے بیٹوں کا گھر نہیں بسانا چاہتی۔ پھر میں نے اپنے دِل پر پھر رکھانیا اور تہیہ کریں کہ بھی تیوں کی شاوی جدد اور اپنے ہاتھوں ہے کر کے پھر خود بھی شادگی تروں گی ، لیکن اپنی ذات پر اپنے بھائیوں یا والدین کا روپیہ چیہ نہیں گئے ذوں گ ۔ آئ ہے تقریباً آٹھ ماہ قبل میں نے اپنی شادگی تروں گی ، لیکن اپنی ذات پر اپنے بھائیوں یا والدین کا روپیہ چیہ نہیں گئے ذوں گ ۔ آئ ہے تقریباً آٹھ ماہ قبل میں نے اپنی زندگی کا ساتھی چن ہیں اوروہ بھائیوں کی التر تیب کا رفر وری ۱۹۸۳ء کوئر دی اور پھر میں نے والدین کی جمی صورت میں رائٹی ٹیس ہوئے اور اپنی کر دیا اور رائٹی کر رہے انہا کوششوں کے بعد میں نے اپنا کوششوں کے بعد میں رائٹی ٹیس ہوئے اور اپنی ہے انہا کوششوں کے بعد مجبوراً پھر مجھے کا رفر وری ۱۹۸۳ء کو کورے میر ج کر کی پڑی ہے ۔ ۵۲ رفر وری کو کورے ہے ، والدین کی موجودگی ہیں با قاعدہ رجنر ڈ مواوی صاحب نے نکاح پڑھایا شرکی طریتے ہے ، اور باقاعدہ حکومت یا کتان کے نکاح نا ہے کے جو کاغذات شھان پر میر سے اور میر سے شوہر اور چار گواہوں نے دشتھ کے اور کاغذات بی قاعدہ حکومت یا کتان کے نکاح نا ہے کے جو کاغذات شھان پر میر سے اور میر سے شوہر اور چار گواہوں نے دشتھ کے اور کاغذات سے ان کا کام ورجید ڈ ہو ہو گ

ٹھیک چوتھےدن لیعن کیم مارچ ۱۹۸۳ء کومیرے گھر والوں کوئلم ہو گیا ، میں نو کری کرتی تھی سیکن میرے گھر والول نے زبردی

 <sup>(</sup>۱) ويسأل القاضى المدعى عليه عن الدعوى فيقول اله ادعى عليك كذا فمادا تقول إلح. فإن أفرَ فيها أو أنكر فنرهن المدعى قصى عليه بلا طلب المدعى وإلا يبرهن حلفه الحاكم بعد طلبه. (رد اعتار، كتاب الدعوى ح٥٠ ص٠٨٠).

> سوال:...کیا کورٹ میرج کے طریقے پر نکاح جائز ہے؟ جس میں تمام شرعی تقاضے پورے کئے گئے ہوں؟ جواب:...اگرلژ کااورلژ کی جوڑ کے ہوں توبیڈ کاح سیج ہے، ورند بیس۔

سوال: یکیا صرف زبردی طلاق نامے پردستخط کرا لینے سے طلاق ہوجاتی ہے یازبان سے طلاق کالفظ تین بارنکا گئے ہے۔ وتی ہے؟

جواب:...اگرطلاق نامه کسی اور نے لکھا ہواور زبردی اس پردستخط کرائے جائیں تو اس سے طلاق نہیں ہوتی '' اوراگر طلاق نامہ خود شوہر نے لکھا ہو'' یا زبان سے طلاق کے الفاظ اوا کئے ہوں تو طلاق ہوجاتی ہے۔'

سوال:...ہوسکتا ہے کہ زبان ہے بیالفاظ نہ کہے ہوں اور طلاق نامہ پر دُومروں کے کہنے پر دستخط کردیئے ہوں ، ایک صورتِ حال فیش آئی ہوتو کیا طلاق ہوگئی یانہیں؟

<sup>(</sup>١) ان المرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لرم على الأولياء، وإن زوّجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (ود المحتار، كتاب الكاح، باب الكفاءة ج:٣ ص:٨٣، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته وكتب فلانة بنت فلان طالق، لا تطلق إمرأته. (خلاصة الفتاوئ، كتاب الطلاق ج:٢ ص: ١٩).

 <sup>(</sup>٣) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة ألا تخلو اما إن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق،
 فكما كتب هذا يقع الطلاق، وتلزمها العدة من وقت الكتابة. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٨).

 <sup>(</sup>٣) ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدًا أو مكرهًا فإن طلاقه صحيح. وفي البحر: إن المراد الإكراه على التلفظ
 بالطلاق. (شامي، مطلب في الإكراه إلخ ج ٣٠ ص: ٣٣٥).

جواب:...اگراپی خوثی ہے دستخط کئے ہوں تو طلاق ہوجائے گ<sup>(۱)</sup> زبردی دستخط لینے ہے طراق نہیں ہوتی ۔ <sup>(۱)</sup> سوال:...میرے گھروالے عدت کے دنوں کے اندر دُوسری جگہ نکاح کر ناچاہتے ہیں ، کیاوہ جائز ہوگا؟ جواب:...آپ کے مسئے کی تمین صورتیں ہیں:

ا:...جونکاح آپ نے والدین کی اجازت کے بغیر کیا تھا اگروہ غیر کفو میں تھا تو وہ نکاح نہیں ہوا، مگر چونکہ نکاح کے شبہ میں محبت ہوچکی ہے،اس کئے عدت لازم ہے، چنانچہ عدت سے پہلے دُ وسرا نکاح ہرگز جائز نہیں۔

۲:...اوراگر پہلا نکاح کفو میں ہوا تھا اور طلاق تاہے پر زبردی وستخط لئے گئے تھے، تو چونکہ طلاق نہیں ہوئی ، اس لئے پہلا نکاح باتی ہے، لہٰذاؤ وسرا تکاح نہیں ہوسکتا۔ (۵)

سانہ۔۔اورا گریہلانکاح کفومیں ہواتھا،اورطلاق بھی صحیح طریقے ہے لی ٹی تھی تو طلاق کی عدّت گزار تالازم ہے،عدّت پوری ہونے ہے پہلے دُوسرا نکاح نہیں ہوسکتا۔(۱)

سوال:...میرے گھر والے وُ وسری جگہ جو نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ ان لوگوں کو پہلے نکاح کا ہر گزنہیں بتارہے ہیں ، کیا یہ تزہے؟

جواب:... پہلی اور تیسری صورت میں عورت پر عدت لازم ہے اور عدت سے پہلے دُوسرا نکاح برگز جائز نہیں ، بہر حال آپ کے والدین جہاں آپ کا عقد کرنا چاہتے ہیں ان کواس تمام صورت حال ہے آگاہ کرنا ضروری ہے ، تا کہ وہ نا دانستہ اس حرام میں بہتلانہ ہوں ، اور دُوسری صورت میں چونکہ پہلا نکاح برستور ہاتی ہے ، اس لئے عدت کا یا دُوسرے نکاح کا سوال ہی غلط ہے۔ ستان موال نہیں میں چونکہ پہلا نکاح برستور ہاتی ہے ، اس لئے عدت کا یا دُوسرے نکاح کا سوال ہی غلط ہے۔ سوال نہیں مدت کی مدت کتنا عرصہ ہے؟ سناہ ساہ اون ہے ، کیا بید دُرست ہے؟

رای ...برطلاق کی عدت تمن حیض ہے، تین بارایام سے پاک ہونے سے عدت پوری ہوجاتی ہے، تین ماہ دس دن عدّت نہیں۔

 <sup>(</sup>١) لو استكتب من آخر كتابًا بطلاقها وقرأه على الزوح فأخذه الزوج وختمه وعنونه وبعث به إليها فأتاها وقع إن أقرّ الزوج أنه كتابه. (رد اغتار، مطلب في الطلاق بالكتابة ج.٣ ص:٢٣١، ٢٣٤، طبع أيج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) فلو اكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق. (شامي، مطلب في الإكراه النح ج ٣ ص ٢٢١).

 <sup>(</sup>٣) لو وطنها بشبهة وجب عليها العدة. (رد انحتار، مطلب فيما لو زوّج المولى أمّته ج٣٠ ص: ٥٠).
 (٣) لا يجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره وكذلك المعتدة كذا في السراج الوهاج سواء كانت العدة عن طلاق (الى قوله)
 أو شبهة نكاح كذا في البدائع. (عالمگيري، المحرمات التي يتعلق بها حق الغير ج. ١ ص ٢٨٠، طبع رشيديه كوتشه).

<sup>(</sup>۵) أيضًا. (۲) أيضًا.

<sup>(2)</sup> قَالَ تِعَالَى: "وَالْمُطَلِّقَتُ يَتَرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُورٌهِ" (البقرة، ٢٢٨).

## جرو إكراه عنكاح

## نکاح میں لڑ کے لڑکی پرز بردستی نہ کی جائے

سوال:...زید کا نکاح ایس جگه کیا جار ہاہے کہ نہ تو زیداس سے رضا مند ہے اور نہ بی زید کا وابدراضی ہے،صرف وابدہ زید اس پر إصرار کررہی ہیں،الیں صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

چواب:...جبزیدرشتے پرراضی نہیں ہے تواس پر جبر واکراہ سے نہیں، ورنہ آج اس نے اگر نکاح کا بیجب وقبول کر بھی لیہ توکل جب موافقت نہ ہوگی تو طلاق وے دے گا۔

## بالغ افراد كاخوف كے ذريعے زبردستى نكاح كاشرع حكم

سوال: . . بالغ افراد کاان کی مرضی کے بغیر زبر دئتی یا خوف کے ذریعے نکاح کیا جائے تو نکاح ہوج ئے گایانہیں؟ جواب: ... بغیر رضامند کی کے نکاح نہیں ہوگا، اور زبر دئتی کرنے والے گنام گار ہوں گے۔ البتہ اگر د باؤمیں آکراس نے قبول کرلیا تو نکاح ہوجائے گا، گمراس طرح د باؤہ رست نہیں ، اور ایسی شادیاں یا ئیدار بھی نہیں ہوتیں۔ (۲)

## بچین کی منگنی کی بنیا دیرز بردستی نکاح جائز نہیں

سوال:...ا یک لڑی جس کی عمر تقریب چھ سال تھی ،اس کی منگنی کی گئی ، اب وہ جوان ہے اور میٹرک پوس ہے ، اب وہ شادی سے اٹکار کرتی ہے ، شادی سے اٹکار کرتی ہے ، شادی سے اٹکار کرتی ہے ،شادی سے اٹکار کرتی ہے ،شادی سے اٹکار کرتی ہے ،شادی سے ہٹر کے والے راضی نہیں ہور ہے ہیں اور عد الت تک پہنچنا جا ہے ہیں ، زبردی شادی کرنا جا ہے ہیں ،آپ اس کا جواب قرآن وسنت کی روشن میں دیں ،مشکور ہوں گا۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي هويرة رضى الله عبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تُنكح الأيّم حتّى تستأمر، ولَا البكر حتّى تستأدن، قالوا: ينا رسول الله! كيف إذنهنا؟ قال: أن تسكت. أخرجه الجماعة إلّا الموطأ. (جامع الأصول ج١١ ص:٣٢٠، لفرع الثاني في الإستنذان والإجبار، طبع مكتبه دار البيان، بيروث).

 <sup>(</sup>۲) وینعقد بإیجاب وقول. (البحر الرانق ح ۳ ص ۸۰، کتاب النکاح). وإن استأذن الولي البكر البالعة فسكتت فذلك إذن منها، وكذا إذا مكنت الزوح من نفسها بعد زوجها الولى فهو رضا . . إلخ. (عالمگیري ح: ۱ ص ۲۸۷).

جواب:...اگرلز کی وہال رضا مندنبیں تو اس کی رضا کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا ' 'بیرشتہ ختم کردیتا جاہئے ،اورلڑ کے والوں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنا جاہئے ،عدالت میں پہنچ کر کیا کریں گے...؟

### کیا والدین بالغه لڑکی کی شادی زبروستی کرسکتے ہیں؟

سوال:...والدین نے لڑکی شادی اس کی مرضی کے خلاف کردی ،لڑکے نے لڑکی کوخوش رکھنے کی کوشش کی ،لیکن لڑکی کے دل میں لڑکے کی جگدنہ بن کی ،تو اس سلسلے میں لڑکے کو کیا کرنا چاہئے؟ براہ مہر بانی اس کا جواب شریعت کی رُوسے ارسال فرما کیں۔
جواب:... عاقمہ بالغہ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کرنا جائز نہیں، اگر لڑکی نے والدین کے کہنے کی وجہ سے نکاح منظور کر رہا تھا تو نکاح تو ہو گیا، کیکن چونکہ دونوں میاں بیوی کے درمیان اُ مفت پیدائیس ہو گئی اس لئے لڑکے کو چاہئے کہ اگر لڑکی خوش منیں تو اس طلاق دے کرفارغ کروہے۔

### قبیلے کے رسم ورواج کے تحت زبروسی نکاح

سوال: .. کسی عورت کا نکاح قبیلے کے رسم ور ان کا سہارا لے کرزبردی کرانے سے نکاح ہوجا تا ہے؟ جواب: ...اگرعورت نے تبول کرلیا تو نکاح ہوجائے گا، ورند بیس۔

### بادِلِ نخواسته زبان ہے اقرار کرنے سے نکاح

سوال:...اگرلژ کی کمی مختص سے نکاح کرنانہیں جا ہتی، والدین کی عزّت اورا پی عزّت کا خیال کر کے بھری محفل میں اقرار کر لے، جبکہ وہ دِل سے نہ جا ہتی ہوتو کیا یہ نکاح وُرست ہے؟ جواب:...اگراس نے زبان سے اقرار کرلیا تو نکاح سمجے ہے۔ <sup>(۵)</sup>

 <sup>(</sup>١) قوله ولا تحبر بكر بالغة على النكاح أي ولا ينفذ عقد الولى عبيها بغير رضاها عندما. (البحر الوائق، باب الأولياء والأكفاء ح:٣ ص:١٨) مطبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) قالت (أى عائشة) سالتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لَا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذالك إذنها إذا هي الله عليه وسلم فذالك إذنها إذا هي سكتت. (جامع الأصول ج ١١ ص ٢٦٢، المفرع الشاسي في الإستنذان والإحبار). ولا تجبر البالغة البكر على المكاح لإنقطاع الولاية بالبلوغ. (رد المحتار على الدر المحتار ، كتاب الكاح، باب الولى ح ٣٠ ص ٥٨).

 <sup>(</sup>٣) لَا يجوز نكاح أُحد على بالغة رالى قوله) بغير إذنها .. فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها فإن أحازته جاز.
 (عالمگيري، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء ج: ١ ص.٢٨٤، طبع رشيديه كوئنه).
 (٣) أيضًا.

<sup>(</sup>٥) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جدَّ وهزلهنَّ جدَّ: النكاح، والطَّلاق والرجعة (سنن أبي داوَّد، باب في الطلاق على الهزل ج: ١ ص:٣٠٥، طبع ايج ايم سعيد).

## رضامندنه ہونے والی لڑکی کا بیہوش ہونے پرانگوٹھا لگوانا

سوال:...ایک لڑی جس کی مرتقریا ۱۹ سال ہوگی،اس کی شادی ایک ۳۵سال سے زیادہ عمر کے مخص ہے ہوئی،اس مختص کی پہلی بیوی ہے ہی اولا دھی جواس لڑک ہے بھی زیادہ عمر کی تھی، نکاح کے دفت جب لڑک سے اجازت نامے پر دستخط کر دانے گئے تو اس نے انکار کردیا، کیونکہ لڑکی اس شادی پر تیار نہتی، وہ مسلسل روروکر انکار کررہی تھی، اور روتے روتے بیبوش ہوگئی،اور بیبوشی کی حالت میں اجازت نامے پر انگو ٹھا لگوایا گیا، بینی گواہول نے ہاتھ پکڑ کرنگایا۔ آپ قرآن وسنت کی روشی میں بنا کیں کہ کیا یہ نکاح ہوگیا؟اگر نہیں توان کو کیا کرناچا ہے؟

جواب:... نکاح کے لئے لڑکی کا اجازت دینا شرط ہے، آپ نے جو واقعات لکھے ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو اس لڑکی کی طرف سے نکاح کی اجازت ہی نہیں ہوئی ،اس لئے نکاح نہیں ہوا۔ <sup>(1)</sup>

### بالغاركى نے نكاح قبول نہيں كيا تو نكاح نہيں ہوا

سوال:... ہمارے نہ ہب اسلام میں ہر بالغالا کی کو پہندگی شادی کرنے کی اجازت ہے، اگر ماں باپ بالغالا کی کا نکات کس لڑکے ہے زبردتی اس کی مرضی کے خلاف کردیں تو بیانکاح جا کزے یائبیں؟

جواب:...اگر بالغازی نے نکاح قبول نہیں کیا جکہ نکاح کا س کراس نے انکار کردیا تو نکاح نہیں ہوا،اوراگر وامدین کی عزّت وآبر وکا خیال کرکے اس نے انکارنہیں کیا جلکہ فاموش رہی، نکاح قبول کرلیا تو نکاح سیح ہوگیا۔

### مار پبیٹ کر بیہوشی کی حالت میں انگوٹھالگوانے سے نکاح نہیں ہوا

سوال:...ایک لڑی جس کی عمر ۱۵ سال ہے اس کے والد کو الگ کمرے میں بند کر کے اور لڑکی کو ڈوسرے کمرے میں بند کر کے لڑکی ہے اجازت تاہے پر دستخط کروانے گئے تو اس نے انکار کرویا، کیونکہ وہ ویل طور پر رضامند نہتی ہاڑکی کو مارا پیٹا گیا جس سے لڑکی بہوش ہوگئی اور بیہوشی کی حالت میں انگو ٹھالگو ایا گیا، کیا بیڈکاح ہوگیا ؟اگرنہیں تو کیا کرنا چاہئے؟

(۱) قوله وألا تحبر بالغة على النكاح أى و لا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها عندنا. (البحر الرائق، باب الأولياء والأكفاء جسم ۲۰ سسم ۱۱۸). تيز به بوش كمالم شي الكوش ألوا يا يوميز أيس. في الشامية. من اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله. (رد اعتار، مطلب في طلاق المدهوش حسم سسم سسم ٢٠). (٢) لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجارتها فإن أجازته جاز وإن ردته بطل، كذا في السراح الوهاح. (عالمگيري، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء ح: ١ ص ٢٨٤، طبع رشيديه).

جواب:... بالغدارُ کی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، اور بیہوثی کی حالت میں انگوٹھا لگوانے کو اجازت نہیں کہتے، اس لئے بیڈکاح نہیں ہوا۔

## بالغ لڑ کی کا نکاح اُس کی اِجازت کے بغیر دُرست نہیں

سوال:...والدنے میری مرضی کے بغیرمیرا نکاح کسی ہے کردیا، کیا یہ نکاح ورست ہے؟

جواب:... بالغ لڑکی کا نکاح اس کی اِجازت کے بغیر نہیں ہوتا، اور اگر کر دیا جائے تو اس کی اِجازت پر موتوف رہتا ہے۔ آپ نے نکاح کاعلم ہونے کے بعد اس کوقبول کرلیا تھا تو نکاح سیجے ہوگیا،اورا گرآپ نے قبول نہیں کیا تو نکاح نہیں ہوا۔

### ز بردسی کیا گیا نکاح نہیں ہوا

سوال:... بجھے اغواکرنے کے بعد مجھ سے زبردتی نکاح کیا گیا کہ نہ تو میر سے والداس وقت موجود ہے، اور نہ میں راضی تھی، اور نہ میں راضی تھی، اور نہ میں راضی تھی، اور نہ میں مسلسل اِ نکار کرتی رہی ایکن انہوں نے زبردتی مجھ سے دستخط لے لئے اور قاضی صاحب کو بھی وسم کی دی کہ اگر بیدنکاح نہ پڑھایا تو جان سے مارویں گے۔اس کے بعد میں اس لڑکے کے ساتھ بچھودن رہی، لیکن اس نے سوائے مار پیٹ کے اور پچھ نہ کیا جوایک بیوی کے ساتھ ہوتا جا ہے کہ اور پچھ نہ کیا جوایک بیوی کے ساتھ ہوتا جا ہے کہ کیا بیدنکاح سمجے ہوا؟

۔ جواب: .. بشرعاً بینکا تنہیں ہوا ہم پاک صاف ہو، اپنا نکاح وُ وسری جگہ کرسکتی ہو، والقداعلم! (") اگر کسی کڑکی نے ماریبیٹ کے ڈرسے نکاح میں ہاں کر دی تو ٹکاح ہو جائے گا

سوال:...مولاناصاحب! نکاح کے بارے میں آپ سے بیمعلوم کر ناہے کہ اگر کسی لڑکی کونکاح کے لئے زبردی مار پیٹ، تشدّد سے راضی کیا جائے اور وہ لڑکی مار پیٹ کی وجہ سے ہاں کردے، کیکن بعد میں إنکار کرے اور اسے وِل سے بیریشتہ قبول شہو، تو کیا بیٹکاح جائز ہے؟

 (۱) لا يبجوز نكاح أحد على بالغة (إلى قوله) بغير إذنها. (عالمگيرى، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء ج: ا ص:۲۸۷). أيضًا: ولا ينعقد بالكتابة من الحاضرين فلو كتب تزوّجتك فكتبت قبلت لم ينعقد هكذا في النهر الفائق.
 (عالمگيرى ج: ا ص:۲۷۰، كتاب النكاح، طبع رشيديه).

(٢) من اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله. (رد
 انحتار، كتاب الطلاق، مطلب في طلاق المدهوش ح: ٣ ص:٣٣).

(٣) لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا فإن فعل ذلك فالنكاح
 موقوف على إجازتها، فإن أجازته جاز، وإن ردّته بطل، كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ح١٠ ص:٢٨٤).

(٣) وينعقد بإيجاب وقول وضعا للمضى. (البحر الرائق، كتاب النكاح ج ٣ ص ٨٤). لَا يبجوز نكاح أحد على بالفة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ليبًا .. .. فإن فعل دلك فالبكاح موقوف على إجازتها فإن أجازته جاز، وإن ردّته بطل. (عالمگيري ح: ١ ص:٢٨٤، كتاب البكاح، الباب الرابع في الأولياء، طبع رشيديه).

جواب دے دیں۔

جواب: . عقد باخد کان اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا ہٰ اسکن سے ایج ب وقبول کے وقت باس مردی قو کان ہوج نے گا۔ کان کے معات میں اسدین کالڑی پرزبروی اور تشدوج نزئیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک عاقلہ بالذلڑی کا کائ اسک والد نے بہتے ہے کہ ویا تھی ، اور بیرشتائی کونا پیندتھ ، اس ٹرکی نے آنخضرت سلی اللہ عدیہ وسلم سے شکایت کی ، آپ نے اس کو والد نے ، پنے بہتے ہے کرویا تھی ، اور بیرشتائی کونا پیندتھ ، اس ٹرکی نے آنخضرت سلی اللہ عدیہ وسلم سے شکایت کی ، آپ نے اس کو کان کے قائم رکھتے یا رو کر رہے کا ختیار ویا ، اس نے کہا کہ میں ہے ولد نے جو کیا ، بین اس کو جانز رکھتی ہوں ، گر میں نے تو وال کو بین نانا چا ہے کہ والدین کوعا قدہ باخل کی کانے کرنے کا کوئی ختیار نیس (جامع المصول ج: ال ص: ۲۵۳ س)۔ (۳)

عورت سے زہروئی نکاح کرنا کیساہے؟ نیزعورت ایسے خص سے کس طرح جان چھڑ اسکتی ہے؟
سوال: عرض ہے کہ ایک شخص کی دُوسرے کے گھر ہے لاگ اٹھ لیتا ہے، اورا سے پانچ چھ مہینے اپنے ساتھ زہردی رکھ لیتا ہے، اوراس کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ محترم رکھ لیتا ہے، اوراس کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ محترم مولوی صدحب! قرآن وسنت کی روشنی میں کیا یہ نکاح جائزہے یہ نہیں؟ اگر تھے ہے؟ اورا گرنہیں تو کس طرح؟ تفصیل ہے

جواب: ..والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ''اوریہاں تولڑ کی کی رضامندی بھی نہیں پائی گئی ،اس سے نکاح نہیں ہوا۔ نہیں ہوا۔

سوال:...اگر عورت اس کا آست انکارکرے اور طلاق بیٹا چیے ہے تو قرآن دسنت کی روشنی میں اس کا طریقۂ کارکیا ہے؟ جواب: . . بیز کا آئی بیٹ بول اس لئے طلاق کی ضرورت نہیں انیکن اگر نکاح نامے کے فارم پرعورت کے دستخط لئے گئے تھے تو اس مختص کو مارکر طلاق کے اغاظ اس سے تصویے جو کیس اور زبانی بھی کہلوائے جو کیس۔

 <sup>(</sup>۱) لا تنجر بالعة على المكاح أى لا يفدعقد الولى عليها بغير رضاها عندنا. (النحر الرائق ج ٣ ص:١١٨) كتاب المكاح، باب الأولياء والأكفاء) لا يحور للولى إحار البكر البالعة على المكاح. (هداية ج ٣ ص ١١٣، كتاب النكاح).
 (٢) ينعقد بالإيحاب والقبول ... إلح. (عالمگيري ح! ١ ص:٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) صيت ك نفظ يتين: عن عائشة رصى الله عنها أنّ فتاة دحت عليها، فقالت. إن أبي روحي من إبن أحيه، ليرقع بي حسيسته وأنا كارهة وقالت إجمعي حتى يأتي رسول الله صمى الله عليه وسلم، فحاء رسول الله صمى الله عليه وسلم، فحاء رسول الله صمى الله عليه وسلم، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فحعل الأمر إليها، فقالت يا رسول الله! قد أجرتُ ما صمع أبي، ولكن أردت أن أعلم الناس فأحسرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فحعل الأمر إليها، فقالت أردت أن أغيم، أللساء من الأمر شيء والمحول في أحاديث أن ليس للآباء من الأمر شيء (جامع الأصول في أحاديث الرسول ج: 1 1 ص: ٣٢٣، طبع دار البيان، رقم المحديث: ١٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) ان السمرأة إذا رؤحت مصمها من كفؤ لوم على الأولياء، وإن زؤجت من غير كفؤ لا يلرم أو لا يصح. (شامى ج٣٠ ص:٨٣) كتاب الكاح، باب الكفاءة، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۵) لا يحوز سكاح أحد على بالعة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إدبها بكرًا كانت أو ثيبًا، فإن فعل ذالك فالمكاح
 موقوف عنى إجازتها، فإن أحازته جار، وإن ردته بطل، كذا في السراج الوهاح. (عالمگيري ح: ١ ص.٢٨٤).

### عا قله بالغهرُ كي كاز بردستي نكاح

سوال:...اگرکسی مسلم بالغ لڑکی کا ٹکاح اس کی اجازت کے بغیر جھوٹا نکائے کیا جے۔ اور جبر آزخصت کیا جے ہے تو کیا ہیہ نکاح جائز ہے؟ اگرنہیں تو کیا گواہوں اور اس میں وُ وسرے شر بیک لوگول کے لئے قیامت کے روز خدا کی طرف سے کو ن میں ا وجڑا ہے؟

جواب:...، قد بالغدلا کی کا نکاح اس کی رضا مندی کے بغیر نہیں ہوتا، 'اگر فرضی 'کا آ کر کے لڑ کی کوزبرد کتی رُخصت کردی گیا تو بیساری عمر کا نِیا ہوگا، اور جولوگ جانتے ہو جھتے اس بدکاری میں معاون ہوئے، ان سب براس کا و بال پڑے گا وران کی نسلیس گیڑ جا کمیں گی۔

## وسمكى وے كرشادى كرنے كا گناه كس بر ہوگا؟

سوال:.. ایک فخص نے اپنے بھائی کے لئے ایک لڑکی کا یشتہ مانگا اور دھمکی دی کہ اگریشتہ نددیا گیا تو اس کے علین نتائج برآ مرہوں سے لڑکی والوں نے مجبور آیشتہ دے دیا لڑکا جو یہ رتھا ، ایک بینے کی پیدائش کے بعد فوت ہو گیا ، اب لڑکی کی ساری زندگی جس کرب ہے گزرے گی ، کیا اس کی مز ااس آ دمی کو ملے گی جس نے دھمکی دے کریشتہ کر ، یا تھا ؟

جواب: ..اس طرح کی دهمکی دینا گناه کبیره ہے،اس کی سزااس کوؤنیا میں لسکتی ہے،آخرت میں تو ملے گی ہی۔

## بالغ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف کرنے کی شرعی حیثیت

سوال:...ایک آ دمی نے اپنی کنواری ، عاقل ، بالغ لڑکی کا ٹکاح اس کی مرضی کے خلاف اوراس کی بد اج زت کردیا ، زخستی ہے قبل لڑکی نے اس ٹکاح کور قر کر کے اپنا ہا قاعدہ نکاح کیجھ دن بعد اپنی پسند کے مسلمان ، عاقل ، نوجوان ٹڑ کے ہے کرلیا اور اس کے ساتھ رہنے گئی ، سوال بیہ ہے کہ:

ا: ... كيابيدُ وسرا نكاح غلط موا؟

٢:... كيا لا كارك برحد قائم كى جائے كى؟

سا:... شریعت کے نقطۂ نظر سے لڑک کے بائغ ہونے کی عمر کا تعین کیا ہے؟ نیزلڑ کی کی پیند کا لڑکا معاشی ، معاشر تی ،رہن سہن اور ذات پات میں کسی طرح بھی لڑکی والول ہے کم نہیں ہے۔ لڑک کے باپ ، بھائی ( ولی ) قبائلی عصبیت کی بن پراس کی مرضی کی ش دی کے خلاف میں۔ برائے مہر یانی شرعی نقطۂ نظر سے تفصیلی جواب مرحمت فرما ہے۔

جواب: ... نکاح کے لئے لڑکی کا (جبکہ وہ بالغ ہو) رضامند ہونا شرط ہے، اور اس سے ساتھ اس کے والدین کا راضی ہونا

<sup>(</sup>١) لا يحور للولى إحبار البكر البالعة على الكاح. (هداية ج ٣ ص٣٠١). اينا و ٧٠ تمد

بھی لازم ہے۔ اس نئے اگر کسی لڑک کا ٹکاٹ اس کی رضامندی کے بغیر کردیا گیا تو وہ ٹکاٹ نہیں ہوگا'' اور اگر لڑک نے والدین کی ا جازت کے بغیر نکاح کر لیا تو وہ نکاح بھی مشکوک ہے۔ (\* )

## بالغ اولا د کا نکاح اس کی رضا مندی کے بغیر کرنا

سوال:...کیابالغ اول دک شادی اس کی بغیررضامندی کے والدین کر سکتے ہیں یانہیں؟ کیونکہ زندگی اول و نے گزار نی ہے نہ کہ والدین نے۔

جواب :... باغ اولاد کی رضامندی نکات کے لئے شرط ہے،اس لئے والدین کے سئے بیرج زنبیس کہ باغ اوا اوکواس کی مرضی کے خلاف پر جمجبور کرے بلیکن اگر بالٹی ٹر کے اوراٹر کی نے اپنی خواہش کے خلاف والدین کی تجویز کو قبول کررہیا اور اس کی منظور می د ہے دی تو نکاح ہوجائے گا ،اورا گراڑ کے بالڑ کی نے نکاح کوقبول نہیں کیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

### دھو کے کا نکاح جیجے تہیں

سوال :...ميرے ايک دوست کی بہن کا نکاح ميرے دوست نے زبردست د باؤ کی وجہے ايک ایسے تفل ہے کرديا جو که سک طور پربھی موز د سنہیں تھا۔ نکاح کے دفت لڑکی کی عمر گیا رہ سال تھی اور اے بیہ کہر کہ بیز مین کے کاغذات ہیں نکاح نامے پر وستخط کرائے گئے (ان دنوں میں لڑکی کے والد کا انتقال ہوا تھ اور زمین کی ٹرانسفر کا مسئلہ تھ)، پوچھنا یہ ہے کہ اگر بیانکاح ہوگیا تو اب اس الرکی کوکیا کرنا جا ہے؟ کیونکہ وہ اس شادی کے لئے قطعی طور پر تیار نہیں ہے۔ جواب:... بینکاح نبیس ہوا، <sup>۱۳</sup> لڑکی اپناعقد جہاں جا ہے کرعتی ہے۔

(١) عس أبني هنويرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلَّا بإذنها، قالوا يا رسول الله وما إذبها؟ قال: أن تسكت. وعن أبي هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في بفسها، فإن سكتت فهو إذبها، وان أبنت فلا حواز عليها. رسس أبي داؤد ح ١ ص ٢٨٥، كتباب الممكاح، بناب في الإستثمار، أيضًا حامع الأصول ح: ١١ ص:٣٦٢). ولا يحوز للولى إحبار البكر البالغة على النكاح. (هداية ج ٢ ص٣١٣).

(۲) کیونکہ دامدین کی اطلاع وا جازت کے بغیر نکاح عموماً و بال ہوتا ہے جہاں لڑکا ،لڑ کی کے جوڑ کا نہ ہو ، اور ایک صورت میں وامدین کی آجازت کے يغير كا رَبِّل بِ فِي تَحِيصِيتُ شِي بِ: عن عائشة رضي الله علها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما إمرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فكاحها باطل، فنكاحها باطل. فكاحها باطل. (مشكوة ص ٢٥٠، البحر الرائق ح ٣ ص ١١٨).

(٣) وفي رواينة لأبني داؤد والترمذي والنسائي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليتيمة تُستَامر في نفسها، فإن صمتتُ فهو إذنها، وإن أنت فلا حوار عليها، رفلا حواز عليها) أراد بقوله: فلا جواز عليها أي. لا ولاية عليها لعير أبيها، وحيث هي يتيمة قند منات أبوهنا، فبلا ينجبوها على النكاح أحد إذا أنت. رجامع الأصول ج. ١١ ص. ٣٢١، الـفـرع الثاني في الإستنفان والإجبار). أينضًا إلكاح الأح والعم من غير كفؤ فإنه لا يجوز بالإجماع، لأنه ضرر محض. (رد اعتار، كتاب الكاح، مطلب مهم هل للعصبة تزويج الصغير الخ ح٣٠ ص١٨٠، طبع ايچ ايم سعيد).

### ہیوہ کا نکاح اس کی مرضی کےخلاف جائز نہیں

سوال :...کیاشر عاعدت و فات کے اندر بیوہ کا نکاح یا نکاح کا پیغام دیا جاسکتا ہے یانہیں؟ اور کیا مدت کے بعد بیوہ کی مرضی کے خلاف نکاح کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ جبکہ عورت کی مرضی ندہو۔

جواب:...عدت کے اندرنکاح نہیں ہوسکتا، بلکہ عدت کے دوران نکاح کا پیغ م دیٹا بھی حرام اور ممنوع ہے۔ عدت کے بعد عورت کا نکاح وُ وسری جگہ کی جا میں اور کو یہ تن کے بعد عورت کا نکاح وُ وسری جگہ کی جا سکت ہے بشر طیکہ عورت بھی راضی ہو، اس کی مرضی کے خلاف اس کے شوہر وا بول کو یا کسی اور کو یہ تن نہیں پہنچتا کہ زبرد تی اس بیوہ کا نکاح کرائے۔

### نا بالغه کا نکاح بالغ ہونے کے بعددو بارہ کرنا

سوال :... میرے عزیز دوست کا نکاح تقریباً چارسال قبل ہوا، چارسال بعدشادی کی تاریخ مقرر ہوئی تو لڑکی والوں نے دوبارہ نکاح پراصرار کیا اور دلائل میدویئے کہ اس وقت لڑکی ٹابالغتنی اور مید کہ اس کے پاس دوگواہ و شخط لینے ٹہیں گئے تھے، حالانکہ اصل وجہ تن مہر میں اصف قد کرنا تھا۔ لڑکے والوں نے لڑکی والوں کے دیا و میں آ کردو بارہ نکاح کر وایا اور مہرکی رقم چھ ہزار کے بجائے ہیں ہزار کے بجائے ہیں ہزار کی بھوائی اور پہنے مولوی صاحب نے ہی دوبارہ نکاح پڑھوایا۔ مجلس میں ایک بڑے مولوی صاحب بھی موجود تھے جھول نے کوئی مختلفت نہیں کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی مرحبہ جب مول نانے جمع کی موجود گی میں ولیوں سے ایجاب و قبول کے ساتھ نکاح پڑھوایا تھا تو کرکے کے نابالغ ہونے کی بن پریا گواہوں کا با قاعدہ رکی طریقے سے جاکرلڑکی سے دشخط نہ لینے کی وجہ سے نکاح ہوایا نہیں؟ اگر پہلا نکاح ( غیرتج مری ) ہوئی تو دوبارہ نکاح ( تحریری ) ہونے پر پہلا فرست مجھا جائے گایا فرمرا؟

چواب ن... پہلا نکاح اگر گواہوں کی میجودگی میں ہوا تھ تو وہ بچے تھا، 'اور دُوسراغیرضروری اور لغو۔ پہلا نکاح رجسر دُنہیں ہوسکتا تھ ،شایداس وجہ سے دوبارہ کرایا گیاہو،لیکن ان کومبر میں اضا نے کاحق نہیں تھا۔

### وٹاسٹا کی شادی میں اگرایک کا شوہرجنسی بیار ہوتو کیا کیا جائے؟

سوال: برض بہے کہ تقریبا ایک سال ہوا ہے میری شادی ہوئی ہے، اور وہ شادی و ناسٹا کی شادی ہے، ہم بہ جائے ہی

<sup>( )</sup> قال تعالى. "والْمَذِيُنَ يُسَوَقُون مِنْكُمُ وِيذَرُون ارُواجًا يُتربُّض بالْفُسِهِنُّ ارْبِعة أَشْهُرٍ وَّعَشُرَا". وقال تعالى. "وَلَا تُحاحِ عَـلَيْكُـمُ فِيْمَا عَرَّضُتُـمُ بِهِ مِنَ جِطُبَةِ النَّسَآءَ اوُ أَكْنَئتُمُ فِي أَنْفُسِكُمُ، علِم الله انكمُ ستذَكُرُوبهُنَّ ولمكن لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا الّا انْ تَقُولُوا قَوْلًا مُعُرُوفًا، وَلَا تَعْزِمُوا عُقُدةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُع الْكتبُ اجلُهُ" (البقرة ٢٢٣، ٢٢٥).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. (سنن أبي داؤد، كتاب المكاح، باب في الثيب ح: ١ ص:٢٩٣، طبع ايج ايم سعيد). ايمًا كرشتها شيغيرا، ٣ طلاظهو.

 <sup>(</sup>٣) ويـحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول. (رد اعتار ج:٣ ص:٩، كتاب البكاح). وشرط حضور شاهدين. (در مختار مع
رد انحتار ج.٣ ص:٢١، كتاب النكاح، طبع سعيد).

جیں کہ وناستا کی شادی میں بہت سی مصیبتیں ہوتی ہیں .میہ می شاہ می کے پہلے چھا وہ بڑی خوشی کے گزرے ،ہم دونوں میاں بیوی ہالکل تھیک تھا' ۔ اپنی زندگی ٹزاررہے تھے ، اور آئے والی زندگی کے لئے منصوبے ، نارہے تھے کیدائے میں میری بہن جو کہ میر ے وہا شا میں بیابی ہوئی ہے،آئی اور کہا کہ میر اخاہ ندیجہ رہے جنسی طور میر،اہ راس کے بعد میر ہے سسر اور ساس بھی مجھے ہے کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے ، میں اپنے سسرال میں نہیں رہوں کی۔اس پرمیر کی بیوی کا والدیعنی میر اسسرآیا اورا پنی بیٹی وگھ لے کر چلا گیا ،اوراس نے کہا کہ اگرآپ کی بہن بھارے گھر میں نہیں رہتی تو میر می بیٹی بھی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی ۔اس پر میں نے اپنی بہن ہے یو جے کہ آپ نے بیات پہلے کیوں نہیں بتا کی ؟ تواس نے کہا کہ میرے میاں نے مجھے قرآن کا واسطہ و یا تھا کہ میرا راز ، راز ہی رکھنا ، میں بیار ہوں اورعداج َ سروار ہا ہوں، ہیں سیحے ہوج وَں وَ۔ چیر مہینے ہو گئے ہیں، وہ سیحے نہیں ہوا، بلکہ شراب وغیرہ پی کر مجھےاڈییتیں ویتہ ہےاوراس پر ال کے وں اور باپ بھی مجھ سے اچھ سلوک نہیں کرتے ، وہ بھی ذراذ رای بات پر مجھ سے اڑتے رہتے ہیں ، آخر مجھ سے برداشت نہیں ہوا ، اور میں میہ یا تیس آ ہے کو بتار ہی ہوں۔ س پر میں نے اسپنے رشتہ داروں سے پوچھا کہا ب کی سَرنا جا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کے جھٹی ہمیں اس بات کا پہلے ہی ہے علم تھا کہ ٹر کا جنسی طور پر بیار ہے اورش دی کے قابل نہیں ہے ، کیونکہ اس کی پہلے شادی اپنی پھوپھی کی لڑک ہے ہوئی تھی اور تقریباً دوسال تک شادی رہی ، اس کے بعداس کی بیوی چھوپھی کی لڑکی نے اس سے طلاق لے لی تھی اور کہا تھا کہ بیں اس کے ساتھ بیس رہول گی اکیونکہ رہیا ہے۔ بھر اس لڑکی کی ذو سری جگہ شادی ہوگئی اور اس ہے اب اس ٹر کی کے پاس دو یج ہیں۔ا سے ع سص میں ایک دفعہ میں اپنی بیوی ہے بھی مدا اور ، س سے بوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں وں باپ کی ایاج رکھوں گی ،جس طرح میرے مال باپ تہیں گے، میں ای طرح کروں گی۔اور مجھے کہتی تھی کہا گر بات نصلے تک پہنچ جائے تو مجھے فیصل نہیں دین اور اگر ہو سکے تو آپ پنی بہن کو ادھر بھیج دیں ورمیں آپ کے ہاں چلی جاتی ہوں۔اٹنے میں میرے سساں میں بی میری بیوی کوامندتن سے ایک نیھوں کی بی دی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کداس ساری کہانی کا آپ کو پتا چل جا ہوگا کہ میں اس کہائی میں کتنا پریشان ہوں ، کیونکہ میں اپنی بیوی ہے اور بیوی جھے ہے بہت پیار کرتی ہے ،اوراب امتدتعالی نے بچے بھی وے دیا ہے،میرا ٹیسلے کا مجھی کوئی ارادہ تبیس ہے کہ میں اپنی بیوی کو فیصلہ ؤوں ااگر جھے کی مجبوری کی بناپر فیصلہ دیناپڑ جائے تو کیا ہیں گن ہ کروں گا؟ كهانى سارى آپ كے سامنے ب كەميە كەسىرنے بولا بى كداگر آپ اپنى بېن جيجيس كے توجم اپنى بينى جيجى وير كے ، وگرند نبيس ـ فیصلہ ہوا تو دونوں طرف کا ہوگا۔ ایک تو یہ بتا نائے ۔ میں نے فیصلہ میا تو گناہ کروں گا اور فیصلے کے بعد کیا میں بچی لےسکتا ہوں پانہیں؟ میں پریشان ہوں آ باس کا کوئی حل مجھے بتا نمیں \_

جواب:.. آپ کے سسر کا بیمطالبہ غلط ہے، جب ان کالڑ کا بیوگ کاحق ادانہیں کرسکتا تو شرعا اس کے ذیسے لازم ہے کہ اپن بیوگ کوآ زاد کرے۔اس غریب کو بیٹن آپ کی بہن کوروک رکھنا اور طلاق نہ دینا حرام ہے۔

٣:...جب آپ دونوں ميال بيوى كے درميان كوئى رجحش نبيل ، تو آپ كے سسرصاحب كا اپنى بيثى ( آپ كى بيوى ) كى طلاق

 <sup>(</sup>١) الأن الحق ثانت لها في الوطى ولم يصل إليها تبين أن العجر بآفة أصلية ففات الإمساك بالمعروف وجب عليه التسريح بالإحسان. (هداية ج: ٣ ص: ٣٢١، كتاب الطلاق، باب العين وغيره).

كامط لبه كرنانا جائز ہے، آخروہ اپنی بٹی کونا كردہ گناہ كى سزا كيوں وينا جا جتا ہے؟

۳: .. بہتر یہ ہے کہ آپ کی بیوی اپنے گھر میں آباد ہوا ور آپ کا بہنو کی آپ کی بہن کوخوش اُسلو بی ہے ساتھ قارغ کردے، تا کہ دوگھر پر باد نہ ہول ، آپ کے دونوں خاندان وا ہوں کو جائے کہ آپ کے سسر کواس پر آماوہ کریں ، اور کوئی ایس صورت کالیس کہ آپ کی بیوک کوطلاق نہ ہو۔

۳٪. اگر خدانخواسته دونول طرف ہے جھوٹ جھڑاؤ تک نوبت پنجے تو صرف ایک طاباق و بے دیں، بعد میں معامد نھنڈا ہوجائے اورآپ کی بیوی اوراس کے والدین آباد کرنے پرراضی ہوج کمیں تو (عدت کے اندرز جوع ہوسکتا ہے، تجدید نکاح کی ضرورت شہوگی ، اورعد ٹت گزرجائے کے بعد ) دوبارہ نکاح کرلیاجائے۔ ( )

۵: بنجی کوفی الحال س کی اس کے پاس رہنے دیں ، ہوسکتا ہے کہ یہ بنجی دونوں کے ملاپ کا ذریعہ بن جے۔ رقم اور پبیدا ہونے والی لڑکی دینے کی شرط ہر رشنتہ دینا

سوال:...ا یک عورت کا نکاح ایک شخص سے ان شرا نظر پر ہوا کہ بین سولہ بزاررو ہے دے گا، پوتت نکاح آنھ بزار، الرکر کے بیدا ہوئی تو وہ لڑکی بھی دے گا، جب لڑکی بیدا ہوئی تو اس سے لڑکی ہا نگی ، اس شخص نے ٹرکی دینے سے انکار بیا تو اس نے تشم اُٹھ کر کہ کہ اگرازی نہیں دینے تو مبلغ چ لیس بزاررو ہے دیں ، حالانکہ یہ فیصلہ طے نہیں ہواتھ ، کیا دفت کاح مکھ کردینا جائز ہے یا نہیں ؟ اور لڑکی بیدا ہوئے سے مبلے اسے شرائط پردے دینا کیا بروئے شرع کیسا ہے؟

جواب: ''لڑی بھی دےگا'مراد غالبہ ہے کے لڑی کا رشتہ ہوگ کے میکے والوں کودےگا۔اگریمی مرادہ تو بیشرط باطل اورجا ہلا تہ شرط ہے ''س سے تو ہد کی جائے۔اس کے ذھے صرف ہوں کا مہر ہے ' اوراس کی مالک بھی ہوی ہے ، میکے والے اس ک مالک نہیں۔ 'اور بعد میس ٹرکی نہ دینے پر جو جالیس ہزار کا مطالبہ کیا جاتا ہے ، یہ بھی باطل ہے۔ تجب ہے کے مسمما نوں میس ایس جابی رسیس پائی جاتی ہیں۔ ابہر حال ان بدرت مموں سے تو بہ کرنی جائے۔

 <sup>(</sup>۱) والطلاق الرحمي لا يحرّم الوطى واذا كان الطلاق باناً دون الثلاث فند أن يتروّحها في العدة وبعد إنقضائها.
 (هداية ج: ۲ ص: ۹۹ من کتاب الطلاق، باب الرحمة، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

 <sup>(</sup>۲) والمهر يتأكد بأحد معن ثلاثة الدحول والحلوة وموت أحد الروجين سواء كان مسمَّى أو مهر المثل حتّى لا يسقط مه شيء . إلح (عالمگيري ح. ١ ص ٣٠٢). وقبي النفسير المطهري رح ٢ ص ٢٢١) ولما كان الصداق عطية من الله تعالى على المساء صارت فريضة وحقًا لهن على الأرواح، ونظرًا إلى هذا قال قنادة. فريضةً.

<sup>(</sup>٣) واتوا البنساء صدقتهن نحدة أى مهورهن قال الكسى وجماعة هذا خطاب للأولياء . . . ولما كان الصداق عليه من الله تعالى على النساء صارت فريضة وحقا لهل على الأزواج. (تفسير مظهرى ح ٢ ص ٢٢٠، ٢٢١). أيضًا. على أبنى صالح قال كان الرحل إذا زوح إبنته أحذ صداقها دولها، فنهاهم الله عن ذالك، ولول واتوا البساء صدقتها للحلة. رواة ابن ابن حاتم وابن جريو. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص: ١٩١، سورة النساء، طبع رشيديه).

### وتے سٹے کی شادی اور اس کامعنی

سوال: ..دوا شخص' لف' اور ' بن ک ایک دُوسرے کی بہن سے نسبت طے ہے،اوردونوں جوڑے ہا ہم شادی کرنے پر ہم شادی کرنے پر ہم شادی کے جا سے بہاوردونوں جوڑے ہا ہم شادی کرنے پر نہ صرف رضامند بلکہ خواہش مند بھی جی ہیں ، کیکن معلوم ہوا ہے کہ اسلام اس تشم کی (وٹاسٹا کی شادی) کی اجازت نہیں ویتا، پوچھا ہے ہے کہ آیا پیشادی واقعی وٹاسٹا کی شادی ہے؟

جواب: . . حدیث میں وئے ہے کی جس شاوی کو'' شغار'' فر مایا گیا ہے، اس کی صورت ہے ہے کہ عورت کو'' مہر'' قرار دیا جائے ، اس لئے سوال میں وئے ہے کی جوصورت مذکور ہے، حدیث پاک کی ممی نعت اس کو شامل نہیں۔ وہ ش کی شاوی جس میں دونوں 'کاح' انگ انگ ہوں ، اور دونوں کا مہر جدا جدا رکھا جائے ، جا بڑئے۔ البتہ وُ وسری خرابیوں کی وجہ ہے اگر بیصورت نا مناسب مجھی جائے تو وُ وسری بات ہے۔

## اینی بہن کا گھر بسانے کے لئے بہنوئی کی بہن سے شادی کرنا

سوال: دوا شخاص زیداور بربیم رشته دار بین \_زید، بمرکی بهن سے با همی رضامندی سے شادی کرنا چا بہتا ہے، اور بردو
کی خوا بیش ہے کہ بکر بھی زید کی بہن سے شادی کر ہے، اور اس معالمے میں بکر پرخاندان کی طرف سے وباؤ بھی ہے۔ حالا نکہ بکر، زید کی
بہن سے شادی کر نے پر دِں سے رضامند تبییں ہے، لیکن چونکہ خاندان میں بکر کی بہن کے لئے زید کے علاوہ کوئی موزوں رشتہ موجوو
نہیں ہے اور بکر کو ڈر ہے کہ اگروہ زید کی بہن کا بشتہ قبول نہیں کرتا تو اس کی بہن کا گھر نہ سے گا ، اس لئے وہ اپنی بہن کا گھر ہا نے کہ خطر زید کی بہن کا بیشتہ قبول کر ایس میں میں میں کہ خواج جا کر بہوں گے؟ اورا گرنبیں تو کس جوڑے کا نکاح متاکر ہوگا؟
جواب: میں خرافی ہے جس کی طرف اُوپر کے جواب میں اش رہ کیا گیا تھے۔ نکاح تو دونوں جا کر بہوں گے، لیکن سوال
یہ ہے کہ جب بکر، زید کی بہن سے شادی نہیں کرنا چا ہتا تو اس کو کیول مجبور کیا جا تا ہے ...؟

 <sup>(</sup>۱) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. راد مسدد في حديثه, قلت لنافع ما الشعار؟ قال. يمكح إسمة البرحل فيكحه أخته بعير صداق. رسن أبي داؤد ح. ١ ص ٢٨٣،
 كتاب النكاح، طبع أيج أيم سعيد كراچي).

٣٠) وينعقد سألايحاب والقبول. (البحر الرائق كتاب البكاح. ح ٣ ص.٨٤، طبع دار المعرفة، بيروت).

# رضاعت ليعنى بجول كورُود ه بلانا

#### رضاعت كاثبوت

سوال:...میری،میرے مامول کی لڑ کی ئے ساتھ منتنی ہوئی ہے،میری والدہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو دُودھ پلا یا تھا ،اورکسی وقت کہتی ہیں نہیں میرا،میرے ماموں کی لڑ کی کے ساتھ نکائے جائز ہے پنہیں؟

جواب: ، رضاعت کا ثبوت دوعادل مرددل یا ایک مرداوردو کورتول کی شبادت ہے ہوتا ہے۔ ہی جب آپ کی والدہ کو بھی یقین نبیس اور دُودھ بلانے کے گواہ بھی نبیس تو رضاعت ثابت نہ ہوئی ،اس سے نکائ ہوسکتا ہے،البتہ س کائ سے پر بیز کیاجائے تو بہترے۔ تو بہترے۔

### عورت کے دُودھ کی حرمت کا حکم کب تک ہوتا ہے؟

<sup>(</sup>١) (و) البرصاع حجته (حجة المال) وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين (الى قوله) وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة، الظاهر لا كما في الشهادة بطلاقها. (در محتار مع رد اعتار، كتاب النكاح، باب الرصاع حـ٣ ص٣٠٣).

میں ڈال دیااوروہ چاہے ہم مب نے پی لی ہے۔ اب دونوں میاں ہوئی تخت پریٹان ہوئے توانہوں نے ایک عالم صاحب ہے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا، تن مواقعات سننے کے بعد سوم مصاحب نے بتایا کہتم دونوں میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ چکا ہے اور اب تم واول میاں بیوی کی حیثیت سے کسی صورت میں بھی نہیں رہ سکتے ، کیونکہ تمہاری بیوی اب تمہاری رضاعی مال بن پھی ہے، اب یہ بیوی تم پرحرام ہے۔

ہذااب آپ اس مسئے پرقر آن اسنت کے مطابق روشی ڈالیس کہ کیا واقعی ان دونوں میں بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا؟ کیاان دونوں میں بیوی کے مابین طلاق ہوئی؟ کیا اب بیعورت اپنے میاں پرحرام ہے؟ کیا رجوع کرنے سے دوبارہ نکائی ہوسکتا ہے؟ کیا حلا مدکے بعدد وہارہ نکاح ہوسکتا ہے؟

جواب ند. عورت کے فرود ہے ہے مت جب ثابت ہوتی ہے جبکہ بیجے نے دوسال کی عمر کے اندراس کا فرود ہے ہیا ہوں 'بیزی عمر ک آ دمی کے بینے فرود ہے ہیا ہوں 'بیزی عمر ک آ دمی کے بینے فرود ہے ہیں ہوتی ، تدعورت رض کی مال بنتی ہے، بہذاان دونوں میوں بیوی کا نکاح قائم ہے۔اس عالم صاحب نے مسئد قطعا نمط بتایا،ان دونوں کا نکاح نبیس ٹوٹا، اس لئے نہ صالہ کی ضرورت ہے، نہ دو ہارہ نکاح کر سرے کی ،اار نہ کسی کقارے کی ،اطمینان رکھیں۔

#### رضاعت کے بارے میں عورت کا قول ، نا قابلِ اعتبار ہے

سوال:...میرے بچپازاد دو بھ ئیول کے لاکا اور لاکی (جو آپس میں رض کی بہن بھی فی بتائے جاتے ہیں) نے کا ح کی ، جس موبوی صاحب نے نکاح پڑھوایا، اس کو بعد میں بتایا گیا کہ معاملہ تو ایسا ہے، مولوی صاحب نے جوایا کہا کہ تین آ دمیوں کی شبادت بیش کرو کہ یہ ذودھ بیا گیا ہے، لڑکا اور لڑکی کے والدین کے سے لڑکی کی سویٹی ماں کا دُودھ نہیں بیا ہیں اور خاندان کے چنداور بھائیوں نے اس دوران اس بات پر لڑکے اور لڑکی کے والدین کے سرتھ فتو کی لے کر قطع تعلق کیا، چونکہ تین شہادتیں بھرے پاسٹیس تھیں۔ البت جس عورت کا دُودھ بیا گیا تھا، چونکہ تین شہادتیں بھرے ہوئی کی اور بہل مورت کے ہاں میں تھیں ہوگئی ہے، اس سے وہ البت وہ بر رہائش پذیر ہے، بھر تین آدمی اس عورت کے پاس چو گئے اور س کے حالات مورت کے پاس چونکہ بیر کے اس کے خاوند کا بہنا ہے کہ دور س کے حالات مورت کے بات کے جونکہ بیر کے اس کورت کے بات کے دور میں اس سے میں اس سے دوہ بھوے اور تین گواہ بھی بھر رہائش بین جا بھی ہوئی ہوگئی ہوگئی ہے کہ گورت کے بوٹ اور تین گواہ بھی بھر رہے ہائتی میں بیا سے تین جا بڑی ہائت ہیں، اس سے گزارش اس سے کہ اس سے کہ اس سے کہ بیا ہی بیات مشکوک بھر گئی ہے کہ گورت کے بوٹ اور تین گواہ بھی بھر رہے ہائتی میں بیا سے گزارش اس سے کہ کورت کے بیا ہوئی ہوگئی ہائی کہ کے بیس سے کہ کیا ہی ہوئی بار بھر کیا ہوئی ہوئی ہائی ہے بیا ہوئی اس بات کا فتو کی صاور فر مایا جائے کہ آیا میں نے بوٹھ تھتی کیا ہے بیا ہوئر کا جائے کہ اس سے کہ کہ بیاں بات کا فتو کی صاور فر مایا جائے کہ آیا میں نے بوٹھ تھتی کیا ہے بیاج کڑے بیا ہے بیا کہ بیا کہ کہ کی میں اس بات کا فتو کی صاور فر مایا جائے کہ آیا میں نے بوٹھ تھتی کیا ہے بیا جہ کر بھیں اس بات کا فتو کی صاور فر مایا جائے کہ آیا میں نے بوٹھ تھتیں کیا ہوئی بھر کرے بیا کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے بھر کورٹ کے کہ کر کے بھر کر کے کہ کی میں نے بوٹھ تھتی کیا ہوئی کے کہ بیا ہوئی کے کہ کی کے کہ کورٹ کے کورٹ کی کر کر کے کہ کورٹ کے کہ کے کہ کورٹ کے کورٹ کے کہ کورٹ کے کورٹ کے کہ کورٹ کے کورٹ کے کہ کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کر کر کورٹ کے کورٹ کے کہ کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کہ ک

ر) ساب الرصاع هو مص ثدى ادميه رلى قوله في وقت محصوص هو حولان ونصف عنده وحولان فقط عندهما وهو الأصح، فتح، وبه يفتى درد المحتار مع رد اعتار ح ٣ ص ٢٠٩، كتاب البكاح، باب الرصاع إلى ٢٠٥٠). و١٠ مص رحل ثدى روحته لم تحوه دردر محتار مع رد اعتار، كتاب البكاح، باب الرضاع ح ٣ ص ٢٠٥٠).

جواب:...رضاعت کے ٹبوت کے لئے دو گواہوں کی چٹم دید شہادت ضروری ہے،صرف وُ ووھ پلانے والی کا پہ کہنا کہ: '' میں نے وُ ووھ پلایا ہے'' کافی نہیں۔ اس لئے صورت مسئولہ میں اُکا ت صحیح ہے اور اس عورت کا قول نا قابل اعتبار ہے۔

## لڑ کے اور لڑکی کو کتنے سال تک وُ ووھ بلانے کا حکم ہے؟

سوال:.. بیچکودُ ودھ پلانے کے ہارے میں بعض ہوگ کہتے ہیں کہ تم بیت میں بڑک کو پونے دوسال اورلڑ کے کودوسال کی عمر تک دُ ودھ پلانے کا تھم ہے، کیا دونوں کودوسال تک دُ ودھ پلانے کا تھم ہے، یا دونوں کی مدت کے درمیان فرق ہے؟

جواب:...دونوں کے لئے پورے دوسال ؤودھ پلانے کا تھم ہے، دونوں کا ؤودھ پہلے چیٹرادینا بھی جائز ہے، اگراس کی ضرورت ومصلحت ہو۔ ہبرحال دونوں کی مدّت رضاعت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

# بجے کے کان میں وُ ودھ ڈالنے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی

سوال:... نیچے کے کان میں وُ ورھ ڈالنے سے رضاعت ثابت ہوگی یائیں؟ جواب:...اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

#### اگررضاعت كاشبه موتواحتياط بهتر ہے

 <sup>(</sup>۱) والرضاع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين (الى قوله) وهل يتوقف ثنوته على دعوى المرأة،
 الظاهر لا، كما في الشهادة بطلاقها. (درمختار مع رد المتار، باب الرصاع ح ٣ ص ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) قَالَ تعالى. "وَالُولُدَثُ يُرْصِغُن اوُلدَهُنَّ خُولَيْنِ كَاملِينَ لَمَنْ ارادُ ان يُتمَّ الرَّصَاعة فَانْ ارادا فصالًا عَنْ تَراصِ مَلْهُما وَتَشَاوُرِ فَلَا لَجَنَّاحَ عَلَيْهِمَا" (البقرة:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) ولا يثبت بالإقطار في الأذن (إلى قوله) وإن وصل إلى الحوف والدماغ. (عالمگيرى، كتاب الرصاع ح١٠ ص٣٣٣).
 (٣) ولا تـقبـل فـي الـرصـاع شهادة الـساء صفر دات لأن شهادة الـساء ضرورية فيما لا إطلاع لدرحال عبـه والرضاع ليس كدالك، وإنما يثبت بما يثبت به المال. (اللباب ح. ٢ ص. ١٤١، كتاب الرضاع، طبع قديمي).

عورت کا دُودھ ہیاہے،اس کے بعداس عورت کا اپنے اقرار ہے انحراف شک وشیہ کا موجب ہے،اس لئے اس بچی کا نکال اس عورت کے دیور ہے کرنا خلاف احتیاط ہے، البذانبیں کرنا جاہئے، جیسے کہ حضورا کرم صلی ابتدعدیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' جس چیز کے ہار ۔ بیس تمہیں شک بواس کوترک کردو۔''(۱)

# مدّت ِرضاعت کے بعدا گر دُودھ پلایا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی

سوال: سلمی اورعقیلہ دوسگی بہنیں ہیں ہممی کالز کاصغیر حسین جب چھسال کی عمر کا تھا، اس وقت عقیلہ کے لڑ کے کہیے کی عمر ۹ ماؤتھی ،عقیلہ نے ایک جج اپنا و ودھ دوا میں ملا کرصغیر حسین کو بلایا تھا، اس کے بعد عقیلہ کے جارلڑ کے لڑکیاں اور پیدا ہوئیں ،عقیلہ کا چوتھ الزکا کرار حسین جوان ہوگیا جبکہ صغیر حسین کی لڑکی جہلہ جوان ہوگئی ، اور انڈیا میں دونوں کا ٹکاح کر دسیا گھی وہنوی و بیجئے کہ صغیر حسین کی لڑکی جہلہ جوان ہوگئی ، اور انڈیا میں دونوں کا ٹکاح کر دسیا گھی ہو تھی کہ صغیر حسین کی لڑکی جہلہ اورعقیلہ کے لڑکے کرار حسین کا آپس میں ٹکاح جائز ہے یا نہیں ؟

جواب:...چھرمال کے بچے کوؤودھ پلانے ہے حرمت ثابت نہیں ہوتی، 'اس لئے صغیر حسین کی لڑ کی ہے عقید کے لڑے کا نکاح صحیح ہے۔

### ہیں سال کے لڑ کے کو دُودھ بلانے سے وہ بیٹانہیں ہے گا

سوال:...کیا کوئی عورت کسی بڑے لڑے کوعمر ہیں سال وُ ودھ شریک کرے اپنا بیٹا بنا سکتی ہے؟ یہ وُ ووھ ہیا لی بیس گائے کے وُ ودھ میں ملاکر دِیاجا تاہے، مقصد صرف ہے شتے ناتے بڑھانا ہے۔

جواب:... وُودھ کا بِشتہ صرف بچے کے شیرخوارگی کے زمانے میں وُودھ چنے سے قائم ہوتا ہے۔ اور شیرخوارگی کا زماند دو سال ہے، (اور حضرت إمام ابوصنیفی کی ایک روایت کے مطابق اڑھائی سال ہے)۔ اس مدّت کے بعدا کر بچے بھی وُودھ چئے تو وُودھ کا بشتہ (رضاعت) ٹابت نہیں ہوتا۔ اس لئے ہیں برس کے آ دمی کو وُودھ پلانے ہے وہ بیٹانہیں ہے گا،اور شیرخوار بچے کے علاوہ ک کا برشتہ (رضاعت) ٹابت نہیں ہوتا۔ اس لئے ہیں برس کے آ دمی کو وُودھ پلانے ہے وہ بیٹانہیں ہے گا،اور شیرخوار بچے کے علاوہ ک

 <sup>(</sup>۱) عن النحسن بن على قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يويبك إلى ما لا يويبك. (مشكوة، باب الكسب وطلب الحلال ص: ۲۳۲، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٢) وإذا مصت مدة الرصاع لم يتعلق بالرصاع تحريم كذا في الهداية. (عالمگيري، كتاب الرصاع ج. ١ ص ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) ويثبت التحريم في المدة فقط. (شامي ح:٣ ص: ١١١).

٣١) قال تعالى "والولِداتُ يُرْصعُن أوْلدْهُلْ حَوْلِسْ كامليْنِ لِمِنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمُّ الرَّضَاعَةُ" (البقرة ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) ثم مدّة الرضاع ثلاثون شهرًا عبد أبي حيفة وقالا سنتان. (هداية ج:٢ ص. ٣٥٠، كتاب الرضاع).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

 <sup>(2)</sup> ولم يبح الإرضاع بعد مدته لأنه جرء أدمى والإنتفاع به بغير صرورة حرام. (شامى ج٣٠ ص ٢١١).

## شیرخوارگی کی مدت کے بعد دُ ودھ پینا جا ئرنہیں

سوال:... کیا کوئی بالغ شخص کے ورت کا دُووھ پینے پر ال عورت کا بین شہر ہوگا یہ نہیں؟ لیعنی رضاعت کا امتبار زمانۂ شیرخوارگ پر کیا جائے گایا کد دُووھ پر؟ کیونکہ ہمارے محلے میں ایک گھر ایسا ہے جہال و داوگ اپنے جس نو کر کو گھر میں آنے کی اجازت ویٹا چاہتے میں تو اسے عورت کا دُووھ کچھ مقدار میں چلا دیا جاتا ہے۔ مزید برآس اگر بابغ شخص کو دُووھ بلانے پر رضاعت کا مسکہ ہیدا نہیں ہوتا تو پھر شو ہر کا اپنی ہیوی کا دُووھ پینے کے متعلق قرآن وسنت کا کیاتھم ہے؟

جواب:...رضاعت صرف شیرخوارگ کے زمانے میں ثابت ہوتی ہے، جس کی مدّت شیخے قوں کے مطابق دوسال ہے، اور ایک تول کے مطابق اڑھائی سال ہے۔ شیرخوارگ کی فدکورہ بالا مدّت کے بعد وُ ودھ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ، نداس پر حرمت کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ شیرخوارگ کی مدّت کے بعد اپنے بیچکو بھی وُ ودھ بلانہ حرام ہے۔ اسی طرح کی عورت کا وُ ودھ کسی بڑی عمر کے لاکے کو بیا ناحرام ہے۔ اس لئے آب نے اپنے محلے کے جس گھر کا ذِ کر کیا ہے ان کا فعل ناجا کرنے ہوگا ہے بیوں کا وُ ودھ بینا بھی حرام ہے، مگراس ہے نگاح نہیں ٹو شا۔ (۵)

### بیوی کا دُودھ پینے کا نکاح پراثر

سوال:...اگرخاوندجوانی کے جوش میں اپنی بیوی کا دُووھ فِی لے تو ایس صورت میں ان کا کات باتی رہے گا یا ہیں؟ جواب:.. بیوی کا دُودھ بینا حرام ہے، اس سے تو بہ کرنی چاہئے ،لیکن کاح نہیں ٹوٹنا ،'' والنداعلم!

### دُوس ہے بچے کے لئے پہلے کا دُودہ چھڑانا جائز ہے

سوال:..قرآن میں ہے کہ بچے کو دویا ڈھائی سال تک ڈودھ پلایا جائے ،اگر ڈوسرا بچہ پیدا ہوتو اس صورت میں کیا کرنا جاہے؟

 <sup>(</sup>۱) في باب الرصاع وهو مص من ثدى آدمية (إلى قوله) في وقت مخصوص هو حولان ونصف عنده وحولان فقط عندهما
وهو الأصحـ فتحـ وبه يفتى. (در محتار مع رد اعتار، باب الرضاع ح٣٠ ص ٢٥٩).

 <sup>(</sup>٢) فإذا مضت مدّة الرضاع على الخلاف لم يتعلق بالرضاع تحريم ولم يفطم. (اللباب، كتاب الرضاع ح.٢ ص. ٢٣٠).
 (٣) ولـم يبح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمي والإنتفاع به بغير صرورة حرام على الصحيح، شرح الوهبانية. (شامية، باب

الرضاع -: ٣ ص: ١ ١١، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

<sup>(</sup>۵) مص رجل ثدى زوجته لم تحرم. (شامية، باب الرضاع ج:٣ ص:٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) ايضاً حاشي نمبر ٣ ملاحظه ١٩-

<sup>(</sup>٤) يضاً حاشية تبر٥ الاحظه بور

جواب:...ووڈ ھائی سال بنچے کوؤودھ پلانے کی آخری مرت ہے،اس سے پہلے بھی ؤودھ چھڑایا ہوسکتا ہے۔ ووسر پ ہے کی صورت میں پہلے بچے کا ؤودھ چھڑالیا جائے اور باہر کا ؤودھ پالیا جائے۔

# ∠ - ۸ سال کی عمر میں دُ ودھ پینے ہے رضاعت ثابت تہیں ہوئی

سوال: بمیری والدہ نے میری خالہ کا وہ دُودھ جو کہ وہ پھینکنے کے لئے دیا کرتی تنفیس ، تقریباً ۷-۸ سال کی عمر میں بی سے تھ ، جس کا میری خالہ کوقطعی عم نبیں تھا ،اب آپ بیفر ، نمیں کہ آیا میرا خاںہ زاد بھا کی میری والدہ کا دُودھ شریک بھا کی ہے یا نہیں؟ اور بیا کہ میری میمن کی شادی میرے خالہ زاد بھائی ہے ہوسکتی ہے یا نہیں؟

جوا ب:...رضاعت کی مدّت دوسال (اورایک قول کے مطابق اڑھائی سال) ہے،''اس مدّت کے بعد رضاعت کے اَ حکام جاری نہیں ہوتے '''کہذا 4- ۸ سال کی عمر میں دُودھ پینے ہے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ،اس سے آپ کی بہن کا عقد خارزاد ہے ہوسکتا ہے۔

### بڑی بوڑھی عورت کا بیچے کو جیپ کرانے کے لئے بیتنان منہ میں دینا

سوال:... ہمارے وطن میں رواج ہے کہ جب گھر کی عورتیں کام کاج میں لگ جاتی ہیں اور چھوٹے بیچے جب روہ شروع کردیتے ہیں توان کوخاموش کرنے کے لئے گھر کی معمرترین خاتون وُودھ پلانا شروع کردیتی ہے، جبکہاس عورت کا وُودھ بہیں ہوتا۔ کیا اس سے یہ بچیاس کی اولا دین جاتا ہے؟ بیصورت بھی پیل بھی چیش آ جاتی ہے کہ پڑوں کی کوئی عورت کسی کام کو جاتی ہے تواپنہ ٹیم خوار بچیمعمرعورت کے سپر دکر دیتی ہے کے سنجال کر ر کھے ،ایسی صورت میں بچے کے رو نے پرمعمر خاتون دُودھ پلا دیتی ہے حالا نکہ دُود ھے ہوتا تہیں ہے، کیااس طرح یہ بچہاس عورت کا بچہ بن جا تاہے؟

جوا**ب** :...جنعورتوں کوزیادہ عمر ہونے کی وجہ ہے ڈودھ نہیں آتاصرف بچوں کو خاموش کرانے کی غرض ہے بچوں کو وہیں میتی ہیں تو اس سے وہ بچے ان کی اول وٹبیں ہنتے ، کیونکہ اولا دہنے کے لئے شرط ہے کہ ذودھ بیا جائے ، اور ان عورتوں کے ذودھ کا إمكان بى نبيس\_(\*\*)

وقالا سنتان لأن أدبي مدة الحمل ستة أشهر فبقي لنفصال حولان (٢٠١) ومدة الرضاع عبد أبي حيفة ثلاثون شهرًا قال في المنج: وهو الأصح، وفي التصحيح عن "العيون" وبقولهما تأخد للفتوي ..إلخ. واللباب في شرح الكتاب ح-٢٠ ص: ١٦٣ اء كتاب الرضاع، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) ويثبت التحريم في المدة فقط. (در محدر على هامش رد اعتار ، باب الرضاع ج.٣ ص ١٢١).

<sup>(</sup>٣) إمرأة كانت تعطى ثديها صبية واشتهر دلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين القمتها ثديي ولم يعلم دلك إلا من حهتها جاز لابيها أن يتزوّج بهده الصبية. رد العتار، باب الرضاع ح٣٠ ص ٢١٢). وفيه المراد بالمصّ الوصول إلى الجوف من المنفذين. (رد اعتار ج: ٣ ص: ٩ - ٢ ، طبع ايج ايم سعيد).

# گود لئے ہوئے بیچکوایک سال تک چھاتی لگانے والی عورت کی بی سے اس بیچ کا نکاح

سوال:...ا یک خاتون جس کے ہاں تقریباً پندرہ سال ہے ولا دت نہیں ہوئی، تو اس خاتون نے اپنے کو بہلانے کے لئے
ایک سال کا بچہ گودلیا ( لیعنی بیچے کی پیدائش ہے سال پورا ہوئے تک بچہ کو سینے ہے لگائے رکھا ) اور دوسال بعداس فاتون کے ہاں بچکی
کی ولا دت ہوئی، اب بلوغت کے بعد بچہاس خاتون کی بچکی ہے نکاح کا خواہش مند ہے، کیا از رُوئے شرع بیز کاح جائز ہے یا نہیں؟
جبکہ اس خاتون کو علم نہیں بیچے کو وُ ووھ اُتر اہے یا نہیں؟ مال بیچ کو بہلانے کے علد و وہاز ار کا وُ ووھ بیچے کو پلی تی تھی۔

جواب:... یہ بات تو اس خاتون ہی کومعدوم ہو سکتی ہے کہ بچے کی شیرخوارگ کے زیانے میں اس کا دُودھ اُترا تھا یہ نہیں؟ دُودھ چیتے بچے کو جب چھاتی ہے بٹایا جاتا ہے تو عام طور ہے دُودھ اس کے منہ بیل محسوس کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات منہ کے باہر بھی لگ جاتا ہے، جس عورت نے سال بھر بچے کو چھاتی ہے لگائے رکھاوہ کی بہتر جان سکتی ہے کہ دُودھ اُترا تھا یا نہیں اُترا تھا؟ اگراہے بیقین ہوکہ نہیں اُترا تھا تو اپنی بینی کا نکاح اس بچے ہے کرسکتی ہے، ورنہ احتیاط یہ ہے کہ نکاح نہ کیا جائے، واللہ اعلم!

### "الله عافي ما نگ لول گا" كينے عدرضاعت كى حرمت ساقط بيس ہوگى

سوال:... میری ایک دوست ہے، اس کی ماں کے گزن نے میری دوست کا اپنے والدین کے ذریعے رشتہ مانگا۔ پہلے تو انہوں نے ہاں کی، گر بعد پس پیرشتہ اس لئے طفیمیں ہوسکا کہ لاکی کی ماں نے جواپنہ اس کن تقریباً ہارہ تیرہ سال بوی ہے، اپنی کو دور پار کی چا تی کا دُودھ پی تھا، اب رشتے دار کہتے ہیں کہ اس لا کے نے بھی جومیری دوست کی ہاں سے بارہ تیرہ سال چھوٹا اپنی کہ دور پار کی چا تھا، یعنی کہ لڑک نے بھی بیا تھا۔ جبکہ لڑکا کہتا ہے کہ ہمارے دشنوں نے بیا بات پھیلائی ہا ورا گر بچ بھی ہوتا اس میں میرا کیا تصور؟ اوروہ یہ بھی کہتا ہے کہ بیل کی مولانا ہے مشور وزیریں لوں گا، وہ جھے مایوس کریں گے، میں صدق ول سے ضدا سے معانی ، نگ لوں گا، اور شادی اس لڑکی ہے، ہی کروں گا۔ جبکہ میری دوست نے جھے کہ ہے کہ تم اخبار کے ذریعے معلوم کرو، کیونکہ اگر وہ میری مال کے ساتھ یا بعد میں دُودھ شریک ہوا تھا، اس لحاظ سے میرا مامول لگت ہے، کیونکہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ چا ہے چھ بھی ہوجا تے، میری مال کے ساتھ یا بعد میں دُودھ شریک ہوا تھا، اس لحاظ سے میرا مامول لگت ہے، کیونکہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ چا ہے چھ بھی ہوجا تے، شادی اس کے ساتھ یا بعد میں دُودھ شریک ہوا تھا، اس لحاظ سے میرا مامول لگت ہے، کیونکہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ چا ہے چھ بھی ہوجا تے، شادی اس کے ساتھ یا بعد میں دُودھ شریک ہوا تھا، اس لحاظ سے میرا مامول لگت ہے، کیونکہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ چھ بھی ہوجا تے، شادی اس کے ساتھ یا بعد میں دوست کے دوست کی دوشن میں بتا کمیں کر شتے طے ہو کتے ہیں کہ نہیں؟

جواب: ..بڑے نے اورلڑ کی کی اس نے اگر واقعی ایک عورت کا ؤودھ پیاہ، اور گواہوں کی شہادت ہے اس کا ثبوت ہے، تو دونوں کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ دو گواہوں کی شہادت ہے ایک بات کا ثبوت نہیں ، محض افواہ ہے تو اس کا إعتبارتہیں ، نکاح ہوسکتا ہے۔ تو دونوں کا نکاح نہیں ، محض افواہ ہے تو اس کا إعتبارتہیں ، نکاح ہوسکتا ہے۔ یا تی لڑکے کا یہ کہنا کہ: ' میں مولا نا ہے مشور نہیں کرول گا، خدا ہے معانی ما تگ لول گا' بیاس کی نا تھجی ہے ، جو چیز القداور رسول ہے۔ یا تی لڑکے کا یہ کہنا گو ناتھے ہول ان تو نہیں ہوجائے گی ...!

<sup>(</sup>١) ان الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب. (مشكوة ص:٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) والرضاع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين. (شامي ج.٣ ص ٢٢٣، باب الرصاع).

#### حرمت رضاعت کا ثبوت دوگوا ہوں سے ہوتا ہے

سوال:... بیس چھوٹا تھا تو میہ کی والدہ صاحب وفات پا گئیں،اس کے پچھوسے کے بعد میر ہے والد صحب بھی فوت ہوگئے۔
اوردادی صاحب کے رقم وَرَم پر پر فویش ہوتی رہی،اب میں جوان ہوں اور پڑھا لکھا ہوں،اب میر کی شادی میر کی سب ہے بری خالہ کی بینی کے بیٹی ہوتا قرار پائی تھی، چونکہ ان کے ساتھ میراڈ بل رشتہ ہے، بیٹی وہ میر ہے تا یاصاحب کے گھر میں ہیں، یعنی وہ میر کی تائی بھی ہو میر می تا یا تو اس رشتہ کے سنتھ ہے۔
بھی ہے اور خالہ بھی، تو میر ہے تا یا تو اس رشتہ کے سئے راضی تھے، گرمیر کی خالہ کا خیال میر کی وُوسر کی خالہ کے بیٹی کے ساتھ ہے۔
لیکن جب میر ہے تا یا ہے صاف کہد دیا کہ بیٹ ادی صرف میر ہے ساتھ ہوگی، تو چند دِن خاموش رہنے کے بعد میر کی نائی صاحب نے شور مجادیا کے بیٹ دی ترین ہوگتی، وو اس پر حرام ہے۔ جبکہ اس خور مجادی کے بیش دون گا وادت ہوئی گا وادہ پا یا ہے؟ کیونکہ جب وقت ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ میں نے اور تا یا صاحب بہاں موجود تھے، گر نائی صاحب کی ایک بی رہ ہے کہ میں نائی صاحب کے زبائی صاحب کے میں دون ہوئی تھی فوت ہو چکے ہیں، تو آب ایک صورت میں نائی صاحب کے زبائی حد جب کہ میں کوئی گواہ بھی نہیں ہو بائی فرما کراس مسئلے کا حل بنا کیس۔

چواب:.. صرف وُودھ پلانے والی کا بیدوئوں کہ میں نے وُودھ پلایا ہے، کافی نہیں، بلکہ دوگواہوں کا ہونا شرط ہے، اگر وُودھ پلانے کے گواہ نہیں، تو محض نانی کے کہنے ہے حرمت ٹاہت نہیں ہوگی، اس لئے بین کاح جائز ہے۔ بیتو ہوامسئلہ! کیکن میر، مشورہ بیہے کہ آپ اس جگہ شادی نہ کریں، وُوسری جگہ کرلیں۔

#### دس سال بعد وُ ووھ چینے سے حرمت ِ رضاعت ثابت ہونے کا مطلب

<sup>(</sup>۱) والرصاع حبحته حبجة النمال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين زالي قوله) وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة؟ النظاهر لا، كما في الشهادة بطلاقها. (شامي ح ٣ ص ٣٢٣، كتاب النكاح، باب الرضاع). أيضًا ولا يقبل في الرضاع شهادة النساء معردات وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رحل وامرأتين. (هداية ج٣٠ ص:٣٥٣).

بموجب زیادہ سے زیادہ ڈھائی سال ہے،اگراس کے بعد ذودھ بیا ہوتو اس عورت کی ٹز ک سے نکاح ڈرست ہے۔آپ سے گزارش ہے کہ'' بہشتی زیور'' کے اس مسئلہ ٹمبر سما کی وضاحت فرماد ہیجئے۔

جواب:.. '' بہتی زیور' کے اس مسئلے کا مطلب ہیہ ہے کہ لڑک اور لڑکی دونوں نے مدت رضاعت کے اندر دُودھ ہیں ہو، خواہ لڑکے نے دس سال پہلے ہیا تھا (جبکہ وہ شیرخوارگی کی حالت میں تھا) اور لڑکی نے دس سال بعد ہیا ہو۔ خلاصہ بیہ ہے کہ حرمت تو اس وقت ثابت ہوگی جبکہ لڑکے اور لڑکی دونوں نے اپنی اپنی شیرخوارگ کی مدت میں دُودھ پیا ہو۔ البتہ بیشر طنبیس کہ دونوں نے ایک ہی وقت میں دُودھ پیا ہو۔ البتہ بیشر طنبیس کہ دونوں نے ایک ہی وقت میں دُودھ پیا ہو۔ البتہ بیشر طنبیس کہ دونوں سے ایک ہی حدمت فابت شہر گڑھائی سال ) کے بعد دُودھ پیا تو اس سے حرمت ثابت نہ ہوگی '' بلکہ دونوں کا زکاح جائز ہوگا۔

اگردوائی میں وُ ودھ ڈال کر بلایا تواس کا حکم

سوال:...ا یک عورت نے ایک بچے کو دوائی میں اپنا وُ ووھ ڈال کر بلا دیا ، اب اس کا رشتہ اس عورت کی اولا و کے ساتھ جائز

ہے یانہیں؟اس صورت میں کہ ڈووھ عالب ہو۔ جواب:...جائز نہیں۔

سوال:...اس صورت میں کہ دوائی وُودھ پرغالب ہو؟ (۳)

چوا**ب:**...جائزے۔

سوال:...اس صورت میں کہ دوائی اور وُ ودھ دوتوں برابر ہوں؟

چواب:...جائز بين\_(<sup>(ه)</sup>

دُود ہالے نے والی عورت کی تمام اولا درُود ہے بینے والے کے لئے حرام ہوجاتی ہے

سوال:...میرے چھوٹے بھائی نے بچپن میں ہمری ممانی کا دُودھ پیا ہے، اب ان کی دونوں لڑکیوں ہے ہم دونوں بھائیوں کی شادی کی بات چیت طے پائی ہے، میں نے بھائی کے سلسلے میں ان سے اختلاف کیا، جہاں تک میری ناقص معلو مات کا تعلق ہے دہ یہ کہ کسی عورت کا دُودھ پی لینے کے بعداس کی لڑکیوں ہے دُودھ پینے والے لڑکے کا نکاح جائز نہیں ہے۔لیکن ان کا (میرے

<sup>(</sup>١) ولا فرق في التحريم بين الرضاع الطاري والمتقدم كذا في الهيط. (عالمكيري، كتاب الرضاع ح ١ ص٣٥٥)-

<sup>(</sup>٢) إذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع التحريم كذا في الهداية. (عالمگيري، كتاب الرصاع ح: ١ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) ولو خلط لبن المرأة بالماء أو بالدواء أو بلس البهيمة فالعبرة للغالب، كذا في الظهيرة. (عالمگيريه، كتاب الرصاع ج: ١ ص:٣٣٣، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) لو اختلط اللن بما ذكر يعتبر الغالب فإن كان العالب الماء لا يثبت التحريم (الى قوله) وكذا إذا كان الغالب هو الدواء. (البحر الرائق، كتاب الرضاع ج:٣ ص:٢٢٨، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>۵) ولو استويا وجب ثبوت الحرمة الأنه غير مغلوب، كذا في البحر الرائق. (عالمگيري، كتاب الرضاع ح: اص.٣٣٣، طبع رشيديه، أيضًا: البحر الرائق، كتاب الرضاع ج: ٣ ص ٢٢٨، طبع دار المعرفة، بيروت).

بزرگول کا )استدلال میہ ہے کہ دُووھ ہے جو نے جس کے جھے کا ذووھ بیا ہو، وہی اس کے لئے جائز نہیں ، بعد کی یا پہنے کی اوالا و سے نکاح ہوسکتا ہے۔ ہماری رہنمائی کر کے ہم پر احسان کریں ، پین نوازش ہوگی۔

جواب: جس بچے نے شیرخوار ک کے زمانے میں کئورت کا دُودھ پیا ہووہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے، اور اس عورت کی اولاد، خواہ پہلے کی ہو یا بعد ک ،اس نیچے کے بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ اس سے آپ کی رائے سیح ہے، آپ ک بھائی کا نکاح آپ کی ممانی کی لڑکی ہے جو ترتبیس ،آپ کے بزرگوں کا خیال غط ہے۔

#### رضاعی بہن سے نکاح

سوال:...میری ایک رشته دارلز کی (پھوپھی کی نواس ) نے میرے ایک بھائی کے ہمراہ میری ماں کا وُودھ پیاتھ ، تو کیا اس لزک کا کاح میرے و وسرے بھائی ہے جو کہاؤں انذکر بھائی ہے بڑاہے، ہوسکتاہے؟

جواب:...اس لڑک کا نکاح آپ کی والدہ کی اولا دمیں ہے کی لڑے ہے بیس ہوسکتا۔ <sup>(۲)</sup>

# رضاعی عورت کی تمام اولا دوُ ودھ پینے والے کے رضاعی بہن بھائی ہیں

سوال :...ایک لڑکے نے اپنی پھو بھی کا دُودھ ہیا ، اس کے ساتھ اس کی بڑی بھی وُودھ پیتی تھی ، بیتو معلوم ہے کہ اس لڑکے کی اس ٹر ک سے شادی نہیں ہو عکتی ، کیونکہ وہ دونوں بہن بھائی بن گئے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اس عورت کے بعد کی بچیوں ہے اس ٹر کے کی شادی ہوشتی ہے یانبیں؟

جواب: اس عورت کی تم مروا د س کے رضاعی بھائی مبن میں ، کہذا اس عورت کی کسی لڑ کی ہے اس کی شادی

### شا دی کے کئی سال بعد رضاعت کا دعویٰ کرنا

سوال: منشی فتح محد نے اپنی لڑکی کا کا آیا ہے حقیقی پھو پھی زاد مڑے شبیر احمد کے ساتھ شریعت ِمطہرہ کے مطابق کر دیا۔ یمی نہیں بلکہ رسم وروان کے مطابق باتی عدہ شادی کی گئی ،شادی کے وقت فتح محمد کی پھوپھی بقید حیات تھیں ،ان کی زندگی میں بیشادی سرا نجام یا کی۔ ملاو دازیں فتح محمد کی بھوپھی ، ٹ دی کے بعد سات سال تک زندہ رہی ، نیز فتح محمد کی بھوپھی کی وفات کے بعد بھی فتح محمد

را) يبحرم على الرصيع أمواه من الرصاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (الي أن قال) فالكل إخوة الرضيع وأخواته. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) ولا يتروّج المرضعة أحد من ولد التي أرضعت لأنه أحوها ولا ولد ولدها لأنه ولد أحيها. (هداية ح ٢ ص. ٣٥١).

٣٠) ينجره على الرصيع أنواه من الرصاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعًا حتى أن الموضعة لو ولدت من هذا الرحل . . . قالكن اخوة الرضيع وأحواته وأولادهم أولاد إحوته وأخواته . .إلح. (عالمگيري ح: ا ص ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) عن على ..... إن الدحرَّم من الوضاعة ما حرَّم من التسب، (مشكوة ص:٣٤٣، ياب المحرمات).

کاڑی سرال کے گھر مزید پانچ سال تک فاوند کے گھر تیام پذیر ہی،اس دوران لڑی کے چار ہے بھی پیدا ہو چکے ہیں۔عرصہ ہواقتی محمد کالڑی ایک مہلک بیاری ہیں بہتلا ہوکر اپانچ ہوگی، ایک صورت حال کود کھتے ہوئے لڑی کے سراوراس کے جیٹے حشمت علی نے اپانچ بیارلڑی سے چھٹکارا حاصل کرنے اور طلاق دینے کے لئے ایک سوچاسمجھام نصوبہ بنایا اور کہنا شروع کردیا کہ تحمد کی بھوپھی نے بھیات میں فتح محمد کوائی اور مہنا شروع کردیا کہ فتح محمد کا نہا کہ وہ محمد کا نہا کہ وہ محمد کا نہا ہوگی کا فتح محمد کی بھوپھی کے لڑے کے ساتھ نکاح ناجا مزاور شریعت کے خلاف ہوا ہوا ہوا ہے، اس لئے اپنے لڑکے شمیر احمد کا نکاح ثانی کرنے میں حق بچائی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ فتح محمد کا نکاح ثانی کرنے میں اور جیٹے خشمت علی اپنے دعوے کے مطابق فتح محمد کواس کی بھوپھی کا دُودھ پلانا شرق حیثیت سے ثابت نہیں کر سکے، آئ تک ان کے جیٹے حشمت علی اپنے دعوے کے مطابق فتح محمد کواس کی بھوپھی کا دُودھ پلانا شرق حیثیت سے ثابت نہیں کر سکے، آئ تک ان کے دیوے سے مورت نے بطور گواہ کے بیان نہیں دیا کہ ہم نے فتح محمد کواس کی بھوپھی نے دُودھ پلانے دیکھا ہے، ان کا دعوی کہ دودھ پلانے کا صرف ذیاتی ہے۔

کیاان کے زبانی دعوے پر نکاح ناجائز ہوسکتا ہے؟ جیسا شرع شریف کا تھم ہے قر آن وصدیث کی روشنی میں تحریر فر ماکر ممنون قرمائیں۔

النہ کیا ہے محمد کی پھوپھی کے خاونداور پھوپھی کاڑے حشمت علی کا ہتے محمد کاڑی ہے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے ناج ئز حربہ استعمال کرنا جرم نہیں؟ اگران کا بیہ اقدام شرع طور پر جرم ہے توا سے مجرموں کی شرع طور پر کیا سزا ہوگ؟ جواب: ...حشمت علی کا دعویٰ شرعاً ،عرفا اوراً خلا قاغلوا ور بے بنیا دہے ، نرے دعوے سے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی۔ (۱) ۲: ...شہیرا حمد کو نکارِ ٹانی کا شرعاً حق حاصل ہے ، کیکن اس مقصد کے لئے جھوٹی کہانی تر اشنا نا جائز اور حرام ہے ، ایسے مجرموں کی سزا بھوٹی کہانی تر اشنا نا جائز اور حرام ہے ، ایسے مجرموں کی سزا بھوٹی طور پر اللہ تعالیٰ کے مہال ہے گئی ہے۔

#### شادی کے بعدساس کا وُودھ بلانے کا دعویٰ

سوال:...میرے شوہر نے میری ماں کا دُووھ پیا تھا اور میری شادی کوتقر بیا ۱۲ اسال ہور ہے ہیں ، اور ۱۹ سال سے بید مسئلہ میرے لئے عذاب بنا ہوا ہے۔میری ماں کہتی ہیں کہ: '' تیرے شوہر نے میرا دُودھ تیرے اُدیز نہیں پیا تھا بلکہ بڑے ہمائی کے ساتھ پیا تھا'' ، اور بھی کہتی ہیں کہ: '' دُووھ نہیں پیا تھا بلکہ بین اس کو بہلا نے کے لئے دے دیا کرتی تھی ، دُووھ نہیں ہوتا تھا۔'' یا در ہے کہ جب میری مال نے میرے شوہر کو دُوو دھ پلایا تھا اس وقت ان کی کودیل بھی بچہ تھا جو کہ دُوو دھ پیتا تھا اور وہ میرے بڑے بھائی تھے۔ میری مال نے میرے شوہر کو دُوو دھ پلایا تھا اس وقت ان کی کودیل بھی بچہ تھا جو کہ دُوو دھ پیتا تھا اور دہ میرے بڑے بھائی تھے۔ جواب: ... صرف آپ کی والدہ کا دعویٰ تو قائلِ قبول نہیں ، بلکہ رضا عت کا جبوت دو تقد مردوں یا ایک مرداور دو تورتوں کی شہادت سے ہوتا ہے۔ 'پس آگر دُوو ھیلائے کے گواہ موجود ہیں تو آپ دولوں میاں ہوئی تیس بہن بھائی ہیں ، اور اگر گواہ نہیں ہیں تو

<sup>(</sup>۱) والرضاع حجمه حجمة المال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين والى قوله) وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة؟ الظاهر لا لتضمنها حرمة الفرج وهي من حقوقه تعالى كما في الشهادة بطلاقها. (در مختار، باب الرضاع ج:٣ ص:٣٢٣). (٢) "فَانْكِحُوا مَا ظَابَ لَكُمْ مِّنَ البِّمَآءِ مَثَنَى وَثُلْتَ وَرُبِغَ" (النساء:٣).

<sup>(</sup>٣) العِمَّا حوالهُ مِرا\_

دُ ودھ پلانے کا دعویٰ غلط ہے اور نکاح سیجے ہے۔

# جس نے خالہ کا وُودھ پیافقط اس کے لئے خالہ زاداولا دمحرَم ہیں، باقی کے لئے نہیں

سوال:...ایک عورت نے اپنی ہمشیرہ کے بڑے بچے کو دُودھ پلایا ہے، اب وہ خواہش مند ہے کہ اپنے چھوٹے لڑکے کی شادی اپنی بہن کی چھوٹی بچی ہے۔ کہ اپنی ہمشیرہ کے بڑے بیا ہے۔ کہا آپ کی نظر میں ان کا بیرشتہ ہوسکتا ہے؟ شادی اپنی بہن کی چھوٹی بچی سے کردے اپنی خالہ کا دُودھ بیا ہے، اس کا ذکاح اس خالہ کی کسی لڑکی ہے نہیں ہوسکتا، اس کے علاوہ دونوں بہنوں کی اولاد کے دیثے آپس میں ہوسکتا، اس کے علاوہ دونوں بہنوں کی اولاد کے دیثے آپس میں ہوسکتے ہیں۔(۱)

### رضاعی بھائی کے سکے بھائی سے شادی کرنا

سوال: ...گزشتہ جمعۃ المبارک (۱۱ مرک) کو "آپ کے مسائل اوراُن کاحل "میں آپ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے،
سوال کا عنوان تھا: "تمام اولا درضا کی بہن بھائی ہیں "اس میں آپ نے جواب دیا کہ: "اس عورت کی تمام اول داس کے (یعنی
وُ ودھ پینے والے بچ کے ) رضا کی بہن بھائی ہیں، لہذا اس عورت کی کسی لڑکی ہے اس کی شردی جائز نہیں۔ "اور جس بات کی میں
وضاحت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر اس لڑے کا کوئی بڑا بھائی ہو، تو کیا اس عورت کی کسی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہو، کو بیا اس عورت کی کسی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہو گئی ہو، تو کیا اس عورت کی کسی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہو الے ) کسی
بھی رضا تی بہن بھائیوں میں شامل ہے؟ اور کیا اگر اس عورت کا کوئی لڑکا ہو تو اس کی شادی اس لڑکے ( وُ ودھ پینے والے ) کی کسی
بہن سے ہو گئی ہے؟

جواب:... بیلا کا اس عورت کا رضاعی بیٹا ہے، لہذا اس کی شادی اس عورت کی کسی لڑکی سے نہیں ہوسکتی۔ گر اس لڑکے کے ذوسرے بھائی جنہوں نے اس عورت کا وور شہیں بیا ، ان کی شادی اس عورت کی لڑکیوں سے جائز ہے۔ اس طرح اس عورت کے لڑکوں گنادی اس وورت کی شادی اس عورت کے لڑکوں گیادی اس وورت کے بہنول سے جائز ہے۔
لڑکوں کی شادی اس وورد چینے والے لڑکے کی بہنول سے جائز ہے۔

# پھوچھی کا دُودھ پینے والے کے بھائی کا نکاح پھوچھی زادے جائز ہے

سوال:...ہم پانچ بھائی ہیں، وہ بھائی ہیں، وہ بھائی ہیں، میری بھوپھی کی پانچ بیٹیاں ہیں، میرے بڑے بھائی نے بجین میں بھوپھی کی بڑی بٹی کے ساتھ وُ وہ ھہ بیا تھا۔ میری والدہ اور بھوپھی ووٹوں نے اپنے شوہرول سے اجازت نہیں لی تھی۔ اب میں بھوپھی کی تیسری بٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا بیزنکا ت جائز ہے؟

#### جواب:...آپ کا پھوچھی کی لڑکی سے نکاح جائز ہے۔جس بھائی نے اپنی پھوچھی کی لڑکی کے ساتھ وُووھ پیاہے، س کا

<sup>(</sup>۱) يبحرم عملي الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (الى قوله) فالكل إحوة الرضيع وأخواته وفيه أيضًا: وتحل أخت أخيه رضاعًا. (عالمكيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص.٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) وتحلُّ أخت أخيه رضاعا. (عالمگيري ح· ١ ص ٣٣٣، كتاب الرضاع، طبع رشيديه).

نکاح پھوپیھی کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ جائز نہیں۔

## رضاعی بھائی کی سگی بہن اور رضاعی بھانجی ہے عقد

سوال: ایک عورت جس کا دُوده " نے بیا ہے، اوراس عورت کا دُوده " نے بیا ہے، اوراس عورت کا دُوده " نے بھی بیا ہے، " نے کی عمر تقریباً ۵ سال ہے، جبکہ " جی کارشته" جی نئی کارشته " کے بئے مانگ رہے ہیں، جبکہ " جی " اور " نے " دونوں رضا می بہن بھائی ہوگئے ہیں، دُوده کے بینے ہے، کیا بیرشتہ شریعت کے مطابق ٹھیک ہے یا غلط؟ رشتہ ہوایا نہیں؟ سوال: ... ۲: ایک عورت جس کا دُوده " میں ' نے بیا ہے اورائی عورت کا دُوده " جی ' نے بھی بیا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ " میں ' کے لئے" جی کہ بین کارشتہ مانگ رہے ہیں، از کی والے کہتے ہیں کہ بیرشتہ نیس ہوسکتا، کیونکہ از کی کا بھائی" جی ' اورائز کا " میں ' نے ایک بی عورت کا دُوده پیا ہے۔

جواب:... " ت' کی بیٹی ' ج' ' کی رضاعی بھی نجی ہے،ان دونوں کاعقد نہیں ہوسکتا۔ ' ' کی بیٹی ہوسکتا ہے۔ (") جواب:... ۲: رضاعی بھائی کی سگی بہن ہے نکاح جائز ہے،اس لئے ' ' ص' کا نکاح' ' ج' ' کی بہن ہے ہوسکتا ہے۔ (")

### بھائی کی رضاعی بہن سے تکاح جائزے

سوال:...رضاعی بہن میرے اُوپر نکاح میں لینا شریعت کی رُوسے جائز نہیں ہے،لیکن میراجو بھائی ہے اس پر کیہا ہے؟ بھائی میرے سے یا تو پہنے پیدا ہوئے ہوں یا میرے بعد جو بھائی پیدا ہو جائے اس پر نکاح میں لین کیسا ہے؟

#### جواب:...رضاعی بہن نے کی تین صورتیں ہیں:

ا:...اس لڑکی نے آپ کی والدہ کا دُودھ پیاہو،اس صورت میں وہ آپ کی والدہ کی رضا تی بیٹی اور آپ کی اور آپ کے سب بھائی بہنول کی رض عی بہن ہوئی ،اس لئے آپ کے کسی بھائی کارشتہ بھی اس سے جائز نہیں۔

۲:...آپ نے اس لڑکی کی ماں کا دُودھ پیا ہو، اس صورت میں اس کی ماں آپ کی رضائی ماں ہوئی اور اس کی اولا وآپ کے رضائی بہن بھائی ہوئے ، اس لئے آپ کا تکاح اس کی کسی لڑکی سے جائز نہیں ، لیکن آپ کے حقیقی بھائیوں کا ٹکاح اس کی لڑکیوں (آپ کی رضائی بہنوں) سے جائز ہے۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) وكل صبيين إجتمعا على ثدى امرأة واحدة لم يجز الأحدهما أن يتزوّح بالأخرى هذا هو الأصل، الأن أمّهما واحدة فهما أخ وأخت. (هداية ج: ۲ ص ۲ ا ۳۵، كتاب الرضاع، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٢) فالكل إخوة الرضيع وأحواته وأولادهم أولاد إحوته وأخواته. (عالمگيري، كتاب الرصاع ج: ١ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) وتحل أخت أخيه رضاعًا. (البحر الرائق، كتاب الرضاع ج:٣ ص.٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) ينحرم عملى الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (الى أن قال) فالكل إخوة الرضيع
وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته (عالمگيري، كتاب الرضاع ح: ١ ص.٣٣٣).

<sup>(</sup>۵) أيضًا.

<sup>(</sup>١) اليناه شينبر الماحظه و-

سان۔۔آپ اوراس کڑی نے کسی تنیسری عورت کا وُ ووجہ پیا ہے، اس صورت میں وہ عورت آپ دونوں کی رضا کی ہاں ہو کی ، آپ دونوں رضا کی بہن بھائی ہوئے، آپ کے حقیقی بھائیوں کا ٹکاح اس کڑ کی سے جائز ہے۔

### رضاعی باب کی از کی سے نکاح جا ترجیس

سوال: ...سعودی عرب میں پیش آنے والے ایک واقعہ (۲۱ برس تک بہن ہوی رہی ،سعودی علاء نے اس شادی کو ناجائز قرار دیا ) ، اس بیان کے مطابق زید نے اپنی چی کا دُودھ بیااوراس کی وہ چی وفات پاگئی ، اس کے پچانے دُوسری شادی کی ، دُوسری چی کی بیٹی سے زید نے شادی کی ، چونک سعودی معاء نے اس شادی کو ناجائز قرار دیا ،حند عقید سے بیس اس کے بارے بیس کیا تھم ہے؟ چواہ بیش سے زید نے شادی کو کہ بیٹی سے زید نے وسری لڑکی بھی اس کے پچاسے تھی ، اس کا پچا<sup>د در</sup> رضا کی باپ انتھا، اور باپ کی اولا دیمن بھائی ہوتے ہیں ، جواب: ... یہ دُوسری لڑکی بھی اس کے پچاسے تھی ، اس کا پچا<sup>د در</sup> رضا کی باپ انتھا، اور باپ کی اولا دیمن بھائی ہوتے ہیں ، اس لئے یہ رک اس کی رضا کی بہن تھی ۔ اس کے جواب وہ جواب کے علاء اس پر شفق ہیں ۔ رضا عی مہن سے شا دی

سوال:...میری اہلیہ کے بھائی کے تھر ایک پنی کی ولادت ہوئی ، پنی کی ولادت کے چند ہفتے بعد میری اہلیہ نے اس پنی کواپٹا دُودھ پلایا، پنی نے مشکل سے ایک یادوقطرے دُودھ پیا ہوگا ، اورصرف ایک دفعہ ہی ایسا ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہیں اپنے بڑے بینے کی شاوی اپنی اہلیہ کے بھائی کی لڑکی ہے کرنا چاہتا ہوں ، آپ حدیث اورشر بعت کی زو کے مطابق بتا کمیں کہ یہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟

جواب: ... آپ کی اہلیہ نے اپنے بھائی کی جس پڑی کو وُ ووھ پلایا ہے وہ اس پڑی کی رضا کی والدہ بن گئیں ،اور بیلا کی آپ کے لڑکے کی رضا کی بہن ہے ،اور رضا کی بہن بھائی کا تکاح آپس میں جائز نبیں ہے۔ کہندا آپ اپنے لڑکے کی شاد کی اس لڑک سے نہیں کر سکتے ۔

### دُود هشريك بهن بھائى كا نكاح كرنے والے والدين گنا ہگار ہيں

سوال:... کیا شریعت میں دُودھ شریک بہن بھائیوں کا نکاح جائزہے؟ اگر نبیں توالیہ بن کے بارے میں کیا تھم ہے جوجانتے بوجھتے اپنی لڑکی کا نکاح اس کے دُودھ شریک بھائی ہے کراویں؟

چواب:...جس طرح سکے بہن بھ ئیوں کا نکاح نہیں ہوسکتا ، ایسے ہی وُ ووھ شریک بہن بھائیوں کا نکاح بھی نہیں ہوسکتا ، ایسے والدین بخت گنا ہگار ہیں ،ایسا نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا ،اگر کرلیا گیا تو زِندگی بھر زِنا کاری کے مرتکب ہوں گے۔

<sup>(</sup>۱) تخزشته صلح کا حاشیهٔ تبراو۳ ملاحظه دو ـ

<sup>(</sup>٢ و ٣) يمحرم على الرضيع أبواه من الرصاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع. (عالمكيري، كتاب الرضاع ج. ١ ص:٣٣٣، طبع رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يحرم من الرصاع ما يحرم من الولادة. (سنن أبي داوُد ج. اص:٢٨٧). عن على ...... إن الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب. (مشكوة ص:٢٤٣، باب الحرمات).

#### دُودھ بلانے والی کی لڑکی سے نکاح کرنا

سوال:... میں اپنے ماموں کی لڑکی ہے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن جس وقت میری والدہ شادی کی بات کرنے گئ،
میرے ماموں نے بتایا کہ میں شیرخوارتھا، میری والدہ بیارتھیں، میری ممانی نے میرے ماموں سے پوجھے بغیر مجھے ایک بارؤودو ہا بلادیا تھا۔اس وقت وہ لڑکی جس سے میری شادی ہونے والی ہے، وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، وہ لڑکی پانچ بچوں کے بعد پیدا ہوئی، کیا یہ دیاح ہوسکتا ہے؟

جواب:...اگر واقعی تم نے شیرخوارگی میں اپنی ممانی کا وُودھ پیا ہے تو آپ کی رضاعی بہن ہے، اور بہن سے شاوی نہیں ہوسکتی۔

#### دُ ودهشر يك بهن كا نكاح

سوال: بی محمد عارف چھوٹا اور عبدالوارث بڑا، دونوں سکتے بھائی ہیں، اور نیم اختر ایک لڑی ہے، جس نے محمد عارف کے ساتھ وُ ووھ پیا ہے، کیانسیم اختر کا نکاح محمد عارف کے بڑے بھائی عبدالوارث کے ساتھ ہوسکتا ہے؟

جواب:...اگرنسیم اختر نے محمہ عارف کے ساتھ اس کی والدہ کا ؤووھ پیا ہے تو وہ عبدالوارث کی بہن ہے، اس سے عبدالوارث کی بہن ہے، اس سے عبدالوارث کا زکاح ہو زنبیں۔ اور اگر محمہ عارف اور نیم اختر نے کسی اور عورت کا ؤووھ پیا ہے تو عبدالوارث سے اس کا نکاح جائز ہے۔

### رضاعی بہن کی سگی بہن ہے شادی کرنا

سوال:... میں بہت پریشان ہوں کیونکہ میں جس لڑکی ہے شادی کرنا چاہتا ہوں ، وہ میرے والد کے بچاکی بیٹی ہے۔میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس لڑکی کی بردی بہن کومیر کی والدہ نے وُ ودھ پلایا تھا، وہ بہن اس لڑکی ہے جیس سال بردی ہے۔اس صورت میں میری شدی اس لڑکی ہے ہوسکتی ہے یا نہیں؟ جس ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں ،اس کومیر کی والدہ نے وُ ودھ نہیں پلایا تھا۔

جواب: ... جس لڑکی ہے آپ شادی کرنا جا ہے ہیں ،اگر آپ کی والدہ نے اس لڑکی کوؤود ھنبیں بلا یااور نہ کوئی وُوسری وجہ محرمیت کی ہے تواس سے شادی کرنا یقیناً جا تزہے۔

<sup>(</sup>١) عن على ...... إن الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من السب. الحديث. (مشكوة ص:٣٤٣). يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميقًا. (عالمگيري ح.١ ص:٣٢٣).

 <sup>(</sup>٢) يحرم على الرضيع أبواه من الرصاع وأصولهما وقروعهما من النسب والرضاع جميعًا. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٣).
 (٣) وكل صبيين إجتمعا على ثدى إمرأة واحدة لم يجز لأحدهما أن يتزوّج بالأحرى، هذا هو الأصل لأن أمهما واحدة فهما أخ وأخت. (هداية ج:٢ ص: ١ ٣٥). كتاب الرضاع).

#### برسی بہن کے ساتھ وُ ووھ پینے والے ماموں زاد کی بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرے ماموں کے بڑے بیٹے نے میری بڑی بہن کےساتھ میری ماں کا وُودھ بیا، کیا میرے ماموں کے اس لڑکے کی اس سے چھوٹی بہن بیجنی میرے ماموں کی چھوٹی بیٹی کےساتھ میری شادی ہوسکتی ہے؟

جواب:...آپ کااپنی مامول زاد بہن کے ساتھ نکاح سیجے ہے۔<sup>(۱)</sup>

دُ ود هشر یک بھائی کے ساتھ اس کی سگی بہن کی شادی

سوال:...میں نے اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ اس کی ماں کا ؤودھ پیاہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ میری چھوٹی بہن کے ساتھ اس لڑکے کی شادی کرارہے ہیں، جس نے اور میں نے ؤودھ پیا، کیااس لڑکی کے ساتھ یہ شادی جائزہے؟ جواب:...اس لڑکے کے ساتھ آپ کی بہن کی شادی جائزہے۔

### رضاعی بیٹی ہے نکاح نہیں ہوسکتا

سوال:...اگرکسی بچی کو دُود دھ پلا دیا جائے ، بعد میں دُود دھ پلانے والی عورت مرجائے تو مرنے والی عورت کا خاوند دُود ھ پینے والی لڑکی سے نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب:... بیلا کی اس عورت کے شوہر کی رضاعی بینی ہے،اس سے نکاح جا تر نہیں۔ (۳)

### رضاعی بہن کی حقیقی بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میری منتنی میرے پچپا کی ٹرک ہے میرے والدین کرنا جاہتے ہیں، گر جولڑکی میرے نکاح ہیں لانا جاہتے ہیں اس کی بڑی بہن نے میرے چھوٹے بھائی کے ستھ میری مال کا وُودھ پیا، گرنہ تو میں نے اور ندمیرے کسی بہن بھائی نے میری پچک کا وُودھ پیا، کیا میری شاوی جائز ہوگی یا نا جائز؟ میری آلی فرمائے۔

جواب:...جس لڑکی نے آپ کی والدہ کا دُودھ پیاہے، اس کا نکاح تم بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ ج تزنہیں، وہ آپ کی رض می بہن ہے، گرجس لڑکی ہے آپ کارشتہ تجویز کیا گیاہے وہ رض می بہن کی حقیقی بہن ہے، اس سے آپ کا نکاح جائز ہے۔

<sup>(</sup>٢٠١) ويجوز أن يتزوّج الرجل بأخت أخيه من الرضاع. (هداية ح:٢ ص. ١٣٥١، كتاب الرضاع).

 <sup>(</sup>٣) ولبن القحل أي الرجل من زوجته المرصعة إذا كان لبنها منه يتعلق به التحريم، وهو ان ترضع المرأة صبية فتحرم هذه
 الصبية على زوجها، أي زوج المرضعة. (اللباب ج: ٢ ص: ١٩٣٠) كتاب الرضاع).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: حرمت عليكم امهاتكم . . . وأخواتكم من الرضاعة (النساء:٢٣).

 <sup>(</sup>۵) وتحل أخت أخيه رضاعًا. (البحر الرائق، كتاب الرضاع ح:٣ ص:٣٢٤).

# حقیقی بھائی کارضاعی بھانجی سے نکاح جائز ہے

سوال:...زیدنے ٹریا کا دُودھ ہیا ہے، زید کا ایک بھائی جس کا نام ٹاقب ہے، ٹریا کی ایک بٹی جس کا نام عندلیب ہے، عندلیب کی بٹی کوڑ کے ساتھ زید کے بھائی ٹاقب کا نکاح شرعاً جائز ہے؟

جواب:...آپ کے سوال میں زید ، ثاقب کا حقیق بھائی ہے ، اور کوٹر ، زید کی رضاعی بھانجی ہے ، اور حقیق بھائی کی رضاعی بھانجی ہے نکاح جائز ہے۔

### رضای میجی ہے نکاح جائز نہیں

سوال:... ہندہ وشاہدہ دوسگی بہنیں ہیں، ہندہ بڑی اور شاہدہ جھوٹی، ہندہ نے شاہدہ کی لڑکی زینب کو آیامِ رضاعت میں وُووھ پلایا،اب ہندہ اپنی بہن شاہدہ کی لڑکی زینب کا نکاح اپنے حقیقی دیور یعنی شوہر کے حقیقی بھائی بھرسے کرتا جاہتی ہے، کیا بیشرعا جائز ہے؟

جواب: ... شاہرہ کی لڑکی زینب کا نکاح ہندہ کے حقیقی دیور بھرہے جا ئرنہیں ، کیونکہ زینب ہندہ کے شوہر کی رضاعی لڑکی اور شوہر کے بھ کی بھر کی بھیتجی ہے۔ تو اَز رُوئے شرع جس طرح نسبی بھیتجی ہے نکاح حرام اور ناج مُزہے ، ای طرح رضاعی بھیتجی ہے بھی ناجائزے۔ (۱)

# رضاعی جیااور بیجی کا نکاح جائز نہیں

سوال:...میراایک لڑکا ہے،جس کی شادی میں اپنی جیجی ہے کرنا چاہتا ہوں۔مسکلہ بیہ ہے کہ جیجی جس بھا کی ہے ہے،اس بھائی نے بچپن میں میری اہلیہ کا وُ ووھ بیا تھا، کیااس صورت میں لڑکالڑکی کی شادی جا تز ہوگی؟

جواب:...اس لڑکے اورلڑ کی کا نکاح نہیں ہوسکتا ، کیونکہ لڑکے کی والدہ آپ کے بھائی کی رضاعی ماں ہے ، اور اس بچی ک رضاعی دادی ہے ، تو لڑ کا اورلڑ کی کا نکاح ایسا ہوگا جیسے بچیا اور تیجی کا نکاح۔

## وُود ھ شریک بہن کی بیٹی ہے نکاح

سوال:..کیا دُودھ شریک بہن کی بیٹی سے نکاح جا تزہے؟ جواب:...جا ئزنہیں، وہ حقیقی بھانجی کی مثل ہے۔

<sup>(</sup>١) "واحل لكم ما وراء ذلكم" (النساء:٣٣).

 <sup>(</sup>۲) عن عائشة زوح النبى صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. (سنن أبى داود، باب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ج: ١ ص: ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>۳) أيضًا.

### رضاعی والدہ کی بہن سے نکاح جائز نہیں

سوال:...ایک نوجوان نے اپنی بھابھی کا بچین میں دُودھ پیا، اب جوان ہے اور اپنی بھی بھی کی نوجوان بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، کیا شرعی لحاظ ہے تھیک ہے کہ بیں؟

جواب:... بھابھی اس کی رضا تی مال اوراس کی بہن اس کی رضا تی خالہ ہے ، اور جس طرح نسبی خالہ ہے نکاح جا تر نہیں ، ای طرح رضا تی خالہ ہے بھی نکاح جا تر نہیں ۔اس لئے اس نو جوان کی شادی اس بھابھی کی بہن ہے نہیں ہو سکتی ۔ ( )

### رضاعی ماموں بھانجی کا نکاح جائز نہیں

سوال:...میری بیوی نے میری چھوٹی بہن کو وُ ووھ پلایا ،اب مسئد سے کہ کیا میری چھوٹی بہن کی شادی میری بیوی کے بھائی (میرے سالے) سے ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب: ...ال دُودھ پلانے کی وجہ ہے آپ کی بیوی آپ کی چھوٹی بہن کی رضائی ماں بن گی اور آپ کے سالے آپ کی چھوٹی بہن کی رضائی ماں بن گئی اور آپ کے سالے آپ کی چھوٹی بہن کے درمیان نکاح جائز نہیں ، اس طرح رضائی رہتے کے ماموں اور بھا تجی کے درمیان نکاح جائز نہیں ، اس طرح رضائی رہتے کے ماموں اور بھا تجی کے درمیان نکاح جائز نہیں۔ (۲)

# زيدكى والده نے بيجيے سے اپنى جس بہن كودُ ووھ بلايا، أس كى لڑكى سے زيدكا نكاح نہيں ہوسكتا

سوال:...زید کی والدہ نے زید کی خالہ کے منہ میں بذریعہ چمچے اپنے دُودھ کے چند قطرے اس وفت ڈال دیئے جب وہ ایک دن کی تھی متا کہ ان کاحلق تر ہوجائے۔زید کی تانی عین اس وقت صاحب ِفراش تھیں ۔ تو زید کا رشتہ اس کی خالہ زادے ہوسکتا ہے مانہیں؟

جواب:...زید کی خاله اس کی رضاعی بهن بن گئی ،اس لئے اس خالہ کی لڑکی سے زید کا عقد نہیں ہوسکتا۔

## رضاعی ماموں بھانجی کا نکاح جائز نہیں

سوال:...مسئلہ یہ کہ ہی رے محلے میں کسی عورت نے اپنی پڑوئ کی بیٹی کو وُ ووھ پلایا تھا، یا و والز کی جس نے وُ ووھ پیا تھ، و و شادی شدہ ہوگئ ہے، جس سے اسے ایک اولا دلیعن بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب اس بیٹی کا نکاح اس لڑکے ہے ہور ہاہے، جس لڑکے نے اس کی والد و کے ساتھ وُ ووھ بیاہے، کیا بیڈکاح جا مُزہے؟

جواب:...رضای ماموں بھا نجی کا نکاح نہیں ہوسکتا، جس طرح حقیقی ماموں بھا نجی کانہیں ہوسکتا۔ <sup>(\*)</sup>

<sup>(</sup>١) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرَّم من الرضاع ما حرَّم من النسب. (جامع الترمذي ج: ا ص:٢١٧، باب ما جاء ما يحرم من الرضاع، مشكوة، باب اغرمات ص:٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته. (عالمكيري ح ١٠ ص ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حواله نمبرا، ٢ ملاحظه بويه

### بہن کا دُودھ پینے والی لڑکی ہے نکاح جا تر نہیں

سوال: ... میری حقیقی ماموں زاد بہن کی پیدائش کے دفت میری عمر کو گی چار پانچ سال تھی ، میری حقیقی بڑی بہن نے میری ماموں زاد بہن کی پیدائش کے دونت میری عمر کو گئے ہیں ، کیا میں بڑی ، موں زاد بہن سے نکاح میری ماموں زاد بہن کو تین یا چار مرتبدا پناؤودھ پلوایا ، اب ہم دونوں ہی بڑے ہو گئے ہیں ، کیا میں بڑی ، موں زاد بہن سے نکاح کرسکتا ہوں؟

جواب:...یاڑی آپ کی رضاعی بھانجی ہوئی ،اس سے نکاح جائز نبیں۔

# دُودھ پینے والی کی اولا د کا نکاح ، وُودھ پلانے والی کی اولا دیے جائز نہیں

سوال: "الف" نے اپنی بھائجی کواس کی والدہ کی بیاری کے دوران پکھ عرصہ تک وُودھ پلایا، اس طرح" ب" انف" کی بھائجی ہونے کے ساتھ رضا کی بین بھی بین بھی بین گئی۔ اب معلوم بیکرنا ہے کہ کیا" الف" کے بچوں کا" ب" کے بچوں کے ساتھ نگاح جا تزہے؟ جبکہ ان کا تعلق فقہ جنفیہ ہے ۔ واضح رہے کہ اب" ب" کے بیچ بھی جوان ہوگئے ہیں اور شادی کے قابل ہیں۔ یہاں یہ بھی وضاحت کردوں کہ بچھ مولوی حضرات نے ان کے نکاح کونا جا تزقر ار دِیا ہے، جبکہ پھھ مولوی حضرات کا کہنا ہیہ ہے کہ" ب" کے ساتھ وُودھ شریک تھے۔ بچوں کا" الف" کے مرف ان بچوں ہے نکاح جا تزئیس ہے جو کہ" ب" کے ساتھ وُودھ شریک تھے۔

جواب:...جب آپ لکھتے ہیں کہ:'' ب''رضاعی بیٹی بن گئی،تو خودسو پیٹے کہ مال بیٹی کی اولا دکا نکاح ہوسکتا ہے؟ یا کہیں آپ نے ہوتے دیکھا ہے؟ پھرسوال پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی...؟

### رضاعی ماں بیٹی کی اولا دکا آپس میں نکاح

سوال:...مولانا صاحب! سب سے پہلے ہیں آپ کا تہد دِل سے شکر بیاداکرنا جِ ہتا ہوں کہ آپ نے میرے سوال کو روز نامہ'' جنگ'' کے جعہ ۲۸ رجون کے شارے میں بعنوان'' سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں؟'' شائع فر مایا، اور وہ سوال وجواب بیتھا:

"سوال:.." الف" ئے ہمانجی کواس کی والدہ کی بیماری کے دوران کچھ عرصہ تک وُودھ پلایا،اس طرح" ب" ن" الف" کی ہمانجی ہونے کے ساتھ ساتھ رضائی بٹی بھی بن گئے۔ اب معلوم بیر رنا ہے کہ کیا "الف" کے بچوں کا" ب" کے بچوں کے ساتھ دکاح جائز ہے؟ جبکہ ان کا تعلق فقہ حنفیہ ہے ہے۔ واضح رہے کہ الف" ہے بچوں کا" ب" کے بچوں کے میں اور شاوی کے قابل ہیں۔ یہاں بیا بھی وضاحت کردوں کہ بچھ مولوی حضرات نے ان کے نکاح کو تا جائز قرار دیا ہے، جبکہ بچھ مولوی حضرات کا کہنا ہیہ ہے کہ "ب" کے بچوں کا

 <sup>(</sup>۱) يمحرم عملى الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع . . . . فالكل إخوة الرضيع وأخواته
 وأولادهم أولاد إخوته وأخواته. (عالمگيري ج: ١ ص.٣٣٣، كتاب الرصاع، طبع رشيديه).

'' الف'' کے صرف ان بچول سے نکاح جائز نہیں ہے جو کہ'' ب'' کے ساتھ وُ وو ھٹر یک تھے۔ جواب: ..جب آپ لکھتے ہیں کہ:'' ب''رضا می بیٹی بن گئی،تو خودسو چیئے کہ ہں بیٹی کی اولا د کا نکاح ہوسکتا ہے؟ یا کہیں آپ نے ہوتے دیکھا ہے؟ پھرسوال یو چھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ...؟''

گورہ نکاح ناجائز ہے۔ دراصل یہ واقعہ ہمارے پڑوں میں ہوا تھا، جس کی مخالفت نہ صرف تمام پڑوسیوں نے د ہے الفاظ میں کہتی، فہ کورہ نکاح ناجائز ہے۔ دراصل یہ واقعہ ہمارے پڑوں میں ہوا تھا، جس کی مخالفت نہ صرف تمام پڑوسیوں نے د ہے الفاظ میں کہتی، جگہ محلے کی مجد کے خطیب صاحب نے بھی واضح طور پر اس نکاح کو غیر شرکی قرار دے کر نکاح پڑھوانے ہے انکار کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی فر مایا کہ جو مخص یہ نکاح پڑھائے گا اور جو مخص اس نکاح کی تقریب میں بیٹے گا، ان لوگوں کا نکاح فنے ہو جائے گا۔ مگراڑ کے لڑکی کی ماؤں نے ہے دھری کا مظاہرہ کرکے نہ صرف و نے سے میں اپنی اولا دکی شادیاں کروا کیں، جگہ چھونے بچوں کی منظاہرہ کر کے نہ صرف و نے سے میں اپنی اولا دکی شادیاں کروا کیں، جگہ چھونے بچوں کی منظیاں بھی کرڈالیں۔ اب معموم یہ کرنا ہے کہ ان کاح نکاح پڑھوانے والے مولو یوں کے نکاح کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ یہ واضح کردوں کہ مثلنیاں بھی کرڈالیں۔ اب معموم یہ کرنا ہے کہ ان کاح کراچی میں غیرمحلّہ کی مجد کے نکاح خواں اورا یک جوڑے کا نکاح متحدہ عرب امارات کہ وائے ہے کی شادی میں ایک جوڑے کا نکاح کراچی میں غیرمحلّہ کی مجد کے نکاح خواں اورا یک جوڑے کا نکاح متحدہ عرب امارات میں ہوا ہے ، اس طرح دونوں نکاح خواں حضرات حقیقت عال سے بے خبر شھے۔

جواب: ... جب نکاح خوانوں کو خبر بی نہیں توان کا کیا گناہ؟ یہ لڑکے لڑکیوں کی ماؤں کا کیا دھرا ہے، اس لئے نکائی پڑھنے سے بھی یہ نکاح نہیں ہوئے ، یہ دونوں بدستور ہے نکاح رہیں گے اور زِنا کے مرتکب ہوں گے۔ جو خبر سے ہاں بیٹی ہیں ، چونکہ رضا می ماں بیٹی کی اولا دوں کا نکاح آپس میں نہیں ہوسکتا ، ان دونوں لڑکے لڑکیوں کا فرض ہے کہ فوراً عبیحد گیا ختیا رکرلیں اور تو ہر ایر ا<sup>()</sup> ماں بیٹی کی اولا دوں کا نکاح آپس میں نہیں ہوسکتا ، ان دونوں لڑکے لڑکیوں کا فرض ہے کہ فوراً عبیحد گیا ختیا رکرلیں اور تو ہر ایر اور اسلامی میں سوال :... مذکورہ نکاح کی تقریب میں شرکت کرنے والے لوگوں کی از دوا ہی حیثیت ہدر وے شریعت کیا رہ گئی ہے؟ اور اب انہیں کیا کرنا ہوگا؟

چواب:...جن لوگول کوان دوتوں کا رشتہ معلوم تھا ادریہ سئلہ بھی معلوم تھا کہ رضاعی ماں اور رضاعی بیٹی کی اورا د کا آپ میں نکاح نہیں ہوتا ،ان کوچ ہئے کہا ہے ایمان اور نکاح کی تنجد مدکریں۔اور جن کومعلوم نہیں تھاوہ معدّور ہیں۔

سوال:...علاقے کے خطیب صاحب کے منع کرنے پر ہم ان کے نکاح کی تقریب میں نہیں گئے ، مگر پڑوی ہوئے کی وجہ سے نکاح کے بعد منعقد ہونے والی شادی کی تقریب میں چند منٹوں کے لئے سمئے تھے، آپ شریعت کی رُوسے بتا ہے کہ ہمارے نکائ کی حیثیت کیار وگئی ہے؟

جواب:...ایسے لوگول کی تقریب میں بھی نہیں جانا جا ہے تھا، بہر حال آپ کا ایمان ونکاح تو ضا کع نہیں ہوا، کیکن آپ ن اچھانہیں کیا، اس پر استنففار کرنا جا ہے۔

<sup>(</sup> ا عن على ..... إن الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب. (مشكوة ص:٢٧٣).

 <sup>(</sup>۲) الذه إذا رأى منكرًا معلومًا من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة ح: ٩
 ص ٣٢٨ طبع إمدادية). أيضًا: ما يكون كقرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (شامى ج ٣ ص ٢٣٤٠، باب المرتد).

سوال:... بحثیت ایک مسلمان کے ہم پر کیاؤ مدداریاں عائد ہوتی ہیں؟ کیا ہم متلنی کرنے والے جوڑے کو نکاح ہے روک سکتے ہیں؟ شادی شدہ جوڑے کوشریعت کی زوے کیے اس نا جائز نکاح کوشتم کرنے کو کہیں؟

جواب :...نکاح ہوا ہی نہیں ،اس کے ختم کرنے کا کیا سوال؟ اگران کورو کنا آپ کے بس میں ہے تو ضرور رو کنا جا ہے۔

دُ ودھ شریک بہن کی بیٹی کے ساتھ دُ ودھ شریک کے بھائی کا نکاح جائز ہے

سوال:...ہندہ (لڑکی)کے ساتھ زیدئے ہندہ کی ماں کا وُودھ زمانۂ رضاعت میں پیاہواوراب ہندہ کی بیٹی کے ساتھ زید كے چھوٹے بھائى كا نكاح ہوسكتا ہے؟ بوجہ رضاعت كے ہندہ حرمت ميں تونہيں؟

جواب:... ہندہ ، زید کی رضاعی بہن اوراس کی بیٹی زید کی رضاعی بھانجی ہے ، اوررضاعی بھانجی ہے رضاعی ماموں کے حقیق در بھائی کا نکاح جائز ہے۔<sup>(1)</sup>

وُ ودھ پینے والی کڑی کا نکاح وُ ودھ پلانے والی کے دیوراور بھائی ہے جا مزہمیں

سوال:...زید کی بیوی کا ایک لڑ کی نے بچپین میں وُودھ کی لیا تھا، کیا اب ا*س لڑ* کی کا نکاح اس شخص کے چھوٹے بھائی بعنی دُ وو د پلانے والی کے دیورہ یاز بدکی بیوی کے بھائی ہے جا نزے یانہیں؟ نیزان ہے اس بچی کا کیا رشتہ بنتا ہے؟

جواب:... وُوده بلانے والی کا بھائی اس لڑکی کا مامول ہے اور اس کا دیورلڑ کی کا چچاہے، اس لئے ان دونوں سے اس کا

دُود هِ شريك بهن كى دُود هِ شريك بهن سے نكاح جائز ہے

سوال:...میری ایک چپاز او بہن ہے اور وہ میری ؤودھ شریک بہن بھی ہے، ہمارے محلّد کی ایک ؤوسری لڑ کی ہے وہ میری چپازاد بہن کی دُودھ شریک بہن ہے،آپ بتا کیں کہ کیامیرا چپازاد بہن کی دُودھ شریک بہن سے نکاح جا نزہے؟ جواب:...وُوده شریک بهن کی وُوده شریک بهن سے نکاح جائز ہے،اگروہ آپ کی وُودھ شریک بهن نبیس۔ <sup>(۳)</sup>

دادی کا وُودھ پینے والے کا نکاح جیا کی بیٹی سے جائز جہیں

سوال:... بیں اپنی دادی کا وُود ہے بھی کبھی بی لیا کرتا تھا (پیپ بھر کرنہیں دیسے ہی)، جس کی کہ میرے دادانے بھی اجازت دے دی تھی ،اب میری مثلنی میرے چپا کی بیٹی ہے ہوگئ ہے تو کیااس ہے میرا نکاح جائز ہوگااور بیشادی ہو عتی ہے؟

<sup>(</sup>١) وتحل أخت أخيه رضاعًا. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>۴) كزشة صفح كاحاشية نبرا ملاحظه بويه

 <sup>(</sup>٣) وتبحل أخت أخيه رضاعًا (الي قوله) وهو ظاهر. وفي الشامية. (قوله وهو طاهر) كان يكون له أخ رضاعي رضع مع بنت من امرأة أخرى. (ود اعتار مع الدر المختار، باب الرضاع حاس صـ ١١٠ طبع سعيد).

جوا**ب:...ینکاح جائزنبیں،آپاں لاک** کے رضاعی چپاہیں۔<sup>(1)</sup>

# دا دی کا وُ ودھ پینے سے چیااور پھو پھی کی اولا دے نکاح نہیں ہوسکتا

سوال: ..میرا بچهجس کی عمرتقریبا ۳ سال ہے،اپنی دادی لیعنی میری والدہ کا ؤودھ پیتا ہے، کیونکہ اس کی امی نے ؤوسرا بچیہ ہونے پر دُود صحیحراد یا تھا،اس کئے اس کی دادی نے صرف بہلاوے کے لئے اس کوائے سینے سے چمٹالیااور أب جبکہ وہ ماش واللہ تین سال کا ہاں کی بیعادت پختہ ہوچک ہاوروہ ہمیشددادی ہے چٹ کرئی سوتا ہے۔اس لئے آپ برائے مہر مانی مجھے یہ بتاد بیجئے کہ اس کا ایسا کرنا کس حد تک جائز ہے؟ اور کیااس بچے کا بیعل میرے اور اس کے رشتوں کے درمیان حاکل تو نہ ہوگا؟ اُمید ہے جلد از جلد میری پر بیٹائی ڈورفر مائیں گے۔

جواب:...جس بچے نے دوسال (اورایک تول کے مطابق ڈھائی سال) کے اندراندرکسی عورت کا دُودھ پیا ہو وہ اس عورت کا رضا کی بیٹا بن جاتا ہے، اوراس کا نکاح دُودھ پلانے والی کی اولا د، یااولا دکی اولا دے نہیں ہوسکتا ہے ہی نے اپی دادی کا وُودھ ڈھائی سال کے اندر پیا ہے تو اس کا نکاح اس کے چیاوی اور پھوپھیوں کی اولا و سے جا تزنبیس ، اور اگر جھا تیوں میں وُود ھنہیں تھامحض بہلانے کے لئے ایسا کیا گیا تواس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ <sup>(\*)</sup>

## کیا دا دی کا وُودھ پینے والی لڑکی کا نکاح چیاؤں اور پھوپھیوں کی اولا وے جائز ہے؟

سوال:...میں نے بچین میں ایک دفعہ اپنی وادی کا دُودھ پیاتھا،میری دادی کی سب سے چھوتی اولا ولیعنی میرے سب سے چھوٹے چھا بھی مجھ سے تقریباً جاریا گئے سال بڑے ہیں ،ان کے بعد میری دادی کے کوئی اورلڑ کا یالڑ کی تہیں ہوئی۔ میں نے بہت سے علماء ہے سنا ہے کہ کسی عورت کی اولا وہونے کے بعد اگر دوسال کے اندراس عورت کا دُووھ پیا جائے تو اس کے بچوں ہے رضا می جس نی بہن کا رشتہ ہوتا ہے، دوسال کے بعد پینے ہے رضائی بھن تی بہن کا رشتہ نہیں ہوتا ، اس لئے میں بوچھنا جا ہتی ہوں کہ کیونکہ میری وا دی کی سب سے چھوٹی اولا دہھی مجھ سے تقریباً جاریا تیج سال ہڑی ہے تو آپ یہ بتا تمیں کہ میں اپنے چھاؤں اور پھوپھیوں کی رضا تی بہن ہوں یانبیں؟ اور میراان کے لڑکوں ہے رشتہ ہوسکتا ہے یانبیں؟

جواب:...اگراس وفت آپ کی دادی کی حیصاتیوں میں ؤود ھے تھا تو آپ اپنی دادی کی رضا می بنی اور جیاؤں اور

<sup>(</sup>١) يحرم على الرضيع أبواه من الرصاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (إلى قوله) فالكل إخوة الرصيع وأحواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص.٣٨٣).

 <sup>(</sup>٢) ويثبت التحريم في العدة فقط. (رد انحتار مع الدر الدر المختار، كتاب الرضاع ح٣٠ ص١١١). وفيه هو حولان ونصف عنده وحولًان فقط عبدهما وهو الأصبح. (أيضًا ح:٣ ص ٢٠٩).

 <sup>(</sup>٣) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن البي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. (سنن أبي داوّد ج: ١ ص: ٢٨٠، كتاب الكاح، باب ما يحرم من الرضاعة).

<sup>(</sup>٣) إمرأة تعطى ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين ألقمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلّا من جهتها جاز لِابنها أن يتزوّح بهذه الصبية. (رد اعتار، باب الرضاع ج: ٣ ص: ٢١٢).

پھوپھیوں کی رضاعی بہن بن کئیں، اوراگر چھاتیوں میں ؤود رہیں تھا ہونمی بکی کو بہلانے کے لئے دا دی نے ایسا کیا تھا تو حرمت

# دادی کا دُودھ پینے والے کا نکاح اسے جیا کی اولا دیے جا ترجیس

سوال:...ہم سات بھائی ہیں،میراسب ہے چھوٹا بھائی ابھی بچہ ہے،جس کا نام صبیب ہے،قدرت نے مجھے بھی بیٹا عطا کیا ہے، میری والدہ صاحبہ نے میرے بیٹے کومیرے بھائی کے ساتھ اپنا ؤودھ پلایا ہے۔ کیا میر ابیٹا اب اپنے وُ وسرے کسی چیا کے گھرے شادی کرسکتاہے یانبیں؟

جواب:...آپ کا بیٹاا ٹی دادی کا رضا گی بیٹااوراس کی اولا دکا رضا ٹی بھائی بن گیا،اس لئے کسی چپیاور پھوپھی کے گھر اس کارشتانیں ہوسکتا۔ <sup>(۳)</sup>

## دادی کا وُودھ ینے والے کا نکاح اسے چیا کی لڑکی سے جا ترجیس

سوال:...ہم سات بہن بھائی ہیں، جن میں سب ہے بڑا میں ہوں ،اورسب ہے چھوٹی میری بہن ہے۔ بچپن میں میری مال نے میرے لڑکے کو (لیمنی اپنے پوتے کو) وُ ووھ پلایا۔میری بیوی نے بھی میری سب سے چھوٹی بہن کو وُ ووھ پلایا۔بعد میں ، میں نے اپنے ای لڑکے کا نکار تر اپنے تیسرے بھائی کی لڑکی ہے کردیا، جو کہ مجھ سے چھوٹا ہے، اور میری چھوٹی بہن ہے بڑا ہے۔ آیا بیڈکاح منتج بع جائزے یائیں؟

جواب:... بینکاح جائز نبیس، کیونکه آپ کابیاژ کاجس نے آپ کی مال کا دُودھ بیا ہے، وہ اپنی دادی کارضا می بینا ہے، اور آپ کی ہاں کی اولا د کا رضاعی بھائی ہے۔اس کا عقد آپ نے جس لڑکی ہے کیا ہے، وہ اس کی رضاعی بیٹیجی ہے۔جس طرح نسبی بیٹیجی کا تکا ح نبیں ہوسکتا، ای طرح رضاعی چی بھینجی کا بھی نبیں ہوسکتا۔ آپ نے جو تکاح کیا ہے، وہ نکاح نبیں ہوا، اگرز خصتی نہ ہوئی ہوتو د دنوں کا عقد ؤوسری جگه کردیں ، طلاق کی ضرورت نہیں ۔اورا گرخدانخواسته رُخصتی بھی کردی ہے تب بھی دونوں علیحد گی اختیار کرکیں ۔

## دا دی کا دُودھ پینے والے کا نکاح پھوچھی کی لڑ کی ہے کرنا

سوال:..عبدالرحمٰن نے سوتے میں اپنی دادی کا وُودھ نی لیا تھا، کیونکہ دادی نے اپنے پوتے بیعنی عبدالرحمٰن کوایے پاس سلایا ہوا تھا، جب اس کی دادی جاگ کئیں تو دادی نے اپنے پوتے کو ہٹادیا ، اب عبدالرحمٰن کا نکاح زاہدہ سے جو کہ عبدالرحمٰن کی پھوپھی

<sup>(</sup> إ ) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وقروعهما من النسب والرضاع (الي قوله) فالكل إخوة الرضيع وأخواله. (عالمكيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>۲) المواد بالمص الوصول إلى الحوف. (رد اغتار، باب الرضاع ج۳ ص: ۲۰۹). نيز آ كندو صفح كا عشيم بر ۱ ريكسيل.

<sup>(</sup>m) الينياً، نيز كزشة صفح كا حاشه نمبر m ويكعيل \_

کرلڑ کی ہے، ہوسکتا ہے یانبیں؟ اوراس طرح اگر زاہدہ اپنی تانی کا ؤودھ پی لیتی اور عبدالرحمٰن نہ پیتا تو پھر بھی نکاح ہوسکتا ہے یہ نہیں؟ یا گردونوں نے ہی بیا ہوا ہو؟

چواب:...دونوںصورتوں میںعبدالرحن اورزاہدہ کا نکاح نہیں ہوسکتا ،اورعبدالرحمٰن کا نکاح اس کے چپاؤں اور پھو پھیوں کی اولا دمیں کسی لڑکی ہے بھی نہیں ہوسکتا۔

اگر دادی کے بیتان میں وُودھ نہ ہو، بلکہ صرف بہلانے کے لئے بیچے کے منہ میں بیتان دے دیا تو حرمت ثابت نہ ہوگی

سوال:... پیچیلے دِنوں آپ کے کالم میں پڑھا کہ ایک بچے اگر اپنی دادی کا دُودھ پیٹے تو اس کا نکاح پیچاز ادادر پھوبھی زاد

بہنوں سے نہیں ہوسکتا۔ اس ضمن میں یہ دضاحت بھی مطلوب ہے کہ اکثر دادی عمر کے اس دور میں ہوتی ہے کہ اس کے پیتانوں میں

ودو خیبیں ہوتا، (میرے خیال میں) اس صورت میں کہ دادی کے آخری بیچے کی عمر بھی جیس سال سے زیادہ ہو چکی ہے ، لیکن بیچ کے

رونے کی دجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دادی پوتے کو خاموش کرنے کے لئے اس کے منہ جس تو پیتان دے دے جبکہ وُ ددھ نہ آرہ ہو، اس
صورت میں بھی کیا مندرجہ بالاستلہ ہوگا یا اس کا اِطلاق نہ ہوگا؟

جواب:...اگر دادی کی چھاتیوں میں وُ دوھ نہ ہو، یوں ہی بچے کو بہلانے کے لئے ایسا کیا گیا تو اس سے حرمت ٹابت نہیں ہوتی ،اورمندرجہ بالامسئلے کااس پر اطلاق نہیں ہوگا۔

# جس عورت کا وُودھ پیاہواُس کی پوتی سے نکاح جا تر نہیں

سوال:... بیری شادی کوعرصه دی سال ہوگئے ہیں، میرے فاوند میرے پھوپھی زاد ہیں، جب وہ ایک سال کے تھے تو ان کو الدہ توت ہوگئی، اور میری وادی ان کو اپنے ساتھ گھرلے آئیں۔ اور تقریباً دوسال تک اپنا دُووھ پلایا۔ یا یوں کہنے کہ جب روت تھے تو دادی اپنا دُووھ مند ہیں ڈالتی، کیونکہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اس وقت وُووھ نہیں آتا تھا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب دُورھ نہیں آتا تھا تو ووسال تک کیا ہیتے رہے؟ اور دُووھ مند ہیں ڈالنے کے بعد چپ بھی کرجاتے تھے۔ فرض کریں اگر دُووھ نہیں آتا تھا، صرف چوستے ہی تھے تو ہمی کیا نکاح جائز ہے؟ کیونکہ ہمارایشتہ چھا اور جبتی کی ابتا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اگر دُووھ پیتے تھے تو کیا ہم را کئا جائز ہیں؟ جھے اس بات کا علم ابھی دی سال کے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر دی سال کے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر دی سال کے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر دی سال سے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر دی سال کے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر دی سال کے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر دی سال کے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر دی سال سے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر دی سال کے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر دی سال کے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر دی سال کے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میں اگر نگاری جائز ہیں؟ جو بیت ہوں دیا گوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تو اس کیا حل ہے۔

 <sup>(</sup>۱) يحرم على الرضيع أنواه من الرصاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرصاع. (عالمگيري ح: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) إمرأة كانت بعطى ثديها صبة واشتهر دلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين القمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لإبنها أن يتزوّج بهذه الصبية. (شامي ج: ٣ ص: ٢١٢، باب الرضاع).

جواب:...اگردادی کا وُودھ تھا تب تو آپ دونوں کا رشتہ جائز نہیں ، اوراگر وُودھ نہیں تھا، یونہی بیجے کو بہلانے کے لئے اس کے منہ میں وُودھ دے دیا کرتی تھیں تو رشتہ جائز ہے۔ بہر حال اس کی تحقیق یا تو دادی ہے ہوسکتی ہے یااس زیانے کے لوگوں ہے، اگرآ پ کے شوہر نے واقعی آپ کی دادی کا وُودھ بیا ہواوراس کا صحیح ثبوت مہیا ہوجائے تو عیجدگی اختیار کریس ، اگر صحیح ثبوت نہ ہوتو خواہ مخواہ دہم میں نہ پڑیں۔

# والدنے جس عورت کا دُودھ بیا،اولا د کا نکاح اُس عورت کی اولا دسے جا تر نہیں

سوال:...والدہ کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے چھوٹے بھائی کو میری بھا بھی نے وُودھ پلایا تھا۔ان کے اِنقال کے بعد چھوٹا بھائی بھابھی کو بھائی اینے جیٹے کے لئے بھابھی کی بعد چھوٹا بھائی بھابھی کو بھائی اینے جیٹے کے لئے بھابھی کی بین ہوئی، ووٹوں نے ایک ہی ماں کا وُودھ پیا ہے،اس لحاظ سے وہ لڑک چھوٹے بھائی کے جیٹے کے لئے مان کی بہن ہوئی، ووٹوں نے ایک ہی ماں کا وُودھ پیا ہے،اس لحاظ سے وہ لڑک چھوٹے بھائی کے جیٹے کی پھوپھی ہوئی، کیااسلام کی رُوسے بیدشتہ جائزے؟

جواب:...جھوٹے بھائی نے اپنے لڑے کے لئے جس لڑکی کا رشتہ ما نگاہے، وہ لڑکی اس لڑکے کی رضاعی پھوپھی ہے، اس لئے اس لڑکے کا رشتہ اس لڑکی ہے نہیں ہوسکتا۔ (۲)

## نواسے کو دُودھ بلانے والی کی بوتی کا نکاح اس نواہے سے جائز نہیں

جواب: ... آپ کی اہلیہ نے جس نواے کو وُ ووھ پل یا ہے وہ اس کارضا کی بیٹا بن گیا، اوراس کی اولا دکا بھی ٹی بن گیا، اس کے لڑکوں کی اولا دکا رضا کی چچااورلڑ کیوں کی اولا دکارضا کی ماموں بن گیا، اور جس طرح حقیقی بیٹنجی یا بھا نجی ہے نکاح نہیں ہوسکتا اس طرح مقیقی بیٹنجی یا بھا نجی ہے نکاح نہیں ہوسکتا اس طرح بھتینجی یا رضا کی بھانجی ہے بھی نکاح نہیں ہوسکتا۔ اس لئے آپ کی اہلیہ کا پٹی بوتی کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح کرنا ہی نہیں۔

# حچوٹی بہن کو دُودھ پلا دیا توان کی اولا د کا نکاح آبیں میں جائز نہیں

سوال:...دوسکی بہنیں ہیں، ایک شاوی شدہ ہے اور ایک جِھر ہاہ کی، کسی مجبوری کے تحت بڑی بہن جھوٹی بہن کو اپنا ؤودھ پلادیتی ہے، چھوٹی بہن بھی اب بال بچے دار ہے، اب وہ اپنی بڑی بہن کے لڑے سے اپنی لڑک کی شادی کرنا چ ہتی ہے، کیاوہ شریعت کی ژوسے ایسا کرسکتی ہے؟ جبکہ دوٹوں خاندان راضی ہیں۔

<sup>(</sup>١) إمرأة كانت تعطى ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين القمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلّا من جهتها جاز لابنها أن يتزوّج بهلاه الصبية. (شامي ج:٣ ص.٢١٢، باب الرضاع).

<sup>(</sup>٢) عن على . . . . إن الله حرَّم من الوضاعة ما حرَّم من النسب. الحديث. (مشكونة ص٣٤٣٠، باب الحرمات).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

چواہ :... جب بڑی بہن نے چھوٹی بہن کو دُودھ پلایا تو چھوٹی بہن رضا تی بیٹی بن گئی، اور بڑی بہن کی اولا واس کے رضا تی بہن بھائی بن گئے۔جس طرح سکے بہن بھائیوں ہے اس کی اولا د کا رشتہ بیس ہوسکتا، ای طرح رضا تی بہن بھائیوں ہے بھی نہیں ہوسکتا۔ (۱)

## نانی کا دُودھ پینے والے لڑ کے کا نکاح ماموں زاد بہن سے جائز نہیں

سوال:... بیری ماں نے میرے بھانچ کو دُودھ پلایا اور پس اٹی لڑکی کی شادی اپنے بھانچ سے کرنا چاہتا ہوں ، کیا بیرشتہ با تزہے؟

جواب:...جس لڑکے نے آپ کی والدہ کا ؤودھ پیاہے وہ آپ کا رضا کی بھائی ہے، اس ہے آپ کی لڑکی کا نکاح جا ئزنبیں۔

# نانی کا دُودھ بینے والی اڑکی کے بھائی کی شادی خالہ کی بیٹی سے جائز ہے

سوال:...میرے ماموں نے میری افی کا دُودھ پیا تھا اور میری بڑی بہن نے میری نانی کا دُودھ پیا تھا ،اس حساب سے ہم ہم سب رضا می بہن بھائی ہوئے ، اب مسئلہ یہ ہے کہ میری خالہ کی ایک لڑک ہے ، جس کی شادی میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ، پچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیشادی نہیں ہوئئی ،کوئی کہتا ہے کہ بیشادی ہوئئی ہے۔ آپ قرآن وسنت کی روشن سے بتا کیں کہ بیشادی ہوئئی ہے یانہیں؟

جواب:..آپی جس فالد کاڑی ہے آپ شادی کرنا جا جے ہیں،اس نے یااس کاڑی نے آپ کی امی کا دُود ھنہیں ہیا، نداس لڑکی نے اپنی نانی کا دُود ھیاہے،اس لئے اس لڑکی ہے آپ کی شادی جائز ہے۔

# نانی کا دُودھ پینے والے کا نکاح اپنی خالہ یا ماموں زاد بہن سے جائز نہیں

سوال: ... بیرے بڑے بیٹے نے اپنی نانی لینی میری امی کا میری جھوٹی بہن کے ساتھ دُووھ پیا ہے، اس کی شادی میں اپنی مجھلی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہوں ، کوئی کہتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے ، کوئی کہتا ہے کہ نا جائز ہے۔ آپ قرآن وسنت کی روشنی میں اس کاتفصیلی جوانب دے دیں۔

جواب:...آپ کے جس لڑکے نے اپنی ٹانی کا دُووھ پیاہے، وہ اپنی ٹانی کا رضا می بیٹا بن گیا، اس لئے اس کا نکاح اپنے سمی ماموں یا خالہ کی لڑکی ہے جیس ہوسکتا۔

(٣٠٢٠١) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (إلى قوله) فالكل إخوة الرضيع وأخواته (٣٠٢٠١) عن على أنه قال: يا رسول الله! هل لك في بنت عمك حمزة فإنها أجمل قتاة في قريش؟ فقال له: أما علمت أن حمزة أخى من الرضاعة، وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب (مشكوة، باب المحرمات ص:٢٤٦، طبع قديمي، أيضًا: ترملي ج: ١ ص:٢١٧، طبع قديمي)

### نانی کی بوتی سے شاوی جس کونانی نے وُ ووھ بلایا ہو

سوال:...ہم اپنے بھائی کی شادی اپنی نانی کی پوتی ہے کرنا چاہتے ہیں،لیکن نانی کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی پوتی کوؤودھ پلایاہے،کیا پیشادی جائز ہوگی؟

بچواب:...اگر چدا یک عورت کے کہنے ہے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی ' کیکن اِحتیاط کا تقاضایہ ہے کہ تانی کی ہات کو سیجے سمجھا جائے اور میرشتہ نہ کیا جائے ، واللہ اعلم!

# نانی کا دُودھ پینے والے کا نکاح اپنی خالہ کی لڑکی سے جائز نہیں

سوال:...میرےلڑکے حامد خان نے اپنی سب سے جھوٹی خالہ کے ساتھ اپنی نانی کا وُودھ بیا تھا،اب اگر حامد خان کا رِشتہ اس کی سب سے بڑی خالہ کی لڑکی سے کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟

جواب:...اگر چہ بیژی خالہ نے اس کے ساتھ ،ای زمانے میں دُودھ نہیں پیا ،گرپیا تو ای نانی کا تھا ،اس اعتبارے بیژی خالہ رضا کی بہن بن گئی ،اوراس کی لڑکی بھانجی بن گئی ،اس وجہ ہے تکاح ناجا مَز ہوگا۔

# ايك دفعه خاله كا دُودھ پينے والے كا خاله زادسے نكاح جا ئزنہيں

سوال:...زید نے چھ ماہ کی عمر میں ایک بارتقر با تمین منٹ اپنی خالد کا دُووھ بیا تھ۔ابزید نے اپنی ای خالد کا لڑک ہے جس کا اُس نے دُووھ بیا تھا، بزرگوں کے منع کرنے کے باو جود پچھلوگوں کے تعاون سے نکاح کرلیا ہے۔ زیداورلڑکی کے خاندان کے تمام لوگ من خنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ زید کا کہنا ہیہ ہے کہ میں نے اورلڑکی نے دُوسر سے مسلک کے مسئلے بڑمل کر کے بینکاح کیا ہے، اور بقول زید کے اہل حدیث یا شافعی مسلک میں پانچ باردُ ووج چنے سے رضاعت ٹابت ہوتی ہے۔اب سوال بیہ ہے کہ کیا بینکاح جا رُزے؟ جبکہ ہم لوگ من جنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔اس نکاح کے بعد زیداورلڑکی اور وہ لوگ جنہوں نے نکاح میں تعاون کیا ہوگی؟ نوٹ: اُڑکی کی عمراس وقت ۲۲ سال اور زید کی عمر کا سال ہے۔

، جواب:... بینکاح باطل ہے، جیسے کوئی شخص اپنی سنگی بہن سے عقد کرلے ... نعوذ باللہ ...۔ اس شخص پر لازم ہے کہ فورا تو بہرے اورا پنی بہن کوالگ کردے، ورندساری عمر بہن سے بدکاری کا ذیال اس کی گردن پررہے گا،اورا ثدیشہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ندہو۔

جولوگ اس باطل نکاح میں شریک ہوئے ، وہ بھی شدید گناہ میں مبتلا ہوئے ، اس سے تو بہ کریں اور اس مخص کوعلیحد گی پر مجبور کریں۔

<sup>(</sup>١) والرضاع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين. (شامي ج٣٠ ص:٣٢٣، باب الرضاع).

<sup>(</sup>٢) محرُشته صفح کے حوالہ جات ملاحظہ فرمائے۔

<sup>(</sup>٣) واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وانها واجبة على الفور. (روح المعامي ج٠٢٨ ص. ١٥٩ طبع بيروت).

### رضاعی خالہ کی دُ وسرے شوہر سے اولا دہھی رضاعی بھائی بہن ہیں

سوال:...میری خالہ جان نے دوش دیاں کیس، وہ ابھی پہلے شوہر کے گھر میں آبادتھیں جب مجھے دُودھ پلایا، اور پھرمیری اس خالہ کا وہ شوہر وفات یا گیا۔اور پھر خالہ جان نے حالات ہے تنگ آ کر ؤوسری شادی کرلی اور اس شوہر ہے جٹی پیدا ہوئی ،اب میرے والدین اورمیری خالہ جان آپس میں رشتہ کرنا جا ہے ہیں، بعنی خالہ اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کرنا جا ہتی ہیں تو کیا یہ کا ح

جواب: ...جس خالہ نے آپ کوؤودھ پاریا ہے اس کی لڑکی ہے آپ کا نکاح جا ترنہیں۔ (۱)

### الیمالا کی سے نکاح جس کا دُودھ شوہر کے بھائی نے بیا ہو

سوال:...میں نے پچھیے ساں اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے لا کے سے کردیا جس کے بڑے بھائی نے میری لاکی کا دُودھ پیا ے،اب مجھے ریشانی ہے کہ آیا یہ نکاح سیح موایا نہیں؟

جواب:...بينكاح سيح ب، پريشاني كي ضرورت نبيس-

# نانی کا وُودھ بینے والے کے بھائی کا نکاح خالہ زاو بہن سے جائز ہے

سوال:...میری منتلی میرے خالہ زادے ہوئی ،اورمیرے جیٹھ نے میری نانی کا وُودھ پیاہے، جس کی وجہ ہے وہ میرے ماموں بھی ہوئے ، مجھے آپ سے یہ بو چھنا ہے کہ آیا میری شادی میرے خالہ زاد سے ہوسکتی ہے یانبیں ؟ جس سے میری شادی ہوگی انہوں نے میری نانی کا دُودھ نہیں پیانگران سے بڑے بھائی نے دُودھ پیا ہے۔

جواب: جس لڑکے نے آپ کی نانی کا زُود ہے ہیں ہیا اس سے نکاح جا نز ہے ،اس کا بڑا بھائی آپ کا رضاعی ماموں ہے اوررضا کی مامول کے حقیق بھائی سے نکاح وُرست ہے۔

# مر دوعورت کی بد کاری ہے ان کی اولا دبھائی بہن تہیں بن جالی

سوال:...ميرے بچين كے دوست " ثن كى بچھ عرصه پہلے اپنے مرحوم دالد كے دوست كى بنى كے ساتھ شادى ہونى تھى ، چندروز پہلے جھے پرایک تقلین انکشاف ہوا ہے،ایک شخص نے جو' خ'' کے والد کے ساتھ لو ہے کا کاروبارکرتا تھا، مجھے بتایا ہے کہ' خ'' ے والد نے اپنی جوانی میں اینے ای ووست کی بیوی سے بدکاری کی تھی ،جس کی بیٹی ہے اب ' خ'' نے شاوی کی ہے۔ اس بدکاری کا

<sup>(</sup>١) يحرم عملي الرصيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع. (عالمگيري، كتاب الرضاع ح ١ ص: ۱۳۳۳، طبع رشيديه كوثنه).

 <sup>(</sup>٣) فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أحيه من الرضاع فإنها لا تحرم. (رد انحتار، باب الرضاع ح٣) ص: ۷ ا ۲ : طبع ایج ایم سعید کراچی).

 <sup>(</sup>٣) كونى وجرهمت كيس "واحل لكم ما وراء ذلكم" (النساء: ٣٣).

علم صرف ان دونوں کوتھا۔ اس کا کہناتھا کہ'' نے باپ نے اے بتایاتھا کہ ہوسکتا ہے کہ اس کے دوست کی بیٹی دراصل اس کی ہو،
اور پھرا ہے منع بھی کردیاتھا کہ اس بات کاعلم کسی کو نہ ہونے دے، ورنہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس عورت کا پچھ عرصہ کے بعد انتقال
ہوگیا،'' نے'' کے والد کے انتقال کے بعد اس بیویاری کا ان کے خاندان سے کوئی تعلق ندر ہااور'' نے'' کی شادی کا بھی اے کوئی علم نہ
تھا۔ وہ آدی'' نے'' کو میہ بات بتا ویتا چا ہتا تھالیکن میں نے اے فی احال ایسا کرنے ہے منع کر دیا ہے۔ اب آب براہ کرم نہ بی نقطہ نظر
سے بتا ہے کہ کیا کیا جائے؟

چواب:...ان دونوں کا نکاح شرعاً سیح ہے۔اوّل تواس بیو پاری کے بیان سے اس کہانی پراعتو وکرنا ہی گناہ ہے۔ ووم مرو وعورت کی بدکاری سے ان کی اولا دبھائی بہن نہیں بن جاتی ،اولا دکا نکاح آپس میں جائز رہتا ہے۔

### باپ کورُ ورھ پیتے بیچے کا جھوٹا بینا

سوال:... پچھلوگ کہتے ہیں کہ ہاپ اپنے اس بچے کا جو کہ اپنی اس کا دُودھ پیتا ہے، بنچے کا بچاہوا جھوٹانہ تو پچھ کھاسکتا ہے اور نہ پی سکتا ہے۔جو بنچے مال کا دُودھ پیتے ہیں وہ پچھ کھ تو سکتے نہیں، مگر وہ گلاس سے پانی اور دُودھ وغیرہ اکثر پیتے ہیں،اور گلاس میں کچھ نہ پچھ نے جو تا ہے تو وہ بچاہوا پانی یا دُودھ باپ پی سکتا ہے یا نہیں جبکہ بچھا بنی مال کا دُودھ بھی پیتا ہے؟

جواب :... باپ اگر دُودھ پیتے بچے کا جھوٹا کھا ٹی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ۔ یوگوں کا یہ کہن کہ پچھنیں کھا پی سکتا، ہے۔

### بہن کے شوہر کی اولا د جو دُوسری بیوی سے ہو، اُس سے شادی کرنا

سوال: ...زیدگی بہن کی شادی بکر سے ہوئی ، بکر کے ہاں ایک عددصا جزاد ہے کی ولادت ہوئی ، لیکن پچھ مر سے بعد زید ک
بہن اپنے خالتی حقیق ہے جالمی ۔ بکر نے وُ وسری شادی کر لی ، بکر کی وُ وسری بیوی ہے مزید ہے ہوئے ، جن میں لڑ کے بھی جیں اورلڑ کیاں
بھی ۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا زید بکر کی وُ وسری بیوی ہے ہوئے والی لڑکی ہے شادی کرسکتا ہے یا نہیں ؟ نیز زید کے سکے بھا نجے نے بکر ک
وُ وسری بیوک کا وُ ووجہ ہجھے میں لے کرتقر یبا سات آنھ سال کی عمر میں پیاتھا، یعنی رضاعت کا مسئلہ بھی ہے۔ محتر م! جواب ہے مطلع
فرہ کر ہماری اُ کچھن وُ ورفر ماد ہجے۔

جواب:...زید کا نکاح بہنوئی کی ڈومری بیوی ہے ہونے والی اولا دسے ہوسکتا ہے۔زید کے بھانجے نے دُومری بیوی کا جو دُودھ بیا ہے ،اس سے زید کے حق میں رضاعت کا مسئلہ پیدائییں ہوا۔ زیدا ہے بھانجے کی رضاعی بہن سے نکاح کرسکتا ہے۔

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: "إذ تلقومه بالسنتكم وتقولون بافواههكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عندالله عظيم"
 (النور: ١٥).

<sup>(</sup>٣) ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها. (البحر الرائق ح.٣ ص. ١٠١، فصل في اعرمات).

بیوی،شوہر کا جھوٹا دُودھ پی لےتو کیارضاعت ثابت ہوگی؟

سوال:...اگر بیوی، شوہر کا جھوٹا دُودھ، پانی ، کھا نااِستعال کرلے تو کیاوہ شوہر کی دُودھ شریک بہن بن جاتی ہے؟ جواب:...نہیں! رضاعت کا تھم صرف عورت کے دُودھ سے متعلق ہے، وہ بھی اس دنت جبکہ دونوں بچوں نے شیرخوارگ کے زمانے میں بیا ہو۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) وهـو مصّ ثدى آدمية زالي قوله) في وقت مخصوص هو حولان ونصف عده وحولان فقط عـدهما وهو الأصحـ (شامى ج:٣ ص:٢٥٩، باب الرضاع، طبع ايچ ايم سعيد).

# خون دینے سے حرمت کے مسائل

### اینے لڑکے کا نکاح الی عورت سے کرنا جس کواس نے خون دیا تھا

سوال:...زیدنے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کی بیٹی کو جبکہ وہ بہت چھوٹی تھی ،اس کے بیار ہونے پراس کواپٹاخون ویا تھا،اب زید بیر جا ہتا ہے کہاس کے لڑکے کی شادی اس لڑکی ہے ہوجائے ، کیا بیرجا تزہے؟

جواب: فون دیئے ہے حرمت ٹابت نہیں ہوتی ،اس لئے اس لڑی ہے نکاح جائز ہے۔

#### جس عورت کوخون دیا ہو،اس کے لڑ کے سے نکاح جا تزہے

سوال:...ایک لڑکی نے ایک پوڑھی عورت کوخون دیا ہے،اب اس عورت کا لڑکا اس لڑکی ہے شادی کرتا جا ہتا ہے،شادی ہوسکتی ہے پانہیں؟

جواب:...ہوئتی ہے،خون دینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ (۲)

# بہنوئی کوخون دینے سے بہن کے نکاح پر چھا تر ہیں پر تا

سوال:..زیدنے اپنی تکی بہن کے شوہر بینی اپنے بہنوئی بکر کو بیاری میں اپناخون دیا ، بینی اب بکر کے جسم میں اس کے سکے سالے کاخون داخل ہو گیا ، کیا اس سے بکر کا اپنی ہیوی سے نکاح باطل ہوجائے گا؟ چواب:...اس سے نکاح برکوئی اڑ نہیں پڑتا۔

#### شو هر کااینی بیوی کوخون دینا

سوال:...میرےایک عزیز کی بیوی بخت بیار ہوئی ،اس کوخون کی ضرورت تھی ،کسی رشتہ دار بہن بھائی کا خون اس کےخون سے نہ ملا ،گمر خاوند کا خون اس گروپ کا نکلا جولگا دیا گیا ،اب لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں رہا۔ جواب:...لوگ غلط کہتے ہیں ،وہ بدستورمیاں بیوی ہیں۔

(١ ٣٣) (ونظيره) مص رجل ثدى زوجته لم تحرم. (شامى ح:٣ ص:٢٢٥، جبيرى) اُوده پينے حرمت ثابت أيس بوتى تو الله عن خون دينے على الله عن خون دينے على الله عن الله عن

#### جهيز

#### موجوده دورمين جهيز كي لعنت

سوال:... فی وی پروگرام' و تغهیم و ین' میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مقرر نے غیر مشر وط طور پر جہیز کو کا فراندرسم اور رَسم بدقرار دیا۔

> ا:... کیا قرآن دسنت کی رُوسے جہیز کو کا فراندرسم اور رَسم بد کہنا تھے ہے؟ ۲:... کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا تھا؟

جواب: " جہیز 'ان تحاکف اور سامان کا نام ہے جو والدین اپنی پی کور خصت کرتے ہوئے دیے ہیں۔ پیر حمت و محبت کی علامت تھی، بشر طیکہ نمود و نمائش ہے پاک ہواور والدین کے لئے کسی پریشانی واذیت کا باعث نہ بنآ ہو، لیکن مسلمانوں کی شامت اعمال نے اس رحمت کو زحمت بنادیا ہے۔ اب لڑ کے والے بردی ڈھٹائی ہے بید کھتے ہی نہیں بلکہ پوچھتے بھی ہیں کہ جہیز کتنا ملے گا؟ ور نہ ہم رشتہ نہیں لیس کے۔ اس معاشرتی بگاڑ کا نتیجہ ہے کہ غریب والدین کے لئے بچیوں کاعقد کرنا و بال جان بن گیا ہے۔ فرمائے! کیا اس جہیز کی لعنت کو ' کا فراند رسم' اور' رسم بد' ہے بھی زیادہ ہخت الفاظ کے ساتھ یا دنہ کیا جائے ...؟

آپ نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت فر مایا ہے کہ کیا آپ سلی التہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادیوں کو جہیز دیا تھا؟ جی ہاں! دیا تھا، کیکن کسیسرت کی کتاب میں میہ پڑھ لیجئے کہ آپ سلی امتہ علیہ وسلم نے اپنی چیبتی بیٹی خاتون جئت حضرت فاطمة الزہراء رضی اللہ عنہا کو کیا جہیز دیا تھا؟ دوچکیاں، پانی کے لئے دومشکیزے، جبڑے کا گداجس میں مجمور کی چھال بجری ہوئی تھی، اور ایک چاور۔ کیا آپ کے بہاں بھی بیٹیوں کو بہی جہیز دیا جاتا ہے ...؟ کاش! ہم سیرت نبوی کے آئینے میں اپنی سیرت کا چہرہ سنوارنے کی کوشش کریں۔

<sup>(</sup>١) الجهاز ما زقت المرأة بها إلى زوحها من الأمتعة إلخ. (قواعد الفقه ص.٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) حدث عبد الله حدثني أبي تناعثمان ثنا حماد ثناعطاء بن السائب عن أبيه عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسما زوّجه فاطمة بعث معها بحميلة ووسادة من ادم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين. (مسند أحمد ج: ١ ص: ٣٠ ا ، طبع المكتب الإسلامي). تقصل كي كريك السيرة المصطفى للكاندهلوى ح. ١ ص ٢٠٩، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لشبلي نعماني ج: ١ ص: ٣١٩، ج ٢٠ ص: ٣٢٨.

#### جہیز کی قباحتیں

سوال:...لڑی کو والدین کی طرف ہے جہیز دیٹا سنت ہے بانہیں؟ خواہ جہیز تھوڑا ہو یا موجودہ زمانے کے إمتنبار ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوبیٹیوں کو جہیز ہیں دیا۔

جواب:...والدین کی طرف سے لڑکی کو جوتھند دیا جا تا ہے اسے '' جہیز'' کہتے ہیں ،اور اپنی حیثیت کے مطابق والدین بیٹی کو پچھ نہ پچھ دیتے ہیں۔پس اگر نمود وٹمائش کے بغیر والدین بیٹی کواپٹی حیثیت کے مطابق پچھ دیں تو یہ بلاشبہ سنت ہے۔لیکن ہمارے دور میں جس جہیز کا رواج ہے ، و وسنت نہیں ، بلکہ بدعت سیریہ ہے ، جو بہت می قباحتوں کا مجموعہ ہے۔

اقال: الرك والون كي طرف ہے جہيز كا مطالبہ ہوتا ہے ، اور ان كابيمطالبہ شرعاً جبر وظلم ہے۔

دوم:... چونکدلڑ کی کے والدین کومعلوم ہے کہ اگر بھاری مقدار میں جہیز نہ دیا گیا تو بیٹی کوسسرال بیں نظرِ حقارت ہے دیکھا جائے گااورا سے ساس نندوں کے سوسو طعنے سننے ہوں گے،اس لئے خواہ ان میں جہیز دینے کی سکت ہو، یا نہ ہو، وہ اس کا انتظام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔فلاہر ہے کہ جہیز کے بارے میں بیذ ہنیت سراسر جا بلیت ہے۔

سوم:...اڑی والے جہیز کی وجہ ہے لڑکی کو بٹھائے رکھتے ہیں، یہ بھی سراسرظلم ہے۔ چہارم:...جہیز کے لئے بسااوقات سودی قرضے لئے جاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ پنجم:...اس جہیز کی باقاعد و ٹمائش ہوتی ہے، یہ ریا کاری ہے۔

ششم :...اس جہیز کے روائ کی وجہ ہے بہت ہے والدین اپنی بچیوں کا عقد نہیں کر سکتے ،اور نہان کا رشتہ آتا ہے۔ ان وجوہ ہے معلوم ہوا کہ موجودہ وور میں جہیز کے نام ہے جولعنت ہم پرمسلط ہے، بیسنت نہیں۔

### جہیز کی شرعی حیثیت

سوال:..اسلام من جبزي كياحيثيت ٢٠

جواب: .. الرکی کو دِیا جانے والا جہیز والدین کی طرف ہے لاکی کا تخفہ ہے، اس لئے اگر والدین بغیر جبر و اِ کراہ کے اور بغیر منہ و اِ کراہ کے اور بغیر منہ و دِنمائش کرتا، اُ یا پی معود و نمائش کرتا، اُ یا پی معود و نمائش کرتا، ایا پی حیث ہے دیا ہے تا جا کر ہونے کی کوئی وجہیں ۔ اور لڑکی کو جہیز ویتے ہوئے نمود و نمائش کرتا، ایا پی حیث سے زیادہ اہتمام کرتا، یا ہے۔ اور لڑکی کا وراثت میں کوئی حق نہیں رہا، قطعاً غلط اور حرام ہے۔

<sup>(</sup>۱) ألا لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه. (مستد أحمد ج: ۵ ص: ۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) "وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرُّمَ الرِّبُوا" (البقرة: ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٨، طبع جديد.

<sup>(&</sup>quot;) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجدّة يوم القيامة رواه ابن ماجة ورواه البيهقي . (مشكوة ص:٢٩٦) . وفي حاشية المشكوة وجه الماسبة أن الوارث كما انتظر وترقب وصول الميراث من مورثه فحاب في العاقبة لقطعه كذالك يخيب الله تعالى آماله عند الوصول إليها والفوز بها، والله أعلم طيبي . (مشكوة ص:٢٩٦ حاشيه نمبر ٨، باب الوصايا) .

#### جهيزار كى كاحق ، ياسسرال كاحق؟

سوال:...جہزی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ بیسوال ۱۱ راگست ۱۹۸۹ء کی اشاعت میں آپ ہے کسی نے کیا تھا، جس کا جواب آپ نے بیدو یا تھا کہ: '' جہزاس تخفے کا نام ہے جووالدین کی طرف سے لڑکی کو دیا جاتا ہے، اگر والدین اپنی خوشی ہے اس لڑکی کو گھودینا جاجیں، تو کوئی حرج نہیں۔ جہزلزک کی ملکیت ہوتا ہے، لڑکی کے مسرال والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔''

آپ کے درج بالا جواب سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ والدین اپنی خوشی، رضا اور مرضی سے اپٹی جیٹی کو پچھ وینا جا ہیں، تو و سے سکتے ہیں۔ کیکن سوال بیہ ہے کہ لڑکے لیتنی سسرال والوں کی طرف سے والدین کواس بات پر مجبور کرنا اور مطالبہ کرنا کہ جہیز میں فعال فعال چیز ہوئی ہونا جا ہے ، کہاں تک دُرست ہے؟ اور جا ترز ہے یا نہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ لڑکی والوں کو جہیز کی فہرست و سے و سے ہیں کہ بیہ چیز ہوئی چاہئے ، یا دُولہا کی طرف سے مطالبات چیش کر د ہے جاتے ہیں کہ اس کے لئے موٹر سائنگل ، گھڑی یا دُومری چیزیں ہونا چاہئیں۔ اس کے لئے کیا تھم ہے؟ کیالڑکے (دُولہا) کوان مطالبات کاحق ہے؟

جواب: ... جب معلوم ہو چکا کہ جہیز اس تخفے کا نام ہے جو والدین کی طرف سے لڑکی کو وِیا جاتا ہے ، تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ لڑکے والوں کی طرف سے اس کا مطالبہ جائز نہیں۔ پھر یہ جہیز تخفہ بیس رہ گا ، بلکہ غصب اور ڈاکا بن جائے گا۔اور اگر والدین جارونا جاراس طرح کے جہیز کا اِنتظام کر بھی دیں ، تب بھی لڑکے والوں کے لئے وہ شرعاً حلال نہیں۔ (۱)

سوال:... أو دس آپ نے ذکورہ سوال کے جواب میں إرشاد قربایا ہے کہ 'جيزلاکی کی ملکيت ہوتا ہے ،لاکی کے سسرال والے لائی کی ملکیت ہوتا ہے ،لاکی کے سسرال والے لائی کی ملکیت (جیز) کواپی ملکیت بھتے جیں ،اس کو بلہ اجازت اِستعال کرتے ہیں ، یاس کی مرضی کے خلاف اوراس ہے پوچھے بخیرا کثر بالجبراس جہیز کے سامان کو جو بہولا تی ہے ، اپنی بٹی کے جہیز میں دے دیے ہیں ،اوروہ لاکی جواس کی مالک تھی ، پڑھ کہ نہیں گتی ، کیونکہ اگر انکار کرے گی یا مزاحت کرے گی تواس کی مالک تھی ، پڑھ کہ نہیں گتی ، کیونکہ اگر انکار کرے گی یا مزاحت کرے گی تواس کو بہت کر بے نتائج کا سامنا کرتا پڑے گا ، بوسکتا ہے طلاق تک فویت آجائے ، اس لئے وہ اپنا گھر قائم رکھنے کی خاطر خو سوش ہو جو اتھ ہے ، اس لئے وہ اپنا گھر قائم رکھنے کی خاطر خو سوش ہو جو جاتی وہ وہ آپ ہی جاتی ہو اپنی بنی کی مائی ہے اپنی بنی کی مائی ہے اپنی بنی کی مائی ہے اپنی بنی کی اور خود اس کی نند کو وے دیا جاتے ۔ اور اگر ایساس کے ساتھ بالجبر کیا جاتا ہے ، تو وہ کہتی ہے کہ '' تو کیا وہ سامان جو زیر دئی اس کے جو جی کر کروسروں کو ویا گیا ہے اس کا استعال جائز ہے جبہ صدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کا مال دُوسرے مسلمان کا مال دُوسرے بھائی پر حرام ہے ، تو کیا ہے حرام ہے ، تو کیا ہے حرام ہے ، تو کیا ہے جرام ہے ، تو کیا ہے حرام ہے جب تک وہ خوداس کی اجازت نہ دے ۔ یعنی بلا جازت ایک بھائی کا مال دُوسرے بھائی پر حرام ہے ، تو کیا ہے حرام ہے میان پر حرام ہے ، تو کیا ہے حرام ہے جب تک وہ خوداس کی اجازت نہ دے ۔ یعنی بلا جازت ایک بھائی کا مال دُوسرے بھائی پر حرام ہے ، تو کیا ہے حرام ہے دو حرات کی اجازت نہ دے ۔ یعنی بلا جازت نہ دے ۔ یعنی بلا جازت نہ دے ۔ یعنی بلا جازت ایک بھائی کا مال دُوسرے بھائی پر حرام ہے ، تو کیا ہے حرام ہے دو حرات کی اور خوداس کی اجازت نہ دے ۔ یعنی بلا جازت نہ دورے ؟

<sup>(</sup>١) ألَّا لَا يحل مال امرىء مسلم إلَّا بطيب نفس منه. (مسند أحمد ج: ٥ ص ١١٢).

جواب:..کسی کی ملکیت پر بغیراس کی اِجازت کے قبضہ جمالینا شرعاً حرام ہے۔اس لئے سسرال والوں کو نہ تو اپنی بہو کی رضامندی کے بغیراس کا اِستعال جائز ہے، نہاس کے سامان کواپٹی لڑکی کے جہیز میں دے ڈالنا بی جائز ہے، بلکہ بیشرعاظلم وجور ہے، اور عرفاً کمینگی اور آ ڈالت ہے،مرنے کے بعداس کا خمیاڑ و بھگٹٹا ہوگا۔

سوال:...ای متم کی ایک اورصورت یہ ہے کہ اگر کسی وجہ ہے کچھ نا چاتی ہوگئی یاسسرال والے لڑکی کواس کے میکے چھوڑ آئے ، اور اب وہ اگر اپنی کوئی چیز مانگئی ہے تو بیلوگ اس کے استعال کی چیزیں بھی نہیں دیتے ، بلکداس کا تمام سامان حتی کہ زیوراور کپڑا بھی خود استعال کرتے ہیں ، مگر اس کواس کی اپنی کوئی چیز لے جانے کی اجازت نہیں دیتے ، حتی کہ طلاق کے بعد بھی اس کے تمام سامان پر قابض رہتے ہیں ، اور باوجود اس کے مطالبے کے اس کے حوالے نہیں کرتے ، مجبور ہوکر وہ لڑکی عدالت کا درواز ہ کھئکھٹاتی ہے ، تو وہ عدالت ہیں صاف کر جاتے ہیں کہ یہ تمام سامان اس کا نہیں ، جمارا ہے۔ ایسے ظالم اور جھوٹے لوگوں کے لئے کہا گئکھٹاتی ہے ، تو وہ عدالت ہیں صاف کر جاتے ہیں کہ یہ تمام سامان اس کا نہیں ، جمارا ہے۔ ایسے ظالم اور جھوٹے لوگوں کے لئے کہا گئکھٹاتی ہے ، اور ان کا حشر کیا ہوگا؟

جواب: ..قرآنِ کریم میں ظالموں اور میمونوں پرلعنت آئی ہے،اس لئے ایسےلوگ ذیاوآ خرت میں ملعون ہیں۔ کیا جہیز وینا جا ترنہیں؟

سوال:... شادی بیاہ کے سلسلے میں بعض لوگ جہیز کوبی ناجائز قرار دیتے ہیں، حالا نکہ میرا خیال بیہ ہے کہ جہیز بجائے خود غلط نہیں ہے، کیونکہ لڑکی کا گھر پرحق ہے کہ جب وہ گھر ہے رُخصت ہوتو اس کے عزیز وا قارب، والدین ویشتہ داراً ہے تھا کف وغیرہ ویں ۔حضور صلی القد علیہ وسلم نے بھی اپنی صاحبز اویوں کی شادی کے وفت ضروریات کی چیزیں اس وفت کے لئاظ ہے ان کو دی تھیں، پس اپنی استطاعت سے زیاوہ قرض اُوھار لے کرلوگوں کو دِکھاوے کے لئے زیادہ وینا، یہ غلط ہے، لیکن لڑکی کوشادی کے وفت گھر سے ضروریات کی اشیاء مہیا کرنا، بتھا کف وغیرہ وینا غلط ہیں۔اس بارے میں آپ کیا فرہ تے ہیں؟

جواب: ...اڑکی کو رُخصت کرتے وقت اپنی ہمت ووسعت کے مطابق تخفے تحا لَف اور جہیز دینا شرعاً سیجے ہے، محراثر کے والوں کی طرف سے جہیز کا مطالبہ کمیا جانا اوراڑ کی والوں کا نمود و نمائش کے لئے اپنی ہمت واستطاعت سے بڑھ کر دینا ، جا مُزنیس۔

### ا بنی حیثیت کے مطابق لڑکی کے لئے جہزخریدنا

سوال:...جہیز کے طور پراپی حیثیت کے مطابق لڑکی کے لئے گھر کا سامان وغیر ہ خرید ناجا ئز ہے یانہیں؟ جواب:...نمود ونمائش کے بغیرا پی پکی کوکوئی پچھ ویٹا جا ہے تو کون رو کتا ہے؟ اور جہیز کولڑ کی سے زیادہ ضرور کی سمجھ کراہمیت

 <sup>&</sup>quot;ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" (البقرة ١٨٨٠). لا ينجنوز الاحد أن ياخذ مال أحد بلا سبب شرعي. (قواعد الفقه صن ١٠١٠.

<sup>(</sup>٢) "أَلَا لَغُنةُ اللهِ عَلَى الظُّلِمِينَ" (هو ١٥). "لَغُنَت اللهِ علَى الكَذِبِيَّنَ" (آل عمران: ١١).

<sup>(</sup>٣) ألا لَا يحل مال امرىء مسلم إلَّا بطيب نفس منه. (مسند أحمد ح: ٥ ص: ١١٣ الطبع بيروت).

دینامحص تمود وٹمائش کے لئے حرام ہے۔

#### جهيز ہے متعلق سوالات وجوابات

سوال:...آپ نے لکھا ہے کہ جہیز پرسسرال والوں کا کوئی حق قبیں اور بیٹڑی کی ملکیت ہے۔لیکن سسرال والے اس کواپنی ملکیت سیجھتے ہیں ، اور طعنے وے وے دے کر بہو کا دِل چھلنی کرویتے ہیں کہ یہ چیز سستی ہے ، یہ معمولی ہے ، یہ چیز ہے ، وہ چیز ہیں ہے۔ اس رویے اور اس فتم کی باتوں کا سسرال والوں کو کتناخت ہے؟

جواب:... جب جہیز پرسسرال والوں کا کوئی حق نہیں ، تواہیے طعنے جوآپ نے ذِکر کتے ہیں ، یہ بھی کمینگی اور زُ ذالت ہے، اور قرآنِ کریم میں طعن وضنیع کرنے والوں کے لئے ہلا کت کی وعید فر مائی گئی ہے۔

سوال:... پھروہ تخانف جو دُلہن کواس کے ماں باپ کے علاوہ اس کے دوست، رشتے دار، احبب یا جہاں وہ پڑھاتی ہے، وہاں کے ساتھی اورشا گردوغیرہ جو پچھ دیتے ہیں، وہ سب س کی ملکت ہے؟ یقیناً وہ بھی لڑکی کا ہے، لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بیسب مارا ہے، کیونکہ شادی کے موقع پر دیا گیا اور تخفے ہیں ملا ہے۔ جبکہ اس لڑکی کا موقف ہے کہ نہ صرف یہ، بلکہ وہ تمام اشیاء بھی جولڑکی کو سسرال کے رشتے داروں، دوستوں، پڑوسیوں حق کہ خودسرال والوں نے دی ہوں، وہ سب لڑکی کی ملکیت ہیں، وہ اس کو بھی چھنے کے حق دارنیں، کیونکہ جو پچھلڑکی کودے دیا گیا، وہ اس کا ہے، اور اس سے واپس لینے کی اجازت نہیں۔

جواب:..اڑی کاموقف صحیح ہے،شادی کے موقع پرلڑ کی کوجو تنجا نف بھی دیئے ، ووسباڑ کی کی ملکیت ہے،سسرال دالوں کااس پرکوئی حق نہیں۔

سوال: ... آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اکثر گھر انوں میں ہوتا ہے، طلاق یا ناچاتی کی صورت میں یہ فیصد کیا جاتا ہے کہ لڑکی اپنی مہرے وستبردار ہوجائے اور لڑکے والوں کی طرف ہے دیئے گئے سامان (زیور اور کپڑے) وغیرہ تک واپس کروے، اور اس کے عوض اپنا جبیز لیے نے لے اپنے وسرے تق یعنی مہرکو چھوڑ دے؟ اگر وہ مجبوراً مہر چھوڑ دے لیکن ول ہے معاف نہ کرے تو اس کا قبال کس پر ہوگا؟ اور کیا یہ فیصلہ وُ رست ہے کہ لڑکی کو دیا ہوا سامان واپس لیس؟ جبکہ بیشن ایسا ہے جسے کتا تے کرے اور اس کو پھرچاٹ لے۔

جواب: الرکی اینے گھر آیا دہوگی اور میاں بیوی کے درمیان تنہائی ہوگئی تو اس کا پورا مہر شوہر کے ذیعے لازم ہو گیا۔ اس

<sup>(1)</sup> كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٨، طبع جديد، دار الإشاعت كراچى.

 <sup>(</sup>٢) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولاً باللعان إلخ. (مشكوة، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم ص:٣١٣).

<sup>(</sup>٣) كل أحد يعلم ان الجهاز للمرأة إذا طلقها تأحذ كله وإذا ماتت يورث عمها. (شامي ح:٣ ص. ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) وتجب عند وطء أو خلوة صحت من الزوج. (شامي ج:٣ ص: ٩٠١).

مبرکوز بردی معاف کرانا بھی ظلم اور حرام ہے۔ لڑ کے والول کی طرف ہے لڑ کی کو جو پچھے دیا جا تا ہے ، اگر وہ محض استعمال کے لئے ہے ، اس کی ملکیت نہیں ، تواہے واپس لئے سکتے ہیں۔

# مطلقہ کا سامان واپس نہ کر ناظلم ہے

سوال: ... یہ بات کی مفروضے کی بنیاد پرنیس کہتی ہوں ، بلکہ بید اقعہ میری ایک دوست کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ ان لوگوں
نے اس کو دھو کے سے گھر بھتے دیا اور اس کا تمام سامان ہتھیا لیا ، اس کو طلاق دیئے ہوئے بھی پانچ سال ہو پہلے ہیں ، لیکن کوئی چیز واپس نہیں کرتے ، اس لاک کا کہنا ہے کہ بیمال وسامان اس نے بوی محنت مشقت ہے جع کیا تھا ، اور اس کے والد نے اپنی جائز اور محنت کی آ کہ ٹی سے پیٹ کا ٹ کر بنایا تھا ، لبندا وہ اس فراڈ کو بھی معافی نہیں کرے گی کہ اس کو دھو کا دے کر اس کا تمام سامان چھین لیا ، اس کو طلاق کا داغ لگایا ، اور اس کے سامان پر قابض ہوگئے ۔ وہ کہتی ہے کہ اگر بیلوگ میر اسامان استعمال کریں تو ان کے لئے حرام ہو ، اگر ان کر وہ کہتی ہے کہ اگر بیلوگ میر اسامان استعمال کریں تو ان کا روزہ نہ ہو۔ میرے بستر پر کیٹر وں میں نماز پڑھیں تو فعدا ان کی نماز قبول شکرے ، اگر ان برتوں میں کھانا کھا کرروزہ رکھیں تو ان کا روزہ نہ ہو۔ میرے بستر پر سوئیں تو ان کی نماز قبول اس قدر دکھی ہے کہ وہ ان کو بدؤ عاد بتی ہے اور کہتی ہے قیامت میں الندتوں لی کے ہاں اپنی سوئیں تو ان کی نیند حرام ہو ۔ غرض اس کا ول اس قدر دکھی ہے کہ وہ ان کو بدؤ عاد بتی ہے اور کہتی ہے قیامت میں الندتوں لی کے ہاں اپنی ایک ایک جیز کا ان سے حساب مائے گی ۔ املاء کی ہاں تو مظلوم کو اوا واج ہے گا ، اور اگر وہ چیز ندوے سکا ، اس کے بدلے اس کی نیکیاں مظلوم کو دواود کی جا تھیں گی ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں ، تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈ ال و بیے جا تھیں گے۔

چواب:... بیتمام مضامین سیح میں۔حرام کا کیڑا مین کرنماز پڑھی جائے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے جس لڑکی کا قصد لکھا ہے ، ایسے بے شاروا قعات پیش آتے رہتے ہیں۔ جب آ دمی میں ایمان ، شرافت اور حیاباتی ندر ہے تو وہ سب پھے کر گزرتا ہے ، لیکن مرنے کے بعد آتھیں تھلیں گی ،اورا بسے زویل لوگ و نیا میں بھی راحت وسکون کا سائس نہیں لے سکتے۔

سوال:... مورے کی بات ہے کہ بیر کتیں ان لوگوں کی ہیں جوائے آپ کوشریف اور دِین دار کہتے ہیں ، اوران کی والدہ لوگوں کو اللہ کا است کے اُدکام بٹا کرخود کو بہت نیک اور دِین دار کہتی ہیں ، جبکہ بہو کو طلاق دیتے پانچ سال ہوگئے ، بیٹے کی دُوسری ش دی کردی ، مزید جہزل کیا ، مگراس مجبور اور غریب کے جہز پر ابھی تک قابض ہیں ، اور سب میں مشہور کردکھا ہے کہ ہم نے پہلی بہو کا سب سامان واپس کردیا۔ لوگ ان کو نیک اور سچا سبجھتے ہیں اور اس ریا کاری سے ناواقف ہیں ، جبکہ حقیقت اس کے برکس ہے۔ ایسے ہے مل واعظوں اور دیا کار جھوٹے لوگوں کا اُنجام کیا ہوگا؟

جواب:..ا ہے ریا کار جولوگوں کےحقوق غصب کر کے بھی پارسائی کا دعوی رکھتے ہیں ،جہنم میں ذوسرے گنہگاروں کے

<sup>(</sup>۱) ألا لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه. (مسند أحمد ح ۵ ص ۱۱۳۰).

 <sup>(</sup>۴) وإذا بعث الزوج إلى أهل زوجته شيئًا عند زفافهما منها ديباج فلما زفت إليه أراد أن يسترد من امرأة الديباح ليس له
 ذلك إذا بعث إليها على جهة التمليك. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٢٤، كتاب النكاح، الباب السابع).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عمر قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله تعالى له صلوة ما دام عليه إلخ. (مشكوة ص:٣٣٣، كتاب البرع، العصل الثالث).

لئے بھی تماشائے عبرت ہوں گے،اللہ تعالی بناہ میں رکھے...!

## لڑکی یالڑ کے کا جہیز سے اِ نکار کرنا ، نیز اینے سر پرستوں کوخرا فات سے منع کرنا

سوال:... كيا لزكا يالزكى جهيز لينے سے اپنے والدين كو إنكار كر يحتے ہيں؟ مثال قائم كرنے كو ياكسى بھى وجہ سے، يا جهيز كا معاملہ والدین پر چھوڑ ویٹا جا ہے؟

جواب:...آج کل کے نام نہاد جہزے تی کے ساتھ منع کرنا جا ہے۔

سوال: .. برکی ان تمام رسموں کا خاتمہ کرنا جا ہے اور بیخواہش رکھے کہ اس کی شاوی میں بیخرا فات نہ ہوں جس ہے اللہ ناراض ہو،لیکن لڑ کے والے نہ مانیں اور بیرسمیں کریں ،تو گنا ہگارکون ہوگا؟

جواب: .. بہتر توبہ ہے کدالی جگہ رشتہ کیا ہی نہ جائے جہاں خلاف شرع سمیں ہوتی ہوں لیکن اگر مجبوری ہوتو لڑکی کوان رسموں کے خلاف ٹالپند بیرگی کا اِظہار کردیٹا جا ہے ،اگراس کے باوجود کرتے ہیں تو وہ خود گنا ہگا رہوں گے۔

سوال:..خرافات اورغلط رسمیں جو کہ اسلام کے منافی ہیں،جس کی شادی ہور ہی ہو، وہ اگر اپنی شادی میں بیرسمیس نہ کرنا جاہے تو والدین یاسر مرست کواس ہے منع کرنے کاحق اِسلام کی ژوہے رکھتا ہے بانہیں؟ یابید کہ کرنے والا نہ جیا ہتا ہوا ور والدین کریں تو كنابرگاركون بهوگا؟

جواب:..غلط رسموں ہے منع کرنے کا لڑ کے اورلڑ کی کوخت ہے، اگر اس کے باوجود والدین کرتے ہیں تو وہ گنا ہگا رہوں کے الیکن جن غلط رسمول کا تعلق لڑ کے مالڑ کی کی اپنی ذات سے ہو، ان کو ہر گزنہ کرنے دیں۔ (۲)

#### جہیر کا سامان ساس ہسسر کو اِستعمال کرنا ،مطالبے پر بہوکونہ دینا

سوال:...جوسامان بیوی کوجبیز کی شکل میں ملاتھا، اس کا بہت ساحصہ شو ہر کے والدین کے گھر رکھا ہوا ہے، کیونکہ شادی ہوکر لڑ کی شوہر کے والدین کے گھر تھی جمر بعد ہیں شوہر کا روبار کی وجہ ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کرا چی منتقل ہو گیا۔ بیوی کا اِصرار ہے کہ اس کے جبیز کا سامان جو کہ تمہارے والدین کے گھریرہے، وہ مجھے لا کر دو۔ شوہر کا کہنا ہے کہ میں اس لئے لا کرنبیں ویتا کیونکہ کہیں اس ہے میرے والدین کی دِل آ زاری نہ ہو، جبکہ اس کے متباول میں حمہیں نئی چیزیں دِلوا دیتا ہوں۔اس سے قطع نظر بیوی کا بیا کہنا ہے کہ شو ہرکے گھرے کوئی بھی ان کے یہاں نہآئے ،خاص طور پرشو ہرکے والدین۔

 <sup>(</sup>١) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لَا تظلمواا ألّا لا يحل مال امرىء إلّا بطيب نفس منه. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (الصحيح المسلم ج: ١ ص. ١ ٥، ياب بيان كون النهي عن العنكر من الإيمان ... الخ، طبع قديمي).

ا:...جہز کے مامان کے بارے میں شوہر کاعمل کیساہے؟

۲:... بیوی کا جبیر کے سامان کے بارے میں مطالبہ کیساہے؟

٣: ... بيوى كاميمطالبدكم شوم كيماس كونى ندآئ مكيما يع؟

٣:.. شو ہر کوان حالات میں کیا کرنا جا ہے؟

٥:...الي يوى ك بار عش كياتكم ب؟

۲ :... شوہر کی کمائی میں بیوی کے والدین ، مہن بھائیوں اور دیگر رِشتہ داروں ، اس طرح شوہر کے والدین ، شوہر کے بہن بھائیوں اور رِشتہ داروں کا کوئی حق ہے یانہیں؟

2: ... كيا يوى كايطر إعمل اس ك مال باب كعلم ميل لا ياجائ؟

٨:...كياشو ہريدواضح طور پر بيوى كوبتا دے كداہے بيوى كے تمام طريعمل كاعلم ہو چكاہے؟

جواب:...جہیز کا سامان جوعورت کواس کے میکے کی طرف سے ملتاہے ، وہ صرف بیوی کاحق ہے ، وہ اگر اِ جازت دے تواس کا اِستعمال کرنا سیح ہے ، ورنہ ایک سوئی کا اِستعمال کرنا بھی جا تزنیس ۔ ( )

بیوی کامطالبہ جہز کے سامان کے متعلق اُوپر لکھ دیا ہے۔

بیوی کاری<sup>و</sup> ملالبہ کہ شوہر کے والدین میں سے کوئی بھی یہاں نہ آئے ، سیحے نہیں۔ والدین کواپنے بینے سے ملنا چاہئے ، البتہ بیوی اگر نہ ملنا چاہے تو اس کی مرمنی ہے، لیکن اس کا بیمل شریعت کے خلاف ہوگا۔

جہزے سامان پرساس وسسر کا کتناحق ہے؟

سوال: ... کیاساس اورسسرلڑ کی سے جہیز میں ماں باپ کا دِیا ہواسا مان اِستعال کرنے کا شری حق رکھتے ہیں؟ بعض سسرالی تو اس کواپناحق گردائے ہیں۔

جواب:...جہزلا کی کاحق ہے، نہاس کے شوہر کا ، نہاس کے والدین کا ،گرمشتر کہ گھر میں استعمال کی چیزوں میں میرا تیرا نہیں ہوتا ،گھر میں اِستعمال کی چیز کو بھی اِستعمال کرتے ہیں۔

#### ا پناسامان اِستعال نه کرنے ویدے والی بہوؤں کا کیا کریں؟

سوال:...ایک سوال جس کاعنوان "جبزلزگ کاحق یاسسرال کاحق" ۸ روتمبر ۱۹۸۹ ء کی اشاعت میں آپ سے "زاہدہ رشیدہ" صاحبے نے کیا تھا،اس بارے میں محتر مدنے آپ سے متعدد سوالات کے اور اس سے پہلے بھی جبزرکے بارے میں آپ سے کسی

 <sup>(</sup>۱) ألا لا يتحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه. (مستد أحمد ح٠٥ ص.١١١). أيضًا: لا يجوز الأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه ص:١١٠).

<sup>(</sup>٢) لو جهز إبنته وسلمه إليها ليس له في الإستحسان إسترداده منها وعليه الفتوى. (عالمگيري ج. ١ ص:٣٢٧).

نے سوالات کئے تتھے، جن کا ذِکر'' زاہدہ رشیدہ'' صاحبہ نے آپ ہے اپنے سوالوں میں کیا ہے۔ جس کے ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کے جبیزائر کی کی ملکیت ہوتا ہے، سسرال والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

میں بھی آ ب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں ،لزکی جب ماں باپ کے گھر سے سسرال جاتی ہے تو وہ اپنی ضرورت کی تمام چیزیں اپنے جبیز میں نبیس لاتی ، بلکہ وہ اپنی ضرورت کی زیادہ ترچیزیں سسرال واٹوں کی بی استعمال کرتی ہے، تو جب بہوا ہے سسرال والوں کی ہر چیز بلا جھجک ، بلہ روک ٹوک استعمال کرتی ہے تو سسرال والوں کو کیوں حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بہو کی چیزیں یعنی جہیز ک چیزیں اِستعمال کرسکیں؟ بہوکا جہیز صرف سنجال ،سنجمال کے رکھنے کے لئے بی ہوتا ہے؟

چواب: بنیس، صرف سنجال کرر کھنے کے لئے نہیں ہوتا، وہ بھی استعال کے لئے ہوتا ہے، اور اس کا اِستعال لڑک کی احتازت ہے سسرال والول کو بھی جائز ہے۔ ٹفتگواس میں نہیں، بلکہ اس سوال میں ہے کہ وہ ملکیت کس کی ہے؟ لڑک کی ملکیت ہے یا سسرال والول کی؟ میں نے اس کے جواب میں لکھاتھا کہ وہ لڑک کی ملکیت ہے، سسرال والول کا اس ملکیت ہے کو تی تعلق نہیں۔

# ا ہے سامان کی حفاظت اور سسرال کے سامان کی حفاظت نہ کرنے والی کا شرعی حکم

سوال: ...عام طور پرزیاده تر بهوکی اپنج جہیزی چیزیں ؤوسروں کو استعمال کے لئے وینا تو در کنارخودا پنے استعمال میں بھی نہیں انٹیں ، اپنے جہیزی ہر چیز کوسلیقے ہے رکھنا کہ کہیں خراب نہ ہوجائے یا ٹوٹ نہ جائے ، اگر کوئی چیز خراب ہوجائے یا ٹوٹ جائے النا سسرال والول پر الزام لگا تا کہ انہوں نے میری چیز خراب کردی۔ اورسسرال کی تو ہر چیز لڑک نے تعکفی سے استعمال کرتی ہے ، کی چیز کی پروائیس ہوتی کہ کوئی چیز کیے استعمال کرتی ہے ؟ اگر پروا ہوت صرف اپنے جہیزی ہے کہ اس کو نہ کچھ نقصان ہوجائے ، تو مولانا صاحب! آپ ایسی "مہوؤل" کے بارے بین کیا کہیں گے؟

جواب:..الیی بہوؤں کو کم ظرف ہی کہا جا سکتا ہے! وہ جیسے اپنی چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں، انہیں سسرال کی چیزوں کی جمعی ای طرح حفاظت کرتی چاہئے۔ اور اپنی چیزاگر استعال سے خراب ہوجاتی ہے یا ٹوٹ ب تی ہے تواس کی پروائہیں کرتی چاہئے۔ لڑک جس گھر میں (سسرال میں) آتی ہے، وہ اس کا بنا گھر ہے، اور استعال کی چیز سے مبیا کرناسسرال والوں کے ذرجے ہاں لئے وہ بلاتکلف استعال کرنے میں حق بجانب ہے، اور اگر سسرال والوں کی طرف ہے کسی چیز کے استعال پر پابندی ہے تو لڑک کو بغیر اجازت کے اس کا استعال کرنا سے استعال کرنا ہے استعال کرنا ہے استعال کرنا ہے استعال کرنا ہے استعال کرنے ہے جائے اس کے استعال بر پابندی شہوتو سسرال والوں کے جہیز کا سامان ہے، اگر لڑک کی طرف ہے اس کے استعال بر پابندی شہوتو سسرال والوں کے لئے اس کے استعال میں کوئی مضا کہ شہیں، لیکن وہ ذیر دستی اپنی چیز سمجھ کر استعال کرنے کے جائے ہیں۔

## جہیز کا جوسامان استعمال سے خراب ہوجائے ،اس کا شوہر ذرمہ دارہیں

سوال:...جبیز کی مسہری اور گدامیاں بیوی کے مشتر کہ استعال میں ٹوٹ مچھوٹ گئے ،شوہر پورے نقصان کی تلائی کرے یا صرف اپنے جھے کی ؟

<sup>(</sup>۱) مُرْشته منح کا حاشی نمبرا ویکمیں۔

جواب:...جہزی جو چیزیں جس حالت میں ہیں وہ عورت کاحق ہے، کیکن استعال سے جونقصان ہو، وہ شوہرے وصول نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ میاستعال عورت کی اجازت ہے ہوا ہے۔

## جہیز کی نمائش کرنا جا ہلا ندرسم ہے

سوال:... ہمارے قبیلے کا بیرواج ہے کہ ماں ہاپاڑی کو جو جہیز دیتے ہیں اے سرعام دِکھاتے ہیں جس میں عورت کے کپڑے بھی دِکھائے جاتے ہیں، اور یہال بہت ہے مرد بھی جہیز دیکھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیاعورت کے کپڑے اور زیور نامحرِ تمول کوسرِ عام دِکھانا دِینِ اسلام میں جائز ہے؟

جواب: ..باڑی کودیئے جانے والے جہیز کا سرِعام دِ کھانا جا ہلی رسم ہے، جس کا منش محض نمود ونمائش ہے۔ اور مستورات کے زیورا ور کپڑے غیر مردوں کو دِ کھانا بھی ٹری رسم ہے، شرفا ،کواس سے غیرت آتی ہے۔

#### الو کی کوجہیز میں جھاآ بیتیں وینا

سوال:...ایک شادی میں دیکھا کہ لڑکی کے باپ جہیز میں قرآن شریف کی چھآ بیتی دینے پر اصرار کر رہے تھے اور فر ما رہے تھے کہ بیر(آن دی ریکارڈ) تحریری طور پرنوٹ کیا جائے۔کیا کسی کتاب میں حدیث سے بیہ بات ٹابت ہے؟ جواب:... ندسنا، نددیکھا،اورایسا کوئی مسئلہ حدیث سے ٹابت نہیں۔

# این جائیدادمیں سے حصہ نکالنے کی نبیت سے بچی کو جہیز دینا

۔ سوال:...اگر والدین اپنی جائیداد میں ہے حصہ نکالنے کی نیت سے اپنی پکی کے لئے جہیز کا انتظام کرتے ہیں تو یہ جائز ہے یانہیں؟

جواب:...جائیداد کا حصہ تو والدین کے مرنے کے بعد ملے گا، زندگی میں جو پچھ دیا جائے وہ میراث کا حصہ نہیں، اور پھر خرج تو لڑکوں کی شادی پر بھی اُٹھتا ہے،صرف لڑکیوں ہی کے بارے میں کیوں...؟

#### جہیز کا مسئلہ

سوال:...هاں باپ کی طرف ہے لڑکی کو جبیز میں جو چیزیں (زیور، کپڑے، فرنیچر وغیرہ) دی جاتی ہیں، وہ لڑکی کی ملکیت ہوتی ہیں یالا کے گی؟

#### 

<sup>(</sup>۱) كل أحد يعلم ان الجهاز للمرأة إذا طلّقها تأحذه كله. (رد اعتار، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ج ٣ ص: ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) أما الذي بعث أبو المرأة إن كان هالكا لم يرجع على الزوج بشيء (الى قوله) وإن بعث من مال البنت البالعة برضاها لا يرجع لأنه هبة أحد الروجين للآخر ولا رجوع فيها. (خلاصة الفتاوي، الفصل الثاني عشر في المهر ج.٣ ص.٣٢).

سوال:...ای طرح شادی کے موقع پرسسرال کی طرف سے جوزیور، کپڑے دغیرہ لڑکی کو دیئے جاتے ہیں، وہ کس کی ملکیت میں شار ہوتے ہیں ،لڑکی کی یالائے کی؟

جواب:..بسسرال کی طرف ہے بہوکو جو چیزیں دی جاتی ہیں ،اس پرعرف کا اِمنتبار ہے ،اگر عرف یہ ہے کہ وہ مزکی کو مالکانہ حقوق کے ساتھ دی جاتی ہیں ،تو وہ لڑکی کی ہیں ،اور اگر صرف اِستعمال کے لئے دی جاتی ہیں تو لڑکے کی ہیں۔ (۱)

# عورت كاحقِ ملكيت اورايين مال ميں تصرف كرنا

سوال:... باکتان کی مع شرت میں شادی کے بعد عورت کی ملکیت کی (اور لائی ہوئی) چیزوں کوشو ہراورسراں والے اپنے تصرف میں سجھتے ہیں، بلکہ بیچاری عورت کو بیرتک اختیار بھی بہت کم رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت یا دسائل شرق سے حاصل کئے ہوئے مال کوستحق اقر با کے ساتھ سلوک یا صدقہ خیرات میں اپنی مض مرضی سے اِستعمال کر سکے۔ کیا ش دی کے بعد ایک ہوی حدود شریعت میں کمائے ہوئے الیے مال میسے کی مالک نہیں؟

جواب:...شریعت کی رُوسے مرداور عورت کی ملکیت الگ الگ ہے، جو چیزیں عورت اپنے میکے سے لاتی ہے وہ اس کی ملکیت ہیں اور جو مال خوداس نے حلال اور جا نزطریقے سے کمایا ہو، یا شوہر نے یا کسی عزیز نے اس کو تخفے کے طور پر وِیا ہو، اس کی بھی عورت مالک ہے۔

گھریں استعال کی جائے والی چیزیں خواہ مرد کی ملکیت ہوں یاعورت کی ،ان کو گھر کے تمام افراد اِستعال کی کرتے ہیں، تو
اس کی وجہ بہی ہوتی ہے کہ بیوی کی طرف ہے '' میری تیری'' کا سوال نہیں ہوا کرتا ،اس لئے اگر سسرال والے ان چیزوں کو اِستعال
کرتے ہیں تو اس کی وجہ بہی ہوتی ہے کہ بیوی کی طرف ہے ان کے اِستعال کی اجازت ہوتی ہے۔ تا ہم اگرعورت اس معاہم میں
بخل ہے کام لیتی ہے ، تو اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر اِستعال کرناجا ئرنہیں۔ (۲)

عورت کواپنے مال میں سے صدقہ وخیرات کرنے کا پوراحق ہے، تا ہم اس کوشو ہر کے مشورے سے صدقہ وخیرات کرنی چاہئے۔

# ڈلہن کو تھا نف ملنااوراس پرکس کاحق ہے؟

سوال:...ایک سوال کے جواب میں جمعہ کے اخبار میں لکھا تھا کہ دُلہن کا غیر مردوں سے سلامی لین برشوت ہے، میں بیمعلوم کرنا جا ہتی ہوں کہ اللہ تعدی کی ابز اشکر ہے کہ ہم دے ہاں اس طرح دُلہن کو باری لائن لگا کر تو غیر مردنہیں دیکھتے، ہاں البتہ عورتیں تخفے کی جگہ اکثر بیسے دیتی ہیں، اس طرح دیور وغیرہ جو کہ نامحرَم ہیں وہ اپنی مرضی سے اگر سونے کی یا کوئی بھی چیز دیں تو اسے لین کیس

<sup>(</sup>١) وِالْمعتمد البناءِ على العرف . . إلح. (شامي ح:٣ ص:١٥٤ ، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية).

<sup>(</sup>٢) لَا يَجُوزُ لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه ص: ١ ١٠).

ے؟ کیونکہ نہ لینے یا اے خیرات وغیرہ کرنے ہے بہت بدمزگی ہوتی ہے، یہاں تک کہ لوگ رُلہن کا جینا حرام کردیتے ہیں، کیونکہ چیز دینے کے بعد بھی لوگ اس پر نظر ضرور رکھتے ہیں، اور پھر تو صرف لڑائی کا بہانہ ہاتھ آجا تا ہے۔ آج کل عقل تو کوئی استعمال کرتانہیں ہے۔ ای طرح ایک اور زُخ یہ بھی ہے کہ دُلہن کی بہنیں اپنے بہنوئی ہے ''نیک'' کی صورت میں چیے لیتی ہیں، وہ پہنے لیما کیسا ہے؟ جبکہ اس میں کوئی بیبودہ حرکت نہ کی جائے؟

چواب: بیورتیں اگر تھنے کے طور پر دیں اور واپس لینے کی توقع ندر کھیں تولینا جائز ہے، ورند نہیں۔ ویوروغیرہ عزیز جونامحرَم ہول ، ان سے پر دہ کیا جائے۔ عزیز داری کے طور پر کوئی ہدیدویں تولیے سکتے ہیں ،گرضروری نہ مجھا جائے۔

#### جہزریس کاحق ہے؟

سوال:... میری شادی اکتوبر ۱۹۹۳ میں ہوئی ، زندگی اچھی طرح گزر ہی تھی ، ند جھے کوئی شکایت تھی ، ند ہوی کو مجھ ے ۔۔ پھر ۲۵ برجنوری کولڑ کی کے گھر والے ضد کر کے اس کواپنے ساتھ حیدراآ باد لے کر گئے ، اس کے جانے پر میرے علاوہ تین آ دمی اور گھر کا کوئی فروراضی نہیں تھا۔ مؤر ند ۲۸ رجنوری کو واپسی پر ان لوگوں کا ایکسٹر نٹ ہوگیا ، جس میں بیوی کے علاوہ تین آ دمی اور زخی ہوئے ، میری بیوی تو آٹھ دن تک ہوش میں نہیں آئی اور اس صالت میں اس کا اِنتقال ہوگیا۔ اب اس کے گھر والے جہیز کا سامان واپس ما تگ رہے ہیں ، اس سلسلے میں آپ کی رائے معلوم کرنی ہے کہ قانون کی رُوے اور شریعت کی رُوے ان کا سامان ما تکنے کاحق بنتا ہے ؟

جواب:...آپ کی مرحومہ بیوی کواس کے میکے والوں نے جوساہ ن و یا تھا، اور جو پچھاس کے سسرال والوں نے یاان کے عزیز وں نے اس کو دِیا تھا، وہ سب اس کا ترکہ ہے۔ اس طرح اگر اس کا مبر اُ دانہیں کیا گیا تو وہ بھی اس کے ترکے میں شامل ہے۔ الغرض وہ تمام چیزیں جومرحومہ کی ملکیت میں تھیں اب اس کا ترکہ ہے جواس کے شرعی وارثوں پرتقسیم ہوگا۔

اگر شادی شدہ لڑکی فوت ہوجائے اور اس کی اولا دنہ ہوتو اس کے ترکے کا نصف اس کے شوہر کا ہے، اور نصف اس کے والدین ک (۳) والدین کا۔ اس لئے ندکور دہالا چیز دن کا آ دھااس کے والدین کو پہنچا دیں اور آ دھاخو در کھ لیس۔

# لڑکی کو ملنے والے تخفے تنحا کف اس کی ملکیت ہیں یا شوہرکی؟

سوال: الري كوجومان باب نے تخفے تحاكف ديئے تنے وہ كس كى ملكيت ہيں؟ ان كى حق دارلز كى ہے ياشو ہر؟

<sup>(</sup>١) وعن عقبة بن عامر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياكم والدخول على النساءا فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت! متفق عليه. (مشكوة، باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات ص٢٩٨.).

<sup>(</sup>٢) كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلَّقها تأخذ كله وإذا ماتت يورث عنها ...إلح. (شامي ج: ١ ص:٥٨١).

 <sup>(</sup>٣) "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرْكُ أَزُوجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لُهُنَّ وَلَلَّا" (النساء: ١١).

جواب:... ہروہ چیز جولا کی کو والدین اور شو ہروالوں کی طرف ہے لی ہے وہ اس کی ملکیت ہے، شو ہر کا اس میں کوئی حق بس ہے۔

#### طلاق کے بعد جہیز کا سامان اور خرجہ واپس لینا

جواب:...جہیز کی واپسی لڑکی کاحق ہے، جس حالت میں وہ سامان ہے، واپس کردیا جائے ،اس کی قیمت لیٹااورشادی کا خرچہ وصول کر ناان کے لئے حلال نہیں۔ تبراور حشر میں جب کسی کا مال ناحق کھانے کااس سے مطالبہ ہوگا تو پولیس والےاس کی کوئی مدر نہیں کریں گے، بلکہ وہ چود بھی بکڑے ہوئے آئیں گے۔

#### شادی کے موقع پر دیئے گئے زیورات

سوال:...میری بیٹی کوطلاق ہو پیکی ہے، جوزیوراور دیگراشیاءسسرال والوں نے تھنے میں دی تھیں، یامیرے واماد نے میری بیٹی کوئری میں دیا تھ بشرعی طور پر دونو ںصورتوں میں ان زیورات برمیری بیٹی کا کیاحق بنتا ہے؟

جواب:..صورت مسئولہ ہیں جوزیورات لڑکی کے سسرال والول نے تخفے میں دیئے تھے، وہ تو لڑکی کی ملکیت ہیں، اس طرح وہ سامان جوشو ہرنے ہیوی کوبطور مکیت کے دیا تھ، مثلاً عورت کے اِستعال کی چیزیں، کپڑے، جوتے اور دیگر سامان وہ سب عورت کومیس گے۔ (۳)

(۱) قلت ومن ذلك ما يبعثه إليها قبل الرفاف في الأعياد والمواسم من نحو ثيات وحلى، وكذا ما يعطيها من ذلك أو من دراهم أو دمانير صبيحة ليلة العرس ويسمى في العرف صبحة فإن كل ذلك تعورف في زمانيا كونه هدية. (رد اعتار، مطلب في ما يرسله إلى الزوجة ج ٣٠ ص ١٥٣٠). وفيه أينضًا: المختار للفتوى ان يحكم بكون الحهاز ملكا لا عارية. (رد اعتار، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ج ٢٠ ص ١٥٤١).

(٢) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس مه. (مشكوة ص ٢٥٥٠ طع قديمي). عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله ليملى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ وكذلك أحد ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. متفق عليه. (مشكوة ص ٣٣٣). عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٣٠).

(٣) واذا بعث الزوج إلى أهل زوحته شيئًا عبد زفافها منها ديباج فلما زفت إليه أراد أن يسترد من المرأة الديباج ليس له
 دلك إذا بعث إليها على جهة التمليك. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٢٤) كاب النكاح، الباب السابع).

#### طلاق کے بعد جہیز کا سامان کس کا؟

سوال:... میری بھائی کی شادی کچھ عرصة بل ایک شخص ہے ہوئی، اس شادی کو بمشکل سات ماہ کا عرصہ گزرا کہ اس نے اپنے گھر والوں کی بار بارشکایات جو کہ خط، ٹیلی فون اور دی خطوط کے ذریعے ارسال کئے تھے، نگ آ کر میری بھائی کو تین طلاقیں ارسال کر دیں۔ یہ طلاق اس نے کیسٹ میں بھر کر ارسال کیں۔ کیسٹ کومیری محمانی لائی اور میری چھوٹی بھٹے رہ کو ماکر دی، جے ان لوگوں نے سا۔ اب آپ ہے یہ مؤتر بانہ عرض ہے کہ اس طلاق نامے کی شری حیثیت کیا ہے؟ کیا اس طرح سے طلاق ہوگئی ہے؟ نیزلاکی کا مہراور دیگر سامان جو کہ مال باپ کی جانب سے شادی کے موقع پر ویا جاتا ہے، مثلاً چنداتو نے سونا، کپڑا، برتن اور دیگر گھر بلوسامان جو کہ فالعم بان تمام اشیاء کے بارے میں بھی قرآن وسنت کی روشنی میں بتا کیں کہ ان پرٹر کی کا حق ہے یا نہیں؟ حواب: ۔ اگر محمداً بوب نے طلاق کے الفاظ اپنی زبان سے اوا کئے ہیں تو تین طلاق واقع ہوگئیں۔ (۱) جو اب نہیں کا پورا مہر شوہر کے ذمے لازم ہے، کیونکہ لاکی اپنے شوہر کے گھر آ بادہ دوچک ہے۔

\*\* اس کی کا پورا مہر شوہر کے ذمے لازم ہے، کیونکہ لاکی اپنے شوہر کے گھر آ بادہ دوچک ہے۔

\*\* اس کا واپس کرنا سرال والوں کا فرض ہے، اور کی کی مکیت ہے، اس کا واپس کرنا سرال والوں کا فرض ہے، اور ان کا اس سامان کے دیئے ہے والوں نے دیا تھا، وولا کی کی مکیت ہے، اس کا واپس کرنا سرال والوں کا فرض ہے، اور ان کا اس سامان کے دیئے ہے والوں نے دیا تھا، وولا کی کی مکیت ہے، اس کا واپس کرنا سرال والوں کا فرض ہے، اور ان کا اس سامان کے دیئے ہے والوں نے دیا تھا، وولا کی کی مکیت ہے، اس کا واپس کرنا سرال والوں کا فرض ہے۔ (۳)

#### طلاق کے بعد بیوی کا جہیراور نان نفقتہ

سوال:... میرے شوہر نے اپنے بھائی اور بھاوی کے کہنے ہیں آ کر ججھے طلاق دے دی ہے، گرمیرازیور، جس میں پچھ گفٹ بھی شامل ہیں وہ اور نان نفقہ وغیرہ دینے ہے انکاری ہیں، میں نے فتو کی بھی لے کران کو دیا، گرمیر ہے جیٹھ بیتی م چیزیں دینے ہے منع کررہے ہیں۔ وہ اس فتو ہے کو بھی ماننے ہے انکار کررہے ہیں۔ قرآن وسنت کی روشنی میں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟
جواب: ... آپ کا جو بی بنتا ہے، جو کہ بنوری ٹاؤن کے فتو ہے میں کھا ہوا ہے، وہ آپ کو ملنا چاہے۔ اگروہ آپ کو آپ کو آپ کو تنہیں دیتے تو حشر میں اللہ تعالی دِلوا کمیں گے۔ (۵)

 <sup>(1)</sup> أما تـفــــره شـرعًا فهو رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص، كذا في البحر الرائق، وأما ركمه فقوله أنت طالق وتحوه، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨٨، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٢) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء إلّا بالإبراء من صاحب الحق، كذا في البدائع. (عالمگيري ج١ ص:٣٠١).

 <sup>(</sup>٣) كل أحد يعلم أن الحهاز للمرأة إذا طلقها تأخذ كله . الخ. (شامى ح ٣ ص ١٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطِلِ" (البقرة: ١٨٨).

<sup>(</sup>۵) لَا يَجُوزُ لأَحَدُ أَنْ يَأْخَذُ مَالُ أَحَدُ بلا سبب شرعى. (قواعد الفقه ص: ١٠). عن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتُودّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٣٥، باب الظلم، الفصل الأوّل).

# دُ وسری شادی

#### دُ وسری شادی حتی الوسع نہ کی جائے ، کرے تو عدل کرے

سوال: ... کیا پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے وُ وسری شادی کرسکتہ ہوں؟ آیااس میں بیوی کی رضامندی ضروری ہے یا کہ شرعاً ضرورت نہیں؟ اس بارے میں جواب تفصیل ہے دیں۔

چواب:... دُوسری شادی کے لئے پہلی بیوی کی رضامندی شرعاً شرط نہیں ۔ کیکن دونوں بیو ایوں کے درمیان عدر و مساوات رکھنا ضروری ہے۔ چونکہ عورتول کی طبیعت کمزور ہوتی ہے اور گھریلو جھٹڑا فساد ہے آ دمی کی زندگی اجیرن ہوجاتی ہے،اس لئے عافیت ای میں ہے کہ دُوسری شادی حق الوسع ند کی جائے ،اوراگر کی جائے تو دونول کوالگ الگ مکان میں رکھے اور دونوں کے حقوق برابراداکر تارہے،ایک طرف جھکا دُاور ترجیحی سلوک کا وبال بڑا ہی شخت ہے، حدیث شریف میں ہے کہ:

" جس کی دوبیویاں ہوں اوروہ ان کے درمیان برابری نہ کرے تو وہ قیامت کے دن ایس حالت میں اے گا کہ اس کا آوھا دھر سماقط اور مفلوج ہوگا۔ " (۳) مشکوۃ شریف ص:۲۷۹)

#### دُوسری شاوی کرناشرعاً کیساہے؟

سوال:... بروزِ جمعہ ۱۸ ارا کو برمحتر مدرو بینہ شاہین کا سوال پڑھا جس کا عنوان دُوسری شادی ظلم یا عدل تھا۔ محتر م مولا نامحمہ
یوسف لدھیانوی صاحب! میراتعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس کے مرد چار چارشادیاں کرتے ہیں۔ میرے والدمحتر م نے خود
چارشادیاں کی ہیں، چونکہ ان کی نئی ہیوی ہم سے سنایا ہماری کسی طرح کی بھی امداد پسندنہیں کرتی ،اس لئے آج ہم پوری دُنیا میں زسوا
ہیں۔ والدہ کے پاس ایک مکان تھا، جس کی مدد ہے ہم اپنا خرچہ چلار ہے ہیں۔ آپ یقین مائیں وس سال کے عرصے ہیں انہوں نے
ہیں۔ والدہ کے پاس ایک مکان تھا، جس کی مدد سے ہم اپنا خرچہ چلار ہے ہیں۔ آپ یقین مائیں وس سال کے عرصے ہیں انہوں نے
ہیں۔ والدہ کے باس ایک مکان تھا، جس کی مدد سے ہم اپنا خرچہ چلار ہے ہیں۔ آپ یقین مائیس وس سال کے عرصے ہیں انہوں نے

<sup>(1) &</sup>quot;فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْني وَثُلثَ وَرُبِعَ، قَانَ خِفْتُمْ آلَا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً" (النساء. ٣).

 <sup>(</sup>۲) یجب أن يعدل فيه أي في القسم بالتسوية في البيتوتة وفي الملبوس والمأكول ... الخـ (الدر المختار مع رد اغتار ح ٣
 ص:٢٠٢، باب القسم، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذا كانت عبد الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وغيره. (مشكواة، باب القسم ص: ٢٤٩).

ا مچھی طرح کرسکتے ہیں۔اور بہی نہیں ، میں نے بہت ہے مردوں کو یہی پچھ کرتے ویکھا ہے۔ؤوسری شادی کے بعد نہ پہلی ہیوی کی پروا رہتی ہے، نہ بچوں کی ،اب آپ خود فیصلہ کریں کیا میں نے پچھ فلط سوچا ہے؟

جواب:..اسلام نے جہاں مردکوا یک سے زائد شادیوں کی اِجازت دی ہے، دہاں اس پر میہ پابندی بھی عائد کی ہے کہ اپنی ہوی ہے کہ اپنی ہوتا کے درمیان اور اولا د کے درمیان عدل و اِنصاف کر ہے۔ اگر وہ ایک طرف جھکا ؤکر ہے گا اور بہلی ہیوی کے بیاس کی اولا و کے حقوق واجبرادانہیں کر ہے گا، تو وہ خدا تعالی کا بھی مجرم ہوگا، اور جن افراد کے حقوق ضائع کر رہا ہے، ان کا بھی مجرم ہوگا۔ اس کا علاج میہ ہے کہ اس کے ول میں ایمان پیدا کیا جائے اور قبراور حشر کی پکڑکا اِ حساس اُجا گرکیا جائے۔ اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ اس کو اہل حقوق کے دقوق اداکر نے پر مجبود کرے۔

#### دُ ومرى شادى كى شرعى حيثيت

سوال:... آج کل فلموں ، اخباری مقالوں میں اکثر اسلام میں دُوسری شادی کی اجازت کا بلاواسطہ نما آٹر ایا جارہا ہے ،
اور بیتا ثر و یا جاتا ہے کہ فلال شخص نے وُوسری شادی کر کے گو یا پہلی بیوی کے حقوق پر ڈاکا ڈالا ، یا بالفاظِ دیکرظلم کیا۔ اکثر پہلی بیوی رُوٹھ گئی اور مطالبہ کیا کہ یا تو وُوسری کو طلاق و ویا ججھے ، میں وُوسری کو برداشت نہیں کرتی۔ اور اس طرح قرآنی آیت کا نما آق از آتی ہے۔ اس کے لواحقین اکثر دُوسری کو طلاق دویا جھے ، میں وُوسری کو برداشت نہیں کرتی۔ اور اس طرح قرآنی آیت کا نما آق از آتی ہے۔ اس کے لواحقین اکثر دُوسری کو فل کردیتے ہیں۔ پہلی عورت کا بیٹل اور اس کے لواحقین کا رَدِّمل اسلام کے آ دکا مات کی رُوح کے رُوح سے نکرا تا او نہیں؟ اور ایسا کرنے سے وہ مسلمان کہلانے کی مستحق ہے؟ اور اس کے لواحقین کی بے جا حمایت اسلام کی رُوح کے منافی آونہیں؟

۳:...مسلمان اُمراء غیرعورتوں سے اندرون اور بیرونِ ملک راہ ورسم پیدا کرتے ہیں، اس طرح نِه نا کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کی جا ئزمنکومیں ان کے اس عمل سے واقف ہوتے ہوئے بھی انہیں دُومری شادی کی تزغیب نہیں دینتی، اور حرام کاری سے نہیں بچاتیں،اس سلسلے میں پچھروشی ڈالیس۔

جواب: ... جن تعالی شانئے مرد کو جارتک شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور اس اجازت میں بہت کے مکتیں ملحوظ بیں۔ تاہم مرد پریہ پابندی عائد کی گئے ہے کہ وہ بیو یوں کے درمیان عدل اور مساوات کا برتا ؤکرے ، اور جو مخص عدل شکرے ، اس کے

<sup>(</sup>١) "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِن النِّمَآءِ مَثْنَى وَثُلَثُ وَرُبْع، فَإِنْ خِفْتُمُ آلَا تَعْدِلُوا فَوْجِدَةً" (النساء:٣). عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وغيره. (مشكوة، باب القسم ص: ٢٤٩).

 <sup>(</sup>۲) عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما، فقال: أكل ولم كن نحلت مثله؟ قال: لا! قال: فارجعه وفي رواية ...... قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ... إلخ (مشكوة ص: ۲۲۱، باب العطايا).

 <sup>&</sup>quot;فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنى وَثُلث وَرُبْع، فَإِنْ خِفْتُمْ اللا تَعْدِلُوا فَوْجِدَةً" (النساء: ٣).

لئے بخت وعید آئی ہے۔ لیکن غیر قوموں کے اختلاط کی وجہ ہے مسلمانوں نے اس معالمے میں افراط وتفریط کرر تھی ہے، اور بید افراط وتفریط مردوں اور عور توں کی صورت میں ہیویوں کے وقفریط مردوں اور عور توں کی جانب ہے۔ چنانچے مرد بیرجانتے ہوئے بھی کہ وہ دُوسری شادی کرنے کی صورت میں ہیویوں کے حقوق تھے طور پر اَ دائیس کر سکے گا، مندونوں کے درمیان عدل کر سکے گا، محض لطف اندوزی کے لئے دُوسرا نکاح کر لیتا ہے، اور اکثر ویشتر ایسا نکاح خفیہ طور پر کیا جاتا ہے، جس سے بہت می قباحیث جنم لیتی ہیں، وینی بھی، اخلاتی بھی اور معاشرتی بھی۔ بیصورت حال قابلی اِصلاح ہے اور ایسی حالت میں دُوسری شادی کرنا خاند آبادی کے بجائے" خانہ بربادی" کا ذریجہ بن جاتا ہے، اور ایسا مخفس اپنے این وہ نیادونوں کوغارت کر بیشتا ہے۔

اُدھر ہمارے معاشرے میں اُوسری شادی کو مطلقا ایک عار اور عیب کی چیز بجھ لیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض حالات میں غیرشری جنسی اِختلا کو تو برواشت کرلیا ہوتا ہوں کو مردی شادی کا نام سننا ہی گوارائہیں کیا جاتا۔ ظاہر ہے کہ بیتھم خداوندی پر اعتراض ہے، گویا بید سلمان کہلانے والے القد کو یہ کہنا چہتے ہیں گا' آپ نے جومروں کوچ رہاں شادی اِن کرنے کی اجازت وی ہے، ہمارا ول و دِ ماغ ایس تھم کو ماننے کے لئے تیارئیس ہے۔' آپ نے جس صورت حال کا ذِ کر کیا ہے، اس کا خشا بھی بہی ہے کہ وُ وسری شادی کو بذات خودا کید کرنے ہا سالی نقطہ نظر سے تعیم نیس ہے۔ اور اس غلط فکری و بدات خودا کید کی اُن انقطہ نظر سے تعیم نیس مائی ہو ہیں ہوا ہوں کی بیاد کر گیا ہے، اس کا خشا بھی بہی ہے، میکے میں مائی ہو ہیں کہ اور اس اور کی مواری مول لے بیشی ہیں مائی ہو ہو ہوں کی مواری مول لے بیشی ہوا میں ہوا ہوں کی ہواری مول لے بیشی ہوا ہوں کی مواری مواری ہوا کی مواری مواری مول لے بیشی ہوا کہ کہ کی ہواری مول لے بیشی ہوا کہ کہ کہ ہوا ہوں ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا کہ

الغرض! دُوسری شادی کومطلقا ایک عیب تصوّر کرنا اِسلام کے مزاج کے خلاف ایک جاہلی تصوّر ہے، اور اللہ تعالی کی ان حکمتوں کی نفی کرنا ہے جن کی بنا پر اِسلام میں چارتک شادیاں کرنے کی اِجازت دی گئی ہے۔

۲:...وُومرے موال میں آپ نے جو کھی کھا ہے، یہ بھی دراصل اس غیر اسلامی تصوّر کا شاخسانہ ہے کہ وُ وسری شادی سادی میں ایس نے برقانونی اور مردوں کے غیرقانونی اور مردوں کے غیرقانونی اور مردوں کے غیرقانونی اور مردوں کے غیرقانونی اور غیر اسلامی بیت کے جاندا ہے بھی بیت کے جاندا ہے ہوں کہ بیت کی جھاپ ہے، وہ دُوسری شادی کوتو عیب سیجھتے ہیں اور ایس غیرا خلاقی اِختلاط برکوئی پایندی نہیں۔ ہماری اعلیٰ سوسائٹ بربھی اس و ہنیت کی جھاپ ہے، وہ دُوسری شادی کوتو عیب سیجھتے ہیں اور ایس

<sup>(</sup> ا ) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذا كانت عبد الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، حاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وغيره. (مشكوة، باب القسم ص: ٢٧٩).

کرنے والے کو مجرم تصور کرتے ہیں الیکن غیرشر کی جنسی اختلاط ان کی نظر میں کوئی ٹر ائی نہیں ، ایسے او گول کے لئے زم سے زم جولفظ استعمال کیا جاسکتا ہے وہ '' ذہنی اِرتداد'' ہے ، ان کواس ذہنیت ہے تو بہ کرنی جائے۔

# وُوسری شادی کر کے پہلی بیوی سے قطع تعلق کرناحرام ہے

سوال: ...ایگ مخص شادی شده جس کے تین بیچ ہیں ، و وسری شادی کا خواہش مند ہے ، پہلی یوی ہے شروع ہی ہے ذہنی ہم آ بنگی نہیں ہے ، جس کی وجہ سے گھر ہیں سکون نہیں ہے ، و نیا کی نظر میں دونوں ساتھ رہتے ہیں گھر تین سال ہے دونوں ہیں علیحد گ ہو پھی ہے ، اس عرصے ہیں اس محض کوایک ایسی لاکی ملی ہے جس میں ایک انجھی اور گھر بلو بیوی کی تمام خو بیال موجود ہیں اور و واس لاکی ہو پھی ہے ، اس عرصے ہیں اس محض کوایک ایسی لاکی ملی ہے جس میں ایک انجھی اور گھر بلو بیوی کی تمام خو بیال موجود ہیں اور و واس لاکی ہے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ باتی زندگی سکون سے گزار سکے ۔ (اس محض کی شادی ۲۰ برس کی عمر میں خاندانی و با و کے تحت ہو لگھی ) سے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ باقی زندگی سکون سے گزار سکے ۔ (اس محض کی شادی ۲۰ برس کی عمر میں خاند کی کا ہے کہ وہ مندر جہ مخص صاحب حیثیت ہے اور دونوں بیو بول کی فر مداری اُٹھا سکتا ہے اور خرچہ برداشت کر سکتا ہے ۔ اب مسئد لاک کا ہے کہ وہ مندر جہ فرخ صاحب حیثیت ہے اور دونوں بیو بول کی فر ماکر آ ہے بتا ہے کہ کہ یوی جو راحا م طور پر لوگول کی نظر ہیں بُری قرار کی جاتے گی جاتا ہے گی ؟ کیا تھا را فرج ہے ایک تھور کی جاتے گی ؟ کیا تھا را فرج ہے ایک صورت میں دُوس کی شور کی جاتے گی ؟ کیا تھا را فرج ہے ایک صورت میں دُوس کی شادی کی اجازت و بتا ہے ؟

چواب:...دُوسری شادی میں شرعاً کوئی عیب نہیں 'کیلی پہلی ہوی کے برابر کے حقق ق ادا کرنا شوہر کے ذمہ فرض ہے ، اگر
دُوسری شادی کر کے پہلی ہوی سے قطع تعلق رکھے گا تو شرعاً مجرم ہوگا۔ البتہ بیصورت ہوسکتی ہے کہ دوہ پہلی ہوی سے فیصلہ کرلے کہ میں
تہمارے حقق ق ادا کرنے سے قاصر ہوں ، اگر تمہاری خوابش ہوتو میں تہمیں طلاق دسے سکتا ہوں ، اور اگر طلاق نہیں لینا چاہتی ہوتو
حقوق معاف کردو۔ اگر پہلی ہوگی اس پر آمادہ ہو کہ اسے طلاق شدی جائے وہ اپنے شب باثی کے حقق ق چھوڑ نے پر آمادہ ہوتو اس کو خرج وہ تارہ بہتی ہوتو ق جیوڑ نے پر آمادہ ہوکہ اسے طلاق شدی جائے وہ اپنے میں گئمگار نہیں ہوگا۔ '' پھر بھی جہاں تک میکن ہودونوں ہویوں کے درمیان عدل ومسادات کا برتا ؤکر نالازم ہے۔

# ایک سے زائد شادیوں کے لئے عدل وانصاف قائم رکھنا ضروری ہے

سوال:...کیااسلام نے وُوسری شادی کی اِ جازت یا وُوسری شادیوں کی اِ جازت' نظریةِ ضرورت' کے تحت دی ہے اوروہ

<sup>(</sup>١) قال تعالى " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِن النَّمَاءِ مَثْنِي وَثُلَثَ وَرُبِعُ فَانُ خِفْتُمُ الَّا تَعْدَلُوا فَوحِدَةً " (النساء ٣).

 <sup>(</sup>٢) يجب وظاهر الآية أنه فرض. نهر. وفي الشامي: فإن قوله تعالى: فإن حفتم ألا تعدلوا فواحدة، أمر بالإقتصار على
 الواحدة عند خوف الجور فيحتمل أنه للوجوب. (شامي ج:٣ ص: ١ • ٢، كتاب الكاح، باب القسم).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد
 شقيه ماثل. (سنن نسائي، كتاب عشرة النساء ح:٢ ص:٩٣).

<sup>(</sup>٣) كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع نسوة كان يقسم منهن لثمان و لا يقسم لواحدة، قال غير عطاهى سودة وهو أصبح وهبت يومي لعائشة. ومبل لعائشة عين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقها فقالت له: امسكى قد وهبت يومي لعائشة. ومشكوة ص: ٢٠٠). أيضًا، ولو تركت قسمها ... أي نوبتها لصرتها صح. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٢٠١).

بھی اِنعہ ف سے مشروط؟ یا برخلاف اس کے مردا پی مرضی کا خود مالک ہے؟

جواب:...' نظریے ضرورت' کی اصطلاح تو پاکتان میں آیجاد ہوئی ہے، جس کی تعبیر ہر مخص اپنی خواہش کے مطابق کرسکتا ہے۔ حق تعالی شانئے ... جو انسانی فطرت کے خالق ہیں... مردکو چار تک شادیوں کی اِ جازت دگ ہے، تاہم اُسے پابند کیا ہے کہ اگراس کے نکاح میں ایک سے زیادہ عورتیں ہوں تو ان کے درمیان تر از و کے تول سے عدل و اِنصاف قائم رہے ، کسی ایک کی طرف ڈراہمی جھکا و اِختیار نہ کرے ، اور کسی کے ساتھ ترجیحی سلوک روا ، نہ رکھے ، اور اگر وہ میزانِ عدل کو قائم نہیں کرسکتا تو ایک پر اکتفا کرے ۔ صدیث شریف میں ہے کہ جو مخص دو ہیو یوں کے درمیان برابری نہیں کرتا وہ قیا مت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا یک بہلوختک ہوگا۔ (۱)

دوبيوليول ميں برابری کاحکم

سوال:...اگر دُومری شادی کرلی جائے اور پوراعدل نہ ہوسکے، یعنی خرچہ تو پورا دِیا جائے، کیکن اوقات میں کی جیشی ہوجائے تو شریعت کیا بھم دیتی ہے؟

جواب:...اگر بیوی ایخ حقوق معاف کردے تو دو بیو بیل بیل برابری نه کرنا جائز ہے، (جبکه خرچ کے معالمے میں برابری ضروری ہے)۔اوراگر بیوی ایخ حقوق معاف نه کرے تو ایک رات ایک کے پاس اور دُوسری رات دُوسری کے پاس رہنا ضروری ہے۔اس میں رعابیت نہیں۔
مضروری ہے۔اس میں رعابیت نہیں۔

#### دوبیوبوں کے درمیان عدل وانصاف کس طرح؟

سوال:...ا یک فخفس نے وُ وسری شادی کی اوراس کی نیت بہی تھی کہ دونوں ہیو یوں کے درمیان عدل وانصاف کروں گا،اور شریعت کے مطابق حقوق کی اوائی گئی کروں گا،کین بدشمتی ہے بہلی ہیوی نے میرے اس عزم کوخاک بیس ملاویا اور ہروفت لڑتی جھڑڑتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ وُ وسری ہیوی کوچھوڑو، جب رہتی ہے اور کہتی ہے کہ وُ وسری ہیوی کوچھوڑو، جب میں تہمارے ساتھ رہوں گی۔اس صورت بیس، بیس کیا کروں؟ کس طرح وونوں کے درمیان عدل قائم کروں؟ برائے کرم تفصیل سے جواب مرحمت فرما کیس تا کہ پہلی ہیوی شریعت کے مطابق مجھے سے معاملہ کرے، میں چھوڑ نائیس چا بتنا، بلکہ وونوں کے درمیان عدل قائم کرنا چا بتنا ہول،اس حق تلفی کا فرصدوارکون ہوگا؟

جواب:...دوبیویوں کے درمیان عدل کا قائم رکھنا ہرز مانے میں مشکل ترین کام رہا ہے۔ ہمارے اس دور میں ، جبکہ بیعتیں

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة شقه ساقط رواه الترمذي (مشكواة ص: ٢٤٩، باب القسم).

<sup>(</sup>٢) وأو تركت قسمها بالكسر أي نوبتها لصرتها صح. (الدر المختار مع الرد ج ٣٠٠ ص:٢٠٠١).

 <sup>(</sup>٣) ويقيم عند كل واحدة منهن يومًا وليلة لكن إنما تلزمه التسوية في الليل، حتى لو جاء للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٢٠٠).

کزور، دِین داری کم ،حوصلے پست ،مشکلات اور مواقع زیادہ ہیں ، یہ چیز گویا ناپید ہے۔ یہی دُنیا کاوہ بل مراط ہے جو کوارے زیاوہ تیز اور بال ہے دیا دہ بار ہے اور بال ہے دیا دہ بار کے سے اس ' کار خیز' کا بیڑا اُٹھایا ، لیکن آپ کواس ہے اور بال ہے دیا دہ بار کے سے اس ' کار خیز' کا بیڑا اُٹھایا ، لیکن آپ کواس ہے پہلے کسی صاحب تجربہ ہے مشورہ کر لینا جا ہے تھا کہ آپ پر کہیں ' نیکی پر باد ، گناہ لازم' کا مضمون تو صادق نہیں آئے گا۔ بہر حال اب جبکہ آپ یہ کو گاراں سر براُ ٹھا جکے بیل ،آپ کے لئے اِستقامت کی دُعاکرتے ہوئے چندمشورے عرض کرتا ہوں :

ا: ... دونوں بیویوں میں ہے کی کو طلاق شدد ہے ، بلکہ معالے کو سلحھانے کی ہر مکن کوشش سیجئے۔

۳:... بہلی بیوی اگر میکے بیٹھی ہے تو اس کومنانے کی ہرممکن کوشش سیجئے (کیکن طلاق کی شرط پرنہیں) ،اورا گروہ کسی طرح مان کر نہ دے ، تو اس کواس کے صال برچیموڑ دیجئے ،اور اِنتظار سیجئے کہ اے کبعقل آتی ہے۔

"ا:...دونوں کوالگ الگ مکان و بیجئے ، دونوں کے پاس باری باری باری رات رہا کریں اوراس کا اہتمام والتزام کر لیجئے کہ دونوں میں ہے کسی کے پاس وُ وسری کی بات نہیں کیا کریں ہے، نہ کس سے وُ وسری کے حق میں کوئی بات میں گئے۔ دونوں کے ساتھ میل برتاؤ اور دیجر تمام تعلقات کا نئے کے تول برابری کریں ، اور کسی کے ساتھ کی تتم کا کوئی ترجیحی تعلق روا ، نہ رکھیں۔

''ا:...شوہر کوطعن وشنیع کے تیرول سے چھلنی کرناعورتوں کا خاص وصف، ادران کی خصوصی ادا ہے، ادرعورت اس اسلح کے ساتھ بہیشہ سلح رہتی ہے، اور و والیے شکونے جھوڑ اکرتی ہے کہ آ دمی پکھل کررہ جا تا ہے۔ حضرت حاتم اصم کا قول ہے:

'' نیک عورت دِین کاستون ، گھر کی رونق اور طاعت ِ اللّٰہی میں مرد کی مددگار ہوتی ہے ، اور مخالف عورت معمولی ہات پر اپنے خاوند کے دِل کوگلاد بی ہے ، اور اس کے نز دیک ووہنس کی ہات ہوتی ہے۔''

آ دی کی سوختہ جگری کے لئے ایک بیوی کے تیرونشتر کی بارش ہی کیا بچھ ہوتی ہے، جبکہ چیٹم بدؤور! آپ نے اس مقصد کے لئے دوعد دخوا تین کی'' خدمات' حاصل کر لی ہیں، اب آپ کو بہاڑی استفامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اب نازک مزاجی اور زودر فجی کو خیر باد کہدد ہجئے ، ورندآپ کا گھر منج وشام معرکہ کارزار کا منظر چیش کیا کرے گا۔ حضرت شفیق بنجی اپنی اہلیہ سے فرما یا کرتے ہتھے:

'' اگر تمام اہل بلخ میرے میرومعاون ہوں ، اور تو میرے خالف ہوتب بھی جس اپنے وین کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔''

ت کی میں اپنے میرے میرومعاون ہوں ، اور تو میرے خالف ہوتب بھی جس اپنے وین کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔''

آپ کی زندگی کا سب ہے بڑا مجاہدہ میں ہے، کیونکہ عورت اگر بدگوئی کی مریضہ ہوتو کوئی علاج اس کے لئے کارگر نہیں ہوتا۔ حضرت ایاس بن معاویة کا قول ہے:

> " مجھے دو چیزوں کی دوامعلوم نہیں، پیٹاب کو بند کرنے والی ،اور پُری عورت۔" اس لئے آپ آئندہ کے لئے بیفکر ہی ترک کردیں کہ آپ اپنی اس اہلیہ محتر مدکی اِصلاح فر ماسکیں گے۔ اب ایک دوگز ارشات ان محتر مات کی خد مات میں چیش کرتا ہوں:

ا: ... عورتوں کی بیر کمزوری ہے (اور بڑی حد تک بیط بی چیز ہے) کہ سوکن کا وجودان کے لئے نا قابل پر داشت ہوتا ہے، کین جس طرح ہم عقل وشرع کے نقاضے کی وجہ ہے اور بہت کی ناگواریوں کو بر داشت کرتے ہیں ، ایک نیک خاتون کا فرض ہے کہ وہ اس ناگواری کو بھی طوعاً وکر ہا بر داشت کرے اور اپنے گھر کا سکون اور لطف بر باد نہ کرے۔ کسی عورت کے لئے سوکن کی طلاق کا مطالبہ کرنا

شرعاً جائز نیس ،آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشادِ گرامی ہے:

" کوئی عورت اپنی بہن ( یعنی اپنی سوکن ) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے ، تا کہ جو پھھاس کے پیالے میں ہے، اے اپنی طرف اُنڈیل لے، اے چائے کہ وہ کاح کرلے جواس کا مقدر ہے وہ اس کول جائے گا۔ " (۱) مگورت میں اے کا کے اس کا مقدر ہے وہ اس کول جائے گا۔ " (مشکورت میں اے کا کا میں اے کا کہ است جائے کہ وہ کا حرک کے جواس کا مقدر ہے وہ اس کول جائے گا۔ " (مشکورت میں اے کا کہ است جائے کہ وہ کا حرک کے بیالے میں اس کی بیالے میں اس کی بیالے میں اس کو کی اس کی بیالے میں کرنے ہوئے کے بیالے میں اس کو کی بیالے میں اس کی بیالے میں کی بیالے میں کی بیالے میں کی بیالے میں کوئی کوئی کی بیالے میں کرنے کے بیالے میں کرنے کی بیالے میں کی بیالے میں کی بیالے کی بیالے میں کرنے کی بیالے ک

اور سی بخاری کی صدیث میں ہے:

''کیعورت کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنی بہن (لیمن اپنی موکن) کی طلاق کا مطالبہ کر ہے۔''(۲) اس لئے آپ کی اہلیہ طلاق کا مطالبہ کر کے نہ صرف اپنی بہن پرظلم کر رہی ہیں، بلکہ خود بھی ایک فعل حرام کا اِرتکاب کر کے اینے لئے دوڑ خ زیر رہی ہیں۔

۲:..قرآن کریم میں نیک مورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرمانبردار ہوتی ہیں۔ اورا حادیث شریفہ میں بھی میں معمون بڑی کثرت سے آیا ہے۔ حضرت احمد بن حرب کا قول ہے کہ اگر عورت میں چھ مسلتیں ہوں تو وہ نہایت صالح ہے: اسلم میں بھی میں معمون بڑی کثرت سے آیا ہے۔ حضرت احمد بن حرب کا قول ہے کہ اگر عورت میں چھ مسلتیں ہوں تو وہ نہایت صالح ہے: اسلم کی یابند ہو، ۲-شوہر کی تابعد ارہو، ۳-اپنے زیت کی رضامندی جا ہے والی ہو، ۳-اپنی زبان کو نمیبت اور چفلی سے محفوظ رکھے، ۵- وُنیاوی ساز وسامان سے برغبت ہو، ۲- تکلیف پرصبر کرنے والی ہو۔

حضرت عبدالقد بن مبارک کا اِرش د ہے کہ:'' عورتوں کا فتنہ وقساد جس سے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے ڈرایا ہے ، یہ ہے کہا ہے شوہروں کے لئے قطع رحمی کا سبب بنتی ہیں ،اورا پے شوہروں کو ذلیل کا موں اورر ذیل ہیشوں کا محتاج کرتی ہیں۔''

ان إرشادات كى روشى ميں آپ كى الميه كوا يك مسلمان خاتون كا كر دارا داكرنا چاہئے اور انہيں نئى شادى ہے جو ذہنى صدمہ پنچاہے ، اس كواللہ تعالى كى رضا كے لئے برداشت كرنا چاہئے ، شادى ہوجانے كے بعد أب طلاق كا مطالبہ نہايت بے جاچيز ہے ، اس بے جالوس كى نظر ميں بھى ادر ہو و ل كى نظر ميں بھى اور اس كى نظر ميں بھى اور اس كى نظر ميں بھى اور اس كى نظر ميں ميں ، بلكہ خدا در سول كى نظر ميں بھى اور اس كى نظر ميں بھى اور اس كى نظر ميں مسكون كے بھى اپنى كم حصلكى كا مظاہرہ كر رہى ہيں ، ميں ان كومشورہ دُول كا كہ ووموجودہ صالات كے ساتھ بجھونة كريں اور اس وسكون كے ساتھ اپنا گھر آبا وكريں ۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم· لَا تسأل المرأة طلاق أختها تستفرغ صحفتها ولتنكح فان لها ما قدر لها. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٤١، باب إعلان النكاح والخطبة والشرط).

 <sup>(</sup>۲) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها ... إلخ. (صحيح بخارى ح ۲ ص: ۵۷۳) باب الشروط التي لا تحل في النكاح).

<sup>(</sup>٣) فالصَّلحت قلتات خفظت للغيب بما حفظ الله (النساء:٣١).

 <sup>(</sup>٣) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلّت الخمس وصامت شهرها وأحصنت فرحها
 وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنّة شاءت. رواه أبو نُعيم في الحلية. (مشكّوة ص: ٢٨١).

## اسلام میں مردبیک وقت کتنی شادیاں کرسکتا ہے؟

سوال:...اسلامی شریعت میں مردبیک وقت کتنی شادیاں کرسکتا ہے؟

چواب:...مرداگر خرچه پانی اُنٹی سکتا ہو، اور بیویوں کے حقوق بھی برابراُ واکرسکتا ہو، کس کے ساتھ کی وزیادتی نہ کرے، تو بیک وقت چارشادیاں کرسکتا ہے، اوراگران میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو پھر چوتھی کرسکتا ہے، کویا بیک وقت چارد کھ سکتا ہے۔' اسلام میں چار سے زاکد شاویوں کی اجازت نہیں

سوال:... مجھے کی صاحب نے بتایا ہے کہ شریعت اسلام میں چارے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے؟

جواب: ... جن صاحب نے آپ کویے بتایا کہ اسلام میں چارسے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، اس نے بالکل غلط کہا ہے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں بلاشبہ چارسے زائد تھیں، تمریہ صرف آپ سلی التہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ سلی اللہ علیہ بسلم کے علاوہ کسی صحابی، تابعی، إمام، محدث اور بزرگ کو چارسے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں اور نہ کسی نے کی جیں۔ ان صاحب نے یہ بات بالکل غلط اور مہمل کہی ہے۔

# عورت کتنی شادیاں کرسکتی ہے؟

سوال:...اسلام میں مردتو چارشادیاں کرسکتا ہےاور تورت کتنی کرسکتی ہے؟ جواب:...شرعاً وعقلاً عورت ایک ہی شوہر کی بیوی روسکتی ہے، زیادہ کی نہیں۔ (")

# کیامرد کی طرح عورت بھی ایک سے زائد شادیاں کرسکتی ہے؟

سوال:... پاکستان ٹی وی اورفلموں کی نکاح یافتہ مسلم اوا کارہ عارفہ صدیقی نے ٹی وی رسالے ہیں انٹرویو ہیں یہ بیان ویا ہے کہ اسلام میں اگر مردکوچار بیویاں کرنے کی اِ جازت ہے تو پھرعورت کو بھی پندرہ مردکرنے کی اجازت ہوئی جا ہے ،عورت ایک مردکو روز اندو کھے دیکھے کر پور ہوجاتی ہے۔

جواب:...اسلام میں مردکو جارشاد بول کی إجازت ہے، البته سب کے حقوق یکسال ادا کرنا لازم ہے۔ اور عورت عقلا

<sup>(</sup>١) وللحر أن يتزوّج أربعًا من الحرائر والإماء وليس له أن يتروّج أكثر من دلك لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلث وربع والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه. (هداية ج. ٢ ص. ١ ١٣٠ كتاب الكاح).

<sup>(</sup>٢) وأما ما ابيح من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته. (تفسير القرطبي ح:٥ ص:١٥).

إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة و لا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. (تفسير القرطبي ح: ۵ ص: ١٤).

 <sup>(</sup>٣) اما نكاح منكوحة الغير (الى قوله) لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (رد اعتار، مطلب في النكاح الفاسد ج:٣)
 ص:١٣٢). أيضًا: لا يجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره ..إلخ. (عالمگيري ح ١ ص:٢٨٠).

وشرعاً ایک بی شوہر کی ہوسکتی ہے، ایک سے زیدوہ کی نہیں۔ اور جس صاحبہ نے پندرہ شوہروں کی اِ جازت طلب کی ہے، اسے کہدویا جائے کہ بیاً دکام مسلمان عورتوں کے لئے ہیں، ان صاحبہ کو اگر اس تھم شرقی پر اِطمینان نہیں، تو اسے کسی سے اِ جازت لینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی خواہش کی تسکین کے لئے پندرہ بچوڑ بچاس شوہررکھا کرے! جب آ دمی کو دِین وایمان اور شرم وحیاسے واسطہ نہ رہ، تو منہیں، وہ اپنی خواہش کی تسکین کے لئے پندرہ بچوڑ بچاس شوہررکھا کرے! جب آ دمی کو دِین وایمان اور شرم وحیاسے واسطہ نہ رہ، تو منہیں آ کے بک سکتا ہے، اور جو جی میں آ ئے کر سکتا ہے: '' بے حیاباش، ہر چہ خواہی کن'' (جب تہمیں شرم وحیا نہ ہو، تو جو جی ج ہے کہ کرو) حدیث کے الفاظ ہیں۔ (\*)

## سترسالة مخص کے لئے وُ وسری شادی کی إ جازت

سوال:...ایک و بے سالہ محض نے بیوی کے اِنتقال کے بعد وُ دمری شادی کرلی، پچھلوگوں کو اِعتراض تھا کہ عمر کے اس جھے میں شادی مناسب نہیں، جبکہ دیگر معاشروں میں اس کی اِجازت ہے، کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟

جواب:...نکاح تو آ دمی جب جا ہے کرسکتا ہے، اور بینکاح ضروری نہیں کہ جنسی خواہش کے لئے ہو، بلکہ بیجی ہوسکتا ہے کہ بیاری کی حالت میں بیوی خدمت کرے گی۔

## اینے آپ کو کنوارا ظاہر کرے دُ وسری شادی کرنا

سوال:...میرے بہنوئی نے شادی کے جارون بعد خاموثی ہے دُوسری شادی کرلی، جس میں انہوں نے اپنے دوستوں کو گواہ بنایا، دُوسرے نکاح نامے میں انہوں نے اپنی میری بہن) کواہ بنایا، دُوسرے نکاح نامے میں انہوں نے اپنی میری بہن) سے نکاح ٹائی کی اجازت بھی نہیں کی میابیدنکاح جائزے؟ نیزجن مہرو فیرہ ادا کرنا ہوگا یانہیں؟

جواب:...نگاح میں گواہ وغیرہ موجود تھے، اس لئے بیوی کی اجازت کے بغیر اور کنوارا ظاہر کرنے کے باوجود نکاح تو ہوگیا۔اب اس کوچھوڑنے کی وجہ سے جومبر دغیرہ لازم ہوگا،اس کواَ واکرٹا ہوگا۔ غیطاکام کا انجام ای طرح خراب ہوتا ہے۔البتہ اس حجوث پر انہیں گناہ ہوگا،شرعاً وُ ومرا نکاح جا مُزہے، کیونکہ شرعاً وُ ومری شادی کے لئے پہلی بیوی ہے! جازت کی ضرورت نہیں۔

# دوشاد بوں والے سے ایک بیوی کا بیمطالبہ کہ دکسی ایک کا ہوکررہو' غلط ہے

سوال:... الف" في ابني ببلي بيوى كى إجازت سے دُوسرا نكاح كيا، اس عهد كے ساتھ كدوہ اپني ببلي بيوى اور اس كے

<sup>(</sup>١) لَا يجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره .. إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٨٠).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي سعود قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... إذا لم تستحى فاصنع ما شئت. (منن أبي داؤد ج ٢
 ص:٣٠٥، كتاب الأدب، طبع ايج ايم معيد).

 <sup>(</sup>٣) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة ...... لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراء من
 صاحب الحق. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "قَالُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسآءِ مَثَنَى وَلُلتَ وَرُبعَ" (النساء، ٣).

بچوں کا ہرطرح سے خیال رکھے گا اور تمام ذمہ داریاں پوری کرے گا، جبکہ دُوسری بیوی نے بھی پہلی کی موجودگ میں ''الف'' کو بخوشی قبول کیا، جس کا اِندراج یا قاعدہ نکاح نامے میں کیا گیا۔ ووٹوں کے گھر علیحدہ ہیں، دوٹوں سے بیچے ہیں، گرش دی کے چند ماہ بعد بی حالات ایسے پیدا کردیے گئے کہ '' الف' صرف پی وی کا ہوکردہ گیا، پھر بھی کسی حد تک پہلی بیوگ اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھا تا رہا، تاہم چند سال بعد مزید حالات بگڑے اور'' الف' کے اپنی پہلی بیوی سے اِز دواجی تعلقات تو منقطع ہوبی گئے، گر بات بہال تک پہنچ بھی ہے کہ دُوسری بیوی کو بیجی گوارائیس کہ '' الف'' اپنی پہلی بیوی کے علاج معالے کا خیال کرے یا اے کہیں اپنے ساتھ لے جائے۔ جبکہ پہلی بیوی کہمی بھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائی اور اس نے'' الف' کی دوسری بیوی کو ہمیشہ عزت دی ساتھ لے جائے۔ جبکہ پہلی بیوی کہمی بھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائی اور اس نے'' الف' کی دوسری بیوی کو ہمیشہ عزت دی ہے، اور اسے بچوں کو بھی بھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائی اور اس نے'' الف' کی دوسری بیوی کو ہمیشہ عزت دی سے ، اور اسے بچوں کو بھی بھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائی اور اس نے رہنا چاہتا ہے گر دُوسری بیوی کا مطالبہ ہے کہ کسی ایک کے ہوکر رہو۔ جھے قرآن وسٹ کی روشن بیں اس کا تھی ہتا ہے۔

جواب:...جس شخص کی دو بیویال ہوں ،شرعاً اس پر بیفرض عائد کیا گیا ہے کہ وہ دونول کے ساتھ برابری کا برتا ؤ کرے ،اور بیربرابری چند چیزوں میں ہے:

ا:..جتنی را تیں ایک کے گھر دہے، اتن ہی ؤوسری کے گھر دہے۔

۲:... جتنا خرج ایک کودیتا ہے، اتنا ہی دُوسری کودیے، (بچوں کی کی بیشی ہے اس پر کی بیشی ہوسکتی ہے، مگر بیویوں کا خرج برابرد کھے )۔

":...وونوں کے ساتھ میل برتاؤیں مساویا نہ سلوک کرے، بیجا ئرنہیں کہ ایک کے ساتھ تو اچھا سلوک ہو، اور دُوسری کے ساتھ ٹر برا، ان دونوں عورتوں کا بھی فرض ہے کہ اپنے ساتھ شوہر کے ترجیحی سلوک کا مطالبہ نہ کریں۔

حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کی دو ہیویاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ عدل وانصاف کے مطابق مساویا نہ سلوک نہ کرے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی ہارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کا آ دھادھڑ خشک ہوگا۔

جومورت اپنے شوہر کو برابری کے سلوک ہے نے کرتی ہے، وہ قیامت کے دن طالموں کی صف میں اُٹھائی جائے گی، اوراس ہے وُوسری سوکن کے ساتھ ہے اِنسانی کا بدلہ ولا یا جائے گا، اور وہ " لمعندہ اللہ علی الطّلمین" کا تمغہ حاصل کرے گی۔ وُنیا کی چند روزہ جھوٹی راحت کے لئے آخرت کا دروناک عذاب خرید لیٹا ہے عظی ہے، ان دونوں مورتوں پر لازم ہے کہ شوہر کے سامنے ایک وُوسری کی اُل نہ کریں، ایک وُوسری کی جنگ عزت نہ کریں، ایک وُوسری کی اُل نہ کریں، ایک وُوسری کی جنگ عزت نہ کریں، ایک وُوسری کی جنگ عزت نہ کریں، ایک وُوسری پر الزام تراشیاں نہ کریں، ایک وُوسری کی جنگ عزت نہ کریں، ایک وُوسری پر حسد نہ کریں، ورندا ہے ساتھ اپنے شوہر کی بھی عاقبت ہر بادکریں گی۔

<sup>(</sup>۱) وصما يجب على الأرواج للنساء العدل والتسوية بينهنّ فيما يملكه والبيتوتة عندها للصحبة والموانسة لا فيما لا يملك وهو الحب والجماع، كذا في فتاوي قاضيخان. (عالكميري ج. ١ ص. ٣٣٠، كتاب البكاح).

 <sup>(</sup>۲) عن أبني هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذا كانت عند الرحل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة شقه ساقط. (مشكواة ص: ٢٤٩) باب القسم، طبع قديمي كتب خانه).

#### وُوسری شاوی کے لئے پہلی بیوی ہے اِجازت لینا شرعاً کیساہے؟

سوال:..فقیر فنی کر و سے ایک شخف کو و وسری شادی کے لئے ہوی سے اجازت کینی ضروری ہے؟ کیا موجودہ ملکی تو انین کی رُوسے و ورکی تھے اجازت کینی ضروری ہے؟ اور اس قانون کی خلاف ورزی کی کیاسن امقرر ہے؟ لینی ضروری ہے؟ اور اس قانون کی خلاف ورزی کی کیاسن امقرر ہے؟ لینی ضروری ہے؟ اور اس قانون کی خلاف ورزی کی کیاسن امقرر ہے؟ لینی قیداور جرمانہ وغیرہ۔

جواب:...شرعاً وُوسری بیوی کرنے کے لئے پہلی بیوی سے إجازت لیٹا ضروری نہیں، البتہ ایوب خان کی شریعت جو ہمارے ملک میں '' عائلی توانین'' کی شکل میں نافذ ہے، وہ پہلی بیوی کی رضامندی کوشرط تفہراتی ہے، اور ابیوب خانی شریعت کی خان ف ورزی کرنے پرسزا ہو علی ہے۔

#### بہار بیوی کے ہوتے ہوئے مجبوراً وُ وسری شادی کرنا

سوال :... میری شادی ایک سیّدہ فاتون ہے عرصہ دس سال پیشتر ہوئی تھی۔ شادی کے فوراً بعد ہے لے کر آئے تک وہ فاتون مختلف یہار یوں بیل بیٹ کر اوا تا براہوں ، بالآخر فاتون مختلف یہار یوں بیل میں ہورتوں والی بیاری سرفہرست ہے، جس کا علاج ہزاروں روپے لگا کر کراتا رہا ہوں ، بالآخر براآ پریشن کروانا پڑا، شاتو پہلے کوئی بچہ ہوا ہے اور اب تو بچے والی بات ہی ختم کروی گئی ہے۔ ایک آئھ کا آپریشن ہو چکا ہے ، دُوسری کا محل میں ہوگا میچے وکھائی بھی نہیں و بتا، اور بھی جسانی بیاریاں ہیں۔ بیتمام بیاریاں فاتون کوشادی سے پہلے سے تھیں، جو کہ ہم کوگوں سے جھیائی گئی تھیں۔ طویل عرصے ہے جیب اُلمحنول میں گزارہ ہور ہا ہے۔ بھی کسی نے سیّدہ فاتون سے شادی کرنے پردارا ، آپ سے اور دیگر ملائے کرام سے معلوم کیا تو اس بات کوکوئی اہمیت شددی گئی۔ فاتون صاحبہ کو بیل سے خود بہت مجھایا کہ دُوسری شادی کرنے وو بہت مجھایا کہ دُوسری شادی کرنے وو بہت مجھایا کہ دُوسری شادی کرنے دو اور کھی ہی ہیں ہوگر مال سے بہوائے روٹے کے اور خود کئی تو گئی سے اس کے ہیں ، نہ ہی میرے، دونوں میتم ہیں۔ گراس کے بہن بھائی ہیں ، سب اُن سمجھاتے ہیں۔ بہن اور کہ خیس سے جواب کی مور میں اور میری گئی خوشی سے ان کوکوئی واسطہ نیں۔ بھے کیا کرنا چا ہے؟ کیا ہوکی صاحبہ کو بھی نہیں میں اور میری گئی خوشی سے ان کوکوئی واسطہ نہیں۔ جھے کیا کرنا چا ہے؟ کیا ہوکی صاحبہ کو بھی نہیں اور میرائی تفصیل سے جواب کھود ہیں۔ بھی نہیں ترم دار ہوگا؟ بہت می ہا تیں آپ کو کھی تھی نہیں سکتا، بوائی تفصیل سے جواب کھود ہیں۔

جواب:...اس محتر مدہے فیصلہ کرلیں کہ یا تو وہ وُوسری شاوی کی اِجازت دے دیں ، آپ ان کے حقوق بھی بدستور اُدا کرتے رہیں گے ،اگروہ اس پرراضی نہیں تو طراق لے لیں۔ان دوراستوں کے سواتیسراراستہ کیا ہوسکتا ہے...؟

## مسی کی ہمدردی کے لئے وُ وسری شادی کرنا

سوال:... پس بال بیجے دار ہوں اور خوش خرم ہوں ، پُرسکون زندگی اللہ کے فضل سے گزرر ہی ہے ، کیا کسی کی ہمدر دی میں دُ وسری شاوی کرسکتا ہوں؟ مجھے کیا تر تنیب قائم کرنا ہوگی؟ چواب:...ؤوسری شادی کی شرعاً اِ جازت ہے، لیکن اس زمانے میں دُوسری شادی راحت دسکون کو ہر باد کرنے والی ہے، اس کے ''کسی کی ہمدردی میں'' آپ کواپنا سکون ہر باد کرنے کامشورہ نیس دُوں گا۔

#### دُ وسری شادی کروں یانہیں؟

سوال:... میں دُوسری شادی کرنا چاہتا ہوں ، ایک صاحب میں ان کی ایک لڑکی مطلقہ اور ایک بہو ہیوہ ہے، انہوں نے ایک مرتبہ اشار ہ مجھ ہے کہا'' جو بھی پہند ہو' لکین حضرت! میرے والدصاحب کی وجہ ہے ان صاحب کو پہند نہیں کرتے ۔ میں آج یہ سوچ رہا تھی کہ جا کر ان سے کہوں کہ اب میری تنخواہ چار ہزار ہوگئ ہے، اب آپ میرا دُوسرا نکاح پڑھادیں۔حضرت! یہاں یہ بھی عرض کردوں کہ میرا ذواتی مکان نہیں ہے، میں کرایے کے مکان میں رہتا ہوں اور والدین اور دو چھوٹے بہن بھائی بھی زیر کھالت ہیں۔حضرت! اب آپ یہ مشورہ دیں کہ میں کر کھالت ہیں۔حضرت! اب آپ یہ مشورہ دیں کہ میں دُوسری شادی کروں یانہیں؟ میری ہوی کہتی ہے کہ میں اپنی محبت وتقدیم نہیں کر کئی۔

جواب :... ؤوسری شادی شرعاً جائز ہے، لیکن آج کے طبائع کمزور ہیں، حدودِ شرعیہ کی پابندی ندآپ کی پہلی ہوی ہے ہوئے گی، ندؤوسری ہے، ندخود آپ ہے، اور ندآپ کے والدین ہے، اور صدودِ شرعیہ کی پابندی ندہونے کی وجہ ہے سب گناہ گار ہوں گے۔ اس لئے میرامشورہ یہ ہے کہ وُوسری شادی کا خیال دِ ماغ ہے نکال ویں۔ آپ نے اس ناکارہ کے ساتھ اپنی جمیت کا ذِکرکیا ہے، اس کے جواب میں بہی عرض کروں گا جو حدیث میں آیا ہے، یعنی القد تعالی آپ سے مجت فرمائے، جبکد آپ نے محض اس کی خاطر مجھ ہے۔ اس کے جواب میں اس محبت کی ، اور میرامیمشورہ بھی اس محبت کی بنا پر ہے۔

#### بیوی اگر حقوق زوجیت ادانه کرے تو دُوسری شادی کی إجازت ہے

سوال: ... بشری نقط نظرے آوی کن حالات میں دُوسری شادی کرسکتا ہے؟ اگر بیوی کی مسلسل تبین سال ہے شاموشی ہواور بنی آدم کوعورت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو کیا وہ بیوی ہے اجازت یا مرضی لئے بغیر دُوسری شادی کرسکتا ہے؟ اگر وہ اپی ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بچائے گناہ کے گڑھے ہیں گرنے کے دُوسرا نکاح کرلے اور پہلی بیوی ہے اجازت بھی نہیں لے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ممکن ہوتو یہ بھی بتلاویں کہ اس کی تا نونی حیثیت کیا ہوگی؟ شوہر بیوی کواپی ضرورت کے لئے بلوائے اور وہ نہ آئے ،اس کر بیوی کے لئے کیا اُدکام ہیں؟ اور کیا شوہر کوالی صورت میں بغیر بیوی کی اجازت کے دُوسرا نکاح کرنے کاحق حاصل ہے؟

جواب:...شرعاً وُ وسری شادی کے لئے پہلی بیوی کی إجازت لینا ضروری نہیں، اوراگر عدالت ہے منظوری لے لی جائے کہ میری بیوی تنین سال سے حقوق زوجیت ادائییں کرتی، لہذا مجھے وُ وسری شادی کی اِجازت دی جائے تو بیرقانون کے بھی خلاف نہ ہوگا،اس حالت میں وُ وسری شادی ضرور کر لینی چاہئے۔

#### جارشاد يول بريابندي اورمساوات كامطالبه

سوال: ... گزشته دنول کراچی میں عورتوں کے عالمی دن کے موقع پرمختلف ساجی تنظیموں کی جانب سے نقاریب منعقد ہوئیں ،

جن میں حکومت سے مطالبہ کیا تھیا ہے کہ:'' ایک سے زیادہ شادیوں پر پابندی عائد کی جائے اورعورتوں کومردوں کے مساوی دراشت کا حق حاصل ہونا چاہئے۔ای طرح شادی اور طلاق میں عورتوں کومردوں کے مساوی حقوق حاصل ہونے چاہئیں۔''

ا: ....اسلامی تقطهٔ نگاه سے ان مطالبات کی کیا اہمیت ہے؟

٢: ١٠ ايسے مطالبے كرنے والے شركی نقطة نگاہ ہے كيا اب تك وائر وَاسلام ميں داخل ہيں؟

ان سرسول الله عليه وسم ك أحكامات كانداق أرّاق والول اورآ ب صلى الله عليه وسم ك أحكامات ك خلاف آواز أشمان والول كالمسلم من كياسزا ب؟

جواب :...ان بے جاری خواتین نے جن کے مطالبات آپ نے قل کتے ہیں، بدوعویٰ کب کیا ہے کہ وہ اسلام کی ترجی فی کررہی ہیں، تا کہآپ بیسوال کریں کہوہ دائرۂ اسلام میں رہیں پانہیں؟ رہا بیکداسلامی نقطۂ نظرے ان مطالب ہے کی کیا اجمیت ہے؟ بیہ ایک ایساسوال ہے جس کا جواب ہرمسلمان کومعلوم ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مرد کو بشرطِ عدل جارشا دیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ بھورت کو جا رشو ہر کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے تو کجا؟ کسی او نیٰ عقل ونہم کے مخص نے بھی نہیں دی۔ اور یہ میں سب جانتے ہیں کہ قرآنِ کریم نے وراثت اور شہادت میں عورت کا حصہ مرد سے نصف رکھا ہے، اور طلاق کا اختیار مر دکودیا ہے، جبكة عورت كوطلات ما تنكنے كا اختيار ويا ہے، طلاق وينے كانبيں ۔ اب فر مان البي سے برور كراسلامي نقطة نظر كى وضاحت كون كرے گا؟ الله تعالیٰ کاشکر ہے کہ سلم معاشرے میں بڑی بھاری اکثریت الی باعفت،سلیقہ منداوراطاعت شعارخوا تین کی رہی ہے جضوں نے ا ہے گھروں کو جنت کانمونہ بنار کھا ہے ، واقعتا حورانِ بہتتی کو بھی ان کی جنت پر رشک آتا ہے ، اور بیر پا کمازخوا تبین اپنے گھر کی جنت کی حکمران ہیں، اور اپنی اولا داور شوہروں کے دِلول پرِحکومت کررہی ہیں۔لیکن اس حقیقت ہے بھی انکارنہیں کیا جاسکتا کہ بعض گھروں میں مرو بڑے ظالم ہوتے ہیں اوران کی خواتین ان ہے بڑھ کر بے سلیقدا در آ داب زندگی ہے ٹا آ شنا۔ ایسے گھروں میں میں بیوی کی " جنگ اِنا" ہمیشہ برپارہتی ہے اور اس کے شورشرا بے سے ان کے آس پڑوس کے ہمسایوں کی زندگی بھی اجیرن ہوجاتی ہے۔معوم ایس ہوتا ہے کہ ' عورتوں کے عالمی دن' کے موقع پرجن بیگات نے اپنے مطالبات کی فہرست پیش کی ہے، ان کا تعلق بھی خواتین کے اس طبقے ت ہے جن کا گھر جہنم کا نمونہ چیش کر رہا ہے، اور اس کے جگر شگاف شعلے اخبارات کی سطح تک بلند ہورہے ہیں، اوروہ غالبًا ہے ظ لم نه ہروں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہی ہیں، اور چونکہ بیانسانی قطرت کی کمزوری ہے کہ وہ وُ وسروں کو بھی اسپے جیساسمجھتا برتا ہے اس لئے اپنے گھروں کوجہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھ کرید بیکمات مجھتی ہوں گی کہ جس طرح و وخود مظلوم ومتعہور ہیں ،اور ا ہے ظالم شوہروں کے ظلم سے تنگ آ چکی ہیں ، کھے یہی کیفیت مسلمانوں کے دُوسرے گھروں میں بھی ہوگی ، اس لئے وہ بزعم خودتمام

 <sup>(</sup>١) "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مشي وثلث وربع، فإن خفتم ألّا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمنكم" (النساء. ٣).

<sup>(</sup>٢) "يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الانتيين" (النساء: ١١).

<sup>(</sup>٣) "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهدآء" (البقرة: ٢٨٢).

 <sup>(</sup>٣) الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اليتموهن شيئًا إلا أن يخافا آلا يقيما
 حدود الله، فإن خفتم آلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما الهتدت به" (البقرة: ٢٢٩).

مسلم خواتین کی طرف سے مطالبات چیش کررہی ہیں۔ حالانکہ بیان ک'' آپ بین'' ہے،'' جگ بین' نہیں ۔ سوالی خواتین واقعی لائق رحم ہیں ، ہرنیک وِل انسان کوان سے ہمدردی ہونی چاہئے ، اور حکومت سے مطالبہ کیا جانا چاہئے کہ ان مظلوم بیگات کوان کے درندہ صفت شوہروں کے چنگل سے فورا نجات وِلائے۔

میں ایسے مطالبے کرنے والی خواتین کومشورہ دُوں گا کہ وہ اپنی برادری کی خواتین میں بیتر کی جلائیں کہ جس شخص کی ایک بیوی موجود ہواس کے حبالہ عقد میں آئے کوکسی قیمت پر بھی منظور نہ کیا کریں ، فل ہر ہے کہ اس صورت میں مردوں کی ایک سے زیادہ شادی پرخود بخو و پابندی لگ جائے گی اوران محترم بیگات کو حکومت سے مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔

رہا طلاق کا اختیارتو اس کا علی پہلے ہے موجود ہے کہ جب بھی میاں ہوی کے درمین ان بن بونورا خلع کا مطالبہ کردیا جائے ، ظالم شو برخلع تہ دے تو عدالت خلع دلوادے گی ، ببرحال اس کے لئے حکومت ہے مطالبہ کی ضرورت نہیں۔ رہامرد وعورت کی برابری کا مسئلہ! تو آئ کل امر یکا بہادراس مساوات کا سب ہے بڑا علمبر دار بھی ہے اور ساری دُنیا کا اکیلا چودھری بھی ، یہ مطالبہ کرنے والی خوا تین امر کی ایوان صدر کا تھیرا دکریں اور مطالبہ کریں کہ جب ہے امر یکا مہذب دُنیا کی برادری ہیں شمل ہوا ہے آج تک اس نے ایک خاتون خانہ کو بھی امریکی صدارت کا منصب مرحمت نہیں فر مایا ، لہذا فی الفور امریکا کے صدر کا نشن صدارت کے منصب ہے اپنی المید محمد کے ایک خاتون خانہ کو بھی اپنی اپنی بیگات کے حق میں دہتر دار المید محمد میں جا بیٹی ہیں ، اس طرح امریکی حکومت کے وزراء اور ارکان دولت بھی اپنی اپنی بیگات کے حق میں دہتر دار خواتین حکومت کو رہا ، اور اس میں جا بیٹیمیں ، پھر بیخواتی فور آبی قانون وضع کریں کہ جنتا عرصہ مردوں نے امریکا پر راج کیا ہے است عرصے کے لئے دواتین حکومت کریں گی منصب پنہیں لیا جائے گا ، تا کہ مردوزن کی مساوات کی خواتین حکومت کریں گی منصب پنہیں لیا جائے گا ، تا کہ مردوزن کی مساوات کی ابتدا امریکا بہادر ہے ہو۔ اگر ان معز زخواتین نے اس معرے کو سرکرلیا تو دُنیا ہیں عورت اور مردکی برابری کی ایسی ہوا چلے گا کہ ان خواتین کو اختیار اسے کے اور ان سیاہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اندان خواتین کے دل زار پر درجم فرما نمیں۔

# لا پټاشو ہر کا حکم

# کیا گمشدہ شوہر کی ہیوی وُ وسری شادی کرسکتی ہے؟

سوال:... میری ایک دشته دار بین، بهت عرصه پہلے ان کی شادی ہوئی ، اولا دیس چار بچے بین ، کوئی دی سال پہلے ان کے شوہر گھرے چلے گئے اور جا کر وُوسری شادی رجالی۔ تاہم وہ ایک سال تک اپنی اس پہلی بیوی کے پاس بھی آت رہے لیکن پھر وہ اچا تک اپنی وُوسری بیوی کے ساتھ کہیں نا ئب ہو گئے ، جس دفتر میں وہ مدا زمت کرتے تھے، وہال سے ملازمت بھی چھوڑ دی۔ انہیں نائب ہوئے وہال سے او پر ہوگئے ہیں ، ب وہ کہاں غائب ہیں؟ کسی کو پچھ پتانہیں۔ بیتک معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں یانہیں؟ اب ہم چاہے ہیں میری شادی کرلیں ، کیا شرعاً ایسا جائز ہے؟

جواب: ...اس مسئلہ میں ، کی مسلک پر فتوی ویا جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ کورت عدالت میں دعوی کرے ، او لا شہادت سے بڑا بت کرے کہ وہ استے عرصے ہے مفقو دالخبر ہے ، اوراس نے اس عورت کے نان ونفقہ کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ عدالت اس کی شہادت سے بیٹا بت کرے کہ وہ استے عرصے ہے مفقو دالخبر ہے ، اوراس نے اس عورت کے نان ونفقہ کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ عدالت اس کی شہادتوں کی ساعت کے بعد اسے چارس ل انتظام کرنے کا حکم دے اور اپنے فرائع سے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے اور چارسال کے عرصے میں اگر شوہر نہ آئے تو عدالت اس کے فتح نکاح کا فیصلہ کرے۔ اس فیصلے کے بعد عورت عدت گر ارب مدالت کے بعد وہ أو مرب کی جگہ کاح کر سکتی ہے۔ اور اگر عدالت کے سامنے شہر تیں کے انتظار کی ضرورت نہیں تو عورت کی شہاوتوں کے بعد وہ فوری طور پر فتح کاح کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ تا ہم عدالت کے سامنے شہر تیں کہ نظار کی ضرورت نہیں تو عورت کی ابتدا عدت گر اربا شرط لازم ہے ، اس کے بغیر ؤ وسر کی جگہ عقد نہیں ہوسکتا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) روج بعققود کے لئے ،لکیہ کنزدیک مفقود کی زوجیت سے بہواتھ (اگر نفات کیٹنی گواہ موجود نہ بول ہواں موسط میں شہاوت بہائی کرے اور بذریعی شہاوت شرعید پیٹا بہت کرے کرم انکائی تا ہے ہواتھ (اگر نفات کیٹنی گواہ موجود نہ بول ہواں موسط میں شہاوت بہتا کہ بھی کافی ہے ، بھی کافی ہے ، بھی شہاوت بہتا کہ بھی المحاصل بالمحقق للباجی المعالمکی ج ، ۵ ص ، ۲۰۳ کتنا الافقضیة (اسرع) و أما السکاح ففی العتبة عن سحوں ، قال حل أصحابا يقولوں في المسكاح ، إذا استنتشو خبرہ في الحيران ان فلاماً تروح فلانة و سمع المؤلف فله ان يشهد أن فلامة روجة فلان المح بال کے بعد گواہوں سے اس کامفقود و ایک ہونا گاہت کر ۔ ابعداز ان قاشی فلانة و سمع المؤلف فله ان یشهد أن فلامة روجة فلان المح بورت کو جارسال تک مزید انتقاد کا تھی مفقود کی تعبید و رہ دی دارہ ہوں کے اس کے اس کے تعمر اور جب پالے ہے ، بوک ، وہ ہونے کا مورث ان جارسال کے تعمر ہوں دوئل دان مورس کی مفتود کی اس کے اس کے تعمر ہوں دوئل دان مورس کی مفتود کی اس کے اس کے تعمر ہونہ کا مقتود کی اس کے اس کے اس کے اس کے تعمر ہوں دوئل دان مورس کی مفتود کی اس کے اس کے اس کے تعمر ہوں دوئل دان ہوں دان مورس کی کرنے کا احتیار ہوگا۔ (المحیلة الماحزة کی المتهانوی سے ۱۹۲۰ کئم زوج مفقود کی تعمر ہوں دوئل کے تعمر ہوں دوئل کا تعمر ہوں دوئل کا تعمر ہوں دوئل کا تعمر ہوں دوئل کا تعمر ہوں کی دوئل کا تعمر ہوں کی دوئل کا تعمر ہوں دوئل کا تعمر ہوں کی دوئل کے تعمر ہوں کی دوئل کے تعمر ہوں کی دوئل کا تعمر ہوئل کے تعمر ہوئل کا تعمر ہوئل کے تعمر ہوئل کا تعمر ہوئل کے تعمر ہوئل کی تعمر ہوئل کے تعمر ہ

# كمشده شوہرا كرمدت كے بعد گھر آ جائے تو نكاح كاشرى حكم

سوال:...ميراشو ہر جھے ہے تقريباً ١٣ سال تک بالكل غائب اور لا پيار با، اوراي ١٣ سال كے عرصے بيس اس نے نئ شادى ک ،اب ۱۳ سال کے بعد مجھ سے ملئے آیا ہے، آیا اس طویل جدائی کی وجہ سے میرا نکاح نوٹ گیا یانبیں؟ مجھے دو ہارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے یا وہی پُر ا تا اٹکاح کافی ہے؟ واضح رہے کہ شوہرنے مجھے کوئی طلاق وغیرہ نہیں دی۔

جواب:...وبی پُرانا تکاح باتی ہے، ہے نکاح کی شرورت تہیں۔(۱)

#### جس عورت کا شوہر غائب ہوجائے وہ کیا کرے؟

سوال:...میری شادی دوسال پہلے ہوئی تھی ،میرا شوہر بیاری کی وجہ سے ایک رات بھی میر ہے ساتھ نہیں گز ارسکا،اور دو مہینے بعد بیاری کی حالت میں نہ جانے کہاں چلا گیا؟ جس کا آج تک کوئی پتانبیں چلا۔ میں دوسال ہے والدین کے گھررہ رہی ہوں اوراً ب وہ میری شادی کہیں وُ وسری جگہ کررہے ہیں ، تو آ ب برائے کرم میری اس وُ وسری شادی کے بارے میں تکھیں ، یعنی کیا طریقة كارجونا حايية؟

جواب:... بيتو ظاہر ہے كہ جب تك پہلے شوہر سے طلاق نہ ہو يا عدالت پہنے نكات كے فنج بونے كا فيصلہ نہ كر ہے ، دُوسرى جگہ منکوحہ کا نکاح نہیں ہوسکتا ۔'' آپ کے مسئلے کاحل بیہ ہے یہ آپ عدالت ہے زجوع کریں ، اپنا نکاح گوا ہول کے ذریعہ ثابت کریں اور پھر بیٹا بت کریں کہآ پ کاشو ہرلا پینہ ہے۔عدالت جارسال تک اینے ذرائع ہے اس کی تلاش کرائے ، نہ ملنے کی صورت میں فیخ نکاح کا فیصلہ دے دے (اور اگر عدالت حالات کے پیش نظراس ہے کم مدّت کا تعین کرے تواس کی بھی گنجائش ہے ) فتح نکاح کے فیصلے

بـلاد الإسـلام في غيـر مجاعة ولا وباء إن لم ترض زوجته بالصبر إلى قدومه فلها أن ترفع أمرها إلى الخليفة أو القاضي أو من يـقوم مقامهما في عدمهما ليتفحّصُوا عن حال زوحها بعد ان تثبت الزوجية وغيبة الروج والبقاء في العصمة إلى الأن وإذا ثـت ذالك عنىدهم كتبوا كتبابًا مشتملًا . . . فهادا انتهى الكشف ورجع إليه الرسول وأحبره بعدم وقوفه على حبره، فالواجب أن ينضرب لنه أجل أربع سنين للحر وسنتان للعبد وهذا التحديد محض تعند بقعل عمر بن الخطاب وأجمع عليه الصحابة .... واللي جميع ما سبق أشار خليل بقوله . إلح. (الحيلة الناجزة ص ٢١،١٢١، ١١١ مالجواب من العلامة سعيد، طبع دار الإشاعت كراجي).

وفي فتوى العلامة الفاهاشم رحمه الله مفتي المالكية بالمدينة المورّة. أما السؤال الرابع . ..... . . فجوابه ما في شرح الدرديس وعبىدالباقي والخرشي وغيرها، ان المفقود انما يؤجل لامرأه ما دامت نفقتها وإلَّا طلقت بعدم النفقة ..... السؤال الحامس ...... فجوابه ... ، .... إن صرب الأجل لِامرأة المفقود انما هو إذا دامت نفقتها من ماله ولم تحش العنت والزنا وإلَّا قلها التطليق بعدم النفقة أو لحوف الزنا. والحيلة الناجزة -ص: ٣٣ ، ١٢٣ ).

(1) تغصيل كے لئے ملاحظہ و: المحيلة الناجزة ص: ٩٨،٧٤ واليس مفتود ك أحكام.

(٢) اما نكاح منكوحة الغير زالي قوله) لم يقل أحد بجواره فعم ينعقد أصلًا. (رد اغتار، مطلب في النكاح الفاصد ح:٣ ص١٣٢٠). أيضًا: لا يحوز للرحل أن يتروّج زوجة غيره وكذلك المعتدة. (عالمگيري ح١٠ ص ٢٨٠).

کے بعد آپ شوہر کی وفات کی عدّت (چار مہینے دی دن) گزاریں ،عدْت سے فارغ ہونے کے بعد ذوہر کی جگہ عقد کرسکتی ہیں۔'' شوہر کی شہاوت کی خبر برعورت کا دُ وسرا نکاح سجیح ہے

سوال:...امارے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، ١٩٦٥ء کی جنگ میں ایک بھائی لڑائی پر گیااوراس کی بیوی وُ وسرے بھائی کے پاس رہ گئی ، جنگ ختم ہونے کے بعداس کے بھائی کا کوئی پاندلگااور حکومت پاکستان نے اس کے گھر کے پتے پراس کی شہردت کی اطلاع دے دی۔ پچھ عرصے کے بعد وُ وسر ہے بھائی نے اپنی بھا بھی بعنی بھائی کی بیوی کے ساتھ شادی رچائی، اس طرح دونو ال زندگی گزار نے گئے۔ ۱۹۹۱ء کی جنگ کے بعد وُ وسر ابھائی جس کا حکومت نے شہادت کا تارویا تھا، واپس گاؤں کوآ یا، کین گدا گری کے لہاس میں گاؤں میں پھر کر چالا میں ، کیونکہ اے معلوم ہوگیا تھا کہ بھائی صاحب نے میری بیوی کے ساتھ شادی کی ہے۔ وہ گداگری کے لہاس میں گاؤں میں پھر کر چالا میں ، کیونکہ اے معلوم ہوگیا تھا کہ بھائی سے بہت تارش کیا ، کہیں ٹبیس ملا۔ اور آبھی پتا چلا ہے کہ وہ کرا چی شہر میں ہے ، تو ایسے میں شرق کے اس کی بیوی جو کہاس کی بیوی جو کہاں کے دُوسر سے بھائی ہے کہ وہ کرا چی شہر میں بواتو نیچ ترامی بیں یا طلائی؟ کیونکہ یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ دُوسر ابھائی ابھی زندہ ہوا وہ کرا چی میں ہو۔ ۔

جواب: ... جب اس بھائی کے شہید ہونے کی اطلاع حکومت کی طرف ہے آگئی تو عدت کے بعد اس کی ہوگ دوہ رہ کا آ کرنے کی مجازتھی ، اس لئے وہ نکاح سیح تھا، اور اولا دبھی جائز ہے۔ رہا ہیکہ بھائی گداگری کے لباس میں آیا تھا، یکفن افوائی بات ہے جس کا یقین نہیں کیا جاسکتا، جب تک کسی قطعی ذریعہ سے معلوم نہ ہوج نے کہ وہ شہید نہیں ہوا ، ابھی تک زندہ ہے ، اس وقت تک اس کی ہوکی کا دُوسرا نکاح سیح قر اردیا جائے گا، اور اگر قطعی طور پر میڈا بت ہوجائے کہ پہلا شو ہر زندہ ہے تب بھی دُوسرے نکاح ہے جو بچے میں وہ طلاقی ہیں، پہلے شو ہر کوچق ہوگا کہ وہ اپنی ہوئی واپس لے لے ، یااس کو طلاقی دے کرفارغ کردے ، اس صورت میں عدت ک بعددُ وسرے شو ہرے دویارہ نکاح کردیا جائے۔ (۱)

لا پتاشو ہر کی بیوی کا وُ وسرا نکاح غلط اور ناجا ئز ہے

سوال: ... ميرے ايک دوست نے شادى كى اور شادى كے بعد وہ بيرون ملک جلے گئے، تقريباً جارسال سے ندان كاكوئى خط آيا ہے اور ندى ان كاكوئى حال احوال كھ يہ چاتا ہے كەزندہ بيں يا كرنبيں۔ ادھراس كى بيوى كى مال اور بھائيوں نے اس كى

<sup>(</sup>١) وَيُحِيُّهُ: حيله ناجزه للتهانوي ص: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سئل عن امرأة لها روح غانب فجاء رجل إليها وأخبرها بموت روجها ففعلت هي وأهل البيت ما تفعل أهل المصيبة من إقامة التعزية واعتدت وتزوّجت بزوح آحر و دخل بها، ثم جاء وجل آخر وأخبرها أن زوجها حي وقال؛ أنا رأيته في بلد كدا. كيف حال نكاحها مع الثاني؟ وهل يحل لها أن تقوم معه؟ وماذا تفعل هي وهذا الثاني؟ فقال: إن كانت صدقت المحبر الأول لم يدمكنها أن تصدق المخبر الثاني ولا يبطل النكاح بينهما ولهما أن يقرا على هذا الكاح. (عالمگيري، كتاب الشهادات، الباب الثاني عشر، ج٢٠ ص: ٥٣٥، طبع رشيديه كوئنه). أيضًا. حيله ناحزه ص: ٢٤، طبع دار الإشاعت كراچي.

دُ وسری شادی کرادی اوراس دوران اس کے دو بیچ بھی ہیں ، پہلے والے شوہر کے مال باپ نے بھی بیٹے کومر دہ سمجھ کراس کے ایصال تواب کے لئے قرآن خوانی کی۔اور بیبھی یا در ہے کہ لڑکا ہیرون ملک فوج ہیں ہے تا ہم آج تک نہاس کا کوئی خطآ یا اور نہ ہی حکومت کی طرف ہے کوئی ایسی چیز آئی جس ہے اس کی موت کا پینہ چل سکے۔

> سوال: قرآن وحدیث کی روشی میں بنائیں کے بیشادی ہوسکتی ہے؟ جواب: بنہیں۔(۱)

سوال:... ٣: لڑكى كا پہلاف وندآ جائے تو لڑكى كوكون ہے شوہر كے پاس رہنا جاہے؟ چواب:...وہ پہلے شوہر كے تكاح ميں ہے، دُ وسرا تكاح اس كا ہوا بى نہيں۔ سوال:... ٣: كيا اس طرح كرنے ہے پہلا تكاح ٹوٹ جاتا ہے؟

جواب: ... پہلانکاح باتی ہے، ووہیں ٹو ٹا۔

سوال:... ٣: أكرثوث جاتا ہے توعدت كننے دن بينه جاتا جا ہے؟

جواب: ... جب تكاح باقى بتوعدت كاكياسوال...؟

مسئنہ:... جو تحض لا پیتہ ہواس کی موت کا فیصلہ عدالت کر سکتی ہے، محض عورت کا یا عورت کے گھر والوں کا بیسوج لینا کہ وہ مرگیا ہوگا اس سے اس شخص کی موت ثابت نہیں ہوگ ، اس لئے بیعورت بدستورا پے پہلے شوہر کے نکاح بیس ہے ، اس کا دُوسرا نکاح نلط اور ناچ بڑے ، ان دونوں کو فوراً علیحدگی اختی رکر لیٹی چا ہے ۔ عورت کو لا زم ہے کہ عدالت بیس پہلے شوہر سے اپنا نکاح ثابت کرے ، اور اللہ پھر بیٹا ابت کرے کہ است عرصے ہے اس کا شوہر لا پیتہ ہے ، اس کے بعد عدالت اس کو چارسال انتظار کرنے کی تلقین کرے اور اس عرصے بیس عدالت سرکاری ذرائع سے اس کے شوہر کو تلاش کرائے ، اگر اس عرصے بیس شوہر ٹل جائے تو ٹھیک ، ورنہ عدالت اس کی موت کا فیصلہ کرے ، شوہر کی موت کی عدیت گز ارے ، عدی موت کا فیصلہ کرے ، شوہر کی موت کی عدیت گز ارے ، عدیت ختم ہونے کے بعد عورت و ورم انکاح کر عتی ہے۔ (۱)

لا پټاشو ہر کاحکم

سوال:...میرے بڑے بھائی کولا پتا ہوئے تقریباً چارسال کا عرصہ گزر چکا ہے، جس کی وجہ ہے ہم کافی پریشان ہیں، جبکہ بھا بھی چارسال ہے شیکے میں ہیں، کیاان چارسالوں میں تکاح ٹوٹ گیا ہے؟ اور کیا میرِی بھا بھی دُوسرا نکاح کرسکتی ہیں؟

چواب:..اس سے نکاح نہیں ٹوٹا، ندآپ کی بھابھی وُوسری جگدنکاح کرسکتی ہے۔اس کی تدبیریہ ہے کہ عورت مسلمان عدالت سے رُجوع کرے،اپنے نکاح کااور شوہر کی گمشدگی کا ثبوت شہادت سے پیش کرے۔عدالت اس کوچارسال تک انتظار کرنے

 <sup>(</sup>١) أما منكوحة الغير ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامي ج:٣ ص.١٣٢). أيضًا لا يجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره وكذلك المعتدة. (عالمگيري ج:١ ص:٢٨٠ الباب الثالث في انحرمات).

<sup>(</sup>٢) و يكين: الحيلة الماجزة للحليلة العاجزة للشيخ المتهانوي ص:٩٢ ٦٦٢ عَكُم زوج بِمفقود، طبع دارالا ثماعت.

کی مہلت دے، اوراس عرصے میں عدالت اس کے شوہر کی تلاش کرائے ، اگر اس عرصے میں اس کا بنانہ چل سکے تو عدالت اس کی مہلت دے، اوراس عرصے میں اس کا بنانہ چل سکے تو عدالت اس کی موت کا فیصلہ کرد ہے گی۔ اس فیصلے کے بعد عورت اپنے شوہر کی وفات کی عدّت (۱۳۰۰ یان) گزارے، عدّت ختم ہوئے کے بعد عورت دُوسر کی جگہ نکاح کرسکتی ہے۔ توٹ نہیں، تو انتظار کے لئے اس سے کم مدّت بھی مقرد کرسکتی ہے۔ بہرہ ل جب تک عدالت اس کے شوہر کی موت کا فیصلہ نہیں کردیتی، اور اس فیصلے کے بعد عورت مساون کی عدّت نہیں گزار لیتی، تب تک دُوسر کی جگہ نکاح نہیں کر کئتی۔ (۱)

شوہراگر لا پتا ہوجائے اور جاریانچ سال کے بعدعورت وُ وسرے سے شادی کرلے تو کیا حکم ہے؟

سوال: بمسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے شوہراور چار بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ میراشوہر سے جھڑا ہو گیااوروہ ہم سب
کوچھوڑ کر چلا گیا ،تقریباً چار یا پانچ سال تک کوئی خبر نہیں لی ،اور نہ ہی بچوں کے بارے میں پوچھا۔اس حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے
دُوسرا نکاح ایک مردے کرلیا،اوردُوسرے شوہر سے اب تک یا نچے بچے ہیں۔ میں نے بیشادی یا نکاح بغیر طلاق یا خلع سے کرلیا تھا، کیا
ایسا کرنا گناہ ہے؟ کیا بیعن بدکاری ،حرام کاری یا نے ناگاری ہے؟

چواب:...اگر شوہر لا پتا ہوجائے تو عدالت میں اس کی گمشدگی ثابت کر کے عدالت سے اس کی موت کا فیصلہ لیاج تا ہے،
(جس کی خاص شرطیں ہیں)۔عدالت جب فیصلہ کردے کہ فلال شخص (بعنی شوہر) مرگیا ہے، تو عورت اپنے شوہر کی موت کی عدت
(سواچار مہینے) گزارے، اور جب وہ عدت سے فارغ ہوجائے تب اس کو دُوسری جگہ نکاح کرنے کاحق ہے۔ آپ نے جو دُوسرا
نکاح کیا، یہ نگاح نہیں ہوا، بلکہ خالص زنا ہے، اس لئے توبہ کریں اور اس شخص سے فوراً علیحدگی اِختیار کرلیں۔ (۳)

اگرشوہر کا کئی سال ہے کچھ بتانہ ہوتو عورت کیا کرے؟

سوال:...ا یک شخص جس کا نام زید ہے، اس نے قبل کردیا، پھراس کو گرفتار کیا گیا، سزا پوری ہونے پررہا کردیا گیا، گھر آیا، دس دن رہا، اور گیار ہویں دن پھری آئی اے والے زید کولے گئے، تو تین دن کے بعدی آئی اے والوں سے معلوم کیا تو

<sup>(</sup>٢) حيله ناجزه حل: ٦٢ تا ٢٧ يَعَمَ زوجهُ مفقود يطبع وارالاشاعت برتفصيل ملاحظ فره تمين ..

 <sup>(</sup>٣) فصل: ومنها (أى اعرمات) أن لا تكون منكوحة الغير، لقوله تعالى، واعصنت من الساء، معطوفًا على قوله عزّ وجلّ.
 حرمت عليكم أمهتكم إلى قوله والمحصنت من الساء، وهن ذوات الأزواح وسواء كان زوجها مسلمًا أو كافرًا. (البدائع الصنائع ج:٢ ص:٢٦٨ كتاب النكاح).

انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم نے زید کوچھوڑ دیا ہے، کین ایک عینی شاہد نے گواہی دی ہے کہ اندر سے باہر آتے ہوئے تو بیل نے دیکھا اور ساتھ دو آدمی اور بھی تھے، جب باہر آئے تو ایک کار آئی ، ای میں اس کوسوار کرکے لے گئے ہیں۔ اب اس دن سے آخ تک تقریباً پاپنچ سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن زید کا پتا معلوم نہ ہوسکا کہ زندہ ہے کہ نہیں؟ جبکہ اس کی بیوی اور دو بچے بھی ہیں، اب اس کی بیوی اور دو بچے بھی ہیں، اب اس کی بیوی اس کی بیوی اور دو بچے بھی ہیں، اب اس کی بیوی اور دو رہ ہے بھی اس کی بیوی اور دو بچے بھی ہیں، اب اس کی بیوی اس نے خریجے سے نگل ہے ، اس کوخر چہ دینے کے لئے کوئی تیار نہیں، بانچ سال اپنی محنت و مزدوری سے اپنچ بچول کو پالا ، لیکن اب وہ نگل ہوکر و در مری جگہ شادی کرنے کی خواہش مند ہے ، ابندا قر آن وسنت کی روشن میں اگر کوئی مخبائش ہو تو جواب عنایت فر ماکرمنون فر ماویں۔

جواب: ... گمشدہ محف کی بیوی عدالت میں استف شکرے، پہلے اپنے نکاح کا ثبوت پیش کرے اور پھر شوہر کی گمشدگی کا ، عدالت اسے چارسال تک انتظار کرنے کی مہلت دے اور اس عرصے میں اس کے شوہر کی تفتیش کرائے ، اگر اس عرصے میں نہ لے تو عدالت اس کی وفات کا فیصلہ کرد ہے ، (اور اگر عدالت محسوں کرے کہ چارسال تک مزید انتظار کی ضرورت نہ ہوتو تی انفور بھی اس کی موت کا فیصلہ کرکھی ہوئے کے بعد عورت شوہر کی عدت وفات (چار مہینے وی دن) گزارے ، عدت موت کا فیصلہ کرکھی کے بعد عورت شوہر کی عدت وفات (چار مہینے وی دن) گزارے ، عدت شم ہونے کے بعد دُوسری جگر دُکاح کرنے کی اجازت ہوگی۔ (۱)

#### الركى كاشوہرا كر بيتس سال سے لا پتا ہوتو كيا كيا جائے؟

سوال:...ا یک لڑک کا نکاح ایک لڑکے کے ساتھ ہوگیا تھا، نکاح کے وقت لڑکی نابا سع بھی رفعتی نہیں ہوئی تھی کہ لڑکا گھر سے لا پتا ہوا، اور آج پیجیس سال کھمل ہوگئے ہیں اور لڑکے کا کوئی پتانہیں چلا کہ زندہ ہے یا نہیں؟ ملک ہیں ہے یا باہر؟ اب لڑکی اپنے والد کے گھر پر قید کی زندگی گڑا رر ہی ہے، لڑکے کے والد کا موقف یہ ہے کہ طلاق دینا میرا کا منہیں ہے اور میر الڑکا غائب ہے، ہیں کیا کروں؟ اور ادھر لڑکی کا والد پر بیٹان ہے کہ میں کیا کروں؟ اہذا ہماری آپ سے گڑارش ہے کہ مسئلے کاحل تلاش کر کے قرآن وسنت کی روشتی ہیں جواب روانہ کریں۔

جواب:..ای لڑکی کے مسئے کاحل میہ ہے کہ وہ عدالت ہے رُجوع کرے اور عدالت بیں اپنے نکاح کے گواہ بیش کرے، پھراس پر گواہ پیش کرے کہ اس کا شوہرائے عرصے ہے لا پتا ہے، عدالت اگر محسوس کرے کہ اس کے ملنے کی تو قع نہیں تواس کی موت کا فیصلہ کر دے، اس فیصلے کے بعدلڑکی اپنے شوہر کی وف ت کی عدّت (۰ سااین) پورے کرنے کے بعددُ وسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ (۰)

#### امریکامیں رہنے والا اگر نکاح کر کے واپس نہ آئے تو کیا کریں؟

سوال:...میرے بھائی ۱۹۸۵ء میں امریکا ہے پاکستان آئے تھے، انہوں نے اپنے ایک عزیز کے بیٹے کے لئے جے وہ بچپین میں امریکا لے گئے تھے، وہاں پڑھایا لکھایا اور جب۱۹۸۵ء میں واپس وطن آئے تو اس لڑکے کوبھی ساتھ لائے، جواس وقت

<sup>(</sup>١) حيله تاجزه ص: ٩٢ تا١٥ عظم زوجية مفقوويه

<sup>(</sup>٢) الطأب

تقریباً ۲۹،۲۵ سال کا تھا، اس لاکے کے لئے انہوں نے میری بٹی کا رشتہ ہانگا، ہاں کے پوچنے پرلاکی نے اس وقت بھی انکار کی تھا،
لیکن پھر سجھانے اور دبا و پڑنے کی وجہ ہو ہ خاموش رہی ، میں نے بڑے بھائی کی عزّت رکھتے ہوئے اپنی بٹی کا اس لاکے سے نکاح
کردیا، کین رُفعتی نہیں ہوئی ، وہ تقریباً و یڑھ دو مہینے پاکستان میں رہے ، پھر میرے بھائی اس لاکے سمیت بمیں ہہ کہہ کر واپس امر یکا
چیلے گئے کہ لڑکی کو پڑھا وَاورا نگریز کی سکھ وَ ، پھر بم لڑکی کو امر یکا بنوائیں گے۔ان لوگوں کے جانے کے بعدای سال ۱۹۸۵ء میں پھھ
خط میرے بھائی کے آئے اورا کیک خط اس لڑک کا بھی آیا ، پھراس کے بعدکوئی خط نہیں آیا ، نہ ہی ٹیلی فون پر کوئی رابط ہوا۔ ہم لوگوں نے
خط کیسے ، لیکن کوئی جواب نہیں آیا ، لیکن اب اس بات کو گیار ہواں سال چل رہا ہے ، وہ جیسے گئے پھر لوٹ کرنیس آئے ، نہ ہی خط ، نہ کوئی
ٹیلی فون آیا ،ان لوگوں کا پچھ پائیس ، نہ ہی میرے بھائی کا ، نہ ہی اس لڑک کا پچھ پتا ہے۔ میں ،میری بٹی ، بلکہ ہم سب گھر والے خت
ٹریشان ہیں ،میری بٹی کی زندگی کا سوال ہے ، وہ اب ۲۲ سال کی ہوچکی ہے ، اور اس نیصلے سے خت پریشان ہے ، جمھے آپ ہے اس
بریشان ہیں ،میری بٹی کی زندگی کا موال ہے ، وہ اب ۲۲ سال کی ہوچکی ہے ، اور اس نیصلے سے خت پریشان ہے ، جمھے آپ سے اس

چواب:... نکاح اپنے آپ تو نہیں ٹوٹ جایا کرتا، بھائی جہاں امریکا میں رہتا ہے، وہاں کے آئے جائے والے ہے پتا کرے،اگرممکن ہوتو خود جاکر پتا کر کے آئیں،اگر کسی طرح پتانہ چلے تو عدالت میں کیس کریں،اورعدالت اپنے طور پر تحقیقات کرنے کے بعد مناسب سمجھے تو اس لاکے کی موت کا فیصلہ کرسکتی ہے۔ فیصلے کے بعدلا کی عدّت گزارے (۱۳۰۰ ون) اس کے بعداس کا عقد ڈومری چگہ ہوسکتا ہے۔ (۱)

# لا پتاشو ہر کا حکم ، نیز بیوی کب تک اِنتظار کرے؟

سوال: ... میرے شوہرآئے ہے ۹ سال بل ہندوستان گئے تھے، اورآئے تک ان کا سوائے ایک خط کے جوانہوں نے پنیخے کے ورابعد لکھا تھا، آیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے جھے ایک بیسہ خرج کے لئے بھیجا، میرے ان ہے چارچھوٹے چھوٹے بچھوٹے بچ ہیں، ان کا بھی خرج نہیں دیا، اب میرے کچھ ملنے والے کہتے ہیں کہ اتناع صد ہوگیا اور انہوں نے کوئی خرچ دغیرہ اور خبر تک نہیں کی، البذا طلاق واقع ہوگئی اور ہیں دوسری جگہ ش وی کرسکتی ہوں، اب آپ بتلا کیں کہ شرع طور پر طلاق ہوگئی ہے؟ ایک صاحب جو خدا ترس ہیں، انہوں نے جھے کہا کہ عدالت سے طلاق لے کر جھے ہے شاوی کرلو آپ بتا کیں کہ عدالت سے طلاق ہوگئی ہے؟ اور کس صورت میں؟ جبکہ میرے شوہر یہاں نہیں ہیں اور میر اخیال ہے کہ جب تک شوہر مندسے تین بار طلاق ندوے، طلاق مندہ ہوگ ہے۔ جواب: ...اللہ تعالٰی آپ کی پر بیٹانی کو دُور فرمائے ۔ جس عورت کا شوہر لا پا ہوجائے اس کا تھم ہیہ :

ا: ... عورت عدالت سے زجوع کرے اور گوا ہوں سے اپنے شوہر کا گم شدہ ہونا ٹابت کرے۔

ا: ... عورات سے ذرائع سے اس کے شوہر کی تلاش تفتیش کرے۔

<sup>(</sup>۱) تغميل كي ليخ ملاحظه و: حيارة جن ١٢٠ تا ٢٧ واليي مفقود كأحكام.

ان الرعدالت اس کی تلاش ہے مایوس ہوجائے تو عورت کومزید جا رسال تک اِ تظار کرنے کا تھم کرے۔ ٣:...جب بيرچارسال عدالت كے نصلے كے بعد گزرجائيں اوراس فخص كاكوئى بتانہ ملے تواس كومروہ تصوّر كيا جائے گا۔ ۵:... یہ جارسال کی مدّت جس تاریخ کوختم ہو، اس تاریخ سے عورت جار ماہ دس دن کی عدّت گزارنے کے بعد نکاح

اگران یا نج نکات میں ہے کوئی بات نہ یائی گئی توعورت کوؤوسری جگہ نکاح کرنا جائز نہیں۔

# حق مهر

# مهرِ عجّل اورمهرِموَ جل کی تعریف

سوال:...جہاں تک میں نے ساہے تق مہر کی دوا قسام ہیں،'' مہرِ مجل 'اور'' مہرِمؤجل' براہ کرم دونوں کی تعریف اوران کا فرق واضح فرمائیں۔

جواب:...' مبرِموَ جل' اس کو کہتے ہیں جس کی ادائیگی کے لئے کوئی خاص میعادمقرر کی گئی ہو، اور جس کی ادائیگی فورا یا عورت کے مطالبے پر داجب ہووہ'' مبرِ مجل ' ہے، مبرِ مجل کا مطالبہ عورت جب جاہے کر سکتی ہے، لیکن مبرِموَ جل کا مطالبہ مقرّرہ میعاد ہے پہلے کرنے کی مجاز نہیں۔ ( )

مهرِ فاطمی کی وضاحت اورادا ٹیگی مهر میں کو تا ہیاں

سوال: ..اگرکوئی اعتدال کے ستھ مہر کی رقم مقرّر کرنا جا ہے تو آپ کی رائے میں کتنی رقم ہونی جا ہے؟ بعض لوگ'' مہر فاظمی''یا'' مہرمحدی''رکھتے ہیں،ان کی کیا تعریف ہے؟ا کٹر گھر وں میں دیکھا گیا ہے کہ بیوی زندہ ہو یا مرجائے اس کے مہر کی ادائیگی کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہے،اس کوتا ہی کا ذمہ دارکون ہے؟

جواب:...مهر كے متعلق نبي كريم صلى القدعليه وسلم كى احاديث طيب دواضح بير، مثلًا:

"عن أبي سلمة قال. سألت عائشة رضى الله عنها: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أتدرى ما النش؟ عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه الأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونش. قالت: أتدرى ما النش؟ قلت: لاً! قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم." (مشكوة ص:٢٧١) ترجمه:..." حفرت ابوسلم رضى الله عنه عين: عن في أمّ المؤمنين حفرت عاكشه مديقة رضى الله عنها سه دريافت كياكه آنخضرت على الله عليه وسلم كا مهر (ا في ازواج مطهرات كياكه آنخضرت على الله عليه وسلم كا مهر (ا في ازواج مطهرات كياكه كناته؟ فرهايا: ما شيخ مسلم يمثلون الله عليه وربيم موت بين "

(۱) وللمرأة أن تعنع نفسها حتى تأخذ المهر (الى قوله) حتى يوفيها المهر كله أى المعجل (الى أن قال) ولو كان المهر كله مؤجلًا ليس لها أن تمنع نفسها لإسقاط حقها بالتأجيل. (هداية ج: ٢ ص:٣٣٣). أيضًا. وإن بينوا قدر المعجل يعجل ذلك ... لا خلاف لأحد أن تأجيل المهر إلى غاية معلومة نحو شهرًا وسنة. صحيح. (عالمگيري ج ١٠ س ١٠٨).

"عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: ألّا ألا تغالوا صدقة النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولكم بها نبى الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتى عشرة أوقسية. رواه أحمد والبترمذى وأبو داؤد والنسائى وابن ماجة والدارمى."

ترجمہ:.. دعفرت عربی خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا: دیکھوا عور توں کے مہرزیادہ ند بردھایا کرو، کیونکہ اگرید و نیایش عزّت کا موجب اور اللہ تعالی کے زویک تقوی کی چیز ہوتی تو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ اس کے مستحق تھے۔ مجھے علم نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی از واج مطہرات میں سے کسی سے کی کا نکاح اس مطہرات میں سے کسی کا نکاح اس سے نیادہ مہر پر نکاح کیا ہو، یا پی صاحب زادیوں میں سے کسی کا نکاح اس سے زیادہ مہر پر کیا ہو۔ ''

پیویوں کے حقوق میں سب سے پہلائق مہر ہے، جوشو ہر کے فر مددا زم ہوتا ہے۔ ہمارے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مہرکی کم سے کم مقدار دس درہم (تقریباً دوتو لے ساڑھے سات ماشے جاندی) ہے۔ اور زیادہ مہرکی کوئی مقدار مقرز نہیں، حسب حیثیت جتنا مہر جا ہیں رکھ سکتے ہیں، یوں تو کوئی لکاح مہر کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن اس بارے میں بہت کی کوتا ہیاں اور ہا حتیا طیاں مرز دہوتی ہیں:

اند. ایک کوتابی لڑی کے والدین اوراس کے عزیز واقارب کی جانب ہے ہوتی ہے کہ مہرمقر رکرتے وقت لڑکے کی حیثیت کا لحاظ نہیں رکھتے ، بلکہ زیاوہ سے زیادہ مقدار مقرز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بسااوقات اس میں تنازع اور جھڑے کی شکل بھی پیدا ہوجاتی ہے ، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض موقعوں پر بیٹھی ویکھا گیا ہے کہ ای جھڑے میں شوی رُک جاتی ہے۔ لوگ زیادہ مہرمقرر کرنے کوفخر کی چیز بچھتے ہیں، لیکن میرجا بلیت کا فخر ہے ، جس کی جتنی فرمت کی جائے کم ہے۔ ورندا گرمہر کا زیادہ ہونا شرف وسیادت کی بات ہوتی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیوں کا مہر زیادہ ہوتا۔ حالانکہ

<sup>(</sup>۱) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة. الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الروجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتَّى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلّا بالإبراء. (عالمگيري ج: ۱ ص:۳۰۳).

<sup>(</sup>۲) قال. ولا صداق أقبل من عشرة دراهم، لقول الله تعالى وأحل لكم ما ورآء ذلكم أن تبتعوا بأموالكم، فأباح عقد النكاح بشرط أن يكون البدل وما دون العشرة ألا يتناوله اسم الأموال . . . ومن جهة السُّنة حديث حرام بن عثمان عن ابنى جابر عن أبيهما عن البنى صلى الله عليه وسلم قال. آلا صدَاق أقل من عشرة دراهم . . وعن حابر بن عبدالله قال: قال رسول الله عليه وسلم: ألا مهر دون عشرة دراهم . (شرح مختصر الطحاوى ح: ٣ ص ٣٩٩،٣٩٨ كتاب النكاح، طبع دار السراج). وأقل المهر عشرة دراهم ولو سمى أقل من عشرة فلها العشرة عندنا . (هداية ج ٢ ص ٣٢٠٠).

آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے اپنی کی بیوی کا اور کی صاحب زادی کا مہر پانچ سودر ہم ہے زیاد و مقرز نہیں کیا آپ پانچ سوور ہم کی ایک سواکنٹیں تو لے تین ماشے ( ہے اسا ) چاندی ہتی ہے۔ اگر چاندی کا بھاؤ پی سروپ تولہ ہوتو پانچ سودر ہم لیتی ہے اسا تو لے چاندی کے چھ ہزار پانچ سوتر بسٹھ (۱۳۵۳) رو پے بٹتے ہیں۔ (بھاؤ کی کی بیٹی کے مطابق اس مقدار میں کی بیٹی ہو کتی ہے، ہبر حال ہے اسا تو لے چاندی کا حساب رکھنا چاہتے )، ای کو'' مہر فاطمی'' کہا جاتا ہے۔ بعض اکا برکام عمول رہا ہے کداگر ان سے ڈکا تر پڑھانے کی فرمانٹ کی جاتی تو فرماتے کداگر'' مہر فاطمی'' رکھوتو نکا تر پڑھا میں گے، ورنہ کی اور سے پڑھوالو۔ الغرض مسلمانوں کے لئے آنخضرت فرمانٹ کی جاتی ہوت ہے۔ بہت فرمانٹ کی مقدت مسلمانوں کے اپنی مقدت مسلمی الله علیہ وسلم کا اُسوہ حسنہ ہی لائق گخر ہونا چاہتے اور مہر کی مقداراتنی رکھنی چاہتے جتنی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے ہو حکر کس کی عزت ہے؟ گواس سے زیادہ مہر رکھنے ہیں از واج اور پیاری صاحب زاد یوں کے لئے رکھی۔ آپ صلی الله علیہ وسلم میں بڑھش کی بنیاد بنالین جا ہلیت کے جراثیم ہیں جن سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ کے جراثیم ہیں جن سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ کے جراثیم ہیں جن سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔

۲:...ایک کوتا ہی بعض دیباتی صفوں میں ہوتی ہے کہ سواہتیں روپے مہر کو تشرع محمدی اسمجھتے ہیں ،حالا تکہ بیمقدار آن کل مہرک کم سے کم مقدار بھی نہیں ہگر لوگ ای مقدار کو تشرع محمدی اسمجھتے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ خدا جانے بیفلطی کہاں سے جل ہے؟ لیکن افسوں ہے کہ ''میاں بی سوائی لوگوں کو مسئلے ہے آگاہ نہیں کرتے ۔ جیسا کہ پہنے عرض کیا کہ امام ابو صفیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مہرک کم سے کم مقدار دس درہم لیعنی ۴ تو لے ہے ماشے چاندی ہے، جس کے آج کے حساب سے تقریباً ایک سوائیس روپ بنے ہیں ،اس سے کم مقرر کرنا تھی نہیں ،اور اگر کسی نے اس سے کم مقرر کریا تو دس درہم کی مالیت مہرواجب ہوگا۔ (۲)

سان ایک زبردست کوتا بی بیرہوتی ہے کہ مہرا داکر نے کی ضرورت نہیں بھی جاتی ، بلکہ روائ یمی بن گیا ہے کہ بیویاں تق مہر معاف کر دیا کرتی ہیں۔ بیدسکلہ جھی طرح بجھ لینا جا ہے کہ بیوی کا مہر بھی شوہر کے ذرمہای طرح کا ایک قرض ہے جس طرح و وسرے قرض واجب الا دا بوتے ہیں۔ یوں تو اگر بیوی کل مہریا اس کا بچھ حصہ شوہر کومعاف کر دے تو سیحے ہے ،لیکن شروع بی ہے اس کو دا جب اللا دانہ بچھنا ہو گی شاہو ، و و ذرانی ہے۔'' جو تحض نکاح کرے اور مہرا داکر نے کی نبیت نہ رکھتا ہو ، و و ذرانی ہے۔'' (۳)

(۱) عن عمر بن الخطاب قال: ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عندالله لكان أولكم بها سي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئًا من نسائه ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من النتي عشرة اوقية. (مشكوة ص:٢٤٤)، باب الصداق، كتاب الكاح).

<sup>(</sup>۲) ولوسمى أقلَّ من عشرة قلها العشرة عدنا. (هداية ح.٢ ص ٣٢٣). أيضًا؛ ومن جهة السُّة حديث حرام بل عثمان عن ابسي جابر عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. لا صداق أقلَّ من عشرة دراهم . . . . . . . وأيضًا روى عن على رضى الله عنه من قوله لا صداق أقلَّ مل عشرة دراهم. (شرح مختصر الطحاوى للجصاص ح ٣ ص ٣٣٩، كناب المكاح).

<sup>(</sup>٣) حدثنا عبدالله . . . . . قال: سعمت صهيب بن سنان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رحل اصدق إمرأة صداقًا والله أعلم انه لا يويد أداءها إليه فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقى الله يوم يلقاه هو ران ـ (مسند أحمد ج:٣) ص:٣٣٢ طبع بيروت) ـ

٣٠:... ہمارے معاشرے میں جواور بہت ی خرابیاں پیدا ہوگئی ہیں ان میں ہے ایک ہے کہ بورتوں کے لئے مہر لیٹا بھی عیب سمجھا جاتا ہے، اور میراث کا حصد لیٹا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، اس لئے وہ چارونا چار معاف کردینا ہی ضروری سمجھتی ہیں۔اگر نہ کرتیں تو معاشرے میں '' کو' 'سمجھی جاتی ہیں۔ دین وار طبقے کا فرض ہے کہ اس معاشر تی گرائی کومٹا ئیس اور لڑکیوں کومبر بھی دِلوا ئیس اور معاف کرنا چاہیں تو ان سے کہ دویا چاہئے کہ وہ اپنا حق وصول کرلیں اور پچھ عرصہ تک اپ تھرف میں رکھنے کے بعدا گرچا ہیں تو واپس لوٹا دیں۔اس سلسلے ہیں ان پرقطعاً جمرتہ کیا جائے۔ (۱)

نے ہے۔۔۔۔ مہر کے بارے میں ایک کوتا ہی ہے ہوتی ہے کہ اگر بیوی مرجائے اور اس کا مہر ادانہ کی ہوتو اس کو ہفتم کرجاتے ہیں، حالا تکہ شرق مسئلہ ہے کہ اگر خانہ آبادی ہے اور میال بیوی کی بیکجائی سے پہلے بیوی کا انتقال ہوجائے تو نصف مہر واجب الا واہوگا ، اور اگر میاں بیوی کی خلوت صحیحہ کے بعد اس کا انتقال ہوا ہوتو پورا مہر اوا کرنا واجب ہوگا ، اور بیم ہم بھی اس کے ترکہ میں شامل ہوکر اس کے اگر میاں بیوی کی خلوت صحیحہ کے بعد اس کا انتقال ہوا ہوتو پورا مہر اوا کرنا واجب ہوگا ، اور بیم ہم بھی اس کے ترکہ میں شامل ہوکر اس کے جائز ورثا ء پرتقسیم ہوگا ، اس کا مسئلہ علماء سے دریا فت کر لینا جائے۔

ہمارے بیہاں بیہوتا ہے کہ اگر لڑکی کا انتقال سسرال میں ہوتو اس کا سارا اٹا ثندان کے قبضے میں آجا تا ہے اور وہ لڑکی کے وارثوں کو پہنے ہیں دیتے ، اور اگر اس کا انتقال میکے میں ہوتو وہ قابض ہوکر بیٹے جاتے ہیں اور شوہر کا حق وینے کی ضرورت نہیں ہمجھتے۔ حالا نکد مردے کے مال پر ناج نز قبضہ جمالینا بڑگ گری ہوئی بات بھی ہے اور ناجا نزمال ہمیشہ نحوست اور بے برکتی کا سبب بنآ ہے ، بلکہ بعض اوقات دُوسرے مال کو می ساتھ لے دُو وہ تا ہے۔ القد تعالی عقل وائیمان تصیب فرمائے اور جا ہلیت کے غلط رسوم ورواج سے محفوظ دیجے۔

#### شرعی مہر کا تعین کس طرح کیا جائے؟

سوال:...ایک شخص اپنی بینی کا نکاح "شرمی مهر" کے اعتبار ہے کرنا چاہتا ہے، تو موجودہ دور میں اس کی کیا مقدار ہوگی؟ جواب:...حضرت فاطمہ رضی امتدعنہاا ور دیگر صاحب زاو بول کا مہر ساڑھے بارہ اوقیہ تقا، اور ایک اوقیہ چالیس ورہم کا ہوتا ہے تو یا نجے سودرہم ہوئے۔ موجودہ دور کے حساب ہے ایک سواکتیس تولہ تین ماشہ چاندی یا اس کی قیمت مہر فاطمی ہوگ ۔فقہ حقٰ کی رُو

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص.٣٥٥).

 <sup>(</sup>٢) ومن سمى مهر عشرة فيما زاد أى فأكثر فعليه المسمّى إن دحل أو خلابها خلوة صحيحة أو مات عنها أو ماتت عنه
 را وال طلّقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمّى إن كان المسمنى عشرة فأكثر، والاكان لها خمسة كما مور واللباب في شرح الكتاب، كتاب النكاح ج: ٢ ص: ٢٩ ا م ١٥٠ ا).

<sup>(</sup>٣) عن أبى سلمة قال. سألت عائشة: كم كان صداق النبى صلى الله عليه وسلم قالت: كان صداقه الأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونش، قالت: أتدرى ما النَشَ قلت ألا قالت: نصف أوقية فتلك خمسمانة درهم. رواه مسلم. (مشكوة، الفصل الأوّل ص:٣٤٢). وفي شرحه: قال النووي رحمه الله استدل أصحابنا بهذا الحديث على استحباب كون المهر خمسما درهم ... إلخ. (مرقاة، باب الصداق ج:٣ ص:٣٣٤).

سے مہرکی کم سے کم مقدار دس درہم بعنی دوتولدس زمھے سات ماشہ چاندی ہے، جس کی قیمت آج کل تقریباً ۱۳۱ روپے ہے۔ '' مہرِ فاطمی'' کے کہتے ہیں؟ نیز آ ہے صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی دیگرصا حبر ادیوں کا مہر کتنا تھا؟

سوال: البعض بزرگ علائے کرام ہے اپنی اولا د کا ٹکاح بعوض مہرِ فاظمی پڑھانا منقول ہے۔ جبکہ عام طور برعوام میں پی ہات پھیلی ہوئی ہے کہ شرعی مہرسوا بنتس رو بے ہوتا ہے۔اس سلسے میں وضاحت مطلوب ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر کتنا مقرّر کیا گیا تھا؟ اور فی زمانہ اگر کوئی اپنی لڑکی کی شادی بعوض مہرِ فاظمی کرنا جا ہے تو آج کل اس کی کیا مقدار ہوگی؟

جواب:...سوابسیں روپے کوشری مبرسجھنا بالکل غلط ہے،مہر کی کم ہے کم مقدار دونؤ لے ساڑھے سات ماشے جا ندی ہے۔ اس قدر مالیت ہے کم مہررکھنا ڈرست نہیں ۔حضرت فاطمہ رضی القدعنہا اور دیگرصا حبز ادبول کا مہرس ڑھے ہارہ او قیدتھا، اورایک اوقیہ عالیس درہم کا ہوتا ہے، تو یہ پانچ سو درہم ہوئے، موجودہ دور کے حساب سے ایک سو اکتیس تو لے تین ماشے جا ندی یا اس کی قیمت

مېرمغل،مؤجل کې اگر شخصيص نه کې گئي ہوتو کونسامراد ہوگا؟

سوال:...أكرمعبل اورمؤجل كتخصيص ندكى جائے توكيا شار ہوگا كه آيام عبل بيامؤجل؟ جواب:...اگرخصیص تبیس کی تومعیل ہی مراد ہوگا، الآبیکداس علاقے کاعرف مؤجل کا ہو۔

زیادہ مہرر کھنے پرلوگ بُرا کیوں مناتے ہیں؟ جبکہ اسلام نے زیادہ کی حدمقررتہیں کی؟

سوال:...جناب مولا ناصاحب!١٩ را كتوبر ١٩٩٥ ء كو پاكستان في وي ٣ پرايك پروگرام عورتوں كے حقوق ہے متعلق تھا،اس میں مقرر نے حق مبر کے بارے میں فر مایا کہ جتنا زیادہ ہو، وہ اچھاہے۔قر آن کا حوالہ دیا کہ اگر بیوی کوسونے کا ڈھیر بھی دے دوتو اس میں سے واپس نہیں لینا۔حضرت عمر فاروق کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے عورتوں کے لئے حق مبر کی صدمقرر کرنا جا ہی تو ایک عورت نے کھڑے ہوکرکہا کہ آپ کون ہوتے ہیں حد مقرر کرنے والے؟ تب حضرت عمر نے کہا کہ اچھ ہواتم ۔ نے مجھے ایک علطی ہے روکا۔شادی

<sup>(</sup>١) وأقل المهر عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل ... .. أو ما قيمة عشرة دراهم يوم العقد. (اللباب في شرح الكتاب ح ٢ ص: ١٣٩). النصيل كے لئے الافقاريو: شرح مختصر الطحاوى ح٣٠ ص:٣٩٨ تا ٣٠٣ كتاب النكاح، طبع دار السواح). (٢) قوله وأقل المهر عشرة دراهم أو ما قيمة عشرة دراهم يوم العقد لا يوم القبض . إلخ. (الجوهرة النيرة، كتاب الكاح ح: ٢ ص ٤٩ طبع مكتبه حقانيه ملتان، أيضًا هداية ج: ٢ ص ٣٢٣، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي سلمة قال سألت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه الأزواجه ثتى عشرة أوقيـة ونشّ، قالـت: أتـدري ما النّشّ؟ قلت لا! قالت نصف أوقية فتلك خمسمانة درهم. رواه مسلم. (مشكوة، الفصل الأوّل ص: ٢٧٤).

٣) إن لم يوجل أو يعجل كله فكما شرط والأن الصريح يفوق الدلالة إلّا إذا جهل الأحل جهالة فاحشة فيجب حالًا. (شامي ح: ٣ ص. ١٣٣٠ وباب المهر ، كتاب النكاح ، طبع سعيد).

میں حق مہر پر جھٹزار ہتا ہے اور شرع حق مہر کی جب بات ہوتی ہے تو وہ پھھاور بتاتے ہیں کہ حضور صلی القدعدیہ وسلم نے حق مہرا تنائی فر مایا ہے، آپ حق مہر کے بارے میں بتائیں کتنا ہونا چاہئے اور زیادہ وینا ڈرست ہے کہنیں؟

جواب:..حضرت إمام ابوصنیفهٔ کے نزدیک مہر کی کم ہے کم مقدار دس درہم (بینی ۳ تو لے ساڑھے سات ماشے چاندی) (۱) ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی صربیس جتی کہ پوری وُنیا کی دولت بھی ایک عورت کا مہر ہوسکتی ہے۔البتہ تشریعت نے چنداُ مور کی رہنمائی فرمائی ہے:

ا:...مبرمیں تفاخر می نبیں کم محض نمائش کے لئے زیادہ سے زیادہ مقرر کیا جے، بلکہ جتنا مبر (اور دیگر مصارف) کم ہوں، نکاح اس قدر موجب برکت ہوگا۔

۲:...مبرمقرَرکرتے وقت نبیت اس کے اوا کرنے کی ہونی جاہئے ، صدیث میں ہے کہ جو محص عورت کا مبراَ وا کرنے کا اراوہ نہ رکھتا ہو، ووزانی ہے (مجمع الزوائد ص:۲۸۴ ،این الی شیبہ ج:۳ ص:۳۱)۔

آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم کی از واج مطہرات ًاور بنات طاہرات کا مہریا نج سودرہم تھ ( بیٹنی ا ۱۳ تو لے ۱۳ شے جیا ندی ) ، ایک مسلمان کواس کی رغبت ہوئی جیا ہے۔

بنتس رو بے کوشرعی مہر مجھناغلط ہے

سوال:... جب محفل نکاح منعقد ہوتی ہے تو مولوی صاحب جو نکاح خواں ہوتے ہیں وہ یو چیتے ہیں کہ حق مہر کتنا مقرر کیا جائے؟اس وقت حاضرین ورثاء عمو مآبیہ کہتے ہیں کہ مہر شرع مقرر کر دو، تو مہر شرع محمدی بتیس روپے دس آنے دس پیسے مقرر کیا جاتا ہے۔ کیا شرعی مہرا تناہی ہوتا ہے؟

(۱) أقل المهر عشرة دراهم ... الخ. (هداية ح: ۲ ص ٣٢٣، كتاب النكاح، باب المهر). أيضًا وفي شرح مختصر الطحاوى (ح ٣٠ ص ٣٩٨) قال: ولا صَداق أقلَ من عشرة دراهم لقول الله تبعالى وأحل لكم ما ورآء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. فأباح عقد البكاح بشرط أن يكون البدل أموالا، وما دون العشرة لا يتباوله إسم الأموال .. . ومن حهة السُنة: حديث حوام بن عثمان عن ابنى جابر عن أبيهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (لا صداق أقلَ من عشرة دراهم) .. . . وأيضًا: روى عن على وضى الله عنه من قوله لا صداق أقلً من عشرة دراهم.

(٢) عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. (مشكوة ص:٢٩٨).

(٣) حدثنا عبدالله ... قال سعمت صهيب بن سنان يحدث قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل اصدق إمرأة صداقًا والله أعلم انه لا يويد أداءها إليه فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقى الله يوم يلقاه هو زان. (مسند أحمد ح٠٣) ص:٣٣٠، مجمع الزوائد ص:٣٨٠، مصنف ابن أبى شيبة ج:٣ ص:٣٢٠).

(٣) عن عمر بن الخطاب قال: ألا لَا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولكم بها نبى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئًا من نسانه ولا أنكح شيئًا من بساته على أكثر من الثنى عشرة أوقية. (مشكوة ص:٢٧٤، كتاب النكاح، باب الصداق).

جواب:..بتیں روپے کوشری مہر بھنا بالکل غلط ہے۔مہری کم سے کم مقدار دونؤ لے ساڑھے سات ماشے جا ندی ہے،اس قدر مالیت ہے کم مہرر کھنا دُرست نہیں۔

# مہرنکاح کے وقت مقررہوتا ہے اس سے پہلے لینا بردہ فروشی ہے

سوال:... ہمارے قبیلے میں ایک مہر کے بجائے دومہر لئے جاتے ہیں، ایک مہرشادی سے پہلے اور دُومرا شادی کے بعد۔ شادی سے پہلے چالیس ہزار روپے سے لے کرایک لا کھروپے تک مہرلیا جاتا ہے، دُومرا مہروکیل جو پولے چاہے وہ ایک ہزار بولے اسے دینا پڑے گا، کیا بید دِینِ اسلام میں جا کڑے؟

جواب:...شرگی مبرنؤ وبی ہے جو نکاح کے وقت مقرّر کیا جاتا ہے ، اور و ولڑکے اورلڑکی وونوں کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہئے۔ باتی آپ نے اپنے تقبیلے کی جورسم کھی ہے کہ وہ چالیس ہزارے لے کرایک لاکھ روپے تک کی رقم وصول کرتے ہیں ، یہ مبر نہیں بلکہ نہایت نہیج جاہلانہ رسم ہے ، اور اس کی نوعیت بروہ فروشی کی ہے ، اس رسم کی اصلاح کرنی چاہئے اور یہ کام تعبیلے کے معزّز لوگ کر بچتے ہیں۔

# برادری کی تمینی سب کے لئے ایک مہرمقرر نہیں کرسکتی

سوال:...براوری کی ایک کمیٹی نے حق مہر کے لئے ایک رقم مقرر کر دی ہے،اس ہے کم وہیٹ نہیں کرنے دیتے ،تو کیا کمیٹی کا یہ فیصلہ وُ رست ہے؟ خواہ عورت راضی ہویا نہ ہوا ہے اس مقدار مہر پر مجبور کرنا وُ رست ہے یانہیں؟

جواب:... برادری کی تمیٹی کا فیصلہ غلط ہے۔ جن مہر میں بیوی وشوہر کی حیثیت کو طحوظ رکھیں اور بالغ عورت اور اس کے والدین کی رضامندی کے ساتھ میرمقرر کریں۔مہرچونکہ بیوی کاحق ہے، اس لئے برادری کے لوگ اس کی مقدار مقرر کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، البتہ برادری کے لوگوں کومن سب مہرمقرر کرنے کی اپیل کرنی چاہئے۔ (۳)

# برا دری کامقرر کردہ پانچ سونفترا وردس ہزاراُ دھارمہر دُرست ہے

سوال:... جناب کہتے ہیں کہ سوائیتیں روپے یا اور کوئی رقم شرع مہرنہیں ہے، بلکہ مہر دُولہا کی مالی حیثیت پر ہے، مگر ہماری

<sup>(</sup>۱) حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت جابرًا رضى الله عنه يقول قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا مهر أقل من عشرة (اعلاء السن، مبحث المهر ج: ۱ ص. ۸۰، أيضًا. اللباب في شرح الكتاب ج. ۲ ص. ۱۳۹). تفصيل كما كما عشرة شرح مختصر الطحاوى ص ۱۳۹ تا ۲۰۰، طبع دار السراج، بيروت.

<sup>(</sup>٢) أحدُ أهل المرأة شيئًا عند التسليم فللزوح أن يسترده، لأنه رشوة. (الدر المختار ج:٣ ص:٥٦).

<sup>(</sup>٣) واتوا النساء صدقتهن نحلة، أي مهورهن سمى صداقًا وصدقة، قال الكلبي وحماعة هذا خطاب للأولياء ..... (٣) واتوا النساء صدقتهن نحلة أي مهورهن سمى صداقًا وصدقة، قال الكلبي وحماعة هذا ونظرًا إلى هذا قال قتادة فريضة وحقًا لهنّ على الأزواج ونظرًا إلى هذا قال قتادة فريضة ... إلخ. (تقسير المظهري حـ٢٠ ص ٢٠٠٠، ٢٢١، ٢٢١، سورة النساء: ٣)، طبع رشيديه كوئثه).

 <sup>(</sup>٣) أيضًا وصح حطها كله أو بعضه عـه، وفي الشامية: وقيد بحطها لأن حط أبيها غير صحيح لو صغيرة، ولو كبيرة توقف على اجازتها. (درمختار مع رد اغتار ج:٣ ص:١١٢، باب المهر).

برادری کی جماعت جومبرمقرر کردیتی ہے، ایک ہی امیر اورغریب کی شادی کے لئے مقرر ہے۔اس وفت پانچ سورو پے کیش اور دس ہزار روپے اُد معارمقرر ہے، کیا رہی ہے؟

جواب:... پانچ سونفتداوردس ہزارروپے مہرمقرر کرنامیح ہے، کین اگر کوئی غریب ہوتو بیرتم زیادہ ہے۔ ہرادری کواس کے بارے میں علماء کے مشورے سے کوئی بات طے کرنی جاہئے۔

كياحق مهرؤ ولہا كے برائے بھائى برفرض ہوتا ہے؟

سوال:...ميرى والده نے ميرے چھوٹے بھائى كى متلى كردى ہے،سرال والوں نے كانی رقم بھائی پرحق مہرى ركھى ہے، والدہ كاكبن ہے كہ يہرقم اداكرنا ميرافرض ہے، كيونكہ ميں بڑا بھائى ہوں، اور بڑا بھائى باپ كى جگہ ہوتا ہے، آپ شريعت كى روشنى ميں واضح كريں كہتن مهراَ واكرنا مجھ پرفرض ہے يا بھائى پر؟

جواب:... ہیوی کا مہراس کے شوہر کے ذہے لازم ہے، اگر آپ کے پاس گنجائش ہوتو آپ جیموٹے بھائی کی اعانت کر سکتے ہیں، ورنہ بیمبرآپ کے ذہے لازم نہیں، بلکہ آپ کے چھوٹے بھائی کے ذہے لازم ہے۔

كيانكاح كے لئے مېرمقردكرناضرورى ہے؟

سوال:...نکاح کے لئے مہر دکھنے کے بارے میں اسلامی شریعت کیا کہتی ہے؟ نکاح کے لئے مہر کا رکھنا شرکی رُو ہے
کیالا زم ہے؟ نکاح کے وقت مہر نہ رکھا جائے تو؟ اگر اسلامی شریعت مہر کولا زم قرار دیتی ہے تو کم از کم ، اور زیادہ سے زیادہ کتا
مہر رکھا جائے؟

جواب: ...نکاح میں مہر کا رکھنا ضروری ہے، نکاح کے وقت اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا تو '' مہر شل' اور ' مہر شل' اور نہوں کا جتنا مہر رکھا جاتا ہے، اتنالہ زم ہے۔ مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم لیعنی دوتو لے ساڑھے سات مات ماشے چا ندی ہے۔ نکاح کے دن بازار میں اتن چا ندی کی جنتنی قیمت ہو، اس سے کم مہر رکھنا جائز نہیں۔ اور زیادہ مہر کی کوئی صد مقرر نہیں کی گئی، فریقین کی باہمی رضا مندی سے جس قدر مہر رکھا جائے جائز ہے۔ لیکن مہر لڑکی اور لڑکے کی حیثیت کے مطابق رکھنا

(۲) وإن تزوّجها ولم يسم لها مهرًا أو تزوّجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها. (عالمگيري، الفصل الثاني فيما
 يتأكد به المهر ج: ١ ص:٣٠٣، أيضًا: الجوهرة النيرة ح:٢ ص:٨٠).

<sup>(</sup>۱) "وَاتُوا النِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحُلَّة" (النساء: ٣). وفي التفسير المظهري تحت هذه الآية: ولما كان الصداق عطية من الله تعالى على النساء، صارت فريضة. (تفسير مظهري ج: ٢ ص: ٢١، طبع رشديه كوتله).

<sup>(</sup>٣) قوله ومهر مشلها يعتبر باخواتها وعماتها وبنات عمها ...... لأن المرأة تنسب إلى قبيل أبيها وتشرف بهم. (الجوهرة النيرة ج ٢٠ ص: ٨٤، كتاب النكاح، طبع حقانيه ملتان). أقل المهر عشرة دراهم. (عالمكيرى، الفصل الأوّل في بيان أدنى مقدار المهر إلخ ج: ١ ص: ٣٠٣)، أيضًا: وأقبل المهر عشرة دراهم أو ما قيمة عشرة يوم العقد لا يوم القبص. (الجوهرة النيرة ج ٢٠ ص: ٤٩).

چاہئے تا كەلڑكا اسے بەسبولىت اداكر سكے\_

### مهروبی دیناهوگا جو طے ہوا، مرد کی نبیت کا اعتبار نہیں

سوال:...کسی انسان کی شادی ہواور وہ مردصرف اس وجہ ہے کہ مہر کی رقم اس کی حیثیت کی بہنسبت زیاوہ ہے، بیزیت کر بیٹھتا ہے کہ جھے کون سامہر دینا ہے، یا حیثیت ہوتے ہوئے بھی بیزیت کر بیٹھے تو نکاح ہوجائے گایانہیں؟

جواب:...اک صورت میں نکاح ہوجائے گا اور جومبر مقرّر ہوا وہی دینا بھی پڑے گا، اس کی نبیت کا اعتبار نہیں ، تکراس غلط نبیت کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔

# بیں سال بعدمہر کی ادائیگی کس سکے ہے ہوگی؟

سوال:...میری شادی کومیں سال ہو گئے میں ، نکاح کے دفت مہر بارہ ہزارمقرّر ہوا تھا ، کیا میں سال بعد بھی یہی رقم مجھے ملے گی ؟

جواب:... چونکہ بارہ ہزاررو پے سکہ رائج الوقت مقرّر ہوا تھا،اس لئے وہی رقم ملے گی ،اگر مبرسونے یا جا ندی کی شکل میں رکھا جاتا تواس طرح نقصان نہ ہوتا۔

## مهرکی رقم کاادا کرنے کا طریقتہ

سوال: ... مهرى رقم اداكرنے كاكياطريقه ب

جواب: ... بی طریقہ میہ ہے کہ بل کم و کاست مہر زوجہ کو اوا کرویا جائے ، اور مہر شب زفاف کے بعد لازم ہوجا تا ہے، یا ووٹول میں سے کسی ایک کا انتقال ہوجائے۔

## مہر کی رقم کب ادا کرنا ضروری ہے؟

سوال:...اکٹرلوگوں ہے سنا ہے کہ نکاح کے وقت جومہر کی رقم مقرّر کی جاتی ہے مثلاً ۲۰ ہزار روپے، ۴ ہم ہزار روپے توبیر قم یوکی ہے معاف کروانی ضروری ہے، ورنہ مرد بیوک کے پاس جانے کاحق دار نہیں ہے اور نہ بی اے ہاتھ لگا سکتا ہے۔ برائے مہر بانی

 <sup>(</sup>١) ومن سمَّى مهرًا عشرة فيما زاد فعليه المسمَّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج.٢ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) حدثنا عبدالله . . . قال سعمت صهيب بن سنان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رحل اصدق إمرأة صدقًا والله أعلم الله لا يويد أداءهما إليه فعرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقى الله يوم تلقاء هو زان. (مسند أحمد ح ٣ ص:٣٣٢ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) ومن سمَّى مهرًا عشرة فيما زاد فعليه المسمّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج. ٢ ص.٣٢٣، باب المهر، طبع ملتان. أيضًا: الجوهرة النيرة ج:٢ ص: ٧٩، طبع حقانيه ملتان).

 <sup>(</sup>٣) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل.
 (عالمگيرى، كتاب النكاح، الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر ج. ١ ص.٣٠٣، طبع رشيديه كوئثه).

ميري په اُلجھن دُ ورکريں۔

جواب:...مهرمعاف کرانے کے لئے مقرر نہیں کیا جاتا بلکہ اداکرنے کے لئے رکھا جاتا ہے۔اس لئے مہرمعاف کرانے کے بجائے اداکرنا جائے ،گراس کا فوری طور پراداکرنا ضروری نہیں بلکہ عورت کے مطالبے پراداکرنا ضروری ہے، اورمہراُ داکئے بغیر بیوی کو ہاتھ دگا ناجا کڑے۔

مهر کی ادا نیگی بوقت نکاح ضروری نہیں

سوال:...جن مهر کی بوفت نکاح نفدادائیگی ضروری ہے، یا کہ نکاح تا ہے پرایک معاہدہ کی صورت میں اس تنم کا اندراج ہی کافی ہوتا ہے؟ بعنی بعوض اتنی رقم بطور جن مهر فلال ولد فلال کا نکاح فلال بنت فلال سے قرار پایا وغیرہ وغیرہ۔ جواب:...مهرکی اوائیگی بوفت ِ نکاح ضروری نہیں، بعد میں عورت کے مطالبے پراواکیا جو سکتا ہے۔

وہم کوڈورکرنے کے لئے دوبارہ مبراداکرنا

سوال:... میراایک دوست ہے جو اِنتہائی وہمی مزاج ہے، وہ عجیب شش و نئے میں مبتلا ہے، اس کی شادی کوتقر یہا دوسال ہوگئے ہیں، چند دنوں بعداس کا بچہ بھی ہونے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ شادی کی پہلی رات میں نے بیوی کوشری حق مہرا دا کیا تھا لیکن اب شک اور وہم ہو کو ور کرنے کے لئے کیا وہ دوبارہ شک اور وہم کو وُ ور کرنے کے لئے کیا وہ دوبارہ شری حق مہراً دا کرے؟

جواب:...ووبار وادا کرے۔ کیکن دوسال بعدا گراہے پھر وہم ہوگیا کہ بیس نے ادائییں کیا تو پھر کیا ہوگا؟اس کا علاج س ہے کہ مہرا دا کرنے کی باقاعدہ تحریر لکھ لی جائے اوراس پر گواہ بھی مقرر کرلئے جائیں تا کہ آئندہ اس کو پھر وہم نہ ہوجائے۔

والده كابينے كومبراً داكرنے كى خاطررقم دينا

سوال:...میرے پاس کچھر تم ہے، میں بیٹے کودینا چاہتی ہول، کیاوہ اس سے مبر کا قرضہ ادا کرسکتا ہے؟ جواب:...جب آپ نے بیٹے کور قم وے دی تواس کی ملکیت ہوگئ، وہ اس کومبر کی ادائیگی میں خرچ کرسکتا ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر، وتمنعه أن يسافر بها ... الخ. (الجوهرة البيرة ح:٢ ص:٨٥).

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) عن الحسن بن على قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. (مشكوة، باب الكسب وطلب الحلال ص:٣٢).

 <sup>(</sup>٣) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض الكامل، لأنها من التبرعات، والتبرع لا يتم إلا بالقبض. (شرح المجلة لسليم رستم باز ح: ١ ص ٢٩١، كتاب الهبة، أيضا: فتاوى شامى ج: ٥ ص. ٢٩٢، كتاب الهبة).

<sup>(</sup>۵) كُلُّ يَعَصِرِفَ في ملكه كَيْفِ شاء. (شرح الجلة ج: ١ ص: ٢٥٣، رقم المادة: ١١٩٢، كتاب الشركة). أيضًا الأن الملك ما من شانه أن يتصرف فيه بوصف الإختصاص. (رد المحتار ح ٣ ص: ٢٠٥، مطلب في تعريف المال والملك).

#### زیورات دُلہن کودے کرکس طرح مہر بنایا جائے؟

سوال:...استعال میں لانے کی چیزیں ، مثلاً کپڑے ، جوتے ، میک أپ اور سونالڑکی کے لئے بھیج ویا جاتا کے اُڑھتی پر وہ پہن لے ، تو تکاح سے بل سامان خصوصاً سونا مہر کی شکل میں بھیج ویا تو وہ کیسے مہر کہلائے گا؟ یا دُلہن والوں کو بتایا جائے؟ یا زُحصتی کے بعد وُ ولہ خود وُلہن کو بتائے کہ بیمبر طے بواتھ اور اب بیسیٹ آپ کی عکیت ہے ، کیونکہ سامان سونے کا سیٹ جو دُلہن کو ویا جاتا ہے جمو ما بالیاں بہیں ہوتا کہ جوسیٹ دُلہن کو ویا وہ مہر بنا دیا یا ہوتا ہے تو مجھے بتا کیں۔ اُمید ہے کہ جواب کھمل اور سلی بخش ویں گے۔ کیونکہ میں بات واضح ہی سمجھتا ہوں ، اشار ڈیا کا ایڈ بات بجھنے میں مجھے ہیں آتی۔

جواب:...دونوںصورتیں جائز ہیں ،مہر کا سونا پینٹگی بھیج دینا بھی سیج ہے، یا بطورِ عاریت دے دیا جائے اور بعد میں اس کومہر بنادیا جائے رہیمی سیجے ہے۔

## دیا ہواز پورت مہر میں تکھوا نا جا ئز ہے

سوال:...کیا شرع میں مہر کی کوئی حدمقرر ہے؟ لڑ کے والے یری میں کپڑوں وغیرہ کے علاوہ لڑکی کوزیور بھی دیتے ہیں، کیا اس زیور کولڑ کے کی طرف سے مہر میں لکھایا جا سکتا ہے جبکہ سونے کی قیمت وقت کے ساتھ سماتھ بڑھتی جاتی ہے؟

جواب:...مهرکی کم از کم مقدار حنف کے نز دیک دوتو لے ساڑھے سات ماشے جاندی کی مالیت ہے، 'زیادہ پر کوئی پابندی نہیں ساڑکے کی طرف سے جوزیوردیا جاتا ہے اس کومبر میں لکھایا جاسکتا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

### قرض لے کرحق مہرا دا کرنا

سوال: ... کیاشری حق مبرکس سے اُوھار رقم لے کراوا کیا جاسکتا ہے؟

جواب:...کیا جا سکتا ہے ۔گربہتر ہوگا کہ بیوی ہے اُدھارکر لے، لیعنی گنجائش کے دفت دینے کا وعد ہ کر لے۔

## بیوی کی رضامندی ہے مہرفتطوں میں ادا کرنا جائز ہے

سوال: ... میں ایک ملازم ہوں ،محدود آیدنی ہے،تقریباً ۵۰ روپے ماہانہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کا مہر جو کہ ۵۰۰ دوپے ہے اداکر دول ، برائے مہر ہانی آپ جھے شریعت کی رُوسے ایساطریقہ بتا کمیں کہ مہراوا ہو جہ ۔ یہ میں مہرکی رقم فشطوں میں اداکرسکتا ہوں؟

 <sup>(</sup>١) لو بعث إلى امرأته شيئًا ولم يذكر حهة عند الدفع غير المهر فقالت هو هدية، وقال هو من المهر، فالقول له بيمينه.
 (درمختار مع رد انحتار، باب المهر ج:٣ ص:١٥١).

<sup>(</sup>٢) أقل المهر عشرة دراهم. (عالمكيري، الفصل الأوّل في بيان أدني مقدار المهر إلخ ج: ١ ص:٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) اينأهاشينبرا ملاحظهو\_

جواب:...بیوی کی رضامندی ہے جائزے۔

### مهرمرد کے ذمہ بیوی کا قرض ہوتا ہے

سوال:...اگرحق مہر مطے ہوا ہوا وروہ شوہر نے ادانہ کی ہوا ورنہ بخش یا ہوتو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیونکہ
ایک شخص کہتا ہے کہ جھے شادی کئے ہوئے بھی ہیں سال ہو گئے ہیں اور میں نے حق مہر کے بارے میں کبھی خیال بھی نہیں کیا ہے۔
جواب:...عورت کا مہر ، شوہر کے فرمہ قرض ہے ، خواہ شادی کو کتنے ہی سال ہو گئے ہوں وہ واجب الا دار ہتا ہے ، اور اگر شوہر کا انقال ہوج نے اور اس نے مہر نہ اداکی تو اس کے ترکہ میں سے پہلے مہر اداکیا جائے گا پھر ترکہ تقسیم ہوگا۔

## حق مہر کے بدلے دُوسری چیز دینا، نیزحق مہرکس کی ملکیت ہوتا ہے؟

سوال :... جن مهری شرع حیثیت کیا ہے؟ اور موجودہ دور میں یہ کم از کم اور زیادہ سے کہ ان کا حیار ناچا ہے؟ کیونکہ میرے سے سرال والے مبلغ • • • , • ۵ روپے جن مهر مقرز کرانے پر بھند ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ جن مبر شادی کی مہلی رات کو ہی ہوی سے تعلقات سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے ، گر میں جن مهر اُدا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ، تو کیا آئی ہی مالیت کی کوئی وُ وسری چیز ہوی کو حق مہر کے وض دی جا سکتی ہے؟ مثلاً زیورات یا پلاٹ و جا ئیدادو غیرہ؟ اور کیا جن مهر بیوی کی ملکست ہوتا ہے یا ہوی کے باپ کی ؟ اصل حن دارکون ہے؟ اور کیا اِنتہائی مجودی کی حالت میں ہوی کواُدا کیا ہوا جن مہر بطور قرض شو ہر لے کر اِستعال کرسکنا کے یانیوں؟

جواب:...شرعاً کم ہے کم مہر کی مقدار مقرر ہے، دوتو لے سات ماشے چاندی کی مالیت سے کم نہیں ہونا چاہئے۔ زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں۔فریقین رضامندی سے جتن مہر مقرر کرلیں سیجے ہے، مگر دونوں کی حیثیت کالی ظر رکھنا ضروری ہے۔مہراتنا مقرر کیا جائے جس کوشو ہراَ داکر سکے۔

(۱) لمو أجلته بعد العقدمدة معلومة ليس لها أن تحبس نفسها. (عالمگيري، كتاب الكاح، الفصل الحادي عشر في منع المرأة نفسها ... إلخ ج: ۱ ص: ۳۱۸، طبع رشيديه كوئته).

(٢) وفي الفتاوى الهدية (ج: ١ ص.٣٠٣) كتاب النكاح. والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والحلوة الصحيحة وصوت أحد الزوجين، سواء كان مسمّى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذالك إلا بالإبراء من صاحب الحق. أيضًا. ولحما كان الصداق عطية من الله تعالى على النساء، صارت فريضة وحقًا لهن على الأزواج. (تفسير مظهرى ج: ٢ من : ١٩١) وليس ينبغى لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح إمرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبًا بغير حق.

(٣) إذا مات الزوجان وقد سمّى لها مهرًا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراثه. (هداية، باب المهر ج ٢٠ ص:٣٣٧).
 (٣) أقل المهر عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم يوم العقد لا يوم القبض، والمعتبر وزن سبعة ... إلخ. (الجوهرة النيرة ح:٢ ص:٤٩)، كتاب النكاح).

ﷺ:...شادی کی مہلی رات مہر کا اُوا کر نالا زم نہیں ،البتۃ اگر مہر منجل ہوتو عورت مطالبہ کر سکتی ہے۔ ﷺ:... بیوی ہے مہر معاف نہیں کرانا چاہئے ، بلکہ اوا کرنا چاہئے ، کیونکہ یہ بیوی کا قرض ہے،اگر و وخودخوشی ہے گل یا بعض چھوڑ وے تو ٹھیک ہے۔

> اس ہے کوئی تعلق نہیں۔ (۲) اس میر کی مالیت کے برابرزیورات یا دُوسری چیز جس پر بیوی راضی ہو، دِی جاسکتی ہے۔ (۳) اس میر کی مالیت کے برابرزیورات یا دُوسری چیز جس پر بیوی راضی ہو، دِی جاسکتی ہے۔ (۳)

# دُولها کی رضامندی کے بغیر پھیتر ہزاررو پے مہرر کھ دیا جائے تو وہ کیا کرے؟

سوال:...شادی کے موقع پر میں درمیانہ مہررکھوانا چاہتا تھا،کیکن پچھٹر ہزار مہررکھا گیا، جومیری استطاعت ہے بہت زیادہ ہے،اور میں مہرکو واجب الا دا مجھتا ہوں، کیا اس صورت میں پچھرقم حیلہ بہانہ کر کے معاف کراسکتا ہوں تا کہ میں اس فرض سے پُری ہوجاؤں؟اتیٰ بڑی رقم دو ہزارروپے تیخواہ والا کیسےاوا کرسکتا ہے؟

چواپ:... بیوی سے معاملہ کرلو کہ اگر زیادہ رقم القد تعالیٰ عطافر مادیں تو زیادہ و ہے دُوں گا، ورنہ دو تین سوروپ ماہوار ادا کرتے رہو، واللہ اعلم!

#### اگردوست نے مہراً داکر دیا تو اَ داہوجائے گا

سوال:...ایک نکاح کی مجلس میں وُ ولہا کے نکاح پر • • ۵روپے حق مہر طے پایا، جو وُ ولہا کے ایک ووست نے موقع پر اوا کرویا، ووست کا اُ دا کیا ہواحق مہروُ رست ہے؟

جواب:...دُرست ہے۔

# یہ کہ کرمبرزیادہ رکھنا کہاڑی معاف کروے گی الیکن اڑی معاف نہ کرے تو کیا تھم ہے؟

سوال:...میرے ایک دوست کی شادی ہوئی ، مہرے مسئلے پرلڑ کی کے والد نے لڑکی کا مہر دولا کھ روپے رکھا ، جبکہ لڑکے نے کہا کہ بیمیری گنجائش سے باہر ہے ، میں نہیں و سے سکتا ، لڑکی کے والد نے کہا کہتم ہم پریفتین کر و ، ہماری لڑکی شادی کے ایک ہفتے بعد مہر معاف کر دے گی۔شادی کے ایک ہفتے بعد جب شو ہرنے ہوئی سے مہر معاف کرنے کوکہا تو لڑکی نے جواب و یا کہ میں بے وقوف تو

<sup>(1)</sup> إن المعجل إذا ذكر في العقد ملكت طلبه .. إلخ. (البزازية على هامش الهندية ج: ٣ ص: ١٣٢).

 <sup>(</sup>٢) وإن حطت عنه من مهرها صح الحط لأن المهر حقها والحط يلاقيه حالة البقاء. (هداية ج: ٢ ص. ٣٢٥، أيضًا.
 الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ٨١).

 <sup>(</sup>۳) عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوح ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذالك، و تزل: و اثوا البساء صدقتهن نحلة، رواه ابن أبي حاتم و ابن جرير ـ (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۱ ۹ ۱، سورة النساء، طبع رشديه كوئثه).

أقل المهر عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم يوم العقد. (الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ٩٩، كتاب النكاح).

نہیں جومبر معاف کر دول۔ اس بات پرلڑ کے نے اپنی بیوی کوایک پر ہے پرلکھ کرتین طلاقیں دے دیں اور کہد دیا کہ آج سے تمہارا میر ا کوئی رشتہ نہیں ہتم میری بہن کی طرح ہو۔ اور لڑ کے نے عدت کے اخراجات • • ۱۲ روپے لڑکی کو دے دیے جو کہ لڑکی نے لیے۔ اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ اس مہر کی اوا نیک کس طرح کی جائے جبکہ لڑکے کی اتنی گئی کشش نہیں ہے؟

جواب:...مهرکی قم جتنی مقرر کی تن تھی ، وہ لازم ہوگئی ، وہ کس طرح ادا کرے گا؟ یہ بات وہی بتا سکتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

# ایک لاکھ مہررکھنا، نیزلڑ کے کی اِجازت کے بغیرمکان لڑکی کے نام لکھنا

سوال: ... میرے تکاح کے وقت رجنز ارصاحب نے حق مہر کے کالم میں تحریر کیا کہ مہر کی رقم شرح محدی مبلغ ایک لا کاروپیہ صرف نان صرف نان کے بعد میری اجازت کے بغیر ایک پلاٹ جو کہ میر املکیتی ہے کے بارے میں تحریر کردیا گیا کہ لڑکی کو دیا گیا ، نیز کھمل نان نفقہ جہاں بھی رہے ، کیا یہ تحریر کرنا میری اجازت کے بغیر ڈرست ہے؟ مقامی علم ء کے مطابق کیونکہ حق مہر شرح محدی بھی ہا اور ایک لا کا دو پی بھی لہذا یہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ برا و کرم اولین فرصت میں مطلع فرمائیں تا کہ ہم حرام زندگی گز ارنے سے نی سکیں۔

جواب: ..نکاح صحیح ہے، ایک لا کھ کا مہر بھی '' ... جبکہ فریقین کی رضامندی کے بعد مقرر کیا گیا ہو.. بشرع محمدی کے مطابق ہے۔ آپ کی اجازت کے بغیر جو پلاٹ لڑکی کے نام لکھا گیا، اگر آپ اس کو قبول نہیں کرتے تو اس تحریر کا کوئی اعتبار نہیں۔ 'ان ونفقہ دونوں کی حیثیت کے مطابق لازم ہے،خواہ لکھا گیا ہو، یا نہ، والقداعلم!

# مہر کے طور پرگھر نام تکھوانے کا مطالبہ کرنا

سوال:...والدین کواپی بچی کے لئے انگ مکان بنوائے کا مطالبہ کرنااور مہر کے طور پر بچی کے نام تکھوانا کیساہے؟ جواب:...رہائش شوہر کے ذہے ہے، مکان بنوا کرنام کرنااس کے ذہے ہیں۔ ہاں! کسی نے مہر بی'' مکان' مقرر کیا ہوتو دیئر

صحیح ہے۔ سام

<sup>(</sup>ا) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة. الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذالك إلا بالإبراء من صاحب الحق. (فتاوى عالمگيرى ج١ ص٣٠٠، كتاب النكاح، الباب السابع، الفصل الثاني). ومن سمنى مهرًا عشرة فما زاد عليه المستى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج٢٠ ص٣٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) ومن سمَّى مهرًّا عشرة فما زاد فعليه المسمّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص٢٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) النفقة واجبة للزوجة على زوجها ..... نفقتها وكسوتها وسكناها. (هداية ح: ٢ ص:٣٣٧).

ره) أيضًا.

<sup>(</sup>٢) ومن ستَّى مهرًا عشرة فما زاد فعليه المستَّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٣). وتجب عند وطو أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما. (درمختار ج: ٣ ص: ١٠٠١، باب المهر)، وفي الشامية: وإذا تأكد المهر بما ذكر لَا يسقط بعد.

#### طلاق دینے کے بعد مہراور بچوں کا خرج وینا ہوگا

سوال:...اگرزیداپی بیوی کوطلاق نامدارسال کردے تو کیا شری حیثیت ہے وہ تق مہراور بچوں کے فرج کا ذمد دار ہوگا؟
جبکہ وہ بچے لینانہیں چاہتا اوراس کے مالی دسائل بھی اسٹے نہیں کہ وہ تق مہر کی کیٹر رقم کے علاوہ بچوں کا خرچہ بھی بیمشت دے سکے جبکہ
زید کی سسرال والے طلاق نامہ ملنے پر بیمشت مہر کی رقم اور بچول کے فریح کا دعویٰ کریں گے ،الیم صورت میں شری تھکم کیا ہے؟
جواب:...مہرتو دینا ہی پڑے گا ،عورت اگر چاہے تو فقطوں میں وصول کر سکتی ہے، بچوں کو خرج اس کو ماہوار دینا ہوگا، "
فرج کی مقدار سلے صفائی سے بھی طے ہو سکتی ہے اور عدالت کے ذرایعہ بھی۔

### بہو برجھوٹے الزامات لگانے والوں برحق مہرونان ونفقہ کا دعویٰ کرنا

سوال:...میری بیٹی پراس کے سرال والوں نے جھوٹے الزامات لگائے تا کہ انہیں جہیز اور مہر واپس نہ کرنا پڑے، اور ہم خود خلع لے لیں ، جس کے جواب میں ہم نے حق مہر اور نان ونفقہ کا وعویٰ کر دیا ، آپ بتا کیں کہاڑی کوحق مہر و نان ونفقہ لینے کاحق ہے یا نہیں ؟ جبکہ مہرمؤجل ہے۔

جواب:...اگرخدانخواسته علیحدگی :وجائے تو جبیز کا سامان لڑکی کاحق ہے ، اورسسرال والوں کے ذیعے اس کا واپس کرنا (۳) واجب ہے۔

جہاں تک مہر کا تعلق ہے، وہ خدوت کے بعد شوہر کے ذہے لازم ہوجا تاہے، مخلع ہونے کی شکل میں اگر قصور ہیوی کا ہولؤ شوہر کے لئے مہر کا واپس لیمنا جائز ہے (اگر اُ داکر دیا ہو)، اور اگر قصور عورت کا نہیں تو شوہر کے لئے مہر کا واپس لیمنا یا روک لیمنا حلال نہیں، اگراس نے ایس کیا تو قیامت کے دن بجرم کی حیثیت سے پیش ہوگا، والقداعلم!

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار مع رد انحتار (ج: ۳ ص: ۱۰ ۱) وتبجب .... عند وطء أو خلوة صحت من الزوح أو موت أحدهما أو تزوج ثانيًا في العدة. (وفي الشامية) وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذالك وإن كانت الفرقة من قبلها، لأن الهدل بعد تأكده لا يستحت من السقوط إلا بمالابواء. وفي الفتاوى العالمگيرية: والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والمخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذالك إلا بالإبراء من صاحب الحق. (فتاوى عالمگيري ج ١ ص ٢٠٠٣، كتاب النكاح، ماب المهر).

 <sup>(</sup>٢) ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد. (هداية، باب النفقة ج: ٢ ص ٣٣٣). وفي الفتاوى الهندية
 (ج. ١ ص. ٥ ٢ ٩) كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات، نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد.

 <sup>(</sup>٣) كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلّقها تأخذ كله وإذا ماتت يورث عنها. (شامي ج:٣ ص:٥٨ إ).

<sup>(</sup>٣) والمهريتاكد باحد معان ثلالة. الدحول والخلوة الصحيحة .... لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلّا بالإبراء من صاحب الحق. (عالمگيري ح: ١ ص:٣٠٣، كتاب النكاح، باب المهر).

الحق. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب النكاح، باب المهر). (٥) "وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنُ تَأْخُذُوا مِمَّا اتَّيَتُمُوهُنَّ شَيْنًا إلَّا أَنْ يُخَافَآ آلَا يُقِيْمًا حُدُودَ اللهِ، فَإِنْ خِفْتُمُ آلَا يُقَيْمًا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُناح عَلَيْهِمَا خُدُودَ اللهِ اللهِ فَلَا جُناح عَلَيْهِمَا أَخُدُ شيء أَن نشز وان نشزت لا. والدرالمختار، باب الخلع ج:٣ ص:٣٣٥، طع ايج ايم سعيد).

#### شوہر کے تے سے مہراً داکرنا

سوال:...اگر کسی مخص کا شادی کے بعد اِنقال ہوجا تا ہے اور اس نے اپنی زندگی میں بیوی کا مہرادانہ کیا ہو، تو کیا اس کے تر کے سےلڑکی کوئت مہراَ دا کرنا ہوگا؟ اور اتنا جتنا نکاح کے وقت طے کیا گیا تھا؟

جواب: ... جی ہاں! شوہر کے ترکے سے لڑکی کا پورامہرادا کیا جائے۔

# اگرز خصتی سے بل طلاق دے دی تو آ دھامہرلازم آئے گا

سوال:...ایک از کی منگنی آج سے جارسال قبل ہوئی تھی ،اس وقت اڑکا ۱۳ سال کا اور اڑک ۲۰ سال کی تھی ،اڑکا میٹرک
میں پڑھ رہا ہے گر اڑکی آن پڑھ ہے۔ اڑکی اڑکا وونوں کے باپ زِندہ جیں ، والدہ وونوں کی فوت ہو چکی جیں ، اب اڑکا ہے کہتا ہے کہ میں
اس سے شادی نہیں کروں گا ، جبکہ منگنی کے وقت نکاح کے موقع پر دوگوا ہوں کے زویر واور بہلغ ۰۰ ، ۱۸ روپ حق مبر طے ہوا ، کین مہراً وا
نہیں کیا ،الڑکی ابھی تک گھر ہے ، کیکن اڑکا اِ نکار کرر ہا ہے ، اڑکی کی زمھتی نہیں ہوئی ، اب آپ ہے بتا کیں کہ اُڑکا اے طلاق ویدے یا کہ
نہیں ؟اگر طلاق ویتا ہے تو اس صورت میں اڑکی حق مہروصول کرنے کی حق دار ہے یا نہیں ؟

جواب:...اگر ہا قاعدہ نکاح ہوا تھاا ورلڑ کے نے اُٹھارہ بڑار کے عض بینکاح قبول کیا تھا تو رُخصتی ہے بل طلاق کی صورت میں نصف مہرلا زم ہوگا، ''اگرلڑ کی اپنی خوشی ہے چھوڑ ہے تو ؤ دسری ہات ہے۔

اگر مہر کے نام سے رقم لے کر والدین جیب میں ڈال لیس، یا بیٹی سے معاف کر واکر قبضہ کرلیں تواس کی کیا حیثیت ہے؟

سوال: ... بعد آ داب و سلیم کے عرض ہے کہ ہمارے پشتون علاقوں میں برسوں سے حق مہر کی بجیب وغریب شکل رائے ہے۔
وہ یہ کہ جب دو خاندانوں کے درمیان رشتہ داری کی بات چلتی ہے تو لڑکی والے یالڑکی کا ولی جو کہ اکثر اس کا باپ ہی ہوتا ہے، مہر ک
ایک خاص رقم مقرر کرتا ہے، جو کہ لڑکے کو نکاح سے پہلے ہی ادا کرنا ہوتی ہے، اس رقم کو مقامی زبان میں '' ولور'' کہا جا تا ہے، بیر تم
مہنگائی کے اعتبار سے کم وہیش ہوتی رہتی ہے۔ آج کل اوسط در ہے کے گھر انول میں بیر قم ایک سے دولا کھ تک ہے، اورا میر گھر انول

<sup>(</sup>۱) ومن سبّنى مهرًا عشرة قما زاد فعليه المستّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج: ۳ ص. ۳۲۳). أيضًا: ثم اعلم ان المهر يجب ....... ثم يستقر المهر بأحد أشياء الثلاثة، اما بالدخول أو يموت أحد الزوجين واما بالخلوة الصحيحة. (البناية شرح الهداية ج: ۲ ص: ۱۲۳ طبع حقانيه).

<sup>(</sup>٢) وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المستى. (هداية ج ٢ ص:٣٢٣، باب المهر).

<sup>(</sup>٣) وأن حطت عنه من مهرها صح الحط، لأن المهر حقها والحط يلاقي حقها وكذا إذا وهبت مهرها لزوجها صحت الهبة ...إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ١٨، كتاب النكاح، طبع حقانيه ملتان).

میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب ولور طے ہوجاتا ہے تو دونول خاندانوں کے درمیان رشتہ داری قائم ہوجاتی ہے، جے مق می زبان میں '' دوئی'' کہاجا تا ہے۔

جب لڑک کے باپ کو خدکورہ طے شدہ ولور کی رقم مل جاتی ہے تو اکثر والدصاحبان اے اپی جیب میں ڈال کر اس کے خودسا ختہ مالک بن جاتے ہیں۔ اور بعض جو خدا کا خوف رکھنے والے سمجھے جاتے ہیں، وہ بیٹی سے پوچھے ہیں: '' کیا تم نے برتم مجھے بخش دی ؟''اکٹرلڑ کیاں کم عمر، ناسمجھ ہوتی ہیں، وہ بوجہ شرم کے کہددیتی ہیں کہ ہاں بخش دی۔ اس طرح وہ باپ اس رقم کا شرع حق دار قرار پاتا ہے۔ اور بعض لوگ اس رقم کے کچھ صلے کہ جہیز کے لئے پچھ سامان خرید دیتے ہیں اور بقایار قم اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔

ہارے علاتے میں علاتے میں علائے کرام کی اکثریت بھی ہے اور اکثر معاملات میں ان کا عمل دخل بھی ہے، اور ہرمسے میں ان کی رائے کواہمیت بھی دی جاتی ہے، اور جاب ہا کی ہیا ہے۔ کان ہمارے ہی ووٹوں ہے اسمبلیوں میں جاتے ہیں۔ ان ماہ کی اکثریت بھی اپنی بیٹیوں کا پرشتہ ای طرح کرتی ہے، اور جب ان حضرات ہے ولور کی شرعی حیثیت کے متعلق پوچھاجا تا ہے تو و آسل بخش جواب نہیں دے سکتے ہے۔ ہی پر بیٹان ہے، کیو کد دلور جواب نہیں دے سکتے ہے۔ ہی فرورز إضافه ہوتا جارہا ہے اور ہرآ دی اتنی رقم ویے کی اِستطاعت بھی نہیں رکھتا، بلکہ بعض او قات اگر ایک نوجوان لاک کی قبل میں روز پروز اِضافه ہوتا جارہا ہے اور ہرآ اوی اتنی رقم ویے کی اِستطاعت بھی نہیں رکھتا، بلکہ بعض او قات اگر ایک نوجوان لاک کی لے لئے ایک بوڑ حافی تھی نہیں دی سکتا اور آم کی لائے میں لاک کا والدلائو کی کا پرشتہ کے لئے ایک بوڑ حافی میں نوک کا والدلائو کی کا پرشتہ بوڑھے ہو جارہ ہیں۔ بوٹو ہے ہوگائے ایک بوڑھے ہوں اس میں ہوڑھے ہوں ہوتی ہوڑھائے ہوں ہوتی ہوٹھائے ہوں ہوتی ہوٹھائے ہوں ہوتی ہوٹھائے ہوٹھ

جواب: ... ' ولور' کی جوصورت آپ نے آکر کی ہے ، میجے نہیں۔ شریعت نے نکاح کوحق مبر کے بدیلے میں رکھا ہے تاکہ اس کا احترام کیا جائے ' اور میحق مبرلڑ کی کی ملکیت ہے ، والدین کا اس پر قبضہ کرتایا نکاح سے پہلے مبر طے کر کے ،جس کا نام ' ولور' رکھا

<sup>(1)</sup> المهر واجب شرعًا ابانة لشرف اعل ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٣).

 <sup>(</sup>۲) عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج إبنته أخذ صداقها (أى مهرها) دونها، فنهاهم عن ذالك ونزل: واتوا الساء
 صدقتهن نحلة، رواه ابن ابي حاتم وابن جرير. (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۱ ۹ ۱، سورة النساء، طبع رشيديه كوئته).

گیاہے، اس کو اپنی جیب بیں ڈال لینا، یااس بیں تعرف کرنا، بیشر عاَ جا تزنبیں ہے۔ علائے کرام کواس کی اِصلاح کرنی چاہئے۔ اور لاکا اور لاکی کا جب مناسب رشتہ مہیا ہوجائے تو فوراً عقد کردینا چاہئے، اور عقد بیں بھی مناسب مہر رکھنا چاہئے۔ غرضیکہ بیرسم چند مفاسد پر ششمل ہے، اس کئے اس کی اِصلاح ضروری ہے، ورئے تمام علمائے کرام گن ہگار ہوں گے، اور اس کے ساتھ عوام بھی اس گناہ بیں شریک ہوں گے، اور اس کے ساتھ عوام بھی اس گناہ بیں شریک ہوں گے، واللہ اعلم!

#### شوہرا گرمرجائے تواس کے ترکہ سے مہراُ داکیا جائے گا

سوال:...زیدای اہلیک مہرکی رقم ادا کئے بغیرفوت ہوگیا، اب زیدکی اہلیدا ہے بڑے ہے مہرکی رقم جوزید کے ذمہ واجب الا دائتی ، یہ کہ کر وصول کرنا جا ہتی ہے کہ اپنے باپ کے قرض کی ادائیگی تم پر واجب الا داہے، البندا فدکورہ بال صورت کے پیشِ نظر زید کے بیشِ نظر زید کے بیشِ نظر زید کے بیشِ نظر زید کے بیشِ نظر زید کے بیش بیس؟

جواب:...عورت کا مہرشو ہر کے ذمہ قرض ہے، پس اگرشو ہر کوئی چیز چھوڑ کرمرے (خواہ گھر کا سامان، کپڑے، مکان وغیرہ (۲) ہو )اس سے بیقر ضدادا کیا جائے گا، اورا گروہ کوئی چیز چھوڑ کرئیس مراتو اس کے دارٹوں کے ذمہادا کرنال زم نیس، بلکہ وہ گئم گار دہے گااور قیامت کے دن اس کوادا کیگی کرتا ہوگی۔

### عورت کے انتقال کے بعداس کے سامان اور مبر کا کون حق دار ہے؟

سوال:...ایک شخص کی شادی ہوئی، تین چارسال بعد بیوی کا انقال ہوگیا، جس ہے اس کا ایک بچہ بھی ہے، اب مسئلہ بیہ ہے کہ کیا اس مورت یعنی اس کی بیوی کے والدین اسلامی نقطہ نگاہ ہے اس کے جہزی کا سامان ، زیور وغیرہ یا جو پچھانہوں نے شادی کے وقت اپنی بیٹی کو دیا تھا، والیس کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ اور والیس لیا ہوا سامان اپ استعمال میں لا سکتے ہیں، یا اس سارے سامان کو اُز راہِ خدا معجد وغیرہ میں دے سکتے ہیں، یا ان کی بیٹی کے بیٹے کی موجودگی میں کی بھی چیز پر ان کا کوئی حق نہیں؟ سوائے اس فوت شدہ مورمت کے مساملے میں اپنے آپ کو اسلامی اُصولوں کا پابند بچھتے ہیں، اگر وہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں قرآن وحدیث کی روشنی میں ان کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...والدین جہیز میں اپنی بیٹی کوجو پچھ دیتے ہیں وہ اس کی ملک بن جاتا ہے، اوراس کے مرنے کے بعداس کا ترک

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرى، إلّا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥). أيضًا: (اخذ أهل المرأة شيئًا عند التسليم فللزوج أن يسترده) لأنه رشوة. (الدر المحتار ج:٣ ص١٥٦).

<sup>(</sup>٣) إذا مات الزوجان وقد سمَّي لها مهرًا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراثه. (هداية، باب المهر ج:٣ ص:٣٣٧).

 <sup>(</sup>٣) ولا يطالب الأب بمهر ابنه الصغير الفقير أما الغنى فيطالب أبوه بالدفع من مال ابنه لا من مال نفسه إذا زوجه امرأة إلا إذا
 ضمنه كما في النفقة فإنه لا يؤخذ بها إلا إذا ضمن. (الدر المختار، باب المهر ح٣٠ ص. ١٣١).

<sup>(</sup>٣) المختار للفتوى ان يحكم بكون الجهاز ملكا لا عارية النه الظاهر الغالب إلا في بلدة جرت العادة .. . . . . واما إذا جرت في البعض يكون الجهاز تركة يتعلق بها حق الورثة وهو الصحيح. (رد اغتار، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ج:٣ ص:١٥٤ ، طبع ايج ايم سعيد).

شار ہوتا ہے، والدین اس کو واپس نہیں لے سکتے ، بلکہ وہ شرعی حصول کے مطابق وارثوں پرتقسیم ہوگا۔ آپ نے جوصورت لکھی ہے اس کے مطابق مرحومہ کا ترکہ (جس میں مہرکی رقم بھی شامل ہے، اگر وہ اوا نہ کیا گیا ہو، یا معاف نہ کر دیا گیا ہو) ہارہ حصوں پرتقسیم ہوگا ، ان میں سے تین حصے مرحومہ کے شوہر کوملیس گے، دود و حصے مال اور باپ کو، اور باقی پانچ حصے مرحومہ کے لڑکے کے ہیں، وہ لڑکے کے باپ کی تحویل میں رہیں گے۔ (۲)

سوال:...زیداورزین کا نکاح ہوا، زین کا مہر سلغ ۳۰ ہزار مقرّر کیا گیا جو سلغ ۴۰ ہزار کا زیوراور سلغ ۱۰ ہزار کی مالیت کا ایک کمرہ اوائیگی کی صورت قرار پایا۔شادی کے چھ ماہ بعد زینب حادث کے باعث وفات پاگی۔ زینب نے جو ترکہ چھوڑا مبلغ ۴۰ ہزار کا زیور، کپڑے و غیرہ شامل ہیں،ٹرکی کے حقیقی والدین نے زیوراور کپڑے اپنی رکھ لئے ہیں جبکہ لڑکی کے والدین نے اپنی جا نبیداد میں سے از کی کو پچھڑیں ویا،لڑکی کا شو ہر جو کہ اکیلارہ گیا ہے،اس کا لڑکا یا لڑکی وغیرہ نہیں ہے، زیور ما نگتا ہے،لڑکی کے حقیق والدین نے ویئے سے انکار کردیا ہے اور کہتے ہیں مسئلہ معلوم کریں کہ مہر میں اوا کیا گیا زیورلڑکی کے والدین کے جھے میں آتا ہے یا شو ہر کے حصے میں؟

جواب: ...ازی کا مہر، کیڑے، جہیز کا سامان اور دیگر اشیاء جن کی وہ ما لکتھی، مرنے کے بعد اس کا تر کہ شار ہوتا ہے،

پورے تر کہ بیل شوہر کا نصف حصہ ہے اور نصف اس کے والدین کا ہے، والدین کو نصف سے زیادہ پر قبضہ جمالینا حلال نہیں۔ (1)

ہورے تر کہ بیل جورواج ہے کہ لڑک کے انتقال کے بعد جو چیز سسرال والوں کے قبضے بیس آئے وہ دیا بیٹھتے ہیں، اور جو چیز سیکے والوں کے باتھ لگ ج نے اس پروہ قبضہ جمالیتے ہیں، یہ براہی غلط رواج ہے، شریعت نے جس کا جتن حصہ کھ ہاس کے لئے میں وہی حلال ہے، شریعت نے جس کا جتن حصہ کھ ہاس کے لئے میں وہی حلال ہے، اس کے حلالہ والی کے جہیز وغیرہ کا سامان بھی بس وہی حلال ہے، اس کے علاوہ اس کے جہیز وغیرہ کا سامان بھی بس وہی حلال ہے، اس کے علاوہ اس کے جہیز وغیرہ کا سامان بھی ہوگا، ان تمام چیزوں کی آج کے فرخ ہے قبت لگالی جائے ، جتنی رقم ہے اس کے کل چھ صے کئے جا کمیں، تمن حصے ( یعن کل ترکہ کا

 <sup>(1)</sup> والربع للزوج مع الولد مطلقًا أو ولد الإبن .. إلخ. (اللباب في شرح الكتاب ح ٢٠ ص ٢٣٦، كتاب الفرائص).
 والسدس فرض سبعة أصناف لكل واحد من الأبوين مع الولد مطلقًا أو ولد الإبن مطلقًا. (اللباب ج ٢٠ ص ٢٣٤، كتاب الفرائض، طبع قديمي).

<sup>(</sup>۲) وفي السراجي (ص: ٣) فيهدأ بأصحاب الفروض ...... .. ثم بالعصبات من جهة النسب، والعصبة كل من يأحد ما أبقته أصحاب الفرائض. وفي الفتاوى الهندية (ح ۲۰ ص. ۱۵ ٣) العصبات وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأحد ما بقى من سهام ذوى الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال.

 <sup>(</sup>٣) ولا تؤتوا السفهآء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا وارزقوهم فيها واكسوهم ...إلخ. (النساء: ٢).

 <sup>(</sup>٣) المختار للفتوى أن يحكم بكون الجهاز ملكا لاعارية الأنه الظاهر الغالب إلا في بلدة جرت العادة بدفع الكل عارية فالمقول للأب واصا إذا جرت في البعض يكون الجهاز تركة يتعلق بها حق الورثة وهو الصحيح. (رداغتار، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ج:٣ ص:٥٥ ا).

<sup>(</sup>٥) ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. (النساء: ١٢).

<sup>(</sup>٢) ألَّا لَا يحل مال امرىء مسلم إلَّا يطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥، باب الغصب والعارية).

نصف) شوہر کا ہے، ایک حصد مرحومہ کی والدہ کا ہے، اور دوجھے مرحومہ کے والد کے ہیں۔

### طلاق کے بعد عورت کے جہیز کاحق دارکون ہے؟

سوال:...میری ایک رشته دارلژگی کی شا دی میرے ایک قریبی رشته دارلژے ہے ہوئی گران کا آپس میں گزارانہ ہوسکا، ہر بارلز کا بی تنگ نظری کرتار ہا، آخر میں اس نے ایک ساتھ تمین طلاقیں وے دیں۔اب لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہمارا سامان واپس کریں مرازے والے کہتے ہیں کہ ہم نے جوخرج کیا ہے شادی پر،وہ دیں۔اس طرح برادری میں ایک جھکڑا ہونے کا خطرہ ہے،آپ شری طریقے سے جواب دیں کہ کیا ہونا جاہے؟

جواب: الرکی والوں نے اپنی بیٹی کو جوسامان دیا تھا،اڑ کے والوں کا فرض ہے کہ اس کو واپس کر دیں ، اس کا رکھنا ان کے کئے حلال نہیں ، کیونکہ میلز کی کی ملکیت ہے۔ اورلڑ کے والوں کا بیکبٹا کہ ہمارا شادی پرخرج ہوا ہے، بیدعذر نہایت لغواور قضول ہے۔ اقل تواس کے کہ کیالز کے والوں کا بی خرج ہوا تھا،لڑ کی والوں کا پچھ خرچ نبیس ہوا تھا؟ اورلز کی والوں کا جو پچھ خرچ ہوا تھا کیالز کے والول نے اس کا ہر جاندا دا کر دیا ہے؟ ووم بیر کہ اگر لڑ کے والوں کا خرج ہوا تھا تو ان کوس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ وہ لڑکی کوشریفان جلور پر نہ بسائیں یہاں تک کو بت علیحد کی تک پہنچ جائے؟ اس علیحد کی میں قصور لاکی کا بھی ہوسکتا ہے، ممرعمو ما برز اقصور شو ہر کا اور اس کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔الغرض الا کے والوں کی منطق قطعاً غلط ہے اورالا کی کا سامان واپس کرنا ان پر فرض ہے۔اس سامان کو جتنے لوگ استعال کریں گے، وہ سب کے سب عاصب شار ہوں گے اور قبامت کے دن ان کو بھکتنا پڑے گا۔ نیزلڑ کی کا مہرا گرا دانہ کیا، یالڑ کی نے معاف ندکردیا ہوتو وہ بھی واجب الا داہے۔

### کیاخلع والی عورت مهر کی حق دارہے؟

سوال: . . ندہب اسلام نے عورت کو خلع کاحل دیا ہے ، سوال میہ ہے کہ خلع کینے کی صورت میں عورت مقررہ مہر کی حق دار رہتی ہے یانبیں؟ لیعنی شو ہر کے لئے بیوی کا مہراوا کرنا ضروری ہے یانبیں؟

جواب:..خلع میں جوشرا نظ طے ہوجا کیں فریقین کواس کی پابندی لازم ہوگ ، اگر مہر چھوڑ نے کی شرط پرخلع ہوا ہے تو

<sup>(</sup>١) ويفرض لها أي الأم ففي مسئلتين فقط، وهما زواجٌ وأبوان وإمرأة أي زوجة وأبوان. ثلث ما يبقى بعد رفع فرض الزوج في الأولى وفرض الزوجة في الثانية . إلح. (اللباب في شرح الكتاب ج٠٦ ص:٢٣٤، كتاب الفرائض، طبع قديمي). (٢) كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إدا طلَّقها تأخله كله. (رد المتارء مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية ج:٣ ص:۱۵۸)۔

 <sup>(</sup>٣) ثم المهر واجب شرعًا ابانة لشرف اعل. (البحر الرائق، باب المهر ج:٣ ص٣٠٠ ا). أيضًا والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخدوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمَّى أو مهر المثل حتَّى لَا يسقط منه شيء بعد ذالك إلَّا بِالْإِبْرَاءَ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ . . إِلْخِهِ (عَالْمُكَيْرِي جِ. ١ ص:٣٠٣) كتابِ النكاح، باب المهر).

عورت مبركی حق واربیس، اورا كرمبركا بجريمة كرونبيس آيا كه وه مهى چيوژا جائے گايانبيس، تب بهى مبرمعاف ہوگيا۔ البته اكرمبرا داكرنے کی شرط تھی تو مہروا جب الا دار ہے گا۔ <sup>(۳)</sup>

# حق مہرعورت كس طرح معاف كرسكتى ہے؟

سوال:... میں آپ ہے ایک شرعی سوال ہو چھنا جا ہتی ہوں، میں نے اپنے شوہر کوحق مہرا بٹی خوشی ہے معاف کر دیا، میں نے اپنی زبان سے اور ساد و کاغذ پر بھی لکھ کر دے دیا ہے ، کیا اتنے کہنے اور لکھ دینے سے حق مہر معاف ہوجا تا ہے؟ اسلام اور شرعی حیثیت ہے کیار تعیک ہے؟

جواب:...حق مهرعورت کا شوہر کے ذمہ قرض ہے ، اگرصاحبِ قرض مقروض کو زبانی یا تحریری طور پر معاف کر دے تو معاف ہوجاتا ہے، ای طرح مبر بھی عورت کے معاف کردینے سے معاف ہوجاتا ہے۔ (۵)

# بیوی اگر لاعلمی میں مہرمعاف کر دیتو شو ہر کو جائے کہ کچھ ہدیہ کر دیے

سوال:...میری بھانچی کی شادی غیروں میں ہوئی ہے،شادی کی پہلی رات اس کے شوہرنے اس سے کہا کہ'' میرے یاس تمہیں دینے کے لئے چونیں ہے،اس لئے تم اپنامہرمعاف کردو،اور جب تک تم اپنامبرمعاف نہیں کروگی، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤل گا۔'' بھانجی کا کہنا ہے کہ اے ان سب باتوں کا پتانہیں تھا، اس لئے اس نے مہرمعاف کردیا۔معلوم بیکرنا ہے کہ اس طرح معاف كروائے سے كيا مبرمعاف بوجا تاہے؟

جواب:...مهرتو لڑ کے کےمعاف کروانے ہے معاف ہوگیا، محمراس طرح لڑکے کا مہرمعاف کروانا بہت ہی غلط ہے۔ لڑ کے کو جا ہے کہ اس معاف شدہ مہر کے بدلے میں لڑکی کو پچھے ہدید کر دے۔ چونکہ رشتہ غیروں میں ہوا ہے، اس لئے اس معالم ہے کو بگاڑیں نہیں، بلکہ خوش اُسلوبی کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں۔

<sup>(</sup>١) وإن كان بكل المهر فإن كان مقبوضًا رجع بجميعه وإلّا مقط عنه كله مطلقًا. (رد المتار. مطلب حاصل مسائل الخلع إلخ ج:٣ ص:٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ مُسْكُولًا عَنِهُ قَفِيهُ رَوَايَتَانَ أَصْحَهُما براءة كلَّ منهما عن المهر لا غير فلا تردما قبضت ولا يطالب هو بما بقي. (ود اعتار، مطلب حاصل مسائل الخلع إلخ ج:٣ ص:٣٥٣).

 <sup>(</sup>٣) اختلعت مع زوحها على مهرها ونفقة عدتها على ان الزوج يرد عليها عشرين درهما صح ولزم الزوح عشرون. (رداغتار، مطلب في إيجاب بدل الخلع على الروج ج:٣ ص:٣١٣).

<sup>(</sup>٣) المهر واجب شرعًا ابانة لشرف الحل. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٣٣١).

 <sup>(</sup>۵) للمرأة أن تهب مالها لزوجها من صداق دخل بها أو لم يدحله. (عالمگيري ج. ۱ ص:۳۱۲، كتاب المكاح، الفصل العاشر في هبة المهر).

 <sup>(</sup>٣) وأن حطت عنبه من مهرها صبح الحط أأن المهر حقها والحط يلاقيه حالة البقاء. (هداية ج: ٣ ص.٣٢٥). أيضًا: للمرأة أن تهب مالها لزوجها من صداق دخل بها أو لم يدخل وليس لأحد من أوليائها أب ولا غيره الإعتراض عليها، كذا في شرح الطحاوي. (عالمكيري ج: ١ ص. ٢١٦، كتاب النكاخ، الباب السابع).

### کیابیوی اگرمهرمعاف کردے تو پھر بھی دیناہوگا، وگرنہ زِناہوگا؟

سوال:...ایک صاحب کہتے ہیں کہ جولوگ ہوی ہے تق مبر معاف کرالیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کوئق مبر اَواکر ہا ضروری ہے، ورندا وی زِنا کا مرتکب ہوتار ہتا ہے۔ ہزار ہالوگ اس طرح کر چکے ہوں گے تو کیا وہ گنا وی کیے مرتکب ہوئے؟
جواب:...اگر خوثی اور رضامندی ہے معاف کیا تو معاف ہوجائے گا'' زبردی کرایا تو گنا ہگار ہوگا۔ گرمیاں ہوی کے تعلقات جائز ہیں۔البتہ قیامت کے دن دُوسر بے تق داروں کی طرح ہوی بھی اپنے تق کے موش ہرکی نیکیوں کو لینے کی حق دار ہوگ۔ مہر معاف کرو سینے کے بعدار کی مہر وصول کرنے کی حق دار نہیں

سوال: ... کی توسرال والوں نے ۵۰۰ مرو پے بینی نصف مہراوا کردیا۔ اور نصف مہر بینی ۵۰۰ مروپے طے پایا اورای وقت لڑی کوسرال والوں نے ۵۰۰ مروپے بینی نصف مہراوا کردیا۔ اور نصف مہر بینی ۵۰۰ مروپے لڑی نے اپنے شوہر کومعاف کردیا۔ پھر کی تو مرسرال والوں نے مرسن کے بغیرا پے مال باپ کے پاس چلی گئی اور پھرلڑی کے ماں باپ نے لڑی کی طلاق کا مطالبہ کیا، پھر پھی خور درزیادتی پرلڑکے نے طلاق وے دی الوں نے معاف شدہ مہر بھی ما نگا اور شوہر سے پھر ۵۰۰ مروپے وصول کئے گئے۔ پوچھنا یہ ہے کیلڑکی والوں نے معاف شدہ مہر بھی ما نگا اور شوہر سے پھر ۵۰۰ مروپے وصول کئے گئے۔ پوچھنا یہ ہے کیلڑکی والوں نے بید ۵۰۰ مروپے جو کہ ایک طریقے سے زبردئتی لئے ہیں وہ میچے لئے ہیں یا نا جائز ہیں؟

جواب: ...جومبرٹر کی معاف کر چکی تھی اس کے دصول کرنے کاحق نبیس تھا، "کیکن شو ہرنے اچھا کیا کہ اس کا احسان اپنے ذمہ نبیس لیا۔

### بیوی اگرمهرمعاف کردے توشوہر کے ذمہ دیناضروری ہیں

سوال:... میرے نکاح کاحق مہر بیلغ • • ۵, ۱۱ روپے مقرز کیا گیا ہے، جس میں ہے آ دھامتجل اور آ دھامؤ جل طے پایا ہے، جس کو میں فوری طور پرادانہیں کرسکتا تھا۔ شادی کی رات جب میں اپنی بیوی کے پاس گیاا ورسلام وکلام کے بعد میں نے بیصورتِ حال بیوی کے سامنے رکھی تو اس نے اس وقت اپناتمام حق مہر مجھ پر معاف کرویا، براہ کرم مجھے قانونِ شریعت کے مطابق بتا کیں کہ اس کے بعد میری بیوی مجھ پر جائز ہے یائہیں؟

 <sup>(</sup>١) وان حطت عنه من مهرها صح الحط أن المهر حقها والحط يلاقيه حالة البقاء. (هداية ج:٢ ص:٣٢٥).

<sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من ألا درهم له وألا متاع له، فقال: إن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكوة، ويأتي يوم القيامة قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. (مشكوة ص٣٥٥)، مسلم ح٣٠٠ ص٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) وصبح حطها لكله أو بعضه قبل اولًا. (درمختار عبي هامش رد اغتار، بأب المهر ج.٣ ص.١١). أيضًا: وفي القنية من كتاب الهبة وهبت مهرها من زوجها في مرض موتها ومات زوجها قبلها فلا دعوى لها لصحة الإبراء ... إلخ رالبحر الراتق ج:٣ ص:١٢ ا ، باب المهر، طبع دار المعرفة، بيروت).

جواب:...اگرآپ کا بیان اور بیوی کا اقرار نامه دُرست ہے تو آپ کی بیوی کی طرف ہے آپ کومہر معاف ہو گیا اور اُب آپ پرمہر کی اوا میگی ضروری نہیں۔۔(۱)

### مرض الموت ميں فرضي حق مبر لکھوا نا

سوال:...ایگ فخض مرض الموت میں بہتلا ہوتا ہے اورا پنے نفع ونقصان کی سوجھ ہو جھ کھو بینصتا ہے، اس کی مجبور ک سے فائدہ
اُٹھاتے ہوے اس کی وفات ہے دس روز قبل اس کی بیوی ،سسر وغیر وسازش کر کے مرحوم کی تقریباً پانچ اُراضی اور دور ہائش مکان بعوض
پی س بزار روپے فرضی مہر رجشری کرالیتے ہیں، یعنی بیوی اپنے تام کرالیتی ہے۔میاں بیوی کی شادی کو ۲ ساسال گزر گئے اس وفت مہر
ستائیس روپے مقرر ہوا تھا، نکاح خوال وگواہ موجود ہیں، مرحوم کے پسماندگان ہیں ایک حقیقی بھائی، دومرحوم کی لڑکیال ہیں، یہ رجشری
شرعاً دُرست ہے یانہیں؟

جواب:...مرض الموت میں اس تتم کے تمام تصرفات لغو ہوتے ہیں، کہذا بیوی کا اس کی جائیدا دائے نام فرضی حق مہر کے عوض رجہ کے عربی ہے۔ جبکہ مقدار مہر سے جائیدا دبھی زیادہ ہے، بیوی مقرر مہرکی حق دار ہے اگر شوہر نے زندگی میں ادانہ کیا ہو، اس کے بعد جو کچھ نی جائے وہ در ثام میں تقلیم کیا جائے گا، کہذا بیوی کا قبضہ جمانا اور میت کے دُوسر ہے ورثا و کومح وم کرنا شرعاً حرام ہے۔ (")

### جھڑے میں بیوی نے کہا" آپ کومہر معاف ہے" تو کیا ہوگا؟

سوال:...میری بیوی نے تین یا چارمواقع پرلڑائی جھڑے کے دوران کچھایسے جملے اداکئے:'' آپ کومبر معاف ہے''اور ایسے ہی ملتے جلتے جملے کیاان جملوں سے مہر معاف ہوگیا یانہیں؟

جواب: .. ار الى جميز \_ مين " آپ كومېرمعاف ب "كالفاظ كااستعال يه منى ركھتا ب كرآپ مجھے طلاق دے دي اس

<sup>(1)</sup> گزشته صفح کا حاشیه نبرا ـ

 <sup>(</sup>٢) من اختبل عقبله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فأجاته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله. (رد
 اغتار، مطلب في طلاق المدهوش ج:٣ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) (يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن والعبد الجاني) بتجهيزه من غير تقيز ولا تبذير، ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد . . . . . . . . . . ثم يقسم الباقي بعد ذالك بين ورثته . . إلخ. (رد المتار مع الدر المختار، كتاب الفرائض، ج: ١ ص: ٢٠١٠، أيضًا: سراجي ص: ٣،٢).

<sup>(</sup>٣) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرض (أى قطع) ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجة ص:٩٣)، باب الحيف في الوصية، مشكوة ص:٢٢٢).

(1) کے بدلے میں مہرمعاف ہے، پس اگرآپ نے اس کی پیشکش کو قبول کرایا تو طلاق بائن واقع ہوجائے گی اور مہرمعاف ہوجائے گا، اورا گرقبول نہیں کیا تو مہرکی معافی بھی نہیں ہو گی۔

تعليم قرآن كوحق مبركاعوض مقرركرنا فيجيح نهيس

سوال:...اگردورِحاضر میں تعلیم قرآن کوحق مبر کاعوض قرار دیا جائے تو کیا نکاح ذرست ہوگایا نہیں؟ جواب: ... نکاح صحیح ہے، لیکن تعلیم قرآن کومبر بنانا صحیح نہیں ،اس صورت میں '' مبرشل' 'لازم ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

مجبوراً ایک لا که مهر مان کرند دیناشرعاً کیساہے؟

سوال:... بارات کھر چیجی،لڑکی والول نے کہا کہ میال! ایک لا کھ مبر ہوگا۔ابلڑ کے والوں کے ہاں اتن گنجائش نبیس، مجبوری ہے، آخرانہوں نے بھی خرچہ کیا ہوا ہے، تو مجبوراً ایک لاکھ لکھا دیا گیا، جبکہ نیت ادا کیکی کی نہیں ہے، کیونکہ مجبوراً ایسا کرنا پڑا، ر حصتی ہوگئی ،اب جھکڑ اپیدا ہوگیا ہڑکی مانتی نہیں کہ جی پہلے میرا مہرا یک لا کھ دو پھر آنا ، وغیرہ وغیرہ ،اس صورت میں کیا کیا ج ے؟ بہت ے لوگ سجھتے ہیں کہ ہما .ی ہیں خوش خوش رہے گی ، خاوند ؤب کر رہے گا اور پیکام اس طرت کرلیا جا تا ہے جو بعد میں فریقین کے لئے وحشت ناک اورانتها کی ذِلت آمیز ثابت ہوتا ہے، بسااوقات توقع تک نوبت آج تی ہے، کیاوالدین کواپیا کرناج تزہے؟

**جواب:..اگراڑے والے ایک لا کومبرنہیں وے سکتے تنصیتوان کوا نکارکر دینا جا ہے تھا،کیکن اگرانہوں نے ایک لا ک**ھرو ہیے بطور مبر قبول کرلیا تو وہ ل زم ہوگیا اور اس کا اوا کرنا واجب ہے۔ ہاں! لڑکی اپنی خوشی سے معاف کردے تو اس کومعاف کرنے کاحق ہے۔ اورآ پ کی بید بات بہت سیجے ہے کہ والدین خوش فہمی میں ایسا کر لیتے ہیں الیکن نتیجہ ہے خاندآ بادی کے خاند ہر بادی بھے ماقبت بریادی کی شکل میں نکاتا ہے۔اور میرسب کر شمے میں دین سے دُوری کے ،التد تعالی مسلمان بھ سُور کو عقل وا یم ان نصیب فروے!

١) امرأة قالت لزوجها اشتريت نفسي منك بما أعطيت أو قالت أشتري نفسي منك بما أعطيت وأرادت الإيجاب الا العدة فقال الزوج أعطيت يقع الطلاق لأن مطلوب المرأة من الزوح الطلاق فكان تقدير كلامهما كأمها قالت اشتريت نفسي فأعطني الطلاق فإذا قال أعطيت كان ذلك جوابًا لكلام المرأة .. إلح. (فتاوي خانية على هامش فناوي الهندية ح

 <sup>(</sup>٢) الواقع بـه وبالطلاق على مال طلاق بالن أي بالخلع الشرعي أما الخلع فلقوله عليه الصلوة والسلام الحلع تطليقة بائـة ...إلخ. (البحر الرائق، باب الخلع ج ٣ ص.٤٤، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وان تنزوج حبرا اصرأة على خدمته اياها سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها إلى؛ ولما در المشروع الما هو الابتعاء بالمال والتعليم ليس بمال وكذالك المنافع. وهداية، باب المهر ج٠٠ ص ٣٠٤). أضا وتعدم القران أي يحب لمهر المشل إذا جعل الصداق تعليم القرآن لأن المشروع إنما هو الإبنغاء بالمال والتعلم لسن سمال مراح البحر الوانق ح ص.۱۵۷ طبع ایچ ایم سعید کراچی).

رم، ويحب الأكثر منها أن سمّى الأكثر ويتأكد عبد وطء أو خلوة صحت من لروح و مواس حدهس إلح (ردامنا مع الدر المختار، باب المهر ح:٣ ص: ٢ \* ١).

<sup>(</sup>۵) وصح حطها بكله أو بعضه عنه قبل او لا ـ (ردافتار مع الدر المحتار ح ٣ ص ١٠٣ مطاب في حط لمهر

### شروع بی سے مہراً دانہ کرنے کی نبیت کرنا گناہ ہے

موال:... آج کل حق مہر دِیانہیں جاتا بلکہ نکاح کے وقت پہلکھ دیا جاتا ہے کہ پچپاں ہزارغیر مجل لکھ دو، کیا یہ جائز ہے؟ جب بیوی گھر آج تی ہے تو وہ پہلی ملاقات میں کہتی ہے کہ میں نے معاف کیا، کیا یہ معاف ہوجاتا ہے؟ اگر بعد میں طلاق کی نوبت آجائے تو عدالت میں کیس کر دیتی ہے۔

جواب:...مبرتو دینے کے لئے ہوتا ہے،شروع ہی ہے نہ دینے کی نیت رکھنا گناہ ہے۔ بیوی کا مبراس کوادا کرتا چاہئے، معاف نہیں کرانا جاہئے۔

### مؤجل الوقت مہرا گرشو ہردیے سے إنكاری ہوتو كيا كرے؟

سوال:...تین سال قبل میرا نکاح پرویز اعوان کے ساتھ مبلغ پیچس ہزار روپے سکہ رائج الوقت '' مؤجل الوقت'' کے ساتھ ہواتھا۔مؤجل اورغیرمؤجل کیا ہوتا ہے؟

جواب:...'' مؤجل'' وہ مبر ہے جس کی ادائیگی کی کوئی میں دمقرر کرلی جائے'' اور جس کی کوئی میں دمقرر نہ ہووہ'' مغجل''
کہل تا ہے۔اوّل الذکر کا مطالبہ عورت میں ادب پہلے بیس کر سکتی ،اورمؤخرارڈ کر کا مطالبہ جب چاہے کر سکتی ہے۔
سوال :... جونکہ میرا شوہر دُ وسری شردی کرنا چاہتا ہے،لہذا میں نے ان سے اپنا مبر مانگا ہے، کیا بیہ میرا شرکی اور قونو نونی

جواب:... یقینا آپ کاحل ہے ، اورا گروہ ؤوسری شاوی ندکر تاجب بھی حق تھا۔

سوال:...میرے شوہرنے دینے ہے انکار کیا ہے، اور کہتا ہے کسی بھی مولوی کے پاس جاؤیا وکیل کے پاس جاؤ، میں نہیں دُول گا ،اگردُول گا تو طل ق دیتے وقت دُول گا ، کیاان کا بیا کہنا دُرست ہے؟

جواب:..اس کا بیکہنا سراسرغلط اورخالص ظلم ہے۔ سوال:...اس سلسلے میں کیا میں کی دکیل ہے مشور و کرسکتی ہوں؟

<sup>(</sup>۱) حدثنا عبدالله . قل سعمت صهيب بن سان يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل اصدق إمرأة صدقًا والله أعلم الله لا يريد أداءهما إليه فعرها بالله واستحل فرحها بالباطل لقى الله يوم تلقاء هو رال. (مسمد أحمد ج ٣ ص:٣٣٢ طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) رجل تنزو حاسراة بألف على ان كل الألف مؤحل إن كانت التأجيل معلومًا صح التأجيل وإن لم يكن لا يصح. (الحالية على هامش الهندية ح: ١ ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) أن المعجل إذا ذكر في العقد ملكت طلبه إلخ. والبزازية على هامش الهندية ج٣٠ ص ١٣١).

<sup>(</sup>٣) أن المهر قدوجب بالعقدوصار دينًا في ذمته (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٩١).

 <sup>(</sup>۵) عن أبى حرة الرقاشى عن عمه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥، باب العصب والعارية).

جواب:...آپ ضرور کرسکتی ہیں۔

سوال:...کیاشوہر پر میتن مبردینالازم ہے یا چھوٹ بھی ہوسکتی ہے؟

جواب:... شوہر پرحق مہرلازم ہے بحورت خودخوشی ہے چھوڑ دیے تواس کا ال ہے۔

سوال:...جب میرے شوہر دُوسری شادی کرلیں گے تو چونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں،سارا جہیز بھی بہی لوگ لے لیس گے، تو عزت کی زندگی گزارنے کی خاطر میں اپنا بیون ما نگ رہی ہوں، روکھی سوکھی کھا دُں،عزنت سے کھا دَں، پچپاس ہزار کا جپھوٹا مون کاروبارکر کے۔

جواب:...آپ کے شوہر وُ وسری شادی کرنے کے بعد آپ کے نان نفقہ کے بھی ذمہ دار ہوں گے اور مہر بھی ان کے ذمہ واجب الا دار ہے گا، جہیز کا سامان آپ کا ہے، آپ کی خوش کے بغیر شوہر کواس کا استعمال کر ناحرام ہے۔

### مہر، تھیتوں، باغات کی شکل میں مقرر کر کے ادانہ کرنا

سوال:...ہارے ہاں بیرواج ہے کہ نکاح کے وقت جوم ہر باندھا جاتا ہے، بیمبر کھیتوں، قطعہ زبین یا باغات کی شکل میں ہوتا ہے، یا کھاتے چینے گھر انوں میں پچھ نفتہ پیسے کا اضافہ کردیا جاتا ہے، لیکن اسے ادانہیں کیا جاتا۔

جواب:...اس رواج کو بدلنا چاہئے ، بیوی کا مہرشو ہر کے ذھے قرض ہے ، واجب الا دا ہے ، کیباں ادائبیں کرتا تو قیامت کے دن ادا کرتا ہوگا ، واللہ اعلم!

### شادی کے وقت مہرمعاف کروانے کی نبیت وُرست نہیں

سوال:...کیا مهرمعاف ہوسکتا ہے؟ ہورے خالہ زاد ہیں ئی قاری ہیں ، وہ کہتے ہیں معاف ہونے کا اسلام میں کوئی تصور تہیں۔

جواب:...مهر بیوی کا قرضہ ہے، جس طرح وُ وسرے قرض صاحب فی سے معاف کرنے ہے معاف ہو سکتے ہیں، و یسے ہی مہر بھی، لیکن اسلام میں اس کی گنجائش نہیں کہ کو کی شخص نکاح کرتے وفت مہراُ داکرنے کی نیت ہی نہ رکھتا ہو، لیکن اگر بیوی اپنی خوشی ہے معاف کرنا جا ہے تو کوئی رُکاوٹ نہیں۔ (")

<sup>(</sup>١) كُرْشته منفح كاحواله تمبر ١٠ ملاحظه ١٠ و-

 <sup>(</sup>۲) عن أبى حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرى، إلا بطيب
نفس منه. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص:٢٥٥، باب العصب والعارية).

<sup>(</sup>٣) قولمه تعالى: واتوا النساء صدقتهن نحلة، أي دينا أي انتحلوا دالك وعلى هذا كانت الآية حجة عليه لأنها تقتضي أن يكون وجوب المهر في النكاح دينا. (بدائع الصنائع ح ٢ ص ٢٥٥٠). ويشأكد أحد معان ثلاثة الدحول والحلوة حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق كذا في البدائع. (عالمگيري ج ١ ص٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) ويتأكد أحد معان ثلاثة. الدحول والحلوة . . . حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بـ إبراء من صاحب الحق كدا في البدائع. (عالمگيري ح ١ ص ٣٠١، كتاب النكاح).

### دعوت وليمه

## مسنون ولیمے میں فقراء کی شرکت ضروری ہے

سوال:...طعام ولیمه کی اَ زُرُوے شریعت کیا حقیقت ہے؟ ابھی جوصورت حال پاکستان میں رائج ہے کیا بیسنت ِمحمدی کے مطابق ہے؟

جواب:...مسنون ولیمہ بیہ کہ جس رات میال بیوی کی پہلی خلوّت ہو،اس سے اسکلے دن حسب تو نیق کھانا کھلا یا جائے، مگراس میں نمود ونمائش کرنا،قرض لے کرزیر بار بونا اور اپئی وسعت سے زیادہ خرج کرنامنع ہے، نیز اس موقع پر فقراء ومسا کین کو بھی کھل یا جائے ،حدیث میں ارشاد ہے کہ:

"عن أبى هويرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة يدعني لها الأغنياء ويترك الفقراء .... متفق عليه " (مثلوة ص:۲۷۸) ترجمه: " برترين كه نا وليم كا وه كهانا ہے جس ميں اغنياء كى دعوت كى جائے اور فقراء كوچھوڑ ديا جائے ،او دِس مخص نے دعوت وليم قبول نہ كى اس نے القداور رسول كى نا فرمانى كى '' جس انداز ہے وليم تبول تہ جاتے ہيں ان ميں فخر دمباہات اور نام ونمود كا پيبلوغ سب ہے ،سنت كى حيثيت بہت ہى مغلوب نظراتى ہے ، صنت كى حيثيت بہت ہى مغلوب نظراتى ہے ، صديث ميں ہے ك

"عن عكومة عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارئين أن يؤكل. رواه أبو هاؤه."

رمناوة عن المعام المتبارئين أن يؤكل. رواه أبو هاؤه."

رجمه: " آنحضرت على الله عليه وسلم في فخروميا بات والول كا كھانا كھائے ہے منظ فر مايا ہے ۔"

اس سنے اپنے و پيمى كى وعوت كا قبول كرنا بھى مكروہ ہے ۔ علاوہ ازيں آئ كل وليم كى وعوقول بين مردوں اورعورتوں كا ب من بنات الله عن عموم فيرا كرى بريا كھڑ ہے ، ووكر كھايا جاتا ہے ، اوراً بياتو ويديوللميس بنائے كا بھى روائ جل أنكا ہے ، بعض جگه كا ہے ، كا جاتا ہے ، ان طرح كى اور بھى بہت كى قباحتيں بيدا ہوگئى بيں ، جن كے ہوئے : \_ \_ الى وعوت بين جاناكى كا ہے ، الى وعوت بين جاناكى

طرح بھی جا ئرنبیں۔

# ولیے کے لئے ہم بستری شرطہیں

سوال:...کیابیوی ہے ہم بستر ہوئے بغیر ولیمہ ہوسکتا ہے؟ یعنی اگر ہم پہلی رات ہم بستر ند ہوں اورؤ وسرے دن ولیمہ کریں تو کیا ولیمہ ہوگا یانہیں؟

جواب:...ولیمتے ہے،میاں بیوی کی یجائی کے بعد ولیمہ کیا جاسکتا ہے،ہم بستری شرط نبیں۔

## حکومت یا کتان کی طرف سے ویسے کی فضول خرجی پر بابندی و رست ہے

سوال:... شادی کاولیمدادزی ہے، گرحکومت کی جانب سے پابندی کی صورت میں مجبور ہیں،اس کا کیا علاج ہے؟
جونام ونموداور نضول
جواب:... ولیمد سنت نبوی ہے، اور بقدرسنت ادائیگی اب بھی ہوسکتی ہے۔البتہ و لیمے کے نام سے جونام ونموداور نضول خرچی ہوتی ہے۔البتہ و لیمے کے نام سے جونام ونموداور نضول خرچی ہوتی ہے دہ حرام ہے، حکومت نے اس کو بند کیا ہے تو بچھ کر انہیں کیا۔

### وليمه كب كرنا جائع؟

سوال:...ہم اپنے دو ہیؤں کا ولیمہ اور ایک بیٹی کا نکاح ایک ہی دِن کرنا چاہتے ہیں، آپ سے معلوم یہ کرنا ہے کہ دونوں ہیؤں کے نکاح کے بعدان کی دُلہنوں کی رُخعتی ہے پہلے ان لڑکیوں کا ولیمہ کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...ولیمداس کھانے کوکہا جاتا ہے جومیاں بیوی کے اکتھا ہونے پرؤومرے دِن کیا جاتا ہے،اس لئے بغیراڑ کی کے

(۱) من دعى إلى الوليمة فوجد ثمه لعبًا أو غمًا (الي) فإن قدر على المنع يمنعهم وإن لم يقدر يصبر وهذا إذا لم يكن مقتدى به به، أما إذا كان ولم يقدر على منعهم فإنه يخرج ولا يقعد ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغى أن يقعد وان لم يكن مقتدى به وهذا كله بعد الحصور، وأما إذا علم قبل الحضور فلا يحضر لأنه لا يلزمه حق الدعوة (عالمگيرى، باب الثاني عشر في الهدايا الضيافات جنه ص:٣٢٣).

(٢) والمسقول من فعل البي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول كأنه يشير إلى قصة رينب بنت جحش، وقد ترجم عليه البيهقي بعد الدخول ..... وحديث أنس في هذا الباب صريح في انها أى الوليمة بعد الدخول. (اعلاء السنن، باب إستحباب الوليمة ج: ١ ص. ١ ، ١ ، ١ طبع إدارة القرآن). أيضًا: قيل. إنها تكون بعد الدخول، وقيل عند العقد، وقيل. عندهما .... والمحتار أنه عل قدر حال الزوج. (مرقاة المفاتيح، كتاب الكاح، باب الوليمة ج: ٣ ص: ٣٥٠).

(٣) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبدالرحم بن عوف أثر صفرة فقال. ما هذا؟ قال. إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال. بارك الله لك، أولم ولو بشاة. (مشكونة، باب الوليمة ج٠٢ صــ٢٤٨).

(٣) "وَلَا تُبَذَرُ تَبُذِيْرًا، إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطِيْنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا" (بسي إسرائيل:٢٤).

زخصت ہوئے اور بغیرلز کالڑ کی ئے ایک ؤوسر ہے سے ملے، ولیمہ کرنا خلاف سنت ہے۔ (

#### نکاح کے تین دِن بعد ولیمه کرنا

سوال: ... کیاولیمہ ڈکاح کے دِن ہے تین روز بعد کر سکتے ہیں یانہیں؟ جواب:..میال بیوی کی زخفتی ہے اگلے دِن ولیمہ مسنون ہے، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ (۲)

#### وليمه كب تك كريسكتے ہيں؟

سوال:...ولیمه کرناسنت ہے، گر کب تک کر سکتے ہیں؟ کیا دُوسرے روز ہی کرناسنت ہے؟ کسی مجبوری کی وجہ ہے دوتین روز بعدسنت موگا یانبیس؟ لیعنی سنت کا تواب ملے گا یانبیس؟

جواب:..اصل سنت تو دُوسرے روز بی ہے، ہامر مجبوری ایک دوروز تا خیر بہوجائے تب بھی حرج نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

# و لیمے کی دعوت عقیقے کے نام سے کرنا

سوال:...گزارش بیہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت کی ولیمے پر پابندی ہے،سنت میں مداخست کہا جاسکتا ہے، دُوسری طرف قوم کا ہر فر داپنے کومجہتد بھتا ہے، اس و لیمے کو دعوت عقیقہ کا نام دے دیتا ہے، کرید شرعا جائز ہے کہ عقیقے کے کھانے ہے و لیمے کی دعوت کردی جائے؟

جواب:...و سے کی دعوت عقیقے کے نام ہے دھوکا وہی کے شمن میں آتی ہے، دعوت ولیمہ (جبکہ سنت کے مطابق ہو) جائز اوردهو کانا جائز ہے۔

 (۱) عن أنس قبال: أوليم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيس بني بزينب بنت جحش فاشبع الباس خبزًا ولحمًا. رواه البخاري. (مشكوة ص:٢٤٨). والمسقول من فعل البي صلى الله عليه وسلم: انها بعد الدخول كأنه يشير إلى قصة رينب بنت جحش، وقد ترجم عليه البيهقي بعد الدحول . . . وحديث أنس في هذا الباب صريح في أنها أي الوليمة بعد الدحول. (اعلاء السُّنن، باب استحباب الوليمة ج: ١١ ص: ١٠ ١ ، طبع إدارة القرآن كراچي).

٣) عن ابس مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (طعام اول يوم) أي في العرس (حق) أي ثابت ولازم فعله واجابته . (وطعام يوم الثاني سنة) يمكن أن يكون اليومان بعد العقد أو الأول منهما قبل العقد وثاني بعد (وطعام يوم الشالث سمعة) بضم السين أي سُمعة ورياء يسمع الناس ويراثيهم. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب الوليمة ج:٣ ص:٥٥٥، طبع بمبئي، هند).

(٣) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام اول يوم أي في العروس حق أي ثابت ولازم فعله واحابته وطعام يوم الثاني سننة ينمكن أن يكون يومان بعد العقد . . إلخ. (مرقاة شرح مشكوة، كتاب النكاح، باب الوليمة ح ٣ ص: ۳۵۵، طبع أصح المطابع يميثي).

(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عش فليس منا. (كنز العمال ج ٣ وقم الحديث ٩٥٠٠).

#### نكاح ، وليمه وغيره سنت كے مطابق كس طرح كيا جائے؟

سوال:...نکاح کومیں عین شرعی طور پر کرنا چاہتا ہوں ،خصوصاً تمام معاملات (جیسے لینا وینا ، دُلہن لا نا ،سہاگ رات گزار نا ، ولیمدکرنا) آپ مجھے وضاحت ہے جواب دیں، تا کہ میرا میٹل عبادت بن جائے ، اور القداور اُس کے رسول صلی القد عدیہ وسلم کی خاص رحت مجھ پر تازل ہو۔

جواب:...نکاح سنت کےمطابق کرلیا جائے ،اورسادگی ہے زُفعتی کاعمل ہوجائے ، نام ونمود نہ کیا جائے ،اورحسب گنجائش تخفی تحا ئف کی مما ثعث نہیں ۔ (۱)

# کیا صرف مشروبات ہے سنت کے مطابق ولیمے کی اوا ٹیگی ہوجاتی ہے؟

سوال: . . آج کل و لیمے میں مشروبات پیش کئے جاتے ہیں ، کیااس طرح و لیمدا پی مسنون حیثیت کے ساتھ ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا توان حالات میں کیا کیا جائے؟

جواب:... بیرولیمنہیں، ولیمے کی ایک رسم ہے، جواُ دا کی جاتی ہے۔مسنون ولیمہ سادی سی دعوت ہے، جو دُولهِ شادی کے (۲)

### شادی کے دِن لڑ کے اور لڑ کی والوں کامل کر کھانے کا اِنتظام کرنا

سوال:..جییه که آپ کے علم میں ہے که آج کل عموماً شادی کے دن لڑکی والے اورلڑ کے والے ل کر کھانے ( ڈنر ) کا اِنتظام شادی کے دن ہی کر دیتے ہیں ،اور ولیمنہیں کیا جاتا ،اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

جواب:..میاں پوی کی کیجائی کے بعد ولیمہ سنت ہے، اور جوز ڈنز 'ویئے جاتے ہیں پیسنت نہیں، والقداملم!

# شادی کے موقع پرلڑ کی والوں کا ہاڑ کے والوں سے پیسے لے کرسا مان خرید نااور کھا نا کھلا نا

سوال:...موجودہ دور میں ش دی کے وقت لڑکی والے لڑ کے والوں سے پیسہ لیتے ہیں اور ای رقم سے لڑکی کے لئے سامان یا کھا تا پکا کر کھاتے ہیں،شری لحاظ سے یہ ببیہ لینا گناہ اور حرام ہے یانہیں؟ اور کھانے کی شرعی حیثیت کیسی ہے؟ اور سننے میں بیآیا ہے کہ

<sup>(</sup>١) عن عائشة قائت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. (شعب الإيمان للبيهقي، كتاب النكاح ج:٥ ص:٣٥٣، رقم:٢٥٢١ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث: عن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدّين من شعير ـ رواه البخاري. (مشكواة ص: ٢٤٨م باب الوليمة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بني بزينب بنت جحش فأشبع الباس خبزًا ولحمًا. رواه البخاري. (مشكوة المصابيح ص:٣٤٨). أيضًا: وقيل أنها تكون بعد الدخول وقيل عبد العقد وقيل عندهما ...الح. (مرقاة شرح مشكولة، باب الوليمة ج:٣ ص: ٣٥٠).

جس شادی میں گانا بجانا ہواس شاوی میں کھانا کھانا حرام ہے، کیا پیڈرست ہے؟

چواب:...کوئی لڑکی والا نا دار ہوتو ممکن ہے کہ لڑکے والول کی طرف سے پچھددو کی جاتی ہو، ورنہ عام دستورتو پیہیں۔جس محفل میں گانا بجانا اور دیگر خلاف شریعت کا مہوتے ہوں ،اس میں شرکت کرنا جائز نہیں۔ (۱)

# ا گرذر بعیر آمدنی معلوم نه ہوتو اُس کے ہاں شادی وغیرہ کا کھانا کھانا کیساہے؟

سوال:...ہم شادیوں یا دیگرتقر ببات میں جاتے ہیں، یو پھرکس کے ہاں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم یہ کہاں ہے کمایا گیاہے، آیا حرام طریقے ہے یا حل ل؟ اور پوچھٹا انتہائی مشکل اور جھڑے کا باعث ہوسکتا ہے، ممکن ہے شادی میں کسی بھی رشتہ واریے ایئے حرام پیسے ملاویئے ہوں، ایسی صورت ہیں کیا کیا جائے؟

جواب:...اگریدمعلوم ہو کہ ش دی والول کا غالب ذریعیرا آمدنی حرام ہے تب تو دعوت میں شرکت ہی نہ کی جائے ،اورا گریہ معلوم نہ ہوتو ہر جگہ تحقیق تفتیش کی ضرورت نہیں۔

### گانے بجانے والی و لیمے کی دعوت میں شریک ہونا

سوال:...جس شادی میں گانے بجانے کا انتظام ہو، تو ان کی دعوت ولیمہ قبول کرنا جائز ہے یا نا جائز؟ عوام وخواص وونوں طبقوں کے لئے فتو کی صا درقر مائمیں۔

جواب:...جس شادی وغیرہ میں گانے بجانے کا پروگرام ہواور پہلے ہے اس بات کاعلم بھی ہوتو اس صورت میں عوام وخواص سب کے لئے اس شم کی دعوت قبول کر نا اور اس میں جانا جا تزنہیں ہے۔البت اگر جانے والے کو دعوت میں حاضر ہونے ہے بل اس بات کاعلم نہ ہو کہ دہاں پرگانے بجانے کا پروٹرام بھی ہے تو اس صورت میں تفصیل یہ ہے کہ اگر جانے والا کوئی ہوتو اس کے لئے دہاں پر بیٹھ کر کھانا کھانا جا تزہے ،البت اگر ان کوئع کرنے کی طاقت رکھتا ہوتو منع کرے، ور نہ صبر کرے ۔لیکن خواص جیسے برزگ، مرشد، عالم اور إمام وغیرہ کے لئے تھم یہ ہے کہ وہ ان کوئع کریں گے،اگر باوجو دینع کرنے کے وہ بازنہیں آتے تو پھریہ وہاں نہیں جیٹھیں گے، بلکہ دہاں ہے اُٹھ کر چلے جا کیں گے تا کہ صاحب دعوت اور دیگر لوگوں کے لئے زجر دتو نیخ کا باعث ہے۔ (\*)

(١) وفي البزازية: استحاع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه السلام: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كِفر. (شامي ح: ١ ص ٣٨٠، كتاب الحظر والإباحة).

(۲) وبالجملة إذا علم بيقين أو غلبة الظن اله محتاط في أمر طعامه فذلك وال تساويا فالإحتياط في الترك وإلى كان له وحوه متعددة في الرزق بعضها طيب وبعصها خبيث واحسن الظن بإحتمال انه يأكل من وجوه الطيبة فله وجه الجوار وإن تعين الله لا يحتاط أو تعين انه يأكل الحوام أو ليس له إلا مدخل سوء فكلا ١٢ لمعات. (مشكوة ص: ٢٤٩، حاشيه نمبر٣ قبيل باب القسم، طبع قديمي).

(٣) من دعى إلى الوليمة فوجد ثمه لعبًا أو غبًا زالي) فإن قدر على المنع يمنعهم وإن لم يقدر يصبر وهذا إذا لم يكن مقتدى به به، أما إذا كان ولم يقدر على منعهم فإنه يحرج ولا يقعد ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد وإن لم يكن مقتدى به وهذا كله بعد الحضور، وأما إذا علم قبل الحضور فلا يحضر لأنه لا يلزمه حق الدعوة. (عالمگيرى ج ٥ ص ٣٣٣).

#### لڑ کی والوں کا کھانے کی وعوت کرنااورغریاءکوبھی بلانا

سوال:...کوئی مسلمان اس طرح شادی کرنا جاہے کہ متوسط حیثیت رکھتا ہواور نکاح میں خرا فات رسمیس نہ جا ہتا ہو، بلکہ پیہ کرے کہ نکاح میں • ۲ یا ۲۵ ہزار کا کھانا کرے اورغریب لوگ جو کہ ایجھے کھانے کو ترستے ہیں ان کواپٹی شادی میں مدعوکرے ، یعنی اپنی خوثی میں غریب کوشامل کرے اور پییہ خرا فات رسموں کے بجائے اس طرح کھانے پرخرچ کرے تو کیا اسلام میں اس طرح نکاح میں کرنا وُرست ہے یانہیں؟ جبکہ اس کی نبیت و کھا وانہیں بلکہ غریبوں کے ذریعے القد کوخوش کرنا ہو۔

چواب: ..اٹرکی والوں کی طرف ہے کھانے کی وعوت ہوتی ہی نہیں ،البنة اٹر کے کی طرف ہے رُحصتی کی رات ہے اسگلے دن ولیمہ سنت ہے، اس میں چند چیزوں کالحاظ ضروری ہے: ا:...اپنی ہمت سے زیاد ہنہ ہو، ۲:...نمود ونمائش نہ ہو، ۳:...دوست احباب کے ساتھ غریب غرباء کو بھی کھاٹا کھلایا جائے۔

### اڑی والوں کی طرف ہے شادی کھانے کی دعوت قبول کرنا

سوال: ..باڑکی والوں کی طرف ہے ( بیعنی شادی پر ) والدین کا دیا گیا کا مانا سنت سے ثابت نہیں ہے،للبذا وعوت شادی پر حِانًا جِا رَبُوكًا بِإِنْهِينَ؟

جواب:..بڑکی والوں کی طرف سے شادی کی دعوت سنت ہے ٹابت نہیں ،اگر جمع ہونے والے مہمانوں کے لئے کھا ٹا تیار کرلیاجا تاہے تواس کا کھانا جا تز ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### نکاح کے وفت کڑ کی والوں کا دعوت کرنا

موال:...نکاح کے وقت لڑکی والوں کا دعوت کرنا کیر ہے؟ کیالڑ کی والوں کوایسے خاندان کی دعوت کرنی جا ہے یا بیاسلام كے خلاف ہے؟

جواب:...شریعت نے لڑ کے کی طرف ہے دعوت و 'یمد کا تھکم دیا ہے ،لڑکی والوں کی طرف سے دعوت کر نااسلامی طریقہ نہیں۔ زور کےمہمانوں کوکھانا کھلانا وُوسری بات ہے، گمراہلِمخلّہ کو، برا دری کواور دوست احباب کواس موقع پر کھانے کی دعوت دیتا

<sup>(</sup>١) عن أبني هوينرة قبال: قبال رسبول الله صبلي الله عليه وسلم شرّ الطعام طعام الوليمة يدعي لها الأغنياء ويترك الفقراء ..إلخ. (مشكوة ص:٢٧٨). أينضًا: عن عكرمة عن ابن عباس أن الببي صلى الله عليه وسلم نهني عن طعام المتبارلين أن يوكل. (مشكوة ص: ٢٤٩، باب الوليمة).

<sup>(</sup>٣) إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو تحوه. الحديث. (الصحيح لمسلم ح. ١ ص: ٣٢٣ طبع قديمي). (٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتباريان لا يجابان ولا يوكل طعامهما. (مشكوة ص٢٤٩).

بی کے نکاح اور رُفعتی پر دعوت کا اِنتظام کرنا

سوال:...ا پی بچی کے نکاح اور زُفعتی کے موقع پر والدین کے لئے اپنے رشتہ داروں کوجع کرنا اور ان کی وعوت کا انتظام کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...دوجارخاص عزیزوں کو بلالینے میں کوئی حرج نہیں ،اورمہمان آئیں گے تو کھانا بھی کھلا تا ہوگا،کین شادیوں میں ''میلہ''جنع کرنے کا جورواج ہے، بیلائق ترک ہے۔

نکاح اورزُ حستی کے موقع پرسارے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا

سوال:...نکاح اورزُ تھتی کےموقع پر سارے رشتہ داروں اور محلّہ یا گاؤں والوں کو جمع کرنا اوران کو کھانا کھلانا و لیمے کے طور پرکیسا ہے؟

جواب:...چیدہ چیدہ آدمیوں کونکاح کے وقت بلالیاجائے ،اورنکاح کے بعدایے اپنے گھروں کوج کیں ،لڑکی کا ولیمہ نیس ہوتا محض رسم ہے۔

## ثبوت فينسب

## حمل کی مدت

سوال: بیورت کے شکم میں بیجے کی میعاد کتنی ہے، ۲ وہ ، ۷ ماہ یا کہ سیح وقت ۹ وہ ہے؟ میرے گھر میں ساڑھے پانچ وہ بعد بچہ پیدا ہو گیا، میں چھٹی کاٹ کرواپس بواے ای میں پہنچاتو ساڑھے پانچ واہ بعد ہی معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہو گیااور ٹھیک تندرست صحت مند ہے خدارا مجھے قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں کہ آیا ہے بچہ جو کڑے یا ناج کڑ؟

چواب: ...جو بچه عقد کے چھر اہ بعد بیدا ہو وہ شرع جا ئز سمجھا جا تا ہے، چھر اوسے پہلے بیدا ہونے والد بچہ شرعاً جا ئز نہیں' لہٰذا جس بچ کی پیدائش نکاح کے چھر مہینے سے پہلے ہوئی ہواس کا نسب اس نکاح کرنے والے سے ٹابت نہیں۔ آپ بچے کی بیدائش کا حسب نکاح کی تاریخ سے لگا کیں ، اپنی چھٹی سے واپسی کی تاریخ سے نہیں۔

سوال: بہل کی مدت کم ہے کم چے مہینے اور زیادہ دو برس ہے، مطلب یہ ہوا کہ بچہ چے ہو ہہ ہے پہلے پیدائیمیں ہوتا، اور زیادہ سے زیادہ دو برس پیٹ میں رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ شادی کے دو مہینے بحد شو برصاحب کی دُوسر ہے ملک چلے گئے، ٹھیک پندرہ مہینے بعدائیمیں خط موصول ہوا کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ساس اور گھر کے دُوسر ہا افراد نے اعتراض کیا کہ یہ ہمارا پوتائیمیں ہے، جبکہ بچے کا باب کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ جب میں باہر جار ہا تھا تو ہوی جھے بتا چکی تھی کہ وہ حمل کیا کہ یہ ہمارا پوتائیمیں ہے، جبکہ بچے کا باب کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ جب میں باہر جار ہا تھا تو ہوی جھے بتا چکی تھی کہ وہ حمل ہوجا تا۔ سوال پھر یہ اُجرتا ہے کہ اگر وہ خاتو ب خانہ اپنے شو ہر کونہ بتا تھی تو کیا بچہ ہرا ہو ہا ہوجا تا۔ سوال پھر یہ اُنقال کے بندرہ مہینے بعد بچہ بیدا ہوا جے حرا می بہت ہے مسئے ہیں، یعنی شو ہر کے انتقال کے بندرہ مہینے بعد بچہ بیدا ہوا جے حرا می

جواب: . متتِ مل زیادہ سے زیادہ دوسال ہے، ' دوسال کے اندرجو بچہ پیدا ہووہ اپنے باپ ہی کاسمجھا جائے گا ،اس کو

 <sup>(</sup>١) اكثر مدة الحمل ستان وأقله ستة أشهر، لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلثون شهرًا . .إلخـ (هداية ح:٢ ص.٣٣٣).
 أيضًا: فولدت ولدًا لستة أشهر من يوم تزوّجها فهو ابنه . . إلخـ (هداية ج:٢ ص:٣٣٠).

 <sup>(</sup>۲) واذا تزوّج الرجل امرأة فحاءت بولمد الأقل من ستّة أشهر منذيوم تزوّجها له يثبت نسبه، الأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه . . إلخـ (هداية حـ۲ ص ٣٣٣، شامي ح ٣ ص ٥٣٠، فصل في ثبوت النسب).

<sup>(</sup>٣) اكثر مدة الحمل سنتان ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٣٣، باب ثبوت السب).

ناجا ئز كېز ندر ہے۔

### نا جائز اولا دصرف ماں کی وارث ہوگی

موال:...روزمرہ زندگی میں اکثر و یکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی لڑک کسی دُومرے لڑکے سے منہ کالا کرتی ہے تو اس گناہ کو جھپانے کے لئے دونوں کی شادی کا ذھونگ رچا یا جاتا ہے ، شادی کے چوشھے یا چھٹے ماہ ان کے ہاں جو پہلا بچہ پیدا ہوگا ،اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ یا در ہے کہ گناہ کرنے کے بعدان کی با قاعدہ شادی بھی ہوئی ہے۔

جواب:...زنا کی اولا د کانسب غیر قانونی باپ سے ثابت نہیں ہوتا،خواہ عورت نے اس مرد سے شادی کر لی ہو، اس مرد کی اولا دصرف وہ ہے جونکاح سے پیدا ہوئی، وی اس کی وارث ہوگی۔ ناجا نزاولا داس کی وارث نہیں صرف اپنی مال کی وارث ہوگی۔

#### ''لعان'' کی وضاحت

سوال:...ایک صاحب کے استف رپر آپ نے فر «یا کہ:'' اگر شوہر، بیوی پرتہمت لگائے تو بیوی' لوں'' کا مطالبہ کر عمق ہے، اور اگر کوئی فخص کسی دُوسرے پرتہمت لگائے تو'' حدِ قذف'' جاری ہوسکتی ہے'۔مہریانی فر ماکر'' لعان' اور'' حد قذف' ک وضاحت فرمائیں۔

جواب: "نقذف 'کے معنی بین سی پر بدکاری کی تہمت لگانا، اور ' حدِقذ ف ' ہے مرادوہ سزاہ جوالی تہمت لگانے والے کودی جواب نے دعوی پر چار گواہ ہیں نہ کر سکے تو اس پر استی والے کودی جو تی ہے۔ اگر کوئی شخص کی پاک دامن پر بدکاری کی تہمت لگائے اور اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائے یا اس سے پیدا ہوئے کوڑے کی سزا جاری ہوگ ، ای کو ' حدِقذ ف ' کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائے یا اس سے پیدا ہوئے والے بچے کے بارے میں مید کہے کہ بید میرانہیں ہے، اور اس کے پس چار گواہ ند ہوں تو عورت اس کے خلاف عدالت میں استفاث کر کتی ہے، عدالت میں شوہر چار مرتبہ تم کھائے کہ ہیں نے اپنی بیوی پر جوالزام لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں ، اور پانچویں مرتبہ بید

(۱) وإن جاءت به لمتّة أشهر قصاعدًا يثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت لأن الفراش قائم والمدة تامة إلحد (هداية ج:۲ ص.۳۳۲). أيضًا. أكثر مدة الحمل سنتان ... وأقلها ستّة أشهر إجماعًا فيثبت نسب ولد إلحد (رداعتار مع الدر المختار ح:۳ ص:۵۲۰، فصل في ثيوت النسب).

(٢) وإذا تزوّح الرجل امرأة فجاءت بولد الأقل من ستّة أشهر منذ يوم تزوّجها لم يثبت نسبه الأن العنوق سابق على النكاح فلا
 يكون منه ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٣٢، باب ثبوت النسب).

(٣) ثم ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بأمّه إلخ. (هداية ج٣٠ ص. ١٩ ١٣، باب اللعان).

(٣) القاف: لغة الرمى عن بعيد ثم استعير للشتم. وشرعًا رمى مخصوص هو الرمى بالزنا والنسبة إليه. (قواعد الفقه ص: ٣٥) القاف، طبع صدف پبلشرز، كراچى).

(۵) وإذا قلدف الرجل رجلا منحصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقدوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطًا إن
 كان خُرًّا لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنت إلى أن قال فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية .. إلخ. (هداية، باب حد القذف ح. ٢ ص: ٢٩٥ طبع ملتان).

کے کہ جھے پرالنہ کی لعنت ہوا گر ہیں اس الزام ہیں جھوٹا ہوں۔ اس کے بعد عورت چار مرتبہ حلف اُٹھائے کہ اس نے جھے پر جوالزام لگا یا ہے ہیں جھوٹا ہے، اور پانچویں مرتبہ ہیں کے کہ جھے پرالنہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹے اگر بیا ہے الزام ہیں ہے ہو۔ اس طرح میاں ہوگی کا عصاب ٹوٹے اگر سیات ہیں جھوٹا ہے، اور پانچویں کہ اور اس از اس از اس از اس کہ اور اس کے درمیان ہیحہ گی کا فیصلہ عورت کے حق میں '' حد زنا' کے قائم مقام ہوگا۔'' جب وہ دوٹوں' لعان' کر چکیں تؤ عدالت ان دوٹوں کے درمیان ہیحہ گی کا فیصلہ کر دے۔ لعان کے بعد بیدوٹوں ایک فوسرے کے لئے حرام ہو گئے، اب ان دوٹوں کا اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکے گا جب تک کہ ان میں سے ایک اپنے آپ کو جھوٹا تسلیم نہ کرلے ۔ ہاں! اگر شو ہر تسلیم کرلے کے اس نے جھوٹا الزام بھایا تھا، یا عورت تسلیم کرلے کے اس کا الزام سیح تھا تو دوٹوں کے درمیان لعان کی حرمت یا تی تہیں رہے گی، اور دوٹوں دوبارہ نکاح کر سیس گے۔'اگر مرد نے بچے کے۔ اس کا الزام سیح تھا تو دوٹوں کے درمیان لعان کی حرمت یا تی تہیں رہے گی، اور دوٹوں دوبارہ نکاح کر سیس گے۔'اگر مرد نے بچے کے۔ نسب کی تھی تو '' لعان' کے بعد یہ بچشو ہر کا تصورت کیا جانے گا، بلکہ '' بن بپ' کا بچشم جھ جائے گا، اور اس کا انسب صرف عورت سے ثابت ہوگا۔ (۵)

#### نازيباالزامات كى وجهيات كامطالبه

سوال:...ایک شخص ہے جواپی بیوی ہے ناراض ہوجاتا ہے، بیوی اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے، ووست احب ب اسے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی پر مختلف نازیبالزامات عائد کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی پر مختلف نازیبالزامات عائد کرتا ہے۔ پر محد بعد وہ اپنی بیوی ہے۔ داخلی ہوجاتا ہے اوراس کے ساتھ رہنے گئا ہے، بٹائیں کہ اس کا بیوی کے ساتھ رہنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...اس متم کے نازیبالزامات ہے نکاح تونہیں ٹوشا، اس لئے میں بیوی ایک ساتھ ضرور رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے میاف نا تعان 'کا دعوی کر سکتی ہیں، لیکن اس کے یا فافا پر بیوی اپنی شوہر کے خلاف ' لعان 'کا دعوی کر سکتی ہے۔ اوراگریہ بیوی کے یا فاقا پر بیوی اپنی شوہر کے خلاف ' لعان 'کا دعوی کر سکتی ہے۔ اوراگریہ بیوی کے یا فاقا پر بیوی اپنی شوہر کے خلاف ' لعان 'کا دعوی کر سکتی ہے۔ اوراگریہ بیوی کے

<sup>(</sup>١) إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب المقذف فعليه اللعان . إلخ. (هداية، باب اللعان ج: ٢ ص: ٢ ١٣). أيضًا والذين يرمون ازوحهم ولم يكن لهم شهداء إلا أسميهم فشهدة أحدهم أربع شهدت بالله انه لمن الصّدقين، والخمسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكذبين، ويدرؤا عها العذاب أن تشهد أربع شهدت بالله انه لمن الكذبين، والخمسة أن غضب الله عليها إن كان من الصّدقين. (النور ٢-٩).

 <sup>(</sup>٢) والأصل أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها ... إلخ رهداية ج: ٢ ص: ٢ ١٣).

 <sup>(</sup>٣) وإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بيهما وتكون الفرقة تطليقةً بائنة إلح. (هداية ج:٢ ص:٨١٨).

 <sup>(</sup>٣) وإن عاد الزوح وأكذب نفسه حده القاضي إلقراره بوجوب الحد عليه وحل له أن يتروجها . إلخ. (هداية ج.٣)
 ص: ١٩ ١٣، باب اللعان، طبع شركت علميه ملتان).

 <sup>(</sup>۵) ولو كان القذف بنفي الولد نفي القاضي نسبه وألحقه بأمّه. (هداية ح٣٠ ص ١٩٠٥)، باب اللعان).

 <sup>(</sup>٢) إذا قاذف الرجال امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى بسب ولدها وطالبته بموحب القذف فعليه اللعان . إلخ (هداية، باب اللعان ج. ٢ ص ٢ ١٣)، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

علاوہ سی ذہمرے پرایسے نازیبالزامات لگا تا تو'' حدِقذ ف'' (تہمت تراشی کی سزاائتی درّے) جاری ہوتی۔''

#### شادی کے چھے مہینے کے بعد پیدا ہونے والا بچے شوہر کاسمجھا جائے گا

سوال:...میری کزن کی شادی مکم مارج کوہوئی اوراس کے ہاں ۱۳ ارتمبر کو بیٹا پیدا ہوا، آپ قر آن وسنت کی روثی میں می بتا کمی کہ یہ بیٹا جائز ہوا کہنا ہے ئز؟ کیونکہ سب لوگ میری کزن کوبہت با تلمی کررہے ہیں۔

جواب:... بیچ کی ولا دت کم ہے کم چھے مہینے ہیں ہو علق ہے،اس لئے شادی کے چھے مہینے بعد جو بچہ پیدا ہووہ شو ہر ہی کاسمجھا جائے گا،اور کسی کواس کے ناج نُز کہنے کا حق نہیں ہوگا۔ اورا گرشو ہریہ کہے کہ میدیمرا بچہ بیل تو قر آنِ کریم کے عکم کے مطابق عورت کے مطالبے پراس کوعدالت میں '' لعان'' کرنا ہوگا۔

# ناجائز بچیکس کی طرف منسوب ہوگا؟

سوال:...پیداہونے والے بچے کے بارے میں اس بچے کی ماں اچھی طرح ہونتی ہے کہ اس پیداہونے والے بچے کا حقیقی والد کون ہے؟ اگر بچر حرام کا ہوتو کیا بچے کواس کے باپ کے نام سے پچارا ہوئے گا جس کے بارے میں اسے پچھے پتانہیں؟
جواب:...جو بچہ کس کے نکاح میں پیدا ہوا و واس کا سمجھا جائے گا، جب تک کہ وہ شخص اس بچے کا انکار کر کے اپنی بیوی سے
''لعان' نہ کر ہے۔ زانی سے نسب ٹابت نہیں ہوتا، اس لئے اگر منکوحہ کے یہاں نا جا کز بچے پیدا ہوتو اس عورت کے شوہر کی طرف منسوب ہوگا، اور غیر منکوحہ کا بچے قانو ناکسی باپ کی طرف منسوب ہوگا۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) وإذا قبذف الرجل رجلًا محصاً أو امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقدوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطًا إن
 كان خُرًّا ... إلخ (هداية ج:٢ ص: ٢٩٥ ، باب حد القذف).

<sup>(</sup>٢) أكثر مدة الحمل سنتان وأقلّه سنّة أشهر . إلخ (هداية ج ٢ ص٣٣٠، درمعتار ح٣ ص.٥٣٠). أيضًا وإن جاءت به بسنّة أشهر فصاعدًا يثبت نسبه مه اعترف به الزوج أو سكت لأن الفراش قائم. (هداية ج:٢ ص.٣٣٢).

 <sup>(</sup>٣) أو بقى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان رالخـ (هداية ج ٢ ص: ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة صح نفيه ولاعن به وإن نفاه بعد ذلك لاعر ويثبت النسب الحد (هداية ح: ٢ ص: ٢٠٣)، باب اللعان، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>۵) وإن جاءت به لمتنه أشهر فيصاعدًا يثبت نسبه مه اعترف به الزوج أو سكت لأن الفراش قائم إلخ. (هداية ح٢٠ ص:٣٣٢، باب ثبوت النسب، طبع شركت علمية ملتان).

<sup>(</sup>٢) فالوطء فيه رنا لَا يثبت به السب إلخ. (شامي ج٣٠ ص:٥٥٥، قبيل باب الحضامة).

# زوجيت كيحقوق

اڑکی پرشاوی کے بعد کس کے حقوق مقدم ہیں؟ سوال: الڑکی پرشادی کے بعد ماں باپ کے حقوق مقدم ہیں یا شوہرِ نام دَار کے؟ جواب: شوہر کاحق مقدم ہے۔

بیوی کے حقوق

سوال: .. بحترم! میں ایک شادی شدہ خاتون ہوں ، اور شادی شدہ زندگی اور سرال کے حوالے سے میرے ذہن میں بہت سارے! بہام موجود ہیں ، جن کو میں آپ کی رہنمائی میں اسلام کے اُصولوں کی روشنی میں دُور کرنا جا ہتی ہوں ، اور جھے یہ بھی یقین ہے کہ ایس سے بہت سے سوالات میری طرح کی اور خواتین کے ذہن میں بھی ہوں گے۔

ایک شوہر کے بیوی کے لئے کیا کیاحقوق اور فرائفل ہیں؟ نیز ایک بیوی کے شوہر کے لئے کیاحقوق اور فرائض ہیں؟
جواب:..اس کے لئے" حقوق الزوجین" کے نام سے کتابیں چھپی ہوئی ہیں،اس کا مطالعہ کرلیا جائے۔فلاصہ بیاکہ کچھ حقوق مرد کے بیوی کے ذہبے ہیں،اور کچھ بیوی کے مرد کے ذہبے ہیں، جواپنے اپنے حقوق ادانہیں کرے گا، قیامت کے دِن پکڑا ہوا آئے گا،الاً بیکہ انڈرتعالی معاف فرمادیں۔

> عورت مال كاحكم مانے باشو ہركا؟ سوال: ... عورت كومال كاحكم مانتاجا ہے ياشو ہركا؟

<sup>(</sup>۱) عن قيس بن سعد قال. اتيتُ الحيرة فرأيتهم يسجدون لمَرْزبان لهم فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له ..... قال. فلا تفعلوا! لو كنتُ آمرُ أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ النساء أن يسجدن لأزواجهنّ لما جعل الله لهم عليهنّ من الحق. (سنن أبي داوُد ج ۱۰ ص:۲۹۸، مشكواة ص:۲۸۲). أيضًا: عن أنس قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلّت خمسها .. ... وأطاعت بعلها فلتدخل من أيّ أبواب الجنّة شاءت ... إلنح (مشكواة ص: ۲۸۱). (٢) وعنه (أي ابن عمر) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وذكر حديث جابر "إتقوا الظلما" في باب الإنفاق. (مشكواة، باب الظلم، الفصل الأول ح: ۲ ص: ۳۳۵).

جواب:...اگرایک کاتھم شرعاً سیجے اور دُومرے کا غلط ہے ، تو جس کاسیجے ہے اس کاتھم مانا جائے ، خواہ مال ہویا شوہر۔اور دونوں باتھی جائز ہوں توعورت کے لئے شوہر کاتھم مقدم ہے۔ (۲)

کیا بیوی شوہرے زبان درازی کرسکتی ہے؟

سوال:...کیابوی اینشوبرے زبان درازی کرسکتی ہے؟

جواب: ...زبان درازی کرناعورت کا ایسا عیب ہے جواس کے تمام کارناموں اورخوبیوں پر پائی پھیرویتا ہے، جوعورت اپنے شوہر کی رضاا ورخدمت کو اپنا مقصد بنالیتی ہے اور چندون کی تنگی اور ترشی پرمبر کرلیتی ہے، القدتعالیٰ اس پر وُنیا وا خرت کی پر کتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور جوعورت اپنی ضداوراً تاکی پہاری ہوا ورشو ہر کے سامنے زبان درازی کرے، وہ اپنی وُنیا بھی برباد کرتی ہے اور آخرت بھی۔ جدید تعلیم نے لڑکیوں سے مبروشل اور رضائے اللی کے لئے مشکل حالات کا سامنا کرنے کا وصف چھین لیا ہے اس لئے زبان درازی کوعیب نہیں تہجہ جا تا، اس کا نتیجہ ہے کہ کھر میں '' جنت کا ساما حول'' پیدائیوں ہوتا۔

بغير عذر عورت كانج كورُود هذه بلانا، ناجا تزب

سوال: ... فداوند کریم راز ق العب د ہے ، اس نے بیچ کارزق ( وُودھ ) اس کی مال کے بیٹے بیں اُتارا ، اگراس کی مال بلاکسی شرعی عذر کے جبکہ ڈاکٹر نے بھی منع نہ کیا ہو، بلکہ صرف اس عذر پر کہ وہ طلاز مت کرتی ہے ، بیچ کو وُودھ پلانے ہے کمزوری واقع ہوگی یا حسن بیس بھا ڈیدا ہوگا ، بیچ کو اپنا وُودھ نہ پلا ہے آز و و کے شرع منس بھی اور کیا وہ منز اوار نہ ہوگی ؟ آپ اُز رُو کے شرع فرما ہے کہ ایسی عورت کو کیا منز اسلے گی ؟

جواب:...نیچ کودُودھ پلانا دیانہ مال کے ذمہ واجب ہے، بغیر کی سیح عذر کے اس کوا ٹکارکر ٹاجا تزنیس ،اور چونکہ اس کے اخراجات شوہر کے ذمہ ہیں اس لئے ملازمت کا عذر معقول نہیں ،ای طرح حسن میں بگاڑ کا عذر بھی سیح نہیں۔

# بیوی بچوں کے حقوق ضائع کرنے کا کیا کفارہ ہے؟

سوال:...ميرے برے بھائى جواب پاكستان ميں عرصه ٢٥ سال سے بيں، ہندوستان منلع سہارن بور ميں بيوى اور ٥

<sup>(</sup>١) عن هلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٩١٩، كتاب الإمارة والقضاء، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمر أحد أن يسجد الأحد، الأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. (مشكوة ص: ۱۸۱، باب عشرة النساء، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) "وَالْوَلْدَاتُ يُوضِعُنَ اوَلَدَهُلَّ حَوْلَيْ كَامَلَيْنِ لَمَنْ اراد انْ يُتمَّ الرَّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزَقَهُلُّ وَكُسُوتُهُلُّ بِالْمَعُرُوفَ" (٣) رائيقرة: ٢٣٣). أيضًا: قال يوسس عن الرهرى: نهى الله أن تضآر والدة بولدها وذلك أن تقول الوالدة لستُ مرضعته الغراف (بحر الفرد وصحيح بخارى ح: ٣ ص: ١٠٥٨). اينضًا وتومر به ديانة لأنه من باب الاستخدام وهو واجب عليها ديانة (بحر ح: ٣ ص: ٢٠١٠).

بچوں کو چھوڑ آئے اور یہاں پر دُوسری شادی کی اور پاکستان میں بھی ان کی اولاد ہے۔ جب سے یہ پاکستان آئے ہیں پہلی ہیوی کی کفالت کے لئے بچھ بیوی کیا، اور نہ پہلی ہیوی کوطلاق دی اور نہ دو بارہ ہندوستان گئے۔الی صورت میں کیا وہ بیوی ان کے نکاح میں موجود ہے؟ کیا پاکستان میں بڑے بھائی کی جائیداد میں بہلی بیوی اور بچوں کاحق ہے؟ اگر ہے تو اس کا کیا حساب ہے؟ اب بڑھا ہے میں وہ بچھتار ہے ہیں اور کفارہ اواکر ناچا ہے ہیں ،ان کے لئے شرعی تھم کیا ہے؟

جواب: جب پہلی بیوی کوطلاق نہیں دی تو ظاہر ہے کہ وہ ابھی اس کے نکاح میں ہے، اور بیوی بچوں کو اس طرح بے مہارا چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوئے۔ اب اس کا کفارواس کے سواکیا ہوسکتا ہے کہ وہ امتد تعالی سے بھی معافی مانگیں اور بیوی بچوں کے جوحقوق ضائع کئے ان سے بھی معافی مانگیں۔ پاکستان میں ان کی جوجہ ئیداد ہے اس میں بہلی بیوی اور اس کے بچوں کا بھی برابر کا حصہ ہے۔ (۲)

# بيوى اوراولا دېرظلم

سوال:... میرے والد بہت ظالم بیں، والدہ ہے شادی کے چ ر ماہ بعد انہوں نے ظلم شروع کردیے، والدہ کو اپنے ماں باپ کے گھر جانے نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر والدہ ہے ، راض ہوج ہے اور پھر والدہ کو بری طرح مارتے۔ خود سارا ادن اور رات و وستوں کے ساتھ گزارتے، بیوی اور بچی کو کی وقت نہیں دیتے۔ میری والدہ خاندان سے بالکل تنہارہ رہی ہیں۔ جب ہم بہن بھائی باشعور ہوئے، باتوں کو بچھنے گئے تو بھائیوں کو ہم بہنوں اور مال کے خلاف کردیا۔ بری بہن کی بری مشکل سے شدی ہوئی، بہن کے سسرال بیں ان کی بری مشکل سے شدی سروئی، بہن کے سسرال بیں ان کی بری عزت تھی، لیکن جب ان کو ہی رے گھر کے حالات معلوم ہوئے تو سسرال والے بھی بابی کے ساتھ وہ سوک کرنے گئے۔ اب بیٹیوں بیس میری باری ہے۔ میری شادی طے ہوگئ ہے، سسرال والوں کو ہی رے بارے بیس سب باتوں سے بہت ور مرضی آئے سوک کریں گئے۔ بیس بیاتوں سے بہت ور مرضی آئے سوک کریں جے بیں ، شاید سے بھر اس میں جونے والے کوئی نہیں ہوگا، جومرضی آئے سوک کریں گئے محبت بیدا ہوجائے۔

جواب :...وراصل لوگوں نے بیسوچ لیا ہے کہ زندگی دُنیا ہی کی زندگی ہے، اور اس کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا،

<sup>(</sup>١) "وغلى المَمْوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكَمُوَتُهُنَّ بِالْمَعُرُوْفِ" (البقرة ٢٣٣). أينضًا: تبجب عنى الرحل نفقة امرأته المسلمة والذمية ، إلح. (عالمگيري ج١٠ ص٣٣٠، الباب السابع عشر في النفقات، كتاب الطلاق).

 <sup>(</sup>٢) وعن أبي هويرة قال: قال رسول الدصلي الله عليه وسلم. من كانت له مظلمة الأحيه من عرضه أو شيء فليتحلَّلُهُ منه اليوم
 قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ... إلخ. (مشكوة ص:٣٣٥) باب الظلم).

 <sup>(</sup>٣) "يوصيكم الله في او الادكم للدكر مثل حط الأنثيين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم"
 (النساء: ١١).

اس النے کسی پرظلم کے بہاڑتو ڑو،اور کسی پر جتن چا بوظلم کرو،کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔لیکن اس کا پتا مرنے کے بعد چلے گا۔ ''
میں آپ کوتا کید کرتا ہوں کہ پانٹی وفت کی نماز پڑھیں، بلہ نانے قرآن مجید کی تلاوت کریں اورا پنے ہونے والے شوہر کے ساتھ نہایت عزّت واحتر ام کامعامد کریں،اوریہ وعا کریں: ''السلّلهُ مَّم اِنْسا نَسْجَعَدُ کُسَی فُسٹو وَ هَعُونُدُ بِحَسَ مِنْ شُونُو دِهِمُ " میں ول سے وُعاکرتا ہوں کہ اندتو کی آپ کو بھی راحت عطافر ما نیں اور آپ کے والدکو بھی قکر آخرت نصیب فرما نیں۔
شوہر کا ظالمانہ طر زِمُل اوراُس کا شرعی حکم

سوال:.. آٹھ برس قبل ایک متشد دَشو ہرنے بہت زیادہ مار پیٹ کرانی بیوی کوآ دھی رات کو گھرے یا ہر گلی میں بھینک دیا، جہاں اسے پڑوس کی بزرگ عورتوں نے گالی گلون کی آوازیں س کر بناہ وی ،اوراس کے (عورت کے ) ماں باپ کے گھر خبر بھجوا دی۔ دریں اثنا شوہرنے اپنے بڑے بھائی اور بڑی بہن کوس تھ لے کرعورت کواس کے جارچھوٹے بچوں سمیت اس کے نانا کے گھر پہنچ ویا، ا یک بچی اس وقت پیپ میں تھی ، بہرحال بیمظلوم عورت تنھیال ہے اپنے وں باپ کے باس پہنچ تنی ۔عورت کے خاندان کی طرف ہے مصالحت کی درخواستیں براشنوائی شو ہر کے خاندان نے رقر کردیں ،اور دو تین برس بعد شو ہرنے دوطلاقیں اپنی بیوی کو دے دیں ،اس وقت اس کے پانچ بیج بھی تنھیال بینی عورت کے ماں باپ کے یاس رہتے تھے۔عدت شوہرنے گزاروی اور بچوں کا خرچہ (بہت ہی معمولی) بھجوا ناشروع کردیا۔ بھمی ندشو ہر (بچوں کا ہاپ ) ملنے یا بچوں کود کھنے آیا ، نہ ہی اس کے خاندان کا کوئی رحم دِل فرویا ہزرگ آیا۔ بیلوگ بجیب روایتی لڑ کی والول کونفرت ہے و کینٹ وال جا ندان ٹابت ہوئے۔اب صورت حال بیے ہے کہ بچوں کے لئے باپ خرچہ بھی بھیجنا تھ بھی نہیں ، نبذا بڑے بچے نے ڈا کیے ہے کہ کروا پس مردیا اور پھر بالکل ہی بند ہو گیا۔ نکاح میرویام عجل بار ( تین بزار مالیت کا ) تھرے کا لتے وقت شو ہرنے چھین نیاتھا ،ای طرح اس کی جہبز کی تمام چیزیں جو پوفت شادی شو ہر کی بہنوں نے دیکھے دیکھے کر پوری لی تتھیں ان میں سے پچھ بھی واپس ابھی تک نبیس کیا ہے ، کہتے ہیں ہم نے تین طلاق نبیں وی ہیں ،لبذا معاملہ ہماری طرف سے بندنبیس ہوا،مطلقہ،خلع لے۔آپ جانتے ہیں مدالتوں میں شرفاءاور دین دارتہیں جانا جا ہتے ،اس مرد نے ؤومری شادی کی ہوئی ہے،اور وہاں ے اس کی بچی ہے ، (بچوں کواس کا کارڈ آیا تھ)، بآپ ہی مشورہ ویں کہ بیہ مطلقہ مظلوم عورت کو کیا کرنا جا ہے بجز صبر کے؟ جواب: بشرى تكم: "إفساك معروف أو تسويح باخسان" كاب، يعنى عورت كور كهوتو وستورك مطابق ركوه اورا گرنہیں رکھنا جا ہے تو اسے خوش اُسلوبی کے ساتھ جھوڑ دو۔ آپ نے جوالمناک کہانی درج کی ہے، وہ اس تھم شرعی کے خلاف ہے۔ بیتو ظاہر ہے کے شوہر کوعورت کی کسی نعصی پر غصہ آیا ہوگا الیکن شوہر نے غصے کے اظہار کا جوا نداز اِفتیار کیا ، وہ فرعونیت کا مظہر ہے۔ ا: .. آ دھی رات کو مار پبیٹ کراور گالم گلوی کر کے گھر ہے ہاہر پھینک ویتا، دورِ جاہلیت کی یادگار ہے، اسلام ایسے غیر انسانی

<sup>(</sup>١) عن أبي موسى قبال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله ليملى الظالم حتّى إذا أخذه لم يُفلته ثم قرآ. وكذلك أحذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الآية. متفق عليه (مشكوة ص.٣٣٣، باب الظلم).

<sup>(</sup>٢) "الطَّلاق مرَّتان قَامِساكُ بمغرِّرُفِ اوْ تشريْحٌ باخسانِ" (البقرة ٢٢٩).

ا درایسے غیرشریفا نه فعل کی اجازت نہیں ویتا۔

۲:...عورت کو بغیرطلاق کے اس کے جار پانچ بچوں سمیت اس کے نانا کے گھر بٹھا دینا بھی اُوپر کے درج کردہ شرعی عکم کے خلاف تھا۔

۳: ..عورت کے میکے والول کی مصالحانہ کوشش کے ہاوجود ندمص لحت کے لئے آمادہ ہوتا اور ندطها ق وے کرفارغ کرنا بھی علم شرع کے خلاف تھا۔

'''''۔''عورت کو دیا ہوا مبرطبط کر لینا اور اس کے جبیز کے سامان کو روک لینا بھی صریحاً ظلم وعدوان ہے، حالا نکہ دو تین سال بعد شو ہرنے طلاق بھی دے دی ،اس کے بعداس کے مبراور جبیز کورو کئے کا کوئی جواز نبیس تھا۔ '''

3:... نیچ تو شوہر کے تھے، اور ان کا نان و نفقہ ان کے باپ کے فر ہے تھا، '' مگر طویل عرصے تک بچوں کی خبر تک نہ لیمنا، نہ ان کے ضرور کی اِخراجات کی کفالت اُٹھانا بھی غیر انسانی نعل ہے۔ یہ مظلوم عورت اگر عدالت ہے رُجوع نہیں کرنا چاہتی تو اس معالے کوتن تعالی کے سپر دکرو ہے، اس ہے بہتر اِنصاف کرنے والاکون ہے؟ حق تعالی اس کی مظلومیت کا بدلہ قیامت کے دِن دلا کیں گے اور بیٹی صب اور طالم وُنیا میں بھی اپنے ظلم وعدوان کا خمیازہ بھگت کرجائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ المتد تعالی طالم کومہلت و ہے ہیں نہیں جب کہ اللہ تھی کی طالم کومہلت و ہے ہیں نہیں جب کہ اللہ تھی گئی تا ہیں بیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ۔'

شوہرا گرزِندہ ہو،اور بیتحریراس کی نظرے گزرے تو میں اس کومشورہ دُوں گا کہ،س نے بل کہ القدتعا کی کے مذاب کا کوڑااس پر برسنا شروع ہو،اس کوان مظالم کا تدارک کرلیتا جائے۔

### جس عورت كاشو هر • ا، ااسال سے ندأ سے بسائے اور ندطلاق دے وہ عورت كيا كرے؟

سوال:... آج ہے تقریباً ساڑھے ہارہ سال قبل ستمبر ۱۹۷۱ء میں ایک شخص رشیدالقد ولد مجیدالقد سے میری شادی ہوئی، جس سے میرے دوئے ہیں، لڑکی کی عمرتقریباً ساڑھے گیارہ سال اور لڑکے کی عمرتقریباً دس سال ہے۔شادی کے شروع سال ہی ہے آپس میں سخت قسم کے جھڑے ، رجش ، ٹرائی اور مار پہیٹ شروع ہوئی ، اور ای دوران ایک لڑکی بیدا ہوگئی ، اور ناچاتی کی صورت میں، میں اپنے والدین کے بیبال آگئی ، اور پھر ہزرگول نے تصفیہ کرایا تو میں اپنے شوہر کے گھریطی گئی ، تقریباً سات ماہ

را) عن عبدالله بن زميعية قبال. قبال رسبول الله صبلتي الله عليه وسلم الا يحلد أحدكم إمر أنه جلد العبد إلخ. (مشكوة ص: ٢٨٠، باب عشرة النساء، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آلا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب عس مـهـ (مشكوة ص ٢٥٥).

٣) كل أحد يعلم أن المجهاز للمرأة إذا طلَّقها تأحذ كله وإذا ماتت يورث عبها. (شامي ج ٣ ص.٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) "وعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ" (البقرة.٣٣٣).

 <sup>(</sup>۵) عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الله ليملى الطالم حتى إدا أحده لم يفلته، ثم قرأ وكدلك أخذ ربك إذا أحذ القراى وهي ظالمة. (مشكوة ص:٣٣٣، باب الطلم).

کے بعد پھرنا چاقی ہوگئی، اور میں اپنے والدین کے یہاں چل آئی۔ اس دن ہے آئی تک تقریبا دیں سال ہے میں والدین کے ہمر

پر بی بوں۔ شوہ سے شقو ملاقات ہوئی اور نہ آنا جانا ہے، ہم نے عدالت سے زجوع کیا تو عدالت نے فی بچہ ۵۵ رو پیر ہا ہوار
مقرر کیا۔ ۵۰ روپید ، ہونہ تین سال تک خرج بذریعہ عدالت ماتا رہا۔ بعد میں رشیداللہ نے چالا کی سے تصفیہ کر کے صلح نامہ عدالت میں ہم جمع کروا کرخری جمع کرانا بند کردیں، کیونکہ وہ خود بھی ٹی کورٹ میں کام کرتا ہے۔ ہماری ناچاتی کے دوران رشیداللہ نے دھوکے میں جمع کروا کرخری جمع کرانا بند کردیں، کیونکہ وہ خود بھی ٹی کورٹ میں کام کرتا ہے۔ ہماری ناچاتی کے دوران رشیداللہ نے دو بچوں کے ہمراہ رورہ بھی کر کی ،چس سے وائز کیاں بیدا ہوئی جی ۔ صورت حال سے ہے کہ میں اب والدہ کے ساتھ اپنے دو بچوں کے ہمراہ رورہ بھی ہوں، دس سال سے رشیداللہ سے کوئی را بطر ہیں ہے، اور نہ سال سے کوئی خرچہ دیا ہے۔ اب میں طواتی چے ہوں بھی ہول ، لیکن وہ وٹی کورٹ میں ہوت ہوئے ہمارے کہ سے کہ میں اب انساف کی قوتی نہیں ہے۔ براہ کرم بچھے ہی یا ہوئے کہ بہت صرکیا، ہمارائسی طور پر بھی دو وہ رو مدا ہے میکن نہیں ہے۔

جواب من آپ کو جب تک شوہ سے طواق نہیں ال جاتی ، آپ کا عقد اُو صربی جگہ نہیں ہوسکتا۔ ' وو جارشریف آ دمیوں کو ورمیان میں ڈال کرشو ہرسے طواق حاصل کر کیجئے ، ورنہ عدالت ہے ڑجوع شیجئے۔

گھر سے نکالی ہوئی عورت کا نان ونفقہ نہ دینے والے طالم شوہر سے کیاسلوک کیا جائے؟ اللہ میں نامی میں میں میں میں اور اسلامی میں اور اسلامی میں میں میں اور اسلامی کیا جائے؟

سوال: بحوالہ انجالہ انجالہ انہیں آپ کا جواب بعنوان انہ سیکے میں رہنے والی بیوی کا خرچہ انیفر مائیس کہ اگر شوہ بد معقول بہانے یا مذرک جنگز اکر کے اور مار بایٹ سے بعکہ شدت کر کے اپنی عورت (بیوی) جواس کے پانچ چھوٹے چھوٹے بچوں کی مال بھی بودا سے گھرے گیٹ سے بابہ تھسیت بچینگ کرورواڑ وہٹد کرد ہے کہ پڑوی وقتی پناود سے کراس عورت (شوہر کی انکالی ہوئی بیوی) کو س کے و لدین کے پاس خبر بھجوا کر وہاں (بینی اس کے میلے) پہنچ دیں اور مزید سے کہ بیٹو ہر پوراایک عرصہ سال بھر یا کئی ماہ تک خبر تک نہ لے اپنے میکوں بچوں کا خرچہ کیا شرقی اعتبار خبر تک نہ ہے۔ بیکہ نکا لئے کے وقت کے سال کا بیک کی وار وت بھی میکے میں ہو، تو ایک صورت میں بیوی بچوں کا خرچہ کیا شرقی اعتبار سے شوہر پر شہوگا؟

خورفرہ کیں کہ پیشو ہراگر ڈیٹا کا اپنی ہواوراس کی آمدنی مختلف تشم کے کاروبارے کم وہیش دس ہزار روپ وہ ہوار ہو، مزید یہ ب جب بھی خرج کا مسئد ہوتو پیشو ہر بیوی کو بھگڑ اپیدا کر کے میکے جائے پر مجبور کروے اپنے سب بچوں کو بھی ساتھ ہی بجوادے۔ جواب نہ جوصورت آپ نے اس میں تصور بیوی کا نہیں ، بلکہ سرا سرمرد کا ہے ، اس پر بیشر کی فرنس ہے کہ وہ بیوی نہوں کے حقوق اداکرے کے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ آدمی کے گناہ کے لئے بہی کا فی ہے کہ وہ ان او گوں کے حقوق کو ضائع

رم فصل ومنها (أى اغيرمات ال لا لكون مكوحة الغير (لقوله تعالى) واغصنت من النساء معطوفا على قوله عر وجل حرمت عليكم امهتكم إلى قد الم حصنت من النساء وهن ذوات الأرواج وسواء كان روجها مسلما او كافر البدائع الصائح، كتاب النكاح العرام العام مكوحة الغير الم يتعقد أصلًا. (شامى ح ٣ ص ٣٢).

کرے جن کا نان ونفقہاس کے ڈیمے ہے (معکوۃ ص:۴۹۰)۔ لیکن اگر میٹفس حق والصاف کا راستہ اختیار نہ کرے تو اس کے سوا کو کی جارہ نہیں کہ عدالت سے زجوع کیا جائے ،اورعدالت اس کی حیثیت کے مطابق بیوی بچوں کا خرچہاس سے دِلوائے۔

### کیا بدکر دارشو ہر کی فر ما نبر داری بھی ضروری ہے؟

سوال: ... عورت کے لئے تقلم ہے کہ شوہر کی ہر حال میں فرہ نبر دار رہے اور تھم مانے ، اگر شوہر ناراض ہوکر سوگیا تو پوری دات کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی ، ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر شوہر کی فرہ نبر داری اتن می خروری ہے جا ہے وہ کی بھی کر دار کا ہو؟ چاہے وہ خودا حکام خداوند کی کا پابند ند ہو؟ راشی اور ڈائی ہوا وربیوی کو اس کے فرائفل پورے کرنے کو کہا ورخود دُنیاوی طور پر بیوی کی خوراک ، لیاس اور پائش کا خیال رکھے ، لیکن تماز کا پی بند تہ ہو بعض دفعہ شوہر ٹر بعت کا پیند ہو۔ ہوتی ہوتی اور بدکار ہوتی ہے ، کہیں بیوی شریعت پر چانا چاہتی ہے اور شوہر بد کاربوتا ہے اور دُومری عورتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں آ ب کے خیال میں ، شریعت کیا کہتی ہے؟ بدکار بیوی کے کروار کا اثر نیک شوہر پر ، یا بدکار شوہ کے کروار کا اثر نیک بیوی پر ہوتا ہے یہ بیلی فر ما کر بتا ہے کہ نیک بیوی یا نیک شوہر کو کیا ہی سامنے ہو؟

چواب:...آپ کے سوال نے جھے پریش ن کردیا ، حق کی شانۂ نے از دوا جی رشتہ اس کے قائم گیا ہے کہ دوٹول ٹیک کاموں میں ایک وُوسر سے کے مددگار ہوں اور کرے کامول سے ایک وُوسر سے کو بی نے کا ذریعہ بنیں۔ اکثر و بیشتر ایک کی نیک کروار کا اثر وُوسر سے پر بھی پڑتا ہے ہیکن بھی گئی ایہ ہوتا ہے کہ شوہر نیک اور بیوی بدکر دار ہے۔ قرآن کریم میں پہلی صورت کی مثال حضرت نوح اور حضرت لوط .. علیہ اسلام .. کی بیو یول سے دی کہ شوہر بیٹی ہر تھے اور بیویاں کا فر تھیں ۔ اور دُوسری صورت کی مثال حضرت نوح اور اس کی بیوی کی دی کہ بیوی اعلی در ہے کی نیک اور شوہر پر لے در ہے کا کا فر۔ '' بہر صال شوہرا کر بدکار ہوتو عورت کو چاہئے کہ حسن تذہیر اور خوش اخلاقی ہے اسے نیکی کے راہتے پر انے کی کوشش کر ہے ، اگر وہ راہ راست پر شوہرا کر بدکار ہوتو عورت کو چاہئے کہ جھے اپنی قبر میں جانا ہے اور اُسے آئی قبر میں۔ جائز کام میں اس کی اطاعت کو اپنا فرض سمجھ ، البتہ ناجائز کام میں اس کی بات ہرگز نہ مائے۔ ''اوراگر وہ ناجائز کام پر مجبور کر ہے تو صاف کہ و سے کہ میں جان دے حقی ہوں اور البتہ ناجائز کام میں اس کی بات ہرگز نہ مائے۔ ''اوراگر وہ ناجائز کام پر مجبور کر ہے تو صاف کہ و سے کہ میں جان دے حقی ہوں اور البتہ ناجائز کام میں اس کی بات ہرگز نہ مائے۔ ''اوراگر وہ ناجائز کام پر مجبور کر ہے تو صاف کہ و سے کہ میں جان دے حقی ہوں اور

 <sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عمر ... رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. كفي بالرجل إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وفي
 رواية كفي بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت. رواه مسلم. (مشكوة ص ٩٠٠، كتاب النكاح، باب النفقات، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى ضرب الله مثلًا للذين كفروا امرأة نوح وامرأت لوط كانتا تحت عدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم
 يغنيا عبهما من الله شيئًا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. (التحريم: ١٠).

 <sup>(</sup>٣) قال تحالى وضرب الله مثلًا لمللين اصوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتًا في الجنّة ونحني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظّلمين. (التحريم: ١١).

 <sup>(</sup>٣) عن على قال وسول الله صلى الله عليه وسلم. لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكوة صلى ١٩). وفي الدر المختار (ح ٣ ص ٢٠٨) كتاب النكاح، وحقه عليها أن تطبعه في كل مباح يأمرها.

علیحد گی قبول کرسکتی ہوں، مگر نا جو کز کام نہیں کروں گی۔ صبر وبرداشت سے کام لے گی تو ان شاءالتداس کوفرعون کی بیوی حضرت آسیہ جیب اثواب ملے گا۔ وظیفہ تو مجھے آتانہیں، ابلتہ اخلاص ومحبت کے ساتھ سمجھ نا اور القد تعالی سے ڈعا کرنا چاہئے، اس سے زیادہ عورت کے ڈیے نہیں۔ (۱)

### شوم ركوبدأ خلاقی وبدز بانی کی إجازت!

سوال:...آپ نے ۱۹۹۲ء کے'' جنگ' میں ایک بہن کے خط کے جواب میں لکھا تھا کہ خل فی طبع ہاتیں تو پیش آتی رہتی ہیں ،اس کو ہر داشت سے کام لیس ،اور خدمت ،صبر وقحل کو زِندگی کا شعار بنائے۔ بیشو ہر کوتسخیر کرنے کا ممل ہے۔

میں آپ سے ایک بات عرض کرتی ہوں کہ وہ محرت کرتی رہے اپٹے شوہراور بچوں کی الیکن اس کا شوہرا یک پڑھا کھا تہ بل انسان ہوئے کے ساتھ ہی اپ اندر برداشت کا مادّہ بالکل نہیں رکھتا ہے، وہ ذرائ محورت کی غنطی کو نہ برداشت کرتا ہے، بلکداس کے جواب میں وہ بیوی کوگالی گلوی ، مار بیٹ اور دین و دُنیا کے طعنے اور ایڈا کیں دیتا ہے تو کیا اس صورت میں محورت خاموش رہ سکتی ہے؟ وہ بے زبان جانورتو نہیں ہے؟ کیا ہم را نہ ہب شوہر کو ایسا سلوک بیوی کے ساتھ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ان باتوں کی صورت میں عورت ایس ہے جوابے گھر کوجنم دُنیا مصورت میں عورت ایس ہے جوابے گھر کوجنم دُنیا میں اورا پی آخرت کوجنم مینا ہے گا؟

جواب:...،سدام توشوہر کو بدا خلاقی و بدز ہانی کی اجازت نہیں ویتاً اکس سیام کی اُخلی آگر شوہر اسدام کی اُخلی تعلیم پڑمل نہ کرے (جبکہ اکثر مسلمانوں کا بہی حال ہے) تو عورت کے لئے دوہی راستے ہیں ، یا تو وہ بھی بک بک کرے گھر کوجہنم کدہ بنا ہے، یا صبر وشکر کے ساتھ اُجار کے ساتھ جھا اُوکر ہے اور اپنی طرف سے شکایت کا موقع نہ دے۔اس دُوسری صورت میں تو تع ہے کہ شوہر کوبھی کسی وقت عقل آجائے گی۔ میں نے بہی ''عمل تسخیہ'' تجویز کیا تھا، اور اگر یہ بھی نہیں کرسکتی تو پھر دونوں کی علیحد گی بہترین ملاح ہے، لیکن بچول والی عورت کے لئے یہ بھی مشکل ہے۔

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رصى الله عنه قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم إستوصوا بالنساء حيرًا إلح. (مشكوة ص ٢٨٠). وعن حكيم بن معاوية القُشيرى عن أبيه قال: قلت. يا رسول الله! ما حق روجة أحدنا عليه! قال: أن تطعمها إدا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تصرب الوحه ولا تقبح ولا تهجر إلّا في البيت. رواه أحمد وأبو داؤد وابن ماجة مشكوة ص ٢٨١، باب عشرة الساء). وفي المرقة (ج ٣ ص ٢٧٤، طبع بمبئي) (ولا تقبح) بتشديد الباء أي لا تقل لها قولًا تبيحًا ولا تشتمها ولا قبحك الله و تحوه ... إلخ.

#### عورت کا ملازمت کرنا ، نیزشو ہر کے لئے عورت کی کمائی کا اِستعمال

سوال:..ایک عورت جو بحالت مجبوری ملازمت کرتی ہے، شوہراس کی تخواہ لے لیتا ہے، اب شوہراس عورت کو جیب خرج اس کی تخواہ سے دے دیتا ہے، اس جیب خرج سے وہ اپنی تمام ضروریات اور اپنے بچوں کی تم مضروریات پورک کرتی ہے، وہ تمام ضروریات بھی جوشو ہر کے ذہبے ہے، اگر بیوی کہتی ہے کہتم میری تخواہ مت لوتو شوہر ہے حد جھگڑ اکرتا ہے، ایسے شوہرول کے متعلق قرآن وسنت کے مطابق کیا تھم ہے؟

الف: ... كيا شو جركو پييه لينا جا ہے؟

ب: .. شوہر کے ذمے بیوی کے کون کون سے جائز اِخراج ت اور ذمہ دار بال ہیں؟

ج:...وہ لڑکیاں جو بیاہ کرسسرال جاتی ہیں، وہاں وہ ہرطرح کی من مانی کرتی ہیں، جتی کہ معیجدہ گھر بھی کر ہیتی ہیں، باوجودا پئی تمام خواہشات پوری کرنے کے وہ شوہر سے لڑکرا پنی انااور ہٹ دھرمی سے میکے آجاتی ہیں، یباں آکروہ بھی وی سے لڑکرا پنی انااور ہٹ دھرمی سے میکے آجاتی ہیں، یباں آکروہ بھی وی سے شروع کردیتی ہیں۔ لیکن شوہر صاحب ایسے موقع پر بہن کو گھر ہے تکاں نہیں سکتے، ہاں بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے میکے بھیج و سے ہیں۔ ان شوہ ول کے لئے کیا تھم ہے جو با، وجدا پنی بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گھرے نکال دیں؟

جواب: ...جسعورت کا شوہر موجود ہو، اور وہ معدور نہ ہو، کماسکتا ہو، اس کا نان ونفقہ شوہر کے ذہے ہے۔ اس کومل زمت کی کوئی مجبوری نہیں ، ایسی عورت کو جائے کہ وہ طازمت ترک کردے اور شوہ سے ، ن ونفقہ کا مطالبہ کرے۔ شوہر کو بیوی کی رقم پر قبضہ کرنا جائز نہیں ۔ شوہر کے ذہے بیوی کا حق بیہ کہ اپنی حیثیت کے مطابق جیسا روکھا پھیکا خود کھا تا ہے اس کو بھی کھلاتے ، اور جیسا مونا جھوٹا خود پہنتا ہے اس کو بھی پہنا ہے ، اور عورت کے رہنے کے لئے اپنی حیثیت کے مطابق مکان مہیا کر ہے ، البتہ عورت کی شاہ خرچیاں شوہر کے ذھے نہیں۔

بہن کی وجہ سے بیوی کو میکے چیتی کر دینا، احتقانہ حرکت ہے، بہن کو مجھا بچھا کراس کے گھر آباد کرنا چاہئے، ورند دو گھر آجزیں گے۔اورآپ کے شوہرا گرکسی' مولانا پول نا' کی بات نہیں مانتے ، تو وہ خود بقراط ہیں ،ایسے شخص کا مرض لا مل ج ہے جوخود بے خبر ہو، مگر اپنے آپ کوساری وُنیا ہے زیادہ عقل مند سمجھے۔اللہ تعنالی سی مسلمان کونہم سیم ہے محروم نے فرمائے۔

النفقات، طبع حقانيه).

ر) ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة زوحية فتجب للروجية بنكاح صحيح . . . على زوحها لأنها جزاء الإحتباس. والدر المختار مع رد المحتار ج٣٠ ص:٥٤٣ باب الفقة).

 <sup>(</sup>۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تطلمواا ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس مه. (مشكوة ص ٣٥٥).
 (٣) قال رحمه الله: النفقة واجبة للزوجة على روجها . . ويعتبر ذالك بحالها حميعًا موسرًا كان الروح أو معسرًا هـذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى وتفسيره إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار وإن كان معسرًا وهي موسرة فنفقة الإعسار لقوله تعالى لينفق دو سعة من سعته. (الحوهرة البيرة ح٣٠ ص ١٣٣) كتاب

# ہیوی کوڈرانے دھمکانے اور میکے چھوڑنے والے شوہر سے متعلق شرعی تھم

سوال: ... شادی کے بعد شوہر پر بیوی کی گئی ذ مدداری عائدہوتی ہے؟ کیاوہ اپنے ہاں ہا ہا، بہن بھا بیوں کی غربت ذور کرنے کے سے اوراپنے بہتر مستقبل کے لئے بیوی کو میکے میں چھوڑ سکتا ہے کہ جب میری سب ذمدداریاں پوری ہوج نیس کی ، میں بیوی کو اپنے ساتھ رکھول گا۔ اور ذمدداریوں نے پورا ہونے میں پندرہ سے میں سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اوراگر بیوی ساتھ رہنے پر اصرار کرے تو شوہر فورا طلاق کی دہم کی دے ، اے خوب مارے پیٹے اور ؤنیا کے سامنے ذکیل کرے۔ ہر دفت کم جہیز کا طعنہ وے، اس کے مال ہاپ کو بُرا بھالا کے ، اسے ڈرا۔ دھمکائے کہ وہ ڈرکر شیکے میں بیٹے جائے اور مہر معاف کردے تا کہ طلاق آسانی ہے۔ وہ شکے۔

کیا اسلامی شریعت میں خورت کو کوئی تحفظ نہیں ویا گیا؟ اب جبکہ ملک میں برطرف اسلام کا نفاذ ہور ہا ہے تو عورت کے تحفظ کے بارے میں اسلامی قانون کیا کہتا ہے؟ ایسے شو ہر کے بارے میں کیا تھم ہے؟ کیا ایک لڑکی کی زندگی خراب کرنے کی اسلام میں کوئی سز انہیں ہے؟ گھر بیٹھنے کی صورت میں اور طل تی کی صورت میں دونوں طرح لڑکی تو پر باد ہوجاتی ہے، آپ بتا کیں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بیوی کے کیا حقوق ہیں؟

جواب: ... بیوی کا نان و فقد اور سکونت کے لئے جگہ دینا شوہر کے ذہرے ہے۔ بیوی کو بغیر معقول وجہ کے مارنا پینن، ڈرانا وحمکا کا اور اس کو مینے بٹھادین، بدترین ظلم ہے۔ آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم نے خطبہ ججۃ الوداع میں جہاں اُمت کو اور بہت کی قیمتی وصیتیں فرمائی تھیں ،ایک وصیت بطور فاص بیفر ، اُن تھی کہ عور توں کے ساتھ مجھلائی اور حسن سلوک ہے پیش آؤہ تم نے القدتی لیٰ کے نام پر ان سے عقد کیا ہے ،اس لئے ان کے معاطم میں القدتی لی ہے ورو۔ اور ایک حدیث میں فرم یا جم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اس سے انالی خانہ کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کریں ، اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں تم سب سے اچھا (سلوک روار کھتا) ہوں۔ اس تھے ارش دات بہت ہیں ، جن میں آئی بھر سے اس کے گھر والوں کے حق میں تم سب سے اچھا (سلوک روار کھتا) ہوں۔ اس تھر توں سلوک کی تا کیدفر مائی ہے ، اور جولوگ اس تھر توں سلوک کرتے ہیں ان کو بدترین لوگ قرار دیا ہے۔ (\*\*)

<sup>(</sup>۱) وسفقة الغير تحب على الغير بأسباب ثلاثة زوجية . . فتجب للزوجية ... على زوحها والدر المحتار مع الرد اعتار ح ٣٠ ص ٢٠٢ ص ٢٠٥ باب المفقة). وفي البحر الرائق (ج ٣٠ ص ١٩٣٠) أي الأسكان للزوجة على زوجها فتجب لها كما تجب النفقة .. إلخ أيضًا عالمگيري (ح ١٠ ص ٢٥٦). وفي الجوهرة النيرة (ج ٢٠ ص ٢١٣) قال رحمه الله المفقة واجبة للزوجة على زوجها سواء كانت حرة أو مكاتبة .. إلخ .

 <sup>(</sup>٣) عن حاير بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة . . . . فاتقوا الله في الساء فإنكم أحدتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله . إلح. رمشكواة ص ٢٢٥، بات قصة حجة الوداع، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالرحمن بن عوف قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيركم حيركم الأهله، وأنا حيركم الأهلي. (مجمع الزوائل ج:٣) ص:٣٩٨ طبع بيروت، أيضًا مشكوة ص:٣٨٠) باب عشرة النساء).

وسم) تفصيل كے لئے الاحظ بود مجمع الزوائد ج سم ص ٣٩٥ تا ٠٠٠ بات حق المرأة على الزوح، طبع دار الكتب العلمية.

آنخضرت صلی انشدعلیہ وسلم کی تعلیمات جس اُمتی کے سامنے ہوں ، وہ اپنی بیوی کے ساتھ دجور وستم کا برتا وَ بھی نہیں کرسکتا۔ ظالم شوہر وُنیا میں بھی ذلیل ہوگا ، اور آخرت میں بھی ، غضب الہی کا اس کو سامنا ہوگا۔ اگر کوئی خاتو ن مظلوم ہو، اس کو مدالت کے وَریعے اپنے حقوق طلب کرنے کا حق ہے ، اور عدالت کا فرض ہے کہ تمام معاملات کی چھان پھٹک کر کے اس مظلومہ کی داوری کرے۔ غیر شریفیا نہ فیطرت

سوال: ... گزارش میہ ہے کہ میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ عرصہ ہوا میں آپ کے مسئل کا پر چہ

ہا قاعدہ پڑھتی ہوں، آپ اکثر لکھتے ہیں کہ کورتوں کومر دوں کا احترام کرنا چاہئے، خدمت کرنی چاہئے، ان کا ہر تھم ، ناچاہئے، گرمرد کا
حق نہیں کہ دہ اپنی بیوی بچوں کا شیال رکھیں۔ بیارے بھائی! میں بہت دکھی ہوکر آپ سے اس مسئلے کا حل پوچھر ہی ہوں، وہ یہ کہ میرا
خاوند جو کہ حاجی نمازی وُنیا کی نظروں میں نیک، گھر پر اتنا ہی خالم ہے، ہر بات اپنے گھر والوں کی مانتا ہے، جو وہ کہیں وہ ہی کرتا ہے،
میں تو چلو برئی ہوں، گراڑ کے چھوڑ اس کی چھڑ کیاں ہیں، اپنی لڑکوں تک سے بات نہیں کرتا، ان کے سامنے اپنی بھائی اور بھائیوں
کے بچول سے بنس بنس کر بائیں کرتا ہے، جبکہ میں خوداس کے پورے خاندان کی خدمت کرتی ہوں، جبکہ اس کے ذو سرے بھائی اپنی
بیوی بچول کی خود بھی کڑت کرتے ہیں، اوروں ہے بھی کروات ہیں۔ جوآ دی وین وو نیا سب کوجانیا ہو، وہ اپنی کرتے ہیں، اوروں ہے بھی کروات ہیں۔ جوآ دی وین وو نیا سب کوجانیا ہو، وہ اپنی کرتے ہیں اور وہ بھی پڑھتا ہے، اس کا جواب ایس کھیں کہو نیا کے سب مرد پڑھ سیس اور بیوی بچوں کا ان پر صرفید پر پڑھ سیس اور بوری بھی سے اوری کوری سے اس کا جواب ایس کھیں کہونیا کی سب مرد پڑھ سیس اور بیوی بچوں کا ان پر صرفید پر پڑھ سیس اوروں ہے بھی کروات ہیں۔

چواب:...آپ کے سوال کے جواب میں ایک حدیث لکھ دیتا ہوں ، شایداس ہے آپ کے شوہر کو عبرت ہو، آنخضرت صلی المقد عدید وسلم کا ارشاد ہے: '' تم میں سب سے اچھا وہ ہے جوابی گھر والوں کے حق میں سب سے اچھا ہوں اپ گھر والوں کے حق میں سب سے اچھا ہوں اپ گھر والوں کے حق میں سب سے اچھا ہوں '' اپنے اہل وعیال کے ساتھ ہوا ڈرشق کے ساتھ پیش آنا ور دُوسروں کے سامنے ان کی برگوئی کرتا ، آدی کی غیر شریفانہ فطرت کی علامت ہے۔

# شوہرا گردرسِ قرآن کے لئے باہر نہ جانے دیں تو کیا کروں؟

سوال:...میرے شوہر کو ویسے تو میری ہر ہات پر اعتراض ہوتا ہے، میرے در بُر آن کے لئے جانے پر بھی اعتراض ہوتا ہے، کیا بیس در بِ قرآن کے لئے جائتی ہوں؟ بیس ان کی بدگوئی، شخت ولی اور بے حسی سے شک آگئی ہوں، میرے شوہر گھر کی قربی مجدیں می ناز کے لئے جاتے ہیں، جو ہر بلوی کمتب فکر والوں کی ہے، جامعہ یوسفیہ بنوریہ کی فرٹے صاحبہ نے یہ بھی فتو کی دیا ہے کہ آپ اسے گھر میں نماز پر حمیس، ورند آپ کی نماز ہی نہ ہوگی۔ سوال میر ہے کہ کیا ترک جماعت کا گن ہ نہ ہوگا؟ کیا واقعی ہر بلویوں کے پیجھے نماز نہیں ہوتی ؟

<sup>(</sup>١) عن عبدالوحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلى. (مجمع الزوائد ج:٣ ص:٣٩٨ كتاب النكاح، طبع بيروت).

چواب:...اہلِ بدعت کی افتد امیں نماز پڑھنا مکروہ ہے ، آپ کے شوہر کو چاہئے کہ وہ خوش عقیدہ لوگوں کی مسجد میں نماز پڑھا کریں۔ 'بہر کیف آپ اُن کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔

ما شاءالتدآپ نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے،'' معارف القرآن'' مفتی محد شفیع صاحب رحمہ القد کی خرید لیجئے ،اوراس کے مطابق اپنے گھر میں درس دیا سیجئے ،آس پڑوس کی عورتوں کو بلوالیا سیجئے اور جو بات سمجھ میں نہآئے وہ پوچھ لیا کریں۔

### اولا دکے اولا دہونے سے إنكار كرنے والے كاشرى حكم

سوال:...ایک شخص اپنی اول د کولوگول کے سامنے اپنی اولا وہونے ہے اٹکار کرے اور اس بیچے کے تمام حقوق اور فرائفل سے دستبر دار ہوجائے ،القد نتی لی کی عدالت میں ڈنیا اور آخرت میں اس شخص کے لئے کیاعذاب ہے؟

جواب:...اولا و کے اولا دہونے ہے اٹکار کرنے کے معنی ہیں اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت رگانا، اور کسی عفیف و پاک دامن پرتہمت لگانا گنا و کبیر و ہے،اوراُس کو' لعان' کے لئے عدالت ہیں طلب کر عتی ہے۔

#### بدكارى كاالزام لكانے والے شوہر سے نجات كاطريقه

سوال: ... عرصہ ستر ہ سال کا ہوا کہ س کلہ کی شادی ہوگئی ، اور ساکلہ کے بطن ہے چار ہے (ولڑکیاں ، دولڑکے) پیدا ہوئ جن کی عمریں یا لتر تیب: بارہ ، وس ، آٹھ اور چیسال ہیں۔ ساکلہ نے فرائض خانہ داری اور شوہر کی اطاعت ہیں ہی کوئی کوتا ہی نہیں کی سخی ، س کلہ کا شوہر لا پر وا اور محنت ہے جی چرانے والہ تھا ، اور اکثر و بیشتر بیکار رہتا ہے۔ اس دور انی عرصے ہیں ساکلہ کے گھر کے اخراجات اور مکان کا کرابیاور مالی امداوا ہے باپ ہے حاصل کرتی رہی۔ یہاں تک کداس دور ان شوہر کی بیکاری کے باعث سکیہ بچوں اور اس کے شوہر کی پوری کفالت مع کرا یہ مکان واواز مات سب ساکلہ کے واللہ ین نے پورے کے ساکلہ کے شوہر نے اپنی مستقل بیکاری ہے تگ آ کراول فول اور گا کی گلوتی ، مربیت ، دھم کانے ڈرانے کارویہ شروع کیا۔ بات یہ اس تک بردھی کہ اس نے اپنی مستقل بیکاری ہے تگ آ کراول فول اور گا کی گلوتی ، مربیت ، دھم کانے ڈرانے کارویہ شروع کیا۔ بات یہ اس تک بردھی کہ اس نے اپنی کوئی تھ ۔ پاک دامن ہوئی پر بدکارہ اور آ دارہ ہوئے کا الزام لگا یا ، جبکہ ہاس کے اور اس کے خاتمان کی عزیت کو داغد ار کرنے کے لئے کائی تھ ۔ اس صورت حال کے پیش نظرا ہے باپ کے بار پھی آئی ، عرصہ چار سال کا ہور ہا ہے ، اس کا شوہر ساکلہ کے پاس یا اپنی کوئی کرنے کے لئے ایس رہ بیت کہ بار کا ہور کے اس کی ماں باپ کو تک کرنے کے لئے ایس دہ بھی نہیں آ یا۔ ساکلہ طفا بیان کرتی ہے کہ وہ پاک دامن ہے اور اس کے شوہر نے اس کے ماں باپ کو تک کرنے کے لئے ایس دہ بھی نہیں آ یا۔ ساکلہ طفا بیان کرتی ہے کہ وہ پاک دامن ہے اور اس کے شوہر نے اس کے ماں باپ کو تک کرنے کے لئے ایس دہ بھی نہیں آ یا۔ ساکلہ طفا بیان کرتی ہے کہ وہ پاک دامن ہے اور اس کے شوہر نے اس کے ماں باپ کو تک کرنے کے لئے ایس دہ بھو

 <sup>(</sup>١) ويكره تقديم المبتدع أيضًا لأنه فاسق من حيث الإعتقاد وهو أشد من الفسق من حيث العمل لأن الفاسق من حيث العمل يعترف بانه فاسق ويحاف ويستغفر بخلاف المبتدع . . . . و انما يجوز الإقتداء به مع الكراهة إلخ. (حلبي كبير ص:١١٥، فصل في الإمامة، طبع سهيل اكيدمي).

<sup>(</sup>٢) إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو بقى نسب ولدها فطالبته بموحب اللعن القذف فعليه اللعان وذالك بأن يقول لها. يا رانية ... .. أو هذا الولد من الرناء أو ليس هو منى، فامه يجب اللعن ... ... ويجب أيضًا بنفى الولد الأنه لما نفاه صار قاذفًا لها. (الجوهوة النيرة ج: ٢ ص ٢٥٠ ١، كتاب اللعان، طبع حقائيه ملتان، أيضًا: الهداية ج: ٢ ص ٢٤٠ من ٢١٠، باب اللعان، طبع ملتان).

اِختیار کررکھا ہے، اور اُب وہ عزیز ول میں جا کرسا کلہ پر بدکارہ اور آ وارہ ہونے کا الزام لگار ہاہے۔ سا کلہ اپن بے گناہی ٹابت کرنے کے لئے قرآنی اور شرکی اَحکام کے مطابق جہاں اپنی زندگی بسر کرنا جا ہتی ہے وہاں اس شوہرسے چھٹکارا حاصل کرنا جا ہتی ہے۔

چواب:..اس کا طریقہ قرآنِ کریم نے '' لیان' رکھا ہے، یعنی عورت شرقی عدالت میں دعویٰ داز کرے کہاس کا شوہراس پر الزام لگا تا ہے، اور گواہوں کے ذریعے اس الزام کو ثابت کرے۔ عدالت شوہر سے دریافت کرے، اگر وہ عدالت ہیں انکار کرد ب تواس پر آئتی ڈرّے لگائے جا کیں ، اور اگر الزام کا قرار کرے تو'' لیان' کرے، یعنی جپار بارشم کھا کر کے کہ میں جو الزام لگار ہا ہوں اس برآئتی ڈرّے لگائے جا کیں ، اور اگر الزام کا قرار کرے تو'' لیان' کرے، یعنی جپار بارشم کھا کر کے کہ میں جو الزام لگار ہا ہوں اس میں جھوٹا ہوں۔ اس کے بعد عورت جپار مرتبہ تھا کھا کر کے کہ دوہ جھوٹا ہوں۔ اس کے بعد عداست وونوں کے درمیان کے کہ دہ جھوٹا ہے ، اور پانچویں مرتبہ کے کہ اس پر القد کا غضب ٹوٹے اگر وہ سچا ہے۔ اس لعان کے بعد عداست وونوں کے درمیان علی کے کہ وہ گھرگی کرادے گی۔ (۱)

# شکی مزاج ، تنگ کرنے والے شوہر کے ساتھ نباہ کا وظیفہ

سوال:... میں اپنے شوہر کی طرف ہے بہت پریشان ہوں ، مجھے بہت پریشان کرتے ہیں ،کوئی تو جہبیں ویتے ، دونوں میں آپس میں ذہنی ہم آ ہنگی کسی طورنہیں ہے۔ بہت کوشش کرتی ہوں ،کیکن ہے انتہاشکی ہیں۔

جواب: ... بھوہر کے ساتھ ناموافقت بڑا عذاب ہے، نیکن یے عذاب آ دمی خودا ہے او پرمسلط کر لیتا ہے۔ خل ف طبع چڑیں تو پیش آتی ہی رہتی ہیں، لیکن آ دمی کوچاہئے کے صبر وقحل کے ساتھ خلاف بوطبع ہاتوں کو ہر داشت کر ہے۔ سب سے اچھا وظیقہ یہ ہے کہ خدمت کو اپنا نصب العین بنایا ج ئے۔ شوہر کی بات کا لوٹ کر جواب نہ دیا جائے ، نہ کوئی چھتی ہوئی بات کی ج ئے۔ اگراپی غلطی ہوتو اس کا اعتراف کر کے معافی ما نگ کی جائے۔ الغرض! خدمت واط عت، صبر وقبل اور خوش اخلاقی سے بڑھ کر وظیقہ نہیں۔ یہ عمل تبخیر ہے، جس کے ذریعے شوہر کورام کیا جا سکتا ہے، اس سے بڑھ کرکوئی عمل تبخیر مجھے معلوم نہیں۔ اگر بالفرض شوہر س رس محربھی سیدھا ہو کر نہ چلے تو بھی عورت کو ڈینا و آخرت میں اپنی نیک کا بدلہ دیر سویر ضرور صبے گا ، اور اس کے واقعات میرے سامنے ہیں۔ اور جوعور تیں شوہر کے سامنے ترکز بولتی ہیں ، ان کی زندگی و نیا ہیں بھی جہتم ہے ، آخرت کا عذاب تو ابھی آئے والا ہے۔ بہن بھائیوں کے لئے روز انہ صلو قالی الحاجت پڑھ کر دُھا کیا ہے جیئے۔

<sup>(</sup>۱) وصعة النعان ان يبتدى القاضى بالروح فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من الرنا، ويقول في المخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رمى به من يشير إليها في حميع دلك ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في المخامسة. غضب الله عليها إن كان من المصادقين فيما رماني به من الرنا، والأصل فيه ما تلوناه من المسل . وإذا إلتعنا لا تقع الفرقة حتى يقرق القاضي بينهما . إلخ والهداية ج: ٢ ص ١٨٨٠ باب الملعان، طبع شركة علمية ملتان، أيضًا الجوهرة النيرة ح ٢ ص ١٣٨٠ باب المعان، طبع حقائيه ملتان).

#### شوہر کا غلط طرنے عمل ،عورت کی رائے

سوال: . روز : مه' جنَّك' صفحه' اقر اُ' برِمندرجه بالاعنوان كَتحت جو واقعه ثنائع ہوا تھ ، پڑھ كرجيرتول كے پہاڑيو ٺ پڑے، چومدال تشم کے حالات ہے ہم لوگ کر ررہے ہیں، تین بچے جن کی عمراَ تھارہ ہے زیادہ ہے، زیر تعلیم ہیں۔ نیوشنز کر کے اپنے اخراجات پورے کررہے ہیں۔ دو بیجے جن کی عمریں دس سال ، گیارہ سال کی ہیں ، اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ ہیں دل کی مریضہ ہوں ، قاعدے سے بیٹی کومیری دیکھ بھال کرنی تھی لیکن اس کواپنی ضروریات سے اس قدر مجبور کردیا گیا کہ پیروں میں چپل اورسر یر دو پشدند رہا تو اس نے مجبور ہوکر ملازمت کرلی ، حالا تکہ جس سرکاری ادارے سے میرے میاں کوریٹا ٹر کیا گیا ہے ، وہاں ہے طبتی سہولتیں اب بھی بحال ہیں کیکن ہم بھار پڑتے ہیں تو ووائنیں لا کرنہیں دی جاتیں ،میرا ہر ماہ چیک آپ ہوتا ہے اسے بھی بڑی تگ ودو ے بعداز ائی جھڑے کے بعد کرایا جاتا ہے۔ہم ہے کہا جاتا ہے کہ علاج بند کرو، ڈاکٹر لکھے کرنہیں دیتا، حالا نکہ اس سرکاری وفتر کے ڈاکٹر نے خود کہا کہ ہم ضرورت پڑنے پرایک ماہ کی بجائے بنتے کھر بعد بھی مریضوں کو بھیج دیتے ہیں۔ دووقت کی روٹی دے کروہ ہمیں اسنے طعن وشنتی دیتا ہے کہاب ہمارے اعصاب برداشت نہیں کریاتے ،اگراحتی ج کیا جاتا ہے تو وہ مجھے طدا ق کی دھم کی دیتا ہے، ہروفت ًھر میں بنگامہ برپار کھتا ہے۔ بڑے بیٹے نے صرف اتنا کہدویا تھا کہ آپ جہاری ہاں کو بلہ وجہ کیوں تنگ کرتے ہیں تو چپل اُٹھا کر کان پر ماری ، کان کا پردہ پھٹ گیا۔ کہتاہے کہ اگرلز کے بولے تو میں سڑک پر کپڑے بھاڑ کرنگل جاؤں گااور کہوں گا کہ میری اوا! دنے جھے ہارا ہے۔جوان بیٹی گھر میں ہے، ہم اس کی عزت کی خاطر سب پچھ برداشت کررہے ہیں۔ جتن فنذ ملہ تقاامریکا لے کر چلا گیا ، ایک ساں بعد واپس آیا ہے تو ہر وقت چھوڑ دینے کی وصمکی اور طلاق کی وصمکی دیتا ہے۔ میں تعلیم یافتہ ہوں لیکن گھریلو ذمہ داریاں، بھاری نے مل زمت کے قابل نہیں جھوڑا، پھر ہروفت کی ذہنی اذیت نے اعصاب پر بہت پُر ااثر ڈالا ہے، میں زیر تعلیم بچوں کواس ہے بیجا نے کے لئے سرگر داں ہوں ، لیکن کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا۔خود کشی کرنے سے میرے بچوں کا کیرئیر ختم ہوجائے گا، جومیر اسہارا ہے وہ بھی ختم ، وج ئے گا۔ پھر جب اتناصبر کیا ہے تو اتنا ہزا گناہ اپنے سر کیوں لوں؟ خدارا ہمیں بنا کمیں کہ ہم کیا کریں؟ آپ کواللہ کا واسطہ جلداس کا تفصیلی جواب شائع کریں۔

جواب :...حديث شريف من قرمايا ہے كه:

"عن عبدالرحمر بن عوف رضى الله عنه قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم الأهله وأن حيركم الأهلي. رواه البزار\_"

(ججمع الزوائد ج: مع ص: ۱۹۸ طبع دارائد تب العلمية ) ترجمہ:... تتم میں سب سے اچھا وہ ہے جوابیخ گھر دالوں کے لئے اچھا ہو، اور ہیں اپنے گھر والول کے لئے تم سب سے اچھا ہول۔''

میاں بیوی کی چپھلٹ گھر کوجہنم بنادیتی ہے،جس میں وہ خود بھی جلتے ہیں اور اولا د کوبھی جلاتے ہیں ، بیتو ذیبا کی سزا ہوئی ،

آخرت کی سرااہمی سر پر ہے، گھر کا سکون برباد کرنے ہیں تصور بھی مرد کا ہوتا ہے، بھی عورت کا ، اور بھی دونوں کا۔ جب ، ونوں کے درمیان اُن بن ہوتی ہے تو ہرا یک اپنے کومظلوم اور دُوسرے کو ظالم جھتا ہے۔ گھر کی اصلاح کی صورت ہے کہ ہرا یک دُوسرے کے حقوق ادا کرے ، خوش خاتی کا معاملہ کرے ، فرق اور شیریں زبان اختیار کرے اور اگر کوئی نا گوار بات پیش آئے تو اس کو برداشت کرے ۔ خصوصاً مرد کا فرض ہے کہ وہ صبر وخل کا مظاہرہ کرے ، عورت فطر تا کم زور اور جذباتی ہوتی ہے ، اس کی کم زوری کی رعایت کرے ۔ آخضرت صلی اند علیہ وہ صبر وخل کا مظاہرہ کرے ، عورت فطر تا کم زور اور جذباتی ہوتی ہوئی ہے ، اس کی کم زوری کی رعایت کرے ۔ آخضرت صلی اند علیہ وہ فرق اللہ کی نافر ہائی کر تے ہیں ، اس کے نتیج میں ابتد تعالی ان کے درمیان نفرت اور عداوت رکھے ۔ اس کے تیج میں ابتد تعالی ان کے درمیان نفرت اور عداوت پیدا کرد ہے ہیں اور گناہوں سے پر ہیز کریں۔ بہت سے پیدا کرد ہے ہیں کہ فلال کا م گناہ کا ہے ، اور یعض جانے ہیں گر اس کو بلکا بجھر کر ہے ہیں اور گناہوں سے پر ہیز کریں۔ بہت سے لوگ جانے ہیں تو چائے تے ہیں گین گناہوں کو پھر بھی نہیں چھوڑتے ۔ بزرگان وین نے قر آن وصدیت سے اخذ کرے گناہوں کی کا ساقت کی میں اور وہال ذکر فر ہے ہیں ، جن میں عام طور ہے ہم جنالا ہیں ، ان بی ہیں سے ایک آپ کی نا اتفاقی بھی ہے ، حق تعد کی شائد ہم پر محمول کیں ۔

بہر حال خود کشی یا ایک و وسرے کی شکایات یا آپس میں طعن وشنیج تو آپ کے مسئے کاحل نہیں مسیح حل یہ ہے کہ: ا:...آج ہے۔ آبرلیس کہ گھر میں اللہ تعدلیٰ کی نافر مانی نہیں کریں گے۔

۳:...ایک وُ وسرے کے حقوق اوا کریں گے،اور وُ وسرافریق اگر حقوق کے اوا کرنے میں کوتا ہی کرتا ہے جبجی صبر وقل سے کام لیس مے،اور گھر میں جھک جھک بک بکٹبیں ہوئے ویں گے۔

س:...کھر میں اگر کسی بات پر رنجش پیدا ہوجائے تو آپس میں صلح صفائی کرلیے کریں گے۔

### عورت کاشو ہر کونام لے کر پکارنا

سوال: ... کیااسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کولئر کی شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام لے کر پکارے؟ اگر نبیل تو کیا کہدکر پکارے؟ اور شوہر بیوی کوکس طرح پکارے؟

جواب: ... بورت كاشو هركونام كريكارنا خلاف اوب ب- (۱۶)

 <sup>(</sup>١) عس جايس بن عبدالله . . . فاتقوا الله في النساء! فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطين فيرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرّح، ولهنّ عليكم رزقهن وكسوتهنّ بالمعروف ... إلخ . (مشكوة، باب قصة حجة الوداع ص:٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) "ظَهِرِ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ والْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ آيْدِي النَّاسِ لِيُلِيْقَهُمْ بَعْضَ الْلِيْ عَملُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجعُونَ" (الروم ٣٠).

رس، ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة روجها بإسمه. وفي الشامية. بل لا بد من لفظ يفيد التعطيم كيا سيدى و نحوه، لمريد حقهما على الولد و الزوجة. (شامي ح: ١ ص ١٨٠ ٣، كتاب الحظر و الإباحة).

#### بچوں کے سامنے اینے شوہرکو'' اَبا'' کہدکر بکارنا

سوال: میں نے ایس کئی نادان عورتوں کواپے شوہرول کو'' ابا'' کہتے سنا ہے، لیعنی بچوں ہے کہتی ہیں کہ'' ابا کو بلانا''، '' اباسے بے کہددو'' وغیرہ ان کومنع کیا ج نے تو کہتی ہیں کہ جارے منہ پر چڑھ گیا ہے، شوہر کا نام لیمائری بات ہے، ہمیں تو معلوم ہے بہ ہمارا شوہر ہے، کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں بے گناہ کی بات ہے کہ اپنے شوہر کو'' اُبا'' کہد کر پکارے ،اس بارے میں کیا

جواب:... أبا" عرادان كا" ابا" نبيس بلكه بجول كا" أبا" موتاب،اس لي مح يا الم

### بیوی کواینے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا

سوال:...شادی کے بعدایے نام کے آ گے لڑکی والدیاؤوسرانام ہٹا کرایے شوہر کا نام لگائیتی ہے، کیاشاوی کے بعدایے نام کے ساتھ شوہر کا نام والد کے نام کو ہٹا کر لگانا چاہئے یا پہلے جو نام تھاوہ ی ساری زندگی اِستعال کرنا جاہئے؟ اس بارے میں اسلام کیا

چواب:...بيجد يرتبذيب ٢٠٠٠ في مضا كفت يس

### کیا خلافیشرع کا موں میں بھی مرد کی اِ طاعت ضروری ہے؟

سوال:...احادیث میںعورتوں کو ہرصورت میں مردوں کا پابند کیا گیا ہے، اگر مرد،عورت کو دوستوں کی محفل میں بے پردہ لے جائے ، بال کٹوائے ، پر دہ نہ کرائے ، بدفعلی کرے ، بلاؤز اُونپی پیننے کو کہے ،تو کیا تب بھی اس کی اطاعت لازمی ہوگی ؟ جواب:...ناجائز کامول میں مردکی اطاعت نہیں۔<sup>(۶)</sup>

# کیاعورت اینے شوہر کو بُری بات سے منع کرسکتی ہے؟

سوال:...زیدجس آ دمی کے ساتھ کا م کرتا ہے، بیوی منع کرتی ہے، زیداس آ دمی کی خاطر بیوی کوایک طلاق وے ویتا ہے، اسلام میں کیا بیوی کوایئے شاوند کوئنع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ (۳) جواب:...بری بات سے منع کرنے کاحق ہے۔

<sup>(</sup>١) ويكره أن تندعو النمرأة زوحها بإسمه. وفي الشامية: بل لا بدمن لفظ يفيد التعظيم كَيًا سيَّدى ونحوه. (شامي ح ٢ ص:۱۸۴م).

<sup>(</sup>٣) عن على قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. (مشكوة ص: ٩ ١٩). "والمؤمسون والمؤمن بعضهم أولياء بعص، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الركوة. و پطیعون الله و رسوله" (التوبة: ا ۷).

#### شوہرے انداز گفتگو

سوال:...اگر بیوی،شو ہرکو ناحق بات پرٹو کے اور وہ بات سیج ہو،لیکن شو ہر بُر امان جائے تو کیا ہے گناہ ہے؟ اور وہ بات بے دھڑک اس وفت کہددیں یابعد ہیں آ رام ہے کہیں؟

جواب: شوہرا گرغلط کام کرے تواس کوضرورٹو کا جائے ، گرلب ولہجہ نہ تو گستا خانہ ہو، نہ تحکمیا نہ ، نہ طعن وشغیع کا ، بلکہ ہے حدیبار ومحبت کا اور دانش مندانہ ہونا چاہئے ، پھرمکن نہیں کہ اس کی اصل ح نہ ہوج ئے۔

# شوہر، بیوی کو والدین سے طع تعلق کرنے پر مجبور نہیں کرسکتا

سوال:...اگرکوئی هخص اپنی بیوی کواس کے والدین سے ملنے نہ دیت تو بیوی کوکیا کرنا جا ہے؟ جبکہ والدین کے بھی تو اولا و پر بے شار اِحسانات ہوتے ہیں، تو شو ہر کا تکم مانتا منر وری ہے یا والدین کوچھوڑ ویٹا؟

چواب:...شوہرکواس کاحق نہیں، اور نہ شوہر کے کہنے پر والدین سے تعلق تو ژنا بی جائز ہے، کہاں! شوہر کی ممالعت کی کو کی خاص وجہ ہوتو وہ کھی جائے۔ویسے عورت پر بہنبیت والدین کے شوہر کاحق مقدم ہے۔

### بیوی شوہر کے حکم کے خلاف کہاں کہاں جاسکتی ہے؟ سوال: کیا بیوی شوہر کے حکم کے خلاف کہیں جاسکتی ہے؟

جواب: بنیں جاسکتیء البتہ چندصورتوں میں جاسکتی ہے: انساہیے والدین کودیکھنے کے لئے ہرہفتہ جاسکتی ہے۔

(١) عن أبي سعيم الحدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ص ٣٣٧، باب الأمر بالمعروف).

"ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعطة الحسنة وخدلهم بالتي هي أحس" (التحل ١٢٥٠).

(٣) باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية إلخ. (صحيح بخارى ج٣٠ ص ٨٨٤). لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
 (مشكوة ص: ١٣١). ولا يمنعها من الخروح إلى الوالدين في كل جمعة . وفي غيرهما من انحارم في كل سنة إلخ.
 (درمختار ج:٣ ص: ١٠٢)، بحر الوائق ح: ٣ ص: ٩٥ ا، عالمگيرية ج: ١ ص: ٥٥٤).

(٣) عن قيس ابن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ...... قال فلا تفعلوا! لو كنت آمر أحدًا أن يسجد لأحد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. (أبو داؤد ج: ٢ ص ٢٩٨٠، مشكوة ص: ٢٨٢، كتاب النكاح، باب عشرة الساء).

(۵) يعنزر ... النووح زوجته ولو صغيرة . ... على الخروح من المنزل لو بغير حق ... الخـ وفي شرحه: أي بغير إذبه بعد إبفاء المهر ... الخـ (شاميء مطلب في تعزير المتهم ج: ٣ ص: ٧٧).

(٢) ولا يسمعها من الحروج إلى الوالدين في كل جمعة. (الدر المحتار مع الرد اعتار، باب النفقة ح.٣ ص:٣٠٣، أيضًا وفي الهمدية حـرا ص ١٥٥، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الثاني في السكني. ٣:... ذوسرے محرَّم عزیزوں سے ملنے کے لئے سال میں ایک مرتبہ جاسکتی ہے۔ (۱)

سونہ ، ہاپ اگر مختاج ہو، مثلاً: اپنی ہج ہواور اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہوتو اس کی خدمت کے لئے روز انہ جا سکتی ہے، میں حکم ماں کے محتابی خدمت ہونے کا ہے۔

#### والدین، بھائیوں سے ملنے کے لئے شوہر سے اِ جازت لینا

سوال :.. میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ بیوی کو جا ہے کہ اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے قدم باہر نہ کا لے ،خواہ سس ہمسا یہ ہے گھر جانا پڑے۔ مگر بیبال معاملہ ہی برعکس ہے، میری بیوی بغیر مشور ہے اور بغیر ا جازت ہی کھر ہے نکل جاتی ہے، وِن میں کئی کی مرتبہ نکل جاتی ہے، یو چھنے پرمختف حیلے بہائے بنانے لگ جاتی ہے،اوربعض دفعہ تو رات کے وقت بھی گھر ہے بغیر اجازت کے ، ہر بی رہتی ہے۔ بھی کوئی بہاند، بھی کوئی۔ بہت مجمایا ہے، محراس کی سجھ میں کوئی بات بی نہیں آتی ہے۔ اس کے رشتہ وار کہتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب میں ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ مجھ ہی کومور وِ الزام تھے اے بیں اور کہتے ہیں کہ اس کا بھی حق ہے کہ وواسینے والدین ہے ، بھائی بہنوں سے ل سکے ، یہ کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائی بہنول سے ملنے کے لئے تم سے اجازت کے اب آپ سے یہ یو چھٹا ہے کہ ایک صورت میں مجھے کیا کرنا جا ہے؟ جبکہ میں صاحب اولا دہمی ہوں ، جب وہ اپنے عزیز وا قارب یا جس کے گھر بھی جاتی ہے، وہاں بہت خوش رہتی ہے، گرایے گھر آ کر کام نہ کرنے کے سو بہائے ،بھی سر در د ،بھی کمر در د ،بھی پہلے ،بھی پہلے۔ برائے کرم اس سلسلے میں آپ فرمائمیں کہ بیوی کا بیطر زعمل ڈرست ہے؟

چواب :... بیوی کوشو ہر کی ا جازت کے بغیر گھرہے با ہرنہیں جانا جا ہے۔اپنے عزیز وں کے یہاں جانا ہو، تب بھی شو ہر ے اِجازت لینا صروری ہے۔ آپ کی بیوی اگر بغیر اِجازت کے جاتی ہیں تو بہت یُر اکرتی ہیں، اور القد تعالیٰ کی ناراضی مول لیتی ہیں،ابتد تغالیٰ ان کوئیک ہدایت عطاقر مائے۔

# بہوکووالدین کی ملاقات ہے رو کنا

#### سوال:..بثادی کے بعدساس سسرجو مبوؤل کے میکے یادیگر چگہوں پر جانے آنے کی یابندی رکھتے ہیں ، کیاساس سسراس

(١) وهمل يسمننع غير الأبوين من الزيارة، قال بعضهم: لا يمنع الخوم عن الزيارة في كل شهر، وقال مشاتخ بلخ في كل سمة وعنيمه الفتوى، وكذا لو أرادت المرأة أن تخرح لزيارة المحارم كالخالة والعمة والأخت فهو على هذه الأقاويل، كذا في فتاوي قاضي حان. (القتاوي الهندية ج: ١ ص:٥٥٤، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الثاني في السكني).

٣) ولبو أبوها زمنا مثلًا قاحتاجها فعليها تعاهده ولو كاقرًا وإن أبي الزوج ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص ٣٠٣). أيضا إمرأة لهاأب زمن ليس له من يقوم عليه وزوجها يمنعها عن الخروح إليه وتعاهده كان لهاأن تعصي زوجها وتطيع الوالد مؤمنًا كان الوالند أو كالحرًا لأن القيام بتجاهد الوالدفرض عليها فيقدم على حق الزوج. (قاضيخان على الهندية - ح. ا ص: ٣٣٣، باب النفقة، فصل في حقوق الزوجة).

(٣) فالا تخرج إلا لحق لها أو عليها. قال في الرد: فإن مقتضاه أنها إن قبضته ليس لها الخروج للحاجة وزيارة أهلها بالاإذنه. (شامي ح: ٣ ص: ٣٥ أ ، كتاب النكاح، باب المهري کے حق دار ہیں کہ وہ بہوکوا پی مرضی کا اس صدتک پابندر کھیں کہ وہ اپنے سکے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ملنے کوبھی ترہے یا بہو کے شکے والوں سے ملنے پر ٹاپسند بدگی کا اِظہار کریں؟

جواب: ... بہوکواس کے والدین سے بااس کے والدین کواس سے ملنے سے رو کناظلم ہے، ابیاظلم ہیں ہونا جا ہے۔

#### شوہر کی اِ جازت کے بغیر والدین سے ملنا

سوال:...میرے پڑوی کی شادی ایک مولوی کی جٹی ہے ہوئی ، و ہاڑی اپنے شو ہر کے بغیر ا جازت والدین کے گھر اپنے رشتہ داروں میں جاتی ہے، شوہر منع کرتا ہے تو لڑ کی ٹرنے لگتی ہے، اور کہتی ہے کہ میں تو جا وَل گی تم کیا کرلو گے؟ ایک دن وہ کسی نامحرَم کے ساتھ اپنے میکے گئی ،گھر آنے پرشو ہرنے پھر اعتراض کیا کہتم میری بغیر اِ جازت کیوں گئی؟ اس بات پر نا دم ہونے کے بجائے بھر و وشو ہر ہے اُلجھ پڑی اور بار بار کہنے گئی کہتم کیا کراو گے؟ (یہ بات بھی میں بتادوں کہ میرا پڑوی نہا بہت شریف آ دمی ہے، دس سال ہے ہمارے پڑوس میں رہتاہے)۔لڑکی جب تھرار کرنے لگی تو میرے پڑوی نے یہ پابندی لگادی کہ اب اگر میرے بغیر اجازت تم جاؤ کی توایک بارجاؤ گی توایک طلاق ہوگی ،اوروُ وسری بارجاؤ گی تو دُ وسری بار ، یعنی جتنے بارجاؤ گی آئی بارطلاق۔وُ وسرے دِن لڑکی کی ماں آتی ہے،لڑ کی ہےمعلوم کر کے جاتی ہے، تبسرے دن باپ جو کہا پنے آپ کو عالم فاضل کہتا ہے، جنی کو زیور، کپڑااور ایک سال کی بچی کے ساتھ اپنے گھر بلوالیتا ہے، جب وہ گھرے جاتی ہے تواس کا شو ہرآفس گیا ہوا تھا، گھر آ کر دیکھتا ہے کہ منع کرنے کے با وجود پھر چکی تنی ،میرا پڑ وی سسرال جا تا ہے تو اس کا سسراکٹ داما د کو ہی قصور دارمخمبرا تا ہے اور بیہ کہدویتا ہے کہ اب تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔اس واقعے سے پہلے بھی مولوی اینے وا ماد کے گھر آ کرلڑتے رہے۔ میں چونکہ بالکل ساتھ والے مکان میں رہتا ہوں ، اس لتے ہر بات پتا چل جاتی ہے۔مولوی نے یہ کہرا پی لڑکی کو گھر پرر کھالیا کہ میں اس کا گفن دنن کروں گا۔اور ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا کہ لڑی کوٹوکری میں نگا دیا۔ دوسال تک میرے پڑوی نے بہت کوشش کی کہمولوی فیصلہ کرلیں ، نیکن وہ ایک ہی رَٹ لگا تا رہا کہ اب رشتهٔ تم ہوگیا،اس تین سال میں اس مولا تا نے اپنی نوای کواس کے باپ سے ملے نہیں دیا۔ جب وہ اپنی لڑکی ہے ملنے کی کوشش کرتا تو بچی کو چھیالیا جاتا۔اب تنمن سال کے بعدمولا تائے دعویٰ دائر کیا ہے کہ میرا داما دمیری بیٹی کو لیے کرنہیں جاتا ،میری بیٹی تین سال ے میرے پاس ہے، وہ لینے ہیں آتا۔اللہ گواہ ہے ان تنین سالوں میں ان لوگوں نے یعنی میرے پڑوی نے بہت کوشش کی ، جب میہ لوگ بالکل حیب ہو گئے تو اس نے دعویٰ دائر کیا۔

ا:... بیں آپ سے بیمعلوم کرنا جاہتا ہوں کہ کیا ہیوی شوہر کے بغیر اِ جازت جاسکتی ہے جیسا کیمولوی نے اپنی لڑکی کے بارے میں ریفتو کی ویا ہے کہ بغیر اِ جازت جاسکتی ہے،شوہر منع نہیں کرسکتا؟

٢: ... تين سال تک بيوي کوشو ہر سے اور باب کواس کی بچی سے الگ رکھا گيا، اس کا عذاب کس پر ہوگا جبکہ بچی کی جدائی میں

 <sup>(</sup>۱) ولا يسمناهها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة .... .. ولا يسعها من الدخول عليها في كل جمعة. (الدر المختار مبع رداله النفقة ج: ۳ ص: ۲۰۳). أيضًا: فتاوى عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۵۵، الباب السابع عشر، الفصل الثاني في السكنلي، طبع رشيديه.

باپ خت بهر بوج تا ہے؟

۳: بزکے کو بیوہ ماں اور جوان بہنوں ہے اسگ کرنا ، یہ کہ کر کہ اب صرف تمہاری بیوی کی ذرمدواری تم پر ہے ،اڑ کے کومجبور کروینا جبکہ میلڑ کا گھر کا بڑاہے؟

جواب: چونکہ آپ کی تحریر کے مطابق مقدمہ عدات میں زیر ساعت ہے، اس لئے واقعات کی تنقیح وتحقیق تو عدالت کرے گی ، میں ان واقعات میں وخل درمعقو یات دیئے کے بجائے مسائل لکھ ویتا ہوں۔

ا :... بیوی کوشو ہر کی اِ جازت کے بغیر گھر ہے تکلنے کی اِ جازت نہیں ، اور شو ہر کواس کی اِ جازت نہیں کہ وہ بیوی کو والدین کے ملنے ہے منع کر ہے۔ ملنے ہے منع کر ہے۔

ا:...اگرشو ہر بیوی ہے ہوں کے: ''اگرتو میری ا جازت کے بغیرا یک بارگئ تو ایک طلاق ، دو بارگئ تو دو طلاقیں دورتین بارگئ تو تین طلاقیں''اس صورت میں بیوی کے پہلی بارج نے ہے پہلی طلاق ، ؤوسری بارجانے سے دُوسری طلاق ، اور تیسری بارجانے سے تیسری طلاق ہوجائے گی۔ (۲)

ر '' '' '' '' بہلی اور دُوسری رجنی طلاق کے بعد مدت ختم ہوئے تک شو ہر کوڑ جوع کاحل رہتا ہے، کیکن ٹیمن طلاقوں کے بعد ڑجوع کاحل ختم ہوجہ تا ہے۔

''' سرایک طاد ت بعد مدت نتم ہوجائے اور شوم اپنی بیوی سے رُجوع ندکرے، یااس کوکرئے ندویا جائے تو طلاق مؤثر ہوجاتی ہے، ہندا تین سال کے بعد میہ کہنا کے شوم اپنی بیوی کوئیس لے جاتا، غط ہے۔ کئے ۔۔۔ ماں باپ اوران کی اولہ دمیس تفریق کرنا، ناجا کز اور قطع حمی کا موجب ہے۔

را) قالوا: ليس للمرأة أن تحرج بعير إدن الروح. (فتاوي خانية على هامش الهندية ص:٣٣٣).

(٢) ولا يسمنعها من الحروح إلى الوالدين في كل حمعة. رشامي ح:٣ ص ٥٤١، بنات النفقة). وفي الفتاوي العالمگيرية ص ١٥٥، الفصل الثناسي في السكني، وقيل (لا يمنعها من الحروح إلى الوالدين في كل حمعة مرة وعليه الفتوى، كذا في عاية السروحي.

ادا أصافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتدقًا مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق إلح.
 (عالمگيري ح ١ ص ٣٢٠ الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة إن وإذا وعيرهما).

(٣) إذا طلُق الرحل إمر أنه تطليقة رحعية أو تطليقتين فنه أن يراجعها في عدتها. وعالمكيري ح. ١ ص. ٢٠٠٠).

(۵) وان كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنين في الأمة له يحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا وبدخل بها ثم
 يطلقها أو يموت عنها كذا في الهداية الح. (عالمگيري حال صاحح).

(٢) الرجعة إبقاء الكاح على ما كان ما دامت في العدة. (عالمگيري ح: ١ ص: ٢٩٨).

(ك) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيام (نصب الراية لأحاديث الهداية ح م ص ٢٣، كتاب البيوع، الحديث الثامن عشر، طبع بيروت). وفيه أيضًا عن حريث بن سليم العذرى عن أبيه قال. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن فرق في السبى بين الوالد والولد، فقال. من فرق بينهم فرق الله بينه وبين الأحمة يوم القيامة. رج م ص ٢٠٠٠). وفيه أيضً عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من فرق بين والدة وولدها. وح م ص ٢٥٠).

# کیا شوہرا ہے والد کے کہنے پر بیوی کووالدین سے ملنے ہے منع کرسکتا ہے؟

سوال:...کیا میرے شوہرکواپنے والد کے کہنے کے مطابق میری ماں سے قطع تعلق کرلیمنا چاہنے جیسا کہ انہوں نے کیا ہوا ہے؟ اور مجھے بھی میری ماں سے نہ ملوا کیں ، اس بارے میں اسلام کیا کہنا ہے؟ میرے شوہرخود پریشان میں ، برائے مہر بانی ہماری رہنمائی کریں۔

چواب:... بین کو والدین سے ندسلنے وینا گنا و کبیرہ اورظلم ہے،اس لئے آپ کے شوہر کو جائے کہ اس معالمے میں اپنے والد کی بات ندمانیں ،اورآپ کو کم از کم مبینے میں ایک بارواںدہ سے ضرور ملایا کریں۔' کی تخضرت صلی ابتد عدیدوسلم کا اِرشاد ہے کہ:'` ایک بات میں مخلوق کی اطاعت نہیں ،جس برابتد تعالیٰ کی نافر مانی ہوتی ہو۔'' (سنداحمہ ج:ا ص:۹۰س)۔ ('')

آخر میں آپ کولفیحت کرتا ہوں کہ آپ ان تمام مختبوں اور نا گوار یوں کورضائے الہی کے سے برداشت کرتی رہیں ، ان شاء اللہ آپ کے حق میں ان کا انجام خیر ہی ہوگا۔ البتہ ہرنم زکے بعد جہاں اور ؤسائیں کرتی ٹیں ، وہاں بیوؤٹ کیو کریں کہ حق تعالی شانۂ آپ کوؤٹیا د آخرت کی تمام مختبوں سے نجات عطافر مائے۔

### والدہ کے گھر جانے ہے منع کرنے والے شوہر کی وفات کے بعد والدہ کے گھر جانا

سوال: میں بہت وُکھی اور پریٹان بوں ، کیونکہ میری شادی کو صرف چار ، او ہوئے ہے کہ شوبرتل ہوگئے ، وِل کرتا ہے کہ خورشی کرلوں ،گراس وقت میں حاملہ بول ، میرے فاوند کی زندگی میں نہ کی واحدہ نے میرے فاوند کے ساتھ بہت زیاد تیاں کیں ، جن کی وجہ سے میرے فاوند نے میری والدہ کے گھر جانے ہے منع کردیا تھ ، اب جبد میرے فاونداس وُنیا میں نہیں رہے تو اُب میں اپنی والدہ کے میرے فاوند کی والدہ کے میرے فاوند کی گڑوج کواندہ کے میرے فاوند کی گڑوج کواندہ کے میرے فاوند کی گڑوج کواندہ کے میرے فاوند کی گڑوج کواند میں ہوگا؟ کیا اپنی والدہ کے میرے فاوند کی گڑوج کواند بیت ہوگی؟

جواب :...اگرآپ کے شوہر نیک تھے تو آپ کو پریثان نہیں ہونا جائے ، وہ شہید ہو گئے ،امتد تعالی آپ کی گفایت فرما ئیں گے۔ جب تک آپ کے بچے کی پیدائش نہیں ہوتی ،آپ عدت میں ہیں۔ 'خود کشی کر کے ہمیشہ کے بئے جہنم میں جا کمیں گل ، 'خبر دار! الیمی بات کو سوچن بھی نہیں جا ہئے۔

<sup>(!)</sup> و يكيئة كزشة صفح كا حاشية تبرا.

 <sup>(</sup>۲) عن ابن مسعود ... لاطاعة لمخلوق في معصية الله عز وحل. (مسد أحمد ح ١ ص ٢٠٩٠، طبع المكتب
الإسلامي).

 <sup>(</sup>٣) "وأولْتُ الْآخِمَالِ آخِلُهُنَّ أَنْ يُضغَى حَمْلَهُنَّ" (الطلاق ٣). وفي الفتاوي الهندية رح١٠ ص ٥٢٨٠، طبع رشيديه)
 الباب الثالث عشر في العدة وعدة الحامل أن تضع حملها كذا في الكافي إلح.

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترذّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار حهنم يتردّى فيها خالدًا . محلدًا فيها أبدًا ومن تحسى سمًّا فقتل نفسه فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم حالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. متفق عليه. (مشكوة ص ٣٩٩).

(۱) ۲:...عدت کے اندرتو نہ جائے '، بعد میں جانے کی اِجازت ہے۔ نہ جانے سے ان کی (خاوند کی) رُوح کواَؤیت ہوگی ' جانے سے نہیں۔

سا:...آب برکوئی گناه بیس ،اس وسوے میں جنتلا شہوں ، واللہ اعلم!

عورت کواپی تنخواہ شو ہر کی إطلاع کے بغیرایئے رشتہ داروں پرخرج کرنا

سوال:...کیاعورت اپنے شوہر کے ملم میں لائے بغیریا اجازت حاصل کئے بغیرا پی پوری تخواہ یا اُس کا پچھے حصہ اپنے والدین، بھائیوں اور بہنوں مستحق عزیز وا قارب اور بتائ اور مساکین پرخرچ کرسکتی ہے بینبیں؟ اور اگر وہ ایسا کررہی ہے تو اسے تو اب ہوگایا گناہ؟

جواب:...وہ اپنی تنخواہ کی مالک ہے، جہاں جا ہے خرج کر علی ہے۔ ''مگر عورت کے لئے بہتریہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی رقم بھی شوہر کی اِطلاع واِجازت کے بغیر خرج نہ کرے۔

اگرشو ہر، بیوی کے تنخواہ نہ دینے پر ناراض ہوتو عورت کا شرعی تھم

سوال:...اگرزیدا پی بیوی کی تنخواہ وصول تو نہ کرے بلیکن نہ ویئے جانے کے باعث اپنی نارانسکی کا اظہار کرے ، یا اظہار نہ کرتے ہوئے بھی ناراض ناراض سار ہے گئے تو زید کی اس تشم کی نارانسکی سے کیااس کی بیوی گنا ہگارہوگی ؟

جواب:...نەدىية پرنارائسكى كالظهر بھى بے جاہے۔

بیوی کی تنخواه پرشو ہر کاحق

سوال:...اگرزیدا پی بیوی کی تنخواه پر اپناحق جمّاتے ہوئے (جبکہ زیدبھی معاشی امتبار سے نہایت خوش حال ہے ) س کی تنخواه جبراً حاصل کرے توزید کا یفعل جائز ہے یا نا جائز ؟

جواب:...زید کااس کی بیوی کی تخواه پر کوئی حق نبیس ، نه وه جبراً لے سکتا ہے۔

شوہر کی کمائی ہے اُس کی إجازت کے بغیریبیے لینا

سوال:...ایک صاحبهٔ تعلیم یافته فر ماتی میں کے شو ہر کی کمائی کی رقم بیوی کولینا جائز ہے جتی کہ چوری کر کے بھی۔ کیا واقعی شو ہر

<sup>(</sup>١) وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وحبت فيه ولًا يحرجان منه. (شامي ج:٣ ص ٥٣٧).

 <sup>(</sup>٣) عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة قاطع. وعن ابن عمر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. (مشكوة ص. ٩ ١ ٣).

 <sup>(</sup>٣) "ألّا تَزِرُ وارِزَةٌ وِّزُرَ أخُولى، وَانْ لَيْسَ للانسنِ إلّا مَا سَعَى" (النجم: ٣٩،٣٨).

<sup>(</sup>٣) كلُّ يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح اعلة رستم باز ح ١ ص ٢٥٣، العادة: ١٩٢ ا، طبع مكتبه حيبيه).

<sup>(</sup>۵) ولا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك العير بغير إذنه. (قواعد الفقه، رقم القاعدة: ٢٢٩ ص. ١١٠ طبع إمدادية).

کے پیے کی چوری بیوی کے لئے جائز ہے؟ شرعی حیثیت مطلع فر ماویں۔

جواب: ...اگرشو ہر، بیوی، بچوں کا خرج نہ ویتا ہوتو اس کے مال سے بقد رکفایت لے علق ہے۔ (۱)

# عورت شوہر سے بتائے بغیر کتنے پیسے لے سکتی ہے؟

سوال:...سوال بیہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہرا ٹی بیوی کو ہاتھ خرچ نہیں دیتا ہے ، اور گھر کے خرچ کے لئے جورقم دیتا ہے وہ رات کو گھر آ کراپی بیوی سے پورے دِن کا حساب پوچھتا ہے کہتم نے کیا سودا منگایا؟ اور آج کا خرچہ کیا ہے؟ بیوی جوخرچ کرتی ہے اس سے دو تین روپے بڑھا کرشو ہر کو بتادیتی ہے۔مثلاً:اس نے ۱۰ روپے خرج کئے اور شو ہر کو ہارہ بتائے تو اس جھوٹ پر بیوی گنا ہگار ہوگی یانہیں؟ کیونکہ یہ بحث ہم تین چے رعورتوں میں کافی دِن ہے چل رہی ہے۔میرا کہن بیہ ہے کہ اگرعورت جھوٹ بول کرزیادہ روپے وصول کرے گی تو گنا ہگار ہوگی ، جبکہ ؤ وسری کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شو ہر سے جھوٹ بول کر لے ، یا بغیر یو چھے جیب ہے نکال لے ، تو اس یر کوئی گناہ ہیں ہے، کیا پیچے ہے؟

جواب: اگرشوہر،عورت کے ضروری اخراجات میں بخل کرتا ہے تو وہ اس سے چھپا کر بقد رضرورت لے سکتی ہے، اور گنا بھارنہیں ہوگ<sup>وں</sup> اورا گروہ ضروری اخراجات میں بخل نہیں کرتا بلکہ عورت کی فضول خرچی کور و کئے کے لئے اس سے حساب طلب کرتا ہے تو اس صورت میں اُس کا چھپانا جا ئزنبیں ،اوروہ گنا ہگار ہوگی۔

#### شوہر کی اجازت کے بغیر خرج کرنا

سوال:...کیاشوہر کے گھر کے اخراجات کے لئے دیئے ہوئے چیپوں میں سے بیوی ان لوگوں پر برائے نام پچیز ج کرسکتی ہے جو جان اور مال ہے بیوی کے کام آتے ہوں ، گوشو ہر کو پچھنا گواری ہو؟

جواب:...ایسے خرج سے جو شوہر کو ناگوار ہو، احتر از کرنا چاہئے ، البتداس کی تدبیر میہ ہوسکتی ہے کہ شوہرے کچھ رقم اپنے ذاتی خرج کے لئے لی جائے اوراس میں سے بیخرج کیا جائے۔

<sup>(</sup>٢٠١) عن عائشة قالت: إن هند بنت عتبة قالت. يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلّا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. (مشكوة ص. ٣٩٠، كتاب الكاح، باب النفقات وحق المملوك، الفصل الأوّل، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنّ فيه كان منافقًا خالصًا إذا او تمن خان وإذا حدَّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فحر. متفق عليه. (مشكوة ص. ٤ ١ ، كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٣) وليس لها أن تعطى شيئًا من بيته بغير إذنه . . إلخ. (عالمگيري ج ١ ص ٥٥٤، باب النفقات).

 <sup>(</sup>۵) وظاهر ما في غاية البيان أن النفقة المفروضة تصير ملكا للمرأة إذا دفعها إليها فلها التصرف فيها من بيع وهبة وصدقة وادخار ... إلخ. (بحر ج: ٣ ص: ٣٤ ١ ، باب النفقة).

#### بیوی سے ماں کی خدمت لینا

سوال: باپ کی خدمت کے لئے قواس کے کام میں ہاتھ بٹ کراوراس کا تھکم مان کر کی جا سکتی ہے، اگر مال بوڑھی ہواور گھر کا چرا کام کائی نہ کر شکتی ہوتو کیا بیوی ہے بینہ ہوئے کہ وہ مال کے کام میں ہوتھ بٹائے؟ اس طرح ماں کی خدمت بھی ہوئتی ہے۔
سین آپ پہلے فرما جکے بین کہ اگر بیوی س سے خوش نہ ہوتو اس کوالگ گھر میں لے جاؤے اس طرح تو خدمت کرنے کا ذراجہ ختم ہوجہ کے گا ، تو کیا اس صورت میں بھی اس کوالگ گھر میں لے جایا جوجہ کے گا ، تو کیا اس صورت میں بھی اس کوالگ گھر میں لے جایا جایا گا راید ہوتو بھر مال کی خدمت نہ ہوگی ۔

جواب: . بیوی اگرا پی خوش سے شوہ کے والدین کی خدمت کرتی ہے تو یہ بہت انچھی بات ہے ،اور بیوی کے لئے موجب سعادت سیکن بیا خلاقی چیز ہے، قانو نی نہیں۔اگر بیوی شوہر کے والدین سے الگ رہنا جا ہے تو شوہرشری تو نون کی رُوست بیوی کو اینے و لدین کی خدمت پرمجبورنہیں کرسکتا۔

### شوہر کے والدین کی خدمت کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟

سوال:... شوہر کے والدین کی خدمت کے ہارے میں ہمارے مذہب نے کیا تھام دیا ہے؟ نیز ایک شوہ اپنی بیوک و پنے والدین کی اطاعت اور خدمت پرکس حد تک مجبور رسکتا ہے؟ میرے شوہ اس سیسے میں بہت زیادہ مجبور کرتے ہیں۔

جواب: یوی سرشوم کے والدین کواپنا مال باپ بلکدان ہے بڑھ کر سمجھے تو اس کی سادت اور نیک بختی ہے ،۱۰ر ذیبا اور تخرت میں اس کا ، جر مطے گا ،جس کا ہم نے پنی سنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ سیکن اگروہ ان کی خدمت نہ کرنا جاہے ،جیسا کہ آئ کل ک نازک مزاج ہیو یوں کا یہی وطیرہ ہے ، تو شوم اس کو والدین کی خدمت پر مجبور نہیں کرسکتا۔

# اگر بیوی کے لئے علیحدہ گھر اُس کاحق ہے، تو پھروالدین کی خدمت کیسے ہوگی؟

موال: بیوی کے فقوق کے متعنق کے کہ موظرے گزری آپ نے فرمای ہے کہ بیوی کے نے میں حدہ گھر جس میں ک دوسرے کا دخل ند ہو اس کا شری حق ہے۔ تو جناب! کیا والدین کے حقوق میں بنہیں ہے کہ جب وہ بوڑھے ہموجا کیں تو ان کی جر پور خدمت کی جائے جو کہ میں کہ در ہے ہے ہیں ہوئنق۔ کیا بہوکی بیاد مدداری نہیں ہے کہ وہ اپنی ساس کو ہاں کا درجہ دے؟ اگر ہے شاہ وال

<sup>(</sup>۱) عرفی خدمت جس میں زوجہ پر کوئی مشتنت اور عیف ندہو، کرنی بہتر ہے، اس سے زیاد وزوجہ کے فیٹ لازم بیس۔ (کیف ایسة السمفتنی ج ۵ ص. ۴۴۴، طبع جدید)۔

۲) وكدا نجب لها السكني قي ببت حال عن أهله (الدر المحتار مع رد اعتار ح ٣ ص ٢٠٠، باب المقة) وفي لنحر الرائق رح ٣ ص ١٩٣) أي الاسكان للروحة على روحها فتحب لها كما تحب الفقة ليس له أن يشترك عبرها لأنها تنظرر به.

 <sup>(</sup>٣) وليس عنيها أن تعمل بيدها شمئًا لروحها قضاء من الحنز والطبح وكس البيت وغير دلك. (الحائية على هامش الهندية حال صناعية على هامش الهندية ح الصناعية عاب النفقة، فصل في حقوق الزوحة)

کے بعدا پنے ملیحدہ گھر یہ لیس تو والدین اور چھوٹے بہن بھ یُول کوکس کے رحم وکرم پر چھوڑا جے؟ آج کل ویسے بھی ڈن مریدی کا دور ہے، جیسا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ بیوی ہے مجبت اور ماں سے نفر ت بوج ہے گی۔ میرا خیاں ہے کہ والدین ور خصوصاً میں کا حق صرف ان کے سے نو کرر کھ دینے اور فرچہ دینے سے اوائیوں ہوتا، بلکہ بڑھا ہے بیں ان کے ساتھ رہن چ ہے اور بیوی کو ساحت کی وضاحت کی جہاں بیوی کا حق ہو جا ہا بوز ھے والدین اور بہن بھی نیول کے بھی حقوق ہیں۔ آن کل توش وی کے فرا بعد ہی بیوی کی کھمل خوابش ہوتی ہے اور اس کے لئے مکمل کوشش کرتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اس کا ہوجائے، نہ بہن بھی نیول کے فوراً بعد ہی بیوی کی کھمل خوابش ہوتی ہے اور اس کے لئے مکمل کوشش کرتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اس کا ہوجائے، نہ بہن بھی نیول کے لئے اور نہ ہی والدین کے لئے گھرے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہر بانی اس مسئے کو دو بار دوزیادہ وضاحت کے ساتھ والدین کے حقوق پر روشنی ڈالتے ہوئے بیان کیا جائے۔

جواب:...والدین کی خدمت اولا د کا فرض ہے ، اور اگر بیوی اپنی خوشی ہے ن کی خدمت َ رہے و اس کی سعادت ہے ، سیکن اس کومجبور نہیں کیا جاسکتا ۔ اگروہ الگ رہائش کا مطالبہ کرے توبیات کا شرع حق ہے ، بیڈن مریدی نہیں ، والقداطم!

# بہوکوسسراورساس کے ساتھ کس طرح پیش آنا جا ہے؟

سوال: ... کی عورت اپنے شوہر کی والدہ (ساس) اور والد (سس) کی عربت سطر ت کرے؟ قرآن وحدیث کی روشی میں بت کمیں جبکہ ساس صرف کھانے ورکیڑے وغیہ ودھونے پر ہاتوں بین شاندی کرری ہوتو کیا وہ ان سے جھڑ کہتے ہے؟
جواب : ... سرس سراس کے مال ہاپ کی جگہ ہیں، اس کا اخلی قرض ہے کہ جس طرح اپنے والدین کی عربت کرتی ہی اس کا اخلی قرض ہے کہ جس طرح اپنے والدین کی عربت کرتی ہوئی ہی ہے کہ ای طرح شوہ کے والدین کی عربت کرے ، بلکہ شوہر کے والدین کو اپنے والدین سے زیادہ عزیز تہجے۔ اور ساس سرکو بھی چ ہنے کہ اسے بٹی سے بڑھ کر عربت ویں ۔ لیکن افسون ہے کہ الیا ہوتا نہیں مسر بہوکو ویٹی جسی عربت نہیں دیتے ، اور بہوان کو مال ہا ہا ۔ اسے بٹی سے بڑھ کر عربت اور اس کا تصور زیادہ ہوتا ہے، اس (مال) کی تربیت اور اس ساس کی تربیت اور اس کی تربیت اور اس کی تربیت اور اس کی خوشہونیں ملتی ، بلکہ نوچز خون نہ کہ جھتی ہے، اور اس کی خوشہونیں ملتی ، بلکہ غرف ہوتا ہے ، اس اور س کا تصور نے کہ بوجز خون نہ کہ جھتی ہے، اور اس کی خوشہونیں ملتی ، بلکہ غرف ہوتا ہے ، اسے ایس ملک کی بلد ہوئتی ہے ، اسے ایس ملک کی تربیت اور اس کی طرف کی بلد ہوئتی ہے ، اسے ایس ملک کی اور ہوت ہوت ہے کہ خوسہونیں ملتی ، بلکہ ہو چڑ خون نہ کہ جھتے جنت سے کال سرور ن خوسہونیں ملتی ، بلد خودہ شوبر ہے بغوت کرتی ہے اور اس گھر کا مطالبہ کرتی ہے ، ان سے بھڑ سے ٹرائی کا حس بہی ہے کہ شیار ہوگی ہو اس کا مطالبہ کرتی ہے ، ان سے بھڑ سے ٹرائی کا حس بہی ہو ہے کو جو اپر اس کی کردیا ہو ہے ۔ شوہر سے والدین خصوصہ مال کو ہوگا چواہر اس کی کردیا ہو ہے ۔ شوہر سے والدین خصوصہ میں کو اس کو میں خوش وی کے سے معتمی ہو ہے ہوں کہ کہ کو سراس سر کا خوال کی بلندی کی ہور موت کرائیں ، یہ بہو کے لئے سعادت ہے ، ور ساس سر کا خوال کی بلندی کی ہور میں ہو سے جھٹنی جو ہیں خدمت کرائیں ، یہ بہو کے لئے سعادت ہے ، ور ساس سر کا خوال کی بلندی کی ہور میں میں سے ور میں سراس سر کا خوال کی بلندی کی ہور میں ہور کے کئے سے اسے بھڑ کی کو بلندی کی میں کو بلندی کی ہور میں کو بلندی کو بلندی کی ہور کو بلندی کو بلندی کی ہور کو بلندی کو

ا) وليس عليها أن تنعيميل بيدها شيئًا لزوجها قضاء من الحنز والطبح وكنس البيت وعير دلك. (فتاوي تتارحانية على هامش الفتاوي العالمگيرية ح: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) والسكني في بيت خال عن أهله وأهلها .. أى تجب السكني في بيت أى الأسكن لنزوجة من كفايتها فتجب لها كالسفة وقد أو حبها الله تعالى كما أو جب النقة بقوله تعالى أسكتوهن من حيث سكتم من وجدكم أى من طاقتكم أى مما تطيقونه ملكا أو إجارة أو عارية إجماعًا ـ (البحر الرائق ح.٣ ص:٩٣) ، باب النقة ).

ہے،لیکن بہوکوزَ رخر پدغلام سمجھ کرڈ نڈے کے ساتھ اس سے خدمت لینا، نہ شرعاً جائز ہے اور نہ اخلا قاصحے ہے۔ مياں بيوى ميں إختلاف بيدا كرنا وُرست نہيں

سوال:...آج سے تقریباً ۱۵ ماہ قبل میری شادی ہوئی تھی ،میرے شوہر نیک اور شریف آدمی ہیں ، میں اپنے شوہراوران کے تھے والوں کے ساتھ پُرسکون زندگی گزار رہی تھی ،لیکن پچھ عرصے کے بعد میرے گھر والوں اور رشتہ دار ، پھوپھی اور خالہ وغیرہ نے میرے سسرال والوں اور شوہر کے متعنق کرید ناشروع کرویا، میں نے بہت منع کیا،لیکن نہیں مانیں ،آخر تنگ آ کرمیں نے ان کو باتیں بن ناشروع كردي، ال كے بعد انہوں نے اى كے مطابق مجھے مشورے ديئے، ميں ان كى باتوں ميں آگئی اور اس يرعمل شروع كرديا، ا درایک دن معمولی بات پرایخ شوہر سے ٹرکرا ہے میے میں آگر پیٹھ گئی ، وجہ صرف ریھی کہ اِختلافات ظاہر کر کے علیحد گی کر دی جائے اور میں اسکیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے مگوں بھی ان معمولی باتوں کو نیچ کے لوگوں نے پچھاس انداز سے بیان کیا کہ اختلافات بہت بررھ گئے اورنو بت یہاں تک آگئی کہ میرے گھر والوں اور پشتہ داروں سے میرے شوہر کی منہ ماری ہوگئی، جبکہ میرے شوہر سے میرے زیادہ اِختلافات نہیں ہیں۔ میں تقریباً نومہینے ہے اپنے گھر جیٹھی ہوں اورا بنا گھریسا نا جا ہتی ہوں الیکن گھروالوں اور پشتہ واروں نے ا نا کا مسئد بنالیا ہے، اور وہ آڑے آرہے ہیں۔شرعاً آپ مجھے بیربتا ئیں کہ میں کیا کروں؟ شوہر کاحق زیادہ ہوتا ہے یا رشتہ داروں اور گھروالول ( یعنی پھوپھی ، خالہ اور میرے گھروالے ) کا؟ اپنے گھروالوں کے کہتے پرعلیحد کی اختیار کرلوں یا ہے شوہر کے پاس واپس چی جاؤں؟ جبکہاں معامعے میں زیاوہ ترغنطی میرے گھروالوں کی ہے،اگر میں علیحد گی اِختیار کر بیتی ہوں تو آخرت میں پکڑمیری ہوگ یا میرے گھر والوں اور پشتہ واروں کی ؟ اوراس کا إِ زالہ کیسے مکن ہے؟

جواب: ... آپ کے رشتہ داروں کا آپ کو غلط مشورے دینا اور میاں ہیوی کے درمیان اِختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑا گناہ اورظلم تھا۔ آپ کواُن کی نادان دوسی میں آنا ہی نہیں جاہتے تھا۔اب آپ کو جاہئے کہ بوراُ اپنے گھر (شوہر کے پاس) چلی ج کیں ،اورمیاں بیوی کے درمیان جو کمنی پیدا ہوئی اس کی معافی تلافی کرلیں ،آپ کا اپنے میکے بیٹھنا شرعاً ناج نز اورحرام ہے۔ (<sup>(۳)</sup>

میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانا گناہ کبیرہ ہے سوال :.. بثو ہر کواس کی بیوی سے برظن کرنا کیسافعل ہے؟

 <sup>(</sup>١) وليس عليها أن تعمل بيدها شيئًا لزوجها قضاء من الخبز والطبخ وكنس البيت وغير دلك. (الخانية على هامش الهندية ج: 1 ص:٣٣٣، باب الفقة).

 <sup>(</sup>٢) الكبيرة السابعة والثامنة والخمسون بعد الماتين، تنجيب المرأة على زوحها أي افسادها عليه والزوج على زوجته أخرج ...... أبو داؤد والنسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب إمرأة على زوجها أو عبدًا على سيده. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ٢ ص: ٢٨ طبع دار المعرفة بيروت).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. (مشكوة ص:٢٨٣).

جواب:...حدیث میں ہے کہ:'' وہ فخض ہم میں سے نہیں جوعورت کواس کے شوہر کے خلاف بھڑ کائے۔'' (ابوداؤ سے: اورائیا کرنے میں ہے کہ:'' وہ فخص ہم میں سے نہیں جوعورت کواس کے شوہر کے خلاف بھڑ کائے۔'' (ابوداؤ سے: ۲۹۲۱)۔ اس سے معلوم ہوا کہ میال بیوی کے درمیان منافرت کھیلا نا اورا کیک وُ دسرے سے بدظن کرنا گنا ہو کہیں ہے ، اورائیا کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ:'' وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں'' جس کا مطلب سے سے کہ اس کا میغل مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں'' جس کا مطلب سے سے کہ اس کا میغل مسلمانوں کا نہیں۔ اور قرآن کریم میں میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے کو میہودی جاؤ وگروں کا نعل بتایا ہے۔ (۱)

عورت كامهرادانهكرنے اور جہیز برقبضه كرنے والے شوہر كاشرى حكم

سوال:...اگرمرد،عورت کا مہرادا کرنے ہے اٹکارکر دے اور جہیز بھی جبرا اپنے قبضے میں کرلے تو اسلامی قوانین کیا تے ہیں؟

جواب:...وہ فالم اور جابر ہے، عکومت اس عورت کے بیتھوق دِلوائے اوراس کوتعزیر بھی کرے۔ (\*) بے نمازی بیوی کا گناہ کس بر ہوگا؟

سوالی:...اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ:'' اپنے اہل وعیال کونمازی تا کید کرواورخود بھی اس کی پابندی کرو۔'' اگر کو کی شخص خود پابندی سے تماز پڑھتا ہواورا پی بیوی کونماز کی تا کید کرے اس کے باوجود بیوی نماز نہ پڑھے تواس کا گناہ کس کو ملے گا؟ بیوی کو یاشو ہرکو؟ مہر مانی فرما کرمیرے سوال کا جواب تفصیل ہے دیں۔

جواب:...شوہر کی تاکید کے ہاہ جوداگر بیوی نمازنہ پڑھے تو وہ اپنے مل کی خود ذمہ دار ہے، شوہر گنہ گار نیں ، سمرای نالائق عورت کو گھر میں رکھاہی کیوں جائے؟ (۱)

#### بنمازی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟

سوال:... باربار إصرارك باوجود بيوى نمازند پرص ، تو كياايى بيوى كوطلاق درد في جائيد؟

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبَّب إمرأة على زوجها ...إلح. (أبو داؤد، أول كتاب الطلاق، باب في من خبب إمرأة على زوجها ج١٠ ص٢٩١٠). تغصيل كے سے الارظه بود الرواجر حـ٣٠ ص٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) " الْمَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرَّءِ وَزَوَجِهِ" (البقرة ٢٠٠ أ). تفصيل كے لئے ويكھيں: بيان القرآن، تاليف: عليم المت معرت مولانا اشرف على تعانوئ ج: اص :٥٣ (طبع ايج أيم سعيد).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرى، إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص ٢٥٥٠).

 <sup>(</sup>٣) وإذا ثبت الحق عند القاضى وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وامره بدفع ما عليه ..... فإن امتبع
 حبسه في كل دين لزمه ... أو التزمه بعقد كالمهر ... إلخ. (هداية، باب ادب القاضى، فصل في الحبس ح٣٠ ص١٣١، طبع شركت علمية ملتان).

<sup>(</sup>٥) "وَأَمْرُ آهَلَكَ بِالصَّالُوقِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا" (طه: ١٣٣). "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أَخْرى" (الأمعام: ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) رجل له إمرأة لا تصلى له أن يطلقها وإن لم يقدر على إيفاء مهرها . الخ. (عالمگيري ج. ١ ص. ١٣٣).

جواب:.. طلاق ویناضر دری نبیس ، مبکه اس کو دِین کی تعلیم وتبییغ کرنی چیاہئے۔ <sup>(۱)</sup>

#### نمازنه پڑھنے اور بردہ نہ کرنے والی عورت سے سلوک

سوال:...میں اپنی بیوی کونم زے لئے کہتا رہتا ہوں ، پہلے تو وہ پابندی سے نماز پڑھتی تھی ،لیکن کیجھ عرصے ہے ہا کانبیس پڑھتی ، بہت کہاسنالیکن کوئی اثر نہیں ہوتا۔اوراس کےعلاوہ پردہ بھی نہیں کرتی ،میرے لئے شرعی کیا تھم ہے؟

جواب :...نماز و پردہ وغیرہ شرعی اُمور کی شفقت وحکمت کے ساتھ تفیحت کرتے رہیں اور نیک عورتوں کی مجالس میں بھی شریک کریں ، ان شاءاللّٰد نیک صحبت کا اچھا اٹر پڑے گا۔ بصورت دیگر ناراضگی کے اظہار کے واسطے اس کے بستر کوا لگ کر دیجئے ، اس کے بعد فرائض ووا جہات کی اوا ٹیگی کے بئے ڈانٹ ڈپٹ اور ملکی پھلکی مار کی بھی قر آن دسنت کی رُوسے ا جازت ہے۔ '

### كحريلو برنشاني كاحل

سوال :...میرامسئلہ بیہ ہے کہ گھر بیومعاملات ہر کوئی تو جنہیں دیتی ہوں ، گھر کی ذیمہ داری بوجھ کتی ہے ، ذہن ہر بہت بوجھ ہے،جس کی وجہ سے شوہراور بیج بھی پریشان رہتے ہیں، میں اس صورت حال میں کیا کروں؟

جواب :...السوام عليكم ورحمة الله! نماز يابندي سے اوّل وفت ميں يردهو، شرعي فرائض كي يابندي كرو، شو مركى اور بچوركى خدمت عبادت سمجھ کر کرو، اپنی کوتا ہیوں پر توبہ و استغفار کرتی رہو، اور یقین رکھو کہ القد تعالی آپ سے راضی ہیں، پریش ن ہونے کی ضرورت تبیں، والسلام۔

### شوہرگھر کاخرج بہن کودے یا بیوی کو؟

سوال :...کیا شوہر کے ذمہ اسلامی حقوق میں عورت کا کوئی خرچہ مقرر ہے؟ جبکہ شوہر روز مرزہ کا خرچہ اپنی بہن کے ہاتھ میں دے کرجاتا ہو، جوال کی بیومی ہے بات تک نہ کرتی ہو، کیاعورت کوخر چہنہ دینے پر مر دکوکوئی و با نہیں ہوگا؟ جواب :.. شوہر کو جائے کہ عورت کے ذریعے گھر کا خرج چوائے ، واللہ اعلم!

# میاں بیوی کارشتہ اتنا کمزور کیوں ہے؟

سوال:...میں بیوی کا رشتہ نازک کیول ہے؟ غضے میں طلاق دی جائے تو ہوج تی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو نازک كيول بنايا ہے؟

 <sup>(</sup>١) لا يجب على الروح تطليق الهاجرة. (الدر المختار مع الرد اعتار ح.٣ ص.٠٥).

والتي تحافون نشوزهن فعطوهن (٢) - الرجال قوامون على النساء بما فصل الله بعضهم على بعص وبما أنفقوا واهمجروهمن في المضاجع واضربوهم فإن أطعل لكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا. (النساء.٣٣). وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضربوهن غير مبرح. (ابن ماجة ص١٣٣٠). له أن ينضربها على ترك الصلاة. (شامي ح ٣

جواب:...نازک اس لئے بنایا ہے کہ میاں بیوی پیار محبت ہے رہیں الزیں جھٹریں نہیں ،تا کہ طلاق کی وہ ت ہی ورمیان میں نہآئے۔

#### بیوی کا شوہر کو قابوکرنے کے لئے تعوید گنڈے کروانا

سواں:... بیوی نے شوہر کو قابو کرنے کے لئے اپنی بہن اور بہنوئی کی مدد سے تعوید گنڈ سے جیب ناپسندیدہ ممل اختیار کررکھا ہے، شوہر کو بھی اس بات کا علم ہے۔ بیوی کا شوہر پر قابو پانے کے سے تعوید گنڈ ہے کرنہ کیس ہے؟ بیوی نے جن رشتہ داروں کی مدد سے تعوید گنڈ سے کرنہ کیس ہے؟ بیوی نے جن رشتہ داروں کی مدد سے تعوید گنڈ سے کئے ،ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟

چواہ نہ۔۔۔شوہر پر کنٹرول کرنے کے سے تعویذ گنڈے کرنا شدید گناہ ہے، بلکہ ایسا کرنے والول کے بارے میں کفر کا اندیشہ ہے، امتد تعالی نے قرآنِ کریم میں اس کو میہودیوں کاعمل بتایا ہے۔ میں حکم ان تمام رشتہ داروں کا ہے جو ان تعویذ گنڈوں میں معاون ہیں۔

### اینی پیند کی شادی

سوال:...میری شادی میرے والدصاحب نے اپنی مرض ہے کی ،میری مرضی معلوم نہیں کی ،اب بیوی میرا کہنا نہیں مانتی ہے، مجھے جواب ویتی ہے،گھر کا کام کائ نہیں کرتی ہے،اور خاص بات یہ کہ مجھے پسند بھی نہیں ہے۔

چواب:... بیوی ہے دِل نبیں مد ، تو اس کوچھوڑ دو ، کوئی ورڈھونڈلو ، تمہارے والد نے اپنی مرضی کے مطابق کی تھی ، ورتمہیں پوچھا بھی نبیس تھ ،اہتم اپنی مرضی کی کرلو، والد ہے پوچھو بھی نبیس۔

#### كياشو ہرمجازى خدا ہوتاہے؟

سوال: ایک ، مفت روز و میں "مسائل" کے کہ میں ایک عورت نے نکھا ہے کہ: "اس کا شوہر بدصورت ہونے کی وجہ سے اے ، پیند ہے، لبنداس شخص کے ساتھ رہنے میں اغزش ہو عمق ہے، اور وہ خلع چاہتی ہے، جبکہ اس عورت کے والدین مسلمتے ہیں کہ شوہر کو جداسمجھ لینے کا تصور بندوعورتوں کا ہے، ورنداسلام میں تکاح طرفین کی خوش ہے ہوتا ہے اور اگر وہ عورت جا ہے تو اغزش ہے نکینے کے سے ضعع لیے کا تصور بندوعورتوں کا ہے، ورنداسلام میں تکاح طرفین کی خوش ہے ہوتا ہے اور اگر وہ عورت جا ہے تو اغزش ہے نکینے کے سے ضعع لے سکتی ہے، کیونکہ نکاح کا مقصد ہی معاشرتی نمرائی

<sup>(</sup>۱) قال تعالى "واتبغوا ما تَعُلُوا الشَّيطِينُ على مُلُک سُلَيْمان، وَمَ كفر سُليمانُ ولكنَّ الشَّيطِيْس كفرُوا يُعَيِّمُون النَّاس السَّيحر ومَا أَنْرِل عَلَى الملكيْس ببابل هرُوْت ومرُوت، وما يُعلِّمَانِ مِن احدِ حتى يَقُوْلا الْما نَحَنْ فَتَنَةَ فلا تَكُفُرُ، فيتعلَمُون منهما ما يُفرَقُون به بين الْمرء وروَحه، وَمَا هُهُ بصَارِيْس به مِنْ أحدٍ إلَّا بإذَى الله، ويتعلّمون ما يصُرُّفهُ ولا ينفعُهُم، ولقد علِمُوا لمن الشَّيرةُ مَا لَهُ في الاجرة مِنْ حتى، ولينس مَا شروًا بِهَ أَنفسهُمْ لَوْ كَانُوا يغلمُون اللقرة ١٠٢ ). "تَعْسِل كَ كَمُلاظُمُ الزواجو عن التراف الكانو ج. ٢ ص ٩٩ ت ٩٩ ت ٩٠ ا، طبع دار المعرفة، بيروت.

<sup>(</sup>٢) "ولا تعاولوا على الإثم والعدوان" (المائدة، ٢).

ے بچنا ہے۔ 'اب سوال میہ ہے کہ کیا واقعی شو ہر کومجازی خدا سمجھنا ہندوؤل کا طریقہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں نے اب تک اپنی اطاعت گزار ہیوی پرخودکومجازی خدا اور یا حیثیت مروح کم سمجھ کر جوظلم کئے ہیں کیا ہیں گنہگار ہوا ہوں ، یااپنی لاعلمی کی وجہ ہے بے تصور ہوں ، یا مجھے پی بیوی سے معانی مانگی ہوگی؟ کہ خدا مجھ کومعاف کردے یا ہیں تن پر ہوں اور میہ بات غلط ہے کہ شو ہر کومجازی خدا سمجھٹا ہندوؤں کا طریقہ ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے، مگر نہ وہ حقیق خدا ہے اور نہ مجازی خدا۔ حاکم کی حیثیت ہے اس
یوی پرظلم وستم تو ڑنے کی اجازت نہیں، نہ اس کی تحقیر و تذکیل ہی رَ وا ہے۔ جو شوہرا پی بیویوں پر زیادتی کرتے ہیں وہ بدترین سم کے
طالم ہیں۔ آپ کو اپنی بیوی ہے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہئے اور جوظلم وزیادتی کر پچے ہیں اس کی تلائی کرنی چاہئے۔ شوہر کو
غدائی منصب پر فائز مجھنا ہندوؤں کا طریقہ ہوتو ہو، اسلام کا طریقہ ہبر حال نہیں۔ البتہ عورت کو اپنے شوہر کی عزت و احترام کا بہال
تک حکم ہے کہ اس کا نام لے کر بھی نہ پکارے، اور اس کے کسی بھی جائز حکم کو مستر دنہ کرے۔ اور اگر شوہر سے عورت کا ول نہ ملتا ہو، خواہ
شوہر کی بدصورتی کی وجہ ہے، خواہ اس کی بدفیاہ اس کی بدویتی کی وجہ سے، خواہ کی اور وجہ سے، تو اس کو خلع لینے ک

# نافرمان بيوى كاشرعي حكم

سوال:... ہمارے پڑوں میں ایک کنیہ آباد ہے، ویسے تو میاں ہوی میں تعلقات نہایت التھے تھے، میاں ہے حدشریف ہے، ایک روزکسی بات پر ہوی نے ضد کی جو ناجا بُرقتم کی ضد تھی، میاں نے بہت صبر کیا گر ہوی کی دوبارہ ضد پر میاں کو غصر آئیا اور اپنے میکے انہوں نے بیوی کوایک تھیٹر ماردیا، ہوی نے اس پر میاں اور اس کے والدین کے لئے '' تحجر'' جیسا ناپاک لفظ استعمال کیا اور اپنے میکے چلی گئے۔ والدہ نے اس کے اس طرح آج نے پر ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ پھر آگئی، گر دونوں میں بات چیت نہیں ہے، اور نہ ہی ہوی میاں کومن نے کی کوشش کرتی ہے، واقعہ بالا پرقر آن وحدیث کی روشنی میں اپنی قیمتی رائے سے مستفید فرما کیں۔

<sup>(</sup>١) "أَلَرِّ جَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى الْيَسَآءِ بِمَا قَصَلَ اللهُ يعضهم على يعض" (النساء:٣٣).

 <sup>(</sup>۲) عن جابر بن عبدالله ..... فاتقوا الله في النساء! فإنكم أخذتموهن بأمان الله ... إلخ. (مشكوة المصابيح، باب قصة حجة الوداع ص:٢٢٥، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة زوجها بإسمه ... إلخ. وفي شرحه: بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم كيا سيّدي ونحوه لمزيد حقهما على الولد والزوجة\_ (شامي ج: ١ ص: ١٨).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرتُ أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لروجها، ولو أن رجلًا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى حبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان حق لها أن تفعل. (سنن ابن ماجة ص: ١٣٣) ، طبع مير محمد).

 <sup>(</sup>۵) وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدى منه بمالٍ يخلعها به لقوله فلا جناحح عليهما فيما
 افتدت به ... إلخ ـ (هداية ج: ۲ ص: ۳۰۳؛ باب الخلع، طبع رشيديه) ـ

جواب:...منہ پڑھیٹر مارنے کی حدیث شریف ہیں بہت خت ممانعت آئی ہے، اس لئے شوہر نے بڑی زیاد تی کی بحورت کی ہے جاضد پرشوہر کواس طرح مشتعل نہیں ہونا چاہئے، اوراس نیک بخت نے جو تھیٹر کا جواب گندی گائی ہے دیا بیاس ہے بھی زیادہ گری بات تھی۔ عورت کے لئے شوہر کی ہے ادبی جا ترنہیں اور گائی گلوج تو گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث ہیں ہے کہ: '' تین آدی ایسے ہیں بری نہاز قبول ہوتی ہے، نہ کوئی اور نیکی ، ان تین میں ہے ایک وہ عورت ہے جس کا شوہراس ہے ناراض ہو۔' ایک اور حدیث میں ہے کہ: '' فرشتے ایسی عورت پر لعنت کرتے ہیں۔' شوہر کو چاہئے کہ بیوی کی دلجوئی کرے اور بیوی نے آگر جذبات میں نامن سب الفاظ کہد دیے تواس کواہے میانی ما نگ لینی چاہئے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی تو ہر کرنی چاہئے۔

#### نافرمان بيوى يعصمعامله

سوال:... بیوی اگرنا فرمان ہواور زبان دراز ہو، شوہر کا کہنا نہ مانتی ہوتو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ ہیں قر آن شریف اور صدیث شریف کےمطابق عمل کرچکا ہوں ، آخری صورت آپ بتادیں۔

جواب:...اے اوّلاً نرمی اوراخلاق ہے سمجھائے ،اگر نہ سمجھے تو معمولی تنبیدے کام لیں ،اوراگراس پر بھی نہ سمجھے تو اختیار ہے کہ طلاق دے دیں۔

# حقوق زوجیت ہے محروم رکھنے والی بیوی کی سزا

سوال:...اگرخاوندمسلسل نو، دس برس سے اپنی بیوی کے نان نفقه اور جمله اخراجات قراخ ولی سے اوا کررہا ہواور بیوی نے

(١) عن حكيم بن معاوية عن أبيه ان رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج؟ قال . . . ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت . . . إلخ. (سنن ابن ماجة ص:١٣٣ باب حق المرأة على الزوح).

(٢) الكبيرة التاسعة والشمانون والتسعون والحادية والتسعون بعد المأتين. سبّ المسلم والإستطالة في عرضه ... ... قال تعالى: والذين يودون المومنيين والمؤمنت بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا. وأحرج الشيخان .. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق وقتاله كفر ... إلخ. والزواجر عن اقتراف الكبائر ج:٢ ص ٥٨: طبع دار المعرفة).

(٣) قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيه وسلم: ثلاثة لَا تقبل لَهم صلاة ولَا تصعد لهم حسنة . . . . والمرأة الساخط عليها زوجها . .إلخ. (مشكونة ص:٢٨٣، كتاب النكاح، باب عشرة النكاح، طبع قديمي كتب خاله).

(") عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. (صحيح البخاري ج: ٢ ص: ٨٢)، طبع مير محمد كتب خاله).

(۵) "وَالْبِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعظُوهُنَّ واهتجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبعوا عليهن سببلا" (النساء: ٣٣). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . استوصوا بالنساء خيرًا . . . واضربوهن غير مبرح . . إلخ رابن ماجة ص ١٣٣١). وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر بمعنى انه محظور إلا لعارص يبيحه . . . ولهذا قالوا ان سببه الحاجة إلى الخلاص في الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى . . إلخ . (شامى ج٣٠ ص ٢٢٨). وفي الدر المختار: بل يستحب لو مؤذية . . الخ . أطلقه فشمل المؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها . (شامى ج٣٠ ص ٢٢٨)، وفي الدر المختار: بل يستحب لو مؤذية . . الخ . أطلقه فشمل المؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها . (شامى ج٣٠ ص ٢٢٨)، طبع ايج ايم سعيد).

اس سارے مرے میں اپنے خاوند کو حقو آپ زوجیت ہے محروم رکھا ہوتو اس کی شریعت محمدی میں کیاسز ا ہے؟

جواب:...الیی عورت جوبغیر کسی عذر کے شوہر کے حقوق ادانہ کرے،اس کے لئے وُنیا میں تو بیرمزا ہے کہ شوہراس کو طلاق دے سکتا ہے،اورآ خرت میں ایسی عورت رحمت ہے محروم ہوگی۔ (۱)

#### شوہرکوہم بستری کی إ جازت نہ دینے والی بیوی کے ساتھ معاملہ

جواب :... آپ کے حالات پڑھ کرنہ بیت ؤکھ ہوا، اور سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ تم ہیں سال بعد مشورہ کر رہے ہو۔ ! بہر حال اب یہ فیصلہ کر لیمنا مشکل ہوگا کہ کس کی کمائی گئی ہے؟ مہر تمہارے ذھے واجب ہے، وہ واکر دو، اور اس کی جگہ نیں میں گئی ہے؟ مہر تمہارے ذھے واجب ہے، وہ واکر دو، اور اس کی جگہ وسراعقد کرلو۔ بس میر کی بچھ میں بی آتا ہے، باتی ایک عورت کے ساتھ کیا معاملہ فیصلہ کرلو، ایس بیوگا؟ بیتو القد ہی بہتر جانتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شوہر ناراض ہویا بیوی شوہر کا حق اوالہ کرے تو ساری رات فرشتے اس پر لعث سے بیتو القد ہی بہتر جانتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شوہر ناراض ہویا بیوی شوہر کا حق اوالہ کرے تو ساری رات فرشتے اس پر لعث تا بیعت ہیں ، اواللہ الملم !

# بیاری کی وجہ سے صحبت نہ کر سکنے والی عورت سے شو ہر کا مطالبہ غلط ہے

سوال:...میرے شوہر کی عمر ۱۵ سال ہے، جبکہ میری عمر ۱۲ سال ہے، میری کمر میں درد ہے، خون میں کولیسٹروں بڑھی ہوئی ہے، ڈپریشن ہے، دات کو نیندنیس آتی ، ایک دفعہ دِل کا دور ویڑ چکا ہے، ڈاکٹر وں نے دوائی بھی دی ہوئی ہے۔ میں ایک سال سے صحبت نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے میر ہے شوہرا کی با تیں کہتے ہیں کہ میرا دِل بہت دُ کھتا ہے، دِل جِ ہتا ہے اللّه ایمان کے ساتھ خاتمہ

<sup>(</sup>۱) و يکھے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۵،۳۔

 <sup>(</sup>۲) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المئل
 . إلخ. (فتاوئ عالمگيري ج: إ ص:٣٠٣، كتاب الكاح، الباب السابع في المهر).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دعى الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. (مشكواة ص ٢٨٠، كتاب المكاح، باب عشرة النساء، طبع قديمي).

کردے، زندگی کے ۱۹۳۳ء ۱۳ سال ان کی اط عت کی ۔کل کہنے لگے: یہاں سے پھوٹ، کس مصرف کی ہے؟ یہاں تیری کیا ضرورت ہے؟ میں نے خاموثی سے ان کی طرف دیکھا کہ کہاں جاؤں؟ کہنے لگے: بیٹے کے پاس جا! میں بہت پریشان ہوں، کیا بیٹے کے پاس چلی جاؤں؟

جواب:...بہتر ہے کہ آپ اپنے کی لڑے کے پاس رہیں، وہ آپ کی ضدمت کرے۔ جب آپ بیار ہیں، مریضہ ہیں اور حقوق زوجیت ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں تو شو ہر کا مطالبہ غلط ہے۔

شوہراولا دجا ہتا ہولیکن بیوی نہ جا ہے اور مباشرت سے انکار کردے توشر عاکیا تھم ہے؟

سوال:.. بمسئلہ یہ کہ بیوی اگر ہم بستری کے لئے رامنی نہ ہوتی ہو، مسرف اس وجہ سے کہ دہ مزیداولا وُہیں جا ہتی ہو، اور کہتی ہو کہ اگر مباشرت کرنی ہوتو ما نع حمل شے اِستعمال کرو، جبکہ شوہر جا ہتا ہو کہ اس کے یہاں مزیداولا دہو، اس صورت میں عورت کا اِنکار کرنا وُرست ہے؟

جواب:...اگر بیوی کی صحت ٹھیک ہے، تو اس کا اِ نکار کرنا سیجے نہیں ۔معمول کے مطابق اولا دکا ہونا عورت کی صحت کی علامت ہے، اورا گراولا دبند کر دی جائے تو عورت متعدداً مراض کا شکار ہوجاتی ہے۔

سوال:...اگر بیوی کا اِنکاریج نہیں تو شوہر بیوی کا کتنی مدّت تک اِنظار کرے؟

جواب:.. شریعت اس کے پارے میں شو ہرکوکو کی تھی نہیں دیتی۔

سوال:... بیوی کا انکار ۳، ۳ ماہ ہے تجاوز کرجائے تو بیوی کے بئے کیا شرعی سز امقرر کی جائے گی؟

جواب:..بسزا کی ضرورت نہیں ،اس سے محبت کرے۔

نوٹ:... مزیدمشورہ بیے کہ بیوی ہے اِ جازت لے کر دُوسری شادی کر ہے ، اورا گروہ اِ جازت دینے پر آ مادہ نہ ہوتو اس کو طلاق دے کردُوسری شادی کرلے۔

# كياسسرال دالے داما دكو، گھر داما د بننے پرمجبور كرسكتے ہيں؟

سوال:...اگرکوئی آ دمی اپنی بیوی کواپنے گھر رکھنا چاہتا ہولیکن اس کی بیوی اس کے گھر ندر ہنا چاہتی ہو، اور وجہ یہ ہو کہ خاوند پردے کا اور نماز کا حکم دیتا ہے، مزید یہ کہ عورت غیر مردوں سے بعنی نامحرَم مردوں سے آ زادانہ ملنا پسند کرتی ہواور ملتی ہو، اور خاوند شع کرتا ہو، خاوند بیوی کواپٹی مل زمت والی جگہ پر لے جانا چاہتا ہو، کیکن عورت مال ہاپ کا گاؤں بلکہ گھر چھوڑنے کو تیار نہ ہوتو کیا حکم ہے؟ اور کیا سسرال والے داما دکو گھروا ما دیننے پرمجبور کر سکتے ہیں؟

<sup>(</sup>١) وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطء زوجته مع بقاء النكاح. قال وفيما إذا كانت ألا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اهد .... فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدى إلى إضرارها . . إلخ (شامي ح:٣ ص:٣٠٣ باب القسم، طبع سعيد).

جواب: ... شوہر کاان ہاتوں کا تھم کرنا ہجاہے ، عورت کا اِ نکار کرنا گناہ ہے۔ (۱) بدسلوکی کرنے والے سسر کے ساتھ کیا سلوک کرنا جا ہے؟

سوال:...میری شادی ۱۹۷۸، پس میری والعده اور میری مرض سے ہوئی، جبکہ میرے والداس شادی ہر راضی نہ تھے، میرے والد انتبائی سخت اور کر خت مزاح کے آ دمی تھے۔ انہوں نے میری شادی پر واضح طور پر کہد دیا تھا کہ میرے لئے ابتم مرچکی ہو، آج کے بعدمیرے گھرے تمہارا کو کی تعلق نہیں ہے۔ شادی کے بعد تکلیف دہ دورشروع ہوگیا،میری والدہ میری شادی کے جِھ ماہ بعد انتقال کر تنئیں،میرے وُ دسرے بہن بھائیول نے مجھے ہے ناطرمیرے باپ کے کہنے پرتو زلیا،میرے باپ کے ظلم کی انتبالیہیں پرختم 'نہیں ہوئی ، بلکہانہوں نے میرے شوہر کے ساتھ وہ گھٹیا سلوک کیا کہ میں اور میرے شوہر دن بدن غربت کی دلدل میں سینے گئے ، اور میرے دانداس تکلیف دہ دور میں ہم کو دیکھ کرخوش ہوتے ، جس کا إظہار وہ ہماری مجھیجوے کرتے ، اور وہ مجھے جب باپ کے رویہ کے بارے میں بڑتی تیں تو اللہ مجھے معاف کرے میں اپنے باپ کورورو کر بدؤ عائیں دیتی۔میرا باپ میرے وُ وسرے بہن بھائیوں کوخوب الچی طرح رکھتا جبکہ میری طرف سے انہوں نے ایسی آئکھیں پھیریں کہ میری شکل تک نبیں دیکھتے۔ آٹھ سال کاغربت کا دور جب ختم ہوا تو اللہ نے میرے شوہر کواتنا توازا کہ میں اس پر جتنا بھی شکر کروں کم ہے، اللہ کا دیامیرے یاس وہ سب کچھ ہے جواس دور میں عشرت کی زندگی گزارنے کے لئے کافی ہے۔لیکن میں اس وقت جس ذہنی کرب کی شکار ہوں وہ بیہ ہے کہ میرے باپ پرغربت کے دور کا آ غاز ہو گیا ،میرے بہن بھائیوں نے باپ کو بوچھٹا جھوڑ دیا ، وہ دمہ کے مریض بن گئے ہیں ،جبکہ وہ کہا کرتے تھے: میں بھی بوڑ ھانہیں ہوں گا ، آج غربت اور بیاری نے ان کوکہیں کانبیں چھوڑا ، اب وہ میرے پاس آتے ہیں ،میرے بچوں سے بیار کرتے ہیں ،کیکن میرے شوہر کے دِل میں انتقام کی آگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگرایک ماہ کے اندرتمہارا باب میرے گھرسے نہیں گیا، تو میں تم کوطلاق دے دُوں گا۔ مولا ناصاحب! بتائے کہ میں اپنے باپ کو کیسے نکالوں؟ میں تو ہرظلم معاف کر پیکی ہوں ، کیا ہے کم یوسال بعد مجھے میرا باپ ملاہے، جبکہ شوہراور بچوں کا خیال الگ تنگ کئے ہوئے ہے۔میرے شوہرا یک ہی گھر میں رہتے ہوئے نہ تو میرے والدے بات کرتے ہیں،جبکہ وہ کبھی بلاتے ہیں تو حقارت ہے و کیھتے ہوئے گز رجاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہارے باپ کے ظلم وستم کو کبھی نہیں بھراسکتا۔ خدا کے لئے مولا تا صاحب! میرا مسئلہ ال کرویجئے اور یہ بتاہیے کہ اگر میں باپ کو گھرے نکالوں گی تو کیا گنہگار ہوں گی؟ یا ميرے شو ہركى إصلاح كس طرح ہوعتى ہے؟

جواب:...آپ کا خط مرتع عبرت ہے،آپ کے والدائے کئے کی سزا بھٹت رہے ہیں، (اورا گرتوبہ ندکی تو آخرت کی سزا اس ہے بھی بخت ہوگی ،اللہ تعالی ہم سب کومعاف فر مائیں!)اوراَب آپ کے شوہر کا اِمتحان شروع ہے،اگر آپ کے شوہر نے بھی وہی رویہ اختیار کیا جوآپ کے والد کار ہا،توان کو بھی ںانجام کے لئے تیار رہنا جا ہے۔

 <sup>(</sup>١) وحقه عليها أن تنظيفه في كل مباح يأمرها به قوله في كل مباح ظاهره أنه عند الأمر به منه يكون واجبًا عليها كأمر السلطان الرعيه به. (وداغتار مع الدر المختار ﴿ ج:٣ ض: ٢٠٨، باب القسم).

آپ کے شوہر کوچاہئے کہ جب القدتی لی نے ن کو مال ودولت اوراولا دکی نعمت سے نواز ا ہے، تو اپنے خسر کومعاف کرویں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اوراس کے بڑھا ہے، کمزوری اور یوری پرترس کھائیں، القدتی لی دونوں جہان میں اس کا صدعط فر مائیں گے ۔لیکن اگر آپ کے شوہر نے القدتی لی کی ناشکری کی اور کمزور حال ہندوں کو غرت و حقارت کی نظر سے دیکھ تو اندیشہ ہے کہ وہ بھی بہت جلدتما شائے عبرت بن جائیں گے ...!

### ساس اور بہو کی لڑائی میں شو ہر کیا کر ہے؟

سوال: ..قرآن وحدیث میں والدین کے حقوق کے بارے میں جو یکھاآیے ہے وہ رسائل، کتب، اخبارات، ریڈ ہو، فی وی اورخطیب صاحبان کے جمعہ یاؤ وسرے مواقع پرخطبات کے ذریعے پیدائش ہے لے کرموت تک برابر شنے میں آتا ہے۔ شاید ہی کوئی مسلمان ہو( ان پڑھ ، یا پڑھالکھ ، یا جاہل) جس کوان کے حقوق کے ملسے میں قرآن وحدیث کے پچھٹہ پچھاً دگامات یا وہوں عملی طور یر والدین سے نیک برتا وکا مظاہرہ بھی و کیھنے کوماتا ہے، اور والدین کی بہت ہی زیاد تیوں کو بھی انہی احکامات کی وجہ ہے بر داشت کرلیا جاتا ہے۔ ہورے معاشرے میں ایک کرداراور محلی ہے' بہؤ کا کردار ، بیکردار براہ راست' ساس' سے مسلک ہے جوشو ہر کی وال ہوتی ہے، میں نے آج تک بہو کے حقوق کے بارے میں کسی رسالے،اخبار، کتاب،ریڈیو، وغیرہ یا کسی خطبے میں ایک لفظ نہیں سا۔ ابیا کیوں ہے؟ میر اوْ اتّی تجربہ ومشاہدہ ہے کہ'' ساس بہو کے تنازع'' تقریباً ہرگھر میں ہوتے میں،جس کا اَکثر و بیشتر انبی م علیحد تَّی پر منتج ہوتا ہے، یہاں پر والدہ بیمحسوس کرتی ہے اور برمل اظہار بھی کرتی ہے کہ بیٹے نے بیوی کی خاصر ماں کی حق تلفی کی ہے،اور مندرجہ وال اَحكامات كودُ ہراتی اور یاد وال تی ہے، بددُ عائمیں دیتی ہے، معاشرے میں اور رشتہ داروں میں اُسے بدیام کرتی ہے۔اب اگر واقعی بہوكا قصور ہے اور مال کی حق تلفی ہوئی ہے تو باعث مذاب اور گناہ ہے ، کیکن اگر قصور مال کا ہوتو پھر بیٹا کیا کرے؟ مال کے ان انزامات اور ا قد امات کے خلاف کیا کرے؟ جیب رہے؟ جوکہ ہے آ دمی کے لئے ممکن نہیں ،اگر روگوں کو حقا کتی بناتا ہے تو مال کی بدنا می ہوتی ہے ، جبکہ لوگ اُے مجبور کرتے ہیں کیونکہ ماں کی طرف ہے کی طرفہ پروپیگنڈا جاری رہتا ہے، ایسے میں کیا کیا جائے، عام آ دمی میں اتنی برداشت اورقوت ایمانی نہیں ہوتی ، وہ کیا جواب دے، بہو کے نقوق کا ہاں وقر آن وحدیث کی روشنی میں کیا جواب دے؟ ایخ آپ کو کس طرت مطمئن کرے جبکہ کوئی تھکم تلاش کے باوجو دنہیں ملتا۔ کیا بہوا ٹسان نہیں؟ معاشر ے کا فرونہیں؟ اس کے حقوق نہیں؟ کچر بقول میرے دوست کے کہ بیتو پڑی زیادتی کی بات ہے کہ ہمارے مذہب میں اس سلے میں کوئی تھم نہیں ، اور والدین قرآن وحدیث کا حوالہ دے کر بینے اور بہوکو ہدنام کرتے ہیں اور ناحق اپناحق جتاتے ہیں ، اُمید ہے تفصیلی جواب دیں گے۔

جواب:... بیو یوں کے حقوق قرآنِ کریم میں اور حدیث شریفہ میں موجود میں ،ان حقوق میں ہے ایک حق بیہ ہے کہ اس کو رہنے کے بئے مکان دیا جائے ،ایسا مکان جس میں اس کے سوائس کا تمل دخل نہ ہو۔ ہم رہے معاشرے میں اس حکم پڑھل نہیں کیا جاتا ،

را) وكدا تنجب لها السكني في بيت خال عن أهله. قوله خال عن أهنه، لأنها تنصر بمشاركة غيرها فيه، لأنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها إلخ. (رداغتار مع الدر المحتار ح ٣ ص. ٩٩٥، باب النفقة).

بلکه سماس اور بهبوکو بیلول کی جوژی کی طرح پانده کررکھاج تاہے۔اب اگرس س' کیتی ''جونو بهبوکا جینہ دوکھر کردیتی ہے،اور بہوتیز ہوتو ساس کا ناک میں ذم کردیتی ہے۔ فوالہا صاحب درمیان میں نکھتے ہیں ،مال کا ساتھ دیں تو بیوی جاتی ہے،اور بیوی کا ساتھ دیں تو مال کی بدؤ ما کمیں تو شئد آخرت بنتی ہیں۔

اب فرمائیے کہ قصور آپ کا ، یا آپ کے معاشرے کا ہے؟ یا قرآن وحدیث کا۔ '؟' بہوا کے نقوق کیوں بتائے جاتے ، جو کااس کے شوہر سے تعلق ہے ،اس کواس کے حقوق بتا ویئے ،شوہر کے ماں جاپ یا بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا تعلق بی کیا ہے کہ ان و '' حقوق'' بتاتے پھریں…!

# ساس اپنی بہووں ہے برابر کام لے ، ایک کو دُ وسری پرتر جیجے نہ دے

جواب:...اگرسب لڑکے اور بہودیں اکتھے ہوں تو اٹھاف پینداور عقل مندساں کارویہ یہ ہونا جا ہے کہ سب ہے برابر کام لے می کوکس پرتر جیجے نددے۔ جوطریقہ آپ نے تعصاب وہ سراسر ظلم ہے، قبر میں اور حشر میں میساس پکڑی ہوئی ہوں اور آن بخت سزا ملے گی جس کے تصورے بھی رو تکٹے کھ مے ہوتے ہیں ، اللہ تعالی پناومیس دکھے۔ (۱)

#### ساس سے ناراض ہوکر میکے جانے والی بیوی سے کیا معاملہ کیا جائے؟

سوال: میری شادی حال ہی میں ہونی ہے، شروع کے پانٹی ماد تو نھیک مزرے الیکن بعد میں اہلیہ اور والدہ میں ناچی قل ہوگئی ، اور اہلیہ میرے سمجھانے کے باوجودیہ ہرس کہ وہ اس گھر میں میری والدو کے ساتھ ٹیس روسکتی ، اسپنے گھر چل فی میں آنجنا ہے۔ مشورے کا طالب ہوں کہ اس سلسے میں شرایعت کے مطابق مجھے کیا کرنا چاہئے ؟

جواب:... میں وُ عاکرتا ہوں کہ ابتد تی لی آپ دونوں کے دل میں ایک اوسرے کی محبت وُ الے ، اور دامد و کا بھی میں م ول میں وُ الے یتم اپنی دامدہ سے مشورہ کرلواور اپنے سسراں جاکرا پی اہلیہ کومن کے لیے آؤ ، اور مکان کا تھوڑ اسا حصداس کے نے ایک سردوں جس میں دور ہے ، تمہاری دالدہ کا اور اس کا آمنا سامنا ندہو ، والنداعلم!

<sup>(</sup>١) عن أسى هنزيرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التوادن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الحلحاء من الشاة القرناء. (مشكوة ص:٣٣٥، باب الطلم، الفصل الأوّل).

ر٣) وكذا تحب لها السكى في بيت حل عن أهله بقدر حالهما وبيت مفرد من دار له علق راد في الإختيار والعيني: ومرافق، ومراده لروم كيف ومطبخ (درمختار جـ٣ ص٥٩٩، ٥٩٠). وفي الشامية قلت وفي البدائع ولو أراد أن يسكنها مع صوتها أو مع احمائها كأمه وبنته . . . . . فأبت فعليه أن يسكنها في مول منفود لأن بائها دليل الأذي والضرر . . . . حتى لو كان في الدار بيوت وجعل بيتها علقًا على حدة، قالوا ليس لها أن تطالب بأحر الح. وداعتار جـ٣ ص: ١٠٢، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة، طبع ايج ايم سعيد).

#### والدہ کوئنگ کرنے والی بیوی سے کیا معاملہ کیا جائے؟

سوال: .. میں نے چندسال قبل شروی کی اور شروی کے پہلے بفتے ہی بیگم صاحباور ساس صحب ہتھ وکو نے شروح کردیا اور اس کے بعد گھر سے زیورات اور ہاتی سامان چوری کر کے میری والدہ کے ذمہ کا دیا جو کہ بعد ہیں میری بیوی اور اس کی والدہ سے برآ مدہوا۔ اس وجہ سے ہیں بھی واہر داشتہ ہوا اور وہ بھی گھر چیور کر کے میری والدہ کے ذمہ کا دیا جو کہ بعد ہیں میری بیوی اور اس کی والدہ سے برآ مدہوا۔ اس وجہ سے ہیں بھی واہر داشتہ ہوا اور وہ بھی گھر چیور کر چلی گئے۔ اس کے ڈھائی سال بعد ہیں نے دُوسری شادی کر لی، جس سے ماشاء اللہ ایک بچہ بھی ہے ، اس کے بعد براوری والوں نے پھر سلح صفائی کر وادی ، جب وہ واپس آئی تو پھر اس نے پچھر صد بعد وہ کا لزائی جھگڑ اکھڑ اکھڑ اکر دیا جس کی وجہ سے جھے ذوسری بیوی کو الگ کر نا پڑا ، اب اس سے جھے اولا دبھی کوئی تیں ہے ، وہ میری ماں کو بہت تنگ کر تی ہے بہ ب تنگ کر تی ہے ، اور آب ہیں اس کوطلاتی و بنا چا ہتا ہوں ، اور میر سے واسد صاحب کہتے ہیں کہ طلاتی نہ دو۔ کیا شرق طری والد میا حب کی نافر مانی تو نہیں ہوگی ؟ یہ جو اب قرآن و سنت کی روشن ہیں ویں۔ یا در ہے کہ میری والدہ اس میں والد صاحب کی نافر مانی تو نہیں ہوگی ؟ یہ جو اب قرآن و سنت کی روشن ہیں ویں۔ یا در ہے کہ میری والدہ اس

جواب:..فقہاء نے بہ قاعدہ لکھا ہے کہ خدمت تو مال کی مقدم ہے اور تھم باپ کا مقدم ہے۔ اگر آپ کے والدصاحب طلاق دینے ہے مانع جی تو ان کا منٹ بھی محض شفقت ہے۔ آپ والدہ کی تکلیف ان کی خدمت میں عرض کر کے ان سے طلاق دینے کی اجازت حاصل کر سکتے ہیں، مثلاً: اپنی اہلیہ کی رہائش کا بند و بست اجازت حاصل کر سکتے ہیں، مثلاً: اپنی اہلیہ کی رہائش کا بند و بست کرکے والدہ سے الگ کردیں۔ بہر حال جیسا کہ آپ نے لکھا ہے اگر آپ کی ہوکی اطاعت شعار نہیں تو آپ اسے طلاق دے کر گنہ کا رہیں ہول گے، اِن شاء اللہ۔

# آپایے شوہر کے ساتھ الگ گھر لے کررہیں

سوال: ... میں آپ کا کالم اخبار' جنگ' جمعہ ایڈیشن میں پابندی سے پڑھتی ہوں ، اور آپ کے جواب سے بے صدمتاً ثر ہوں۔انڈدتوں کی آپ کو جزائے خیرعطا کر ہے۔میری شادی کو ڈھائی سال ہوگئے ہیں ،اس عرصے ہیں میر ہے سسرال والوں سے میری معمولی معمولی ہات ہیں نہیں بنتی ، ان لوگوں نے جھے بھی پیار محبت سے نہیں دیکھا اور میری بٹی کے ساتھ بھی وہ لوگ بہت تنگ مزان ہیں ، بات بات پر طنز کرنا ، کھانے کے لئے جھگڑ اکرنا ، کاروبار ہمارے میہاں ل کرکرتے ہیں اور تمام محنت میرے شوہر ہی کرتے ہیں ، المحد دقد ہمارے میہاں رزق میں بے حد برکت ہے۔ ڈھائی سال کے عرصے ہیں ، ہیں کی بارا پی والدہ کے میہاں آگئی ، اور ان لوگوں کے کہنے پر کداب کوئی جھگڑ انہیں ہوگا ، ہروں کا کھاظ کرتے ہوئے اپنے والدین کا کہن مانے ہوئے ہیں معانی مانگ کرووبارہ چلی جائی۔

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات . . قال الخطاس لم يخص الأمهات بالمهات مؤية بالمعلوق فإن عقوق الأباه محرم أيضًا وللكن ننه بأحدهما عن الآخر فإن بر الأم مقدم على بر الأب إلا أن لعقوق الأمهات مؤية في القبح وحق الأب الأب مقدم في البطاعة وحسن المتابعة لرأيه والنفوذ لأمره وقول الأدب منه. (مرقاة شرح مشكوة ح:٣ ص. ١٦٥٥) باب البر والصلة، طبع بمبئي).

تھوڑے عرصے تک ٹھیک رہتا گھروہی حال۔ س پارکھی میرے شوہ اوران کے والدیش تعموں بات پر بھٹو اہو ایوس کی شاہ پنی والدہ کے بہال ہوں۔ میرے شوہراوریش دونول چاہتے تیں کہ ماں باپ ور ماقال اور بیت سا اللہ ماکان کے بہال ہوں۔ میرے شوہراوریش دونول چاہتے تیں کہ ماں باپ ور ماقال اور بیت ساللہ نہوں اس کے کہ مال باپ کی خدمت بھی جو اور اور بات بین اور بات بین اور کہتے ہے۔ اس اس کے کہ مال باپ کی خدمت بھی جو اور اور بات کیا اور بین اور بات کیا ہے۔ اس مالک میں مورود این کے بہار میں مالک کا اس بات کے اللہ بین اور بات کیا ہا ہے۔ اللہ بین میں مورود این کے بین میں مورود کی میں میں مورود این کے بین ہوں کے اس میں مورود این کے بین میں مورود این کے بین میں مورود کی میں میں مورود کی میں ہوں ہے۔ اللہ بین میں مورود کی میں ہوں ہے۔ اللہ بین میں مورود کی میں ہوں ہوں کے میں میں مورود کی میں ہوں ہوں کے میں میں مورود کی میں میں مورود کی میں ہوں ہوں کے میں میں مورود کی میں میں مورود کی میں میں مورود کی مورود کی میں مورود کی میں مورود کی مورود ک

چواب:...آپ کا خطفورت پڑھ، سس، بموکا تنازی تو ہمیشہ سے پریشان کن رہاہے، ورجہاں تک تج ہات کا تعلق ہے،اس میں قصور عموم کی خطق ہے،اس میں قصور عموم کی ایک طرف کا نہوتا ہے۔ساس، بہوگ اوٹی اوٹی ہا توں پر تنقید کیا کرتی،ورہ کی اورہ کی محول چڑھایا کرتی ہوتا کے اور بہوجوا ہے میں نازیرورہ ہوتی ہے،ساس کی مشفقا نہ تھیجت کو بھی اپنی تو بین تصور کرتی ہے، یہ وہ ما فیہ نازک مزاجی مستقل جنگ کا اکھاڑ وہن جاتی ہے۔

آپ کے مسئلے کا حل میہ ہے کہ آس آپ آئی ہمت اور حوصلہ رکھتی ہیں کہ ابنی خوش دامن کی ہوت ہر داشت کر سکیں ، ن ں ہ نازک مزاجی کا خندہ پیشائی ہے استقبال کر سکیں اور ان کی سی بات پر انہوں ' کہنا ہیں گئا و ہمجھیں قو آپ نشروران کے پوئ ووجی بار دیجی ہوگی۔ اس ہمت و حوصلے اور عبرو استقال کے ساتھ اپ شوہ کے بزر ب والدین کی خدمت کرنا آپ کے مستقبل کو گئی رشک بناوے گا۔ وراس کی ہر کتوں کا مشاہدہ ہمشخص کھی آنکھوں سے کرے گا۔

اور اگر اتنی ہمت اور حوصلہ آپ اپنے ندر نہیں پاتیں کہ اپنی رہے اور اپنی ان ان کوان کے سامنے بکسم من ڈایس تو پھر آپ کے حق میں بہتر ہے ہے کہ آپ اپنے شوہ کے ساتھ اسک مکان میں رہ کریں۔ لیکن شوہ کے والدین سے قطع تعلق کی میت نہ سونی جائے ، مکہ بیزیت کرنی چاہئے کہ ہمارے ایب ساتھ رہے والدین کوجو ذیت ہوئی ہے، ورہم سے ان کی جو بواد بی جو جو ب ب بس سے بچنا مقصود ہے۔ الغرض اپنے وقصور وار تبجھ سرا مگ ہوئی چاہئے ، والدین کوقصور وارتفہ آ برنہیں ، اور الک ہوئے کے بعد بھی ان کی مالی ویدنی خدمت کوسعادت سمجھ جائے ، اپنے شوہر کے ساتھ میکے میں رہائش اختیار کرنا موز والنہیں ، اس میں شوہر کے والدین کی مالی ویدنی خدمت کوسعادت سمجھ جائے ، اپنے شوہر کے ساتھ میکے میں رہائش اختیار کرنا موز والنہیں ، اس میں شوہر کے والدین کی مالی ویدنی خدمت کوسعادت سمجھ جائے ، اپنے شوہر کے والدین کا تی ون عاصل کرنے میں کوئی مفس کے نیزیس۔

میں نے آپ کی البحص کے حل کی ساری صور تیں آپ کے س مٹے رکھ دی ہیں ، آپ اپنے حالات کے مطابق جس وج ہیں اختیار کرسکتی ہیں ، آپ اپنے حالات کے مطابق جس وج ہیں اختیار کرسکتی ہیں ، آپ کی وجہ ہے آپ کے خوم کا پنے والدین سے دنجید ووکہید واور ہر گشتہ ہوتا ان کے لئے بھی و بال کاموجب ہوگا اور آپ کے سئے بھی ۔ اس لئے آپ کی ہمکن وشش ہے ہوئی جا ہئے کہ آپ کے شوہر کے تعلقات ان کے والدین سے ڈیا وہ سے اور آپ کے سئے بھی۔ اس لئے آپ کی ہمکن وشش ہے ہوئی جا ہئے کہ آپ کے شوہر کے تعلقات ان کے والدین سے ڈیا وہ سے

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال قال رسول الله صدى الله عليه وسلم من أصبح مطيعًا لله في والديه أصبح له داد مفتوحان من لحده وإن كان واحدًا فواحدًا ومن أصبح عاصبً نله في والديه أصبح له بادان مفتوحان من الدر، إن كان واحدًا فواحدًا قال رحل وإن طلماه وإن ظلماه وإن طلماه وعن أبي بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الدبوب يغفر الله منها ما شآء إلّا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه في الحيوة قبل الممات (مشكوة ص ٢٠١١).

زیاد و خوشگوار رمین، ورووان کے زیاد و سے زیاد واطاعت شعار ہواں ، کیونکہ والدین کی خدمت والعاسمة ہی و نیاوآ خرت میں کلید کامیا کی ہے۔

# ہروفت شو ہر ہے لڑائی جھگڑا کرنے والی بیوی کا شرعی حکم

سوال: جو بیوی پنے خاوند کی ہات نہ ہائتی ہو، ہو وقت لڑتی جھکڑتی ہو، اور اپنے خاوند کے بیخت ،ست الفاظ استعمال کرتی ہو، نیز اپنے خاوند کے مند ہے تھو تی اور ہاتھ اُنھاتی ہو، ایک عورت کے ہارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

جواب: عورت و فاوند کی او مت کرنی جائے ، جوعورت خاوند کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ، وواسلام کی نظر میں ناپندیدہ ہے۔ صدیث شریف میں ، کی عورت ل سے اپنے تخت وعید آئی ہے۔ اور ہورت نے باوجودا کر وہ اپنے اس نافر مانی کے ملک سے یا زئیس آتی تو ایس عورت سے عیجدگی افتیار کرنے پرکوئی ٹناہیں۔ البتہ میں سرنا اور اھر و بر باو ہونے سے بچانے کے لئے ورگز رکامن مدکر نہ تو بہت ، جروثو ب و باعث ہوگا۔ ( )

#### ساس کوتنگ کرئے والی بیوی ہے کیا سوک کیاجائے؟

سوال: میری شادی کو ۲۵ سال سے زید موسی آریا ہے۔ اس سات ان فساد ہوتا ہے۔ یوککہ بیوی مجمعا وَاسپے

مدین کی طرف ہے، اور وہ جا ہتی ہے کہ میراجھکا وہی بن کی طرف ہو ہا کہ مان کارویہ ہی ہیں تین نیم سراہ اس سورت حال

کی وجہ ہے نفر تیں برشتی رہیں، میری مال بیوی ہے روی کا اجہ ہے میر ہے ساتھیں رہتی ، بلکہ وہ اپنی لڑکیوں کے معررہ وردی ہے، جو

کے میرے لئے لاکن شرم ہے کہ بیل ان کا بیٹا ہو ران ہے برا ھا ہے کا سرر نہیں ، بن رہا۔ یس ان وہ بات ہے مجبورہ وردو بارا پی بیوی

کو طاق ہی وے چکا ہوں اب صرف آخری طاق و تی ہے ان طاعت میں گھے یا کہ ناچ ہے؟

جواب: آپازٹرا کر دو دفعہ طراق دے بی بیں ،سرف ایک طرق بی نہ ، اس کو بھی استعمال کرایا تو آپ فالی رہ جا گئے۔ اس کے میرامشورہ بیہ ہے کہ آپ کی اہلید کا بھیا ؤ بینا ہوں ہے جا کہ اس کے میرامشورہ بیہ ہے کہ آپ کی اہلید کا بھیا ؤ بینا ہوں ہے جا کہ اس کے مال پر چھوڑ دو، اور بچول کے ساتھ بھی شفقت اور محبت سے پیش آؤے تمہاری والدہ اپنی لڑکیول کے بیاں دور بی ہے اس میں تمہاری مجبوری بھی ہے ، جہاں تک ہوست کو سدہ بی خدمت کرتے رہو، ان کے یاؤں دیا اور ان سے حسن

را، باب قوله ووصينا الإنسان بوالدنه حسم العنكنوب، قال سالت النبي تسلى لله عليه وسلم أي العمل أحترالي الله؟ قال: الصلوة على وفنها! قال: ثم ان؟ قال: ثم بر الوالدين . . رالحد (صحيح البحاري ح: ٢ ص ٨٨٢٠).

رم) عن حابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وصلم: ثلاثة لا يقبل لهم صلوة والا تصعد لهم حسنة ..... والمرأة الساخط عليها زوحها ...إلخد (مشكوة ص:٣٨٣، باب عشرة النساء، كناب الكاح).

۳۱) والقاعدة ساح المال بسلمه لو مودية. قال الشامي اطلقه فشمل المودية له او بعيره بقولها أو بقعلها. (شامي ج.٣ ص:٢٢٩).

٣١) "ولَّيغَفُوا ولِّيصَفَحُوا الَّا تُحتُّونَ انْ يُعْمَرِ اللهُ لَكُمُ" (التوبة: ٣٢).

سلوک کرنا، جہال تک ہو سکے کرتے رہو، مگرانے گھر کو دیران نہ کرو۔

# کیاعورت کے ذہے بستر سیج کرنا ،گھر کی صفائی ، کیڑے استری کرنانہیں ہے؟

سوال: اخبار میں ایک عالم دین کا تضمون نظرے گزرا تھا، جس سے یہ بات بلاشک وشبہ کے ظاہر ہوتی ہے کہ بیوی سے ہم اپنی کوئی بھی خدمت لینے کے مجاز نہیں ، نہ کھا نا پکانے کو کہہ سکتے ہیں ، نہ بستر سیجے کرنے کو ، نہ گھر کی صفائی کو ، نہ کیڑے استری سرنے کو ، پہرے کو ، نہ گھر کی صفائی کو ، نہ کیڑے استری سرنے کو ، پہرے کہ اس کا ما خذکون می حدیث یا سورۂ قرآن ہے؟ کیا زن ومرد کے تعلق کے علاوہ کوئی اور تعلق معروفہ نہیں ہیں؟

چواب:...ان عالم دین نے بات کوچی لکھا،لیکن ایک ہے تا نونی فرض اور ایک ہے اخلاقی فرض ،میاں بیوی کا معامدا گر قانونی فرض تک محدود رکھا جائے تو شدم دعورت ہے کوئی خدمت لے سکتا ہے، نه عورت مرد کوعلاج معالمے کے لئے کہدیکتی ہے، اور اخلاقی فرض کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے گھروں میں ای کا چین ہے ،اوریہ بالکل صبح ہے۔ (")

### بیوی الگ گھر کامطالبہ کرتی ہے، شوہر میں اِستطاعت نہیں تو کیا کرے؟

سوال: ایک بہت اہم مسد جو کے میرے لئے پریٹائی کا باعث بناہوا ہے ،ہم چار بھائی ہیں ،جو کہ ایک بدڑنگ میں چار مزان پر ایگ الگ رہتے ہیں ،چارول شادی شدہ ہیں ، میں ان سب میں سب سے چھوٹا ہوں ، میر سے ساتھ میری والدہ اورا یک بہن مزلوں پر ایگ الگ رہتے ہیں ،اس کے مااہ و میری دو بیٹوں ہیں اور بیوی ہے ۔میری او پر والی منزل پر چھ سے بڑا بھی ٹی رہت ہے ، آئ سے دوس ل پہلے تک وہ بھی ہمارے سرتھ تھ ، ایک ہو ہوں ایک ساتھ گڑارہ مشکل ہے ،ایپ بھی میری ماں اور ،ہن نے وس ل پہلے تک وہ بھی ہمارے سرتھ تھا ،اس کے پائے ہی ہی کی کوشورہ دیا کہ ایپ پر رکھا ہوا ہے ، میں نے احتیاط کے طور پر بیسو پتے ہوئے کہ دو کورٹوں کا ایک ساتھ گڑارہ مشکل ہے ،اپنے بھی ٹی کومشورہ دیا کہ آپ ایک ہو جو ہیں ،ایپ نہیں ایسانہ ہو کہ آئی نہیں و کل ہم لوگ لڑائی بھٹرے سے الگ ہوں ، وہ الگ ہوگیا ، پکھ اعتراضات میری ہوی کو سے سے اب میری ہوگی اپنے بال باپ کے پاس بھیجو، اور میر ہے بھی ٹی کو سے اپنی میل کے تھے۔ اب میری ہوگی ہی ہی ہو کہ دن ہوگی اپنی مال کو تھی اپنی مال باپ کے پاس بھیجو، اور میر ہے بھی ٹی میل کو خوٹی کی وجہ سے شورٹر اب ہوتا ہے ۔ میں اپنی مال کی خوٹی کی وجہ سے شورٹر اب ہوتا ہے ۔ میں اپنی مال کی خوٹی کی وجہ سے شورٹر اب ہوتا ہے ۔ میں اپنی مال کی خوٹی کی وجہ سے شورٹر اب ہوتا ہے ۔ میں اپنی میل کی خوٹی کی وجہ سے شورٹر اب ہوتا ہے ۔ میں اپنی مال کی خوٹی کی وجہ سے شورٹر اب ہوتا ہے ۔ میں اپنی میں کی خوٹی کی وجہ سے شورٹر اب ہوں تو بہت کی سے کہ آئر ایسانہیں کر سکتے تو میر سے گئے الگ میں تھوڑ بھی ٹیس کر سکتا ۔ اگر نا جائز طریقے سے کمان جا ہوں تو بہت کی سکتا ہوں ، بین کی سکتا ہوں ہو بہت کی سکتا ہوں ، بین کی میں تھی ہوں ہو بہت کی سکتا ہوں ، بین کہ کھر کی ہوں سے گھر کا میں تھوڑ بھی ٹیس کر سکتا ۔ اگر نا جائز طریقے سے کمان جا ہوں تو بہت کی سکتا ہوں ، بیکن

(٢) أو عنيه ما تقطع به الصنان لا الدواء للمرص ولا أحرة الطيب ولا العصاد ولا الحجام الح. فكل من الدواء التفكه لا يلزمه. (شامي ح:٣ ص: ٥٨٠ باب النفقة).

 <sup>(</sup>١) وليس عليها أن تعمل بيدها شيئ لروجها قصاءً من الخنز والطبح وكنس البيت وغير دلك. (الحالية على هامش الهندية على المهندية على الهندية الهندية الهندية الهندية المهندية الهندية الهندية الهندية المهندية المهندية

 <sup>(</sup>٣) قالوا إن هذه الأعمال واحمة عليها دبانة وإن كان لا يجبرها القاضى كذا في النحر الرائق. (عالمكيرى ح ا ص ١٥٣٨، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات، الفصل الأوّل).

آخرت کا خوف دل میں ہے۔اب ایک طرف ماں ہے،اس کی نافر مانی کا سوچ بھی نہیں سکتا، دوسری طرف بیوی کے حقوق کا خیال ہے،نو کری کے علاوہ بھی دُوسرا کام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں ،اب تک کا میا لی نہیں ہو تکی ،میری پریشانی میں روز بروز اضافہ ہوتا جار ہاہے،میرے یاس تیمن راہتے ہیں:

ا:... کیا میں اپنے بھائی کے بچوں کا داخلہ اپنے گھر میں بند کر دوں؟

۲: سیامیں اپنی بہن اور مال کو اپنے بڑے بھا ٹی کے پاس اُو پر کی منزں میں بھیج اُ وں؟ ایک بات اور بتاووں کے میری ماں کی بیٹے کی مختاج نہیں ہے، والدصاحب کی جا ئیداد کی وجہ ہے میری، ں کومعقول آمد نی ہوتی ہے۔

ا: کیامیں ہے بیوی بچوں کے ساتھ اُو پر کی منزل پر چلاجا ذال اور بڑے بھائی کو نیچے کی منزل پر لے آؤں؟ مولا ناصاحب!اس کے ملاو واگر کوئی اور معتول حل اور مشور و بیوتو غیر ور تعیس۔

چواپ: . آپ کے جالات کے نوظ سے تیسر می صورت زیادہ مناسب ہے ، وابدہ اور بہن بڑے بھائی کے ساتھ مرتیں اور آپ اپنے اہل وعیال کے ساتھ اوپر کی منزل میں رہیں۔ والدہ اور بہن کی جو خدمت آپ کر گئے تیں اس سے دریتے نہ کریں۔ گئے ہے کہ اس کا ہے کہ مدروں میں میں ہوگی معرف کر گئے ہیں گئے ہیں کمی ہے۔ ہوگی کے میں کا میں کا میں کا میں کا م

ا گرشو ہر کوالگ گھر لینے کی استطاعت نہ ہوتو گھر میں کوئی الگ جگہ اُس کومخصوص کرویں سوال: کیا یوی اپنے شوہ پر بید ہاؤ ڈال عَق ہے کہ مجھ کوالگ کھ لے کردیں ، جبکہ شوہ کی حیثیت نہیں ہے اور اس کے

مد وہ قوم زیر تعلیم بھی ہے ، اور وہ پہنی کہتا ہے کہ صبر کرو ، پھودان کے بعد سب ہوجائے گا۔ نیاا یک صورت میں گھر لے کروینا ضروری سے؟ اوراً سرَّھ بینا بھی پڑجائے تو قرض لیٹا ہوگا؟

چواب: فساد کی جڑو بنیاد کی ہے کہ بیوی ساس کے ساتھ نہیں رہ گئی ،اس کوا لگ گھر چاہئے۔ بیاتو شوہر کے ذہ ہے کہ اس کوالی جگہرائے کہ اس کا اس کوالی جگہرائے کہ اس کا اس کوالی جگہرائے کوالی مکان کا اس کوالی جگہرائے کہ اس کی اس کا اس کوالی جھروں کے کہ اس کا اس کوالی کے میں ہمت نہ ہوکہ اس کوالگ گھر بیس کھم اسے توالی مکان کا ایک حصاص کردیا جائے ، اورائ کی فاصداری انتخاب کے ممکن کے ایک حصاص کی فاصداری کی مرائش بیس استخاب الک کردیا جائے اورائ کی رہائش بیس استخاب کے ممکن کے ایک حصاص کی دیا جائے گئی نہ ہوتا گئی خوالی مکان کا مطالبہ بیس کر سکتی ہوتا گئی ہوتا گئی نہ ہوتوالگ مکان کا مطالبہ بیس کر سکتی ۔

### بیوی کے لئے الگ مکان سے کیا مراد ہے؟

سوال: اخبار اجنگ مورد ۱۳۱۲ مرسوس العاصل آپ نے ایک مت نیوی کے سے الگ مکان کا جواب لکھا ہے،

 ١٠) وكدا تحب لها السكسي في بيت حال عن أهله. وفي الشاهيد الأنها بنصرر بمشاركة عيرها فيه. (شامي ح ٣ ص: ٩٩٥، باب النققة، مطلب في مسكن الزوجة، طبع سعيد).

(٣) وهي الشامية انقل عن البدائع حتى لو كان في الدار سوت وجعل بيتها على على حدة قالوا ليس لها أن تطالبه بآحر اهــ
 (شامي ج:٣ ص: ١ • ٢، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة، طبع سعيد).

جس سے ابطاہر وں معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کوکمیل مگ مکان دینا اس کا شرعی حق ہے، جبکہ پیچے نہیں ۔ تعکیم الامت حضرت مو یا نا شرف علی تھا ہوی صاحب قدر سرہ العزیز مکھتے ہیں ۔:'' گھر میں ہے ایک جگہ عورت گوا لگ کر دے کہ د ہ اپنا مال اسباب حفاظت ہے ۔ کھے اورخوداس میں رہے سبے،اوراس کی قفل کنجی اپنے پاس ر کھے،کسی اور کواس میں وخل نہ ہو۔ فقط عورت ہی کے قبضے میں رہے،تؤ بس حق ا دا ہو گیا ،عورت کوال سے زیادہ کا دعویٰ نبیس ہوسکتا ،اور بیٹیس کہا تھی کہ بیرا گھر میرے لئے الگ کر دو۔' ( بہٹی زیورحصہ چہارم ہاب: ۴۱ ص: ۱۳۳۳ میرایت مسرال کے گھر والوں کے ساتھ آ واب معاشرت'')۔

جواب: '' بہتتی زیور' میں بیوی کوالگ مکان دینے کی جوتفصیل مکھی ہے،میرے ذکر کر د ومسئے میں بھی الگ مکان ہے یمی مراد ہے۔ مدع صرف اتن ہے کہ جس مکان (کے جس جھے ) میں عورت رہتی ہو،اس میں کسی وُ ہسرے کاعمل دخل نہ ہو۔ (

#### جس کا اینا گھر نہ ہو، وہ بیوی بچوں کوکہاں رکھے؟

سوال: . ایک شوہر کوجس کے وں باپ کا انتقال ہو چکا ہے،اپنے بیوی بچوں کواپنے بی ٹی کے گھر میں رکھنا جا ہے یا بھی بہن کے گھر میں رکھنا جا ہے یا ہے وسائل کی حدود میں رہ کرا پنامعمولی سا گھر لے کرعز نت کے ساتھ اپنے بیوی بچوں وو ہا ں

> ا :... ہیوی بچول کوکس کے سائیان کی ضرورت ہے؟ ۲: .. کیا حیجت مہیا کرنا شو ہر کے ذیب ہے؟

m: .. کیا ذیابیں ایسے مردول کوشادی کرنے کاحق حاصل ہے جو بیوی کی پوری طرٹ کفالت ندکر سکتے ہول؟ چواب:... بیوی بچول کومکان مبیا َ مرناشو ہر کی ڈ مہدداری ہے،خواو ذاتی مکان ہو، یا کرائے کا '' بیوی بچوں کوبھی بھائی کے تھر تھہرا نا اور بھی بہن کے گھر ، بھی کسی ۱۰ ریشتہ دور کے پاس ، بیہ بیوی بچوں کی حق تلفی ہے ، اور بغیر کسی ہنگا می حالت کے جائز نبیس ۔ جو شخص بیوی کے بفقد رضرورت نان ونفقہ اور جھوٹا موٹا مکان تھبر نے کے لئے مہیانہیں کرسکتا ،اس کوشاوی کر نا جائز نہیں، البیتہ بیوی کی شاہ خرجیوں کا پورا کرنا اس کے ذھے نہیں۔

 <sup>(</sup>١) وبيت منفرد من دار له علق. وفي الشامية والظاهر أن المراد بالمنفرد ما كان مختصا بها ليس قيه ما يشاركها به أحد من أهل الدار. (رداغتار عبي الدر المختار ح:٣ ص:٠٠٠، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة).

٢١) وكنذا تنجب لها السكني في بيت حال عن أهله. وفي الشامية عن البدائع ولو أراد أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمانها كأمّه وأخته وبنته فأبت فعليه أن يسكنها في منزل منفرد لأن إبائها دليل الأذي والصرر. (شامي ح ٣ ص: ١٠١).

٣) ويكن سُنَّة مؤكدة . . . حال الإعندال أي القدرة على وطء ومهر ونفقة. وفي الشامية عن البحر والمراد هالة القدرة عملي النوطء والمهر والنفقة مع عدم الحوف من الربا والجور وتركب الفرائص والسُّس، فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة أو خاف واحد من الثلاثة أي الأحيرة فليس معندلًا فلا يكون سُنَّة في حقه. (شامي ح ٣ ص.٤، كتاب البكاح).

## بیوی کوعلیحدہ گھر لے کروینا شوہر کی ذ مہداری ہے

سوال: ..جباڑی ہیرہ کرمسرال آتی ہے تو اس کا اس گھریر، اور اس گھر میں موجود چیزوں پر کتنا حق ہے؟ لیعنی اے ان تمام چیزوں (گھر کے برتن وغیرہ) کو استعمال کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شوہ کے ماں باپ نہیں ہیں، (کافی سال پہلے انقال ہو چکا ہے)، گھر میں صرف ایک بہن ہے، گھر شوہر کے نام ہاورتمام چیزیں بھی شوہ کی کمائی کی ہیں۔ جواب: ... شوہر کے گھر کی چیزیں استعمال کرنے کی شوہ کی طرف ہے اورتمام جوتی ہے۔

سوال:...ا یک طلاق شدہ بہن جو بر سرروزگار بھی ہے، اور بھا وج کے ساتھ بدتیزی، گالی گلوی اور شدی زبان استعال کرتی ہے، اور انتہائی ورسے کی بدسزاج ، بدکروارعورت ہے، اگر بھائی اے رہنے کے لئے گھر ویدے اور خود بیوی کے ساتھ الگ َھر میں رہنے تھے اللہ کھر ویدے اور خود بیوی کے ساتھ الگ َھر میں رہنے تھے اللہ میں بیوی میں کوئی نا جاتی نہیں ہے، وہ دونوں سنون رہنے تھے کہ بین کوئی نا جاتی نہیں ہے، وہ دونوں سنون سے رہنا جا ہے ہیں، اگر بھائی اپنا گھر الگ نہیں کرے گا تو وہ اپنی بہن کی وجہدے بیوی کوچھوڑ نے پرجبور ہوگا۔

چواب:...بیوی کوالگ گھر میں رکھنا شو ہرکی فرمہداری ہے۔ (`

سوال:...شادی کے بعد ایک اڑک کا (جس کا شو ہر موجود ہو، اوروہ اے ایٹ گھر میں اچھی طرز بھی رختہ ہو ) اپنے شا، می شدہ بھائی پر کتنا اور کیاحتی ہوتا ہے؟

جواب:... بہن بھائیوں کے درمیان صدرتی اور مجبت کا تعلق : وا سَرتا ہے ، اس کے ملہ وہ بہن کا بھائی کے ذہبے کوئی حق مہیں۔والدین کی جائیدادہے بہن کوچی مل چکاہے۔

سوال: بثوہر بیوی کوہر ماہ پیسے دیتا ہے کہ وہ ان پیپوں سے گھر کا خریؒ چلانے ، اپنی ضرورت کی چیزیں ۱۰ رکیٹرے وغیرہ بنوائے اور خاص موقعوں پرجیسے سانگر ہ وغیرہ پر بیوی کو جو پیسے تحفوں کی صورت میں ملتے بیں ، ان میس سے کیا وہ اپنے زیور کی زکو ۃ اوا کر سکتی ہے؟ کیونکہ وہ کہیں نوکری نہیں کرتی ۔

'جواب:...جو تخفے تحا نف ہوی کو ملتے ہیں،وہ اس کی چیز ہے،ان میں سے زَ وۃ ادا کر عمّی ہے۔'' اگر اِستطاعت کے ہا وجو دشو ہر ہیوی کو الگ گھر لے کرنہ دیے تو گنا ہگا رہے

سوال:...ایک الگ گھر کی خواہش بیوی کو ہے اور میاں کی استطاعت بھی ہے، تو کیاوہ بیوی کی خواہش کو نا جائز قرار دے سکتا ہے؟ اور مزیدیہ کہ کیا شوہرا پی والدہ کے کہنے پر بیوی کو الگ گھرے سسرال میں دوبارہ ساتھ رہنے پرمجبور کرسکتا ہے؟ جَبَد بدستور

(۱) وكذا تبجب لها السكني في بيت خال عن أهله. قوله خال عن أهله لأنها لا تتصور بمشاركة عيرها فيه، لأنها لا تأمن على متاعها ويمعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الإستمتاع إلّا أن تحتار دلك. (شامي ح ٣ ص ٥٩٩).

(٢) ولكل واحد منهم أن يتصرف في حصته كيفما شاء. (شرح الجلة ح ١ ص ١٣٣ رقم المادة ١١٢١). وكل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح الجلة ح: ١ ص:١٥٣ رقم المادة:١١٩٢) كتاب الشركة).

اس کی استطاعت رکھتا ہو؟

جواب:..قرآ لِ کریم نے بیوی کا نان ونفقہ اور اس کا رہائٹی مکان شوہر کے ذمے فرض کیا ہے، اگر شوہ کے پاک استطاعت ہے تو بیوی کے مطالبے پر اس کو الگ مکان دینا شوہر کے ذمے فرض ہے، نہیں تو گئار ہوگا۔ ہاں! عورت خود سی پنا شوہر کے ذمے فرض ہے، نہیں تو گئار ہوگا۔ ہاں! عورت خود سی پنا شوہر کے والدین کے ماتھ رہنا جا ہے تو اس کی سعادت ہے۔

# علیحده ر ہائش بیوی کاحق ہے، اُس کا بیرت و بنا جا ہے

سوالی: .. پیس آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنا جائی ہوں ، وہ یہ کہ بیل اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہن نہیں ہو ہی ، بلہ میں میں میں ہور ہو گئی ہوں ، کیا کہ ان کے نزدیک میری باتوں ں کوئی ایمیت نہیں ، باہم ہم کی سے بھی کا غذات اُڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تہر ہو جو اور چاہے سے بھی نہیں ، وگا ، وہ کی ہوگا جو میر سے والدین کوئیس چھوڑ وں گا سین سے چھوڑ ووں گا لیکن اپنے والدین کوئیس چھوڑ وں گا ، بنج بھی تم سے لےلول گا۔ میر سے شوہر اور سرال والے وین دار ، پزشے بلھے اور باشر کا لوگ میں سے وہ اور سرال والے وین دار ، پزشے بلھے اور باشر کا لوگ ہیں ، اور انچی طرت ہو ہیں کہ تین ہوں کہ میں القد علیہ وہ کم کی سنت ب سے کہ باوجود بھی چھوڑ و سینے کی وہمکی و سے تین اور میر سے ساتھ کہ میں شوہر کم از کم میرا پکن ہی مسئلہ وہ میں کہ سے ایک گھر میں منا سب جگہدو ہو وی کی ہم خوان دوروں کی موجود کی میں جھے بھی اوقات بالکل تنہ رہن پڑتا کہ میں اور وی کی ہم بھی اسکول چوان بول اور دیوروں کی موجود گی میں جھے بھی اوقات بالکل تنہ رہن پڑتا کہ بیت ہی ساتھ اُٹھ میڈسکول اور موضی کے مطابق کا مرافیا مرق وہ کی ہوئی ہوں اور دیوروں کے ساتھ اس طری برکا این بیوی کوئی اسکول چوان بول اور دیوروں کے ساتھ اس طری برکی کی تنہ ارب بند جھے بہت ہی اسکول چوا ہے ہوئی ہوں اور دیوروں کے ساتھ اس طری برکی کی تنہ ارب بند جھے بہت تی بین میں خود بھی اسکول چوان بول اور دیوروں کے ساتھ اس طری برکی کوئی سے جو برکی کا میں بھوگ کی مرس کے والدین کے ساتھ دھنا کیا شریوں کو دیوں کی اسکول کی مرس کے والدین کی خوش کی عوال کی خوش کی طروی کو دیوں کی مرس کے والدین کی ماتھ دیوں کی مرس کے والدین کی خوش کی طروی کو دیوں کی مرس کے دیا دیوں کی خوان دیوں کی مرس کے خوان دیوں کو الدین کے ساتھ دھنا کیا شریع کی مرس کے خوان دیوں کی مرس کے خوان دیوں کی مرس کی خوان دیوں کیوں کے موجود کی مرس کے دیا تھوں کی مرس کی کوئی کی مرس کی خوان دیوں کی مرس کی خوان دیوں کی مرس کی خوان دیں کی خوان کی مرس کی کوئی کی کی کوئی کی مرس کی کوئی کی مرس کی کھوڑ کی کی کی کر دیوں کی کی کیا تو کوئی کی کر ہوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کر ہوئی کی کوئی کی کوئی کی کر دیوں کی کر دو کر کی کر کر کی کی کوئی کر کر کی کر کر کر کی کر کر کر کی کر کر کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

جواب:...میں اخبار میں کی بارلکھ پر کا ہوں کہ بیوی کو میں عدہ علیہ میں رکھن (خوادای مکان کا ایک حصہ ہو) جس میں اس کے سوا ؤ وسرے کسی کا تمل وخل شدہ وہ شوہر کے ذھے شرعاً واجب ہے ، بیوی اگرا پنی خوشی سے شوہر کے والدین کے ساتھ رہنا جا ہے ، اور ان

<sup>(</sup>۱) قال تعالى. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رالبقرة ۲۳۳). وقال تعالى أسكوهن من حيث سكنتم من وجدكم. (الطلاق. ۲). ونفقة العيبر تجب على الغير بأسباب ثلاثة رفعتها) زوجية، فتجب للروحية . على روحها إلىخ رالدر المختار ح: ٣ ص ٥٤٢). وكدا تنجب لها المسكنى في بيت حال عن أهله (قوله عن أهله) لأمها تتصرر بمشاركة غيرها فيه (رد اعتار مع الدر المحتار ح: ٣ ص ٥٩٩، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة).

کی خدمت کواپی سعادت سمجھے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ علیحدہ رہائش کی خواہش مند ہوتو اے والدین کے ساتھ رہنے پر ججورت کی جائے، بلکداس کی جائز خواہش کا ۔۔جواس کا شرقی حق ہے۔ احترام کیا جائے ۔ خاص طور سے جوصورت حال آپ نے تھی ہے کہ جو ن و بعد روں کا ساتھ ہے، ان کے ساتھ تنہائی شرعاً واخلا قائسی طرح بھی سمجے نہیں ۔ والدین کی خوثی کے لئے یوی کی حق تلفی کرنا جائز نہیں۔ قیامت کے دن آ دمی ہے اس کے دن آ دمی ہوگی مفلوم کواس قیامت کے دن آ دمی ہے اس کے ذمے سے حقوق کا مطالبہ ہوگا اور جس نے ذرا بھی کی پرزیادتی کی ہوگی یا حق تلفی کی ہوگی مفلوم کواس سے بدلد ولا یا جائے گا۔ میاں بیوی میں ہے جس نے بھی دُوسر ہے کی حق تلفی کی ہوگی اُس کا بدا بھی دانا یا جائے گا۔ " کہ بہت ہے وہ لوگ جو بہاں اپنے کوئن پر بھے ہیں ، وہاں جا کران پر کھلے گا کہ وہ حق پر نہیں سے ۔ اپنی خو بہش اور چاہت پر چینا دین واری نہیں ، بلکہ اللہ تعالی کے حکموں پر چینا دین داری ہے۔

کیا بیوی کا شو ہرکو بیہ کہنا کہ: '' پہلے گھر خریدلو، پھر مجھے لے جانا'' وُ رست ہے؟ سوال:...کیا بیوی اپنے والدین کے گھر پراپئے شوہرے یہ بات کہ عَق ہے'۔'' پہلے گھر خریداو، پھر مجھے ہے جانا' جَبداس کی حیثیت نہیں؟

**جواب:...گ**ر خریدئے کا مطالبہ تو غلط ہے، البتۃ اس کا بیہ مطالبہ تو بجاہے کہ اس کا چولہا الگ ہو، اور کو ئی حجھو نبی<sup>ر</sup> می ایک ہو جس گھر میں کسی ڈوسرے کاعمل دخل نہ ہو۔

شو ہر کی غیر حاضری میں عورت کا اپنے میکے میں رہنا، نیز الگ گھر کا مطالبہ کرنا سوال:...میرامئلہ بیہ کے میری شادی کودس سال ہوگئے،میرے تین بچے ہیں،میرے شوہراوران کے دوجھائی ہیں،ہم

(۱) وكذا تبجب لها السكنى في بيت خال عن أهده وفي الشامية: لأنها تتصر بمشاركة غيرها فيه لأنها لا تأمن على متاعها ويسمعها ذلك من السمعاشرة مع زوجها ومن الإستمتاع إلّا أن تختار دلك لأنها رصيت بانتقاص حقها (شامى ح ٣ ص : ٩ ٩ ٥ • ٥ ١٠) باب الفقة، مطلب في مسكن الزوجة).

 (٢) عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيّاكم والدخول على النساء! فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال. الحمو الموت! متفق عليه. (مشكوة ص ٢٦٨، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة).

(٣) الكبيرة الرابعة والخامسة والسبعون بعد المأتين منع الروح حقا من حقوق روجته الواجبة لها عليه كالمهر والنفقة ومنعها حقا له عليها كذالك، كالتمتع من عير عذر شرعي. (الزواحر عن اقتراف الكِبائر ج. ٢ ص ٣٩، طبع بيروت).

(٣) عن أبي هنريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوادنَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتّى يقاد للشاة الحدجاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. (مشكوة ص٣٥٠، باب الظلم، طبع قديمي كتب خانه).

(۵) وكذا تجب لها السكسي في بيت خال عن أهله . بقدر حالهما . وبيت مفرد من دار له علق راد في الإختيار والعيني ومرافق، ومراده لزوم كيف ومطبخ . (درمحتار ج ۲ ص ۵۹۹، ۲۰۰). وفي الشامية قلت وفي البدائع ولو أراد أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأمه . فابت فعليه أن يسكنها في منزل منفرد لأن إبائها دليل الأذي والنضرر . . . . حتى لو كان في الدار بيوت وجعل بيتها غلقًا على حدة قالوا ليس لها أن تطالبه ناخر الح . رد المحتار ج ۳ ص ۱۹۰ باب التفقة، مطلب في مسكن الزوجة) .

سب ساتھ رہتے ہیں، میری سائن نہیں ہیں، ۱۱ رسسر کی الی طبیعت فراب ہے کہ ان کواپنے آپ کا بھی ہوش نہیں ہے۔ میر سین اکثر جم عنوں میں جاتے رہتے ہیں، میں کبھی شیئے رہتی ہوں، کبھی سسرال میں رہتی ہوں، تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ یا میں اپ شوہ نے ہیں ہیں اپ شوہ کے ہیں میں رہنگی ہوں کہ آپ میر سے س جھچھ اپنے سسرال میں رہنگتی ہوں جبکہ میرا وہاں کوئی محرم نہیں، ایک ویور ہے، ایک جیٹھ ہیں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ میر سست کو بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔

وُوسرا بید مسئلہ معلوم کرنا تھا کہ ہم سب ساتھ رہتے ہیں ، تو اب میں الگ رہنا چاہتی ہوں ، کیونکہ ہماری ہورتوں کی آپن میں بنی نہیں ، بچول کی بھی آپل میں بہت گڑ نہیں ، بہت می غلط فہمیاں بھی ہوتی رہتی ہیں ، ذراؤرای بات پرٹرا یاں ہوتی ہیں ، اور بھی بہت ساری مشکلات ہیں ، بچول کی وجہ ہے بھی کوئی بات ضرور ہوجاتی ہے ، پھر ای میں پریشان اور اُبھی رہتی ہوں ، سہ ہر ہی اس طرح کہ بالکل ایک وُوسرے کے کمرے ملے ہوئے ہیں ، میں سے شوہرے الگ رہنے کا کہتی ہوں تو وہ لیہی کہتے ہیں کہ ہمسوت اس طرح کہ بالکل ایک وُوسرے کے کمرے ملے ہوئے ہیں ، میں سے شوہرے الگ رہنے کا کہتی ہوں تو وہ لیہی کہتے ہیں کہ ہمسوت شوہرکا فرض ہے کہ وہ الگ گھر وے؟ الگ گھر سے مراوچولہ وغیرہ الگ یا صرف کمرہ الگ مراوہ ہے؟
ہواب: الگرمزنت وآبروکوکوکی فرطرہ نہ ہوتو شوہرکی غیرہا ضری ہیں سسرال رہ سے جواب : ...اگرمزنت وآبروکوکوکی فرطرہ نہ ہوتو شوہرکی غیرہا ضری ہیں سسرال رہ سے ہے۔

الله الله الله الله المطامبة عورت کاحل ہے، مگرانگ گھرے مرادیہ ہے کہ اس کا چولبر اپنہ ہو، اور اس نے پاس مکان ٗہ بنت حصہ ہے اس بیس کسی ڈومرے کاممل دخل شہو، خوادیڑے مگان کا ایک حصہ مخصوص کرلیا جائے۔ (\*)

#### بہوسے نامناسب روپیہ

سوال:...اگرمیرے والدین اپنی بہو کے ساتھ مناسب رویہ بیس اپناتے ،تو بیٹا ہوئے کے ناتے میرے نے کیا شرق علم ہے؟

جواب:...والدین کوبہو کے حقوق کے خیال رکھنا چاہئے،اگر والدین زیادتی کریں تو بیٹے کو تعمت عملی کے ساتھ ولدین ں زیادتی کی تلافی کرنی جاہئے،اس بنا پر والدین کی خدمت چھوڑ وین یاان کو گھرے الگ کر دینا، یا خود الگ ہونا من سب نہیں، وو ک کے حقوق کا احترام کرنا چاہئے۔

#### اولا داور بیو بوں کے درمیان برابری

سوال:...ایک آدمی نے ایک شاوی کی ،اس بیوی سے اس کے تین بیچے ہوئے ،اس کے بعد اس نے دوہارہ شادی کی اور فرارہ شادی کی اور کی کی اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد بیجاری کی میں کا دوسری بیوں کو ایسی کی استے ہی ہے بیوں کے بیاری بیجاری کی استے کی میں کا دوسری بیجاری کی استے کی بیجاری کی سات کی میں کا دوسری بیجاری کی استے کی بیجاری کی میں بیجاری کی سات کی میں کا دوسری بیجاری کی استے ہی ہے بیجاری کی میں بیجاری کی میں بیجاری کی بیجاری کی است کی بیجاری کی

<sup>(</sup>١) وكذا تنجب لها السكني في بيت حال عن أهله. وفي الشاهية: لأنها تتصرر بمشاركة غيرها فيه. (رداعتار على الدرالمحتار ج:٣ ص:٩٩٩، باب النفِقة، مطلب في مسكن الزوحة).

 <sup>(</sup>۴) وفي الشّامية نقل عن البدائع حتّى لو كان في الدار بيوت وجعل بيتها علقًا على حدة قالوا ليس لها أن تطالبه بآحر هـ.
 هدا صريح في أن المعتبر عدم وجدان أحد في البت لا في الدار. (ردائنتار ح ٣ ص. ١٠١، باب المقة).

نگاہ ہے نہیں ویکھنا ،تمام ،سا، می احکام کو پورا کرتا ہے اور بچول کو برابرنہیں دیکھنا اور بیو یول کو بھی برابرنہیں دیکھنا ،اس کے لئے کیا تھم ہے اور قیامت کے دن اس کی سز اکیا ہے؟

جواب: دوتول بيويو اوران كى اوراد كورميان عدل اور برابر كى كرنافرض ب، صديث بين ارشاد بكد:
"عن أبى هويوة رصى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا كانت عند
الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وأبوداؤد والنسائي وابن ماجة والدارمي."

تر جمہ: '' جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان برابری کا برتا وُنہ کرے تو قیامت کے ون ایسی حالت میں چیش ہوگا کہ اس کا ایک پہلومفلوج ہوگا۔''

ابت اگردونوں یوبوں کے حقوق برابراداکرے اوران میں ہے کسی کو ظرانداز نہ کرے گرفلی تعلق ایک کے ساتھ زیادہ ہوتو یہ خیر انداز نہ کر ہے گرفلی تعلق ایک کے ساتھ زیادہ ہوتو یہ خیر اختیاری بات ہے، اس پراس کی گرفت نہیں ہوگ ۔ اس طرح اول دے ساتھ برابر کا برتا وَ ضروری ہے، لیکن محبت کم وہیش ہوسکتی ہو خیر اختیاری جو خیر اختیاری حد تک دونوں یوبوں کے درمیان ، ان کی اواد کے درمیان فرق کرنا ، ایک کو فواز ناور وُ دسری کو ظرانداز کرنا حرام ہے، لیکن قبی تعلق میں برابری یا زمنہیں۔

## کیامرداین بیوی کوز موستی اینے پاس رکھسکتا ہے؟

سوال: کیا شوہ پنی بیوی کوزبروتی اپنے پاس رکھ سکتا ہے جبکہ بیوی رہنے کو تیار نہ ہو؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ بیوی اس کے ساتھ رہنانبیں چاہتی بشوم اے جبرار کھے ہوئے ہے،ایسے مردوں کے لئے اسلام میں کیا تھم ہے؟

جواب:... کال ہے مقصود ہی ہے ہے کہ میال ہوی ساتھ رہیں ، اس سے شوم رکا ہیوی کواپنے پاس رکھنا تقاضائے عقل و فطرت ہے ،اً سر ہیوی اس کے ساتھ رہنا تہیں جا ہتی تو اس سے علیحد گی کرالے۔

#### ڈوسری بیوی سے نکاح کر کے ایک کے حقوق ادانہ کرنا

سوال:.. ایک میری پنجی جان ہے جو کہ بہت غریب ہے اوراس کا جوشو ہرتھااس نے دُ وسری شادی کر لی ہے، وہ شو ہرا پنی بہل ہوی یعنی میری پنجی کو بچھ بھی نہیں ویتا، میری عرض ریہ ہے کہ پیطریقہ بچے ہے یا ضط ہے؟

 <sup>( )</sup> عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول النّهم هذه قسمتي فيما أملكُ فلا تلمني
فيما تملك ولا أملكُ. (تومذي ح. ١ ص ٢١٦، باب ما جاء في التسوية بين الصرائر).

<sup>(</sup>٢) وفي صبحيح مسلم من حديث النعمان بن مشير القوا الله واعدلوا في أولادكم. فالعدل من حقوق الأولاد في العطايا إلخ. (شامي ح. ٣ ص. ٣٣٣، كتاب الوقف، مطلب مهم في قول الواقف على الفرصية إلخ).

٣١) وإذا تشاق الزوجان وحافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه ممال يحلُّعها به لقوله فلا حماح عليهما فلما افتدت به فإذا فعل ذلك وقع بالحلع تطليقة بائلة إلخر (هداية ح ٣ ص ٣٠٣)، باب الخلع).

روبیت کے سوں جواب: آپ کے چچا کوحقو ق کاارا کرنافرش ہے، جس شخص کی دو بیویاں ہوں ،اس کے ذرمہ دونوں کے درمیان عدل کرنا ازم ہے۔

#### د و بیو بوں کے درمیان برابری کا طریقتہ

سوال : کو کی شخص جس کی دو بیویاں ہوں ، وہ دونوں کے اخراجات بھی پورے کرتا ہوتو کیا دونوں کو وقت بھی برابر دینا صروری ہے اور سیر وسیاحت میں بھی برابر ک لازم ہے؟

جواب: بششخص کی دو ہیویاں ہوں اس پرتین چیزوں میں دونوں کو برابررکھنا واجب ہے، ایک میہ کہ دونوں کو برابر کا خرت دے، اگرایک کو کم اور ایک کوزیاد و دیتا ہے تو خیانت کا مرتکب ہوگا۔ دُوسرے بیاکہ شب ہاشی میں برابری کرے، یعنی اگر ایک رات ایک کے پاس رہتا ہے تو دُوسری رات دُوسری کے پاس رہے،البتہ بیرجا نزہے کہ باری دودو، تین تین دن کی رکھے، بہرحال جننی را تیں ایک کے پاس رہا، اتن ہی ؤوسری کے پاس رہنا ضروری ہے۔ تیسرے بیر کہ برتا ؤاور معاملات میں بھی دونوں کوتر از د کی تول برابرر کے ایک سے اچھااور دوسری ہے نز ابرتاؤ کیا توسر کاری مجرم ہوگااور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:

"عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بيهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط رواه الترمذي وأبوداؤد (مشكوة ص:٢٤٩) والنسائي وابن ماجة والدارمي."

ترجمہ:..'' جوشو ہروہ ہو ہوں کے درمیان برابری نہ کرے وہ قیامت کے دن ایک حالت میں بارگاہ الهي ميں پيش ہوگا كهاس كاايك پيبلوخشك اورمفعوج ہوگا۔''

اور شوہرا گرسفر پر جائے تو کسی ایک کوساتھ لے جاسکتا ہے، مگر ووٹول کے درمیان قرعہ ڈال لیٹا بہتر ہے، جس کا قریہ نکل جائے اس کومماتھ لے جائے۔ (۳)

# ایک بیوی اگرایے حق سے دستبر دار ہوجائے تو برابری لازم نہیں

سوال: مسلمان کے لئے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے میں سب کے ساتھ یکساں سلوک فرض ہے،لہذا ایک شخص پہلی

 (١) والأصل فيه أن الزوج مأمور بالعدل في القسمة بين النساء بالكتاب قال الله تعالى ولن نستطيعوا أن تعدلوا بين البساء ولو حرصتم فلا تسميلوا كل الميل معاه لن تستطيعوا العدل والتسوية في انحبة فلا تميلوا في القسم . إلخ. (البحر الرائق

في القميم بالتسوية في البيتوتة وفي الملبوس والمأكول والصحبة أن يعدل أى أن لا يحور إلـح. (الدر المحتار مع الرد ح:٣ ص ٢٠٢، بـاب الـقسـم). أيضًا - يجب على الأرواج للـساء العدل والتسوية بينهنّ فيما يملكه والبيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة \_ إلخ. (عالمگيري ح١٠ ص٣٠٠، الباب الحادي عشر في القسم). (٣) .. ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرحت

قرعتها. (هداية ح:٣ ص: ٣٣٩) باب القسم).

بیوک کے بوتے ہوئے وُ دسری سے نکاح کر نامیا ہتا ہے لیکن وہ میہ بچھتے ہوئے کہ دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کرسکتا ،اس لئے پہلی بیوک کوطلاق وینا چا ہتا ہے۔اس صورت میں اگر پہلی بیوک برابری کے حقوق سے دستبر دار ہوکر شو ہر کے ساتھ رہن چا ہتی ہے تو کیا پھر بھی مرد پر دونوں بیویوں کے ساتھ کیسال سلوک کرنا فرض ہے؟

جواب:... جب بیوی نے اپناحق معاف کردیا تو برابری بھی واجب ندر ہی ، اس کے یا وجود جہاں تک ممکن ہوعدل و انصاف کی رعایت رکھے۔

#### بیوی کے حقوق ادانہ کر سکے توشادی جائز نہیں

سوال: آج کل ہمارے معاشرے میں شادی ہے پہلے جنسی تعلقات قائم کرنے کا ہزارواج ہے، ایک نوجوان شادی ہے پہلے جنسی تعلقات تائم کرنے کا ہزارواج ہے، ایک نوجوان شادی ہے پہلے جنسی تعلقات میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کو وہ پچھ بیس و سے سکتا جو پچھا ہے و ہے کا حق ہے، کیا الیا شخص شادی کرنے ہے کہا الیا شخص شادی کرنے ہے کہا الیا ہے تائمیں۔

جواب: جو جواب: بوی کے حقوق ادائیں کرسکتااس کے لئے خواہ تخواہ کو ادائیں رکھنا جائز نہیں ، بلکہ حرام ہاور اس کو چاہئے کہ اس کو چاہئے کہ اس کو چاہئے کہ اس کھنے کہ کو لئے کہ اس کو جاہئے کہ اس کھنے کہ کو گئے کہ اس کو جاہئے کہ اس کھنے کہ کو کے اس کو جاہئے کہ دو صلاق داوا کی جائے کہ دو صلاق داوا کی سال کی علاج کے لئے جائے کہ دو صلاق داوا کی سال کی علاج کے لئے مہم مہمت دے اگر دو اس کو جور کرے ، اگر دو عدالت میں استفاظہ کر سکتی ہے ، عدالت اس کو طلاق دینے پر مجبور کرے ، اگر دو عدالت میں کہ کہنے پر بھی طلاق شدد ہے تو مدالت اُزخود شخ نگاح کا فیصلہ کردے۔ (")

#### میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات کاراز

'' ایک فوقون نے اپنے خاوند کے رویے کی شکایت کرتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنے وں باپ، بہن بھائیوں اور عزیز واقارب پرخوب پیدلٹاتے ہیں، اور ہمارااس ورجہ خیال نہیں رکھتے ، اور نہ ہی میرے لئے کچھ پس انداز کرتے ہیں، تا کہ مستقبل میں خدانخواستہ کوئی ناخوشگوار حالات میں سہارا بن سکے۔ اس پر

(۱) باب المرأة تهت يومها من روحها لضرتها وكيف يقسم ذلك عن عائشة أن سودة بنت زمعة هبت يومها لعائشة وكان السي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. (صحيح بحارى ح ۲ ص ۵۸۳، باب المرأة تهب يومها من روحها الخ). ولو تركت قسمها أي لوبتها لضرتها صح. (در محتار ح. ۳ ص ۲۰۲، باب القسم).

٣٠) ويحب لو قات الإمساك بالمعروف وفي الشامية كما لو كان خصيًا أو محبوبًا أو عينًا أو شكارًا .. إلخ (شامي
 ٣٠ ص: ٢٢٩، كتاب الطلاق، أيضًا: هداية ج: ٢ ص: ٣٢١، باب العنين وغيره).

واذا كان الزوح عمينًا اجمله الحاكم سنة فإن وصل إليها فيها والا فرق بسهما إذا طلبت المرأة ذلك ..... وتلك الفرقة تطلقية باثنة. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٠، باب العنين وغيره).

میاں بیوی دونوں کی خدمت ٹیں چند حروف بطور نصیح*ت عرض بی*ں ۔''

جواب: عورتیں اپنی مندل 'سے اپنا گھرخوداً جاڑگیتی ہیں ،آپ نے اپنے گھر کا ،خودا پنا اور اپنے شوم کا جو نتشہ حینی ہے،ا کیٹ کھرواں کا یہی المیدہے، مورتیں جھتی ہیں کہ بوعقل القدتعالی نے ہمیں عطا کی ہے، وہ '' اُم آل شوہر'' کوعطانہیں کی ااور جس قدر مجھے اپنے بچوں کے ساتھ ہمدرانی ہے ' سنگدل شوہ'' کو ذرائجھی ہمدردی نہیں۔شوہر، ماں کو، باپ کو، بہن بھائیوں و،عزیز وا تارب کو بضر درت مندوں کو مختاجوں کو کیوں دیتا ہے؟ احمق ہے، ہے وقوف ہے، طالم ہے، اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق کا غاصب ہے، وغیرہ وغیرہ - مورق ب ک اس عقل مندی کا نتیجہ میہ ہوتا ہے کہ مرو کا ذہنی سکون بر باو ہوجاتا ہے، اس کوعورت سے غرت ہوجاتی ہے، بات ؛ ت پر دونول کے درمیان ٹرائی جھٹر اجمعن وشنیج ،سر پھٹوں رہا کرتی ہے، نیتجناً یا توعورت طلاق کے کرساری عمراپنے زخم جائی ہے، یا اگر شو ہرعبر اور حوصلے ہے کا م لے مرطا تی تعد نوبت نہ آنے وے ، تب بھی عورت ہریثہ نی کی آگ میں ساری عمرخو د بھی جلتی ے بٹو ہر وکھی جوزتی ہے ، اورانی اوا، دُوکھی اس آ کے میں جلنے پرمجبور کردیتی ہے۔ گھر بیا واچھا خاصا جہنم کدہ بن کررہ جاتا ہے۔ آپ ئے گھر کی آئے بھی آپ کی حدے بڑھی ہو کی مختل مندمی اور آپ کے مقابلے میں شو ہرصاحب کی بے عقلی و ب وتو فی نے لگائی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کی نیب صفت خواتین ویکھی ہیں کہ میاں ہیوی کے درمیان مثالی محبت ہے اور وہ ووٹو ل مل کر د دنوں ہاتھوں سے دوست شار ہے ہیں ،۱۰ریس قدر کارخیر میں شریج کرتے ہیں،امند تعالی انہیں اتنا ہی زیادہ ویتا ہے۔میرے مزیز ول میں ایک خاتون تیں ،شوہرفوج میں کرنل تیں ، دانوں چار ہے اُٹھتے ہیں ،میاں تو گنم کی نماز پڑھ کر لیٹ جاتے ہیں ،لیکن پیانیک بخت خاتون آتھ بیجے تک املد کے سامنے ہاتھ پھیوائے رہتی ہیں اس کے شوہر نے ایک ون یوچھا کہ بیتم اتی دیر تک کیا مانگتی رہتی ہو؟ بویس: ﷺ نیسی منگتی، ہیں ابند تعالی کی نعم تو ہے کا شکر سرتی ہوں۔ سبحان القد! ایسی عور تیں بھی اس زمانے میں موجود میں۔ شوہ کے جسائی بہن ان کے تبرے کوئی چیز (مثلا: گازی مثوم کے استعمال کی گاڑی )لے جا کیں تو شوم صاحب تو کہتے ہیں کہ دیکھوا انہوں نے میں کی ضرورت کو بھی خبیں ایک الیکن بیگیم صاحبہ فر ماتی ہیں: ''تو کیا ہوا ،ابند تھا ہی آ ہے کواور عطافر ما دیں گئے۔'' اندازه سيجئ كه جس أهر ميل اين يأييز ورُولَ خاقون جوءوه گھر ذنيا ميں سَيبا'' جنت نشان'' ہوگا! په سَيَجَ كي گستا في ٽونهيس ئرسكن كه آپ نلطى پرتين، يا آپ ك شوې ... . بيكن پيگز ارش ضرور كرون گا كه تھوژى ي" بے تلی" اپنے شو ہر ہے مستعارے ليجئے ، وہ اپنے والدین پر ، بہن بھائیوں پر ، یا کالے چور پرخرج کرنا جاہتے ہیں توان کے ہاتھ رو کئے نہیں بلکہ اسے اور أحجها لئے ، اور یہ بات ا ہے ذہن ہے نکال دیجئے کے وہ اپنے بھائی بہنوں کے ،اپنی بیوی اور اول دے زیادہ خیرخواہ ہیں ، پھر آپ خود دیکھے میں گی کہ آپ کا گھ ؤنیا میں جنت بن جاتا ہے یانبیں؟ اور بیبھی و کھے میں گی کہ آپ کے شوہ رکے دِل کی گہرائیوں میں آپ کی کیسی عظمت ہے…؟ یہ چند حروف تو آپ کی خدمت میں کہتے تھے، اب ایک گزارش آپ کے شوہر سے بھی کرنا جا ہتا ہوں۔ وہ یہ کہ والدین پر ، بھائی بہنوں پر ،عزیز وا قارب پرخری کر ، تو بہت اچھی ہات ہے،لیکن اپنے بال بچوں کے لئے پچھے پس انداز کرنا بھی مُری ہات ہے،لیکن اپنے بال بچوں کے لئے پچھے پس انداز کرنا بھی مُری ہات نیس ، نہ عورت کے حریص اور الا کچی ہوئے کی اینل ب۔ بلاشیہ عورت کا سب سے برا اسر مایہ حیات اس کا شوہر ہے اور اس کے ہوئے ہوئے عورت کو کی فکرواند بیشتے میں مبتدا ہونے کی نئے ورت نہیں ،امقد تعالی شو ہر کا سابیہ ملامت رکھے ،امند کا دیاسب کچھے ہے،لیکن عور تیس فطری طور پر کمز در ہوتی ہیں، اوران کؤسٹفٹل کے اندیشے تتالیا کرتے ہیں، اس لئے مرد کا فرض صرف بہی نہیں کہ آئی حیثیت کے مطابق ہوی بچوں کے نان دنفقہ کا ، طرور یات کا ، اوران کے آرام وراحت کا خیال رکھے، بلکہ یہ بھی اس کے ذمے ہے کہ ان کے ستفتل کے بارے میں بھی بچوفکرر کھے۔

مشکوۃ شریف ''باب مناقب العشرۃ' نصل ثالث میں تریزی کی روایت سے حضرت اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صدیث نقل کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم از واج مطہرات سے فرماتے تھے کہ:'' میرے بعد کی تمہاری حالت مجھے فکر مند رکتی ہے ، اور تمہارے مصارف کی مشقت صرف صابرا ورصدین حضرات اُٹھا کیں گے۔''(۱)

اس حدیث ہے دو با تقی معلوم ہو کمیں۔ایک مید کہا ہے جانے کے بعدا ہل وعیال کے بارے میں فکر مند ہونا تو کل کے منافی نہیں ، بلکہا یک امرطبعی ہے۔دوم ہید کہان کے لئے پچھ پس انداز کرنا خلاف ژُ ہزئیس بلکہ سنت ہے۔

بہرحال میاں بیوی کی خوشگوار زِندگی کارازیہ ہے کہ بیوی تو حق تعالیٰ شانہ کا ہمیشہ شکر بجالاتی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوایہ شو ہرعطافر مایا ہے ، جو شصرف اپنے بیوی بچوں کا سہارا ہے ، بلکہ اس کے ذریعے اور بہت سے بندوں کی کفایت ہوتی ہے ،اس کے دل میں شو ہرکی طرف ہے بھی میل بیدانہیں ہونا چاہئے کہ یہ چیز از دواجی زندگی میں زہرگھول ویتی ہے۔

## جيون سائقي كيسا مونا جائي؟

سوال:... میراتعلق ایک ایسے خاندان ہے جو بظاہر تو نماز روزے کا پابند ہے اور خاندان کے زیادہ تر آفراد کئی تج وعمرے اداکر پیکے ہیں، کین آج کل کے بیشتر خاندانوں کی طرح جو رہے اندان میں بھی دین کے صرف آسان فرائنس کو بی ہی جھولی گیا ہے اور وہ بھی صرف سطی طور پر اور اس پر بہت فخر بھی کیا جاتا ہے ۔ مختصراً بید میرے خاندان میں نماز ، روزے کی تو تھوڑی بہت پابندی ہے ، اور اس کو دین بچھ لیا گیا ہے ، جبکہ و وسرے فرائنس و واجبات مثلاً: پر وے کا اجتمام ، داڑھی کا رکھنا ، یا حلال وحرام کی تمیز کرنا ، ان با تول پر کوئی زور نہیں دیا جاتا ، شرک کی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے برعس آج کل کی تمام بدعات کی جاتی ہیں اور ان پر ہزاروں رو بے کا پیجا خرج کیا جاتا ہے ، اور خوش اس بات پر ہیں کہ ان کی وجہ ہم پر القد تعالی کی خاص رحمت ہے (اللہ پاک ان کو جدایت دے ، آئین ) ۔ وُ وسری طرف ہر گھر میں وش اشینا ، وی می آرکا چوہیں گھنے استعمال رہتا ہے اور شردی ہیا ہے موقع پر ہراتم کی خراف ت

مولا ناصاحب! کچھ عرصے پہلے تک لاملمی کی بناپر (القد تعالیٰ جھے معاف کرے) میں بھی ان تمام کا موں میں حصہ لیتی تھی، الیکن پچھ عرصے پہلے بچھ اور دِین دارلوگوں کی صحبت کی وجہ سے القد کے تھم سے جھے ہدایت نصیب ہوئی، اور جھ پریہ دوشن ہوا کہ ہم آج تھے کر گئا ہوں میں مبتلا رہے ہیں۔القد تعالیٰ اپنی رحمت سے جمیں معاف فرمائے (آمین)۔اس کے علاوہ میں نے آپ کی جمال کے تاریخ کے سے اللہ میں مبتلا رہے ہیں۔القد تعالیٰ اپنی رحمت سے جمیں معاف فرمائے (آمین)۔اس کے علاوہ میں نے آپ کی

<sup>(</sup>١) عن عائشة ان رسول الله صلى الله عنيه وسلم كان يقول لنسانه إن أمركن مما يهمّى من بعدى ولن يصبر عليكن إلا الصابرون الصديقون إلخ رمشكوة ص ٥٦٤، باب مناقب العشرة، الفصل الثالث).

کت بول کا مطاعہ کیا جن ہے جھے اپ وین وقتی طور پر تیجھے میں ب انہا موالی ہے اس کو بدلنا شروع کیا، اب میں پروے کا جس متنقیم' پڑھ کر جھے صراطِ متنقیم کے معنی پتا جیل جس کے بعد میں نے آ ہت آ ہت آ ہت اپ کو بدلنا شروع کیا، اب میں پروے کا جس حد تک ممکن ہے، اہتمام کرتی ہوں ، تمام نی شی ہوں ، تمام نی شی ہوں ، تمام کرتی ہوں ، تمام کرتی ہوں ، تمام نی شی ہوں ، تمام بدعات سے ہر ممکن طریقے سے نیجے کی وشش اللہ پاک مجھے مضبوط رکھے اور میرے ارادوں میں استقامت عطا کرے، آمین! تمام بدعات سے ہر ممکن طریقے سے نیجے کی وشش کرتی ہوں اور گھروا ہوں کو بھی ان سے نیجے کی تنقین کرتی ہوں ۔ نیکن بدایت تو القد تعالی کی طرف سے ہے ، جب القد چا ہے گا ، ان کے دلوں کو بیٹ دے گا ، فی ای لئد پاک بھے استقامت عطافر مائے ، کیونکہ میں اس راستے پر اور آگے تک جانے کی خوائش مند ہوں ۔

اب میں اصل مسئلے کی طرف آتی ہوں۔ میرے والدین اب میری شاوی کرنا جو سے جیں ، رہتے بھی بہت آرہے جیں ، مین میں مجھے بہت افسوس کے ساتھ ہے کہن پڑ رہا ہے کہ میرے والدین کے چیش نظر محض میری کسی اجھے کھائے چیتے بڑے کے ساتھ شاہ کی ہے، ورانہیں میرے وین اور وینی مستقبل کا کوئی خیال نہیں۔ میرے والدین ہر بات کو ہمیت و سے جیں بیکن س بات کو وکی اہمیت میں میں ویتے کہ وہ محض وین دارکتن ہے؟ نماز روزے کا پابند ہے یا نہیں؟ حوال کو تاہیں؟ اس کی و زھی ہے یہ نہیں ؟ جہد میری شوی ہے یہ نہیں کا جبد میری شوی ہے یہ نہیں کا جبد میری شوی جس شخص سے بوروہ ممل بوشری مسلمان ہو، جوخود میری تھی رہنمائی کرے۔

میری گزارش و وسری لڑکیوں کے والدین سے بھی ہے کہ وہ خدارا! اس بات کو، وَلین اہمیت دیا کریں۔ بیس نے بیسب پجو پوری خلوص نیت سے لکھا ہے ، اور ول کی تم انیوں سے بیس امتہ کا قرب حاصل کرنے کی خواہش مند ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ جو بجہ بیس سوچتی ہوں اور کرنا چاہتی ہوں ، وہ بیس نے ول کی تمام ترسچائی کے ساتھ آپ کو مکھ دیا ہے۔ لکھنے کو تو آبھی اور بھی بہت تی یا تیل ہیں ، لیکن آپ کے قیمتی وقت کا بھی خیال ہے۔ جھے نہیں پاکہ ان لفظوں میں ، میں اپنے جذبوں کی شد تیس سوئی ہوں یانہیں ؟ بہر حال ان تمام ہا تول کی روشن میں آپ جھے مشورہ دیجئے کہ:

اند. اگر میں اپنے والدین سے اس معاشے میں تختی کرتی ہوں تو کہیں میں ان کی نافر مانی کی مرتکب تو نہیں ہور ہی ؟

11 ماگر میرے والدین سب بہر جو ہے ہو جھتے اور میرے وینی زبھی ن کود کھتے ہوئے بھی میر کی شادی سی سے شخص سے کردیں جو شرع کا پابند شاہو، تو اس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟ اور اس میں میر اقصور کتنا ہوگا؟

11 مار اس اول حدف کرویا گیا )۔

جواب: . آپ کا خطر پڑھ کر بہت مسرّت ہوئی۔القد تعالی ہم سب کو نیک کی ہدایت عرص فر مائے۔وراصل ہات ہیں ہے۔ ہی تو ہی رے سامنے ہے،لیکن آخرت ہماری نظروں ہے مائب ہے، جب مرنے کے بعد ؤوسرے مام میں پہنچیں ئے،اس وقت ہمیں حقیقت حال معموم ہوگ ،مگرافسوس کہاس وقت ہماری ہات کو سننے والا ہمی نہیں ہوگا ،اورکوئی ہماری فریا دکواللہ تعالی کے سواسنے والہ ہمی نہیں ہوگا ،حدیث شریف میں ہے:

" دانا اور موشیار وہ آ دمی ہے، جس نے اپنے نفس کو آحکام البی کے تابع کرایا، ورموت کے بعد کی

زندگی کے لئے محنت شروع کردی ،اوراَحمق ہے وہ مخص ،جس نے اپنے نفس کوخواہشات کے چیجے لگاویااورامتد تعالیٰ پرآ رزوکمیں وھریں ( کہاملڈنعالیٰ بخش ہی وے گا)۔'' اس کے اب آپ کے سوالوں کا جواب لکھتا ہوں:

ا: . اگرآ پ کے و لدین کسی ایسے تخص کے ساتھ شادی کرنا جاہیں ، جوڈنیا میں مست ہواور آخرت سے غافل ہو، جس کونماز روزے کی ،حل ل حرام کی ، دین کے ذو مرے احکام کی کوئی پروا، نہ ہو، تو آپ والدین سے صاف کہد د بیجئے کہ آپ شاوی کے نئے تیار نبیں ہیں۔ بیوالدین کی نافر مانی نہیں ، کیونکہ جس کا م میں التد کی نافر ہانی ہو ہو، اس میں سی مخلوق کی فر ہا نبر داری جا ئزنبیں ہے۔ <sup>(۲)</sup> ٣: ... بچيال والده كے ساتھ كل كربات كرليا كرتى بين ، آپ اپني والده ما جده سے يہ كہدويں كه آپ ايسے آ دمي كے ساتھ شاہ ی کرنے کے لئے ہرگز راضی تبیں ہوں گی ، جو دین دار شہو۔ القد تعالی نے مرداور عورت کا ساتھ ای لئے بنایا ہے کہ دہ دین کے معاسع میں ایک ڈوسرے کے مددگار ہوں ،اور ایک ڈوسرے کوجہنم کے مذاب سے بچانے والے بنیں۔ شادی کے لئے ایسے آدمی کا ابتخاب کرنا جو که خود بھی جہنم کاراستہ اِختیار کئے ہوئے ہو، ہرگز ہرگز جائز نہیں۔

الناسال سوال كين جعين

الف:...ساری عمر تجرّ دکی زندگی گزار ناایک لڑکی کے لئے مشکل ہے،اس سئے میں اس کامشورہ آپ کو ہر گزنہیں وُ وں گا۔ ب: . جو پہلے سے شادی شدہ ہو، اور اس کے اہل وعیال بھی ہوں ، اس کے ساتھ ش دی کرنا بھی تا مناسب ہے ، کیونک سوكوں ميں أن بن رہتى ہے،اس طرح آب كادين برياد موگا۔

ج: ... میرامشورہ بیہ ہوگا کہ سی ایسے دین دارآ دمی ہے شادی کی جائے جو عالم ہو تبلیغی جماعت میں جزا ہوا ہو، اللہ تعالی کا ول میں خوف رکھتا ہو، مزاج کا سخت نہ ہو، اور ہر معالم میں آخرت کو پیش نظر رکھتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ بقد رضر ورت وُنیا بھی رکھتا ہو،اِن شاءاللہ ایسارشتہ مبارک ہوگا۔

# اگرشو ہرکسی بیاری کی وجہ سے بیوی کے حقوق ادانہ کر سکے تو؟

سوال: میرے شوہر کی ٹیلرنگ کی ؤ کان ہے، وہ خواتین کا ناپ لیتے ہیں ، دوسال قبل داڑھی رکھی ہے، نماز کی پابندی بھی اب شروع کی ہے، سات سال سے شوگر کی بیری ہے، اسی وجہ ہے مردانگی ختم ہوگئ ہے۔ گھر میں آتے ہیں تو ایب معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غیرآ دمی جیسا ہو، ویسے رہتے ہیں، ند مجھ سے بات کرتے ہیں اور نہ بچوں کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ شوہر کی ہے توجہی ہے بچول کی نشو ونم پر بہت اثر ہواہے،شوہر کی بے تو جہی کی وجہ ہے میں بھی ان پر تو جہیں دیتی،شوہر سے نفرت ہوگئی ہے۔

<sup>(</sup>١) عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجر من اتبع نفسه هواها وتمني على الله. (مشكوة ص ١٥٣١، باب إستجاب المال والعمر للطاعة، القصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) عس على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا طاعة في معصية، إلما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٩ : ٣ : كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الأوّل).

جواب:..مرد کے ذمے لازم ہے کہ وہ بیوی کے حقوق کو آدا کرے،لیکن اگر وہ بیمار ہے اور اس میں بیوی کے حقوق او کرنے کی صلاحیت نہیں ،لوعورت کو صبر وشکر کر کے اس صورت حال کو برداشت کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کواولا ودے رکھی ہے، اللہ کی تندری ،ورخیر مانگیں اورا پے شو ہر ک بھی ۔ نیبرعورتوں کا ناپ بینا گناہ ہے،تمہارے شو ہرکو بیکا منہیں کرنا چاہئے ،وابندا ہم!

#### بیوی کے حقوق ادانہ کرنا گناہ کبیرہ ہے

سوال: ایک ندہی شخص اپنی نیوی کے ساتھ ناجا ئز سلوک کرے ، اس کو نان و نفقہ ندوے ، ہاں باپ کے گھ جانے ۔ دوکے اور اس سے بانکل بات جیت نہ کرے ، یعنی گزشتہ آٹھ سال سے اپنی بیوی سے بات نہ کی ہو، ایسے شخص کے سے کیا شرعی تھم ہے ؟

**جواب:.. جو محض بیوی کے حقوق ادانہ کرے وہ گن وکبیہ وکا مرتکب ہے،اس کے ذیبے بی کے حقوق ادا کر نااور بھورت** (۱) دیگرا**س کو طلاق دے دیناواجب ہے۔** 

#### بیوی کے حقوق سے لاتعلقی کی شرعی حیثیت

سوال:... میری شادی کوتقریباً پوئے دوسال ہو چکے ہیں۔ میری ساس بہت بخت دل فاتون ہیں ہندیں زبان کی بہت تیز بیں ،ساس نندول نے ججے گھر سے نکال دیا ہے، ہیں سات ماہ سے میئے ہیں جیٹی ہوں۔ ان بو گوں کا میر سے شوہر پر دباؤ ہے کہ س کو طلاق و سے دو، شوہر طلاق و سے پر راضی نہیں ہیں۔ میر سے شوہر نہ جھ سے میٹے آتے ہیں ، نافون کرتے ہیں اور ندمیر اخر چہر داشت کرتے ہیں۔ میر سے حقوق سے بالکل لا تعلق ہیں۔ قرآن وحدیث کی روشن میں ایسا کرنے والوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟

جواب: ... شریعت نے میال ہیوی کے حقوق رکھے ہیں ، جب ایک شخص کسی عورت کو بیاہ کر ایا تا ہے قو وہ حقوق جواس کے خوام کی نادا کرنا ضروری ہے، اگراً دائیں کرتا تو قی مت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ (۳)

#### حامله عورت کو بچول سمیت والد کے گھر چھوڑ نا

موال:... ہمارے ہاں ایک رسم بد ج رئ ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہوتو اے اس کا شوہر باپ کے تعد اور اگر باپ نہ ہوتو بڑے بھائی کے ہاں چھوڑ ویتا ہے، اور اس کے سرتھ اس کے تین چار بچوں کوبھی چھوڑ ویتا ہے، اور اے اس عرصے کا نان ونفقہ بھی نہیں ویت کہ اب جب تک بچہ بیدا نہ ہوعورت اور اس نے بچوں کی ویکھ بھال اس کے بھائیوں پر فرض ہے۔ اس رسم کی کیا شرقی حیثیت ہے؟

را) ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحياً، وفي الشامية لو أصابها مرة واحدة لم يتعرص له لأنه عنم أنه غير عين وقت العقد بل يأمره بالزيادة أحيانًا لوجوبها عنيه إلا لعدر ومرض أو عنة عارضة أو نحو دلك. إشامي ح ٣ ص ٢٠٠٣).

 <sup>(</sup>۲) وينجب لو قات الإمساك. وفي الشامية كما لو كان حصيًا أو مجوريًا أو عينًا أو شكارًا. (شامي ح ٣ ص ٢٠٩
 كتاب الطلاق.

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمر ... فإن رسول الله صعى الله عليه وسلم قال كفي بالرجل إثمًا أن يحبس عمل يملك قوته. وفي
رواية كفي بالمرء إثمًا أن يصيع من يقوت. رواه مسلم. رمشكوة ص ٢٩٠، باب النفقات وحق المملوك).

جواب: . شرعا عورت کا نان ونفقہ شوہر کے ذہبے ہے، بشرطیکہ عورت اس کے ھریس ہو۔ ہمارے یہال بیہ رواج جو کہ
آپ نے ذکر کیا ہے، بہت غدھ ہے کہ حمل کی حالت میں عورت کو بمعہ بال بچوں کے باپ یا بھائیوں کے ھر بھیج دیا جا تا ہے، اوراس صورت میں عورت کے تمام اخراجات کی ذمہ داری بمعہ بچوں کے ان گلے پر ڈاں دی جاتی ہے، بیادگوں کا رواج ہے اوراس رواج کو شم کرنا جا ہے۔

#### شادی کے بعدسسرال کی طرف سے ملے ہوئے گھر میں رہنا

سوال: شادی کے بعدازے کوئر کی کے مکان (جوئر کی کے والدین نے دیا ہو) میں رہٹا کیا ذرست ہے؟ معالی : سازی کے بعدازے کوئر کی کے مکان (جوئر کی کے والدین نے دیا ہو) میں رہٹا کیا ذرست ہے؟

چواہ نہ اگریز کی ہے والدین نے لڑکی کومکان دیاہ (اوراس کے نام کرایا ہے ) تولئر کی ما مک ہے ، وور ہے کی اجازت دیتو رہنا وُرست ہے۔ اور اگر داماد کے مطاب پر داماد کے نام کرایا گیا ، قوبیز بردی ہے ، اس بیس رہنا جا تزمیس ، بلکہ لڑکی کے والدین کووایس کرنا ضروری ہے۔

#### گھریلوزِ ندگی کے مطن مراحل کاحل

سوال: میری عمر ۵۵ سا ب، اور شروع بی سے گھر میں نا اتفاقی شروع ہوگئی تھی ، اور آئے تک وہ جاری ہے۔ نتیجہ بیہ وا کہ میری اولہ و پر اس کا اثر پڑا ، دولڑ کے جو برسر روزگار ہیں ، بید ندکورہ با یہ بیچہ ہیں کے فرما نبردار ہیں ، وربیسب نئی روشنی کی زندگی اختیار کرو۔'' کر چکے ہیں ، جھے کو کئی بار یہ کہدکر کہ:'' تمہاری زندگی وقیا نوسی ہے، آپ ہے ہی را نبھا وَنہیں بوسکتا ، تم اپن کوئی وُ ومراراستہ اختیار کرو۔'' حق کہ گھر سے نکل جانے پر مجبور کر دیا ، چنا نچہ دومر تبہ گھر سے نکل جانا پڑا ، لیکن ہر مرتباع انساس صفائی کرادی یہ گر چند وِنوں بعد پھر میں حالات ہوئے اور مطالبات پیش ہونے گئے ، مثل : بڑی کوشی ، ایک موٹر خرید دو ، وغیر ہو وغیر ہو نے ہو۔ لیکن بیسب میری بساط ہے باہر ہے ، کیونکہ اب میں ریٹائر ڈ ہول ، سادگی کی زندگی گڑا رہے والا ہوں ، وگ اور گھر والے ججھے دومت متد جانتے ہیں ، جبکہ کی مرتبہ کہا کہ اوّں تواتنا پیسر میرے یاس نہیں ہے ، اگر پچھ ہے قو ہیں قبر میں شہلے جاؤں گا۔ گران پر کوئی اثر شہوا ، اس پریشانی کی وجہ سے ججھے ہائی

را) وتفقة الغير تحب على الغير بأسباب ثلاثة روحية وقرابة وملك فتحب للروحة بكاح صحيح على زوحها لأبها حزاء الإحتماس ولو صعيرًا حدًّا في ماله إلح ردر محتار ح٣٠ ص ٥٤٣، ٥٤٣ كتاب الطلاق، باب الفقة).

(۲) وفي الدر المختار، كتاب الهبة (ح ۵ ص ۲۸۸) وشرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا . وركبها هو الإيحاب والقبول وحكمها ثبوت الملك للموهوب له وتصح بإيحاب كوهبت ونحلت . الخوفي شرح اعلة (ح ١ ص ٢١٣، وقم المادة ٨٣ من كتاب الهبة) تبعقد الهبة بالإيحاب والقبول وتتم بالقبض الكامل لأنها من التبرعات، والتبرع لا يتم إلا بالقبص. وفيه أيضًا (ح ص ٢٥٣ رقم المادة ١٩٢ من كتاب الشركة) كل يتصرف في ملكه كيف شاء.

(٣) قبال رسبول الله صبلني الله عليه وسلم ألا لا تطلموا ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص.٢٥٥).
 والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وحب رده عليهم إلخ. (رد اعتار ح ۵ ص ٩٩، باب البيع الفاسد).

بلڈ پریشر ہوگیا، میری حالت اس وقت بیتی کے بر ہیزی کھانا تو بج نے فود م کھانا بھی میسر نہ تھا، پچھ دن ہوئل سے کھانا پڑا، بالآخر تیسے کہارگھر سے نکلنا پڑا۔ میں نے ہر مرتبہ گھ سے نکل جانے کے باوجود ، ہواری خرچہ بڈراییہ منی آرڈر بھیجی ، گراس کوانہوں نے واپس کردیا۔ اب صورت حال میہ ہے کہ میں ڈھائی سرل سے میہاں کرا پی میں چھوٹے بھی ئی کے ہیں ہوں ، گھر کوئی خط و کتا ہت بھی نہیں ہے ہمیہ کی زندگی پریشانیوں کا گہوار و بن چکی ہے ، میں زندگی سے ہیزار ہوں ، بار ہاشیطان نے خودش کرٹے کا خیال ول میں ڈالا ، مگر ہے ، میں کا مشیطان نے خودش کرٹے کا خیال ول میں ڈالا ، مگر اللہ تھی کی کاشکر ہے کہا جو جائے اور میں کوئی غیر شرعی میں کا میاب ہوجائے اور میں کوئی غیر شرعی میں کا میاب ہوجائے اور میں کوئی غیر شرعی میں کر بیشوں ۔

سمجھ بیس آتا کہ زندگی کے بقیدوں کیے گزریں گے؟ کیا کرول؟ کہاں جاؤل؟ ہرطرف مصیبت و پریشانی بی نظر آتی ہے۔ رشتہ دار بھی منہ پھیر گئے ہیں ،اب و نیامیں میری کونی نہیں سکتا ، ہراہ کرم مجھے اب سیح رائے کے لئے راہ نمائی فرماویں۔

جواب: السلام علیم ورحمۃ اللہ! آپ کی پریش ٹی ہے صدمہ ہوا ، اللہ تعانی آپ کوراحت وسکون نصیب فرماویں۔ آپ کا خودکشی کا وسومہ تو بہت ہی نعط ہے ، اس لئے کہ آپ کی ساری پریشانی تو بیوی بچول کی جدائی اور ہے وف کی کی وجہ ہے ہے ، نیا خودشی کا وسومہ تو بہت ہی ملا ہے ؟ یا جمیش کے ؟ یا جمیش کے جائے عذاب میں گرفتار ہون پڑے گا؟ فاہر ہے کہ مرنے کے بعد جو مزا ہوگی اس کے مقابلے میں آپ کوموجود و حالت جنت معلوم ہوگی۔

ا :.. آپ فورا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے بئے گھر چھے جا کیں ، اور آپ کے پاس جو بھی رو پہے چیسہ ہے ، 'س کا حساب اُن کے حوالے کر دیں۔

۲:...ان سے صاف صاف کہددیں کے ہیں نے آئندہ لحات اپنے آپ کومردہ تجھ کر گزار نے کا فیصد کریا ہے،اس لئے آپ لوگول کے ساتھ ندمیر الزائی جھٹزا ہے، نہ تمہاری کی بات کا مجھے رنج ہے، ہیں ایک جنازہ ہوں ،خواہ اُسے جو چاہو کرلو۔ ان. آئندوزندگی میں پنج گانه نماز کی پابندگ شیجے ،اپے اوقات ؤی واستغفار میں بسر شیجے ،ؤنیا کی سی خوشی کوخوشی اورکسی رنج کورنج سمجھٹا چھوڑ دشیجئے۔

سن...ریق ورکیجے کہ میں المتدنع الی سے راضی ہوں اس کی جانب سے جو معامد میر سے ساتھ ہورہا ہے ، وہ سرا یا خیر ہے اور میر کی صلحت کا ہے۔

23 اپنازیاد ہ تر وفت مسجد میں گزار ہے ،اور کوئی املد کا نیک بند ہال جائے تو اُس کی صحبت میں بیٹھ سیجھے ،اور یہ بیٹھے کہ مجھ سے زیاد وخوش بخت کون ہوگا جس کواللہ تعالی نے آخرت کی تیار کی میں لگا دیا ہے اور دُنیا کے تمام وفکار ہے آزاد کر دیا ہے۔ معند میں میں میں میں کے ایک مکہ اور پیچس گی ۔ میں اُن اور میں گیا تھیں گیا ترین شدار سیسے میں میں معند معند

۲: میرایه خط اینے بیوی بچول کو دکھا دیجئے ، اگر ان میں انسانیت کی کوئی رمق ہوگی تو ان شا ،امتد آپ کے پاؤں دھوکر پینے کو اپنی سعادت سمجھیں گے۔

ے: میرے ان مشوروں پراگرآپ نے مل کیا تو مجھے اپنے جایات دوہارہ مکھنے، ورنہ ڈھا پھاڑ کر بھینک دیجئے ، اور جو ہی میں آئے سیجئے ، والسلام!

# کن چیزوں سے نکاح نہیں ٹوٹنا؟

## شوہر بیوی کے حقوق نہ ادا کرے تو نکاح نہیں ٹوٹنا لیکن جا ہے کہ طلاق دے دے

سوال:...جارے ایک عزیز ہیں جو کہ عرصہ ۲ ساں ہے کی بیاری کی وجہ ہے اپنی بیوی کے حقوق کی طرف توجہ با کل نہیں دے رہے۔تقریبا۲ سال سے زیادہ ہوگئے ہیں ،کی رشتہ دار کہتے ہیں کہ ان کا نکاح توٹ گیا ہے۔ان کی بیوی شرم و حیا وجہ سے پچھنیں پولتی ۔لہٰذا آپ ہے گزارش ہے کہ اس بارے میں قرآن وسنت کی روشنی میں تحریر فرمائیں کہ کیادہ میاں بیوی بن کررہ سکتے ہیں؟

جواب:...اس سے نکاح نہیں ٹو ٹمالیکن جو تھی ہوی کے حقوق ادانہیں کرسکتر اس کے لئے اس عفیفہ کوقیدر کھناظلم ہے، اس سئے اگر بیوی اس شخص ہے آزادی جا بتی ہوتو بیوئ کے خاندان کے لوگوں کو جا ہئے کہ نشر فاء کے ذریعیہ شوہر ہے کہلا کمیں کہ اگر ووبیوی کے حقوق ادانہیں کرسکتا تواسے طلاق وے وہے۔

## شوہرکے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا

سوال: .. میں نے ایک ایسی عاقل وہ لغ عورت ہے آج ہے تقریباً • ۳ سال پہلے جائز طور پر نکاح کی جس کا پہلاشو ہرا پہا ہوش وحواس کھو چکا تھ، اور وہ عورت ہے سہاراتھی۔ اس سے جب وہ خض پاگل خونے میں واضل کرا دیا گیا تو میں نے اس عورت کے ساتھ گوا ہوں کی حاضری میں نکاح کرلیا۔ لیکن اب تمیں سال بعد مجھے لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ میں نے خدط نکاح کیا ہے اور وہ خض جو پاگل ہو چکا تھا اب واپس آگیا ہے۔ آپ حدیث وفقہ کی روشن میں جواب دیں کہ میرا نکاح جائز تھا یانہیں؟ آپ کی میں نوازش ہوگی اور سائل کو دِلی سکون حاصل ہوگا۔

جواب : محض شوہر کے پاگل ہوجائے ہے نکاح نہیں ٹوٹ جاتا ،البتۃ اگرعورت کی درخواست پرعدالت فنخ نکاح کا فیصلہ

 <sup>(</sup>۱) وينجب لو فات الإمساك بالمعروف كما لو كان حصيًا أو مجبوبًا أو عنينًا أو شكارًا. (شامى ح ٣ ص. ٢٢٩، كناب الطلاق، أيضًا: هداية ج٠٢ ص: ٣٢١، باب العين وغيره).

<sup>(</sup>٢) وإذا كان الزوح عنينًا أجّله الحاكم سنة فإن وصل إليها فبها وإلّا فرق بيهما إذا طلبت المرأة ذلك فإذا مصت المدة ولم يصل إليها تبيّن أن العجز بأفة أصلية ففات الإمساك بالمعروف ووجب عليه التسريح بالإحسان إلخ رهداية ح:٢ ص: ٢١ م، باب العين وغيره).

کردے تو خاص شرا نط کے ساتھ فیصلہ تھے ہوسکتا ہے ،اورعورت عدت گز ارکر ذوسری جگہ ڈکاح کرسکتی ہے۔ آپ نے پاگل کی بیوی ہے بعورخود جونکاح کربی تھا یہ نکاح سیجے نہیں ہوا، آپ کواس ہے فوراً علیحد گی اختیار کرلینی حیاہے اور اس غلط روی پر دونول کوتو ہے بھی کرنی جا ہے ، بیکورت پہلے شو ہر کے نکاح میں ہے ، اس سے طلاق لینے اور عدت گز ارنے کے بعد دُوس ی جگہ نکاح کرسکتی ہے۔ گناہ ہے نکاح مبیں ٹو شآ

سوال:...ہم نے ساہے کہ اگر کوئی شخص گانا سنتے وقت گانے ہے لذت حاصل کر ہے بینی حالت ہے خودی ہیں جھومن پالہرانا شروع كرد كواس كا تكاح نوث جا تا ب، كيايه بات دُرست ب؟

جواب:...گناہ سے نکاح نہیں ٹو نٹاءالبتہ اگر کو کی شخص سی حرام قطعی کوحال کے تواس سے وہ اسلام سے خارج ہوجہ تا ہے، اوراس کا تکاح بھی ٹوٹ جا تاہے۔

فارم میں '' میں شادی شدہ ہیں ہول'' ککھنے کا شادی پراُ ثر

سوال: اگر کوئی شادی شدہ مخص کوئی فارم بھرتے ہوئے یہ لکھے کہ:'' میں نے شادی نہیں کی ہے' یا کوئی ہو جھے تو یہ کہے کہ: " میں نے نکاح نہیں کیا ہے " تواس کے نکاح پر کوئی اثر پڑے گا؟ جواب :...جموث بولئے ہے نکاح نہیں ٹو شا۔

## قرآن اُٹھا کر کہنا کہ' میں نے دُوسری شادی نہیں گی' اس کا نکاح پراثر

سوال:...میرےایک دوست نے ایک عورت سے کورٹ میں وُ دسری شاوی کی ہے، چونکہ پہلی بیوی کرا چی میں رہتی تھی ، اس لئے اے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، بعد میں جب بیراز کھلاتو میرے دوست کی پاکستان آید پراس کی پہلی بیوی اس ہے خوب لڑی اوراس نے کہا کہتم قرآن پاک ہاتھ میں اُٹھا کرکہو کہ میں نے دُوسری شادی نہیں کی ، بیصاحب ذبنی واپس آ کر پھر دُوسری بیوی کے ساتھ رہنے لگے۔ پچھ عرصہ بعد پہلی بیوی کو دو بارہ علم ہوگیا ، ان صاحب نے حقیقتا وُوسری شادی کر لی ہے ، وہ وُ بنی آئی اور پھرا پے شو ہر ہے محاذ آ رائی پر آ ماوہ ہوئی۔ شوہرنے ووہارہ قر آن کی تھم کھا کراپی پہلی بیوی کویفین دِلانے کی کوشش کی ،اورساتھ بی ذوسری بیوی کوکہا كہتم بہلی بيوى كونون كر كے كہوكد ميں ہى وہ عورت بول رہى ہوں ، ميں نے آپ كے شوہر سے شادى نہيں كى ، بلكہ ہم صرف دوست

<sup>(</sup>١) وإذا كنان ببالمزوج جنمون أو بسرص أو حبذام فلا خيار لها كذا في الكافي قال محمد. إن كان الحنون حادثًا يؤحله سبة كالعبنة ثم يخير المرأة بعد الحول إذا لم يبرأ، وإن كان مطبقًا فهو كالحب وبه تأحد، كذا في الحاوي القدسي. (فتاوي عالمكيرى ح ا ص ٥٢٦). تغصيل ك الخطائط بو: الحيلة الماجزة ص:٥٩٥٥ طن دارارا شاعت كراجي.

 <sup>(</sup>٢) من إعتقد الحرام حلالا .... فإن كان دليله قطعيًا كفر. (شامى ج.٣ ص ٢٢٣).

٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد الزنا وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد البكاح ...إلح. (الدر المختار مع رد المتار ج: ٣ ص: ٢٣٤، كتاب الجهاد، باب المرتد).

ہیں۔ وُوسری بیوی نے ایسا بی کیا۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ ان صاحب کے اس طرح قر آن شریف پر ہاتھ رکھ کر کہنے اور قر کھانے سے کہ میں نے وُوسری شادی نہیں کی اُوسری بیوی سے نکاح قائم ہے یانہیں؟

جواب:..اس کہنے سے نکال ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے ذہبے جھوٹ کا گناہ ہوا، اور اس کا کوئی کفارہ سوائے ابقد سے معافی مانگنے کے نہیں ہے۔

#### كيادُ انس كرنے سے نكاح توٹ جاتا ہے؟

سوال:.. ہمارے ملاتے میں میہ بات مام ہے کہ اگر کسی شادی شدہ عورت نے کسی شادی میں ڈانس کیا تواس کا کا ٹان نا ہے سیا ، جبکہ شادی اپنے خاندان کے کسی لڑ کے کی ہو۔ا اگر واقعی نکاح ٹوٹ گیا تو میاں بیوی کو کیا کرناچا ہے؟

جواب:...شادی میں ڈانس کرنے ہے نکاح تو نہیں ٹونٹ ،گریفعل حرام ہے، اور گناو کا باعث بھی ،اس ہے تو بہ اِنی جائے۔

#### بیوی کو بہن کہہ دینے سے نکاح نہیں ٹو شا

سوال: نلطی ہے اوراَزراہِ مذتی ہوگ و بہن کہددینے ہے نکاح کی شرعی حیثیت کیارہ جاتی ہے؟ جواب: ہوگ کو بہن کہددینے ہے نکاح نہیں ٹوش ، مگرا سے بیبودہ الفاظ بکن ناج تزہے۔

#### بیوی اگرخاوندکو بھائی کہدد ہے تو نکاح نہیں ٹوشا

سوال:...ایک دن میں اور میری ہوی دونوں ہاتیں کررہے تھے کہ میری ہوی نے نقطی سے مجھے بھائی کہدویا ، ہمارا ' کاٹ ق باٹوٹا ؟

جواب:..اسے نکاح نہیں ٹو ٹنا۔ <sup>(\*)</sup>

#### قصداً ياسهواً شومركو معانى "كهنا

سوال:...میری بیوی کسی جگہ لے جائے کی التجا کر رہی تھی اور تا دانی میں اس کے منہ ہے نکل میمیا کہ بھائی ہونا! مجھے فلال جگہ

<sup>(</sup>١) "ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستعفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا" (النساء: ١١٠).

 <sup>(</sup>۲) (وكره كل لهو) أى كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات و الإطلاق شامل لنفس الفعل.
 واستماعه كالرقص والسخرية ... ... وابه كنها مكروهة، لأنها زى الكفار. (رد انحتار ج. ۲ ص. ۳۹۵، كتاب الحصر و الإباحة).

 <sup>(</sup>٣) فقد صرحوا بأن قوله لزوجته يا أحية مكروه، وفيه حديث رواه أبوداؤد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رحلا يقول إلمرأته يا اخية فكره ذلك ونهى عنه. (شامى ج:٣ ص: ٣٤٠، باب الظهار).

<sup>(</sup>٣) الضأب

لے جاؤ۔ بیاس کا سوالیدا ندازتھا، بعد میں سخت شرمندگی ہوئی کہا پی زبان سے ہے، دو دانفی ظا کبر بیٹھی، چونکہ بیترام حلال کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں آپ ہاری رہنمائی فرمائیں ،اگر کفارہ یازم ہوگیا ہے توعورت چونکہ بیار بھی ہے، اس کئے وہ مسلسل روز ہے بھی نہیں رکھ سکتی اور وُومرا بیا کہ پچھ عرصہ بعدوضع حمل بھی ہے۔

جواب: اس کے میمانی' کہنے سے پھیلیں ہوا، نداس پرکوئی کفارہ لازم آیا، اگر قصد، کہانتی توٹری بات کہی ،اورا گرسہوا بکل گیا تھا تو معاف ہے۔ (۱)

# شوہراور بیوی کا ایک وُ دسرے کو بہن بھائی کہنے سے نکاح پراَثر

سوال: اگرعورت خاوند کو بھائی کہدوے، یاخاوند عورت کو 'مبن' کہدو ہے تو کیا تا ہے جاتا ہے یا نہیں؟ جواب:...اس سے نکاح نہیں ٹوٹن۔ (۲)

# خاوندکو' بھائی'' کہنے سے نکاح پرکوئی اثر ہیں ہوا

سوال:...ایک عورت نے اپنے خاوند کو تین چار مرتبہ بھائی کہا کہ آج سے تم میرے بھائی ہواور میں تمہاری بہن۔اب آپ بتا کیں کہان کا نکاح رہایا ٹوٹ گیا؟اس نے ایک ہی دن میں اپنے خاوند کو بھائی نہیں کہا بلکہ دو، دو دِن جِھوڑ کراس نے سپنے خاوند کو بھائی کہا۔ خاوند کو بھائی کہا۔

جواب: عورت کے اپنے شو ہر کو بھائی کہنے ہے نکاح نہیں ٹو ثنا عورت کو ایسے الفہ ظاکہنہ جائز نہیں ،گر نکاح پران ،لفاظ کا کوئی انرنہیں ہوگا۔

#### اولا دیسے گفتگو میں بیوی کو' اُمی' کہنا

سوال: اکثر لوگوں کی میادت دیکھنے ہیں آتی ہے جب بچدائے باپ سے کی چیز کا تفاض کرتا ہے تو باپ ہے سے کہت ہے:'' جاؤ بیٹا! اُسی سے لے لو' یا یوں بھی کہا جاتا ہے کہ:'' بیٹے! اپنی اُسی کے پاس جاؤ'''' بیٹے! اسی کہاں ہیں؟'' جبکہ بیوی کو ماں

ر ٣٠٢٠) ويكره قوله أنت أمّى ويا إبنتي ويا أحتى وبحوه، (قوله ويكره إلخ) ويبعى أن يكون مكروها، فقد صرحوا بأن قوله لروجته يا أحية مكروه، وفيه حديث رواه أبو داؤد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رحلًا يقول لامرأته يا أحية فكره دالك ونهى عنه. ومعنى النهى قربه من لفظ التشبيه، ولو لا هذا الحديث لأمكن أن يقال هو ظهار. (رد اعتار مع الدر المحتار ح:٣ ص ٥٤، ١٠ ص عهم، باب الظهار). أيضًا وفي فتح القدير (ج ٣ ص ٢٣٠، طبع بيروت) كتاب الطهار، فقد صرحوا بأن قوله لن وروب الله على الله عليه وسلم سمع رجلًا يقوله لزوجته يا أُخية مكروه. وفي حديث رواه أبو داؤد عن أبي تميمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول لإمرأته ينا أُخية، فكره ذالك ونهى عنه، وبحن بعقل أنّ معنى النهى هو أنه قريب من لفظ تشبه اعلمة بالحرمة الله على طهار، ولو لا هذا الحديث لأمكن أن يقال هو ظهار، لأن التشبيه في قوله أنت أمّى أقوى منه مع ذكر الأداة، ولفظ أخيّة إستعارة بلا شك وهي مبنية على التشبيه، لكن الحديث المدكور أقد كونه ليس ظهارًا ومثله أن يقول لها: يا بنتى، أو يا أُخيّة إستعارة بلا شك وهي مبنية على التشبيه، لكن الحديث المدكور أقد كونه ليس ظهارًا ومثله أن

کہنے سے تکاح ثوث جاتا ہے،تو کیااس متم کے القاظ بولناؤرست ہے؟

جواب:...اس سے بیچے کی امی مراد ہوتی ہے، اپنی نہیں۔اور بیوی کو'' اَمی'' کہنا جائز نہیں الیکن ایسا کہنے ہے 'کاٹ

#### اینے کو بیوی کاوالد ظاہر کرنے سے نکاح تہیں ٹوٹا

سوال:...زیدنے سرکاری پلاٹ حاصل کرنے کی نبیت ہے اپنی ہیوی کواس کے حقیقی ماموں کی ہیوہ ظاہر کیا اورخو د کواپنی ہیوی کا والد، کیونکہ زید کی عمراینی بیوی کے وابد جتنی ہے، ای طرح زید نے حکومت سے پلاٹ حاصل کرے اس کوفر وخت کر دی، اب مندرجه ذیل أمور کی وضاحت مطلوب ہے:

الف:...کیاان حالات میں زید کااپی ہوی ہے نکاح برقرار ہے؟

ب:... کیاتجد یونکاخ کی ضرورت ہے؟

ج:..اس ناپند بدوطریقے ہے حاصل کردورقم جائزے یا ناجائز؟

دن...شرعی اور فقهی نقطهٔ نگاه ہے زید کا میعل کیسا ہے؟ جبکہ زید جاتی اور بظاہر مذہبی بھی ہے؟

جواب: . بیتو ظاہر ہے کہ زید جھوٹ اور جعل سازی کا مرتکب ہوا، اور ایسے غلط طریقے سے حاصل کرد و رقم جا بُرسیں ہوگ ۔ الیکن اس کے اس فعل سے نکاح نہیں تو ن اس کئے تجد بدِ نکاح کی ضرورت نہیں۔

#### بيوى كو' بيني' كهه كريكارنا

سوال: .. کوئی شوہرا پی بیوی کو ارادی یا غیر ارادی طور پر بار ہار'' بیٹی'' کہہ کر پکارے تو کیا نکاح نوٹ جاتا ہے یا قائم

جواب:..اس ہے نکاح تونہیں ٹوٹنا مگر بردی لغور کت ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### سالی کے ساتھوز نا کرنے سے نکاح نہیں ٹوشآ

سوال:...اگر کسی شخص نے اپنی سالی یعنی بیوی کی سنگی بہن کے ساتھ قصداً زنا کیا ہوتو اس سے اس کے نکات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر نکاح ٹوٹ جا تا ہے تو تجدید کیسے ہوگی؟ سزایا کفارہ کیا ہے؟

(1) مر شنه صفح کا حاشیه الاحظه فره تمین ..

(٢) "وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولُكُمْ بَيْكُمُ بِالْبَاطِلِ" (القرة ٨٨١). قال الإمام البغوي تحت هذه الآية (بالباطل) بالحرام يعني بالربا والقمار والغصب والسرقة والحيانة ونحوها. (تفسير معالم التنزيل ح ٣ ص ٥٠، طبع حقابيه).

(٣) ويكره قوله انت أمّي ويا ابنتي ويا اختي ونحوه. (قوله ويكره إلح) . وينبغي أن يكون مكروهًا فقد صرحوا بأن قولمه لنزوحته ينا أحينة منكروه، وفيه حديث رواه أبو داؤد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رحلًا يقول لامرأته يا أحية فكره ذالك، وبهي عنه. (رد الحتار مع الدر المحتار ح.٣ ص ٥٠٣، باب الطهار، طبع سعيد). جواب:...سالی کے ساتھ منہ کالا کرنے سے بیوی کا نکاح نہیں ٹو ٹا۔<sup>(1)</sup>

## لڑکی کا نکاح کے بعد کسی ڈوسرےمرد سے محوِخواب ہونا

سوال:...اگرلز کی نکاح ہونے کے بعد کسی وُ دسرے مرد سے محوخواب ہوتو کیا اس کا نکاح برقر ارد ہے گا؟ جواب: عورت کا کسی کے ساتھ منہ کالا کرنے سے نکاح نہیں ٹوشا ،اس سے نکاح وقی ہے۔ (۲)

## بیوی کے ساتھ غیر فطری فعل کرنے کا نکاح پرا تر

سوال:.. بیوی کے ساتھ غیر فطری مباشرت کرنا کیسا ہے؟ آیااس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے پیمخش گناہ ہے؟ جواب: .. بیوی سے غیرفطری فعل بنص حدیث موجب ِلعنت ہے، تا ہم اس سے کا ح نبیں ٹو نتا ،اس کا کفارہ صرف تو بہ

## ہیوی کا وُ ودھ پینے سے حرمت ثابت تہیں ہوئی

سوال: ایک شخص کی شادی ہوئی ہے،اس کے دو بچے بھی ہیں،اگروہ کسی وفت بھی جوش میں آ کراپٹی بیگم کا دُودھ منہ میں لے لیت ہے، وُ ودھ پیتانہیں ہے، یا یہ کہ وُ ودھ ہے بی نہیں تو اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ آیا اس کا نکاح باقی رہتا ہے یانہیں؟ال شخص کو یہ بھی معلوم نہیں کے آیاس کے کاح میں کوئی فرق پڑتا ہے یانہیں؟اگرنکات میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو گنبگار ہوایانہیں؟ براہ کرم تفصیل ہے حل فرمادیں۔

جواب: بیوی کا دُودھ بینا حرام ہے، مگر اس سے نکاح نئے نہیں ہوتا، کیونکہ دُودھ کی وجہ سے جوحرمت پیدا ہوتی ہے، اس کے لئے بیشرط ہے کہ بیچے نے وُ ووھ دو، وُ ھائی سال کی عمر کے اندر بیا ہو، بعد میں پیے ہوئے وُ ودھ سے حرمت پیدائیں ہوتی۔

 <sup>(</sup>١) وفي الحلاصة وطي أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته. (درمختار ج.٣ ص.٣٣) فصل في اعرمات).

٢٠) قوله والمربي بها لا تحرم على روجها فله وطؤها بلا استبراء عندهما. وقال محمد الا أحب له أن يطأها ما لم يستنزلها كما مر في فصل اعرمات. (شامي ج ٣ ص٤٢٠). قال في البحر الو تووّح بامرأة الغير عالمًا بذلك ودخل بها لا تحب العدّة عليها حتّى لا يحرم على الزوح وطوّها وبه يفتي لأنه رني والمرني بها لا تحرم على روحها. (شامي ح ٣ ص ٥٠).

٣٠) عن أبي هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملعون من أتي امرأته في دبرها. (مشكوة ص ٢٧٦).

٣) ولم يسح الإرضاع بعد مدته لأبه حزء أدمي والإبتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح. (در مختار ج ٣ ص ٢٠١١ باب الوضاع، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۵) مص رحل ثدی زوجته لم تحرم. (در مختار ج:۳ ص: ۲۲۵ باب الرضاع).

<sup>(</sup>١) هو لغة وشرعًا مص من ثدي أدمية خرح بها الرحل والبهيمة في وقت محصوصٍ ودلك انه بعد المدة لا يسمّي رصيعًا ىص عليه في العاية وهو حولان. (شامي ج:٣ ص: ٩ ٠٩ باب الرضاع).

#### نا جائز جمل والی عورت کے زکات میں شریک ہونے والوں کا حکم

سوال: ایک از کی ہے جس نے نیہ شرق کام (زنا) کیا جس ہے وہ حاملہ ہوگئی، اس مع منے کاعلم صرف اس کی والد و کو ہے اور کسی کو بھی تہیں۔ اس کی والد و ہے ہیں ہے وہ الد کوهم اور نہ بی لڑ کے والوں کوهم ہے ، مگر شاوی کے بعد سڑ کے والوں کوهم ہو گیا، انہوں نے اس و چھوڑ و یا اوگوں کا کہنا ہے کہ اس شاوی میں چو بھی شریک ہوا، خواہ وہ فرکے والوں کی طرف سے یالڑ کی والوں کی بھی دو بارہ پڑھوا کی بھی والوں کی طرف سے والوں کی والوں کی بھی والوں کی والوں کی بھی دو بارہ پڑھوا کی والوں کی

جواب: جس لڑی کو ناجا ترجمل ہو جمل کی حالت ہیں بھی اس کا نکاح میجے ہے، اس لئے اس کے نکاح ہیں شرکت کرنے ہے کہ کا نکاح نہیں ٹو ٹا۔ (۱)

#### كيادا رهى كامداق أرانے سے نكاح توث جاتا ہے؟

سوال: .. كيادارُهي كالمداق أرانے = نكاح توث جاتا ہے؟

جواب:...جی ہاں! داڑھی اسام کا شعارا درآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واجبہ ہے۔ اورآ مخضرت سلی اللہ عبیہ وسلم کی کسی سنت اور اسلام کے کسی شعار کا غداق اُڑا نا کفر ہے، اس لئے میاں بیوی میں ہے جس نے بھی داڑھی کا غداق اُڑا یا و وائیوں ہے خارج ہوگی اور اس کا 'کاح ٹوٹ گیا' اس کو یازم ہے کہ اس سے تو بہر ہے، اسٹے ایمان کی تجد پدکرے اور دوبار و نکاح کرے۔ (\*)

(۱) وصح مكاح حدى من ربى و ي حرم وطوها و دواعيه حتى تصع. (در محتار ج.٣ ص ٣٨، فصل في الترمات). وعلى هـذا يـحـر ح ما إدا تزوج إمرأة حاملًا من الرنا أنه يحوز في قول أبي حنيفة ومحمد لـكن لا يطوّها حتَّى تضع. (المدائع الصائع ج.٣ ص:٣١٩) كتاب المكاح، طبع ايج ايم سعيد).

(٢) عن أبى هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو حمس من الفطرة . وفي رواية إعقوا اللمحى قال النووى فكر حماعة عير الخطاس قالوا ومعناه أنها من شن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقيل هي المدير. (شرح الكامل للنووى على مسلم ح اص ١٢٨). وفي المرقة (ح:٣ ص ٤٥٣) كتاب الترحل الفطرة أي قطرة الإسلام حمس، قال القاضي وعيره فسرت الفطرة بالشّة القلايمة التي اختارها الأبياء واتفقت الشرائع إلح. (٣) وفي الطهيرية من قال لفقيه أحد شربه ما عجب قبحًا أو أشد قبحًا قص الشّارب ولف عرف العمامة تحت الدقي يكفو لأنه إستحفاف الأبياء لأنّ العلماء ورثة الأنبياء وقص الشّارب من سن الأنبياء فتقبيحه كفر بلا إحتلاف بين العلماء وهو مستلزم الإستحفاف الأبياء الأن العلماء ورثة الأنبياء وقص الشّارب من سن الأنبياء فتقبيحه كفر بلا إحتلاف بين العلماء. (شرح فقه اكبر ص ٢١٣ طبع دهلي). قال والاعتبار التعظيم المنافي للإستحفاف كفر الحقية المنافئ للإستحفاف كفر المنقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت المنقبة أو إحفاء شاريه اهد وشامي ح ٣ ص ٢٢٢ طبع سعيد كراجي). هذا إستهراء بحكم الشرع والإستهزاء بحكم من أحرح فقه اكبر ص ٢٢٠ طبع سعيد كراجي). هذا إستهراء بحكم الشرع والإستهزاء بحكم من أحكام الشرع كفر (شرح فقه اكبر ص ٢٠٢٠ طبع سعيد كراجي). هذا إستهراء بحكم الشرع والإستهزاء بحكم من أحرح فقه اكبر ص ٢٠٠٠.

(٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والكاح وأولاده أولاد الزنا، وما فيه خلاف يؤمو بالإستغفار والتوبة وتجديد الكاح رشامي حـ٣ ص ٢٣٤: باب المرتد، طبع سعيد).

## میاں بیوی کے الگ رہنے سے نکاح نہیں ٹو شا

سوال:...میرے ایک عزیز سات سال ہے غیر ملک میں آباد ہیں ، ان کی بیوی پا َستان میں ہے ، ایک سال ہوا پا کستان آئے تھے، گمر نا رائسگی کی وجہ ہے ہیوی ہے ہوا قات نہیں کی ایعنی سات سال ہے بیوی کی شکل نہیں دیکھی۔ آپ قر آن وسنت کی روشنی میں جواب دیں کہ ووٹوں میال ہیوی کا نکاح سنج تونہیں ہوا؟

جواب:...میاں بیوی کے الگ رہنے ہے نکال نہیں ٹو نتا ، اس لئے اگر شوہر نے طلاق نہیں دی تو وہ دونوں بدستور میاں

## التدنعالي كويرا بھلا كہنے والى عورت كے نكاح براً ثر

سوال: ..اگر کوئی عورت اپنا کوئی کام نہ بننے کی صورت میں القد تعالیٰ کو .. تعوذ ہابتد... پُر ہے کلمات ( یعنی گالی گلوچ ) کے ساتھ یادکرتی ہے توایک شخصیت ہے بات جیت کرنا تھے ہے یانہیں؟ اور اس کے اس فعل کا اس کی از دواجی حیثیت پر کوئی اثر تو تبيس يوتاب؟

جواب :.. الله تعالى كى شان من گستاخى كرنے كى دجه سے وہ عورت مرتد بوگئى، اوراس كا نكات لوث كيا، اس كوچاہئے كه اس ہے تو بہ کر کے اپنے ایمان کی تجدید کرے اور نکاح بھی دو ہارہ پڑھایا جائے۔

'' میں کا فر ہوجا وَل ، گی'' کہنے والی عورت کا نکاح ٹوٹ گیا ، تجدیدِ ایمان کر کے دوبارہ نکاح کریے

سوال: . میری اورمیری بیوی ک ایک دفعه زبان کی لژانی ہوئی ، کافی تحمرار ہوئی ، گانی گلوج بھی کافی ہوئی ، اصل مسئعہ میہ یو چھنا ہے کہ س لڑائی ہے پہلے ہم دونوں نے عشاء کی نم زبھی پڑھ ں تھی الڑائی کے دوران ہی غضے میں میری اہید رہے کہا گئی:'' میں کا فر جوجا وَں گی ، میں یہودی ہوجا وَل گی' پیابیالفاظ کے کہ:'' آئندہ میں مسلمان نہیں رہوں گی ، کا فراور یہودی ہوجا وَل کی ،نماز اور قر آ ن نہیں پڑھوں گی۔''ای غضے کے دوران میں نے اے مجھایا کہ لڑائی اپنی جگہ، تگراس قتم کے الفاظ نہ نکالوایینے منہ ہے، جبکہ جذبات کی کیفیت میں مزید دو تمین دفعہ اس نے یہی الفاظ وُ ہرائے۔غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہرحال اس کوخود ہی احساس ہوااور سنج کی نمیاز بھی ہم دونول نے اداکی ہے،اس کے بعدایہ موقع الحمد متذبیل آیا۔

مسئد بیمعلوم مرنا تھ کداس کا ایسے کہنے ہے ہورے نکاح پر تو کوئی اثر پڑا ہے کہ نبیں؟ کہیں ہمارا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا؟

ر ١ ) إذا وصف الله بسما لا يليق به أو سحر إسمًا من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أبكر وعدًا أو وعيدًا كفر. (فتاوي بزازية على همش الهندية ح ٢٠ ص ٣٢٣، كتاب السير، الثاني فيما يتعلق بالله تعالى، طبع رشيديه). (٢) ويحفيُّ رُشْته صفح كاحاشيه تم مم. فرض کیا بیتی یو وزیس ،اگراس نے بیا غاظا س وقت ہے ہول کہ میں آج سے کا فر ہول یا یوں کے کہ میں کا فر ہول آئندہ فی زقر آن نہ پڑھول گی ، ان ووٹوں صورتول کا آپ جو ب دیں گے۔اگر نکاح ٹوٹ گیا ہے تو تجدید نکاح کیا ہم دو گواہ میرے علاوہ ایک بیوی کا ویک اور دُوسرے دو گواہ کا فی ہول گے ، اور نے نکاح میں کیا ہمیں وو ہارہ مہررکھنا پڑے گا؟ یاصرف تجدید نکاح کی ضرورت ہوگ ؟ میں بہت ہر بیٹان ہول۔

(۱) چواب:...جوش کے کہ:'' میں کا فر ہوں' یا کے کہ:'' میں کا فر ہوجاؤں گا'' وہ ای وقت ایمان سے خارج ہوج تا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ فوراً تو ہے کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، ٹکاٹ کی تجدید کرے،' اورا گر حج کیا ہوا ہے تو وہ باطل ہوگیا، بشرطِ استطاعت دوبارہ حج بھی کرے۔

۲:... دوعاقل بائغ گواہوں کے سہ منے (خواہ وہ اپنے عزیز ، بلکہ جئے ہی ہوں ) میاں بیوی دوبارہ ایجاب وقبول کر میں اور کچھ مہر بھی طے کرلیں ، پس نکاح ہوگیا۔

ساند... تورتوں پر جذبت کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ غضے ہیں اول فول بک دیتی ہیں، اس سے گھر میں اس کی فوبت نہیں آئی
ج ہنے ، میال ہوں کے درمیان بحث و تکرار تو روز مرہ کی چیز ہے، لیکن اس بحث کواس صد تک طول نددیا جائے کہ ایک فریق اشتعال ہیں

آکر نازیبا انفی ظ بجنے بلاے۔ اگر نظر آئے کہ لڑائی فیم ضروری طور پر طول تھنچ رہی ہے اور ہر فریق '' آخری فخے'' تک غضے اور اشتعال
کے سلحے کا استعال کرتارہے گا تو ایک فریق کو چ ہے کہ فور آ ہتھیارڈ ال کر پہائی اِفتیار کر کے سکوت اختیار کر لے، بلکہ مناسب ہے کہ
مجس برخاست کردی جائے۔ ورنہ بسا اوقات ایہ ہوگا کہ عورت آخری ہتھیار استعال کرے گی: '' جھے طلاق دو، اس وقت دو، فور ا
دو!'' اب آسمرد بھی اپنی بہا دری کے جو ہر دکھ نے پر آ جائے تو تین طلاق دے کر ڈکاٹ کو برخاست کر کے آئے گا۔ بعد ہیں دونوں
دو کیں گے اور مولو یوں نے فتوے پو چھتے پھریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی مجلس برخاست کردی جائے ، ٹریفک یک
طرف کردی جائے کہ ایک فریق جو پچھے بھریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی مجلس برخاست کردی جائے ، ٹریفک کے ساتھ اُٹھ کر

المسخ وهو غير صحيح إذ يكفر في هذه الصورة بلاخلاف. (شرح فقه الأكبر ص ٢٢٧، ٢٢١، طبع محتباتي دهلي). قال هو يهودي أو نصراني لأنه رضا بالكفر وهو كفر وعليه الفتوي. (جامع الفصولين ج:٢ ص ٣٠١).

 <sup>(</sup>۲) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والكاح. (درمحتار مع رداعتار ج ٣ ص:٢٣١، طبع ايچ ايم سعيد). وإن كانت بية الوجه الذي يوجب التكفير، لا تنفعه فتوى المفتى، ويؤمر بالتوبة والرحوع عن ذالك وتجديد الكاح بينه وبس إمرأته. (الفتاوى التاتار خانية ح:۵ ص:٣٥٨، كتاب أحكام المرتدين، طبع إدارة القرآن).

 <sup>(</sup>س) أدرى مسها فينه يبنطل، ولا يقصى) من العبادات رالًا الحج) لأنه بالردة صار كالكافر الأصلى، فإذا أسلم وهو غنى فعليه الحج فقط. (درمختار ج: ٣ ص: ٣٥٣ باب الموتد).

دُ وسرے پہلوانوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غضے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے۔'' مرد کی بہا دری ہے ہے کہ وہ بیوی کی یا توں سے مختلعل شہو۔ اکبر الدآیا وی کے بقول:

> ا كبرنه وب سكے برنش كى فوج سے کیکن شہید ہو گئے کی لیا کی توج سے

میرے ایک بزرگ دوست بتاتے تھے کہ ہم تو نازک مزاجی فطرت سے لے کہ آئے تھے، ہماری اہلیمحتر مدنزا کت مزاج ہم ہے بھی جا رقدم آ گے،روزگھر میں اکھاڑا جمتا ،اورمیدانِ کارزارگرم ہوتا ، بالآخر میں نے اپنے پیرومرشد حضرت ڈاکٹر عبداکی عار فی نورائلدمرقدہ ہےصورت حال عرض کی ،اوراس مرضِ ج سلسل کا مداوا جا ہا،حضرت نے ذرا تأمل کے بعد قرمایا:'' ٹریفک یک طرف كردو' 'ليعني وه بولتي رہے ،تم نه بولو،بس وه دِن اورآج كا دِن سارا جھگڑ اختم ہوگيا ،اگر جواب نه ملے تو اكيلا آ دمى كب تك بولتارہے گا...؟

#### مرتد ہونے والے کے نکاح کی حیثیت

سوال:...ميري بها تجي جوامريكا ميس ب،اس كي شادى كويانج سال كاعرصه بوچكا ب،اب اس كاشو براحيا تك قادياتي ہو گیا ہے۔میری بھانجی نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی الیکن اس کا کہنا ہے کہتم اپنے عقیدے پر رہو، میں اپنے عقیدے پر ر ہوں گا۔ اور اس مسئلے پر وہ کسی کی بات بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے۔ امریکا میں میرے بھانجے اور بہنو کی نے ایک عالم دین سے معلوم کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ میری بھانجی اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔اب وہ اپنی بڑی بہن کے پاس ہے،اب میری

جواب: . . ا: . . قادیانی ہونے کے بعد و پیخص مرتد ہو گیا ہ اور آپ کی بھا بھی اس کے نکاح سے خارج ہو گئی ، اور ان کا اس شخص کے ساتھ رہنا شرعاً ج تزنبیں۔ وہ اپناسا مان اس شخص سے دالیں لے لیں اور بچے بھی۔

۲: . اگر وہ خفس قادیا نی عقبیرے ہے تائب ہوجائے اورمسجد میں جا کرکسی عالم دین اور پوری مسلمانوں کی جماعت کے سامنےاس کا اقر ارکرے کہ'' میں قادیانی ہوگیا تھا کیکن میں اب اس ہے تو بہ کرتا ہوں اور مرز اغلام احمد قادیانی پرلعنت بھیجتا ہوں۔''اور

 <sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. (مشكوة ص:٣٣٣ء باب الغضب).

 <sup>(</sup>٢) وقد أخبر الله تبعالي في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السُّمة المتواترة انّه لا نبي بعده ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذَّاب أفَّاك دخَّل ضالَ مصلَّ. (تفسير ابن كثير ح ٣ ص٣٩٣ طبع سهيل اكيلُّمي). وللكن صرحح في كتاب المسايرة بالإتفاق على تكفير المحالف فيما كان من اصول الدين وضرورياته. (رد المحتار ج ٣ ص.٣١٣ باب المرتد، كتاب الحهد).

 <sup>(</sup>٣) وارتبداد أحدهما أي الروجين فسح، فلا ينقض عددًا، عاجلٌ بلا قضاء. (الدر المختار مع الرد انحتار ح:٣ ص ٩٣٠) باب بكاح الكافر، أيضًا فتاوي عالمگيري ج ١ ص ١٣٩١، الباب العاشر في بكاح الكفار).

مسلمانوں کواس بات کا یقین ہوجائے کہ بیخص سچاہے،اور میخص قادیا نیوں سے قطع تعلق کروے تو آپ کی بھانجی کا نکاح دو بارہ اس

#### " میں کا فرہوں" کہنے سے نکاح پر کیا اثر ہوگا؟

سوال :...عشاء کی نمازے واپس لوٹا تو دیکھا کہ بیوی بستر پرلیٹی ہوئی ہے، میں نے اس خیال ہے کہ بیوی بغیرعشا ، کی نماز کے سوگئی ہے، ذراغضے کے انداز میں کہا کہ:''تم نے ابھی تک تمازنہیں پڑھی؟'' چونکہ وہ پہلے ہی کسی بات پر ناراض ہوکر کیٹی تھی اس كے اس نے غضے میں جواب دیا كه: ' میں كافر ہوں' ، جس كا مطلب لہج ہے بي نكاتا تھا كه ' كياميں كافر تونہيں! ' بہر حال اس وقت اس نے نمازا دانہیں کی مسبح اُٹھ کراس نے خود بخو وضبح کی نمازا دا کی اور کہا کہ:'' سختی کے انداز میں نماز کی وعوت کیوں دیتے ہو؟'' سوال یہ ہے کہ وہ اس جملے سے کا فرتو نہیں ہوگئی ؟ اور تجدید نکاح کی ضرورت تو نہیں؟

جواب :... میں کا فرجوں'' کا فقر واگر بطور سوال کے تھا جیسا کہ آپ نے شریح کی ہے، لینی'' کیا ہیں کا فرجوں''مطلب یہ کہ ہر گزنہیں ۔ تو اس صورت میں ایمان میں فرق نہیں آیا، نہ تجد پیرنکاح کی ضرورت ہے ۔ لیکن اگر غصتے میں بیہ طلب تفا کہ: '' میں کا فر ہوں اورتم مجھے نماز کے لئے نہ کہؤ' توامیان جا تار ہااور نکاح دوبارہ کرنا ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

## دُ وسری شاوی کے لئے جھوٹ بو لنے سے نکاح پر اثر مہیں پڑتا

سوال:..فضل احمد نکاح ثانی کرنا چه متنا ہے بھر پہلی بیوی اجازت نہیں دیتی ، ہندہ کو بیوی بنا کر یونین کونسل میں پیش کر دیو، ہندہ نے یونین کونسل میں کہا کہ میرمیرا خاوند ہے میں اس کوؤ وسری شادی کی اجازت دیتی ہوں۔اب دریا فت طلب أمریه ہے کہ ہندہ جوعدالت لیعنی یو نمین کونسل میں فضل احمد کی جھوٹی بیوی بن تھی ،اپنی لڑک کا نکاح فضل احمد کے ساتھ کرسکتی ہے یانبیس؟اور ہندہ کا اپنہ نکاح باقى ر باياتبيس؟

جواب:... ہندہ اور نصل احمد جھوٹ جیسے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں ، ان کواس ہے تو بہ کرنی جائے ،مگر وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے سی مج میال بیوی نہیں بن سے ،اس لئے ہندہ کی بیٹی سے نفل احمد کا نکاح جا تزہے۔

## بیوی کا وُودھ پینے سے نکاح تہیں ٹوٹٹا کیکن پیناحرام ہے

سوال:...' جنگ' کے جعدایڈیشن میں آپ ہے ایک سوال ہو چھا گیا کہ:'' ایک شوہرنے ایکٹی میں اپنی بیوی کے نکالے

(١) إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمدًا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا لَا يكفر، وقال بعضهم: يكفر، وهو الصحيح عنىدى، كنذا في البحر المرائق. (عالمگيري ج: ٢ ص ٢٤٦). ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (درمحتار مع رداعتار ج: ٣ ص: ٢٣٤ء كتاب الجهاد، باب المرتد).

(٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اينة المنافق ثلاث؛ إذا حدث كذب . . إلخ. (مشكوة ص: ١٤). لأن عين الكذب حرام، قبلت وهنو النحق قال تعالى: قتل الخرّاصون، وقال عليه الصلاة والسلام. الكذب مع الفجور وهما في النار. (شامي ج: ٢ ص.٣٤٠)، ياب الإستبراء وغيرة، فصل في البيع). ہوئے وُ ووھ کی جائے بنائی اور سب نے پی کی تو ایک صاحب نے فتو کی دیا کہ میاں ہوں کا نکار ٹوٹ گیا ہے۔' اس کے جواب ہیں

آپ نے فر مایا کہ:'' عورت کے وُ ووھ ہے حرمت جب ثابت ہوتی ہے جبکہ بچے نے دوسال کی عمر کے اندراس کا وُ ووھ پیا ہو، ہوئی عمر

کے آدی کے لئے وُ دوھ ہے حرمت ثابت نہیں ہوتی ، نہ عورت رضائی ماں بنتی ہے، لہٰ ان دونوں کا نکاح بدستور قائم ہے، اس عالم
صاحب نے مسکد قطعاً غلط بتایا ہے، ان دونوں کا نکاح نہیں ٹو ٹا۔''ہم نے ایک ہینڈ بل دیکھا ہے جس میں آپ کے اس جواب کا ندات

اُڑایا گیا ہے اور بیٹ اُٹر دیا گیا ہے کہ آپ نے عورت کے وُ ووھ کے حلال ہونے کا فتو کی دیا ہے، اور اس کی خرید وفر وخت جائز ہے، وغیرہ وغیرہ۔

جواب: ... بینڈنل میں جو تأثر ویا گیا ہے وہ غلط ہے، عورت کے وُ ووھ کا استعمال کس کے لئے بھی حل النہیں ، حتی کہ وُ ووھ کے سند کسی اتحام ہے۔ پینے کی مدت کے بعد خوداس بیچے کو بھی اس کی مال کا وُ ووھ پلا تا حرام ہے۔ میں نے جومسند کسی تھا تھا وہ یہ ہے کہ اگر عورت کا وُ دوھ پینے کی مدت سے عورت اس بیچے کی جو ماں بن جاتی ہے اور اس وُ ووھ ہے بھی وہ رشتے حرام ہوجاتے ہیں جونسب ہے حرام ہیں ، پیر مت صرف مدت رضاعت کا ندر ثابت ہوتی ہے ، بیری عمر کا آ دمی اگر خدا نخواستہ جان ہو جھ کریا غلطی ہے عورت کا وُ ووھ پی لے تو رضاعت کا تکم ما بہت نہیں ہوتا۔ اس لئے اگر غلطی ہے شوہر نے اپنی بیوی کا وُ ووھ پی لیا (جیسی غلطی کہ سوال میں ذکری گئی تھی ) تو اس سے تکا س نہیں ہوتا۔ س کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کا وُ ووھ پینا حمال ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کو کی عقل مند آ دمی میر سے جواب کا یہ مطلب بھی بھھ سکتا ہے وات ہے دکر کر دہ ہینڈیل میں ذکر کہا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ بیوی کا وُ ووھ پینا حرام ہے ، مگر اس سے نکاح نہیں ٹو نتا۔ (۳)

ایک دُ وسرے کا جھوٹا پینے سے نہ بہن بھائی بن سکتے ہیں اور نہ نکاح ٹو ٹتا ہے

سوال:...ایک بی ماں کا دُودھ پینے والوں کوتو دُودھ تمریک کہتے ہیں،لیکن یہاں پچھلوگوں کو یوں بھی کہتے سا ہے کہ میاں ہیوگا ایک بی بیان پچھلوگوں کو یوں بھی کہتے سا ہے کہ میاں ہیوگا ایک بی بیائے ہیں ایک وُودھ شریک بہن بھائی بن جاتے ہیں؟

جواب:..جس دُودھ کے پینے ہے نکاح حرام ہوتا ہے وہ ہے جو نیچے کو دوسال کی عمر کے اندر پلایا جائے ، بڑی عمر کے دو آ دمیوں کے درمیان حرمت ٹابت نہیں ہوتی۔ اس لئے عوام کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ میاں بیوی کے ایک دُومرے کا جھوٹا کھائے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔

(٣) (هنو) لغة وشرعًا (مص من ثدى آدمية) خرج بها الرجل والبهيمة في وقت محصوس وذلك أنه بعد المدة لا يسمًى
 رضيعًا نص عليه في العناية وهو حولان. (شامي ج:٣٠ ص:٣٠٩، باب الرصاع).

 <sup>(</sup>۱) ولم يبح الإرضاع بعد مدته الأنه جزء آدمي والإنتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح، شرح الوهبانية. (درمختار ج:٣ ص: ٢١١، باب الرضاع، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) مص رجل ثدى زوجته لم تحرم. (درمختار ح:٣ ص.٢٢٥). أيضًا ولم يسح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمى والإنتفاع به لعير ضرورة حرام على الصحيح، شرح الوهبانية. (درمختار ح:٣ ص ١١١، باب الرضاع). (٣) أيضًا.

## میاں بیوی کے تنین حیار ماہ الگ رہنے سے نکاح فاسد تہیں ہوا

سوال: ایک لڑی کا بچین یعنی سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا، اب اس نکاح کو ہوئے ١٦ سال ًرْ رہے ہیں ،لڑی کو بالغ ہوئے بھی ۸-۹ سال ہو گئے ہیں اور لڑکی ابھی تک اپنے خاوند کے گھر نہیں گئی، گھر بلوچند وجو ہات کی بنا پر ناحیاتی ہو گئے تھی جس پر برا دری کے بزرگوں نے لڑکی کے ماں باپ کو رضا مند کیا گہاڑ کی کوئڑ کے کے ساتھ اس کے سسرال جھیجے ویں، جب لڑکی کو تیار کر کے لڑ کے کے ساتھ میں بھتے تو لڑ کا اور اس کا باپ لڑ کی کوچھوڑ کر چلے جاتے ، بیدوا تعد تین مرتبہ ہوا جس برلڑ کی نے جانے سے اکار کر دیا۔ لڑ کی کے گھر وا بول نے دوکونسٹروں کے ذریعے نوٹس بھجوائے جس کالڑ کے اور اس کے گھر والوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ہم نے کئی مولانا صاحبان ہے معلومات کیں جس پر پچھ مول نا حضرات نے کہا کہ اگر میاں بیوی شریعت کے طور پر تین یا جار ماہ نہلیں تو نکائ فوسد ہوجا تاہے۔

جواب:...میاں بیوی کے تین جارمینے الگ رہنے ہے کا ت<sup>ریخ نہیں ہوتا ، جب تک کہ طلا</sup>ق نددی جائے۔ آپ کے مسئلے میں جب لڑکا اورلڑ کی دونوں آباد ہوئے کے لئے تیار نہیں تو لڑ کے کا فرض ہے کہ دواس کوطلاق دے کرا لگ کردے ،اس غریب کو بلا دجہ قبیرِ نکاح میں رکھنا نا جائز اور گناہ ہے۔ 'اور برادری کے بزرگوں کوبھی جاہئے کہ لڑے کوطا، ق وینے پرمجبور کریں۔

## چے ماہ تک میاں ہیوی کاتعلق قائم نہ کرنے کا نکاح پرا تر

سوال: میری شادی کو چود ہ سال ہو گئے ہیں ، میرے میاں جھے سے بہت محبت کرتے ہیں ، اگر آ دھی رات کو بھی میری طبیعت خراب ہوجاتی ہے تو سر ہانے بلیٹھ کرخدمت کرتے ہیں،کیکن تقریباً جپھ ماہ سے انہوں نے از دواجی تعلق قائم نہیں کیا ،ہم وونو ب جوان ہیں، یہ بھی نہیں کہ عمرزیاوہ ہوگئ ہے، کوئی اولا دبھی ہماری نہیں ہے، کیامیہ ہے میاں سیح کررہے ہیں؟ چھ ماہ تررجانے سے میال بیوی کارشته توختم نهیس ہوجا تا؟

**جواب:** ..نکاح پرتو کوئی اثر نہیں پڑتا الیکن باوجود صحت وتندر تی کے بیوی کے حقوق ادانہ کرنا نعط بات ہے،ایے شوہ کو ہے خط دِ کھا ئیں ،اوران ہے کہیں کہ جھے ہے مشورہ کریں ۔والسلام!

#### میاں بیوی کے سال بھررو تھے رہنے اور میاں کے خرج نہ دینے کا نکاح پراُ ثر

سوال:...اگر دومیاں بیوی تقریباً ایک سال تک ایک ہی گھریس ، ایک ہی حصت تلے رہیں اور ان کی آپس میں بات چیت ندہو،اور ندہی وہ میاں بیوی کی حیثیت سندرہ رہے ہوں اور ندہی شوہر بیوی کو اخراجات ویتا ہو،تو ایسے میں کیاان کے نکاح پر کوئی اثر

#### جواب :...ا گرشو ہرنے طلاق نبیں دی، توان کے سال بھر کے'' روشے'' رہنے سے نکاح پر پچھاٹر نبیں ہوگا، کیکن اس بے تعلقی

<sup>(</sup>١) ويبحب لو فات الإمساك بالمعروف. (الدر المختار ج.٣ ص:٢٢٩، كتباب الطلاق). أيضًا. قال تعالى. "فلا تميُّلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَدَرُّوهَا كَالْمُعَلَّقَة " (النساء ١٢٩)

کی وجہ ہے گنا ہگا رضر ور بھون کے ۔شو ہر کا فرض ہے کہ بیوی کے نان ونفقہ کی ذمہ داری آٹھائے '' اور بیوی کا فرض ہے کہ شو ہر کو ناراض

#### میاں بیوی کے علیحدہ رہنے ہے نکاح تہیں ٹوشا جب تک شوہر طلاق نہ دے

سوال:..خود بخو و تکاح نو شخ یا ختم ہو جانے کی کون کون کی صورتیں ہیں؟ کیا ان صورتول میں بیکھی شامل ہے کہ اگر کوئی عورت شوہرے ایک طویل مذت بعنی ۴-۵ سال یااس ہے بھی زیادہ کے لئے علیحدگی اختیار کئے رکھے باشوہر کے سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی اس کے گھر ندآئے ،شو ہراس کی کفالت بھی نہ کرے اور،س دوران خطے بھی رابط ندرے تو کیا نکاح کو تم سمجھ لیا جائے گا؟ یا نکاح اب بھی برقر ارتصور ہوگا؟

جواب:...اگرشو ہرے طلاق نہیں دی تو میال ہوی کے الگ الگ رہے ہے: کا ن<sup>3</sup>م نہیں ہوتا۔

#### حارسال غائب رہنے والےشوہر کا نکاح تہیں ٹو ٹا

سوال:...ميرے بڑے بھائي کولا پينة ہوئے تقريباً جارسال کا عرصةً مزر چکا ہے، جس و مجہت ہم عافی پریشان بیا، جبکہ بھا بھی جارسال ہے سیکے میں ہیں، کیوان جارسالوں میں اکا تا توٹ کیا ہے؟ اور نیا میری بھا بھی ذوسرا نات کر شتی ہیں:

جواب ند اس سے نکاح نہیں و ، ندآ ب کی بھا بھی فروسری جگد کا ساستی ہے۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ ورت مسلمان عدات سرجوع كرب، البية نكال كالدرنوم كي مشدق والأوت شاه ت سيتين كريه معدات ال كوچ رسال تك التظار مرية کی مہلت دے اور اس عرصے میں عدالت اس کے شوہ میں تدش سراے ، اُسرانی عرصے میں اس کے شوہر کا پیتا شاچل سکے تو عدالت اس کی موت کا فیصلہ کرد ہے گی۔اس فیصلے کے بعد عورت اپنے شوہر کی وفات کی عدّت ( • ۱۳ ون ) گزارے ،عدّت ختم ہونے کے بعد عورت و وسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔

نوٹ :.. مدانت اگرمحسوں سے کے پاریوال مزیدانتی رکز نے دہشتاہیں اقواس ہے کم مدّت بھی مقرر کر سکتی ہے (یا حالات كے پیش نظر بغیرمز پرانتظار كے بھى شور بن مستدة أيسد رستى ك ١٠٠٠ مال دب تك مد لت اس كشوم كي موت كافيصد نہیں کرویتی ،اوراس فیصلے کے بعد عورت • ۳۱ دِن میں مدت نہیں گزیں تب نے دوری جگہ نکا نہیں کر سکتی۔ (۳)

الفقتها وكسوتها وسكناها اهدابة ح ٢ ص ١٩٣٠ باب النفقة (١) النفقة واحبة للروجه على روحها

٢٠) عن أبني هنرينزة قبال قبال رسنول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت امر أحدًا ان يستحد لاحد لأمراب المرأة أن تسجد لزوجها. (مشكوة ص١٢٨١ باك عشرة النساء).

٣٠) ولا ينصرق بينمه وليلها ولو بعد مصي أربع سنين حلاق نمالك فإل عبده لعبد روحة المفقود عدة الوفاة بعد مصي أربع سبين. (شامي ح. ٣ ص ٢٩٥). تقصيل كي كن ما حظه بوز المحيلة الماحرة للحليلة العاحرة ص ٩٥، كن الشرات را يل

## ا پے شو ہر کوقصداً بھائی کہنے سے نکاح پر کچھا ٹرنہیں پڑتا

۔ سوال: کوئی شادی شدہ لڑکی ،جس کے دو بیچ بھی ہیں ، اپنے شوہر کوسب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر'' بھائی'' کہے اور بیہ کہے کہ:'' میں طلاق چاہتی ہوں ، اس سے میر اکوئی رشتہ نہیں ہے'' ،تو کیا نکاح باتی رہے گا؟ جبکہ لڑکی کسی بھی صورت میں اپنے سسرال جائے کو تیار نہیں ہے۔

جواب:..لڑکی کے ان الفاظ سے تو طلاق نہیں ہوگی ، جب تک کہ شوہراس کوطلاق نہ دے ، اگر وہ اپنے شوہر کے یہاں نہیں جانا جا ہتی تو خلع لے عمق ہے۔ <sup>(\*)</sup>

## وُ وسرے کی بیوی کواپنی ظاہر کیا تو نکاح پر کوئی اثر نہیں

سوال:..منظوراورسلیم آپس میں دوست ہیں ، دونو ن سعودی عرب مین کا فی عرصے ہے مقیم ہیں ہمنظور کی بیوی کا ا قامہ نہیں ہے، اور سلیم کی بیوی کا اِ قامہ ہے۔ سلیم اپنی بیوی کو مکہ مرتمہ مرہ کے لئے لے جانا جا ہتا ہے، راستے میں پولیس چوکی کی وجہ ہے منظور ا ہے دوست سیم کے پاس جاتا ہے کہ بھائی آ ہے کی بیوی کا اقامہ ہے لبذا آ ہے ، میں اور میری بیوی عمر ہ کرنے کے لئے چلیں سیلم ، منظور کومع اس کی بیوی کے اپنی گاڑی میں مکہ کرتمہ نے جاتا ہے، راستے میں جب جو کی کے قریب بہنچتے ہیں تو منظورا پنی بیوی کو احرام کی حالت میں پروے کا حکم ویتا ہے، پولیس واا امنظور کی بیوی کے متعلق کہتا ہے کہاس کا اقامہ کہاں ہے؟ توسلیم چوک پارکرنے کے لئے میہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ:'' بیمیری ہیوی ہے'۔اب مسئلہ بیدور یا فٹ کرنا ہے کہ اصل میں ہیوی تو تھی منظور کی ،اب منظور کی ہیوی کی شرى حيثيت كيا ہے؟ اور إحرام كي حالت ميں جو پر دے كائلم ديا گيااس پر دَ مجھي واجب ہوگا يانبيں؟

جواب:...اس سے نکاح پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ جھوٹ کا گناہ ہوگا اور وہ بھی احرام کی حالت میں۔'' احرام کی حالت میںعورت کو چبرے پر نقاب کا ڈالنا تو جا ئزنبیں گرپر دوضروری ہے، نامحزم مردوں ہے کپڑے ہے یائسی اور چیز ہے اس طرح پر د ہ کرے کہ کپڑا چبرے کو نہ لیگے، 'اورا گرعورت نے احرام کی حالت میں تھوڑی دیرے لئے مندؤ ھک لیا تواس پرصد قد لا زم

<sup>(</sup>١) لأن الطلاق لا يكون من المساء. (الدر المحتار مع رد انحتار ج.٣ ص ٩٠ ، باب نكاح الكافر).

 <sup>(</sup>٢) وفي القهستاني عن شرح الطحاوي السُّنة إذا وقع بين الزوجين إحتلاف أن يجتمع أهلهما ليصلحوا بينهما، فإن لم يصطلحا جاز الطلاق والخلع. (شامي ح ٣ ص: ٣٣١، باب الحلع).

٣) الأن عين الكذب حرام، قبلت وهو الحق قال تعالى: قتل الحرّاصون، وقال عليه الصلاة والسلام الكذب مع الفجور وهما في البارد (شامي ج: ٢- ص: ٢٤٪، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٣) انها لَا تعطى وجها إجماعًا اهـ أي وإنما تستتر وجهها عن الأجانب بإنسدال شيء متحاف لا يمس الوجه | إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٨٨٪، كتاب الحج، مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم).

 <sup>(</sup>۵) لسكن في تغطية كل الوجه أو الرأس يومًا أو ليلة دم والربع مهما كالكل وفي الأقل من يوم أو من الربع صدقة (شامي ح: ٣ ص: ٣٨٨ء كتاب الحج، مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم).

## • ٢ سال سے بيوى كے حقوق ادانه كرنے سے نكاح پر پچھا از نہيں ہوا

سوال:...میری ایک بیوی بھارت میں ہے، جبکہ میں پاکستان میں سکونت پذیر ہوں اور گزشتہ ۲۰ سالوں تک میں نے اپنی بیوی کے حقوق ادائبیں کئے، اب میری بیوی پاکستان آر بی ہے، کیا ہم میں میاں بیوی کا رشتہ موجود ہے کہبیں؟ آیا ہمارا نکاح قائم ہے کہبیں؟

> جواب:..اگرآپ نے طلاق نہیں دی تو نکاح قائم ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔ بیوی اگر شو ہر کو کہے: ''تو مجھے کتے سے بُر الگتا ہے''تو نکاح پر کیا اثر ہوگا؟

سوال:... بیوی اگر شو ہر کو کہے کہ:'' تو مجھے کتے ہے یُر الگتا ہے' تو نکاح میں پڑھ فرق آتا ہے یانہیں؟ جواب:... بیوی کے ایسے الفاظ بکنے سے نکاح نہیں ٹو ٹتا الیکن وہ گنا ہگا ر ہوئی ،ایسے الفاظ ہے تو بہ کرنی چاہئے۔ ()

## جس عورت کے بیس بچے ہوجا کیں کیا واقعی اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟

سوال:... ہمارے یہاں کچھ عورتوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی عورت کے ہیں بیچے ہوجا کمیں تو اس کا اپنے شوہر ہے نکات ٹوٹ جا تا ہے۔ کیا واقعی بیشر می مسکلہ ہے یا عورتوں کی من گھڑت با تمیں ہیں؟ میں اکثر من تو لیتی ہوں لیکن شرعی مسائل کی عدم واقفیت کی وجہ سے زیادہ بحث نہیں کرتی۔

جواب :..عورتوں کا بیڈھکوسلا قطعاً غلط اور بیہود ہے۔

# حچوٹی بچی کو ہاتھ لگ جانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی

سوال:...ا یک شخص اپنی منکوحہ کے ساتھ سور ہاتھا کہ اس نے اپنا ہاتھ منکوحہ کے زیرِ ناف رکھا ہوا تھا، ای دوران نیند آگئ اور رات کے کسی وفت زوجہ اُٹھ کر دُوسری چار پائی پرلیٹ گئی، ای اثنا ہیں اس کی چھوٹی بیٹی جس کی عمر تین چارسال ہے وہ جا کراس کے ساتھ لیٹ گئی، تو اس نے بیٹی سوئی ہوئی تھی، اس ساتھ لیٹ گئی، تو اس نے بیٹی سوئی ہوئی تھی، اس نے ہاتھ میٹا لیا اور بردُ اشر مندہ ہوا، اس پر بیوی حرام ہوگی یا حلال؟

جواب: تین چارسال کی بی کو ہاتھ لگانے ہے حرمت ٹابت نہیں ہوتی ، کیونکہ اس پر تو اتفاق ہے کہ پانچ سال تک کی بی ک کوشہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے ہے حرمت ٹابت نہیں ہوتی ، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ نوسال یا اس سے زیادہ عمر کی لڑکی کوشہوت کے ساتھ ہاتھ سگاد ہے ہے حرمت ٹابت ہوجاتی ہے ، ۵ ہے ۹ سال کی بی کے بارے میں اختل ف ہے، مگر زیادہ سی جے کہ حرمت

<sup>(</sup>١) عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق إلح. (بخاري ح.٢ ص.٩٣).

<sup>(</sup>١) فتاوئ دارالعلوم ديوب مدلل، كتاب الطلاق ح: ١٠ ص: ٢٥ ا ـ

ثابت نبیس ہوگی ( کذافی البحر) ۔ <sup>(۱)</sup>

# اگرکسی عورت کوشہوت ہے جیھولیا تو اُس ہے اُس کی اولا دیسے اس مرد کا اس کی اولا د کا نکاح شرعاً کیساہے؟

سوال:.. اگرکونی شخص کسی عورت بوشوت کی وجہ ہے چھولے، تو کیااس عورت ہے اس شخص کا نکاح ہوسکتا ہے؟ نیز کیااس عورت کی بیٹی ہے اس شخص کا نکاح ہوسکتا ہے؟ کیا اس عورت کا نکاح اس شخص کی اولا دیے ہوسکتا ہے؟ کیااس عورت کی اولا د کا نکاح اس شخص کی اولہ دہے ہوسکتا ہے؟

جواب:...جوشخص شہوت کے ساتھ کی ورت کو ہاتھ لگائے ،اس کے ساتھ اس آ دمی کا نکاح ہوسکتا ہے، گراس مورت کی لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا، ''اوراس مورت کی اوا اور کے ساتھ یعنی لڑکیوں کے ساتھ اس آ دمی کے لڑکوں کا نکاح ہوسکتا ہے،اور اس مرد کی لڑکیوں کے ساتھ اس مورت کے لڑکوں کا 'کاح ہوسکتہ ہے۔ ''")

# بیٹی کے ساتھ نے ناکرنے والے خص کے نکاح کا شرعی تھم

سوال: ...زیدنے بی بی کے ساتھ زنا یا ،جس کا اعتراف زیدنے کرنیا ہے، اوراس پرزیدنے بہت تو بہمی کی ہے، اس صورت بیں زید کا نکاح جو کہ ٹوٹ گیا ہے، اس کے سے زیدائی بیوی ہے دوبارہ نکاح کرے؟ یا پھر پہلے بکر نکاح کرے اور پھر طلاق دے، جس کی عدت پوری کر کے زید ہے اس کی بیوی نکاح کرے؟ آیا اس فعل سے زید کا کائ بمیشہ کے سے تو ختم نہیں ہو گیا؟

چواب:...اس صورت میں زید کی بیوی بمیشہ کے لئے اس پرحرام ہوٹی ،اس کو بیوی کی حیثیت ہے سی طرح بھی نہیں رکھ سکتا ،" اس کو چاہئے کہ اپنی بیوی کو زبان ہے بھی بیااف ظاکہہ دیے کہ میں نے اس کوطل تی دی ، ورعورت مدّت کے بعد دُ ومری جگہ کاح کرسکتی ہے۔ بہر حال اس محض کے لئے حدال نہیں ہوگی ، واللّذاعم!

(١) قال في المعراح؛ بنت خمس لا تكون مشتهاة إتفاقًا، وبنت تسع فصاعدًا مشتهاة إتفاقًا، وفيما بين لحمس و لتسع إحتلاف الرواية والمشائخ، والأصح انها لا تثبت الحرمة. والبحر الرائق، كتاب البكاح ج.٣ ص ١٠١ طبع بيروت.

٣) وحرم أيضًا بالصهرية أصل مربية أراد بالرني الوطاء الحرام وأصل ممسوسته بشهوة ولو لشعر على الرأس بحاس الا يمع لحرارة إلخ. وفي الشامية فلو كان مابعًا الا تثبت الحرمة كدا في أكثر الكتب. رشامي ح ٣ ص ٣٣).

<sup>(</sup>٣) ويحل الأصول الرابي وفروعه أصول المربي بها وفروعها. (شامي ج٣٠ ص ٣٠، فصل في اعرمات).

 <sup>(</sup>۳) وتشبت بالوطبيء حبلالًا كيان أو عن شبهة أو زنّا كذا في فتاوى قاضيخان. فمن زني بإمرأة حرمت عليه أمّها وإن علت إلخ (عالمگيري ج ١ ص ٢٤٣) الناب الثاني في بيان المحرمات).

 <sup>(</sup>۵) وسحرمة المصاهرة لا يرتفع الكاح حتى لا يحل لها النزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة. (درمختار ح ٣ ص :٣٤)، فصل في انحرمات، كناب البكاح، طبع سعيد).

## محرَ مات ابدیہ سے نکاح کر کے صحبت کرنے والے کی سزااِ مام اعظم کے بزویک

سوال:...اگرکوئی محرّمات ابدیہ سے نکاح کر کے صحبت کرے تو امام اعظم کے نز دیک اس پر حدنیں ، یہ بات کس حدیث یا آیت سے اِستدلال کی گئی وغیرہ ، وضاحت طلب ہے۔

چواب: اگرکوئی شخص فیود بالند. اپٹی محرص کے ساتھ زناکرے اس پر صدید الیکن اگراس نکال کرے آس پر صدید الیکن اگر کر کے زنانہیں بلکہ تعزیرا ورعقوبت بلیغہ لیعن قبل کی سز اجار کی بوگ ہے کوئکہ حدمسمانوں پر جاری ہوتی ہے اور پیشنص اپنی محرم سے نکال کر کے مرتد ہوگیا۔ یہ امام ابو حفیف اور امام سفیان توری (جوامیر الموشین فی الحدیث ہیں) کا قوال ہے۔ اس کی دلیل حضرت براء بن ما زب رضی امتد عنہ کی حدیث ہے کہ آنخضرت سلی القد علیہ وسلم نے ان کے مامول حسزت ابو برود بن نیار کو جھنڈ اوے کر ایک ایسے شخص کی طرف بھیج جس نے اپنی کی بوی ہے اس کی وفوت کے بعد نکال کردو ان کے اس کی گردن آڑادو ، یا پیٹر مایا کہ اس کو آل کردو۔ ابود و دین تا میں ۱۹۲۰ میان کی بیار دو اس میں ۱۹۲۰ مواد دین از اور میں سے ۱۹۲۰ مواد کی بیار دو تا میں امور دو میں امور دو میں سے ۱۹۲۰ مواد کی بیار دو تا میں ۱۹۲۰ مواد دو میں سے ۱۹۲۰ مواد کی بیار دو تا میں ۱۹۲۰ مواد دو تا میں ۱۹۲۰ مواد کی بیار دو تا میں ۱۹۲۰ مواد کی بیار دو تا بیار مواد کر اس نا ۱۹۲۱ مواد کی بیار دو تا بیار مواد کی بیار دو تا دو تا دو تا بیار دو تا تا میں دو تا بیار دو تا تا کی بیار دو تا تا کہ دو تا تا کر دو تا تا کہ دو تا تا کی دو تا تا کہ دو تا تا ک

#### کسی کوشہوت سے جھونے ہے اس کی اولا دیے نکاح حرام ہے

سوال:...زید، عمر کی سالی سے نکاح کا خوابش مند ہے، تگر عمر کی ساس نے زید کے بیے جھے کوعمدا ہاتھ لگایا جس کی وجہت وہ شہوت میں آگیا، مگرزید نے اُس کواپنی مال کا مرتبددیا ہوا ہے، اب اس صورت میں جبکہ عمر کی سائی بھی جو جتی ہے اور عمر کی ساس کی عمر بھی اس وقت ۵ سمال ہے، اب شریعت کی زوے ان کا آپس میں نکاتے ہوسکتا ہے؟ اً رنبیں قرزید کس طری نکار کرے؟

جواب:...جس عورت نے زید کوشہوت ہے ہاتھ لگایا ہے، اس کاڑی ہے زید کا نکاح نبیں ہوسکت<sup>(۴)</sup> زید کو پ ہے کہ کسی مناسب عنوان سے گھر والوں کو کہددے کہ وہ اس رہتے کو پہندئیں کرتا، واللہ اعلم!

## بیٹی کے سر پر دویئے کے اُو پر سے بوسہ دیئے سے حرمت مصابرت

سوال: بین انگلینڈ ہے ہیں جماعت کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں۔ میں نے ایک کماب میں پڑھا ہے کہ جو آدمی اپنی بیٹی یا س س کو بد نیتی یا شہوت کی وجہ سے چھوئے گااس کی بیوی اس پرحرام ہوجائے گی۔ میرامسکہ بیہ ہے کہ میری بیٹی پاکستان میں ویٹی تعلیم

عن البراء بن عنازت قال مرَّ بن حالى أبو بردة بن بيار ومعه لواء فقلتُ. أين تريد؟ فقال بعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 الى رجل تروح إمرأة أبيه أن أتيه برأسه. رحامع الترمذي واللفظ لهُ ح ١ ص ١٢٢، أبواب الأحكام).

<sup>(</sup>٢) وكما تثبت هذه الحرمة بالوطء وتثبت بالمس .. فإن بطرت المرأة إلى ذكر رجل أو لمسته بشهوة أو قبلته بشهوة تعلقه بشهوة العلمة الع

حاصل کرر بی تھی ،آج ہے تقریباً حیارسال پہلے جب وہ مدرے میں جارسال پڑھنے کے بعد واپس انگلینڈ آئی تو میں نے اس کےسر پر دو پٹے کے اُوپر بوسد دیا تھ ،اس وفت کوئی غلط نیت میری نہیں تھی ،کیکن اس کے بعد غیر اِراوی اور غیر اِختیاری طور پرمیرے دِ ماغ میں شہوت کی ایک لہری اُٹھی تھی ،اورعضو تناسل میں معمولی ایستا و گی بھی آگئی تھی ،اس صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب :... چونک سر کیڑے کے اندرتھا، کیڑے کے بغیراس کےجسم کو ہاتھ نہیں لگا،اس لئے حرمت ٹابت نہیں ہوئی،

## ساس کوشہوت ہے ہاتھ لگانے ہے حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی

سوال:...ایک بندے نے جو کہ شادی شدہ بھی ہے، اپنی ساس کوغلط ارادے (شہوت ہے ) ہاتھ لگا یا ہے ، سنا یہ ہے کہ اس کی بیوی کوطلاتی ہوجاتی ہے۔اب مسئلہ یہ ہے کہا گروہ آ دمی طلاق دے تو دوتین خا ندائوں میں قمل وغارت شروع ہوجائے گی ،ادراس آ ومی کی بہنوں کوبھی طلاق ہوجائے گی ، جو کہاس کی ساس کےلڑ کوں کے گھر میں ہیں ، بہت بڑی بدامنی ت<u>صل</u>نے کا اندیثہ ہے ، ادریقینا بھاری پیانے پرتابی کا خطرہ ہے،اور بہت ہے رشتے ٹوشنے کا ڈر ہے،معاملہ کچھالیا باریک ہے کہ بہت ہے فساداورنقصان کا اندیشہ ہے۔طلاق تو کسی صورت میں اُس آ دمی کے بس کی بات نہیں ہے،اب کیا کرنا جا ہے؟ قر آن اور حدیث کی روشنی میں جلدی جواب کی ورخواست ہے۔

جواب:...ماس کے ساتھ غطر کت کرنے ہے حرمت مصاہرت پیدا ہوجاتی ہے،اور بیوی حرام ہوجاتی ہے۔ اس کوجدا ردینا ضروری ہے۔ اگر ظاہری طور پر جدانہ کر سکے تو دِل میں جدا کرنے کی نیت کرلے اور ساری عمراس سے تعلق زن شو کی نہ ر کھے،

کسی عورت کے مقام خاص پر ہاتھ لگانے یا ایک دُوسرے پرستر کھولنے سے حرمتِ مصاہرت ثابت ہوگی

سوال:...اگرکوئی عاقل وہالغ مردکسی عورت کوغلط نبیت ہے قابلِ اعتراض مقام پرصرف ہاتھ لگائے اور نہ ناوغیرہ نہ کرے، یا گراس طرح دوعاقل و بالغ مرد وعورت ایک وُ دسرے پراپنه ستر کھول دیں ،کیکن اور پچھوند کریں ،تو ان دونو ں صورتوں میں وہی مر داس

وفروعهن مطلقاء زالدر (٢) وحرم أيضًا بالصهرية .. . وأصل ممسوسته بشهوة .. بحائل لا يمنع الحرارة .. المختار مع الرد الحتار ج ٣ ص:٣٣). وكما تثبت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل والنظر إلى الفرح بشهوة كذا في الذخيرة. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣، الباب الثاني في بيان الحرمات).

 (٣) وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوّج بآخر إلّا بعد المتاركة وانقضاء العدة. (درمختار ح٣) ص: ٣٤، فصل في الحرمات، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>١) وأصل ممسوسته بشهوة ولو لشعر على الرأس بحائل لا يمنع الحرارة. وقال الشامي: فلو كان مانعًا لا تثبت الحرمة، كذا في أكثر الكتب. (شامي ج:٣ ص:٣٢، فصل في المحرمات، كتاب النكاح).

مورت كى بين عناح كرسكتاب ياتبيس؟

''جواب:..غلط نیت کے ساتھ ہاتھ لگانے ہے اس عورت کی بٹی حرام ہو ہاتی ہے۔'' نا جا کز تعلقات والی عورت کی لڑکی سے نکاح جا کز نہیں

سوال: ... محترم! میرے پڑوں میں ایک خاتون رہتی تھیں ،غربت کی وجہ سے اور شوہر ندہونے کی وجہ سے پڑوئ کا ایک لڑکا
اُس کی کافی مدوکرتا تھا، اوران کی بیٹیاں جو کہ پہلے شوہر سے ہیں ،اُن کے اخراجات بھی وہ برواشت کرتا تھ ،جس کی وجہ سے خاتون نے اُس کی کافی مدوکرتا تھا، اوران کی بیٹیاں جو کہ پہلے شوہر سے ہیاں اُن کے اخراجات بھی وہ برواشت کرتا تھ ،جس کی وجہ سے خاتون کی اُس کے اُس کو بغیر نکاح کے شوہر کا ورجہ دے دیا اور وہ تقریباً ۵ اسال تک میاں ہیوی کی طرح زندگی گڑا رہے رہے۔ اب اس خاتون کی اُون کی لڑکیاں جوان ہوگئی ہیں ، اور وہ مختص جو ہے ، اِس خاتون کی لڑکی سے شاوی کرنا چاہتا ہے ، جب اس خاتون نے اُس سے کہا کہ تم ان لڑکیوں کے لئے محرکم ہو، تو اس نے جواب دیا کہ میراتم ہارا نکاح تو نہیں ہوا، اور میں بیش دی کرسکتا ہوں۔ برائے مہر یا تی بیہ تا کیں کہ شریعت کی رُوسے بیشادی جائز ہے کہ نہیں؟

جواب:...اگراس لڑے کے اس خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے تو اس کی لڑکیوں سے نکاح جائز نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### حرمت مصاہرت کے لئے شہوت کی مقدار

سوال: ... عائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کیافر ماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو کس کرتا ہے جہوت کے ساتھو،
لیکن اس کو جہوت پہلے موجود تھی۔ بعد ہیں اس نے کسی عالم ہے ہو جھا، پھراس عالم نے کہا کہ اگر پہلے جبوت موجود ہے تو شہوت کا ہوھنا
شرط ہے۔ پھراس محفی نے کہا کہ چلو ہیں کسی اور مسلک کو اِفقیار کرتا ہوں جس میں حرمت مصا ہرت کس سے نہ ہو۔ پھر تقریبا ایک سال
گرز راتو اس محفی نے '' ہدایہ تائی'' اور'' شرح وقایہ' میں وضاحت ہے پڑھا کہ جہوت کس و معتبر ہے جس سے اس کا فرکر منتشر ہو، اگر
فر کر پہلے سے منتشر ہے تو کس کی وجہ سے انتشار زیادہ ہوگیا ہو۔ اب اس نے فور کیا کہ کس کی وجہ سے اس کا فرکر منتشر ہو، اگر
نظر آیا۔ اور پہلے'' کنز الد قائق'' میں صرف یہ پڑھا کہ کس بہ جہوت سے حرمت مصا ہرت ثابت ہوتی ہے، یہ معلوم نہ تھ کہ کس بہ جہوت
کی تعریف کیا ہے؟ اور میرے د ماغ میں صرف یہ تھا کہ کس بہ جہوت وہ ہو جو گورت کو کس کرنے ہے فہ ک کی تعریف ہوتا ہے کہ کس
سوال کیا تھا کہ اگر شہوت پہلے موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ: پھر شہوت زیادہ ہو۔ تو اَب' ہدایہ ٹائی'' پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کس
سوال کیا تھا کہ اگر شہوت پہلے موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ: پھر شہوت زیادہ ہو۔ تو اَب' ہدایہ ٹائی'' پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کس
سوال کیا تھا کہ اگر شہوت پہلے معلوم ہونے کے بعد عقل ہے فور کرتا ہوں تو شہر نظر آر ہا ہے، تو اَب اس شبکا اعتبار کروں یائیں؟
کیا اس صورت میں شادی کرنا جا کر ہے یائیں؟ اور عام نے ہیں؟ ایک سال تقریا سوچنے کے بعد شبکا اعتبار کیا جائے گا یہ

 <sup>(</sup>۱) وحرم أيطًا بالصهرية .... وأصل معسوسته بشهوة . .... بحائل لا يمنع الحرارة .... وفروعهن مطلقًا والعبرة للشهوة عند المس. (الدر المختار مع رد اغتار ج: ٣ ص٣٠٠، كتاب النكاح، فصل في اغرمات).
 (٢) فمن زني بإمرأة حرمت عليه أمّها وإن علت وابنتها وإن سفلت . إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص ٢٤٣).

نهیں؟اب دریافت طلب أمور بی<sub>ه</sub> بین:

ا:...ا گرشبہ کا اِنتہار کیا جائے گا تو وہ عورت سے کیے پوچھے کہ آپ کوشہوت تھی یانہیں؟ یاعورت کی شہوت کا امتہ رنہیں کیا جائے گا؟

سند. اگرؤوسر نے ذہب پر کلی طوّر پر چیتو صحیح ہے یانہیں؟ حالانکہ سارے نداہب حق ہیں، جو بھی آ دمی راستہ لے لے۔
جواب:... " 3 ع مسایہ ویسک المبی مساکا یویبک " کہ حدیث نبوی ہے۔ جب شہوت کا وجود متیقن ہے اور از دیاد شہوت میں شبہ ہے، تو حل ل وحرام کے درمیان اِشتب وہوگیا۔ اور مشتبہ کا ترک بھی ای طرح واجب ہے جس طرح حرام کا۔ ('')
علاوہ ازیں اقرب ہے ہے کہ اختشار آلہ بھی تصویر کس سے ہوا ہوگا، اور کس سے اس میں زیادتی اُقرب الی القیاس ہے، اس
کے نفس کی تاکہ یلات لاکتی اِعتبار نہیں، حرمت بی کا فتو کی دیا جا گا۔

(۳) المنظم المبارية برحق بين اليكن خوابش لفس كى بنا پرتزك فد جب الى فد جب حرام بين اوراس پر فدا جب اربعث فق بين المبدا صورت مسئوله بين إنقال فد جب كى إجازت نبيس، هذا ما ظهو لى والله أعلم بالصواب!

(١) مشكوة ص ٢٣٢، باب الكسب وطلب الحلال، طبع قديمي.

<sup>(</sup>٢) إذا اجتمع الحلال والحراد عال الحراه (الأشاه والنظائر اح ١٠ ص ١٣٣٠ طبع إدارة القرآن).

<sup>(</sup>٣) أما إنتقال عبوه من عبر دليل من من مرعب من عرص الدنيا وشهوتها فهو المدموم الآثم المستوجب لنتأديب والتعزير لارتكابه الملكر في الدين واستحفاقه بدينه ومدهبه. (رد اشهار حن صن ٨٠ باب التعرير).

# شادی کے متفرق مسائل

# گھرے دُورر ہنے کی مدّت

سوال:...ہم یہاں (ویارغیر میں )ایک سال کے عرصے سے ہیں،لیکن اسلام ہمیں بیوی ہے دُورر ہے کی کتنی مدّت تک اجازت ویتاہے؟

# لڑکی کے نکاح کے لئے بیسے ما تکنے والے والدین کے لئے شرعی حکم

سوال:...شریعت کااس کے بارے میں کیا تھکم ہے کہ والدین لڑکی کے نکاح کے لئے لڑکے سے بیسے وصول کریں؟ جیسا کہ پاکستان کے بعض حصول میں رواج ہے۔

جواب:...اگرلڑ کی کے والدین غریب ہول اور نکاح میں اعانت کے طور پرلڑ کے والے ان کی پچھ مدد کریں تو کوئی مضا کقتہ نہیں ، ورنہ نکاح میں صرف مہر لینا جائز اور دُرست ہے ، اس کے علاوہ کسی تنم کی رقم لینا دُرست نہیں۔ اور مہر بیاز یورات وغیرہ کا چڑ ھاوا

<sup>(</sup>١) ان عمر رضى الله عنه لما سمع في الليل إمرأة تقول. فوالله لو لا الله بحشى عواقبه، لزحزح من هذا السرير جوانبه. فسأل عبها، فإذا زوجها في الجهاد، فسأل بنته حفصة: كم تصبر المرأة عن الرجل؟ فقالت: أربعة أشهرا فأمر امراء الأجاد أن لا يتخلف المتزوّج عن أهله أكثر منها. (شامي ح:٣٠ ص:٣٠٣، باب القسم).

 <sup>(</sup>۲) أخذ أهل المرأة شيئًا عبد التسليم فللزوج أن يسترده الأنه رشوة أي بأن ألجا أن يسلمها أخوها أو نحوه حتى ياخذ شيئًا.
 (رد اعتار مع الدر المختار، كتاب البكاح، قبيل مطلب في دعوى الأب ان الحهاز عارية ج ٣ ص: ١٥١).

بھی عورت کی ملکیت میں ہوتا ہے، والدین کواس کی وصولی کاحق نہیں، جب تک کہاڑ کی والدین کو ہمبہ نہ کروے۔ باقی والدین کے نئے لڑکی کے عوض یار شوت کے طور پر کچھے رقم لین شریعت سے ٹاہت نہیں۔

# لڑکی والوں ہے وُ ولہا کے جوڑے کے نام پر پیسے لینا

سوال:...فلال ملاقے ہے جن لوگوں کا تعلق رہاہے ان کے ہاں شادی پرایک رسم (شرط) یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں ہے ؤولہا کے جوڑے کے نام پر دو جاریا دس میں ہزار روپے نفتر کیتے ہیں ،اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہیں نے سا ہے کہ حرام ہے۔

جواب: .. شریعت نے نکاح کی مدیم عورت کا خرچہ شوہر کے ذمہ ان زم کیا ہے، کڑکی یالڑکی والوں پر شوہر کے لئے کوئی چیز بھی لازم نہیں ،اگر کوئی اپنی خواہش ہے ہدیہ یا تخذا کیا کہ وسرے کو دیتا ہے تواس ہے منع نہیں کیا۔ آپ نے جس رقم کا ذکر کیا ہے وہ ہدیہ یا تخذتو ہے نہیں ، اگر کوئی اپنی خواہش ہوں کی شرط ہے ، اس لئے اس کے ناجا کز ہونے میں کوئی شبہ بیں۔ ایسی غیرشری رسمیں مختف معا شرول میں مختلف میں ، مسلمانوں کو یازم ہے کہ ان تمام غیرشری رسوم کوختم کر دیں۔

# شادی میں تحفہ ویناشرعاً کیساہے؟

سوال:...شادی بیاه کی تقاریب میں جولوگ شریک ہوتے ہیں، وہ تحا کف یا ہیے دیتے ہیں، اس لین وین ہیں جو با تمیں عام پائی جاتی ہیں، وہ مندرجہ ڈیل ہیں:

ا: ..جولوگ ان تقاریب میں تحا کف یا پینے بیں ویتے ،ان کولوگ ٹر اسمجھتے ہیں۔

۲: اگرلوگول کے بیاس دینے کو پیچھنیں ہوتا، پھر بھی قرض لے کر دیتے ہیں، یانہیں جاتے اورا بنی انا کا مسئلہ بیجھتے ہیں۔ ۳:...میرے دفتر میں ایک شخص گاں دیتے ہوئے کہ رہا تھا کہ اس مہینے میں تین شادیاں ہیں، اور تینوں میں اوار و پ

وين إل-

۳۰:.. یہ بات بھی بہت عام ہے کہ جس کے گھر شادی ہوتی ہے تو اس موقع پر جولوگ چیے یا تنحا کف دیتے ہیں ان کی ایک نسٹ بنائی جاتی ہے کہ کس نے کیاد یا ہے؟ تا کہ اگل د فعہ ان کوجھی استے ہی چیے دیئے جا کیں۔

(۱) لأن المهر حقها. (هداية ج: ۲ ص ۳۲۵). أيضًا المختار للفتوى ان يحكم بكون الحهاز ملكًا لا عارية. (شامى ج. ۳ ص: ۵۵) باب المهر، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية).

(۲) عن أبي صالح قبال: كان الرجل إدا روح إبنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذالك ونزل: واتوا النساء صدقتهن نحلة، رواه ابن ابي حاتم وابن جرير. (تفسير اس كثير ح. ۲ ص. ا ۱۹ سورة النساء، طبع رشيديه كوئله).

(٣) ومفقة الغير تحب على الغير بأساب ثلاثة زوجية . . . فتجب لنزوجة بنكاح صحيح . . . على زوجها لأبها جزاء الإحتياس. (الدر المختار مع رداعتار ح٣٠ ص:٥٤٢)، باب النفقة).

(٣) ولو أحد أهل المرأة شيئاً عد التسليم، فللزوح أن يسترده لأنه رشوة. (فتاوي عالمگيري، الفصل السادس عشر في جهاز البنت ج: ١ ص: ١٦).

2:... بدیات بھی بہت عام ہے کہ کچھ لوگ اپنی حیثیت کی وجہ ہے اگر ۰۰ درویے ویتے ہیں تو جب ان کے ہاں کوئی تقریب ہوتی ہے تو لوگ ان کوبھی استے ہی ہیے دیتے ہیں ، جبکہ دینے والے کی حیثیت نہیں ہے۔

۲:...خاندان کی شادیوں کے موقع پرتحفوں کی لین دین میں اس بات کا اِعتراض عام ہے کہ فلال کی شادی میں تو آپ نے اتنافیمتی تخفہ دیا لیکن جمارے گھر کی شادی میں آپ نے معمولی تخفہ دیا۔

ے:... میرے دفتر میں جب کس کے پچے کی شادی ہوتی ہے تو دفتر والے آپس میں پیسے مل کر ایک تخذ دیتے ہیں ، اور ویٹ والوں کے نام کی ایک سٹ بنتی ہے جس میں ہرایک کے نام کے آگے ان کی دی ہوئی رقم بھی لکھی جاتی ہے ، میں نے بیاست بنانے ہے منع کیا ، تو سب کا جواب مید ملا کہ رہے گئے گا کہ کس نے کتنے پیسے دیئے ہیں؟ اور ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ بی تو قرض ہوتا ہے۔

۸:... دیگ اس حدیث کی طرف اشاره کرتے ہیں کہ جس کامفہوم ہیہ کہ:" آپس میں تخفہ تھا نف دینے ہے محبت بڑھتی ہے۔" مندرجہ بالا باتوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیصرف رسی لین دین ہے اوراس میں اخلاص نہیں ہے، کی مندرجہ بالا باتوں کو مدِنظر رکھتے ہوئے ان تقاریب میں تخفہ تخا کف کالین دین شرعاً جائز ہے؟

جواب: ... بخفہ تھا نف کے لینے دیئے ہے واقعی محبت بڑھتی ہے، اور حدیث شریف میں اس کا تھم دیا گیا ہے۔ لیکن شاوی بیاہ کے موقعوں پرجس طرح لین دین کیا جا تا ہے، اس کو' تحفہ' کی بجائے ' تاوان' یاز بردی خصب کہن تھے ہوگا۔ اس لئے بیلین دین جا رکھتا جا کر نہیں۔ میں کسی عزیز کی شادی بیاہ پر اس کو ہدیہ ضرور چیش کرتا ہول، لیکن نداس سے واپس لینے کی نبیت ہوتی ہے، اور نہ یہ یاور کھتا ہوں کہ کس کو کتنا دیا، بس جوتو ' بی ہو اظہارِ محبت کے لئے چیش کردیتا ہوں، اور دے کر بھول جاتا ہوں۔ اگر اس طرح دیا جائے تو جائز ہے، ورنٹ ' تاوان' ہے۔

لڑ کے والوں سے ' معمول' کے نام کے پیسے لینے کی رسم فہیج ہے

سوال: .. ہمارے علاقے میں روائ ہے کہ جب کوئی مثلنی کرتا ہے یا شادی کرتا ہے تو اس آدمی ہے کھی تھے ہیں ، اس تم کو "معمول'' کہتے ہیں ، اس کا لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوجاتا ہے تو اس کے بعد لڑکی والوں کی طرف ہے ایک آدمی لڑکے والوں کے سامنے آکر ہمنے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارا معمول دے دو، یعنی نکاح خواں کے پیسے دے دو، محملے کے بمبر دار کے پیسے دے دو، محملے کے بوڑھوں کے پیسے دے دو، محملے کے بوڑھوں کے پیسے دے دو، محملے کے بوڑھوں کے پیسے دے دو، محملے کے غریبوں کے پیسے وے دو، مہندی کے پیسے دے دو، وغیرہ وغیرہ سیالیا روائ ہے کہ بھی بھی لڑکے کا باپ اپنی طرف سے نعر والگا تا ہے کہ آج واور اپنام معمول لے جاؤے یہا کی رسے الی رسم ہول لے جاؤے یہا کہ الی رسم ہے کہ غرض سے قرض لیتے ہیں اور اگر معمول نے دیں تو عار

 <sup>(</sup>١) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدور ... إلخ. (مشكواة ص: ٢٢١).

دِلات بیں کداس نے اپنے بھ تی یا بیٹے کی شادی یا منتنی کے موقع پر معموں ٹبیس دیا۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ بیرسم فتیج ہے یا نبیس؟ ادراس طرح سے رقم لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: ... شادی بیدہ کے موقع پر دُولها والے یا دُنهن والے جو پھھا پی رضا ورغبت ہے دیہ رس ہیں کو کی حرج نہیں،

لیکن اس تسم کی چیز ول کو با قاعدہ رسم کی شکل دے کراس کولا زم سمجھنا اور پھراس تسم کے لین دین کوتھد ق کہنا دُرست نہیں، اس لئے کہ
تقد ق ق ق ق او پر کیا جا تا ہے، جبکہ اس موقع پر بینے والول میں بہت سے امیر ہوتے ہیں اور اُمیروں کوصد قد لینا جا تزنہیں ہے، بہذر س
قشم کے لین وین کوتھد ق کہد کراس کا جواز پیدا کرنا جا تزنہیں، اور پھر جب اس فتیج رسم کی وجہ سے بہت سے ناوار لوگوں پر قر ضے کا بوجھ
پڑتا ہے اس کے اس رسم کومزید فروغ نہیں دینا چاہئے۔

شادی کے موقع پر رِشتہ داروں کی طرف سے تحا کف دینا

سوال: بن دی کے موقع پر رشتہ داروں کی طرف ہے لڑکی کو تخفے تنی نف اور ہدایادینا جا کڑ ہے یانہیں؟ جواب:... ہدیہ، مدیہ، موتو جا کڑ ہے، قرض ہوتو صحیح نہیں۔

ر شنه داروں اور دوستوں کی طرف سے دُولہا کو تخفے تنحا کف دینا

سوال: ..رشته دارول اورد وستول کی طرف سے دُولہا کو تخفے تھا کف پیش کرنا کیسا ہے؟

جواب: تخذ اظہارمحبت کے لئے ہوتا ہے، واقعی اس مقصد کے لئے ہے تو کوئی حرج نہیں ،مگر واپسی کی تو قع ندر کھی جے۔

دُ ولها كوغيرمحرَم عورتوں كا ديجينا جائز نہيں

سوال: شادی کے موقع پر نیہ عور ق کا آء الب کودیکھنا جائز ہے پینیں؟ جب وُ ولہا'' سلامی'' کے سئے جاتا ہے۔ جواب: ''' سائی'' کے سنے دوہ ہو کا غیر عور تق میں جاٹا اور ایک وُ وسرے کو دیکھنا شریعت کے خلاف اور کئی گن ہوں کا (۱)

#### نيونذكى رسم

سوال: من دی کی تقریب میں جو کہ نا کھاتے ہیں جے" ولیمہ' کہاجا تاہے، جوشادی کے وُوسرے دن کیا جاتا ہے، بعض حضرات تو کئی دوں کے بعد الیمہ کرتے ہیں ، ورس کھانے کے بعدوہ لوگ کھانا کھانے وا وں سے پچھر تیم لینتے ہیں ، • ۵ یا • • اجیسی محمد حشیت موں حساب سے ، یا پھر جاتنے ویسے ہوتے ہیں ، استے یااس سے ایودہ وصول کرتے ہیں ، جسے" نبوتہ' کہتے ہیں ، اور لینے

قد المسموميين بعصو من مصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اركى لهم أن الله خبير مما يصبعون. وقل للمومنت عدر من عصرها الحظر والإباحة على ايضًا الكيّك: كفاية المفتى ج: ٩ ص ٨٨، كتاب الحظر والإباحة.

والدائن نیت سے لیما ہے کہ میں آئندہ اس کے وہیے میں ۱۰ کی بجائے ۱۵ اور دینے والا بھی اس نیت سے دیما ہے کہ بجھے
آئندہ اس سے زیادہ رقم طے گی ، تو کیا اس نیت سے نیوتہ لین اور دینا جائز ہے؟ اور اگر بینے کی نیت نہ ہو، صرف اس لئے دے کہ کہیں
رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ ہو، یا پڑوی والے نرانہ محسوں کریں ، اور نہ لینے کی نیت سے بچھ رقم دے کرولیمہ کھالے تو کیا اس طریقے
سے کھاٹا کھانے والے پر بھی گن ہوگا؟ حالانکہ اس کی واپس لینے کی نیت نہیں ہے۔

جواب:.. میں بیوی کی تنہائی جس رات ہو،اس سے اسکا دن ولیمہ حسب تو فیق مسنون ہے۔ نیوتہ کی رسم بہت غلط ہے، اور بہت کی گرائیوں کے اس کے واپس لینے کی نیت سے ہرگز شد یا جائے ، جو پچھ دینا ہے، مدید کی نیت سے دے دیا جائے ، واپس کی شاہت ہو، شاہ قع ہو۔ واپس کی شاہیت ہو، شاہ قع ہو۔

# شادی میں ہندوانہ رُسوم جا تر نہیں

سوال: سالہ سال ہے شوری بیاہ کے مواقع پر ایک دونہیں بلکہ سکروں ہندواندر سمیں نبھائی جاتی ہیں، انہی رسمول ہیں ہے ایک رسم یہ بھی ہے کہ لڑکی والے بیج نتے ہوئے بھی کہ مردکوسونا پہنن حرام ہے، شاوی پرسونے کی انگوشی لڑکے کو ویتے ہیں اور و وہا کو وہ انگوشی پہننا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ مرد کے ہاتھ کی انگلی میں صرف جا ندگی کی انگوشی اس بات کی نشانی سمجھی جاتی ہے کہ اس شخص کی منگفی ہوچک ہے، اور شادی کے بعد یہ بتانے کے لئے کہ اب شادی ہوچک ہے و واہا سونے کی انگوشی پہنے رہتا ہے۔ اس کے ملاوہ و اللہ اس کے ہاتھ کی انگوشی سے رہتا ہے۔ اس کے ملاوہ و اللہ اس کے ہاتھ کی انگوشی سے رہتا ہے۔ اس کے ملاوہ و اللہ اس کے ہاتھ کی انگوشی ہوچک ہے تر ہوتا ہے!'' کیا واقعی میں مب کچھ جائز ہوتا ہے!'' کیا واقعی میں سب جائز ہوتا ہے!'' کیا واقعی میں سب جائز ہوتا ہے؟

چواب:..شادی کی بیر بهندوانه رسیس جا تزنیس، بلکه بهت سے گنا ہوں کا مجموعہ بیں۔ اور'' خوشی میں سب پچھ جا تزہے'' کا 'ظریہ تو بہت ہی جا ہوا نہ ہے۔ اور '' خوشی میں سب پچھ جا تزہے'' کا 'ظریہ تو بہت ہی جا ہلا نہ ہے، قطعی حرام کو حلال اور جا ئز کہنے سے غرکا اندیشہ ہے۔ '' کو یا شیطان صرف بھاری گنہ کا ری پر راضی نہیں بلکہ اس کی خوا بش بیہ ہے کہ مسلمان ، گنا ہو گئا ہو ہی نہ بچھیں ، دین کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ جا نیس ، تا کہ صرف گنہ کا رنہیں بلکہ کا فر

اتحد وليمة قال ابن الملك تمسك بظاهر من ذهب إلى ايحابها والأكثر على أن الأمر للدب قيل انها تكون بعد
الدخول وقيل عنند العقد وقيل عندهما واستحب أصحاب مالك أن تكون سبعة أيام والمختار انه على قدر حال الروج.
(موقاة ج:٣ ص:٣٥٠ باب الوليمة).

<sup>(</sup>٢) قبال رسبول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (مشكوة ص.٣٤٥). وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسبول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا إلخ. (مشكوة ص.٣٠٠). تقصيل ك لئه الاظهو و يهمم الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا إلخ. (مشكوة ص.٣٠٠). تقصيل ك لئه الاظهو و يهمم الله عليه الله عليه وسلم قال اليس منا من تشبه بغيرنا إلخ. (مشكوة ص.٣٠٠). القصيل ك لئه الاحتمام الله عليه عن الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عن الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عن الله عن الله عليه عن الله عن الل

<sup>(</sup>٣) في البحر أن من اعتقد الحرام حلالًا فإن كان حرامًا لغيره كمال الغير لا يكفر وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعيًا كفر والله فلا يقرق بين الحرام لعينه ولغيره وانما الفرق في حقه أن ما كان قطعيا كفر به والا فلا ... إلخ. (ردائحتار ج:٣ ص:٣٢٣، باب المرتد).

ہو کر مریں۔ مرد کوسونا پیبنن اور مہندی نگانا نہ خوشی میں جائز ہے نہ تھی میں۔ ہم لوگ شادی ہیاہ کے موقع پر ابند تعاں کے احدام و بزی جرأت سے تو زیتے ہیں ، ای کا متیجہ ہے کہ ایک شادی آخر کا رضافہ پر بادی بن جاتی ہے۔

#### شادي ميں سہرا يا ندھنا

**سوال:... چند دن قبل آپ نے ایک سوال کے جواب میں قر مایا کہ:'' سبرا با ندھنا ہند وانداور مشر کا ندرسم ہے'' ایک** صاحب کا کہنا ہے کہ بیشرک کہاں ہے ہو گیا ''شرک توالقدتناں کی ذات دصفات میں سی کوشریک کرنے ہے لازم آتا ہے۔ اور وو فتوی لکھالا یا جس میں میٹا بت کیا گیا ہے کہ رہائی ٹھافت ہے۔فتوی ارسال خدمت ہے۔ نیز ان کا کہنا ہے کہ جو 6م ہندو کریں وہ کر رسم ہوتی تو وہ سامنے رکھ کرکھانا کھائے ہیں تو کیا سامنے رکھ کرکھانا کھانا ہندواندرسم ہوگئی؟ نبی اکرم صلی انقد مدیہ وسلم فرمات ہیں کہ: ''مت کھڑے ہو، جیسا کہ میہودی کھڑے ہوتے ہیں'' تو کیا کھڑے ہوتا میہود یوں کی رسم ہوکئی ؟ سراتب ہندورن رسم کہل ست ہے جب اے ہندوؤل کی تقلید سمجھ کر بہنا جائے ، نہ یہ کہ اپنے ملک کی ثقافت سمجھ کر۔ آپ اس بارے بیل وُ وسرے فریق کا فتوی سائ ر کھ کر جواب عنایت فر مائیں۔

جواب:...آپ نے مولوی صاحب کا جوفتوی بھیجا ہے اس میں موصوف نے اس پر زور دیا ہے کہ اقتشادی بیاہ کے رسم ورواج ،سہرابندی وغیرہمسلمانول کا ثقافتی ورث ہے، جس کوقد یم زمانے ہے مسلمان سے سینے سے گائے ہے آتے ہیں' کرموصوف كاية فتوي اوران كاانداز إستدلال سيح نبيس

اصل قصہ پیہ ہے کہ بیرتم ورواح ہندوؤں کے شعار بیتے، جوبوک ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ، واپنی معمی کی وجہ ہے بہت ہے ہندوا نہ طور وطریق پڑمل پیرارہے۔ کبی احب یہ ابل علم کے گھر وں میں ان رسوم کو اختیار نہیں بیا گیا واس لئے اس کومسیں وال کا ثقافتی ورثه کهناهی بلکه زمانهٔ قدیم ست بهنده وان کا ثقافتی ورثاضه ور به ساد را تخضرت مسلی الله مدیده سلم نے غیر قوموں کی منصوص تهذيب وثقافت إينانے ہے جميں منع فر ، يا ب:

> "من تشبه بقوم فهو منهم." (منداحد ج:٢ اس:٥٠) ترجمہ: ...'' جوکسی قوم کی مشاہبت کرے وہ انہی میں ہے ہے۔''

میبیں سے موصوف کی دلیل کا جواب بھی گل آتا ہے ، کہ ہندوسا منے رھائے ہیں قریبا یہ بھی ہندوانہ رسم ہے؟ جواب میہ ہوا کہ کھانا سامنے رکھ کرتو مبھی کھاتے ہیں، چیجے رکھ سرون کھا تا ہے؟ اس نے یہ ہندوؤں کا خاص روان نہ ہوا۔ ہاں اا سرونی ہندا ک مخصوص وضع ہے کھاتے ہول تو وہ وضع ضرور ہندوا نہ رہم ہوگ ،اور اُمت مسلمہ کے لئے اس کا اپنا نا جائز نہ ہوگا۔ ای طر ن کھڑ ۔ ق

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة عن السي صدي الله عليه وسلم انه بهي عن حاتم الدهب. (مسلم شريف ح ٢ ص ١٩٥). الأن النص وفي النحر الزاحر ويكره للإنسان أن يحصب ببديه ورحسه حبره اللذهب والحرير على ذكور الأمّة بلا قبد البلوع ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢ ٢٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس).

<sup>(</sup>٢) تفصیل کے لئے ملاحظ ہو" بہتی زیور" حصہ ششم، بیاہ کی رسموں کابیان ص: +۲۹،۲ س

سبھی ہوتے ہیں، لہذا کھڑ اہونا تو یہود یا ندرسم ندہوئی، نداس کی ممانعت فر مائی گئی، البتہ یہود یوں کے کھڑ ہے ہونے کی خاص وضع ضرور
یہود یا ند ہے، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہے ممانعت فر مائی۔ فقاوئی رشید یہ ہے جو مسئلہ نقل کیا گیا ہے اس کو جمارے زیرِ
بحث مسئلے ہے کوئی تعلق نہیں، وہ مسئلہ تو فقہ کی ساری کتابوں میں تعصابے کہ جاندی کا گون ٹھٹی سردکو چارا تگشت تک جائز ہے، اس سے
زیادہ جائز نہیں۔ موصوف کا بیکہنا کہ: '' سہراہمی انہی چیزوں ہے بنتا ہے، جب بیج نزین تو سہراہمی جائز ہے ہی دیل ہے جو
ایک محفی نے پیش کی تھی کہ انگوراور منقی تبھی حلال، پانی بھی حلال، جب ان کے طفے سے شراب بن جائے تو وہ بھی حلال ہوئی چا ہے۔
گون بھتیا، کناری کے حلال ہونے سے یہ کیسے لازم آیا کہ ہندوؤں کی رہم بھی جائز ہے۔ ؟

# صحابه کرام اورشادی بیاه کی رسمیس

سوال:...مسائل کی نوعیت ہر دور میں مختف رہی ہے، جہال اور بہت ہے قومی وہلکی مسائل در پیش ہیں ، انہی میں سے ایک سائل مرپیش ہیں ، انہی میں سے ایک سائد کی بیان کے رہم و رواج سے متعنق ہے، قطع نظر اس کے کہ برعلاقے یا طبقے کے راہ ورسم کیا ہیں؟ اور کس حد تک اسلام کے فلاف ہیں؟ میں میں کیا تھم ہے؟ صحابہ کرام کی شاویاں کس نوعیت کی تھیں؟ اس پُر تکلف دور ہیں ساوگی وشرافت کو کس حد تک اپنایا جا سکتا ہے؟

جواب:..صی به کرام علیم الرضوان میں شادی بیاہ کا طریقہ بہت سادہ تھا، جب موزوں رشتہ ملا، فوراً عقد کردیا، اور جہیز میں جو کچھ بلاتکلف میسر آیا،لڑک کودے دیا، ہمارے یہ سشادی بیاہ کی جورمیس رائج ہیں،ان میں اکثر گناہ بھی ہیں اور دُنیا ہیں و ہالِ جان بھی،صحابہ کرام ان رسمول سے نا آشنا ہے۔

#### شاوی کے بعد بنی مون منانے کی شرعی حیثیت

سوال: .. کیاشادی کے بعد ہنی مون کی اسلام اجازت دیتا ہے اور یم سے جے؟

جواب:.. بغویات ہے، شریعت بامقصد چیزوں کی اجازت دیتے ہے، بےمقصد کاموں کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ پیشیع

اوقات ہے۔

# شادی کے موقع پرلڑ کی والوں کا دُولہا کوشا پنگ کرانارسم ہے

سوال:...زیدگی شادگ ایک جگه برقرار پائی، نکاح سے چنددن پہلے زیدگی ہونے والی ساس اور سالا ودیگر رشتہ دار حصرات زید کے گھر آئے اور زید کو ہمراہ لے کرش پنگ کے لئے مارکیٹ لے گئے، بکر جو زید کا قریبی دوست بھی ہے، اور رشتہ دار بھی، شاپنگ کے دُوسرے دن زیدا پنے دوست بکر کو بڑے فخر بیدا نداز میں بتار ہاتھا کہ گزشتہ دن مجھے اپنی ساس ودیگر رشتہ دار حضرات شاپنگ کے

<sup>(</sup>١) وكنذا المستوح بذهب يحل إذا كان هذا المقدار أربع أصابع وإلّا لا يحل للرحل إلغ. وفي الشامية: وفي القنية لا ناس بالعلم المنسوج بالذهب للنساء فأما للرجال فقدر أربع أصابع وما فوقه يكره. (شامي حـ٣٠ ص٣٥٢).

لئے مارکیٹ لے گئے۔ میں نے اپنی پندے قیمتی اور مہنگی ہے مبنگی چیزیں خریدیں۔ یا درہ کا اس خریداری کا خرچہ زیدے مسرال والول نے اپنی چیب سے اوا کیا۔ ہمارے شہر ڈیرہ اس عمیل طان میں بیرواج بَعثر سے پایا جا دراس میں اکثر قرض وغیرہ کے کراور معاشرے کی یا توں سے بیجئے کے لئے بیاقدم مجبورا اُٹھ بیتے ہیں، اور جوصا حب حیثیت سسراں میں بوتو بھی ان کی خریداری میں زیادہ عضر تمائش اور دیا کاری کا ہوتا ہے، اور بھی خراف ت ہوتی ہیں۔

**جواب:..**شادی ہیرہ کے موقع پر کٹر و بیشتر رسمیں خلاف شرع ہیں ، یا محض نمود ونم نش کے سئے ہیں۔ان کی تفصیل حضرت حکیم الرمت تھا ٹو گ کے رسمالی ڈیا صلاح الرسوم' میں دیکھی جائے۔

#### جس شادی میں ڈھول بختا ہو، اس میں شرکت کرنا

سوال: ایک جگدش دی ہے، اس میں ڈھول بجائے جاتے ہیں اور شادی واسے کھانے کھنانے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ جس کو'' خیرات'' کا نام دیتے ہیں ، کیا ڈھول کی وجہ سے پیکھانا حرام ہوا؟ یا کھانا جائز ہے؟

جواب:...جس وعوت میں گناہ کا کام ہورہا ہو، اگر جانے سے پہلے، س کا علم ہوجائے قوایک دعوت میں شریک ہونا جائز نہیں۔ جو کھانا حلال ہو وہ تو ڈھول ہے حرام نہیں ہوتا ، نیکن اس کھائے کے لئے جانا ادراس کھائے کا وہاں ہیٹھ کر ھانا خسرور ناچا کز ہوگا۔ (۱)

# شادی کے موقع پر دف بجانا اور ترنم کے ساتھ گانا شرعاً کیساہے؟

سوال: مجتر ممولاناصاحب! "پ ئے فروری کے رسائے" بین سب سے پہاہموضوع سیرت کا فرنس تھ ،ال میں آپ نے سر، راگ، و هول یا ساز ترخم کے ساتھ حمد و نعت یا توالی چیش کرنے پر اعتر اس کیا ہے، جبکہ رسول پاک بجرت کر کے موقع پر (شادی پر) گانے بجانے کی اجازت و ک تھی ،اور بجر جب نعتیہ توالی کا ذکر آتا ہے تو جب رسول پاک بجرت کر کے مدینہ نیف آئ تو وہاں کی بچیوں نے وف (ساز) بجا کر آپ کا استقبال کیا اور خوش آ مدید کہ بو وہاں آپ نے اس کی ممد نعت نہیں گی۔ آپ جھے شریعت محمدی کی روسے بتلا کیں کر آتا ہو کہاں تک جو کر اور جا کر نہیں ہے توال کے بیان کے بارے میں وضاحت کی کوشش کریں، انعقیہ وحمد مید توالی کے بارے میں وضاحت کی کوشش کریں، نوازش ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) ص دعى إلى وليمة فوجد ثمة لعبا أو عاء فلا بأس أن يقعد ويأكل فإن قدر على المنع بمنعهم وإن لم يقدر يصبر وهدا إدا لم يكن مقتدى به أما إذا كان ولم يقدر على منعهم فإنه ينجرج ولا يقعد ولو كان ذلك عنى المائدة لا يسغى أن يقعد وإن لم يكن مقتدى بنه وهذا كله بعد الحضور وأما إذا علم قبل الحصور فلا ينحضر لأنه لا يلزمه حق الدعوة . إلح. (عالمكبرى ج٥٠ ص:٣٣٣، الباب الثاني عشر في الهدايا والصيافات).

جواب: مثادی کے موقع پر اعلان کی غرض ہے' وف' 'بجائے کی اجازت ہے، اور چھوٹی پچیاں غیر مکلف جیں، وہ اگر بھانہ گئے سے اور اللہ بھی اور تھاں کے موقع پر اعلان کی غرض ہے' وف ' بجائے کی اجازت ہے، اور چھوٹی پچیاں غیر مکلف جیں، وہ اگر بھانہ گئے ہے گئانہ گئے ہے۔ کہ دفعت کے اشعار ترخم کے ساتھ پڑھتا سنتا جائز ہے، گرساز وآلات کے ساتھ جو کرنہیں، جکد بیضداور سوں ک کترنی و ہا اولی ہے کہ ایک ٹام کو موت ہوتی ہوتی ہوتی ، واللہ اعلم! کو موت ہوت کے ایک بارے کی تو فیق تبیس ہوتی ، واللہ اعلم!

# شادی کے موقع برعورتوں کا طبلہ بجانااور گیت گانا

سوال:..شادی کے موقع پرعورتوں کا طبلہ بجانااورا لیے گیت گانا جس میں بیہودہ آشعہ رشہوں ، جائز ہے یانہیں؟ جواب :...ناچائز اور حرام ہے۔

#### جس شادی میں گانے گائے جارہے ہوں اُس نکاح کی شرعی حیثیت

سوال: جس کی شادی و غیر و بیل گانے و غیر و گائے جارہے ہوں تو کیا ن کا کا ن نہیں ہوتا '' جواب: 'کاٹ تو ہوجائے گا، بیکن ڈن و کی نحوست دامن گیر ہے گا۔

# عورت پررُحمتی کے وقت قرآن کا سامیکرنا

سوال: آج کل اس اسل می معاشرے میں چندنہ ہے ہی فعط ور ہندو، ندر کمیں موجود ہیں، فسوس اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب کی رسم کوا جرو قر اب بھی کر کیا ہا ہے۔ مثلاً انٹر کی کر خصتی کے وقت اس کے سر پرقر آن کا سامید کیا جا تا ہے، حالا تکداس قر آن نے بیٹے ہی نزکی ( ایسن ) ایک جات ہیں ہوتی ہے جوقر آئی آیات کی تصم خلا خلاف ورزی اور پاہلی کرتی ہے۔ یعنی ہاؤ سنگھار کر کے فیم محرموں کی نظر کی زینت بن کر گیسر کے کاتھوں بن رہی ہوتی ہے۔ اگر لڑکی کہتی ہے کہ ایوں و رست نہیں بلکہ باپر وہ ہونا مازم ہے جو کہ اس قر آن ہیں تحریر ہے جس کا سریا ہوتا ہے ، قوائے قد امت پہند کہ جاتا ہے۔ اور اگر کہا جاتا ہے کہ پھر قر آن کا سیدند کرو، تو اے قر آن میں تحریف مون کی روشنی ہیں تحریف مون کے سامید سی کر فصت ہونا، فیم مون کے سامید کی اس کے اس کا سامید کر یں، چاہے ایک اس کے اس کا سامید کر یں، چاہے ایک اس کے ان آیات کو اپنے قر آن کیا تی ایک سے خوروند یں ؟

ر١) واد كان النظيل لعبر اللهو فلا بأس به كطيل العراة والعرس لما في الأحباس ولا بأس أن يكون ليلة العرس دف يصرب
به ليعلن به النكاح. (شامى ج ٣ ص ٥٥، بات الإحارة الهاسدة، مطلب في الإستنجار على المعاصى).

ر۲) وفي البزارية إستماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حراء لقوله عليه لصلاة والسلام. إستماع الملاهي
 معصية والحلوس عليها قسق والتلذذ بها كفر. (الدر المحتار ح ۲ ص:۳۴۹).

 <sup>(</sup>٣) ان الملاهي كنها حرام قال اس مسعود صوت اللهو والعناء يست النفاق في القنب كما ينبت الماء السات ... إلح. والدر المحتار مع الرد ح: ١ ص٣٩،٣٣٨، كتاب الحطر والإياحة).

جواب:... ذلہن پرقر آن کریم کاس یہ رنامحض ایک رسم ہے،اس کی کوئی شرع حیثیت نبیس،اور ذلہن کوسجا کرنامحرموں کو وکھانا حرام ہے،اورنامحرنموں کی محض میں اس پرقر آن کریم کاس میکرن قر آن کریم کے، حکام کو پا مال کرنا ہے،جیسا کہ آپ نے مکھاہے۔

#### حامله عورت سيصحبت كرنا

سوال: ... کیا ایک مرداین بیوی سے جب وہ حاملہ ہو، صحبت کرسکتا ہے؟

جواب: شرباح ازے الیکن بعض صورتوں میں طبی طور پرمعنر ہوتی ہے،اس کے لئے حکیم ، ڈاکٹر وں ہے مشور ہ کیا جائے۔

#### دوعیدوں کے درمیان شادی

سوال: ، کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ دووں عیدوں کے درمیان نکات ٹھیک نہیں ،اس لئے عیدالفطر سے پہلے اور عیدا اپنی کے بعد شادی کرلینا ج سے ،، گردونول عیدول کے درمیان نکاح کی تو پھر شادی کا میاب نہیں رہتی۔

**جواب: .. یه** ' بزرگ' نلط کہتے تیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی شوال میں ہو کی تھی ، ان سے زیادہ کامیاب شادی کس کی ہو علی ہے ...؟ <sup>(۳)</sup>

# شادی شدہ بیٹی حاملہ ہوجائے تو والد کا اُس کے گھر جانا مذموم مجھنا

سوال:...زید کی بیٹی شادی شدہ ہے، جب زید کی بینی حاملہ ہوگئی تو زیدا ب اس کے گھر جانا ندموم سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ جانا مناسب نہیں ہے، شرعی تھم کی وضاحت فرمائیں۔

جواب :.. شرعاً چائز ہے ،عرفاً معیوب ہوتو مجھے معلوم ہیں۔

# '' گود *کھر*ائی'' کی رسم کی شرعی حیثیت

سوال:..بعض گھرانوں میں جب پہنی مرتبہ بہوی بنی حالہ ہوجاتی ہے تواس پر بہت ساری پابندیاں عائد کردی جاتی ہیں مثلاً: میت والے گھر میں نہ جانا، نیا کپڑایا نی چوڑیاں نہیں پہنے ویناوغیرہ، جب حمل سات ماہ کا ہوجاتا ہے توالیک تقریب منعقد کی جاتی ہے جے'' گود بھرائی'' یا'' ستواسہ'' کہا جاتا ہے، جس میں حاملہ عورت کوتمام رشتہ وار سرٹ یا گلالی جوڑا پہنا کر بٹھا ویتے ہیں، اور اس کی گود میں پانچ یا سات تیم کے موسی بھل اور خشک میوہ جات ڈال دیتے ہیں تا کہتمام رشتہ داروں کو یہ معلوم ہوجائے کہ اب عورت سات ماہ کی حاملہ ہوگئی ہے۔ اس رسم کی کیا شرق حیثیت ہے؟

 <sup>(</sup>١) "يَايها البي قل لأزواجك وساتك وبساء المؤمين يدس عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب ٥٩).

<sup>(</sup>٢) ولو تضررت من كثرة حماعه لم تحر الريادة على قدر طاقتها إلخ. (در مختار ٣٠٠ ص ٢٠٠١).

<sup>(</sup>۳) نکح النبی صلی الله عله وسلم من عائشة رضی الله عنها فی شوال. (أصح السیر ص ۱۱۵، سیرة مصطفی ح ۲ ص ۳۹۰۰.

جواب : بمحض لوگوں کی شمیس میں ،جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ۔ '

# لڑ کا پیدا ہونے برفضول اور بداعتقا در تمیس

سوال: ہمارے ملاتے میں عورتیں ہے کہتی ہیں کہ اگران کے بال لڑکا ہیدا ہوا تو وہ اس کے مرکے بال مخصوص جگہ پر أترواكيل كى ،اوركبرے كى قربانى بھى وہال جاكرويل كى۔اورلز كاپيدا ہونے كے بعدى ماہ تك اس كے ہاں أتروانے سے پہلے اپنے ا و پر گوشت کھا نا بھی حرام بھھتی ہیں اور پھر کسی ون مروا ورعورتیں اصول کے ساتھ اس جگہ پر جا کرلڑ کے مے سرے ہال اُترواتے ہیں ، اور بکرے کا ذبحے کرے وہ ں بی گوشت ہے کا کر کھاتے ہیں۔قرآن وحدیث کی روشن میں اس مسئلے کی وضاحت کریں۔

چواب نہ بیا بیب ہندوا ندرسم ہے جومسمانوں میں درآئی ہے، ورچونکہ اس میں فساد مقیدہ شامل ہے، اس سئے اعتقادی بدعت ہے، جوبعض صور تول میں کفروشرک تک بہنچا عکتی ہے۔ مسمانوں کوایسی خرافات ہے پر ہیز کرنا جا ہے ۔

# وُلہن کا شوہر کے گھر چل کرجانا کیسا ہے؟

سوال: سامطور پر زخصتی ئے وفت وُلہن خود چل َرنبیں جاتی ، بلکہاس کو ڈولی میں خاوند کے گھریے جانا پر تا ہے ،اس میں کوئی قباحت ہے یائبیں؟ اور خود چل کر جانا کیساہے؟

جواب: فودچل کرجائے میں بھی کوئی حریث نہیں ،اورا گرجگہہ ؤہ رہوتو سواری کا انتظام تقاضائے شرافت ہے۔ نوٹ: شادی بیاہ اور سوگ اور مرگ کے موقع پر رسمیں کی جاتی ہیں ، ان کے یے '' بہتی زیور'' اور'' اصلاح الرسوم'' کا مطابعه کرلیاجائے۔

# ز<sup>لہ</sup>ن اور ڈولی

سوال: جناب میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ دیہا تول میں شادی بیاہ کے موقع پر ذکہن کوڈولی میں بھی کرلاتے ہیں وکیا یہ سلمانوں کے لئے جائز ہے؟

جواب :...ناجائز بونے كاشبه كيوں بوا...؟

# عورت کی رُحصتی ڈولی میں کرنا ، نیز ڈولی غیرمحرَموں کا اُٹھانا

سوال: ہمارے ملاقے میں عورت کی شادی ہوتی ہے قو جھتی ایک ڈولیجس کے اُو پر سرخ رنگ کا بزاسا کیٹر الپیٹ دیا ج تا ہے "ں بیں بٹھا کر کی جاتی ہے، ڈولی اُٹھائے والوں میں غیرمحزم مردبھی شال ہوئے ہیں۔ وُلہن اسی دن جب واپس ہا ہے گھر آ تی ہے، پیدں چل کرآتی ہے یا گاڑی پر۔شرقی اقتلہ نگاہ سے بھٹی کیے ہوئی جا بے؟

جواب: ،نامحرموں کا ڈولی اُٹھ ناجائز ہے،جُد ذور ہوتو دُہن کے سے من سب سواری کا انتظام کیا جاسکتا ہے، ڈولی ہی کیا

١) كتابة المفتى ح ٩ ص ٨٣، كتاب الحطر والإباحة، طبع دار الإشاعت كراچي.

ضروری ہے؟ گاڑی پر لے جایا جاسکتا ہے۔

# شادی کی تاریخ مقرر کرتے وقت کی رُسومات دونوں طرف سے کرنااوراس کی شرعی حیثیت

سوال :...راجیوت ہراوری ہیں شاوی کی تاریخ مقرد کرنے کے نے ہر، دری کے چند معزز حضرات انتھے ہوتے ہیں، چن میں ٹرک والوں کی طرف ہے بھی چند آ دی ہوتے ہیں، پھر مورا ناتح میری طریقے ہے تاریخ طے کرتے ہیں، پھرای تح میشدہ وہورو پے سفید کپڑے میں رکھتے ہیں، جس کی مقدار قیص کے برابر ہوتی ہے، اوراس میں مہندی گی ہوتی ہے، نیز چشی کے ساتھ سو، دوسورو پے بھی رکھتے ہیں، اور پھراس کپڑے والے شادی کی دورو ہورو ہوتی ہیں، اور کو سے جوز سوم ہوتی ہیں، اس کو اور کی کا وری کے باتھ میر کر اور کی دور کر برادری کے لوگ ل کر ہیستے ہیں اور مورا نواس چشی کو بیس اس کو اور کر ہوتی ہیں، اور کو رادری کے لوگ اور کر ہیں تو ہیں، اس کے بعد ہمارے گا دول کے لوگ جب لاڑ کے کی سہرابندی کمل ہونے کے بعد گھوڑے یا کا روغیرہ پر بھی کو محمد ہیں پھراتے ہیں، اور دور کھت نوافل بھی ادا کرائے جو دُولی ادا کر ہیں، جبکہ فرض کی ادا میگی سہرابندی کمل ہونے کہ بعد شہرتا ہوں کہ والی نوافل ادا کر بیتا ہے تو چیش امام صاحب دُولہا سے پینے بھی طلب کرتا ہے جو دُولی ادا کرتا ہے اور وَافی کہ بعد شہرتا ہوں کے ساتھ سارے بچوم میں بزرگ کے مزر برجہ ضری و بیتا ہے۔ پورے گا دال کی آبادی بو بھی حضرات پر مشتمل ہے، بعد شہرتا ہوں کہ میں ہورا اکیلا گھر دیو برندی ہے، اور مولان بھی بدئت ہے، اب مسئد ہے کہ بم نے اپنی بمشیرہ کی شاوی کرنی ہے، اس کی تاریخ کیے مقرز کی جائی جو کہ بیٹر جوس رعل میں نے ذکر کے ان کا کرن کیسا ہے؛ اسل کی شاوی کا طریقہ کیا ہے؟

جواب: ، اپنی ہمشیرہ کی شادی کی جوتاری آئے آپ رکھنا چاہتے ہیں ، خاندان کے دوجار آدمی ال کر ہے کر لیجئے ،اس کے ملاوہ آپ نے جو رسمیل نقل کی ہیں ، وہ سب کی سب خط اور گناہ ہیں ، ان سے پر ہیڑ کریں۔'' بہتی زیور'' میں شادی کا مسنون طریقہ لکھا ہے ،س کے مطابق عمل کریں ، وامٹاماعلم!

# شاوی کی بارات لے جاناشرعاً کیساہے؟

سوال:...مرقحہ شادی بیاہ کا جوطریقہ ہی رے معاشرے میں رائے ہے، جس میں لڑی والے نکاح کے بعد لڑ کے و اول کی پورگ ہوا مے درگ ہوا ہے۔ پورگ ہارات کوضیافت کرائے ہیں ،اور بیضیافت ضروری نہیں بلکہ فرض تھجی ہوئی ہے، بیعنی ولیمہ ہویانہ ہو، بیتقریب ہی وُھوم وھام سے ہوئی ضروری ہے۔اس تقریب کا شریعت میں کیا مقام ہے؟ اور شاوی کی تقریب کا شیخ طریقہ کیا ہے؟

جواب:.. نکاح کے لئے برات لے جانا کوئی شرع تھم نہیں۔ مصلحت وضر درت کے مطبق آ دمیوں کو لے جانا جاسکتا ہے،اوراگر وہ وُ ور کے مہمان ہیں تو ان کو کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں الیکن ٹرکی دالوں کی طرف سے ضیافت اور عام دعوت مسئون نہیں۔

<sup>(</sup>١) كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨١، كتاب الحظر والإباحة، طبع دارالإشاعت كراچي.

# بارات میں شامل رشتہ دارمر دوں اورعور توں کالڑ کی کے گھر جانا

سوال:... بارات میں لڑ کے کے رشتہ دارم روں اورعورتوں کولڑ کی کے گھر جانا جائز ہے یانہیں جبکہ ہے پر دگ نہ ہو؟ جواب :... بارات ہی تھن رسم ہے۔

# شادی کے موقع پرا چھے کیڑے پہننالڑ کیوں کا زبور بہننااور مہندی لگانا

سوال:.. ہمارے بیارے نبی صلی امتدعدیہ وسلم التجھے اور خوبصورت لہاس پسند فریاتے تھے جو کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہو۔ کیا پیرجائز ہے کہ شادی پر ؤوسری خرا فات رحمیس نہ کی جا کمیں الیکن خوبصورت اوراح پھالیاس زیب تن کیا جائے اپنی حیثیت کے مطابق؟ اور بناؤ سنگھارا آج کل جیسا ہوتا ہے یا کم اورزیورات استعمال کئے جا ئیں کیونکدا سلام عورتوں کواس کی اجازت ویتا ہے، بیرکہاں تک کیا جاسكتاب؟

جواب:...ش دی کے موقع پر لڑ کے اور لڑکی کو اچھا ، تمر ج تز لباس پہننے کی اجازت ہے ، بشرطیکہ فخر وریا کاری نہ ہواور اپنی ہمت ہے بڑھ کرند کیاجائے ، کڑ کیول کوسونے کے زیور پہننے کی اجازت ہے۔ سوال:... ' كون " ہے ڈيز ائن والي مہندي لگو ائي جاسكتي ہے؟

جواب: ...کوئی حرج نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

# شادی کے موقع پرلڑ کے اورلڑ کیوں کا تنین تنین ، چار چار جوڑے کپڑے بنوا نا

سوال:...شادی کےموقع پرلاکے کے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کواپنے لئے تین تین ، چار جوڑے کپڑے اور جوتے وغیر و بنوا نا جا ئز ہے یانہیں؟

جواب: ...جوتے اور جوڑے تو بنتے ہی رہتے ہیں، شادی کی کیا تخصیص ہے. ؟ (۵)

# شادی کے موقع برمکان کی زیبائش وآ رائش کرنا

سوال:..شادی کے موقع پر مکان کی زیبائش وآ رائش جائز ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>١) كفاية المفتى ج ٩ ص:٨٦، كتاب الحظر والإباحة، طبع دارالإشاعت كراچي.

 <sup>(</sup>٢) ان الكسوة ... .. مباح وهو الثوب الجميل للتزين في الأعباد والجمع ومجامع الناس ... إلخ (شامي ج ٢) ص: ١ ٣٥، كتاب الحظر والإباحة، قصل في اللبس).

<sup>(</sup>٣) ولا بأس لهنَّ بلبس الديباج والحرير والذهب والقضة واللولو. (شامي ح. ١ ص:٣٥٢، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٣) لا بأس به للنساء. (فتاوي شامي ح: ٢ ص:٣٦٢).

 <sup>(</sup>۵) إعلم أن الكسوة منها فرض وهو ما يستر العورة .. .... ومباح وهو الثوب الجميل للتزين في الأعياد والجمع ومجامع الناس لا في جميع الأوقات .. إلح. (شامي ج. ١ ص ١ ٣٥، كتاب الحظر والإباحة).

**جواب:...مکان کی صفائی ،مبمانوں کے احترام کے لئے ضروری ہے ، زیبائش وآرائش حد**اسراف میں داخل نہ ہوؤ جانز (۱) ہے ، ورنہ جرام ۔

#### شادی کے موقع پرغیرشرعی اُ مورہوں تو دُ ولہا کیا کرے؟

سوال:..شادی بیاہ کے موقع پر،گر دُوب قدم قدم پراور بات بات پر غیرشری اُمور پرٹو کتار ہے تو عزیز وا قارب ور جہب ناراض ہوتے ہیں،اورتقریب بھی خراب ہوتی ہے، کیاا سانہیں ہوسکتا کہ دُولہا نا گواری کا اظہر رَسر ساوران چیز وں سے سراہت کے چیش آئے اور صبط کرے، کیونکہ آج کل میسب غیرشری چیزیں معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں،میر اسوال یہ ہے کہ کیو یہاں رُخصت انہو نکل سکتا ہے یاعز میت ضروری ہے؟

جواب:... وُ ولها کوچاہے کہ پہلے کہدوے کدا گرشادی کے موقع پرصریح گناہ کے کام کئے جا ٹیں گے تو ہیں شاہ ک ہے ، ز آیا ، کسی گناہ کا معاشرے کا حصد بن جانے ہے وہ گناہ تو حلال نہیں ہوجاتا ، البندا گرایک ہا تیں ہوں جن میں شریعا کچھ گئی ش ہے قائا وہ ب کو برداشت کرنی چاہئیں۔ (۲)

# اگرمووی بنوانے کے إنكار پريشتہ بار بارٹو نے تو كيا كريں؟

سوال:...شادی کے بی سلسے میں ایک شخص کی کئی جگہ بات مے ہوکر برشتہ توٹ چکا ہے، وجہ یہ ہے کہ تم مامور طے ہو کے بعد وہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں مووی فعم نہیں بناؤں گا، بس اس بات پر کئی دفعہ اس کے رشتے ختم ہوگئے ، کیوایہ ہوسکتا ہے کہ وہ فریق مخالف کے کہنے پرمووی فلم بنوالے اور شادی کے بعد اس مووی کوضائع کراوے؟

جواب:...اگر دِین کوغارت کرے رشتہ کیا جائے تو ایسے دشتے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جس نکائ میں امتد ورسول ۔۔ احکام کواس طرح تو ژا جائے ،اس میں کیا بر ست ہوگ؟ اور ان میال ہوئی کی زندگی میں اطمینان وسکون کیسے پیدا ہوگا؟ غرضیکہ ہے رشتے پرلعنت بھیجنی جائے جس کی وجہ ہے کہیر و گنا ہوں کا ارتکاب کیا جائے۔

# شادی کے موقع پرخلاف شریعت کام ہوں تو کیا کیا جائے؟

سوال:...آج کل شادی اور دیگر موقعوں پر جو کچھ شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں ، مثلاً گانے ٹیپ ریارڈ برمیوزک، فوٹو گرافی ، عورتوں اور مردوں کا اِختلاط وغیرہ ، ایک شخص بہ جا ہتا ہے کہ جب اُس کے گھر میں کوئی ایساموقع ہوتو وہاں ان چیز ول ہے

<sup>(</sup>۱) وفيه (أى في ابحتبى) أن له أن يزين بيته بالديباج ويتحمل بأوانى ذهب وفضة بالا تفاخر. وفي الشامية دكر أبو الفقيه الو جعفر في شرح السير. لا بأس بأن يستر حيطان البيوت بالدود المقشة وإدا كان قصد فاعله الريبة فهو مكروه والحاصل أن كل ما كان على وجه التكبر يكره وإن فعل لحاحة وضرورة لا، وهو المحتار. (شامى ج ٢ ص ٣٥٣، كنات الحظر والإباحة، قصل في اللياس).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رأى منكم منكرًا فليعيّره بيده، فإن لم يستطع فللساء، فإن لم يستطع في الإيمان. (مشكوة ص:٣٣١، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل).

پر ہیز رہے، کین بیدو کناممکن نبیل ، توایک صورت میں ایسے خص پر کیا فرخ ہے؟ کیا وہ سب یکھ نہ چاہتے ہوئے بھی گن ہگا رہوگا؟ چواب: صدیث شریف میں ہے کہ جو خص تم میں ہے کہ اُن ویکھے، اُسے چاہئے کہ ہاتھ ہے رو کے، اس کی طاقت شہوقو زبان ہے رو کے، اس کی بھی طاقت نہ ہوتو ول ہے کرا جائے ، اور یہ ایمان کا کمز ورتزین درجہ ہے۔ اس لئے اگر بیٹی ای استھاعت کے مطابق زبان ہے روگ وے تو گنا ہگا رئیس ہوگا۔ (۱)

# ویڈ ریولم والی شاوی میں شریک نہ ہوناقطع حمی میں نونہیں ہتا؟

سوال: ایک مولوی صاحب جووعظ وتقر بریھی کرتے ہیں ،نماز بھی پڑھاتے ہیں ، و وَسَ بھی شادی کی تقییب ہیں شریک نہیں ہوتے ،اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ آج کل ان تقریب میں ویڈیونم ،فوٹو کھنچوا نا اور دیگر کی کام ہوتے ہیں جو اسلام ہیں منع ہیں۔ معلوم بیکرنا ہے کہ اس سے ان کوقطع رحمی کا گنا واتو نہیں ہوگا ؟

جواب:..گناه کی جگه میں جانا جائز نہیں، کپنانچدا یک تقریبات میں ، میں خود بھی نہیں جاتا ،وابقداملم!

# کیاکسی مجبوری کی وجہ ہے حمل کوضائع کرنا جائز ہے؟

سوال: ... کیافرہاتے ہیں عمائے وین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئے میں کدائیک شاہ کی شدہ کورت جہداس کے بیچا زیادہ ہوج تے ہیں اور بچوں کی برؤیش عورت کے لئے ایک مسئلہ بن جاتا ہے، کیا ایک مورت آپریشن کے ذریعہ یا کسی دوائی کے ذریعہ مسلسل بیار ہویا کمزور ہو یا بوڑھی ہوج نے کیا ان صورتوں ہیں حمل کوضائع کر سکتی ہے؟ قرآن و سنت کی روشن میں جواب سے لوازیں۔

چواب:...جمل جب جارمہینے کا ہوجائے ، تو اس میں جان پڑجاتی ہے ، اس کے بعد حمل کا ساقط کرنا حرام ہے ، جس کی وجہ سے قبل کا گناہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کسی مجبور کی تے تحت کیا جائے تو اً سرچہ جر سرنے ، کیٹین بغیر کسی شدید مجبور کی سے تعروہ ہے۔ (۱)

 (١) عن أبي سعينة الحدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرًا فليعيّره بيده، فإن لم يستطع فللسامه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أصعف الإيمان. (مشكولة ص ٣٣٦، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل).

(۲) ولو دعی إلی دعوة فالواجب أن يحيبه إلی دلک وإنما يحيب عليه أن يجيبه إدا لم يكن هناک معصية ولا بدعة وإن لم
 يجيه كان عناصيًا. والإمتناع أسلم في زمانها إلا إدا علم يقيبًا بأنه ليس فيها بدعة ولا معصية. (عالمگيري ح ۵ ص ٣٣٣، شامي ج: ٢ ص:٣٣٤، كتاب الحظر والإباحة).

٣) ويكره أن تسع لاسقاط حملها وجاز لعذر حيث لا يتصور الح. (در مختار ح ٢ ص.٣٩٩).

(٣) وإن أسقطت ميتا ففي السقط غرة لوالده من عاقل الأم تحضر إلح. وفي الشرح أي بعلاح أو شرب دواء تتعمد به الإسقاط، أما إذا ألقته حيا ثم مات فعلى عاقلتها الدية في ثلاث سنين إلح. (شامي ج. ٢ ص ٣٤٩).

(۵) يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر. (درمختار ج:٣ ص.٤٦١). ويبحاف هلاك الولد قالوا يباح لها ... وقدروا
 تلك المدة بمأة وعشرين يومًا ... إلخ. (شامي ج:٢ ص:٣٢٩) طبع ايج ايم سعيد).

(٣) فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العلر أو أنها لا تأثم إثم القتل. (شامي ح:٣ ص١٤٦٠).

# شادی کے ذریعیمسلم نوجوانوں کومرید بنانے کا جال

سوال: ... كيافرمات بين على الرام المسكل كى بارت بين كد:

ا:...ایک بالغ تو جوان اپنی مرضی اورخوشی ہے ایک نوجوان قادیانی لڑکی ہے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بقوں نوجو ن ک کرنا چاہتا ہوئے کا وعدہ مرر ہی ہے ،اس انداز ہے کہاڑکی کے والدین دورخاندان والے اس کے مسلمان ہوئے ہے آگاہ نہ ہول۔ آگاہ نہ ہول۔

۲:..اٹر کی کے مال ہو پ نوجوان ہے اپنے احمد کی طریقۂ کارے نکاح کرنا جاہتے ہیں، بعد میں اسلامی اور شریعت محمد ک مطابق بھی نکاح کرنے پرتیار ہیں (احمد کی حضرات کے نکاح نامے کی فوٹواسٹیٹ برائے ماحظہ نسلک ہے )۔

سان۔۔۔ مسلم نوجوان کا بھی اصرار ہے کہاڑی کے مال باپ احمدی طریقے سے نکاح کرتے رہیں، ہم بعد میں اسدامی طریقے سے نکاح کرلیں گے۔

۳۰:... ہر دوصورتوں میں کیا دونوں یا ایک ، کون ساطریقِ کارشرعی حیثیت رکھتا ہے؟ اور کیا دونوں طریقوں پر نکات جا نزہے؟ یا کون سا نکاح اوّل ہواورکون سابعد میں؟ کیا پیطریقۂ کارشریعت میں جائز ہے؟

ق دیا نیول کے نکاح نامے کے مرسد فو ٹو اسٹیٹ ہے فلہ ہر ہے کہ قادیا فی طریقۂ کاریس ٹر کے کی طرف ہے اس کے باپ کی شرکت لازمی ہے اور دو گواہ بھی ضروری بیں ، کیا لڑکے کے باپ اور گواہان نیزلڑکے کے بھائی بہن والدہ اور دیگر عزیز وا تا رب کی قد دیا فی طریقے پر نکاح میں شرکت ہے شرکت کرنے والوں کی دینی، ایمانی اور اسلامی حیثیت برقر ارر ہے گی؟ نیز آئندہ زندگی والے کے ممل کیے طے کیا جائے؟ باقی اولا داور آفراد خاندان کی بقیہ زندگی میں فہ کورہ لوگوں ہے بھی کاروباری اور معاشر تی زندگی کے تعدق ت کس بنیاد پر استوار ہوں گے؟

تمام متعلقه اُمور پرمیر حاصل شرکی تفصیدت سے آگاہ کیا جائے ، کیا متعدّ دنو جوانوں اور دیگر افراد خانہ کو'' قادیا نی چنگل'' میں جانے سے بچائے کے لئے کوئی'' حیلہ'' کی شکل ہو عمق ہے؟

جواب:..موالنامد كنبر ٢ مين ذكر آيا گيا بكه: "لرك كه ال باب نوجوان لاك به اين احمدى طرق برنكاح كرنا جا جين "،اورنمبر ٣ مين لكها گيا بكه: "مسلم نوجوان بهى احمدى طريق پرتيار ب "اوريدكه: " بعد مين اسلامى طرق پرنكات كرلين گهيا"

اب دیکھنا ہے ہے کہ 'احمدی طریقۂ نکاح'' کیا ہے؟ آپ نے قادیا نیول کے نکاح کا فارم جوساتھ بھیجا ہے،اس میں آٹھویں نمبر پر'' تقیدیق امیریا پریڈیڈنٹ' کے عنوان کے تحت ریمبارت درج ہے:

"دمسٹی ......(یہال ؤولہا کا نام ہے)...... پیدائش احمدی ہے یا ......فلال تاریخ سال ہے احمدی ہے۔"

معاورازیں جونکہ قاویا نیول کی تبلیغ پر پابندی ہے،اس لئے قادیا نیوں نے ایک خفیہ اسکیم چلائی ہے کے مسلم نو جوانول کولڑکیول کے جو سیس پیشنا کر قادیا نی ہوئر اپنے قادیا نیوں کی لڑکی جب تک اعلانیہ مسلمان ہوکرا پنے قادیا نی والدین اور عزیز وا قارب سے قطع تعلق نہیں کر لیتی کسی مسلم نو جوان کواس کے جال میں نہیں پیھنسنا جا ہے۔ اورلڑ کے کوالڑ کے کے والدین کو ،اور دیگر عزیز وا قارب کو ایسے نکاح میں شرکت کرنا جا کرنہیں جس کی وجہ ہے ایمان ضائع ہوجانے کا قوی الدیشہ ہو۔

اور قد دیا فی لڑی کا بیوعدہ کرنا کہ وہ آگا ہے بعد ۔۔ یا نکاح سے پہلے ۔۔ نفیہ طور پر مسلمان ہوجائے گی ، اس کے معنی بید ہیں کہ ، و خفیہ طور پر مسلمان ہوجائے کا وعدہ کرنے کے باوجود فلا ہری طور پر قادیا فی ہی رہے گی ، یہ بھی قادیا نیوں کی ایک گہری جال اور سوچی سمجھی سازش ہے ، جس کے ذریعہ وہ بھولے بھالے تو جوانوں کا شکار کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ نکاح کے بعد لڑکے کو قدریجا قددیا فی بنانے کی وشش کی جاتی ہے ، اگر وہ قادیا فی بن جائے (جیسا کہ اکثر بھی ہوتا ہے ) تو قادیا نیوں کی مراوص سل ہوئی ، اور اگر لڑکا قادیا فی منانے کی وشش کی جاتی ہو اور کر گئی ہوتا ہے ، جس میں بیاڑ کی ان کی پوری پوری بدد کرتی ہے ، اور لڑکے کو ایسے مخمص میں بیاض میں موجود ہیں ، اس لئے کسی مسلمان نو جوان کو میں پوسٹ کے مشتل ہو کہ را بنا ایمان ضائع نہیں کرنا جا ہے ، اور لڑکی کے اس عیارا نہ وعد سے پر کہ '' وہ خفیہ طور پر مسممان موجود گئی ' قطعاً اعتماد میں کرنا جا ہے۔۔ ۔۔ اور لڑکی کے اس عیارا نہ وعد سے پر کہ '' وہ خفیہ طور پر مسممان ہوجائے گی ' قطعاً اعتماد میں کرنا جا ہے۔۔ ۔

# د ولڑکوں یا د ولڑ کیوں کی ایک ساتھ شادی نہ کرنے کامشورہ

سوال:.. ' بہتی زیور' کے تمام مسائل سیح ہیں، لیکن' ' بہتی زیور' میں ایک جگہ پڑھا ہے کہ دولز کوں یا دولڑ کیوں کی شادی ایک ساتھ نہیں کرنی جائے۔اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اسلام میں دولڑ کول یا دولڑ کیوں کی شادی ایک ساتھ کرنامنع ہے؟ جواب: ...یشری حکم نہیں ،ایک حکیماند مشورہ ہے،اوراس کی وجہ بھی و ہیں لکھی ہے۔

ادارأی مسکرًا معلومًا من الدین بالضرورة فلم یکره ولم یکرهه ورضی به واستحسم کان کافرًا. (مرقاة ح ۵ ص ۲ بات الأمر بالمعروف، طبع بمبنی).

<sup>(</sup>٣) وحرم نكاح الوثنية بالإحماع ... وكل مدهب يكفر به معتقده. (شامي ج ٣ ص:٣٥). أيضًا ولا يصلح أن ينكح مرتدًا أو مرتدة أحد من الناس مطلقا . إلخ. (درمحتار ج:٣ ص ٢٠٠٠، باب بكاح الكافر).

# نعطی سے بیویاں بدل جانے کا شرعی تھم

سوال: . دوگی بہنوں کی ایک ہی ن شادی بوئی، یک بہن کواپٹی سسرال حیدرآ بادروانہ بونا تھ، جبکہ دُوسر کی وفیصل آ باد جاناتی اُنٹر نلطی سے حیدرآ باد جائے وال دُہن وفیصل آ باد اور فیصل آ باد جائے والی دلہن کو حیدرآ بادروانہ کردیا گیا۔ گھروالوں ونلطی کا احساس سہاگ رات گزرجائے کے بعد بہوا، یہ خبر چونکہ اخبارات میں بھی شائع ہوچک ہے، چنانچہ اخبارات پڑھنے والے قارئین کی اکٹریت، س شیکے میں ملا نے دین کا فتو کی جائے ن خواہش مند ہے کہ اس شیکے کھل کی کیاصورت ہوگ؟ آیا ان دونوں دُلہوں کا ان کے اصل شوہروں کے ساتھ پڑھایا جائے والا نکاح منسوخ ہوگیا یا دہ انکا کے جگہ برقر اررہے گا؟ اور فیمر محرم کے ساتھ فنطی ہے ہم

جواب :.. صورت مسئوله منعلق چندمسائل میں :

ا: . وونواں بہنوں کا محاح ان کے اصل شوہروں سے برقر ارہے ، غاط زخصتی کی وجہ سے اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ''

7: چونکہ دونول ٹ اپنی بیوک تبجھ کرمقار بت کی ہے ، اس سے ان پر کوئی مؤاخذہ نہیں ، فقہ کی اصطلاح میں اس کو ''وطسی بالسبہ '' کہا جا کر صحبت' کے احکام مرتب ہوتے ہیں (جن کی تفصیل بعد کے نمبروں میں دی گئی ہے )۔

"انہ برلا کے پر اس لڑکی کا مہر واجب ہوگی جس سے فلطی کی بنا پر مقدر بت کی ہے '' (اصل شوہروں کے ذمہ مہر بدستور واجب ہوگی ہے )۔

واجہ ہے )۔ ''

۳:...ودنوں بہنوں پراس غلط رُحمتی کی وجہ ہے عدت واجب ہوگئی، عدت پوری کرنے کے بعدوہ اصل شوہروں کے پاس چیں جا آمیں گی۔

دن اگراس خلوت کے نتیج میں بچہ بیدا ہو گیا تو وہ خلوت کنندہ کا سمجھ جائے گااور شرعان کا نسب سمجھ سمجھا جائے گا۔ پر تو تھ مسئلے کا قانونی وفقہی حل مرحضرت اوم اعظم ابوحنیفہ رحمۃ القد علیہ سے ایک بہت خوبصورت حل منقول ہے، چنانچہ علامہ شامی رحمہ القدنے حاشیہ درمی رمیں '' مبسوط'' سے قبل کیا ہے کہ: حضرت ایامؓ کے زمانے میں یہی صورت چیش آئی تو آپ نے

الكاح يعقد بالإيجاب والقبول إلح (هداية، كتاب المكاح ح ٢ ص ٢٠٥ طبع ملتان).

 <sup>(</sup>٩) إذا دخل الرحل على وحد شهد أو مكاح قاسد فعليه المهر وعليها العدة ثلاث حيض إلح. (عالمگيري ح ١ ص :۵٢٥) كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، طبع رشيديه).

٣٠. لأن المكاح عقد إنصبهام وإردواح لعةً فيتم بالروجين ثم المهر واجب شرعًا إبانةً لشرف اعل إلخ. (هداية ح ٢ ص:٣٢٣، بابِ المهر، مكتبة شركت علمية ملتان).

<sup>(</sup>٣) عاشية بر الكيميل. أينصًا. وللموطونة بشبه أن تنقيم منع روحها الأول وتحرح بإدبه في العدة لقيام البكاح بسهما. (درمختار ح:٣ ص:١٤ ٥، باب العدة، طبع ايج ايم سعيد).

۵) على أنه صرح ابن ملك في شرح احمع بأن من وطيء امرأة رفت إليه وقيل له إنها إمرأتك فهي شبهة في القعل وأن
 النسب يثبت إذا ادعاه. (شامي ج: ۳ ص: ۱ ۵۴) مطلب في ثبوت النسب من المطلقة).

دونوں لڑکوں ہے دریافت فرہایا کہ جس لڑکی ہے تم نے خلوت کی ہے، وہ تمہیں پہند ہے؟ دونوں نے'' ہال' میں جواب دیا، آپ نے فرہایا: دونوں اپنی اپنی منکوحہ کوطن قل دے دیں اور جس جس کے ساتھ ضوت ہوئی ہے، اس سے ان کا فوری عقد کردیا جائے ،عدت کی ضرورت نہیں۔ چنا نچے یہی کیا اورا بل علم نے حضرت امام کی تدبیر کو بہت پسندفر ، یا۔ (۱)

#### غلطی سے ہیو بوں کا تبادلہ

سوال:...زید اور بکر دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں انٹھی ہوئی، جب نکاٹ کر کے گھر آئے تو تنظی ہے زید کی بیوی بکر کے پاس ادر بَرکی بیوی زید کے پاس بھیج دی گئی ،صحبت بھی ہوئی ،اب کیا کریں؟ان کواپنی اپنی بیوی دے دیں یا ایسا ہی ٹھیک ہے؟اس صورت میں نکاح وہی ہوگایا دُومرا؟

جواب:...زیداور بکر کی بیویاں وہی ہیں جن سے ان کا نکاح ہوا ہے، نہذااسپے اپے شوہروں کو واپس کی جا نمیں ، ڈوسر می جگدان کَ آباد ک جا رَنبیں ، اور غلطی ہے جوغلط جگدآ یا دی ہوگئی اس پر تمین تھم عائد ہوں گے:

انہ بزیدا در بکر نے تلطی اور بے خبری میں جن لڑکیول سے صحبت کی ہے وہ ان کو'' عقر' الیعنی مبر کی مقدار ہال اوا کریں۔ (۲) ۲:...ان دونو ل لڑکیوں پرعدّت لازم ہے ، عدّت گزار کروہ اپنے شوہروں کے گھر آباد ہوں۔ (۳) ۳: اس غدہ کیائی کے متیجے میں اگر اولا دہوجائے تو وہ صحیح النسب کہلائے گی۔ (۵)

اوراً گرموجودہ مات کورکھنا ہی پسند کرتے ہول تو زیداور بکر دونوں اپنی بیویوں کو (جن کے ساتھ ان کا ٹکاح ہوا تھا) طلاق دے دیں اوران کو تاما اوران کو یا آورا کر دیں ' طلاق کے بعد ہرلائے کا ٹکاح اس لڑکی ہے کر دیا جائے جس ہے اس نے خلف ہے گئی ۔ (۔)

ا حكى في المسوط أن رحلًا روح ابنيه بنتين فأدحل النساء روحة كل أخ على أخيه، فأجاب العلماء بأن كل واحد بموطوءته يطلَق كل يحتسب التي أصابه، وتعتد لتعود إلى روجها، وأحاب أبو حيفة رحمه الله تعالى بأبه إذا رصى كل واحد بموطوءته يطلَق كل واحد روحته ويعقد على موطوءته ويدحل عديها للحال لأبه صاحب العدة الفعلا كدلك ورجع العلماء إلى جوابه. (شامي ح:٣ ص:٤٠٥ مطلب حكاية أبى حنيفة في الموطوءة بشبهة).

٢١) لما في الحلاصة بعد ذكر المواضع التي يجب فيها المهر بالوطء عن شبهة قال والمراد من المهر العقر وتفسير العقر الرائق وي الحدود المواقع إلحد وفي صحة الحالق على البحر الرائق روى عن أبى حيفة رحمه الله قال تفسير العقر هو ما يتزوّج به مثلها وعليه الفتوى. (البحر الرائق ج:٣ ص:٤٣١).

(٣) وكدا موطوءة بشبهة كمزفوفة لعير بعلها أو بكاح فاسد إلخ. وفي الشامية أي عدّة كل مها ثلاث حيض. (شامي ج:٣ ص١٠٠ مطلب حكاية شمس الأثمة السرخسي).

(٣) وللموطوءة بشبهـة أن تـقيـم مـع زوحهـا الأول وتـحـرج بـإذبـه فـي العدة لقيام النكاح بينهما . إلخ. (درمحتار ج:٣ ص:٤١٥، باب العدة، طبع ايج ايم سعيد).

(٥) مرشة صفحه شيه تمره ويكهيل.

٢) ويحب نصفه بطلاق قبل الوطء أو خلوة . إلخ. (الدر المختار مع الرد الحتار ح: ٣ ص: ١٠٢).

(٤) ايضاً هاشية تمبرا۔

#### لاعلمي ميں بہن ہين سيے شادي

سوال: ..ایک شخص نے اعلمی میں پنی گلی بہن نوشا بہ سے شادی کرنی اور اس سے تین بچے ہوئے جس میں وولڑ کے اور ایک لڑی ہے، کیونکہ ان کی بہن بچین میں بچیز گئی تھی پھر ایک ایس موڑ آ یا کہ اس کی شدی اس کے سکے بعد کی سے ہوگئی۔ چارس ل تک تو ایک فرصر ہے وکوئی ملم نہیں تھی کہ ہم دونوں سے بہن بھائی بین بھائی بین کی بات پر یہ یا سے عزیزوں میں چھی تو پتا چا کہ آپ میں دونوں بہن بھائی بین بھائی بین بھائی بین کی روشی میں یہ بتا کی کہ دولار کی ایس بین کو طلاق و سے سکتا ہے یا ہے۔ بی چھوڑ دے؟ مثلاً اگر لڑکا طلاق و سے سکتا ہے یا ایسے بی چھوڑ دے؟ مثلاً اگر لڑکا طلاق و سے دیتو بچھ اس کے رہتے کے اعتبار سے کیا ہوئے؟ اور دوا پنی ومدیت کیا بتا کیں گھر میں رکھ سکتا ہے یا تیں ہے۔ کہ کیا دوا پنی بہن کو گھر میں رکھ سکتا ہے یا تیں ہے۔ کہ مثلاً اگر لڑکا طلاق و سے وابی بین کو سے گئی ہوں کیا ہوئے کہ مثلاً ہیں گے۔ کہ کیا دوا پنی بہن کو گھر میں رکھ سکتا ہے یا تیں ؟

چواب: ...ایا علمی کی وجہ ہے جو آبھی ہوا اس کا گن وہیں۔ علم ہوجائے کے بعد فوراً الگ ہوجا کیں ،طلاق کی ضرورت نہیں ،
البتہ علیحد گی کے بعد علات گزار نا ضرور کی ہے ، اور لڑکی کا مہر بھی '' بھائی'' کے ذمہ واجب الا دا ہے۔ بچول کا نسب اپنے باب سے بچے ہیں ، اس لئے باب سے بھی کے بعد علات گزار نا ضرور کی مضا کتے نہیں ،گر یہ بھائی بہن آبس میں میاں بیوی کا کر دار ادا کر بچے ہیں ، اس لئے استھے رہنے سے اندیشہ ہے کہ اس لڑکی کا عقد ( ملات کے رہنے سے اندیشہ ہے کہ اس لڑکی کا عقد ( ملات کے بعد ) دُومری جگہ کرویں۔

# غلطشادی ہے اولا دیے قصور ہے

سوال: ...جومسئلہ ماموں بھی نجی کی شادی کے بارے بیس آیا تھا، بدشمتی سے بیاں باپ ہارے ہیں، مجھ کو چندلوگوں سے معلوم ہوااور چندرشتہ داروں نے بھی جھ کو بتایا۔ جب بین کاح بی نہیں تو ہم لوگ تو حرامی ہیں۔ لیکن مول ناصاحب! ہم بہن بھا ئیوں کا کیا قصور ہے؟ اب وُ نیا والول نے ہم بہن بھا ئیوں کو حرامی کہنا شروع کر دیا ہے۔ ہم وُ وسراح ام نہیں کر سکتے ، وہ خودکشی ہے، اور نہ بی مال اور باپ وُختم کر سکتے ہیں، بیدا یک گناہ ہے۔ اسلام ہم بہن بھا ئیوں کے لئے کیا کہنا ہے؟ اس وُ نیا ہیں ہم لوگوں کا رہنے کا حق ہے باس اور باپ وُختم کر سکتے ہیں، بیدا یک گناہ ہے۔ اسلام ہم بہن بھا ئیوں کے لئے کیا کہنا ہے؟ اس وُ نیا ہیں ہم لوگوں کا رہنے کا حق ہے با نہیں؟ ہیں گھر ہیں سب سے بڑا ہوں، خدا کے لئے اس کا حل بنا ہے وَدَشی کی اجازت و جیجے۔

جواب: . آپ یوگوں کا کوئی نصور نہیں ،اگر آپ نیک پاک زندگی سر کریں تو امتد تعالی کی نظر میں آپ بھی اسنے ہی معزز

<sup>(1) &</sup>quot;لا يُكَلَّفُ اللهُ نَفْسًا الَّا وُسُعَهَا" (القرة ٢٨٦).

را) وتنحب العدة بعد الوطء لا الحدوه لنظلاق لا للموت من وقت التفريق أو متاركة الزوج وان لم تعلم المرأة بالمتاركة في الأصبح إلى الشرح. لأن النظلاق لا يتنحقق في النكاح الفاسد بل هو متاركة كما في البحر. (شامي ج ٣ ص:١٣٣)، مطلب في النكاح الفاسد، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۳) ويحب مهر المشل في نكاح فاسد وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة الخ. (الدر المختار، باب المهر ج ٣
 ص١١١١).

<sup>(\*)</sup> ويشت السب إحتياطا بلا دعوة من الوطء إلخ. (رداعتار مع الدر المحتار ح ٣ ص ١٣٣).

ہوں کے جننا کوئی دُومرا۔ خودشی تو حرام ہے، بیغلاراستہ اِختیار کر کے آپ دُنیاوآ خرت دونوں کی ذِلت اُٹی کیں گے۔ سیجے راستہ بے کہ آپ نیاواؔ خرت دونوں کی ذِلت اُٹی کیں گے۔ سیجے راستہ بے کہ آپ نیک بنیں ، اِن شاء اللہ دُنیا کی بدنامی بھی جلدختم ہوجائے گی۔لوگوں کے لئے بیہ جائز نہیں کہ وہ آپ کو کرے نام ہے بکاریں۔ ''') بکاریں۔ ''سی مسلمان کواس کے ناکر دہ گناہ کی عار دِلا نابہت ہڑا گناہ ہے۔ ''')

کیانا جائزاولا د کوبھی سزاہوگی؟

سوال:...اگرکوئی ناجائز بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کوسز اہوگی یانہیں؟ اگرنہیں ہوگی تو کیوں؟ اگر ہوگی تو کیوں؟ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ایک آ دمی اور عورت کے آپس میں ناجائز نتعلقات ہیں اور اس آ دمی سے عورت کا حمل تھبر جائے اور بعد میں وہ آ دمی اس عورت سے شادی کر لے تو اس بچے کوسز اہوگی یانہیں؟

جواب:... ناجائز بچ کی پیدائش میں اس کے دالدین کا قصور ہے، خود اس کا قصور نبیں ، اس لئے اگر وہ نیک اور متقی و پر ہیز گار ہوتو والدین کے قصور کی بتا پر اس کومز انہیں ہوگی۔

وُ ولہا كا وُلہن كے آئيل پرنماز پر صنااورا يك وُ وسرے كا جھوٹا كھانا

سوال:...میری شادی کوتقریباً تین سال ہونے کو ہیں، شادی کی پہلی رات مجھے دوایسی غلطیاں سرز دہو کی جس کی چیمن میں آج تک دِل میں محسوں کرتا ہوں۔

پہلی تنظی ہے ہوئی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ دور کعت نماز شکرانہ جو کہ بیوی کا آپیل بچھا کرادا کی جاتی ہے، نہ پڑھ سکا۔ ہہ ہماری لاعلمی تھی اور نہ ہی میرے دوستوں اور عزیز وں نے بتایا تھا۔ بہر حال تقریباً شادی کے دوسال بعد مجھے اس بات کاعلم ہوا تو ہم دونوں میاں بیوی نے اس نماز کی ادائیگی بالکل ای طرح ہے کی نماز کے بعد اپنے رب العزیت سے خوب گڑ گڑا کرمی فی ما تھی گر دِل کی خنش دُور نہ ہو تکی۔

#### د وسری غلطی بھی لاعلمی کے باعث ہوئی ، ہماری ایک دُور کی ممانی ہیں ، چنھوں نے ہمیں اس کا مشورہ دیا تھا کہتم دونوں ایک

(١) "إِنَّ أَكُرُ مَكُمٌ عِنْدُ اللهِ أَتُقَكُّمُ" (الحجرات:١٣).

(۲) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردّى من الجبل فقتل نفسه، فهو فى نار جهم يتردّى فيها خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة الحديدته فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة الحديدته فى يده يتوجأ بها فى بطنه فى نار جهنم أبدًا. متفق عليه. (مشكوة ص. ٩٩٩).

(٣) "وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَسَابُرُوا بِالْالْقَاب، بِنُسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بِعَدَ الْإِيْمن، وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَئِك هُمُ الظَّلْمُونَ"

(الحجرات: 11).

(٣) الكبيرة الرابعة والتمعون بعد المأة: الطعن في المسب الثابت في ظاهر الشرع، زقال تعالى. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين بير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا والما مبينًا) وأخوج مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النتان في الناس ألهم بهما كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. (الزواحر عن اقتراف الكمائر ج:٢٠ ص:٢٣٠، قبيل كتاب العدد، طبع دار المعرفة، بيروت).

(۵) قال تعالى. "ألَّا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلَّا ما سعى" (النجم ٣٥، ٣٨).

دُ وسرے کا جموٹا دُ ودھ ضرور پینا، ہم (میں بیول) نے ایک دُ وسرے کا جموٹا دُ ودھ بھی بیا مگر جب میں نے اپنے ایک دوست ہے اس بات کا ذکر کیا تو پتا چلا کہ جولوگ ایک دُ وسرے کا جموٹا دُ ودھ چیتے ہیں بھائی بھائی یا بھائی بہن کہلاتے ہیں۔

جب سے بیہ بات معلوم ہوئی ہے دِل میں عجیب خیالات آتے ہیں، مندقر آن وسنت کی روشیٰ میں بتا کیں کہ ہمارے ان افعال کا کفار وکس طرح اوا ہو سکے گا؟ جناب کی مہر یانی ہوگی۔

جواب: ... آپ سے دوغلطیاں نہیں ہوئیں بلکہ آپ کو دوغلط فہمیاں ہوئی ہیں، پہلی رات ہوئ کا آپیل بچھ کرنماز برخ ھن نہ فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت، نہ مستحب، یہ مضلوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے، لہذا آپ کی پریش نی ہے وجہہ آپ کے دوست کا یہ کہنا بھی غلط نہی ملکہ جہالت ہے کہ میاں ہوئی ایک و وسرے کا جھوٹا کھا پی لینے سے بھائی بہن بن جائے ہیں، کی کوئی شرعی مسئلہ نہیں، لہذا آپ پرکوئی کفارہ نہیں۔

#### شاد بوں میں اسراف اورفضول خرجی کی شرعی حیثیت

سوال:...آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ جوآج کل شاویوں میں روز روزئی ٹی رُسوم داخل کی جار بی ہیں اور دُھوم دھام سے منائی جاتی ہیں، کیا یہ اسراف کی تعریف میں ہیں آتیں؟ مثلاً: مہندی میں چراغاں کے علاوہ گانا، ناچنا بہت سے لوگوں کا کھانا، زرق برق لباس وغیرہ کیا یہ اسراف نہیں؟ اور اگر ہے تو کیا یہ صرف بدعت ہے یا گنا و کبیرہ ہے، یا حرام ہے؟ اس سے دُوسروں کو بھی بہی رُسوم کرنے کی ترغیب ہوتی ہے یا جولوگ مجبوراً پٹی جھوٹی انا کی خاطر قرض لے کر، یا پیشوت لے کر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اس کا گناہ کس برہے؟

جواب: ... بیاه شادی میں جو رسمیں کی جاتی ہیں اور جن پر نئے نئے اضافے بھی روز افروں ہیں ،ان میں ایک نہیں ، بہت کے گئاہ شامل ہیں۔ اسراف ، فضول خرچی ،نمود ونمائش اور بے شارمحر ما کا ارتکاب ، اور ظاہر ہے کہ ان ناجا کز اخراجات کے لئے حلال وطیب اور محنت کی کمائی تو کافی نہیں ہو گئی ، لامحالہ حرام کمائی سے ان کو پورا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک شناسا جو چھم بدؤ ور کستم میں افسر سے ،انہوں نے اپنی صاحبر اور کے نکاح پر ایک ہوئل میں عش نید دیا ، آن سے وی پندرہ سال پہلے اس پر پی س ہزار رو پ خرچ کے ، دُوسرے اخراجات مزید برآس ہوں گے ، فاہر ہے کہ بیسارے اخراجات انہوں نے حلال وطیب مال سے نہیں کئے ہوں گے ، ساری خرابیاں ایمان کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ' فعدا کی ایٹھی ہے آ واز ہے' اب وہ پیرانہ سالی میں بستر پر ایڑیاں رگڑ رہے ساری خرابیاں ایمان کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ' فعدا کی ایٹھی ہے آ واز ہے' اب وہ پیرانہ سالی میں بستر پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں ، ذھرگی کی ' پاوائل منظر پس پر دہ ہے ،امتد تعالی ہی بہتر جانے ہیں کہ اس اس 'قید تنہائی' میں کیا گزرے گی ۔! ان فضول رسموں ،ش وخر چیوں اور عیاشیوں کا علاج کی ہی ہے کہ سلمان اسے نقطہ نظر کو تبدیل

<sup>(</sup>۱) كيونكرآ بِ سلى الدّعليدو سلم من حضرت صديقه عائشرض الدّعنها كالمجموثا پيا ثابت ، عن عائشة قالت: كنت أشوب وأنا حائض ثم أناوله البي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع في فيشوب ... إلخ . (مشكوة ص: ۵۲).

کریں، اپنی زندگی کا قبلہ وُرست کریں، اور القد تعالیٰ کے کسی بندے کی محبت سے نو ریصیرت حاصل کریں، ورنہ مرف رسالے اور مقالے لکھتے، قانون بنانے سے ہماری زندگی کی لائن تبدیل نہیں ہو عتی ۔ حضرت حکیم الامت مولا تا اشرف علی تھانویؒ نے بیاہ شادی کی رسموں اور ان سے پیدا ہونے والی خرابیوں پر'' بہشتی زیور''اور'' اصلاح الرسوم'' میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔

وُ ولہااوروُلہن کے اُوپر پیالہ گھما کر بینا جاہلا نہرسم ہے

سوال: بٹادی کے موقع پر جب وُلہن ، وُ ولہا کے گھر پہنچی ہے تو وُ ولہا کی ماں برتن یعنی پیالے کو ڈولی کے اُوپر تین بار گھماتی ہے اور اپنے مندکے قریب جب لاتی ہے تو وُ ولہا اپنی مال سے پیالے کو جھٹک ویتا ہے ، اور وہ پانی پینے کی کوشش میں ناکام ہو جاتی ہے ،
آپ فر مائے کہ میہ بیٹے کی گستا خی نہیں؟ جو مال خو دتر بیت و ہے رہی ہے ، وہ بیٹا پھر کیا و فاکر ہے گا؟ قصور وارکون مال یا بیٹا؟

جواب: ... تین بارتھما کر پانی پینا بھی جاہلا نہ رسم ہے، اس لئے ماں پہلے تصور دار ہے، اور بیٹے کا مقصد اس رسم ہے منع کر نا ہے تو تصور دارنہیں، اور اس کا جھٹکنا بھی ایک رسم ہے تو جیسی ماں ویسا بیٹا...!

كياؤولها كومهندى لگانے سے نكاح نہيں ہوتا؟

سوال: ... كيا دُولها كے مہندي لگانے سے تكاح نبيس ہوتا؟

جواب:...نکاح تو ہوجاتا ہے، تمرمر دکوزینت کے لئے مہندی لگانا گناہ ہے۔(۱)

شادى يا دُوسر موقع پرمردول كو ہاتھ پرمہندى لگانا

سوال:...شادی یاغیرشادی کے موقع پر مرد کے ہاتھ پر مہندی لگانا جائز ہے یا نا جائز؟ جواب:...زینت کے لئے مہندی لگاناعورتوں کا کام ہے،مردوں کے لئے جائز نہیں۔ (۱)

مہندی کی رسم شرعاً کیسی ہے؟

سوال: الرّکے کی شادی ہو بالڑی کی ،ایک رسم ہوتی ہے جے مہندی کی رسم کہتے ہیں ، میں نے سناہے کہ مردوں ں کومہندی لگانا جا تزنبیں ہے ، ہاتھوں اور پیروں پر آپ اس ہات کی وضاحت کریں کہاڑ کے کومہندی ہاتھوں اور پیروں پرشادی میں نگانا چاہئے یا نہیں؟اگرنبیں نگانا چاہئے تو اس کامنتند حوالہ دیں۔ نیز سونے کی انگوشی وغیر ولڑکا پہن سکتا ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) ويكره للإنسان أن يخضب يديه ورجليه وكذا الصبى إلا لحاجة (شامى ج: ۱ ص: ۳۲۲، كتاب الحظر والإباحة).
(۲) عن ابن عباس قال. قال النبى صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. (مشكوة ص. ۳۸۰). ويكره للإنسان أن يخضب يديه ورجليه وكذا الصبى إلا لحاجة بناية ولا بأس به للنساء. (شامى ح: ۱ ص: ۳۲۲، فصل في اللبس، طبع ايج ايم سعيد).

جوا**ب** :...مہندی لگاناعور توں کا کام ہے، اورعور توں کی مشابہت کرنے والے مردوں پر امتد تعالی نے لعنت فر مائی ہے۔ سونے کی انگوشی بھی مردوں کے لئے حرام ہے۔

# نا پیند بدہ رشتہ منظور کرنے کے بعدار کی سے طع تعلق سے نہیں

سوال: ... بڑی کا تعلق سادات برادری ہے ہے، ایک دن اچا تک گھر والوں کواطلاع ملی کے لڑی غیرمرد کے ساتھ'' کورٹ میرج' کرنا چاہتی ہے، اس پرلڑی کے گھر والے بہت برہم ہوئے اور لڑی کو ڈرایا دھمکایا، لڑی نے فی الفور خاموشی اختیار کرلی، مُرگھر والے اس کے رویئے ہے بہت خاکف تنے کے وہ راوفر ارافقیار نہ کرلے، ان لوگوں نے اپنی عزیت بچانے کی خاطراس مرد ہے اس کی شادی کردی جے وہ پہند کرتی تھی۔ ماں نے اپنی بیٹی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے اور باپ قطع تعلق کا قائل نہیں، اور خاندان کے بزرگوں نے بھی سے کہدر کھا ہے کہ اگرتم لوگوں نے اپنی بیٹی ہے آید ورفت قائم کیا تو خاندان والے تم لوگوں سے قطع تعلق کرلیں گے۔ لڑکی کی ماں اور خاندان والے نے چندوجو ہات کے باعث لڑکی ہے تعلق ختم کرر کھا ہے جو مندر جدذیل ہیں:

ا:...شادی والدین کی مرضی کے خلاف ہوئی۔

٣: .. بركى نے غير براوري ميں شاوى كرنى ہے ، يعنى حسب نسب كا خيال تبيس ركھا۔

قر آن وسنت کی روشن میں بتا ہے کہ شاد کی کے معاملات میں حسب نسب کا خیال رکھنا اورلڑ کی کی ماں اور خاندان وا یوں کا لڑکی سے قطع تعلق کرلینا دُرست ہے؟

چواب: "سی ناگوار بائت پرطبعی رخی بونا توانی فی فطرت ہے، اوراس رنجش کی وجہ سے یہ ہمی اُ غت و محبت کا ندر بنا بھی ایک فیطری امر ہے، اوراس پرشرعاً کوئی مؤاخذہ بھی نہیں " کیکن اس کی وجہ سے یکسر قطع تعلق کر لینا کہ نہ سلام ہو، نہ کام ، نہ شادی تی فیل شرکت، نہ بیاری میں عیادت، میشرعاً حرام ہے۔ کو اپنا رشتہ تجویز کر لینا نالیندیدہ فعل تھا، لیکن اب جبکہ میشادی خود وابدین کے ہاتھوں ہوئی ہے، اس کے بعد قطع تعلقات کی شرعاً کوئی گئجائش نہیں۔ (۵)

 <sup>(</sup>۱) عن ابس عباس قال. قال النبي صلى الله عنيه وسلم لعن الله المتشهين من الرجال بالنساء والمتشهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. (مشكوة ص: ۳۸۰؛ باب الترجل، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وفي رد انحتار مع الدر المختار (ج٠١ ص ٣٥٩، كتاب الحظر والإباحة، طع سعيد): ولا يتحتم إلا بالفضة لحصول الإستفاء بها فيحرم بغيرها . إلح. لما روى الطحاوى بإساده إلى عمران بن حصين وأبي هريرة قال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب . . إلخ.

<sup>(</sup>٣) "لَا يُكلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا" (القرة: ٢٨٦).

<sup>(&</sup>quot;) أنَّ جير بن مطعم أحبره أنه سمع البي صلى الله عليه وسلم يقول. لا يدخل الجلّة قاطع. (صحيح البخاري ح. ٢ ص. ٨٨٥ : باب اثم القاطع).

 <sup>(</sup>۵) وصلة الرحم واجبة ولو كانت يسلام وتحية وهدية ومعاونة ومجانسة . إلخ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۱۱۳، فصل في البيع، طبع ايج ايم سعيد).

# شو ہر کی موت کے بعداڑ کی پرسسرال والوں کا کوئی حق نہیں

موال:... ہمارے ہاں بیرواج چلا آر ہاہے کے عموماً شادی ہے ایک دوسال پہنے نکاٹ پڑھ لیتے ہیں ، اب سعد میہ ہے کہ کیا اس عرصے کے دوران شوہر کا انقال ہوجائے تو اب لڑکی آزاد ہوجائے گی اور جس جگہ بھی جا ہے شادی کر سکتی ہے؟ حالا نکہ لڑکے کے والدین اس کو پسندنہیں کرتے بلکہان کے ہاں وُ وسرا بیٹا بھی ہے،ان کے والدین جاہتے ہیں کہاڑ کی کی شر دی وُ وسرے بیٹے ہے کرائی جائے، کیا شوہر کے مرنے کے بعد لاک بریجھ یا بندیاں عائد ہوتی ہیں یانہیں؟

جواب: ... شوہر کے انتقال کے بعدلڑ کی کے ذمہ شوہر کی موت کی عدت (ایک سوتمیں دن) واجب ہے۔ 'عدت کے بعد لڑکی خود مختار ہے کہ وہ عدت کے بعد جہاں چاہے اپنا عقد کرے ،سسرال والوں کا اس پر کوئی حن نہیں۔اگر وہ خود ؤ وسرے بھائی ہے شادی پر راضی ہوتو اس کا نکاح ہوسکتا ہے ،گرسسرال والے مجبور نبیں کر سکتے۔ (۲)

# نافرمان بينيے سے لاتعلقي كا اعلان جائز ہے،ليكن عاق كرنا جائز تبيس

سوال:...سائل کاایک لڑکا جس کی عمر کے مسال ہے، وہ سائل کے لئے وبال جان بنا ہوا ہے، اور بچین ہے گھرے بھا گئے کا عادی ہے۔التداور رسول اور بزرگان و بن کا واسط دے کراور ماں کی اور عزیز وں کی حمایت حاصل کر کے پھر نہ جائے کا عبد کر کے '' عہد'' ہے منحرف ہوجا تا ہے۔عزیز وں اوراس کی والدہ کے کہنے پرش دی کردی ،تو پہلی بیوی کا زبور لے کر بھا گ گیا ، پھرآیا ،اور نہ ج نے کا عبد کر کے بیوی کو لے کر چلا گیا۔اب مسرال والوں نے اس کی بیوی کوروک لیا ،سماراس ون اورزیور بھی رکھ لیا اورا سے ٹکال دیا۔اب بیا پنی ماں اور وُوسرے عزیزوں کو لے کر پھر سائل کے پاس آیا اور پھر وہی عبد کرتا ہے، سائل اب اس کی اور اس کی مال کی بات مانے سے انکاری ہے، اور اگر اس کی بیوی بھی ایسے 'برعہد' بیٹے کا ساتھ دینے سے باز ندآئے تو وہ بیوی اور اس کے جٹے سے ر تعلق ہونے اور انقلقی کا اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔شرع سائل کا بیا قد اصحیح ہے پانہیں؟ اور ایسے برتمیز بیٹے کے لئے شرع کا کیا تحكم بي تاكه سائل كنهارشهو.

جواب:...اولا دکے جوان ہوجانے کے بعداوران کی شادی بیاہ کردیئے کے بعد وابدین کی ذمہ داری فتم ہوجاتی ہے۔ '' اس لئے آپ کوئل ہے کہ لڑے کو گھر شدآئے دیں ،اوراگراس کی غلط حرکتول کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ آپ پراس کی کوئی ذرمہ داری عائمہ

<sup>(</sup>١) "والَّـلِيْـن يُتـوَقُّـوُن مِنْكُمُ ويلَـرُون ازْوجَا يُتربُّطن بانْفُسهِنَّ أَرْبعة اشهْرِ وَعشرًا" (الـقرة ٢٣٣)\_ (وإدا مـات الرحل عن امرأته البحرة) دحل بها أو لَا صغيرة كانت أو كبيرة، مسلمة أو كتابية، حاضت في المدة أو لم تحض (كما في خزانة المفتيين) (فعدتها أربعة أشهر وعشرة) أيام، لقوله تعالى (ويلرون أزواجًا يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ٢٠١، كتاب العدة، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٢) لا تحير البالغة البكر على البكاح إلىقطاع الولاية بالبلوغ. (درمختار ح٣٠ ص. ٥٩. كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٣) ولا يحب على الأب نفقة الذكور الكبار. (عالمكيري ج ١ ص.٥٦٣، كتاب الطلاق، الفصل الرابع في نفقة).

ہو سکتی ہے تو لاتعلقی کا اعلان کرنے کا بھی مضا کہ نہیں الیکن '' عات'' کرویٹا اور اپنے بعد اس کواپٹی جائیدا دسے محروم کرویٹا جائز نہیں۔ بیوک سے لاتعلق ہونے کے معنی طلاق کے بیں الڑ کے کی وجہ سے اس کی والدہ کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔

# ایک وُ وسرے کا جھوٹا وُ ودھ پینے ہے بہن بھائی نہیں بنتے

سوال:...میرے دوست نے ایک لڑگ کو بہن بنایا اور اس نے قر آن اُٹھا کر کہا کہ بیمیری بہن ہے اور دونوں نے ایک دُوسرے کے منہ والا دُودھ بھی پیا۔ بیس نے جہاں تک سناہے دُووھ پیٹے سے بہن بھائی بن جاتے ہیں ،اب ان دونوں کی شادی ہوگئی ہے ،آپ بتا کیس کہ بیشادی جائزہے؟

جواب: ...جھوٹی بات پر تھن قرآن اُٹھانے اور ایک و دسرے کا جھوٹا اُووھ پینے ہے بہن بھائی نہیں بنا کرتے ،اس کئے ان کی شادی سیجے ہے۔جھوٹی بات پر قرآن اُٹھ تا گناہِ کبیرہ ہے، اور یہ ایسی سم ہے جوآ دمی کے دِین و دُنیا کو تباہ کردیتی ہے،مسلمانوں کو انبی جراًت نہیں کرنی جائے۔

ٹوٹ:...بہن بھائی کامفہوم واضح ہے، یعنی جن کا پاپ ایک ہو، یا مال ایک ہو، یا والدین ایک ہوں۔ یہ ''نسبی بہن بھائی''
کہلاتے ہیں۔ اور جس کڑکے اور کڑکی نے اپنی شیرخوارگی کے زیانے میں ایک عورت کا دُودھ بیا ہووہ'' رضاعی بہن بھائی'' کہلاتے
ہیں، یہ دونوں قتم کے بہن بھائی ایک دُوسرے کے سئے حرام ہیں۔ ان کے علاوہ جولوگ منہ بولے'' بھائی بہن' بن جاتے ہیں بیشرعاً
جھوٹ ہے، اور ایسے نام نہا دُ' بھائی بہن' ایک دُوسرے پرحرام نیس۔ (\*)

# كيابيوى اييخ شوہر كا حجوالا كھا بي سكتى ہے؟

سوال:...کیااسلام کے قانون کی رُوسے ایک بیوی اپنے شوہر کا جھوٹا دُودھ پی سکتی ہے یا اور کوئی دُوسری اشیاء کھاسکتی ہے؟ جواب:...ضرور کھا بی سکتی ہے۔

 <sup>(1)</sup> عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة. (الدر المنثور للسيوطي ج:٢ ص:٢٨٤ طبع بيروت، وكذا في مشكواة ص:٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) الكبيرة التاسعة والعاشرة بعد الأربع مأة: اليمين الغموس، واليمين الكاذبة وإن لم تكن غموسًا. .... وأخرج البخارى وغيره: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس . إلخ (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج ٢٠ ص: ١٨١، ١٨١، كتاب الأيمان). أيضًا: قالغموس هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها لقوله عليه السلام من حلف كادبا أدخله الله النار. (هداية ج: ٢ ص: ٣٤٨) كتاب الأيمان).

<sup>(</sup>٣) كل من تحرم بالقرابة والصهرية تحرم بالرضاع ـ (عالمگيري ج: ١ ص:٣٧٤) القسم الثالث، اعرمات بالرضاع) ـ (٣) "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيْآءَكُمْ أَبُنَآءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفُواهِكُمْ" (الأحزاب:٣) ـ

 <sup>(</sup>۵) عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب واتعرق
 العرق وأنا حائص ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه مسلم. (مشكوة ص:۵۲).

# حمل کے دوران نکاح کا تھم

سوال:...میری دوست کے شوہر نے بیوی کوطلاق دے دی، اس کے دو ماہ کاحمل تھا، آیا اس کوطلاق ہوگئ؟ اگر اس نے عدت کے دن پورے کرنے تو وہ حمل کے دوران نکاح کرسکتی ہے؟ جبکہ اس کا کوئی قر جی عزیز نہیں جو اس کور کھ سکے، اس کا نکاح جائز ہے کہیں؟

جواب: ... حمل کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ اور ایک عورت کی عدّت وضع حمل ہے، بیچے کی ولا دت تک وہ عدّت میں ہے، ؤوسری جگہ نکاح نہیں کرسکتی۔ ولا دت کے بعد ؤوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے، عدّت کے دوران اس کا ٹان نفقہ طلاق دہندہ کے ذمہہے۔

# ناجا رُجمل والى عورت سے نكاح جائز ہونے كى تفصيل

سوال:... میں نے ایک عورت ہے شادی کی ، اور تقریباً پندرہ روزگر ارنے کے بعداس کی طبیعت خراب ہوئی ، اے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر نے مناسب معائے کے بعد بتلایا کہ وہ عورت حاملہ ہے تین ماہ کی میں اپنی بیوی کو طلاق وینا چا ہتا تھا، نیکن میر سرت داروں نے اس طرح کرنے نہیں ویا بہر حال حمل تو ضائع ہوگی۔ جناب آپ جھے مشورہ ویں کہ ایک صورت میں کیا میرا نکاح ہوایا نہیں؟ آپ جواب سے جلد مطلع فرما کمیں، میں نو ازش ہوگ ۔ نکاح ہوایا نہیں؟ آپ جواب سے جلد مطلع فرما کمیں، میں نو ازش ہوگ ۔ جواب نے جواب نے جلام حلاق ہوجائے تو وضع حمل تک اس کی جواب نہیں ہو جائے تو وضع حمل تک اس کی عدت ہے ، مگر وضع حمل تک شوہر کو اس کے قریب نہیں ہوانا چا ہئے ۔ اس کے عدت ہو جائے وہ کر جائے ہو ہم کو اس کے قریب نہیں جانا چا ہئے ۔ اس کے عدت نہیں ہو سے نکاح ہواتا وہ صحبت کر سکتا ہے۔ ہم حال نا جائز جمل کی عدت نہیں ، اس سے نکاح جائز ہے ۔ اور اگر نا جائز جمل کی عدت نہیں ، اس سے نکاح جائز ہے ۔ اور اگر نا جائز جمل کی عدت نہیں ، اس سے نکاح جائز ہے ۔

#### عدت میں نکاح

#### سوال:... بیامرستم ہے کہ سلسل تین روز فاتے کے بعد شریعت میں حرام چیز بھی حلال قرار دی جاتی ہے،اس أصول كی

(١) وجل طلاقهن أى الأيسة والصغيرة والحامل عقب وطع .. إلخ. (در مختار ح ٣ ص ٢٣٢).

(٢) "وَأُولُتُ الْآخَمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَنْ يُضَعِّنَ حَمْلَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

(٣) اما نكاح منكوحة الغير ومعتدة .. .. لم يقل أحد بحوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامى ج:٣ ص١٣٢١).

(٣) وإذا طلق الرجل إمرأته فلها الفقة والسكني في عدتها رجعيًا كان أو بائنًا إلخ. (هداية ج٣٠ ص٣٣٣).

(۵) وعدة الحامل أن تضع حملها، كذا في الكافي. (عالمگيري ج. ١ ص٥٢٨).

(٢) العِناماشيمبر٣ الماحظه بو-

(2) وصبح نكاح حبلي من زنا لا حبلي من غيره ..... وإن حرم وطؤها ودواعيه حتّى تصعـ (درمحتار ج.٣ ص٣٨٠، فصل في الحرمات).

(٨) ... الو نكحها الراني حل له وطؤها. (در مختار مع الرد المتار ج.٣ ص: ٣٩).

(4) لا تجب العدّة على الزانية، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، كذا في شرح الطحاوي. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٢٦).

روشی میں بیامروضاحت طلب ہے کہ آیا گناہ ہے نکینے کے بئے دور ، نِ عدّت کسی خاتون سے نکاح کو جائز قرار وِ یا جاسکتا ہے؟ جواب:...عدّت میں نکاح جائز نہیں ، اور آپ کا قیاس غلط ہے۔

# ہملے شوہر کو چھوڑ کر دُوسرے مردے نکاح کرنا

سوال:...ایک شخص جس نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی ، اور اس عورت سے ایک بچہی ہیدا ہوا، لیکن بعد میں اس عورت کا کسی وُ وسرے مرد کے بیاس چل گئی اور اس کے ساتھ نکاح کرلی، عورت کا کسی وُ وسرے مرد کے بیاس چل گئی اور اس کے ساتھ نکاح کرلی، حال نکہ پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی۔ جب پہلے شوہر نے عدالت میں کیس کیا تو عورت نے غلط بیانی کی اور کہ کہ جھے میر اشوہر قل کرنا چاہتا تھ جس کی وجہ سے میں وُ وسرے مرد کے بیاس چل گئی ، تو عدالت کا یہ فیصلہ وُ رست ہوئے اس کے نکاح کوج نز قرار دے دیا ، حالات نہیں دی۔ کیا شری کی اظ سے عدالت کا یہ فیصلہ وُ رست ہے؟

جواب:...جو فیصلہ غلط بیانی پر بنی ہو، وہ کیسے مجے ہوسکتا ہے؟ پھرٹنل کرنے کے اِرادے سے طلاق کیسے ہوگئی؟ اور جب حلاق نہیں ہوئی تو دُوسرا نکاح کیسے ہوگیہ؟ تعجب ہے کہ ہمارے بیہ ں عدل وانصاف کا معیاراس حد تک گر گیا ہے ...!

بہرحال واقعے کی جونوعیت سوال میں لکھی گئے ہے، اگر شیح ہے، توعورت پہلے شوہر کے نکاح میں ہے، دُوسری جگہاں کا ٹکاح نہیں ہوا، بلکہ وہ بدکاری کی مرتکب ہے، اور اُس کا دُوسرا نام نہاد شوہر بھی بدکاری میں مبتلا ہے، ان دونوں کولازم ہے کہ خدا کا خوف کریں ،مرنے کے بعدالمتد تعی لی کے سامنے نہ کر وفریب کام دیں گے، نہ وکیلوں کے سکھائے ہوئے جھوٹے بیا نات۔

اگر عورت پہیے شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی تو اس سے طداق ہے لے، اور عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرلے، پہلے شوہر کو بھی چاہئے کہ ایک عورت کو اپنے نکاح میں نہ رکھے، ور نہ اندیشہ ہے کہ وہ بھی ایک عورت کو اپنے نکاح میں رکھنے کی وجہ ہے پکڑا جائے ، والتداعلم!

# بینک ملاز مین کی اولا دیسے شادی کرنا کیساہے؟

سوال: ... آپ کے کالم میں چھپا ہے کہ بینک میں کام کرنے والوں کے بیٹے اور بیٹیوں سے شادی نہیں ہوسکتی۔ان ملاز مین
کا جن کی شادی ہوچکی ہواوران کی اولا ویں ہوچکی ہوں ،ان کے ہارے میں کیا تھم ہے؟ آخران بچوں کا کیا قصور ہے؟
جواب: ... چونکہ بینکوں کے کام کرنے والوں کی آمدنی سود کی ہوتی ہے، اس لئے ایس جگہ شادی کرنے کی وجہ ہے حرام
رز ق کھانا پڑے گا، جس کے اثر ات اولا و پر پڑیں گے،اس لئے علیائے کرام ایسی جگہ شادی سے منع کرتے ہیں۔ جولوگ ایسی جگہ شادی
کر چکے ہیں وہ حلال رز ق کی کوشش کریں۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) وأما لكاح منكوحة الغير ومعتدة لم يقل أحد بحوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامي ج: ٣ ص. ١٣٢).

<sup>(</sup>۲) الضأحواله باله

<sup>(</sup>٣) عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٣، بأب الرباء القصل الأوّل).

# اگرلز کی کے والدین کے پاس طلاق کے کاغذات نہ ہوں تو دُوسرے نکاح کا تھکم

سوال: ... زید نے بیرون ملک جاکرایک خاتون سے نکاح کیا، خاتون کے والدین کے مطابق اس کا ایک نکاح دیں بارہ مال قبل بکر سے ہوا تھا، بکر چندہی ون اس کے ساتھ رہا اور اس کے بعد اس سے الگ ایک جگہ شخل ہوگیا، اور اس نے بیک میانگ کے ذریعے لڑی کے والدین نے نہ ہیں، اس پر ششغل ہوگر بکر نے تحریری خلاق وے دی جو بعد آزاں اس کے والد نے ندا کرات کی صورت میں ان لوگوں سے لے کرف کئے کردی لیکن ہم حال ندا کرات ناکام رہے، لڑی ان کے ساتھ نہ گئی، نہ ہی وہ لوگ ان کے ساتھ رہے، اور پاکتان آجا تا ہی آگے۔ بعد آزاں یہاں سے انہوں نے لڑی کا کم رہے، لڑی ان کے ساتھ نہ گئی، نہ ہی وہ لوگ ان کے ساتھ رہے، اور پاکتان آجا وہ بیکن رُی نے اس بات کو تعلی تسلیم نہیں کیا، کیونکہ ان کا مقد محض لڑی اور اس کے والدین سے رقم بورنا تھا اور پھیٹیں۔ یوں ان سے قطع تعلق ہوگیا، اور دس بارہ سال کا عرصہ گزر کیا۔ لڑی شاوی کے والدین سے دقم بورنا تھا اور پھیٹیس سے بوں ان سے قطع تعلق ہوگیا، اور دس بارہ سال کا عرصہ گزر کیا۔ لڑی شاوی کے والدین سے دقم بورنی والوں کے پاس کوئی تحریری طعاتی نہیں سے، صرف زبانی بیان ہے۔ نکاح وہاں آباد ہوگیا۔ زید کے گھروالے یوں پریش یوں کیائی والوں کے پاس کوئی تحریری طعاتی نہیں سے، صرف زبانی بیان ہے۔ نکاح وہاں کے رجم ارخے پڑھا کر نے بیدی گھروا نے بیان کر سے دیاں تھیں ہیاں سے مصرف زبانی بیان ہے۔ نکاح وہاں کے بیاں کوئی تحریری طعاتی نہیں سے، صرف زبانی بیان سے ۔ نکاح وہاں کے رجم ارخے پڑھا کر سے نکار دیاں سے سے مصرف زبانی بیان ہے۔ نکاح وہاں

جواب:...اگرزید کواس کا اِطمینان ہے کہاڑ کی اور اس کے والدین کے بیانات صحیح میں ، توبیہ نکاح صحیح ہے، اور وہ اس لڑکی کو آیا دکر سکتا ہے ، واللّٰد اعلم!

# دولا کھ کی خاطرطلاق دینے والے شوہرے دوبارہ نکاح نہ کریں

سوال:... میرے شوہر نے میرے ساتھ اچھارویہ اختیار نہیں کیا، بیں بچوں کی خاطر وقت گزارتی رہی، ایک وفعہ اس نے مجھے جھے دولا کھرو ہے کا مطالبہ کیا کہ اپنے والدین سے لے کرآؤں، ظاہر ہے یہ مطالبہ پورا کرنا میرے لئے مشکل تھا، انہوں نے مجھے طلاق دے وی، بچوں کو انہوں نے اپنے پاس رکھا، اب کہتے ہیں کہ دولا کھرو ہے لاؤ تو دوبارہ تم سے شادی کرلوں گا، ورندتم بچوں کو اپنے پاس رکھو، بیس دُوسری شادی کرلوں گا۔ آپ سے مشورہ جا ہے کہ کیا کرنا جا ہے؟

جواب:... مجھےمعلوم نہیں کہ آپ بچوں کے بغیرصر کرسکیں گی پنہیں؟ اگر بیمعامد میرے بس میں ہوتا تو ایسے خودغرض، لا کچی آ دمی کو بھی منہ ندلگا تا۔

اگریٹمکن ہو کہ آپ بچوں کے بغیرصر کرسکیں تو میرامشورہ یہوگا کہ آپ کسی شریف آ دمی سے عقد کرلیں۔اس شخص کو اختیار نہ کریں ،وہ بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔

<sup>(</sup>١) لو قالت إمرأته لرجل طلَّقني زوحي وانقضت عدّتي لا بأس أن ينكحها. (الدر المحتار مع الرد ج٣٠ ص:٥٢٩).

# كياغير إسلامي لباس إستعال كرنے والى عورت سے نكاح جائز ہے؟

سوال:...کیاالی عورت سے شادی کی جاسکتی ہے جو اِسلامی لباس نہ پہنتی ہو؟ اور کیااس سے شادی کرنے والا گنا ہگارہوگا؟ جواب:...جوعورت غیر اِسلامی لباس پہنتی ہے، وہ گنا ہگار ہے، قبر میں اس کوعذاب ہوگا، اور اس سے نکاح کرنے والا بھی منا ہگارہوگا اور مبتلائے عذاب ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر ينصر بون بها الناس، ونساء كاسيات، عاريات، مميلات، ماثلات، رؤسهن كأسمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنّة ولا يجدن ريحها، وانّ ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. (صحيح مسلم ج. ٢ ص.٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) جَبُدوه بحى يستدكرتا بواورت ندكرتا بو: "و لا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب" (الماتدة: ٣).

# طلاق دینے کا سیح طریقه

#### طلاق دینے کا شرعی طریقتہ

سوال:...اسلام میں طلاق دینے کا سیح طریقہ کیا ہے؟ یعنی طلاق کس طرح دی جاتی ہے؟ جواب:...طلاق دینے کے تین طریقے ہیں:

اندایک بیرکہ بیوی ماہواری سے پاک ہوتواس سے جنسی تعلق قائم کئے بغیرایک'' رجعی طلاق' وے،اور پھراس سے رُجوح شکرے، یہاں تک کداس کی عدت گر رجائے،اس صورت میں عدت کے اندرا ندر رُجوع کرنے کی گنجائش ہوگی،اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکے گا۔ بیطریقہ سب بہتر ہے۔

۲:...دُ وسراطریقه به کهالگ الگ تین طهرول میں تین طلاق دے، بیصورت زیادہ بہتر نہیں، اور بغیر شرعی حلالہ کے آئندہ نکاح نہیں ہوسکے گا۔

سن ... تیمری صورت " طلاق بدعت" کی ہے، جس کی می صورتیں ہیں، مثلاً یہ کہ بیوی کو ماہواری کی حالت ہیں طلاق وے یا
ایسے طہر میں طلاق دے جس میں صحبت کرچکا ہو، یا ایک ہی لفظ ہے، یا ایک ہی مجلس میں، یا ایک ہی طہر میں تین طلاقیں دے ڈالے، یہ
" طلاق بدعت" کہلاتی ہے۔ اس کا تھم میہ کہ اس طریقے سے طلاق ویے والا گنہگار ہوتا ہے، گر طلاق واقع ہوجاتی ہے، اگر ایک
دی تو ایک واقع ہوئی، اگر دو طلاقیں دیں تو دو واقع ہوئیں، اور اگر اکھی تین طلاقیں دے دیں تو تینوں واقع ہوگئیں، خواہ ایک لفظ میں
دی ہو، یا ایک مجلس میں، یا ایک طہر میں۔ (۱)

(۱) الطلاق على ثلالة أوجه: حسن وأحسن وبدعى، فالأحسن ان يطلق الرجل إمر أنه تطليقة واحدة فى طهر لم يجامعها فيه، ويسركها حتى تنقضى علتها لأن الصحابة كانوا يستحبون ان لا يزيدوا فى الطلاق على واحدة حتى تنقضى العدّة وان هذا أفضل عندهم من أن يبطلق الرحل ثلاثا عند كل طهر واحدة ولأنه أبعد من الندامة وأقل ضرر بالمرأة ولا خلاف لأحد فى الكراهة. والمحسن هو طلاق السنة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا فى ثلاثة أطهار، وقال مالك، إنه بدعة ولا يباح إلا واحدة لأن الأصل فى المطلاق هو المحظر، والإباحة لحاجة الخلاص وقد اندفعت بالواحدة. ولنا قوله عليه السلام فى حديث ابن عمر: ان السنة أن يستقبل الطهر إستقبالا فيطلقها لكل قرء تطليقة ..... وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو شركت علميه لأهور باكستان).

# طلاق کس طرح دینی جاہئے؟

سوال: ... ہمارے ملک میں جب سے عائلی توانین نافذ ہوئے ہیں اس دور سے اب تک بیہوتا چلا آرہا ہے کہ جب تک خاوندا پنی بیوی کو تین دفعہ طلاق شدو ہے اس وقت تک طلاق کومؤٹر ٹبیں سمجھا جاتا، یعنی ایک اور ووطلاق کی کوئی حیثیت ہی نبیس ہی خاوندا پنی بیوی کو تین دفعہ طلاق دیتا ہے یا یونین کوشل کی طرف سے طلاق دلوائی جاتی ہیں طلاق میں اور تحریر میں بھی تین ہی کسی جاتی ہیں اور تحریر میں بھی تین ہی کسی جاتی ہیں اکسی جاتی ہیں اکسی جاتی ہیں اگر جواب نفی ہیں ہوتو شیح طریقہ بتلا کیں۔

جواب:...ایک بی مرتبه تین طلاق وینا پُراہے، اس سے میال ہوی کارشتہ بکسرختم ہوجا تا ہے، رُجو یَّا اور مصالحت کی کوئی عنجائش نبیل رہ جاتی ،اور بغیر حلالہ شرعی کے دوبارہ نکاح بھی نبیس ہوسکتا۔ <sup>(۱)</sup>

سب سے اچھاطریقہ بیہ کہ اگر طلاق دینا چاہتو ہوی کے آیام سے فارغ ہونے کے بعد اس کے قریب نہ جا نہ اور اسے ایک'' رجعی طلاق'' دے دے، اس صورت میں جب تک عورت عدت سے فارغ نہیں ہوجاتی ، تب تک طلاق مؤٹر نہیں ہوگی ، بلکہ نکاح برستورقائم رہے گا ، اورعدت کے اندر شوہر کورُجوع کرنے کاحق ہوگا ، اگر شوہر نے عدت کے اندر رُجوع نہ کیا تو عدت کے بلکہ نکاح برستورقائم رہے گا ، اورعدت کے اندر شوہر کورجوع کرنے کاحق ہوگا ، اگر شوہر نے عدت کے اندر رُجوع نہ کیا تو عدت کے ہوئے تا کہ وہوائے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر دونوں مص لحت کرنا چاہیں تو دوبارہ نکاح ہوئے گا۔ ایکن اس کے بعد بھی اگر دونوں مص لحت کرنا چاہیں تو دوبارہ نکاح ہوئے گا۔ ا

# طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اور عورت کوطلاق کے وقت کیا دینا جا ہے؟

سوال:... بیوی کواگرطلاق دین بوتو زبانی کیے دی جاتی ہے؟ اور اگر نکھ کردینی ہوتو کیے دی جاتی ہے؟ علاوہ ازیں طلاق کے دقت کتنی رقم دینی پڑتی ہے؟

جواب:...طلاق خواه زبانی دے باتح ری طور پر ،اس کامسنون طریقه بیہ که ایک" رجعی طلاق 'وے دے اور پھر اس

<sup>(</sup>۱) عن محمود بن لبيد قال: اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلّق إمرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال. أيّلعب بكتاب الله عز وجلّ وأنا بيس أظهركم! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله! ألّا أقتله؟ رواه النسائي. (مشكوة ص: ۲۸۳، باب الخلع والطلاق، طبع قديمي، أيضًا: نسائي ج: ۲ ص: ۸۲).

 <sup>(</sup>۲) وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة . . لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو
 يموت عنها ـ (عالمگيري ج: ١ ص٣٤٣٠، الباب السادس في الرجعة، كتاب الطلاق) ـ

 <sup>(</sup>٣) فالأحسن أن يبطلق الرجل إمرأته تطليقة واحدة في طهرٍ لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقض عدّتها لأن الصحابة كانوا
 يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقض العدّة. (هداية ج.٣ ص:٣٥٣، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها. (عالمكيري ج١٠ ص:٠٥٣).

۵) الرحعة إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدّة. (عالمگيري ح: ١ ص:٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتروّجها في العدّة وبعد إنقضائها. (هداية ح:٢ ص:٩٩).

ے رُجوع نہ کرے، یہاں تک کداس کی عدت گزر جائے۔ مطلقہ عورت ہے اگر'' خلوَت' ہو پیکی ہوتو اس کواس کا مہرا دا کر دینا ضروری (\*) مزید برآں اس کوایک جوڑ احسب حیثیت دینامتحب ہے، اوراگر'' خلوَت' نہیں ہوئی تو آ دھا مبر دینالازم ہے۔ طلاق ديينه كالمتيح طريقته

سوال:..مئلہ بیہ ہے کہ طلاق دینے کا سیجے طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے سا ہے کہ بیک وفت تین مرتبہ طلاق کو کی شخص ویتا ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی ،اگر کوئی شخص آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے دفت میں ایسا کرتا تھا تو اس کوکوڑے مارے جاتے تھے۔ دُ وسری ہات ہے کہ اگر کو کی شخص طلاق دینا جا ہتا ہے تو وہ ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد تین ماہ تک علیحد گی اختیار کرے، اگر تمین ماہ میں دونوں میاں بیوی زجوع کریں تو ٹھیک ہے، درنہ پھرایک بارطلاق دینے کے تمین ماہ بعد پھرزجوع کر بھتے ہیں،اگر ایب حبیں ہواتو پھرطلاق ہوجاتی ہے ، کیا بیڈرست ہے؟

جواب :...طلاق دینے کا سیم طریقہ بیہ ہے کہ ایسے طہر میں جس میں صحبت ندکی ہو، ایک طلاق دیدے، اور پھر بیوی ے رُجوع نہ کرے، یہاں تک کہ تین حیض گزر جائیں، تین حیض گزرنے کے بعد عورت علیحدہ ہوجائے گی اور نکاح ختم ہوجائے گا، اگر دونوں رضا مند ہوں تو بعد میں بھی دو ہارہ نکاح ہو سکے گا، اور تین حیض گزرنے سے پہلے شو ہر کواپنی بیوی ہے زجوع کرنے

> الركس محف في محم طريقے سے طلاق نه دي ، مثلاً: الف:... حیض کی حالت میں طلاق و ہے دی ..... یا ب:...اليسيطي يسطلاق دي جس مي صحبت كر چكاتها .... يا ج: .. ایک ہی طہر میں تمین طلاقیں وے دیں..... یا د: .. ایک مجلس میں تنین طلاقیں وے ویں ..... یا

<sup>(</sup>۱) "گزشته صفح کا حاشیه تمبر ۳ ملاحظه مور

 <sup>(</sup>٢) والمهر يشأكند بناحند معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان مستمى أو مهر المثل. (عالمگیری ج: ١ ص:٣٠٣) كتاب النكاح، الباب السابع في المهر).

٣) - وتستحب المتعة ...... للموطوءة سيثمي لها مهير أو لًا. وفي الشامية: أي بل يستحب لها. (الدر المختار مع الرد اعتار ج: ٣ ص: ١١١ كتاب النكاح، باب المهر).

٣) ويجب نصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة. وفي الشامية. لما مر أن الوجوب بالعقد. (شامي ح:٣ ص:٣٠ ١).

 <sup>(</sup>۵) الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق، وطلاق السُّنّة، وطلاق البدعة . . . . فأحسن الطلاق بالنسبة أن يطلق الرجل إمرأته تطليقةً واحدةً رجعيةً كما في ظاهر الرواية، وفي زيادات الزيات. البائن والرحمي سواء، كذا في التصحيح، في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتَى تنقض عدّتها لأنه أبعد من المدامة، لتمكنه من التدارك وأقل ضررًا بالمرأة. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الطلاق ج ٢ ص ٢٦٤، ١٦٨، أيضًا. هداية ج. ٢ ص:٣٥٣، شامي ج:٣ ص:٢٣٠).

آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد شقم)

ھ:...ایک بی لفظ میں تین طلاقیں دے دیں۔

ان تمام صورتوں میں و چھٹ گنا ہگار ہوگا الیکن جتنی طلاقیں دی ہیں ، و ہوا تع ہوجا کمیں گی۔ (۱)

تین طلاقیں ایک وقت دینے میں بینوں واقع ہوجاتی ہیں ، یہی جمہور سحابہ وتا بعین اوراَ نمہ اَربعہ کا ندہب ہے۔جولوگ کہتے ہیں کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ، وہ قطعاً ویقینا غلط کہتے ہیں ، سی مسلمان کے لئے ان کی اس بات پڑمل کرنا حلال نہیں ، ورنہ ایسا شخص سماری عمر بدکاری کا مرتکب ہوگا۔

بدردایت تو میری نظر سے نہیں گزری کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسم کے زمانے میں تین طلاق پر کوڑے لگائے جاتے تھے،
البتہ تین طلاق پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا إظهرار نا راضی فر ما نا صدیث میں آتا ہے، چنا نچے حضرت محمود بن لبید فرماتے ہیں کہ:

'' آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم کو بیہ إطلاع علی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکشی تین طلاقیں دی ہیں، تو

آپ غضے میں اُٹھ کھڑے ہوئے ، پھر آپ نے ارشاد فر مایا کہ: کیا میری موجودگ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے

کھیلا جار ہا ہے؟ حتیٰ کہ ایک شخص کھڑ انہوا اور اس نے کہا کہ: حضرت! کیا ہیں اس مخص کوئل نہ کردوں؟''(۲))

کھیلا جار ہا ہے؟ حتیٰ کہ ایک شخص کھڑ انہوا اور اس نے کہا کہ: حضرت! کیا ہیں اس مخص کوئل نہ کردوں؟''(۲))

ال حدیث ہے بیہ بھی معلوم ہوا کہ تین طلاقیں بیک وقت وی جائیں تو واقع ہوجاتی ہیں، ورنہ اگر تین طلاقیں ایک ہی ہوتیں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹاراضی کی کوئی وجہ زیتھی، واللہ اعلم!

#### طلاق كب اوركسے دي جائے؟

سوال:...شریعت نے از دواجی زندگی کے لئے نکاح کومشروع فر مایا اور نباہ نہ ہونے کی صورت میں طلاق کی اِج زت دی ہے، کیکن بیجی فر مایا کہ نابسند بیرہ ترین فعل طلاق ہے، معلوم ہوا کہ معمولی بات پرنہیں متعدّد مقامات پر اس اِقدام کورّ دا قرار دیا۔ مشاہدات بتاتے ہیں کہ قصور جانبین کا ہوتا ہے، جبکہ شریعت میں صلح بھی مطلوب ہے، وہ کیا اُمور ہیں اوران کی کیا تر تیب ہے کہ جن

(١) وطلاق المدعة: أن يطلقها ثلاثًا أو ثنتين بكلمة واحدة أو يطلقها ثلاثًا أو اثنتين في ظهر واحد، لأن الأصل في الطلاق المحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت المصالح الدينية والدنيوية .... .. فإذا فعل ذلك، قع الطلاق وبانت المرأة منه وكان عاصيًا لأن المهي لمعنى في غيره. (الباب، كتاب الطلاق ج: ٢ ص ١٦٨، أيضًا. عالمگيري ج: ١ ص ٣٣٨، كتاب الطلاق، هداية ج: ٢ ص ٣٥٣، كتاب الطلاق).

(۲) وذهب جماهير من العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعي والنخعي والثورى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي
 وأصحابه وأحمد وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيدة وآخرون كثيرون رحمهم الله تعالى على أن من طلق إمرأته ثلاثًا وقعن، ولكنه
 يأثم. (عمدة القارى، كتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث ج: ۲۰ ص ۲۳۳٠).

(٣) عن محمود بن لبيد قال: اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق إمر أنه ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان لم قال. أيُلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركما حتى قام رجل فقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟ رواه المسالى. (مشكوة ص: ٢٨٣، ياب الخلع والطلاق، طبع قديمي، أيضًا: نسائى ج: ٢ ص: ٨٢).

ے طلاق تک نوبت نہ آئے اور عورت کی إصلاح بھی ہوجائے؟ اگر پھر بھی عورت کی اِصلاح نہ ہوتو طلاق کس وفت، کن الفاظ ہے، کس طریقے سے اور کس ترتیب سے دی جائے؟ قر آن اور سنت کی روشن میں وضاحت فر ما کمیں۔

جواب:...رشتہ ُاز دواج توڑنے کے لئے نہیں بلکہ قائم رکھنے کے لئے کیا جاتا ہے۔شریعت نے رِشتہ ُاز دواج کو پائیدار رکھنے کے لئے متعدّد اِقدامات تجویز فرمائے ہیں:

اوّل:...زوجین ایک و سرے کے حقوق ٹھیک ٹھیک اوا کریں اور ایک و سرے کے ساتھ نا اِنصافی کا برتا وَ نہ کریں، اور اگر مجھی ایک و سرے کی جانب سے نا گوار بات چیش آجائے تو درگز رکرنے سے کام لینا چاہے۔الغرض دونوں اس کی کوشش کریں کہ مقدس رشتہ اِز دواج اُلفت وحمیت کا آئینہ دار ہوا وربیزاری کے جراثیم سے پاک رہے۔

دوم:...اگر خدانخواستہ بھی دونوں کے درمیان رہنش پیدا ہوجائے تواس کوطول دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ دونوں میر وخل
اور اُلفت ورواداری کی نضامیں اس' دوستانہ رہنجش' کوؤور کرکے وِل صاف کرلیں اور حسن و تد بر کے ساتھوآ پس کا معاملہ خود نمٹالیس کہ
تیسر سے شخص کی مداخلت کی ضرورت چیش نہ آئے۔خصوصاً مرد جے' اِز دوا بی کمیشن' کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، اس پرخصوصی پابندی
عاکم کی ہے کہ وہ خود بھی مردانہ عقل اور دُوراند لیش سے کام لے، اور اگر عورت کے مزاج میں بجی پائی جاتی ہوتو حکم ووقار کے ساتھواس
کی اِصلاح کی مناسب تداہیر کرے۔

سوم :...اگرخدانخواسته معامله دونوں کے قابو ہے یا ہر ہوتا نظر آئے تو دونوں خاندانوں کے داناؤں پریہ ذمہ داری عاکمہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں کے درمیان ، وڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔اس کی صورت بیتجویز فرمائی گئی ہے کہ ایک دانش مند بزرگ مرد کے خاندان ہے، وہ دونوں کی شکایات سیس اوران کے ازالے کی خاندان ہے کہ جاندان ہے کہ جاندان کے ازالے کی کوشش کریں۔میاں بیوی کے درمیان پیداشدہ غلط فہیوں کو دُور کریں ،اوراگر کوئی فریق واقعتازیادتی کر ہاہے تو اس کو مناسب فہمائش کریں۔ اورائ سلطے میں کی فریق کی طرف داری وجانب داری نہ کریں ، بلکہ جمایت اور مخالفت سے بالاتر ہوکر دونوں کی اِصلاح کی کوشش کریں ،اگران تکات پران کی حقیقی رُوح کے مطابق ممل کیا جائے تو ان شاء اللہ طلاق کی نوبت نہ آئے گی ، اوراگران تمام تدابیر

(٣) وإن تحفيم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليمًا خبيرًا. (النساه:٣٥).

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها ستكون أثرة وامور تنكرونها قالوا. يا رسول الله اكيف تأمر من أدرك منا ذالك؟ قال: تودون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه (دليل الله الله الله ين وجوب طاعة وألاة الأمور، حديث نمبر: ٢٦٩، ج: ٥ ص: ١٣٥، طبع دار المعرفة بيروت) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته متفق عليه (دليل الفائحين شرح رياض الصالحين، باب في أمر ولاة الأمور، حديث نمبر : ١٤٥ ص : ١٤٥ م عليه دار المعرفة بيروت).

ك باوجودميان بيوى كورميان موافقت نه موسكة آخرى حيله طلاق ب، اوراس سلسل ميس يظم ديا كياكه:

ان طداق حالت حیض میں نہ دی جائے، بلکہ جب عورت ایام سے پاک ہوجائے تب اگر طلاق دینا منظور ہوتو وظیفہ ، زوجیت اداکئے بغیر طلاق دی جائے۔

السلطاق می صرف ایک دی جائے ، تین طلاقیں بیک وقت نددی جا تیں۔
 استان میں ایک طلاق کے بعد عورت عدت گزارے گی ، اور عدت تین حیض ہیں۔

۳:... عدت کے ختم ہونے تک دونوں کا نکاح باتی رہے گا، اب بھی دونوں کے درمیان مصالحت کی گنجائش ہوگی، دونوں طلاق اورجدائی کے انجام اور بچوں کے ستنقبل کے بارے میں غور کرسکیس کے، اورا گردونوں کوعفل آگئی تو مردعدت ختم ہونے تک ہیوی کود، پس لے سکتا ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔
(۳)

اورا اگرایک طلاق کے بعد بھی دونوں کوعقل نہ آئی اور مرد نے رُجوع نہیں کیا تو عدت (تیسراحیض) ختم ہونے کے بعد نکاح آزخود ختم ہوجائے گا ، اور دونوں کے درمیان جدائی ہوجائے گا ، لیکن چونکہ بیجدائی ایک طلاق سے ہوئی ہے ، اس لئے اگر آب بھی ان کا بی چوبہ ہوجائے گا ، اور دونوں کے درمیان جدائی ہوجائے گا ، لیک طلاق سے ہوئی ہے ، اس لئے اگر آب بھی ان کا بی چوبہ تو دوبارہ ٹکاح کر بھتے ہیں۔ 'بی تھم دوطلاقوں کا ہے کہ دوطلاق کے بعد رُجوع کی گنجائش ہے ، بشرطیکہ ایک یا دو طلاقیں بائے شدی ہوں۔ (۲)
 طلاقیں بائے شدی ہوں۔ (۲)

۱۶. . اگر کسی شخص نے اللہ تعالی کی تائم کی ہوئی حدود کو توڑتے ہوئے بیک وفت تبین طلاقیں دے دیں ، تو نتیوں واقع جوج کمیں گی ، عورت حرمت مغلظ کے ساتھ حرام ہوجائے گی ، اور اُب بغیر شرکی حلالہ کے دوبارہ ان کا تکاح نہیں ہو سکے گا ، اور بیغی علم الہی کی خلاف ورزی کرتے کی وجہ سے گنا ہگا رہوگا۔ (۵)

 <sup>(</sup>۱) فالأحسن أن يطلق الرجل إمرأته تطليقة واحدة في ظهر لم يحامعها فيه ويتركها حتى تنقضى عدّتها. (هداية ح ٢ ص٣٥٣٠، كتاب الطلاق، طبع مكتبه شركت علميه لاهور).

 <sup>(</sup>٢) وثلاثا في ظهر أو بكلمة بدعة لأبهم صرحوا بعصيانه. (البحر الرائق ح٣٠ ص: ٢٣٩، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) حرّة ممن تحيض فعدّتها ثلاثة اقراء. (عالمگيري ح: ١ ص: ٢٦) طع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) والطلاق الرجعي لا يحرّم الوطى حتى يملك مواجعتها من غير رضاها لأن حق الرجعة ثبت نظرًا لمروح ليمكم التدارك عد إعتراض المدم. (هداية ح ٣ ص ٣٩٩، كتاب الطلاق، باب في الرجعة).

 <sup>(</sup>۵) إذا كان البطلاق بائتًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدّة وبعد إنقضائها لأن حل الحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثانة فيتعدم قبله. (هداية ج: ۲ ص: ۲۹۹، كتاب الطلاق، باب في الرجعة).

<sup>(</sup>٢) وإذا طلق الرحل إمر أنه تطليقةٌ رجعيةً أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (هداية ج: ٢ ص:٣٩٣، باب الرجعة)

<sup>(2)</sup> والبدعى ثلاث متفرقة. وفي الشامية مسوب إلى البدعة، والمراد بها هنا المرمة لتصريحهم بعصيانه، بحر، قوله ثلاثة متفرقة وكذا بكلمة واحدة بالأولى. (شامى ح ٣ ص:٢٣٢). وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة . .... لم تحل له حتى تكح روحًا غير ٥ نكاحًا صحيحًا ويدحل بها ثم يطلقها أو يموت عبها. (عالمگيرى ح ١ ص.٣٤٣).

ے:...ای طرح اگر کمی مختص نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی ، یا حیض کے بعد وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد طلاق دے دی تو بیختص گنا ہگار ہوگا ، اور جیسی طلاق دی ہوجائے گی۔اگر ایک طلاق دی ہوتو ایک واقع ہوگی ، اور اس کوطلاق ہے درجوع کرنے کا تھم ویا جائے گا، اور اگر حیض کی حالت میں تین طلاقیں دی ہوں تو واقع ہوجا کیں گی ، اب شوہر کے لئے زُجوع کی مخائش نہ ہوگی اور نہ بغیر حلالہ شری کے دونوں دوبارہ نکاح کر سکیل گے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) طلق ابن عمر إمرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ثم يطلق من قبل عدتها، قلت فتعتد بتلك التطليقة قال: أرأيت ان عجز واسحمق. (بخارى ج. ۲ ص: ۸۰۳، طبع مير محمد كتب خانه). أيضًا. راذا طلق الرجل إمرأته في حالة الحيض وقع الطلاق. (هداية ج: ۲ ص: ۳۵۷، كتاب الطلاق).

 <sup>(</sup>٢) فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تمكح زوجًا غيره (البقرة: ٢٣٠). وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة،
 لم تمحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية. (عالمگيري ج. ١ ص: ٣٤٣)، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة).

#### خصتی ہے بل طلاق رُحصتی ہے

#### ز معتی ہے بل ایک طلاق کا حکم رُصتی ہے بل ایک طلاق کا حکم

سوال:...کسی لڑکی کا نکاح ہوا ہولیکن زخفتی شہوئی ہو ،اگرلڑ کالڑ کی کوصرف ایک ہار کہدو ہے'' طدہ ق دی''اس ہات کو چ ر ماہ ہے زائد عرصہ ہو چکا ہوتو کیا طلاق واقع ہوگئی یانہیں؟

جواب:...الی حالت میں ایک و فعہ طلاق ویئے ہے' طلاقی بائن' واقع ہوجاتی ہے، اور ایک عورت کے لئے طلاق کی عدت بھی نہیں، وہ لڑک بلاتو قف وُ وسری جگہ نکاٹ کر سکتی ہے، اور فریقین کی رضامندی ہے طلاق ویئے والے ہے بھی دو ہارہ کا آ ہوسکتا ہے۔

# ر خصتی ہے بل " تین طلاق دیتا ہوں" کہنے کا حکم

سوال: ..میرے ایک دوست کی شادی ہونے سے پہنے نکاح ہوا تھا، مگراس کی شادی نہیں ہوئی ، اس نے کسی کے کہنے پر طلاق دے دی ہونے ہے۔ اوراس لڑکی کے بات و نکاح ہوسکتا ہے یا طلاق دے دی ہے، اوراس لڑکی کے باپ کے پاس طلاق نامہ بھیج چکا۔ اگروہ ای لڑک سے دو ہارہ نکاح کرنا چاہے تا کہ ہوسکتا ہے یا نہیں ؟ کیچھلوگ کہتے ہیں نہیں۔

جواب:...اگراس نے ایک طلاق دی تھی تو دو ہارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ اوراگر بوں لکھ تھ کہ:'' میں تین طلاق دیتے ہوں'' تو شرعی حلالہ کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا۔ <sup>(۵)</sup>

را) وإن فوق بوصف أو محمر أو جممل بعطف أو غيره بمانت بمالأولى لا إلى عدة. (الدر المحتار مع رد اعتار ح ٣ ص:٢٨٦، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها).

<sup>(</sup>٢) أربع من النساء لا عدة عليهن (منها) المطلقة قبل الدخول .. إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٣١).

<sup>(</sup>٣،٣) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدة وبعد إنقضائها لأن حل اعلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ...إلخ. (هداية ج: ٣ ص: ٩ ٩ ٩، كتاب الطلاق).

 <sup>(</sup>۵) قال لزوجته غير المدخول بها أست طالق. . . . ثلالًا . . . . وقعن لما تقرر انه متى ذكر العدد كان الوقوع به إلخ و الدر المختار مع الرد المختار ح.٣ ص ٢٨٥). أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة . . . . . . لم تحل له حتى تنكح روجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها أو يموت عبها. (عالمگيري ح. ١ ص.٣٤٣، كتاب الطلاق، الباب السادس).

سوال: ... میری منگنی ہوئی اور نکاح بھی ہوا تھا، جس کے بعد شادی نہیں ہوئی ، تواس دوران میں نے ایک کام کونہ کرنے کا عہد کرلیا، اور اس میں، میں نے یہ جملے وہرائے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو یعنی طلاق کا لفظ تین مرتبہ استعال کیا جس کے بعد میری شادی دوسال کے بعد ہوئی ۔ لیکن میں نے " بہشتی زیور' میں مولا نااشرف علی تھانوی صاحب کا مسئدر شھتی ہے پہلے طلاق میں پڑھا، اس میں تھوڑی بہت گنجائش موجود تھی تو میں نے نکاح کی تجدید کرئی بھر بھی میرے ول میں خلش ہے کہ ایسانہ ہو کہ بیطل ق شلا شدوا تع ہوئی ہو؟ براو کرم قرآن وصدیث اور فقر حنی کی رُوے ہمیں جواب کھودی تی تو نہایت مشکور ہول گا۔

جواب: ... آپ نے جوصورت کاسی ہے اس میں ایک طلاق واقع ہو کی تھی، کیونکہ ' طلاق' کالفظ تین ہارالگ الگ کہا تھا، لہذا ایک طلاق کے واقع ہوتے ہی بیوی'' ہائنہ' ہوگئی، دوطل قیس لغوہ وگئیں، آپ نے دو ہارو نکاح کرلیا تو ٹھیک کیا۔

سوال:...میراایک لڑی کے ساتھ نکاح ہوا، ابھی زخصتی نہ ہونے پائی تھی کہ کچھ اختلافات کے سبب میں نے لڑی کوایک دفعہ لکھ دیا کہ: '' میں تہہیں طلاق دیتا ہوں۔''لڑکی نے حق زوجیت اوانہیں کیا تھ، اب لڑکی والے کہتے ہیں چونکہ حق زوجیت اوانہیں ہوا تھا اس لئے طلاق وارد ہوجاتی ہے، گرطلاق ویتے وقت مجھے اس بات کاعلم نیس تھا کہ ایسے حالات میں ایک وفعہ طلاق کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے، اور ہوگی یانہیں؟

جواب: ... جب میاں بیوی کی'' خلوت'' نہ ہوئی ہو، تو ایک طلاق سے بیوی نکاح سے فارج ہوجاتی ہے،' اس طلاق کو داپس بھی نہیں لیاجا سکتا،خواہ مسئلے کا علم ہویا نہ ہو، اب آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے فارغ ہے، آ دھام ہر دینا آپ پر لازم ہے۔' وہ لاکی بغیر عدت کے ڈومری جگہ عقد کر سکتی ہے اور اگر لاکی اور لاکی کے والدین راضی ہوں تو آپ سے بھی دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے،' اس شے نکاح کا مہرا لگ رکھنا ہوگا۔''

سوال:...عام رواج کےمطابق والدین اپنی اولا د کا بحالت مجبوری بچین میں نکاح کرویتے ہیں، جو والدین میں ہے

<sup>(</sup>۱) وإن فرق بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره (بانت بالأولى) لا إلى عدّة ولم تقع الثانية، بخلاف الموطوّة حيث يقع الكل وعم التفريق، قوله وكذا أنت طالق ثلاثًا متقرقات (قوله بخلاف الموطوّة) أى ولو حكمًا كالمختلى بها فإنها كالموطوّة في لزوم العدة، وكذا في وقوع طِلاق بائن آخر في عدتها. (الدرمختار ج.٣ ص:٢٨٦ باب طلاق غير المدخول بها).

<sup>(</sup>۱) گزشته صنح کا حاشیهٔ نبر ۱۳،۳ ویکمیس-

<sup>(</sup>۳) الينأحاشي فمبرا ويميس.

<sup>(</sup>٣) وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية، والا قيسته متعارضة، ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره، وفيه عود المعقود عليه إليها سالمًا فكان المرجع فيه النص ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣، كتاب النكاح، باب المهر).

<sup>(</sup>۵) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۳،۳ ملاحظه بور

 <sup>(</sup>٢) المهر واجب شوعًا إبالة لشرف الحل. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣، كتاب الكاح، باب المهر).

کوئی ایک تیوں کرتا ہے، اس طرح لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہوجاتا ہے، لیکن لڑکا اور لڑکی جوان ہوتے ہیں تو حالات ایسا زُخ اختیار کرتے ہیں کہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور لڑکا لڑکی کوطلاق دے دیتا ہے۔ ہمیں یہ پوچسنا ہے کہ نکاح کے بعد رُحمتی نہیں ہوئی اور طلاق ہوگئی، کیا دوبارہ اس سے نکاح ہوسکتا ہے یا نکاح نہیں ہوسکتا؟ کیا اس لڑکی ہے اس لڑکے کی بول چال شریعت کے والے جائزہے یا کہ نہیں؟

جواب:...اگرزشتی سے پہلے طلاق دی تھی تو دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، بشرطیکہ تین طلاقیں بیک لفظ نہ دی گئی ہوں۔ نکاح کے بغیراس لڑک سے بول جال دُرست نہیں، کیونکہ طلاق کے بعدوہ لڑکی'' اجنبی'' ہے۔

#### رُحستی ہے بل اگر تین طلاقیں دے دیں تو کیا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے؟ اُر مستی ہے بل اگر تین طلاقیں دے دیں تو کیا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے؟

سوال:...مسکدیہ ہے کہ ہماری ایک رشتہ وار کی لاکی کا نکاح ہوا، لیکن زخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی ، ایک سال قبل نکاح ہوا تھا ،
لیکن کچھ آپس میں رنجش ہوگئی ،جس کی وجہ ہے باا وجہ ہے چارے لاکا لڑک کو طلاق ہوئی ۔ لڑکے نے تین طلاق وے ویں۔ اب پھر
رُجوع کر ناچا ہے ہیں ، پھرے لڑکا لڑکی ہے نکاٹ کرناچا ہتا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ زخصتی سے پہلے جو طلاق ہوجاتی ہے
اس کے لئے کیا وہی طریقہ ہے ، یعنی حلالہ کرنا ضروری ہے؟ اس لئے کہ ان لوگوں نے تو زندگی شوہر بیوی والی نہیں گزاری ، زخصتی ہے
پہلے طلاق ہوگئی ، اس کے لئے کیا شرط ہے؟ لڑکا لڑکی دونوں پھرسے ایک ہونا چاہتے ہیں اور گھروا لے بھی بہت پریش میں۔

جواب: ...اگرتنین طلاقیں الگ الگ کرے دی تھیں، پینی یوں کہا تھا کہ: '' میں اس کو طلاق ویتا ہوں، طلاق ویتا ہوں، طلاق ویتا ہوں'' تو لڑکی پہلی طلاق سے بائنہ ہوگئی، اور دُوسری اور تیسری طلاق لغوہوگئی، اس لئے بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ اور اگر ایک لفظ سے تین طلاقیں دی تھیں، پینی یوں کہا تھا کہ'' میں اس کو تین طلاقیں ویتا ہوں'' تو تیمن طلاقیں واقع ہوگئیں۔ اب بغیر طلاکہ کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا'' واللہ اعلم!

## اگرزخصتی ہے بل تین طلاقیں دے دیں تو اُب کیا کرے؟

سوال:...زیدنے ایک عورت سے نکاح کیا، ابھی زخفتی نہیں ہوئی تھی، زیدنے تمین طلاقیں دے دیں، اب گھر داے

(١) وإذا كان الطلاق بنائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضاء عدتها لأن حل انحلية باق، لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ومنع الغير في العدة في إشتباه النسب ولا إشتباه في إطلاقه له. (الجوهرة البيرة ح:٢ ص:٢٨ ، كتاب الرجعة، طبع حقانيه، اللباب ح.٢ ص:٨٢ ، كتاب الرجعة).

(٢) وإذا طلق الرجل إمرأته ثبلاثًا قبل الدخول بها وقعن عليها .. ..... فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة. (هداية ج:٢ ص. ١٧١). أيضًا وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية. (هندية ح. ١ ص.٣٧٣، طبع كوئه).

دوبارہ زیدکا نکاح اس لڑک سے کرنا چاہتے ہیں، جس سے پہلے زیدکا نکاح ہوا تھا، اور بعد میں رُٹھتی سے پہلے طلاق ہوگئی۔ آیا زیدکا نکاح اس لڑک سے شریعت کی رُوسے ہوسکتا ہے یانہیں؟ (دورانِ نکاح ایک منٹ بھی آپس میں اِسٹے نہیں ہوئے، اور نہ بی کوئی ایس بات ہوئی ہے )۔

جواب:...اگراس شخص نے تین طلاقیں الگ الگ کر کے دی تھیں اور یوں کہا تھا کہ:'' بچھ کوطلاق ،طلاق ،طلاق' تب تو اس سے دو ہارہ نکاح ہوسکتا ہے ، اور اگر یوں کہا تھا کہ'' اس کو تین طلاق'' تو اس سے نکاح نہیں ہوسکتا ، جب تک شرعی حلالہ نہ ہوجائے۔

 <sup>(</sup>۱) وإذا طلق الرجل إمرأته ثبلالًا قبل الدخول بها وقعن عليها . . . . فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة. (هداية ح٠٢ ص٠ ا ٣٤)، كتاب الطلاق). تيزَّرُ شَرْصُغِي كا ماشيرتمبر ١٠١ ما فظهو.

## طلاق رجعي

طلاق رجعی کی تعریف

سوال:...اسلام میں " طلاق رجعی" کی تعریف کی کیاصورت اور کیا تھم ہے؟

چواب: ...'' رجعی طلاق' سے ہے کہ شوہرا پنی ہیوی کو ایک مرتبہ یا دومرتبہ صاف لفظوں میں طلاق دے دے اور اس کے ساتھ کو کی اور لفظ استعمال نہ کرے ،جس کامفہوم ہے ہو کہ وہ فوری طور پر نکاح کوختم کر رہاہے۔ <sup>(۱)</sup>

'' رجعی طلاق'' کا تھم ہیہ کہ عدت کے پوراہونے تک ہوی بدستور شوہر کے نکاح میں رہتی ہے اور شوہر کو بیش رہتا ہے کہ وہ عدت کے اندر جب چاہے ہوی سے زجوع کرسکتا ہے۔' اور'' رُجوع'' کا مطلب ہیہ کہ یا تو زبان سے کہہ دے کہ میں نے طلاق واپس نے لیا یہ یوی کو ہاتھ لگاد ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔' لیکن اگر عدت گزرگی اور اس نے اپنے قول یافعل سے رُجوع نہیں کیا تو اب دونوں میاں ہوکی نہیں رہ'' عورت ذوسری جگدا پنا عقد کرسکتی ہے، اور اگر ان دونوں کے درمیان مصالحت ہوجا تا ہے، لیکن جو طلاقی دونوں کے درمیان مصالحت ہوجا تا ہے، لیکن جو طلاقی دونوں کے درمیان مصالحت ہوجا تا ہے، لیکن جو طلاقی دے چکا ہوہ چونکہ اس نے ایک ہوجا تا ہے، لیکن جو طلاقی کا اثر ختم ہوجا تا ہے، لیکن جو طلاقی دے چکا ہوہ چونکہ اس نے ایک نے استعمال کریس لہذا اب اس کو صرف باقی ماندہ طلاقی کا اختیار ہوگا ۔ کیونکہ شوہر کوکل تین طلاقی کا اضیار دیا گیا، اگر اس نے ایک طلاق درجی طلاقی' دی تھیں تو آب اس کے پاس صرف ایک طلاق درجی طلاقی' دی تھیں تو آب اس کے پاس صرف ایک طلاق بی درجی طلاقی درجی طلاقی میں دورہ نگیں، اور اگر دو' رجعی طلاقی' دی تو تا باس کے پاس صرف ایک طلاق بھی دری ہوجائے گی اور بغیر شری حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوجائے گی اور بغیر شری حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سے گیا۔' (\*)

 <sup>(</sup>١) الرحم على من الطلاق ما يكون بحروف الطلاق بعد الدحول حقيقة غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لا نصًا ولا إشارة
 ولا موصوف بصفة تنبئ عن البينونة . إلح. (قواعد الفقه ص ٣٠٣، طبع صدف پبلشرز كراچي).

 <sup>(</sup>۲) وإذا طلق الرجل تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في العدة. (هداية، كتاب الطلاق ح٢٠ ص٣٩٣ أيضًا
 عالمگيري، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، ج: ١ ص: ٣٤٠).

 <sup>(</sup>٣) والرجعة أن يقول راجعتُكِ أو يطأها أو يقبّلها أو يلمسها بشهوة إلح. (هداية ح ٣ ص ٣٩٠، باب الرحعة، أيضًا تبيين الحقائق، باب الرجعة ج:٣ ص ١٣٩٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وأما حكمه فوقوع الفرقة بانقضاء العدة في الرحعي وبدونه في البائن إلح. (عالمگيري ج ١ ص ٣٣٨).

 <sup>(</sup>۵) وإذا كان الطلاق بالله دون الثلاث فله أن يتروّجها إلح. (هداية ج ۲ ص. ۹۹۹).

 <sup>(</sup>٢) "الطلاق مرتان . . . . فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زُوجا غيره" (البقرة ٢٢٩). أيضًا وإن كان الطلاق ثلاث في الحرة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها . (هدية ح: ١ ص: ٣٤٣)، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، طبع رشيديه).

#### كياطلاق رجعى كے بعدرُ جوع كے لئے نكاح ضرورى ہے؟

سوال :...کیاطلاق رجعی میں نکاح دوگوا ہوں کی موجود گی میں وُرست ہے؟

چواب:...طلاق رجعی میں عدت کے اندر نکاح دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں،صرف رُجوع کر لین کافی ہے۔ اور عدت ختم ہوجائے کے بعد دو گواہوں کی موجود گی میں نکاح ڈرست ہے۔

## ایک طلاق کے بعدا گرایک ماہ سے زیادہ گزرجائے تو کیا رُجوع جا تزہے؟

سوال:...اگرایک طلاق دی جائے اور مہینے ہے اُو پر گزرج نے اور زجوع نہ کیا جائے تو مصالحت کی کی محنی کئی گئی ہے؟
جواب:...ایک طلاق کے بعد عدت بوری ہوئے تک نکاح باقی رہتا ہے، اور شوہر زجوع کرسکتا ہے۔ اور طلاق کی عدت تین حیض ہے۔ تیمن حیض ہوگئی آب رہوع نہیں ہوسکتا ، البتہ دو بارہ نکاح کرسکتا ہے، بشرطیکہ بیوی محترت تیمن حیض ہو۔ '' ہمین حیض بورے ہوگئے تو عدت تم ہوگئی ، اب رُجوع نہیں ہوسکتا ، البتہ دو بارہ نکاح کرسکتا ہے ، بشرطیکہ بیوی مجمی راضی ہو۔ '

## " میں تم کوچھوڑ تا ہوں "کے الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوگئی

سوال: میرے شوہرنے ایسے تو کئی مرتبالیکن چند دِن قبل خصوصاً کلمہ شریف پڑھ کراور قرآن شریف کی طرف ہاتھ کر کے کہا کہ:'' میں تم کوچھوڑ تا ہوں'' میں آپ ہے قرآن وحدیث کی روشنی میں فتوی جا ہتی ہوں کہ کیاا ب میں اس کی بیوی ہوں؟ آیا میں اس کے ساتھ ایک چھوٹ کے یٹیچ شرعاً روسکتی ہوں؟ جبکہ دو بچوں کوبھی اپنے پاس رکھنا نہیں جا ہتا ، میں بھی بچوں کوا پئے سے جدانہیں کرنا جا ہتا ۔

#### جواب: ... ' میں تم کوچھوڑ تا ہوں'' ہے ایک رجعی طلاق واقع ہوگئی' اگراس سے پہلے بھی شوہرا یسے الفاظ کہہ چکا ہوتو

(۱) إذا طلق الرحل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين . . . . . فيه أن يراجعها في العدة رصيت بذالك أو لم توض، كذا في الهداية . إلح. (عالمگيري، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ح ١ ص ٣٤٠ طبع رشيديه).

(٢) وإذا كان الطلاق باثنًا دون الثلاث فله أن يتزوّحها في العدة وبعد انقصائها لأن حل المبية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩ ٣، كتاب الطلاق، باب الرجعة).

(٣) اليناً عاشية برأ ملاحظه بو-

(٣) "وَالْمُطَلَّقَاتُ يُتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُوَّءٍ" (البقرة: ٢٢٨).

ر۵) ويسكح مبانة بما دون الثلاث في العدّة وبعدها بالإجماع. (رد اغتار، كتاب الطلاق، باب الرحمة ح٣٠ ص: ٩٠٣).
 أيضًا وإذا كان الطلاق بائا دون الثلاث فنه أن يتزوّحها في العدة وبعد إنقضائها. (فتاوى عالمگيرى، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ح: ١ ص: ٣٤٣).

(۱) قال في رد اعترا فإن سرحتك كناية لكه في عرف الفرس على استعماله في الصريح فإذا قال "رهاكودم" أي سرحتك يقع مه الوجعي مع انه اصله كاية أيضًا، وما ذاك إلّا لأنه على عرف الفرس استعماله في الطلاق وقد مر ان الصريح ما لم يستعمل إلّا في الطلاق من أي لغة كانت. (شامي، كتاب الطلاق، باب الكيايات ح٣٠ ص ٢٩٩، طبع ايج ايم سعيد، أيضًا عالمگيري، كتاب الطلاق، الفصل السابع ح: الص: ٣٤٩، طبع رشيديه).

ان *کو گر ایر* کیا جائے۔

# رجشری کے ذریعے بھیجی گئی طلاق اگرواپس کردی جائے، بیوی تک نہ پہنچے تو کیا تھم ہے؟

سوال:... میری شادی کے بعد میری شوہر سے نہیں بنی، جس کی وجہ سے شادی کے پچھ ہی عرصے بعد انہوں نے مجھے ایک طلاق لکھ کر دجٹری منسوخ کروا کرمیر ہے شوہر کے گھر طلاق لکھ کر دجٹری منسوخ کروا کرمیر ہے شوہر کے گھر بذریعہ ڈاک واپس بھیجے دی۔ اب میری اور میر ہے شوہر کی مصالحت ہو چکی ہے، لیکن اُنہوں نے رجٹری والی ہات بذر بعد شلی فون مجھے بذریعہ ڈاک واپس بھیجے دی۔ اب میری اور میر ہے شوہر کی مصالحت ہو چکی ہے، لیکن اُنہوں نے رجٹری والی ہات بذر بعد شلی فون مجھے بنا دی ہے، ابھی تک وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے کر گئے ہیں، میں آپ سے بد پوچھنا چاہتی ہوں کہ رجٹری کے ذریعے مجھے دی گئی بیہ طلاق واقع ہوگئی ؟

جواب:...اگر دِمشری میں ایک طلاق ککھی تقی تو کلھے بی ایک" رجعی طلاق" واقع ہوگی۔ بیوی تک رجشری کا پہنچنا یا اس کو علم ہوجانا کوئی شرطنبیں، رجشری عورت تک پہنچے یانہ پہنچے، اور اس کو طلاق جیمجے کاعلم ہویا نہ ہو، طلاق واقع ہوجاتی ہے، مگر چونکہ نہ کور و صورت میں ایک رجی طلاق ہوئی، لہٰذاعدت کے اندر رُجوع ہوسکتا ہے، اورعدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ (\*) اگر غصے میں ایک طلاق و ہے دی تو کیا واقع ہوگئی ؟

سوال:... شادی کے چند بی روز بعد میرے شو ہر کسی اور عورت کے چکر میں پڑ گئے ، وہ رشتے میں خالدزاد بھائی ہیں ، انہوں نے میرے والدصاحب سے بھی بدتمیزی کی ، ایک دن غضے میں ایک طراق دی ، اس بات کودس مہینے ہو چکے ہیں ، اس دوران میر ، ان سے تعلق منقطع رہا ، ایک یا رطلاق دینے سے کیا طلاق واقع ہوگئی ؟

جواب:..طلاق ہوگئ ،اورعدت کے دوران چونکہ زجوع نہیں کیا،اس لئے اب عمل علیحد کی ہوگئ۔ (") اگر ایک طلاق دی تو دو بارہ اِز دواجی تعلقات قائم کرسکتا ہے ،کوئی کفارہ ہیں

سوال:...کیاایک دفعہ طلاق دینے کے بعد بیوی سے دوبارہ از دوا بی تعلقات قدیم کئے جائے ہیں؟ یا اگر کوئی اس کا کفارہ ہے تو وہ کیا ہے؟ اورا سے کس طرح ادا کیا جائے؟

جواب:...ایک طلاق کے بعدعد ت ختم ہونے سے پہلے رُجوع کرسکتا ہے، اور اس کے ذھے کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔

 <sup>(</sup>۱) الكتابة ... إن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو . ... بأن كتب أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق. (عالمگيري، كتاب الطلاق ج: ١ ص: ٣٤٨، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۲) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية ... فله أن يراجعها في عدّتها. (عالمگيري ح. ١ ص ٣٤٠، هداية ح ٢
 ص:٣٩٣، باب الرجعة).

<sup>(</sup>٣) وإنما يتحقق الإستدامة في العدة الأنه لا ملك بعد إنقضائها. (هداية ج. ٢ ص: ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة ..... فله أن يراجعها في عدتها ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص. ٠٥٣).

عدت یہ ہے کہ عورت تمین دفعہ اپنے ایام سے پاک ہوجائے ،اس سے پہلے پُر جوع کرسکتا ہے، اور جب تیسر سے چیف سے پاک ہوگئی تو اس سے زُجوع نہیں کرسکتا ، البتہ دوبارہ نکاح کرسکتا ہے۔ یہ سستلہ ای صورت میں ہے جبکہ ایک طلاق دی ہو، اورا گرتین اکٹھی طلاقیں وے دیں تو رُجوع کی تنجائش نہیں رہی اور بغیر طلالے کے اس سے دوبارہ نکاح بھی نہیں کرسکتا۔ (۱)

## كيا" وه ميرے گھرہے جلى جائے" كالفاظ ہے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟

سوال:...ووی سے میں نے بیوی کے والدین کو خط نکھا ہے کہ: '' میں آپ کی بیٹی کو طلاق وینا چاہتا ہوں ، پچھ گھر بلو تا چاتی کی وجہ سے ، اور وہ میرے گھر سے پہل جائے ، میں جب آؤں تو اس کی شکل ندد کھوں ۔'' آپ بتا کی کہ ایسے میں طلاق واقع ہوئی کہ بیس؟

> جواب:...ان الفاظ سے طلاق ہوگئ، عمرت کے اندرای مردے نکاح ہوسکتا ہے۔ ا اگر ایک طلاق وی ہوتو عدیت کے اندر بغیر نکاح کے قربت جائز ہے

سوال:...میرےایک دوست نے اپنی بیوی جو ناراض ہو، کو غضے میں، میں مستی فلاں بن فلاں اپنی بیوی مساۃ فلاں زوجہ فلال دختر فلال کوتح بری طور پر بیالفاظ کہ:'' میں تم کوایک طلاق دیتا ہوں' لکھ کر بھیج دیئے۔اب وہ بیوی ہے دو بارہ ملاپ چاہتا ہے، شرعی طور پر وہ کیا کفارہ اوا کرے یا دوبارہ نکاح یا کیا کرنا چاہئے؟ جب اس نے بیالفاظ لکھے دو تین دن کے بعد بیوی اس کے گھر آگئی، اب دونوں راضی ہیں لیکن ابھی تک جسمانی قرب حاصل نہیں کیا،اس لئے جدی تفصیل لکھیں۔

جواب:...اگرصرف ایک طلاق کلمی تقی تو کسی کفارے کی ضرورت نہیں،عدنت ختم ہونے تک نکاح باقی ہے،عدنت کے اتدر دونوں میاں بیوی کا تعلق قائم کرلیں تو طلاق غیرمؤثر ہوجائے گی۔ (\*\*)

(١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هداية ج:٢ ص: ٣٩٩، أيضًا: فتاوئ عالمگيرية، كتاب الطلاق ح١٠ ص:٣٤٣).

(۲) كناية ما لم يوضع له واحتمله وغيره لا تطلق بها إلا بنية أو دلالة الحال. ... فنحو أحرجى واذهبى وقومى: أى من طذا المكان لينقطع الشر، فيكون ردًا، أو لانها طلقها فيكون جوابًا. (رد اغتار مع الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الكايات ج: ٣ ص: ٢٩٨ م ٢٩١، معيد، أيضًا فتاوى عالمگيرى، كتاب الطلاق الفصل الخامس ج: ١ ص: ٣٤٣، طبع رشيديه كوئه).

(٣) وإذا كان الطلاق بالنا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدة وبعد إنقصائها لأن حل انحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩)، فتاوئ عالمگيري، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ج: ١ ص: ٢٤٢).

(٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة ..... فله أن يراجعها في عدتها .إلخ. (عالمگيري، باب الرجعة، الباب السادس في الرجعة ج: ١ ص: ٣٤٠، أيضًا: هداية ج:٢ ص:٣٩٣).

#### رجعی طلاق میں کب تک رُجوع کرسکتا ہے؟ اور رُجوع کا کیا طریقہ ہے؟

سوال: ،،رجعی طلاق میں رُجوع کرنے کی میعاد ایک ماہ ہے یا زیادہ؟ رُجوع کرنے سے مراد وظیفہ رُوجیت ادا کر، ضروری ہے؟ اگر دوتوں میں سے ایک یا دوتوں اس قابل نہ ہوں تو کس طرح رُجوع کیا جائے؟

جواب:..رجعی طلاق میں'' عدت' کے اندررُجوع کرسکتا ہے۔اور'' عدت' کے لحاظ سے مطلقہ عورتوں کی تین قسمیں ہیں: ان...حاملہ،اس کی عدت وضع حمل ہے۔ بچے، پچی کی پیدائش سے اس کی عدت ختم ہوجائے گی ،خواہ بچے کی پیدائش جعدی ہوجائے یا دیر ہے۔

: . رُوسری قشم وہ عورت جس کو' ایام' آتے ہوں ،اس کی عدت تین حیض ہیں ، جب طلاق کے بعد وہ تیسری مرتبہ پاک ہوجائے گی تواس کی عدت ختم ہوجائے گی۔

سن بیسری شم ان مورتوں کی ہے جونہ حاملہ ہوں اور نہ ان کو اُیام آتے ہوں ، ان کی ' عدّت' تین ماہ ہے۔ '' رجعی طلاق میں اگر مرد اپنی بیوی ہے زجوع کرنا چاہے تو زبان ہے کہد دے کہ میں نے زجوع کرلیا، بس زجوع ہوجائے گا۔ اور اگر زبان سے پچھے نہ کہا مگر میاں بیوی کا تعلق قائم کرنیا یا خواہش ورغبت سے اس کو ہاتھ لگایا تب بھی زجوع ہوجائے گا۔ اور اگر زبان سے پچھے نہ کہا مگر میاں بیوی کا تعلق قائم کرنیا یا خواہش ورغبت سے اس کو ہاتھ لگایا تب بھی زجوع ہوجائے گا۔ (۵)

(۱) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رحعية .... فله أن يواجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترص لقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف من غير فصل، ولا بد من قيام العدة، لأن الرجعة استدامة الملك، ألا ترى اله سمى امساكًا وهو الإبقاء، وإنما يتحقق الإستدامة في العدة، كذا في الهداية (عالمگيرية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ح اص: ٣٩٣، باب الرجعة، طبع ملتان).

(٢) وان كانت حاملًا فعدتها أن تضع حملها لقوله تعالى: وأولت الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن . والخد والهداية، كتاب الطلاق، باب العدة ج:٢ ص:٣٥٢ طبع شركة علمية ملتان.

(٣) "وَالْمُطلَّقَتُ يَترَبُّصُن بِالْفُسِهِنُ ثَلَالَة قُرُو عِ" (البقرة ٢٢٨). عدة الحرّة للطلاق أو الفسح ثلاثة أقراء. أى الحيض أى إذا طلقت النحرة، أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق، فعدتها ثلاثة قروء .. ... والمراد به إذا طلقها زوجها بعد الدحول إلى المحتار، باب العدة إلى الحقائق، باب العدة ج٣٠ ص ٢٣٨ طبع دار الكتب العلمية بيروت، وكدا في الدر المحتار، باب العدة ج٣٠ ص ٢٠٨٠

(٣) "والْكِني ينسُن من المَحيْضِ من تساء كم ان ارتبُتُم فَعِدْتُهُنَّ ثَلْثَةُ أَشَهُرٍ وَالْكِني لَمُ يَحِضُن (الطلاق ٤٠).

(۵) والرجعة أن يقول راجعتُكِ أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة إلخ. (هداية ح٣٠ ص٣٩٥). وأيضًا وكما تثبت الرجعة بالقول تثبت بالفعل وهو الوطء واللمس عن شهوة، كذا في النهاية، وكذا التقبيل عن شهوة على الفم بالإجماع إلخ. (فتاوى عالمگيرية، كتاب الطلاق، الباب المسادس في الرجعة ح. ١ ص. ٢٩٩، طبع رشيديه).

## " میں نے تم کوعرصہ ایک ماہ کے لئے ایک طلاق دی" کا حکم

سوال:...ميرے بھائي نے اپني بيوي كونا فرمانيوں سے تنگ آ كرسرزنش كے لئے مندرجه ذيل الفاظ كے كه: " ميں نے تم کوعرصہ ایک ماہ کے لئے ایک طلاق دی ، اب تم ایک مہینے کے بعد میر ۔۔ نکاح میں واپس لوٹ سکوگی۔'' معلوم یہ کرنا ہے کہ اس طلاق کی کیا نوعیت ہے؟ کیا ایک مہینے کے بعد بیوی خود بخو دمیرے بھائی کے نکاح میں داخل ہوجائے گی؟ اگرنہیں تو اس كوكيا كرنا جاہے؟

جواب: ... طلاق عارضی اور وقتی نہیں ہوتی ، اس صورتِ مسئولہ میں ایک طلاق واقع ہوجائے گر ، لیکن ایک مہینے کے بعد طلاق ہے زُجوع ہوج ئے گا ، اس لئے بیوی بدستور نکاح میں رہے گی ،گر ایک طلہ ق ختم ہوچکی ، اب وہ صرف دوطا ق کا

# غصے میں طلاق لکھ دینے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، کاغذعورت کو دیناضر وری نہیں

سوال:...میرےایک دوست نے غصے کی حالت میں اپنے سرال والوں کے س منے اپنی بیوی کوایک ساد ہ کاغذ پرلکھ کر دیا کہ:'' میں چندنا گزیر وجوہ کی بنا پر تمہیں طلاق دیتا ہوں' کیکن چونکہ میرے دوست کا اپنے سسے جھڑا ہونے پر بیدوا قعہ پیش آیا،لبذا وہ کا غذجس پر مندرجہ بالا عبارت لکھی ہوئی تھی وہ اس کی بیوی کے ماموں نے پکڑ کر بھاڑ دیا اور بعد میں وونوں فریقوں کو سمجھا کر دُ وسرے دن ہی صلح کرا دی ، کیا مندرجہ بالاتحریرے طلاق ہوگئی؟

جواب:...اگرطداق نامے کے الفاظ وہی تھے جوسوال میں نقل کئے گئے ہیں تو ان الفاظ ہے ایک'' رجعی طلاق' ہوئی' اور چونکہ عدت کے اندرمصالحت کرلی ،اس کتے دونوں کا میاں بیوی کی حیثیت ہے رہنا سیجے ہے۔

<sup>(</sup>١) ولو قال: أنت طالق تطليقةً تقع عليك غدًا، تطلق حين يطلع الفجر، ولو قال تطليقةً لا تقع إلَّا غدًا طلقت للحال، كذا في محيط السَرخسي. (عالمگيري ج: ١ ص٣٤٠). أيضًا. لو قال لها. أنت طالق في العد، أو قال غدًّا، ولا بية له يقع وعلى هذا إذا قال أنت طالق رمصان أو في رمضان أو قال أنت طالق شهرًا أو في الطلاق حيس يطلع الفجر من الغد شهر ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٢٢).

<sup>. .</sup> قوله أنت طالق، ومطلقة، وقد طنقتك، فهذا المذكور يقع به (۲) والطلاق على ضربين صريح وكباية، فالصريح الطلاق الرجعي، لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في عيره فكان صريحًا، وإنه يعقب الرحعة بالنص ولًا يقع به إلّا واحدة رجعية، وإن نوى أكثر من ذلك . إلخ. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الطلاق ص٠٠٠١).

## کیاطلاق کے بعدمیاں بیوی اجنبی ہوجاتے ہیں؟

موال:...ہمارےایک دوست نے ۴ ماہ قبل ایک طلاق دی تھی ،اس کے دو ماہ بعداس کی بیوی نے پر دہ کرنا شروع کر دیا ، پھران کی بیوی نے یہ کہا کہ طلاق ہوگئی ،کیا بیڈرست ہے؟

جواب: ایک طلاق دینے ہے ایک طلاق رجعی داقع ہوجاتی ہے، عدت کے اندراندر شوہر رُجوع کرسکتا ہے، اور بغیر تجدید نکاح کے میال ہوگ ہوجاتا ہے اور دونوں تجدید نکاح کے میال ہوگ ہوجاتا ہے اور دونوں اجنی بن جے بی گزرنے کے بعد نکاح ختم ہوجاتا ہے اور دونوں اجنی بن جے ہیں۔ چونکہ دومبینے ہیں عدت پوری ہوگئی ہے، اس لئے اگر شوہر نے رُجوع نہیں کیا تھ اور عورت یددعوں کرتی ہے کہ ان دومبینوں میں وہ تین مرتبہ حیض سے فارغ ہو بھی ہے تو عورت کا دعوی کا لئی تشکیم ہے، اور دومبینے کے بعد عورت کا پردہ کرن ہاکل تھے گا ،اگر دونوں فریق رضا مند ہوں تو دوبارہ نکاح اب بھی ہوسکتا ہے۔

#### حاملہ عورت سے رُجوع کس طرح کیا جائے؟

سوال:... بین نے اپنی پانچ ماہ کی حاملہ بیوی کو غضے کی حالت میں طلاق دے دی، اور اَ بھی تک زجوع نہیں کیا ہے، اب جبکہ ولادت قریب ہے تو ژجوع کی کیاصورت ہوگی؟

جواب: ...اگر رجعی طلاق وی تھی تو وضع حمل ہے پہلے زجوع ہوسکتا ہے۔ وضع حمل کے بعد عدت ختم ہوجائے گ ، س کے بعد زجوع کا حق نہیں ہوگا۔ البتہ دونوں کی رض مندی ہے دو ہرہ نکاح ہوسکے گا۔ عدت ختم ہونے ہے پہلے زجوع کرنے کی صورت یہ ہے کہ ذبان سے کہ دیا جائے کہ میں نے اپنی بیوی ہے رُجوع کیا ، یا میاں بیوی کا تعلق قائم کر لیا جائے ، یا رُجوع کی شیت ہے اس کو ہاتھ لگا دیا جائے۔ اور اس

<sup>(</sup>۱) وإذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها رضيت بذلك أو لم ترضى لقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف، من غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمى إمساكًا وهو الإلقاء وإسما يتحقق الإستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد إنقضائها. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ح: ٢ ص.٣٩٣، أيضًا. فتاوي عالمگيري، كتاب الطلاق، الباب السادس ج: ١ ص ٣٥٣).

 <sup>(</sup>٢) ولو بالحيض فأقلها لحرة ستون يومًا، وقال في الرد. وعندهما أقل مدة تصديق فيها الحرّة تسعة وثلاثون يومًا، ثلاث حيض بتسعة أيام وطهران بثلاثين. (شامي ح:٣ ص:٥٢٣).

 <sup>(</sup>٣) وإن كانت حاملًا فعدتها أن تضع حملها إلاطلاق قوله تعالى. وأولت الأحمال أحلهن أن يصعن حملهن. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج: ٣ ص: ٣٢٣، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>۱۴) الشأحواله تمبراد يكعيل.

 <sup>(</sup>۵) والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت إمرأتي وهذا صريح في الرجعة لا خلاف بين الأنمة، قال. أو يطأها أو يقلها أو يلمسها بشهرة ... إلخ. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج: ۴ ص: ۳۹۵).

## ایک یا دوطلاق دینے سے مصالحت کی گنجائش رہتی ہے

سوال:...ہم ہنتے آئے ہیں کہ جب تک تین دفعہ طلاق نہیں دی جاتی ، واقع نہیں ہوتی ،گمرآپ نے دور فعہ کو کمل طلاق قرار وے دیا کس طرح؟

جواب:...طلاق توایک بھی واقع ہوجاتی ہے، گرایک یا دوطلاق کے بعدرُ جوع کی مخبائش ہوتی ہے۔ تین طلاق کے بعد رُجوع کی تنجائش نبیں رہ جاتی۔ اس لیےعوام کا ہے بچھنا کہ طلاق ہوتی ہی نبیں ، جب تک کہ تین مرتبہ نہ دی جائے ، بالکل غلط ہے۔ تبین طلاق بیک وفت دینا جا ئزنبیں، اورا گر کوئی دے ڈالے تو مصالحت کی تنجائش ختم ہوجاتی ہے۔ (۵)

نوث: ، رُجوع کی کی صورتیں ہوسکتی ہیں، یا تو زبان سے کہددے کہ میں نے طلاق سے رُجوع کیا، یا میاں ہوی کے تعلقات قائم کرلیں۔اس کے علاوہ بوس و کنار ہے بھی زجوع ثابت ہوجا تا ہے، اس کئے طلاقی رجعی میں دوبارہ نکاح کی ضرورت تہیں ہوتی ، جب تک عورت کی عدت ختم نہ ہو جائے۔

# کیا دومر تبه طلاق دینے کے بعد کفارہ دے کرعورت کوایئے گھر میں رکھ سکتا ہے؟

سوال:...ایک شخص عاشق حسین نے اپنی بیوی کو دومر تبه طلاق دے دی ، اب پچھ لوگ کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی ، کیااس کا ي تحديما نابطور كفاره وے كربيوي كو كھر بيس ركھ لے؟

#### جواب:..اگرصرف دومر تبه طلاق کالفظ کہا تھا تو عدت کے اندرز جوع کرسکتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح

(١) وأجمع العلماء على أن الرحل إذا طلق دون الثلاث له الرحعة في العدّة، وبماء عليه إذا طلق الرجل إمرأته المدخول بها تنظلينقنة رجنعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في علاتها سواء رضيت بذلكب أو لم ترض لأنها عند الحنفية باقية على الزوجة. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الطلاق ج: ٤ ص: ٢٩٨٧، أيضًا: عالمكيري، كتاب الطلاق، الفصل السادس ح· ١ ص: ۲۵۰ طبع رشیدیه).

- (٢) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة أو ثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيرة نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج: ٢ ص: ٣٩٩).
- (٣) عن محمود بن لبيد قال. اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال أيُلعب بكتاب الله عزّ وجلّ وأنا بين أظهركم! حتّى قام رجل فقال يا رسول الله! ألّا أقتله؟ رواه النسائي. (مشكوة ص:٢٨٣، باب الخلع والطلاق).
  - (٣) الفِناَ حاشية نمبر٧-
  - أو يطأها أو يقبّلها أو يلمسها بشهوة إلخ. (هداية ح: ٢ ص: ٣٩٥). (۵) والرحعة أن يقول راحعتك.

ہوسکتا ہے، کھانا وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں۔ سیکن اب اگر تیسری بارطلاق دے گاتو دونوں ایک وُ دسرے کے لئے حرام ہو ج کمیں گے اور بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکے گا۔ (۳)

### طلاق دے کرڑجوع کرنے والے کوکتنی طلاقوں کاحق باقی ہوگا؟

سوال:.. اگر کو کی شخص اپنی بیوی کو ایب یا دوطلہ قیس دیدے ،اس کے بعد دوبارہ نکاح کرلے تو کیااس کوواپس تین طلاقو کاحق مل جاتا ہے کہ نہیں؟

چواب: بنہیں! بلکہ جتنی طابہ قیل دے چکاہ، ان کا حق ختم ہو چکا، مثلاً ایک طلاق دے چکا تو اَب صرف دو طلاقیں اِس کے پاس ہوتی ہیں، اور اگر دو طلاقیں دے چکاہے تو اَب اس کے پاس صرف ایک طلاق باقی رہ گئے۔اگر ایک طلاق دے دی تو ہوی حرمت مغلظہ کے ساتھ ہ ئنہ ہوجائے گی، اور پھر حلالہ شرکی کے بغیر نکات نہیں ہو سکے گا۔

## پہلی طلاقیں کا تعدم ہونے کا آپ کا اِستدلال غلط ہے

موال: گزشتہ جمعہ کی اشاعت مور خدیکم دسمبر ۱۹۸۹ء میں آپ نے ایک اہم مسئلے میں جوفتو کی دیا ہے وہ دلاکل شرعیہ نیز عقل سلیم سے مغائز ہے، اور اس سے ایک خاندان بلاوجہ تباہ ہوجا تا ہے، اس لئے اُمید کرتی ہول کہ آپ اس مراسلے کومسائل دینی کی طرح نمایاں طور پرشائع کریں گے۔

مئلہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے مواا نا ہے دریافت کیاتھا کہ چندسال پہلے ان کے شوہر نے دوطلاقیں دی تھیں، حسب تواعد واُ حکامات شریعہان کے شوہر نے دو دُن وشوہر کے حیثیت ہے رہ واُ حکامات شریعہان کے شوہر نے ایک طلاق دی ، کیا وہ دُن وشوہر کی حیثیت ہے رہ سنتے ہیں؟ سفتی صاحب نے یہ بیان کیا کہ چونکہ ان کے شوہر نے پہلے دوطلاقیں دی تھیں، اور اَب یہ تیسری طلاق دی ہے، تواس طرح تھین طلاقیں کی دوسری میں ہوری ہوگئیں، ان کا زُن وشوہر کی حیثیت سے رہنا ناج مُن ہے۔ یہ نوگ نہا یت درجہ غلط ہے۔

اصل بیہ کہ چندسال پہلے جودوطا قیس دی تھیں، ان کا وجودہ اُر جوع کر لینے کے بعد تطعی طور پرختم ہو گیا تھا۔ان کے زُن وشو ہر ہونے پران کا کسی طور کوئی اثر ہاتی نہیں روسکتا تھا، اس لئے ان کے رشتے ایسے ہی تھے جیسے دُوسرے شو ہراور بیوی میں ہوتے ہیں، ہالگل سیجے اور دُرست ۔

اب جوطلات ہوئی ہے، وہ بھی ایک طا، ق ،سویہ بالکل نیامعاملہ ہے،اورشر بیعت کے مطابق اس کو باسمانی رفع بھی کیا جاسکتا ہے،اس کے خلاف کوئی دلیل ہےاور قرآن حکیم وسنت رسول اللہ سے ٹابت ہے تومفتی صاحب بیان فرما کیں۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صغیح کا حاشیه نمبرا مل حظه بو ـ

<sup>(</sup>۲) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۲ ریکھیں۔

<sup>(</sup>٣) گزشته منع کاحواله نبسرا، ۲ دیکھیں۔

چواب:...میرافتوی سیح ہے۔ ایک یا دوطلاق کے بعد شوہر کورُجوع کر لینے کا اِختیار ہے، کیکن جتنی طلاقیں دے چکا ہے،
ان کا اِختیار ختم ہوگیا۔ مثلاً: ایک طلاق دی تھی اور اس ہے رُجوع کر لیا تھا، تو اُب صرف دوطلا قیس اس کے پاس ہاتی رہ گئیں، اور اگر دو
طلاقوں کے بعد رُجوع کیا تھ تو صرف ایک طلاق اس کے پاس ہاتی رہ گئی۔ آئندہ اگر ہاتی ، ندہ دوطلاقیں (پہلی صورت میں) ایک طلاق ( دُوسری صورت میں) دے گاتو ہوی حرام ہوج نے گے۔ یہ مسئلہ قرآن کریم میں صراحاتی ندکور ہے (سورہ بقرہ: ۲۲۹)۔ اور اس پر
مام اُمت کا اجماع ہے۔

## زبانی کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے بچر برضر وری نہیں

سوال :... میری شادی آج سے تقریباً تین سال پہنے ہوتی، جب میری و ولی سسرال پیٹی تو میر ہے جیٹھ کی چند ماہ کی بنگی ہو

یمارتھی کا انتقال ہوگیا اور جھے شخوں قرار دیا گیا، پھر پھے ونوں بعد میر ہے تو ہر نے جھے مار نا پیٹنا شروع کر دیا، جب ہے جاتی تو والدین

ہے مجھے نے پر دوبارہ خور شوہر کے پاس آج تی بھر وہ شکدل انسان اور شیر ہوگیا، میں حاملہ ہوئی تو میر ہوتی، دو ہاہ بعد پکی ہیدا ہوئی، سسرال

سے نکال دیا ، گرمیری والدہ کہتی ہے کہ پیٹ میں بچے ہوتو مردکتی بھی طلاقیں ویتارہ، طلاق شیس ہوتی، دو ہاہ بعد پکی ہیدا ہوئی، سسرال

سے کوئی نہیں آیا، ویڑھ ماہ بعد والدہ کے کہنے پرخور شوہر کے پاس گئی، بمشکل ایک ماہ گزرا ہوگا، پھر ہمری لڑائی ہوئی، اس وقت میر ابزا

ہیڑھا در میرا بہنوئی وہاں موجود سے میر ہے وہ تو ہر نے باس گئی، بمشکل ایک ماہ گزرا ہوگا، پھر ہماری لڑائی ہوئی، اس وقت میر ابزا

ہیڑھا در میرا بہنوئی وہاں موجود سے میر ہے وال کے سامنے بھے تین طلاقیں دیں اور میں والدین کے پاس آگی، پھر دو ماہ بعد
میرے دونوں جیٹھ میرے والدین کے پاس آئے اور کہنے گئے: ہم نے دو تین مولو یوں ہے پوچھاہے، انہوں نے کہا ہے کہ شوہراگر

ہو دن کے اندراندرا پی بیوئی کو ایس انہ ہو نے اور وہ سرخی آئے اور وہ سرخی اور کھانا کھلائے تو طلاق نہیں ہوگی۔ ووس کے میان ہونے والدی کی جب بحک شوہراگر طے ہو ہوئی ہو ہوئی بار دل جا ہے بولٹارہے، لکھنا شرط ہے۔ اس کہ جب بحک شوہراگر وہ اللہ ہونے والا ہے جھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے اپ بتا کمی کہ جھے کیا کرنا جا ہے ؟
کیونکہ دی ہوئی طلاق تحرین میں اور میرے والدین تحرین طلاق کے بغیر مائے ہی نہیں۔

جواب: آپ کی والدہ کے دونوں مسئلے غلط ہیں ، پہلی بار جب آپ کوحمل کی صالت میں طلاق دگ گئی تو طلاق واقع ہوگئی اور پی کی پیدائش سے عدّت شم ہوگئی " اور دونوں میاں بیوی کا پرشتہ شم ہوگیا، دوبارہ شوہر کے گھر جانا جا ئز نہیں تھ، اگر شوہر نے تین طلاقیں دی تھیں تو دوبارہ نکاح کر لینا جا ہے۔ بہر حال اب آپ جواس کے طلاقیں دی تھیں تو دوبارہ نکاح کر لینا جا ہے۔ بہر حال اب آپ جواس کے ساتھ رہ رہی ہیں، بیر ہنا بغیر نکاح کے ہے، اس سے فورا الگ ہوجا کیں، وُ دسری بار جواس نے تین طلاقیں دیں، وہ واقع نہیں

<sup>(</sup>١) "الطُّلاقِ مَرَّتَانِ فَامْسَاكُ مُعِمُونُونِ أَوْ تَسْرِيْحٌ الخَسَانِ" الآية (البقرة: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) "فَانَ طَلْقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ أَيَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْحًا عَيْرَةً" الآية (البقرة ٢٣٠).

 <sup>(</sup>٣) وإن كانت حاملًا فعد تها أن تضع حملها لقوله تعالى وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. (هداية، باب العدة ح:٢ ص:٣٢٣، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>١١) الصاحات في مبرا-

ہوئیں، کیونکہ اس وقت آب اس کے نکائے میں نہیں تھیں، بلکہ شرعاً ایک اجنبی عورت تھیں (جبکہ اب بھی اجنبی ہیں)، اور جوعورت نکائے میں نہ ہو، اس کوطلاق نہیں ہوتی۔ آپ کے والدین کا بیے کہنا کہ بغیر تحریر کے طلاق نہیں ہوتی ہے، غلط ہے، زبانی کہنے ہے شرعاً طلاق ہوجاتی ہے۔ (۱)

## زبانی طلاق کافی ہے تجربری ہونا ضروری ہیں

سوال: .. پس ان پڑھاڑی ہوں، کین آپ کے سوالوں کے جواب اپنی کیلی سے پڑھاتی ہوں، ہیں ایک مظلوم اور غریب سرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میری غرتقر یا ۱۵ اسال تھی کہ میرے ماں باپ نے میری شادی کرادی، دوسال بعد میرے شوہر نے اپنی ملاق میں اور بہن کے کہنے پر جھے طون ق دی، میرے ہا ہے دوآ دمیوں کو بھیجا، میرے شوہر نے ان کو کہا: ہیں تہیں رکھوں گا، ہیں نے طواق د سے دی ہے۔ آپ سامان لے جا کیں۔ اس وقت انہوں نے زبانی طلاق دی تھی انکھ کرنہیں دی، دو ماہ بعد بچہ پیدا ہوا، اب ہے کی عمر چارسال ہے، آپ سامان لے جا کیں۔ اس وقت انہوں نے زبانی طلاق لکھ کردو، انہوں نے کہا اٹھارہ ہڑا درو ہے دو، ورنہ لکھ کرنہیں فول ہے کہا اٹھارہ ہڑا درو ہے دو، ورنہ لکھ کرنہیں فول ہے کہا اٹھارہ ہڑا درو ہے دو، ورنہ لکھ کرنہیں فول ہے کہا اٹھارہ ہڑا درو ہے دو، ورنہ لکھ کرنہیں فول ہے جواب دیں۔

چواب:... جب دوآ دمیوں کے زوبروآپ کے شوہرنے إقرار کیا کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق وے دی ہے تو طلاق واقع ہوگئ۔ تحریری طلاق شرطنہیں ، اور دو ماہ کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوئی تو آپ کی عدّت ختم ہوگئ ، آپ ؤوسری شادی کرسکتی ہیں۔

## زبانی طلاق دیئے سے طلاق ہوجاتی ہے

سوال:...میرے بہنوئی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں ، انہوں نے ایک دن غضے میں آ کرمیری بہن کو دو بار زبانی طلاق دی ،آپ ہے گزارش ہے کہ کیااسدام کی رُوسے طلاق ہوگئی ہے کنہیں؟

جواب: ...زبانی طلاق دیئے ہے بھی طلاق ہوجاتی ہے ، کہذا آپ کی بہن کو دوطلاقیں ہوگئی ہیں ،عدت کے اندرز جوع

الطلاق على ضربين صريح وكاية فالصريح قوله: أنت طالق، ومطلقة، وطلقتك، فهدا يقع به الطلاق الرحمي وألا يفتقر إلى النية. (هداية، باب إيقاع الطلاق ج ٢ ص: ٣٥٩).

<sup>(</sup>۲) يقع طلاق كل زوح إذا كان عاقلًا بالغًا سواء كان عبدًا أو حُرًّا طائعًا أو مكرهًا. (عالمگيري ح ١ ص٣٥٣).

 <sup>(</sup>٣) وإن كانت حاملًا فعدتها أن تصع حملها لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. (هداية ج ٣)
 ص.٣٢٣ باب العدة). وعدة الحامل أن تصع حملها كذا في الكافي. (عالمگيري ح: ١ ص٥٢٨٠).

 <sup>(</sup>٣) وأما تنفسيسرة شرعًا فهو رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص، كذا في البحر الرائق، وأما ركبة فقوله أنت طالق وبحوه، كذا في الكافي. (عالمگيري ح ١ ص ٣٣٨، كتاب الطلاق، طبع رشيديه).

کر کتے ہیں اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ آئندہ آگرایک طلاق اور دیں گے تو طلاق مغلظہ ہوجائے گی اور بغیر حلالہ کے نکاح سیج نہیں ہوگا۔

كيادوطلاق دينے والاشخص ساڑھے تين مہينے كے بعدعورت كودوبارہ اپنے گھر بساسكتا ہے؟

سوال:..ایک ہفت روزہ میں ایک صاحب مذہبی کالم لکھتے ہیں، جس میں وہ لوگوں کے مسائل کے جواب دیتے ہیں۔
راولپنٹری کی ایک خاتون نے ان سے دریافت کیا کہ اس خاتون کے شوہر نے انہیں دومر تبہ طلاق دے دی جس کے بعدوہ اپنے میکے
چی گئیں، تقریباً ساڑھے تین ماہ بعدان کے شوہر آ کرانہیں لے گئے ، لیکن انہوں نے ذہنی طور پراپنے شوہر کو قبول نہ کیا۔وہ اس وجہ سے
پریشان تھیں کہ انہیں معلوم نہیں کہ دومر تبہ طلاق دینے سے طلاق ہوجاتی ہے یانہیں؟ یہی ان کے سوال پوچھنے کا مقصد تھا، جواب میں
ان صاحب نے لکھا کہ:''جس چیز کو ذہن قبول نہ کر ہے اس میں صلاح ومشورے کی گئجائش ہے۔'' حالا تکہ میری معلومات جہال تک
ہیں، ان کے مطابق دومر تبہ طلاق دینے سے طلاق ہوتو جاتی ہے لیکن اس میں صلح کی گئجائش ہمرحال موجود ہے۔

جواب: ...ال مسئلہ کا صحیح جواب بیہ ہے کہ ایک مرتبہ یا دومرتبہ طلاق دینے سے طلاق تو ہوجاتی ہے، لیکن شوہر کوعدت کے اندراندرزجوع کر لینے کاحق ہوتا ہے، اورعدت ختم ہوجائے کے بعد تجد پیر نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیس ان صاحبہ کے شوہر نے اگر عدت کے اندرزجوع کرلیا تھا تو نکاح قائم رہا، اوراگرزجوع نہیں کیا تھا تو تجد پیر نکاح کے بغیر دوبارہ اس شوہر کے گھر آباد ہونا حائز نہیں۔

## دوطلاقیں دے دیں اور تبسری نہ دی تو دوہی واقع ہوں گی

سوال:...زیدنے ایک مرتبہ اپنی بیوی ہے تکنے کلائی کی ، بیوی نے بھی زبان درازی کی ،شوہرنے پہلے اِشارۃ کہا کہ تجھے طلاق ہوجائے گی ، پھر پچھ عرصہ بعد بیوی کوکہا کہ تجھے ایک طلاق ہوگئ ہے۔

<sup>(</sup>۱) تصبح الرجعة إن لم يطلق بائنًا ..... ولا يخفى ان الشرط واحد، هو كون الطلاق رجعيًا، وهذه شروط كونه رجعيًا، متى فقد منها شرط كان بائنًا (الدر المختار مع رد اغتار، باب الرحعة ح٣٠ ص ٣٠٩، ٥٠٠). أيضًا: وإذا طلق الرجل إمر أتنه تبطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت به أو لم ترضى (فتاوئ عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠٠)، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة إلى أيضًا. وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوحها في عدتها وبعد إنقضا عدّتها واللباب في شرح الكتاب، كتاب الرجعة ح: ٢ ص ١٨٢، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) الطلاق مرتان. .... فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زُوجًا غيره. (البقره ١٣٠٠). وإن كان الطلاق ثلاثًا في المحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زُوجًا غيره نكاحًا ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية. (فتاوئ عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٣)، كتاب الطلاق، الباب المسادس في الرجعة، هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩ باب الرجعة). (٣) وإذا طلق الرجل تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بدالك أو لم ترضى، لقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف. (هداية، كتاب الطلاق ح: ٢ ص: ٣٩٣، باب الرجعة).

 <sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بالنبا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد انقضاء عدتها. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الرجعة ج:٢ ص:١٨٢، ١٨٢، طبع قديمي).

پھر آجھ دنوں بعد بیالہ سر بیوی کو دیا کہ ہیں اور میرے گھر وائے تھے ہے اور تیم ۔ رویئے سے پریش ت ہیں ، اگر آئندہ مجھے تھے سے شکایت ہوئی تو تھمے طواتی ہوئنتی ہے ، اور میری طرف ہے تو آزاد ہوج ہے ں۔

یوی کی طرف سے شوہر کو چربھی شکایت وٹی الیخی بھٹرا ہوا ، پھر چندروز را رئے کے بعد میاں بیوی میں آئی کلامی ہوئی ، بیوی زیادہ بول ری تھی ،شوہر نے جیپ ہوئے کو کہ ،سر جیپ ند ہوئی ، چنانچیشو ہائے ، یہ ۔ ''بس اب کوئی غظ مندسے نکا ماق تجھے طارق ہوجائے گ'' پھر شوہرنے کہا:'' جب تک میں ند بووں خاموش رہو'' بیوی خاموش رہی ، جب شوہ نے استضار کیے ، تب بوں۔

چواب: پہلی دوطلاقیں واقع ہوگئیں ۱۰ رتیم ی عورت کی عقل مندی سے داقع ہوتی ہوتی روگئی ، اب شوہر کوصرف ایک طلاق کا اختیار ہے، اگر بیلفظ مندسے نکال دیا، تو یوی پرطلاق مغلظہ واقع ہوجائے گی ، اور س ئے بعد حلالہ شرکی کے بغیر نکاح نہیں ہوسکے گا۔ (۱)

" اگر میں جا ہوں تو تم کوطلاق دے دُول' اور " میں نے تم کوطلاق دی' کہنے کا شرع تھم

سوال:... چھوہ وہ پہلے گھر بیو جھڑا ہوا، جس میں میرے شوہر نے مجھے کہا کہ:'' اگر میں چاہوں تو تم کوطد ق وے دوں، طلاق دے دوں'' چھوہاہ بعداً ب جھڑا ہوا تو شوہر نے میا شاظ کے:'' میں نے تم کوطداق دی، میں نے تم کوطداق دی'' کیا اس سے طابق واقع ہوگئ!

جواب:... بہلی دفعہ جوآپ کے شوہر نے کہا کہ: ' اگر میں جا ہول تو طلاق دے دول 'اس سے تو پھھ نہیں ہوا، کیکن دُوسری دفعہ جو دومر تبہ ' طلاق دی' کے اغاظ ہو لے، اس سے دوطلاقیں واقع ہو گئیں، ایک طلاق باقی ہے، اگر شوہر جاہے تو عدت کے اندر رُجوع کرسکتا ہے، اور مدت گزرجائے اور رُجوع شے کیا ہو تو ابغیر حلالے کے دوبارہ عقد ہوسکتا ہے، وارتداعلم!

'' میں نے تم کوطلاق دے دی ہے ایک'' دُوسرے اور تنیسرے دِن بھی یہی کیے اور کیے کہ '' ایک ماہ بعد دُوسری ہوجائے گ'' تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟

سوال: ..زیدایک ایسے آدمی کے ساتھ کام کرتا ہے جو کہ فیظ گا بیاں بکت ہے، تو زید نے بھی اس آدمی سے ندیظ شم کی گالیاں

بکنا سیکھ لیس ۔ زید کی بیوی زید کو اس آدمی کے ساتھ کام کرنے سے منع کرتی ہے تو زید غضے میں آکر بیوی کو کہتا ہے کہ 'میں نے تم کو

طلاق دے دی ہے ایک، میں نے تم کو طلاق دے دی ہے ایک بتم تائم اور دن نوٹ کرلو، آج سے ایک مبینے کے بعد دُوسری ہوجائے
گ'اس وقت زید کی نیت ایک طلاق دینے کی تھی، وہ اس نے اس دِن دے دی ہے۔ مولا ناصاحب! آپ سے یہ پوچھن ہے کہ ایک

 <sup>(</sup>١) "الطّلاق مرّتان فإمساكً بمغرُوف او تسريح باخسان، فإن طلّقها فلا تحلّ له من بغد حتى تلكخ زؤجًا غيرة" (البقرة ٢٢٩، ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعيةً أو تطليقتين قله أن يراجعها في عدّتها. (عالمكيري ح: ١ ص: ٣٤٠).

 <sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بالله دون الثلاث فله أن يتروحها في العدّة وبعد إنقصائها. (هداية ج ٣ ص: ٩٩٩).

طلاق دینے کے بعدوُ وسرے دِن اگر بیوی کو پھر کہے: '' میں نے تہہیں طلاق دے دی ہے'' تیسرے دن بھی کہے: '' طلاق دے دی ہے، طلاق ہوگئ ہے'' اور اگر زیدایسے ہی اٹفاظ اپنے رشتہ داروں کو اور لوگوں کو بھی کہتا پھرے، کیاا یسے اٹفاظ کہنا جائز ہیں؟ زید کہتا ہے کہ میری ایک ہی طلاق دینے کی نبیت تھی ، وہ میری پہلے دن کی تھی ، میں نے کہددی تھی۔

جواب:.. ان الفاظ ہے کہ:'' آج ہے ایک مہینے کے بعد دُوسری ہوجائے گ' ووطلاقیں ہو گئیں ،ایک غذاور دُوسری ایک مہینے کے بعد دُوسری ہوجائے گ' ووطلاقیں ہو گئیں ،ایک غذاور دُوسری ایک مہینے کے بعد ۔ باتی دُوسرے اور تیسرے دِن جوکہا کہ' طلاق وے دی ہے' اگرای طلاق کو قل کرنا تھا جو پہیے دی تھی تو دُوسرے دن کی خلاق نہیں ہوگ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) لو قبال لها. أنت طائق في الغد، أو قال غدًا ولا نية له يقع الطلاق حين يطلع الفحر من الغد . وعلى هذا إذا قال أنت طبالق رمضان أو في رمضان، أو قال أنت طالق شهرًا أو في شهر . إلخ (عالمگيري ح١٠ ص٣٩٣، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الثاني في اصافة الطلاق إلى الزمان).

 <sup>(</sup>٣) ولو قبال لامرأته: أنت طالق، فقال له رجل. ما قلت؟ فقال طلقتها، أو قال هي طالق، فهي واحدة في القضاء، كذا في البدائع. (عالمگيري ج. ص:٣٥٥، بدائع الصنائع ح ٣ ص.١٠٢، شامي ح ٣ ص ٢٩٣).

# طلاق بائن

#### طلاق بائن كى تعريف

سوال:...طلاق بائن کی تعریف کیا ہے؟ اگر تین مرتبہ یا اس سے ذا کد مرتبہ کہا جائے کہ:'' تم سے میرا کوئی تعلق نہیں'' یا '' میں نے تم کوآ زاد کر دیا ہے'' تو کیاد و بارہ ای عورت سے نکاح ہوسکتا ہے؟

جواب:...طلاق كي تين قسيس بين: " طلاق رجعي"، " طلاق بائن" اور" طلاق مغلظ" \_

'' طلاتی رجعی''یہ ہے کہ صاف اور صری کفظوں میں ایک یا دو طلاق دی جائے۔ اس کا تھم یہ ہے کہ ایک طلاق میں عدت کوری ہوئے تک نکاح ہاتی رہتا ہے، اور شوہر کو افتتیار ہے کہ عدت تھ ہوئے سے پہلے ہوی سے زجوع کرلے، اگر اس نے عدت کے اندرز جوع نہ کیا تو طلاق مؤثر اندرز جوع کرلیا تو نکاح بحال رہے گا اور دو بارہ نکاح کی ضرورت نہ ہوگی۔ اور اگر اس نے عدت کے اندرز جوع نہ کیا تو طلاق مؤثر ہوجائے گی اور نکاح ختم ہوجائے گا، ''اگر دونوں جا بیں تو دوبارہ نکاح کرسکتے ہیں۔ کیکن جتنی طلاقیں وہ استعمال کرچکا ہے وہ ختم ہوجائے گی، اور نکاح ختم ہوجائے گا، ''اگر دونوں جا بیں تو دوبارہ نکاح کرسکتے ہیں۔ کیکن جتنی طلاقیں وہ استعمال کرچکا ہے وہ ختم ہوجائے گی، اور اس سے زجو گی کرلیا تھا تو آب مرف ایک باتی رہ گئی ، اب اگر ایک طلاق دے پاس صرف دو طلاقیں باقی رہ گئیں ، اور اگر دو طلاقیں دے کرڑ جوع کرلیا تھا تو آب صرف ایک باتی رہ گئی ، اب اگر ایک طلاق دے دی تو بیوی تین طلاق کے ساتھ حرام ہوجائے گی۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) أما الصريح الرجعى: فهو أن يكون الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض، ولا بعدد الثلاث لا نصا، ولا إشارة، ولا موصوفًا بنصفة تنبىء عن البيونة. (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في بيان صفة الواقع ح٣٠ ص ١٠٩). أيضًا. الطلاق على صربين صريح وكناية فالصريح قوله أنت طالق، ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي لأن هذه الألهاظ تستعمل في ألطلاق عيره فكان صريحًا وإنه يعقب الرجعة بالنص. (هداية، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق ح٢٠ ص ٣٥٩).

 <sup>(</sup>۲) تنصبح السرجعة إن لم يطلق بائنًا ... و إلا يخفي ان الشرط واحد هو كون الطلاق رجعيًا، وهذه شروط كونه رجعيًا، معلى معلى معلى السرط واحد هو كون الطلاق رجعيًا، وهذه شروط كونه رجعيًا، معلى معلى المحتار مع رد المحتار ، باب الرجعة ج: ٦ ص: ٣٩٩، ٥٠٠، أينصًا: عالمگيرية ج: ١ ص. ٣٤٩).

 <sup>(</sup>٣) وأما حكمه فوقوع الفرقة بإنقصاء العدة في الرجعي وبدونه في البائن ...إلح. (عالمگيري ج. ١ ص.٣٨٨).

 <sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فيله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقصاء عدتها لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ... إلخ. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الرجعة ج:٢ ص:١٨٣ طبع قديمي).

<sup>(</sup>٥) "اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَامْسَاكُ " بِمَعْرُوفِ آوُ تَسُرِيُحٌ بِالْحَسَانِ .... فَإِنْ طَلَّقُهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْحًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٣٩-٢٢٩).

" طلاقی بائن "بیہ ہے کہ گول مول الفاظ ( لیعنی کنامیہ کے الفاظ ) میں طلاق دی ہوں یا طلاق کے ساتھ کوئی الی صفت ذکر کی جائے جس ہے اس کی بختی کا اظہار ہوں مشلا یوں کہے کہ: " تجھ کو سخت طلاق " یا" کمبی چوڑی طلاق " ۔ طلاقی بائن کا تھم میہ ہے کہ بیوی فوراً نکاح سے نکل جو تی ہوئے کے بعد بھی دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

موسکتا ہے۔ (۱)

'' طلاقی مغلظ' بیے کہ تین طلاق دے دے ،اس صورت میں بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی اور بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔

شومرکا بیکہنا کہ'' میراتم ہے کو کی تعلق نہیں' بیطلاق کنا بیہ ہے' اس ہے ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی ،اور وُوسری اور تیسری دفعہ کہنا نفوہ وگا ،اور'' میں نے تم کوآ زاد کر دیا'' کے الفاظ اُرووی ورے میں صرتے طلاق کے جیں'' اس لئے بیالفاظ اگر ایک یا دو بار کہتو'' طلاق رجی'' ہوگی اوراگر تین بار کہتو'' طلاق مغلظ'' ہوگی۔

## بیوی ہے کہنا کہ ' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہے' کی شرعی حیثیت

سوال:...میری پھوپھی کواپے شوہر سے علیحدہ ہوئے تقریباً آٹھ سال ہو چکے ہیں، جب وہ الگ ہوئے تھے تو ان کے شوہر نے ان سے کہاتھ کہ:'' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہیں' لیعنی ہم بستر ہونے کے لئے جائز نہیں ہے، کیا اس سے طلاق واقع ہوسکتی

(١) وأما الصريح البائن فبخلافه وهو أن يكون بحروف الإبانة أو بحروف الطلاق، لكن قبل الدحول حقيقة أو بعده لكن مقرونا بعدد الثلاث نصًا أو إشارة. (بدائع، كتاب الطلاق، فصل في بيان صفة الواقع ح٣٠ ص. ٩٠١). أيضًا أما الضرب الشاني وهو الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال لأنها غير موصوعة للطلاق.. إلخ. (هداية، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق ج: ٢ ص ٣٤٣، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

(۲) وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان بائنا مثل أن يقول أنت طائق بائن أو أليتة .... وكذا إذا قال لها. أنت طائق أفحش الطلاق الأنه إنما يوصف بهذا الوصف باعتبار أثره وهو البيونة في الحال فصار كقوله بائن .. . ولو قال. أنت طائق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة فهي واحدة بائنة . إلخ. (هداية ج ۲ ص ۳۲۹ – ۳۷۱ باب إيقاع الطلاق).
 (۳) وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضاء عدتها الأن حل اعلية باق ... إلخ. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الرجعة ج: ۲ ص ۱۸۳ من ۱۸۳ مطبع قديمي).

(٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتّى تنكح زوحًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عبها، كذا في الهداية. (عالمگيري ج ١ ص ٣٤٣ وكذا في البحر، كتاب الطلاق ج ٣ ص٩٣٠).

(۵) كساية عسد الفقهاء ما لم يوصع له واحتمله وعيره لا تطلق بها إلا بالبية أو دلالة الحال إلخ. المراد بها حالة الطاهرة المفيدة المفصودة. (شامى ج: ٣ ص: ٢٩٢). أيصًا ولو قال: لا نكاح بينى وبينك، أو قال. لم يبق بينى وبينك نكاح، يقع المطلاق إذا نوى، ولو قالت المرأة لزوجها: لست لى بزوح، فقال الزوج صدقت، ونوى به الطلاق، يقع فى قول أبى حيفة رحمه الله تعالى ... وفي الفتاوى لم يبق بينى وبينك عمل ونوى يقع كذا في العتابية المالخ. (عالمگيرى ح ١٠ صدقت، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق).

(٢) فإن سرحتك كناية لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح فإذا قال "رها كردم" أي سرحتك يقع به الرجعي إلح. (شامي ح.٣ ص:٢٩٩، كتاب الطلاق، باب الكنايات، أيضًا: البحر الرائق ج.٣ ص:٣٢٣).

ہے؟ حالانكه بظام اس في سامنے شطار ق كالفظ بول ،اور نه بيوى في سنا ہے۔

جواب:.. جوشخص اپنی بیوی ہے کہ:'' تو میرے لئے حرام ہے'' تو بیدالفاظ طلاق بائند کے ہیں ،لہذا آپ کی پھوپھی صاحبہ دُ وسری جگہ نکاح کرسکتی ہیں۔''

# كيا" آج ہے تم ميرے أو برحرام ہو"كالفاظ ہے طلاق واقع ہوجائے گى؟

سوال: ... پھودن ہوئے میری یوی ، دالدہ صاحبہ سے لڑکرا پنے میکے جل گئی اور اکثر وہ میری والدہ سے لڑکر میکے چی جاتی ہے۔ اس دفعہ جس النے گالیاں دیں تو ہیں نے وہاں پراس کے ولدین ہے۔ اس دفعہ جس اسے گالیاں دیں تو ہیں نے وہاں پراس کے ولدین کے سامنے اس و کہا کہ: '' آج ہے تم میر نے اوپر حرام ہو' ۔ آپ براوکرم مجھے بتا کیں کہ آیا اسے طلاق ہوگئی ہے یہ بہیں؟ اگر ہوئی ہے تو تھیک ، اور اگر نہیں ہوئی تو ہیں اسے طلاق و بتا ہوں ، آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ دہ کا ہ کی حالے کھی ہے۔

جواب:..'' آج ہے میر ۔ اُوپر حرام ہے' کے اللہ ظاسے ایک طلاقی بائنہ ہوگئی۔ وضعِ حمل ہے اس کی عدّت پوری ہوجائے گی۔ اس کے بعدوہ وُوسری جگہ نکا ن ترسکتی ہے۔اگرآپ کا غصداُ ترجائے تو آپ ہے بھی دوبارہ نکاتے ہوسکتا ہے،عدت کے اندر بھی اور عدّت کے بعد بھی۔ (\*\*)

## " مجھ برحلال دُنیاحرام ہوگی" کہنے سے طلاق؟

سوال:...ایک شخص مثلاً زیدایئے گھریارے بے ربط عرصۂ تقریباً دوسال سے بانغد دوالہ صال بہروپ کی زندگی بسر کررہا ہے، گزشتہ سال ماہ اکتوبر میں متعلقین نے زید سے حقائق معلوم کرنے کے لئے بازیرس کی ، منازعت کے بعد ندکور شخص نے رُوبرو گواہان کے مندرجہ ذیل تحریردی:

ا:...ماه فروری ۱۹۸۸ء تک این الل وعیال کے پاس جنیخے کا پایندرہوں گا۔

۲:...معینه مدّت تک مبلغ تمین سور و پهیه ما موارا ین منکوحه اور بچول کے نان ونفقہ کے لئے بھیجتار موں گا۔

"ا:... انحراف کا بتیجہ مجھ پرحل ل ؤیاحرام ہوگی۔ یہ یا درہے مندرجہ ذیل الفاظ ہے منحرف ہونے والے کی منکوحہ کا مقاطعہ سمجھ جاتا ہے، نہذا زید نے اس سے تجاوز کیا اس صورت میں قرآن وسنت کی روشنی میں زید کے لئے کیا حکم ہے؟

جواب ... في الخانية:

"رجل قال كل حلال على حرام او قال كل حلال او قال حلال الله او قال حلال

 <sup>(</sup>۱) قبال لإمرأته: أنبت عبلي حراه، وبحو دلك كأنت معي في الحرام . تطليقة بائبة إن نوى الطلاق وثلاث إن نواها ويفتى بأنه طلاق بائل وإن لم ينوه لعلبة العرف. (رد اغتار على الدر المختار ح٣٠ ص٣٣٣٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) ولوقال انا عليك حراه ينوى الطلاق فهي طالق. (هداية ج ٢ ص ٣٩٦، باب إيقاع الطلاق).

<sup>(</sup>٣) "وَأُولَتُ الْاحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنَّ يُصغَى حَمْلَهُنَّ (الطلاق:٣).

 <sup>(</sup>٣) وإدا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث له أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها ، إلخ. (عالمگيري ح· ١ ص ٣٤٣).

المسلمين وله امواة ولم يو شيئا اختلفوا فيه قال الشيخ الإمام ابو سكر محمد بن الفضل والفقيه ابو جعفر وابوبكر الاسكاف وابوبكر بن سعيد رحمهم الله تعالى تبين منه امرأته بسطليقة واحدة وان نوى ثلاثا فثلاث، وان قال لم انو به الطلاق، لا يصدق قضاءً لانه صاد طلاقًا عوفًا ولهذا لا يحلف به إلا الرجال " (قابى تاضى فان برعاشية وى بنديان عنه م ١٠٠٠) منه ما ترجمه: أن فنياس به الا الرجال " (قابى تاضى فان برعاشية وى بنديان م ١٠٠٠) ترجمه: أن فنياس به كا مرك آوى في بهاكه: سبطال مجى برحمام به الا به كما لله كما الله كي جانب على الما مطال المحال المح

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں زید کے اند ظار'' انحراف کا نتیجہ جھے پر حلال وُنی حرام ہوگی' تعلیق طلاق کے الفاظ میں ، پس جب اس نے شرط پوری نہیں کی تو اس کی بیوی پر فروری ۱۹۸۸ ، ٹر رنے پر طلاق بائن واقع ہوگئی ، عدت پوری ہونے کے بعد عورت وُوسری جگہ اپٹاعقد کر سکتی ہے۔

اگرکسی نے کہا: ''تم اپنی مال کے گھر چلی جاؤ، میں تم کوطلاق لکھ کربھجوا دُوں گا'' تو کیااس کی بیوی کوطلاق ہوجائے گی؟

سوال:...کیابار ہارشوہرکے رہے کہنے سے کہ:''تم اپنی مال کے گھر چلی جاؤ، میں تم کوطلا ق لکھ کربھجوا دُول گا'' طلاق کالفظ منہ سے اداکر کے کہتے ہیں یعنی'' تم چلی جاؤتو میں تم کوطلاق لکھ کربھجوا دُول گا'' کیا طلاق ہوگئی؟

چواب: اگرشو ہر طلاق کی نیت سے یہ کہ:''تم اپنی مال کے گھر چلی جاؤ'' تو اس سے طلاق ہائن واقع ہوجاتی ہے، اس کے ابعد بغیرتجد بدنکات کے دوبارہ میاں بیوی کا تعلق رکھنا جائز نہیں رہتا۔ آپ کے شوہ نے جوالفاظ کیے ہیں،ان سے طلاق ہائن واقع ہوگئی۔ (۱)

# ڈرانے کے لئے پہاکہ تو آزاد ہے "توایک طلاق واقع ہوگئی

سوال: . رسك نے اپنى بيوى كوايك بار غضے ميں آكركہاك' تو آزاد ب 'رات كے وقت \_ رسگ نے صرف أو ير كے

<sup>(</sup>۱) و سقیمة الکنمایات إذا نوی بها الطلاق کانت و احدة بائنة . . مثل قوله أنت بائن . . . اغربی و احرجی و اذهبی و قومی الحد (هدایة ج. ۲ ص ۳۷۳) عالمگیری ج: ۱ ص ۳۷۳). و ان کان الطلاق بائا دون الثلاث له أن یتزوجها فی العدة و بعد انقضائها ... الخد (عالمگیری ج: ۱ ص ۳۷۳).

دِل ہے کہا تھا، طلاق کا نام نہیں ہیا اور نہ طلاق کا اِرادہ تھ۔ ر-گ صرف ہیوی کے اُو پر رُعب ڈا سَاجِ ہِت تھا، شریعت کی رُوسے ر-گ کی بیوی کوطلاق ہوگئی یانہیں؟ اگر طلاق ہوگئی تو دو ہارہ نکاح کس طرح کرنا پڑے گا؟

جواب:...ایک بار'' تو آزاد ہے' کہنے ہے ایک رجعی طلاق داقع ہوئی' عدّت فتم ہونے سے پہلے شوہرا پی بیوی سے رُجوع کرسکتا ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں' اورعدّت کے بعد دوبارہ نگاح کرسکتا ہے۔

آئندہ زمانے کی نبیت سے کہنا:'' میں تمہیں طلاق ویتا ہوں'' نیز'' جا چلی جااپنی مال کے گھر مجھے معاف کر''

سوال: ... کھے مرصے کے بعداسی میاں بیوی کے درمیان کسی بات پرلڑائی ہوجاتی ہے، خاوند کہتا ہے: '' میں تہہیں طل ق ویتا ہوں''یا درہے کہ نیت آئندہ زمانے میں دینے کی کی۔ دُوسرالفظ: '' جاچلی جااپنی مال کے گھر جھے مع ف کر''یا اسی تشم کے دُوسرے الفاظ تھے، ان الفاظ میں شک ہے طلاق کالفظ یا دہے کہ وہ آئندہ کے لئے تھا۔ ضمیر میں ایک خلش سی ہے کہ پتانہیں نکاح ٹوٹ گیا ہے یا باتی ہے؟ ان دونوں مسکوں میں کونسی طلاق واقع ہوگئی ہے؟ اورا گرزکاح ٹوٹ گیا ہے تو اُب کیا صورت ہو سکتی ہے؟

چواب:...'' بین تهہیں طلاق دیتا ہوں'' حال کا صیغہ ہے، سنتقبل کانہیں'' جاچی جا'' سے طلاق بائن ہوگئ'' مناسب سے ہے ہے کہ دوبارہ ایجاب وقبول کر کے دوآ دمیوں کے سامنے (خواہ اپنے لڑکے ہی ہوں) ٹکاح کی تحبہ بدکر کی جائے اور مہر بھی ٹیا مقرّر کرلیا جائے۔

'' نکل جاؤ، چلی جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں'' کہہ کروالد کے ساتھ بیوی کو بیج دینا

سوال: .. شوہر نے عید سے دوروز قبل بیوی کو یہ کہ کراس کے والد کے ساتھ بھیج ویا کہ'' نگل جاؤ، چلی جاؤ، میں تہہیں طلاق ویتا ہول''لڑی شوہر کے گھر نہیں جانا چاہتی، کیونکہ شوہر اسے اِنتہائی بے دروی سے پیٹتا ہے، تین مرتبہ قا تلانہ جملہ بھی کر چکا ہے، ٹرکی کی زندگی بیمہ شدہ ہے، اس لئے والدین کا خیال اس طرف بھی جاتا ہے کہ لڑکی گوئل کر کے اس کی موت حادثاتی و کھا دی جائے اور بیے کی رقم حاصل کی جائے۔ اب شرعی طور پر کیا لڑکی کو اس کا شوہروا پس لیے جاسکتا ہے؟

جواب: ...الرکی کوطلاق ہوگئی،'' نکل جاؤ، چلی جاؤ'' سے طلاقِ بائنہ ہوگئی، بغیر تجدید نکاح کے لڑکی شوہر کے گھر نہیں

 <sup>(</sup>١) قال سرحتک کنایة لـــکنه في عرف الفرس غلب إستعماله في الصريح فإذا قال "رها کردم" أي سرحتک يقع به
الرجعي. (شامي ج:٣ ص: ٢٩٩، کتاب الطلاق، باب الکنايات).

<sup>(</sup>٢) الرجعة إبقاء النكاح على ماكان ما دامت في العدّة (عالمگيري ج١٠ ص٢٨٠، كتاب الطلاق، الباب السادس في المرجعة). وإذا طلق الرجل تطليقة رجعية . . . . . . فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذالك أو لم ترض، لقوله تعالى فامسكوهن بمعروف. (هذاية ج٢٠ ص٢٣، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضائها. (هداية ج ٣ ص ٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) فنحو أحرجي إذهبي وقومي . . . وفي العضب توقف الأولون إن نوى وقع. (رد اغتار ج ٣٠ ص ٢٠٠١).

جاسکتی، اور چونکہ شوہر طالم ہے اور اس سے اندیشہ تقل بھی ہے، جیسا کہ آپ نے لکھ ہے، اس لئے اس کوشوہر کے گھر بھیجنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں، واللّٰداعلم! میں بھی جائز نہیں، واللّٰداعلم!

#### '' میں آزاد کرتا ہول''صریح طلاق کے الفاظ ہیں

سوال: آج سے تقریباً دوسال قبل ہم میاں ہوی ہیں پکھا ختلاف ہوگیا تھاا در ہیں اپنے میکے پنڈی چلی تی ، وہاں میر سے شو ہرنے میرے والد کے پاس ایک خطالکھا جس ہیں ان کے الفاظ یہ تھے: '' ہیں نے سوچا ہے کہ آج سے آپ کی بٹی کو آزاد کرتا ہوں اور یہ فیصلہ ہیں نے بہت سوچ بچارا ور ہوش وحواس میں کیا ہے۔'' اس کے بعد جب ہیں نے ان سے لمنا چاہا تو انہوں نے کہلوا دیا کہ آپ اب میرے لئے نامحزم ہیں اور منائبیں چاہتا۔ پھر تھا ندان کے ہزرگوں نے انہیں سمجھانا چاہا تو انہوں نے کہد دیا کہا پی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں ، لیکن پھرسب لوگوں کے سمجھانے پر وہ پھر بھھ گئے اور ان بی ہزرگوں ہیں سے ایک مولوی صاحب نے میرے شو ہرکو کہا کہ کوئد تم نے طلاق کے الفاظ استعمال نہیں کئے ہیں ، لہذاتم زجوع کر سکتے ہو، جب سے اب تک ہم اکٹھے رور ہے ہیں ، اور ہماری چند ماہ کی ایک ہی ہے۔

جواب:...اُردومحاورے بین'' آزاد کرتا ہوں'' کے الفاظ صرح طلاق کے الفاظ بین' اس سے مولوی صاحب کا یہ کہنا تو غلط ہے کہ طلاق کے الفاظ استعمال نہیں گئے ، البتہ چونکہ یہ لفظ صرف ایک ہار استعمال کیا ، اس لئے ایک طلاق واقع ہوئی۔ اور شوہر کا یہ کہنا کہ:'' اب آپ نامحرُم بین' اس بات کا قریبہ ہے کہ اس نے طلاقِ بائن مراد لی تھی'' اس لئے نکاح دوبارہ ہوتا چاہئے تھ ، بہر صال ہے علمی بیس جو تلطی ہوچکی ، اس کی تو التد تعمالی سے معالی ما تکئے اور فوراد و ہارہ نکاح کرلیں۔ ('')

## '' میں تم کونتِ زوجیت سے خارج کرتا ہول'' کا حکم

سوال:...میں نے اپنی ہیوی کو بیکہا کہ:'' میں تم کوتِ زوجیت سے خارج کرتا ہوں'' تمین ہار، اس میں ایک ہاران ہی الفاظ کے درمیان طون ق کا لفظ استعمال کیا ، کیا اس صورت میں طلاق واقع ہوگئ ہے؟ کیونکہ بیوی خود طلاق ما تگ رہی تھی مگر میں وینانہیں جا ہتا تھا، اب آپ شریعت کی رُوسے بتا ہے کہ طلاق ہوئی ہے یانہیں؟

جواب:...' حَقِّ زوجیت ہے خارج کرتا ہول' کے الفاظ ہے طلاقی بائن واقع ہوگئ' دوبارہ نکاح کرایا جائے۔ <sup>(۱)</sup>

<sup>(1)</sup> گزشته صفح کا حاشیهٔ نمبر ۳ ملاحظه بو ـ

 <sup>(</sup>۲) فإن سرحتك كناية للكنه في عرف الفرس غلب إستعماله في الصريح فإذا قال "رها كردم" أي سرحتك يقع به الرجعي ... إلخـ (شامي ج:٣ ص:٩٩) كتاب الطلاق، بإب الكنايات).

<sup>(</sup>٣) وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان باننًا . . إلخ. (هداية ج ٣ ص: ٣٩٩، باب إيقاع الطلاق).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق باثنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة، وبعد انقضاء عدتها إلح. (هداية ح٢٠ ص:٣٩٩).

<sup>(</sup>۵) وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بالنة (هداية ح ۲۰ ص: ۳۷۳). أيضًا ولو قال أنا برىء من نكاحك يقع الطلاق إذا نوى و عالمگيرى ج ۱ ص ۳۷۲، كتاب الطلاق، الباب الثاني، الفصل الخامس).

<sup>(</sup>١) الفِنأَ فَاشِيمِيرِ ١٣.

## " تومیرے نکاح میں نہیں رہی 'کے الفاظ سے طلاق کا حکم

سوال:...میرےایک دوست نے غضے کی حالت میں اپنی زوجہ کو تین سے زائد مرتبہ کہا:'' تو میرے نکاح میں نہیں رہی'' كيا أزرُ وے شريعت طل ق ہوگئي يا پچھ كنجائش ہے؟

جواب: ...'' تومیرے نکات میں نبیس رہی' بیالفاظ طلاق کنا ہے ہیں، اگر طلاق کی نبیت سے بیا بفاظ کیے ہیں توس سے ایک' طلاق بائنۂ' واقع ہوگئ، اور دُوسری تیسری مرتبہ کہنا لغوہ و گیا'، اس سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

'' بیمبری بیوی ہیں''الفاظ طلاق کنا یہ کے ہیں

سوال:...ایک دن میری بیوی ہے لڑائی ہوگئی تو میں نے غضے میں یہ کہددیا کہ:'' یہ میری بیوی نہیں ہے، میں اے اپنی بیوی شلیم نہیں کرتا'' میں نے لفظ'' طلاق'' کا استعمال نہیں کیا ،آپ یہ بتا ئیں کہ کیا اس سے ایک طلاق واقع ہوگئی یا مجھے و کی کفار ہ

جواب: ... بيطلاق كناييك الفاظ بين، ان سايك طلاق بائن واقع بموَّلَى ، كاح دوباره كرليجيّ \_ (\*)

# '' میراتم ہے کوئی واسط نہیں'' کہنے سے طلاق بائن واقع ہوگئی

سوال:...میرے بہنوئی نے ایک دن غضے سے باجی کو کہددیا کہ'' میراتم سے کوئی واسط نہیں'' اس کے بعد ہاجی جانے لگی تو انہوں نے روک لیا۔

جواب:.. بيدا غاظ كد: '' ميراتم ــــــ كوئى واسطه بين' اگران ـــــه طلاق كى نيبت كى تقى تو طلاق بائن واقع بهوگنى، دو باره نكاح کرایا جائے ،اوراگرنیت محض ڈانٹنے کی تھی ،طلاق کی نیت نہیں تھی ،تو پھھ بیس ہوا ،اوراگر شو ہرکو یا ذہیں رہا کہ کیا نیت تھی تب بھی احتیا جا دوباره نکاح کرلیاجائے۔

## '' میں نے تہبیں فارغ کردیا'' کے الفاظ سے طلاق بائن واقع ہوگئی

سوال: ميري اورمير يشوم كرمعمولي إت يربحث ہوگئي، اور پھروہ غصے ميں آگئے اور انہوں نے محصے كہا كه: ''ميں نے

را) ومثله قوله المهيكن بيسانكاح وبھي النكاح في الحال يكون طلاقا إذا نوئ . إلخ. (شامي ج ٣ ص ٢٨٣٠، باب الكنايات، كتاب الطلاق).

٢) والنائن بلحق الصريح لا النائل أي البائل لا يلحق البائل. إلخ. (بحر الرائق ح.٣ ص.٤٠٣).

(٣) وإذا كان الطلاق باننا دون الثلاث قله أن يتزوجها في عدتها وبعد انقضاء عدتها لأن حل اعلية ياق. (اللباب في شرح الكتاب ج:٢ ص:١٨٣ ، كتاب الرجعة، هداية ج-٣ ص:٣٩٩).

رالى أن قال) لست لى بامرأة وما أنا . البائن إن بواها وقال في الرد. مثل الطلاق عبيك (٣) ويقع بناقيها لك بزوج. (شامي ج: ٣ ص: ٣٠٣، كتاب الطلاق، باب الكنايات).

(۵) ولو قال له يبق بيني وبينك عمل ونوى يقع، كذا في العتابية\_ (عالمگيري ح١٠ ص٣٤٦).

تنہیں فارغ کیا،ابتم یہال رہویااہے مال باپ کے گھر،اب جومیری مرضی، میں کروں گا،اور جوتہاری مرضی وہتم کرو، میں تنہیں دُوسری شادی کرکے دِکھاوَں گا''میں چپ رہی، بعد میں، میں نے معافی ما نگ لی اورانہوں نے معاف کردیا،آپ سے پوچھٹا یہ ہے کہاریا کہنے سے خدانخواستہ طلاق تو واقع نہیں ہوگئی؟

جواب: "میں نے تمہیں فارغ کردیا''طلاق بی کے الفاظ ہیں، ان اغاظ سے ایک طلاق ہائن واقع ہوگئی، دوبارہ نکاح کرلیاج ئے۔

## بیوی کو کہنا کہ' تو اپناحق مہر لے لے اور بس اب تو فارغ ہے میری طرف سے'' کا نکاح براثر

جواب:..مولوی صاحب نے جوفتوی دیاہے، وہ چے ہے، کیونکہ طلاق ہائن کے بعد وہ عورت اس آ دمی کے نکاح سے خارج (\*) ہوچکی ہے، اور دوبارہ جب تک نکاح نہیں کرتا، اس کومزید طلاق دینے کا اِختیار نہیں ہے، واللہ اعم!

'' چلی جا، بچھ ہے میراکوئی تعلق نہیں ،تو فارغ ہے''

سوال: ميرامسك بيب كهريلوجنگڙے كي وجہ ہے ننگ آكر ميں نے اپني بيوى كوكہا كه: " بلي جا تجھ ہے ميرا كوئي تعلق

ر ١) في الحوهوة: ولو قال: اما بريء من نكاحك، وقع الطلاق إذا نواهـ (شامي ج ٣٠ ص: ٣٠٠).

 <sup>(</sup>۲) ويقع بباقيها أي باقي ألفاظ الكايات المدكورة . . . النائن إن نواها. (الدر المختار مع الرد ح ٣ ص ٣٠٣). ولو
 قال أنا بريء من لكاحك وقع الطلاق إن نواه. (شامي ح ٣ ص ٣٠٣، باب الكنايات).

نہیں ہے،تو فارغ ہے۔''

جواب :...اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگئی، دوبارہ تکاح ہوسکتا ہے۔

# والدكاكهناكه: "تمهارى والده ي شرعى تعلق ختم كرليا بي "كہنے سے طلاق بائن ہوگئ

سوال: ...گزارش بہے کہ میں اپ والدین کے سلسے میں کافی پریشان اورفکر مند ہوں ، والدصاحب کا کہنا ہے کہ: '' میں فئتہاری والدہ سے شرع تعلق ختم کرلیا ہے۔'' اس وجہ ہے ہم سب بھی بڑی ہے چینی اور پریشانی میں مبتلا ہیں ، میں والدصاحب کے ایک خط کا مخصوص حصہ آپ کی طرف اِرسال کر رہا ہوں ، آپ ہے مؤدّ ہانہ گزارش ہے کہ جلداز جلداس کے متعلق قر آن وسنت کے مطابق فتوی عطافر ما کمیں کہ کیا واقعی میرے والدین کے درمیان شرعی تعلقات ختم ہو گئے ہیں یا بحال کرنے کی کوئی گئجائش ہاتی ہے؟ اگر مختائش ہاتی ہے؟ اگر مختائش ہاتی ہے الی کا طریقۂ کارکیا ہوگا؟

جواب:...'' میرااورتمهاری امی کا کوئی پرشته نبیس ر !'' کے الفاظ طلاقی بائن کے بیں، جبکہ طلاق کی نبیت بھی موجود ہے، اس لئے تکاح ختم ہوگیا ہے، البتہ دوبارہ پرشتۂ از دواج میں خسک ہونے کے لئے نکاح کرنا ہوگا، تواعد کے مطابق جیب کہ پہلے نکاح ہوا تھا۔ ہوا تھا۔

## " آج ہے تم مجھ پرمیری ماں اور بہن ہو' کے الفاظ سے طلاقی بائن ہوگئ

سوال:...ایک روزایک مخف نے غضے میں آگرا پی بیوی ہے کہا کہ:'' جاؤ آج ہے تم جھے پرمیری ماں اور بہن ہو' یہ الفاظ اس نے تین ہارؤ ہرائے ، اب سب گھروالے پریشان ہیں اور کئی جگہوں پر پوچھنے پرعلاء نے ان کو بتایا کہ لڑکی کوطلاق ہو چکی ہے، مگر انجمی تک وہ مطمئن نہیں ہیں کہ طلاق ہوگئی یانہیں؟ لڑکی کوشو ہر سے علیحہ ہ کرلیا گیا ہے اور وہ اب تک شو ہر کے پچپا کے گھررہ رہی ہے۔ اس واقعے کوآٹھ دیں ماہ ہور ہے ہیں۔

جواب: " آج سے تم مجھ پرمیری ، ں اور بہن ہو' کے الفاظ طلاق سے کنامیہ ہیں ، اس لئے اس مخص کی بیوی کو پہلی بار سے الفاظ کہنے سے ایک طلاق ہوئن واقع ہوگئی ، وُ وسری اور تیسری بار کے الفاظ لغو ہو گئے ، اس لئے دو ہارہ نکاح کیا جاسکتا ہے۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) فننحو أحرجي، إذهبي، وقومي . . . وفي الغضب توقف الأولون إن نوى وقع. (الدر المختار مع الرد ج:٣
 ص. ١ • ٣، باب الكنايات).

 <sup>(</sup>۲) ویقع بباقیها أی باقی ألفاظ الكایات المذكورة ... وغیر ذلک مما صرحوا به البائن إن نواها. قوله. وغیر ذلک مثل . . . لست لی برامرأة وما أنا لک بزوج ـ (شامی ج.٣ ص:٣٠٣، بـاب الكنــایات). أیضًا. ولو قال: لم یبق بینی و بینک عمل و نوی یقع كذا فی إلعتابیة. (عالمگیری ج. ۱ ص:٣٤٦، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>الله على الله المختار ج: ٣ ص؛ ٩٤٠، باب الظهار والطلاق قال في البحر: وإذ نوى به الطلاق كان باننا كفلظ الحرام. (رداعتار على الله المختار ج: ٣ ص؛ ٩٤٠، باب الظهار).

## دُ وسری بیوی سے کہنا:'' میرااس عورت (بہلی بیوی) سے کوئی تعلق نہیں ہے''

سوال:...ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں ،ایک دفعہاس نے دُوسری بیوی ہے باتوں کے دوران کہا کہ:''میرااس عورت (بینی پہلی بیوی) ہے کوئی قریبی تعلق رکھوں'' اس ہے کوئی قریبی تعلق رکھوں تو ایسا جیسا ہیں اپنی ماں ہے تعلق رکھوں'' اس بات کو ایک سال ہوگیا اور اس عرصے میں وہ شخص بیوی ہے ہم بستر بھی نہیں ہوا، کیا ان الفاظ کے ادا کرنے ہے رشتہ اِز دواج میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ واپس جوڑنے کے لئے کیا کرنا جا ہے؟

جواب:..ان الفاظ ہے عورت کوطلاق ہوگئی، دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) وإن نوى بانت على مثل أمّى أو كأمّى وكذا لو حذف على، خانية برًا أو ظهارًا أو طلاقًا صحت نيته ووقع ما نواه لأمه كناية ... وبأنت على حرام كأمّى صحّ ما نواه من ظهار أو طلاق. وفي الشامية. قوله أو طلاق لأن هذا اللفظ من الكنايات وبها يقع الطلاق بالنية أو دلالة الحال على ما مر. (ود المحتار مع الدر المختار ج٣٠ ص. ٢٥٠). أيضًا: ولو قال: لم يبق بيني وبينك عمل ونوى يقع، كذا في العتابية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤١).

## طلاق مغتظه

#### تین طلاقیس دینے والا اب کیا کرے؟

سوال: ایسے کسی مسئلے کی نشاند ہی فر ، کمیں جس میں نبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر دریا فت کیا گیا ہو کہ میں نے اپنی بیوی کو تیسر کی مرتبہ طلاق دے دی ہے ، اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ مہر یا فی فر ماکر حدیث مبار کہ مع ضروری حوالہ جات وروایات تحریر فر ماکیں۔واضح رہے کہ میر استفسار اکٹھی ، یکبارگی یا بیک مجلس تین یا زیادہ طلاقوں کے بارے میں نہیں ہے۔

جواب: امام بخاری رحمہ اللہ فی ابساب مین اجاز طلاق الفلاث میں حضرت کشیم دیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے رفاعہ قرطی کی بیوی کا واقعہ قل کیا ہے، کہ رفاعہ فی اسے تین طلاقی الفلاث میں اس نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر میا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: تم رفاعہ کے پاس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: تم رفاعہ کے پاس والیس جانا جا بتی ہو؟ (اس نے کہا: ہاں! آپ صلی ابقہ مدیر وسلم نے فرمایا: ) یہ بیس ہوگا، یہ س تک کہ دُومرے شوہرے صحبت نہ کرو:

"حدثنا سعيد بن عفير قال. حدثنى الليث، حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال. أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة أحبرته أن امرأة رفاعة القرظى جائت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله! ان رفاعة القرظى طلقنى فبت طلاقى وانى نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرظى وانما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعى الى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك و تذوقى عسيلته."

ر جاری جاری ہے۔ ای شم کا ایک واقعہ فاطمہ بنت قیس کا بھی سیح مسلم وغیر ہ میں مروی ہے کہان کے شوہر نے تیسری طلہ ق دے دی تھی۔ <sup>(1)</sup>

تنين طلاق كالحكم

#### سوال: ... گزارش خدمت ہے کہ آپ کا کام بہت مفید ہے، اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، کیکن ایک ہات سمجھ نہیں

(۱) عن ابس شهاب ان ابا سلمة بن عبدالرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المعيرة فطلقها أخر ثلاث تطليقات فرعمت أنها جالت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تستقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى إلح. (صحيح مسلم، باب المطلقة البائنة لا يفقة لها ح١٠ ص٣٨٣٠ طبع قديمي

آئی جوطلات کے بارے میں ہے کہ تین طلاقیں ایک ہی وقت میں وینے کے بعد بغیر مقرّرہ تین اوگر رنے کے طلاق ہوجاتی ہے۔ میاں بیوی کئی سال اکٹھے رہتے ہیں ، ان کے پیارے پیارے بچ بھی ہوتے ہیں ، انسان ہونے کے ناطے کی وقت غصہ آئی جاتا ہے ، اور بکواس منہ سے نکل جاتی ہے ، لیکن بعد میں ندامت ہوتی ہے ، تو یقیناً خدا تعالی جو بہت ہی غفور الرحیم ہے معاف فرماویتا ہے ، ورنہ تو کئی گھر اُجڑ جا تیں۔

قانون کے تحت تین طلاقیں تین ماہ میں پوری ہوتی ہیں،خواہ ایک ہی وفت میں دی جائیں، تین ،ہ گزر جانے کے بعد تو خدا تع ں بھی معاف نہیں فرمائے گا کیونکہ تین ماہ کی مہلت سے فائدہ نہیں اُٹھایا گیا۔ اگر تین طلاقیں ایک دم دینے پرفوری طور پرطارق ہوجاتی ہوتو پھرتو یورپ وامر یکا والی طلاق بن جاتی ہے،جو یقیناً إسلامی نہیں۔

اباصل ہات لکھتا ہوں، جواُ میدہے کہ آپ من وعن شائع فر مائیں گےاور جواب سے نوازیں گے تا کہ مب لوگ اس سے ایکہ واُٹھ شکیس۔

آپ کے کالم میں متعدد بارجواب میں پڑھا کہ تین بارا یک ہی وقت دی گئی طلاق ،طلاق ہو گئی مدت کا فہ کرتبیں ہوتا کہ کتنے عرصہ کے بعد طلاق واقع ہوگی ، لینٹی فوری طلاق ہوگئی ،قر آنِ کریم میں تو خدا تن کی نے طلاق کو سخت ناپند فر مایا ہے ، اور صرف انہا کی صورت میں جب گزارے کی صورت نہ ہو، طلاق کی اجازت دی ہے ، اور اس میں بھی تین طلاقیں رکھی ہیں تا کہ تین ماہ کے عرصے میں احساس ہوئے پر ڈجوع ہو سکے۔

انگریزی حکومت میں (بیرقانون اب بھی ہوگا) اگر کوئی شخص بغیر اطلاع دیئے ڈیونی سے غیر حاضر ہوتا تو اگر چھے ماہ کے اندر واپس آجا تا تو وہ فارغ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اپنی ملازمت ہیں ہی رہتا تھا۔ وہلی میں ایک ووست کے ساتھ ایب واقعہ ہوا تھا کہ چھے ماہ کے اندروا پس حاضر ہوجانے سے اس کی ملازمت ختم نہیں ہوئی، بلکہ جاری رہی۔

اک طرح طلاق کے لئے جو تین ماہ کی مدّت ہے اس سے طلاق دینے والے کو اس کے اندر طلاق واپس لینے کا حق ہے ، ہال تین ماہ گز رجانے کے بعد واپسی کی صورت نہیں رہے گی ، اگر تین طلاقیں ایک ہی وقت میں دینے سے فورا طلاق ہوجاتی ہے ، تو پھر تو یورپ وامر یکا والی طلاق ہوجائے گی جو یقیناً إسلامی نہیں۔

میری ناتص رائے میں ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دی جانے پر آپ کے جواب میں تین ماہ کی مہلت کا بھی ذکر آنا جاہئے ایصورت دیگر گھر بھی اُجڑیں گےاور بیج بھی۔

جواب: ...شری مسئلہ تو وہی ہے جوہیں نے لکھا۔ اور اُنکہ اُربعہ اُورفقہائے اُمت اسی کے قائل ہیں۔ آب نے جوشہات لکھے ہیں، ان کا جواب دے سکتا ہوں، گرضرورت نہیں سمجھتا۔ اگر سی طرح کی گنجائش ہوتی تو اس کے اظہار میں بخل نہ کیا جا تا، لیکن جب منجائش ہی نہ ہوتو کم از کم میں تواہے آپ کواس سے معذور یا تا ہوں۔

ز ہر کھانا قانوناً منع اور شرعاً حرام ہے، کیکن اگر کوئی کھا بیٹھے اور اس کے نتیج میں ڈاکٹرید کھودے کہ اس زہرے اس کی موت واقع ہوگئی ہے تو مجرم ڈاکٹر نہیں کہلائے گا ،اس کا قصور صرف اتناہے کہ اس نے زہر کے اثر اور نتیج کو ذکر کر دیا۔

#### تین طلاق کے بعدرُ جوع کا مسئلہ

سوال :...ایک وقت میں تین طلاقیں ویے سے تین طلاقیں ہوجاتی ہیں، اور پھرسوائے حلالہ کے رُجوع کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی ، یہ حنفیہ کا مسلک ہے۔ لیکن المبحد یث حضرات کہتے ہیں کہ حضور صلی القد علیہ وسلم کے زیانے میں ابور کا ندنے اُمِّ رکائے کو تین طلاقیں دیں ، جب آپ حضور اکرم صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کورُجوع کی اجازت وے دی۔

جواب: ... محابہ کرام رضی الته عنهم اوراً نمر البحد رحمهم الله کااس پراتفاق ہے کہ تین طلاقیں خواہ ایک لفظ میں دی گئی ہوں یا ایک مجس میں، وہ تین ہی ہوتی ہیں۔ ابور کانہ کا جو واقعہ آپ نے نقل کیا ہے اس میں بڑاا ختلاف ہے، صحیح یہ ہے کہ انہوں نے تین طلاقیں نہیں دی تھیں، بلکہ ' طلاقی البتہ' دی تھی۔ بہر حال جب و وسری احدیث میں وضاحت موجود ہے اور صحابہ کرام رضی الله عنهم اور انکہ دین رحمهم الله بیس بلکہ نظاف کی گئے کئی نہیں رہ جاتی ۔ ابلحد بیث حضرات کا فتو می سیح نہیں، ان کو غیط نہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ۔ اس سے جو محض شریعت کے حلال و حرام کی پابندی کرنا چاہتا ہو، اس کوالمحد بیث کے اس فتو کی پڑیل کرنا حلال نہیں۔

#### حلاله شرعي كي تشريح

سوال: کیا حلالہ جو تزہے یا ناج تز؟ قرآن پاک وحدیث کی رُوسے تفصیل ہے آگا و فرمائیں۔ میری والدہ کو میرے والد صاحب نے سوج سمجھ کر ۳ بارلفظ ' و برا کر طلاق وی ، اور پھر حلالہ کر کے عدیت گزرنے کے بعد نکاح کر والیا۔ حل لہ پچھاس طرح کیا کہ ایک شخص کو پوری تفصیل ہے آگا ہ کرکے نکاح کے بعد طلاق وینے پر آمادہ کیا ، اس شخص نے نکاح کے ون بغیر ہم بستری کے اس وقت دروازے کے تعدیمارے والد نے کے اس وقت دروازے کے بعد ہمارے والد نے ہوکر ۳ بارطلاق وے دی اور پھر عدت گزرنے کے بعد ہمارے والد نے ہماری مال سے دو بارہ نکاح کروالیا اور ایک س تھر ہے گئے۔ بیھالہ تھے ہوایا غلط؟ اس کی روشی ہیں والدہ صاحب و و بارہ کاح ج تر

#### جواب: ...قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اگر شوہر بیوی کوتیسری طلاق دے دیو وہ اس کے لئے حلال نہیں رہتی یہاں تک

(۱) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث بالح. وقد ثبت القل عن أكثرهم صريب ابيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق إلا الضلال. (شامي، كتاب الطلاق ح ٣ ص.٣٣٣). أيضًا فهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعي والنخعي والثوري، وأبوحنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأصحابه وأصحابه وأصحابه وأصحابه وأصحابه وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأبو عيد وآخرون كثيرون على من طلق إمرأته ثلاثًا وقعن، ولكمه يأثم. (عمدة القارى، كتاب الطلاق، باب من أحاز طلاق الثلاث ح ٢٠٠ ص:٢٣٣، طع دار الفكر، بيروت).

(٦) واحتجوا أيضًا بحديث ركانة أنه طلق إمرأته ألبتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أردت إلا واحدة؟ قال آلله ما أردت إلا واحدة! فهذا دليل على الله لو أراد الشلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى إلخ. (صحيح مسلم مع شرحه الكامل للنووي. ج: ١ ص٠٨٥، طبع قديمي).

کہ دہ عورت (عدت کے بعد) ؤ دسرے شوہر سے نکاح (صحیح) کرے۔ (اور نکاح کے بعد ؤ دسرا شوہراس ہے صحبت کرے، پھر مرجائے یا ازخود طلاق دے دے اور اس کی عدت گز رجائے ، تب یہ عورت پہلے شوہر کے لئے صال ہوگی ، اور وہ اس سے دوہارہ نکاح کر سکے گا)، یہ ہے حلالہ شرعی۔ (۱)

تین طلاق کے بعد عورت کا کسی ہے اس شرط پر نکاح کر دینا کہ وہ صحبت کے بعد طلاق دے دے گا، بیشرط باطل ہے، اور صدیث میں ایسا حل لہ کرنے والے اور کرانے والے پرلعنت فر مائی گئی ہے۔ تا ہم ملعون ہونے کے باوجو داگر دُوسراشو ہر صحبت کے بعد طلاق دے دیتو عدت کے بعد عورت کے بعد علاق دے دیتو عدت کے بعد عورت میں بیلے شوہر کے لئے حل ل ہوجائے گی۔ (")

ادراگر وہ صحبت کئے بغیر طلاق دے دے (جیسا کہ آپ نے اپنی وابدہ کا قصہ لکھا ہے) توعورت پہلے شوہر کے لئے حدال نہیں ہوگی۔

اورا گردُ وسرے مرد سے نکاح کرتے وقت میٹیں کہا گیا کہ وہ صحبت کے بعد طلاق دے دے گا،کین اس شخص کا اپنا خیال ہے کہ وہ اس عورت کو صحبت کے بعد طلاق اس عورت کو صحبت کے بعد فارغ کرد ہے گا تو میصورت موجب بعنت نہیں۔ اس طرح اگر عورت کی نبیت میہ و کہ وہ دُ وسرے شوہرے طلاق حاصل کرتے پہلے شوہر کے گھر میں آباد ہونے کے لائق ہوجائے گی، تب بھی گن انہیں۔

#### حلاله شرعى اورحلاله غيرشرعي كي تعريف

سوال:...شرقی حلالہ کیا ہے؟ اور غیر شرقی حلا یہ کیا ہے؟ قرآن وحدیث میں کیا ایک کوئی تفریق ہے جس میں شرقی حلالہ وغیر شرقی حلالہ کا لفظ قرآن وحدیث میں کہیں آیا ہے؟ حوالہ دیں ، کیونکہ میں نے تو آحادیث میں حصرت این مسعودٌ اور حصرت عقبہ بن عامرٌ کی روایتوں میں پڑھا ہے کہ حضورصلی القد علیہ وسلم نے ''حلالہ کرنے والے ، کرائے والے پرلعنت بھیجی ہے' اور حلالہ کرنے والے دونوں پرلعنت بھیجی ہے والے پرلعنت بھیجی ہے۔ اور حلالہ کرنے والے دونوں پرلعنت بھیجی ہے۔ (بحوالہ فقد الاسلام حسن احمد الخطیب )۔

جواب:...' شرعی حلالہ'' تو وہ ہے جس کوقر آن کریم نے ذِ کر کیا ہے، سورۂ بقر د کی آیت نمبر • ۲۳'، جس کا مطلب ہیہ

<sup>(</sup>١) "فَانُ طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ" (القرة: ٢٣٠).

<sup>(</sup>۲) ان عائشة أخبرته أن إمرأة رفاعة القرظى جانت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقسى فبت طلاقى، وإنى نكحت بعده عبدالرحمن بن الربير القرظى وإنما معه مثل الهدنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. (بخارى ح ٢ ص ١٩٥). أيضًا وإن كان الطلاق ثالاثًا في الحرّة . لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره بكاحًا صحيحًا ويدحل بها ثم يطلقها أو يموت عنها كذا في الهداية. (عالمگيرى ج: ١ ص ٣٥)، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة).

 <sup>(</sup>٣) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن اعدل واعدل له. (أبو داؤد ح ١ ص ١٩١٠). فإن تروّجها بشرط التحديل كره
 . إلخ. (مجمع الأنهر ج:٢ ص:٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) "فَانْ طَلَّقَهَا فَلا تحلُّ لَهُ مِن أَبَعُدُ خَتَّى تَنْكِخَ زُوْحًا غَيْرِهُ" (البقرة: ٣٣٠).

کدا گرشو ہرتیسری طلاق بھی دے ڈالے ہورت اس کے لئے حلال نہیں رہے گی ،اوراگریدونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں ہواس کے لئے میشرط ہے کہ عورت (عدت کے بعد) ذوہر ہشو ہر سے نکاح کر کے وظیفہ زوجیت اداکرے، پھرا گرؤوہرا شوہرطلاق دیدے یا مرجائے اوراس کی عدت بھی پوری ہوجائے ، تب اگروہ چاہے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ شرعی حلاا یہ ہے جس کا میں قرآن کر کے مطابق فتوی دیتا ہوں ،اورجیسا کہ اُو پرعرض کر چکا ہوں یہی فتوی صحابہ کرام ، جمہور تا بعین ، انمہ آر بعد اور حضرات فقہا ، ومحد ثین دیتے تھے اوراس کی باتھا گا جہا ہے۔

اور'' غیرشر کی حلالہ' وہ ہے جوآنجناب کی ذکر کروہ آحادیث میں موجب لعنت قرار دِیا گیا ہے، بیا شبہ ایسا حلالہ کرے اور کرانے والالسانِ نبوت سے ملعون ہے۔

پی ان دونوں صالوں کے درمین فرق کرنے کے لئے میں'' شرعی حلالہ'' کا لفظ استعمال کرتا ہوں ، ایک شرعی حلارہ جس کو قرآ اِن کریم نے نے کر فرمایا ہے ، اور دُوسرا'' غیرشرعی حلالہ'' جس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فر ، کی ہے ، اور جس کو'' تمیں مستعار'' فرمایا ہے ، والنداعلم!

#### شرعى حلالهاور نيناميس فرق

سوال:.. میں ایک طویل عرصے سے لندن ، برطانیہ میں مقیم ہوں ، میں جس دفتر میں مدازمت کرتا ہوں وہال کی آل یہوو بھی ما زمت کرتے ہیں ، ان میں سے ایک فر و اسلام سے متعلق معلو ، ت رکھتا ہے ، ایک روز مجھے کہنے لگا کہ آپ کے ہال زن پر تو پابٹرری ہے ، لیکن حلالہ شرکی کے تام پر ای ممل کو جائز قرار دیاجا تا ہے ، جبدا سدام میں متعد پر بھی پابٹری ہے۔ چونکہ میں دینی معمومات بہت کم رکھتا ہوں ، اس کے آپ سے رابطہ قائم کیا ہے کہ:

ا:...کیا شرقی حلالہ میں شوہرا پنی بیوی کو ( جسے طلاق وے چکا تھا ) شرقی حلالہ کے تحت نکائے کسی اور سے کرنے اور ہم بستر بوٹ پر دوبارہ سے کہ بیسکتا ہے کہ چونکہ شرق پا بندی مکمل کر لی گئی ،اب دو طلاق لے کردو بارہ اس کے ساتھ ڈکائے کرے؟

۲: . رُ وسری جگه مطلقہ عورت کا نکاح ہوج نے پر سابقہ شوہر کو یہ تن ہے کہ وہ اس عورت سے بات چیت جاری رکھے اور سے ورغلائے تاکہ وہ اینے نئے شوہر سے طلاق لے لے؟

۳:..نگ جگدش دی ہونے پر کیا سابقہ شوہر کو بیتن ہے کہ وہ نے شوہر ( وُوسر سے شوہر ) کو یہ کیے کہ وہ اپنی ہیوی کو آب طرر ق دبیرے کیونکہ شرکی پابندی تو پوری ہوئی ہے؟ اب سابقہ شوہر دوبارہ ای عورت سے نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کرنا چاہت ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟

جواب:.. شرعی حلالہ بیہ ہے کہ جس عورت کواس کے شوہرنے تین طلاقیں وے دی ہوں وہ اس پرحرام ہوجاتی ہے،اوراس

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلِّل والحلَّل له. (مشكولة ص ٢٨٣).

 <sup>(</sup>٢) عن عقبة بس عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أحبركم بالتيس المستعار؟ قالوا على يا رسول الله قال هو اعلل الله المحلل الله المحلم المحلم المحلم المحلم المحلم الله المحلم الله المحلم الله المحلم الله المحلم الله المحلم الله الله المحلم الله المحلم المحلم المحلم المحلم الله المحلم المحلم المحلم الله المحلم الله الله الله الله المحلم المحلم المحلم المحلم الله المحلم الله الله المحلم الله المحلم المحلم المحلم المحلم الله المحلم الله الله المحلم الله المحلم الله المحلم المح

ے ساتھ دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا ،اس طلاق دینے والے کے اس عورت سے دوبارہ نکاح کے صلال ہونے کی مید شرط ہے کہ ب عورت ،عدّت کے بعد دُومر کی جگہ نکاح صحیح کرکے دُومرے شو ہر سے ہم ،ستر کی کرے ، پھر دُومرا شو ہر فوت ہوجائے یاکس وجہ سے طلاق دیدے تواس کی عدّت پوری ہونے کے بعد بیعورت اگر جا ہے تو پہلے شو ہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ (')

۲: . جب پہلے شوہرنے تین طلاقیں دے دیں اور عورت نے وُ وسرے شوہرے نکاح بھی کرلیا تو پہلے شوہر کے لئے وہ '' غیرعورت'' ہے، کسی کی منکوحہ ہے باتیں کرنے اور اسے ورغلانے کا اس کو کوئی حق نہیں پہنچنا، جکہ ریہ بات شرعاً واخلہ قاقبیج اور حرام ہے۔

۳:... پہلے شوہر کوؤوںرے شوہرے طلاق کے مطالبے کا کوئی حق نہیں ،البتۃ اگر وُوسرا شوہرا پی خوشی سے طلاق ویدے اور ب نیت کرے کہ پہلے شوہر کا اُجڑا گھر آ با دہوجائے تواس کواس نیک نیتی پر اَجر ملے گآ۔

### تین طلاق کے بعد ہمیشہ کے لئے علق ختم ہوجا تا ہے

سوال: ...تمن طلاق کے بعد کیا ہمیشہ کے لئے علق ختم ہوجا تا ہے؟ یا کوئی شری طریقہ رُجوع ہے کہ ہیں؟

جواب:... تین طلاق کے بعد ندرُ جوع کی تنجائش رہتی ہے، ندووبارہ نکاح کی ،عدت کے بعد عورت وُوسرے شوہر سے نکاح (صحح) کر کے ہم بستری کرے، پھروُ وسراشو ہر مرجائے یا اُزخود طلاق دے دے اور اس کی عدت گزرجائے، تب پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ (۴)

## ا گرکسی نے "میں تمہیں طلاق دیتا ہوں" کہا تو اُس کی بیوی کوطلاق واقع ہوگئی

سوال:...میری شادی کوآٹھ سال تقریباً ہو چکے ہیں ،میرے شوہر نے بچھے متعدد بارکہا ہے کہ'' میں شہیں طلاق دیتہ ہوں'' برائے مہر بانی قرآن اورا کشر ناچاتی پر کہددیتے ہیں ، پچھلے چند مہینوں ہیں بھی کی بار کہہ چکے ہیں کہ'' جاؤٹیں شہیں طلاق دیتہ ہوں'' برائے مہر بانی قرآن وسنت کی روشنی میں ججھے بٹا کیں کہ کیا ہیں اپنے شوہر کے ساتھ از دواجی زندگی گزار سحق ہوں یا نہیں؟ اور ججھے اب کیا کرنا چاہئے؟ شروع میں ایک بار جھے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے اور پتانہیں اسے کیا کہا تو موبوی صاحب نے کہا کہ آپ کا نکاح نہیں تو ٹوٹا ،کین اب دوبارہ کی بار کہہ چکے ہیں ، میں بہت پریشان رہتی ہوں۔

جواب: ... آپ نے جو پچھ لکھا ہے ،اگر شیح ہے تو آپ دولوں کا میاں بیوی کا پشتہ بھی کاختم ہو چکا ہے ، دونوں کوفورا علیحد گ

 <sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة .... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره بكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عمها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩، باب الرجعة، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٢) (فإن طلقها فلا تحل له من بعد) أى بعد ذلك التطليق (حتى تنكح زوجًا غيره) أى تتروّح زوجًا عيره ويجامعها .. .. (فإن طلقها) لنزوج الثانى (فلا جناح عليهما) أى على الزوح الأول والمرأة (أن يتراجعا) أن يرجع كل منهما إلى صاحبه بالنزواج بعد مضى العدة (إن ظنًا أن يقيما حدود الله). (تفسير رُوح المعانى ج: ٢ ص: ١٣١، ١٣١ طبع دار إحياء تراث العربي، أيضًا فتاوى عالمگيرية ج ١٠ ص ٣٤٠، كتاب الطلاق، الباب السادس).

ا فقیار کر کینی حاہے۔(۱)

دو طلاق کے بعد کہنا: '' آج کے بعد میرا اور تیرا کوئی واسطہ نہیں'' کے الفاظ سے کتنی طلاقیں ہوئیں؟

سوال:... چارسال قبل میری شادی ہو کی تھی، میری یوی شریف اورسید سی عورت ہے، تگر جھے کو بات بات پر غصر آتا ہے، جس کی وجہ سے تھر میں اکثر تکرار رہتی ہے۔ چھی وقبل ایک تکرار کے دوران غضے میں اپنی بیوی کو دوبارطلاق و سے چکا ہوں، بعد میں احساس ہوا تو عہد کیا گھر تا ہور تھوں کا اور تیسری باریدا نفاظ استعال ندکروں گا۔ تگر میں اپنے غضے پر قابوندر کھ سکا اور لا ٹی کے دوران میں نے اس سے کہدویا کہ: '' آئے کے بعد میرا اور تمہارا کوئی واسط نہیں ہے، اورا گر آئے کے بعد تم نے جھے ہوت کی قاسط نہیں ہے، اورا گر آئے کے بعد تم بات کی تو سے کہدویا کہ وگئی ۔''

چوا ہے:...دوطلاقیں آپ پہلے دے چکے تھے،اور تیسری طلاق ان الفاظ ہے دے دی کہ'' آخ کے بعد میرااور تمہارا کوئی واسط نہیں''لہذا تین طلاقیں ہوگئیں،اور دونوں میں یوی کا تعلق ختم ہو چکا،اب کوئی کفارہ کارگر نہیں ہوسکتا، بغیر حلالہ نثر کی کے دوہارہ نکاح نہیں ہوسکتا۔

#### تین طلاق ہے متعلق شریعت کورٹ کا قانون غلط ہے

سوال:... میں نے اپنے شوہر سے طلاق کی ہے، با قاعدہ اسٹیمپ بیپر تیار کیا ہے اوتھ کمشز کے ذریعے، ان لوگول نے بنایا کہ آج کل ۹۰ دن کی مدت دیتے ہیں، اس کا طریقہ کا رہے کہ اسٹیمپ بیپر کی ایک کا پی کونسر کے آفس میں جمع کرائیں اور ہر مہینے وہ بلا کیں گئی گئی گے، اگر تمین دفعہ وہاں میاں بیوی ہ ضہ ہوں اور یہ کہیں کہ ہم راضی ہیں تو وہ طلاق منسوخ ہوج نے گی، اور اگر شہا کیں تو طلاق ہوجائے گی، یہ قاتون شریعت کورٹ نے بنایا ہے۔ مگر مولا نا اجم نے آئ تک جب بھی '' آپ کے مسائل اور اُن کا حل' پڑھے ہیں تو ان سے قریم علام ہوتا ہے کہ اگر طلاق لے ب ہے اور ایک ماتھ تین طلاق ہوج ہے تو پھر ھلا لہے علا وہ کوئی صورت نہیں ہوتی ہیں۔ واریک ماتھ تین طلاق ہوج ہے تو پھر ھلا لہے علا وہ کوئی صورت نہیں ہوتی ہوں کے بیارٹ کے ملا کہ شریعت کورٹ کا، یہ حکومت کا یہ تو نون فلط ہے، اگر ایک وقت میں تین طابق ہوج ہے تو زجوح کی میصورت صرف حرام کاری یا ناجا تر ہوگی۔ اب اصل صومت کا یہ تو نون فلط ہے، اگر ایک وقت میں تین طابق ہوج ہیں دوبارہ زجوع کر لوں، مگر میں اس بات سے انکار کرتی ہوں کہ یہ نعط مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر والے جھ پر د باؤ ڈ ال رہے ہیں کہ میں دوبارہ زجوع کر لوں، مگر میں اس بات سے انکار کرتی ہوں کہ یہ نعط ہے، آپ مجھ سے خلط کا ممت کرائی می مگر وہ لوگ نہیں ، ن رہے ہیں۔ میں ایک پڑھی کھی لڑکی ہوں ( گر بچو بیت ہوں ) اور اسلام

را) وان كان الطلاق ثلاث في الحرّة وثنين في الأمة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عبها. (عالمگيري ج ا ص:٣٤٣، أيضُ تفسير زُوح المعاني ج ٢ ص١٣١،١٣١).

ر") الطَّلاقُ مرْتَانَ فَانَ طَلْقَهَا فلا تحلُّ لهُ منُ مغَدُّ حَتَى تَنكح زَوْجًا عَيْرَهُ" (البقرة. ٢٢٩-٢٣٠). ولو قال لم يبق بيني وبينك عمل ونوي يقع. (عالمگيري ج: اص. ٣٤٧).

کے متعلق بہت تو نہیں مگر تھوڑا تو جانتی ہوں کہ تین طلاقوں ہیں جو یکمشت میں دی جائیں کوئی سلح کی ٹنجائش نہیں ہے، موائے صالہ کے۔
اگر ایسا ہے تو حکومت نے ایب قانون کیوں بنایا ہے؟ ابھی ایک ماہ قبل کے اخبار جہاں 'کے مسئے میں بھی تین طرقوں کا بہی جواب ملها
تھ ،اور لکھا تھا کہ اگر ایسا ہے تو میاں بیوی کا تعلق فتم ہوگیا ہے۔ میں آپ سے بذر بعدا خبار معلوم کرنا چاہتی ہوں اور بہت جدد ،اگر اگلے
جو کومکن ہوتو میں آپ کی ساری زندگی مشکور رہوں گی ، آپ مجھے تھے ست بنا کیں جوقر آن وسنت کی روشنی میں بچ ہو، آپ میری زندگی
تباو ہونے سے بچا سکتے ہیں ، کیونکہ میں ایپ شوہر سے دوبار وکوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی ہوں ، میں نے یہ فیصلہ با ہوش وحواس کیا تھا ، آپ
بٹا کمیں کہ آی:

٩٠ وِن كَي مرت الله بات كے بعد تھيك ہے؟ آيا بي قانون وُرست ہے؟

جواب:..جکومت کا بیرقانون غیط ،اورقر آن مجید کے تکم سے بغاوت ہے۔

سوال:... یا تین ایام بعد طلاق ہوگی ،اس ہے بل رُجوع کرلیں (معذرت کے ساتھ) دوایام گزر چکے بیں (حاما نکہ تین طلاق کی صورت میں عدت کی یہی صورت ہے )۔

چواہے: اگر تین طرقین اور آپر ہوں تو رُجوع کی گنج کش نہیں رہی ، نہ عدت کے اندراور نہ عدت کے بعد ،اورا مرطراقیں تین سے کم دی ہوں تو تین مرتبہ '' ایام' سے فارغ ہونے تک شوہر رُجوع کرسکتا ہے۔ 'تین '' کورس'' '' مزرے کے بعد زجو س کی گنج کش نہیں رہتی ،البتہ تین سے کم طروقوں کی صورت میں عدت کے بعد دوبارہ نکاتے ہوسکتا ہے۔ ' ''

سوال:...میرے والد مذل یسٹ کے مما مک میں رہ چکے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ ۹۰ ون کی مہلت کا کوئی سلسلہ وہاں بھی تھا ، آیا بیدؤرست ہے؟ تو پھر یہ ال وہ قانون پہنے سے کیول نہیں چلنا؟ ایوب خان کے دور میں ایسا قانون کیول بنا؟ اگر خلط ہے تو اَ ب تک جن جوڑوں نے اس قانون پڑمل کیا ہے تو وہ حرام کاری کے مرتکب ہور ہے ہیں۔

جواب: اس میں کیا شک ہے کہ جن لوگوں نے تمین طلاقوں کے بعد بھی عورتوں کورکھا ہوا ہے، ای طرح جن وگوں نے شرعی عدت گزرجائے کے باوجود'' نوے دن' کے قانون کے سہارے عورتوں کو بغیر نکات کے رکھا ہوا ہے، ووحرام کاری کے مرتکب میں۔

سوال: ..ایک اور بات میں نے طلاق خود ی ہے، اور اپنی مرضی ہے حق مبر بھی معاف کردیا ہے، اگر گھر والے کہتے ہیں کہ

<sup>(</sup>۱) . س نے کر آن کریم میں وقت کی تیرنہیں ہے، جس طرح کان ٹی اغور متعقد ہوج تا ہے، اک طرح طد تی بھی ٹی غور واقع ہوج تی ہے، جیں کہ اُن وی یا مگیری میں ہے: یقع طلاق کل زوج إذا کان بالغًا عاقلا۔ (عالمگیری ح: اص ۳۵۳)۔

 <sup>(</sup>٢) "الطّلاق مرّدن فَإِنْ طلّقَهَا فلا تجلُّ لَهُ من "بغد حَتَى تلكِح رؤحًا غيرة" (البقرة ٢٣٩ – ٢٣٠).

٣) إذا طلق الرحل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمگيري ح. ١ ص. ٣٤٠).

حق مہرمعا ف نہیں ہوتا ہے، وہ شو ہر ضرور دے۔ یا نکہ میں تو ہروہ چیز دینے کوخو دے راضی تھی ، جومیرے شو ہرنے دی تھی ، گراس نے خو دہی منع کر دیا ، آپ بتا کمیں کے میں نے حق مہر جب معاف کر دیا ہے تو یہ لوگ کیول لین جائے ہیں؟

جواب:...اگرآپ نے طلاق کے بدے قل مہرمہ ف کردیا تو وہ معاف ہوگیا، آپ کے گھروالے غلط کہتے ہیں۔ (')
سوال:.. خدا کے واسطے اس کا جواب جلد از جلد دیں ہیں سخت پریشان ہوں، ہیں سلح نہیں کرنا چاہتی، گریہ لوگ مجھے پر
بہت دیا و ڈال رہے ہیں، کہتے ہیں شریف لؤ کیوں نہ ہر کھا لیتی ہیں گرطلاق نہیں لیتیں۔ کیا خدانے بیرق نون صرف خراب عور تول کے
لئے بینیا ہے اور شریفوں کو زہر کھانے کا مشورہ دیا ہے؟ حالہ ککہ ہیں جانتی ہوں کہ میں اپنے ان بچوں کی پر ڈیش اپنے شوہرے بہتر
کرسکتی ہوں، اگر زہر کھالوں تو سے بر باد ہوجا کیں گے، آ دھے سے زائد دِن گز رہیکے ہیں، اس لئے ان کا دیا و بھی بڑھتا جارہا ہے،
پلیز آپ میری مدد کریں۔

جواب :...اگرآپ کوتین طل قیں ہو چک ہیں، تو ہرگزشکی نہ کریں، اوران کی یہ بات نہایت ندط ہے کہ:'' شریف عورتیں زہر
کھالیتی ہیں، مگرطلا تنہیں لیتیں' اگرمیال ہوی کا دِل نہ طے تو عورت کو ضلع لینے کا شریعت نے حق دیا ہے، اورعورت اس حق کو استعمال
کرسکتی ہے۔' تین طلاقول کے بعد تو دو ہارہ ال ہینے کی گنجائش ہی نہیں رہتی ۔ آپ گھر والوں کے دباؤکی وجہ ہے ہمیشہ کی حرام کاری کا
وہال اپنے سرکیوں میتی ہیں؟ جولوگ آپ کو تین علی تی بعد بھی صلع پر مجبور کرر ہے ہیں، وہ بخت گنا ہگار ہیں، ان کواپے فعل سے تو ہہ
کر نی جائے۔

'' میں اپنی بیوی کوطلاق ،طلاق ،طلاق ،طلاق رجعی دیتا ہوں'' کا حکم

سوال:...زیدا پی بیوی کو لینے سسرال جاتا ہے، وہاں چند ناخوشگوار با توں کے بعد زیدا ہے سسر کے ہاتھ میں تحریری طلاق دے دیتا ہے، جس کے اغاظ میہ ہیں:'' میں اپنی بیوی کوطلاق، طلاق رجنی دیتا ہوں'' تو کیا پیطلاقی ثلاثہ واقع ہوگئی؟ جواب:...جی ہاں! واقع ہوگئی، تین بارطلاق لکھنے کے بعداس کے ساتھ'' رجعی'' کالفظ لکھنا ہے معتی اور مہمل ہے۔ (۲)

تین بارطلاق کا کوئی کفاره نبیس

سوال:...ایک شخص ہے پڑہ غضے کی جانت میں اپنی بیوی کو یہ کہدد ہے کہ:'' تم میری مال بہن کی جگہ ہو، میں نے تہہیں طلاق دگ' اور یہ جملہ وہ تین ہے بھی زیادہ مرتبہ دہرائے تو یقیناً طلاق ہوجائے گی۔ آپ بیفر ما کیں کہ کیا وہ دونوں میاں بیوی ک حیثیت ہے بغیر سی کفارہ کے رہ سکتے ہیں؟

جواب:...تین بارطلاق دینے سے طواتی مغلظہ ہوجاتی ہے، اور دونوں میاں بیوی ایک وُ دسرے پر جمیشہ کے لئے حرام

<sup>(</sup>١) وإن حطت عنه من مهرها صح الحط (هذاية ج: ٢ ص:٣٣٥، باب المهر).

<sup>(</sup>٢) "فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيِّمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيْمَا افْتِدَتْ بِه" (البقرة: ٢٢٩).

 <sup>(</sup>٣) وطلاق السدعة أن يبطلقها ثلاثًا بكلمة واحد أو ثلاثًا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا . . إلح (هداية ح: ٣ ص: ٣٥٥) كتاب الطلاق، باب طلاق السُّنَة).

ہوجاتے ہیں ،اس کا کوئی کفارہ نہیں۔بغیر محسیل شرکی کے دوبار ہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ آپ نے جس شخص کا واقعہ لکھاہے،انہیں جا ہے که فوراً ملیحدگی اختیار کرلیس ، ورنه ساری عمر بد کاری کا و بال ہوگا۔

#### کیا مطلقہ، بچوں کی خاطراس گھر میں روسکتی ہے؟

سوال:...میری ایک میلی ہے،اس کے شوہر نے ایک دن غصے میں ایک تحریز کھی الیکن وہ بیوی کولبیں وی بلکہ ان کے پاس ہی رہی ،لیکن بیوی کی نظراس پر پڑگئی ،اوراس نے وہ تحریر پڑھ ی ،اب آپ بتا کیس کہ طلاق ہو کی کے نبیس ؟تحریریہ ہے: '' میں نے تبین طلاق دیں قبول کریں' اگرطلاق ہوجاتی ہے اور میاں بیوی آپس میں از دواجی تعلق ندر کھیں کیکن دُنیا اور بچوں کی وجہ ہے ایک ہی جگہ ر ہیں تو میمکن ہے پانبیں؟ کیونکہ بچوں کے پاس ویسے بھی کوئی اوررشتہ دارخا تون کی ضرورت ہوگی تو اس حالت میں کیا کرنا جا ہے؟ (۱) جوا ب :...شوہر نے جب اپنی بیوی کے نام بیتح ریکھ دی تو تمین طلاقیں واقع ہوگئیں ،خواہ وہ پر چہ بیوی کو دیا ہو یا شد یا ہو، اب ان دونوں کی حیثیت اجنبی مر دوعورت کی ہے۔عورت اپنے بچوں کے پاس تو روسکتی ہے گراس کی کیا ضانت ہے کہ شیطان دونوں کو بہکا کر گناہ میں مبتلا نہیں کردے گا..؟اس لئے دونوں کوا لگ رہنا جاہئے۔ (۳)

#### '' نا فر مان شوہر'' کے طلاق دینے کے بعد بیوی دوبارہ اُس کے بیاس کیسے رہے؟

سوال:...میری شادی آج سے ۱۶ سال پہلے ایک شخص سے ہوئی تھی ،شروع شروع میں بھی تعلقات بہت خراب تھے،اب بھی تعلقات خراب ہیں۔ میں جاہتی ہوں کہوہ میر نے تش قدم پر جیے الیکن وہ اس چیز ہے بہت زیادہ پر ہیز کرتا ہے۔بعض دفعہ تو میں غضے میں آ کرا ہے اتن گائیاں دیتی ہوں کہ وہ ہے جا رومعصوم جبیہ منہ بن کررہ جاتا ہے۔حقیقت میں وہ مجھ سے بیزار ہے، مگراس کے جو ریچے جیں ، دولڑ کے اور دولڑ کیاں ، جوہم دونوں ہے بہت ما نوس ہیں ، اگر وہ مجھے چھوڑ دیتو ان کی پر قرش کرنے والا کوئی شہوگا۔ اس کئے کسی مصلحت کی وجہ ہے ہروقت بھیکی بلی بنار ہتا ہے ، مگر دل میں بغض اور کد درت ضرور رکھتا ہے ، مگر منہ ہے پچھ بیس بول سکتا، ا بیامعلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اس کے منہ پر مہر لگا دی ہو۔حقیقت میہ ہے کہ میر اشو ہر صدے زیادہ مثریف، ڈرپوک اورخوشامدی ہے۔ شرافت خوشامد تواس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لڑائی جھٹڑے ہے بہت تھبراتا ہے، میں توالتد کے سواکسی ہے بھی نہیں ڈرتی ، ا ہے وابدین اور بہن بھائیوں کا بھی لحاظ نہیں کرتی ، ؤوسرے میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ۲۳ رفروری کومیری چھوٹی بچی کی سائگر ہتھی، مہینتواس نے منع کیا کہ سائگر وفضول رہم ہے، گر میں نہ مانی ،سالگر ہ کے دن میرے بچے زورزور سے نہیں بجارے تھے کہ

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له من بعد حتّى تنكح زوحًا غيره نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها ثم يطلقها أو يمموت عنها، والأصل فيه قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره والمراد الطلقة الثالثة. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩، باب الرجعة، طبع مكتبه شركت علميه).

 <sup>(</sup>٢) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم يتو ثم المرسومة لا تخلوا اما إن أرسل الطلاق بأن كتب اما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق ويلزمها العدّة من وقت الكتابة ... الخ. (عالمگيري ح: ١ ص:٣٥٨).

٣) عن عمر عن البيي صلى الله عليه وسلم قال. لا يخلون رجل بإمرأة إلّا كان ثالثهما الشيطان. (مشكونة ص ٢٦٩).

ایک شخص جس نے جھے بہن اور میں نے اسے بی ٹی بول تھ، دروازے پر کر ابھا کہنے لگا کہ آپ کو بتا ہون چہنے کہ بچوں کہ استان میں۔ جھے بہت غصد آیا، فوسرے دن جب بیل نے اپنے شوہ سے فرکیا تو وہ بغیر سو پے سمجھے یہ کہنے لگا کہ تمہا راقصور ہے۔ جھے غصر آگیا، میں نے سابقہ معمول کے مطابق اے وہ شمنی دی کہ جھے طلاق دو،اورای وقت دو۔ پہلے تو وہ فاموش رہا، جب میں نے زیدہ شور مجایا تو اس نے رَدَّ وَی کا غذ پر لکھ دیا: ''ا حالات و سے رہا ہوں، ۳ حلات و سے رہا ہوں، ۳ حلات و سے رہا ہوں، ۳ حلات و سے رہا ہوں، ۳ مول نے گر مند ہے بجہ ند ہولا۔ میں نے گھر ند چھوڑا، اس نے قرآن پاک میں جھے سورہ طلاق پڑھ کر جھے سمجھایا اور میرے پاؤں پر گرا یہ اور جھے ہے مو فی ما تک کہ جو رہا ہوں۔ میں نے اسے موف کردی آئندہ کی معانی چہت ہوں، میں نے اسے موف کردی آئندہ کی معانی ما تکی کرن چاہئے؟ میں آپ کی بہت شرگر گرار رہوں گی۔

جواب:...آپ کے شوہر نے جور آگ کا غذیرِ تمین بار'' طلاق ویتا ہوں'' کے الفاظ لکھ ویئے ، ان سے تمین طراقیں واقع ہوگئیں ، دونول میں میال بیوگ کا رشتہ ختم ہو کیا ، اور دونول ایک دُوسر ہے کے لئے حرام ہو گئے ،اب بغیر حلالہ شری کے دو ہارہ نکا تہ بھی نہیں ہوسکتا۔ آپ جیسی'' فرمانہ روار بیوگ' اوران جیسے'' نافر مان شوہ'' کی شادی کا انجام وہی ہونا چاہئے تھا جوہوا۔

آپ نے لکھا ہے کہ میں آپ کے جارمعصوم بچوں کا خیال رکھتے ہوئے مسئلہ بتاؤں۔ اپنے جارمعصوم بچوں کا آپ کو س وقت کیول خیاں ندآیا جب آپ اپنے'' نافر ، ن شوہر'' کوڈا نٹتے ہوئے اس سے پُرزورمطالبہ کرر بی تھیں کہ'' مجھے طراق دو، اور ا بھی دو'' آپ کے بیمعصوم بچے آپ کی اس' رحم کی انجیل' پرز ، ن حال سے کہدرہے ہوں گے:

> ک بعدم نے تقل کے اُس نے جفا ہے تو ہہ بائے اس زوو پشیمال کا پشیماں ہونا!

رہا ہے کہ اب آپ کو کیا کرنا چاہ جواباً گزارش ہے کہ آپ دونوں فوراً علیحدگی افتیار کرلیں، جب آپ کی عذت فتم بوجائے تو آپ کن' فرمانہ ردار' شوہر سے نام کر کر سے وظیفہ بر وجست ادا کریں، پھر' مجھے طلاق دو،اورا بھی دو' کاشابی فرمان جاری کرکے اس سے طلاق حاصل کرلیں۔اور جب آپ کی عذت فتم ہوجائے تو اگر آپ کا جی چاہت و اپنے چار معصوم بچوں کی خاطرہ دو ہارہ ای '' نافر مان شوہر'' سے نکاح کر کے اس فریب کی زندگی کونمونہ جہنم بنانے کا فریضہ انجام دیں۔ جب تک بیشری حدالہ بیس ہوجاتا،جس کا طریقہ اور کہ تھا۔ بست کے ایس وقت تک آپ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔

طلاق اگرلکھ کردے دی جائے ، زبان سے کھ نہ کہا جائے ، تب بھی واقع ہوجاتی ہے۔اورا گرزبان سے دے دی جائے ، کہھ

<sup>(</sup>۱) الطلاق مرتان فإن طلقها فلا نحل له من بعد أى بعد ذالك التطليق حتى تنكح روجًا غيره أى تزوح زوخ عيره ويحامعها فإن طلقها الروح التانى فلا جاح عليهما أى على الروح الأول والمرأة أن يتراجعها إلخ. (تفسير روح المعانى ج ۲ ص: ۲۳۲،۲۳۱). وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة . لم تحل له حتى تنكح روحًا عيره مكاحًا صحيحًا و مدحل بها أى يطأها ثم مطبقها و بموت عنها و تنقضى عدتها منه. (اللباب في شرح الكتاب، باب الرجعة ح ٢ ص: ١٨٣١).

کرنہ دی جائے ، تب بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اچھے کاغذ پرلکھ کر دی جائے ، تب بھی ہو جاتی ہے ، اور ر ذ ی کاغذ پرلکھ کر دی جائے ، تب بھی ہو جاتی ہے۔ بہر حال آپ کے مط لیے پر جب شو ہرنے تین طلاقیں لکھ دیں تو آپ کی منہ مانگی مرا د آپ کول گئی اور تین طلاقیں واقع ہو گئیں۔ ()

## بیٹے جوان ہونے کے بعد مطلقہ کا اپنے شوہر کے گھر رہنا

سوال: ... ہماری ایک رشتہ دار ہیں، جن کی ہم ہمی رضامندی ہے آج ہے ۴۵ سال قبل طاہ ق ہوگئ تھی، ایک اڑکا جو تقریباً

ایک سال کا تھا، وہ ہنہوں نے مہر کے عوض لکھوا ای تھا، اب ۴۵ سال بعد ان دونوں کا مداپ ہو گیا ہے، بہانہ یہ بنایہ گیا ہے کہ اڑے کو

باپ نے دوہ رہ لے ایں ہے، اس کومکان بھی ولا دیا ہے، اڑے کی مال اس کے ساتھ اس مکان میں رہائش رکھے ہوئے ہے، کیا اڑے کی

مال کا اس گھر میں رہائش رکھن اور اڑے کے باپ سے دوبارہ منا تھیک ہے؟ بغام رونوں کوئی بات آپس میں نہیں کرتے ، لیکن گھر میں آنا جانا اور اس سابقہ شوہر کی گاڑی میں بھی آنا جانا ہوتا ہے۔

جواب:...ال شخص نے اپنے بیوی کوایک طلاق دی تھی تو دوبارہ کاح ہوسکتا ہے، اورا کر تین طداقیں دی تھیں تو دوبارہ کاح نہیں ہوسکتا، ''اور وہ ایک وُوسرے کے لئے اجنبی ہیں۔اس عورت کا اپنے لڑکے کے ساتھ در ہنا جائز اور وُرست ہے، بشرطیکہ لڑکے کے والدے تعلق ندر کھے۔

## کیا تمین طلاق کے بعد بچوں کی خاطرای گھر میں عورت رہ سکتی ہے؟

سوال: ... جھے شوہر نے طلاق دے دی ہے، جواس طرح ہوئی کدایک دن گھر میں معاصع پر جھڑ اہوا، انہوں نے جھے مارا، پھر بلند آ داز سے چیخے ہوئے کہا: '' میں نے بھے طلاق دی، نکل جامیر سے گھر ہے۔'' محلے کے لوگ شور من کر جمع ہوگئے تھے، انہیں سمجھ نے بگے، مگر دہ نہیں ہانے، پھر کہا: '' بھے طلاق دی'' ۔ طلاق کے اغاظ می طرح دونوں بار تین مرتبہ سے بھی زیادہ دفعہ کہے۔ محلے دالوں کے کہتے پر میں نے سارے حالات دارالعلوم لکھ کر بھیجے، جنھوں نے کہد دیا کہ طلاق ہوگئے۔ میں اس دافتے کے بعد کی ماہ تک وہیں الگ کمرے میں رہی، پھر جب مردی نہیت خراب دیکھی تو وہاں سے اپنے عزیز کے گھر ہنج ب چلی گئی۔اور دو مہینے عدت گر ارنے کے بعد آئی تو وہ یہ کہد کر کہ میرے سے کوئی واسط نہیں دے گا، بچوں کی خاطر چل کر رہ۔ میں بچوں کی ممتامیں مجبور ہوکر چلی گئی، پچھ دن تو وہ نہیں ہوئی، مگر میں نہیں ، فی اور اس سے صاف کہد وہ نہیں اپنی عاقب خراب نہیں کروں گئی، تہم، را مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر وہ مختلف بہانوں سے جھڑ ہے کرنے لگا، ایک دن

 <sup>(</sup>۱) يقع طلاق كل زوح إذا كان بالعًا عقلًا إلخ. (عالمگيرى ح ۱ ص ۳۵۳، أيضًا اللباب ج ۲۰ ص ۱۹۹۰).
 (۲) وإذا كنان البطلاق بنائسًا دون الثبلاث قبله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقصاء عدتها لأن حل اعلية باق. (اللباب، باب الرجعة ج:۲ ص:۱۸۲).

٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة لم تحل له حتّى تنكح روجًا عبره. (هداية ح ٢ ص ٣٩٩).

تنگ آکر میں نے اپنی جان ہی ختم کرنے کا فیصد کرلیا، گری گئی۔ میں خت مصیبت میں ہوں، محعے والوں کوطلاق کا پتا ہے، ان کے سمنے ہوئی، میں نے ان لوگول سے کہر مصاب لہ بچول کی خاطر رور ہی ہول، اان کے باپ سے میر اکوئی واسط نہیں ہے، میر سے بچ بڑے ہیں، کیکن فد جب ان کا باپ ان کوور فلا تا ہے، خدا کے خوف سے ڈرتی ہوں الہذا جھے آپ بتا کیں کہ تین مرتبہ کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے؟ میر سے ایک عزیز کہتے ہیں کہ فیضے میں کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے؟ میر سے ایک عزیز کہتے ہیں کہنے سے طلاق نہیں ہوتی مرد بھی اب ای طرح کی با تیس کرتا ہے کہ میں نے دل سے نہیں کہا تھا، اور جھے گراہ کرتا ہے۔ ایک رشتہ دار نے کہ شریف عور تیس مرکز گھر سے نگاتی ہیں۔ میں آپ سے خدا اور اس کے رسول کا تھکم معلوم کرنا جا ہتی ہوں، تفصیل سے بتا کیں اللہ آپ کواس کی جڑا دے گا۔ میں خدا کی خوشنو دی اور آخر ہے کی اچھائی جو ہتی ہوں، میں مرنا گوارا کرلوں گی کیکن گن ہ اور حرام کاری کی زندگی بر نہیں کرول گی۔

جواب: ، آپ کو کی طلاق ہو چک ہے ، اس شخص کا آپ کے ساتھ کو کی تعلق نہیں رہا۔ اگر آپ کو عزّت وآ برو کا خطرہ ہے تو وہ ں کی رہائش ترک کر کے کسی اور جگہ نتقل ہو جا تہیں ، وارالعلوم کا فتو کی بالکل سیجے ہے۔

'' میں نے تم کو آزاد کیا اور میرے سے کوئی رشتہ تمہارا نہیں ہے'' تین وفعہ کہنے سے کتنی طلاقیں ہوں گی؟

سوال:.. میری شادی کو چارسال ہوگئے ہیں ، میرے شوہر نے مجھے تین مرتبہ بدافظ کہا کہ:'' میں نے تم کوآزاد کیا اور میرے سے کوئی رشتہ تمہارائیں ہے'' ،اور ریہ کہہ کر گھر سے نکال ویا ،اب آپ مجھے تما کیں کہ میں اپنے شوہر کے نکات میں ہوں یا نہیں؟ جواب:...'' تم کوآزاد کیا'' کا غفظ تمین مرتبہ کہنے سے تمین طلاقیں واقع ہو گئیں ،اور دونوں کا میاں بیوی کارشتہ فتم ہو گیا۔'''

#### تین طلاق والے طلاق نامے سے عورت کولاعلم رکھ کراس کوساتھ رکھنا بدکاری ہے

سوال: ..میری بیوی نہایت بدزبان ، برتمیز اور ، فرمان ہے ، ایک دفعہ جب اس نے میری اور میرے والدین کی بہت زیادہ بعزتی کی تو میں نے غصے میں آکروکیل نے در بعد قانونی طور سے ایک طلاق نامہ تیار کروایا ، جس میں ، میں نے ، وکیل نے اور دوگواہوں نے و شخط بھی کئے تھے اور جس میں صاف اور واضح طور سے درج تھ کہ: '' میں نے اپنی بیوی کو تین بار طلاق دی اور آج سے میر ااور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔' اس کے بعد وہ طلاق نامہ میں چند ناگر برحالات کی بنا پر اپنی بیوی کو نہ و سے سکا اور آج تک و وطلاق نامہ میرے پاس محفوظ ہے ، جبکہ میں باول نخواسته اور مجور اُبیوی کے ساتھ رو بھی رہا ہوں اور حقوق ن وجبیت بھی اوا کر رہا ہوں ۔ مہر بونی فرما کر بتا ہیں گوئی کھارہ اوا کر اور کیا ہوں ؟ اگر اس سلسلے میں کوئی کھارہ اوا کر نا وہ کیا ہوں آورہ کیا ہوں آور کیا ہیں گائ کہیرہ کا مرتکب تو نہیں ہور ہا ہوں ؟ اگر اس سلسلے میں کوئی کھارہ اوا کر نا جوں آورہ کیا ہوں آورہ کیا ہوں آور کیا ہوں آگر اس سلسلے میں کوئی کھارہ اور آئر نا سور آبوں کو مرتکب تو نہیں ہور ہا ہوں ؟ اگر اس سلسلے میں کوئی کھارہ اور آئر با

<sup>(</sup>١) "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . . فانْ طَلَقهَا فلا تحلُّ لَهُ مَنَّ بَعَدُ حَتَّى تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة. ٢٣٩–٢٣٠). "نعيل كئي الاظفرائي؛ تفسير رُوح المعاني ج: ٢ ص: ١٣٢ ، ١٣١. (٢) أيضًا.

جواب:...جب بدزبان، برتمیز اور نافر مان بیوی کوآپ نے تین طلاقیں لکھ دیں تو وہ آپ پر ای لیے حرام ہوگئی، خواہ اس کو طلاقی کا علم ہوایا نہیں، اور تین طلاقی کے بعد جوآپ اس ہے جنسی ملاپ کرتے ہیں یہ ظامی بدکاری ہے، اور گنا و کبیرہ کیا ہوگا...؟ کفارہ سے کہ اس گناہ ہے تو بہ کریں اور اس کوفورا اپنے سے علیحہ ہ کر دیں، حلالہ شرکی کے بعد وہ آپ کے نکاح میں دوبارہ آسکتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ (۱)

تین طلاقیں دینے کے بعد اگر شوہر ساتھ رہنے پر مجبور کرے توعورت عدالت کے ذریعے طلاق لے

سوال: ... عرض ہیہ ہے کہ میرے شوہر نے جھے ذہائی طور پر تین مرتبہ میرا نام لے کر طلاق کے الفاظ کہ ہیں ، اس وقت میرے والداور والدہ بھی موجود ہتے۔ جب میرے والد نے اس ہے کہا کہ تم غضے ہیں ہے کہا کہ ہم خوج کو کہ دہا ہوں ، وہ بھی ہیں ہے کہا کہ تم غضے ہیں ہے کہا کہ ہم خوج کو کہ دہا ہوں اس میرا اس ہے کوئی تعلق نہیں۔ پھراس نے چند دن بعد تی زوجی کا دعوی کر دیا اور ایک کیس کر دیا ، میں نے ایک مولا نا صاحب سے فتوی کی لیا ، جنہوں نے فر مایا کہ طلاق ہو پھی ہے اور اُب بغیر شری حلالہ کے پھر تیس ہو سکتا۔ مشکل ہیہ ہو کہ اب وہ مرکبا ہے کہ میں نے طلاق ٹریس دی ہو ، اس کے علاوہ ہمارے قانون میں بھی جب تک طلاق ٹریس ہو سکتا۔ مشکل ہیہ ہو کہ اب وہ مرکبا ہے کہ میں نے طلاق ٹریس مول نہ ہو ، اس کے علاوہ ہمارے قانون میں بھی جب تک طلاق فتر تنی ہو کہ نہ ہو ، نہیں مائی جاتی ہو کی نہ ہو ، نہیں مائی جاتی ہو کی نہ ہو ، اس کے ساتھ ور ہو ، میں مائی جاتی ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ دیا کہ والے بین کہ وہ کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ اس کے ساتھ ور ہو ، میں مول کہ بین مائی وہ آب نیا کہ اس کے ساتھ ور ہو ، کوئی نہ ہو گا رہ ہو گا ہم ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ میں مائی وہ باتی ہوئی ۔ آب بنا کم ساتھ وہ ہو کہ ہو

تین طلاق کے بعدا گرنعلقات قائم رکھے تواس دوران بیدا ہونے والی اولا دکی کیا حیثیت ہوگی؟ سوال:...میرے بڑے بینے نے اپی مندز وراور نافر مان بیوی کوتقریباً سات سال قبل دِلبرداشتہ ہوکرعدالت ہے تحریری

 <sup>(</sup>١) وان كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة ألا تحلوا اما أن أرسل الطلاق بأن كتب اما بعد فأنت طالق فلما كتب هذا يقع الطلاق . إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص ٣٤٨، كتاب الطلاق، الباب الثاني).

<sup>(</sup>٢) الطلاق مرتان ... فإن طلقها فلا تحل من بعد أي بعد ذلك النطليق حتى تنكح زوجًا غيره ... فإن طلقها الزوج الثناسي فيلا جساح عليهما .. إلخ وتفسير رُوح المعاني ج.٢ ص: ١٣١، ١٣١). أينضًا وإن كنان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ... إلخ وهداية ج:٢ ص: ٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) أيضاً.

طور پر بہم دفت وکیل ڈاک ہے رجنہ کی بیک طلاق نامہ روانہ کیا جواس کے بھائی نے وصول کیا۔ طماق ناہے کا مضمون انگریز کی جس تحریرتھا، طلاق ناہے جس میرے بیٹے نے اپنی منکوحہ بیوی کو تین دفعہ یعنی '' میں نے تنہیں طلاق دی'' لکھا۔ بیطلاق میر ۔ بیٹے نے بغیر کی جبر و د ہا وَاور غضے کی حالت میں وک تقی ، اس وقت اس کی بیوی تقریباً چھاہ کے حمل ہے تھی ، اس کی خوشد امن اور دیگر افر اوض نہ کہتے ہیں کہ بیطلاق حمل کے دوران نہیں ہوئی ، تگر میں اور دیگر افر ادکا کہنا ہے کہ قرآن وسنت کی رُوسے طلاق ہوئی ، تگر اس نے سرال والے اس بات کونیں مانے اور اس سے قطعی انکار کرتے ہیں۔ لہذا آپ سے سوال ہے کہ طلاق ہوئی یانہیں؟ اور اس دوران بیٹی تقریباً میں مات سال سے دونوں بطور میں بیوی کے رو رہ ہیں اور اس در میان ان کی دو پچیاں پیدا ہوئیں تو یہ بچیاں کس زُمرے ہیں آئی ہیں؟ براو کرم شریعت کی رُوسے جواب عنایت فرما کیس۔

جواب: ... مل کی حالت میں طابق واقع ہوجاتی ہے، اور وضع حمل ہے عدت ختم ہوجاتی ہے۔ آپ کے بینے نے اپنی بیوی کو جو تین طلاقیس دیں ، وہ وہ تع ہوچاتی ہے ، اور وہ دونوں ایک ؤ وسرے پر تطبی حرام ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ میں بیوی کی حیثیت ہے رہ رہے ہیں تو وہ گناہ اور بدکاری کے مرتکب ہوئے ہیں ، اور ان کے ہاں جواولا داس عرصے میں ہوئی اس کا سب سیحی تہیں ، اور ان کے ہاں جواولا داس عرصے میں ہوئی اس کا سب سیحی تہیں ، اور ان کی حیثیت ' ٹاجائز اولا د' کی ہی ہے' ان کوچا ہے کہ فور آ میں کہ اختیار کرمیں اور انقد تعالی سے اپنے گناہ کی معافی ہا تکمیں ۔

#### رُجوع کے بعد تیسری طلاق

سوال:... میری شادی ۹ سال پہلے ہوئی تھی، شادی کے ایک سال بعد پہلی بٹی ہوئی، ایک دن گھر ہے ہم جات ہوئے میں نے اپنی یوی ہے کہا کہ: '' میں تنہ ہیں طواق ویتا ہوں'' بیالفاظ میں نے دومر تبہ کہ، اس کے فور ابعد ہم نے رُجوع کرلیا اور اس کے بعد ابدرے ہاں چار بیٹیاں اور ہوچک ہیں۔ ایک مرتبہ پھر میں نے گھر ہے باہر جاتے ہوئے اپنی بیوی ہے کہا کہ: ''تمہیں طلاق ویتا ہوں'' ۔ جناب عالی! اس کے بعد ہم نے ایک حافظ صاحب ہے معلوم کیا کہ اس طرح طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ تو انہوں نے ہم ویتا ہوں'' ۔ جناب عالی! اس کے بعد ہم نے ایک حافظ صاحب ہے معلوم کیا کہ اس طرح طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ تو انہوں نے ہم سے یہی کہ کہ کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ ن دوطواتوں کے بعد فور آڑ جوع کرلیا تھا اس لئے وہ مؤخر ہوگئی ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

جواب:...دوطلاتوں کے بعد آپ نے جوز جوع کرایا تھا وہ صحیح تھا، گرشو ہرکوصرف تین طلاقوں کا حق دیا گیا ہے، اس کئے ان دوطلاتوں سے زُجوع کر لینے کے بعد آپ کے پاک صرف ایک طلاق باتی رہ گئی ، جب آپ نے بیتیسری طلاق بھی دے دی ق بیوی قطعی حرام ہوگئی ، اب دوبارہ نکاح کی گئی بھی باتی نہیں رہی ، اس سے اب حل لہ شرعی کے بغیر دونوں ایک و وسرے نے لئے

 <sup>(</sup>١) وحل طلاقهن أى الآيسة والصعيرة والحامل عقب وطع الخـ (درمختار ح: ٣ ص: ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) "وأولتُ الاحمال اجلَهُنَّ أَنْ يُصَعَن حمَّلَهُنَّ (الطلاق: ٣).

٣) "الطُّلاق مرَّتان . . . فإن طلَّقها فلا تحلُّ لهُ من بغذ ختى تلكِحَ زؤجًا غيرة " (البقرة: ٢٣٩-٢٣٠).

إدا وطئها الروح بشهة كانت شهة في الفعل ونصوا على أن شبه الفعل لا يثبت في السب وإن ادعاه إلخ. (شامي
 ع: ٣ ص: ١ ٣٥، مطلب في ثنوت النسب من المطلقة).

حلال نہیں ہو سکتے۔عورت عدّت کے بعد دُوسری جگہ نکاح کرے دُوسرے شوہرے تعجبت کرے، دُوسرا شوہر صحبت کے بعد نوت ہوجائے یا ازخود طلاق دے دے اوراس کی عدّت بھی گزرجائے، تب اگروہ جیا ہے تو آپ کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ (۱)

#### جھوٹ موٹ کہنا کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی''

سوال:... میرے شوہر نے شادی سے پہلے یہ بتایا تھ کہ پہلی بیوی کوطلاق دے بچکے ہیں، اور طلاق کے کاغذات بھی وکھ سے تھے، گر بعد ہیں میری شادی ہوجانے پرمعلوم ہوا کہ انہوں نے طلاق نہیں دی تھی اور صرف و وسری شادی کرنے کے لئے جبوث ہوا تھا، اور جبوٹے کاغذات بنا کر وکھائے تھے۔اب و وسری بیوی بھی ساتھ رہتی ہے، کیا اس قتم کی حرکت سے پہلی بیوی کوطلاق ہوئی یائیس ؟ اور اس کی کیا سزا ہو گئی ہے؟

جواب: اگر کوئی شخص جموت موٹ کہددے کہ' میں نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے' تو یہ کہنے سے طلاق واقع ہوجائے گی۔ کہندا صورتِ مسئولہ میں آپ کے شوہر کی پہلی بیوی کوطلاق ہوچک ہے، اگرا یک یا دوطلاقیں دی تھیں تو عدت کے اندر رجوع ہوسکتا تھا، لہٰذا میں بیوی کی حیثیت سے ان کا رہنا صحیح ہے۔ اور اگر طلاق نامے میں تین طلاقیں لکھی تھیں تو ان کی میں بیوی کی حیثیت میں بیوی کی حیثیت میں بیوی کی حیثیت میں بیوی کی حیثیت ہورنا میاں بیوی کی حیثیت ہے۔ ہا دو ہارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا ، اس لئے دونوں کا میاں بیوی کی حیثیت ہے۔ ہا جارہ ناما ترخییں۔ (")

# طلاقیں منہ سے نکالنے اور لکھ کر بھاڑ دیے سے بھی ہوجاتی ہیں ،للبذا تین طلاقیں واقع ہو گئیں طلاقیں منہ سے نکالنے اور لکھ کر بھاڑ دیے سے بھی ہوجاتی ہیں ،للبذا تین طلاقیں واقع ہو گئیں سوال: ...عرض ہے کہ میں ایک اُلجھن میں گرفتار ہوں ،اُمید ہے کہ آپ رہنمائی فرمائیں گے۔میری تقریباً دوسال قبل شدی ہوئی اور اس کے فور اُبعد میرے اور ہوئے کے درمیان سخت اختلافات ہوگئے جو کم ہونے کے بجائے اور ہودھتے گئے ، آخر میں

(۱) فإن طلقها فلا تحل له من بعد أى بعد ذلك التطليق حتى تنكح زوجًا غيره أى تنزو حروجًا غيره ويجامعها ... فإن طلقها الروح الثانى فلا حماح عليهما أى على الزوح الأول والمرأة أن يتراحعا، ان يرجع كل مهما إلى صاحه بالزواح بعد مضى العدّة إن ظنا أن يقيما حدود الله. (تفسير رُوح المعاسى ح: ٢ ص ١٣٠١). أيضًا. وإن كان الطلاق ثلاتًا في الحرّة وثبتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح روجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عها، كدا في الهداية. ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٣)، أيضًا اللباب ج: ٢ ص: ١٨١).

(۲) عن أبي هريرة رصى الله عدقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن حدَّ وهزلهن حدَّ المكاح والطلاق والرجعة. (ابن ماجمة، باب من طلق أو نكح أو راحع لاعبًا ص١٣٥، طبع نور محمد، أيضًا جامع الترمذي ح: ١ ص ٢٢٥، باب ما حاء في الجدوالهزن في الطلاق). أيضًا ويقع طلاق كل روج بالع عاقل ولو عبدًا أو مكرمًا، أو هاذلا لا يقصد حقيقة كلامه. (درمختار ج:٣ ص:٢٣٥، ٢٣٤ كتاب الطلاق).

ر") وإذا طلق الرحل إمراً تمة تبطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراحعها في عدتها رضيت بدالك أو لم ترض (فتاوى عالمگيري ح: ١ ص: ٣٤٠)، كتاب الطلاق، الباب السادس).

رس) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة . . . . لم يحل له حتى تنكح زوحًا غيره بكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها . والمكبري ج. ا ص ٣٤٣، كتاب الطلاق، الباب السادس). والمراوب عنها .

نے ایک دان غضے ہیں آکراس کو تین طلاق، سطرح دی: پہلے منہ سے تین مرتبہ کہا کہ ہیں فلال کوطواق ویتا ہوں ، اوراس کے بعدایک کاغذ پر تین مرتبہ طلاق کی کو تین مرتبہ کا کہ جو کہ دو وال بعد خودی کاغذ پر تین مرتبہ طلاق کیے دقت کوئی میر نے زو یک تھا، بیٹی گواہ ٹیس ہے ، اور نہ بی تھے وقت ، اور نہ بی کی پائے کہ بیاکام ہو چکا ہے۔ جب بیام ہوااس وقت میری بیوی اپ والدین کے باس کی ہوئی تھی ، یعنی رُدخھ کر گئی تھی۔ پھر میر سے والدین اور اس کے والدین نے ہماری صلح کرادی ، اور ہم پھر میں ایوی کی حیثیت سے رور ہے جی اس کی بعد میں نے ایک کالم میں جو آپ نے جواب ہیں لکھ تھا، پڑھا، اس وقت سے خت پریش نہوں ، امید ہے کہ میری اس پریش نی کورنظر رکھتے ہوئے مفصل جواب سے نوازیں گے۔

چواب: ... جب آپ نے منہ ہے تین مرتبطلات کے الفاظائی یوی کا نام لے کر اَ داکردیے تو تین طلاق واقع ہوگئیں،
اس کے بعد کاغذ پر لکھنا، یا لکھنا اور لکھ کر کاغذ ہیں ڑوینا برابرتھ، طلاق ہر حال میں ہوگئی۔ اور تین طلاق کے بعد سلح کی گنجائش نہیں رہ جاتی، اس لئے دوبارہ میں بیوی کی حیثیت ہے رہن (بغیر طلالہ شرق کے) جائز نہیں۔ آپ دولوں گن ہی زندگی گزار رہے ہیں،
علیحد کی اِختیار کرلیں علیحد گی کے بعد عورت عدت پوری کرے، پھر دُوسری جگدشر گی تکاح کرے دُوسرے شوہر کے ساتھ وظیفہ زوجیت اداکرے، پھراگروہ طلاق دیدے یا مرجائے اوراس کی عدت پوری ہوجائے تب اگر عورت جاتے دوبارہ آپ کے ساتھ انکاح کر سکتی اوراس کی عدت پوری ہوجائے تب اگر عورت جاتے دوبارہ آپ کے ساتھ انکاح کر سکتی ہوجائے تب اگر عورت جاتے دوبارہ آپ کے ساتھ انکاح کر سکتی ہوجائے تب اگر عورت جاتے دوبارہ آپ کے ساتھ انکاح کر سکتی

## خود ہی تین طلاقیں اینے ہاتھ سے لکھ کر بھاڑ دینا

سوال:..زیدنے اپنی بیوی کواس طرح طلاق دی کہ پہلے اس نے خدا کوحاضر وناظر جان کرتین مرتبہ اس طرح کہ کہ بیس فلال کوطلاق دیتا ہوں، علاق دیتا ہوں، طد ق دیتا ہوں۔اس کے بعدوہ طلاق کا غذ پرلکھ کرتین ہی مرتبہ دستخط کرتا ہے۔ دوحیا رروز کے بعدوہ کا غذخود ہی جلادیتا ہے، آیا اب طلاق ہوگئی یانہیں؟ جبکہ نہ لکھتے وقت کوئی گواہ تھا اور نہ ہی سی نے طلاق نامہ پڑھ، اور نہ ہی طلاق کے الفاظ اداکرتے وقت سوائے خدا کے اور کوئی من رہا تھا۔

اب اگرزید بیوی کوجیموڑ تا ہے تو اس کی بہن جواس کے وٹے سٹے میں ہے اوران کے جاریجی ہیں ،اس کا بھی خطرہ ہے، اور زید ریبھی شدت سے محسوس کر رہا ہے کہ آئند و بھی نباہ نہ ہوگا ،اب کیہ کرنا جا ہے ؟

جواب:..صورت مسئولہ میں تین طلاقیں واقع ہوگئیں،اور بیوی حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہوگئی،اب شرعی حالہ کے بغیروو بارونکاح نہیں ہوسکتا۔۔(۱)

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة أو ثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يسموت عنها والأصل فيه قوله تعالى فإن طنَّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، والمراد الطلقة الثالثة. (هداية، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ٩٩، طبع مكتبه شركت علميه).

<sup>(</sup>١) الينبأحواله بالايا

اس طداق ہے اس کی بہن کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ بات طلاق ہے پہلے سو چنا جا ہے تھی، طلاق وینے کے بعد اس کو سوچنا ہے معنی ہے ...!

# تین طلاقیں لکھ کر پھاڑ دینے ہے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے

سوال: ... عرض بیہ کہ میں نے شادی کی تھی ، پھی عرصے کے بعد میں نے کی لوگوں کے کہنے پر بے وتو فی ہے ایک پر چہ لکھا جس میں انکھا کہ: '' میری بیوی فلال بنت فلال جھ پر تین طابا ق ہے۔'' تین طابق کا لفظ میں نے تین دفعہ لکھ ، وہ پر چہ کھوا کر بچا ڑ و یا ، پھر وُ وسرا پر چہ بھی ای نوعیت کا لکھا جس کو میں نے روانہ کر دیا ، کیکن ان کو ملائیس ہے۔ برائے مہر بانی قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل ہے جواب دیں طلاق ہوگئی یائیس؟ کس صورت میں رُجوع کیا جا سکتا ہے؟

چواب: ... بین طلاقیں ہوگئیں ، اب رُجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے ، نہ دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے ، یہاں تک کہ اس کا دُوسری جگہ نکاح ہو، وہاں آیا دہو، پھرطلاق ہو۔

#### تین طلاق کے بعدمیاں بیوی کا اِ تحقےر ہنا جاروں اُئمہ کے نز دیک بدکاری ہے

سوال: ... میراایک دوست ہے جس نے خاتی تنازی ت کی بناپراپی بیوی کو اشتداں میں آکر تین طلاق ایک ہی وقت میں دے دیں اور بعد میں اس کو بچوں کی وجہ ہے پریشانی ہوئی اور دوبارہ رُجوع کرنے کی کوشش کی ، مُرحنی مولوی صاحب نے اسے اٹکار کردیا کہ طلاق واقع ہوگئی اور دوبارہ نکاح سوائے طلالہ کے نہیں ہوسکتا ، مُراس نے اہل صدیت مولوی صاحب ہے جا کراپی داستان بیان کی تو انہوں نے کوئی صورت نکال دی اور دوبارہ میں بیوی کے بہتے میں مسلک ہوگئے ہیں ، اور اپنی زندگی حسب سابق گزار رہے ہیں ۔ مولانا! پوچھنا ہے ہے کہ کیاان دونوں کا اس طرح کا نکاح ورست ہے یا نہیں؟ یا درہے کہ طلاق و بے والا بھی حنی ہے ، اور اب ہوں کی ساتھ قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت فرما کمیں تا کہ عام لوگوں کی اصلاح ہوجائے۔

جواب:.. چاروں اُئمَه وفقهاء، امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن صنبل...رحمهم امند... کا اجماع ہے کہ تین طلاق سے بیوی حرام ہوجاتی ہے، اور یغیر شرعی حلالہ کے اس سے دو ہارہ نکاح نہیں ہوسکتا، اس لئے آپ کے دوست کا اپنی مطلقہ کو

<sup>(</sup>۱) "الطّلاق مرّتان .. فإن طلّقها فلا تَجلُّ لهُ من معند حَتَى تنكح زوجًا غيره" (القرة ٢٢٩-٢٣٠). أيضًا عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظى جانت الى رسول الله صدى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ان رفاعة القرظى طلقنى فبَتُ طلاقى وانى نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرطى وانما معه مثل الهُدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتدوقي عسيلته" (صحيح بخارى ح:٢ ص: أ 24، باب من أجاز طلاق الثلاث ... إلخ).

دویارہ گھر میں آباد کر لیٹا جوروں ا ماموں کے نز دیک نے نااور بدکاری ہے۔ ''

#### تین طلاق کے باوجوداسی شوہر کے پاس رہنا

موال: ، بات یہ ہے کہ میرے شوہر نے چھ ماہ لِل گھر کے جھٹڑ دن میں جو کہ ان کا پنے بھائی سے ہور ہاتھ ، مجھے بلہ َرمیرا نام لے کر غصے کی حالت میں تین مرتبہ طلاق وے دی التیوں مرتبہ انہوں نے بیہ جمعہ کہا کہ المیں تنہیں ابھی اور اسی وقت طواق ویتا ہوں'' نام ایک بارشروع میں لیا۔جس کے بعدان کے گھر والوں نے کہا بنہیں اس طرح زبانی کہدویتے سے طلاق نہیں ہوتی ،اورایک ى تشت ميں تين مرتبہ كئے ہے ايك مرتبہ بوتى ہے ، أرجوع كرنے ہے ختم ہوجاتى ہے۔ طلاق كے بعد ميں تقريبا يك مهيندان ك ساتھ رہی جس کے دوران ہمارے از دوا جی تعدیقات بھی رہے ،مگر اس کے دوران میراضمیرا ندر ہی اندرلعنت مدامت کرتا رہا ،اور میس ا پنی خوش کے بغیر صرف اینے دو بچول کی وجہ سے ان کے ساتھ رہتی رہی ۔ یہ بات قابل فرکر ہے کہ جب میرے شوہر نے مجھے طلاق دی تھی تو اس وقت بچیہ • ا دِن کا تھا ،میری بیٹی ڈھا ئی ساں کی ہے۔ گمرا یک ماہ رہنے کے بعد جب بیس اپنے بھائی کی شادی کے دوران گھر رہنے کوآئی تو میں نے واپس جانے ہے اٹکار کر دیا۔ اس کے دوران دارالعلوم کورنگی اور نیوٹا ؤن مسجد ( بنوری ٹاؤن ،گرومندر ) ہے فتوی منگوایا ، دوٹول میں یہی آیا کہ طلاق ہوگئی ،گھریا نجی ماہ گزرنے کے بعد گھروالوں کے اصراراور شوہر کے اصرار پر دوبارہ ایگ گھر میں شفٹ ہو گئے ، کیونکہ پہلے ساتھ رہنے کے دوران بھگڑ ہے ہوتے تھے، گر آب پندرہ دن گڑ ار نامشکل ہو گئے ہیں ، حالانکہ شو ہر کا روبیہ باکل سیجے ہے، بیچ بھی خوش ہیں ، مگر میں ذہنی مریض بنتی جارہی ہوں ، روز جیتی ہوں ، روز مرتی ہوں ، اگرا تنامعلوم ند کیا ہوتا کہ طدا تی ہوگئی ہے بانبیس ہتب تو شاید ٹھیک رہتی ،مگر اب ہر وقت ڈبہن میں بیالفاظ کو نیجتے ہیں کہ طلاق کے بعد بیوی حرام ہے اور رہنا جائز تہیں ، کیونکہ ہم ٹی بیں ،مگر کافی افراد کہتے ہیں کہ شافعی مذہب میں تمین بار کہنے ہے ایک بار ہوتی ہے بتم ساتھ رہتی رہیں لہٰذا بات ختم ہوئی۔ اہلِ حدیث میں بھی بہی ہوتا ہے، مگر میراضمیر نہیں ، نہ اور سوتا بھی نہیں ہے۔ شوہر سے کہوں تو کہتے ہیں جمہیں کیا فکر ہے؟ الگ گھر ہے، سکون ہے، کیوں گھر ہر ہا دکرتی ہو؟ کسی ہے مشور ہ لو، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں۔سب کہتے ہیں کہ قانون میں زبانی طلاق کی کوئی حیثیت تبیس،اورفرقے استے میں کہاب سیسب الگ معاملہ ہو گیا ہے۔

جھے صرف قر آن کی رُو سے اور مذہب سدم کی رُو ہے بتاد بیجئے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہول یانہیں؟ میحرام ہے یا حلال ہے؟ اگر میں رہتی ہوں تو کیا عذاب ہے؟ ١٠ را لگ ہوجاؤں تو بچول کے بگڑنے یا بننے کی فرمدداری مجھ پر ہے یانہیں؟ آپ کی انتهائی مهربانی بهوگی به

را) وهندا رأى وقنوع الشلاث بنكلمة واحدة) قول الأثمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة رضي الله عنهم. (راد المعاد ح ۵ ص:۳۴۵). أيضًا ﴿ وذهب حماهير من العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوراعي والنجعي والثوري وأبو حيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيدة واخرون كثيرون رحمهم الله تعالى على أن من طلق إمرأته ثلاثًا وقعن، ولمسكنه يأثم. (عمدة القاري، كتاب الطلاق، باب من أجار الطلاق الثلاث لقوله تعالى \_ إلح ح ٣٠ ص:۳۳۳ مطبع محمد امين بيروت).

#### تین طلاق کے بعد شوہر کے پاس رہنے والی کی تائید میں خط کا جواب

سوال:... جناب یوسف لدهیا نوی ، السلام علیم ، مؤر تد ۱۱ رجون ۱۹۹۵ ء کے ' جنگ' اخبار میں ایک بہن کا خطاور آپ
کا فتوی شائع ہوا ہے ، جس کی سائیڈ میں فوٹو کا پی ہے۔ آپ سے سوال میں خاص طور پر درخواست کی گئی ہے کہ جواب قرآن اور
شر بہب اسلام کے مطابق ہو۔ اور پھر ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن ایک کھمل ضابط کر حیات ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ فدکورہ
سوال کے جواب میں قرآن حکیم کی کسی آیت مبارکہ کا حوالہ اور صی رح سند کی مشندا مادیث میں سے کوئی ایک یا دو، گر غیر مبہم احادیث
کوحوالہ تحریر فرما کیں۔

جواب: ... جس پوری اُمت کے ذریعے آپ کوقر آن پہنچاہے، وہی پوری کی پوری اُمت اس کی قائل ہے کہ تین طعاقیں تین ہوتی ہیں۔ قرآن کے ممل ضابطہ ہونے کا ان کوبھی ہم ہے۔ اگر آپ کے زویک پوری کی پوری اُمت لائق اعتماد ہے تو آپ کو قرآن وصدیث کا حوالہ ڈھونڈ نے کی ضرورت نہیں ، کیونکہ یہ کا امر کر چکے ہیں۔ اور اگر صی بہرائم سے لے کر چارول فقہی نذا ہب کے اکا ہر سانیاء میں سے کوئی بھی آپ کو زویک لائق اعتماد نہیں ، تب بھی آپ کوقر آن وحدیث کے حوالے کی ضرورت نہیں ،

 <sup>(</sup>١) فالكتاب والسُّمَة وإجماع السلف الصالحين توجب إيقاع الثلاث معًا وإن كان معصية. (أحكام القوان للجصّاص ج. ١
 ص ٣٨٨). أيصًا. وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أنمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (مرقاة شرح مشكوة ح:٣ ص٣٩٣)، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>٢) وقالوا من خالف فيه فهو شاذ مخالف الأهل الشّبة إنما تعلق به أهل البدعة ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة.
 (عيني شرح البحاري، الجزء العشرون ج: ١٠ ص: ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

كيونكمها يسية كمرابور كے ذريعية ئے ہوئة آن وحديث كاكيا المتبار ، ؟ . بعوذ ياللند .! الله تعالى عقل وقيم نصيب فرمائيـ

#### تین طلاق کے بعدا یک ساتھ رہنے والوں سے کیا معاملہ کریں؟

سوال: مری سیلی کے جو ہو سے نہتے ہیں آگرا پی بیوی واپی ماں بہنوں کے سامنے تین طواقیں ایک ہی وقت میں و سے دیں ، بیوی میکے جلی گئی الرک کے والدین نے ہمن تحریک جوت چہنے ، اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو تین طاہ قیس لکھ کر بھتے ویں ، اوراس کے ساتھ عدات کا خرج بھی بھتے ویا ۔ اس نے عدات بھی کرلی ، پھر کی سال بعداس نے اپنی بیوی سے زجوع کرنا چا با ور کہ کہ اگر ایک ہی وقت میں تین طل قیس وو، تو وہ کی کہ کہلاتی ہیں ، اس طرح میں نے تم کو دو وی ہیں ، رُجوع کرنے کی گئی کش ہے ۔ لڑک کے والدین نے کہ : اس بات کا فتوی لے کرآؤ ، لڑک کے والدین نے فتوی سے قوانگار آیا ، گراس کا شوہر فتوی نے کرآیا کہ نوکاح کرتے بغیر صلاحے کے میال بیوی کی حیثیت سے رہ سے تیں ، اب وہ نکاح کر کے بغیر صلاحے ایک ساتھ رہ دے ہیں ، کی اس کو دوطل قیس ہوئی میل نے کے میال بیوی کی حیثیت سے رہ سے تیں ، اب وہ نکاح کر کے بغیر صلاحے ایک ساتھ رہ دے ہیں ، کیا اس کو دوطل قیس ہوئی میں بوگن ہیں ہوگئی و کیا ہم اوگ اس سے میل مل ہے ، اس کے گھر کا کھانا پینا ، یا شادی بیاہ میں شریک ہو بھتے ہیں یا نہیں ؟ قرآن وشر ایعت کی زوسے چائز ہے بائیس ؟

جواب: "تین طلاقیں خواہ ایک مجلس میں ہوں، ٹین ہی ہوتی ہیں۔ اب وہ دونوں شرقی حلالہ کے بغیر ایک وُ وسرے کے لئے حلال نہیں، گناہ میں زندگی گزاررہے ہیں، ان وہ میحدگی اختیار کرلینی جا ہے۔ ان لوگوں سے تعلقات ندر کھے جا ئیں۔
بیک وفت تین طلاق و سینے سے تین ہی ہوتی ہیں تو پھر حصر ت عبد اللّٰد بن عمر کے واقعے کا کیا جواب ہے؟

سوال:..مئد مید که اماری عزیزه و تقریبا ایک مهینه پہلے ان کے شوہر نے کسی بات پر شتعل ہوکر زبانی طور پر تین مرتبه
" میں طلاق و بتا ہوں " کے الفاظ و ہرائے ، رات کے تقریبا ساڑھے بارہ بجے تھے ، ہماری عزیزہ کے میئے والے اطلاع ملنے برصح انہیں اے آئے ، اب وہ عدت میں ہیں۔ اس واقعے کے بچھون بعدا یک رشتہ دارا آئے اور کہنے لگے کہ: " میں نے فتوی لیا ہے ، اس کے مطابق ایک وقت میں تین طلاقیں و ہے ہے مرف ایک طلاق مؤثر ہوتی ہے۔ " ہماری عزیزہ کے والد نے یہ کہہ کران کو واپس کردیا کہ ہماری طرف سے تو بات فتم ہے۔

جس وفت ان خاتون کے شوہر نے ان کوطلاق دی تھی، وہ حیض کی حالت میں تھیں اوران کا پہلا دِن تھ، جس کا ان کے شوہر کو ان کے شوہر نے ان کوطلاق دی تھی ، وہ حیض کی حالت میں تھا، ابھی چند دِن پہلے میں نے قرآن پاک میں ۴۸ ویں پارے کی سورۃ الطّلاق کی پہلی آیت کی تفسیر پڑھی جواس طرح تحریب نے اپنی کی بی کوطلاق دی، اوروہ اُس وفت وہ حیض سے تھیں، حصرت عمر نے تحریب کے انہوں نے اپنی کی کوطلاق دی، اوروہ اُس وفت وہ حیض سے تھیں، حصرت عمر نے اپنی کی کوطلاق دی، اوروہ اُس وفت وہ حیض سے تھیں، حصرت عمر نے

 <sup>(</sup>١) وهذا (أي وقوع الشلاث بكلمة واحدة) قول الأثمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة رضى الله عنهم (زاد المعاد ح.۵ ص:٢٣٤، فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن طلق ثلاثًا بكلمة واحدة).

جناب رسول خداصلی القدعدید وسلم کی خدمت میں اس کا ذِکر کیا تو آپ خفا ہوئے اور زجوع کر لینے کا تھم ویا اور فرہایا کہ اسے رہنے وینا چاہئے ، یہاں تک کہ طاہر ہو، پھر حیف ہو، اور طاہر ہو، پھرا گردین چاہتو ہم بستر ہوئے سے پہلے طلاق و ہے۔ یہ وہ عدت ہے جس کا خدائے ارش وفر مایا ہے کہ عور تول کوان کی مدت کشروع میں طلاق و واور بیآیت پڑھی: "بسائیہا السنب کی اذا طلَّقتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوٰ هُنَ لِعَدَّتِهِنَّ "۔

البَسَاءَ فَطَلِقُوْ هُنَ لِعَدَّتِهِنَ "۔

مندرجہ بالا دونوں اسہاب کی روشی میں آپ سے گزارش ہے کہ یال ق واقع ہوئی یائیں؟ اُمید ہے کہ آپ اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود وضاحت سے جواب عنایت فر ، کرممنون فر مائیں گے۔ ہم رئ عزیزہ کی شادی کوچودہ سال ہوئے تھے اور ان کے تین بچے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی خواہش ہے کے مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے ، اگر گئے کئی ہے تو۔

#### اگرایک ساتھ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں تو علائے عرب کیوں ایک کے قائل ہیں؟

سوال: ایک شخص نے یکبارگ اپنی بیوی کو تین طلاق دی ہیں، اس طلاق کے بارے میں جیتے عامئے عرب سے پو چھا ہے وہ بہی بتاتے ہیں کہ یکمشت (بیک وقت) تین طلاق وینے سے ایک ای طلاق ہوتی ہے، شوہر چا ہے تو زجوع کرسکت ہے۔ مگر پاکستان کے جیتے عالم نے کرام سے پوچھا ہے، انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یکبر تین طلاق دے دینے سے بیوی شوہر کے لئے حرام ہوگئ، طلاق ہوئے مارائے حلالہ کے وہ پہلے شوہر کے ساتھ فیمیں رہ سی ہے۔ ہراہ کرم اس سیلے میں ایس سلی بخش جواب دیجئے تا کہ اطمیمان ہوسکے کہ حقیقت کیا ہے ؟ چونکہ یہ کوئی فروی اختلاف نہیں ،حرام وحوال کا مسئد ہے۔

جواب:...ائم آئمہ آربعہ...جن کے سب عرب و تجم مقلد ہیں...کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ تین طلاقیں خواہ بیک لفظ وی گئی ہوں، تین ہی ہوتی ہیں۔اورائم اربعہ کے تبعین ...جوخود بھی علم کے بہر ڈگڑ رے ہیں...وہ بھی یمی فتوی دیتے چیے آئے ہیں۔ اب ان اکا بڑے بڑا یا لم دِین آپ کوکون معے گاجس کے فتوے پران حضرات کے فتوے کے مقابلے میں اختا دکیا جائے...؟

<sup>(</sup>۱) وقبال البيث عن نافع كان ابن عمر إدا سئل عمل طلق ثلاثًا قال. لو طلقت مرّة أو مرّتين فإل البي صلى الله عليه وسلم أمربي بهذا، فإل طلقها ثلاثًا حرمت حتّى تمكح روجًا غيره. (بخارى ج ۲ ص ۹۲).

 <sup>(</sup>٣) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أنمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (مرقاة شرح مشكوة ح٣٠ ص:٣٨٣)، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>٣) وقيد إختيلف العلماء فيمن قال إلمرأته أنت طالق ثلاثًا، فقال الشافعي ومالك وأبوحيفة وأحمد وحماهير العلماء من السلف والحلف يقع الثلاث.
 (نووى على مسلم ح١٠ ص:٣٤٨)، ناب طلاق الثلاث.

## تین طلاق کے تین ہونے پر صحابہ کے اجماع کے بعد کسی کے بیلنج کی کوئی حیثیت نہیں

سوال: "پ نبوی کوتین طلاق دید ہو مطابق ایک ہی ہارا گرکونی پنی ہوی کوتین طلاق دید ہو طلاق داتع ہوجاتی ہے، جبکدالل حدیث مطابق دید ہی طدق شار ہوتی ہے، وراس سلسے میں قرآن کی سور وُ بقر ہ کی است کے زو کی سیا کی ہی طدق شار ہوتی ہے، وراس سلسے میں قرآن کی سور وُ بقر ہ کی آتیت:۲۲۹ اور ۲۳۰ پر انحصار کیا جاتا ہے۔ ان آیات پر میس نے بھی خور کیا اور اپنی ناقص محقل کے مطابق اس منتے پر پہنچ کہ فرق صرف تفہیم کا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں و فی قرش عدالت سے جج شفیع محمدی نے کھر چیننج دیا ہوا ہے کہ علائے الل سنت عدالت میں آتی ہو ہو گئی ہو تا ہوا ہے کہ علائی کورٹ میں و فی قرش میں اور فیصلہ عدالت پر چھوڑت میں ، ان کے اس چیننج کوئسی نے بھی قبول نہیں گیا ہ کیا وجہ ہے؟

#### '' جواب:...میری نظرےان کا چینے نہیں گزرا،اور اجماع صحابہؓ کے بعدائ سے چینے کی کوئی حیثیت بھی نہیں۔'' ایک لفظ سے نتین طلاق کا مسئلہ صرف فقیم فقیم کا نہیں بلکہ اُ مت کا اِجماعی مسئلہ ہے

سوال :... آ پ اکثر طداق کے مسئے میں بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے بعد فتوی ویے ہیں کداب عورت حر مہوگئی ،
رُجوع ہر گرنہیں کرسکت ،سوائے شرعی حدا ہے ، ورا گرز جوع کر لیا تو سخت گن ہگا روحرام کا ری کا مرتکب ہوگا۔ اس سسے میں آ پ سے
سوال ہے کہ آیا آ پ بیفتوی/ جواب قر آن وسنت کے مطابق ویے جیں یا فقہ شنی کے مطابق ؟ کیونکہ ' ضروری ہدایات' کے تحت تمبر ۸
میں لکھا ہے کہ جوابات' فقد شنی' کے مطابق ویے جاتے ہیں ،تو اگر فقہ شنی کے مطابق بیک وقت دی گئی تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں ،تو
پھر قر آن وحدیث کے مطابق کیا تھم ہے؟ اگر دونوں کا تھم ایک ہے تو فقہ شنی وقر آن وحدیث کی تفریق کیوں؟

چواب: ... بیتو آنجناب کوئیمی معلوم ہوگا کہ قرآن وصدیث کے مفہوم میں بعض جگدا نمر مجتبدین کا اختلاف ہوجاتا ہے،
ایسے موقع پرکسی ایک کے ہم کے مطابق محسل کیا جاتا ہے۔ سویہ ناکارہ چونکہ امام اعظم ابوحنیفہ کے مسلک پرعامل ہے، اس لئے کہلایا جاتا ہے کہ مسائل فقد خفی کے مطابق ذکر کئے جاتے ہیں۔ البتہ اگر کسی دُوسرے فقہی مسلک کے حضرات مسئلہ بوچھتے ہیں تو ان کوان کے مسلک کے مطابق بتادیتا ہوں۔

تین طلاق کے بعد بیوی کا حرام ہوجانا، یہ مسئد قر آن کریم اور حدیث شریف کا ہے، صحابہ کرام ، جمہور تا بعین عظام اور چاروں ، مام (امام ابوحنیف اور مشافعی ، اور مار مارک اور اور ماحمد بن حنبل ) بھی اس کے قائل ہیں۔اس لئے کیدمسئلہ صرف فقد خفی کانبیں،

<sup>(</sup>۱) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أنمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (مرقاة شرح مشكوة ح.٣ ص.٣٨٣). أيضًا. من طلق إمر أنه ثلاثًا وقعل ولمكنه يأثم، وقالوا من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السُّنَة إمما تعلق به أهل البُنخة ومن ألبدعة ومن لا ينتفت إليه لشذوذه عن الجماعة. (عمدة القارى للعلامة العيني، الجزء العشرون ج:١٠ ص٣٣٣).

(٣) الطَّلَاقُ مَوَّنَان . . . فَانُ طَلَّقَهَا فَلَا تُحلُّ لَهُ مَنْ الْبَعْدُ حَتَّى تُنْكَحَّ زَوْجًا غَيْرَهُ اللهِ وَالمِقرة : ٢٣٩-٢٣٠).

بكدأمت كااجماعي مئله بـ

کیانص ِقرآنی کے خلاف حضرت عمرؓ نے تین نشستوں میں طلاق کے قانون کوایک نشست میں تین طلاقیں ہوجانے میں بدل دیا؟

سوال:.. مندرجہ ذیل تح بریمی نے ایک بفت روزہ'' ملت'' اسلام آباد کے صفحہ: ۱۱۳ سے نقل کی ہے، یہ بنفت روزہ ۱۹۷۷ متک کا ہے۔ یہ سوال وجواب فقہ حنفیہ کے ماہر دانشور'' ڈاکٹر مطلوب حسین'' سے کیا گیا ہے، ڈاکٹر صاحب کا سوال وجواب درج ذیل ہے:

" سوال: كيانص قر أنى ك خداف كسى كوقا نون وضع كر في كاحل نهيس؟

جواب: حالات کے تقاضوں کے تحت ایسا کر پینے میں وئی حری نہیں ۔ مشاقر آن میں ' نفس ہیں' موجود ہے کہ طل تی تین نشتوں میں وی جائے الیکن حضرت عمرض اللہ عنہ کا درایا ان عرب میں برق رفق رفق حات کے نہتے میں مصری ، شامی اورایوانی عورتیں ع ہم حق شرے کا حصہ بنیں اور حرب ان کے حسن میں تر ہم کوران سے نکائی کرنے ہے نے نکائی کرنے ہے نے نیاز کر ان کے حسن تا تر ہم کوران سے نکائی کرنے ہے کہ در سے میں تر ہم کا ان کورتوں نے پیشر طاعا کہ کی کہ ہم در سے میں تو کورتوں کے پیشر طاعا کہ کی کہ ہم در سے میں تو کورتوں کو خوش کرنے کے کے اپنی ہیو جوں کو ایک ہی وقت میں تین طواقی و پیا ٹروئ کرنے ہے بعد دوبارہ اپنی بہی ہیو ہوں ہو ایک ہی وقت میں تین طواقی دیا تروئ کرنے کے بعد دوبارہ اپنی بہی ہیو ہوں ہے 'رجوع کر لیت کے طاق واقع نورتوں سے شادی کرنے کے بعد دوبارہ اپنی بہی ہیو ہوں سے 'رجوع کر لیت کی مجاری کی کہ گرائی بھی نائی بھی ایک ہو تھی کہ ایس کرتے ہو ہوگیا۔ حضرت عمرضی اللہ عند کی کہ بایر ایک طلاقی و یہ تو ہو گئی ہو ہوگیا۔ بعد کے میں خال تی بعد کی بایر ایک طلاقی کو ' طلاقی بدگی' کے نام سے اپنی فقہ میں شامل کرلیا۔ لیکن آج کو مصاحت میں دی گئی تین طلاقی میں دست میں دین ہو سے اپنی فقہ میں میں جسم میں یہ میں اللہ عند اور امام ابو صفیفہ دیمہ اللہ علیہ رہنے ایک ایکن اللہ میں اللہ عند اور امام ابو صفیفہ دیمہ اللہ علیہ رہنے تھے البدا آج ایک بی ناشر اللہ ہوئی تھی طلاقی میں دین تر نہیں ہو سیس یہ میں بیک ایکن اللہ ہوئی تھی۔ ''

ال صمن مين آپ مندرجة يل سوالات كاجواب جا بها بول:

ا: کیا تاریخی حوالہ جات اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں جو ڈا سٹر صاحب نے اُوپر بیان کئے ہیں؟ لیعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا واقعی ان ہی حالات میں میخت فیصلہ نا فذکیا تھا؟

 <sup>(</sup>۱) وهدا (أي وقوع الثلاث بكلمة واحدة) قول الأتمة الأربعة وحمهور التابعين وكثير من الصحابة رضى الله عنهم.
 (راد المعاد ح ۵ ص ۲۳۷، فصل في حكمه صلى الله عنيه وسنم فيمن طلق ثلاثا بكلمة واحدة).

۲: اگرواقعی ایب ہے تو بھر ڈاکٹر صاحب نے جو فیصد نکا اے آب وہ ڈرست ہے؟ کیا آپ اس ہے منفق ہیں؟ گرنہیں تو کیوں؟

اس کے علاوہ ایک مشداور ہے، ہیں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس کا مفہوم کچھا اس طرح ہے کہ: '' حضرت عبدالقد بن عمر رضی القد عند نے اپنی بیوی کو صالت حیض ہیں صدق دی ، اور پھر رسول اگر مصلی القد علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر بوکرا ہے اقد اس سے رضی القد عند ہو گا کہ ہیں جو گا اور ان کو بیوی کی طرف لوٹا دیا اور تا کید کی کہ اگر طلاق و بینا بھوتو یا کی ہیں دو۔''

اس کا مطلب ہے ہوا کہ حالت حیض ہیں طلاق مؤٹر نہیں ہوتی ۔ اس طرح کچھلوگ کہتے ہیں کہ حالت حمل ہیں بھی طدی و اقع نہیں بوتی ، اس حمن ہیں بھی طدی و اقع نہیں بوتی ، اس حمن ہیں وضاحت سے حقیقت بیان فریادیں بشکر ہے!

جواب: ... ڈاکٹر صاحب نے حطرت کم رضی امند عند کے ہارے میں جو بجھ پکھا، وہ واقعہ نہیں بلکہ من گھڑت افسانہ ہے۔ طلاق ایک نشست میں یا ایک لفظ میں بھی گرتین ہاردے دی جائے تو واقع ہوج تی ہے۔ بہی آنخضرت سلی امند ملیہ وسلم کے زیانے میں تھا، اور اسی پرتمام فقہائے اُمت، جن کے توں کا اعتبار ہے، متفق میں کہ تین طلاقیں خواہ ایک نشست میں دی گئی ہوں یا ایک لفظ میں، وہ تنین بی ہوں گی۔ (۱)

حضرت عمرض الندعت کے ارشاد کی حقیقت یہ ہے کہ بعض حضرات ایک طلاق وینا چاہتے تھے، گرتا کید کے لئے اس کو تین باروہراتے تھے، گویا تین بارطلاق کے انفیظ وہ ان کی دوشکلیس تھیں، ایک یہ کداراوہ بھی تین بی طلاق وینے کا کیا گیا ہو، اور دُوسری یہ کداراوہ تو ایک ہی طلاق وینے کا کیا گیا ہو، ان کو پختہ کرنے کے لئے تین بارلفظ وہرایا گیا ہو، (جس طرح نکاح کے ایجاب و قبول کے لفاظ بعض ہوگ تین باروہ اتے ہیں)، چوند آخضرت صلی القد علیہ وسلم اور حضرت ابو بکررضی الندعنہ کے ذور نے میں لوگوں پر اوہ نت و دیانت کا غلبہ تھ، اس سئے بید خیال نہیں کیا جاتا تھ کہ کوئی شخص طلاق ویتے وقت تو تین طلاق کے اراوے سے تین بارا شاظ کے، بعد میں بید میں رہے گئے کہ میں نے تو ایک ہی کا اراوہ کیا تھا۔ بعد میں جب حضرت عمرضی الندعنہ نے دیکھا کہ لوگوں کی دیانت اور کے، بعد میں رہاتو تھم فر مادیا کہ جو تخص طلاق کے اللہ ظ تین باردہ ہرائے گا، ہم ان کو تین ہی جمیس کے، اورآ کندہ کی کا یہ نت کا وہ معیار باتی نہیں رہا تو تھم فر مادیا کہ جو تخص طلاق کے اللہ ظ تین بارد ہرائے گا، ہم ان کو تین ہی جمیس کے، اورآ کندہ کی کا یہ نت کا وہ معیار باتی نہیں رہا تو تھم فر مادیا کہ جو تخص طلاق کے اللہ ظ تین بارد ہرائے گا، ہم ان کو تین ہی جمیس کے، اورآ کندہ کی کا یہ خد تیں کا ایک کوئیں۔

اس ہے معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضرت عمر رضی مندعنہ نے کسی نص قر آنی کونہیں بدرا ،اور پیھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ دیانت وامانت کا جومعیا رحضرت عمر رضی امتدعنہ نے تین کے کا جومعیا رحضرت عمر رضی امتدعنہ نے تین کے قیمن ہی ہوئے کا فیصلہ قرمایا تو جمیں اس کی یا بندی بدر جیرا آؤلی کرنی چاہئے۔ (۳)

ر١) وطالاق المدعة أن ينطلقها ثلاث بكدمة و حدة أو ثلاثًا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا إلح.
 ردداية ج ٣ ص: ٣٥٥). "تفيل كي من خديم؛ تفسير رُوح المعاني ج: ٣ سورة البقرة آية: ٢٢٩.

ا ودهب حمهور الصحابة و لتدبعين ومن بعدهم من أثمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (شامى ج ٣ ص ٣٣٣).
 المد عن مسلم أن ابن عباس قال كان الصلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى يكر وسنتين من حلافة عمر طلاق ها أن واحدة، فعال عمر الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمصيناه عليهم فأمصاه عديهم الحدوث منامي ج ٣ ش من مدلاق الدور)

قرآن میں '' نص میں '' موجود ہے کہ طلاق تین نشتوں میں دی جائے'' اوّل تو ہے بات ہی خلاف واقعہ ہے، قرآن کی میں '' قرآن میں '' نص میں '' موجود ہے کہ طلاق تین نشتوں میں دی جائے'' اوّل تو ہے بات ہی خلاف واقعہ ہے، قرآن کریم میں '' الظلاق مرتان' فر اکر یہ بتایا گیا ہے کہ جس طلاق ہے رُجوع کیا جا سکت ہو وصرف دومر تبہ ہو گئی ہے، اگر اس کے بعد کو فی شخص شیری طلاق دے والے تو زجوع کا حق نہ ہوگا، اور وہ مطلقہ اس کے لئے علال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ وَ وسرے شوہر سے نکاح شیری طلاق دے والے تین مرتبہ کی طلاق ایک مجلل میں دی گئی متعد و مجلسوں میں ؟ قرآن کریم کے اغظ دونوں صورتوں کو شامل میں '' اس لئے یہ کہنا کہ:'' قرآن میں نص میمن موجود ہے کہ طلاق تین نشستوں میں دی جائے'' بالکل غلط اور مہمل بات ہے۔ ہاں! اگر ڈاکنر صاحب یہ کہنا گئی دی تو ایک موقول سے دینی جا ہے، تو ایک معقول بات ہوتی ہیں گئر آن کریم کے سیاق اور طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق الگ الگ و تفول سے دینی جا ہے، تو ایک معقول بات ہوتی ہی طلاق قرار دیتا ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے اپنی ڈاکٹری کے زور میں ایک ظلم تو یہ تیا کدایک نلط مضمون کو قرآ ب کریم کی'' نص مبین' ہے منسوب کردیا، اور دُوسر ظلم بید کیا کہ حضرت فاروقی اعظم رضی امتدعنہ کے فیصلے کو قرآن کی'' نص مبین' سے انحراف قرار دیا۔ ان دونوں مظالم پر تیسر اظلم بیدُ ھایا کداس سے بیر خبیث عقیدہ کشید کریا کہ برخض کو قرآن کی'' نص مبین' کے بدل ڈالنے کا اختیار ہے۔ قرآ اِن کریم نے: "نیسر اُظلم بیدُ ھایا کہ اُن مُواجِبیت عقیدہ کشید کریا کہ برگرای تی ش کے لوگوں کا متم کیا ہے۔
"نیسر اُنگیلم عُنْ مُواجِبیت" (ابر) کرو: ۱۳) کہ کرای تی ش کے لوگوں کا متم کیا ہے۔

حضرت ابن عمرض المدعند نے بحالت جیش جس بیوی کوایک طلاق وی تھی ، آنخضرت صبی المد مدید وسلم نے اس ہے زہوع کا تھکم فرمایا تھا ، اوراس طلاق کو واقع شدہ قرار دیا تھا۔ پہنا گئاہ ہے اورا اس کا تھی فرمایا تھا ، اوراس طلاق کو واقع شدہ قرار دیا تھا۔ پہنا گئاہ ہے اورا اس کے بیا گئاہ ہے ، اورا اس میں موتو رُجوع کر لینا ضروری ہے ، لیکن حیض میں دی گئی طلاق واقع ہوجائے گ۔ اس لئے بیکہنا کے حیض کی حاست میں دی گئی طلاق مارح ہے بھنا کہ حاست حمل میں وی گئی طلاق واقع نہیں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی ہوتے گئا ہے۔ ای طرح ہے بھنا کہ حاست حمل میں وی گئی طلاق واقع نہیں

<sup>(</sup>١) "الطّلاق مَوْتَان . فإنْ طلُقهَا فَلا تُحلُّ لهُ مِنْ بغدُ حَتَى تلكح زُوْجًا عِيْرهُ، فَانْ طلُقها فلا جُماحٌ عليْهما انْ يُتراحعا ان ظلَّ أَنْ يُقيِّمَا حُدُوْدَ الله" (اليقرة: ٢٢٩-٢٣٠). فالكتاب والشَّنَة وإحماع السلف الصالحين توحب إيقاع الثلاث معًا وإن كان معصية. وأحكام القرآن للجصاص ج-1 ص: ٢٨٨، طبع سهيل اكيدُمي،

 <sup>(</sup>۲) عن يونس بن جبير قال. سألت أبل عمر عن رجل طلق إمرأته وهي حائض، فقال هل تعرف عبدالله بن عمر فإنه طلق إمرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراحعها، قال قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه أرأيت إن عجز واستحمق. (ترمذي ح: ١ ص: ١٣٠)، أبواب الطلاق واللعائ).

<sup>(</sup>٣) وإذا طلق الرجل إمرأته في حالة الحيض وقع الطلاق ويستحب له أن يراجعها والأصح اله واحب عملا بحقيقة الأمر ... الخد (هذاية ج ٣٠ ص ٣٥٤). أيضًا وفي الدر المحتار أو واحدة في حيص موطوءة و تجب رجعتها على الأصح فيه أى في الحيص دفعا للمعصية الح. وفي الشرح وتحب رجعتها أى الموطوءة المطبقة في الحيص قوله على الأصح مقابله قول القدوري إنها مستحبة لأن المعصية وقعت فتعذر ارتفاعها ووجه الأصح قوله صلى الله عليه وسلم لعمر في حديث ابن عمر في الصحيحين "مر ابلك فلبراجعها" الح. (شامي ح ٣ ص ٢٣٣).

ہوتی ، عامیا نہ جبالت ہے۔ قرآ ن کریم میں جہاں مطلقہ عورتوں کی عدّت بیان کی گئے ہے وہاں مطلقہ حاملہ کی عدّت وضع حمل بیان کی گئے ہے۔ "''

#### خودطلاق نامه لکھنے سے طلاق ہوگئی

سوال:...ایک شخص پندرہ روپ ئے اٹ مپ براپنی بیوی کا تمین ہارنام تحریر کرئے تمین ہار' طلاق' نفظ مکھ کرؤوسری شادی کرلیتا ہے، دُوسری شادی کے ورثا ، کوطلاق نامے کی ٹوٹو اسٹیٹ کا لی دیتا ہے، لیکن اصل طلاق نامہ جس پر بیوی کوطلاق دی گئی ہے ہیں دیتا، طلاق نامے پراس کے اور گواہ کے دستخط ہوت تیں۔ سوال ہے ہے کہ استحریر کی رُوسے عورت کوطلاق ہوج تی ہے یانہیں؟

جواب:...جب اس نےخودطلاق نامہ لکھا ہے تو طلاق واقع ہونے میں کیا شک ہے...؟ تین طلاق کے بعد پہلی ہیوی اس کے لئے حرام ہوگئی ،ووعدرت کے بعد جہاں جا ہے 'کاح کرسکتی ہے۔ (۳)

#### طلاق نامہ خود لکھنے سے طلاق ہوجاتی ہے جا ہے دستخط نہ کئے ہوں

سوال: ... میرے ایک دوست نے اپنی بیوی کے اصرار پراسے تین دفعہ طلاق اس صورت میں دی ہے کہ ایک کا غذ پراس نے اپنی بیوی کا ناملکھا اور لکھا: '' میں تمبارے اسرار پرتمہیں طلاق ویتا ہوں، طابق ویتا ہوں، طلاق ویتا ہوں'' بیکا غذاس نے اپنے سرال اپنے ملازم کے ہوتھوں بھجوا دیا، مگراس نے اس کا غذکے پنچے نہ نام لکھا ، اور نہ ہی وستخط کئے۔ اب خاندان کے بوے بررگ کہتے ہیں کہ بیطلاق نبیس ہوئی اور بیطلاق نامہ کا غذکا ایک پُرز و ہے ، اور اس کی کوئی ہمیت نبیس ہے۔

جواب: ا گراس نے بیالفاظ خود کھے تھے تو طااق ہوگئی ،خواواس کاغذیرِ دستخط نہ کئے ہوں ،تب بھی طلاق ہوگئی۔ ( <sup>( )</sup>

#### شوہر نے طلاق دے دی تو ہوگئی ،عورت کا قبول کرنا نہ کرنا ،شرط نہیں

سوال: ... میرے اور شوہر کے درمیان جھٹر ابواجو کہ تقریباً دوماہ ہے جاری تھا، لیکن اس دن طول پکڑ سیا اور نوبت مار بیت تک آئی ، اور اس دوران شوہر نے کہ: '' ایک بیوی پر لعنت ہے اور میں نے تم کو طلاق دی' بیا لفاظ انہوں نے دومر تبہ بڑی آسانی ہے ادا کئے ، تیسری مرتبہ پھرانہوں نے بیا لفاظ ادا کئے ، اور بیس ادا کئے ، تیسری مرتبہ پھرانہوں نے بیا لفاظ ادا کئے ، اور بیس حلفی طور پر بیہ بیان لکھر ہی ہوں ، اور جواب میں ، میں نے کہا کہ: '' میں نے طلاق منظور کی' ۔ اس کے بعد جب بجھ عصد شدا ہوا تو بچھ

 <sup>(</sup>١) وطلاق الحامل يحور عقيب الحماع إلح. (هداية ح ٢ ص.٣٥١، بات طلاق السُّنة).

<sup>(</sup>٢) "وَأُولَكُ الْآخُمَالِ اَجَلَهُنَّ أَنْ يُضَعَّنَّ حَمْنَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

<sup>. &</sup>quot;) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو له ينو ثه المرسومة لا تحلوا اما أن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فانت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدّة من وقت الكتابة إلخ. (عالمگيري ح. الص ٣٤٨). أيضًا وإن كان الطلاق ثلا الله الله الله المسادس.

لوگوں نے میرے شوہرسے پوچھا کہتم نے ایسا کیوں کہاتھ؟ تو انہوں نے پہلے تو کہا کہ جھے کو بچھ یادئیں ہے کہ بیس نے کیا کہا؟ لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے بیہ ہماتھ کہا گرتم جا ہتی ہوتو میں تم کوطلاق دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے معائے دین ومفتی سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہا گر عورت تیمن مرتبہ من لے اور جواب میں ہاں کہدد ہے تو طلاق ہوجاتی ہے ، کیا بید درست ہے؟

جواب: ... شوہراگر تین مرتبہ طلاق دے دے تو تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، خواہ عورت نے قبول کیا ہویا نہ کی ہو، گویا
عورت کا قبول کرنایا نہ کرنا کوئی شرطنبیں۔ آپ کے شوہر نے چونکہ تین مرتبہ طلاق دے دی جے آپ نے اپنے کا ٹوں سے سن، اس
لئے میں بیوی کا تعلق بمیشہ کے لئے تتم ہوگیا، نہ طارق سے زجوع ہوسکتا ہے اور نہ دویا رہ کا ح بی کی مخبائش ہے، عدت کے بعد آپ
جہاں جا ہیں عقد کرسکتی ہیں۔ (۱)

#### '' میں نے تخصے طلاق دی'' کہنے سے طلاق ہوگئی ،خواہ طلاق دینے کاارادہ نہ ہو

سوال:. میرے شوہر نے مجھ سے ۱۵ یا ۱۱ وفعہ پہا کہ:'' میں نے تجھے طلاق دی''۔ کہتے ہیں:'' میں تمہیں • • اوفعہ بھی کہوں تو طلاق نہیں ہوتی، جب تک ول سے نہ دی جائے۔''لیکن میراول بہت ڈرتا ہے، میں بچھ ربی ہول کہ طلاق ہوگئ ہے خواہ دی کی سے نہ بھی کہیں، پی فقرہ کہد دینے سے طلاق ہوج تی ہے، جبکہ ہم از دواجی زندگی بھی گزارر ہے ہیں۔ ہمیں کی کرنا چاہئے کہ دوبارہ سیجے معنوں میں میال یوی کہلا سکیں؟

جواب: "میں نے تہمیں طلاق دی" کالفظ اگر شوہر زبان سے نکال دے خواہ دل میں طلاق دیے کا ارادہ نہ ہو، تب بھی اس سے طلاق ہوجاتی ہوجاتے ہیں۔ اور اگر بیفقرہ تین بار اِستعمال کیا جائے تو میال بیوی ہمیشہ کے لئے ایک دُ وسرے کے سے حرام ہوجاتے ہیں۔ شوہر ۱۵ یا ۱۲ بارآپ کو بیلفظ کہہ چکے ہیں ، اس لئے آپ دونول کے درمیان میال بیوی کا تعمق نہیں رہا، فوراً میحدگ اِفتیار کر لیجئے۔

 <sup>(</sup>۱) ان الزوح قادر على تطليقها وإذا طلقها فهو قادر على مراجعتها شائت المرأة أم لم تشا. (تفسير كبير ح: ۲ ص: ۲۳۷). أيضًا. له رفع العقد دونها. (تفسير قرطبي ج ۳۰ ص ۱۲۵۰) أيضًا يطلقها وليس لها من الأمر شيء. (الدر المنثور ج: ١ ص: ۲۵۷).

<sup>(</sup>۲) صریحه ما لم یستعمل إلا فیه ولو بالهارسیة كطلقتک وأنت طائق و مطلقة یقع بها أی بهده الألفاظ و ما بمعناها من الصریح وإن بوی خلافها . أو لم یتو شیئا الخد (رداعت رمع الدر المختار ج ۳ ص ۲۳۷ – ۲۵۰).
(۳) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث حدّهن حدّ، و هزلهن حدّ النكاح و الطلاق و الرحعة رحامع الترمذی ج ا ص ۲۲۵). وفي الدر المختار (ج ۳ ص ۲۳۵، ۲۳۸، كتاب الطلاق) و يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدًا أو مكرهًا أو هازلًا، لا يقصد حقيقة كلامه ... إلح.

 <sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثبتين في الأمة لم تبحل له حتى تبكح روحًا غيره إلح. (عالمگيري ح ا ص:٣٤٣، كتاب الطلاق، الباب السادس).

طلاق جس طرح تحریری ہوتی ہے، زبانی بھی ہوجاتی ہے، لہذا تین طلاقیں ہوگئیں، خاتون کا قانونی مشورہ غلط ہے

سوال:..خواتین کے ایک اخبار میں ۱۳ ۱۳ ۱ رجون ۱۹۹۵ء میں'' ہم اور قانون' کے کالم میں'' کیا میں اپنے ظالم شوہر کے بدلے ہوئے دویے کوئی مان لوں؟'' کے عنوان سے ایک فاتون کا مسئلہ چھپاہے، اس کے جواب میں نور جہاں صدیق صاحبہ نے جو قالیا قانونی مشیر ہیں، لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے:

"سوال:...ایک ون غضے میں میراشوہر ہمارے گھر آیا اور زور زور سے بولا: "طلاق ،طلاق میں نے کہا کہ: " ہاں جاؤٹم مجھ کو طلاق دے دو ، مجھے پروائیس ۔ "میری والدہ بولیس: "خبر دار! اب بہتمہاری بوگنی نے بیوی نہیں " والدہ یہ بہتی رہیں کہ: " بس اب ہماری لڑکی کو طلاق ہوگئی ،اب تم ہمارے گھر سے نکلواور بہاں مجھی نہ آنا....وغیرہ "

اس کے جواب میں نور جہاں صدیقی نے لکھا:

'' بہن! قانونی مشورہ تو ہے کہ آپ کو طلاق نہیں ہوئی ہے، قانونی طور پر وہ اب ہمی آپ کے شوہر بیں، بالکل ای طرح جس طرح پہلے تھے۔ آپ کو ہر گزنہیں سجھنا چاہئے کہ آپ کو طلاق ہوگئی ہے۔ اگر کوئی ہے اقل ای طرح کے مشوہر نے'' طواق ، طلاق ، طلاق'' کہا اور آپ کو طلاق ہوئی ، تو آپ اوّل تو ان کے اعتراض کی پروانہ کریں ، اور اگر اعتراض کا جواب وینا پڑے تو ان سے یہ کہہ دیں کہ اسمامی اور ملکی قون کے تحت طلاق نہیں دی ، اس لئے قون کے تحت طلاق نہیں دی ، اس لئے طلاق نہیں ہوئی ۔''

باقی تفصیلات مرسلہ پر ہے میں ملاحظہ فر مائی جاسکتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کیا زبانی طلاق مؤٹر نہیں ہوتی ؟ کیا تین طلاق دینا کچھ حیثیت نہیں رکھتا؟ طلاق کا وہ کونسا طریق ہے جوا سے مؤٹر بنا تاہے ، اَزرَاوِکرم شرعی طور پرواضح فرمادیں۔

جواب: .. بشرگ مسئلہ ہے کہ اس خاتون کو جب اس کے شوہر نے مخاطب کر کے تین بارطلاق کالفظ بول ویا تو تین طلاقیں و اقع ہوگئیں ۔ نور جہاں صاحب نے اس خاتون کو جوتا نونی مشورہ ویا ہے، وہ شرکی نقطہ نظر سے قطعاً غلط ہے، کیونکہ طلاق جس طرح تحریری طور پر لکھ دینے سے ہوجاتی ہے، ای طرح زبانی بھی ہوجاتی ہے، 'جس عورت نے اپنے شوہر کے منہ سے خود طلاق کے لفاظ سنے ہوں، وہ اس شوہر کے لئے حلال نہیں رہتی۔

<sup>(</sup>١) كرشته صغيح كاحاشية بمرمه ملاحظه و-

 <sup>(</sup>۲) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۱۳ ملاحظه بو۔

حیض کی حالت میں جنتی طلاقیں دیں ، واقع ہوجائیں گی ،اس لئے آپ کوتین طلاقیں ہوگئیں سوال:...ميرے شوہراورميرے درميان جھگزا ہو گيا تھا،ميرے شوہ نے جوالفا نو ڪبووييا غاظ تھے:'' طلاق دي،طلاق وی،طلاق دی'' بیدالفاظ ایک ساتھ کے تھے،ایک دومنٹ بعد بیدالفاظ کے کہ:'' میہ ی طرف ہے آزاد ہے جا!'' پھر میں روئے تکی اور ا ہے ایک عزیز کے گھر چلی گئی ، انہوں نے میرے ، ں ہاپ کو بلو یا اور پھر میں اپنے دامدین کے گھر آئی ، پھر جب اڑکے ہے یہ پوچھا كيتم نے لڑكى كوطلاق وى ہے؟ تواس لڑكے نے كہا: " ميں نے تونبيل وى " ،س نے جار پانچ او وں كے سامنے قرآن أٹھا كريدكر: '' میں نے طراق نہیں دی' 'اور میں آپ کو رہنجی ہتا دول کہ شو ہراور میرے درمیان کوئی تیس '' س اس بات کا گواہ نہیں ہے، پھر مڑکے ے میرے وابدنے کہا کہ:'' بڑک کو لینے آؤ!' نولز کے نے بیکہا کہ:'' تم اپنی بینی کوایک ڈیز ہرس ل اپنے پیس رکھوا ورتمیز سکھ ؤ،اور بیہ کہ وہ خودگی تھی ،خود ہی واپس آ جائے۔' میرے وارد بھی یہی جائے تھے کہ میں جلی جاوں ،تگر میں نے بیسوچ کہ مجھے طواق ہوگئی ہے ا ورمیں اس واقعے کے تین یا جار ماہ بعدا ہے والد کی ا جازت کے بغیرعدّت میں جینے ٹی ،او رمیر ہے والد کومیری عدّت کے بارے میں معلوم نبیس ہے۔عدت کے دوران جمعہ کے اخبار کے اسلامی صفح میں پڑھا تھا کہ واقعہ یہ جواتھ بتضویصلی ابتد ملیہ وسلم کے زیانے میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرٌ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی اور مسدیہ ہے کہ جب عورت حالت حیض میں ہو، اس وقت عورت کوطلاق دین شرعاً نا جائز ہے،حضرت عبداللہ بن عمرٌ کو پیمسئد معلومنہیں تھا، جب حضورصلی اللہ بیسیدوسلم کو س کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہتم نے بیفلط کیا ،اس لئے اب رجوع کرلو،اور پھرے اً سرطها ق دین ہے تو یا کی حالت میں طلاق وینا۔اور میں آپ کو سیکھی بتاتی چیوں کہ میرے شوہر نے مجھے حالت حیض میں طلاق دی تھی، یہ معلومات مجھے مدنت میں ہوئی ، اگر مجھے میہ معلومات پہلے ہوئی ہوتی تو میں جانے کی کوشش کرتی ۔اور میں نے عدت کے دوران وو خروجھی کھے تھے ،امر کوئی جواب نہیں آیا۔اب میں آپ کو ریہ خط لکھ رہی ہوں ، مجھے اسپنے والد کے گھر میں سات یا آٹھ ماہ ہو گئے جیں ، ۱۱ را ب میر بی عدّت ختم ہوگئی ہے ، اور أب لڑ کا رید کبتا ہے کہ میں بیوی کواد نا جا ہتا ہوں اور سے کہ میں نے بیوی کوطلاق نبیں دی۔ آپ ہے ٹرارٹ ہے کہ آپ میرامسئد قرآن وحدیث کی روشی میں حل کریں کہ مجھے حالت چیض میں طل ق ہوئی ہے کہبیں؟ اور مجھے جانا جیا ہے کہبیں؟ اور یہ کہ تھوڑی بہت گنجائش ہاقی ہے کہ نہیں؟ اور اگر مجھے طلاق ہوگئی ہے تو کیا مجھے عدت ووہارہ کرنی پڑے گی کہبیں؟ یہ بھی ضرور بتادیں اور پڑے کے بزرگ جمعہ کوآئیں کے، میں بہت پریشان ہوں، مہر ہانی فر ماکر جمعہ کی جارتاریخ کوآپ مجھے جمعہ کے اخبار میں جواب ضرور دیں، سمرتاریخ کومبر ہاتی فر ما کر جواب دیں۔

جواب: ... يهان چندمسائل لائق ذِكر بين:

ا:...جیق کی صالت میں طلاق دینا، ٹا جائز اور گناہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس صالت میں طلاق دے دی تو طلاق واقع

<sup>(</sup>١) وطالاق السوطاؤة حالظًا بدعى أي حرام للهي عنه النبات صمن الأمر في قوله تعالى فطلقوهن لعدتين، وقوله عليه السلام لابن عمر . . . ما هكذا أمرك الله، والاحماع الفقهاء على أنه عاص . ( لحر الرائق ح ٣ ص ١٣٢).

ہوجائے گی، اگرایک دی توایک واقع ہوگی ،اور گرتین دیں تو تین واقع ہوجا کی ۔

اللہ اللہ اللہ ہے۔۔۔۔ حضرت عبدالقد بن عمرؓ نے ایک طور ق دی تھی ، اس لئے آنخصرت صلی ابقد علیہ وسم نے انہیں زجوع کرنے کا تھم فر ہا یہ قروں کے ایک باد دوطلاق کے بعد زجوع کی تنجائش رہتی ہے ، لیکن تین طلاق کے بعد زجوع کی تنجائش نہیں رہتی ۔ (۲)

سن اگر شوہر طلاق دے کر مکر جائے اور کوئی گواہ بھی موجود نہ ہوتو عورت نے اگر اپنے کا نول سے تمن طلاق کے الفاظ سے ہول تو عورت کے لئے جن ہول تو عورت کے لئے جال تو عورت کے لئے جال تو عورت کے لئے جال کو ایام آتے ہوں ، طلاق کی عدالت میں زیا کا رہوگی۔ ایسی عورتوں کے لئے جن کوایام آتے ہوں ، طلاق کی عدت تین چیش ہے۔ طلاق اگر پاکی کے زمانے میں دی گئی ہوتو طلاق کے بعد جب تین چیش گر رجا ئیس اور عورت تیسر سے چیش سے پاک ہو کر خسل کر لیے تو عدت پوری ہوگئی۔ اس کے بعد اگر وہ جو ہو تو و وسرا عقد کر سکتی ہے۔ اور اگر طلاق حیث کی حالت میں دی گئی ہو، تو ہے جیش عدت میں شار نہیں ہوگا ، بلکہ اس چیش کے بعد جب عورت پاک ہوگی اور دو ہارہ ایام شروع ہوں گئی ہو، تو ہے جا کمیں گے ، ان مسائل کے لئے" بہشتی زیور" کا مطابعہ کریں۔

ان مسائل کی روشن میں جب آپ کے شو ہرئے آپ کے سامنے تین چار مرتبہ طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوگئی ،اور آپ کی عدت بھی ختم ہوگئی۔ آپ چا ہیں تو دُوسری جگہ عقد کر سکتی ہیں ،گر پہلے شو ہر کے پاس جانا جا تر نہیں۔اور تین طلاق کے بعد اس سے وو ہارہ نکاح کی بھی گنجائش نہیں رہی۔

#### حالت ِعِض میں بھی طلاق ہوجاتی ہے

سوال:...میرے شوہر نے مجھے بخت نہتے میں لفظ' میں نے مجھے طماق دی، میں نے مجھے طلاق دی' کھر دو تیمن جملے پر ابھلا کہا، پھر کہا کہ'' جاچلی جااب میں نے مجھے طلاق دے دی ہے۔' میراشو ہر بعد میں بھی کی بار کہتا رہا کہ:'' طلاق دی' وغیر ہے۔ بھی ایک بار بھی دو بار ، تین باریاونیں کہ کہا یانہیں ، کیونکہ ہر بار بھی کہا کہ تیسری بار کہا تو ہر باد ہوجائے گی ، دو تین بار جب کہا جب میں نا یاک (حیض کی حالت میں )تھی ، پھر بھول گئے یہ باتیں الیکن میں شدیداؤیت میں گرفتار ہوں کہ کیا کروں؟

جواب:...آپ کے بیان کے مطابق شو ہرطلاق کے افاظ تین ہارے زائداستعال کر چکاہے، اس سے اب مصالحت ک مختیائش نہیں، وونوں ایک دُوسرے کے لئے حرام ہو چکے ہیں۔آپ کے شوہر کو بیغلط بھی ہے کہ طلاق کے الفاظ بیک وقت تین ہار کیے جا تیں تو طلاق ہوتی ہے ور تہیں۔ بیوہم غلط ہے، شریعت نے مرد کوکل تین طلاقوں کا اختیار دیا ہے، اب خواہ کو کی مختص بیا ختیا را یک ہی

<sup>(</sup>١) وإذا طلق الرحل إمرأته في حالة الحيص وقع الطلاق لا النهى عنه لمعنى في غيره فلا ينعدم مشروعيته. واللباب في شرح الكتاب ج٢٠ ص٢٩٠، كتاب الطلاق، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٢) ويستحب له أن يراجعها لقوله عليه السلام لعمر . هر إبنك فليراجعها، وقد طلقها في حالة الحيض، وهذا يهيد الوقوع.
 (هداية ح: ٣ ص: ٣٥٤) كتاب الطلاق، باب طلاق السُّنَّة / .

٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرِّة ﴿ لَمُ يَحُلُ لِمُ حَتَّى تَنكِح زُوجًا غيره. (عالمُكيري ج ١٠ ص ٣٥٣).

٣) والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أحرها عدل لا يحل لها تمكيمه. (شامي ج ٣ ص. ٢٥١).

 <sup>(</sup>۵) "وَالْمُطَلَّقَتْ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُرَّءِ" (البقوة, ۲۲۸).

ہ راستعال کرے یامتفرق طور پر کرے، جب تیسری طلاق وے گا تو بیوی حرام ہوجائے گی۔اور آپ کا خیال ہے کہ حیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی ، بیرخیال بھی غلط ہے، حیض کی حاامت میں طلاق دینا جا مَزنہیں ، کسیکن اگر کوئی اس حالت میں حلاق دے دے تو وہ بھی واقع ہوجاتی ہے۔ (۲)

#### طلاق غصے میں تہیں تو کیا بیار میں دی جاتی ہے؟

سوال: ميرے شوہرغمنے ميں کئي بارلفظ'' طلاق'' کہہ چکے ہيں ،گروہ اس بات کرتسیم نہیں کرتے ، کہتے ہیں:'' غصتے میں طلاق نہیں ہوتی'' جبکہ میں کہتی ہوں کہ طلاق ہر حال میں ہوجاتی ہے۔میری شادی کوصرف دوسال ہوئے ہیں اس درمیان تقریباً ۲۰ بارلفظ اللق ' كهر يك بين ، ذرا ذراى بات برطلاق دے ديتے بين اور پھر أرجوع بھي كر ليتے بيں غضے بين كہتے بين كر : ' بين نے تخفے طلاق دے دی ہے، گر پھر بھی تم بے غیرت بن کرمیرے گھر میں رہتی ہو۔'' پھر جب غصہ ختم ہوجا تا ہے تو کہتے ہیں:'' تم ای گھر میں رہوگی تم تو میری بیوی ہوا در ہمیشہ رہوگی۔''

جواب:...جاہیت کے زمانے میں بید دستورتھا کہ بدمزاج شوہر جب جاہتا طلاق دے دیتا اور پھر جب جاہتا رُجوع کر لیت، سو بارطلاق دینے کے بعد بھی زجوع کاحق مجھتا ہے؟ اسلام نے اس جابلی دستور کومٹادیا اوراس کی جگہ بیرقانون مقرر کیا کہ شوہر کو دو ہار طلاق کے بعدتو رُجوع کا حق ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی، شوہر کورُجوع کا حق شہوگا،" سوائے اس صورت کے کہاس مطلقہ عورت نے عدت کے بعد کسی اور جگہ نکاح کر کے وظیفیۂ زوجیت اوا کیا ہو، پھروہ وُومرا شوہر مرجائے یا طلاق وے دیتواس کی عدت ختم ہونے کے بعد عورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگی (۵) آپ کے شوہرنے پھرے جا بلی وستور کوزندہ کردیا ہے، آپ اس کے لئے قطعی حرام ہوچکی ہیں، اس منحوں سے فورا عیجدگی اختیار کر لیجئے۔ اس کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ:

<sup>(</sup>١) وطلاق الموطوءة حائبضًا بـدعـي أي حرام للنهي عنه الثابت صمن الأمر في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وقوله عليه السلام لابس عمر رضي الله عنهما حين طلّقها فيه ما هكذا أمرك الله ولإجماع الفقهاء على أنه عاص . الخ. (البحر الرائق ٣٠ ص: ٢٥٩ - ٢٦ كتاب الطلاق، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>۱) گزشته منح کا حاشیهٔ نبرا یلاحظه بور

٣) الطلاق مرّتان ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد وكانت عندهم العدّة معلومة مقدّرة وكان هذا في أوّل الإسلام برهة يطلق الرحل إمرأته ما شاء من الطلاق فإذا كادت تحل من طلاقه راحعها ما شاء إلخ. (تفسير القرطبي ج٣٠

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَجِلُّ لِهُ مِنْ اللَّهُ حَتَّى تُنكح زِرْجًا عَيْرَهُ " (البقرة ٢٣٠-٣٣٠). ٣) "أَلْطُلاقُ مَوْتَان

 <sup>(</sup>۵) وإن كان الطلاق ثلاث في الحرّة لم تحل له حتى تبكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا وبدخل بها أي يطأها ثم يطلقها أو يموت عنها لأن حل الحلّية باق. (اللباب في شوح الكناب ح. ٢ ص ١٨٣). تنصيل كـ لخر دظربو: الحوهرة النيرة ج:٢ ص:١٢٨.

'' غنتے میں طلاق نہیں موتی ''طارق غضے میں نہیں تو کیا بیار میں وی جاتی ہے ...؟''' طلاق کے گواہ موجود ہوں توقشم کا کیجھاعتبار ہیں

سوال: میرے داما دیے میری ش کومیرے اور میری بیوی اور گھر کے سارے افراد کے سرمنے کئی مرتبہ طلاق دی ہے، جدہ، رے منے میں آکر انتہا کی مشتعل انداز میں گان گلوٹی کے ساتھ اہل محلّہ سے مخاطب ہوکر کئی مرتبہ اس مخص نے کہا کہ:'' میں پرے بوش وحواس کے ساتھ محلہ والول کو وہ مَر کے کہتا ہوں کہ بیس نے اپنی بیوی کوطلاق وی ہے،طلاق وی ہے،طلاق وی ہے۔<sup>اا</sup> س وقت مخلّد واے بہت س رے موجود تھے،اب وہ اتنے گواہ ہونے کے باوجود اس دی گئی طلاق سے منحرف ہور ہاہے اور بردی بردی فتمیں کھا تا ہے، یہاں تک کے ووقر آن شریف بھی اُٹھانے کو کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، اس تمام واقعے کو مدنظر رکھتے ہوئے بتائے کہ شریعت کے مطابق بیطلاق ہوًتی یا نہیں؟

> جواب: طلاق کے ًوا دموجود ہیں تو اس کی قسموں کا کوئی منتب رنہیں ،شرعاً طلاق ہوگئی۔ (۹) ا گر کوئی زبانی تین طلاق دینے کے بعد بیوی کوئنگ کرے تو بیوی کیا کرے؟

سوال: مورنا ایس آپ کے کام سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں الیکن طلاق کے مسائل میں آپ کے جوابات سے مطمئن مبیں ہو پایا۔آپ نتوی ویتے ہیں کہمروے جیہ بی تین طلاق کے لفظ ادائے ،اس کی موجودگی یاغیرموجود کی ہیں کسی گواہ کی موجودگی یا نیہ موجود گ میں طلہ تی فورا واقع ہوگئی ، وہ عورت اب مدت کے بعد کہیں بھی شادی ( نکاح ) کی حق وار ہوگئی بیکن اس عورت کے باس ' و کَ دستا دیزی شبوت نبیس ہے کہا*س کے خ*اوند نے اسے طل ق وے دی ہے ،اب اگر کو کی خاوندا پی سابقہ بیوی کو پریشان کر ناجا ہے تو اس پرَ ہوئی روک ٹو کے نہیں۔ وہ خاتون جیسے ہی ' کاح کرے گی ، وہ مریض شخص فوراْ عدالت کا درواز ہ کھٹکھٹائے گا دوروہ خاتون اپنے نئے خاوند کے ساتھ زنا کے انزام میں صدود توانین یا ملکی توانین کے تحت موجب سزا قرار پائی، حالانک آپ کے فتوے کے مطابق اس کا بیہ عمل جا مُزے۔ " پ کے هم میں بیاب ہوگی کہ کچھ عرصہ پیشتر پروین ،غلام مرؤ ردوا فراد پراس الزام میں مقدمہ چل کرمز اہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں مواد ناجعظم شاہ بچیواری کی ایک تہا ب مسئلہ طواق کا مطالعہ کیا تھا،لیکن ان کا موقف آپ کے علم میں بھی ہوگا ،انہوں نے ا پے نقط اٹکا ہے دیال کے نے قرآن تحکیم کی رہنمانی حاصل کی ہے۔ مولانا المجھے یو چھٹا ہیے کہ اس سلسلے میں مو انا جعفرشاہ کجھو رمی کے دلائل زیادہ مضبوط نہیں؟ اور صحیح طریقہ بہی نہیں ہونا جا ہے جومویا نا پھلواری نے تحریر کیا ہے؟ مولانا کے نقطۂ نگاہ کے مطابق

را) يقع طلاق كل روج إذا كان بالعًا عاقلًا إلح. (عالمگيري ح ا ص٣٥٣). أيضًا طلاق الغصبان ظل الشحص في حيالية وعلى وإدراك ليما يقول فيقع طلاقه وهذا هو العالب في كل طلاق يصدر عنه الرجل لأن العصبان مكنف في حال غصبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأحذ مال بغير حق وطلاق وغيرها. (الفقه الإسلامي وأدلُّته ح ٤ ص ۲۳۵، شعی ح:۳ ص:۲۳۳)۔

<sup>.</sup> وقالًا كان ذلك في العام الماضي حارت . ٢) وفي الطهيرية إذا شهد اثنان على إمرأة أن زوجها طلقها ثلاثًا شهادتهما وتأخيرهما لا يوهن شهادتهما. (شامي ح ۵ ص۲۳۰، ياب التحالف).

حکومت پاکستان کا ترتیب و یا ہوا طریقہ طلاق کے سلسلے میں میرے خیال میں سیجے قراریا تا ہے۔

جواب :...تین طلاق اگر زبانی وے دی جائیں تب بھی واقع ہوجاتی ہیں، اور عدت کے بعدعورت کو دُوسری حکمہ نکاح كرلينا ج رَز ہے۔ اگر كو كي شخص ايباب وين ہے كہ نين طلاق دينے كے بعد مكر جاتا ہے تواس سے طلاق تكھواليني جاہئے تاكہ انكار كى سنجائش ندرہے، اور اگر وہ لکھ کرنبیں ویتا تو عورت کو جا ہے کہ عدالت ہے رُجوع کر کے فنخ نکاح کی ڈگری حاصل کرے۔ الغرض طلاق توزبانی واقع ہوجاتی ہے، لیکن بے دِین شوہر کے شرہے بیخے کے لئے مندرجہ بالا تدبیر پڑمل کیا جاسکتا ہے۔

تنین طلاق لکھ کرلڑ کے سے زبر دستی دستخط کروانے سے طلاق وا فع نہیں ہوئی

سوال:...ایک بالغ لڑکا اپی مرضی ہے ایک بالغ لڑکی ہے نکاح کر لیتا ہے،لڑکی کے والدین رضا مند تھے لیکن لڑ کے کے والدین ناراض تھے، نکاح کے بعداڑ کے کے والد نے لڑ کے کو گھر میں قید کر لیا اور میں روپے کے اسٹامپ پیپر پر اَ زخو د تین طلاق لکھ کر جنے سے زبر دی دستخط کرا لئے ، جبکہ لڑکا دِل سے طلاق نہیں وینا جا ہتا تھا ،لڑ کے نے موقع یا کرمیں روپے کے اسٹامپ ہیر پر دو گوا ہوں کی موجودگی میں زجوع کرلیا اور بیوی کو گھرلے آیا۔ لڑ کے کے باپ کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ رضا مندنہیں تھا، اس لئے نکاح نہیں۔ براہِ مبربانی شری مسئله داشتح فر ما تیں۔

جواب:..اگرنکاح لڑکی کے والدین کی رضامندی کے ساتھ ہوا ہے تو بینکاح سیج ہے، اور لڑکے کے باپ نے خود طلاق نامه لکھ کراڑے سے جوز بروسی وستخط لے لئے ، اس سے نکاح فٹخ نہیں ہوا ، اور طلاق واقع نہیں ہوئی ، اور لڑ کے نے کواہوں کے سامنے جوطلاق ہے رُجوع کیا، وہ لغوتھا،اس لئے کہ جب طلاق واقع ہی نہیں ہوئی تو رُجوع کی ضرورت نہ تھی، وامتداعلم!

#### جبری طلاق کے واقع ہونے پر اِعتراض اوراُس کا جواب

سوال:..آپ کی کتب' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' حصر پنجم کے صفحہ: ۳۳۳ پر علامہ کوڑی کے مضمون ہے ہدا شکال ذ بن میں آیا کہ جبری طلاق عندالا حناف واقع نہیں ہوتی ،حضرت علی کا فیصلہ اس میں نے کر ہوا ہے، جبکہ بندے کے ذبن میں تو یہ ہے کہ عندالاحناف جبری طلاق واقع ہوج تی ہے، اُمید ہے رہتمائی فر ماکر اِشکال ذورفر ، کمیں گے۔

جواب:..اس میں جبرا طف لینے کا ذِکر ہے، اور جبرا طف لینے سے حلف ہوجائے گا ،اب حلف اُٹھانے کے بعداس تعل کو كرنا حضرت على كيز ديك جرك تحت آتاب، اور مهرك امامٌ كيز ديك نبين، والله اعلم!

# کیاز بردستی اسلحے کے زور ہر لی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے؟

سوال:...آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ زبردی یا و باؤ کے تحت دی گئی طلاق بھی طلاق شار ہوگی ،ایسی

را) گزشته مفحے کا حاشہ نمبرا الماحظہ ہو۔

<sup>(</sup>٣) فلو أكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق. (شامي ج:٣ ص:٢٣١).

صورت میں ایک وڈیرے یاس دارکو جب کی کی بیوی پہندآ جائے تو وہ اپنے آ دمیوں یا اسلے کے زور پراس کو طلاق پر مجبور کرسکتا ہے، الی صورت میں گیا طلاق ہوگئی؟

جواب: اسلح کے زورے اگراس کوکوئی آدمی قبل کردی تو قبل ہوگا پانہیں ...؟ ای طرح اگراسیح کے زورے کی کی بیوی کوطلاق دیادے کے والے ہوتا ہے کہ کوطلاق دیادے کو اشکال اس لئے ہوتا ہے کہ جوالات دیادے تعلقہ معاملات کو پہیں نمٹانا چاہتے ہیں ، اور آخرت پر گویا ایمان ہی نہیں ، حارا نکہ اصل حساب و کتاب تو قیامت میں ہوگا ، اگر کی نے کئی کی بیوی کو ناجا کر طلاق دِلوائی تو قیامت کے دن جکڑا ہوا آئے گا۔ ()

#### حلاله کروانے کے بعدز بردئ طلاق لینااوراس کی شرعی حیثیت

سوال:...زید نے اپنی بیوی ہندہ کا حدالہ کروایا ، حدالہ کے سئے جس شخص سے ہندہ کا نکاح پڑھوایا ، ایک رات کے بعد وُ وسرے دِن اس شخص کوطلاق دینے کے لئے زیر دئتی مجبور کیا ، سینے پر گولی رکھ کرطلاق کی تا کہ زیدخو د ہندہ سے دو ہارہ نکاح پڑھوا لے ، کیا بیقر آن وسنت کی روشنی میں وُ رست ہے؟

چواب: عدیث شریف میں طالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت آئی ہے، کی بید طلالہ اُس حدیث کا مصدیات ہوئے۔ مصدال ہے،اس طرح زبردی طلاق لین س ئے حرام اور موجب بعنت ہوئے میں تو کسی کو کلم نہیں،البتہ ایک طلاق اواقع ہوجاتی ہے یہیں؟اس میں اختلاف ہے،حنفیہ کے نزدیک طلاق ہوجاتی ہے،دیگرائمہ کے نزدیک نہیں ہوتی۔ (۳)

سوال:...طلاق دینے کا سیح طریقۂ کار کیا ہے؟ بالخصوص جب ملاء میں بھی آپس میں اختلاف ہے اور قانون بھی قر آن دسنت کےمطابق نہیں ہے۔

جواب: مجیح طریقہ رہے کہ جب عورت آیا مسے پاک ہوج ئے تواس سے صحبت کئے بغیر ایک طدا آل دیدے، یہاں تک کہاں کی عدت ختم ہوجائے۔ امام ابوصنیفہ کے نز دیک بیک وقت تین طلاق دینا کروہ ہے، لیکن واقع ہوجا کیں گی، اور امام شافعی

ا) یقع طلاق کل روح إذا کان عاقلًا بالغًا سواء کان خرًّا أو عبدًا طائعًا أو مکرهًا. (عالمگبری ج ۱ ص ٣٥٣).

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن مسعود قال. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلّل واحلّل له. (مشكوة اص ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) وطلاق المكره واقع خلافًا لعشافعي. (هداية ح ٢ ص ٣٥٨). أيضًا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صدى الله عليه وسدم ثلاث حدّهنَ جدُّ، وهر لهنَ حدُّ النكاح والطلاق والرحعة. (ترمذي ج. اص ٢٢٥). وعن صفوان بن عمران المطاني، أن رحلًا كان بائمًا فقامت إمرأته فأحدت سكينًا، فحدست على صدره فقالت لتطلقي ثلاثًا أو لأدبحبكا فطنقها ثم أتى السبي صلى الله عليه وسلم فذكر له دالك، فقال. لا قبلولة في الطلاق. راعلاء النُس ح. ١١ ص.١١ من ١١٥ ما القرآن). تقصيل كن من المحرود إعلاء النُس ح ١١ ص ١١٥، طبع القرآن). تقصيل كن من المرابع المناه المناه عليه وسلم عبروت.

٣٥) فالأحسس أن ينظلن الرحل إمرأته تطبيقة واحدة في ظهر له يحامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها. (هداية ح ٢ ص :٣٥٣) كتاب الطلاق، باب طلاق السُّنَة).

کے نز دیک تین بیک وقت دینا بھی بغیر کراہت کے جائز ہے۔

## یولیس کے ذریعے زبردستی لی ہوئی طلاق کی شرعی حیثیت

سوال:...ایک مخص نے ایک عورت سے شادی کی ، بعد میں تعلقات کشید ہ ہو گئے ، اڑکی اپنے میکے چلی گئی ، اڑکی والوں نے لڑکے والوں کو بلایا کہ آؤٹ کرتے ہیں، جب میا گئے تو پولیس کی مدو ہے ان ہے بادِلِ نخواستہ تمین طلاقیں لڑکے ہے تکھوالیں، آیا ہے طلاقيس وا قع ہوگئ ہيں يانہيں؟

جواب:...اگرلژ کے نے خود طلاقیں تکھیں تو واقع ہوگئیں، اور اگر کسی کے تکھے ہوئے پر دستخط کئے تو طلاقیں واقع نہیں ہوئیں، اورز بردستی کا وَ بال پولیس والوں کی گردن پررہے گا،جس کے منتج میں ان کی بہو بیٹیوں کو اس عذاب میں مبتلا ہو تا پڑے گا۔ پولیس والے جولوگوں برالی زیاد تیاں کرتے ہیں اُن کو اِن کاخمیا ز ہ بھکتنا ہوگا، تبر میں بھی ،اورحشر میں بھی۔

#### كياعورت شوہر سے زبردستی طلاق لے سکتی ہے؟

سوال:...شربیت اسلام میں کیاعورت مرد ہے زبردی اور جبراً طلاق لے سکتی ہے؟ جبکہ اس وقت مرد کی نیت اور ارادہ طلاق دینے کا نہ ہو، تو کیا طلاق ہوجاتی ہے یانہیں ہوگی؟ اگرنہیں ہوگی تو اس کا کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ اورشر بیعتِ اسلام اس بارے میں کیا فتو کی دیتی ہے؟

جواب:...اگرعورت کے زبردی کرنے پرشو ہرنے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوجائے گی۔ (<sup>(\*)</sup>

#### اكربيوى زبردسى طلاق كے دستخط لے ليتو طلاق كا حكم

سوال:...میری بیوی نے زبروی میری مرضی کے خلاف طلاق کے دستخط لئے ، کیا طلاق ہوگئی؟ کیونکہ میرا دِل نبیس مانتا، اس صورت میں کوئی مصالحت کی مخبائش ہے؟

جواب: . اگرتمن طلاتی کی تحریر نکھ کر اس پر دستخط لئے تو آپ کی مرضی ہویا نہ ہو، تمین طلاقیں واقع ہوگئیں' اب

<sup>(</sup>١) وطالاق البدعة أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، أو ثلاثًا في طهر واحد، فإذا فعل ذالك وقع الطلاق وكان عاصيًا، وقال الشافعي: كل طلاق مباح لأنه تصرف مشروع حتى يستفاد به الحكم الح. (هداية ح ٢ ص:٣٥٥، كتاب الطلاق، باب طلاق السُّنَّة، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع (٣) الكتابة . . . إن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو . الطلاق. (عالمگیری ج۱۰ ص۳۵۸، کتاب الطلاق، الباب الثانی، الفصل السادس).

 <sup>(</sup>٣) فلو أكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق. (شامى ح٣٠ ص ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلًا بالغار (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣).

۵) الكتابة . . . ان كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. (عالمگيرى ح١٠ ص ٣٤٨).

مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ،البتہ اگرا یک یا دوطلاق دی ہیں تو عدّت ہے پہلے مصالحت ہوسکتی ہے ، اورعدّت کے بغیر دو ہارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ (\*)

#### کیا طلاق والے کاغذ پرشو ہر سے زبردسی دستخط کروانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟

سوال:...اگرکوئی شخص اپنی بیوی کوطلاق وینانہ جائے ہیں گھر کے دُوسرے اَفراد، مثلاً: بڑا بھائی وغیرہ اس پر و ہاؤ ڈا بیس اور کاغذات وغیرہ تیں کرلیں اور ٹارچر کرکے زبردئی اس سے دستخط کروالیں، کاغذ کورٹ کا ہواوراس پر تین طلاقیں درج ہوں، تو کیا طلاقی واقع ہوتی ہے، براہ کرم اس طلاقی واقع ہوتی ہے، براہ کرم اس مسئلے پرروشی ڈالیں۔

جواب: ... جومسئد آپ نے مکھا ہے ، اگر اس شخص نے زبان سے طلاق کے اغاظ نہیں کیجاور ندخود اپنے قدم سے طلاق کے افغاظ تجریر کئے ، بلکہ ڈومرول کی تحریر پراس سے زبرد کتی دستخط کر دائے گئے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

# کیا تین طلاقیں زیردسی لکھوا کر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئی؟

سوال: ... طاق کے مسئے پرایک فتوی مطبوب ہے۔ مسئد پھاس طرح ہے کہ ایک شخص نے ایک و وہری شاوی اپی پہن ہوی سے ایک فورس کی ایک فتوں کے بہل ہوی کو جب و وسری شاوی کا علم ہوتو اُس نے اس شخص کے ہوا کہ واس نیت ایک طلاق و وسری ہوی کو اس نیت ایک طلاق و وسری ہوی کو اس نیت ہوا کہ واس نیت کے بہر اور اصرار پر اُس نے ایک طلاق و وسری ہوی کو اس نیت سے دی کہ وہ بعد میں رجوع کر لے گا۔ اُس نے عد میں ہوی ہے رُجوع بھی کریے ، جس کی دو یا رہ اطلاق اُس کی پہلی ہوی کو ہوگئی ۔ اُس نے پھراس کے بھا کیول کو ہوگئی ۔ اُس نے پھراس کے بھا کیول کو بلایا اور اُسے دو یا رہ علی قل وی وسط کی دی گئی ۔ دِل میں طلاق دینے کی کوئی نیت نہیں تھی محض تشد داور دیا و اور مارا پیٹا بھی ، اور تمام کا رویا رہے محروم کر دینے گی ہوگئی ۔ دِل میں طلاق دینے کی کوئی نیت نہیں تھی محض تشد داور دیا و اور مارا پیٹا بھی ، اور تمام کا رویا رہے وہ طد ق نامہ پڑھوا کر دستانظ کر اے گئے ، اس طلاق نامے پر تینوں طد قیس کیمشت کھی گئیں ۔ چونکہ اس شخص کا طلاق کا ارادہ بالکل شہل ہے ، اس لئے آپ سے یہ پوچھنا ہے کر قرآن وصد بہت کی روشنی میں اس مسئلہ کا طل قراد یں ۔

 <sup>(</sup>۱) وإذا طلق الرجل تبطليقة رجعية أو تطليقنين فله أن يراجعها في عدّتها . . . لقوله تعالى. فأمسكوهن بمعروف.
 (هداية ج:٢ ص:٣٩٣، كتاب الطلاق، باب الرجعة، طبع شركت علميه).

رادا كان الطلاق بالله دون الثلاث فله أن يتروجها في عدّتها وبعد إنقضاء عدّتها لأن حل اعلية باق، لأن زواله معلق
 بالطبقة الثالثة فينعدم قبله. (اللباب في شرح الكتاب ح. ٢ ص. ١٨٢، ١٨٢) كتاب الرجعة، طبع قديمي).

رس) وفي البحر أن السراد الإكراه على التلفظ بالطلاق فلو أكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق، لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة بإعتبار الحاجة ولا حاجة هنا. (شامي ح.٣ ص:٣٣١، كتاب الطلاق).

#### جواب:...طلاق نامه لکھ کر جب زبان ہے سنادیا تو طلاق واقع ہوگئی، وابتداعم!

#### ز بردستی طلاق

سوال: . ميرے والدين نے مجھے مہت تنگ کيا کهتم اپني بيوي کوطارق دے دو،کيٽن ميں طلاق دينے بررضامندنہيں تھ، کیونکہ میں اپنا گھریسا ناجا ہتا تھا،کیکن میرے والدے اور پچھ بزوں نے مجھے مجبور کیا ،لیکن میں نے پھربھی کہا کہ میں طلاق نہیں وُول گا، تو میرے والدنے ان آ دمیوں کوکہا کہ اگریے لڑ کا طلہ ق نہیں دیتہ تو اسے جیل جھیج دو، میں نریب آ دمی مجبور ہو گیا اور پچھے ڈربھی گیا جس کی وجدے میں نے '' طور تی ،طلاتی ،طلاق ' تمین بارکہا ، جبکہ میں نے ندانی بیوی کا نام سیا ورند ہی اشارہ کیا صرف مندے تبن بارمجبوری کی طلاق کہددیا۔اور جب میں نے طلاق دی اس وفت میری بیوی حاملے تھی ،اب آپ سے گرارش ہے کہ جھے آپ قر آن وحدیث کی روشن میں بتا تھیں کہ طلاق ہوگئی یانہیں؟

جواب:... چونکہ گفتگو آپ کی بیوی کی طلاق ہی کی ہورہی تھی ، اس نے جب آپ نے '' طلاق ، طلاق ، طلاق ، طلاق '' کہا تو گو ہوی کا نام نہیں لیا مگر طلاق ہوی کی طرف ہی منسوب ہوگی ، اور چونکہ آپ نے دوصور تول میں سے ایک کوتر نیے دیتے ہوئے بطور خود طلاق دی ہے،اگر چہوالد کے اصرار بردی ہے،لیکن دی ہےا ہے اختیاراور ارادے ہے،اس لئے تین دفعہ طلاق واقع ہوگئی، آپ دونوں ایک دُوسرے کے لئے حرام ہو گئے ، بغیر کلیلِ شرعی کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔'' والد صاحب سے کہنے کہ ان کی مراد تو یوری ہوگئی ،اب آپ کی شاوی دُوسری جگہ کرویں۔

#### مختلف الفاظ استعال کرنے ہے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟

سوال:..'' میں حمہیں طلاق دیتا ہوں ،آج سے تو میرے اُو برحرام ہے ، میں حمہیں طلاق دے رہا ہوں ،اب تو میرے لئے ای ہے جسے میری بہن 'فدکورہ بالا جار جملے کھ کرشو ہر کس بچے کے ہاتھ اپنی بیوی کو جینے ویتا ہے، جبکہ اس کی بیوی پڑھی کھی نبیس ہے اور اس کی بیوی پہلے سے حاملہ ہے اور ڈط لینے ہے بھی انکار کرتی ہے، کیا ایک صورت میں طلاق واقع ہوگئی؟ جبکہ ندکورہ بالا جمعوں سے

 (١) يقع طالاق كال روج إذا كان بالغًا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا، طائعًا أو مكرهًا. (الفتاوى العالمگيرية ج: ا ص ٣٥٣). أيضًا: الكتابة على توعين: موسومة وغيرموسومة . . . وإن كانت موسومة يقع الطلاق بوي أو لم يبو. (قتاوي شامي، باب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابة ج: ٢ ص: ٢٣١).

 الو أراد طلاقها تكون الإضافة موجودة ولا يدرم كون الإصافة صريحة في كلامه لما في الحر لو قال طالق فقيل له من عنیت فقال: إمرأته طلقت إمرأته. (شامی ح ۳ ص:۲۳۸، مطلب "سن بوش" یقع به الرحعی).

... ولو عبيدًا أو مكرها فإن طلاقه صحيح. (الدر المختار مع الرد ج:٣ (٣) ويقع طلاق كل زوح بالغ عاقل .. ص ٢٣٥٠). أيضًا عن صفوان بن عمران الطاتي أن رحلًا كان نائمًا فقامت إمراته، فأحذت سكياً، فحلست على صدره، فقالت التطلقي ثلاثًا أو لأذبحنك! فطلقها، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فدكره له ذالك، فقال الا قيلولة في الطلاق. راعلاء السُّنس -: ١١ ص. ١٨٣ ، باب عدم صحة طلاق الصبي وانحون والمعتوه . إلخ).

٣) "الطَّلاق مَرَّتان فَامَمَاكُ بِمَعَرُوكِ أَوْ تَسْرِيُحُ باحسانٍ . . . . . . . . . . . . فأطلاق مَرَّتان فامَمَاكُ بِمَعَرُوكِ أَوْ تَسْرِيُحُ باحسانٍ . . . . . . . . . . . . . . . . عيرةً" (اليقرة ٢٢٩-٢٣٠). أيضًا: اللباب في شرح الكتاب أح-٢ ص.١٨٣٠ طبع قديمي.

صاف طاہرے کے طواق نامہ تحریر کرتے وقت اس کی نبیت کیاتھی ،شوہرا بی تحریر پر قائم بھی ہے۔ جواب :...ائ صورت میں پہلے تین فقروں ہے تین طلاق واقع ہوگئیں اور چوتھا فقر ہ لغور ہا۔ <sup>(</sup> '' آ زادکرتا ہوں''صریح طلاق ہے، تین دفعہ کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں

سوال:...میری شادی ۱۹۸۹ ، نومبر میں ہوئی تھی ، گر کچھ ایسے حالات رہے کہ دونوں کے درمیان سی طرح ہے بھی انڈراشینڈ نگ نہیں ہوسکی، دن بدن حالات خراب ہوتے گئے ،اس گزرے بیرکومیری بیوی کے والداور بڑے بھائی گھریرآئے ، کافی بحث ومباحثے کے بعد میں نے دونوں حضرات اور میرے والداور بڑے بھائی کے سامنے لڑکی کی غیرموجودگی میں بیا غاظ تین مرتبہ و برائے جودرج ویل ہیں: " آج سے بی (لڑک کا نام لے کر) آزاد کرتا ہول، آج سے بی (لڑک کا نام لے کر) آزاد کرتا ہول، آج ہے میں (لڑک کا نام لے کر) آزاد کرتا ہوں۔' بیالقاظ میں نے طلاق کی نیت ہی ہے کہے ہیں،اب آپ ہے یو چھنا یہ ہے کہ ان الفاظ کی اسلامی اور دین حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ میرے والداوران کے والدصاحب کہتے ہیں کہان الفاظ کی کوئی اہمیت تہیں ہے۔ جواب:...'' آزاد کرتا ہوں'' کے الفاظ صریح طلاق کے ہیں' کہذا صورت مسئولہ میں تین طلاقیں واقع ہولئیں، میاں بیوی ایک ؤوسرے کے لئے حرام ہو گئے ،اب ندمصالحت کی گنجائش ہے اور ندحلالہ شرعی کے بغیر دو ہارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

# ''تم میری طرف ہے آ زادہو، جو جا ہوکرو، یہاں سے دفع ہوجا و'' کئی مرتبہ کہنا

سوال:..لزائیوں کے دوران میرے شوہر مجھ ہے دومرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ:'' تم میری طرف ہے آ زاوہو، جو جا ہے کرو، یہاں رہنا جا ہتی ہورہو، در ندایئے گھر (امی کے گھر) چلی جاؤ'' یا یہ کہ:'' یہاں سے دقع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ تو یکھی کہ:'' اتن دفعہ کہا ہے تگر چاتی نہیں ہے،منہ کوا چھا کھانا چینا لگ گیا ہے' ( واضح رہے کہ میرے میکے کے معاشی حالات کا فی خراب ہیں،جس کومیرے شوہر بہت ہی گھٹیا جملوں میں جماتے رہے ہیں )۔

وُ وسرے بیاکہ دِینی معلومات نا کافی ہونے کی بنا پرمسائل کا نداق اُرُ انا مثلاً ( نعوذ باللہ ) ان کی سزااس لیے نہیں مقرّر کی گئی ہے کہ انہوں نے زِنا کیوں کیا، بلکہ اس لئے ہے کہ یہ کام ڈومرے نے دیکھ لیا، یا بیا کہ انبیاء کیم السلام کے نام کے آگے ' حال' لگا کرکہنا مثلاً: ' عیسیٰ خان' '' موی خان' ( واضح رہے کہ میرے شوہرخان فیملی ہے تعلق رکھتے ہیں ،اورا پنے آپ کواُونیچانسب بتانے کے لئے ایہ کہتے ہیں)۔ میں نے پڑھا ہے کہ بعض یا تنیں منہ ہے نکا لئے سے نکاح ختم ہوجا تا ہے، مجھے بتا ہے کہ میر ہے شوہر کی ان باتوں سے

 <sup>(</sup>۱) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق بوى أو لم يتو ... إلخ. (شامى ج.٣ ص ٢٣١). النصريح يلحق الصريح ويلحق البائل بشرط العدة والمائل يلحق الصريح الصريح ما لَا يحتاح إلى بية باتنًا كان الواقع به أو رجعيًا. (الدر المحتار مع رداعتار، كتاب الطلاق ح:٣ ص:٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) بخلاف فارسية قوله سرِحتك وهو "رها كردم" لأنه صار صريحًا في العرف. (شامي ج٣٠ ص ٢٩٩). لم تبحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا إلخ. (هداية ح ٢ (٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ص ٣٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة، طبع مكتبه شركت علميه ملتان، أيضًا؛ عالمگيري ح٠١ ص ٣٤٣، طبع رشيديه).

حارے نکاح پر کوئی اثریزاہے؟

جواب: "" تم میری طرف ہے آزاد ہو' کے الفاظ صرح کے طلاق کے بیں' کہذادود فعہ کہنے پر دوطلاقیں ہوگئیں۔اور' دفع ہوجاؤ' کے الفاظ اگر طلاق کی نیت سے کہ تواس ہے بھی طلاق ہوگئے۔ آپ نے شوہر بے جوالف ظفل کئے بیں ان سے کفر کی بوآتی ہے ،اان کواس سے تو بہ کرنی چاہئے۔ نکاح بھی مشکوک ہوگیا۔

'' میں نے تہہیں آزاد کیا'' تین دفعہ کھنے والے کے نکاح کا شرعی حکم

سوال: ... چودہ پندرہ سال پہلے میری شادی رشتہ داروں میں ہوئی، بجھے معلوم نہیں کہ اس میں میرے شوہر کی مرضی تھی یا نہیں، مگر آج ہے کوئی تین چارسال پہلے میرے شوہر نے ایک پرچ پر تین دفعہ یہ جملہ کہ: ' میں نے تہمیں آزاد کیا' کو کر سب سرال دالوں کے سامنے بچھے دے دیا، میں پرچہ پڑھ کر جران رہ گئی، سب نے کہا نہیں ایگ کرد، بہت ہنگامہ ہوا، ہمارے ماموں آگے دور کہنے گئے کہ ایسے پچھٹیں ہوتا، خالداس وقت غضے میں تھا، یا فداق کر رہا تھا، انہوں نے آخر کو لائن میں فدرے زبردی لفظ اس موالیا، جملہ ایں طرح بنا کہ ' میں نے تہمیں آزاد کیا نہیں۔ ' پھر پرچہ آپ کے پاس لے گئے، آپ نے کہا: یہ. میں اضافہ کیا ہے، طلاق داقع ہوگئی ہے۔ مگر موں کی ادر کے پاس گئے، ان مول نانے کہا کہ سمجہ میں قرآن رکھ دو، کفارے کے طور پر انہوں نے ماموں کیا ہوں کو بی کہا کہ سمجہ میں قرآن رکھ دو، کفارے کے طور پر انہوں نے ماموں رہی اور دولڑ کے، میں بچوں کی وجہ ہے بھی فاموش رہی ، ایک بڑکی اور دولڑ کے، میں بچوں کی وجہ ہے بھی فاموش رہی ، اور میں بچوری اجازت کے بغیر تکاح فاموش رہی ، اور میں بچھر رہی اجازت کے بغیر تکاح کا دور میں کہ اور دولڑ کے، میں بھی کے جا بی ایک کو جھیانا چ سے جیس، کیو کہ اس طرح خاندان میں ان کی ہو ہوگئی ہے۔ میں ان کی ہو بھی بھی ہو بید کی بی بارات کی ہو بھی ہوں ، یہ مسئلہ میرے تین او جھر کر حقیقت چھیانے دالے کی کیا سزا ہے؟ آپ میں بھی کو اس کی کہ میری شرک حقیقت چھیانے دالے کی کیا سزا ہے؟ آپ مول کہ آپ بتا کی کہ میری شرک حقیقت کے بان کو کہ ان کو کہ دواب شرورشانگ کو حقیقت کے بی بن ہو جھر کر حقیقت چھیانے دالے کی کیا سزا ہے؟ آپ مول کہ آپ بتا کی کہ میری شرک حقیقت کے بان ہوں کو کہ دواب شرورشانگ کو حقیقت کے بان ہوں کو کہ دواب کی دین ہو جھر کر حقیقت چھیانے دالے کی کیا سزا ہے؟ آپ مول کہ آپ بتا کی کہ میری شرک حقیقت کی بار کواک کھارہ کیا ہوں۔ کو کہ میں کہ کہ میں کہ میں کہ کہ میں کہ کھر میں اور کو کہ کو کہ کو کہ میں کہ کہ کو کہ کو

چواب:... شرع حیثیت تو میں نے پہلے بتادی تھی کہ ان الفاظ ہے تین طلاقیں واقع ہوگئیں، اس کے بعد دونوں کا میں بیوی کی حیثیت ہے رہنابدکاری کے زُمرے میں آتا ہے۔تمہارے ماموں نے جو پچھ کیا، وہ سراسر فضول اور غلط تھا، کیونکہ طلاق ہوجانے کے بعد پھراس میں ترمیم کی تنجائش بی نہیں رہتی۔ اور وُوسرے صاحب نے دوسور و پ لے کر جونتویٰ دیا، وہ تحض تعط تھا۔ آپ کے ماموں اور وُوسرے عزیز ول کو بھی یقین ہوگا کہ یہ فتویٰ غلط ہے، مگر تحض اپنی انا کور کھنے کے لئے '' کرائے کے فتوے' کا سہارا لے کر آپ کو بدکاری میں جتلا کئے رکھا۔ خلاصہ یہ کہ آپ کو تین طلاقیں ہوچکی ہیں، اب آپ کا ان صاحب کے ساتھ بیوی کی حیثیت

<sup>(</sup>١) بخلاف فارسية قوله سرحتك وهو "رها كردم" لأنه صار صريحًا في العرف. (شامي ح:٣ ص: ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) فالكنايات لا تطلق بها إلّا بنية أو دلالة الحال. رشامي ح: ٣ ص. ٢٩٦، باب الكايات).

ے رہنا جا نرنبیل ،فورا ملیحد گی اختیا رَسِ ،اورجو یکھاب تک ہو چکا ہے اس پر امتد تعاق ہے معافی ہائٹیس۔

شوہر کا کہنا کہ'' میں نے اُسے آزاد کردیا ہے، وہ میرا کیوں اِنتظار کررہی ہے؟'' کاشرع حکم

سوال:...میرے شوہرزبان کے بہت گندے ہیں،اکثر ایسے جمعے کہ'' میں نے تمہیں آزاد کیا، یاطلاق دی''ان کی زبان پر رہتے ہیں، چھسال قبل میں ٹرائی جھکڑ، کرے میئے آگئی،اس وقت سےاب تک صرف ایک باررا بطرہوا تو انہوں نے کسی بھی ذ مہداری ُ وأنھانے ہے اٹکارکردیا ،اورلوگول ہے کہا کہ:'' میں نے ساجد وکوآ زاوکر دیا ہے ، وہ میراانظار کیوں کر رہی ہے؟'' میں آپ ہے اس مسئلے کاحل حامتی ہوں۔

جواب: " میں نے آزاد کردیا' کالفظ اگر تین دفعہ کہد دیا جائے تو یکی طلاق واقع ہوجاتی ہے، اس سے آپ کاس کے ساتھ کوئی رشتہ نبیس ر ہا،عدّت بوری کرنے کے بعد اگر آپ جا ہیں تو وُ وسری جگہ عقد کر سکتی ہیں ، والقد اعلم!

'' میں تجھے علیحدہ کرتا ہول'''' میں تجھے طلاق دیتا ہول'''' میں تجھے آزاد کرتا ہول'' کہنے ہے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟

سوال: بیں آپ ہے ایک گھر بلومسئے کے ہارے میں فتوی لینا جا بتی ہوں ، مسئلہ میہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے جھ کڑے میں شوہرئے بیوی سے سالفاظ کے:

ا: '' میں مجھے آج ہے علیحدہ کرتا ہوں ۔''

۲: '' میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔''

سو: '' میں تحقیم آ زاد کر تا ہول ۔''

جبكه شو ہريد كہتا ہے كـ " ميں ف ايك طدق وى ہے " ـ ايك جھونى بكى بھى ہاوراس بات كو يا مج مہينے ہو گئے ہيں ، جبكه جھڑے کے ڈیڑھ ماہ بعد میرا شوہر میرے کو بینے نے سئے میرے گھر آیا تھا،اوراُس نے میرے کو بہت سمجھایا اور گھر جانے کے لئے بہت ضدی ، گریں اُس کے ساتھ نہیں گئی۔

جواب:..اگرشوہر اقرار کرتا ہے کہ اس نے بیتین الفاظ کہے تھے تو تین طلاقیں واقع ہوگئیں ،اس کے بعد شوہر کا یہ کہنا کہ

<sup>.</sup> قانَ طَلْقَهَا قلا تحلُّ لَهُ مَنُ بَعَدُ حتَّى تَنكح رَوْحًا غَيْرِهُ" (النقرة ٢٣٠-٢٣٠). ر ا ) "الطُّلاقُ مُرَّتَان .

<sup>(</sup>٢) بحلاف قارسية قوله سرحتك وهو "رها كردم" لأنه صار صريحًا في العرف. (شامي ح٣٠ ص ٢٩٩). وإن كان البطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمه لم تحل له حتّى تنكح روحًا غيره نكاحًا صحيحًا إلخ. (هداية ح ٢ ص ٩٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة).

" میں نے ایک طلاق دی تھی "اس کا اعتبار شیس ، واللہ اعلم!

" میں نے تجھے جھوڑ دیا" بیطلاق کے الفاظ ہیں ،اس کے بعد میاں ہیوی کاتعلق جائز نہیں

مؤرجہ ۸رجون۱۹۸۹ء تا ۱۹۱۵ راپریل ۱۹۹۰ء تک عبدالقداور فی طمہ کے درمیان کی تئم کی رجعت نبیں ہوئی ہے۔ جواب: ''' میں نے تمہیں جیموڑ دیا'' کے اغاظ اُردومحاورے میں صریح طلاق کے اغاظ میں۔'' جب بیاغاظ تین بار وُہرائے تو ان سے تین طلاقیں واقع ہوگئیں اور دونوں ایک وُوسرے کے لئے قطعی حرام ہوگئے ، بغیر شرقی حلالہ کے دوہارہ نکاح کی بھی منجائش ٹبیس رہی۔''

اس لئے عبدالقد کا بیر کہنا کہ طلاق نہیں ہوئی اور مطلقہ کوز بردی بیوی بنا کر رکھنا قطعاً نا جائز اور حرام ہے۔ فاطمہ کو چ ہے کہ وہ عدت کے بعد جہال جا ہے اپنا عقد کر لے ،عبدالقد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، ور دونوں کا ایک گھر میں رہنا بھی جائز نہیں، واللہ اعلم!

'' میں فلاں بنت فلا*ل کو .....و بتاہوں'' تین د فعہ لکھن*ا

سوال:...میری شادی ۲۲ مارچ ۱۹۸۸ء میں بونگ تھی، دسمبر ۱۹۸۸ء میں انہوں نے ایک طلاق دی، اور پھرز جوع کرلیو،

 <sup>(</sup>١) المرء مؤاخذ بإقراره، ولسكن يشترط في الإقرار أولًا أن يتم بالطوع والرضى، وأن يكون المقرعافلا بالعًا إلخ.
 (شرح المحلة ج: ١ ص:٥٣، رقم المادة: ٩٤، طبع مكتبه حبيبيه كوئته).

 <sup>(</sup>۲) فإن سرحتك كناية لكنه في عرف الفرس علب إستعماله في الصريح . . إلح. (شامي ح ٣ ص ٢٩٩).
 (٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة . . . لم تحل له حتّى تنكح روحًا عيره. (هداية ح ٢ ص ٣٩٩، كتاب الطلاق).

ا پر مل کے آخر میں جب میں ساڑھے جاریا تی اور کے اور کے تھی وانہوں نے ایک تحریر کھی جس میں لکھا کہ:'' میں قلال بنت فلال کو . ...... ویتا هول، میں فلال بنت فلال کو... . . . دیتا هول، میں فلال بنت فلال کو.... .... دیتا هول' میه پژه کرمیں رونے کئی اور کہا وامده کو بل تی ہوں ، تو میرے منہ میں کپٹر اٹھونس دیا اور کہا کہ والدہ کو نہ بت نا ، اسی دن جھسے ، را بھی ، مجھے اسی دوران پتا چلا کہ وہ ہیروئن کے عادی ہیں، میں نے ان کا اسپتال میں علاج کرایا، گھر آئے کے ڈوسرے دن اپنے شہر چلے سمجئے ، اس کے پندرہ ہیں دن بعد شادی میں لینے کے لئے آئے ، ووسری دفعہ ماموں کو لئے سرگالیاں دیتے ہوئے آئے ، تبیسری دفعہ بیٹی کے پیدا ہوئے کے ڈیڑھ ماہ بعد اس کے تمن جار دِن بعد شناختی کارڈ لینے آئے اور جب ہے اب تک ان کا کوئی پتانہیں ، نہ ہی خط کتھااور نہ ہی ملئے آئے ،اب بیٹی بھی ایک سال کی ہوگئی ہے،ہسپتال میں بھی انہوں نے مجھ ہے کہا تھا:'' جاؤمیں نے تنہمیں آ زاد کیا، میں نے تنہیں آ زاد کیا'' بات بات پر طلاق اور آ زاد کرنے کا ذِکر لاتے تھے، ایھی دوتین ، قبل میں نے اپنے اور بچی کے خریجے کا دعویٰ کیا ، اس کا بھی جواب نہیں آیا ، اب بتا ہے میرے لئے کیا تھم ہے؟ کیا مجھے طلاق ہوگئ ہے؟ اگر ہوگئ ہےتو آب عدت کا کیا مسئلہ ہے؟ واضح رہے کہ میں ملازمت کر کے اپناور ا بن بین کا پید پالتی ہول ، اگر طلاق ہوگئی ہے تو ان کوکس طرح مطلع کیا جائے ؟ عدالت میں زجوع کرنے کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جواب :...آپ کی تخریر میں جو واقعات ذکر کئے گئے ہیں ،اگر وہ سیجے ہیں تو آپ کو تین طلاقیں ہو چکی ہیں، اور وضع حمل کے بعداب آپ آزاد ہیں، جہاں جا ہیں اپنا عقد کر سکتی ہیں ،ان کو اطلاع دینے یاان ہے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ '' گھر سے نکلو، میں نے تجھے طلاق دی'''' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، تو یہاں سے بھا گ جا''،' میں نے تہیں طلاق دی ہم چلی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں سوال: بميرے شوہرنے ايک دن غضے ميں مجھے بہت مارااور کہا کہ:''گھرے نکلو، میں نے مجھے طلاق دی''مغرب کے ونت میں روز ہ کھولنے لگے تو اس نے کہا:'' میں نے مجھے طلاق دے دی ہے ، تو یہاں سے بھاگ جااورتم میرے اُو پرحرام ہو، اورمیری

ہر چیز حرام ہے تیرے لئے''اور پھر کہا کہ:'' میں نے تیرا فطرہ بھی نہیں دینا، میں نے تجھے طلاق دی ہتم چلی جاؤیہاں ہے''اب دوسال بعد پھر تنگ کرنے لگا ہاور جھوٹی فتم کھانے گاہے کہ میں نے نہیں کہا ، کیا مجھے ذکورہ واقعات کے بعد طلاق ہو چک ہے؟

جواب :...جووا تعات آپ نے سے بیں ،اگر سے بیں و آپ کو کی طلاق ہوگئ ،اوراس مخص کا ساتھ ختم ہوگیا، آپ اس تخف کے پاس نہ جائیں ،اس محض کی شم کا کوئی اعتبار نہیں ،اگر طلاق کے الفاظ آپ نے اپنے کان ہے سنے ہیں تو آپ کا اس مخف کے ساتھ رہٹا جا ئزنہیں ۔ <sup>(س</sup>

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في المحرّة .... . لم تحل له حتّى تمكح زوجًا غيره. (هداية ج:٣ ص:٣٩٩).

 <sup>(</sup>٢) "واولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" (البقرة).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حاشية نبرايه

<sup>(</sup>٣) ولو قال لها أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق . . . والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكه إذا سمعته منه دلک أو شهد به شاهد عدل عنها. (عالمگري ح ١ ص ١٥٦، كتاب الطلاق، طبع رشيديه).

#### طلاق کے الفاظ تبدیل کردیے سے طلاق کا حکم

سوال:... ہارے گاؤں میں ایک بہت ہی شریف اور ٹیک لڑی ہے، جس کی شادی کو ابھی ایک سال بھی پورائیس ہوا، وہ حالمہ بھی ہے، کھودن پہلے اس کے میاں نے کسی معمولی ہی بات پر اس کوایک کا غذ پر لکھ دیا کہ: '' میں نے اپنی بیوی فلال بنت فلال کو طلاق دی، اطلاق دی، اس کے بعد وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں نے نداق کیا ہے طلاق نہیں دی۔ لڑکی کا والد کہتا ہے کہ حالمہ کو طلاق نہیں ہو گئی۔ برائے مہر بائی جواب عنایت فر مائیں کہ اس مسئلے میں شری تھم کیا ہے؟ اگر طلاق نہیں ہوئی تو وہ دونوں میاں بیوی بن کرا یک ساتھ دیں، اگر طلاق ہوگئی ہے توان کو گئم گارہونے ہے منع کیا جائے۔

جواب:...طلاق ثماق میں بھی ہوجاتی ہے، اور حالت ِ حمل میں بھی۔ اس لڑک کر تنین طلاقیں واقع ہوگئیں،اب دونوں ایک دُوسرے پر ہمیشہ کے لئے قطعی طور پرحرام ہو گئے ہیں، بغیر تحلیل ِشرعی کے دو ہارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ (\*\*)

" وحته بيس طلاق" كالفظ كها، " ديتا مول" نهيس كها، اس كاحكم

سوال:...اگرایک آ دمی اپنی بیوی کو ۲ طلاق دے دے پھر تیسری بار وہ'' حمہیں طلاق'' (وقفہ) دیتہ ہوں نہیں کہتا۔ آیا طلاق ہوگئی یانہیں یااس کا کوئی کفارہ ہے؟

جواب: ... "مهمیں طلاق" کے الفاظ ہے بھی طلاق ہو جاتی ہے ،اس لئے صورت ِمستولہ میں تین طلاق واقع ہوگئیں۔

#### مختلف اوقات میں تین دفعہ طلاق دینے سے تین طلاقیں ہوجاتی ہیں

سوال:... بین ایک زمیندارگرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے والدصاحب نے با تحقیق میری شادی ایک بردی عمر کی لڑک سے کردی جو کہ جھے ہے تقریباً تو وس سال بردی تھی، والدصاحب کی ضرورت صرف یہ تھی کہ لڑک کا بھائی ان کے مفاد میں ایک پرائیو بہٹ اور کو بہت کے اس فیصلے کو تبول کر لیا اور از دواجی زندگی گزارنے کی کوشش شروع کی، جس میں بہت رہی تھی، بہر صال میں نے والد صاحب کے اس فیصلے کو تبول کر لیا اور از دواجی زندگی گزارنے کی کوشش شروع کی، جس میں بھی بہت مشکلات و ذو بنی صدے ہوئے اور دو سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے جمیں بیٹا بیٹی عطا کر دی، مگر اختلا فات دن بدن برحے سے میں اللہ تعالیٰ تک کی، اور اس دور ان جھے سے مختلف تین او قات میں برحے سے میری بیوی نے ہر طرح کی نافر مانی ، بدز بانی اور جھے سے باتھا یائی تک کی، اور اس دور ان جھے سے مختلف تین او قات میں

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدّهن جدّ وهزلهنّ جدّ. الكاح، والطلاق، والرجعة.
 (أبوداؤد ج: ١ ص:٣٠٥). عن فضالة بن عبيد الأنصارى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يجوز اللعب فيهنّ: الطلاق والنكاح والعتق. (مجمع الزوائد ج:٣ ص:٣٣٨، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع ... الخ. (هداية ج٠٦ ص٠٣٥٦).

٣) "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . فَانْ طَلَّقَهَا فَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنْ أَبَعُلُ خَتَّى تَنكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٣٩ – ٣٣٠).

<sup>(</sup>۳) أيضا.

تین طل ق دینے کے الفاظ اوا ہو گئے ، اور میں نے ایک مولانا ہے زجوع کیا تو انہوں نے طلاق واقع ہوجانے کا فتوی وے دیا۔
اب میں نے بیفتوی اپنے والعداور اپنی بیوی کے بھائیوں کو وکھایا تو انہوں نے جھے کہا کہ بس اب ف موثی کے ساتھ زندگی گزار بے جو دَ۔ان حضرات پران حالات کا کوئی اثر نظر نہیں آتا ہے۔اس وقت ہم میاں بیوی کی حیثیت ہے وہ اور طلاق ہو چکی ہے ،
میری بیوی کہتی ہے کہ جھے پچھ ہانہیں ہے ، جبکہ میرے والعداور میرے سالوں کو معلوم ہے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ آپ مشورہ و جیجئے کہ میں کیا کروں؟ میری کوئی نہیں سنتا ہے۔

جواب: بیختلف اوقات میں تمین طلاق دینے ہے میال ہیوی کاتعلق ختم ہوجا تا ہے، اس کے بعد میں ہیوی کی حیثیت ہے رہنا نہ ناکاری وبدکاری ہے۔

ا ہے قلم سے تین طلاقیں تحریر کر دینے سے تین واقع ہو گئیں ،اگر چہورت تک نہ پنجی ہوں

سوال: بمسكد میہ بردی میں ایک واقعہ ہوا ہے، واقعہ ہے کہ ایک فیض نے اپنی بیوی کو تین طلاقی اس طرح دی جی کہ ایک فیض نے اپنی بیوی کو تین طلاقی اس طرح دی جی کہ ایک کہ اس نے ایک ہی کاغذ پر یہ قاعدہ تاریخ کو کھو کہ طلاقی کا لفظ تین بار استعمال کیا ہے، اور تین باری وستخط کے جیں، لیکن طلاقی کھے وقت گواہ موں کے اس نے طلاقی کھی ہے، اور میں علاقی کھی ہے، اور میں علاقی کھی ہے اور نہیں میں ہے طلاقی کھی ہے اور نہیں ہے کہ طلاقی کھی ہے اور نہیں ہے کہ اور انہیں ہے کہ اور ایک کھی ہے اس مواجع کہ کھی ہے اور نہیں ہی کہ کہ بہ ہو کہ کہ بہتے وقت کو کہ کو کہ کہ کہ بہتے گئی گئی ہے۔ اور نہیں ہوئی گئی ہے۔ اس واقع کو کہ کو کھی اب وہ کہ اس کے بعد گھر کے سر براہ اس کو کی کہ کہ اس کی کہ بہتے گئی گئی ہے۔ اس واقع کو کہ کو کھی ہے کہ اس کے بعد گھر کے سر براہ اس کو کہ کہ کہ بہتے گئی گئی ہے۔ اس واقع کو کہ کہ کہ اس کے بعد گھر کے سر براہ اس کو کہ کہ بہتے گئی گئی ہے۔ اس واقع کو کہ کہ کہ اس کے معلوم ہو جی ہے۔ لڑکی کو معلوم ہوا ہے کہ اس کے شوم ہو تھی ہے۔ لڑکی کو کہ کہ بہتا ہے اور گھر کے اور یہ بات لڑکی والوں کو بھی معلوم ہو چی ہے۔ لڑکی کا کہنا ہے اور گھر کے سر براہ کا کہ بیطلاقی بیس بہتے گئی گئی ہے اور یہ بات لڑکی والوں کو بھی معلوم ہو چی ہے۔ لڑکے کا کہنا ہے اور پڑھی ہے اور پڑھی ہے کہ باس کے میطلاقی بیس نے فودا پئی آتھوں سے دیکھی ہے اور پڑھی ہے اور پڑھی ہے کہ بیل وہ کئی لوگول کو بھی انہوں نے بتایا ہے۔ اور لڑکے نے فود کہ بیطلاقی بیس نے فودا پئی آتھوں سے دیکھی ہے اور پڑھی ہے۔ اور لڑکے نے فود کہ بیا ہے کہ بیس نے اپنی بیوکی کو طلاق وے دی ہے۔ اس وادر ہے بیا ہوں کہ بیطلاقی بیس نے فود اپنی آتھوں سے دیکھی ہے اور پڑھی ہے۔ اور لڑکے نے فود کہ کہ بیطلاقی بیس نے فود اپنی آتھوں کے بیا بیا ہوں کہ بیطلاقی بیس نے اپنی بیوکی کو طلاق وے دی ہے۔ اس وادر ہی بیا ہوں کہ بیطلاقی بیس نے اپنی بیوکی کو طلاق وے دی ہے۔

جواب: ... جب اس نے تین طا، قیس خود اپنے قلم ہے مکھ دیں ، تو طلاقیں واقع ہوگئیں'' خواولا کی تک پینچی ہوں ، چاہے نہ پنچی ہوں ، اس سے ان وونوں کا بغیر شرق حلالہ کے میں بیوی کی حیثیت سے رہنا بد کابری اور زِنا ہے ، دونوں کوفور أ الگ ہوجا نا چاہئے۔ (۳)

 <sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثبلاثًا في الحرّة . لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره . إلح. (هداية ج:٢ ص:٣٩٩، أيضًا: الجوهرة ج:٢ ص:١٢٨).

<sup>(</sup>۲) الكتابة إن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. (عالمگيري ح١٠ ص.٣٥٨).

<sup>(</sup>m) ايقاع شيتمبرا الاحظه و-

بیوی سے کہا کہ' بھائی کے ساتھ جلی جائے اور تہبیں طلاق دیتا ہوں' کے الفاظ پانچ چھ دفعہ سہنے سے کتنی طلاقیں ہوئیں؟

سوال:...ایک روز میری میرے سالے سے اثرانی ہوگئی، اس نے جھے گالیاں دیں، جس کی وجہ سے میں نے اپنی ہوک کو غضے میں کہا کہ وہ بھائی کے ساتھ چی جائے اور میں تہمیں طلاق دیتا ہوں۔ بیلفظ کوئی میں پانچ چیمر تبہ کہ گیا، اب میرے سسرال والے میری ہوگ کو اپنے گھر لے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طلاق و تتا ہوں۔ بیلفظ کوئی اور وہ اس وقت حمل سے ہے، اور میں نے یہاں پر کئی مولو یوں سے بات کی ، ان میں سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آلی ہ کہ آلی کہ کہا کہ کھا اگر کفارہ اوا اگر ویں۔ یہ بات بھی قابل فی کر ہے کہ وہ میرے نے کی مال بنتے والی ہے، اور اس سے پہلے میرے دو بنج اور ایک پڑی بھی ہے، گرمیرے سسراں والے نہیں مانتے۔ جو اب جو اپنی میں موسکتا۔ ستر آلومیوں کو کھا نا میں ہو سکتا۔ ستر آلومیوں کو کھا نا محلالے کی بات فلط ہے۔ الفاظ سے تین طلاقیں ہوگئیں، یغیر شرعی طلاسے و وبارہ ذکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ ستر آلومیوں کو کھا نا محلالے کی بات فلط ہے۔ (۱)

شوہرنے'' ایک طلاق ہے آپ کو' کہا، کچھ دنوں بعد کہا:'' آپ کو ایک اور دوطلاق ہے' تو تین طلاقیں ہوگئیں

سوال: ایک فخف نے اپنی بیوی کے ساتھ جھڑا کیا اور کہا کہ: '' ایک طلاق ہے آپ کو' بھر یچھ دنوں کے بعد زجوع کیا۔ چلتے چلتے دو تین بچے بھی ہوئے ، پھر میال اور بیوی کے در میان تلخ گوئیاں وغصہ بڑھ گیا ،میال نے بیوی کو کہد دیا کہ: '' آپ کو ایک اور ووطلاق ہے''اور سے کہدکر پندرہ ون تک میال گھر بھی اس غضے ہیں نہیں آیا، بعد ہیں آکر زجوع کیا۔

جواب:...ایک طلاق تو پہلے ہوگئ تھی ،جس ہے زجوع کرلیا تھا ،اور دوطلا قیس اب ہوگئیں ،لبذا تین طلا قیس کمل ہوگئیں اور یوی حرام ہوگئی ،اب جوزجوع کیا تو ناجا تزکیا ،بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ (۲)

شوہرنے اسٹامپ بیپر برطلاق لکھ دی تو طلاق واقع ہوگئی

سوال:...آپ کی وُکھی بہن کی فریادیہ ہے کہ آج سے وُھائی سال پہلے میرے شوہر نے کورٹ کا ایک اشامپ مجھے لکھ کر

 <sup>(</sup>۱) "ألطلاق مَرْتَانِ ... قَإِنَ طلَّقَهَا فَلاتُحلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَى تَلَكَح رَوْجًا غَيْرَةَ" (البقرة ۲۲۹–۲۳۰). أيضًا وإن كان الطلاق ثبلاق مرتان لله من بعد حتى تنكح زوجًا عيره. (هداية ح ۲ ص ۲۹۹) تقصيل كے كے: الجوهرة ح ۲ ص ۱۲۸ منظه بود.

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

بھیج دیاہے جس پر لکھاہے کہ میرے شوہر نے جھے طلاق دے دی ہے، جبکہ جھے پتا بھی نہیں ہے کہ وہ إقرار نامہ میں نے کیے مکھ دیا، جبکہ میں نے بھی افرار نامہ لکھا بھی نہیں اور نہ جھے لکھنا آتا ہے۔ اس میں لکھاہے کہ میرے شوہر نے جھے طلاق کے ساتھ جار بچے اور ڈھائی ہزار رو پے مہر دے و ہیے ہیں، جبکہ نہ جھے ڈھائی ہزار مہر دیا ہے، وہ اقرار نامہ اس طرح لکھاہے کہ جو بھی و کھے تو سمجھے کہ میں نے لکھا ہے، حالا تک میں نے سکھا بھی نہیں لکھا بلکہ اس نے جھے بھیج ہے۔ جھے طلاق بھی نہیں دی، صرف گھرے نوکری پر گئے اور واپس نہ آئے، نہ لڑائی ہوئی، پھر بھی نہیں ہوا۔ کتاب وسٹ کی روشن میں بتا کیں کہ جھے طلاق ہوگئے ہے انہیں؟ اقرار نامے میں جھوٹ کا گواہ بھی ہے۔

چواب:...اگریہاشامپ آپ کے شوہر ہی نے بھجوایا ہے تو طلاق ہوگئی،خواہ اس پرجس اِقرارنا ہے کا ذِکر کیا گیا ہے وہ (۱) ٹے ہی ہو۔

#### تین دفعہ طلاق وینے سے تین طلاقیں ہوجا کیں گی

سوالی:...ایک مردسلمان نے اپی مدخول بہا (جس سے صحبت کی ہو) مسلمان بیوی کو دو سے زائد مرتبہ کہا کہ: ' میں نے تجھے طلاق دی' یا' میں تجھے کو طلاق دیتا ہوں' یا ای قسم کی تحریر خود تحریر کو کو کا کرا ہے دستخط یا نشانِ انگوٹھا ثبت کر بے تو کیا صورت حال ہوگی؟ کیا بیوی پر ایک طلاق وارد ہوگی؟ کیا مرد کرجوع کرسکتا ہے؟ کیا بیوی مطلقا حرام ہوگئ؟

جواب:... جب اس نے تین طلاق سے دی ہیں تو تین ہی ہوں گی'' تین'''' ایک'' تونہیں ہوتے۔ تین طلاق کے بعد نہ رُجوع کی گنجائش رہتی ہے، نہ حلالہ شرعی کے بغیر دو بارہ نکاح ہوسکتا ہے، بیوی حرمت ِمغلظہ کے ساتھ حرام ہوگئے۔ (۲)

# طلاق کے بارے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے "مفتی اعظم" کے فتوے کا جواب

سوال:... پچھے دِنُوں ہمارے پاکستان ٹیمی ویژن کراچی سینٹرے پیش کیاجائے والا ڈرامہ ' گھرایک گر' افتقام پذیر ہوا،
جس کواس ملک کی ، بیناز ڈرامہ نگار فاطمہ ٹریا بجیائے تحریر کیا تھا، اس ڈراھے کی گیار ہویں قسط جو ہرو زِ جمعہ مؤرخہ ۱۹۹۸ء کو چش کی گئی تھی ، اس قسط بس طلاق کے متعلق ایک فی ٹی نفطی میں نے نوٹ کی اور اس وقت میں نے سوچا تھا کہ میری طرح کئی لوگوں نے اس نفطی کونوٹ کیا ہوگا، اس بات کو استے دن ہو چکے ہیں گرآج تک اس کے بارے میں نہ تو کوئی تر دید ہوئی پاکستان ٹیلی ویژن کی جارت کر رہا ہوں ، اور نہ بی ڈرامہ نگار کی جا ب سے سی تم کی تر دید ہوئی ، گرآج میں مجبور آ اس مسئلے پر قلم اُنھانے کی جہارت کر رہا ہوں ، اُمید ہے کہ آپ ہماری سیجے رہنمائی کریں گے۔

دُرامے کا ہیروکا مران (خالد بن شاہین ) ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے، جمال اس کا باپ (خالد ظفر) اور مامول (ارشاو

<sup>(</sup>١) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو\_ (شامي ج:٣ ص:٣٣٦).

<sup>(</sup>۴) گزشته مفح کا حاشیهٔ نبرا دیمیس به

علی) بیٹے ہوئے دِکھائے گئے تھے۔ (بیہ بات یا در ہے کہ ماموں (ارشادعلی) اس ڈراہے جس ایک معروف وکیل کا کر دارادا کررہے تھے) کا مران (خالد بن شاہین) کمرے جس داخل ہوتے ہی بیکہتا ہے ( کمرے جس داخل ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ جس ایک اسٹامپ پیپر دِکھایا گیا تھا) ماما جس نے سونیا (رعناغنی) (جواس ڈراہے جس کا مران کی بیوی کا کر دارادا کر رہی تھی) کو طلاق دے دی ہے، اور پھراسٹامپ پیپراپ ماموں اس کو تھی ہوئے ہیں ان کے آگے فیش کر دیتا ہے، کا مران کا ماموں اس کو تھی اس جوڑے کہتا ہے کہ: '' جذباتی مت بنواور بیٹھ جا کہ تمہارے کہد دینے اور کھی دینے سے طلاق نہیں ہوتی ۔'' (اس پورے ڈراہے بیس اس جوڑے کے از دواجی تعلقات خراب دِکھائے گئے ہیں)۔ اب حضرت صاحب! آپ وکیل صحب کے اس جسلے پرغور کریں کہ'' تمہارے کہددینے اور کھی دینے سے طلاق نہیں ہوتی ۔'' حالاتی نہیں ہوتی '' حالاتی نہیں ہوتی '' عالا نکہ کا مران نے اس طلاق کے لئے اسٹامپ بیپر استعال کیا اور اس کے بیپر پر کھی کر طلاق دی

حضرت صاحب! اگریہ بات جواس ڈرامے میں پیش کی گئی تھی یعنی'' تمہارے کہدویئے اور لکھ دینے سے طلاق نہیں ہوتی'' مسیح ہے تو کس طرح؟ اور اگر نہیں تو پھراس نا پاک ٹی وی کو یہ بات پیش کرنے کی کس طرح جسارت ہوئی؟ آپ کے علم میں ہے کہ ٹی وی بہت ہی طاقت ورمیڈیا ہے اور اس کی ہر چیز کا اثر انسانی معاشرے پر پڑتا ہے، اگر کوئی ایک شخص اس بات کونوٹ کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ بھی لکھ کر، اور پھر یہ کہتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی تو پھر ہماری شریعت کا کیا کام؟ اور پھر ہم آ دمی میہ کرتا پھرےگا۔

جواب :... میں نے کئی بارلکھا ہے کہ ٹی وی ایک لعنت ہے، اوریہ '' آم النجائٹ' ہے، جس نے ڈنیا جہان کی گندگی ہمارے گھروں میں لا ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ اس نے اپنے اس کمزور بندے کو، میرے اہل وعیال کواور میرے گھر کواس لعنت سے محقوظ اور اس گندگی سے یا ک رکھا ہے۔

نی ٹی وی کے مفتی اعظم ماموں ارشاد علی کا یہ کہنا کہ " کہنے اور لکھنے سے طلاق نہیں ہوتی" اسلامی شریعت سے بھونڈ انداق اور قرآنِ کریم کی تکذیب ہوتی ہے تو ہوتی رہے، وین اسلام کا فداق قرآنِ کریم کی تکذیب ہوتی ہے تو ہوتی رہے، وین اسلام کا فداق اڑایا جاتا ہے تو اُڑتا رہے، لوگ ایٹے وین وابیان سے ہاتھ دھوتے ہیں تو دھوتے رہیں، لوگوں کے ولوں میں کفرونفاتی کے جرائم سیلتے ہیں تو بھیلتے رہیں، اوگوں ہے ولوں میں کفرونفاتی کے جرائم کی سنتوں کا فداتی اُڑا کر، آپ کی کردار کشی ہور ہی ہو، تو ہوتی رہے:

دریا کواپی موج کی طغیانیوں سے کام سنتی کسی کی یار ہو یا درمیاں رہے!

ٹی وی والوں کے بیہاں صرف ایک ادب ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ پاک اور معصوم حکومت کے دامن پر کوئی معمولی داغ دھہ بھی نہیں آنا چاہئے ،اس کے علاوہ اور جو پچھ بھی ہوتا ہے ، ہوتا رہے ،کوئی پروانبیں ،اکبرالہ آیا دی مرحوم کے بقول:

> گورنمنٹ کی بارو خیر مناؤ انا الحق کہو اور سولی نہ یاؤ

بہ حار مسمان بھ ئیول کو یہ اصوں یا ۔ بنا جا ہے کہ بھارے ریٹر بیواور ٹی وی قیدشر بیت ہے آزاو ہیں،شر کی مسائل میں ان کے فتو نے ''گوزشتر'' نے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ،کی کوکوئی شر کی مسئد در یا فت کرنا ہوتو کی مسئد دارالا فقاء ہے بو چھا جائے ۔ ریٹر بیواورٹی وی کے پروگراموں کو دیکھاور من کرند آج تک کوئی مسلمان ہوا ہے، ندکوئی بے نمازی نمی زکا یا بند ہوا ہے، ندکی غاصب نے لوگوں کے حقوق اوا کرنے کا عہد کیا ہے، ندکس کے ول میں آج تک فکر آخرت پیدا ہوئی ہے۔ ان طاقت ور فر رائع الماغ کو گرائی اور فی شی بھیلانے کے لئے تو ستعمال کیا جاسکتا ہے، اور کیا جارہا ہے، لیکن فیراور بھلائی کے تھیلنے بھیلائے کی تو تع

### طلاق نامے کی رجسٹری ملے یانہ ملے یاضائع ہوجائے ، بہرحال جتنی طلاقیں کھیں ، واقع ہوگئیں

سوال:...میری شادی میرے پھوپھی زا ا کے ساتھ لندن میں ہوئی ، ناحا قیوں کے بعد بات اتنی بڑھی کہ مجھے گھر ہے 'کلنے کے سئے کہا گیا اور کہا گیا کہ:'' ہم پھرتمہیں دوہارہ ووہاں گھر میں بلامیں گے۔'' چِٹانچیہ میں پاکستان آگئی نیکن ابھی چاریا نچ ماہ بھی پاکشان میں آئے ہوئے نہ ہوئے تھے کہ ندن سے طلاق روانہ کردی گئی۔اب میں یہ بوچھنا جاہتی ہوں کہ اگر مرد طلاق بذریعہ ر جسنری بھیج دے اور وہ بھی با ہوش وحواس اور بارضا و رغبت دی گئی ہوتو وہ عورت جس کوطلاق روانہ کی گئی ہو، اسے پڑھے بغیر بھاڑ دے یا وصول ہی نہ کرے تو کیااس سے طلاق نہیں ہوتی ؟ اورا گرعورت کومعلوم نہ بھی ہو کہ رجسٹری میں طلاق آئی ہے اور گھر کا ؤ وسرافر داسے پڑھ کر چھاڑ دے اور عورت کومطلع نہ کرے کہ تہبیں طابق بھیجی گئی ہے تو اس سلسلے میں بھی یہی یو چھنا ہے کہ کیا اس طرح طلاق واقع نہ ہوگی؟ میرے لئے پریثان کن مسئدیہ ہے کدا ہے وولوگ اس بات پراصرار کررے ہیں کہ طلاق قانونی عاظ ہے مؤثر نہیں کہ نہ ہی اس سیسلے میں وہاں بیخی لندن کے قونون ہے، اور نہ ہی یہ ں کے کسی قانونی ذریعے سے بیدی گئی ہے، اس لئے بیرطلاق واقع نہیں ہوئی، اس لئے ہم ہے رجوع کرلیں جبکہ میں اس سلط میں تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مولوی حضرات ہے (لندن میں ) بھی یو جھا ہے، وہ کہتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوئی کہ یہ ایک دم ہے تین لکھ دی گئی ہیں ، جبکہ طلاق و تفے سے دی جائے تو واقع ہوتی ہے ، ورنہ ب شک دن میں سو باربھی مردیہ کہدوے کہ:'' میں فعال کو طلاق دیتا ہول' تو وہ ایک ہی گئی جائے گئی ، یہ بات میری تمجھ سے بالاتر ہے۔ کیا ایک بار بی یا ایک بی دن میں تین بارحلاق لکھ دینے یا کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ؟ ان لوگوں نے مجھے اس شک میں ڈال دیا ہے کہ جب تک علاقے کے کونسلر کومطلع نہ کیا جائے طلاق واقع نہیں ہوتی ، تو اس کا مطلب بیہوا کہ جب طلاق دی جائے تو علاقے کے کونسلر کو اطلاع كرناضروري ہے،اس كے ملاو داس كامطلب بيكى ہوا كہ جب تك نكاح ميں كۇسلرصا حب موجود شەہوں تو نكاح بھى نہيں ہوتا۔ اگرمیری طلاق غیرموَ تر ہے تو بیکس طرح موَ تر ہو عمق ہے؟اس کا بھی تفصیلاً وْ کرکر دیں تو مہر ہانی ہوگی۔

جواب: بثوہر کے طلاق دیئے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے،خواہ بیوی کواس کاعلم ہویا شہو،اور بیوی طلاق ناہے ک رجستری وصول کرے یا شاکرے،اور وصول کر کےخواہ اس کور کھے یا بچاڑ دے،طلاق ہرحال میں واقع ہوجائے گی،اس لئے بیاء م خیال کہ اگر بیوی طلاق نا ہے کی رجسٹری وصول نہ کرہے، یا وصول کر کے پھاڑ و ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ، بالکل فعط ہے۔ '' ایوب خان (سابق صدر باکستان) کی ٹافذ کردہ'' شریعت' جو (عائلی قوانین کے نام ہے ہے) پاکستان میں ٹافذ ہے، اس کے مطابق کونسلرصاحب کو طلاق کی اطلاع ویٹا اور اس کی جانب سے مصالحت کی کوشش کا انظار کرنا ضروری ہے، لیکن محمد رسول القد سلی ابتد عدید وسلم کی شریعت میں ایسی کوئی شرط نہیں، بلکہ جب شوہر نے طلاق وے دی تو طلاق واقع ہوگئی،خواہ کونسلرصاحب کواطلاع کی ہو یانہ کی ہو۔

تین طلاق کے بعدائی خاوندے دوبارہ نکاح کے لئے حلالے کی سز اعورت کو کیوں ہے؟

سوال:...اگرمرد، عورت کوتین دفعہ طلاق دیدے تو طلاق ہوجاتی ہے، گرعورت کے لئے بیتکم ہے کہ وہ عدت کے دِن پورے کرنے کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کرے، اور پھراس سے طلاق لینے کے بعدا پنے سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کرے، جے ؤ دسرے لفظوں میں'' صلالۂ'' کہتے ہیں۔

طلاق مردائی مرضی ہے دیتا ہے حالانکہ قصور مرد کا ہے ، عورت نہیں جا ہتی کہ اسے طلاق وی جائے ، مگر سز اعورت کو ملت ہے۔ ( یہاں یہ بات مرنظر رکھی جائے کہ طلاق کے بچھ عرصہ بعد دونوں میں اِ تفاق ہوجا تا ہے اور دہ دوبارہ ایک ہونا جا ہے ہیں ) اس میں عورت کا کیا قصور ہے کہ دہ حلالہ کرے اور اس کے بعد اپنے شوہر سے نکاح کرے؟ تمام اذبیت عورت کو برداشت کرنی پڑتی ہے جبکہ

<sup>(</sup>۱) الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، الكتابة على نوعين، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو، ثم المرسومة لا تخلوا إمّا أن أرسل الطلاق بأن كتب. أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتنزمها العدّة من وقت الكتابة. (عالمگيري حن الله صن ٣٥٠). أيضًا: يقع طلاق كل زوج إذا كان بالعًا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا طائعًا أو مكرهًا، كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگيري ج: الص:٣٥٣).

<sup>(</sup>۲) ومذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أنمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (شامى ح: ۳ ص ٢٣٣). ومذهب حماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوراعي والنخعي والثورى وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه والشمافعي وأصحابه ..... وآحرون كثيرون على أن من طلق إمر أنه ثلاثًا وقعن . إلخ. (عمدة القارى للعلامة عيمي شوح بحارى ح ٢٠ ص ٢٣٣٠). وقد إختلف العلماء فيمن قال لإمر أنه أنت طالق ثلاثًا فقال الشافعي ومالك وأبوحيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والحلف يقع الثلاث. (شرح نووى على مسلم ح ١٠ ص ٢٥٨، طبع قديمي). (٣) "الطّلاق مَرّتان فانٌ طَنَّقَهَا فلَا تحلُّ لهُ منُ " بَعَدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرة " (البقرة: ٢٢٩-٢٣).

مردصرف مندے تین مرتبطلاق کالفظ نکالت ہے بل تکلف اورمصیبت عورت پر پڑجاتی ہے۔

جواب: بورت کو آذیت میں جتا ہونے پر کون مجبور کرتا ہے؟ عورت کو چاہئے کہ کی وُ وسری مناسب جگہ عقد کر ہے امن اور چین ہے زندگی ہر کرے ، اور خالم مردکو دوبارہ مندندگا ہے جس نے تین طلاقیں دے کریشئو از دوائ کو قطع کر دیا۔ پی تھم کہ تین طلاقی کے بعد عورت کا نکاح طلاق و بندہ سے نہا موالی ہے۔ جا بلیت کے زمانے میں طماق دیئے کے بعد آدی جب چاہتا ارجوع کر لیٹا خواہ سوبار طلاق دی ہو، اور مظلوم عورت کے لئے اس خالم کے پختا سے خوات ماسل کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اندتوی کی نے جا بلیت کے اس دستور کی اصلاح کے لئے تھم دیا کہ ایس طال جس نہیں تھا۔ اندتوی کی نے جا بلیت کے اس دستور کی اصلاح کے لئے تھم دیا کہ ایس طال جس کے بعد اُرجوع ہو سے صرف دومر تبہ ہے ، اگر تیسری طلاق دی ہے کہ اب مرد کو راجوع کرنے کا حق نہیں بلکہ پر کورت کے بعد اُرجوع ہو سے صرف دومر تبہ ہے ، اگر تیسری طلاق دیدے ، اور اس کی مذہ بھی گر رجائے تب فریع کرکے وظیفی نو جی اور اس کورت کی کا می جو سامندی سے دوبارہ نکاح ہوسکی گر رجائے تب فریعی کی موسکی کر رجائے تب فریعین کی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہوسکی کے اگر اس کے بعد اُرک کی ہوسکی ہو کہ کو کہ اور اس کورت کی برخوا کے برائی کی بال کر کیم نے رکھی ہو دوجورت کو سزا دیلے کے گا دوراے دوبارہ حیالہ و رہ سے کہ کہ کہ کو کر اس کے طاب کو کھیل تما شانہ سمجھے۔ اس تفصیل ہے صطوم ہوا ہوگا کہ تمین طلاق کے بعد و میں بیک ہو ہو کورت کو جو کر بیا کہ اور اس کے معلوں کہ کورت اور بیا کہ تو کہ کے میں خوارت کی بعد و و بہتے شوہ ہوا ہوگا کہ تمین طلاق کے بعد و اور موسکی جو مطوم ہوا ہوگا کہ تمین طلاق کے بعد و میں میں خور کے بیک طال ہو سکتی ہوں ۔ اور اگر خدا نئو اسٹو و اس کے موسل ہو میں میں کے اگر اس کے بعد دو میں میک خورت کے سے کھال ہو سکتی ہوں اور اگر خدا نئو اسٹو کو میں ہو میں کو میں کہ کورت کے میں کو موال ہو جو کے یا دو طلاق و میدے شب عدت کے بعد دو و بہتے شوہ ہو کہ کے طال ہو سکتی ہوں ۔ اور اگر خدا کور اس کے بعد دو کورت کے سے طل ہو کہ کی کور اور کے سے کھی کہ کورت کی میں کہ کورت کی کورت کی کور کے کے اور ان کی کور کور کے کورت کی میں کور کے سام کور کے کورت کی کور کے کورت کی کور کور کے کورت کی کورٹ کے کورٹ کے بیا کہ کورٹ کے کورٹ کور کی کورٹ کی کورٹ کے ک

### کیا تین طلاق کے بعد دُوسرے شوہرے شادی کرناظلم ہے؟

سوال:...ا یک شخص بدکار، شرکر نے والا اور دیگر عبوب میں غرق ہے، اور اپنی بیوی کو جونہایت پارسا، دین دار اور نیک ہے، طلہ ق و یتا ہے۔ طلاق حالت نشریل نہیں دی تھی، بعد میں بہی شخص تا بب ہوتا ہے اور چا بتنا ہے کہا بنی بیوی سے شادی کر لے، لیکن طلاق کے بعد جب تک وہ عورت کی وُ وہر شخص کے نکاح میں شہائے وہ اپنے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی ۔ گر عورت کا عذر سے کہ خطی خاوند کی تھی اور وہ اپنے پہلے شوہر کے ملاوہ کی وُ وہر شخص سے نکاح اور نکاح کے بعد مباشرت کا تصور بھی نہیں کر سکتی ۔ وہ کہتی ہے کہ اسلام میں ہے گن و پر بھی ظلم نہیں جاری ہوسکتا ہے اور عورت کی غلطی نہیں ہے، البندا اس کو کسی وُ وہر ہے آ دمی سے نکاح پر ججور نہیں کیا جا سکتا اور وہ اپنے شوہر بی سے نکاح چ بتی ہے۔ اسلام کی رُ و سے انہیں مسلے کاحل بتا کی مرکز کے بعد اس کی مرض کے ضاف وُ وہرا نکاح اور می اور کس تا نون کی کے ضاف وُ وہرا نکاح اور می ہوسکتا کی ہے؟ اور حالات کے پیش نظم عورت کا یہ کہنا کہ میرے اُوپر بی ظلم کیوں ہے اور کس تا نون کی بنا پر؟ اور کیا تا نون تک میں ہوسکتا ہے؟

جواب :... يبال چند إلتي سمجه ليناضروري بي:

اقل:... یہ کہ تمن طلاق کے بعد عورت طلاق دینے والے پر قطعی حرام ہوج تی ہے، جب تک وہ ذوسری جگہ نکاح شری کرے اپنے دُوسرے شوہر سے وظیفیز وجیت ادانہ کرے ،اوروہ اپنی خوش سے طلاق شدے اور اس کی عدت گر رنہ جائے ، یہ عورت پہیمے شوہر کے لئے حل لنہیں ہوگی ، نہاس شرط کے بغیران دونوں کا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے ، یقر آنِ کریم کا قطعی اور دونو سے فیصلہ ہے ، جس میں نہ کوئی اِستشناء رکھا گیا ہے اور نہاس میں کسی ترمیم کی گئیائش ہے۔ (۱)

دوم: قرآنِ کریم کا فیصلہ عورت کو مزانہیں، بلکہ اس مظلومہ کر حمایت میں اس کے طلاق وینے والے ظالم شوہر کو مزاہے۔ گویا اس قانون کے ذریعہ اس شوہر کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مرزنش کی گئے ہے کہ اہتم اس شریف زادی کو اپنے گھر آباد کرنے کے اہل نہیں رہے ہو، بلکہ اب ہم اس کا عقد قانو ناؤ وسر کی جگہ کرائیں گے اور تہہیں اس شریف زادی کو دوبارہ قیدنکا ت میں لائے سے بھی محروم کرویا گیا ہے، جب تک کتمہیں عقل شآج ائے کہ کی شریف ٹی تون کو تین طوا تی دینے کا انبی مرکیا ہوتا ہے۔

سوم :... خالق فطرت کا ارشاد فرمودہ یہ قانون سراسر مظاوم عورت کی جہ بت میں ہے، لیکن ہے ججیب وغریب عورت ہے کہ وہ فلا کم کے ساتھ تو پیوند جوڑ نا جا ہت ہے گرخالق کا نئات، جوخودای کی بھل کی کے لئے قانون وضع کر رہا ہے اس کے قانون کو اپنے اُد پرظلم تصور کرتی ہے۔ اور پھرایک ایسافنص جوشرا بی ہے، ظالم ہے اور جس پروہ بھیشد کے لئے حرام ہوگئ ہے اس سے تو خداتی لی کی حدکوتو ڈکر نکاح کرنے کی خواہش مند ہے اور اسے کس نیک، پارسا، شریف انتفس مسلمان کے ساتھ نکاح کرنے کا جومشورہ و یہ جا ہے، اسے اپنے حق میں ظلم تصور کرتی ہے۔ انصاف ہے کے اگر تمین طواق و سے والہ ظالم ہے اور اس کو اس کی سز المنی چا ہے تو یہ بیگم صاحبہ جو اس ظالم سے تعلق قائم کرنے میں خدا کے احکام کو بھی ظلم تصور کرتی ہیں، اس فالم سے کیا کم ظالم ہیں…؟ یہ مز اعورت کو نہیں بلکہ اس فالم مرد کو دک گئی ہے جے عورت اپنی مقافہ زندگی بسر کرے اور اس فالم کو عمر مجرمنہ نداگا ہے۔

چہارم :... یہاں ہے بچھ لیٹا بھی ضروری ہے کہ جس طرح زہر کھانے کا اثر موت ہے، زہر دینے والا ظالم ہے، گر جب اس نے مہلک زہروے دیا تو مظلوم کوموت کا منہ بہر حال دیکھنا ہوگا۔ ای طرح تین طلاق کے زہر کا اثر حرمت مغلظہ ہے، یعنی بی خاتون دوسری جگہ جا ہے دوسری جگہ جا ہے دوسری جگہ جا تین ہو ہے گئے وہ حال نہیں رہی۔ اگر وہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو بیاس وقت تک مکن نہیں جب تک وُ دسری جگہ عقد اور خاند آبادی نہ ہو۔ ہس جس طرح موت اگر وہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو بیاس وقت تک مکن نہیں جب تک وُ دسری جگہ عقد اور خاند آبادی نہ ہو۔ ہس جس طرح موت متبجہ ہے تہن طلاق و بینے والے ہی کی طرف سے مجان ہوا ہے کہ ای طرح سے مغلظ متبجہ ہے تین طلاق و بینے والے ہی کی طرف سے ہوا ہے کسی اور کی طرف سے نہیں۔ اگر عورت ای ظالم کے گھر بخوش رہنا چ ہتی ہے تو اے اس کے ظلم کا نتیجہ بھی بخوش بھگ تنا ہوگا۔ ضاصہ ہوا ہون میں تبدیلی کی کوئی عنوائش نہیں۔

 <sup>(</sup>۱) "الطّلاق مرّان فان طَلْقها قلا تحلُّ له من سغدُ حتى تنكح زؤجًا غيرة، فان طلّقها فلا جُماح عليهِمَآ ان يترَاحعا ان ظنّآ ان يُقينَما حُدُّؤة الله" (البقرة: ۲۲۹–۲۳۰). أيضًا. وإن كنان الطّلاق ثلاثا في الحرّة لم تحل له حتى تنكح زوحًا عيره. (عالمگيري ح ا ص ۲۲۱، ۲۳۱). تقصيل كنت يَحْتَدَ رُوح المعاني ج ۲ ص ۱۳۱، ۲۳۱.

#### کیا شدید ضرورت کے وفت حنفی کا شافعی مسلک پرمل جائز ہے؟

سوال: اختر نے غیر کفو میں شودی کی ،اس کی بیوی اپ والدین کے گھر زیادہ رہتی تھی ،اختر اس کی طرف رغبت بہت کرتا تھ، لیکن ایک وان بیوی کے غیر متوازن رویے سے شک آکراس نے شم کھائی کداگراب کی بار بغیر کسی فاص وجہ کے میں اپ سرال کے گھر بیوی سے ملئے گیا تو جھ پر میری بیوی تین و فعہ طل ق ہوگ ۔ ایک ماہ اپ کورو کے رکھ اپ گھر ہیں ، پھر خواہش نفس نے شدید تقاضا کیا ، پھر کتب دیکھیں معلوم ہوا اسے کہ طراق سرگانہ بھر نشست است کے درمیان مختلف فیہ ہے، اجتہادی مسائل جو کت ب ہولوی جعفر شاہ ندوی صاحب کی ،اس میں ویکھی کہ طل ق ملا شرعفر سول القد عدید ویلم اور خلیفة الرسول صدیق آکر آب مولای جعفر شاہ ندوی صاحب کی ،اس میں ویکھی کہ طل ق ملک سیای تھا، شرکی نہ تھا۔ یہ بات فق وی رشیدیہ میں ویکھی ۔ اور حضر ت مولان عبد الحی فرائی می کرنا ہے ۔ ان وجو ہات نے عبد الحی فرائی می کرنا ہے کہ عند شرور سے الی کی ایک ہوگ ویل تی ہوگی وطلاق ہوگئی یہ پھر تنہ کی کرنا ہو ہو ہات نے دفی کا شافی معرور ت میں اس کی ہمت بندھائی ، اور مسرال چلا گیا بھت کی صورت میں اس کی عدت تو سل مت ہوگی ،اگر نہیں تو اسے کی کرنا ہو ہے ؟ عند ضرور ت میں کا کھل اور پرش فی فقد کے مسئلے میں زجوع کی صورت میں اس کی عدت تو سل مت ہوگی ،اگر نہیں تو اسے کی کرنا ہو ہو ہو ہو ہو ہو ؟

<sup>()</sup> وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (شامى ح. ٣ ص: ٢٣٣، كتاب الطلاق، أيضًا ومذهب حماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعي والنجعي والثوري وأبو حيفة وأصحابه وسالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وإسحاق وأبوثور وأبوعبيد وآحرون كثيرون على أن من طلق إمرأته ثلاثًا وقعن ولكمه يأثم وقالوا من حالف فيه فهو شاذ محالف الأهل الشه إسما تعلق به أهل البدعة ومن الا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة. (عيسي شرح بخاري ج: ٢٠ ص: ٢٣٣ طبع دار الفكر).

 <sup>(</sup>۲) قال تعالى "الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسن فإن طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوځا
 عيره (البقرة ۲۳۰،۲۲۹). أيضًا عالمگيرى ج ١ ص ٣٤٣، روح المعانى ح: ٢ ص: ١٣١.

# شوہر کو خلیل شرعی ہے نکاح کرنے کے بعد دوبارہ تین طلاقوں کاحق ہوگا

سوال:..ایک شخص نے اپنی بیوی کوتین طداقیں دے دیں ، عدت گزرنے کے بعد اس عورت نے وُ وہری جگہ نکاح کر ایں ،
پکھ مدت بعد وُ وہر ہے شخص نے بھی فد کورہ خاتون کو طلاق دے دی ، اب بیرخاتون دو بارہ پہلے شخص سے نکاح کرنا جا ہتی ہے ، نکاح کے بعد اس شخص کو زیادہ سے زیادہ کتنی طلاقیں دینے کا اختیار ہوگا ؟ جبکہ اس سے قبل تو شخص اپنی تین طلاقوں کاحق استعمال کر چکا ہے۔
جو اب :... وُ وہر ہے شوہر سے نکاح اور صحبت کرنے کے بعد جب اس عورت کو وُ وہر ہے شوہر سے طلاق ہوگئی اور اس کی عدت ختم ہونے کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کو جو کے گا ، خواہ پہلے اس عدت ختم ہونے کے بعد اس کے بعد دو بارہ عقد کر ایا تو پہدا شوہر کے بعد دو بارہ عقد کر ایا تو پہدا شوہر کے بعد دو بارہ تین طلاقوں کا ، لک ہوج کے گا ، خواہ پہلے اس کے باد وطل ق دی ہو ، یا تین طلاقیس دی ہوں ، ہر صورت میں شخلیل شری کے بعد دو بارہ تین طلاقوں کا ، لک ہوگا۔ ( )

### میلی بیوی کوخودکشی سے بچانے کے لئے تین طلاق کا حکم

سوال: ... کیافر ماتے ہیں عمی نے دین اس مسلے کے بارے ہیں کہ: زید کی دو ہیویاں ہیں، پہلی کا نام زینب اور دُوسری کا نام فرس ہے۔ زید کو زینب نے دھم کی دی کہ اگر وہ اپنی ہیوی نرگس کو فوراً طلاق نہیں دے گا تو وہ خودکشی کرلے گے۔ زیدا پنی دُوسری ہیوی فرگس کو ہر گر طلاق نہیں وینا چاہتا تھا، لیکن زیدن کی زبردئی کرنے اور اس کی جان جانے کے فطرے سے نیچنے کے لئے اس نے نرگس کی غیر موجود گی ہیں زینب کے سامنے دو مرتب طلاق کی ۔ پھر اس کی مزید زبردئی کی وجہ سے تمن مرتبہ، طلاق ، طلاق کہا، جبکہ فرگس حاملہ بھی ہے، زینب نے تین چارروز بعدز گس کو یہ بات بتائی، (واضح رہے کہ زید بھت تھ کہ اس طرح طلاق نہیں ہوتی )۔ قرآن وسنت کی روثنی ہیں یہ بات بتا کمیں کہ طلاق ہوگئی نہیں؟ اس سلسے میں بہت سے عمد کے کرام سے فتوی بھی حاصل کئے گئے ہیں جن میں ختلف با تیں کہی گئی ہیں، براہ کرم وضاحت فر ما کیون ساموقف دُرست ہے؟

**جواب:**...اس استفتاء کے ساتھ پندروفتاوی اس نا کارہ کے پاس بھیجے گئے ہیں ،جن کا استفتاء میں حوالہ دیا گیا ہے ، ان فناوی کی فہرست درج ذیل ہے:

۱: . جناب مفتی عبدالمنان \_ تصدیق مفتی عبدالرؤف صاحب ، دا رالعلوم کورنگی ، کراچی \_
 ۲: ... جناب مفتی کم ل الدین \_ تصدیق جناب مفتی اصغر کی ، دا ر تعلوم کورنگی ، کراچی \_
 ۳: ... جناب مفتی الله مم الحق \_ تضعدیق جناب مفتی عبداسلام ، چهمعة العلوم الاسلام به بنوری ٹاؤن کراچی \_
 ۲: ... جناب مفتی نظام دسول \_ تضعدیق مهامعه بنورید ، سما نمث ، کراچی \_
 ۵: ... جناب مفتی نظام دسول \_ تضعدیق مشریف احمد طابر ، چهمعه دشیدید سامیوال ( پنجاب ) \_

(۱) وإذا طلق إمرأت طلقة أو طلقتين وانقصت عدتها وتزوجت بروح آحر ودحل بها ثم طلقها وانقضت عدتها ثم تزوحها الأوّل عادت إليه بشلاث تطليقات ويهدم الروح الثاني الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث، كذا في الإحتيار شرح المحتار. (عالمگيري ج: ۱ ص:٣٤٥). ٢ :... جنّا بمفتى محمد عبدا بنّد ، وارالعنوم قمر الاسملام سليما نيه ، پنجاب كالوني ، كراچي -

ے:...جناب مفتی محمد اسلم تعیمی مجلس عندے الل سنت کراچی ۔

٨ :... جناب مفتى محمد فاروق \_ تصديق مفتى محمد اكمل ، دارال فتاء مدرسه اشر فيه ، جيكب لائن كراچي \_

9: . جناب مفتی محمد جان معیمی ، دار العلوم مجد دید نعیمید ، ملیر ، کراچی \_

٠ ا:...جناب مفتى غلام دشتگيرا فغاني ، جامعه ضياءالعلوم ، آگره تاج کا يوني ، کراچي \_

اا:..مفتى لطافت الرحمٰن، جامعه حنفيه، سعود آباد، كراچي \_

١٢:..مفتى محمر عبدالعليم قاوري ، دارالعلوم قا درييبيي نبيه فيصل كالوني كراچي ..

الله:... جناب مفتى محدر فيق ، دارالعلوم ، جامعهاسلاميه، گلزار حبيب ، سولجز بازار ، كراجي \_

١٠٠٠ :.. جناب مفتى شعيب بن يوسف ، مدرسه بحرالعلوم سعوديه ، عامل اسٹريث كراچي \_

۵ ا :... جناب مفتی محمد اور لیس سلفی ، جماعت غربائے اہل حدیث ،محمدی مسجد ، برنس روڈ کراجی ۔

ان میں ہے اوّل الذکر تیرہ فنوے اس پر شفق میں کہ نرگس پر تمین طلاقیں واقع ہو چکی میں اور وہ حرمت ِ مغلظہ کے ساتھ اپنے شو ہر برحرام ہو چکی ہے، ندر جوع کی گنجائش ہے اور ندشر عی حلالہ کے بغیر دو بارہ نکاح کی گنجائش ہے۔

اک ناکارہ کے نزدیک بیہ تیرہ فنوے سیجے بین کہ نرگس اپنے شوہر پرحرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہوگئی، اب ان دونوں کے میاں بیوی کی حیثیت سے دہنے کی کوئی گنجائش ہاتی نہیں رہی۔

اس مسئلے کے ولائل ورج و مل ہیں:

ا: جن تعالی شانه کاارش د ہے:

"الطَّلَلَقُ مرَّتان فامساكً بمغرُوفِ أَوْ تَسْرِيُحٌ بالحُسنِ . . الى قوله . . فَإِنْ طَلَقَها فَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنْ أَبْعَدُ حتى تنكحَ زَوْجًا غَيْرهُ . . . " (الِتَرَة:٢٢٩:٣٣٥)

ترجمہ:... 'وہ طلاق دومرتبہ (کی) ہے، پھرخواہ رکھ لین قاعدے کے موافق، خواہ چھوڑ دینا خوش عنوانی کے ساتھ ،اور تمہارے لئے بیہ بات حلال نہیں کہ (چھوڑ نے کے وقت) پکھ بھی لو (گو) اس میں سے عنوانی کے ساتھ ،اور تمہارے لئے بیہ بات حلال نہیں کہ (چھوڑ نے کے وقت) پکھ بھی لو (گو) اس میں سے رکھیں کے وقع میں اور عرفی کر ایک میں اور کے تو دونوں پرکوئی گناہ نہ کر سکیں گے، سواگر تم لوگوں کو بیاحتی ل ہو کہ وہ دونوں ضوا بطر خداوندی کو قائم ندکر سکیں گے تو دونوں پرکوئی گناہ نہ ہوگا اس (مال کے لینے دینے) میں جس کو دے کرعورت اپنی جان چھڑ الے، بیضدائی ضابطے ہیں، سوتم ان سے ہوگا اس (مال کے لینے دینے) میں جس کو دے کرعورت اپنی جان چھڑ الے، بیضدائی ضابطے ہیں، سوتم ان سے ہاہرمت نگان، اور جوشخص خدائی ضابطوں سے بالکل باہر نگل جائے ، سوالیے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ پھراگر کوئی (تیسری) طلاق دیدے عورت کوتو پھروہ اس کے لئے حلال خدر ہے گی اس کے بعد، یہاں تک کہ دہ اس کے سوالیک اور خاوند کے ساتھ (عدت کے بعد) نگاح کرلے، پھراگر بیاس کو طلاق دیدے تو ان

دونول پراس میں بچھ گناہ نہیں کہ بدستور پھرمل جاویں ، بشرطیکہ دونوں غالب گمان رکھتے ہوں کہ (آئندہ) خداوندی ضابطوں کوقائم رکھیں گئے، اور بیے خداوندی ضابطے ہیں ،حق تعالی ان کو بیان فر ہاتے ہیں ایسے ہوگوں کے لئے جو دائش مند ہیں۔''

اس آیت شریف میں فر مایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے دومرتبہ کی طلاق کے بعد تیسری طلاق دے دی تو ہوی حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہوجائے گی ،اور تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ بیتیسری طلاق خواہ اس میس دی گئی ہو یا لگ طہر ہیں ، دونوں کا ایک می سے ، چنا نچا ام بخاری رحمة القد مدید نے "باب من اجاد المطلاق المثلاث" میں اس آیت کا حوالد دے سر بتایا ہے کہ تین طلاقیں خواہ بیک وقت دی گئی ہول ، تین ہی نا فذہ وجاتی ہیں (صحیح بخاری نے: ۲ س: ۱۹۱)۔

تناه م بخاری رحمة الله علیدنے مندرجہ با اباب کے ذیل میں تو پیرمجلانی رضی الله عنداوران کی بیوی کے معان کا واقعہ ذکر کیا ہے، جس کے آخر میں ہے کہ حضرت تو پیررضی الله عنہ نے کہا:

"كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها، فطلقها ثلاث قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم." (الله عل

ترجمہ:...'' یا رسول القد! اگر اس کے بعد میں اس کو رکھوں تو میں نے اس پر جھوٹ ہو ندھا، پس انہوں نے آبل اس کے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم انہیں تھکم دیتے ، اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔''

امام بخاری رحمة الله علیہ نے اس حدیث سے بیٹا بت کیا ہے کہ تین طلاقیں خواہ بیک وقت دی جا نمیں ، واقع ہو ہاتی ہیں۔ اور حافظ این حزم رحمة الله علیہ تکھتے ہیں کہ: آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سامنے تو بیر رضی الله عنه نے تین طاہ قیس دیں ، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس پر گرفت نہیں فرما کی ، اس سے یہ بات ثابت ہو کی کہ تین طلاقیں بیک وقت دینا سے ہے (اعسلسسی نندہ ا ص: ۲۰۰)۔

(۱) أن سهل بن سعد الساعدى أخبره ان عويمر العجلاني جاء إلى عاصه بن عدى الأنصارى فقال له يا عاصها أرأيت رجلا وحد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذالك رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع عن ذالك رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتنى بخبر قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عها، قال عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أمرل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها، قال سهل فتلاعا وأنا مع الناس عد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا، قال عويمر كلبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلم هما ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عيه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تدك سة المتلاعين. (صحيح البخارى ح ٢٠ ص ١٩٠١، باب من أجاز طلاق الثلاث، طبع بور محمد كراجي).

ذالك قصح يقينا انها سُنَّة مباحة. (اعلى، لابن حرم ح٠٠١ ص ١٥٠٠، دار الأفق الحديدة، بيروت).

سان ، امام بخاری رحمة القد مدید نی باب میں بیصدیث فرکن ہے کہ ارفاعہ قرظی رسی القدعند کی بیوی آنخضرت سلی الله عدید وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا: یا رسال اللہ! رفاحہ نے مجھے طلاق دے دی ، پس کچی طلاق دے دی (صبح بخاری جناد ص: 29۱)۔

۸۱۵

اس صدیث بیل ' کی طلاق د ب ، گ' (بت طلاقی) سے مراوتین طلاقیں ہیں ،اور آنخضرت سلی التدعیہ وسم نے یہ تفصیل دریافت تہیں فر مائی کہ یہ تین طلاقیں ،ید ہی مجس میں دی تھیں یا الگ الگ ،ا، م بخاری رحمة التدعلیہ نے اس سے بیٹا بت کیا ہے کہ دونول کا ایک بی تھی حرمت مغنظہ ۔

2: صیحی مسلم میں فاحمہ بنت فیس کا واقعہ مذکور ہے کہ: ان کے شوہر نے ان کوتین طلاقیں وی تھیں، ان کے نفقہ وسکنی کا مسئلہ زیر بحث آیا تو آتحضرت صلی القدعلیہ وسلم نے: اس کے سفے نفقہ وسکنی نہیں ہے (صیحی مسلم نے: اس میں القدعلیہ وسلم نے: اس میں القدعلیہ وسلم نے: اس میں القدعلیہ کلھے ہیں کہ: یہ خبر متواتر ہے کہ اس نے تخضرت صلی القدعلیہ وسلم کو بتایا کہ اس کے شوہر نے اس کو عافظ ابن حزام رحمیۃ القدعلیہ لکھتے ہیں کہ: یہ خبر متواتر ہے کہ اس نے تخضرت صلی القدعلیہ وسلم کو بتایا کہ اس کے شوہر نے اس کو

عافظ ابن جزام رحمة القدعلية عصلي له : يدير متوافر ہے له اس سے المصرت می القدعدية وقعم لو بتايا كه اس سے سو ہر سے اس و تين طل قيل دے دين ، آنخضرت صلى القدعدية وسلم نے تين طلاقوں پر إعتر اض نبيس فر ما يا اور نه بيفر ما يا كه بيخلاف سنت ہے (اعسلسى ن: ۱۰ ص: ۱۵۱)۔

<sup>( )</sup> حدثنا سعید بن عفیر . قال أحربی عروة بن الربیر أن عائشة أحبرته ان إمرأة رفاعة القرظی جآءت إلی رسول الله صلی الله صلی الله علیه وسلم فقالت یا رسول الله إن رفاعة طلقتی فیت طلاقی، وإبی نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبیر القرظی واسما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم العلک تریدین أن ترجعی إلی رفاعة، فقالت نعما فقال النبی صلی الله علیه وسلم . لا، حتّی یذوق عسیلتک و تدوقی عسیلته . (بخاری ج ۲ ص ۱۹۵، باب من أجاز طلاق الثلاث) .

<sup>(</sup>٢) عن عائشة الرجلًا طلق إمراته ثلاثا فتزوحت فطلق فسئل البي صلى الله عيه وسلم أتجلُ للأوّل قال. لاً، حتى يدوق عسيلتها كما ذاق الأوّل. (بحارى ح٣٠ ص ١٩٥، باب من أجار طلاق الثلاث لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، طبع نور محمد كراچى).

<sup>(</sup>٣) عن فاطمة بمت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو عائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسحطته فقال والله ما لك عليه نفقة الحديث. وصحيح مسلم فذكرت ذالك له فقال ليس لك عليه نفقة الحديث. وصحيح مسلم ج١٠ ص: ٣٨٣، باب المطلقة البائن لا نفقة لها، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٣) فهدا بقل تواتر عن فاطمة بأن رسول الله صلى الله عليه وسدم أحبرها هي ونفر سواها بأن زوجها طلقها ثلاثًا ولم يبكر عبيه الصلاة والسلام ذالك ولا أخبر بأنه ليس بئلة، وفي هذا كفاية لمن نصح نفسه. (المحلى، لابن حرم ج. ١٠ ص. ١١١ أحكم الطلاق، طبع دار الآفاق، بيروت).

۲:...امام نسائی رحمة القدعلیہ نے حضرت محمود بن لبیدرضی القدعندی حدیث قال کی ہے کہ: آنخضرت سلی القد مدیدوسم کو بتا ہے گیا۔
 کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکتھی تبین طلاقیں دے دی ہیں ، آنخضرت صلی القد عدید وسلم غضبنا کے ہو کر کھڑے ہوئے ، پھر فر ما یا کہ: کیا میرے موجود ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے؟ (نسائی ج: ۲ ص: ۹)۔

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہا گرتین طلاقیں بیک وقت دی جا کیں تو تنین ہوتی ہیں ، ورندا گرایک ہی ہوتیں تو آنخضرت صعی اللّٰدعلیہ وسلم اس برغیظ وغضب کاا ظہار ندفر ماتے۔

ے:...امام ابوداؤدرجمۃ القدعدیہ نے متعدد طرق سے بیرحدیث علی کے کہ رکانہ رضی اللہ عند نے اپنی بیوی سبیمہ کو' البتہ'' طق دے دی،اورآ مخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی خدمت میں صاضر ہوکر کہا کہ: میں نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا،فر ، بیا: صفا کہتے ہوکہ ایک کا ارادہ کیا تھا؟ عرض کیا: القد کی تشم! میں نے ایک ہی کا ارادہ کیا تھے۔آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے اس کی بیوی اس کو واپس بوٹادی (ابوداؤد ج: اس ۲۰۰۰)۔

آتخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا رکا ندرضی القدعنہ ہے فرمانا کہ:'' حلفاً کہتے ہوکہ تم نے ایک ہی کا ارادہ کیا تھا؟''اس امرکی دلیل ہے کہ'' البتہ'' کے لفظ ہے بھی اگر تین طلاق کا ارادہ کیا جائے تھی ہوتی ہیں، چہ جائیکہ صصل کے افراد میں تین طلاقیں دی ہول۔ ہول۔

قرآن وحدیث کے ان دائل کی روشن میں اُئمہ اربعہ، امام ابوصنیفہ رحمۃ امند عدید، امام مالک رحمۃ القدعدید، امام شافعی رحمۃ القدعلید، امام مالک رحمۃ القدعدید، امام بخاری رحمۃ القدعلید، امام بحد ثین اس پر متفق تیں کہ تین طراقیں خواہ ایک لفظ سے بہوں، یا القدعلید، امام جن رکی جا کیں گیا۔
ایک مجلس میں، تین ہی شار کی جا کیں گی۔

فتوی نمبر: ۱۲ ایک اہلِ حدیث کے قلم ہے ہے، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تین طلاقیں جب ایک مجلس میں وی ج کیل تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے، لہذا زگس پر ایک طلاق واقع ہوئی ، عدنت کے اندر شوہر س سے زجوع کرسکتا ہے۔

اللِ حدیث عالم کا بیفتوی صریحاً غلط اور ندکورہ بالا آیت واحادیث کے ملاوہ اجہ عِ اُمت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ تمام اکا برصی ہا اس پرمتفق ہیں کہ ایک لفظ بیا ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں تین ہی شہر ہوتی ہیں، اور بیوی حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہوجاتی ہے، ضف نے راشدین اور دیگر صی بہ کروام کے چندنی وی بطور نمونہ ورج ذیل ہیں:

ا:... حضرت انس رضی الله عنه فر مائے ہیں کہ: حضرت عمر رضی الله عنه کی خدمت میں کوئی ایساشخص لا یاجا تاجس نے اپنی ہیوی

<sup>(</sup>۱) أحبرنا مخرمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال. أحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غصبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأما بين أطهركم الحديث. (مسائى ح ۲ ص ۹۹، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) عن نافع بن عحير بن عبد يريد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة ألنتة فأحير البنى صلى الله عليه وسلم بلدالك وقبال: والله منا أردت إلّا واحدة؛ فقال ركانة. والله منا أردت إلّا واحدة؛ فقال ركانة. والله منا أردت إلّا واحدة، فردها إليه رسول الله عليه وسدم. (أبو داؤد ج ١ ص ٣٠٠، بات في ألبتة، طبع اينج اينه سعيد).

کوایک مجلس میں تمین طلاقیں وی ہوں ،آپ اس کور اویتے اور دوٹول کے درمیان تفریق کرادیتے (مصنف ابن الی شیبہ ج: ۹ س:۱۱، مصنف عبدالرزاق ج: ۹ ص:۳۹۹)۔

۲: زید بن وجب رحمة القد علیه تین که: ایک شخص نے اپنی بیوی کو ہزار طلاق و مے وی ، معامد حضرت عمر رضی القد عند ک خدمت میں چین بواتو اس شخص نے کہا کہ: میں تو یو نہی تھیں رہا تھا۔ حضرت عمر رضی القد عند نے اس کے سریر درّ و اُٹھا یا اور دونوں کے ورمیان علیحد گی کراوی ( بین اتی شیب نی: ۵ ص: ۱۳ میدالرزاق ج: ۱۶ ص: ۳۹۳)۔

سان ایک شخص حضرت مثمان رضی امتد عند کی خدمت میں آیا اور کہا: میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دیں۔فرمایا: تین طواقیں اس کو تجھ پرحزام کر دیتی ہیں ،اور ستانو ب نعدوان (ضم وزیادتی اور صدو دا ہی ہے تجاوز) ہے (ابن الی شیبہ جندہ ص: ۱۳)۔ (۳)

اس کو تجھ پرحزام کر دیتی ہیں ،بو تیوں کو اپنی و صری عورتوں پر تقشیم کر دو (ابن الی شیبہ جندہ ص: ۱۳)۔ (۳)
طل قیس اس کو تجھ پرحزام کر دیتی ہیں ،بو قیوں کو اپنی دوسری عورتوں پر تقشیم کر دو (ابن الی شیبہ جندہ ص: ۱۳)۔ (۳)

۲:...ا یک شخص حضرت عبدامقد بن مسعود رضی القدعنه کی خدمت میں آیا اور کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کوسوطلہ قیس دی ہیں۔ فرمایا: تین طلاقوں نے اس کوحرام کردیا، ہاتی ۹۷ سمناہ ہیں (ابن الی شیبہ ج:۵ مس:۱۲)۔

ر ۱) عن أسس قبال كان عمر إذا أتي برحل قد طلق امر أنه ثلاثًا في محلس، أو جعه صربًا، و فرّق بينهما. (المصنف لابن أبي شينة ح ٩ ص ١٩ ٥، بات من كره ان يطنق الرجل إمر أنه ثلاث في مقعد واحد، طبع الملب العلمي بيروت).

٢) عسريد بن وهب أن رحل بطالًا كان بالمدينة، فطلق إمرأته ألفًا، فرُفع إلى عمر فقال انما كنت ألعب فعلا عمر رأسه بالدره، وفرّق بينهما. (المصنف لابن أني شيبة ح ٩ ص. ٥٢١، بات في الرجل يطلق إمرأته منة أو ألفًا في قول واحد، طبع بيروت).

٣١) عن معاوية بن أبي تحيى قال حاء رجل لي عثمان فقال إبي طلقت إمرأتي مئة، قال ثلاث يحرّ مها عليك، وسعة وتسعون عدواس. (المصف لابن أبي شيئة ح ٩٠٠ ص ٥٢٢) باب في البرجل يطلق إمرأته مئة أو ألفًا، طبع الملس العلمي بيروت)

 <sup>(</sup>٣) عن حيب قال جاء رحل إلى على فقال إنى طنقت إمرأتي ألفًا، قال بانت منك بثلاث، واقسم سائرهن بين بسائك. (المصنف إلابن أبي شيبة ح: ٩ ص: ١ ٢٥، طبع المجلس العلمي بيروت).

۵۱ عس عبدالله قبال أتناه رجل فقبال إلى طلقت إمرأته تسعة وتسعين مرة، قال. قما قالوا لك قل. قالوا. قد حرمت عليك، قبال فقبال عبدالله لقيد أرادوا أن يبقو عليك، بانت منك بثلاث، وسائرهن عدوان. (المصنف إلابن أبي شيبة ح 9 ص: ۱۲۵، طبع المحلس العلمي بيروت).

 <sup>(</sup>۲) عن علقيمة قبال. جناء رحيل إلى عبدالله فقال. إنى طلقت إمرأتي منة، فقال. بانت ميك بثلاث، وسائرهن معصية.
 (المصيف لابن أبي شيئة ح ٩ ص ١٩٤٠ ضع اعلس العلمي بيروت).

ے:... حضرت عبدالقد بن عمر رضی المدعند فرماتے ہیں کہ: جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں ، اس نے اپنے زب ک نافر مانی کی اور اس کی بیوی اس پرحرام ہوگئی (ابن الی شیبہ ج:۵ ص:۱۱)۔

۸: ..ایک شخص حضرت عبدالقد بن عمر رضی القد عنه کی خدمت میں آیا اور کب که اس نے اپنی بیوی کوسوم شبطان ق دی ہے۔ فرمایا: تیمن کے ساتھ وہ تجھ برحرام ہوگئی، اور ۹۷ کا القد تی لی تجھ سے قیامت کے دن حساب میں گرابن الی شیبہ ج:۵ ص:۱۳)۔ (۱) فرمایا: تیمن کے ساتھ وہ تجھ برحرام ہوگئی، اور ۹۷ کا القد تی التد عنه سے کہا کہ: میر ہے چچ نے اپنی بیوی کو تیمن طلاقیں وے دیں۔ ۹: ...ایک شخص نے حضرت عبدالقد بن عباس رضی القد عنه سے کہا کہ: میر ہے چچ نے اپنی بیوی کو تیمن طلاقیں وے دیں۔ فرمایا: تیمر سے چچانے اللہ تعالی کی نافر مانی کی ، پس القد تعالی نے اس کوندامت میں ڈال ویا، اور اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں رکھی (این الی شیبہ ج:۵ ص:۱۱)۔ (این الی شیبہ ج:۵ ص:۱۱)۔

• ا:... ہارون بن عنتر ہ اینے والد سے قال کرتے ہیں کہ: میں حضرت ابن عب ن رضی امتدعنہ کے پاس ہیں تھ مخص آیا اور کہا کہ: حضور! میں نے ایک بی مرتبہ اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے ڈامیں ، اب وہ تین طلاق کے ساتھ مجھ پر بائنہ بوجائی یا ایک ہی طلاق ہوگی؟ فرہ یا: تین کے ساتھ وہ تجھ پر بائنہ ہوگئی، اور ۹۷ کا گن ہ تیری گردن پر رہا( ابن ابی شیبہ نے:۵ ص:۱۳)۔

اا:...ایک شخص نے حضرت عبدالقدین عباس رضی القد عنہ ہے کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کوایک ہزار، یا ایک سوطلاقیں دمی میں ۔ فرمایا: تمن کے ساتھ تجھ پر بائند ہوگئ، باقی ماندہ کا گناہ تجھ پر بوجھ ہے کہ تو نے القد تعالی کی آیات کوہنسی مُداق بنایا (ابن ابی شیبہ نے:۵ ص:۱۳)۔

 <sup>( )</sup> عن مافيع قبال قبال ابن عمر من طلق إمرأته ثلاثًا فقد عصى ربه، وبانت منه إمرأته. (المصنف إلابن أبي شيبة ح: ٩
 ص: ٥٢٠، باب من كره أن يطلق الرجل إمرأته ثلاث في مقعد واحد، بيروت).

 <sup>(</sup>۲) حدثنما سعيد المقبري قال جاء رحل إلى عبدالله بن عمر وأما عده فقال. يا أبا عبدالرحمن اله طلق إمرأته منة مرة،
 قال بانت ممك بشلاث، وسبعة وتسعون يحاسبك الله يوم القيامة. (المصنف لابن أبي شيبة ح-٩ ص-٥٢٢، باب في الرجل يطلق إمرأته منة أو ألفًا، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قبال أتباه رجل فيقبال ان عبقى طلق إمرأته للاقا، فقال. إن عمّك عصى الله فأبدمه الله، فلم يجعل له محرجًا. (المصنف لابن أبي شيبة ج ٩٠ ص ٩٠ م ١٥، باب من كره أن يطلق الرجل إمرأته ثلاثًا في مقعد واحد، طبع بيروت). (٣) عن هارون بن عنترة عن أبيه قال. كنت جالسًا عبد ابن عباس، فأتاه رحل فقال: يا ابن عباس! انه طلق إمرأته مئة مرة، وإنما قلتها مرة واحدة، فتبين منى بثلاث، هي واحدة؟ فقال: بالت منك بثلاث، وعليك وزر سبعة وتسعين. (المصنف لابن أبي شيبة ح ٩ ص ٥٢٢، باب في الرجل يطلق إمرأته مئة أو ألفًا في قول واحد، طبع بيروت).

<sup>(</sup>۵) عن سعید بن جبیر قال. جاء رجل إلى ابن عباس فقال إنى طلقت إمرأتی ألفًا أو منة، قال. بانت منک بثلاث، وسائرهن ورر اتنخدت آیات الله هزوار (المصنف لابن أبي شیبة ح. ۹ ص ۵۳۲، بناب في البرجن ينطلق مرأته منة أو ألفًا في قول واحد، طبع اعلى العلمي بیروت).

۱۱:... جفترت عمران بن حصین رضی القد عندے عرض کیا گیا کہ: ایک شخص نے ایک ہی مجیس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں فرمایا: اس نے اپنے رت کا گناہ کیا ،اوراس کی بیوی اس پرحرام ہوگئی (ابنِ ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۰)۔

۱۳۰۰:... حفرت مغیرہ بن شعبہ رضی اہتد عنہ ہے سوال کیا گیا کہ: ایک شخص نے اپنی بیوی کوسوطلا قیس دے دیں فر ہایا: تین نے بیوی کواس پرحرام کر دیا، ہاتی ما ندہ زائد رہیں (ابن الی شیبہ ج:۵ ص:۱۳)۔

۱۱۰۰ محمد بن ایاس بن بگیر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو زُنصتی سے قبل تین طلاقیں وے دیں ، پھراس نے اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہا، وہ مسئلہ بو چھنے کے خات ہے ، ہیں بھی اس کے سئے مسئلہ بو چھنے کی خاطر اس کے ساتھ گیا، اس نے دعترت ابو ہریرہ رضی القد عنہ اور حضرت ابن عباس رضی القد عنہ بو چھا، دونوں نے جواب دیا کہ بھارے نز دیک وہ اس سے نکاح نہیں کرسکتا، یہاں تک کہ وہ دُومری شادی ندکرے۔ اس نے کہا کہ: میر ااسے طلاق دینا تو ایک ہی بارتھا، تو حضرت ابن عباس رضی القدعنما نے فر ما یا کہ: تیرے لئے جو کھن کی رہا تھا وہ تو نے ہاتھ سے تپھوڑ دیا (مؤطا امام مالک ص: ۵۲۰)۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) سئل عسران بن حصین عن رحل طلق امرأته ثلاثًا فی محلس، قال: أثم ربه، وحومت علیه امرأته. (المصنف لابن أبی شیبة ج: ۹ ص. ۹ ا ۵، بناب من کره أن ينطلق الوجل إمرأته ثلاثًا فی مقعد واحد، وأجاز ذالک علیه، طبع ابحلس العلمی بیروت).

<sup>(</sup>٢) عن المغيرة بن شعبة أنه سنل عن رحل طلق إمراًته منة؟ فقال. ثلاث يحرمها عليه، وسبعة وتسعون فضل. (المصف لإبن أبي شيبة ج: ٩ ص: ٥٢٢، باب في الرحل يطلق إمراًته مئة أو ألفًا في قول واحد، طبع ابحلس العلمي بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال. طلق رجن إمراًته ثلاثًا قبل أن يَدحل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتى فذهبت معه أسأل له فسأل عبدالله بن عباس وأبا هريرة عن دالك، فقالا لا نوى أن تنكحها حتى تنكح زوحًا غيرك، وقال. فإنما كن طلاقي ايناهنا واحدة، قال ابن عباس. أرسنك من يدك ما كان لك من فصل. (مؤطا إمام مالك ص: ٥٢٠، باب طلاق البكر، طبع نور محمد كتب خاله).

(۱) نے بھی میں فتوکی دیا (مؤطان من مک ص:۵۲۱، سٹن کیم ی بینق ج:۷ ص:۳۳۵، شرح مد فی طی وی ج:۲ ص:۳۳)\_ ۱۵:..عطاء بن بیاز کہتے ہیں کہ: ایک شخص عبدالقدین عمر ورضی القدعنہ کی خدمت میں فتوی بینے آیا کہ ایک شخص نے اپنی ہیوی

کورُ حستی ہے قبل تین طلاقیں وے ویں۔عطاء کہتے ہیں کہ: میں ئے کہا کہ: جسعورت کی رُحستی نہ ہوئی ہواس کی طلاق توایک ہوتی ہے۔حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عند نے مجھ سے فر مایا کہ: تو تو محض قصہ کو ہے (مفتی نہیں )، کیک طراق اس کو ہائے کردیتی ہے اور

تین طلاقیں اس کوحرام کردیتی ہیں ، یہال تنک کہ وہ ؤ وسرے شو ہر سے نکات کرے (حواہ ہے ۔ )۔ <sup>(۱)</sup>

١٧:...حضرت انس رضی املاء عنه قرماتے ہیں: مطلقہ ٹلا شاشو ہر کے لئے حلال نہیں رہی ، یہاں تک کہ ؤ وسرے شو ہر ہے نکاح کرے (طیوی شریف ج:۲ ص:۵۵)۔

ا: .. سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ: عائشہ خشیعہ مصرت حسن بن علی رضی اللہ عنبی کے نکاح میں تھیں، جب حضرت علی رضی القدعنه شہید ہوئے (اور حضرت حسن رضی القدعندال کی جگہ ضیفہ ہوئے ) تو اس خاتون نے حضرت حسن رضی القدعنہ کوخل فت کی مبارک باودی۔حضرت حسنؒ نے فرمایا: تو حضرت علیؒ کے تق پرخوشی کا ظہر رکرتی ہے؟ جا تجھے تین طدا ق!انہوں نے فورااینے کیٹرول سے اپنے بدن کولپیٹ لیاا ورعدت میں بیٹے کئیں ،عدت پوری ہوئی تو حضرت حسن رسنی الندعنہ نے اس کا بقیہ مہراس کو بھیجے ویاا وردس ہزار ورہم بطور عطيد كرية اليعطيد جب ال خاتون كوموصول بواتو كها: "متاع قبليل من حبيب مفارق" (جدائي اختيار كرف والمحبوب کی جانب ہے تھوڑ اساسا مات آیا ہے )۔حضرت حسن رضی امتدعنہ کو پینجبر تھیجی تو رو پڑے، پھر فر مایا کہ: اگر بیس نے اپنے نا ناصلی امتدعلیہ وسم سے مدحدیث ندمنی ہوتی (یابیفر ہایا کداگر میرے والد ، جدنے مجھ سے بیحدیث نہ بیان فر ہائی ہوتی جوانہوں نے میرے ، ناصلی التدعييه وسلم ہے سئ تھی ) كە: ' جس شخص نے اپنی بیوی كوتنين طدا قيس تنين طبروں ميں دے ديں ، يا تنين مبهم دے ديں تو وہ اس كے سئے

 <sup>(</sup>١) عن معاوية ابن أبي عياش الأنصاري انه كان جالسًا مع عبدالله بن الربير وعاصم بن عمر قال فحاءهما محمد بن اياس بس البكير فقال. إن رجلًا من أهل البادية طلق إمرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فمادا تربان؟ فقال عبدالله بن الربير إن هذا الأمر ما بلغ لنا فيه قول، فاذهب إلى عبدالله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاستلهما ثم اتنا فأحبرنا، فدهب فسألهما فقال ابن عباس الأبني هريرة أفته يا باهريرة! فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة الواحدة تبيبها والثلاث تحرمها حتى تمكح زوجًا غيره، وقال ابن عباس مثل ذالك. (مؤطا إمام مالك ص ٥٢١، باب طلاق البكر، طبع بور محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) عن عطاء بن يسار أنه قال. جاء رجل إلى عبدالله بن عمرو فسأله عن رحل طلق إمرأته ثلاثًا قبل أن يمسها، قال عطاء فقلت له: طلاق البكر واحدة، فقال عبدالله. امما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا عيره. رشرح معاني الآثار للطحاوي ج.٣ ص:٣٥، باب الرجل يطلق إمرأته ثلاثًا معًا، طبع مكتبه حقانيه).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود قال في الرحل يطلق البكر ثلاثا انها لا تحل له حتى تمكح روحًا عيره حدث يوس قال أحبرنا سفيان قال ثنيي شفيق عن أنس بن مالك عن عمر مثله. (شرح معاني الآثار، طحاوي ح ٢ ص.٣٥، باب الرجل يطلق إمرأته ثلاثًا معًا، طبع مكتبه حقانية).

الغرض'' تمین طلاق کا تمین ہوتا''ایک الیی قطعی ویقینی حقیقت ہے جس پرتمام صحابہ کرام ؓ بغیر کسی اختلاف کے متفق جیں اکا بر تا بعین شفق ہیں ، چاروں فقہی مٰدا ہب متفق ہیں ، ہندا جو مخص اس مسئے ہیں صحابہ کرام ؓ کے راستے سے منحرف ہے وہ روافض کے نقش قدم پر ہے اور حق تعالیٰ شانۂ کا إرشاو ہے:

"وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُول من مَن يَعْدِ مَا تَبَيَّن لَهُ الْهُداى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيَلِ الْمُوَّمِنِين نُولِه ما توَلَّى وَنَصْلِه جَهَنَّمَ، وَسآءتُ مصيرًا."

(۱) عن سويد بن غفلة قال كانت عائشة الحثعمية عند الحسن ابن على رضى الله عنه، فلما قتل على رضى الله عنه قالت. لتهنئك الخلافية قال, بقتل على تطهرين الشماتة، إذهبي فأنت طالق يعنى ثلاثًا، قال: فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قصت عبدتها فعث إليها ببقية بقيت لها من صدافها وعشرة آلاف صدقة فلما جاءها الرسول قالت: "متاع قليل من حبيب مفارق" فلما بنغه قولها بكى ثم قال لو لا إلى سمعت حدى أو حدثني أبي أنه سمع جدى يقول. أيما رجل طلق إمرأته ثلاثًا عبد الأقراء أو ثلاثًا مبهمة لم تحل له حتى تكح روحًا عبره، لراجعتها. (منن بيهقى ح: ١٥ ص: ٢٣٣، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات، طبع دار المعرفة، بيروت).

(۲) وذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم: الأوزاعي، والنخعي، والثورى، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وإسحاق، وأبو الثور، وأبو عبيدة، وآخرون كثيرون على من طلق إمرأته ثلاثًا، وقعن، ولكنه يأشم. (عبمدة القارى شرح صحيح البحارى ح ۲۰۰ ص ۲۳۳، كتناب البطلاق، بناب من أجاز طلاق الثلاث لقوله تعالى ... إلخ، طبع محمد أمين دمح، بيروت).

(٣) باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. رصحيح البخارى ح: ٢ ص: ٤٩١، طبع نور محمد كتب حامه).

(٣) قال أبو محمد ثم وجدنا من ححة من قال ان الطلاق الثلاث مجموعة سنة لا بدعة قول الله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح روجًا غيره) فهذا يقع على الثلاث محموعة ومفرقة ..... لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصية لله من بعد حتى تنكح روجًا غيره) فهذا يقع على الثلاث محموعة ومفرقة .... لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى لما سكت رسول الله صنى الله عليه وسلم عن بيان ذالك فصح يقينًا انها سُنَة مباحة. (انحلى ج ١٠ ص ١٠٠٠) أحكام الطلاق، حجة من قال ان الطلاق الثلاث محموعة سُنة لا بدعة، طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

ترجمہ:...اور جوکوئی مخالفت کرے رسول امتد سلی امتد علیہ وسلم کی ، جبکہ کھل چکی اس پرسیدھی راہ ، اور چے سب مسلمانوں کے زیتے کے خلاف تو ہم حوالے کر دیں گے اس کو وہی طرف جواس نے اختیار کی اور ڈالیس گے ہم اس کو دوز خ میں اور وہ بہت کہ می جگہ پہنچا۔''

ابل حدیث مفتی نے اپنے فتو ہیں (جو اجماع صحابہ اور اکمیہ اربعہ کے اجماع کے خلاف ہے) جن اور یہ ہے استدال کیا ہے ان پر کامل وکھل بحث میری کتاب '' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' کی پانچویں جلد ہیں آچکی ہے، جس کا جی جانب وہاں و کھے لے۔ اس بحث کا خلاصہ ہیہ کہ کہا صدیث جور کا نیڈ کی طلاق کے بارے ہیں منداحمہ نقل کی ہے، بیابل ہم کے زود یک مضطرب، ضعیف اور مشکر ہے، اس کے راوی محمد بن اسحاق کے بارے ہیں شدید جرحیں کتب الرجال میں منقول ہیں، اور محد شین کا اس کی روایت کے بول کے بارے ہیں شدید جرحیں کتب الرجال میں منقول ہیں، اور محد شین کا اس کی روایت کے بول کرنے میں اختلاف ہے، بعض اکا براس کو دجال و کذاب کہتے ہیں، بعض اس کی مطلقا تو شق کرتے ہیں، اور اس کی مطلقا تو شق کرتے ہیں، اور ایس کی مطلقا تو شق کرتے ہیں، اور اس کی مطلقا تو شق کرتے ہیں، اور بیض نے یہ معتدل رائے قائم کی ہے کہ کی حلال وحرام کے سے میں این اسحاق متفرد و تو جست نہیں ، اس طرح اس کا اُستاذ داؤد بن حصین بھی خارجی تھا اور عکر مدسے مشکر روایت نقل کرنے ہیں بدنام ہے، اور عکر مدبھی مجروح ہے، اور اس پر بہت سے اکا برنے جھوٹ بولئی شہمت نگائی ہے۔

ایک ایس روایت جوسلسل مجروح در مجروح داد مجروح راویول سے منقول ہوائ کو اجماع صحابہ اور إجماع اُمت کے مقابے میں پیش کرناانصاف کے منافی ہے۔ اورا گراس روایت کوسیح مان بھی لیا جائے تو یہ ہاجا سکتا ہے کہ رکانٹ نے اپن بیوی کو' البتہ' کالفظ تین طلاق دی تھی، جیہا کہ ابوداؤد کے حوالے ہے اُو پر گزر چکا ہے، چونکہ' البتہ' کالفظ تین طلاق کے لئے برکٹر ت استعال ہوتا ہا اس کے راوی نے ' البتہ' کے معنی تین بہج کرمفہوم تقل کردیا، بہر حال سیح روایت وہ ہے جوام ابوداؤد نے متعدد طرق سے نقل کی ہے۔ اس راوی نے ' البتہ' کے معنی تین بہج کرمفہوم تقل کی ہے، اس رائی اہل کالم نے طویل کارم کیا ہے اوراس کے بہت ہے جوابات اس کے میں میں میں میں میں ہوگا، بہت اس میں طالق، انت کے میں تو ابتدا کے میں اس کے قول کو معتبر سمجا جاتا تھا، اوراکی طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا، ایکن بعد میں اس کوشوخ کردیا گیا، اور بیقر اردیا گیا کہ تین طلاق کے بعد اس کی نیت کا عتبار نہیں ہوگا، چنا نچا مام ابوداؤد کے حضرت ابن عبر س رضی التد عنبمانی کا بیا، اور بیقر اردیا گیا کہ تین طلاق کے بعد اس کی نیت کا عتبار نہیں ہوگا، چنا نچا مام ابوداؤد کے حضرت ابن عبرس رضی التد عنبمانی کا بیا، اور کی میں بیان کی تعد اس کی نیت کا اعتبار نبیل ہوگا، چنا نجا مام ابوداؤد کی خوات کی خوات کر کے فریا یا اللہ کا کھی کیا ہوں نہوں کا بیا، دور کو کہ کیا گار کیا ہے کہ انہوں نے آیے۔ انہوں نے ایک کی نہوں کی تو دو کر کے فریا یا دور کو کی کا بیا دور کو کیا گار کی کی تو دو ترکر کے فریا یا دور کو کیا گیا کہ کو کیا کہ کو کو کو کھی کو کو کو کو کو کو کھی کیا گار کو کو کھی کو کو کو کھی کیا گار کو کو کھی کو کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کیا گار کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کو

"و ذالك ان الرجل كان اذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها و ان طلقها ثلاثا فنسخ ذالك، فقال: الطلاق مرتان."

ترجمہ:...''اور بید بول تھا کہ آ دمی جب اپنی بیوی کوطلاق دے دیتا تو وہ اس ہے رُجوع کرسکتا تھا،خواہ تبین طلاقیں دی ہوں ، پس اس کومنسوخ کر دیا گیا ، چنا نچہ اللہ تعد کی نے فر مایا کہ: وہ طلاق (جس کے بعد رُجوع ہوسکتا ہے ،صرف ) دومرتبہ کی ہے۔'' والتدبیب کدیدروایت اگری ہے و منسوخ ہے، جیسا کہ اہام طحاویؒ نے "بساب السر جسل مطلق امر أته ثلاثا معا" بیس اس کی تصریح فر ہائی ہے (طی ای ج: ۲ ص: ۳۴)۔

نیز امام ایودا وَوَ فَ حَصْرت ابْن عِباس رضی الله عَنهما کی زیر بحث صدیث کو"باب بقیدة نسمن المواجعة بعد التطلیقات الشلاث" کے ذیل میں نقل کر کے بتایا ہے کہ بیصدیث منسوخ ہے (ابوداؤد ج: اس ۲۹۹)۔

ان أمور ي قطع نظر ابل حديث ك مفتى صاحب كي توجه چنداُ موركي طرف ولا ناج بهنا بهور):

ا قالی: ... ان دونوں روایتوں کی نسبت حصرت عبداللہ بن عبس رضی اللہ عند کی طرف کی گئی ہے، جبکہ متواتر روایات سے 
ثابت ہے کہ حضرت ابن عبائ تین طلاق کے تین ہونے کا فتوی دیتے تھے۔ اگر ان کی ذکر کردہ یہ دونوں روایتیں ، جن کا حو لہ مفتی 
صاحب نے دیا ہے، سیحے بھی ہوں اور اپنے فلا ہر پرمجمول ہوں اور منسوخ بھی نہوں ، اور حضرت ابن عبائ انہی کے مطابق عقیدہ رکھتے 
ہوں ، تو کیا ہے کہ اس کے باوجودوہ دا پنی روایت کردہ احاد بھٹ کے خلاف فتوی صادر کریں؟ فلا ہر ہے کہ کی حکم بارے میں 
ہیں قصور نہیں کیا جا سکتا ، رامی لدان روایات کو منسوخ کہا جائے گا۔

ووم :... فاضل مفتى صاحب تي لكه بك.:

'' نبی صلی القد مدید و سلم اورا بو بکر صدیق رضی القد عند کے زمانے میں اور حضرت عمر فی روق رضی القد عند کے نمانے میں اور حضرت عمر و القد عند نے مصلحتا کے بہتدائی دوسالہ دو برخلافت میں ایک مجس کی تمین طلہ قیس ایک بی شار کی جاتی تھیں ، عمر رضی القد عند نے مصلحتا ایک مجس کی تمین طلہ قول کو تمین بی شار کرنے کا حکم دے دیاتا کہ لوگ اس فعل سے رُک جا نمیں۔'' حضرات خلفائے راشدین رنسی اللہ عنہ بارے میں اہل سنت اور روافض کے نقطہ نظر کا اختلاف سب کو معموم ہے ، اہل سنت کا عقیدہ میہ ہے کہ یہ حضرات قرآن و سنت کے فیصلوں سے سرموانح اف نبیس کرتے تھے ، اور کوئی ہڑی سے ہڑی مصلحت بھی ان کو

معنی عید اوروں بری سے برت ہیں ہو، اس سے کہ فیلفہ راشد' وہی کہراتا ہے جوٹھیک ٹھیک منہ ہے نبوت پر قائم ہو، اس سے مرمو خواف شرع فیلے ہیں مرح نبیل کر عقی تھی وہ اس سے مرمو تجاوز ندکر ہے۔ ان حضرات کے جو واقعات یو فیلے ایسے ظرآتے ہیں جن میں اس کے خلاف شبہ ہوتا ہے ان میں اہل سنت ان حضرات کے فیعلوں کوئل وہ نبی ہوتا ہے ان میں اہل سنت ان حضرات کے فیعلوں کوئل وہ نبی ہوتا ہے ان میں اہل سنت ان حضرات کے فیعلوں کوئل وہ نبی ہوتا ہے اس کے برکس روافش ان کے فیعلوں کونلاء قرآن وسنت کے خلاف اور وقتی مصلحوں کا تھیجہ سے تیں اور اس کے فیعلوں کو نبی ہوتا ہے وہ ان اکا ہر کو خدیفہ کر شدنہیں بلکہ نعوذ بابقد، خلیفہ جائر سجھتے ہیں، چنانچہ طلاق ہلا شداور متعہ کے مسئلوں میں حضرت عمر کے موقف کونلو سیجھتے ہیں، چنانچہ طلاق میں ما فیوا ہیں ، حافظ ابن حجر حضرت عمر کے موقف کونلو سیجھتے ہیں۔ تجب ہے کہ اہل حدیث بھی طلاق کے مسئلے میں اصولی طور پر اہل تشیخ کے ہم نوا ہیں ، حافظ ابن حجر حمد الند فیخ الباری میں لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) فلم كان زمان عسر رصى الله عنه قال أيها الناس! قد كانت لكم في الطلاق اناة وانه من تعجل اناة الله في الطلاق الرصه الله عدم ورضى الله عدم رضى الله عنه بدالك الناس جمعيًا فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم المدين قند علموا ما تقدم من دالك في رمن رسول الله صلى الله عنيه وسلم فلم ينكره عليه منهم ولم يدفعه دافع فكان دالك اكبر الناسعة في نسبح ما تقدم من ذالك. (طحاوى ح ٣ ص ٣٣، بناب الرحن يطلق إمر أته ثلاثًا معًا، طبع مكتبه حقابيه عليه .

"وفى المحملة فالذى وقع فى هذه المسألة نظير ما وقع فى مسألة المتعة سواء اعنى قول جابر: انها كانت تفعل فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدرا من خلافة عسمر، قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا فالراجع فى الموضعين تحريم المتعة ايقاع الشلاث للإجماع الذى انعقد فى عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ ان أحدا فى عهد عمر خالفه فى واحدة منهما، وقد دل اجماعهم على وجود ناسخ، وان كان خفى عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم فى عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والمحمهور على عدم اعتبار من احدث الإختلاف بعد الإتفاق." (فق لبرى نه ص ١٣١٥) ترجمه: " فلاصه بيم كماس تمن طلاق كمسئل على جوداقد في آياه وهيك الرواقد في أيا مرى مراد هزت عراق قول به كنا " متعد كمسئل على بين الأعلى والمراده عن المراده عن المراده عن المرك مراده عن المراده عن المراده عن المرك المراده عن المراده عن المرك مراده عن المراده عن المرك عن المراده عن المراد

پس دونوں جگہوں میں رائے یہ ہے کہ متعہ حرام ہے، اور تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتی ہیں، کیونکہ حضرت عمرض اللہ عنہ کے زمانے میں اس پر اجماع ہوگیا، اور کسی ایک صی بی ہے بھی منقول نہیں کہ ان وونوں مسلوں ہیں کسی ایک میں بھی اس نے حضرت عمر کی مخالفت کی ہو، اور حضرات صحابہ کرام گا اجماع اس امر کی دلیل ہے کہ ان دونوں مسلوں میں نام موجود تھا، گر بعض حضرات کو اس سے قبل نام کی کاعلم نہیں ہو سکا، یہاں مسک کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کے زمانے ہیں سب کے لئے ظاہر ہوگیا۔

پس جو خص اس اجماع کا مخالف ہووہ اِ جماع صحابہ کو پس پشت ڈ الناہے، اور جمہور اس پر ہیں کہ کسی مسئلے برا تفاق ہوجائے کے بعد جو مخص اختلاف پیدا کرے وہ لائق اعتبار نہیں۔''

الغرض! اس مسئلے میں اہلِ حدیث حفرات کا حفرت عمر رضی القد عنہ کے اجما کی فیصلے ہے اختلاف کرنا شیعہ عقیدے کی ترجمانی ہے اور عقیدہ اہلِ سنت کے خلاف ہے، اور حفرت عمر کا فیصلہ متعہ کے بارے میں سیحے ہے تو یقینا تین طلاق بالفظ واحد کے بارے میں بھی برخ ہے، اور پوری اُمت پراس فاروتی فیصلے کی، جس کی تمام سحابہ کرائم نے موافقت فرمانی، پابندی لازم ہوجاتی ہے۔ اور ابن عباس کی روایت میں جو کہا گیا ہے کہ: '' آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی الفدعنہ کے زمانے میں تیمن کوایک بی شار کیا جاتا تھا''اس کے معنی بید لئے جا کیں گے کہ نئے کے باوجود بعض لوگوں کو علم نہیں ہوا ہوگا، اور وہ یہ بچھتے ہوں سے کہ تیمن طلاق بالفظ واحد کوایک بی شار کیا جاتا ہے کہ اور وضاحت کردی کہ بیستی تیمن کی نہ ہو، بلکہ ایک طلاق کی ہو۔ حضرت فاروقی اعظم میسی اللہ عنہ نے لوگوں کی اس غلطانی میں نہ رہے، اور تمام صحابہ کرائم گے اس سے موافقت فرمائی۔

اورا گر.. بعوذ بالقد.. طلی شد شد کے ہارہے میں حضرت عمر رضی المقدعنہ نے کسی مصلحت کی بنا پر غلط فیصلہ کی تھا اور صی ہو گئے ہے بھی ہارا جماع است موافقت کر لی تھی ، اور آئ اٹل حدیث حضرات ، فاروق اعظم رضی القدعنہ کی خلطی کی اصلات کرنے جارہے ہیں تو یوں کہو کہ شیعہ بچے کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اور صی ہو گئے مطال اور پاکیزہ چیز کوحرام قر اردے دیا ، اور صی ہو نے حضرت عمر رضی القدعنہ کے خلط فیصلے کی ہم فوائ کر لی بنعوذ بالقد، استعفر اللہ . !

واضح رہے کہ ان مسئلوں کا حرام وحد ں سے تعلق ہے، حضرت عمر رضی القدعند کا فیصد ہے کہ متعد حرام ہے، اور جس عورت سے متعد کیا جو کے وہ حرمت مغیظہ کے ساتھ حرام ہوگئی ،اب سے متعد کیا جائی اس سے بیوی کا ساتھ تعلق حرام ہے، ای طرح جس عورت کو بین طلاق دی گئی ہوں وہ حرمت مغیظہ کے ساتھ حرام ہوگئی ،اب اس سے بیوی کا ساتھ تی کرنے حرام ہے۔ اہل شیخ حضرات ، فاروق اعظم رضی القدعنہ کے فیصلے ہے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس عورت سے متعد کیا گیا ہواس سے جسنی تعلق حرام نہیں بلکہ اتباع سنت کی وجہ سے موجب برقواب ہے۔ اوھراہل حدیث ،حضرت عررضی القدعنہ کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مطبقہ ثلاثہ حرام نہیں ، جکہ اتباع سنت کے ستے اسے بیوی بنا کر رکھنا موجب ثواب سے ،اٹا مقد واٹا الیدرا چھون!

سوم:...اہل حدیث عموماً بیہ بھی آہا کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے اپنے نیصلے ہے رُجوع کرلیا تھا، اس فتویٰ میں بھی جٹاب مفتی صاحب نے یہی ہات وُ ہمرائی ہے، چٹانچے کھتے ہیں کہ:

'' چنانچه حضرت عمر رسنی القد عنه نے اس فیصلے ہے زجوع کر لیا۔''

اہل حدیث حفرات نے حفرت ہم ہم پہلے تو یہ الزام لگایا کہ انہوں نے کسی وقی مصلحت کے لئے اس سنت کو تبدیل کردیا جو
آن خضرت صلی ابقد عدیہ وسلم کے زمانے ہے ان کے دورِ خوافت تک مسلسل چلی آربی تھی ، اور پھراس الزام کو مزید پختہ کرنے کے سے
ان پریہ ہمت بڑدی کہ انہوں نے اپنی خلطی کو خود بھی تسلیم کرلیا تھا، چنا نچہ اس خلطی سے رُجوع کرلیا تھا۔ مفتی صاحب نے یہاں دو
کتا ہوں کا حوالد دیا ہے ، ایک صحیح مسلم ص : 2 2 مر ( جد کا نمبر نہیں دیا ) ، حالا نکہ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی القد عنہ کے رُجوع کا کوئی ذکر
نہیں ۔ وُ و سراحوالہ حافظ ابن قیم کی تباب "اغاثمة الله فان" کا ہے ، جس کا نہ صفح ذکر کیا ہے اور نہ جلد نمبر حالا نکہ "اغاثمة الله فان" کے بہیں ذکر نہیں کہ حضرت عمر رضی ابند عنہ نے اس فیصلے ہے رُجوع کرلیا تھا۔ مناسب ہوگا کہ یہاں حافظ ابن قیم کی کتاب
ش بھی بھی ہے کہیں ذکر نہیں کہ حضرت عمر رضی ابند عنہ نے اس فیصلے ہے رُجوع کرلیا تھا۔ مناسب ہوگا کہ یہاں حافظ ابن قیم کی کتاب
"اعاثمة الله فان" کا صبح حوار نقل کر کے اہل حدیث کی اس تہمت ہے حضرت عمر رضی ابتد عنہ کی براءت کی جائے۔
"اعاثمة الله فان" کا صحیح حوار نقل کر کے اہل حدیث کی اس تہمت ہو تاری کی ایک تب

واضح رب كه ۱۳۹۱ ه بيس سعودى حكومت في ايك شابى فرهان كوزريد" طلاق الله شهد لفظ واحدا كمسئل برغوركرف كالمسعودي يوفي كالم اللهفان" والمستعودي يوفي كالم المعلمية والمواقع والمدون العلمية والمواقع والمدعوة والمورسات المعلمة والمناف المعلمية والموقعة والمورسة والمورسة المعلمة والمورسة العلمية والمورسة العلمية والمورسة العلمية والمورسة والم

حافظ ابن قيمٌ ،حضرت عمر صنى الله عنه كے فيصلے پر تفتلوكرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"فلما راى أمير المؤمنين ان الله سبحانه عاقب المطلق ثلاثا بان حال بينه وبين زوجته وحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره علم ان ذالك لكراهة الطلاق المحرم وبغضه له فوافقه أمير المؤمنين في عقوبته لمن طلق ثلاثا جميعا بان الرمه بها وامضاها عليه."

( علم الطلاق الثلاث ص: ا ٤)

ترجمہ: ... "پس جب امیر المؤمنین (حضرت عمرضی القدعنہ) نے دیکھا کہ القد سجانہ و تعالی نے تین طلاق دینے والے کے درمیان اور اس کی مطلقہ بیوی کے درمیان آڑواقع کردی اور بیوی کو اس پرحرام کردیا یہاں تک کہ ڈوسرے شوہر سے نکاح کرے، تو امیر المؤمنین نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اس وجہ ہے کہ وہ حرام طلاق کو نا پہند فر ما تا ہے اور اس سے بغض رکھتا ہے، لہٰذا امیر المؤمنین نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ اس سر ایس القد تعالیٰ کی مورش کے اللہ تعلیٰ اس خوص کے حق میں جو تین طلاقی میں بیک وقت و بے ڈالے، اس موافقت کی بنا پر حضرت عمر رضی القد عنہ نے ایسے خوص پر تین طلاقیں لازم کرویں اور ان کواس پر تا فذکر دیا۔"

آگے ہڑھنے سے پہلے حافظ ابن قیم کی مندرجہ بالاعبارت پراچھی طرح غور کرلیا جائے کہ حافظ ابن قیم کے بقول حضرت عمر رضی القد عند نے تبین طلاق بہلفظ واحد کو تا فذاور لازم قرار دینے کے فیصلے میں خشائے خداوندی کی موافقت فر مائی اور القد تعالی نے تین طلاق دینے والے کے سئے جومزا اپنی کتاب محکم میں تجویز فر مائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عند نے بیک وقت تین طلاق دینے والے پر یہ قرآنی مزا نافذ کر کے منشائے اللی کی تحمیل فر مادی۔ خلاصہ میہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عند کا میہ فیصلہ کہ تین طلاق بہلفظ واحد تین میں ، منشائے الہی کی تعمیل تھی۔

سبحان الله! کیسی عمرہ بات فر مائی ہے، اَئمہُ اَر بعہ اُور پوری اُمت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نیصلے کو برحق سبجھتے ہوئے ان کی موافقت ورفاقت میں منشائے اللی کی تکیل کواپنا دین وا کیاں سبحقتی ہے، جبکہ اللب حدیث حضرات ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موافقت کر رہے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسلے کی مخالفت کرتے ہوئے منشائے اللی کی مخالفت اور اہل تشیع کے منشا کی موافقت کر رہے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد برحق ہے:

> "ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه." (مكلوة ص:٥٥٧) ترجمه:..." الله تعالى تے حق عركى زبان اور قلب يرركه ديا بـ"

جس شخصیت کورسول برحق صلی الله علیه وسلم نے ناطق بالحق قر آردیا ، اس کا فیصله خلاف وقت ہو ہی نہیں سکتا ، بلکه و والله تع لیٰ اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے منشا کے عین مطابق ہوگا ، اور اس کی مخالفت ، حق کی مخالفت اور خدا ورسول کے منشا کے خلاف ہوگا ۔

اس کے رسول صلی الله علیہ کے منشا کے عین مطابق ہوگا ، اور اس کی مخالفت ، حق کی مخالفت اور خدا ورسول کے منشا کے خلاف ہوگا ۔

حضرت عمر رضی الله عنہ کے نقطہ نظر کی مندرجہ بالا وضاحت کرنے کے بعد حافظ این قیم بیسوال اُٹھ نے میں کہ:

"فیان قبل: فیکان اُسھل من ذلک اُن یہ منع الناس من ایقاع النالاث و یہ حو مد علیہ م

ويعاقب بالضرب والتأديب من فعله لنلا يقع المحذور الذي يترتب عليه؟ قيل لعمر الله! قد كان يسمكنه من ذلك ولدلك ندم عليه في آخر أيامه وود أنه كان فعله. قال الحافظ الإسماعيلي في مسند عمر: أحبرنا أبويعلي حدثنا صالح بن مالك حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال. قال عمر رضى الله عنه. ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاثة أن أبي مالك عن أبيه قال. قال عمر رضى الله عنه. ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاثة أن ألا أكون حرمت الطلاق، عمى أن لا أكون أنكحت الموالي وعلى أن لا أكون قتلت النوائح."

ترجمہ:..'' اگرکہا جائے کہ اس ہے آسان توبیق کہ آپ لوگوں کو تین طلاق دینے کی ممانعت کردیے اور اس کوحرام اور ممنوع قرار دے دیتے اور اس پرضرب وتعزیر جاری کرتے تا کہ وہ محذور جو اس تین طلاق پر مرتب ہوتا ہے، وہ واقع ہی نہیں ہوتا۔

ميسوال أعمانے كے بعد حافظ ابن قيم خود ہى اس كاجواب ديتے ہيں:

جواب بیہ ہے کہ بی ہاں! بخداان کے لئے بیمکن تھااور یہی وجہ ہے کہ وہ آخری زمانے میں اس پر نادم ہوئے اورانہوں نے بیرچا ہا کہ انہوں نے بیکام کرلیا ہوتا۔

حافظ ابو بکر الاس عیلی '' مسندع'' میں فرماتے ہیں کہ: ہمیں خبر دی ابویعنی نے ، کہا ہم سے بیان کیا صالح بن ، لک نے ، کہا ہم سے بیان کیا خالد بن بزید بن الی ، مک نے اپنے والد سے ، کہ حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا کہ: مجھے جتنی ندامت تین چیز وں پر ہوئی ، اتن کی چیز پرنہیں ہوئی ۔ ایک بیا کہ میں نے طلاق کو حرام کیوں نہ کر دیا ؟ دوم یہ کہ میں نے والی عور توں کو تا کو سے کیوں نہ کرا دیا ؟ سوم یہ کہ میں نے تو حہ کرنے والی عور توں کو تا کیوں نہ کرا دیا ؟ سوم یہ کہ میں نے تو حہ کرنے والی عور توں کو تا کیوں نہ کرا دیا ؟ سوم یہ کہ میں نے تو حہ کرنے والی عور توں کو تا کیوں نہ کرا دیا ؟ سوم یہ کہ میں نے تو حہ کرنے والی عور توں کو تا کیوں نہ کرا دیا ؟ سوم یہ کہ میں این تو حہ کرنے والی عور توں کو تا کیوں نہ کرا دیا ؟ سوم یہ کہ میں این تو حہ کرنے والی عور توں کو تا کیوں نہ کر و یا ؟''

لیجے؛ بیہ ہے وہ روایت جس کے سہارے اہلِ حدیث حضرات ، ابنِ قیم کی تقلید میں بیدوعوی کرتے ہیں کہ:'' حضرت عمر رضی اللّٰہ عند نے اپنے اس فیصلے سے زجوع کر لیے تھ کہ تین طلاق تین ہی واقع ہوتی ہے ،خواہ ایک ہی مجس میں دی جا کیں یا ایک لفظ ہے۔'' اہل حدیث کی ہے انصافی وسینہ زور کی دیکھنے کے ہے اس روایت کی سنداور مثنن پرغور کر لینا ضروری ہے۔

اس کی سند میں خالد بن بزید بن الی مالک اپنے والد ہے اس قصے کونقل کرنا ہے، اس خالد کے بارے میں امام الجرح والتعدیل بچیٰ بن معین ٌفر ماتے ہیں:

"لم يرض ان يكذب على أبيه حتى كذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم."
(تهذيب التهذيب ٣:٥ ص:١٢٧)

ترجمه:... میصاحب صرف اپناپ پرجھوٹ بائد سے پرراضی نبیں ہوئے ، یہاں تک کدرسول الله صلی القد علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی جھوٹ با ندھا۔ " یہ جھوٹا اپنے والد کی طرف اس جھوٹ کومنسوب کر کے کہتا ہے کہ میرے والد نے حضرت عمر رضی القدعنہ کے اظہارِ ندامت کو بیان کیا جبکہ اس کے والد نے حضرت عمر رضی القدعنہ کا زمانہ ہی نہیں پایا اور وہ تدلیس میں بھی معروف تھا (عَلَمِ الطّلاقِ الثلاث میں:۱۰۷)۔

حافظ ابنِ قیم پرتعجب ہے کہ وہ ایک کذاب کی مجہول اور جھوٹی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ندامت ٹابت فریار ہے ہیں ،اور اہلِ حدیث حضرات پر جیرت ہے کہ وہ اس کو حضرت عمر ؒ کے رُجوع کا نام دے رہے ہیں۔

سند سے قطع نظراب روایت کے متن پر تو جہفر مائے ،روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب کر کے بیہ کہا گیا کہ جھے زندگی میں ایسی ندامت کسی چیز برنہیں ہوئی جنتنی کداس بات پر کہ میں نے طلاق کوحرام قرار کیوں ندویا...الخ۔

دِین کا ایک مبتدی طالبِ علم بھی جانتا ہے کہ' طلاق' حق تعالی شانۂ کی نظر میں خواہ کیسی ہی ناپیندیدہ چیز ہو، بہرحال اللہ تعالی نے اس کوحلال قرار دیا ہے اور قرآنِ کریم میں اس کے اُحکام بیان فر مائے ہیں۔ادھر آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا بیارشادِ گرامی زبان زوغاص وعام ہے کہ:

"أبغض المحلال الى الله الطّلاق." (مَكَّلُونَ ص: ٨٣٣ يروايت الوواؤر)

ترجمہ: "" حلال چیزوں میں القدت کی کے ہاں سب سے ناپیند بدہ چیز طلاق ہے۔"

پس جس چیز کوانڈ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی انڈ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہواور صدرِاؤل ہے آج تک جس پر مسلمانوں کا تعال چلا آرہا ہو، کیا حضرت عمروضی القدعنہ اس کوحرام قرار دے کراس پر پابندی لگائے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ چہ جا تیکہ اس قطعاً غلاد اور باطل چیز کے نہ کرنے پرشد ید تدامت کا اظہار فرما کیں ، یہ حضرت عمرضی القدعنہ پرخالص بہتان اور اِفتراء ہے۔

اگر کہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد مطلق طلاق کے نہیں بلکہ تین طلاق ہے، تو او آن ہے گرارش ہے کہ اس روایت میں کون ساقرید ہے جو تین طلاق پر ولالت کرتا ہے؟ ٹانیا: فرض کر لیجئے کہ بہی مراد ہے تو سوال یہ ہے کہ تین طلاق کو حرام قرار دینے ہے یہ کہ بیوی کو' تو میری مال کی ماند' دینے ہے یہ کہ بیوی کو' تو میری مال کی ماند' کہ بیان کریم نے اس کو اس حرام کا ارتکاب کرے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بیوی کو' تو میری مال کی ماند' کہ بیان حرام ہے، قرآن کریم نے اس کو اس حرام کا ارتکاب کر کے بیوی سے ظہار کر لے تو کیا ظہار واقع نہیں ہوتا؟ ای طرح پالفرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ تین طلاق کو حرام قرار دے کر اس پر پابندی لگانا چاہتے تھے تو اس سے یہ کیسے عابت ہوا کہ آ ہے اس کے اور می جی مان لیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کواس کی آگات ہے تھی طلاق کی مزیدتا کید ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کواس کی اقدال کو آئی ہوگی ہیں ، پابندی کیوں نہ لگا دی تو اس سے جمہور کے تول کی حزیدتا کید ہوتی ہے ، کو تکہ اس صورت میں روایت کا صاف اور سیدھا مطلب سے ہوگا کہ میں نے صرف تین طلاق کے واقع کرنے پر بھی پابندی کو ویت اور ایسا کرنے والوں کو بیوی کی حرمت مفلط کو تھے ہوئی چاہئے تھی کہ میں تین طلاق کے واقع کرنے پر بھی پابندی کو ویت اور ایسا کرنے والوں کو بیوی کی حرمت مفلط کا تھی دینے کے علاوہ ان کی گوٹیا کی بھی کرتا۔

الغرض! اوّل توبيروايت بى سندا ومتناً غلط اورمهمل ہے، اوراگر بفرض مى ل اس كوتى بھى تسليم كرليا جائے تو اس كے سى لفظ سے

خلاصہ یہ کہ تین طلاق سے تین کا واقع ہو قطعی برق ہے، یہی خلیفہ راشدا میر المؤمنین حضرت عمر رضی القد عنہ کا ناطق فیصلہ ہے، ای پر حضرات خلفائے راشدین اور اکا برصی ہے گا ایما گی فتوی ہے، اور ای پر چاروں فقہائے اُمت و إما اب طمت متفق ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی فتوی و یتا ہے، خواہ وہ الل صدیث ہو یا منکر صدیث ، وہ قطعاً مردُ وواور باطل ہے، و مساخا بعد المحق إلا المضلال! المضلال! (حق کے بعد گرابی کے سواکی رہ ج تا ہے؟) کے شخص کے لئے جوالقد تی پر اور اس کے رسول صلی اللہ عدید وسلم پر ایمان رکھتا ہو، سے حلال نہیں کے سی ہرام اور اَئم مرار بعد کے ایما کی فتوے کے خلاف تین طلاق کوایک قرار دے اور مطلقہ میلا گروطال قرار وے ، حَتْسی تنگ کے خواہ عَنْدُوہ ۔

فویٰ نمبر:۵۱ میں (جوغر بائے اہل صدیث کے مفتی صاحب کاتحریر کروہ ہے) بیموقف اختیار کیا گیا ہے کہ چونکہ نرگس کے شو ہرنے پہلی بیوی (زینب) کے جبروا کراہ کی وجہ سے طلاق وی ہے،لہٰڈا میطلاق واقع نہیں ہوئی، نہتین نہایک۔ مفتی صاحب نے بیجی ککھا ہے کہ:

" جہبورسی بہ کرام رضوان ابتدیہم اجمعین ، اُئمہ ، لگ، شافعی ، احمد اور داؤ دوغیر جم کا بھی بہی مسک ہے کہ مرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی ، جبکہ امام ابوطنیفہ اور ان کے اصحاب کا مسلک اس کے خلاف ہے۔ یہ بلاولیل اور جمہور صحابہ کے خلاف ہوئے کی وجہ سے غیر معتبر ہے۔"

اس سے قطع نظر کہ جبروا کراہ کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے یانبیں؟ یہاں چنداُ مورلاکَقِ توجہ ہیں: اقرل:... بیاکہ سوال میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ زید کی پہنی ہوی زینب نے دھمکی دی تھی کہ اگرنئ ہوی زئس کوطلاق نہیں وو گئو میں خودکشی کرلوں گی چنتیق کے بعد معلوم ہوا کہ واقعے کی نوعیت اس سے یکسرمختلف تھی۔

ہوا یہ کہ زینب کے شوہرنے اس ( زَرِس ) سے خفیہ شادی کر لی تھی ، جبکہ وہ زینب کو صلفاً یقین ولا تا رہا کہ وہ ہرگز شادی نہیں کرے گا، پانچ سال کے بعد شوہرنے ایکا کیٹ زینب کواس شادی کی خوشخری دی اور یہ بھی بتایا کہ زیس فروسرے بیچے کے ساتھ ماشاء اللّٰداُ مید ہے ہے۔

یہ غیر متوقع خبر زینب کے ذہن بربکل بن کر گری اور اس نے رور وکر اپنانر ا حال کرلیا، شوہر سے ہر گزنہیں کہا کہ ووخود کشی کر لے گی انیکن شوہر سے اس کی پریشانی نہ دیکھی گئی تو اس نے زینب سے کہا کہ: تم پریشان نہ ہو، میں زگس کوطلاق دے وُوں گا، اس پرزینب نے کہا کہ: اگرطلاق دین ہے تو ابھی کیوں نہیں دے دیتے ؟ اس پرشو ہرنے دُوسری بیوی کا نام لے کر دو ہا رہ کہا کہ: میں نے اسے طلاق دی، میں نے اسے طلاق دی ، اس پرزینب نے کہا کہ: تین طلاقیں دیں۔شو ہر نے اس کے کہتے پر مزید تین بار طلاق وے دی۔

اس واقعے کواس کی اصل شکل میں دیکھا جائے تو واقعے کی نوعیت بدل جاتی ہے اور مفتی صاحب کا فتوی نمبر : ۱۵ یکسر غیر متعلق ہوجا تا ہے ، اور واضح ہوجا تا ہے کہ خودکشی کی دھمکی کا افسانہ مضلیوں کومتا ٹر کرنے کے لئے تر اشا گیا ہے۔ افسوں ہے کہ آج کل دیانت وا ، نت کا معیار یہاں تک گر گیا ہے کہ لوگ اعلانے طلاق وے کر مکر جاتے ہیں ، اور حلال وحرام کا مسئد پوچھنے کے لئے بھی واقعے کی اصل نوعیت بیان نہیں کرتے ، بلکہ واقعات کو جدل کراورخودسا ختہ کہ نیاں بنا کرمسائل دریا فت کرتے ہیں ، فسالمی الله المشتکی!

دوم:...اگرای واقعہ کوسیح فرض کرلیا جائے جوسوال میں ڈکر کیا گیا ہے، تب بھی اس پرغور کرنا ہوگا کہ بیوی کی اس متم دھمکی کوشر عا'' جبر و اِکراہ'' کہنا سیح ہے؟ جبکہ یہ بیوی کی خالی خولی دھمکی تھی ، نداس کے ہاتھ میں خودکشی کا کوئی آ ساتھا،اور نداقد ام خودکشی کی کوئی اور علامت یائی گئی،اور کیاالیں خالی دھمکی پر جبر و اکراہ کے شرعی اُ دکام جاری ہول گے؟ مثنانا ؛

ا:...کیاالی خالی دهمکیوں پراس خاتون کے خلاف اقد ام خودکشی کا مقدمہ شرعی عدالت میں دائر کیا جا سکتا ہے؟ اور عداست اس پراقد ام خودکشی کی تعزیر جاری کرے گی؟

۲:...اگر کوئی نیک بخت اپنے شو ہر کو دھمکی دے کہ اگرتم داڑھی نہیں منڈ واؤگے تو میں خودکشی کربوں گی ، کیاعورت کی دھمکی سے مرعوب ہوکرشز ہرکے لئے واڑھی منڈا نا حلال ہوگا؟

":...اگرعورت ایک ہی وحملی سے شو ہرکوشراب نوشی پر بکلمہ کفر بکنے پر یا کسی اور نعل شنیع پر مجبور کرتی ہے تو کیا شوہر کے لئے ان افعال شنیعہ کے ارتکاب کی اجازت ہوگی؟ (واضح رہے کہ خود مفتی صاحب نے اپنے فتوی میں لکھا ہے کہ جبرواکراہ کی حالت میں کلم یکفر بکنے کی بھی اچازت ہے)۔
کلم یکفر بکنے کی بھی اچازت ہے)۔

سى: ... كياعورت كى البي وهمكى پرشو ہر كے لئے كسى مسلمان كا مال چران ياس كا تلف كرن جائز ہوگا؟

2:... عورت دهم کی دیتی ہے کہ: ''غیراملہ کے آگے تجدہ کرو، یا فلال مزار پرجا کراس بزرگ سے بیٹا مانگو، اوراس بزرگ کے نام کی منت مانو، یا اس فتم کے شرکیہ افعال کرو، ورنہ میں خود کشی کرلوں گ''، کیا عورت کی اس فتم کی برشوبر کے لئے شرکیہ افعال کا ارتکاب جائز ہوگا؟ یقیناً جناب مفتی صاحب میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ شوبر کے لئے بیگم صاحبہ کی وهم کی سے متأثر ہوکر ان کا موں کا کرنا حلال نہیں اور اگر کرے گاتو میخص مجرم ہوگا۔

اس تنقیح سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ خوومفتی صاحب بھی ایس خالی دھمکی و جبر و اکراہ کی حاست تنہیم نہیں فرہ تے ،اور اس کی وجہ سے شو ہر کومسلوب الاختیار قرار نہیں و بیتے ،معنوم ہوا کہ ایس دھمکی کوشر عاً '' جبر و اکراہ'' قرار وین سیح نہیں ،اور جس طرت کہ آ ومی ایسی دھمکی کی وجہ سے کلمۂ کفر مکنے پرمجبور نہیں ،ای طرت بیوی کوطلاق و بینے پربھی مجبور نہیں۔ سوم: ... جناب مفتی صاحب نے خود بھی تحریر فرمایا ہے کہ حضرت اِم م ابوصنیفہ اوران کے اصحاب کے نز دیک جبر واکراہ ہ ولائی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے، پس جبکہ میں بیوی وونوں حنی ہیں تو بیتین طلاق حنی عقیدے کے مطابق تو حرمت مغیظہ کے ساتھ واقع ہو گئیں اور بیوی حرام ہوگئی ۔طلاق کے بعدا گروہ بالفرض لہ ند ہب غیر مقلد بھی بن جا کمیں تو نکاح تو دوبارہ بحال نہیں ہوسکتا، کیونکہ "المساقط کا یعود" عقلاً وشرعاً مُسلَم ہے، بینی جو چیز ساقط اور باطل ہوجائے اس کوکی تد بیر سے بھی دوبارہ نہیں لوٹا یا جاسکتا۔

خلاصہ یہ کہ زید کے لئے حل ل نہیں کہ تین طلاق کے بعد رُس کو بیوی کی حیثیت سے رکھے، بلکہ دونوں پر لازم ہے کہ فورأ علیحد گی اختیار کرلیس ۔ تین طلاق کے بعد اگر وہ استھے رہیں گئے تو زنا اور بدکاری کے مرتکب ہوں گے، جس کا وبال ان کو ؤنیا اور آخرت میں جگتنا ہوگا۔ امتد تع کی اپنے قہراور خضب ہے بچائے۔ ہم دونوں ہے گزارش کریں گے کہ وہ اہل حدیث کے غلط نتویٰ کی آٹر میں گنا و کہیں ہوں گا است کی کہ یہ وہ ان کو وہ نیا کی اور تو ایس نیا نیا نے اس خلافتوی کی آٹر میں اجماع صحابہ اور اجماع امت کی پروا، نہ کی اور خواہش نفس کی بیروی کرتے ہوئے تین طلاق کے بعد بھی میاں بیوی کی حیثیت سے استھے رہنے پر اصرار کیا تو اندیشہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلب ہوجائے اور وہ اسلام سے خارج ہو کر مریں۔

## الاشفاق على أحكام الطّلاق شخ محمد زابدالكوثرى مسئله طلاق مين دورِ حاضر كے متجد "دين كے شبہات اوراكي مصرى علامه كى طرف سے ان كاشا فى جواب

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمَّدُ لِلهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصَطَفَى!

طلاق کے مسائل میں بعض طلقوں کی جانب ہے کی بحق کے نمونے سامنے آتے رہے ہیں، اس نوعیت کی غط بحثیں ایک عرصہ پہلے مصر میں اُٹھائی گئی تھیں، جن کا شافی اور مسکت جواب وہاں کے تحق اہل علم کی جانب سے ویا گیا۔ چنا نچہ ' نظام الطلاق' کے نام سے مصر کے قاضی احد شرک رنے ایک رسالہ کھا جس ہیں غلط روطیعے کی بحر پورنمائندگی گئی، اس کے جواب میں خلافت عثانیہ کے آخری نائب شخ الاسلام مولا نا الشخ محمد زام الکوثری نے '' الاشفاق علی اُحکام الظلاق' کے نام سے ایک رسالہ کھی، جس میں اس قتم کے خودرو مجتبدین کی معمی الکوثری نے '' الاشفاق علی اُحکام الظلاق' کے نام سے ایک رسالہ کھی، جس میں اس قتم کے خودرو مجتبدین کی معمی بینا عت سے نقاب کش کی گئی اور کتاب وسنت سے طلاق کے اُحکام کو ثابت کیا گیا۔ بعض احباب کے اصر ار پراس کا ترجمہ ماہنا مہ'' میں جانہ افت طشائع ہوتا رہا ہے، اور اُب اے '' آپ کے مسائل اور ان کا حل 'میں شامل کیا جارہا ہے ، واللہ الموفق!

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اللَّحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَلَا عُدُوانَ إِلَا عَلَى الظَّالِمِيْنَ،
وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْخَلَقِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِه أَجُمَعِيُنَ

بِهَ مِ لِهِ شِيدَ وَبِينَ كَهُ مَرْمَتُوعِينَ كَ مُرَاجِب بِخَصُوصَ حالات مِن بُخصوص عدالتى مسائل مِن ، ايك وُ وسرے مدوحاصل بيا مر لوشيد وَبِين كَهُ مُرَاجِب بُخصوص حالات مِن بُخصوص عدالتى مسائل مِن ، ايك وُ وسرے مدوحاصل كرتے ہيں ، اور جب كوئى ايس ضرورت واعى ہوتؤ وُ وسرے مُرجب كے مسائل يُمثل كرنے كا وستور بھى فقہائے مُداجب نے ذكر كرويا

ہے، کین اس کے بیمعی نہیں کہ خواہش فنس کی تقیل کے سئے اپنے مذہب سے یا تمام مذاہب سے بعن وت کی جائے اورا دکام شرعیہ کے بجائے خودس خنہ توا نین کوج ری کردیا جائے، جبیں کہ دورِحاضر میں اسلامی میں مک کے متجہ دین نے بہی رَوْش ابنار کھی ہے، وہ ہرنی چیز کولیے فی ہوئی نظر سے، اور ہر قدیم کونظرِ استخفاف سے دیکھنے کے عادی جیں، حالانکہ ہروہ اُمت جواہے موروثی مفاخر کی حفاظت و پاسبانی کے لئے مر منے کا اہتمام نہیں کرتی وہ گویاس اُمر کا اقر ارکرتی ہے کہ وہ کوئی شرف ومجنہیں رکھتی، اور اس کا وامن اپنے اسلاف کے مفاخر سے بکسر خال ہے، چہ بھی دو امری تو مول میں مرغم ہونے کی کوشش کر رہی ہو!

فقداسدا می عروبی اسلام کے دور میں صدیوں تک ہرزمان ومکاں کے لئے صلاحیت رکھی تھی، پس بیر غیر معقول ہات ہوگی کہ بیاس زمانے کے لئے صلاحیت ندر کھتی ہو، جس بیر کھلی آئکھوں سے قوانین مغرب میں ضل کا مشاہدہ کیا جارہا ہے، یہاں تک کہان قوانین کے قساد کی وجہ سے مغربی معاشر نے اُٹھلا لی اور زبول حالی گاشکار ہیں۔

سب جانتے ہیں کہ جب عوام کوان کی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ایسے حیاے ایکا دکر بیتے ہیں جوعدالتی فیصلوں میں عدر بروری کا راستہ روک دیتے ہیں الیکن بالغ نظر قاضی ( بجے صاحبان) ایبانظام وضع کرنے سے عاجز نہیں جوعدل وانصاف کی پاسبانی کا کفیس ہو، اور جس کوحیلہ گروں کے ہاتھ نہ چھو تکیس ،خواہ وہ کسی زمان و مکال میں ہو، اس مدع کو بیان کرتے ہوئے ایس بن معاویہ فرماتے ہیں: '' فیصلہ ایسانی پ تول کر کرو کہ جولوگوں کی صواح کا ضامن ہو، اور جب وہ بگڑ جا کمیں تواسخس نے کام لو'' اور حضرت عمر بن عبد العزیز کا ارش دہے: '' لوگوں کے لئے اس کے بقدر فیصلے رُونی ہوتے ہیں جس قدر انہوں نے جرائم ایجاد کریئے ہوں۔''

پس جب کوئی اجتماعی مرض زُونم ہو، جیسے طداتی کو کھنو نابنانا، مثلاً ایک شخص با وجہ طلاق کی شم کھا لیتنا ہے، وُوسر اشخص ہے سبب جدد ہوزی سے تین طلاق اکشی وے ڈالت ہے، تواس بیاری کا علاج بینیں کہ طلاق کو کھلونا بنانے کی راہ ہموار کر کے ان مریضوں کی ہم نوائی کی جائے ۔ اور یہ کہد کران کے نکاحوں کو شبہ میں ڈال ویا جائے کہ: '' طلاق کی شم کھانا کوئی چیز نہیں'' اور'' تین طلاق ایک ہوتی ہوتی ہوتی ہے، یوائیک ہوتی ہوتی ''اوراس پر بغیر دلیل و بر ہان کے فلاں کے قول اور فلال کی رائے کے حوالے دیئے جا کمیں۔

یہ ہم نوائی ان مریضوں کی خیرخوا بی نہیں ، بلکہ بیاس بیاری کے جان لیوا ہوئے ہیں اضافہ کرے گی ،اوران کے شگاف کورفو کرنا ناممکن ہوجائے گا ،اللہ تعالی نے عورتوں کی عصمت کو کلمۃ اللہ کے ذریعہ حلال کرنے ہیں جو حکمت رکھی ہے ، کہ کھیتی اورنسل ہیں برکت حاصل ہو ، پی حکمت باطل ہوجائے گی ،اور بعض نام نہا دفقیہ اورخو درو مجتہد ، جن کی آراء وخواہش ت کو کسی جگہ قرار نہیں ،ان کے کلمہ کو اللہ تعربی کے کلمہ کی جگہ حالت وحرمت کے معاصے میں نافذ کرنالازم آئے گا۔

اور یہ کوئی معمولی پات نہیں کہ ان قطعی مسائل کے خلاف خروج و بغاوت کی جائے جوائم متبوعین نے کتاب وسنت سے سمجھے میں ، اور اس خروج و بخاوت کی جائے جوائم متبوعین نے کتاب وسنت سے سمجھے میں ، اور اس خروج و بخاوت کے لئے ایسے شافہ ہوگول کے اقوال کا مہارا ایاج ئے جوان سے غلط فکری کی بنا پر صاور ہوئے ہیں ، یا ایسے لوگوں کی آراء پراعتما و کیا جائے جو دین دویا نے کاظ سے نا قابلِ اعتماد ہیں ، اور جوز مین میں فساد می سے ہیں ، کیونکہ شیطان نے ان کے لئے ان کے گرے اٹھی ل کوآر است کر وکھا یہ ہے۔

اس ہم نوائی کی بدولت اسلامی قانون اپنے نافر مان بیٹول کے ہاتھوں اپنے بہت سے ابواب میں عدالتوں سے بوخل

کیا جاچکا ہے، اس کا بیسب نبیس کداسلامی قانون ہرزمان ومکان کے لئے صلاحیت نبیس رکھنا، تاوقنتیکہ اس کے ستونوں کوا کھاڑنہ، یہ جائے میااس کے ہاتھ یاؤں نہ کاٹ ویٹے جائیس۔

آج ہم ویکھتے ہیں کدان اینائے زمانہ میں بعض لوگ ایسے ہیں کدان کے دِل کوچین نصیب نہیں جب تک کہ شرع کے باتی ما کھ ہ جھے کا بھی عدالتوں سے صفایا نہ کرویں ، اور یہ کام لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے شرع بی کے نام سے کیا جارب ہے ، جس سے اصل مدعا خواہش پرست مریضوں کی ہم نوائی اور ستنشر قیمن کے شاگر دول (مستفرین) کی خواہشات کی پیروی ہے۔ جبکہ ہم ایسے دور کے آئے ہے ، جس میں کامل حقوق دِلانے کے دعوے کئے جارہ ہیں ، یہتو قع رکھتے تھے کہ تمام جدید تو انہین پر نظر ہ نی کی جائے گ اور جن تو انہین میں اصلاح کی ضرورت ہے ، فقیا سلام کی مدد سے ان میں اصلاح کی جائے گ ، کیونکہ جس حکومت کے ہتے ہیں یا مالام کی قیوت ہے اس کے انٹے ہیں شایانِ شان ہے اور ایس حکومت سے بجا طور پر یہی تو قع رہی ہے۔

ر ہاکتاب وسنت کوا یسے معنی پہنا نا جن کے وہ متحمل نہیں ، اور یظ ہر کتاب وسنت سے استدلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے تو انبین کی تا ئید کرنا جن پرانڈ تعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں قر مائی ، بید دونوں ہو تیں سوائے کھی تعبیں کے ، اور سوائے ایسے دھو کے کے ، جس کے پس پردہ مقاصد پڑمومہ صاف جھلکتے ہوں ، اور پرکھوبیں دیتے۔

جولوگ مسلمانوں کوان کے دین کے بارے میں شک وشبہ میں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ گھات میں ہیں، وہ ان نام نہا دفقیہ و ل کے کرتو توں کے حوالے سے فقیاسلام کو بدنام کرنے میں قرصت کا کوئی لھے ضا کتے نہیں کرتے ، حالا نکہ فقداسلامی ایسے لوگوں ہے اوران کے اعمال سے کری ہے۔ یہاں معاندینِ اسلام کے سازشی کردار کی ایک مثال چیش کرتا ہوں۔ از ہر کے ایک مستشرق اُست ذیے ایک مال مہلے'' تاریخ فقیاسلامی'' پرتین بینچرو ہے تھے جن کے آخر میں وہ کہتا ہے:

"اسوا می شریعت اور رائج الوقت کے درمیال ایک اور تعنق ہے، جوشریعت کی گزشتہ تاریخ سے کم کی طور پر مخالف ہے، اور وہ ہے شرع کے آخر دور میں پایا جاتا ہے، اور وہ ہے شرع کے گئی رنگ بدلنے کا موجودہ دور، حوالے کے طور پر ہمارے لئے اسمامی قانون میں ان تر میں ت کا ذکر کردینا کافی ہے جومصر میں ۱۹۲۰ء سے احوالی شخصتیہ (پرسنل لا) میں کی گئیں۔"

جو شخص ال فقرے كا مدعا بمجھتا ہے اس كے لئے اس ميں برى عبرت كا سامان ہے، يہ ستشرق يہ كہنا ہو بت ہے كه دركي اوائم وى ہو جنھوں نے شريعت ميں نئے أحكام كا تھسيو نا جائز قراروے دياہے، بيجد يدا حكام جوشرع كے لئے قطعاً غير مانوں اور اجنبى ہيں درامسل مغرب سے درآ مد كئے گئے ہيں، اگر چدان أحكام كے اصل ماخذكى پردہ دارى كے لئے بھلوگوں كے اتوال كاحواله دياج تاہے، "آج ہے كل كا انداز وكيا جاسكتا ہے":

#### '' قیاس کن از گلستان من بهار مرا''

اس سلسلے کی بہت می الم ناک یاویں ہمارے ذہن میں محفوظ ہیں ،گران کے تذکرے سے تجدید الم کے سوااور کیا فائدہ اللہ ع عرصہ ہوا کہ جمیے بی خبر لی کدایک قاضی صاحب نے ایک رسالہ شائع کیا ہے ،جس میں موصوف نے ایک رائے چیش کی ہے جس کے نتیجے ہیں، اس ملک کی عدا توں میں فقیم توارث کا جو بچا تھیا حصہ باتی ہے اور جو کتاب وسنت سے ماخوذ اور تمام فقہائے اُمت کے درمیان متنق علیہ چلا آتا ہے، اس کا بھی صفایا ہوجائے گا۔ ہیں نے اس کوایک الیے مخص کی جانب ہے، جوابے آپ کو' قاضی شرع' شارکرتا ہے، بردی بات سمجھا، پھر میں نے ان رس کل میں غور کیا جو شہر میں پھیلائے جادہ جی بین، اور جو پیغام ربانی کے طرز کے خلاف ہیں، اور میں کہا کہ بید رسالہ جوموصوف کے کم وزبان اور فکر وجنان کے حوالے سے نکلاہے، یہ کی جمع فقہی کی جانب سے نہیں، ملکہ کی مستشرق کی محفل غربی کی جانب سے نہیں کہا کہ مید سالہ جوموصوف کے کم ایووا یہود کی ہاتھوں نے لگایا ہے، اور جس کی شاخیس وادی نیل میں قبطیوں کی مدد سے پھل پھول رہی ہیں۔

دریں اثنا کہ میں اس قصے پر اس نقطۂ نظر سے خور کر رہاتھا، اور جن عبر توں پر میشمل ہے، ان سے عبر سے حاصل کر رہاتھا کہ قضا وقد رہے میں اس میں میں اس میں ہوا کہ تجربہ خبری تقد بی کر رہا ہے۔
منظہ وقد رہے میں سالہ میرے مطالعے کے لئے بجوادیا، میں نے اس کی ورق گروائی کی تو معلوم ہوا کہ تجربہ خبری تقد بی کر رہا ہے۔
مستملات کی عجمیت کا پتا دیتا تھا، اس نام پر قرآن کر یم کی آیت سوارتھی جوائے ' ہاویے' میں گرار ہی تھی، اس کا عملِ طالح اس کو درک اسفل کی طرف تھینے رہاتھا، جو کلمات سافلہ کا مقدم ہے، ویکھنے والے کو اس منظر اور اس عنوان سے ایسا خیال ہور ہاتھا کہ گویا: ' ایک مغربی اُلو' نے مسلم نوں کے آسان کا حافقہ بنار کھا ہے، وہ نہایت کروہ آواز میں بول رہا ہے کہ:

"ا ہے مسلمانو! تنہ ری عدائوں میں اَ حکامِ شرعیہ کے نفاذ کا دور لدگیا، دیکھویہ جدید وضع قانون، اُحکام شرع کی جگہ تافذ ہوگائے'

سب ج نے ہیں کہ نظام اور قانون ان خودسا فئۃ دساتیر کی اصطلاحات ہیں، جو اَحکامِ شرعیہ کی روشنی ہیں وضع نہیں کئے جاتے ، یہ دونوں لفظ نہ کتاب وسنت ہیں دارو ہیں، اور نہ فقہائے اُمت ان کا استعال کرتے ہیں، کو یا مؤلف ' وضعی قواتین' اوراً دکام شرعیہ کوایک ہی دادی ہے بچھتے ہیں، جن اَحکام کوہم' شرعی' کہتے ہیں اور جن کے ہارے ہیں عقیدہ رکھتے ہیں کہوہ کتاب وسنت سے مُخوذ ہیں، فاضل مؤلف ان کوہمی قوانین وضعیہ کے طرز کی چیز سجھتے ہیں، جووقا فو قابلتی رہتی ہے۔

صدراسل مے موجودہ صدی تک تمام مسلمان اپٹے تمام ترفقہی اختلافات کے باوجود نین طلاق بلفظ واحد کوقر آن وسنت کی روے بینونت مغلظہ مائے آئے ہیں، اچا تک ایک ہوا پرست بیک جنبش قلم اے بینونت مغلظہ سے ایک رجعی طلاق ہیں تبدیل کرنا چ ہتا ہے، جب بیرحالت ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ کل بے ہوا پرست یہ ان تک جرائت کرے کہ اس تھم کے بالکلیہ لغوقر اردیئے کا مطالبہ کرنے بھی، کوئی سالم بیروہ شخص جوائی کرنے بھی، کوئی ہیں، اور ہروہ شخص جوائی کرنے بھی، کوئی اس دور ہیں اُحکام شرعیہ سے مادر پدر آزادی نے معاشرے کے افراد پراپٹی طنا ہیں تھینچ کی ہیں، اور ہروہ شخص جوائی مال کی زبان جو نتا ہواں کے دل میں منصب اجتہ و پر فائز ہوکر لوگوں کے سامنے اچا تک ایسی آراء پیش کرنے کی خواہش پیدا ہور ہی مال کی زبان جو نتا ہواں کے کی خواہش پیدا ہور ہی ہوائی کے جوائمت کے مزائ کو بیکسر در ہم برہم کرڈ الیس۔

رسالے کے نام کے بعد میں نے رسالے کے ابتدائے کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ مؤلف اپنے رسالے کی تمہید میں اس پر فخر کر رہے ہیں کدان کے والدگرامی ... جنھوں نے عہد و تفناکی خاطر اپنا اصل ند مب چھوڑ کر حنقی فد مہب اختیار کرلیا تھا ... پہلے مخص تھے جنھوں نے ند بہ جنفی کے مطابق فیصلے کرنے کے بچائے وُ وسرے قدا ہب کے مطابق فیصلے کرکے ند بب کے خلاف بغاوت کا راستہ
اختیار کیا ،حال نکہ ان کو اس باغیانہ تغییر و تبدیل کی ضرورت نہیں تھی ، کیونکہ پیش آ مدہ مشکل کوحل کرنے کے لئے وہ بڑی آ سانی ہے یہ
مقد مہ کی مالکی فد ہب کے عالم کے میروکر سکتے ہتے ، (فاضل مؤلف اپنے والد کے جس کا رنامے برفخر مررہے ہیں ،غور سیجئے تو یہ لائق فخر
نہیں ، بلکہ لائق ماتم ہے ، کہ ایک شخص مال وجاہ کی اندھی خواہش کی خاطر جھوٹ موٹ ایک فد ہب کا لبادہ اوڑھ لے ، اور ہم اچھی طرح
جانتے ہیں کہ فقہ کے سئے سب سے خطرناک آفت وہ خص ہے جس کو اہل فقہ کی طرح فقہ کا ذوق حاصل نہ ہو ، گرمخض جہ وہ مال کی خاطر سے فقمی کا خواہ کی انہ کی میں کہ انہ کی خاطر سے فقمی کے بیٹے سب سے خطرناک آفت وہ خص ہے جس کو اہل فقہ کی طرح فقہ کا ذوق حاصل نہ ہو ، گرمخض جہ وہ مال کی خاطر سے فقمی کھتے فکر سے فسلک ہوجائے )۔

مصنف کواپنے والد کا بیکارنامہ ذکر کرنے کے بعد کدائ نے سب سے پہنے غرب کے فلاف بغاوت کا آغاز کیا تھا، بیہ خیال ہوا کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کا فارمولا پیش کر کے اپنے والد کی طرح بغاوت بیل مقتدائن جائے گا، لیکن اپنے والد کی طرح بغاوت یہ کے فلاف بغاوت ۔ اگر جناب مؤلف اس تکتے پر صرف ند بہب کے فلاف بغاوت ۔ اگر جناب مؤلف اس تکتے پر فراساغور کر لیتے کہ:'' شایدلوگ ابھی مغرب پرتی بین اس حد تک ند پہنچ ہوں کہ وہ ہر ہوی برست کے کہنے پر فقہ متوارث کو بالکلیہ خیر باد کہنے پر تیار ہوجا کیں گئ تو شاید انہیں اس تمہید سے شرم آتی ۔

علاوہ ازیں شیر کے بیچی کی شہادت اس کے باپ کے حق میں کیا تیمت رکھتی ہے؟ یہ بات کم از کم ان حضرات کی نظر سے خفی شہیں روسکتی جوعہد و قضا ہے منسلک جیں ،اور بیشیر ... القد تعالی اس کی عمر دراز کرے . ابھی تک تاریخ کی نام و رشخصیات میں داخل نہیں ہوا ، اور اس کے بیر دصرف از ہر میں اس کی کارگزاری ہے ، اور از ہر کی و کالت ، قضائے سوڈ ان ، مجلس تشریعی ، اور می فل ما سونید اور اس کے کارنا ہے صرف طبع ترادر سائل اور مقالات عمورات تک محدود جیں اور بس جیس کہ شیر بیوں کے بیت کے کارنا موں کی تحسین شیر کے بیجوں کی نہیں بلکہ وہ بھی تاریخ کے بیرو ہے ، عمر طویل کے بعد عمر کے اس دور میں بھی ان کا انجام بخیر ہوسکتا ہے ، بشر طیکہ وہ ان جرائم ہے تو بدوا ناہت اختیار کریں ، جن کا ارتکاب اس رسالے میں ان کے ہاتھوں نے کیا ہے ، خصوصاً کتاب اللہ کی ، سنت رسول اللہ (صلی القد علیہ وسلم) کی اور فقہا نے اُمت کی مخالفت کا جرم ، زائفتین کی افتر ایردازی کے باوجود ، جیسا کہ آب پونتھریب سفیدہ صبح کا ظہور مشاہدہ کریں گے۔

یا سبحان ابتد! اس کا کیسے تصور کی جا سکتا ہے کہ جمہور صحابہ " تا بعین " بنج تا بعین اور جمہور فقہائے اُمص رقرن ہا قرن تک خلطی میں پڑے رہیں ، اور یفطی اس دن تک قائم رہتی ہے جس دن کدمو لف ، ان کو نغت عربی کے اسرار ورموز سمجھ نے کے لئے بید سالہ لکھ کرش کع کرتا ہے ، چودہ سوسال کے طویل دور ہیں کسی بندہ خدا کو بیہ ہوش نہیں آتا کہ طلاق دیتے ہوئے تین کا لفظ ذکر کرنا صرف لغوہ ی نہیں ، بلکہ ناممکن اور محال ہے ، پہلی مرتب اس بیلی مرقب اس بیلی مرتب اس بیلی موقف کو اس مسئلے ہیں حق کا اکتشاف ہوتا ہے ، اور بیا کمش ف مولف کی عربیت خالصہ کی بدولت ہوتا ہے ، اور ایوا کہ نیل کے قبطیوں کے درمیان رہنے کے باوجود ... مجمیت چھوتک نہیں گئی ، اور اسباط بی اسرائیل کی زبان سے اس میں فررا بھی بگا ڑ پیدا نہیں ہوا ، نیز مؤسف کو بیا کمش ف اس کے بے مثال تفقہ کی بنا پر ہوتا ہے ، جس کی مثل اس اس کے بے مثال تفقہ کی بنا پر ہوتا ہے ، جس کی مثل علائے اہل سنت ہیں ہے کہی ایک ہے بھی نقل صرح ، سمجھ کے ساتھ منقول نہیں ، اور کسی ایک مذہب میں بھی قبول نہیں کیا گیا ، سوات

روافض اورا معیلیوں کے ،جن میں عبید یون بھی شامل میں ،جو ائمہ کوخداما نتے ہیں۔

پن حرام ہے اہزار مرتبہ حرام ...! ال شخص پر جو كتاب القدى وجو و و لالت بين الى جرائت و ہے باكى كامظا ہر و كرتا ہو ، اور جو حد يث و فقد اور أصول بين الى باك باك بن رتا ہو ، (اس كے لئے حرام ہے ) كہ فقد وحد يث كے وقيق مسائل پر قلم أشائ ، يہ بجھتے ہوئ كہ مصرو بندكى چندا يك مطبوعات كا جمع كر لين ، جو أغلاط و تصحيف ت ہے يگر بين ، اس كو اجتها وكى بلند چو ٹى تك پہنچا و ہے گا ، بدول اس كے كہ اس كو ايت و بين صداحيتين حاصل ہوں جو اس ميدان بين گوئ سبقت لے جانے بين اس كى مدوكر بين ، اور بدول اس كے كہ اس كو اين و و تول علوم كى تعليم كى ماہراً ست ذ سے پائى ہوجو با خبرى اور كفايت كے ساتھ اس كى تربيت كرتا قد يم زمانے بين كس شاعر اس نے ان دو تول علوم كى تعليم كى ماہراً ست ذ سے پائى ہوجو با خبرى اور كفايت كے ساتھ اس كى تربيت كرتا قد يم زمانے بين كس شاعر شاعر بيا ہو ہو با خبرى اور كفايت كے ساتھ اس كى تربيت كرتا قد يم زمانے بين كس شاعر شائح ا

ما العلم مخزون كتب لديك منها الكثير لا تحسبنك بهلذا يومًا فقيهًا تصير فللدجاجة ريسش لسكنها لا تطير

ترجمہ: اند. ''علم اس کا نام نہیں جو کتابوں میں لکھ ہواہے، تیرے پاس ان میں ہے بہت کتابیں ہیں۔ ۲:... ہرگز نہ بچھٹا کہتم اس کے ڈر لیے کسی دن فقید بن جاؤگے۔ ۳:... دیکھو! مرغی کے بھی پُر ہوتے ہیں 'لیکن وہ اُڑتی نہیں۔''

اورشرع میں اہلِ علم سے الگ رائے رکھنا اور ایک بات کہنا جو کسی نے نہ کہی ہو، یہ دونوں با تیں آ دمی کی عقل میں خلس کا پتا دیتی جیل، حافظ ابن الی العوامُ اپنی کتاب'' فضائل الی حنیفہ واُصحابۂ' میں اپنی سن کے ساتھ امام زفر بن الہذیل کی قول نقل کرتے میں کہ:

خلق الله للحرب رجالًا ورجالًا لقصعة وثريد ترجمه: "التدتنان في بناك كے لئے بيداكيا بے كھا وگوں كو، اور كھا ورلوگوں كو بياله اور تربيد

"25

ان دونول عوم میں غنط روی خاص دِین میں غلط روی ہے، اوران دو نول میں سرگردانی وُنیاوآ خرت میں ہلا کت کا موجب ہے، مؤلف کے نئے یہی کافی ہے کہ عہد وُ قضا، جومقد رہے اس کے ہاتھ لگ گیا ہے، اے سنتھالے رکھے، اوراس ہے جوغلطیال سرز د

ہوئی ہیںان سے توبہوا تابت اختیار کرے۔

چونکہ مؤلف کے رسالے پرکسی نے گفتگونہیں کی ،اس لئے ہم اس رسالے کے بعض مقامات زینے پر کلام کریں گے ، جس سے ان شاء اللہ تعالی واضح ہوجائے گا کہ ٹیلے کے بیچھے کیا ہے؟ اس سے جمہور کوخبر دار کرنا مقصود ہے کہ وہ مؤلف کے کلام سے دھوکا نہ کھا کمیں ، نیز مؤلف رسالہ کے اس وام فریب سے بچانا مقصود ہے کہ اس نے بچل آیات شریفہ درج کرکے ان کی غلط تأویلات کی جس بھا کہ بین ، نیز مؤلف نے ان متون کے معانی کو سمجھا ہے ،اور جس جن کے مطاق کو بین ، نگر شرق مؤلف نے ان متون کے معانی کو سمجھا ہے ،اور شدہ ان کی اسانید کے رجال سے واقف ہے ، واقعہ سے کہ جس شخص نے فقہ وحدیث اور دیگر علوم کو مش کتابوں کی ورق گر دانی سے حاصل کیا ہو ،کس اُس کا بہر ،کس مال ہوتا ہے۔

اور میں جن مسائل میں اس خود روج جہند کے ساتھ مناقشہ کروں گا ان میں بحول اللہ وقوّت ایک کیجے کے لئے بھی اس کا قدم کئے کی مخبائش نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ جوشخص حق سے نکڑ لیتا ہے اس کے پاس اصلا کوئی دلیل و جمت نہیں ہوتی اور میں نے ان اور اق میں جو پچھ کھھاہے اس کو'' الاشفاق علی اَ حکام الطّلاق'' کے نام سے موسوم کرتا ہوں۔

وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ وَلِيُّ الْهِدَايَةِ، وَعَلِيْهِ الْإِعْتِمَادُ فِي الْبِدَايَةِ وَالبَّهَايَةِ وَهُوَ حَسْبِي وَبِعُمَ الْوَكِيْلُ!

# ا:...كيارجعى طلاق سے عقدِ نكاح توث جاتا ہے؟

مؤلف رساله في: ١٥٠ - ١٥ يرلك من بن

'' عقود میں عام قاعدہ یہ ہے کہ عقد ہے وہ تمام حقوق فریقین پر لازم ہوجاتے ہیں جن کا عقد کے ڈربعہ ہرایک نے التزام کیا ہو۔'' آھے چل کر لکھتے ہیں:

'' اورطلاق خواہ رجعی ہو یا غیر رجعی ، وہ عقدِ نکاح کو زائل کر دیتی ہے ، ابن السمعانی کہتے ہیں کہ: حق سیہ ہے کہ قیاس اس بات کو تقتضی تھا کہ طلاق جب واقع ہوتو نکاح زائل ہوجائے ، جیسا کہ عتق میں رقیت زائل ہوجاتے ، جیسا کہ عتق میں رقیت زائل ہوجاتی ہے ، گر چونکہ شرع نے نکاح میں زجوع کاحق رکھا ہے اور عتق میں نہیں رکھا ، اس بن پر ان دونوں کے درمیان فرق ہوگیا۔''

مؤلف ِرسالہ اس قاعدے ہے دو باتیں ۴ بت کرنا چاہتا ہے ، یک بیرکا گرشار ع کی جانب ہے ا ذن ند ہوتا تو مرد کا یک طرفہ طلاق وینا ہے خانہ مرد کو طلاق و بینے کا اختیار اِ ذن شارع پر موقوف ہے لہذا اس کی طلاق کا صحیح ہونا بھی اِ ذنِ شارع کے ساتھ مقید ہوگا۔ پس اگر کو کی فخص شارع کی اجازت کے خلاف طلاق دے تو اس کی طلاق باطل ہوگی ، کیونکہ وہ تقاض نے عقد کی بنا پر کیے۔ طرفہ طلاق کا اختیار نہیں رکھتا۔

و وسرى بات وہ بيثابت كرنا جا ہتا ہے كہ جب طلاق رجعى سے نكاح زائل ہوگيا تو عورت و وسرى اور تيسرى طلاق كامكل ند

ر بی خواہ وہ ابھی تک مدت کے اندر ہو۔

مؤلف نے نظریے کی بنیادا نہی دوباتوں پر قائم ہے، لیکن جو تف کتاب دست ہے سک کا مدی ہو، اس کا نصوص کی موجودگی میں موجودگی میں محتل تخیل اورا نکل پچو تیاس آ رائی پر اپنے نظریے کی بنیادر کھن کتنی عجیب بات ہے؟ اورا گرمؤلف کا مقصود خالی فسف آ رائی ہے اور وہ برعم خود تھوڑی دیرے لئے ' اہل رائے'' کی صف میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے تب بھی اس کے علم ہے یہ بات تو اوجھل نہیں رہتی چو ہے کہ مسلمان محف طبعیت مقد کی بن پر تو سمج چیز کا ما لک نہیں ہوتا، بلکہ اس لئے ما مک ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے است تعرفات کا اختیار دیا ہے، نیز اسے یہ معلوم ہونا چو ہے تھا کہ عورت نکاح کے وقت مرد کے اس حق کو جانی تھی کہ وہ جب چا ہے طواق دے سکتا ہوتا ہے، اور اس نے نکاح میں بہتی ہوگا، بلکہ بیرسب پچھ ہونا ہو تا کہ اس کے باوجود اس نے نکاح میں رکھی کہ اس کے شوہر کے حق طلاق کا بھی التزام کر لیا۔ اب اگر اسے طلاق دی جاری ہو تا ہے التزام نہیں کیا۔ اب غور فرما ہے کہ مولف ہونا ہو گئی ہوئی دیوار پر قائم ہے تو اس پر مؤلف جن مسائل کا ہوائی قلعہ رسالہ کے اس نظر ہے دہ کہ بینے کہ مسائل کا ہوائی قلعہ التزام ہونا ہو ہوں مسائل کا ہوائی قلعہ الترام نہوں کہ تھی ہو اس پہتھی ہو تا ہوں ہونا تھی ہوئی دیوار پر قائم ہے تو اس پر مؤلف جن مسائل کا ہوائی قلعہ تھی رکر نا چا ہتا ہے وہ کہ بھی ہوں ہوں کی جاری ہوئی دیوار پر قائم ہے تو اس پر مؤلف جن مسائل کا ہوائی قلعہ تھی ہوئی دیوار پر قائم ہے تو اس پر مؤلف جن مسائل کا ہوائی قلعہ تھی ہوئی دیوار پر قائم ہے تو اس پر مؤلف جن مسائل کا ہوائی قلعہ تھی ہوئی دیوار پر قائم ہے تو اس پر مؤلف جن مسائل کا ہوائی قلعہ تھیں کہ تا ہوئی دیوار پر قائم ہو

مجی حال اس کے اس دعوی کا ہے کہ:'' رجعی طلاق سے نکاح زائل ہوجا تا ہے'' بیقطعاً باطل رائے ہے جو کتاب امتداور سنت ِرسول امتد کے مخالف اوراً نمریوین کے علم و آئنقہ سے خارج ہے، چنانچہ الثد تعالی فرماتے ہیں:

"وَبُعُولْلتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ..." (البقرة:٢٢٨)

ترجمه:... اوران كے شوہر حق ركھتے ہيں ان كے واپس لوٹانے كا عدت كا ندر ـ. "

دیکھئے! ابقد تعیلی نے عدت کے دوران مردول کوان کے شوہر تظہرایا ہے، اور انہیں اپنی بیویوں کوسابقہ حالت کی طرف لوثانے کا حق دیا ہے، گراس' خودساختہ جمہتہ' کا کہن ہے کہان کے درمیان زوجیت کا تعلق باتی نہیں رہا۔اورا گروہ لفظ زقے ہے تمسک کا ارادہ کرے گا تواج تک اے ایسے زقہ کا سامنا کرنہ ہوگا جس سے وہ محسوس کرے گا کہ وہ ؤو ہے ہوئے، تنکے کا سہارالینا چاہتا ہے۔ نیز حق تعیلی کا ارشاد ہے:

"اَلطَّلَاقَ مَرَّتَان فَالْمُساكُ بِمَعُرُونِ فِي. " (البقرة:٢٢٩) ترجمه:... طلاق دومرتبه وتي ب، پھر يا توروك ليما ب معروف طريقے ہے۔''

پس روک رکھنے کے معنی یہی ہیں کہ جو چیز قائم اور موجود ہے اسے باتی رکھا جائے ، یہ ہیں کہ جو چیز زائل ہو چک ہے اسے دو بارہ حاصل کیا ج ئے ، ان دونوں آینوں ہے معلوم ہوا کہ طلاقی رجعی کے بعد انقضائے عدت تک نکاح باتی رہتا ہے۔ ای طرح جو احد دیا رہنی اندعنہ کے طلاق دینے کے قصے میں مروی ہیں ، وہ بھی ہمارے مدع کی دلیل ہیں ، خصوصاً حضرت جابر رضی اللہ عند کی حدیث مندیا حدیث ہے الفاظ یہ ہیں:

## "ليراجعها فانها امرأته."

ترجمه: " وواس سے زجوع كرنے كيونكه دواس كى بيوى ب\_ "

اگریدروایت صحیح ہے، جیسا کہ مؤلف رسالہ کا دعویٰ ہے، تو بیصدیث اس مسئلے میں نص صرت ہے کہ طلاق رجعی واقع ہونے کے بعد بھی وہ عورت اس کی بیوی ہے۔

اورمطلقہ رجعیہ ہے رُجوع کرنے کے معنی میہ جیں کہ اسے از دواجی تعلق کی پہلی حالت کی طرف لوٹا و یا جائے ، جبکہ رجعی طلاق کے بعد عورت کی حیثیت میہ ہوگئی تھی کہ اگر اس شے رُجوع نہ کیا جاتا تو انقضائے عدت کے بعد وہ بائنہ ہوجاتی۔

صوم وصلوٰ قاور جے وزکو قاوغیرہ کی طرح'' مراجعت' (طلاق ہے رُجوع) کا لفظ اپنے ایک خاص شرعی معنی رکھتا ہے جو آنحضرت صلی الشدعلیہ وسلم کے دورے آج تک مراد لئے جاتے رہے ہیں، جو شخص اس لفظ کے لغوی معنی کو لے کر ضط مجت کرنا چاہتا ہا اس کی بات سراسرمہمل اور نامعقول ہے۔ جب مرد، عورت ہے کوئی ہی بات کرے توعم فی اس کو بھی ''ر اجعہ ا'' بولئے ہیں، گویا مراجعت کا اطلاق مطلق بات چیت پر ہوتا ہے، لیکن مطلقہ رجعیہ ہے اس کے شوہر کے رُجوع کرنے میں جواحادیث وارد ہوئی ہیں، ان میں ''داز دواجی تعلقات کی طرف دو بارہ لوشے'' کے سوا اور کوئی معنی مراز نہیں گئے جاسکتے ، لہٰذا اس میں کم بحثی کی کوئی حمیات مراز نہیں گئے جاسکتے ، لہٰذا اس میں کم بحثی کی کوئی حمیات نہیں۔

علاوہ ازیں اگر مؤلف کے بقول رجعی طلاق کے بعد عقد باتی نہیں رہتا تو تجد بدعقد کے بغیر دوبارہ از دواجی تعلقات استوار کرنے کے معنی یہوں گے کہ یہ تعلقات ناجا کز اور غیر شرکی ہوں (حالانکہ قرآن وحدیث میں اس کا تھم دیا گیا ہے )، پھر کو نہیں جانتا ۔ کہ عذت تم ہونے تک نفقہ وسکنی شو ہر کے ذمہ واجب ہے، اورا گراس دوران زوجین میں سے کوئی مرجائے تو دُوسرااس کا وارث ہوگا، اور یہ کہ عورت جا ہے نہ جا ہے عدت کے اندر مرد کورُجوع کرنے کاحق ہے، یہ تمام اُموراس بات کی دیل جی کہ طلاقی رجعی کے بعد بھی میاں بیوی کے درمیان عقد نگا تی اِب اِس کی رہتا ہے۔

ر ہاابن سمعانی کا وہ تول جومؤلف رسالہ نے نقل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتاب وسنت اور اجماع اُمت، قیاس سے مانع ند ہوتے تو قیاس کہتا تھا کہ نکاح باتی ندرہے، آخراب مخفس کون ہے جونصوص قطعیہ کے خلاف قیاس پڑمل کرنے کا قائل ہو، پھر جبکہ اسے مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان وجہ فرق کا اقرار بھی ہو؟

پس اس مخضرے بیان ہے مؤلف رسالہ کے خودسا ختہ اُصول کی بنیاد منہدم ہوج تی ہاوراس پر جواس نے ہوائی قلع تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ بھی دھڑام سے زمین پر گرجاتے ہیں۔ ذراغور فرما ہے کہ ان قطعی دلائل کے سامنے اس کے برخود غلطا ُ ٹکل پچو جدلیات کی کیا قیمت ہے؟

<sup>(</sup>١) مسند أحمد، مسند جابر عبدالله ج:٣ ص:٣٨٧ طبع المكتب الإسلامي، بيروت.

# ۲:..طلا في مسنون اورغير مسنون كي بحث

مؤلف رسال صفحه: ١٦ م لكصة بين:

'' آیات واحادیث بنہیں بتا تیں کہ ایک طداق مسنونہ ہوتی ہے اور ایک غیر مسنونہ، وہ توبہ بتاتی ہیں کہ حال کے سنونہ ہوتی ہے۔ پس جس شخص نے ان اوحاف وارخ حس شرا اکط کے تحت دی ہے۔ پس جس شخص نے ان اوصاف وقت وشرا اُکط کے تحت دی ہے۔ پس جس شخص نے ان اوصاف وشرا اُکط سے ہٹ کر طلاق دی تواس نے اجازت کی حد ہے تجاوز کیا ،اور ایک ایسا کام کیا جس کا وہ ما لک مہیں تھ ، کیونکہ شارع کی طرف ہے اس کی اجازت نہیں تھی ،اس لئے وہ مغوہ دگی ، پس ہم طلاق کو ای وقت مؤثر کہد سے تی جب کے دہ مغوہ دگی ، پس ہم طلاق کو ای وقت مؤثر کہد سے تا ہی کہ مطابق دی جائے۔''

جب سے بین بید می را مدار اولا سے سے بین بید می ورق گروانی کا اتفاق ہوا ہواس کا اسے دعوے کرتا مجیب ہی بات ہے، حالانکہ اہام ہا لک نے موظ میں ذکر کیا ہے کہ طوا قیسنت کیا ہے جی کا اتفاق ہوا ہواس کا اسے دعوے کرتا مجیب ہیں اور دیگر اصحاب صحاح وسنون کے اور ہرگروہ کے نتہ سے امت نے ہی اس کا ذکر کیا ہے جی کہ ابن جزم نے ہی "العصلی اس کوذکر کیا ہے، اور اس کے دائل بہت زیادہ بین ان میں سے ایک دہ دوروایت ہے جوشعیب بن رزیق اور عطاخراسانی نے حسن بھری ٹے نقل کی ہے، وہ فرہائے میں کہ:

\* معنر سے ایک دہ دوروایت ہے جوشعیب بن رزیق اور عطاخراسانی نے حسن بھری ٹے نقل کی ہے، وہ فرہائے میں کہ:

\* معنر سے عبداللہ بن عمر نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو اس کے آیا ہم ماہواری میں طلاق و سے دی تھی ، بعدازاں انہوں نے دو طہرول میں دومز بدطل قیس و سے کا ارادہ کیا ، رسول الشعالی القدعلیہ وسلم کو یہ جو کئی ، بعدازاں انہوں نے دو طہر کا انظار کرے، پھر ہر طہر پر طلاق و سے نہ اس طرح تھم نہیں دیا ، تو نے سنت سے تجاوز کیا ہے، سنت ہے ہے گؤ طہر کا انظار کرے، پھر ہر طہر پر طلاق و سے ۔ '' پس آپ صلی القدعلیہ وسلم نے جھے کہ و موسلم کے ایک میں اس سے زجوع کر لوں ، چن نچے میں نے رہوع کر لیا ۔ نیز آپ صلی الشدعیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب اللہ دو یا کہ وہ بیا ہور کی جو میں کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ کہ تھی اللہ عبد وہ سے کہ تر میں نے اس میں نے وطل کی وہ سے کہ اوروں کی ہوتیں تو میرے لئے اس سے زجوع کر نا طال ہوتا؟

المتر اپنے کہ آگر میں نے اسے تی طلاق و سے دی ہوتیں تو میرے لئے اس سے زجوع کر نا طال ہوتا؟

المتر اپنے کہ آگر میں نے اسے تین طلاق و سے دی ہوتیں تو میرے لئے اس سے زجوع کر نا طال ہوتا؟

<sup>(</sup>١) مؤط إمام مالك، كتاب الطلاق، جامع عدة الطلاق ص: ٥٢٤ طبع مير محمد

را) كتاب الطلاق . وطلاق الشُنَّة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع . الح. (صحيح البخاري ج: ٢ ص ٩٠٠ طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق السُّنَّة ص:١٣٥ طبع نور محمد كتب خانه.

سس السائي، ١٠ طلاق السُّنَّة، كتاب الطلاق ج ٢ ص: ٩٩ طبع قديمي.

شرح معاني الآثار لطحاوي، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ٣١ طبع مكتبه حقانيه.

سس أبي دارُد، باب في طلاق السُّنَّة، أول كاب الطلاق ح. الص٢٩٦ طبع ايج ايم سعيد.

حامع الرمدي، باب ما حاء في طلاق السُّنَّة ج ١ ص ١٣٠ طبع رشيديه دهلي.

مجمع الرواند، ماب طلاق السُّنَّة ح٣٠ ص ٣٩٩، طبع بيروت.

<sup>&</sup>quot;) احلى لاس حود، كتاب الطلاق، رقم المسئلة ١٩٣٩ - ح١٠٠ ص١٢١٠ تا ١٧٣٣ طبع دار الآفاق الجديدة بيروت.

فرمایا: تبیس! بلکه ده جھے ہے بائنہ ہو جاتی ،اور گناہ بھی ہوتا۔''(ا بيطبراني كي روايت ہے، اورانهول نے اس كى سندحسب و بل تقل كى ہے:

"حدثنا على بن سعيد الرزاي، حدثما يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير

الحمصى، حدثنا أبي، ثنا شعيب بن رزيق قال: حدثنا الحسن .... الخ."

اور دا مطنی نے بطریق معلیٰ بن منصوراس کوروایت کیا ہے بمحدث عبدالحق نے اسے معلی کی وجہ سے معلول تنہرا ناج ہا، مگریہ سیجے نبیل ، کیونکہ ایک جماعت نے اس سے روایت فی ہے ،اور ابن معین اور پیقوب بن شیبہ نے اے ثقہ کہا ہے۔

اور بہتی نے بطریق شعیب من عطا الخراس نی اس کی تخ تنگ ہی ہے، ورخراس نی کے سوراس میں اور کوئی علت و کرشیں کی۔' حا یا نکمہ رہے چھمسلم اورسنن اربعہ کا راوی ہے ، اوراس پرجو جرت کی گئی ہے کہا ہے اپنی بعض روایات میں وہم ہوجا تا ہے ، پیجرت متابع

موجود ہونے کی وجہ سے زائل ہو جاتی ہے، کیونکہ طبر اتی کی روایت میں شعیب اس کا متابع نموجود ہے۔ اورا ہو بکررازیؓ نے بیرحدیث:'' ابنِ قانع عن محمد بن شاذ ان عن معلی'' کی سند ہے روایت کی ہے، اور ابن قانع ہے ابو بکر رازي كاساع ال كاختلاط يقطعاً ملح تعاب

اورشعیب اس روایت کوبھی عط خراسانی کے واسطے سے حسن بھریؓ سے روایت کر تا ہے اور بھی بغیر واسطے کے ، کیونکہ اس کی مدا قات ان دوتوں ہے ہوئی ہے، اور اس نے دونوں ہے احادیث کا سائج کیا ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس نے عطا خراس کی کے واسعے سے میروریش ٹی ہوگی ، بعدازاں بلاوا۔طرحسن سے اس سے وہ بھی مطاسے روایت کرتا ہے اور بھی حسن سے ایسی صورت بہت ہے راولول کو پیش آتی ہے جیسا کہ جافظ ابوسعید العوائی نے' جامع انتصیل ا، «کام امراسیل' میں ذکر کیا ہے۔

ر ہاشوکانی کا شعیب بن رزیق کی تضعیف کے در بے ہونا اتوبیا ان حزم کی تقلید کی بنا پر ہے ، اور وہ مندز ور ہے اور رجال ہے ب خبر، جب كه حافظ قطب الدين صبى كركت ب"القدح المعلى في الكلام على بعض احاديث اعلى" عظام بداور شعیب کودار مطنی اور ابن حبات نے ثقد قرار دیا ہے۔ اور رزیق دشقی (جیسا کہ بعض روایات میں واقع ہے ) سیج مسلم کے رجال میں ہے ہے۔ اور ملی بن سعیدرازی کوایک جماعت نے ، جن میں ذہبی بھی شامل ہیں ، پُرعظمت الفاظ میں ذکر کیا ہے ، اور ذہبی نے حسن

<sup>(</sup>١) عن شعيب بن رريق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسس قال با عبدالله بن عمر، أبه طلق إمرأته وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تـطلقتين أخرين عبد القرأين الباقيين فبلغ دالك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمرا ما هكذا أمرك الله إنَّك قبد أخطأت السبة، وذكر الحبر وفيه، فقلتُ يا رسول الله! لو كنتُ طنقتها ثلاثًا أكان لي أن أراحعها؟ قال. لَا، كانت تبين وتكون معصية. (انحلَى لابن حرم، كتاب الطلاق رقم المسئلة ١٩٣٩ ح ١٠ ص ١٢٩ طبع دار الأفاق الحديدة). (٢) السنس الكبرى للبيهقي، كتاب الطلاق والخلع، باب الإحتيار للروح أن لا يطلق إلَّا واحدة ﴿ ح ص: ٣٣٠ طبع دار

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصّاص، البقرة، باب عدد الطلاق ج ١ ص ٣٨ طبع سهيل اكيدُمي.

<sup>(</sup>٣) - بيل الأرطار شرح منقى الأخبار للشوكامي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق ألبتة وحمع الثلاث ج ٢ ص ٢٥٧ طبع مصطفى الحلبي مصرر

مس کی کے حضرت ابن عمر کے ساع کی تصری کہ ہے، حافظ ابوز ریڈ سے دریافت کیا گیا کہ بحسن کی ما، قات ابن عمر کے بوئی ہے؟ فریایا: ہاں!

عاصل بیر کہ حدیث ورجہ احتجاج سے ساقط نہیں، خواہ اس کے گردشیا طین شذوذ کا کتنائی تھیں ابو، اور اس باب کے وائی بق تب حدیث سے قطع نظر صحاب سند میں بھی بہت کافی جیں، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص سنت کے خلاف طلاق و سے اس می حداق مخالفت تھم کے باوجودوا تع بہوج سے گی، یونکہ نہی طاری ہمشروعیت استیہ کے منافی نہیں، جیب کہ ہم اصول میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے، مثلاً کوئی شخص مخصو بہز مین میں نماز پڑھے بیا اس جعہ کے وقت خرید وقروخت کرے (اگر چہوہ گنام گار ہوگائیکن نمی زاور نجے تھیج ہی کہلائے گی)۔ (اگر چہوہ گ

طدا تی نام ہے کہ ملک نکاح کوزائل کرنے اورعورت کی آزادی پرے پایندی اُٹھاد ہے کا (جو کاح کی وجہ ہے اس پر مانکد تھی )۔ابتدامیںعورت کی آ زادی کو(بذر ایدانکات)مقبد کرنامتعدّہ دینی ووُنیوی مصالح کی بتایراس کی رضایرموقو ف رکھا گیا،لیکن مروکو مین دیا گیا کہ جب وہ دیکھے میں مصالح ، مفاسد میں تبدیل ہورہے ہیں توعورت پرے یا بندی اُٹھادے تا کہ عورت اپنی سابقہ حالت ک طرف لوٹ جائے۔اس ہے معلوم ہوا کہ طال آ تا ب وسنت کی زو ہے مشر وع الاصل ہے، البیتہ نشریعت مرد کو حکم دیتی ہے کہ وہ نمین طداقوں کاحق تین ایسے طبروں میں استعمال کرے جن میں میاں ہوی کے درمیان کیجائی نہ ہوئی ہو، اور مصلحت اس میں یہ ہے کہ سے ایک ایباونت ہوتا ہے جس میں مر دکوعورت ہے رغبت ہوتی ہے ،اس وفت طلاقی دینا اس امر کی دلیل ہوگی کہ میں بیوی کے درمیان ذہتی رابطہ وہ قغثا ٹوٹ چکا ہے، اور ایک حالت میں طابق کی واقعی ضرورت موجود ہے۔ ؤوسرے بید کہ مروتین طبروں میں متفریق حور پر طار تن دے گا تواہے سوچنے بیجھے کا موتع ل سے گا اوطواق ہے اسے پشیم نی نہیں ہوگی۔ ملاوہ ازیں حیض کی حالت میں طلاق دینے میں عورت کی عدت خواہ گئو اہ طول بکڑے گی ( کیونکنہ بی<sup>حی</sup>ض ،جس میں طلاق دی گئی ہے،عدت میں شار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد جب ا یام ماہواری شروع ہوں گےاس وقت سے عدت کا شارشروع ہوگا ) الیکن میساری چیزیں عارضی ہیں جوطلاق کی اصل مشروعیت میس خعل اند زنبیں ہوسکتیں، لہٰڈوا اُس نے بحالت حیض تین طل ق وے ویں یا ہے طہر میں طلاق وے دی جس میں میاں بیوی آبو ہو ﷺ تھے تب بھی طلاق بہر حال واقع ہوج ہے گی ، کرچہ ہے ڈھنگی طلاق وینے پروہ گنا ہگا ربھی ہوگا ، مگراس عارض کی وجہ سے جو گناہ ہوا وہ طلاق کے مؤثر ہوئے میں رکا وٹ نہیں ہن سکتا۔ اس کی مثال میں ظبار کو پیش کیا جا سکتا ہے، وہ اگر چہ نامعقول بات اور جموٹ ہے( المنكر الله من الفول وزور ا) مكراس كے باوجوداس كى بيصفت اس كار كمرتب بوئے سے وائي نبيس اور مسكدزير بحث میں تیاب وسنت کی نص موجود ہونے کے بعد جمیں قیاس ہے کام لینے کی ضرورت نہیں ،اس لئے ہم نے ظہار کو قیاس کے طور پرنہیں بلکہ نظیر کے طور پر بیش کیا ہے۔

اورآ تخضرت صلی الندمدییه وسلم کابیر رشاد که: " تو نے سنت ہے تب وز کیا''اس سے مرادیہ ہے کہ تو نے وہ طریقه اختیار نہیں کیا

 <sup>(</sup>۱) رداغتار عدى الدر المحتار، كتاب الصدوة، مطلب في الصلوة في الأرض المغصوبة ح. ١ ص ٣٨١ طبع ايچ ايم سعيد كراچي.

جس سے مطابق امتد تعالی نے طلاق وینے کا تکم فرمایا ہے۔ یہاں 'سنت' ہے وہ کا مراو نہیں جس پر ۋاب دیا جائے ، کیونکہ طاق کو کی اور جس سے مراد وہ جیز نہیں جو صدرا ذل کے بعد خان ف سنت ایجا دک ٹی ہو، بکداس سے مراد وہ طماق ہے جو ما مور بہطریقے کے خلاف ہو، کیونکہ حیف کے دوران طماق دینے اور تین طلاقیں بیک بار دینے کے واقعات عبد نبوی (علی صاحبہ الصوقة والسلام) ہیں بھی چیش آئے تھے، جیسا کہ ہم آئندہ قیمن طماق کی بحث میں ضوص اور دیث سے اس کے دائل ذکر کریں گے۔ اور جن لوگوں نے اس میں نزرع کی جان کا نزاع صرف گناہ میں ہے، دقوع طماق میں نہیں ، اور تین طلاق بیک بار واقع ہونا ووثوں کی ایک بار کا نزاع صرف گناہ میں ہے، دقوع طماق میں نہیں ، اور تین طلاق بیک بار واقع ہونا ووثوں کی ایک بی حیثیت ہے، جو شخص اس میں نزائ کرتا ہے اس کے باتھ واقع ہونا ووثوں کی ایک بی حیثیت ہے، جو شخص اس میں بنائ کرتا ہے اس کے باتھ میں کوئی دلیل کیا، شہد دیل بھی شہد سے کہ مواد وائوں کی ایک بی واضح ہوگا جو بھم آئندہ ودو بحثوں میں چیش کریں گے۔

اور امام طحاویؒ نے نماز ہے خروج کی جومثال پیش کی ہے، اس ہے ان کا مقصد ہیہ کے عقد میں دخول اور اس ہے خروجؒ کے درمیان جو وجه ُ فرق ہے وہ فقہ کے طامب علم کے ذہب نشین کرائٹیس، ورندان کا مقصد طلاق کونماز پر قیاس کرنائبیں، اور نہ کتاب و سنت کے نصوص کی موجود گی میں انہیں قیاس کی حاجت ہے، اس لئے مؤلف رس لہ کا بیفقر ہ بالکل ہے معنی ہے کہ:

'' اعتراض صحیح ہے اور جواب باطل ہے، کیونکہ بیعقو د کا عبادات پر قیاس ہے، حالانکہ عقد میں رجہ متعد ہیں۔

وُوسر كاحق متعلق برتائے-''

ملاوہ ازیں اگر ہا فرض امام طحادی نے تیں بی کیا ہوتو آخر قیاس سے مانی کیا ہے؟ کیونکہ اس میں بکاح سے غیر مامور بہ طریقے پرخروج کونماز سے غیر مامور بہطریقے سے خروج پر قیاس کیا گیا ہے، اور طلاق خالص مرد کاحق ہے، عورت کاحق صرف مہروغیرہ میں ہے، میں لئے صحت قیاس میں مؤسف کے مصنوعی خیال کے سواکوئی مؤثر وجۂ فرق نہیں ہے۔

مؤلف رسالہ، آیت کریمہ: "الطّبلاق مو ٔ قان" کے سبب نزول میں حاکم اور ترفدن کی حدیث نقل کرئے کے بعد الکھے ہیں: "میرے نزدیک دونول سندیں سیح ہیں" یے فقرہ اس بات کی دلیل ہے کہ مؤلف صرف فقہ ہی میں نہیں بلکہ چیٹم بدؤور! حدیث میں بھی مرحبهٔ اجتہادیر فائز ہو چکے ہیں، جبکہ منّ خرین ہیں حافظ ابن مجر جیسے حضرات کا بھی اس مرتبہ تک پہنچنا کی نظر ہے۔

میاں!تم ہوکون؟ کہم ''میرے نز دیک'' کے دعوے کرو…؟

آیت کے سبب نزول کی بحث ہمارے موضوع سے غیر متعبق ہے، ورند ہم دَھاتے کہ 'میرے نزدیک صحیح ہے' کیسے ہوتی ہے، نسال الله السلامة!

m:...جیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے

مؤلف رساله صفحه: ٣٣ پر لکھتے ہیں:

'' اس حدیث کی (بیعن حضرت ابن عمر این بیوی کو بحاست جیف طلاق دینے کی) روایات اور اس کے الفاظ کتب حدیث میں بہت ہے جیں ، اور ان میں اس تکتے پر شدید اختلاف واضطراب ہے کہ ابن عمر نے حیف میں جوطلا آل وی تھی اے تھ رئیں گیا این عمر کے بیالفاظ مروی ہیں کہ: '' آپ نے میری بیوی واپس اس روایت کو تربیخ وی جانے کی ، بس میں ابن عمر کے بیالفاظ مروی ہیں کہ: '' آپ نے میری بیوی واپس اواری اوراس کو بھی تھی سمجھ '' (فر دھا عملی ولم بوھا شیئا)۔ بیروایت اس نے رائج ہے کہ بیا ماہم قرآن اور توامد صحیحہ کے موافق ہے، ورس روایت کی تا نیرابوائر بیری کی دُوسری روایت ہے بھی ہوتی ہے جے وہ حضرت جابر شے ساعاً ہیں اٹھا ظُلُقل کرتے ہیں:

" ابن عمر سے کہودہ اس ہے رُجوع کر لے کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے۔"

یہ سند سی اور ابن ہید تقد ہے اور شنی کی روایت جمر بن بٹارے یہ ہے: "الا بعستلہ بلالک"

(اس کا اعتبار نہ کرے) اور یہ سند بہت بی میچ ہے، اور ابن وہب کی روایت میں جوآتا ہے کہ: "و هسسی و احدة" (اور یہا یک طلاق شار ہوگ ) اس سے لوگوں نے یہ بھولیا کہ یغمیراس طلاق کی طرف راجع ہے جوابن عمر نے حیفی کے دوران و کی تھی جتی کہ ابن حزم اور ابن قیم کو بھی اس دین سے گلو خلاص کی صورت اس سے سوا نظر نہ آئی کہ دوران و کی تھی جتی کہ ابن حزم اور ابن قیم کو بھی اس دین سے گلو خلاص کی صورت اس کے سوا نظر نہ آئی کہ دوران کی حدرت ہوئے کا دعوی کریں۔ صال نکہ سی اور واضح بات یہ ہے کہ یغمیراس طلاق کی طرف را جع ہے جو ابن عمر کو بعد میں دین تھی ، بیڈا یہ نقرہ چیف کے دوران کی طلاق کے باطل ہونے پر دیال ہے، اور الزیر کی روایت کا مؤید ہے۔

اور آنخضرت صلی ابلد مدید وسلم نے ابن عمر کوان کی مطلقہ فی الحیض ہے رُجوع کرنے کا جو تکم فرمایا تھا اس میں مراجعت ہے مراد نفظ کے معنی نبولی ہیں ، اور مطلقہ رجعیہ ہے رُجوع کرنے میں ، س کا استعمال ایک ننی اصطلاح ہے ، جوعصر ثبوت کے بعد ایجاو ہوئی۔''

مؤ ف نے صفی: ۲۷ پر صاف ساف کو ہے کہ: '' حیض میں دی گئی طلاق سے کہ بیں ، اوراس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا' مؤلف کا یہ تول روافض اوران کے ہم مسلک و گول کی پیروی ہے، اور بیان سے اور اہل نقد کی نظر میں ایک منکر (روایت) کواس ہے اور جن کی صحت ، شد تفاظ کی شہ دت ہے تابت ہے ، بی قول محض نفس پرتی پر بہنی ہے اور اہل نقد کی نظر میں ایک منکر (روایت) کواس ہے بدر ین منکر کے ساتھ تقویت دینے کی کوشش ہے۔ اور پھر ایک احد دیث میں اضطراب کا دعوی کرنا جن کو تمام ارباب صحاب سے ہوئی کی برائی ہوئی کے در ہے کی ہے دوئی تن منکر کے ساتھ تقویت دینے کی کوشش ہے۔ اور ایسے مدعی کی منظل میں فقور اور اضطراب کی دلیل ہے۔ اوم بخاری نے ''صحی '' میں حد ضد کو دگ تی طلاق کے جو جو نے پر باب باندھا ہے: ''باب ادا طلقت المحافض یعتد بذلک المطلاق '' '' ایعنی نا' جب حد ند کوطد تی وی جاتے اس طلاق کو سے خاری طرف اشارہ تک نمیں کرتے ، اور اس باب کے جو اس طلاق کو سے خاری طرف اشارہ تک نمیں کرتے ، اور اس ہے ہوکہ تحت ابن ممرٹ کی طرف اشارہ تک نمیں کرتے ، اور اس ہے ہوکہ تحت ابن ممرٹ کی طرف اشارہ تک نمیں کرتے ، اور اس ہے ہوکہ تحت ابن ممرٹ کی بی کی کا طول قرین اس سے ہو ک

 <sup>(</sup>۱) مسد أحمد ح: ۳ ص: ۳۸۲ طبع المكتب الإسلامي، بيروت.

<sup>(</sup>٢) الصحيح للبحاري، كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق ج ٢ ص ٩٠٠ طبع قديمي

ا پن بیوی سے زجوع کر لے۔'امام سلم بھی اس طلاق کے شار کئے جانے کی تصریح کرتے ہیں،ان کے افد ظامیہ ہیں:''وحسبت لمھا
التسطیلیقة التی طلقها'' المعین'' ابن عمر نے اپنی بیوی کواس کے پیض کی حالت میں جوصوات دی تھی اسے شار کیا گیا۔''ای طرح مند احمد میں حضرت حسن کی حدیث جوخود حضرت ابن عمر سے مروی ہے، اور جس کا ذکر مع سند کے پہلے آچکا ہے، وہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ اس طلاق کو تھے اور مؤثر قرار دیا گیا۔

صحیحین وغیرہ میں جوا حادیث اس سے میں مروی میں ان میں جوا 'رجوع کرنے' کا لفظ آیا ہے، جو تحف اس پر سرسری نظر بھی ڈالے اسے ایک لمجے کے سے بھی اس بات میں شک نہیں ہوگا کہ سلفظ طلاق وغیرہ کی طرب مبد نبوی میں ایک خاص اصطلاحی مفہوم رکھتا تھا، اور ہے کہ یہ اصطلاح دور نبوت کے بعد قطعاً ایجا ذہیں ہوئی۔ احدیث طلاق میں 'ارجوبار' ''رجعت' 'اور' مراجعت' کے جینے الفظ وارد میں ان کے شرق معنی مراد میں ، یعنی طلاق رجعی دینے کے بعد دوبارہ ، زووان تعنق سے قائم کرنا ، بلکہ فقہا نے امت کی عبارتوں میں اس قبیل کے جینے الفظ وارد میں وہ فظ معنی مراد میں ، یعنی طلاق رجعی دینے کے مطابق میں جواحادیث میں وارد ہوئے میں ۔اور میہ بات کی عبارتوں میں اس قبیل کے جینے الفظ وارد میں ، کو فظ معنی افراد میں اس قبیل کے جینے کر اس باب کی احد ویث میں 'رجوع' کے لفوی معنی مراد لینا یکسر نفظ ہے ، ان قیم بھی اس دعوی کی جرائت نہیں کر سکے کہ یہاں '' رجوع' کے شرق معنی مراد نبیل کے سات کی اس موجود تھیں جن میں شرعی معنی کے سوالورکوئی معنی ہو بی نبیل کے دیا تا کہ میں اس قبیل الاحت ہو اللہ عنہ رہو ، کہ اللہ میں جو حاملین حدیث کے زو یک بھی ساقط الاحت ہو رہو کی تیں انہوں نے اپنی ذات کواس سے با ماتر سمجھا کہ دو ایک ایک میمل بات کہ ڈائیس جو حاملین حدیث کے زو یک بھی ساقط الاحت ہو رہو کہ اس کی ان شدھر ہیں۔ حدیث کی دور کس سے با ماتر سمجھا کہ دو ایک ایک میمل بات کہ ڈائیس جو حاملین حدیث کے زو کیک بھی ساقط الاحت ہو رہو کھی اس کی کان شدھر ہیں۔

شوکانی چونکہ ذیغ میں سب ہے آ کے ہے، اور یہ بات کم ہی بہتھ پاتا ہے کہ فال سابتہ کہنے ہے اس کی ذرت ور سوائی ہوگی،

اس لئے اس نے اپنے رسالۂ طلاق میں بیراستہ اختیار کرنے میں کوئی باک تبیں سمجھا کہ یہ سالڈروں ' کے معنی شرقی مراد نہیں میں،
اور مؤلف رساسہ کو (شوکانی کی تقلید میں ) بیدو کوئی کرتے ہوئے بید خیار نہیں رہا کہ اس کی دلیل کا بھی مطابہ کیا جا سکتا ہے، اور
یہ بھی دریافت کیا جا سکتا ہے کہ ذراہ نہ نہوت کے بعد کس زمانے میں بینی اصطلاح ایج دبوئی جس کا وہ مدی ہے؟ مؤلف رسالہ ابن مرام کی طرح ہے دلیل وعوے ہا نکنے میں جری ہے، اس نے ان صحیح احادیث کی طرف نظر اٹھ کرنہیں و یکھا جن میں طلاق ہے ست جیفی کو واقع شدہ شی رکہا گیا ہے، اور بیا حادیث نا الم الرق بی ست جیفی کو واقع شدہ شی رکہا گیا ہے، اور بیا حادیث نا الم الرق وی میں کہ یہ س مرام جعت سے قطعہ معنی شرقی مراد ہیں۔

پی ان احادیث میں ' مطلقہ بحالت جیش' ہے رُجوع کرنے کا جوتھ وارد بوا ہے، تہا وہ ی یہ بت نے کہ کافی ہے کہ حیف کی حالت میں جوطلاق دی جائے وہ بلہ شک وشہوا تع ہوجاتی ہے، پھر جبکہ سیح ، حادیث میں یہ بھی وارد ہے . جبیبا کہ پہنے تزر چکا ۔۔ کہ اس حالت میں دی ٹی طلاق کو جیح شار کیا گی ، تو آب بتائے کہ اس مسئلے میں شک وتر قد د کی کیا گئجائش ہوتی رہ وہ تی ہے؟ اور آیت کر یمہ میں' تر اجع' کا جو لفظ آیا ہے یہ اس صورت سے متعلق ہے جبکہ سابق میں بیوی کے درمیان عقد جدید کی ضرورت ہو، اور یہ صورت ہماری بحث ہے خارج ہے۔

اور جس شخص نے ان احادیث کا، جواہن عمرؓ کے دافعہ طلاق میں دارد ہوئی ہیں،احاطہ کیا ہو، بلکہ احادیث کی وہ تھوڑی س

را) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ح ١ ص ٢٥٣ طع قديمي.

این قیم کے بعد شوکائی آئے، ور موسوف نے اپنے رسا ہے ہیں جوطلاقی بدقی کے موضوع پر ہے، یہ مسلک اختیار کیا کہ ان احادیث ہیں ' مراجعت' کے معنی شرق سے عام ہیں۔ شوکائی کے اس موقف کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کونضول کٹ جج ہیں ، جس کا موصوف نے جمیوں کی کتابوں سے استفادہ کی ۔ ایک خاص ملک اور اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کونضول کٹ جج ہیں ، جس کا موصوف نے جمیوں کی کتابوں سے استفادہ کی ۔ ایک خاص ملک اور خوص کے مراد ہونے کو رسوخ حاصل ہے۔ یونکہ شوکائی نے جمی کر جس کا موصوف نے جمیوں کی کتابوں سے استفادہ کی ۔ ایک خاص ملک اور خوص کو خوص کی بیابی میں اہم تھی گئی ہے کہ اور ہونے کو وسنت میں الفاظ کی حقیقت شرعیہ مراد ہوا کر تی ہے ، اور لفظ ' مراجعت' کی حقیقت شرعیہ کو تسلیم کر بینے کے بعد اس کے مراد ہونے کو تسلیم نہ کرنے کی کوئی تجانش میں ۔ اس کے بعد وہ تج نیف میں اور آگے بر ھے اور محض ہیں دھری کی بناپر' نیل الاوط ر' میں لفظ کے اس جواحد دیث کہ معنی شرعی میں آخر ہیں ، اور جن کوشوکائی نے ابن جڑک گئی گئی الباری نے ابن جڑکا یہ قول کئی آئے گئی ہوں کو گرواہ کرنے کے لئے کافی گئی آئے گا جوان کی خیات فی انتقال کا پر دہ چاک کرے ، ذرا شوکائی سے پوچھوکہ اس نے فتح الباری سے ابن جڑکا یہ قول کیوں نظل کہیں گیا :

"اوردار تطنی میں برویت شعبان اس بن سیرین عن ابن عمراس قصے میں میالفاظ بیں:

<sup>(</sup>۱) فتح البارى، كتاب الطلاق، باب اذا طلقت الحائض تعتد بدلك الطلاق، ج ۹۰ ص ۳۵۳ طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور پاكستان.

٢٦) قيل الأوطار، كناب الطلاق، باب المهي عن الطلاق في الحيض ج١٠ ص٣٥٣. طبع مصطفى البابي، بيروت.

'' حضرت عمرٌ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا بیاطلاق شار ہوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں!''اس حدیث کے شعبہ تک تمام راوی ثقہ ہیں۔

اوردارقطنی میں بردایت سعید بن عبدارحمن المجمعی (ابنِ معین وغیرہ نے اس کی تھی کہ ہے) عن عبیدائقد بن عمر عن افع عن ابنِ عمر بیددائقد منقول ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر سے وض کیا کہ: میں نے اپنی بیوی و "البتہ البتہ التھی طلاق، یعنی تین ) طماق دے دی، جبکہ وہ چین کی حالت میں تھی، ابنِ عمر نے فرمایا کہ: "تو نے اپنی عرفی افر مانی کی، اور تیری بیوی تجھ سے الگ بوگئ ، وہ شخص بولا کہ: رسول انقد سبے وسم نے قو ابن عمر گواس طلاق کے ابن عمر گواس طلاق کے ابن عمر گواس طلاق کے ساتھ کر جو ع کر نے کا تھی دیا ہی ماقی انقد علیہ وسلی انقد علیہ وسلی انقد علیہ وسلی انقد علیہ وسلی سے گرواس طلاق کے ساتھ کر جو ع کر نے کا تھی دیا ہی باتی تھی ، اور تو نے کھی ہی بی بی بیس چھوڑا جس کے ذریعے تو اپنی بیوی سے زجوع کر سکتا ربعی طلاق دی تھی ، اور دوطلاقیں ابھی باتی تھیں ، اس لئے واز جوع کر سکتا ہے؟ ) ناوراس سیاق میں زؤ ہاس گھنس پرجوابن عمر کے قصے میں "رجعت" کو معنی نفوی پرجمول کرتا ہے۔ " اور اس سیاق میں زؤ ہاس

اور بیرماری بحث تواس وقت ہے جبکہ پہتیم کر میں جائے کہ نفظ'' رجعت' کے ایک ایسے معنی کنوی بھی ہیں جوا حادیث ابن عمر میں مراد لئے جاسکتے ہیں، کیکن جس شخف نے کتب افعت کا مطاحہ کیا ہواس پرواضح ہوگا کہ لفظ' مراجعت' کے بغوی معنی ہراس صورت میں مخقق ہیں، جبکہ مرد، عورت سے کسی معاطم میں بات چیت کرے، اور بہ عام معنی ان احاد بث میں قطعاً مراد ہیں سئے جاسکتے ، الا میہ کہ شوکا ٹی اس لفظ کوکوئی جد بیر معنی پہنادیں، جو کتاب وسنت ، اجماع فقہائے ملت اور لفت کے بی الزم شوکا ٹی کی من گھڑت رائے کے موافق ہوں۔

اس تقریرے واضح ہوا کہ قصد ابن عمرٌ میں آنخضرت صلی القد ملیہ وسلم کا بیدارشاد کہ:'' اس سے کہو کہ اپنی بیوی ہے رُچوع کرلے''ازخود معنی شرعی پرنص ہے،اس کے لئے دار قطنی کی تخر تنج کردہ روایات کی بھی حاجت نبیس۔ ر ماابن حزم کا'' المحلی ''میں بیے کہنا کہ:

والعض الوكول في كرا ب كرا مول المدسلى المدعديدوسم في ابن عمر كوا في بيوى من زجوع كاجوهم كاجوهم فرماي نقاء بياس بات كي وليل ب كراس طلاق كوشاركيا كيار بهم جواب ميس بيرست بين كرآب سلى المدهديدوسلم كا

<sup>(</sup>۱) وعسد الدارقطى فى رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر فى القصة، فقال عمر يا رسول الله! أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال بعم ورجاله إلى شعبة ثقات، وعده من طريق سعيد بن عدائر حمن الحمحى عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر "أن رحلًا قال إلى طلقت إمرأتي ألبتة وهى حائص، فقال عصيت ربك، وفارقت امرأتك، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراحع إمرأته، قال إنه امر ابن عمر أن يراحعها بطلاق بقى له، وأنت لم تبق ما توتحع إمرأتك، وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة فى قصة ابن عمر على المعنى المعوى. (فتح المارى، كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائص تعتد بدلك الطلاق ح. ٩ ص ٣٥٣ طبع دار مشر الكتب الإسلامية، لاهور يا كستان).

یہ ارشادتمہارے زعم کی دلیل نہیں ، یونکہ بن عمرٌ نے جب اے حیض کی حاست میں طلاق دے دی تو بلاشہداس سے اجتنا ہے بھی کیا ہوگا ، آنخضہ سے میں ، مدمدیہ دسم نے انہیں صرف میں تھم دیا تھا کداپی علیحد گی کوٹرک کر دیں اور اس کی لہلی حالت کی طرف لوڑ دیں ۔'' ( )

اس کو البیان حالت است این حزام کی مرادا گرطان سے پہلے کی حالت ہے، تب تواہن حزام کی طرف سے بیا قرار ہے کہ بیا جملہ طال ق کے دانغوں معنی جیں ، نہ جملہ طال ق کے دانغوں معنی جیں ، نہ جملہ طال ق کے دانغوں ہونی جواحد ق و تقدید کی مناسبت ہے معنی شرکی سے اخذ کئے گئے جیں الیکن معنی مجازی مراد لینے شرکی ۔ البیت مکن ہے کہ یہاں وہ کون س قرینہ کی ضرورت اس دفت ہوتی ہے جبکہ کو گئے قریندا یہ موجود ہوجو معنی حقیق سے مراد لینے سے واقع ہوسوال ہے ہے کہ یہاں وہ کون س قرینہ کے جوحقیقت شرعید سے واقع ہوئے اس بیان سے بعد مؤ غف رسالہ کی بات کوجس دادی میں چا ہو پھینک دو۔

اورابوداؤد میں ابوالزبیر کی روایت کا یہ غظ مجمل ہے کہ: "فسو دھیا عملتی ولیم یو ھا شیناً"، "آپ سلی القدعلیہ وسم نے اسے مجھ پر بونادیا اوراس کو پچھ بیس سمجھا' یہاں ہوت کی دلیل نہیں کہ بیطلاق واقع نہیں ہوئی، بلکہ "واپس لونائے' کے لفظ سے بیستفاو ہوتا ہے کہ بیطلاق ہوتے ہیں جوطلاقی رجعی ہوتا ہے کہ بیطلاق بینونت میں قطعاً مؤٹر نہیں تھی ،" رَوْ "اور" امساک "کے الفاظ اس زجوع میں استعمال ہوتے ہیں جوطلاقی رجعی کے بعد ہو۔

اورا اًرفرض مرایا ہوئے کے اس افظ سے طل آل کا واقع ہونا کی درج میں مفہوم ہوتا ہے تو سفتے! امام ابوداؤڈاس حدیث کو نفل کرنے کے بعد فر ہتے ہیں: '' تمام احادیث بین کے خلاف ہیں ۔' یعنی تمام احادیث بتاتی ہیں کہ ابن عمر پر ایک طلاق شار کی ۔' یعنی تمام احادیث بتا تی ہیں کہ ابن عمر پر ایک طلاق شار کی ۔ امام بخار کی نے اس کو صراحت کے اور بہت سے حضرات کی ۔ امام احمد کے سام خاروایت کیا ہے۔ اور بہت سے حضرات کے ذکر کیا ہے۔ اور بہت سے حضرات کے ذکر کیا ہے۔ اور بہت کے حضرات کے ذکر کیا ہے۔ اور بہت کے دامام احمد کے سامنے ذکر کیا گیا کہ طلاق بدی واقع نہیں ہوتی ،آپ نے اس پر تکیر فرمائی اور فرمایا کہ: بدرافضیول کا شرب ہے۔

اور ابوانز بیر محمد بن مسلم کلی کوان سب مؤلفین نے جنھوں نے مرسین پر کتابیں لکھی ہیں، مدلس راویوں کی فہرست میں جگد دی ہے، پتی جن نے نزویک میں اور جولوگ مدلس کی روایت کو ایت کو ایت کے نزویک کو ایت کو ایک کی روایت مروود ہوگی ،اور جولوگ مدلس کی روایت کو ایت کو بھی شرائط سے قبوں کر سکتے ہیں، مگر وہ شرائط یہال مفقو دہیں ، مہذا بیدروایت بالا تفاق مردود ہوگی۔

<sup>( )</sup> قال أبو محمد وقال بعصهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها دليل على أنها طلقة يعتد بها، فقلما الله محمد وعليه السلام برفص فقله إجتنبها فإسما أمره عليه السلام برفص فراقة لها وان يتراجعها كما كانت قس سلا شك. (انحلَى لابن حزم، كتاب الطلاق، تفسير فطلقوهن لعدتهن ج. ١٠ ص: ٢١١ رقم المسئلة ١٩٣٩ . طبع دار الأفاق الجديدة، بيروت).

 <sup>(</sup>۲) سس أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب في طلاق السُّنَّة ح. ١ ص ٢٩٠ طبع ايج ايم سعيد.

<sup>(</sup>٣) صحيح لمحارى، كتاب الطلاق، باب إذا طبق الحائص ح ٢ ص ٥٩٠، صحيح مسلم ج. ا ص:٢٤٦ـ

ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ: یہ بات ابوالز ہیر کے سواکسی نے نہیں کہی ،اس حدیث کو ایک بہت بڑی جہ عت نے روایت کیا ہے، گراس بات کوکوئی بھی نقل نہیں کرتا۔ بعض محدثین نے کہا ہے کہ: ابوالز ہیر نے اس سے بڑھ کرکوئی استکرا روایت نقل نہیں کی۔ اب اگر ابوالز ہیر مذتس نہ بھی ہوتا، صرف صحیحین وغیرہ میں حدیث ابن عمر کے راویوں کی روایت اس کے خلاف ہوتی تب بھی اس کی روایت اس کے خلاف ہوتی تب بھی اس کی روایت اس کے خلاف ہوتی تب بھی اس کی روایت استحداد و مشہور مذتس ہے۔

رہی وہ روایت جس کو اہن حزم نے بطریق مجھ بن عبدالسلام الخشی (شوکانی کے رسالے میں خوداس کے اپنے قلم ہے اس راوی کی نسبت '' اکشی '' کے بجائے' ' ایمی '' کا بھی ہے ، اس ہے عم رجال میں شوکانی کا مبعنع علم معلوم ہوسکتا ہے ) عن مجھ بن بشارعن عبدالو ہاب الشخفی عن عبیدا متد من نافع عن ابن عمر علل ہے کہ ابن عمر نے اس محق کے ہارے میں جس نے اپنی یوی کو اس کے پیش کی حالت میں طل ق دے دی ہو، فر مایا کہ اس کو شار تبیش کیا جائے گا'' ابن مجر تخر خر خر کر رافعی میں فر ماتے میں کہ: '' اس کا مطلب ہیے کہ اس نے سنت کے خلاف کیا ، یہ مطلب نہیں کہ وہ طلاق ہی شار نہیں ہوگ '' '' علاوہ اللہ بی بندار اگر چسی کے کہ راویوں میں ہے ہے ، کیکن اس نے سنت کے خلاف کیا ، یہ مطلب نہیں کہ وہ علی قبل ہے ، مطلقاً قبول نہیں کیا جاتا ، اس سے کہ وہ حدیث کی چوری اور کذب یہ ان کو کو سی میں مارے بی بی مطلق بی بی بی مطلق اس کے بی موری ہوگ بابت ہوئی اس سے ان اس کے کہ وہ حدیث کی چوری اور کذب اس سے انہوں نے اس کی عدالت رائے تابت ہوئی اس سے انہوں نے اس کی عدالت رائے تاب بوئی اس سے انہوں نے اس کی عدالت رائے تاب کی مدالت رائے میں ان م بخوری جیسانہیں۔ اس سے انہوں نے بی ان کی اس کی خوری اور کرتے ہیں اس کے اس کی خوری ہو ایت کرتے ہیں اگر جو گفتہ ہے ، مگر انہوں نے بھی ان کی ان می بی بی ان میں ان م بخوری جیسانہیں۔ اس سے انہوں نے بھی ان کی مدیث بیس کی اس کی زیر بحث حدیث بیس کی ان ان بیر عن میں ان م بخوری جیسانہیں۔ اور یہوں نے مدم مفتح کے خیز ہے کہ مدیث بیس کی ان ان بیر عن میں ماری میں دور ہے کی جو ابوالز بیر کی مدیث بیس کی دوری ہیں کہ کہ کو ابوالز بیر کی مدیث بیسانہیں۔ اور یہوں کی جو ابوالز بیر کی مدیث بیس کی مدیث بیس کی مدیث بیس کی دوری کی دوری ہوں بھی کی دوری ہوں کی دوری ہوں کی دوری ہوری ہو کہ کو کھیا کی بیسانہیں۔ اور یہوں کی کو کھیا کی جو کہ کو کھیں کی کو بیسانہیں۔ اور بیر کی کو کھی کو کو کہ کو کھی کو کھی کی مدین کی جو ابوالز بیر کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی

اور یہ دعوی ہے صدم صحکہ چیز ہے کہ مسلم احمد فی روایت ، جوابی لہید عن ابی الزبیر عن جابر فی سند سے مروی ہے ، وہ ابوالزبیر فی روایت کی مؤید ہے۔ اس سے کہ مسلم احمد مقر دراویوں پر شمل ہونے کی بنا پر اہل نقد کے نزدیک ان کتب احد دیث میں سے نہیں جن میں صرف سیج احادیث در نی کر نے کا التزام کیا گیا ہو۔ ابن حجر نے اس کی روایت کا داکر وہ سیج ہونے سے قبل ، جواس کا دفاع کیا ہے وہ صرف اس مقصد کے لئے ہے کہ اس سے موضوع احادیث کی فی کی جائے ، خواواس کی روایت کسی اور راوی کے خلاف بھی نہ ہو۔ جیس کہ حافظ ابوسعید العلائی نے '' جو مع انتصیل'' میں ذکر کیا ہے ، اور زیر بحث روایت بطریق لیٹ نہیں ، اور مسند احمد جیسی صحنیم کتاب اس بت سے محفوظ نہیں روسکتی کہ اس کے متقر دراویوں کے قلت ضبط کی بن پر عنعنہ کی جگہ ساع اور تحدیث کوذکر کر دیا گیا ہو ، ایک صورت بی ساس تھم کی روایت کی صحت ان لوگوں کے نزویک کیسے تا ہت ہو سکتی ہے جوروایت کی چھان بھنک نے فن سے ناواقف ہیں ؟ میں اس تھم کی روایت کی صحت ان لوگوں کے نزویک کیسے تا ہت ہو سکتی ہے جوروایت کی چھان بھنک کے فن سے ناواقف ہیں؟

اورا کرروایت کی سخت کوفرس بھی کرلیا جائے تب بھی اس کوحالت میش میں دی می طلاق کے معرم وقوع کے لئے مؤید مانتا ممکن نہیں،جبیبیا کہ ہمارے نام نہا ومجتبد نے سمجھا ہے، کیونکہ اس روایت کےا غاظ میہ ہیں:

 <sup>(</sup>۱) فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبدالبر على مؤطا مالك، كتاب الطلاق، باب الإقراء وطلاق الحائض، رقم الحديث ١٥٣٣، حديث سابع وأربعون لنافع عن ابن عمر ج٠٤ ص ٣٢٠ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) اعلَى لابن حزم، كتاب الطلاق، رقم المسئلة ١٩٣٩ ح١٠٠ ص١٩٣٠ طبع دار الأفاق الجديدة.

<sup>(</sup>٣) تلخيص الحبير في تخريح أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني، كتاب الطلاق ح٣٠ ص.٢٠١ حديث لمبر:١٥٩١ باب نمبر ٣٨ طبع المكتبة الأثرية پاكستان.

#### "ليراجعها فانها امرأته ـ"

### ترجمه تنأ وواس ہے رُجوع کر لے ، کیونکہ وواس کی بیوی ہے۔''

یے لفظ حالت حیض کی طابق کے وقوع اور انقضائے عدات تک زوجیت کے باتی رہنے کی ولیل ہے، جیب کہ جمہور نقب کے اس اس کے قائل ہیں، کیونکہ مراجعت صرف طابق رجعی کے بعد ہوتی ہے، اور ارشاو نبوی: '' کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے' ان دونوں کے درمیان تعلق زوجیت کی بقا کی تصر ت ہے، بلکہ بیروایت ، وُومری روایت کے اجمال کی تفسیر کرتی ہے کہ'' کوئی چیز نہیں'' ہے مرادیہ ہے کہ طلاق بحالت حیض ایک چیز نہیں جس سے بینونت (علیحدگی) واقع ہوجائے جب تک کہ عدت باتی ہے، اس تفسیر کے بعد ابوالز بیر کی روایت بھی دُومرے راویوں کی روبیت کے موافق ہوجاتی جب کہ طلاق بحال میں میں میں ہوجاتے جب تک کہ عدت باتی ہے، اس تفسیر کے بعد ابوالز بیر کی روبیت ہوجاتی ہوجاتے جب تک کہ عدت باتی ہے، اس تفسیر کے بعد ابوالز بیر

اور جوروایت ابنِ حزم نے بطریق ہم بن یکی عن قادة عن خلاس عن عمرو ذکر کی ہے کہ انہوں نے ایسے محف کے بارے میں جواپی بیوک کواس کے حیض میں طلاق دے دے ، فر مایا کہ اس کو پچھ بیس سمجھا جائے گا۔ اس پر پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ ہم کے حافظے میں نقص تھا۔ دُوسر ہے، قادہ مدّس میں اور وہ ''عن' کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے مفہوم میں دواخمال میں ایک ہے کہ اس کے مفہوم میں دواخمال میں ایک ہے کہ اس کے موافق طلاق دی ہے، جیسیا کہ بعض کے نزد کی طلاق کو جمع کرنا خلاف سنت نہیں۔ دُوسرااحم ل ہے کہ اس طواق کو طلاق ہی نہیں شمجھ جائے گا، مگر صحابہ میں جو اجماع جاری تھا وہ پہلے احتمال کا مؤید ہے۔ اور خلاس ان لوگوں میں نہیں جو مس کل میں شذو ذکے ساتھ معروف ہوں اور ابنِ عبد البڑگی رائے ہے کہ اس قسم کی ضمیریں اس چین کی طرف راجع ہیں جس میں طلاق دی گئی، مطلب یہ ہے کہ اس حیض کو عورت کی عدت میں شار نہیں کی جائے گا۔

اور مؤلف رسالہ نے ،بوائر بیر کی'' منکر'' روایت کی تا ئید کے لئے جامع ابن وہب کی مندرجہ ذیل روایت جوحفزت عمر سے مرومی ہے، چیش کی کہ آنخضرت صلی القد عدیہ وسم نے ابن عمر کے بارے میں فرمایا:

''اس ہے کہوکہ وہ اس ہے زجوع کرلے، پھراہے روک رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہوجائے، پھر اسے حیض آئے، پھر پاک ہوجائے، پھر اسے حیض آئے، پھر پاک ہوجائے، اب اس کے بعد اگر چاہے تو اسے روک رکھے، اور اگر چاہے تو مقاربت سے چہلے اسے طواق وے دے، یہ ہے وہ عدت کہ جس کے لئے القد تعالیٰ نے عورت کو طلاق وینے کا تھم فر مایا ہے، اور یہا یک طلاق ہوگی۔''

میں مولف کا فکری اختلال ہے، اور آگ ہے ہے کہ کرم پھروں میں پناہ لینے کی کوشش ہے۔ اس صدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش و: "و ہے واحدہ" (اور بیا یک طلاق ہو پھک ) زیر بحث مسئے میں نصر ہے، جس سے جمہور کے دلوکل میں مزید ایک ولیل کا اضافہ ہوج تا ہے۔ ابن حزم اور ابن قیم اس سے جان چھڑانے کے لئے زیادہ سے زیادہ جو کوشش کر پچے ہیں وہ بیک اس میں "مدرج" ہونے کا احتمال ہے، حالاتکہ بیدوی قطعہ نے دلیل ہے۔ لیکن ہمارے خودسا ختہ جمہد صاحب نے اس ارشاونہوں سے میں "مدرج" ہونے کا احتمال ہے، حالاتکہ بیدوی قطعہ نے دلیل ہے۔ لیکن ہمارے خودسا ختہ جمہد صاحب نے اس ارشاونہوں سے

<sup>(</sup>١) حسام بن يحيى عن قتادة عن حلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق إمرأته وهي حائض قال: لا يعتد بها. (المحلّى لاس حرم، كتاب الطلاق ح ١٠٠ ص ١٣٣ رقم المسئلة: ٩٣٩ ا، طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

جان چھڑانے کے لئے ایک نیاطریقدایج دکیہ ہے، جس سے اس کے خیال میں حدیث کامفہوم اُلٹ کراس کی دلیل بن جاتا ہے، وروہ یہ کہ: ''وہبی واحدۃ'' کی ضمیر کومنا سبت قرب کی بناپراس طلاق کی طرف راجع کیاجا ئے جو''وان شاء طلق''سے مفہوم ہوتی ہے، (مطلب میہ کہ چیف میں جوطلاق دی گئی اس ہے تو اُرجوع کر لے، یہ چیف گزرجائے، پھراس کے بعد ذو سراحیض گزرجائے، اب جو طلاق دی جائے گی اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ ایک ہوگی )۔

فرض کر لیجئے کہ تھیرائی کی طرف راجع ہے، اس سے قطع نظر کہ اس صورت میں یہ جمعہ خالی از فائدہ ہوگا ، اوراس سے بھی
قطع نظر کہ جس طلاق کے بارے میں آنخضرت صلی القد معید وسلم بدایت و ب رہے بتنے اس سے کلام کو پھیر نالہ زم آتا ہے، لیکن سوال
یہ ہے کہ اس سے ابوالز بیر کی روایت کی کوئی اوٹی تا نید کہاں سے نگلتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس حدیث سے جو بات نگلتی ہے وہ یہ ہے
کہ ابن عمر نے اپنی بیوک کو بحاست حیض طلاق دی ، آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے ان کو حضرت عمر کی زبانی تھکم و یا کہ اس سے رُجوع
کہ ابن عمر نے اپنی بیوک کو بحاست حیض طلاق دی ، آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے ان کو حضرت عمر کی زبانی تھکم و یا کہ اس سے رُجوع
کرلیس ، آئندہ ان کو اختیار ہوگا ، خواد اس کوروک رکھیں یا طلاق دے دیں ، اور یہ طل ق ، جس کا دقوع اور عدم وقوع ابھی معلوم نہیں ،
ایک شار ہوگی ۔

اب بیرصلاق جس کا وقوع خارج میں ابھی نامعلوم ہے اس کے یارے میں آخرکون کہتا ہے کہ وہ تین ہوں گی ، جب وہ خارج میں واقع اور مخفق ہوگی تو قطعاً ایک ہی ہوگی ،لیکن اس کا ایک ہونا کی اس بات کے منافی ہے کہ اس سے قبل بھی عورت پر حقیقاً طلاق ہو چکی ہے ، جبیبا کہ حدیث کے لفظ ' اس سے رُجوع کر لے'' سے خو دمعلوم ہوتا ہے۔

غالبًا جناب مؤلف وسعت معوم ، خصوصاً خالص عربی لفت میں اس مقام پر فاکز ہو چکے ہیں کہ انہیں نہ تو اہل علم ہے کھنے کی ضرورت ہے ، اور نہ اس کے مصورت اللّی کرنے کی حاجت ہے ، یہاں تک کہ ان کے فز دیک جو واقعہ کے وقو ٹ پر بہو چکا ہے ، اور جو چیز کہ اس کا وقو ع محض فرض کیا جارہا ہے ، یہ وونوں ایک بی صف میں کھڑے ہیں۔ بیصرف موصوف بی کی دریا فت ہے کہ جس کو عدد کہا جا تا ہے وہ بھی باعتباراس کی ذات کے عدد ہوتا ہے ، کبھی باعتباراس کی ذات کے عدد ہوتا ہے ، کبھی باعتباراس کے مرتبہ کے ، اور بھی باعتباراس کی آئندہ عدد بن جائے کے حالا تک یہ بیس بھی مالا تک ہے ۔ اس لئے اس کا ترک کرنا واجب ہے ۔ اب اگر "و ھی و احدة" میں ضمیر طلاق مفروض کی طرف راجع ہوتو اس جملے کے معنی ہے ہوں گے کہ یہ پہلی طلاق ہے ، پس اس سے ابن جزم ، ابن قیم اور جمہور کے خود ساختہ جمہوں کو یہ مشورہ و بینا مناسب نہ ہوگا کہ: برخوردار! تم ابھی بیچ بو ایک طرف مورہ وہ بین جوم تہمیں روندنہ ڈالے۔

<sup>(</sup>١) الصحيح لمسلم، باب تحريم طلاق الحائص بغير رصاها ج. ١ ص: ٢٤٣، ٢٤٣، طبع قديمي كراچي.

علدوہ ازیں طلاق بحالت جیش کو باطل قر اردینے کے معنی بیہوں گے کہ طلاق مورت کے ہاتھ میں دے دی جائے ، کیونکہ جیش اور طبر کاعلم عورت ہی کی جانب ہے بوسکتا ہے، اس جب کسی نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی اور عورت نے کہد دیا کہ وہ تو جیش کی حالت میں تھی تو آ دمی بار بار طلاق دیتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اعتراف کرے کہ طلاق طبر میں ہوئی ہے، یہ آ دمی تھک ہار کررہ جائے اور غیر شرعی طور پراسے گھر میں ڈالے رکھے، حالانکہ اسے علم ہے کہ وہ تین طہروں میں الگ الگ تین طلاقیں دے چکا ہے، اور اس سے جومفاسدلازم آتے ہیں وہ کسی فہیم آ دمی پر فغی نہیں ، اس بحث میں مؤسف کے من گھڑت نظریات کی تر دید کے لئے غالبًا ای قدر بیان کانی ہے۔

# ٣:...ايك لفظ سيه تنين طلاق وييخ كاحكم

### مؤلف لكصة مين:

'' عام لوگوں کا خیال ہے اور یہی بات ان جمہورعلاء کے اقوال سے مفہوم ہوتی ہے جنھوں نے اس بحث سے تعرض کیا ہے کہ تین طلاق ہے مرادیہ ہے کہ کوئی اپنی بیوی ہے کہے کہ:'' مجھے تین طلاق''وہ سجھتے ہیں کے متقد مین کے درمیان تین طلاقوں کے وقوع یا عدم وقوع میں جواختلاف تھ وہ بس اسی مفظ میں یا اس کے ہم معنی الفاظ میں تھا، بلکہ بیلوگ ان تمام احادیث واخبار کو، جن میں تمین طلاقوں کا ذکر آیا ہے، اس پرمحمول کرتے جیں ، حالا تکہ پیچھن غلط اور عربی وضع کو تبدیل کرنا اور لفظ کے سیجے اور قابل فہم استعمال کے بیجائے ایک باطل اور نا قابل نہم استعمال کی طرف عدول کرنا ہے۔ پھریاوگ ایک قدم اور آ کے بڑھے اور انہوں نے لفظ ' البتہ' سے تین طلاق واقع کردیں ، جبکہ طلاق و ہندو نے تین کی نیت کی ہو۔ حالانکہ ' مجھے تین طلاق' کا لفظ ہی محال ہے، یہ نہ صرف الفاظ کا تھیل ہے، بلکہ عقول وافکار ہے تھینا ہے۔ یہ ہات قطعاً غیر معقول ہے کہ بلفظ واحد تین طلاق دینے کا مسئلہ ائمہ تابعین اوران کے مابعد کے درمیان کل اختلاف رہا ہو، جبکہ صحابہؓ سے پہچانتے تک نہ تھے، اور ان میں ہے کے اس کولوگوں پر نافذ نہیں کیا ، کیونکہ وہ اہل لغت تھے، اور فطرت سلیمہ کی بنا پر لغت میں محقق تھے۔ انہوں نے صرف ایک تین طلاقوں کو نافذ قرار دیا جو تکرار کے ساتھ ہوں ، اور یہ بات مجھے ہیں سال پہلے معلوم ہوئی، اور میں نے اس میں تحقیق کی، اور اب میں اس میں اینے تمام پیشرو بحث کرنے والول سے اختلاف كرتا بوں اور يقرارديته بول كه كشخف كے "مجھے تين طلاق" بجيبے الفاظ كہنے ہے صرف ايك ہی طلاق وا قع ہوتی ہے،الفاظ کے معنی پردیات کے اعتبار ہے بھی ،اور بداہت عقل کے اعتبار ہے بھی۔اوراس فقرے میں'' تمین'' کالفظ انث ءاورا بقاع میں عقلا محال اور لغت کے لحاظ ہے باطل ہے، اس لئے بیخض لغو ہے۔ جس جملے میں پیلفظ رکھا گیا ہے اس میں کی چیز پر دلالت نہیں کرتا، اور میں پیھی قرار دیتا ہوں کہ تابعین اوران کے

بعد کوگوں کا تین طلاق کے مسئلے میں جواختلاف ہے وہ صرف اس صورت میں ہے جبکہ تین طلاقیں کے بعد دیگرے دی گئی ہوں، اور عقو وہ معنوی حقائق جیں جن کا خارج میں کوئی وجو دہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ ان کو الفاظ کے ڈریعے وجود میں لایا جائے ۔ پس' تجھے طلاق' کے نفظ سے ایک حقیقت معنویہ وجود میں آتی ہے اور وہ ہے طلاق ۔ اور جب اس لفظ سے طلاق واقع ہوگئی تو اس کے بعد' تین' کا لفظ بولنا محض لغوہ وگا۔ جیسا کہ' میں نے فروخت کیا' کے بعد کوئی بچ کی ایجاد وانشاء کے قصد ہے' تین' کا لفظ ہو لے تو یہ مضل لغوہ وگا، اور یہ جو پکھ نے فروخت کیا' کے بعد کوئی بچ کی ایجاد وانشاء کے قصد سے' تین' کا لفظ ہو لے تو یہ مضل لغوہ وگا، اور یہ جو پکھ انصاف اس میں چوں چرانہیں کرسکتا۔' کے ایسا محتوی میں غور وفکر اور شخصی و تد قیق سے کام لیا ہو بشر ط انصاف اس میں چوں چرانہیں کرسکتا۔'

ہے وہ نکتہ ہے جومؤلف نے تین طلاق کے بارے میں اپنے رسالے میں کئی جگہ انکھا ہے، اور اگرتم ان تمام ہاتوں کو دلیل و جمت کا مطالبہ کئے بغیر قبول نہیں کر و گے تو مؤلف کی ہارگاہ میں'' غیرمنصف''کٹہر و گے۔

فقدادراسلام کی زبول حالی کا ماتم کروکہ دِین کے معالمے میں ایب برخود شط آ دمی الی جسارت سے بات کرتا ہے، اور وہ بھی اس پاکیز ہ ملک میں جوعا کم اسلام کا قبلۂ علم ہے، اس کے باوجوداس کی گوش مالی نبیس کی جاتی۔

مؤلف بین طلاق کے مسلے میں صحابہ والی ہے۔ درمیان اختلاف کا تخیل پیش کرتا ہے، جبکداس کے نہاں فائے خیال کے سوا اس اختلاف کا کوئی وجود نہیں، اور نہ ' مجھے بین طلاق' کے لفظ سے طلاق دینا صحابہ و تا ابھین کے لئے کوئی غیر معروف چیز تھی، بلکداس کو صحابہ یہی جان اس سے آگر جائل ہے تو ہی رابیخودرو مجہد۔ اور اس کا بیکبنا کہ یہ نکتہ اسے میں صحابہ یہی جان اس سے آگر جائل ہے تو ہی رابیخودرو مجہد۔ اور اس کا بیکبنا کہ یہ نکتہ اسے میں مال قبل معلوم ہوا تھا، بتا تا ہے کہ عقلی اختلال بچین بی سے اس کے شامل جال تھا، اس سلسلے میں خبر وانشاء اور طلی و غیر طلی کے درمیان سلسے اس فی شار کیا ہے، بخلاف لفظ ' البتہ' کے میں نے فرق نہیں کیا، بلکہ فقبہائے اُمت نے '' کہتھے تین طلاق' کے لفظ کو بینونت کہری میں نص شار کیا ہے، بخلاف لفظ ' البتہ' کے ہوجاتی جیں، جیسا کہ آگے تا ہے )، اور فقبہاء نے جس کے بارے میں جو کہ ہے کہ: '' اگر اس سے تین طلاق کی نیت کی ہوتو تین واقع ہوجاتی جیں' وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تین طلاقیں بیک بارواقع ہوگئی جیں۔

ہمارے تول کے دلائلِ خاہرہ میں سے ایک وہ حدیث ہے جے پہنی نے سنن میں اور طبرانی وغیرہ نے ہروایت اہراہیم بن عبدالاعلیٰ سوید بن غفلہ سے تخریخ کی کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عائشہ بنت فضل ، حضرت حسن بن علی رضی القدعنہما کے نکاح میں تھیں ، جب ان سے بیعت ِخلافت ہوئی تواس بی بی نے انہیں مب رک باودی ، حضرت حسن نے فرمایا: '' ہم امیر المؤمنین (علی بن ابی طالب رضی الله عنه ) کے تل پرا ظہرا مسرت کرتی ہو؟ مجھے تین طلاق ۔'' اورا سے دس ہزار کا عطیہ (متعہ ) و سے کرفارغ کردیا۔ اس کے بعد فرمایا: '' اگر میں نے اپنا نا ارسول القد سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وتی ... یا پی فرمایا کہ: 'اگر میں نے اپنے والد ما جد سے اپنے نا ناصلی القد علیہ وسلم کی مید حدیث نہ ہوتی ... یا پی فرمایا: '' جب آ دمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق و سے دیں ، خواہ الگ الگ

طبروں میں دی ،راے ، یا تین طلاقیں مبہم دی بوں تو وہ عورت اس کے لئے طال نہیں رہتی یہاں تک کہ وہ وُ وسری جگہ نکاح کرے' تو میں اس سے رُجوع کر لیٹا۔'' عافظ ابن رجب حنبائی اپنی کی بیان مشکل الاحادیث الواردة فی ان المطلاق الثلاث و احدة'' میں اس حدیث کوسند کے ساتھ تقل کرئے کے بعد لکھتے جیں کہ اس کی سندھے ہے۔

حضرت عمر رضی امتد عند نے ابو موک اشعری رضی القد عند کو جو خطالکھا تھا ، اس میں یہ بھی تحریر فرمایا تھا کہ: '' جس شخص نے اپنی بیوک سے کہا: '' تخصے تمین طلاق'' تو بیتمین ہی شار ہوں گ۔' اس کوابوٹیمٹم نے روایت کیا ہے۔

ا مام محمر بن سن '' ستاب الآثار' میں پئی سند کے ساتھ حضرت ابراہیم بن پر پیرخی سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص کے جارے میں ، جوایک طلاق وے کرتین کی یا تین طلاق وے کرایک کی نیت کرے ، فر مایا کہ: '' اگراس نے ایک طماق کمی تو ایک ہوگی اوراس کی نیت کا بچھ امتبار نہیں ، اورا گرتین طلاق کہی تھیں تو تین واقع ہوں گی ، اوراس کی نیت کا عتبار نہیں ۔'' ا م محمد قرماتے ہیں: '' ہم ای کو بیتے ہیں اور یہی امام ابو صنیفہ کا قول ہے۔''(۱)

حضرت عمر بن عبدالعزيز فرمايا ، جيب كه مؤط مين ہے كہ: " طلاق ايك ہزار ہوتی تب بھی" البنة " كالفظان مين ہے ہے كہ فرمايا ، جيس كه مؤط مين ہے كہ: " طلاق ايك ہزار ہوتی تب بھی" البنة " كالفظان مين ہے نہ جھوڑ تاریس نے" بہنة ' طلاق وے دی اس نے آخری شانے پرتیر پھینک ویا۔ " "بیان کی رائے لفظ" البنة " كے بارے ميں ہے چہ جائيد" تين طلاق " كالفظ ہو۔

المامش فعلی "ستاب الأم" (ن: ۵ س: ۲۸۱) میں فرماتے ہیں کہ:" اگر کسی نے اپنی کسی بیوی کوآتے ہوئے ویکھ کر کہا!" تحجے

(۱) عسرالراهيم بن عبدالأعلى عن سويد بن عملة قال كانت عائشة الخفهمية عبد الحسن ابن على، فلما قتل على رضى الله عنه قالت لتهنئك الخلافة اقال بقتل على تظهرين الشماتة، إذهبي فأنت طالق يعنى ثلاثًا، قال تتلفعت بيابها وقعدت حتى قضت عبدتها فيعث إليها بيقة بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة فلما جاءها الرسول قالت "متاع قليل من حبيب مفارق" فيلما بنعه قولها بكي ثم قال لو لا إلى سمعت جدى أو حدثنى أبي أنه سمع جدى يقول. أيما رجل طلق إمرأته ثلاثًا عند الاقراء أو ثلاثًا مهمة لم تحل له حتى تكح زوجًا غيره، لراحعتها. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحلع والطلاق، باب ما حاء في إمصاء الطلاق الثلاث وان كن محموعات ح: ١ ص ٣٣٠٠ طبع دار المعرفة بيروت). أيضًا إعلاء النّس، كتاب الطلاق، تتمة الرسالة ان الطلاق الثلاث بإلغ ح: ١ ا ص ٢٠٠، طبع إدارة القرآن كراچي.

(۲) عن إبراهيم في الدي يطلق واحدة وهو يبوى ثلاثًا، أو يطلق ثلاثًا وهو ينوى واحدة قال. إن تكلم بواحدة فهي واحدة، وليست بيته بشيء، قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (كتاب الاثار ص ٢٧٧، وقم الحديث ٣٨٧، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثًا أو طلق واحدة).

(٣) فقال عمر س عدالعربر لو كان الطلاق ألفًا ما أبقت البتة منه شيئًا من قال البتة فقد رمي الغاية القصوى. (مؤطا إمام
 مالك، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ص: ١ | ٥ طبع مير محمد).

تین طلاق' اور پھراپی بیویوں میں سے کی ایک کے بارے میں کہا کہ بیر مرادشی ،تواسی پرطلاق واقع ہوگی۔'''(') عربی شاعر کہتا ہے:''و اُم عصوو طالق ثلاثا'' (اُمِّ عمروکو تین طلاق) بیشاعرا پے تریف سے مقابلہ کرر ہاتھا،اے'' ٹا'' کا کوئی اور قافیز نیس طا،تواس نے بیوی کوطلاق ویتے ہوئے یہی مصرعہ جڑویا۔

ایک اور عربی شاعر کہتا ہے:

وأنت طالق والطّلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم فبيني بها ان كنت غير وفيقة وما الأمرى بعد الثلاث تندم

ترجمہ:...' اور تجھے تین طلاق ،اور طراق کوئی ہٹسی مذاق کی بات نہیں ،اور جوموافقت نہ کرے وہ سب سے بڑا طالم اور قطع تعلق کرنے والا ہے ، انہذاا گرتو رہ فت نہیں جیا ہتی تو تین طلاق لے کرالگ ہوجا ،اور تین کے بعد تو آ دمی کے لئے اظہار ٹدامت کا موقع بھی نہیں رہتا۔''

امام محمد بن حسن سے امام کسائی "نے اس شعر کا مطلب اور تھم دریافت کیا تھا، آپ نے جو جواب ویا ہام کسائی "نے اسے بحد پندفر ، یا، جیسا کی مسائل آلے کے اس سے دریافت کی اس شعر کے وجو وا عراب پرطویل کلام کیا ہے۔

کسی ہوت کہ کا بیمقد در نہیں کہ وہ اُنمیٹو وعربیت کے کس امام سے کوئی ایک بات نقل کر سکے جو تین طلاق بلفظ واحد دینے کس نی ہو سیبویڈی " الکتب' ، ابوعلی فاری کی " ایت حی گن ' دصائص' ، ابن یعیش کی " شرح مفصل' اور ابوحیان کی " ارتشاف' وغیرہ اُمہ ہیں کو اور ہوتیا جا ہوانہیں جھان مارہ، مگر تمہیں ان میں ایک لفظ بھی ہمارے دعوی کے خلاف نہیں سطے گا۔

'' ارتشاف' وغیرہ اُمہ ہی کتب لو اور جیتنا جا ہوانہیں جھان مارہ، مگر تمہیں ان میں ایک لفظ بھی ہمارے دعوی کے خلاف نہیں سطے گا۔

ارے خودرہ جمہد! تو یہ دعوی کیسے کرتا ہے کہ" تین طلاق بلفظ تین بار دہرادیا جائے " بیسب صحابہ و تا بعین" ، نیفتہاء ، نیعرب ان کے یہاں تین طلاق دینے کوئی صورت اس کے سوائیس کہ طلاق کا لفظ تین بار دہرادیا جائے " بیسب صحابہ و تا بعین" ، تیع تا بعین " فقہا نے دین ، طلاق دینے کوئی صورت اس کے سوائیس کہ وار ایوموئی اشعری رضی اہتد عنہ جوصی فی ہیں وہ بھی جانے تھے ، ان کے والداوران کے نا نا ( علیہم السلام ) بھی جائے تھے ، اس کوحضرت عمر اور ایوموئی اشعری رضی اہتد عنہ جو می بیں وہ بھی جائے تھے ، ابرا ہیم مختی جائے تھے ، الرائیس کے ان السلام ) بھی جائے تھے ، اس کوحضرت عمر اور ایوموئی اشعری رضی اہتد عنہ جو سے ابراہیم مختی جائے تھے ، ابراہیم میں جائے تھے ، ابراہیم میانے تھے ، ابراہیم مختی جائے تھے ، ابراہیم میں جائے تھے ، ابراہیم میں جائے تھے ، ابراہیم میں جائے تھے ، ابراہیم کے بیان کے دور میں میں میں جائے تھے ۔ ابراہیم کو بیان کے بین کی کو بی جائے تھے ۔ ابراہیم کو بیان کے بین کی کو بین کی کی کی کو بین کی کو بین کے بین کے بین کی کو بین کی کی کو بین کی کی کی کو بین کی کی کو بین کی کی کو بین کی کی کور

 <sup>(</sup>١) (قبال الشيافعي) ولمو أرى إمرأة من نساته مطلعة، فقال: أبت طالق ثلاثًا وقد أثبت أنها من نسانه . فإذا قال لواحدة منهم هي هناه وقع عبليها البطلاق. (كتباب الأم للإمام الشيافعي، كتباب الطلاق، باب الشك واليقين في الطلاق ج: ٥ ص: ٢٨١ طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٢) وذكر ابن سماعة رحمه الله تعالى أن الكسائى رحمه الله تعالى بعث إلى محمد رحمه الله تعالى يفتوى فدفعها إلى فقر أتها عليه ما قول القاصى الإمام فيمن يقول إلامرأته ... ... كم يقع عليها، فكتب في حوابه: إن قال ثلاث موفوعا تقع واحدة، وإن قال ثلاث منصوبا يقع ثلاث الأنه إذا ذكره مرفوعا كان ابتداء فيبقى قوله أنت طالق فتقع واحدة وإن قال ثلاث مصوب على معنى البدل أو على التفسير يقع به ثلاث. (المبسوط للسرخسى، كتاب الطلاق، باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق ج: ١ ص: ٢٠ طع دار المعوفة، بيروث).

جن کے بارے میں امام معنی فرمات میں کے: '' ابراہیم نے اپنے بعدا پے سے بڑا عالم بیں چھوڑا، نیڈسن بھری، نداہن سے بن ، نداہل بھر ہیں، نداہل کو فدمیں ، اور نداہل کی مرسل احادیث بھر ہیں، نداہل کو فدمیں ، اور نداہل کی مرسل احادیث بھر ہیں ، نداہل کو فدمیں ، اور نداہل کی مرسل احادیث کے جہت ہونے کا ذکر کرتے ہوئے جو پڑھ کہ تعما ہے وہ قابل دید ہے۔ (۱)

اوراس کو حضرت عمر بن عبدا عزیز بھی جانے تھے،اور عمر بن عبدالعزیز ،عمر بن عبدالعزیز بیں،اوراس کوا، م ابوصنیفہ جانے تھے، وہ امام یکنا جو سلوم عربی کی اور بس پیا اور پھلا پھویا، اس کو اہام محمد بن حسن جانے تھے، جن کے بارے بیس موافق وہی ہے۔ تھے، وہ امام گفظ بیس کہ وہ عربیت بیس جست تھے، من کو امام شافعی جانے تھے، وہ امام قرشی جوائمہ کے درمیان یکنا تھے،ان دوٹوں سے پہلے عالم دارا ہجر سے امام مالک بھی اس کو جانے تھے،اس کو بیعر بی شاعر اور وہ عربی جانتا تھا، کیا اس بیان کے بعد مؤلف کی بیشانی شامت سے عرق آلود ہوگی ؟ اوراس کے بقین میں کوئی تبدیل واقع ہوگی ...؟

اورانشاء میں عدد کولفوقرار دیناشدایک خواب تھا جومؤلف نے دیکھا اور وہ اس پر اُحکام کی بنیاد رکھنے لگا، اور عدد کولفو
تفہرانے کی بات اَّ سرمؤلف کوھا ذی آصوبین کے ایک گروہ کے اس قول سے سوجھی ہے کہ'' عدد کامفہوم نہیں ہوتا'' اوراس سے مؤلف
نے یہ بجھ بیا ہو کہ جس کامفہوم نہیں ہوتا وہ خوہوتی ہے، توبیا کیسا انگشاف ہے جس میں کو کی شخص موصوف کا مقابلہ نہیں کرسکتا ، اس فتم
کی سوجھ سے ابتد کی بندہ مانگنی جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) التمهيد لابن عبدالبر، كتباب الطلاق، بناب الإقبراء وعدة البطلاق وطلاق الحائض ح: 2 ص١٨٠ وقم الحديث ٥٢٠، حديث سابع و أربعون بدفع عن ابن عمر، طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

بیوی کوتین طداقیں دینے کا مجاز ہوتا ، حالا نکد مسلمانوں کی شرع نے بی آدمی کوتین طلاقوں کا اختیار دیا ہے ، خواہ بیک وفت دی یا متفرق کر کے ، ہماری بحث شرع اسلام کے سوائسی اور شرع میں نہیں ہے ، ندمسلمان ہوں نیوں کی طلاق کے سواسی ور فدہب وملت کے لوگوں کی طلاق کے بارے میں گفتگو ہے ، خواہ وہ کسی عضر سے ہوں۔

پی مسلمان جب اپنی بیوی کوطلاق وین چاہے تو یا تو خلاف سنت تین طلاق بافظ وا حد طبر میں یا جیش میں دی گا، یا سنت کے مطابق تین طلاقیس تین طلاقیس تین الگ الگ طبرول میں دے گا۔ طلاق خواہ کسی لفت میں ہو، عربی میں ہو، یافی رسی میں ، ہندی میں ہو یا حبثی زبان میں ان نفات کے درمیان کوئی فرق نبیس ۔ بہر حال جب آ دمی طلاق وینا چاہے تو پہلے ، یک یا دویا تین کا ارادہ کر ہے گا ، پھر ایس لفظ ذکر کرے گا جوائ کی مراد کوادا کر سکے ، لہذاوی طلاق واقع ہوج ئے گی جس کا اس نے ارادہ کیا ہے ، خواہ ایک کا ،خواہ دو کا ،خواہ تین کا ، پس انشاء کا لفظ اس کے ارادے کے مطابق ہوا۔

اور انشاء میں عدد کے لغوہونے کا دعوی ان دعاوی میں ہے ہے جن کی اولا دے نسب ہے، کیونکہ پہلے واضح ہو چکا ہے کہ جب ضرورت چیش آئے تو مفعول مطبق عددی کوفعل کے بعد ذکر کیا جاسکت ہے، اور اس میں خبر وانش ، اور طبی وغیر طبی کا کوئی فرق نہیں ہے ، ند لفت کے اعتبار ہے، ند گو کے کاظ ہے، کیونکہ اس میں اختیار صرف شرع کے ہیر دہے، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔
اور جہاں نصم موجود ہو وہ ہو ہیں قیاس کے گھوڑے دوڑ اٹا ایک احتق نہ حرکت ہے۔ علاوہ ازیں تبیح وتم یہ بہلیل وتکبیراور تلاوت و صلوة وغیرہ عبادات ہیں، جن میں اجر بعد بر مشقت ہے، اور اقر ارز نا، صلف، معان اور قسامت میں عدو تاکید کے لئے ہے، اور میں منصوص تعداد کے اداکر نے بی سے حاصل ہو گئی ہے، بخلاف ہمارے زیر بحث مسئلے کے کہ طلاق نہ تو عبادت ہے، نہ اس میں عدو تاکید کے لئے ایک عدوہ ہے۔ یہ کہ اس کے اور ایک کیا جاسکتا ہے (مثلاً : طل ق)، منصوص تعداد کے اداکر نے بی اس کیا جاسکتا ہے اور اگر ارز نا، صلف ، لعان اور قسامت )، آخر اول الذکر کومؤ خرالذکر پر کہتے قیاس کیا جاسکتا ہے؟ اور وجہ فرق کے باوجود قیاس کر نا اور بھی احتقانہ بات ہے۔

محمود بن لبیدی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں و بے دی تھیں ،اس پر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسے معلیہ وسے معلیہ من کے بارے میں مؤلف کیھتے ہیں: '' میر خاب گمن یہ ہے کہ بیر کا نہ بی ہی '' اس کے بارے میں مؤلف کیھتے ہیں: '' میر خاب گمان سے کہ بیر کا نہ بی ہی اس ہمیں اس بھی صوبہ اس خطا ہے ، تو '' خاب گمان' کا کیا یو چھنا' اور محمود بن ببیدی حدیث اپنے '' خاب گمان' کا کیا یو چھنا' اور محمود بن ببیدی حدیث بر تقدیر صحت ، اہل استنباط کے نز دیک کی طرح بھی عدم وقوع پر دلالت نہیں کرتی ، البتہ گن ہیر دیالت کرتی ہے۔ اور اس میں بھی امام شافع اور ابن جزم کی رائے مختف ہے ، بلکہ ابو بکر بن عربی نے روایت نقل کی شافع اور ابن جزم کی رائے وایت نقل کی بحث میں نہیں پڑنا جا ہے ، بلکہ ابو بکر بن عربی نے روایت نقل کی

 <sup>(</sup>۱) قال سمعت محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رحل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام عصبانًا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأما بين أظهر كم، حتى قام رجل وقال: يا رسول الله! أقتله! (سمن مسائى ح ٢ ص ٩٩ الثلاث المجموعة وما قيه من التعليظ، طبع قديمي كتب خانه).

ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وہلم نے اس شخص پر تین طلاقیں نافذ کردی تھیں ،اور توسع فی الروایات میں ابن عربی کا جو پایہ ہے وہ اہل علم کو معلوم ہے ،اور حد فظ ابن جیڑکو ہر چیز میں ہوتم کے اقوال نقل کر دینے کا جیب شخف ہے ، وہ ایک کتاب میں شخص قلم بند کرتے ہیں اور وہ وہ کی کتاب میں کتاب میں شخص قلم بند کرتے ہیں اور وہ وہ کتاب میں کا م کو بے شخص جو شرح ہوڑ جاتے ہیں ،اور بیان کی کتابوں کا عیب شار کیا گیا ہے ،محمود بن لبید کے بارے میں ان کے اقوال کا اختلاف بھی ای قبیل ہے ہے تحقیق یہ ہے کہ محمود بن لبید کو سام حاصل نہیں ،جیسا کہ فتح الباری میں ہے ، اور یہ کتاب ان کی لیند بدہ کتابوں میں ہے ، بخلاف اصاب ہیں جو بچر مکھ ہو وہ مند کے بعض شخوں کی نقل ہے اور مند ہر چیز میں گئل اعتباد نہیں ، جبکہ ابن المذہب اور قطیعی جیسے حضرات اس کی روایت میں منفر دہوں۔

اور رکانہ کے بین طلاق دینے میں ابن اسحاق کی جوروہ بیت مسند میں ہے اس پر بحث آ گے آئے گی، اور جدب سندس منے موجود ہے تو ضیا وک تقیح کر جاتے ہیں، بعض نلوّ ببند حضرات مسند احمہ موجود ہے تو ضیا وکی تھے کیا کام دیسے تقی ہے؛ ضیا وقت حدیث ننصر جیسی روایات کی بھی تھے کر جاتے ہیں، بعض نلوّ ببند حضرات مسند احمہ میں جو پچھ بھی ہے سب کو تھے قرار دیتے ہیں، اور ہم'' خصائص مسند'' کی تعلیقات میں حافظ ابنِ طولون سے اس نظر ہے کی خسطی نقل مرکز کے جیں، لہٰڈواان لوگول کو تو رہنے دواور حدیث رکانہ پرآئندہ بحث میں گفتگو کا انتظار کرو۔

<sup>(</sup>۱) القبس في شرح مؤط ابن أبس للقاصى أبي بكر بن العربي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ح ٣ ص ٩٥ طبع دار الكتب العلمية، بيروت. أيضًا أوحز المسالك، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ج: ١٥ ص ١٨٠ طبع دولة الإمارات العربية المتحدة. (٣) الحديث أحوحه البسائي ورحاله ثقات، لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له منه سماع. (فتح الباري، كتاب الطلاق، باب من جور الطلاق الثلاث ح. ٩ ص ٣٦٢ رقم الحديث. ٢١١١، طبع لاهور). اسماع. (فتح الباري، كتاب الطلاق، باب من جور الطلاق الثلاث في أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. (بخاري، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث ج: ٢ ص ٢٩١، طبع نور محمد كراچي).

<sup>(</sup>٣) عن حديث التعان عويمر العجلائي مع امرأته وفي آخره اله قال. كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد: لو كانت الطلاق الثلاث محموعة معصية لله تعالى لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان ذالك فصح يقيما انها سنة مباحة. واعلى و كانت الطلاق التلاث محموعة معصية لله تعالى لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان ذالك فصح يقيما انها سنة مباحة. واعلى و العلاق، وقد المسمئلة ١٩٥٩ - ١٥٠ ص ١٥٠١، طبع دار الآفاق الحديدة، بيروت).

ہے جو پوری امت نے سمجھا، چنانچا انہوں نے "باب من احاز طلاق الفلاث" کے تحت پہلے بہی حدیث آل کی ہے، اس کے بعد الشراق میں دے۔ "جو پوری امت نے سمجھا، چنانچا انہوں نے اس تحق کے بارے میں جو تین طلاق جمع کرنے میں ماہ ہے کہ تین طلاق بیک وقت واقع کرنے میں گن ہ ہے، جبیبا کہ ابن عبدالبر نے "الاست الحاد" میں خوبتفصیل ہے تھا ہے اور ہم یباں اس مسئلے کی تحقیق کے در پ خبیں۔ ام م بخاری کا میں ماہ بخاری کے بلاق احدواقع ہونے میں کوئی اختلاف ہے، اس لئے یہ مفہوم امام بخاری کے سالفاظ کے خلاف ہونے کے ملاوہ حق کے ملاوہ حق کے علاوہ حق کے علاوہ حق ہے اس لئے کہ تین طلاقوں کا بیک وقت واقع ہوجانا ان تمام حضرات کا متفق مدید مسمدہ جن کا قول لائق اعتبارے ، جبیبا کہ ابن احتین احتین احتین احتین ہوئے کہ بہ ہے۔ اختیا ف اگر نقل کیا گیا ہے تو صرف کی غلط روے ، یاا سے شخص مدید ہے جس کا اختیا ف کس شار میں نیس ۔ ابن حجر کو یبال بھول ہوئی ہے، اس لئے انہوں نے امام بخاری کے الفاظ کا اس مفہوم کوش مل بونا محتی جس کا اختیا ف کس شار میں نیس ۔ ابن حجر کو یبال بھول ہوئی ہے، اس لئے انہوں نے امام بخاری کے الفاظ کا اس مفہوم کوش مل بونا محتی نہیں ، جب بنک کہ قابل اعتب دراویوں کی سند ہے اختیا ف نقل نہ کیا جائے ، اس بحث کا اس کے موقع پر انتظار سیجنے۔ صفح نہیں ، جب تک کہ قابل اعتب دراویوں کی سند ہے اختیا ف نقل نہ کیا جائے ، اس بحث کا اس کے موقع پر انتظار سیجنے۔

رسول القد صلى القد صلى القد عليه وسلم سے، فقها عے صحابہ ہے ، تا بعيان سے اور بعد کے حفرات سے بہت احاديث منقوں ہيں ، جن ميں ذكر كيا گيا ہے كہ كرى نے اپنى بيوى كوا يك ہزار طلاق وے دى ، كى نے سوطلاق ويں ، كى نے ننا نوے ، كى نے آشى ، كى نے آسان كى ستاروں كى سخداد ميں ، وغيره وغيره ميں ہروايات مؤحا امام ، مك ، مصنف ابن الى شيبا اور سن يبيغ وغيره ميں مروى ہيں ۔ يہ تمام احاديث اس مسئلے كى ديس ہيں كور تين طلاق بلفظ واحدا واقع ہوج تى بين ، كيونكہ يہ بات بہت ہى بعيد ہے كہ سى ہرام ميں كوئى ايسا صحابہ موجود ہوجو بين جو ستا ہوكہ طلاق كى تعداد صرف تين تك ہے ، يبال تك كدوه كے بعد ديگر ہے ہزار ، سو، يا ننا نوے ہم جبطلاق ويتا چلاج كے ، اور اس حویل مدت ميں فقها كے صحابہ عيں ہى كوئى ہيں اس ك كدوه مي بعد ديگر ہے ہزار ، سو، يا ننا نوے ہم جبطلاق حيابہ كرام ہے ، بينان تك كدوه كے بعد ويكر اور اس مویل مدت ميں فقها كے صحابہ عيں ہے كوئى ہمى اسے بين بتائے كہ بندة خدا! طلاق كى آخرى حداس تين ہے ۔ محابہ كرام ہے ، بلغدا بي سلاق ك بينان ويت وقت طلاق و ہندگان ك انفاظ صحابہ كرام ہے ، بلغدا بي سلاق ديے وقت طلاق و ہندگان ك انفاظ سے طلاق والوں كا مقصد الي طلاق واقع كرنا تھا جس سے بينونت كبرئ حاصل ہوج ہے ، اور بيا ہے كھى بات ہے كہ اس ميں كى طرح بمى شغب كى گئيائش نہيں ۔

یجی لیٹی اوم مالک ہے روایت کرتے ہیں کہ انہیں بیر حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص نے عبدالقد بن عباس رضی القدعنما ہے کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دی ہیں ، اس کا کیا تھم ہے؟ فر مایا: تمین طلاقیں اس پر واقع ہوگئیں اور ستانوے طلاقوں کے

 <sup>(</sup>۱) الإستماكار الابن عبدالبر، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ج ۲۰ ص. ۱۱ رقم الحديث ۱۱۱۵ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) مؤطاً إماء مالك، كتاب الطلاق، باب ما حاء في ألبتة ص ١٥، أيضًا مصبف ابن أبي شيبة، كتاب الطلاق في الرجل يطلق إمرأته مأة أو ألفًا في قول واحد ح ٥ ص ١٢. سن الكبرى للبيهقي، كتاب الخلع والطلاق، باب ما حاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن محموعات ج. ٧ ص ٣٣٣، ٣٣٣ طبع دار المعرفة بيروت، لبان.

س تھ تو نے ابند تعالی کی آیات کا قداق بنایا۔ "المتمهید" میں ابن عبد، ہزئے اس کوسند کے ساتھ ذکریں ہے۔

ابن حزم بھی بطریق عبدالرزاق عن سفیان الثوری بسمہ بان کہیں ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم ہے زید بن وہب نے بیہ صدیث بین ن کر حضرت عمر بن خط ب رسنی املاعت کی ضدمت میں ایک شخص کا مقدمہ چیش ہوا جس نے اپنی بیوی کو ہزار طلاق وی تھیں ، حضرت عمر شن کی کہ حضرت عمر آب سے دریا فئت فر ما یا کہ: کیا و قتی تو نے طلاق وی ہے! وہ بولا کہ: چس تو بنسی فداق کرتا تھا۔ آپ نے اس پر دُرّہ اُٹھ یا اور فر و یا: '' جھے کوان میں ہے تین کافی تھیں۔ '' سنن بیہتی میں بھی بطریق شعبہ اس کی مثل رو بیت ہے۔ (۱۹)

نیز امّن حزم بطریق وسیّ محن جعفر من برقدن معاویه بن الی یکی ہے روایت کرتے میں کدایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ عند کے پاس آیا اور کہا کہ: میس نے اپنی بیوی کوایک ہزار طلاق دی ہے ، فرمایا: '' وہ قین طلاق کے ساتھ ہجھے سے بائند ہوگئی۔''(۳)

نیز بطریق عبدالرزّاق عن الثوری عن عمرو بن مرة عن سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی القدعنهما نے ایک شخص سے جس نے ہزار طلاق دی تھی ،فر مایا:'' تمین طلاق اس کو تجھ پر حرام کردیتی ہیں ، باقی طلاقیں تجھ پر جھوٹ کھی جا کمیں گی ،جن کے ساتھ تو نے القد تعالیٰ کی آیات کو غداق بن ہے۔''سنن جہتی ہیں بھی اس کی مثل ہے۔''

نیز ابن مزام بطریق وکتی بھن الاعمش عن حبیب بن الی ٹابت حضرت علی کرتم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کوجس نے ہز، رطلاق دی تھیں ،فر مایا:'' تمین طلاقیں اسے تجھ پرحرام کردیتی ہیں ، الخ ''(۵) اس کی مثل سنن جیماتی میں بھی ہے۔

(۱) مالک امه بلغه ان رحلًا قبال لابين عباس. إنى طبقت إمرأتي مائة تطليقة فماذا توى على؟ فقال له ابن عباس: طلقت مك شلات وسبع و تسعون اتحدت بها اياب الله هروا. ومؤطا إمام مالک، كتاب الطلاق، باب ما حاء في ألبتة ص ۱۰۵۰ طبع مير محمد).

(٢) ما روبساه من طريق عبدالراق عن سفيان الثورى عن سماعة بن كهيل نا ريد بن وهب انه رفع إلى عمر بن الحطاب برجل طلق إمر أته الفا فقال له عمر رصى الله عنه. أطلقت إمر أتك فقال إنما كنت ألعب، فعلاه عمر بالمدرة وقال. إنما يكنفيك من ذالك ثلاث. راحلى لاس حرم ح ١٠ ص ٢٢ رقم المسئنة ١٩٣٩ ومنا الصحابة رضى الله عنهم). أيضًا سسن الكسرى لدبيه قبى، كناب الحلع والطلاق، باب ما جاء في إمصاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات ح ٢ ص ٣٣٣ طبع دار المعرفة بيروت.

(٣) ومن طبريس وكينع عن حعدر سابرقان عن معاوية بن أبي يحيى قال حاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال. طلقت إمرأتي ألفًا، فقال. بانت منك مثلاث، فلم ينكر الثلاث. (اعلى، لابن حزم ح ٠ ص ٢٥٢)، طبع بيروت).

(٣) ومن طريق عبدالرزاق عن سفيان النوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن حبير قال رجل لابن عباس: طلقت إمرأتي ألفًا، فقال له ابن عباس تللاث تنجرمها عليك وبقيتها عليك وزرًا إتخذت آيات الله هُزُوّا فلم ينكر الثلاث. (المُخلَّي لاس حزم ح: ١٠ ص: ٢٤١، طبع بيروت).

(۵) عن حبیب س أسى ثانت جاء رحل إلى على اس أبى طالب فقال إنى طلقت إمرأتي ألفًا، فقال له على بالت مك
 بثلاث، (اعلَى، لابن حزم ح: ۱ ا ص: ۱۵۱، طبع بيروت).

ر ٢) سنس النكسري للبيه قبي، كتاب الحلع والطلاق، باب ما جاء في إمصاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات ح ٢ ص:٣٣٣ طبع دار المعرفة بيروت. طبرانی حضرت عبادة سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت تعلی ابقد علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں اجس نے ہزار 

متدعبدالرزّاق میں جدعبادہ ہے اس کی مثل روایت ہے، مگرعبدالرزّاق کی روایت میں علل ہیں۔ جیمقی بطریق شعبه عن الی بیج عن مجامدروایت کرتے میں کدایک شخص نے اپی بیوی کوسوطلاقیں دے دیں ، ابن عباس رضی الله عندنے اس سے قرمایا:

'' تو نے اپنے زَبّ کی نافر مانی کی اور تیری بیوی جھے ہے بائند ہوگئی ، تو نے القدے خوف نہیں کیا ، کہ التدتعانى تيرب لئ تكفي كولى صورت بيداكرويتا-اس ك بعدا بي في يا يت براسى: يسايُها النبي إذا طَلَّقُتُمُ النِّساءَ فطلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (الطَّالَ: ١) \_ "(١٠)

نیز بہتی بطریق شعبہ بمن الاعمش بمن مسروق ،عبدامقد بن مسعود رضی مقد عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ال شخص ہے،جس نے سوطل قیس دیتھیں ،فر مایا:'' وہ تنین کے ساتھ یا ئند ہوگئی اور یاتی طلاقیں عدوا نہیں۔''(''

ا ہن جزم بطریق عبدا ہر رّاق ،عن معم ،عن الاعمش ،عن ابرا ہیم ،عن معقمہ ،حضرت عبداللہ ہن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت كرتے ہيں كہ: ايك شخص نے ننانو ے طلاقيں دى تھيں ، آپ ئے اس سے فره بيا كہ: '' وہ تين كے ساتھ ہائند ہوگئى ، باتی طلاقيں

<sup>(</sup>١) عن عمادة بن الصامت رضي الله عنه قال. طبق جدى إمرأته له ألف تطليقة، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال: أما اتقى الله جدك! أما ثلاثة فله، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عديه، وإن شاء غفر له. (محمع الزوائد ح ٣ ص ١٣٣١، بـاب فيـمـن طـلـق أكثـر مـن ثلاث، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). أيضًا المحلّي

٣) حدثما شعبة عن ابن أبي نجيح وحميد الأعوج عن محاهد قال سنل ان عباس عن رحل طنق إمر أنه مانة، قال عصيت ربك وبنانت ممك إمرأتك، لم تتق الله فيحعل لك محرحًا. (من يتق الله يحعل له محرحًا)، (يأيها السي إذا طلقتم السماء فطنقوهن في قبل عدتهن). (المس الكبري للبيهقي، بات من حعل الثلاث واحدة وما ورد في حلاف دلك ح ع صـ٣٣٤ طبع دار المعرفة، بيروت، لسان، أيضًا. مات الإحتيار للروح أن لا يطلق إلَّا واحدة ح 2 ص ٣٣١، ٣٣٢).

٣) عن شعة عن الأعمش عن مسروق قال سأل رحل لعندالله رضي الله عنه فقال رحل طلق إمرأته مائة، قال بالت بثلاث وسائر ذالك عدوان. (السب الكبري للبيهقي، اب الإحتار للروح أن لا يطلق إلّا واحدة ﴿ ح ٤ ص ٣٣٣ طبع دار المعرفة بيروت، لبنان.

<sup>(&</sup>quot;) ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن الأعمش عرابراهيم عن عنقمة قال. جاء رحل إلى ابن مسعود فقال إلى طلقت إمرأتي تسعُّ وتسعيس، فقال له ابن مسعود اثلاث تبينها وسائرهن عدوان. (اللُّي لابن حزم ج١٠٠ ص ١٤٢ طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

نیز این حزم بطریق و کتی عن اساعیل بن الی خالد، امام شعنی سے روایت کرتے ہیں کدایک شخص نے قاصی شریج سے کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کوسوطالا قیں وی بین،شرت نے فرمایا کہ:'' وہ تجھ سے تین کے ساتھ بائند ہوگئی اورستانو ہے طلاقیں اسراف اور معصیت بیں۔''''حضرت می ،حضرت زید بن تابت اورحضرت ابن عمر رضی التدعنهم سے ہسند سیح ثابت ہے کہ اتہوں نے لفظ 'حرام'' اورلفظ البيت أے بارے میں فر مایا که اس سے تمین طواقیں واقع ہوجاتی بین السلام کے این جزم کی انحلی اور باجی کی المنتقی ''اور دیگر کتب میں ہے، اور پیٹین طلاقوں کو بلفظ واحد جمع کرناہے۔

بيهج مسلمه بن جعفرے رویت کرتے ہیں کہ انہوں نے جعفرصا دق رضی القدعنہ ہے کہا کہ: آپھے لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص جہا ت سے تین طلاقیں دے دے انہیں سنت کی طرف لوٹایا جائے گا ، اوروہ تین طلاقوں کوایک ہی سیجھتے ہیں ،ورآپ لوگوں ہے اس بات کورویت کرتے ہیں ،فر مایا:'' خدا کی پناہ! ہیے، راقول نہیں ، بلکہ جس نے تین طلاقیں دیں وہ تین ہی ہوں گی۔''<sup>(\*)</sup>

مجموع فقہی ( مندزید ) میں زید بن چی شناہے ٹن جدو کی سند ہے حضرت علی کرتم اللہ و جہہ ہے روایت کرتے ہیں کہ: قریش کے میب آ دمی ف اپنی بیوی کوسوط اقیں دیں ،آنخضرت سلی القد مدیدوسم کواس کی خبروی گئی تو آب صعی القد عدیدوسم نے فرہ یا: " تین کے ساتھاس ہے یا مُنہ ہوگئی ،اورستانو ے طلاقیں اس کی گرون میں معصیت ہیں۔ ' (۵)

ا مام ما لک ، امام شافعی اور امام بهمی ، عبدالله بین زبیر رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کے حضرت ابو ہر میرہ رضی الله عند نے فرها یا:'' ایک طله تل عورت کو با سُند کردیتی ہے، تین طها قیس اسے حرام کر دیتی ہیں ، یبال تک که وہ ؤوسری جگه تکاح کرے۔'' اور ابن عباس رضی الندعنہ نے اس بدوی شخص کے ہار ۔۔ میں جس نے دُخول ہے اللہ بیوی کو تین طلاقیں دے وی تھیں ایسا ہی فر مایا ، اور

<sup>(</sup>١) وأما التابعون فرويت من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي حالد عن الشعبي قال: قال رجل لشويح القاضي. طلقت إصرأتني مائمة، فقال باست منك بشلاث وسبع وتسعون إسراف ومعصية، فلم ينكر شريح الثلاث وإنما جعل الإسراف والمعصبة ما راد على الثلاث، راحلَى لاس حرم ح ١٠٠ ص ١٥٠، طبع دار الأفاق الحديدة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) مالك المدلعة أن على من أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت عليٌّ حرام، أنها ثلاث تطليقات. (موطأ إماه مالك، باب ما حاء في الحلية والبرية وأشباه دالك، ص ١١٥ طبع نور محمد كتب خانه).

 <sup>(</sup>٣) قال أبو محمد فدر يحص واحدة من ثلاث من اثنتين لا يعلم عن أحد من التابعين أن الثلاث معصية صرّح بذالك إلّا الحسن، والقول بان الثلاث سنة هو قول الشافعي وأبي ذر وأصحابهما. (الملَّي ج١٠٠ ص ١٤٣ طبع دار الآفاق

 <sup>(^)</sup> حدت مسلمة بن حفقر الأحمسي قال قلت لجعفر من محمد. إن قومًا يزعمون أنَّ من طلق ثلاثًا بجهالة رُدًّ إلى السنة بحعدولها واحدة يروولها عكم، قال معاد الله ما هذا من قول من طلق ثلاثا فهو كما قال. (النُّسن الكبري للبيهقي ح ٧ ص: • ٣٠٠، باب جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذالك، طبع بيروت،

<sup>,</sup> ٥) عسد العمريدس على، كتاب الطلاق، باب الطلاق البائل ص ٢٨٩ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

اں کی مثل حصرت عبدا بقد بن عمر ورضی القدعنہ سے مر دی ہے۔ '

عبدالرزّاق اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللّہ بن مسعود رضی اللّہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ: ایک شخص نے نا نوے طداقیں دیں ،آپ نے فر مایا: '' تنمین طلاقیں عورت کو ہائے کرویں گی اور باتی عدوان ہے۔''

ا مام محمد بن حسن "کتاب الآثار" میں فروت ہیں کہ: ہم کو امام ابوصنیف نے خبر دی پر وایت عبد اللہ بن عبد الرحمن ابن ابی حسن عن عمر و بن وینارعن عطاء کہ حضرت ابن عب س رضی القدعند کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ: ہیں نے اپنی ہوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں، فر مایا: "ایک شخص جا کر گندگی میں است بہت ہوجاتا ہے، پھر ہمارے پاس آجاتا ہے، جبا! تو نے اپنے زب کی نافر ہائی کی اور تیری ہیوگی تھے پر حرام ہوگئی، وہ اب تیرے سے صلا نہیں بیبال تک کہ کسی وُ وسرے شوہر سے نکار کرے۔" امام میڈ فر ماتے ہیں: "ہم اس کو لیتے ہیں، اور یہی امام بوصنیفہ گا اور عام علاء کا قول ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔" (")

تیز امام محمد بن حسن بروایت ای می بوصنیفهٔ عن هماؤی حضرت ابرا بیم نخفی نے قل کرتے ہیں کہ: جس شخص نے ایک طل ق دی، گراس کی شیت تین طلاق کی تھی ، یا تین طلاقیس ویں گرنیت ایک کھی ، فرمایا کہ: ''اگراس نے ایک کالفظ کہا تو ایک طلاق ہوگ ، اس کی نیت کوئی چیز نہیں ، اور اگر تین کالفظ کہا تو تین ہوں گی ، اور اس کی نیت کوئی چیز نہیں ۔' امام محمدٌ فرماتے ہیں: '' ہم ان سب کو لیتے ہیں اور یہی اِمام ابوصنیفهؓ کا قول ہے۔'' (")

(۱) عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري اله كان جالسًا مع عبدالله بن الزبير وعاصم بن عمر رضى الله عنهم قال فجاءهما محمد بن اياس بن البكير فقال: ان رحلًا من أهل البادية طلق إمر أته ثلاثًا قبل أن يدحل بها فماذا تريان! فقال ابن الزبير ان هذا الأمر ما لنا فيه قول، إذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإنى تركتهما عبد عائشة رصى الله عها ثم انتيا فأحير نا. فذهب فسألهما قال ابن عباس لأمي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معصلة، فقال أبوهريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح روحًا عيره، وقال ابن عباس مثل ذالك. رسس الكبرى للبيهقي ج ع ص ٣٣٥، سب ما حاء في إمصاء الطلاق الثلاث وإن كن محموعات). ترتيب مسند الإمام أبي عدائة الشافعي، كتاب الطلاق، الباب الأول فيما حاء في أحكام الطلاق ح ٢ ص ٣٣٥، البنب الأول فيما حاء في أحكام الطلاق ح ٢ ص ٣٣٠، السن الكبرى للبيهقي، باب الطلاق ح ٢ ص ٣٣٠، السن الكبرى للبيهقي، باب الطلاق ح ٢ ص ٣٣٠، العلق إلّا واحدة ج: ٢ ص ٣٣٠، ١٠٠٠

(۲) ومن طريق عبدالوزاق عن معمر عن الأعمش، عن إبراهيم عن عنقمة قال جاء رحل إلى ابن مسعود فقال إنى طنقت إمرأتي تسبعًا وتسعيس، فقال له ابن مسعود ثلاث تبينها وسائرهن عدوان. راعلُى ح ۱۰ ص ۱۵۲ طبع دار الأفاق الجديدة، بيروت).

(٣) محمد قبال أحبرها أبو حيفة عن عبدالله بن عبدالرحمن ابن أبي حسين عن عمرو بن ديبار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أثاه رحل فقال. إبي طلقت إمر أتي ثلاثًا، قال: يذهب أحدكم فليتلطح بالنتن ثم يأتينا، إذهب فقد عصيت ربك، وقيد حرمت عليك إمر أتك، لا تحل لك حتى تبكح روجًا عبرك. (كتاب الآثار، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثًا أو طلق واحدة ص ٢٤٦٤ حديث رقم: ٣٨٦ طبع الرحيم اكيلمي كراچي).

(٣) محمد قال. أخبرها أبوحيفة عن حماد عن إبراهيم في الدى يطلق واحدة وهو ينوى ثلاثًا، أو يطلق ثلاثًا وهو ينوى واحدة قال محمد وبهدا قال بن تكلم بنات ثلاثًا، وليست بيته بشيء. قال محمد وبهدا كلم بناخد وهو قول أبي حيفة رحمه الله تعالى. (كتاب الأثار، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثًا أو طبق واحدة ص ٢٧٧، وقم الحديث: ٣٨٧، طبع الرحيم اكيدهي، كراچي).

حسین بن علی کراہیں'' اوب اقتصا'' میں بطریق علی بن عبداماتد (ابن المدینی)عن عبدا برزّاق عن معمر بن طاؤس سے حضرت طاؤس آنہیں میں ہے۔ حضرت طاؤس آنہیں طاؤس کے بارے میں بیربنائے کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کی روایت کرتے ہیں کہ: جوشحص تنہیں طاؤس کے بارے میں بیربنائے کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کی روایت کرتے ہتھے،اسے جھوٹا مجھو۔ (۱)

ابن جرتی کہتے ہیں کہ: میں نے عطاء (تابعی) ہے کہا کہ: آپ نے ابن عباس سے بید ہات تی ہے کہ یکر (لیعنی وہ عورت جس کی شاد کی کے بعد ابھی خاند آباد کی ند ہوئی ہو) کی تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں؟ فرہ یا:'' جھے توان کی بید ہات نہیں پہنچی''اور عطاءً، ابن عباس گوسب سے زیادہ جائے ہیں۔

ا بوبکر جصاص را زی احکام القرآن میں آیات واحادیث اور اقوالِ سلف ہے تین طلاق کے وقوع کے ولائل ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:'' پس کتاب وسنت اور اجماع سلف تین طلاق بیک وفت کے وقوع کو ثابت کرتے ہیں، اس طرح طلاق وینا معصیت ہے۔''(۲)

ا یوالوسیدا با بی استقی " میں فرماتے ہیں: ' پس جو مخص بیک فظ تین طلاقیں دے گا اس کی تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گ گ ، جماعت فقہا ، بھی اس کی قائل ہے، اور بھارے قول کی دلیل اجماع صحابہ ہے ، کیونکہ بیمسئلہ ابن عمر ، عمران بن حصین ، عبداللہ بن مسعود ، ابن عبس ، ابو ہر ریوہ اور ع کشد ضم وی ہے ، اور ان کا کوئی مخالف نہیں ۔''

ابوبکر بن عربی تین صدات کے نافذ کرنے کے بارے میں این عبال کی حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "اس حدیث کی صحت مختف فیہ ہے، پس اس کو جماع پر سے مقدم کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کے معارض محمود بن لبید کی حدیث موجود ہے، جس میں بیت صرح ہے کہ ایک مخف نے بیس اس کو زنہیں فرمایا، بلکہ نافذ کیا۔ "غالبًا ان کی مراونسائی کی رویت کے سداوہ کوئی ور روایت ہے، اور ابوبکر بن عربی خافظ ہیں اور بہت ہی وسیح الروایات ہیں۔ یان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آنخضرت صلی القد عدیہ وسیم کا اس کو رقد کیا ہوتا تو حدیث میں اس کا ذکر ہوتا، آنخضرت صلی القد عدیہ وسیم کا اس پر مطلب یہ ہے کہ اگر آنخضرت صلی القد عدیہ وسیم کا اس پر غضب ناک ہونا بھی تین صاب کی دوئی کی در اس پر اجماع ہیں بہت تو سع سے کا مرایہ ہے۔ "المقد مھید " اور "الإستذ کا د" میں سمئے کے دلئی تقل کرنے وراس پر اجماع ہیں بہت تو سع سے کا مرایہ ہے۔ (")
ورشخ این ہی م فتح القد بر میں سکھتے ہیں:

'' فقہ ہے صحابہ کی تعداد ہیں سے زیادہ نہیں ،مثلاً: خلفائے راشدین ،عبادلہ، زید بن ثابت ،معافر بن جبل ، انس اور ابو ہر رہے و رضی امتدعنہم۔ دن کے سوافقہائے صحابہ تعمیل مبیں ، اور باقی حضرات انہی ہے رُجوع

را) (ليرآجده)..

 <sup>(</sup>٢) فالكتاب والشِّنَّة واجماع السلف توحب إيقاع الثلاث معّا وإن كانت معصية. (أحكام القرآن للجضاص، سورة النقرة، ذكر الحجاج لاية ع الطلاق الثلاث معًا ج - ص ٣٨٨٠ طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>٣) الاستدكار لا في عبد لمراء بانساما حاة في النقة ح ٢٠ ص ١٩٠٣ رقم الحديث: ١١١٥ الـ

کرتے اور انہی سے فتوی وریافت کیا کرتے تھے، اور ہم ان میں سے اکثر کی نقل صریح ثابت کر چکے بین کہ وہ تم میں طلاق کے وقوع کے قائل تھے، اور ان کا مخالف کوئی طاہر نہیں ہوا۔ اب حق کے بعد باطل کے سوا کیارہ جاتا ہے؟ ای بنا پر ہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی حاسم یہ فیصلہ وے کہ تین طلاق بفظ واحد ایک ہوگی تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اس میں اجتہا وکی شخائش نہیں، لہذا یہ فی فت ہے اختہ ف نہیں۔ اور حضرت انس کی بیروایت کہ تین طلاقیس تین ہی ہوئی ہیں، ایام طحاوی و فیرہ نے ذکر کی ہے۔ انہ ا

جس شخص نے کتاب وسنت، اقوال سف اور احوال سی بہرضوان ابتد میں ماہم اجمعین ہے جمہور کے دلائل کا احاط کیا ہووہ اس مسئے میں، نیز فقہا ہے صحابہ کی تعداد کے بارے میں ابن ہما م کے کلام کی توت کا صبح اندازہ کرسکت ہے، اگر چدا بن حزم نے '' اُحکام'' میں ان کی تعداد بڑھانے کی بہت کوشش کی ہے، چنا نچر انہوں نے ہراس صی بی کوجس سے فقہ کے ایک دومسئے بھی منقول تھے، فقہائے صی بیٹی صف میں شامل کر دیا۔ اس سے ابن حزم کا مقصد صحابہ کرام کا اجل ل و تعظیم نہیں، بعد یہ مقصد ہے کہ ابھا کی مسائل میں جمہور کا یہ کہ کر تو رُکسیس کدان سب کی نقل بیش کرو۔ حال نکہ ہروہ شخص جس سے فقہ کے ایک دومسئے یا سنت میں ایک دوحد یشیں مرو کی ہوں، اسے جمجندین میں کیسے شار کیا جا سنت میں ایک دوحد یشیں مرو کی ہوں، اسے جمجندین میں کیسے شار کیا جا سنت میں اقدر ہے، ادراس کی کے تقصیل آسندہ آگے گے۔

اور جو محص کی چیز پر اجماع ثابت کرنے کے لئے ان ایک ما کھ صحابہ کے ایک ایک فرد کی نقل کو شرط مختبرا تا ہے جو وصال نہوی کے وقت موجو و تھے، وہ خیاں کے سمندر میں غرق ہے، اور وہ جمیت اجماع میں جمہور کا تو ڈکرنے میں ابن حزم سے بازی لے گیا ہے، ایس محض خواو صبلی ہونے کا مدی : وگر وہ مسمانول کے رائے کے بج کے کسی اور راہ پر چل رہا ہے۔

حنابلہ میں حافظ این رجب حنبی بجین بی ہے این قیم اور ان کے شخ (این تیمیہ) کے سب ہے بڑے متبع بتھے، بعد از ال ان
پر بہت ہے مسائل میں ان دونوں کی محرابی واضح ہوئی ، اور موصوف نے ایک کتاب میں جس کا نام "بیسان مشکل الاحادیث
المواردة فی ان الطّلاق الثلاث و احدة" رکھا ، اس مسئلے میں ان دونوں کے قول کور دّ کیا ، اور یہ بات ان لوگوں کے لئے باعث
عبرت ہونی چاہئے جو اَحادیث کے مداخل ومخارج کو جانے بغیر ان دونوں کی کیج بحثی (تشغیب) سے دھوکا کھاتے ہیں ، حافظ این
رجب اس کتاب ہیں دیگر ہاتوں کے علاوہ یہ بھی فرماتے ہیں:

'' جاننا جا ہے کہ صحابہؓ، تا بعینؓ اوران اَئمہ سلف ہے، جن کا قول حرام وصل کے فتو کی میں لا نَقِ اعتبار

<sup>(</sup>۱) والمائة الألف اللذين توفى عهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبلغ عدة اعتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالحلماء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاد بن جبل وأنس وأبى هريرة رضى الله عنه وقبيل والناقون يرجعون إليهم ويستفون مسهم وقد أثنتنا اللقل عن أكثرهم صريحًا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فمادا بعد الحق الا الصلال، وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأن الثلاث بصهر واحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوع الإحتهاد فيه فهو خلاف لا إختلاف والرواية عن أنس بأنها ثلاث أستنده الطحاوى وغيره. (فتح القدير، كتاب الطلاق، تحت قوله روطلاق البدعة) ح٣٠ ص ٢١ طبع دار صادر للطباعة والنشر، بيروت).

ہے، کوئی صرتے چیز ثابت نہیں کہ تین طلاقیں وُ خول کے بعدایک ثار بول گی ، جبکہ ایک لفظ ہے دی گئی ہوں ، اور ایام اعمش ہے مروی ہے کہ کوفہ میں ایک بذھا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے علی بن الی طالب (رضی القدعنی) سے سنا ہے کہ: '' جب آ دمی اپنی بیوی کو تمن طلاقیں ایک جبلس میں دے ڈالے تو ان کوایک کی طرف رّ قر کیا جائے گا' لوگوں کی اس کے پاس ڈیا گئی ہوئی تھی ، آتے تھے اور اس سے بیحد بیث سنتے تھے، میں بھی اس کے پاس ڈیا اور اس سے کہا کہ: تم نے علی بن ابی طالب (رضی القدعنہ) سے سنا ہے؟ بولا: میں نے ان سے سنا ہے کہ جب اور اس سے کہا کہ: تم نے علی بن ابی طالب (رضی القدعنہ) سے سنا ہے؟ بولا: میں نے ان سے سنا ہے کہ جب آ دمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک میں دے ڈالے تو ان کوایک کی طرف رّ قر کیا جائے گا۔ میں نے کہا: آپ نے دھنرت علی ہے ہوں کہا تا ہوں ، ہے کہ کر اس نے اپنی کتاب شکالی اس میں کھا تھی:

'' بسم ابتدالرحمن الرحيم ، بيدوه تحرير ہے جوہيں نے على بن ابى طالب ہے تن ہے ، وہ فر ماتے ہيں كد: جب آ دمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک مجس میں دے ڈالے تو اس سے بائند ہوجائے گی ، اور اس کے لئے حلال منہیں رہے گی بیمان تک کہ کسی اور شوہر ہے نکاح کرے۔''

میں نے کہا: تیرانا سے ہوجائے! تحریر کھاور ہے، اور تو بیان کھے اور کرتا ہے۔ بولا: سیح تو مہی ہے، لیکن بہلوگ مجھ سے میں جا ہتے ہیں۔''

اس کے بعدا بن رجبؓ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، کی وہ حدیث سند کے ساتھ نقل کی ،جو پہلے گز رچکی ہے، اور کہا کہ: اس کی سندھیجے ہے۔

او حافظ جمال الدین بن عبداله وی السنسی یا بین کتاب "السیسر المحاث اللی علم الطّلاق النلاث" مین اس مسئلے پرابن رجب کی فدکورہ بالاکتاب سے بہت عمرہ نقول جمع کردیئے ہیں ،اس کا مخطوط دمشق کے کتب خانہ ظاہریہ میں موجود ہے ، جو "المجامع" کے شعبے ہیں 99 کے تحت درج ہے۔

### جمال بن عبدالهادي اس كمّاب مين ايك جُكَّه لكيت بين:

'' تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتی ہیں ، یہی صحیح ند ہب ہے، اور ایسی مطلقہ ، مرو کے لئے حلال نہیں ہوگ یہاں تک کہ کہ و مری جگہ نکاح کرے۔ اہام احمد کے خد ہب کی اکثر کتابوں مثلاً : خرتی ، المقنع ، المحر ر، البدایہ وغیرہ میں ای قول کو جزم کے ساتھ سے گیا ہے۔ اثر م کہتے ہیں کہ میں نے ابوعبداللہ (اِمام احمد بن ضبل ) ہے کہا کہ ابن عباس کی حدیث کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے ہیں تین طواق ایک ہوتی تھی ، آب اس کو کس چیز کے ساتھ رقر کرتے ہیں؟ فرمایا: ''لوگوں کی ابن عباس سے اس روایت کے ساتھ کہ وہ تین ہوتی ہیں۔'' اور'' فروئ' میں ای قول کو مقدم کیا ہے، اور'' المغنی' میں بھی ای پر جزم کیا ہے، اورا کشر

## حصرات نے تواس قول کے علاوہ کوئی قول ذکر ہی نہیں کیا۔''<sup>())</sup>

اورا بن عبدالہادی کی عبارت میں "اکٹو کتب اصحاب احمد" کا جولفظ ہے وہ احمد بن تیمیہ کے بعد کے متاخرین، مثلاً: بنوطح اور مراودہ کے اعتب رہے ہاں لوگوں نے ابن تیمیہ ہے دھوکا کھایا ہے، اس لئے ان کا قول امام احمد کے ذہب میں ایک قول شار نہیں ہوگا۔" الفروع" کا مصنف بھی بنی تھے کے انہی لوگوں سے ہے جھول نے ابن تیمیہ سے قریب کھایا۔

ا مام ترندگ کے اُستاذ اسحاق بن منصور نے بھی اپنے رسالہ "مسائل عن احمد" بیں ... جوظا ہریے دمشق بیں فقد حنا بلہ ک تحت نمبر : ۸۳ پر درج ہے۔!ی کی مثل ذکر کیا ہے جو اثر م نے ذکر کیا ہے۔ بلکہ ا مام احمد بن ضبل اس مسئلے کی مخالفت کوخروج از سنت سمجھتے تھے ، چنا نچے انمہوں نے سنت کے ہارے میں جو خط مسدد بن مسر ہدکو مکھا اس میں تحریر فرماتے ہیں :

'' اورجس نے تین طلاقیں ، یک مفظ میں دیں اس نے جہالت کا کام کیا ، ۱۰ ۔ اس کی بیوی اس پرحرام ہوگئی ، اور وہ اس کے لئے بھی حلال نہ ہوگی بہاں تک کہ وہ دُ وسری جگہ اُکا آ کر ہے۔''

ا مام احمد کا میہ جواب قاضی ابوالحسین بن انی یعنی است کی نے ' طبقات حن بلہ' میں مسدد بن مسر بد کے تذکرے میں سند کے ساتھ و ذکر کیا ہے، اور اس کی سند ایسی ہے۔ جس پر حنا بلہ اعتماد کرتے ہیں۔ اوم احمد نے اس مسئلے وسنت میں ہے اس لئے شار کیا کہ روافض مسلمانوں کے نکاحوں سے کھیلئے کے سئے اس مسئلے کی مخالفت کرتے تھے۔ (\*)

ا مام کبیر ابوالوفاء بن عقبل السنسلی کے ' اسد کر ہ' میں ہے: '' اور جب کسی نے اپنی بیوی ہے کہا: '' تجھے تین طلاق گر دو' 'تو تین ہی واقع ہوں گی ، کیونکہ بیا کثر کا استثناء ہے، دہندااستٹناء کے نہیں ۔''

اورابوالبركات مجدالدين عبدالسام بن تيمية الحراني الحسنسلي مؤلف "منتقى الاخبر" (حافظ ابن تيمية كردادا) ابني كتاب "المحود" من لكت بين:

"اوراگراس کو (ایک طلاق و ہے کر) بغیر مراجعت کے دوطلاقیں ویں یا تین ایک لفظ میں یا الگ الگ الگ لفظ میں ایک طلاق و ہے کر) بغیر مراجعت کے دوطلاقیں ویں یا تین ایک طہر میں یا الگ الگ طہر ول میں تو یہ واقع ہوجا کیں گا اور یہ طریق بھی سنت کے موافق ہے۔ ایام احمد کی ایک روایت ہے کہ یہ بدعت ہے ، اور ایک روایت ہے کہ ایک طہر میں تین طلاقیں جمع کرنا بدعت ہے ، اور تین الگ الگ طہروں میں ویناسنت ہے۔ "(")

(۱) (فصل) وإن طبق ثلاثًا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تبكح روحًا غيره ... قال الأثرم سألت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس من وجوه خلافه ثم دكو من عدة عن ابن عباس من وجوه خلافه ثم دكو من عدة عن ابن عباس من وجوه الها ثلاث. (المغنى على المقنع، كتاب الطلاق، تطليق الثلاث بكلمة واحدة ح ٨ ص:٣٣٠٢٣٣ رقم المسئلة: ٥٨٠ طبع دار الكتاب العربي، بيروت).

(٢) ومن طلق ثلاثًا في لفظ واحد فقد حهل، وحرمت عليه زوجته، ولا تحل له أبدًا حتى تنكح روحًا غيره. (طبقات الحابلة للقاضى أبي الحسيس محمد بن أبي يعلى ترجمة مسدد بن مسرهد ح١١ ص ٣٣٥ رقم الترجمة ٣٩٣ طبع بيروت). (٣) ولو طلقها ثنين أو ثلاثًا بكلمة أو كلمات في طهر قما فوقه من غير مراجعة وقع وكان لنشَّة، وعنه للدعة، وعنه الحمع في الطهر بدعة والتفويق في الأطهار سُنَّة. (اغرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حسل ح ٢ ص ١٥ طبع مكسة المعارف الرياص).

اوراحمد بن تیمیدای این موادات روریت کرتے ہیں کہ وہ خفیہ طور پر فتوی ویا کرتے ہے کہ تین طلاقوں کوایک کی طرف رق کیا جائے گا۔ حالانکہ ان کی اپنی کتاب ''اعسور'' کی تصریح آپ کے سامنے ہے، اور ہم ابن تیمید کے وادا کواس بات ہے ہی ہیں کہ وہ اپنی کتابوں ہیں جو تصریح کریں جیپ کراس کے خلاف بات کریں۔ بیرحالت تو منافقین اور زنادقہ کی ہوا کرتی ہے، اور ہمیں ابن تیمید کی نقل ہیں بکٹرت جیوٹ کا تج ہے، وہ اپنی جب وہ اپنے داوا کے بارے ہیں بیر کھلا سفید جیوث بول سکتے ہیں تو دُوسروں کے بارے ہیں ان کو جیوٹ بولنا کی جی مشکل نہیں۔ انقد تعالی ہے، ہم سلامتی کی ورخواست کرتے ہیں۔

اوراس مسئلے میں شافعیہ کا ند ہب آفتاب نصف النہار سے زیادہ روش ہے، ابوالحن انسبکیؒ ، کمال زماکا نی ؒ ، ابن جہل ، ابن فرکا نؒ ،عزبن جماعہ اور تقی مسنی وغیرہ نے اس مسئلے میں اور دیگر مسائل میں ابن تیمیہ کے رقبیں تألیفات کی ہیں جوآج بھی اہل علم کے ہتے میں ہیں۔

اور ابن حزم ظاہری کومسائل میں شذوذ پر فریفتہ ہونے کے باوجود یہ مخبائش نہ ہوئی کہ اس مسئلے میں جمہور کے راہے پر نہ چلیس، بلکہ انہوں نے بلفظ واحد تین طلاق کے وتوع پر دلائل قائم کرنے میں بڑے توسع سے کام لیا ہے، اس پر اطلاع واجب ہے، تا کہ ان برخود غلط مدعیوں کے ذیلج کا انداز ہ ہو سکے جو اس کے خلاف کا زعم رکھتے ہیں۔

اس مفصل بین سے اس مسئلے میں صحاب و تا بعین وغیرہ پوری اُمت کا قول واضح ہوگیا، صحابہ و تا بعین کا بھی ، اور دیگر حضرات کا بھی ، اور جوا حاویث ہم نے ذکر کی بیں وہ تین طراق بفظ واحد کے وقوع میں کی قائل کے قول کی گنجائش ہاتی نہیں رہنے دیتیں۔

اور کتاب اہلہ کی و یاست اس مسئے پر ظاہر ہے، جو مشاغبہ ( کیج بحثی ) کو قبول نہیں کرتی ، چنانچہ ارش وِ خداوندی ہے:

"ف طَلِّ لَقُ وُ هُنَّ لِعدَّ تِهِنَّ " ( پس ان کو طواق ووان کی عدت ہے قبل ) انڈرتو کی نے عدت ہے آ کے طلاق ویے کا حکم فر مایا ، گرینیں فر مایا کر نے بیس طور ق دی جائے والی بوئی ، بلکہ طرز خطاب فیرعدت کی طلاق کے وقوع پر دلالت کرتا ہے ، چنانچہ ارشاد ہے:

"و تلک حُدُو دُ اللہ و من یَتَعدَ حُدُو دُ اللہ فَقدُ ظَلَمَ نَفْسه "

"و تلک حُدُو دُ اللہ و من یَتَعد حُدُو دُ اللہ فَقدُ ظَلَمَ نَفْسه "

ترجمہ: " اور یہ اہند کی ق نم کی ہوئی حدود ہیں ، اور جو محض حدود اللہ ہے تجاوز کرے اس نے اپنے نیے سے ظل سے نظام "

پس اگرغیرعدت میں دک گئی طواق واقع نہ ہوتی (بلکہ لغواور کا لعدم ہوتی) تو غیرعدت میں طلاق دینے ہے وہ ظالم نہ ہوتا، نیز اس برحق تعالی کا بیارشادولالت کرتا ہے:

> "وَمَنْ يَتَق اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخُرَجًا." (الطّولَ: ٢) ترجمه:..." اورجود رست الله سے بنادے گا القداس کے نکلنے کا راستہ"

اس کا مطلب ...والقداعلم ... یہ بنہ طلاق القد تعالی کے عظم کے مطابق دے اور طلاق الگ الگ طبروں میں دے،
سے صورت میں اگر طلاق واقع کرنے کے بعدات پشیمانی ہوتو اس کے لئے اپنی واقع کردہ طلاق سے مخر نے کی صورت موجود ہے، اور
د ہے رجعت ۔حضرت عمر ابن مسعود اور ابن موباس متنی القد نہم نے آیت کا یہی مطلب سمجھ ہے، قر آن کریم کے نہم وادراک میں ال

کی مثل کون ہے؟ <sup>(۱)</sup>

ا در حضرت علی کرم القدوجہد کا ارشاد ہے کہ:'' اگر لوگ طلاق کی مقرر کر دہ حد کوللحوظ رکھیں تو کوئی شخص جس نے بیوی کوطلاق دی ہو، نا دم نہ ہوا کرے۔'' بیارشاد بھی ای طرف اشارہ ہے ،اوراسرار تنزیل کے بیجھنے میں باب مدینۃ العلم کی مثل کون ہے؟ (۲)

اور حق تعالی کا ارشاد: "اَلطَّلَاقی موَ تانِ" بھی دالت کرتا ہے کہ دوطلاقوں کا جمع کرنا سی جہد "مَوْقَان" کے افظاکودو پر محول کی جائے ، جید کہ ارشاد فلاد اوندی: "نَوْتِهَا اَجْوَهَا مَوْقَیْنِ" بیں ہے۔ اور آب کریم کی آیات ایک دُوسر ہے گفیر کرتی جی اور اہام بخارتی نے آب کے معنی ای طرح سجے ہیں، چنا نچا نہوں نے اس آیت کو "باب من اجاز طلاق المفلاث" کے تحت فرکر کیا ہے، ای طرح ابن جن می بی سمجھ ہیں، چنا نچا نہوں نے اس کہ تا مید کی ہے، کیونک ایسا کو کُتُحف نہیں پایا جاتا ہے جو دوادر تین طلاق کے دوقوع کی صحت میں فرق کرتا ہو، اور ای کی طرف شافعید کا میلان ہے۔ اور ابن مجرکو افقہ تکلف ہے، انہیں لغت میں ووادر تین طلاق کے دوقوع کی صحت میں فرق کرتا ہو، اور ای کی طرف شافعیو میں میان کو گری نہیں ، اور جب اس افغ ان مورق کا نوان کی تو اس میں ان کا قول کر مانی کے قول کے سامنے کوئی چیز نہیں ، اور جب اس افغ ان مورق کی جائی میں ہوں ، یا طہر میں ، یا چینہ کی مورق میں ہوں ، یا طہر میں ، یا چینہ کی اس میں ہوں ، یا طہر میں ، یا چینہ کے مورق میں ہوں ، یا طہر میں ، یا چینہ کے مورق میں ہوں ، یا جب میں اور آس میں فرق کرتا ہو، نزاع کرنے والوں کا نزاع صرف اس صورت میں ہے جبکہ طلاق می میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں اور آس میں فرق کرتا ہو، نزاع کرنے والوں کا نزاع صرف اس صورت میں ہے جبکہ طلاق متمرق طہروں میں میں دری گئی ہو، اور میں اور اس میں فرق کرتا ہو، نزاع کرنے والوں کا نزاع صرف اس صورت میں ہے جبکہ طلاق متمرق طہروں میں شددی گئی ہو، اور میں ظاہر ہے۔

اور شوکانی نے چاہا کہ اس کے تٹانی کمزرہ کے قبیل ہے ہوئے کے ساتھ تمسّلک کریں جیسہ کہ زمخشری کہتے ہیں،اوران کو خیل ہوا کہ (زمخشری) اس قول کے ساتھ اس مسئلے میں اپنے ند بب سے وُ ور چلے گئے ہیں،گرایب کیسے ہوسکتا ہے؟ شوکانی کوایک جگہ کہاں سے فرسٹن ہے؟ جس کے وَ ربعہ وہ اس آیت ہے تمسئک کریں، آیت تو اس طرح ہے جس طرح کہ ہم شرح کر چکے ہیں،لیکن وُ وہتا ہوا آ دمی ہر تنگے کا سہارالیا کرتا ہے۔

 <sup>(</sup>١) (ومن يتق الله يحعل له مخرجًا) يعنى والله أعلم انه إذا أوقع الطلاق على ما أمره الله كان له مخرجا مما أوقع ان لحقه بده
 وهو الرجعة وعلى هذا المعنى تأوله ابن عباس\_ (أحكام القرآن للجضّاص، ذكر الحجاح لايقاع الطلاق الثلاث معًا ج: ١
 ص:٣٨٤ طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>٢) قال على بن أبي طالب كرّم الله وحهه لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل طلق إمرأته. (أحكام القرآن للحصاص، ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معًا، طبع سهيل اكيدُمي).

 <sup>(</sup>٣) (الطلاق مرتان) ان معماه مرة بعد مرة فخطأ بل هذه الآية كقوله تعالى. (نؤتها أجرها مرتين). (اعلَى ج ١٠ ص:١٢١) كتاب الطلاق، وأما قولهم البدعة، طبع دار الأفاق الجديدة، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. (صحيح البحاري كتاب الطلاق، ج: ٢ ص: ١٩٤ طبع قديمي).

<sup>(</sup>۵) الينا حوال يمبر الدحظه ويد

ا اوریا تفقی ای صورت میں ہے جبکہ یے فرض کر میاج کے آیت قصر پر دل ات کرتی ہے، اور یہ بھی فرض کر لیا جائے طدا ق ہے مرادط، قب شرعی ہے جس کے خواف دک کی طلاق لغو ہوتی ہے، جیسا کہ شوکانی کا خیال ہے، پھر جبکہ بید دونوں با تیس بھی ناتی بل اسلیم ہوں تو شوکانی کا مسئک کیسے سیحے ہوگا؟ کیونکہ ہے بات فلا ہر ہے کہ ایک طلاق رجعی ، طلاق شرعی شار ہوتی ہے اور انقضائے علات کے بعد اس سے بینونت واقع ہوج تی ہے ، باوجود یکہ وہ ' طلاق بعد از طلاق' نہیں۔

اور اِمام بوبکر جصاص رازیؒ نے جمہور کے قول پر کتاب اللہ کی دلاست کواس سے زیادہ تفصیل ہے تکھا ہے، جو مخص مزید بحث دیکھنا جا ہتا ہووہ 'احکام القرآن'' کی مراجعت کرے۔ ''

اور آیات شریفه طرز خطاب میں سرطرف، شاره کرتی ہیں کہ متفرق طہروں میں طداق دینے کا تھم طلاق و ہندگان کی و نیوی مصلحت پر بٹنی ہے، وروہ مصلحت ہے ان کوطواق میں ایسی جلد بازی ہے بچانا، جس کا نتیجہ ندامت ہو لیکن بساوق ت ایس ہوتا ہے کہ مخصوص حاسات کی بنا پر طدات و سینے والے کو ندامت نہیں ہوتی ، پس' نفیر عدت میں وی گئی طدات' ہے ندامت منفک ہو کتی ہے، کونکہ جو تخص الگ و سے نہ اس طلاق و سے بھی اس کو بھی ندامت ہوتی ہے، اور بھی خاص حالات کی بنا پر ایسے شخص کو بھی ندامت نہیں ہوتی جو اور بھی خاص حالات کی بنا پر ایسے شخص کو بھی ندامت نہیں ہوتی جو بھی ہو، پس ندامت طلاق نہ کور کے ساتھ پائی تو جو تی نہیں ہوتی جس میں مقار بت ہوچکی ہو، پس ندامت طلاق نہ کور کے ساتھ پائی تو جو تی ہے، مگر اس کے شرف سے معلوم ہوجاتی ہے جو اس کی ضد کی تحریم کی کومفید ہو، جیس کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں ۔ اس تقریم سے شوکا نی کے اس کلام کی قیمت معلوم ہوجاتی ہے جو اس نے اس موقع پر کیا ہے۔

عاصل ہے کہ آیات شریفہ نیف تق خطاب نے لی ظاسے اور حق تعالیٰ کا ارشاد: "المسطّسالَافی مسرٌ تسانِ" دونوں تفسیر وں پر ، نیز وہ احادیث جو پہٹے ٹر رچکی ہیں ، بیسب اس بات پر دلاست کرتی ہیں کہ غیر مدّت میں دک گئی طلاق واقع ہوجو تی ہے ، مگر گناہ کے ساتھ ۔ پس بیہ بات قباس سے مستغنی کردیتی ہے ، کیونکہ مور دھی میں قبیس کی حاجت نہیں ۔

اور یہ جو ذکر کیا جاتا ہے کہ: ' ظہر، تول منکر اور زُور ہے، اس کے ہاوجو واس پر تھم مرتب ہوجاتا ہے' یہ محض نظیر کے طور پر ہے۔ تیاس کے طور پر کیا جارہا ہے اس لئے موصوف نے فوراً یہ کہہ کہ مثاغبہ شروع کر دیا کہ: ' یہ قیاس نہ طائب کے خور ایک کا ذکر قیاس کے طور پر کیا جارہا ہے اس لئے موصوف نے فوراً یہ کہہ کہ مثاغبہ شروع کر دیا کہ: ' یہ قیاس نہ طائب کہ کہ تھا اور گرافت سے نکاح کر نا بھی قول منکر اور زُور ہے، لیکن وہ باطل مثاغبہ شروع کر دیا کہ: ' یہ قیاس نہ طرح اس کی نظر سے او جمل رہی کہ تھے اور نکاح کی مثال میں وجہ فرق ہاکس خاہر اور کھلی ہے، کیونکہ بیدو وول ابتدائی عقد میں کہ عقد میں ہوتے ، بخدا ف طلاق اور ظہار کے ، کہ وہ دونوں ایک ویہ نے عقد پر جو پہلے سے قائم ہے، طاری ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر بالفرض یہاں قیاس کی ضرورت ہوتو طلاق کوظہار پر قیاس کر نا شوکا نی النے عقد پر جو پہلے سے قائم ہے، طاری ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر بالفرض یہاں قیاس کی ضرورت ہوتو طلاق کوظہار پر قیاس کر نا شوکا نی الغرض یہاں قیاس کی ضرورت ہوتو طلاق کوظہار پر قیاس کر نا شوکا نی سے عقد پر جو پہلے سے قائم ہے، طاری ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر بالفرض یہاں قیاس کی ضرورت ہوتو طلاق کوظہار پر قیاس کر نا شوکا نی سے عقد پر جو پہلے سے قائم ہے، طاری ہو تے ہیں۔ اس لئے اگر بالفرض یہاں قیاس کی ضرورت ہوتو طلاق کوظہار پر قیاس کر نا شوکا نی الغرض یہاں قیاس کی ضرورت ہوتو طلاق کوظہار پر قیاس کر نا شوکا نی الغرض یہاں قیاس کی ضرورت ہوتو طلاق کو طلاق کو کھیاں کہ سے کھی الغربی سے کھی الغربی کے کھی الغربی کر کیا ہوگیاں کو کھی الغربی کے کہ کی الغربی کی الغربی کی الغربی کی الغربی کی الغربی کی کو کھی الغربی کے کھی الغربی کے کھی الغربی کی کی کی کو کھی الغربی کی کھی الغربی کے کھی الغربی کو کو کھی الغربی کی کی کھی کی کھی کی کھی کو کھی کی کو کھی کی کے کہ کے کو کو کی کی کھی کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کی کھی کی کی کی کی کی کھی کے کھی کی کی کھی کی کے کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کا کھی کی کھی کے کھی کی کو کھی کے کھی کی کو کھی کی کھی کی کی کھی کی کی کھی کی کو کھی کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کی کھی کے کھی کی کو کھی کی کھی کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کے کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کی کو کی کو کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کھی کی کو کھی کی کے

يهال ميك اور دينل بات كي طرف بهي اشار وضروري ہے، اور وہ يه كه إمام طي وكّ اكثر و بيشتر أبواب كے تحت احاديث پر، جو

احكام الفران للحصّاص، سورة البقرة، ذكر الحجاج لايقاع الطلاق الثلاث معًا ج١٠ ص ٣٩١ تا ٢٩١ طبع سهيل
 اكلامي لاهور

بہر حال کتاب وسنت اور فقہائے اُمت نین طلاق کے مسئلے میں پوری طرح متفق ہیں، ہیں جو محف ان سب سے نکل جائے وہ قریب اسلام ہی سے نکلے والا ہوگا، إلا بید کہ وہ غلط ہی جس جبلا ہو، اور اس مسئلے میں جبل بسیط رکھتا ہوتو اس کوتو بیدار کرناممکن ہے، بخلاف اس شخص کے جس کا جبل مرکب ہوا)، یا اپنے جہل اف اس شخص کے جس کا جبل مرکب ہوا)، یا اپنے جہل مرکب کے ساتھ ججول ہے، انقد کی مخلوق میں سب سے جہل مرکب کے ساتھ ججول ہے، انقد کی مخلوق میں سب سے جہل مرکب کے ساتھ ججول ہے، انقد کی مخلوق میں سب سے زیادہ جانتا ہے، (یہ جبل مکتب ہے)، ایس شخص کوراور است پرلانا ممکن نہیں، واللہ سبحانہ ھو المھادی!

# ۵:...تین طلاق کے بارے میں حدیث ابن عباس پر بحث

بیدو کوئی کرنے کے بعد کہ حضرت عمر رضی القد عنہ کا تین طلاق کو طلاق دہندگان پر نافذ کرنا بطور سز اتھا، تھی شرعی کے طور پرنہیں تھا، مؤلف رسالہ صفحہ: • ۸ – ۸ میر لکھتے ہیں:

'' حضرت عمر رضی القد عند کی جانب سے بیسز الوگوں کو طلاق کو کھلونا بنانے سے روکئے کے لئے تھی،
اور بیکھن وقتی سزاتھی، پھرمی ملہ اور زیادہ اُلجھ گیا، اور لوگ اندھاؤ ھندطلاق کو کھلونا بنانے لگے، اور اکثر صحابہ اس
موقع پرموجود تھے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تھم کو دیکھے رہے تھے جس کو انہوں نے برقر اررکھ تھا، اور وہ،
اکٹر حضرات کی رائے کے مطابق خروج سے بیخے کے لئے حضرت عمر رضی القہ عنہ کی مخالفت سے ڈرتے تھے، اور

ان ہیں سے بعض حضرات بیجھتے تھے کہ بیتکم محض زجر وتعزیر کی خاطر ہے، پس بھی تمین طانی آئے کے نفاؤ کا فتو کی دیتے تھے، اور بھی عدم نفاذ کا۔ اور س اعتبار سے کہ آخر کی دوطلاقیں عدت میں باطل ہیں، واقع نہیں ہوتیں، جبیبا کہ ابن عہاس ؓ ہے دونول طرح کے فتوے ٹابت ہیں۔

اس کے بعد تا بعین کا دورآ یا تو انہوں نے بھی اختداف کیا ، ان میں سے بہت سے حضرات پرفتوئی کے ہارے میں واردشدہ روایات کی حقیقت اوجھل ہوگئی ، زبانوں میں مجمیت داخل ہو چکی تھی ، اور انہوں نے روایات کی حقیقت کے اور انہوں نے برائے جو ہوگ عربیت کا صحیح ذوق نہیں رکھتے موایات عربی کے دور میں کے ذوق نہیں رکھتے ہے اور جوانش ، ورخبر کے درمیان فرق پرغورنہیں کر سکتے تھے ، انہوں نے یہ بھے لیا کہ تین طداق و سے کا مطلب میا ہوگئی طداق دیے کا مطلب میا کے کہ وگھے تین طلاق ۔

ورصد بین علم کو کرار فی انجلس پرمحمول کرنا، جبکہ آب ازیں کرارکوتا کید پرمحمول کیا جاتا تھ (جیب کہ نووی اور قبطی کی رائے ہے) نا قابل عتب رتاُویل ہے، جس کو صدیت ابن عباس جورکانڈ کے بارے میں وارد ہے میں قطقر اردیت ہے (بیصدیت مستراحد میں ہے، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ بیروایت خوو ہی ساقط ہے، کسی فوسری چیز کو کیا ساقط کر ہے گی ، اور ابن حجر کہتے ہیں کہ: بیصدیت اس مستے میں نص ہے، بیاس تاُویل کو قبول نہیں کرتی جو دُوسری احادیث میں جاری ہو گئی ہے (بیصدیث اس مستے میں نص ہے، بیاس تاُویل کو قبول نہیں کرتی جو دُوسری احادیث میں جاری ہو گئی ہے (بیصدیث ابن حجر کے نزویک معمول ہے، جیس کد التا خیص المحسو "میں ہے، پس اس کامحمل تا ویل نہونا کیا فائدہ ویتا ہے؟)۔ "

میں کہنا ہوں کہ بھے رہ رہ مرتبجب ہوتا ہے کہ اس خود رہ مجتبد کے کل م میں آخرا کی بات بھی ایسی کیوں نہیں متی جس کو کسی درست میں کہنا ہوں کہ میں گئی ہوتا ہے کہ اس خود رہ مجتبد کے کل م میں آخرا کی بات بھی ایسی کیوں نہیں متی جس کو کو اف درست کہ مکیس؟ شاید حق شان نہ کہ ان لوگوں کو رُسوا کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے جو پوری اُمت کے خدا ف بعد دست کرتے ہیں، واقعی ابتد تق کی کے فیصلے کوٹا بن ہمکن ہے، اور وہ حکیم وجبیر ہے!

یا سبعت ابند! کیا حضرت عمرضی ابند عند جیسے مختص کے بارے بین یہ تصور کیا جاسکتا ہے وہ لوگوں کو بہ شبت فی الشرع کے خلاف پر مجبور کریں؟ اور کیا صحابہ کے بارے بین بید جاسکت ہے کہ وہ حضرت عمر رضی ابند عند ہے فرکر ان کی ہاں بین ہاں مل دیں؟ حارا نکہ ان بین ایسے حضر، ہے بھی موجود سے جو کی کواپی تلواروں ہے سیدھا کردیتے تھے۔ مؤلف رسالہ نے جو پھے کہ مل دیں؟ حارات میں ایسے حضر، ہے بھی موجود سے جو کی کواپی تلواروں ہے سیدھا کردیتے تھے۔ مؤلف رسالہ نے جو پھے ہیں۔ ہے بین علی وساوی اور رافضی وساوی اور رافضیت کے جراثیم ہیں، اہل فساوان جراثیم کو چکنے چپڑے الفاظ کے پردے میں چھپانا چاہتے ہیں۔ کوئی کئی روک آئی موجود قیس ایک بوتی ہیں، اس کوزیادہ ہے وہ کئی تین طرح ہیں ایک بوتی ہیں، اس کوزیادہ سے دیا گئی ہے ہو وہ اس قبیل سے ہوگی جس کوا بن رجب نے آخمش نے نقل کیا ہے، اور جس کا ذکر اگر شتہ سطور میں آجا ہے۔

یا ابو نصهبا کی روایت کے قبیل سے ہوگ جس کی مللِ قاوحہ کو اہلِ علم طشت از ہام کر بچکے ہیں ، اور یہ بھی اس صورت میں ہے جَبُداس روایت کواس اختمال پرمحموں کیا جائے جس کے اہلِ زلیخ قائل ہیں ، اس کی بحث عنقریب آتی ہے۔ یا ابوالز بیرکی اس منکر روایت کے قبیل سے ہوگی جس کے منکر ہونے کے دوائل او برگز ریچنے ہیں، یا طلاق رکانہ کی بعض روایات کے قبیل سے ہوگی جن کا غلط ہوناعنقریب آتا ہے، یا اس قبیل سے ہوگی جس کو ابن سیرین میں برس تک ایسے لوگول سے سنتے رے جن کو وہ سی سیجھتے تھے، بعد میں اس کے خل ف لکلا، جبیہا کہ سیح مسلم میں ہے۔ یا ابن مغیث جیسے ساقط الا متب رفخص کی نقل کے قبیل سے ہوگی۔

پس کیا حضرت عمرضی القد عنہ نیس جانتے تھے کہ لوگوں کو خلاف شرح پر مجبور کرنا حرام اور بدترین حرام ہے اور شریعت سے خروج ہے؟ اور کیسائر اخروج ؟ چیئے فرض کر لیجے! کہ انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا تھا، کیکن سوال یہ ہے کہ ترک رجعت یا منع ترق فی پر مجبور کرنے کی قیست نکاح وطلاق پر مجبور کرنے سے زیادہ تو نہیں ہوگی؟ اکثر اہل علم کے نزد یک جبرا نکاح کا ایج ہے۔ قبول کرانے سے نکاح نہیں ہوتا، اس طرح جبرا نطاق وسینے والوں کو یہ استطاعت نہیں ہوتا، اس طرح جبرا نطاق وسینے والوں کو یہ استطاعت نہیں ہوتا، اس طرح حضرت عمرضی اہتد عنہ کے الفاظ کہلائے سے طلاق نہیں ہوتی، اس صورت میں کیا ان طال قی وسینے والوں کو یہ استطاعت نہیں کون ہے تھی کہ وہ حضرت عمرضی اہتد عنہ کے افغاظ میں کی مطلقہ عورت سے زجوع کر لیس؟ یا (بعد از عد نہ کا کہ ایس) کو نہوں کہ جولوگوں کو ایس چیز وں سے روک دیے جن کے وہ ما لک میں؟ یہاں تک کہ انساب میں گڑ ہر موجائے، اور شرور کے تمام ورواز سے چولیٹ کو یہ کا کھیل جا تھیں۔

اور حافظ ابن رجب حنبائی نے اپنی ندکورہ بالا کتاب میں حضرت عمر رضی القدعنہ کے فیصلول کے بارے میں ایک نفیس فائدہ ذکر کیا ہے،میرے لئے ممکن نہیں کہ اس کی طرف اشارہ کئے بغیر اسے چھوڑ جاؤں، وہ لکھتے ہیں:

'' حضرت عمررضی القدعنہ نے جو فیصلے کئے وہ دوشم کے بیں ، ایک میہ کہ اس کے بیں آنخضرت سلی القد علیہ وہ کہ اس کے بیں ، ایک میہ کہ اس کے بین آنخضرت سلی القد علیہ وہ کہ اس کی بھر دوصور تیں بیں:

ایک میہ کہ حضرت عمر رضی القد عنہ نے اس مسئلے میں غور کرنے کے لئے صحابہ گوجمع کیا ، ان سے مشورہ فرمایہ ، اورص بیٹ نے اس مسئلے بیا ان کے ساتھ اجماع کیا ، بیصورت تو ایس کے کئی کے لئے اس میں شک وشبہ

ک گنج کئی اور میں کہ میں تھ ہے۔ جیسے تمریمین کے بارے میں آپ کا فیصلہ، اور جیسے اس شخص کے بارے میں فیصلہ جس نے احرام کی حالت میں بیوی سے صحبت کر کے جج کو فاسد کرلیا تھا کہ وہ اس احرام کے مناسک کو بورا کرے ، اوراس کے ذمہ قضا اور ذم لے زم ہے، اوراس تسم کے اور بہت سے مسائل۔

**54** 

اور دُوسری صورت یہ کہ صی ہے ۔ اس مسئے میں حضرت عمر ؒ کے نصلے پر اجماع نہیں کیے ، بلکہ حضرت عمرؒ کے زمانے میں بھی اس مسئے میں ان کے اقوال مختلف رہے ، ایسے مسئلے میں اختلاف کی گنجائش ہے ، جیسے دا داکے ساتھ جمائیوں کی میراث کا مسئلہ۔

اور دُوسری تشم وہ ہے جس میں آنخضرت صلی القد مدید وسلم کا فیصلہ، حضرت عمرؒ کے فیصلے کے خلاف مروی ہو۔اس کی حیار صور تیں ہیں:

اوّل: میرکہ س میں حضرت عمرؓ نے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے نصلے کی طرف رُجوع کرلیا ہو، ایسے مسئلے میں حضرت عمرؓ کے میلے قول کا کوئی اعتبار نہیں۔

دوم: بیدکه آنخضرت سنی ابتدعلیه وسلم اسے اس مسئے بیس دو تکم مروی ہوں ، ان بیس سے ایک حضرت عمر کے فیصلے کے موافق ہو، اس صورت میں جس فیصلے پر حضرت عمر نے عمل کیا وہ دُوسرے کے لئے ناسخ ہوگا۔ کے فیصلے کے موافق ہو، اس صورت میں جس فیصلے پر حضرت عمر نے عمل کیا وہ دُوسرے کے لئے ناسخ ہوگا۔ سوم: یہ کہ آنخضرت صلی ابتد علیہ وسلم نے جنس عیا دات میں متعدّد انواع کی رُخصت دی ہو، پس

حضرت عمرٌ ان انواع میں افضل اور اُصلح کونوگول کے لئے اُختیار کر میں ، اور لوگول ہے اس کی بیابندی کرائیں۔ پس جس صورت کو حضرت عمرٌ نے اختیار فر ، ما ہواس کوچھوڑ کر کسی ؤوسری صورت برعمل کرناممنوع نبیل ۔

چہارم: یہ کہ آبخضرت سنی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سی علت پر مبنی تھا، وہ علت باتی نہ رہی تو تھم بھی ہاتی نہ رہا، جیسے مؤلفۃ القلوب، یا کوئی ایسا اللہ بایا گیا جس نے اس تھم پڑمل کرنے ہے روک دیا۔'' اورصاحب بصیرت برخفی نہیں کہ زیر بحث مسئلہ ان انواع واقسام میں سوتتم کی طرف راجع ہے۔

چنانچاب ہم حدیث ابن عباس پر جس میں حضرت عمر کے تین طلاقوں کے نافذ کرنے کا ذکر ہے ، اور حدیث رکانڈ پر بحث کرتے ہیں، تاکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوجائے کہ کسی سمج روشخص کے لئے ان دونوں حدیثوں سے تمسک کی گئے اکثر نہیں، بلکہ ان دونوں سے جمہور کے دلائل ہیں مزیدا ضافہ بوجاتا ہے۔

ربی ابن عباس کی حدیث، جس کے کردیہ شذوذ پسند گنگناتے نظراً تے ہیں، اس اُمید پر کہان کواس حدیث ہیں کوئی ایس چیز مل جائے گی جوان کواُمت کے خلاف بغاوت کے سئے بچھ مہارے کا کام دے سکے گی، اس حدیث کامتن ہیہ: '' ابن عباس رضی امتدعنہ افر ماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کے زمانے ہیں، حضرت ابو بکڑ کے زمانے ہیں اور حضرت عمر کی خل فت کے پہلے دوسالوں ہیں تین طلاق ایک تھی، پس حضرت عمر بن خطاب رضی امتد عنہ نے فرمایا کہ: لوگول نے ایک ایسے معاصلے ہیں جعد بازی سے کام لیا، جس میں ان کے لئے سوچ بچار کی تنجائش تھی ، پس اگر ہم ان تین طلاقول کوان پر نافذ کر دیں (تو بہتر ہو)، چنا نچر آپ نے ان پر تین طلاق کو نافذ قرار دے دیا۔''

049

اورایک وُ وسری روایت میں حضرت طاؤس ہے بیالفاظ مروی ہیں کہ:

''ابوالصهبان الله عليه وسلم اور حضرت ابو بكر كن ان عجيب وغريب باتول مين سے يجھ لائے! كيا تين طلاق آ تخضرت صلى الله عليه وسلم اور حضرت ابو بكر كن مائے ميں ايك نبيں تقى؟ ابن عبس كَّن فرمايا كه: بال! بهى تقا، پھر جب حضرت محرّ كن مائے ميں لوگول نے بدر بے طلاق و بنی شروع كى تو حضرت محرّ نے تين طلاقول كوان ين فذكر ويا۔''(\*)

اورایک روایت میں طاؤس سے سالفاظ مروی ہیں کہ:

'' ابوالصهبانے ابنِ عباسؓ ہے کہا کہ: کیا آپ کوئلم ہے کہ آنخضرت میں ابقد عدیہ وہلم کے زمانے میں ، حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے تین سابول میں تین حلاق صرف ایک تضمرائی جاتی تھی؟ ابنِ عباسؓ نے کہا: ہاں!''(\*)

ان تمینوں احادیث کی تخریج امام سلم نے اپنی سی میں کی ہے۔

لیکن متدرک حاکم میں "بے ددون" کا جولفظ ہے ( یعنی تین طار قول کو ایک کی طرف لوٹا یا جاتا تھا ) تو بیع مبدالقد بن مؤمل کی روایت ہے ہے، جس کو ابن معین ، ابو حاتم اور ابن عدی نے ضعف کہا ہے ، ابو داؤڈ اس کو منظر الحدیث کہتے ہیں ، اور ابن البی ملیک کے اللہ ظ حدیث میں انقط ع کے الفاظ ہیں ، اور اگر حاتم میں تشیع نہ ہوتا تو وہ مشدرک میں اس حدیث کی تخریج ہے انکار کر دیتے ، چن نچ شیعوں میں کتنے بی ایسے اشخاص ہیں جوروافض کی تلمیسات کے اور ان کے ند ہب شیعد کا اب دواوڑ ھے سے دھوکا کھا ج تے ہیں ، بغیر اس کے کہ جائیں کہا سے شیعوں کا اصل مدعا کیا ہے۔

اب ہمیں سب سے پہلے ''طلاق الثلاث'' کے لفظ برغور کر ناچاہئے کہ آیا''الٹلاث'' برلامِ استغراق داخل ہے اور'' تیمن طلاق'' سے برقتم کی تین طلاقیں مراد ہیں؟ یا تین طلاقوں کی کوئی خاص معہودتھم مراد ہے؟ چنانچے (پہلی شق تو باطل ہے، کیونکہ ) یہاں ہر

<sup>(</sup>١) عن ابس عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسعم وأبى بكر وستيس من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ققال عمر بس الخاب ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم قيه اناة فاو أمضياه عليهم، فأمصاه عليهم. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٧٧٧ طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) عن طاؤس ان أبا الصهباء قال الابن عباس هات من هناتك الم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبنى بنكر واحدة فقال قد كان دالك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأحاره عليهم. (صحيح مسلم جن الص:٣٤٨)، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) أخبرني ابس طاؤس عن أبيه أن أبا الصهباء قال إلاب عباس. أتعلم الما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صمى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثًا من الهارة عمر فقال ابن عباس تعمر (صحبح مسلم ح ا ص ٣٤٨، طبع قديمي).

قتم کی تین طاق مراولین ممکن نہیں ، کیونکہ تین طاق کی ایک صورت ہے ہے کہ تین طراقیں اسک اسک طہروں میں دی جا تیں اداق کو تین طاقوں کا ایک ہونا گیاں ہے بعد ، کیونکہ جب تک طلاق کو تین تک محدود کئے جانے ہے آبل ہو، یااس کے بعد ، کیونکہ جب تک طلاق کو تین تک محدود تک ہونے کا کوئی اعتبار نہیں تھ ، ہذا طلاق کو تین تک محدود تک محدود تک محدود قرار دینے سے بہلے تین سے ایک ہونے کا تصور نہیں تا ہا گیا ، کیونکہ حق قرار دینے سے بہلے تین سے ایک ہونے کے وقع میں نہیں تھے ، اور اس کے بعد بھی تین کے ایک ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ، کیونکہ حق تعلیٰ شانہ کا ارش د: "المط لاق مؤتاں ۔ "اس امر میں نص ہے کہ طلاق کی تعداو، جس کے بعد مراجعت صحیح ہے ، صرف وو ہیں ، تیس کی طراق کی تعداو، جس کے بعد مراجعت صحیح ہے ، صرف وو ہیں ، تیسری طراق کے بعد تو ہر سے تکا ح کر سے ہیں اس آ بیت شریف کے نہیں گوا کے بعد تین کو ایک قرار دینا کیے ممکن ہوگا؟

اورجس صورت میں کہ تین طلاق یا غاظ غیر متعاقبہ یا بلفظ واحدوا قع کی گئی ہوں تو اس کے دومفہوم ہو سکتے ہیں:

ایک مید کرتے جو تین طواق بلفظ واحد دینے کارواج ہے، دورِنہوی ، دورِصد لیقی اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں اس کارواج خویس نے نہیں تھا، بلکہ ان مقدی اووار میں سنت طلاق کی رعایت کرتے ہوئے تنین تھا، بلکہ ان مقدی اووار میں سنت طلاق کی رعایت کرتے ہوئے تنین ایک طہروں میں طلاق و یا کرتے تھے، بعد کے زمانے میں لوگ ہے در ہے اکٹھی طلاقیں وینے یا گی، کبھی حیض کی حالت میں ایک بی طہر میں بلفظ واحد یا با بفاظ متعاقبہ۔

دُ وسرام فہوم یہ ہوسکتا ہے کہ جس طرئ تین طلاق دینے کا آئ رواج ہے کہ لوگ بلفظ واحد یا ہالفاظِ متعاقبہ ایک طہر میں یا حیض کی حالت میں طلاق دیا کرتے ہیں، یہی رواج ان قین مقدس زمانوں میں بھی تھا، سیکن ان زمانوں میں ایسی تین طلاقوں کوایک ہی شار کیا جا تا تھا،تو کیا ہم میں معاصلے میں ان حضرات ان تین کوایک شار کیا جا تا تھا،تو کیا جہ بھی ان حضرات ان تین کوایک شار کرتے ہے۔ گھے؟

الغرض! سروتقتیم کے بعد جوآخری دواختال نکلتے ہیں ان میں ہے پہلے اختال کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں جواس کوغلط قرار دے، اس کے برنکس دُوسرے اختال کے ندھ ہونے کے قومی ولکل موجود ہیں ، مثلاً:

ا: ال حديث كراوى حضرت عبدالمتد بن عبال كافتوى ال كے ضاف ہے، (جواس احمال كے باطل اور مردود ہونے ك

دلیل ہے)، چنانچے نقاد نے کتنی ہی احادیث کواس بناپر نا قابل گل قرار دیا ہے کہ ان کی روایت کرنے والے سحابہ گافتوی ان کے خواف ہے، جب جبیبا کہ ابتن رجب نے شرح علل ترفدی میں اس کوشرح وسط سے کبھی ہے، بہی شدہب ہے کیجی بن معین کا، یکنی بن سعیدالقطان کا، احمد بن صغیب کی ارائے کا مقتبار نہیں ایکن یہ احمد بن صغیب کی اس کے دراوی کی روایت کا مقتبار ہے، اس کی رائے کا مقتبار نہیں ایکن یہ محمد بیٹ اپنے مفہوم میں عمل ہو کہ اس میں وورات کی روایت کا مقتبار ہے، اس کی رائے احتمال ہو، محمد بیٹ اپنے مفہوم میں عمل ہو کہ اس میں کو دراوی کی روایت کا مقتبار ہے، اور جس شخص نے علم مصطلح مرجوح نہ بورائی نظر کے اُفق کی پٹی یا ندھ رکھی ہے، اور الحدیث میں صرف متنا خرین کی کتابوں تک اپنی نظر کو محدود رکھا ہواس نے اپنی بعد رہ براپی نظر کے اُفق کی پٹی یا ندھ رکھی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی الند عبی روایت حضرت عطاء، حضرت میں جو این دین جبیر، حضرت مجابد رحمہم القداور دیگر حضرات محدول کے سے بیک خود طاؤس کے دولے کی روایت حضرت عطاء، حضرت عمل و بن دینار، حضرت سعید بن جبیر، حضرت مجابد رحمہم القداور دیگر حضرات سے کہ خود طاؤس کے دولاؤس کے دولاؤس کے دولائی ہن کے حوالے ہے جبی گڑر رہی ہے۔

۱۳ . اس روایت کے قال کرنے میں طاؤی منفر د میں ، اور ان کی بیر وایت دیگر حضرات کی روایت کے خلاف ہے ، اور بیر ایسا شذوذ (شاذ ہونا) ہے جس کی وجہ ہے روایت مر دور ہوجاتی ہے ، جبیبا کہ نذکور وہ لاوجہ ہے مر دور ہوجاتی ہے۔

"اسلامینی کے حوالے سے اوپر گزر دیا ہے کہ ابن طاؤی جواہے والد سے اس روایت کو قال کرتے ہیں انہوں نے اس شخص کو جھوٹی قرار دیا ہے جوان کے باپ (طاؤی ) کی طرف یہ بات منسوب کرے کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کے قائل تھے۔

اللہ میں روایت کے بیالفاظ کہ:'' ابوالصہبانے کہا' بیانقطاع کے الفاظ ہیں، (بینی معلوم نہیں کہ طاؤی نے خودا بواسمبب سے بیہ بات کی یانہیں؟) اور سے مسلم میں بعض احادیث منقطع موجود ہیں۔

تیز ابوالصهباے اگراہن عباس کا مولی مراد ہے تو وہ ضعیف ہے، جبیبا کہ امام نسائی نے ذکر کیا ہے، اورا گرکوئی دُوسر ہے تو مجہول ہے۔

٧:...نیز حدیث کے بعض طرق میں بیالفاظ ہیں: "هات من هناتک" بینی ابوالصببائے ابن عباس کو مخاطب کرتے ہوئے ان موسے کہا کہ: "لایٹے! اپنی قابل نفرت اور نمری باتوں میں سے کچھسنائے!" حضرت ابن عباس کی جلاست قدر کو کھوظ رکھتے ہوئے ان کے درجے کا کوئی صحابی بھی ان کوالیسے الفاظ سے مخاطب نہیں کرسکتا، چہ جا ٹیکہ ان کا غلام ایسی ستا خانہ ڈھلاکو کرے، اور حضرت ابن عباس کے درجے کا کوئی صحابی بھی نہ کریں۔ اس کے ان گستا خانہ ڈھلاب کی تروید بھی نہ کریں۔

2: اور ہریں تقدیر کہ ابن عباس نے اس کو پغیرتر دید کے جواب دیا (تو گویاس حدیث کا قابل نفرت اور نری یا توں میں سے ہونات کیم کرلی) اندریں صورت بیروایت خود انہی کے اقرار وت سیم کے مطابق فتیج اور مردود باتول میں سے ہوئی، (پھراس کو استدلال میں بیش کرنے کے کیامعنی؟) اور حضرت ابن عباس کی رخصتوں کا تھم سلف وضف کے درمیان مشہور ہے، اور إمام سلم کی عادت سے کہ دو تمام طرق حدیث کوایک ہی جگہ تم کردیتے میں ، تا کہ حدیث پر تھم لگانا آسان ہو، اور بیحدیث کے مرتبے کی تعریف وضف کے مرتبے کی تعریف کے مرتبے کی تعریف کے مرتبے کی تعریف کو خیص کا ایک بچیب وغریب طریف ہے۔

۱۰۰۰۰۱۸ حدیث کا اگرزیر بحث مفہوم لیا جائے تو اس کے معنی یہ بول گے کہ .. بعوذ بابقہ ... حضرت عمر ہے محض اپنی رک ہے شریعت سے خروج اختیار کیا ،اور حضرت عمر کی عربت وعظمت اس سے بالاتر ہے کہ ایک بات ان کی جانب منسوب کی جائے۔ ۱۹۰۰۰ نیز اس سے جمہور صحابہ پریہ تہمت ما کد ہوتی ہے کہ وہ .. نعوذ بالقد ... اپنے تناز عات میں آنخضرت صلی اللہ عدید وسلم کو صَم بنانے کے بجائے رائے کو حکم مخمبراتے ہے ، وریدا کی ایک شناعت وقباحت ہے جس کو صیب کے بارے میں روافض کے سواکوئی گوارا منہیں کرسکتا ،اورا الی تحقیق کے نزد یک اس شذوذ کا مصدر روافض ہیں۔

۱۰: ۱۰ در میں بھینا کہ: '' حضرت عمرُ کا میکمل سیاسی تھا، جس کو بطور تعزیر اختیار کرنے کی حضرت عمرُ کے لئے گنجائش تھی'' بیزی تہمت ہے، جس سے حضرت عمر رضی القدعنہ کا دامن پاک ہے۔ آخر ایس کون ہوگا جو سیاست کے طور پرشر بیعت کے خواف بغاوت کو جائز رکھے؟

پس یہ '' عشرہ کا ملہ'' (پوری دس وجوہ) آخری دواختالوں میں ۔ ؤوسرے اختال کے باطل ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں، لہٰذہ رہ مقدیر صحت صدیث پہلے اختال متعین ہے، اور میں '' دیول طبقات الحفاظ'' کی تعلیقات میں بھی اس صدیث کے ملل کوذکر کر چکا ہوں، جو یہاں کے بیان کے قریب قریب ہے۔

عدوه زير تين كوايك كبنا (نصارى كاقول ب) مسلمانوں ك فد جب سے اس كاكو كي تعلق نبير : جعلوا الشلائة واحدًا، لو انصفوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلا

<sup>(</sup>۱) اور میں نے اختال سنے سے تعرض کیا، کیونکہ یہ احتال بہت ہی کمزور ہے، إمام شافعی اوران کی پیروی کرنے والوں نے اس احتال سے محض ارفائے عن ن کی خاطر تعرض کیا ہے، تاکہ کمزور سے کمزور احتال کو بھی باطل ثابت کر کے اس حدیث سے استدیال کرنے والوں کا راستہ ہر طرف سے بند کرویا جائے ، اوراس (احتمال سنے) میں کارم طویل اور شاخ ورش خے۔

کوئی بھی روایت نہیں کرتا، این منصور کی روایت میں ہے (ہم اس روایت کی طرف سابق میں اشار و کر چکے میں) کہ: إمام احدؓ نے فرمایا:

'' ابن عباسؓ کے تمام شاگر دطاؤس کے خلاف روایت کرتے ہیں۔'' (ہم اس کی مثل اثر م) سے بھی اُو پر نقل کر چکے ہیں ، اور جوز جانی (صاحب ابحرج) کہتے ہیں: میہ حدیث شاذہ ہے، میں نے زمانۂ قدیم میں اس کی بہت تتبع حلاش کی الیکن مجھے اس کی کوئی اصونہیں ملی۔''

اس کے بعد ابن رجب ککھتے ہیں:

"اور جب أمت سى حدیث کے مطابق عمل نہ کرنے پر اجماع کر لے قواس کوس قطاور متروک العمل قراروینا واجب ہے، اوام عبدالرحمن بن مهدی فرماتے ہیں کہ: "وہ خص علم میں اوام نہیں بوسکتا جوشاؤ علم کو بیان کرے۔" اوام ابراہیم نختی فرواتے ہیں کہ: "وہ حضرات (بعنی سلف صالحین) احادیث غریب سے کراہت کیا کرتے تھے۔" بزید بن الی حبیب کہتے ہیں کہ: "جب تم کوئی حدیث ستوتواس کو تلاش کرو، جس طرح گم شدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے، اگر بہی فی جائے تو تھیک، ورنداس کو چھوڑ دو۔" اوام مالک سے مروی ہے کہ: "برتر علم غریب ہے، اور سب سے بہتر علم قل ہر ہے، جس کو عام لوگ روایت کرتے ہیں۔" اور اس باب میں سلف کے بہت سے ارشادمروی ہیں۔" اور اس باب میں سلف کے بہت سے ارشادمروی ہیں۔"

اس كے بعدا بن رجب لكھتے ہيں:

'' حضرت این عبال جواس صدیت کے راوی ہیں ،ان سے صحح اسانید کے ساتھ ثابت ہے کہ انہوں نے اس صدیث کے خلاف اکتھی تین طلاق کے لازم ہونے کا فتو کی دیا ،اور اہام احمد اور اہام شافتی نے اس صلا سے اس صدیث کو معمول قرار دیا ہے ، جیسا کہ ابن قد احمد نے '' المغیٰ ' عیل ذکر کیا ہے ،اور تہا ہی ایک علت ہوتی تو اس صدیث کے ساقط ہونے کے لئے کافی تھی ، چہ جائیکہ اس کے ساتھ بید علت بھی شامل ہو کہ بید صدیث شاذ اور منکر ہے اور اجماع اُمت کے خلاف ہے ۔اور قاضی اساعیل ''احکام القرآن' میں لکھتے ہیں کہ: طوی سائے اس حدیث اس محمد یث منکر اشیاء روایت کی کرتے ہیں ،من جملہ ان کے ایک بید صدیث منکر اشیاء روایت کی کرتے ہیں ،من جملہ ان کے ایک بید صدیث میں روایت میں مل وی ہے کہ وہ وہ اور ایک کی کثر ہے خطا ہے تعجب کیا کرتے ہیں ،من جملہ اس کہ ہیں کہ اس صدیث کی روایت میں طاؤس نے شذہ وہ اختیار کیا ہے۔''

پرابن رجب لکھتے ہیں کہ:

<sup>(</sup>۱) ابراہیم بن الی عبلہ فرماتے ہیں کہ:''جس نے'' شاؤعم'' أنھایاس نے بہت برداشر أنھالیا۔''اور شعبہ کہتے ہیں کہ:'' تمہارے سامنے شاؤ حدیث کو صرف شاؤ آدی (بیخی ضعیف اور غیرمعروف آدمی) ہی بیان کرے گا۔'' یہ اقوال ابن رجب کے ''شرب شار ندی' میں ذکر کے ہیں۔

#### '' علی کے اہل مکہ ان شاذ اقوال کی وجہ ہے جاؤی پر نگیر کیا کرتے تھے جن کے قبل کرنے میں وہ

ر منظر و بهوال \_

اور َراجِينَ ' اوب القطا' على لکھتے ہیں کہ اطاؤی ، ابن عبال سے بہت سے اخبار منکر فقل کرتے ہیں ، اور ہی رکی رائے یہ بے ... والقد اعلم کے بید منکر خبریں انہوں نے مکر مہ سے لی ہیں ، اور سعید بن مسیب ، عطاء اور تابعین کی ایک جماعت عکر مہ سے پر ہیز کرتی ہے ۔۔ ' کرتے ہے ماؤی کے یاس کے بیاں گئے تھے ، طاؤی نے نظر مہ سے وہ بچھ بیا ہے جن کوعمو ما وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ ' ابوالحن السبکی کہتے ہیں کہ ان پس ال روایات کی فرمدوار کی عکر مہ پر ہے ، طاؤی پر نہیں۔'

اورا ہن طاؤی ہے کراہیں کی روایت ہم پہنے قل کر چکے ہیں کہ:'' ان کے باپ طاؤی کی طرف یہ جو پچھ منسوب کیا گیا ہے،ووسب جھوٹ ہے۔''

ي گفتگوتو مسلك اوّل ہے متعلق تھی۔ (۱)

اورؤ وسرےمسلک کے بارے میں این رجب بی لکھتے ہیں:

" اور پیمسلک ہے ابن را ہو پیکا اور ان کے پیروکا روں کا ، اور وہ ہے معنی حدیث پر کلام کرتی ، اور وہ بید کے خدیث کو غیر مدخوں بہ پر محمول کیا جے ، اس کو ابن منصور نے اسحاق بن را ہو بید سے قل کیا ہے ۔ اور الحونی نے الجامع میں اس کی طرف اشار و کیا ہے ، اور الو بکر الاثر منے اپنی سنن میں اس پر باب با ندھا ہے ، اور الو بکر الاثر منے اپنی سنن میں اس پر باب با ندھا ہے ، اور الو بکر الاثر من الخلال نے بھی اس پر ولالت کی ہے ، اور سنن ابودا و و میں بروایت جماد بن زید عن ایوب عن غیر و ، حد عن طاوس عن ابن عیاس بیحدیث اس طرح نقل کی ہے گہ:

'' آدمی جب اپنی بیوی کوتمین طلاق دُخول سے پہلے دیتہ تواس کوایک تھہراتے بیتھے،رسون امتد سلی اللہ علیہ وسلم کے زونے میں اور حصرت ابو بکڑ کے زمانے میں اور حصرت عمر کے ابتدائی دور میں ، پھر جب حصرت عمر کے لوگ وں کوویکھا کہ بے در بے طلاق دینے میں تو فر مایا کہ ان کوان پر نافذ کر دو۔''

اوراً یوب ا مام کبیر نبی ، پس اگر کہا جائے کہ دہ روایت تو مطلق تھی تو ہم کہیں گے کہ ہم دونوں وسیلوں کو جمع کر کے یہ کہیں گے کہ وہ روایت بھی قبل الدخول پرمحمول ہے۔'' کو جمع کر کے یہ کبین کے کہ وہ روایت بھی قبل الدخول پرمحمول ہے۔'' یہاں تک مسلک ِٹانی میں این رجب کا کلام تھا۔

() ہر بن تیم نے جونق کی ہے کے حضرت عمر طور ق کے ہارہ میں ہے نعل پرنا دم ہوئے ہے ایک خود تر اشیدہ جھوٹی کہائی ہے ،اس کی سندیل خالد بن یا بید ان اپنی ہالا یہ انتخاب ہے ۔ یا بید ان اپنی ہالا یہ انتخاب ہے ہے۔ اس کے بارے میں این معین فرائے جیل کہ ا'' ووصرف اسے پاپ پر جھوٹ یا تدھے پرراضی نہیں ہوا، یہاں تک کدائی نے سی ہر بھی جموٹ و ندھا ،اور س کی '' تا ہالدیات ' س لائق ہے کہائی کوفن کر دیا جائے۔''

اطیفہ: من مدکن غام پر انتقام پر رہ شائی زیادہ نگ کی تو پی نقط حاکی طرف بہد گیا، جس سے زاویہ حادہ بن گیا، ویکھنے والے نے تصحیف اسر نے اس و مارید بن بزید کی جدارت خارد کا می مدنا کی وقی بھائی قصعاتھ ہی تہیں، اور خامد کے باپ بزید نے حضرت عمر گاڑہ شقطعا تہیں بایا۔ اور شوکانی نے اپنے رسالہ'' تین طلاق' میں (ابوداؤدی مندرجہ بالا) اس روایت کو (جس میں طلاق قبل الدخول کا ذیر ہے) بعض افرادے می سندیس کے بیل سے تقبیل سے تقبیل سے تقبیل سے تقبیل سے تقبیل سے تقبیل سے تعبیل ہوگا۔ اور شوکانی کا بیکلام تحض اس لئے کدان کو بہر حال ہو لئے رہنا ہے، خواہ بات کا تعمیل کرنا ہے تعبیل ، بہذا بیر دوایت اس قبیل سے نبیس ہوگ ۔ اور شوکانی کا بیکلام تحض اس لئے کدان کو بہر حال ہو لئے رہنا ہے، خواہ بات کا تعقیم ہو یا نہ ہو، بالکل ایس بی حاست جس کا ذکر امام زفر نے فر ، یا تھ (کہ میں مخالف کے ساتھ مناظرہ کر تا رہتا ہوں یہ ان تک کہ وہ پاگل ہوجائے ، اور پاگل ہوئے کا مطلب بیہ کہ ایس مجنونا نہ باتیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ مناظرہ کرتا رہتا ہوں یہ ان تک کہ وہ پاگل ہوجائے ، اور پاگل ہوئے کا مطلب بیہ کہ ایس مجنونا نہ باتیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ مناظرہ کرتا رہتا ہوں یہ ان تک کہ وہ پاگل ہوجائے ، اور پاگل ہوئے کا مطلب بیہ کہ ایس مجنونا نہ باتیں کرتا ہوئیں کہ سے کہ ایس کے ساتھ مناظرہ کرتا رہتا ہوں یہ ان تک کہ وہ پاگل ہوجائے ، اور پاگل ہوئے کا مطلب بیہ کہ ایس مجنونا نہ باتیں کرتا ہوئی کی نے تعبیل کیں )۔

پھر شوکانی کہتے ہیں کہ: طداق قبل الدخول ہ در ہے، کہن لوگ کیے ہے در پے طلاقیں دینے گئے یہاں تک کہ حضرت مخر خصہ ہوگئے؟ میں کہتا ہول کہ جو چیز ایک شہر میں یا ایک زیانے میں نا در شار ہوتی ہے وہ بساا وقات ذوسرے زیانے میں اور دُوسرے شہر میں نا در شار ہوتی ہے وہ بساا وقات ذوسرے زیانے میں اور دُوسر روایت نا در نہیں ، بلکہ کثیر انوتو ع ہوتی ہے، اس لئے شوکانی کا بیاعتر اض ہے کل ہے، عاد وہ ازیں شوکانی بیچ ہیں کہ سنن ابودا وُومیس روایت شدہ صحیح صدیث کے جراشیم ہیں )، غالبًا اس قدر وضاحت اس بات کو بتانے کے لئے کافی ہے کہ ان لوگوں کے لئے حدیث ابن عباس سے استعمال کی کوئی گئے کئی شہریں۔

اب مینی حدیث رکانہ! جس سے بیلوگ تمسک کرن جائے ہیں ، بیرہ حدیث ہے جسے امام احمد نے مشدیس بایں الفاظ ذکر باہے:

" حدیث بیان کی ہم ہے معدین براہیم نے ، کہا: خبر دی ہم کومیر ہے والد نے ،محمد بن اسحاق ہے ، کہد: حدیث بیان کی مجھ ہے داؤد بن حصین نے عکر مدسے ، اس نے ابن عباس رضی القدعنہما ہے کہ انہوں نے فرمایا:

رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک بی مجلس میں دے دی تھیں، پھران کواس پرشدید نم ہوا، پس آنخضرت صلی انله علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ: تم نے کیسے طلاق دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ: میں نے مین طلاقیں ایک بی مجلس میں وے ویں فر ، یا: می تو ایک ہوئی ، لہذاتم اگر چا بوتو اس سے رُجوع کرلو، چن نچے رکانہ نے اس سے رُجوع کرلیا۔''(۱)

اور جھے بے حدتیجب ہوتا ہے کہ جوشخص بید عول کرتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں تین طلاق "أنسب طبالق ثلاثا" کے لفظ سے ہوتی ہی نہیں تھی ، وہ اس حدیث سے تین کو ایک کی طرف زقر کرئے پر استدیال کیسے سرنا چاہتا ہے؟ ہیں جو تین طلاق کہ مجلس واحد میں "أنسب طالق ثلاثا" کے اللہ ظ سے نہ تو ابھ لہ تکر ار لفظ کے ساتھ ہوگ ، اور تکمر ارک صورت میں دواختال ہیں ، ایک بید کہ اس نے تا کید کا

<sup>(</sup>۱) عن ابس عباس رضى الله عنهما قال. طلق ركانة ابل عبد يريد أحو المطلب امرأته ثلاثًا، فحرل عليها حرنًا شديدًا، قال السأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها "قال طلقته ثلاث، قال في محدس واحد" قال نعما قال الما تلك واحدة، فارجعها إلى شئت. قال. فراجعها. (مسيد أحمد بل حسل رقم بحديث عام عام المحديث قاهرة).

ارا دہ کیا ہو، ؤوسرے سے کہ تین طلاق واقع کرنے کا قصد کیا ہو، پس جب معلوم ہوا کہ اس نے صرف ایک کا ارا دہ کیا تھا تو دیانۂ اس کا قول قبول کیا جائے گا ، اور اس کا بیے کہنا کہ بیس نے تین طلاق ویں ، اس کے معنی بیہ ہوں گے کہ اس نے طدق کا لفظ تین بار دہر ایا ، اور ہوسکتا ہے کہ راوی نے حدیث کومخضر کر کے روایت بامعنی کر دی ہو۔

علاوہ ازیں بیرحدیث منکر ہے، جیسا کہ امام جصاص ( ) اور ابنِ بہائے قرماتے بیں، کیونکہ یہ پختہ کار تقدراویوں کی روایت کے خلاف ہے، نیزیہ معلول بھی ہے، جیس کہ ابنِ ججڑئے ' ' تخ تئے احادیث رافعی' (الته لمعنوس المحبیس) میں ذکر کیا ہے، تخ تئے تی میں ابن ججڑکے الفاظ یہ بیں: تخ تئے تی میں ابن ججڑکے الفاظ یہ بیں:

''حدیث:...رکانہ بن عبد یزید آنخضرت صلی القد علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، پس کہا کہ:
' میں نے اپنی بیوی سہمیہ کو' البت' طلاق دے دی ہے، اور القد کوشم! کہ میں نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا،
چنانچہ آ ب سلی الشعلیہ وہلم نے میری بیوی مجھ کو لوٹا دی۔' اس حدیث کو اِمام شافق ، ابودا وَدُّ، تر ندنی اور ابن ماجہ نے خرخ تن کی ہے۔ اور انہول نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آ یا بید رکانہ تک مند ہے یا مرسل ؟ ابودا وَ وابن حبان اور حاکم نے اس کی اختلاف کیا ہے کہ آ یا بید رکانہ تک مند ہے یا مرسل ؟ ابودا وَ وابن حبان اور حاکم نے اس کی تھیج کی ہے، اور اہام بخاری نے اس کو اضطراب کی وجہ ہے معلول کہا ہے، اور اہام بخاری نے اس کو صفیف قرار دیا ہے، اور اس باب میں ابن عباس ہے کہ می روایت ہے ( یعنی منہ بید میں کہا ہے کہ محد شین نے اس کوضعیف قرار دیا ہے، اور اس باب میں ابن عباس ہے کہ می روایت کیا ہے، بلفظ شوا ہے ، جیسا کہ ہم نے اور پوری روایت نظل کردی ہے ) اس کو امام احد نے اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور بیمعلول ہے۔ ، ( ت

بلکہ ابنِ مجرِّ نے فتح الباری میں ان حضرات کی رائے کی تصویب کی ہے کہ (ابنِ عباسؓ کی فدکورہ بالا حدیث میں ) تین کا لفظ لیتفض راویوں کا تبدیل کیا ہوالفظ ہے، کیونکہ '' البتہ'' کو تین طلاق واقع کرناشا کع تھا، (اس لئے راوی نے'' البتہ'' کو تین جھے کر تین طلاق کا مفط قال کردیا) اور ابل علم کے اقوال'' طلاق بتہ'' کے بارے میں مشہور ہیں۔ (\*)

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصّاص، ذكر الحجاج لايقاع الطلاق الثلاث معًا ج١٠ ص٣٨٨٠ طبع سهيل اكيدُمي.

 <sup>(</sup>٢) فتح القدير الابن همام الحمى ج:٣ ص: ٢٦ وطلاق البدعة طبع دار صادر بيروت.

<sup>(</sup>٣) حديث أن ركانة بن عبد يريد أني رسول الله صلى الله عليه وسنم فقال إني طلقت إمرأتي سهيمة ألبتة، ووالله ما أردت إلا واحدة، فردها عليه، الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجة، ركانة، أو مرسل عنه، وصححه أبو داؤد وابن حان والمحاكم، وأعلمه البحاري بنالإصطراب، وقال ابن عبد البر في التمهيد: ضعفوه، وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد والحاكم، وهو معلول أيضًا. (التلحيص الحبير في تحريح أحاديث الوافعي الكبير ج:٣ ص:٢١٣ رقم الحديث ٢٠٣٠ طبع المكتبة الأثرية، بيروت).

<sup>(</sup>٣) النالث أن أبا داؤد رجع أن ركامة الما طلق إمرأته البتة كما أحرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوى لحواز أن يكول بعص رواته حمل البتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثا، فبهده البكتة يقف الإستدلال بحديث ابن عباس. (فتح الدى، كـ ب الطلاق، باب من طلق وهل يواحه الرجل إمرأته بالطلاق ج ٩٠ ص:٣٢٢ الاسلامية، لاهور).
الكتب الإسلامية، لاهور).

اب ہم مسندِ احدیث (ندکورہ بالا) حدیث محمد بن اسحاق پر کلام کرتے ہیں تا کہ اس کے منکر اور معبول ہونے کے وجوہ ظاہر ہوجا کیں۔

ر ہامحہ بن اسحاق! تو امام ما لک اور ہشام بن عروہ و فیرہ نے طویل دعریف الفاظ میں اس کو کذاب کہا ہے، بیصاحب ضعفا سے تدلیس کرتے نتے، اور بیان کئے بغیر الل کتاب کی کتابوں سے قال کرتے نتے اور بتائے کیس تھے کہ بیدائل کتاب کی روایت ہے، اس پر قدر کی بھی تہمت ہے، اور لوگوں کی حدیث کواپئی حدیث میں داخل کر دینے کا بھی اس پر الزام ہے، بیدا بیا شخص نہیں جس کا قول صفات میں قبول کیا جائے، اور شداحادیث احکام میں اس کی روایت معتبر ہے، خواووو سائ کی تصریح کرے، جبکہ اس کی روایت کے خداف روایات ہے در ہے وار د ہوں، اور جس نے اس کی روایت کو قوگ کہا ہے تو صرف مخازی میں قوی کہا ہے۔

اس حدیث کی سند میں و وسراراوی داؤد بن حمین ہے، جو خارجیوں کے قد بہ کے داعیوں میں سے تھ، اوراگر امام مالک نے اس سے روایت نہ کی ہوتی تواس کی حدیث ترک کردی جاتی ، جیسا کہ ابوجاتم نے کہا ہے، اور ابن مدین کہتے تیں کہ داؤد بن حمین جس روایت کو عکر مدینے قل کرے ، وومنکر ہے، اور اہل جرح و تعدیل کا کلام اس کے بارے میں طویل الذیل ہے ، جن حضرات نے اس کی روایت اُقد شہت راویوں کے مال کی روایت اُقد شہت راویوں کے خلاف کیسے قبول کیا جاسمتی ہے؟

اور تیسرا راوی عکر مدہے، جس پر بہت می بدعات کی تہمت ہے، اور سعیدا بن مسیّب ورعط ، جیسے حضرات اس سے اجتناب کرتے تھے، پس حضرت ابن عباسٌ سے روایت کرنے والے ثقہ راویوں کے خلاف اس کا قول کیسے قبول کیا جائے گا؟ پس جس نے اس روایت کو ' منکر' ' بہااس نے بہت بی صحیح تہیں ، حالا نکہ وہ تو رفز ماتے ہیں کہ: طاق سے بہت بی صحیح تہیں ، حالات کے بارے میں شاذ اور مردود ہے، جیسا کہ ہم اسحاق بن منصور اور ایک بیار کے ہیں۔ اور ایک بیار کے ہیں۔

ابن ہمائم نکھتے میں کہ: مسیحے تر وہ روایت ہے جس کوابوداؤ د، تر فدی اور ابن وجہ نے قبل کیا ہے کہ: رکانہ نے اپنی بیوی کو'' بتہ'' طلاق دی تھی ، آنخضرت صنی ابقد ملیہ وسلم نے اس سے حلف لیا کہ اس نے صرف ایک کا ارادہ کیا تھا، اس لئے آپ سلی ابقد علیہ وسلم نے عورت اس کو واپس کرادی ، اس نے وُوسری طلاق حضرت عمر کے ذروع نے میں وی۔ (۱) عورت اس کو واپس کرادی ، اس نے وُوسری طلاق حضرت عمر کے زروا کے دورا کے دورا کے میں اور تیسری حضرت عمر کی نے میں دی۔ (۲) اور اس کی مشل مسند شافعی میں ہے، چنانچے ابوداؤ دکی سند میں نافع بن عجیر بن عبد یزید ہے ، ' پس نافع کو ابن حبان نے نقات

<sup>(</sup>۱) والأصبح ما رواه أبوداؤد والترمـذي وابن ماجة ان ركانة طلق زوجته البتة فحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد إلّا واحدة، فردها إليه، فطلقها الثانية في زمن عمر رصى الله عنه والثالثة في رمن عثمان رصى الله عنه. (فتح القدير ح ٣ ص: ٢٦ طبع دار صادر بيروت).

 <sup>(</sup>۲) حدث ابن السرح وأبراهيم ابن خالد الكبي في آخرين قالوا با محمد بن إدريس الشافعي حدثني عمى محمد بن على بن شافع عن عبيدالله بن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركابة أن ركابة بن عبد يريد طلق إمرأته سهيمة الحديث. (أبو داؤد، كتاب الطلاق، باب في ألبتة ح. ١ ص ٣٠٠ طبع ابچ ايم سعيد).

میں ذکر کیا ہے، اگر چہنا فع کو بعض ایسے لوگوں نے مجبول کہا ہے جن کی رجال سے ناوا تفیت بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے والد کے لئے بہل کافی ہے کہ وہ کہ رہتا بعین میں میں اور ان کے بارے میں کوئی جرح منقول نہیں۔ اور إمام شافع کی سند میں عبدالقد بن علی بن س ئب بن عبید بن عبد بن عبد بن ید ایور کا ندوا قع ہے، جس کو اہام شافع کے نقتہ کہا ہے۔ رہے عبدالقد بن علی بن بزید بن رکا ند، جس کو اہن جن م ذکر کرتے بیں ، ان کی ابن حبان نے توثیق کی ہے۔ عماوہ ازیں تا بعین میں یہی کافی ہے کہ ان کو جرح کے ساتھ ذکر ند کیا گیا ہو، تا کہ وہ جبالت وصفی ہے نکل جا کمیں مجیمین میں اس نوعیت کے بہت ہے رجال میں ، جیسا کہ الذہبی نے پہلے ہوئے اعتماد کیا ہے کہ آ دمی کی اولا داور اس کے گھرے لوگ اس کے حالات سے ڈیا دہ وہ اقت ہوا کرتے ہیں۔ (۱)

عافظ ابن رجبؓ نے ابن جرتنگ کی وہ حدیث ڈکر کی ہے ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ: جھے خبر دی ہے اپورا فع مولی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دہیں ہے بعض نے عکر مدے انہوں نے ابن عمال ؓ ہے (اس سند سے مسند کی روایت کے ہم معنی روایت ذکر کی ہے ) اس روایت کوڈکر کر کے حافظ ابن رجبؓ لکھتے ہیں کہ:

"اس کی سند میں مجبول راوی ہے، اور جس شخص کا نام نہیں لیا گیا وہ محمد بن عبداللہ بن افی رافع ہے، جو ضعیف الحدیث ہے، اور اس کی احادیث منکر ہیں، اور کہا گیا ہے کہ وہ متروک ہے، لہذا بیصدیث ساقط ہے، اور محمد بن تورائصنع نی کی روایت میں ہے کہ رکا نہ نے کہا؛ میں نے اس کوطلاق دے دی، اس میں "ملاٹا" کا لفظ فرکنیس کیا، اور محمد بن تورشتہ ہیں، بزے درجے کے آومی ہیں، نیز اس کے معارض وہ روایت بھی ہے جو رکا نہ کی اولا وے مروی ہے کہا تی بیوی کو " بیٹہ 'طلاق دی تھی۔ "

اس سے اہن تی م کے کارم کا فساد معلوم ہوج تا ہے جوانہوں نے اس حدیث پر کیا ہے، جس صورت میں کہ حدیث رکانہ میں اضطراب ہو،

'' البتہ'' کی روایت بھی ہواس سے جمہور کے دائل میں مزید اضافہ ہوجاتا ہے، اور جس صورت میں کہ حدیث رکانہ میں اضطراب ہو،
جیسا کہ ایا سرتر نری نے نے ایام بخاری نے نقل کیا ہے، 'اور ایام احمد نے اس کے تمام طرق کوضعیف قرار دیا ہے، اور اہن عبدالبر نے بھی
اس کی تفصیف میں ایام احمد کی پیروی کی ہے، اس صورت میں حدیث رکانہ کے الفاظ میں کسی لفظ ہے بھی استدلال ساقط ہوج تا ہے۔
اس حدیث کے اضطرابات میں سے ایک یہ ہے کہ بھی روایت کرتے میں کہ طلاق وسینے والا ابور کا نہ تھا، اور بھی یہ کہ رکانہ کا بہنیں بھی خودرکانہ تھا، اس اضطراب کو یوں دفع کیا جاسکت کہ یہ اضطراب تین کی روایت میں ہے، '' البتہ'' کی روایت میں نہیں '' البتہ'' کی روایت میں نہیں '' البتہ'' کی روایت ساقط الاعتبار ہوگی روایت میں وایت ساقط الاعتبار ہوگی ۔
اور یہ تقی وسند کے امتیار سے علل سے فی ں ہے، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ اس میں بھی عدت ہے تو (یہ روایت ساقط الاعتبار ہوگی ۔
اور یہ تقی وسند کے امتیار سے علل سے فی ں ہی ، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ اس میں بھی عدت ہے تو (یہ روایت ساقط الاعتبار ہوگی ۔
اور یہ تقی دلائل بغیر معارض کے باتی رہیں گے۔

قال أبوداؤد هذا أصبح من حديث الل جريج ان ركانة طلق إمراته ثلاثًا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به. (سنن أبي داؤد، كشاب الطلاق، باب ألبتة ج اللص ١٣٠٠، ١٣٠٠، طبيع اينج اينج سعيند، أيضًا ابذل ابحهود، كتاب الطلاق، باب في ألبتة ح ٣ ض: ٢١ طبع مكتبة إمدادية ملتان).

<sup>·</sup> حامع الترمدي، أبوات الطلاق واللعان، باب ما جاء في الرحل طلق إمرأته ألبتة ج ا ص٢٢٢٠، طبع دهلي.

اورابن رجب كتيم مين:

" ہم اُمت میں سے کسی کوئیس جانے جس نے اس مسئلے میں مخالفت کی ہو، نہ ظاہری مخالفت، نہ تھم کے اعتبار سے، نہ فیصلے کے لحاظ سے، نہ تغلم کے طور پر، نہ فتوی کے طور پر۔ اور بیر خالفت نہیں واقع ہوئی گر بہت ہی کم افراد کی جانب سے، ان لوگوں پر بھی ان کے ہم عصر حصر ات نے آخری در ہے کی نگیر کی ، ان میں سے اکثر لوگ اس مسئلے کو تھی رکھتے ہے ، اس کا ظہار نہیں کرتے ہے۔

پس اللہ تعالیٰ کے دین کے اخفاء پر اِجہ ع اُمت کیسے ہوسکتا ہے، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسکتا ہے، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مازل فر مایا؟ اوراس شخص کے اجتہاد کی پیروی کیسے جائز ہوسکتی ہے جواپی رائے ہے اس کی مخالفت کرتا ہو؟ اس کا اعتقاد ہرگز جائز نہیں۔''

اُ مید ہے کہ اس بیان سے واضح ہوگیا ہوگا کہ حضرت عمر رضی القدعنہ کا تنین طلاق کونا فذکر ناتھم شرعی تھا، جس کی مدویر کتا ب و سنت موجود ہیں، اور جو إجماع فقہائے صحابہ ہے مقارن ہے، تابعین اور ان سے بعد کے حضرات کا إجماع مزید برال ہے، اور بہ تھم شرکی کے مقابلے میں تعزیری سز انہیں تھی ۔ پس جو خص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تین طلاق کونا فذکر نے سے خروج کرتا ہے وہ ان تمام چیز ول سے خروج کرتا ہے۔

# ٢:...طلاق كوشرط برمعلق كرناا ورطلاق كي قتم أثها نا

مؤلف رساله مني: ١١٣ يرلك من إن

'' اورطلا تِمعلق کی سب صورتیں غیر مجھے ہیں ،اورطلا تِمعنق واقع نہیں ہوتی ۔''

صفحه: ٨٣ يرلكه مين:

'' اور اس سلسلے میں ان کے معاطے کو بادش ہوں اور اُمراء کی خواہشات نے ... جمعوصاً بیعت کے معاطع میں .. توی کردیا۔''

جناب مؤلف کا طلاق معلق کی دونوں صورتوں کو باطل قرار دینا اور صدیرا قبل کے نقب ہ پریت ہمت لگا نا کہ وہ بیعت کے طف میں ملوک واُمراء کی خواہشات کی بھیل کیا کرتے تھے، اس شخص کے نز دیک بزی جرائت و بے با کی ہے جس نے اس سئے میں فقہاء کے نصوص کا مطالعہ کیا ہو، اور جوان نقبہائے اُمت کے حالات سے دا تفیت رکھتا ہو کہ وہ تن کی راہ میں کس طرح مرمث گئے تھے۔
میرا خیال تھا کہ ابوالحسن السبکن کا رسالہ ' الدرۃ المضیۃ ' اور اس کے ساتھ چندا ور رسائل جو کچھ سالوں سے شائع ہو چکے ہیں ان کے مطالع کے بعد ان لوگوں کو بھی اس مسئر تعلق میں شک وشبہ کی شخبائش نہیں رہے گی جن کو فقہی ندا ہب کی مہسوط کہ بوں کی ورق گر دانی کا موقع نہیں ملتا، جناب مصنف کو غالبًا اس کے مطالعے کا اتفاق نہیں ہوا، یہ پھر انہوں نے جان ہو جھ کر کٹ ججتی کا راستہ پہند کیا ہے۔

فقہ ک امت صحابہ و تا ہمین و رہے تا ہمین کا فدہ ب یہ ہے۔ سطان آل کو جب کی شرط پر معن کیا جائے تو شرط کے بائے جا کی صورت میں طابق و اقع ہوج تی ہے، خوادش ط، صف کے قبیل ہے ہو، کہ ترغیب کا یامنع کا یا تقد این کا فائدہ دے، یا اس قبیل ہے نہ ہو، کہ ان میں سے کی چیز کا فائدہ شدد ہے ، ن تمام اکا ہر کے خواف ابن تیمیے کا تول ہے کہ جو تعیق کہ از قبیل صف ہواس میں طبیق و اقع نہیں ہوتی، بلکہ صف نوٹے کی صورت میں کفارہ اور آتا ہے، اور بیا ہی بات ہے جو ابن تیمیے سے کہا ہی تعیق کی ان میں ہوتی، بلکہ صف نوٹے کی صورت میں کفارہ اور آتا تا ہے، اور بیا ہی بات ہے جو ابن تیمیے سے کہا ہی تعیق کی ان و دونوں قسمول میں روافض کھی صحابہ و تا بعین اور آتا تا بعین کے خواف میں اور بعض طاہر ہے نے ... جن میں ابن حزم بھی شامل بیں .. اس مسئے میں روافض کی چیروی کی ہے ۔ اور جن حضرات نے مسئے میں روافض کی چیروی کی ہے ۔ اور جن حضرات نے اس مسئے میں روافض کی چیروی کی ہے ۔ اور جن حضرات نے اس مسئے پراجماع فقل کیا ہے وہ این کے خلاف جمت ہے ۔ اور جن حضرات نے اس مسئے پراجماع فقل کیا ہے وہ ہیں : امام شافی ، ابو میریڈ، ابوقور ، ابن جریز، ابن منذر ، محمد اور اللہ میں دور کی ، ابن عبد البر (المت میں باللہ میں کہ الم میں کہ نے کہ اور ابوالولید البرائی (المنتقی ) میں ۔

حدیث و آٹار کی وسعت علم میں ان حضرات کا وہ مرتبہ ہے کہ ان میں ہے ایک بزرگ اگر چھینکیں تو ان کی چھینک ہے شوکانی چھینک ہے شوکانی چھینک ہے شوکانی چھینک ان میں اور تنو جی چھینے میں اور تنو جی جیسے دسیوں آ دمی چھڑیں گے ، تنہا تحدین نصر مروز کی کے بار ہے ہیں ابن جڑم کہتے ہیں:
'' اگر کو فی شخص میہ دعوی کر ہے کہ رسول انقد صلی امتد علیہ وسلم اور آپ صلی امتد علیہ وسلم کے صحابہ کی کوئی صدیث یک نہیں جو تحدین نصر کے بیس نہ ہوتو اس تصفی کا دعو کی سجھے ہوگا۔''

اور یہ حضرات اجمال کے نقل کرنے میں امین ہیں، اور سیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی امتد عنہ کا فتوی بھی یہی ہے کہ طواق معنق و تع ہوجاتی ہے، چنا نجی نافع کتے ہیں کہ: ایک شخص نے یوں طلاق دی کہا گروہ نگی تو اسے قطعی طلاق ، حضرت ابن عمر نے فرمای : ''اگر نگلی تو اسے قطعی طلاق ، حضرت ابن عمر کے مام ورفتوی فرمای : ''اگر نگلی تو اس سے ہائی عمر کے مام ورفتوی میں ان کے مختاط ہونے میں کون شک کرسکتا ہے ؟ اور کسی ایک صحافی کا نام بھی نہیں لیا جاسکتا کہ جس نے اس فتوی میں حضرت ابن عمر رضی المند عنہا کی مخاطب کے ہو، یا اس برنکیر قرمائی ہو۔

اور حضرت علی کرنم اللہ و جبد نے طواق کی تشم کے بارے میں ایک فیصلہ ایسا دیا جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق معنق واقع ہوج تی ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص بیش کیا جس نے طلاق کا حلف اُٹھا یا تھ ، اور اس حلف کو وہ پورائیس کر سکا تفالو وں نے مطالبہ کیا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کا فیصلہ کیا جائے ، آپ مقدمہ کی پوری زوداوس کر اس بیتے پر پہنچ کہ اس ہے جو رہے سے جبراً حلف میا گیا ہے ، چنانچہ آپ نے فرہ یا: '' تم لوگوں نے اس کو بیس ڈ الل' ( یعنی مجود کر کے حلف میا )۔

 <sup>(</sup>١) الإستمار الابن عبدالبر، كتاب الطلاق، باب يمين بطلاق ما لم ينكح ج ٢ ص ١٨٩٠ رقم الحديث. ١٩٣٠ طع
 دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>۲) المقدمات الممهدات، لبيان ما اقتصته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية والتحصيلات، لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي، كتاب الأيمان، باب الطلاق، ما حاء في الأيمان بالطلاق، ج ا ص ٣٠٥٠ طبع دار الكتب العلمية، بيروت. (٣) وقال دع طلق رحل إمرأته البته إن حرحت فقال ابن إن خرجت فقد بُنت مه وإن لم تحرج فليس بشيء. (صحيح البحاري، باب الطلاق في الإعلاق والكره ح ٢ ص ٤٩٢ طبع قديمي).

پس اکراہ کی بند پرآپ نے اس کی بیوی اے واپس دِلا دی۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکراہ کی صورت نہ ہوتی تو آپ کی رائے بھی بہی تھی کہ طلاق واقع ہوئی۔اور نصبے میں حضرت علی رضی القد عنہ جیسا کون ہے؟ ابن حزم نے اس نصلے کوشچے صورت ہے ہٹانے کے لئے تکلف کیا ہے اور محض خوابش نفس کی بنا پراہے اس کے ظاہر ہے نکالنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ ان کا قول حضرت شریع کے فیصبے کے بارے میں بھی اس قبیل ہے ہے۔
ارے میں بھی اس قبیل ہے ہے۔(۱)

اورسنن بیملی میں بہسند سیمی حضرت ابن مسعود رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ: '' اگراس نے فلال کام کیا تو اسے طلاق ہوئی'' '' بیوی نے وو کام کرلیا، حضرت عبدالقد بن مسعود ؓ نے فر مایا: '' بیا بیک طلاق ہوئی'' '('' بیوبی ابن مسعود ؓ ہیں جنسیں حضرت عمرضی القدعنہ ہے بھری ہوئی بٹاری کہتے تھے ،سیجے فتویٰ دینے میں ان جیس کون ہے؟ حضرت ابوذ رضی القدعنہ ہے بھی ای جسی کا گئے ہے اور آٹاراس بارے میں بہت ہیں ،اور کتاب القد میں صلف تو ڈ نے پر لعنت کی گئی ہے ،اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے:

'' ہرا کے قتم خواہ وہ کتنی ہی ہو، بشر طیکہ طلاق یا عناق کی قتم نہ ہو، تو اس بیں قتم کا کفارہ ہے۔'''' اس اثر کوا بنِ عبدالبرِّ نے ''المت مھید'' اور ''الإست ذکار'' بیں سند کے ساتھ قال کیا ہے،' مگرا حمد بن تیمییہ نے اس کونقل کرتے ہوئے استثناء (بیعنی ''لیسس فیصا طلاق و کا عتاق'' کے الفاظ) کو حذف کر دیا اور بقول ابواکس انسکی میان کی خیانت فی النقل ہے۔ بیتھ صحابہ کرام رضوان ابتد عیم کا دور ،جس بیں طل ق معتق کے دقوع کے سواکوئی فتوی منقول نہیں۔

اب تابعین کو لیجے ! تابعین میں انمین معدود اور معروف ہیں ، اور ان سب نے قتم کے پورا نہ ہونے کی صورت میں وہوئے طلاق کا فتوی ویا ۔ ابوالحن السکن "السلاو قو السمنسية" میں ... جس ہے ہم نے اس بحث کا بیشتر حصر فتص کیا ہے ... فرماتے ہیں : جا مع عبد الرزّاق ، مصنف ابن الی شیبہ سنن سعید بن منصور اور سنن ہیں جیسے جیجے اور معروف کی بول ہے ہم انمید اجتہاد تا بعین کے قاوی سیجے اسانید کے ساتھ نقل کر چکے ہیں کہ صلف بالظان کے بعد قتم اوشنے کی صورت میں انہول نے طلاق کے وقوع کا فتوی دیا ، کفار ہے کا فیوی دیا ، کسید بن جبیر ، طاؤی ، معید بن جبیر ، طاؤی ، معید بن جبیر ، طاؤی ، معید بن جبیر ، طاؤی ، مجام ، قریم ، معید بن عبید بن حبیر ، طاؤی ، مجام ، قریم ، معید بن عبید بن مسعود ، خارجہ بن زیر ، قاسم بن مجد ، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زیر ، قاسم بن محمد ، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زیر ، قاسم بن محمد ، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زیر ، قاسم بن محمد ، عبید اللہ بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زیر ، قاسم بن محمد ، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زیر ، قاسم بن محمد ، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زیر ، قاسم بن محمد ، عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد بن محمد ، خارجہ بن زیر ، قاسم بن محمد ، عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زیر ، قاسم بن محمد ، خارجہ بن زیر ، قاسم بن محمد ، کسید بن عبد بن خارجہ بن زیر ، قاسم بن محمد ، کسید بن خارجہ بن زیر ، قاسم بن محمد ، کسید بن خارجہ بن زیر ، کسید کی مدین کے اسانے کے کسید ، کسید ، کسید کی مدین کسید کی مدین کی مدی

<sup>()</sup> روی کے اغاظیں: "لم بسرہ حدث" (آپ نے اسے تشم کاٹو ٹنائیس سمجھا) یاس بات کی تعلی دلیل ہے کہ حلف اُٹھ نے والے نے جو آمل کی ،اگر آپ اے تشم کا ٹوٹنا سمجھتے تو تعلیق کے بموجب طد ق کے وقوع کا فیصلے فرماتے۔(مصنف)

 <sup>(</sup>٣) عن ابن مسعود رصى الله عنه في رحل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، فنفعله قال هي واحدة وهو أحق بها.
 رسنن الكبرى للبيهقي، باب الطلاق بالوقت والفعل ح: ٤ ص: ٣٥٦ طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) كل يمين وإن عظمت ليس فيها طلاق وألا عناق فعيها كفارة يمين.

<sup>(</sup>٣) وقد روى عن عائشة كل ينمين ليس فيها طلاق ولاً عتق، فكفارتها كفارة يمين. (الاستدكار، لابن عبدالبر، كتاب الأيمان والنذور، بناب العنمل في المشي إلى الكعنة ج: ٥ ص١٨٢٠ رقيم الحديث: ١٨٩ طبع دار الكتب العلمية بيروت).

ا بوہم ہن عبدائر من سائم ہن عبدالقد اسلیمان بن بیار اور ان فقہائے سبعہ کا جب کسی مسکے پر اجماع ہوتو ان کا قول و وسروں پر مقد تم ہوتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود کے بلند پابیٹ سروان رشید لینی: علقہ بن قیس ، اسود ، مسروق ، عبید والسلمانی ، ابوو اکل ، شقیق بن سلم، مؤتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود کے بلند پابیٹ مثلاً ابن شہر مد ، ابوعم واشیبانی ، ابوا ماحوس ، زید بن و بب ، تیم بن عتب ہم مؤت بن شہاب ، قررین حبیث ، ان کے ملاوہ و گیرتا بعین ، مثلاً : ابن شہر مد ، ابوعم واشیبانی ، ابوا ماحوس ، زید بن و بب ، تیم بن عتب ہم بن عتب ہم بن عبد العزیز من مرو ، بیسب وہ حضرات ہیں جن کے قب وی طواق معلق کے وقوع پر نقل کئے گئے ہیں ، اور ان کا اس مسلم میں کوئی ان عبد اختار نے نبیس ۔ تا بعین اور کون ہیں ؟ پس سے صی ہوتا بعین کا دور ، وہ سب کے سب وقوع کے قائل ہیں ، ان میں ہے ایک بھی اس کا قائل نہیں کے صرف کے دو کا فی ہے۔

اب ان دونوں زبانوں کے بعد وا بے حضرات کو یجئے ان کے بداہب مشہور ومعروف ہیں، اور وہ سب اس قول کی صحت کی شہر دت و ہے ہیں، مثلہ : امام ابوصنیفہ، ما مک، شائعی، احمد اسحاق بن راہو نیہ، ابوعبید، ابوتور ، ابن المنذر ، ابن جریز، ان ہی ہے کسی کا بھی اس مسئے ہیں اختد ف نبیس ۔ اور ابن تیمیہ وکسی کی طرف عدم وقو ساکا فتو کی منسوب کرنے کی قدرت نہ ہوئی، البتدا بن جزم کی بیروئ بیل انہوں نے طاؤی کی طرف می کو مشوب کیا ہے، گرائی جزم خود طاؤی سے اس کی روہ بیت کرنے ہیں منسطی پر ہیں، اور کی بیروئ بیل انہوں نے طاؤی کی طرف می کو منسوب کیا ہے، گرائی جزم خود طاؤی سے اس کی روہ بیت کرنے ہیں منسطی پر ہیں، اور ان کی ہیروئ بیل انہوں نے طاؤی کی طرف می کو منسوب کیا ہے، گرائی جزم ہو کو گئی گئی ہے، وہ مستف عبدالرز آتی وغیرہ ہیں طاؤی کا ہیں اور سنسی سعید اور مصنف عبدالرز آتی وغیرہ ہیں طاؤی کا ہی فتو کی ہر سند سی ہے، موجود ہے کہ انہی طابی واقع ہو جاتی ہے۔

بعد کے دور میں بعض فاہریہ کی ،س مسئے میں می لفت اس اجماع کی رُوسے باطل ہے جوان سے پہلے صحابہ تا بعین اور تبع تابعین کے دور میں متعقد ہو چکا تھے۔ اجماع ایس نہیں جس کی تصویر شی ابن حزم اقوال صحابہ ہے پیسل پیسل کر کر نہ جا ہے ہیں ، جبَد صیب ت ہی ہم تک دین کے متقل کرنے میں امین ہیں۔ ملاوہ ازیں فاہریہ ، جو قیاس کی نفی کرتے ہیں ، اہلِ تحقیق کے نزویک ان کا کلام اجم ع میں یاک شہر نہیں ،اگر چہہر گری پڑی چیز کو اُخف نے والا کوئی نہ کوئی اس جاتا ہے۔

ايو بمربصاص رازيُّ اينيُّ أصولُ "مِين لَكِيتِ مِين:

الن الوگوں کی مخالفت کا کوئی استہارٹییں جوشریعت کے اصول کوئیں جانے ،اور قیاس کے طرق اور اجتہاد کے وجوہ کے قائل نہیں ،مثلاً: داؤد اصبہانی اور کراہیں اور ان کی مثل وُ وسرے کم فہم اور ناوا قف لوگ ،اس سے کہ انہوں نے چندا صوبہ یہ مشلاً: داؤد اصبہانی اور کراہیں اور فروع وحوادث کو اصوب کی طرف لوٹائے کی معرفت صل نہیں تھی ۔ان کی حیثیت اس عامی شخص کی ہے جس کی مخالفت کا پچھا عتبار نہیں ، کیونکہ وہ حوادث کو ان نے کہ ان کے حیثیت اس عامی شخص کی ہے جس کی مخالفت کا پچھا عتبار نہیں ، کیونکہ وہ حوادث کو ان کے اصوب کو بن کے اصوب کرتے ہے ،ان کے جارے میں کو بن کے اصوب کرتے ہے ،ان کے جارے میں مشہور ہے کہ وہ کہا کرتے ہے کہ: آسانوں اور زمین میں اور خود ہماری وات میں اللہ تعالیٰ کی وات اور اس کی تو حید پر دار کی شہیں ۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو صرف '' خبر'' کے ور بعد بہچانا ہے ۔ وہ بیانہ مجھے کہ تحفیر سلم کی خبر کے تیج ہونے کی پہچان ، نیز آپ صلی التہ عدیہ وسلم کے درمیان اور مسیامہ کذا ب

اللہ تعالیٰ جصاص گواہل عم کی جانب ہے جزائے خیرعطافر ، ہے ، انہوں نے اس کم فہم جماعت کی حالت کو خوب ظاہر کردیا،
اگر چہان کے ہارے میں پچھٹی کالہج بھی افتیار کیا۔ جصاص ان توگوں کی حالت کو دُوسروں سے زیادہ جائے تھے، کیونکہ ان کے اہام کا
ز ہونہ جصاص کے قریب تھا، اور ان کے براے براے واعیوں کے تو وہ ہم عصر تھے، اور ان کی ہے دُرشتی اس بنا پر ہے کہ اللہ کے وین کو
جاہوں کے ہاتھ کا کھلوٹا بنتے دیکھ کرآ دی کو غیرت آئی جائے ، یہ دہ لوگ ہیں جن کے ہارے میں القد تعالی نے ' قول بلیغ '' کا حکم فر مایا
ہے، اور جو تحفی ان کے حق میں تسامل سے کام لیتا ہے وہ ان کوکوئی فائدہ نہیں پہنچا تا، ہاں! وین کو نقصان ضرور پہنچ تا ہے۔
امام الحرمین نے بھی اس شدت میں جصاص کی پیروی کی ہے، اور جس محفی کا یہ خیال ہے کہ امام الحرمین کا قول ابن جزم اور

ان کے تبعین کے بارے میں ہے وہ تاریخ ہے بے خبر ہے، کیونکہ امام الحربینؑ کے زمانے میں ابن حزم کا مذہب مشرق میں نہیں پھیلا

(۱) قال أبوبكر ولا يعتد بخلاف من لا يعرف أصول الشريعة، ولم يرتص بطرق المقايس ووجوه إجتهاد الرأى، كلا ود الأصهاني والكرابيسي، وأضرابهما من السحفاء الحهال، لأن هؤلاء انما كتبوا شيئًا من الحديث، ولا معرفة لهم بوجوه النظر، ورد الفروع والحوادث إلى الأصول، فهم بمترلة العامي اللي لا يعتد بحلاقه لجهله ببناء الحوادث على أصولها من الصوص، وقد كان داؤد ينفي حجح العقول، ومشهور عه انه كان يقول: "بل على العقول" وكان يقول. ليس في المسمارات والأرض ولا في أنفسسا دلائل على الله تعالى وعلى توجيده، وزعم انه انما عرف الله عز وحل بالحبر، ولم يدر الجاهل ان الطريق إلى معرفة صحة خبر النبي عليه المسلام والفرق بين خبره وخبر مسيلمة وسائر المتنشين والعلم بكذبهم، انما هو العقل، والنظر في المعجزات، والأعلام والدلائل، التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، فإنه لا يمكن لأحد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف الله تبارك وتعالى، فمن كان هذا مقدار عقله ومبلغ علمه، كيف يحوز أن يعد من أهل المعلم، ومن يعتد بحلافه وهو معترف مع ذالك أنه لا يعرف الله تعالى، لأن قوله. "إني ما أعرف الله تعالى من حهة الدلائل" يحترف منه بانه لا يعد حلافًا على أهل عصره إذا قالوا قولًا يحترف منه بانه لا يعد حلافًا على أهل عصره إذا قالوا قولًا يحترف عد بانه لا يعرف، فهذه لا يعد حلافًا على من تقدمه. (العصول في الأصول، لأبي بكر أحمد الحصاص، باب القول فيمن يعقد بهم يحد الفهم، فكيف يعتد بخلافه على من تقدمه. (العصول في الأصول، لأبي بكر أحمد الحصاص، باب القول فيمن يعقد بهم الإجماع حرة عرفي القول فيمن يعقد بهم

تھا کہ ' ظاہریہ' کے نام ہے اس پر گفتگو کرتے۔

البیتہ جس شخص نے ابن حزم کے رویس درازنفسی سے کام بیا ہے وہ ابو بکر بن عربی میں ، چنانچیدوہ ' العواصم والقواصم' (ج: ۲ ص: ۶۷ – ۹۱) میں ظاہر بید کے بارے میں فرماتے ہیں:

'' بیدایک کم فہم گروہ ہے، جو بچیوں تک کرا یہے مرتبے پر جا پہنچا جس کا وہ ستحق نہیں تھا، اور بیدلوگ ایسی بات کہتے ہیں جس کوخود بھی نہیں سیحتے ، بیہ بات انہوں نے اپنے خار جی بھی نیوں سے حاصل کی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عند نے جنگ صفین میں تحکیم کو قبول کر سیا تو انہوں نے کہا تھا: ''لائھم الل مقد'' بات بچی تھی گر ان کا مدعا یاطل تھا۔

میں نے اپنے سفر کے دوران جو پہلی بدعت ویکھی وہ باطنیت کی تحریک تھی، جب لوٹ کر آیا تو دیکھا کہ ' طاہریت' نے مغرب کو بھرر کھا ہے، ایک کم فہم شخص جواشبیلیہ کے سی گاؤں میں رہتا تھا، ابن حزم کے نام سے معروف تھا، اس نے نشو ونہ امام شافعی کے فد جب سے متعلق ہوکر پائی، بعد از ان' واؤد' کی طرف اپنی نسبت کرنے نگا، اس کے بعد سب کو اُتار پھینکا، اور بذات خود مستقل ہوگیا۔ اس نے خیال کیا کہ وہ اُمت کا اِم منسوب کرتا ہوتی رکھتا اور اُٹھ تا ہے، وہی تھم کرتا اور قانون بناتا ہے، اور وہ اُنڈ کے دین کی طرف الی با تھی منسوب کرتا ہے، وہی تھم کرتا اور قانون بناتا ہے، اور وہ اُنڈ کے دین کی طرف الی با تھی منسوب کرتا ہے جو دین میں بہیں، اور لوگوں کو میں ، سے تنظر کرنے اور ان پرطعن وشنیج کی خاطر علماء کے ایسے اقوال نقل کرتا ہے جو این میں بہول نے ہرگز نہیں کیے۔''

اس کے بعد ابن العربی نے ابن حزم کی بہت می رُسواکن ہو تیں ذکر کی ہیں، چن میں ارباب بصیرت کے لئے عبرت ہے،
اور وسعت علم ، متانت و بن اور الا نت فی اعقل میں ابو بکر بن العربی کا جومر تبہ ہاس سے انا ڑی جابل ہی ناواقف ہوں گے۔
اور حافظ ابوالعباس احمد بن الی الحب نے بوسف اللبلی الا ندلی اپی '' قبرست' میں ابن حزم کے بارے میں لکھتے ہیں:
'' اس میں شکن نہیں کے شخص حافظ ہے ، مگر جب اپنی محفوظ ت کو سجھنے میں مشغول ہوا تو ان کے سجھنے
کی اسے تو فیق نہیں ہوئی ، کیونکہ جو چیز بھی اس کے خیال میں آجائے ووائی کا قائل ہوجا تا ہے۔ میرے اس قول
کی صحت کی دلیل میہ ہے کہ کوئی معمولی عقل وقبم کا آدمی بھی ابن حزم کے اس قول کا قائل ہوسکتا کہ: قد رہت فقد رہتے کے میں معمولی عقل ہوجا تی ہو ہوجا تی ہو ہو تی ہو ہو ہو تی ہو ہوج

ابن جزم سکین نے ''الفصل' میں ''تعلق قدرت بالمحال' کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ ایسی شناعت ہے کہ اس سے بوجھ کرکسی شناعت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، حافظ السہلی نے اس کا اپنی فہرست میں بڑا واضح زدّ کیا ہے،اس کے بعدوہ لکھتے ہیں: '' ظن غاسب سے کہ ابن جزم سے جو یہ تفریح میں ورہوا اس سیسلے میں جو اقوال مذیان ، اُٹکل پچواور بہترن کے قبیل ہے اس کے قبیل سے نہیں ہوش وحواس اور بسلامتی محقل وصحت فہم اس سے نہیں ہوا، بسااوقات اس پر ایسے اخلاط کا خدیہ ہوجہ اتا تھا جس کے علاج سے سقراط و بقراط بھی عاجز تھے، ایسی حالت

میں اس سے بیھاقتیں اور ہزیا ٹات صادر ہوتے ہے''

جنونك مجنون ولست بواحد

طبيبًا يداوي من جنون جنون

ترجمه:... " تيرا جنون بھی مجنون ہے، اور مجھے ايسا طبيب ميسرنبيں جوجنون كے جنون كا علاج

" 8 1

بعدازاں الدبلی نے بڑی تفصیل ہے اہم اشعری اوران اصحاب کے بارے میں ابن جزم کے اقوال کار قرکیا ہے، اور بہت ہے اہل علم نے تصریح کی ہے کہ ابن جزم کانسبی تعلق اشبیلیہ کے دیبات کے ان فاری گنواروں (اعلاج) سے تھا جو بنوا میں گاتتر ہے ماصل کرنے کے لئے ان کے موالی کی طرف منسوب ہو گئے تھے، اور جو شخص اپنے نسب کے بارے ہیں بھی بچے نہ بواتا ہواس ہے کسی اور ہات میں بچے بولے کی کیا تو قع ہو سکتی ہے؟ ابن جزم کو جس شخص نے علم میں اس کی حد پر تھر ایاوہ ابوالولیدالبابی ہیں، جنھول نے ابن جزم ہے معروف مناظرے کے ۔ ابن جزم کے رقی جو کتا ہیں کھی گئی جیں ان میں ابو بکر ابن العربی کی '' النوابی عن الدوابی'' بہت ایم کتاب ہے، بیان کتابوں میں ہے جو چند سال قبل مغرب کی طرف شقل ہوئیں، نیز اس سلسلے کی چند کتا ہیں ہے ہیں:

ابوبكرابن العربي ك"الغرة في الردة على المدرة"، ابوالحسين محربن زرتون الأشبيل ك"المعلى في الردّ على المحلى". المعلى في الردّ على المحلى المعلى في الكلام على بعض أحاديث اعلى".

## 2: ... كيا بدعى طلاق كاوا قع ہونا صحابةٌ و تا بعين كے درميان اختلافی مسئله تھا؟

مؤلف رساله لكهة بين:

'' بدی طلاق اور بیک وقت تین طلاق کے واقع ہونے یا نہ ہونے میں صحابہ کرامؓ کے دورسے لے کر ہرز مانے میں اختلاف رہاہے ، اُنکہ اللِ بیت الی طلاق کے واقع نہ ہونے کا فتوی دیتے تھے۔

اورعائے مصلحین مجہدین برزمانے میں صحیح اور رائح قول کے مطابق فتوی ویے رہے ہیں کہ طلاق بدی باطلاق اور عالے مطابق فتوی ویے رہے ہیں کہ طلاق بدی باطلات واقع ہوتی ہے۔ چنا نچ بعض حضرات تو کہ مطابق واقع ہوتی ہے۔ چنا نچ بعض حضرات تو کہ مطابق کی کا ظہار کرتے اور علی الاعلان فتوی ویے تھے، اور بعض حضرات عوام اور سیاست وانوں ہے فرکران کے مطابق فتوی ویے تھے، یہاں تک کہ ظیم الشان مجدو ۔ ....احمد بن تیمیدًا وران کے جرائت مندشا گروا بن قیم کھڑے مطابق فتوی ویے تھے، یہاں تک کہ ظیم الشان مجدو ۔ ....احمد بن تیمیدًا وران کے جرائت مندشا گروا بن قیم کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جبروتشدو پرصبر کیا، اور وہ سب زبان حال سے کہدر ہے تھے:

مطابق فتوی کی فاطر کس پہلو پر میرا فتل کیا جاؤں ، کہ اللہ تو ٹی کی فاطر کس پہلو پر میرا فتل ہوگا۔ "

- - (

(ص:۸۹،۸۸)

اور ہمارے دورتک بہت ہے علماء نے اس مسکے میں ان کی ہیروی کی۔''

میں کہتا ہوں کہ فیض میں دی گئی طاق کا سیح شار کیا جانا ان احادیث میں مصرح ہے جو پہلے گز رچکی ہیں، اور ا والزبیر کی روایت کا وہ اضافیہ'' منکر'' ہے جس کے دائن میں خوارج وروافض کے جیلے پناہ لیڈ چاہتے ہیں ، امام ابوداؤ دُفر ماتے ہیں کے:'' تم م راویوں کی احادیث ابوالز بیر کےخلاف ہیں۔''اورابن عبدا سرا کہتے ہیں کہ:'' بیدروایت منکر ہے،ابوالز بیر کےسوا کوئی اس کوغل نہیں کرتا،اورابوالزبیران روایات میں بھی جحت نہیں جن میں اس کا کوئی ہم مثل اس کے خلاف روایت کرے، پس جب اس ہے ثقہ تر را دی اس کے خلاف روانت کررہے ہول اس اقت وہ کیے ججت ہوسکتا ہے؟''اور ''التسمھیل'' کی جانب جومت بعات منسوب ہیں وہ باطل اس نید کے سرتھ روّی تھم کے لوگوں ہے مروی ہیں ، اور حافظ ابن عبدالبرّا یہے مخص نہیں جومتناتض بات کریں۔ امام خطائی کہتے میں کہ:'' اہل صدیث نے کہا ہے کہ اوالز بیر نے اس سے بڑھ کر کوئی منکر روایت نہیں گی۔'' امام ابو بمرجصاصٌ فرماتے ہیں کہ:'' یہ روایت غلط ہے۔''پس ایک روایت جوان سے حفزات کے نز دیک'' منکر'' ہے،اس ہے تمسلک کرناان کے لئے کیسے ممکن ہوگا ؟ (') عدادہ ازیں اس روایت میں وارد شدہ اضافہ'' اورآپ صلی امتدعلیہ وسلم نے اس کو پچھٹبیں سمجھا'' کو اگر صحیح بھی فرض کرلیا جائے تب بھی ان کے دعوے پر دلالت کرئے ہے بمراحل بعیدہے، کیونکہ اس کی وہ سچھے تو جیہات ہوسکتی ہیں جو امام ش فعنیٰ، امام خطائی اور حافظ ابن عبدا سرّے کی ہیں، اور جن کوائے موقع پر ذکر کیا جاچاہے، کیونکہ بیتو ظاہرے کہ جوشخص طلاق کالفظ اوا کرے گا ،اس کی آ واز فضامیں محفوظ ہوجائے گی ، اس لئے اس کے اغاظ تو ایک موجود ثنی ہے ، اس کی نفی بلحاظ صغت ہی کے ہو علی ہے ، جبیہا کہ گزر چکا ہے،اور شوکانی کا بیہ ہن کہ: '' بینص ہے' اس امر کی دلیل ہے کہ وہ بات کہنے کے لئے سوینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔اورجس شخص نے ہماری سابق ولاحق تقریر کا احاطہ کیا ہوا ہے ایک لحظہ کے لئے بھی تر قرد نہیں ہوگا کہ مؤلف رسالہ کا قول بکسر باطل ہے الیکن چند حضرات کی نسبت، جن کے اختلہ ف کی طرف مؤلف اشار ہ کرنا جا ہتے ہیں ، دو بار ہ گفتگو کرنا نا مناسب نہ ہوگا ، تا کہ جھوٹ کو اس کے

''طلاق خواہ طبر میں دی گئی ہویا حیض میں ،اورایک دی گئی ہویا دو تبین ،وہ ببرصورت واقع ہوجاتی ہے ،فرق اگر ہے۔ تو ہونے یا نہ ہونے کا ہے۔''

يفتوي بم مندرجة بل حضرات بروايت كر ع بن:

گھر تک پہنچ یا جا سکے۔

حضرت عمر رضی ابقد عند سے سنن سعید بن منصور میں ،حضرت عثان رضی ابقد عند سے محلّی ابن حزم میں ،حضرت علی اور حضرت ابن عمر رضی ابقد عند سے محلّی ابن حزم میں ،حضرت ابن عمر رضی ابن مسعود رضی ابقد عند سے سنن بیہ قی میں ، حضرت ابن عباس ،حضرت ابو ہر رہے ،حضرت ابن فر بیر ،حضرت عا کشداور حضرت ابن عمر رضی ابقد عنہما سے سفن بیم قی میں ،حضرت عمران بن البتد عندم سے مؤط ا مام ما یک وغیر و میں ،حضرت منجر البتدائم میں ، اور حضرت انس رضی ابقد عند سے معانی الآثار طحاوی میں ، وغیر و میں ، وغیر و

وغیرہ۔اورکس صحافی ہےان کےخلاف فتو می منقول نہیں ہے۔

ا مام خطا لِيُّ فرمات بين '' يدعى طلاق كے واقع ندہونے كا قول خواري اور روافض كا ہے ۔'' ابن عبدالبر كہتے ہيں:'' اس مسئ میں صرف اہل بدعت اور اہل ہوی خلاف کرتے ہیں۔'' اور ابن جَبْرُ فنتح الباری میں تمین طلاق پر بحث کرے ہے بعد اس کے اخیر میں لکھتے ہیں:'' پس جو تخص اس اجماع کے بعداس کی مخالفت کرتا ہے وہ اجماع کو پس پشت ڈ التا ہے اور جمہوراس پر ہیں کہ اتفاق کے بعد جوا ختلاف کھڑا کیا جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔''گو یا حافظ اس نتیج پر پہنچے ہیں کہ مدخول بہا پرائٹھی تین طلاق کا واقع ہو تاتح نیم متعہ کی طرح اجماعی مسئلہ ہے، اور حافظ کا بیکل م اس بات پر دل لت کرتا ہے کہ ان کی رائے میں یہاں کو کی لاکق اعتبار اختلاف نہیں ، ور نہ وہ ا پی تحقیق کے خاتمے پراس مسئلے میں اجماع کا دعوی ندکر سکتے۔اس سے ثابت ہوا کدانہوں نے اس سے بہیے ابن اعتین کے اس قول پر كة " وتوع من اختلاف نبيل ، اختلاف ب تو صرف سناه من ب عن جوبيا عتراض كي تفاكه: " وتوع من اختلاف ابن مغيث نے الوثائق میں حضرت ملی ، ابن مسعود ،عبدالرحمن بن عوف اور زبیررضی التدعنبم نے قتل کیا ہے ، اور اسے محمد بن وضاح کی طرف منسوب کیا ہے ..... اور ابن المنذ رئے اے ابن عباس کے شا گر دول مثل : عطاء، طاؤس اور عمرو بن دینار سے غل بیا ہے ' ابن حجرُ کا بیاعتراض صرف صورۃ ہے، ورنہ وہ الجیمی طرح جانتے ہیں کہ ان جارصحابہ کرامؓ ہے اور ابن عباسؒ کے ان تین شاگر دوں ہے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں جومسلک جمہور (بیعنی مدخول بہا پر اکٹھی تین طلاقوں کے واقع ہونے ) کے منافی ہو، اورا گرحافظ کواپنی کتاب میں تمام اقوال کے جمع كرنے كى رغبت شديدہ ندہوتى تووہ اينے آپ كواس كى اجازت ندد ہے كەاس تىم كى ردى نقول كا ۋھيرلگائىيں ،اور جب كوئى مالم ا پی ذات کواتنی بلندی بھی عط نہ کرسکے کہ وہ ابن مغیث ایسے آ دمی سے بغیر کسی قید، دراگام کے ہررُطب ویابس کوغل کرتا جائے تو قبل اس کے کہ وہ اہل علم برا بنی کثر تا اطلاع کا رُعب ڈیالے وہ اپنے چبرے کوسیاہ کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کواس ہات کے لئے بیش کرتا ے کہ اے'' حاطب کیل''شار کیا جائے۔ ابن ججڑے پہلے ابن مغیث کا یقول اُبی ،شرح مسلم میں نقل کر بچکے ہیں ، کیکن طرر بن مات کے واسطے ہے ،اورطر ربن عات ، مالکیہ کنز و بک ضعف میں معروف ہے ، پس بیان روایات کے بودا ہونے پر بمنز اینص کے ہے ، اوراس بحث ہے متعلق اُلی اور ابن حجرٌ ہے تبل ابن فرح نے'' جامع اُحکام القرآن' میں'' وہ کُق ابن مغیث' ہے براہ راست ایک صفحے کے قریب نقل کیا، اور این قیم اور ان کے متبعین نے اس کتاب سے پیچھوٹی روایات نقل کیں۔ اور ابن فرح کی پیاکتاب'' جامع أحكام القرآن'اس أمر ميں بطور خاص ممتاز ہے كه اس ميں ايسى كتابوں ہے بكثر ت نقول لي عنى جو آج كل متداول نبيس ،مكر وقت 'نظر،عمدگی بحث اورعلم میں تصرف اس کے نیک مؤلف کافن نہیں ، زیادہ سے زیادہ جو کھووہ کرتا ہے وہ ہے ایک طرح کی تنق کے ساتھوء یا یوں کہتے کہ ایک طرح کے تعصب کے ساتھ اپنے ندہب ہے تمسک کرنا ،اوراس' جائے احکام القرآن' میں ، نیز اُنی کی شرح مسلم میں

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشه نمبرا مد حظه دو ـ

 <sup>(</sup>٢) وقد دل إجماعهم على وجود باسح وإن كان خفى عن يعضهم قبل ذالك حتى طهر لجميعهم في عهد عمر، فالمحالف بعد هذا الإجماع منابذله والحمهور على عدم إعتبار من احدث الإختلاف بعد الإتفاق والله أعدم. وفتح الباري ج: ٩ ص: ٣١٥ رقم الحديث: ٥٢٥٩ طبع دار نشر الكتب الإسلامية لاهور).

<sup>(</sup>٣) إعلاء السننء المرجع السابق.

اس بحث میں واروشدہ اسلام میں بھی تضحیف ہوئی ہے۔

رہائن مغیث، تواس کا نام ابوجھ محر بن محمد بن مغیث طلیطی ہے، ۵۹ سے جیس ۵۳ برس کی عمر جیس اس کی وفات ہوئی، وہ شدانت فی انتقل ہیں معروف ہے، اور شاخ رائے کی تعلیل ہیں اس کا یہ توں کہ:

'' عین کہنے کے وکی معنی نہیں، کیونکہ اس نے خبر وی ہے۔ ۔۔'' اس آمر کی دیمل ہے کہ اسٹیم وفقہ کا شمہ بھی نصیب نہیں، وہ ہر بدکر دار مفتی کا کر دار ادا کرتا ہے اور اس نے بیر دوایات بغیر سندے محمد بن وضاح کی جانب منسوب کی ہیں، جبکہ ان دونوں کے ما بین طویل فاصلہ کا کر دار ادا کرتا ہے اور اس نے بیر دوایات بغیر سندے محمد بن وضاح کی جانب منسوب کی ہیں، جبکہ ان دونوں کے ما بین طویل فاصلہ ہے۔ آخر اس بیں ابن مغیث ایسے لوگوں پر اعتماد کیسے کیا جاسکتا ہے؟ اندلس کے اہل علم ناقدین کے در میان ابن مغیث جہل ، ورستو ط علمی بیس ضرب المثل ہوئے ہے نیاد و کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھ، پھر آخر صحابہ کرائم سے بغیر سند کے نقل کرنے کے سلسلے میں اس جیسا آدمی لائتی ذکر کیسے ہوسکتا ہے؟ (۱)

ابو بکرابن العربی نے '' العواصم والقواصم' میں اس اُمر کا نقشہ کھینچ ہے کہ مغرب میں کس طرح مبتدعہ نے فقہاء کا منصب سنجول لیا، یہاں تک کہ لوگوں نے جاہلوں کو اپنا ہر دار بنالیا، انہوں نے بغیرعلم کے فتوے دیئے ، پس خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی سنجول لیا، یہاں تک کہ لوگوں نے جاہلوں کو اپنا ہر دار بنالیا، انہوں نے بغیرعلم کے فتوے دیئے ، پس خود بھی گراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی ۔ کیا، اور بیھی ذکر کیا ہے کہ تعلیم کس طرح بگڑئی، ان اُمورکی تشریح کے بعدوہ لکھتے ہیں :

'' پھر کہا جاتا ہے کے فعا سطیطلی نے یہ کہا ہے، فلاں مجریطی کا می تول ہے، ابنِ مغیث نے یہ کہا ہے۔
القد تع لی اس کی آواز کی فریادری نہ کرے، اور نہ اس کی اُمید پوری کرے، پس وہ پچھلے پاؤں لوٹے اور بمیشہ پیچھے، ی کولوٹنا جائے، اور اگر اللہ تعالی نے اس گروہ کے ذریعہ احسان نہ فرہ یا ہوتا جود یا یعلم تک پہنچا اور وہاں سے علم کا مغز اور خلاصہ لے کر آیا (جیسے کہ' الاصلی'' اور'' الباجی'' پس انہوں نے ان مردہ قلوب پرعلم کے آب حیات کے چھینے ویے، اور گندہ دبن قوم کے انفیس کو معطر کیا) تو دین مث چکا تھا۔''

اوربعض مالکی ا کابر کے سامنے وہ روایات ذکر کی گئیں جن کولوگ ابنِ مغیث سے نقل کرتے ہیں تو فر مایا کہ: میں نے عمر بھر مجھی مرغی بھی ذیخ نبیس کی ہلین جو شخص اس مسئے میں جمہور کی می لفت کرتا ہے، مراد ابنِ مغیث تھا، میں اس کو ذیخ کرنے کی رائے رکھتا ہول۔

صی بہ کرائم سے قابلِ اعتاذ علی کے مواضع صرف صحاحِ ستہ اور ہاتی سنن، جوائع، مسانید، معاجم اور مصنفات وغیرہ ہیں، جن میں کوئی تول سند کے بغیرت نبیس کیا جاتا، ان کتابوں میں زیر بحث مسئلے میں جمہور کے خلاف کوئی روایت ان صحابہ کرائم سے کہاں مروی ہیں؟ حضرت علی بن الی طالب کرتم القدو جبہ سے بہ سند سیجے منقول ہے کہا کیے شخص نے ہزار طلاقیں وی تھیں، آپ نے اس سے فرمایا:
" تمین طلاقیں اس کو تجھے پرحرام کردیتی ہیں' بیروایت ہیں تی نے سنن میں' اور ابن حزم نے محتی میں وکیجے بھن الاعمش عن حبیب بن الی

<sup>(1)</sup> أيضًا المرجع السابق.

 <sup>(</sup>۲) السما الكمرى لليهقى، كتاب الطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات ج: 2 ص ٣٣٥ طبع دار المعرفة بيروت.

ابت عن علی کی سند ہے ذکر کی ہے۔ جیسا کہ ان کا یکی فتو کی ان کے صاحبر اور حضرت حسن رضی الغد عنہ نے اس شخص کے بارے میں نقل کیا ہے جس نے تین بہم طلاقیں وی تھیں، بیروایت بہ سند شجح وارد ہے، جیسا کہ ابن رجبؓ نے کہا ہے۔ نیز'' حرام' اور'' البتہ'' کے بارے میں ان کا فتو کی متعدہ طرق سے مروی ہے کہ ان الفاظ ہے تین طلاقیں واقع ہوتی ہیں، اور جن ہو گول نے اس کے خلاف آپ کی طرف منسوب کیا ہے وہ صرف اس مقصد کے لئے منسوب کیا ہے کہ اس کے ذریعہ طماق کے مسئے میں حضرت عمر بن خطاب آپ کی طرف منسوب کیا ہے اور جوروایت ابن رجبؓ نے اعمش نے نقل کی ہے، جو پہلے گزرچی ہے، اس میں عبرت ہے، اک طرح حضرت این مسعود رضی اہتد عنہ ہے بنقل سجح ثابت ہے کہ انہول نے بھی فتو کی ویا، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق اور سنن ہیں قی وغیرہ میں ہے، اور بیسب مہلے گزرچکا ہے، اور فقہا ہے عمراق اور عشرت نا ہرہ جو حضرت زید بن علی کے اصحاب ہیں، وہ اہل علم میں سب سے زیادہ ان دونوں اکا ہر ( یعنی حضرت علی اور حضرت ابن مسعود ( ) کے تشبع ہیں، ان دونوں فریقوں کا فد بہب ان دونول ہزرگول کے مطابق ہے، جیسیا کہ میسیا کہ پہلے گزرچکا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود ( ) کے تشبع ہیں، ان دونوں فریقوں کا فد بہب ان دونوں ہزرگول کے مطابق ہے، جیسیا کہ پہلے گزرچکا ہے۔

اورعبدالرحسُ بنعوف رضی الله عند نے اپنے مرض الوف ت میں اپنی کندید ہیوی کے یارے میں جو پچھ کیا تھا ،اس کے خلاف ان سے کہاں ٹابت ہے؟ ابنِ ہما مُ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس بیوی کو مرض الوف ت میں تیمن طعد قیس و سے دی تھیں ،اس واقعہ کی روایات بیہ ہیں :

ا بید.. بروایت حماد بن سلمه عن بهشام بن عروق عن ابید (الحقی ج:۰۱ ص:۰۲)۔
۲: .. عبد الرزّاق عن ابن جر تبج عن ابن الجي مليكه عن ابن الزبير۔
۳: .. عبد الرزّاق عن ابن جر تبج عن ابن الجي مليكه عن ابن الزبير (الحتی ج:۰۱ ص:۳۳)۔
۳: .. ابوعبيد عن نجي بن سعيد القطان عن ابن جر تبج عن ابن الزبير (الحتی ج:۰۱ ص:۳۳۳)۔
۳: .. معنی بن منصور عن الحجاج بن ارطاق عن ابن الي مليكه عن بن الزبير (الحقی خ:۱۰ ص:۲۲۹)۔
۱ور ابن ارطاق نے بیہاں نہ شذوذ اختیار کیا ہے نہ کسی راوی کی مخافت کی ہے، بلکہ غظ '' میں اس کا متا ابع موجود ہے،

<sup>(</sup>۱) اعلَى لابن حرم ج: ۱ ص: ۱۵ مسئلة ۱۹۳۹ وأما الصحابة رضى الله عهم طع دار الآفاق الجديدة بيروت. (۲) ومن طويق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبدالرحم بن عوف طلق إمرأته ثلاثًا في مرصه فقال عثمان لئن من لا ورثها ممك، قال قد علمت ذالك فمات في عدتها فورثها عثمان في عدتها و (اعلَى ح: ۱ ص ۲۲۰). ومن طويق عبدالرزاق عن ابن حويج أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل عبدالله بن زبير فقال له ابن زبير طلق عبدالرحمن بن عوف بنت الأصبع الكلبية فبتها ثم مات فورثها عثمان في عدلها ثم ذكر ابن الزبير قوله نفسه (الحلى ج. ۱ ص ۲۲۰) من ومن طويق أبي عبيد با يحيى بن سعيد القطان نا ابن جريح عن ابن أبي مليكة قال سألت عبدالله بن الربير عمل طلق إمرأته ثلاثًا وهو مريض قفال ابن الزبير أما عجمان فورث ابنة الأصبع الكلبية وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة (اعلَى عنه المناس عبدالله واما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة (اعلَى عنه المناس عبدالله واما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة (اعلَى عنه المناس عبدالله واما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة (اعلَى عنه المناس عبداله المناس المناس عبداله المناس عبداله المناس عبداله المناس عبداله المناس عبداله المناس عبداله المناس المناس عبداله المناس المناس عبداله المناس عبد عبداله المناس عبداله المناس

رسم) نا معلى بر مصور نا هشيم عن الحجاج بن ارطاة عن ابن أبي مليكة عن ابن الربير قال طلق ابن عوف إمرأته الكلبية وهو مريض ثلاثًا فمات ابن عوف قورتها منه عثمان قال ابن الزبير لو لا أن عثمان ورثها لم أر لمطلقة ميراثًا. (انحلّي ح ١٠ ص: ٢٢٩).

اورامام مسلم اس منابع کے ساتھ رور پیت کرتے ہیں ،اور بیآ کندہ بحث کے قبیل ہے ہیں۔

اور مؤط وغیر ہیں جو یہ واقعہ افظ 'ابت' اوراس کی مثل کے ساتھ منقول ہے وہ بھی ان تصریحات کی بنا پر تین طلاق پر محمول ہے، اوراً سرطرق سے جدے ساتھ تین طلاق کی تقدی کی تقدیل البت' کی روایت میں احتمال تھا کہ اس سے تین طلاق مراد ہوں ہوں اور یہ بیٹی احتمال تھا کہ اس سے تین طلاق مراد ہوں جیسا کہ اسم ربعد نے یہ ذکر کرنے کے بعد کہ ان کو یہ بات پیٹی ہے کہ یہ طلاق عورت کے مطالب پر دی گئی تھی ، یہی رائے قائم کی ہے، ایکن چونکہ طلاق دہندہ کے قصد میں ان وونوں احتمالوں کو جمع کرنا ممکن نہیں تھی، یونکہ دونوں آپس میں متنافی میں ، اس لئے اس کو اقل پر محمول کرنا ضروری تھا، اوروہ ہے تین میں ہے آخری طلاق ہونا، چنا نچہ امام نفع نے بطور رائے کے مند کہ روایت کے ، یہی کہ اس کو وہ تصریحات نفع نے بطور رائے کے ، ندکہ روایت کے ، یہی کہ اس تا وہ بل کی ضرورت ان وونوں بزرگوں کو اس بنا پر چیش آئی کہ ان کو وہ تصریحات نفع نے بطور رائے کے ، ندکہ روایت کے ، یہی کیا ۔ اس تا وہ بل کی ضرورت ان وونوں بزرگوں کو اس بنا پر چیش آئی کہ ان کو وہ تصریحات نبیں بہتی تھیں ، وہ ہم نے ذکر کی ہیں ، اور اس سے وخل فل ہر ہموجاتا ہے جوزرقائی اورموں نا عبدائی لکھنوی کے کلام میں ہے۔

اورا گرجم فرض کریس کے حضرت نی کا قول بطور روایت ہے تو نافع نے عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عشاکا زبانہ نیس پایا،
کیونکہ نافع کی وف ت میں اس میں ہوئی جبکہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کا انتقال ۲ ساھیں ہوا، تو ان کی یہ مقطوع روایت کیے صحیح ہو علی ہے؟ اور بیدروایت کے انہوں نے تین طلاق و کی تمیں ووایسے رجال سے ثابت ہے جو بہاڑ کی مانند ہیں، جبیبا کہ ابھی گر رچکا، اور کوئی عبدالرحمٰن بن عوف کی طلاق کے وقوع کے خلاف ہو، حق عبدالرحمٰن بن عوف کی طلاق کے وقوع کے خلاف ہو، حق کی عبدالرحمٰن بن عوف کی سلک سے وقوع کے خلاف ہو، حق جی میں کہ جو حضر ات بیدرائے رکھتے ہیں کہ تین طلاق بیک وقت و سے استعمال کرتے ہیں، جیس کہ ابن جو فی گئاہ نیس وقت و سے جو جمہور صی ہیں کہ ابن جو فی گئاہ نیس کہ وقت و قع کرنا صحیح ہے۔

رے حسنہ ت زیبر او کے مسلک جمہورت بیسے خلاف کیے ہوسکتا ہے حالا تکدان کے صاحب زاوے حضرت عبدالمتدان کو سائل سے فرمایا: ہمارا سے ذیا وہ ہے جی اوران سے جب بیسٹلد دریافت کیا گیا گیا کرہ کو تین طلاق دینا سیح ہے؟ تو سائل سے فرمایا: ہمارا اس میں کوئی قول نہیں ، ابنِ عباس اور ابو ہر برہ ہے گیاں جو و ، ان سے دریافت کرو، پھر آ کر ہمیں بھی بتا کہ ان دوٹوں حضرات نے جواب دیا کہ طابق اس کو بائن کردے گی اور تین طلاق اسے حرام کردیں گی ، یبال تک کہ وہ کی و مرسے شوہر سے نکاح کرے۔ یوا قدم خال میں اسلاق البکو " نے زیرعنوان مذکور ہے" اب اگر ابن زیبر کواینے والد کا یہ فتوی معلوم تھا کہ مدخول بہا کودگی ٹی تین طلاقی ایک ہوتی ہے وہ اس میں کا اظہار کرنے سے گریز نہ کرتے ، کیونکہ جب مدخول بہا کا تھم میرہ ہو غیر کودگی ٹین طلاق بی کی تھی ہوگا ، اورغیر مدخول بہا کی طلاق میں اہل علی کا ختلاف معروف ہے۔

را) مؤطا إمام مالك. ص ١٥ تـ ٥ ١٣ تـ ١٠ كتاب الطلاق، ما جاء في ألبتة، ما جاء في الخلية والبرية واشباه ذلك طبع مير محمد كتب خانه.

<sup>(</sup>٢) مؤطا إماه مالك، كتاب الطلاق، طلاق المريض ص: ١٥٢١.

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير على الهداية، كتاب الطلاق، . وطلاق البدعة ج.٣ ص:٢٥ طبع دار صادر بيروت.

٣١٤). مؤطا إمام مالك، ص١٠٥٠ طلاق البكر اطبع مير محمد كتب خانه.

اور محر بن دضائی اندکی طرف جواس مسئلے میں شذو ذمنسوب کیاجا تا ہے اگر بینسبت سیحے بھی ہوتواس کی آخر کیا قیمت ہے؟

یدو بی صاحب ہیں جن کے بارے میں حافظ ابوالولید بن الفرضی کہتے ہیں کہ: '' وہ فقہ وعربیت ہے جال تھا، بہت سی سیحے احادیث کنفی
کرتا تھا۔'' پس ایسا شخص بمنز لدعامی کے ہے ،خواہ اس کی روایت بکٹرت ہو، اور اس طلیطلی اور اس مجریطی جیسے مہمل لوگوں کی رائے میں
مشغول ہونا اس شخص کا کام ہے جس کے بیاس کوئی اور کام نہ ہو، اس لئے ہم ہر دکایت کردہ رائے گر دید میں مشغول نہیں ہونا چا ہے ،
اور إمام شخق کی جانب جوروایت منسوب کی جاتی ہے اس کا جھوٹ ہونا پہلے گز رچکا ہے، اور محربین مقاتل رازی اس شذوذ ہے الل بلم
میں سب سے بعید ترہے۔

اورابی جُرُ نے ابن المنڈ رُگی جانب جومنسوب کیا ہے کہ انہوں نے یہ مسلمہ عظا ،، عاؤس اور عمرو بن وینار نے قاس کیا ہے ، تو

یہ کھلا ہوا سہو ہے ، اس لئے کہ ان تینوں اکا ہرکا یہ فتو کی غیر مدخول بہا کے بارے میں ہے ، جب اسلام منستی بعبا بی (ن : ۴ میں اور ایک اور گلی المبرک ہوئے کے بارے میں نہیں ، اور سنو سعید بن منصور میں ہروایت ابن عیدیہ ابن حقید من عمود میں ہروایت ابن عیدیہ عزم دون و بنار ، عطا اور جا ہر بن زید ہے مروی ہے کہ: '' جب غیر مدخول بہا کو تین طلاق بی دی جا میں قو ایک ہوگ ' لیکن مدخول بہا کو شین طلاق بیک وقت وسیح میں ان کا قول ٹھیک ٹھیک جمہور کے مطابق ہے ، اور پہلے گر ر چکا ہے کہ تین طلاق کے بیک وقت واقع ہونے کا فتو کی ہم حضرت ابن عباس کے ہووایت عظا و محمرو بن و بنار ، إمام محمد بن حسن الشیبانی کی کتاب الآثار 'اور ایخی بن منصور کے ہونے کا فتو کی ہم حضرت ابن عباس کے ہوں جسیسا کہ ہم کرا جسی کے حوالے ہے یہ بھی نقل کر چکے ہیں کہ طاق سی کے مار دوار کی ہوئی کی ساخل اور ایس کی مسائل ' میں روایت کر چکے ہیں ، جسیسا کہ ہم کرا جسی کے حوالے ہے یہ بھی نقل کر چکے ہیں کہ طاق سی کے مار دوار کی ایمن المنظ آئے ہوئی ہوئی ہوئی تھے ۔ پھرا بن المنظ آئے وہ کی اقل کر ہیں؟ اور ہم کو مین کر ایس کی مسائل اجماع میں شار کرتے ہیں ۔ 'اب یہ کیسے جو مکتا ہے کہ دواس مسلمہ میں اختلا ف بھی نقل کر ہے ہوئی کرا مام کو تھی اور دائر ہی بحث کو مزید کی ہوئی اور دائر ہی بحث کو مزید کی ہوئی اور مرام کو تھی اور دائر ہی بحث کو مزید کی ہوئی اور دائر ہی بحث کو مزید کی ہوئی ہوئی اور دائر ہی بحث کو مزید کی ہوئی ہے۔

اورابن چیز نے اپنے بعض شاگر دول کی فر مائش پر فتح الباری میں تمین طلاق کے مسئے میں کسی حد تک وسنے بحث ضرور کی ہے،
مگرانہیں بحث و تحییص کا حق ادا کرنے میں نشاط نہیں ہوا، جس کا اس کے مثل سے انتظار کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے کلام میں کئی گوشوں میں
خلل نمایاں ہوتا ہے، اور وہ اس میں معذور ہیں، کیونکہ ایسی بحث جس میں ایک مدت سے مشاغبہ پر دازوں کا مشاغبہ جاری ہو، ایک
خاص نشاط کے وقت میں اس موضوع پر مستقل تألیف کی فرصت کا متقاضی ہے، اور ان کے کلام میں جو خلل واقع ہوا ہے ہم اس کی
طرف اشارہ کر بھے ہیں، لیکن آخرِ بحث میں ان کا بی فقرہ کا فی ہے:

'' پس اس اجماع کے بعد جو شخص اس کی مخالفت کرتا ہے وواجماع کو پس پشت ڈالتا ہے ، اور جمہور

<sup>(</sup>١) كتاب الآثار، باب من طلق ثلاثًا وهو يريد ثلاثًا ص:١٢٩ طبع الرحيم اكيدُمي، كراچي.

 <sup>(</sup>٢) الإحماع لِابن المنذر، كتاب الطلاق، رقم الإنفراد ٥٥ رقم الإجماع: ١٠ ص ٩٢ طبع دائرة المعارف الإسلامية،
 مكران بلوچستان.

اس پر ہیں کہ اتفاق کے بعد جوا خیلا ف کھڑ اکیا جائے وہ ایک امتیار نہیں۔''()

پس انہوں نے ٹھیک ٹھیک تحریم متعہ کی طرح اس مسئے کو بھی اجماعی شار کیا ہے، اس لئے ان کے نتیجہ بحث نے ان کے گزشتہ ضل کی اصلاح کردی ہے۔

اور عجيب بات ہے كه مؤلف رس له صفحه: ١٩ ير لكھتے إلى:

"ان کو (ابنِ جَزُکو) تم کیا گیا کہ ابنِ تیمیہ اور ان کے انصار کے رقر میں لکھیں، اور بیاشارہ ایک زیر دست سیاس سازش کی بنا پرتھا، اس لئے انہیں تھم کی اطاعت کرتے ہی بنی، چن نچہوہ خاتمہ بحث میں لکھتے ہیں ،اور میں نے اس موضوع میں بعض حضرات کی فرمائش پردراز نفسی سے کام لیا ہے، واللہ المستعان '

گویا مؤلف رس لدید کہنا چاہتے ہیں کہ حافظ اس مسئے میں دُوسری جانب ماکل تھے، مگر وہ اپنے مسلک کے اظہار سے خو کفت سے ، اور مؤخف کی رائے میں حافظ کی قیمت بیتی کہ وہ اپنے فتو وں اور فیصلوں میں حکام کے حق میں سوء اوب بھی ہے ، اور ان کی ہم نوائی میا کہ وقت حافظ کے حق میں بھی اور اس وور کے حکام کے حق میں سوء اوب بھی ہے اور ان کی ہم سے ناوا تغییت بھی ۔ حاما نکد این جڑ سے ایک مذت پہلے ابن ہیں ہیں اور ان قریم سے کا المار این جڑ سے ایک مذت پہلے ابن ہیں ہیں اور کو کی مطابق المار حق کے ہتھوں کھودی جا چک تھی ، اور ابن جڑ کو وہ تی مرضی کے مطابق کا میں جنوں کو دی جا وہ ان کی ہیں جنوں نے کتاب الرق الوافر '' کی تقریفظ بغیر این جڑ کو کے کہا ہی مرضی کے مطابق کا میں ہوجا تا۔ القد تعالی اس کی تو وٹ کا اگر مؤفف نے مطابعہ کی ہوجا تا۔ القد تعالی اس عور کے حکام کی تو وٹ کا اگر اور ابنی المی والے کی اور ابنی کی درجہ معلوم ہوجا تا۔ القد تعالی آمیں عورت میں وسیع بحث کی ایک ہوجا تا۔ القد تعالی آمیں عورت کی ہیں وسیع بحث کی ایک ہوجا تا۔ القد تعالی مسئلے کی تشریح میں وسیع بحث کی اور ایسے مواقع پر وہ کھا کر تے ہیں :'' میں نے بعض احباب کی التماس پر تاکیف کی ، یا شرح کھی' جیسا کہ ان لوگوں پر یہ بات میں ہیں وسیع بحث کی اور ایسے مواقع پر وہ کھا کر رہے میں ۔ اگر یہ قرف کے طرف سے ہوتا تو اس دور کی عام دوش کے مطابق پر کھا جو بات '' میں خوص سے این جڑ کی سابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ اگر یہ قم کی طرف سے ہوتا تو اس دور کی عام دوش کے مطابق پر کھا جو تا نہ مسئلے ہیں وسیع کہ کہ میں کہ طرف سے ہوتا تو اس دور کی عام دوش کے مطابق پر کھا جو تا نہ مسئلے ہیں وسیع کے دو خور ہے۔ اگر ہے تھا کہ حس کی طاعت نفیمت ہے، اور دس کا اشارہ تھی قطعی ہے، وغیرہ۔

اور ابن اسی ق اور ابن ارطاۃ کی راہے معتد بہ آ راء میں سے نہیں ، کیونکہ ابنِ اسحاق اُئمہ فقہ میں سے نہیں ، وہ ایک اخباری آ دمی ہے جس کا قول مف زی میں شرائط کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے ، اور اس کے بارے میں اہلِ نفتہ کے اقوال پہلے گزر بھے جیں ، ملاوہ ازیں جولفظ اس کی جانب منسوب کیا گیاوہ اس رائے میں صرح نہیں جواس کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

ر ہا ہیں ارطاق ! تو اس کے بارے میں عبداللہ ہن اور لیس کا کہنا ہیہ ہے کہ: '' میں اسے ویکھ کرتا تھا کہ وہ بیٹھا جو نمیں مار ہا ہے ، پھر وہ اسبدی کے پاس گیا ، واپس آیا تو لدے ہوئے جالیس اُوٹٹ ساتھ تھے۔'' جیسا کہ کامل این عدی میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 'جمرہ کے قضیوں میں ہے بہلا تحق جس نے رشوت ل ، المبدی کے دور میں منصب قضایر فائز ہونے کے بعد وہ بہت امیر ہوگی تھ ، 'جمرہ کے قضیوں میں سے بہلا تھا ، اور اس کے باس مجیب کبراور سرگروانی تھی ، وہ داؤد طائی کے طرز پر سرگرداں تھا، ضعفاء سے جبکہ اس سے قبل اسے فاقد کاٹ کھا تا تھا ، اور اس کے پاس مجیب کبراور سرگردانی تھی ، وہ داؤد طائی کے طرز پر سرگرداں تھا، ضعفاء سے

<sup>(</sup>١) فتح الباري، كتاب الطلاق، باب من حور الطلاق الثلاث ج. ٩ ص: ٣١٥ رقم الحديث: ٥٢٥٩.

تدلیس کیا کرتا تھا، اہلِ جرح کا کلام اس کے بارے میں بہت ہے، ایسے خص کی روایت اس وقت ہی قبول کی جاسکتی ہے جبکہ ثقة شبت راو ہوں کے خلاف نہ ہو، اور قبول بھی مقارن اور متابع کے ساتھ کی جاتی ہے۔

یہ تواس کی روایت کا حال تھا، اب رہی اس کی رائے ، تو رائے کے لائق شار ہونے کے لئے جوشر و طامقر تربیں ان کے مطابق اس کی رائے کسی شریے کے لائق نہیں ، علاوہ ازیں جوتول اس سے منسوب کیا جاتا ہے وہ مجمل ہے، اور جس رائے کواس سے منسوب کرنے کا ارادہ کیا جو تاہے اس بیں صرتے نہیں، بہت ممکن ہے کہ اس کی مرادیہ ہو کہ تین طلاق الیسی چیز نہیں جوسنت کے مطابق ہو، بہر حال ابن اسحاق سے یا ابن ارطاق سے اس مسئلے بیس کوئی صرتے کفظ منقول نہیں۔

علاوہ ازیں ابن حزم'' المحتی '' میں حی ج بن ارطاۃ کے طریق ہے بہت میں روایات ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں:'' میسیح نہیں ، کیونکہ اس کی سند میں حجاج بن ارطاۃ ہے' بلکہ ایک جگہ لکھتے ہیں:

'' حی جی بن ارحاۃ ہالک ساقط ہے، اس کی روایت لے کر وہی شخص اعتراض کرسکتا ہے جو پر لے در ہے کا جاتل ہو، یا کھلے بندوں باطل کا پرستار، جواس کے ذریعہ جھگڑا کر کے حق کومٹانا چاہتا ہے، حالا تک بیاس کے لئے نہایت بعید ہے، چوشخص ایسا کرتا ہے وہ اپنے عیب، جہل اور قلت ورع کے اظہار کے سواکس چیز میں اضافہ نہیں کرتا، و نعو ذیبائلہ من المضلال!''(۱)

اب و کیسے ایک طرف تو جہارے مؤلف صاحب ابن جنم مرکو ہیں، اور و دسری طرف وہ ای ابن ارطاۃ کو ان فقہائے بہم تمہدین کی صف بیں شامل کرتے ہیں، جن کے تول پراعتاد کیا جائے۔ ہم انشرتعائی ہے سلمتی کا سوال کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے ان حضرات کے علاہ و بھی بعض اور لوگوں کا نام ذکر کیا ہے، جن کی طرف ای تیم کا قول منسوب کیا گیا ہے، گریہ نبستہ اپنیر سند کے جموت ہے، اور بعض نے ان کے تفل کر نے ہیں تسامل ہے کام لیے ہیکن جو بات بلاسٹرنقل کی گئی ہو، ہم اس کی تر و بدے بے نیاز ہیں۔ اور اجماع کا مطلب یہ بیس کے اُمت ہیں کوئی بھی ایساختی نہ پایا جائے جس نے غلطی نہ کی ہو، اس کی تر و بدے ہے نیاز ہیں۔ جبور کے ظاف ہو، بلکہ اجماع ہاں جہتم کوئی بھی ایساختی نہ پایا جائے جس نے غلطی نہ کی ہو، اور ایک بات نہ کی ہو جو جمہور کے ظاف ہو، بلکہ اجماع ہے ان جہتم کی ایساختی نہ کا اہمت فی اندے ہو، بلکہ اجماع ہے۔ ہم مشکل بیا تو وہ اہل اسٹنباط ہی ہیں ہے نہیں کہ ان کی خالفت کو لائق شہر ایا جائے۔ اس لئے مسائل اِجماعیہ ہم مشتمتین کے نزویک کی خالفت کا بھی کوئی ایساختی اس کی کھی مزید تقصیل آئندہ و کر کریں گے۔ اور چوشیعہ کہ کوئی اعتبار نہیں، اجماع پر بحث کرتے ہوئے ہم اس کی کچھمزید تقصیل آئندہ و کر کریں گے۔ اور چوشیعہ کہ کوئی عیں، اور جو خض جہور اہل بیت کی طرف اس کے خلاف منوب کرتا ہے وہ وروغ باف جمنوب بین کے حوالے سے پہلے نقل کریے ہیں، اور جو خض جہمور اہل بیت کی طرف اس کے خلاف منوب کرتا ہے وہ وروغ باف میں موت کی تیں، اگرانہی نے قبل کرناف من موب کرتا ہے وہ وروغ باف کی شرب بین کے اور جو کئی ہیں، اور جو کئی ہیں، اگرانہی نے قبل کرناف سے نیادہ لیک تیں اگر انہیں کے خوال کی کتابوں سے نیادہ لاگ بیادہ ہیں۔ اور جو الفقہی المکبیر "موجود ہے، اور وہ 'المنجم المحلی'' جیسے لوگوں کی کتابوں سے نیادہ لاگ بیادہ ہے، بوجاس فی شرح المحلی کہ کے مور عالفقہی المکبیر "موجود ہے، اور وہ 'المنتجم المحلی'' جیسے لوگوں کی کتابوں سے نیادہ لاگیوں ہے، اور وہ المحلی کی خور کی کتابوں سے نیادہ لاگیوں ہے، اور وہ المحلی کی خور کی کی کتابوں سے نیادہ لاگر کی میاب کو جو اس اس کی کھور کی کتابوں سے نیادہ کی کتابوں سے نیادہ کی ہو جو اس کے مور خور اس اس کو کی کتابوں سے نیادہ کی کتابوں سے نیادہ کی کتابوں سے نیادہ کی کوئی کی کتابوں سے نیادہ کوئی کی کتابوں سے کتاب کر بھو کی کتاب کی کتاب کوئی کی کتابوں سے نیادہ کی

<sup>(</sup>١) اعلَى لابن حزم، كتاب الطلاق ج: ١٠ ص: ٢٢٩ قال: أبو محمد الحجاج بن أرطاة مسئلة رقم: ١٩٤٦.

عظیم فرق کے جوان کی اوران کی کتابول کے رمین ہماری آنکھول کے سامنے موجود ہے، اور جس شخص کا سینداس کلام کو قبول کرنے کے لئے قراح ہو، جو "مستعم المفال"، "رو صات المجنات "اور "الاستقصا" میں جمہور کے رجال پر کیا گیا ہے، توجو چہان کے لئے قراح ہو، جو المبادی المجنات المجنات المون کلام تو فرع ہور کے رجال بیں کلام کی ، واللہ سبحانه هو الهادی اللہ المرض النفير ج: ۲ ص: ۲ سامی ہے کہ:

" تین طلاق بلفظ واحد کا واقع ہونا جمہورائل بیت کا فدہب ہے، جیسا کہ محمہ بن منصور نے" الامالی" میں اپنی سندوں کے ساتھ اللہ بیت سے عل کیا ہے، اور" الجامع الکافی" میں حسن بن یکی ہے مروی ہے کہ انہوں نے فر میا: ہم آنخضرت صلی القد مدیدوسم ہے، علی عدیداسل م ہے، علی بن حسین ہے، زید بن علی ہے، حمد بن عبدالقد ہے اور ابل بیت بن علی باقر ہے، محمد بن عبدالقد ہے اور ابل بیت بن علی باقر ہے، محمد بن عبدالقد ہے اور ابل بیت رسول القد سلی القد عدید وآلدوسلم کے چیدہ حضرات ہے اس مسئلے کوروایت کر چکے ہیں۔ حسن نے مزید کہا کہ: آل رسول سلی القد عدید وآلدوسلم نے اس پر اہم ع کیا ہے کہ جو محض ایک مفظ میں تین طلاق دے اس پر اس کی بیوی مرسول سلی القد عدید وآلدوسلم نے اس پر اس کی بیوی حرام ہوجہ نے گی ، خواہ شو ہر اس سے صحبت کر چکا ہو یا نہیں ، اور بحر میں یہی مذہب ابن عباس ، ابن عمر ، عائشہ ابو ہریرہ ، علی کرم القد وجب ، ناصر ، مؤید ، یکی ، ما لک اور بعض اہ میہ سے نقل کیا ہے۔ ''(۱)

لہذااس بیانِ صری کے بعد اہل بیت کی طرف بیمنسوب کرنا غلط ہے کہ وہ تمین طلاق کے واقع نہ ہونے کا فتو کی دیتے تھے۔
اور اگر مؤلف رسالہ بیدچ ہتے ہیں کہ اس عیلی ند بہ کواس کی قبر ہے اُ کھاڑ کر مصر میں دوبارہ کھڑ اکر دیں تو جمیں اس کے ساتھ منا فشہ کی ضرورت نہیں۔اور اہن تیمیٹ اور ان کی جرائت مندشا گرواہن قیم کے بارے میں مؤلف کا بیہ کہنا کہ انہوں نے اس مسئلے کا اعلان کر کے جہاد فی سمیل القد کیا ، بیا ایک بات ہے کہ ہم اسے جمیئر نہیں چ ہتے تھے ،اگر مؤلف رسالہ نے ان کی شان کو بڑھا چڑھا کر چیش نہ کیا ، جہاد فی سمیل القد کیا ، بیا کہ بیاں دونوں صاحبوں کی جفل لائق گرفت باتوں کی طرف اشارہ کر دیا جائے ( یہ س مصنف نے حافظ ابن جو تیے ،ابن قیم ، شوکا فی محمد بین اس علی اور براور نواب صدیق حسن خان پر شدید تھیدگی ہے ، جسے ترجے میں حذف کر دیا گیا )۔

### ٨:...وه إجماع جس كے علمائے أصول قائل ہيں

مؤلف ِرساله في: • • اپر لکھتے ہیں:

'' جس اجمال کا دعوی اہل ' صوب کرتے ہیں اس کی حقیقت ایک خیال کے سوا پھھ نیس'' اور صفحہ: ۸۸ بر لکھتے ہیں :

" خوداجماع كى ك مقبول تعريف پر معهاء كى رائے متفق نہيں ہوكى ،اوريد كداس سے استدلال كيے كيا

 <sup>(1)</sup> تفصيل كے لئے دوغه ہو: إعمالاء السس الرسالة في الطلقات الثلاثة ح. ١١ ص ١١٧، معاف السن، بيان ان الطلقات الثلاث محل إجماع وإتفاق ج: ٥ ص: ١١٦ طع المكتبة البنورية.

جائے اور کب کیا جائے ؟''

کیااس مدگی کو معلوم نہیں کہ اہم ع کی جیت پرتم م فقہائے اُمت متفق ہیں اور انہوں نے اس کو کتاب وسنت کے بعد تیسری دلیلِ شرعی شار کیا ہے؟ حتی کہ فاہر ہے، فقد ہے بُعد کے باوجود، اہم ع سحابہ کی جیت کے معترف ہیں، اور ای بنا پر ابنِ حزم کو اکھی تین طلاق کے وقوع ہے انکار کی مجال نہ ہوگی، بلکہ انہوں نے اس مسئلے میں جمہور کی پیروی کی، بلکہ بہت ہے میں ہا ہے کہ اہماع اُمت کا مخالف کا فر ہے، یبال تک کہ مفتی کے لئے یہ شرط تھرائی گئی ہے کہ وہ کسی ایسے قول پرفتوی نہ دے جو علائے متفقہ مین سے حاب و اس کے فلاف ہو، اس بنا پر اہلِ علم کو مصنف ابن ابی شیبہ اور اجماع ابن المنذ رایسی کتابوں سے خاص اعتبار ہا، جن سے صحاب و تابعین اور تنج تابعین کے درمیان مسائل ہیں انقاق واختلاف کے مواقع واضح ہو بھیس، رضی انتہ خنہم ۔

اوردلیل سے میہ بات ٹابت ہے کہ بیاً مت خطاہے محفوظ ہے، اورلوگوں پرشا ہدیدل ہے، شاعر کہتا ہے کہ: ترجمہ:...'' بید حضرات اہلِ اعتدال ہیں ، مخلوق ان کے قول کو بہند کرتی ہے، جب کوئی رات و پیچیدہ مسئلہ لے کرآئے۔''

اور مید کہ بیائمت، خیرِاُمت ہے، جولوگوں کے لئے کھڑی گی گئی، اس اُمت کے لوگ معروف کا تھم کرتے ہیں اور'' منکر'' سے روکتے ہیں۔ اور مید کہ جو شخص ان کا پیرو ہو وہ انقد تعالیٰ کی طرف رُجوع کرنے والوں کے راستے کا پیرو ہے، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے وہ مبیل المؤمنین ہے ہٹ کر چٹنا اور علائے وین ہے مقابلہ کرتا ہے۔

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول للشوكاني ص: ١٤، طبع بيروت.

نہ جانے ڈیمن وفکر میں میہ خود رائی کہاں ہے آئی ؟ اور اس زیائے کے نام نہا دفقہاء کے ذہنوں میں میہ ملک زہر کیسے پھیل گیا؟

اپنے دور کے شخ اضفہاء شخ تھ بخیرے مطعمیٰ ، جن کی دفت ۲۳ برس کی عمر میں ۲۱ ررجب ۲۵ او کو بعد از طعر ہوئی۔ ان کی دفات سے تھوڈی مدت پہلے ان کے مکان پر جمیحے ایک عالم سے ملاقات کا افق ہوا، اُستاذی بیرشخ محد بخیرے ایجی نیچ تشریف نیس کے دفتے ، ان صاحب سے گفتگو تین طواق بیفظ دا حد کی طرف چل نکی ، میں نے دو صحیح احاد بیف پر عاشر دع کیس جواس سے میں سحابہ کرام سے بیں ، اور پہنی بتایا کہ اس کے ضاف کی صحیف فی کا قول ثابت نہیں۔ اِن عالم صاحب نے طاق س کی حدیث ذکر کی ، میں اس کی مطل محر وفد ذکر کر نے گا ، دو صحب بولے: آپ تواس سے میں ایجان 'ایجان' سے استدال کر رہے ہیں ، حال کہ ایجان اور اس کی فقل کے امکان میں بحث ہے۔ میں نے وقع عالی کہ ایجان کی جیرت ، اس کے امکان ، اس کے دفو کی برائے مطوم کر نے چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس کے امکان ، اس کے دفو کی برائی کہ ایک اور اس کی فقل کے امکان میں بحث ہے۔ میں نے عرض کیا کہ: میں جا اس کے ساتھ کو اس کے مواس سے چڑوں ہے۔ اور دو ہمیں اس کے ماسوا سب چڑوں سے مستعفی کر دیت کی استدل کرتے ہیں ، حالا نکہ امام بخاری نے ای آئیت ہے تین طل ق کے جن کہا: سجان اللہ ! آپ اس آیت ہے اپنی کو کے نہی ارشاد : ان کو تھا اور کو کہا: سجان اللہ ! آپ اس آیت ہے اپنی طرح اللہ دو کو کے ہم صحی ہے ، ایک طرح ابنی و میان کو کی وجہ فرق موجود نہیں ، کو کہا : بنی طرح کی ایک میں آ نجنا ب ان حضر است کے موال ہے ، اور جن دول کے درمیان کو کی وجہ فرق موجود نہیں ، لیکن آ نجنا ب ان حضر است کے باکل اُلٹ دعوی پر اس کا کہ کرنا ہی صحیح ہوگا ، کیونکہ دولوں کے درمیان کو کی وجہ فرق موجود نہیں ، لیکن آ نجنا ب ان حضر است کی وقع کی ہی آ نجنا ب سے بھی فرور تھ ؟

میری یہ تقریرین کروہ صاحب بھڑ گئے ،اور فرمانے لگے: آیت بیہ بتاتی ہے کہ طلاق معتبر عندالشرع وہی ہے جس کو یکے بعد
ویکرے واقع کیا گیا ہو۔ میں نے عرض کیا: غالب آپ، شوکانی کی طرح الطلاق کے لام کو استغراق پرمحمول فرمارہ ہیں اور "معتبر
عندالشرع" کی قید مقدر مان رہے ہیں ، تا کہ آپ" طلاق معتبر" کا حصراس میں کرسکیں ،لیکن ذرابیتو فرمائے کہ جس طلاق کے بعد
طلاق نددگ کی ہواس کے بارے میں جناب کی رائے کیا ہے؟ کیا وہ "طلاق معتبر عندالشرع" نہیں ہوگ جس سے اختام عدت کے
بعد عقد نکاح ختم ہوج تا ہے؟ اوراگر پیطلاق بھی عندالشرع معتبر ہے تو طلاق معتبر کا المؤتین" میں حصر کیے ہوا؟

اس پروہ بہت مضطرب ہوئے ، میں نے بہت ہم بیفرش کرلیں کہ " مَنو تان" کالفظ و وسرے معنی (لیعنی دومرتبہ) برجمول ہے ق آ بت کامفہوم بس میہ ہوگا کہ طلاق کا واقع کرنا کیے بعد دیگرے ہونا چ ہے ، مگر بہال کوئی الیمی یات نہیں جوطلاق کے لئے طہر ک قیدلگائے ، کو یا جس شخص نے کیے بعد دیگر ہے بہن بارلفظ طلاق کا اعادہ کیا تو صرف تکرارے تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی ، خواہ طلاق طبر میں دی گئی ہویا جیش میں ، اور میدند ق آ ہے کو مقصود ہے ، اور ندآ ہے کے زد کیک پہند بدہ ہے ، اور اگر آ ہے اس مسئے میں آٹار صحابہ ہے استدلال کریں گئے ہو ہے جہ ل سے شروع ہوئی تھی و تیں لوٹ آ گی ، اور کی بالند کے ماسوا ہے آ ہے کو استغناء نہ ہوسکے گا۔

ہماری ال یُفتگو کے دوران حضرت الاستاذ امکبیر (شیخ محد بخیت مطبعیٌّ ) تشریف نے آئے تو ہم نے گفتگو میبیں روک دی، کیونکہ اند ایشہ تھ کہ وہ بحث میں حصہ لیس کے اورانہیں بے جاتقب ہوگا ،اس لئے کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ ان کی موجود گی میں ایس بحث ہو اور وہ اس میں مشارکت نہ فرمائمیں۔

جولوگ آئ کل اپنے آپ کو فقہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ مسائل ہیں کھلے کھلے ذیط کے باوجود جماعت کی مخالفت کی جرات سے کرتے ہیں؟ ہیں نے اس مسئلے برطویل مدت تک غور واکر کی تو معلوم ہوا کہ اس کا ہنیا دی سبب (عدامة المعلل) ہیں ہے کہ یہ ہوعی بن فقہ اپنی شخصیت آپ بنانے کا قصدر کھتے تھے، وہ ... از ہر میں نظم تعلیم قائم ہونے ہیں ۔ جس مبتی ہیں چاہیے وار جس کہ باطر جس کہ باطر ہیں تھا ہے ، اور از ہر کے نظام کے بعد علوم کا جو نصاب مقرر ہوا ہے اس کی باضابطہ تھے اس ان سے مخصیل میں ان ہونے ۔ اور جس کہ ب کو چاہیے تھے ، اور از ہر کے نظام کے بعد علوم کا جو نصاب مقرر ہوا ہے اس کی باضابطہ تھے ہیں ہوتا ہتو اور ان پی خاص ملک اور ناپخت ذہنی کے باوجود اس کی علام اور ناپخت ذہنی کے باوجود اس کی علام اور ناپخت ذہنی کے باوجود اس کے علام میں ہوتا ہتو ان کی عشل ان کا خوال والم میں ظاہر اس کے مطالعہ کا ایس کے جا وجود میں ہوتا ہتو ان کی تو بہتیں ، اس لئے میں ہوتا ہتو ان کی تو بہتیں ، اس لئے سید مطرات ان ٹی ٹی تو کھو جس کے اس میں ہوتا ہتو ان کی تو بہتیں ، اس لئے سید مطرات ان ٹی ٹی تو کھو کی موجود ہوتا ہے جو انہیں ان کو جس ہو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لئے جاری کی جاتی ہیں ، اس لئے سید میں مامان ہیں ہوت ہو انہیں جہل کی ہمرکا بی جب بیا ہئی ایس ان کی مرکز ان ہو ہوں کو ہو انہیں جہل کی ہمرکا بی جب بیا ہئی ہیں ، بغیراس کے ہو انہیں جہل کی ہمرکا بی جب بیا ہی مرکز ان ہوں ہوں وال نکہ جو تھی جس نظام کی گرانی ہیں کہ کہ کی ان کی جو جو انہیں جہل کی ہمرکا بی ہے کہ ہم آ واز دینے والے کے جیسے چال نگلے کے لئے عامیا نہ مظام ہرے کی سے جس کے ہم آ واز دینے والے کے جیسے چال نگلے کے لئے عامیا نہ مظام ہرے کی سطح ہے ایت آ پ کو بلندر کے ، جس ان درخی صالت بردی عادلی بیا کہ بیا کہ بیا کہ دیکھو میں ہو اس کے لئے عامیا نہ مظام ہرے کی سطح ہے ایک بات ہو انہیں جو تھی علمی میں اس کے سئے یہ ہو تے ہی کہ بیا کہ کہ بیا کہ بیا ہو تھی علم کا مدگی ہو ، اس کے سئے یہ در دی صالت بردی عادلی بیا ہو تھی اس کہ بیا کہ دور کے عالمی بیا کہ دور کی کہ ہو تے ہیں ہو تھی عالم بیا کہ دور کی سال ہوئی ہو اس کے بینے یہ بیا کہ دور کی عاد کی بیا کہ دور کی عاد کی بیا کہ دور کیا ہو کیا ہو کیا کہ دور کیا ہو کیا ہو تھی کہ ہوتے ہو کہ ان کیا کہ کو بیا کہ کے دور کیا کہ کو دائے کیا کہ کہ بیا کہ دور کیا کہ کہ دو

پس جو تحص اُصولیتن کے اجماع کے ہارے میں ہیے کہنے کی جراُت کرتا ہے، وہ ہر چیز سے پہلے تنقد کا محتاج ہے کہ ان مباحث میں مشغول ہونے سے پہلے اُصول وفروع کی کچھ کتا ہیں علائے محققین سے پڑھے، تا کہ فصولِ ابو بکر رازی وغیرہ میں اس علم کے جو وقائق ذکر کئے گئے ہیں انہیں سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر سکے، اور جو بات کہنا جا ہے سمجھ کر کہہ سکے۔

آپ دیکھتے ہیں کے مؤلف رسالہ اجماع کے مسئلے میں ابن رُشد فلٹ فی کے کلام کی تعریف وتو صیف کرتا ہے ،لیکن ابن رُشد کے اس قول کی موافقت نہیں کرتا:

" بخلاف اس اجماع کے جو عملیات میں زونما ہوا، کیونکہ سب لوگ ان مسائل کا افتاء تمام لوگوں کے سامٹے بکسال ضروری بہجے تھے، اور عملیات میں حصول اجماع کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ وہ مسئلہ عام طور پر بھیل گیا ہو گراس مسئلے میں کسی کا اختلاف ہم تک نقل ہوکر نہ مہنچ، کیونکہ عملیات میں حصول اجماع کے لئے یہ بات کافی ہے، البتہ علمی مسائل کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ "(۱)

<sup>(</sup>١) الاشفاق على أحكام الطلاق، قول ابن رشد في الأحكام ص: ٤٩ طبع ايج ايم سعيد.

بکد مؤلف رساندا بن رُشد کے اس متین کلام کی تر دید کئے بغیرائے پس پشت بھینک دیتا ہے اور ابن رُشد الحقید اگر چیلم ہالآ ثار میں اس مرتبے کا نہیں کہ مسائل فقد اور ان کے آو لہ کا معاملہ اس کی عدالت میں پیش کیا جاسکے، جیسا کہ مؤلف رسالہ نے صفحہ: ۸۸ پر کیا ہے، یہ ساتک کہ دو" ہسلا اب الجعنہ ہے" میں خود اپنے امام کا فد ہب نقل کرنے میں بھی بسااوقات فلطی کرج تا ہے، چہ جائیکہ ذوسرے خدا ہے جیکن اجماع کے مسئے میں اس کا کلام نہایت تو ی ہے، جوابل شان کی تحقیق کے موافق ہے۔

ر ہامحد بن ابرا تیم الوزیر الیمانی کا قول! تو وہ نقباء کے نہم سے بعید ہے، یہ صاحب اپنی کتابوں میں مقبلی ،محر بن اس عیل الامیراور شوکانی وغیر واپنے چیلول کی بہ سبت زم لہجہ ہیں، لیکن اس نرمی کے باوصف ان کی کتابیں زہرِقاتل کی حال ہیں، یہ پہلے تخص ہیں جنھول نے فقہ عتر ت کو پیمن میں مشوش کیا، ان کا کلام بھی اجماع کو جمیت سے ساقط کرنے کی طرف مشیر ہے، اگر چہ انہوں نے ایسی تقریح نہیں کی جیسی کہ شوکانی نے تین طلاق والے رسالے میں کی ہے، چنانچہ اس نے کہا ہے:

'' حق بیاب کداجہ ع جمت نہیں، بلکہ اس کا وقوع ہی نہیں، بلکہ اس کا امکان ہی نہیں، بلکہ اس کے علم ہی کا امکان نہیں ،اس کی نقل کا بھی امکان نہیں۔''

پس جوش ... کتاب وسنت کے بلی الرقم ... اس بات کا بھی قائل نہ ہوکہ شریعت میں مردکو محدود تعداو میں عورتوں کے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ اس نے اپنی کتاب 'وبل الغمام' میں '' نیل الاوطار' کے خلاف کلھا ہے ... اور مولا نا عبدالحی لکھنوگ نے '' تذکرۃ الراشد' ص: ۹ کے ہم میں اس کی قرار واقعی تغلیط کی ہے ... وہ مسلمانوں کے اجماع کے بارے میں جو بی میں آئے کہتا رہے، اور جوشن اوران کے علوم کو ہس پیشت ڈ ال کرا یہ مختص کی ہیروی کرے، اس کی حالت اس سے بھی بدتر اور گمراہ ترہے۔ اور جوشن ان کو اس کی جانب کی طرف اشارہ کردوں، ان لوگوں کی بیافوں کے اجماع ہے متعلق چندنو اکم کی طرف اشارہ کردوں،

ممکن ہے کہ یہ بات قارئین کرام کے لئے اس آمر کی جانب دائی ہو کہ دو داس کے صافی چشموں سے مزید سیرا بی حاصل کریں۔

اہل علم جب' اجماع'' کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے انہی اہل علم حضرات کا'' اجماع'' مراد ہوتا ہے جن کا مرتبہ اِجہاد پر فائز ہونا اہل علم کے زدیک سلم ہو، اس کے ساتھ ان کے اندرالی پر ہیزگاری بھی ہو جو آئیں محارم القد سے بازر کھ سکے، تا کہ ایسے شخص کو ''شہداء علی الناس' کے ذمرے ہیں شار کیا جائے ۔ پس جس شخص کا رُتبہ اِجہاد کو پہنچا ہوا ہو نا اہل علم کے زددیک مسلم شہو، دو اس سے خاری ہے کہ اجماع ہیں اس کے کل م کا اعتبار کیا جائے ، ٹو اہ دو نیک اور پر ہیزگار لوگوں ہیں سے ہو۔ اس طرح جس شخص کا فت یا عقد کم فاصل ہو تھا۔

اہل سنت سے اس کا خروج ثابت ہو، اس کے کلام کے'' اجماع'' ہیں لاگن اعتبار ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکنا ، کیونکہ وہ'' شہدا علی اساس'' کے مرتب سے ساقط ہے ۔ علاوہ ازیں مبتدعین …خوارج وغیرہ … ثقات اہل سنت کے تمام طبقات کی روایات کا اعتبار نہیں اس اس کرتے ہیں، پس اس کا تصور کیے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں اس قدر علم بالآ ثار حاصل ہو جو آئیس ورجہ اِجہاد کا اہل بنادے ؟ ( )

پھروہ مجتبد جو ہاعتراف علی ء شروط اجتباد کا جامع ہوائ پر کم از کم جو چیز واجب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی دلیل پیش کرے ، اور جس چیز کو وہ دق سمجھتا ہے تعلیم و قد وین کے ذرائع سے جمہور کے سامنے کھل کر بات کرے ، جبکہ وہ اپنی رائے میں اہل علم کوکسی مسئلے میں

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار للبزدوي ج:٣ ص:٩١٠ تيمير التجوير ج:٣ ص:٢٢٣.

غلطی پردیکھے، نیبیں کہ وہ اظہار حق سے زبان بند کر کے اپنے گھر میں جھپ کر ہیٹھا رہے، یا مسلمانوں کی آبادی سے ڈور کہیں بہاڑکی چوٹی میں گوششینی اختیار کر لے۔اس لئے کہ جوشخص اظہار حق سے خاموش ہووہ گوزگا شیطان ہے، وہ القدتوں کی عجہد و بیٹاق کوتو ڑنے والا ہے، اور جوشخص عہد شکنی کرتا ہے وہ اپنی ہی ذات کو نقصان پہنچا تا ہے، پس وہ تحض اس بات کی بنا پر ان فاسقوں کی صف میں شامل ہوجا تا ہے جو تبول شہادت کے مرتبے سے ساقط ہیں، چہ جائیکہ وہ مرتبہ اجتہاد تک پہنچ جائے۔

اوراگرتمام طبقات میں علائے اسلام کے علی نشاط پر نظر کی جائے ، کہ انہوں نے کس طرح ان تمام لوگوں کے حالات کو مدق کیا جن کا کوئی علمی مرتبہ تھا؟ اور علوم کی کتابت و تألیف میں ان کے درمیان کس طرح مسابقت جاری تھی؟ اور مسمانوں کی دینی اور دُنیادی ضرورتوں کے لئے جس قدرعلم کا پھیلا نال زم تھا وہ انہوں نے کس تندی سے پھیلا بیا؟ اور تبلیغ شہدللغائب کے تھم کا انہوں نے کس طرح اقتثال کیا؟ اور حق کے انہوں نے کس طرح اقتثال کیا؟ اور حق کے اظہار و بیان کا جوعہد انہوں نے کیا تھا اسے کیسے پورا کیا؟ ان تمام اُمور پر نظر کرتے ہوئے ہے بات اس اُمت کے حق میں عادة محال ہے کہ ہرزمانے میں علاء کی ایس جماعت موجود شدری ہوجو بینہ جائے ہوں کہ اس زمانے کے مجتمد کون ہیں جواس مرتبہ حالیہ پر فائز ہیں ، اور جواسے فرض منصی کوادا کر دہے ہیں؟

اہماع کے بیمع تی تہیں کہ ہرمسلے میں کئی کی جلدیں مرتب کی جا کیں، جوان لاکھ حابہ کے ناموں پر مشتل ہوں جوآ تخضرت صلی القد علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھے، اور پھر ہر حابی ہے اس میں روایتیں درج کی جا کیں، نہیں! بلکہ کس مسئلے پر اہماع منعقد ہونے کے لئے اس قدر کافی ہے کہ چہتدین صحابہ ہے ... جن کی تحقیقی تعداد صرف میں کے قریب ہے ... اس مسئلے میں تھی موجود ہو، ان فقہائے صحابہ میں ہے کس سے کس سے اس مسئلے میں اس کے خلاف تھے منقول ندہو، بلکہ بعض مقامات میں ایک وو کی مخالفت بھی معزمیں، جیسا کہ اس فن کے ائمہ نے اپنے موقع پر اس کی تفصیل ذکر کی ہے۔ ای طرح تا بعین اور تی تابعین کے زمانے میں۔

معزمیں، جیسا کہ اس فن کے ائمہ نے اپنی کتاب ' الفصول فی الاصول' میں اجب کہ کسی متقلک کے لئے بڑک تقطیع کے قریباً ہیں ارس بھر کے بیں، امہوں نے اپنی کتاب ' الفصول فی الاصول' میں اجب کی بحث کے لئے بڑک تقطیع کے قریباً ہیں ورق محقوم کے جیں، اور ان کی اس کتاب ہے وکی ایسافی مستعنی نہیں ہوسکتا جو علم کے لئے علم کی رغبت رکھتا ہو۔ ای طرح علامہ ورق میں ادر اور اور میدی جلدوں میں ہے ) متقد میں کی عبارتیں حرف بحرف نقل کرتے ہیں، پھر جہاں ان انتقائی ' الشامل شرح آصول بزود کی متقد میں کی عبارتیں حرف بحرف نقل کرتے ہیں، پھر جہاں ان موجود ہیں، اور پہلی جلدیں ' کمتیہ وہا اللہ ولی الدین اسٹنول' میں موجود ہیں، اور بھی معلوم نہیں کی ماضول میں کوئی کتاب سط موجود ہیں، اور پہلی جلدیں ' کمتیہ وہا اللہ ولی الدین اسٹنول' میں موجود ہیں۔ اور مجھ معلوم نہیں کی ماضول میں کوئی کتاب سط

مع الما فادہ میں اس کتاب کے ہم سنگ ہو۔ ہدرزر کی گ' البحرالمحیط ''متاً خرہونے کے ہاوجود'' الشامل'' کے مقامعے میں گویا صرف ''مجموعہ نفتول'' ہے۔

اوراجماع کی ایک میم وہ ہے جس میں عموم بلوی کی وجہ ہے عام وخاص سب شریک ہیں، مثلاً نال پراجماع کہ لیخر کی دو، ظہر
کی چاراور مغرب کی تین رکعتیں ہیں، اورایک اجماع وہ ہے جس کے ساتھ خواص ۔۔ لینی مجہدین .. منظرہ ہیں، مثلاً غلوں اور بھوں کی مقدارِز کو قربراجماع، اور بھوپھی اور بھتی کو ایک ساتھ نکاح ہیں جھ کرنے کی حرمت پراجماع ۔ اس اجماع کا مرتبہ پہلے اجماع ہے فروٹر نہیں ہے، کونکہ ججہدین کے ساتھ اگر عوام مل جا تیں تو اس ہے جہہدین کی ولیل میں اضافہ نہیں ہوجاتا، ایس جو شخص یہ وجوی کرتا ہے کہ جو اجماع کہ قطعی ہو کتاب وسنت کی موجود گی میں اس کی ضرورت نہیں، اور جو اجماع اس سے کم مرتبے کا ہو وہ ورجی فین میں ہو راس کے اس کا اعتبار نہیں )، وہ اجماع کی جیت کور قرکر تا جا ہتا ہے اور ہیل الرومنین کوچھوڑ کر کسی اور راستے پرگا مزن ہے۔ اس کی تشریح مبسوط کہ بول میں موجود ہے، اور بید مقام مزید بحث کا مخمل نہیں، اور اگر اجماع کی بعض صور تیں فنی ہی ہوں تب بھی اس سے اجماع کا کیا بگڑتا ہے؟ جبکہ بھی اور سے مقرک حیثیت صحیح اخبارا حاد ہو اجماع خرم شہور کے قائم مقام ہو، اس کا انگار صلال وابتداع ہے، اور جو اجماع کا کیا بگڑتا ہے؟ جبکہ بھی اجماع کا مشرک حیثیت صحیح اخبارا حاد کے مشرک سے۔

اور جمبور فقہاء کے نزدیک اَ حکام عملتہ میں دلیل فِن بھی لائق احتجائ ہے، بوجدان دلائل کے جواس مسکے پر قائم ہیں، اگر چہ بعض انتہ کے اس قول نے کہ: '' خبار بعض انتہ کے اس قول نے کہ: '' خبار آخا در مطلقا مفید یقین ہیں اور یہ کے طن میں اصلہ کوئی جے نہیں'' جیسا کہ ایم عراق کے بارے میں بعض اُ تکہ کے اس قول نے کہ: '' اخبار '' ساکت کی طرف قول منسوب نہیں کیا جا سکتا''۔ حال نکہ شریعت بہت ہے مواضع میں ساکت کی طرف قول کو منسوب نہیں کیا جا سکتا''۔ حال نکہ شریعت بہت ہے مواضع میں ساکت کی طرف قول کو منسوب نہیں کیا جا سکتا''۔ حال نکہ شریعت بہت ہے مواضع میں ساکت کی طرف قول کو منسوب نہیں کیا جا سکتا''۔ حال انکہ شریعت بہت ہے مواضع میں ساکت کی طرف قول کو منسوب کرتی ہے، مثلاً: باکرہ ، ماموم اور موقع بیان میں خاموق رہنا ، غیرہ . فعا ہر سے اس نے فعا ہر سیاس آتی ان فی میں تو سع تک پہنچاد یا ۔ اس طرح بعض آتی ہو اس کے انہوں نے کا حوصلہ پیدا کردیا ۔ اس کی وجہ ہے ان سے شریعت کا ایک حصد فوت ہوگیا ۔ پھراس اِمام نے استحسان پر جواعتر اضا ہے کے انہوں نے فاہر یہ کو اور اس بر اللی اللہ اس خور پر وارد ہوتے ہیں، جیسا کہ ابن جا ہر نے ، جوقہ مائے شریعی سے تھے، بہی بات ہی جب ان سے سوال کیا قی س پر بھی کیس طور پر وارد ہوتے ہیں، جیسا کہ ابن جا ہر نے ، جوقہ مائے ش فیہ میں سے تھے، بہی بات ہی جب ان سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے شافعی صفی اللہ عنہ جو تر کہ فیسان کیا ہوں کی کہ انہوں نے شافعی صفی اللہ عنہ کی منہ کہ عنہوں افتیار کیا ہے؟ لیکن امام شافعی رضی القد عنہ کے مقصد کو ان لوگوں کے موجواعت ہے کی واسط ؟

اور جب اکابر شافعیہ نے دیکھا کہ ان اوگوں نے شافعی ٹر ہب کواپی گرائی کابلی بنالیہ ہے تو انہیں اس کابہت انسوس ہوا، اور
انہوں نے ان لوگوں کی تر دید میں سب علاء ہے زیادہ تحق روبیا ختیار کرلیا۔ (بہت سے حقائق اُصول ندا ہب کے نقابلی مطالعے ہے
منکشف ہوتے ہیں، ورند صرف فروع کے درمیان متنابلہ تنقہ اور تفقیہ میں قلیل انفع ہے، کیونکہ یہ سب فروگ مسائل اپنے اُصول بی
سے متفرع ہوتے ہیں، پس اس کا وزن اس کے پیانے ہے کر نا تر ازوہیں ڈیڈی مارنے کے مرادف ہے) اور اس پر ابراہیم بن یہار

انظام کی اجماع اور قییس میں تشکیک کا اضافہ کرو، کیونکہ وہ پہلا مخفس ہے جوان دونوں کی نفی کے لئے کھڑا ہوا، اور بہت ہی جلدحشوی راویوں، داؤد یوں، حزمیوں اور شیعہ وخوارج کے طائفوں نے ان دونوں کی نفی میں نظام کی چیر وی شروع کردی، پس بیاوگ اوران کے اذناب جواجماع وقیاس کی نفی کرتے ہیں، تم ان کودیکھو گے کہ وہ قرن ہا قرن سے نظام ہی کی بات کورَث رہے ہیں، چنانچے متفذ مین کیا کہا ایوں میں جو کچھ مدوّن ہے وہ اس کے فیصلے کے لئے کا فی ہے۔

کاش!ان لوگوں کواگر کسی معتزلی ہی کی پیروی کرنی تھی تو کم از کم ایسے تخص کوتو تلاش کرتے جوابیتے دین کے بارے میں متہم شہوتا الیکن افسوس کہ:'' گندہم جنس باہم جنس پرواز!''

اورعلاء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ نظام اندرونی طور پران برہمنو ل کے خرہب کا قائل تھا جو نبؤت کے محر ہیں،
مگر آلوار کے خوف ہے اس نے اپنے اندرونی عقا کہ کا اظہار نہیں گیا، چنانچہ بیشتر علاء نے اسے کا فرگروا تا ہے، بلکہ خود معتزلہ کی ایک جماعت ... مشلا ابوالبذیل، الاسکافی اور چعفر بن حرب نے بھی اس کی تکفیر کی ہے اور ان سب نے اس کی تکفیر پر کتا ہیں کھی ہیں ... اس کے علاوہ وہ فاسق اور بلا کا شرائی تھا۔ ابن الی الدم' الملل وانحل' میں کھتے ہیں کہ:'' وہ اپنی نوعمری میں ہو میکا مصاحب رہا، اور کہولت میں ملاحدہ فلاسفہ کا ہم نشین رہا۔'' جیسا کہ عیون التواری میں ہے۔ یہ ہماع وقیاس کے منکرین کا امام! اللہ تھی گئی ہے ہم سلامتی کی ورخواست کرتے ہیں۔ پس جس شخص کو اجماع وقیاس میں ان کی تشکیک کا پچھا ٹر پہنچا ہواگر وہ غور وفکر ہے کسی قدر بہرہ ور ہوتو ورخواست کرتے ہیں۔ پس جس شخص کو اجماع وقیاس میں ان کی تشکیک کا پچھا ٹر پہنچا ہواگر وہ غور وفکر ہے کسی قدر بہرہ ور ہوتو دونوں سے اسے سیرائی حاصل ہوجائے گی۔ ''المنفقیہ و المعتفقہ' کا مطالعہ کرے ، ان وونوں سے اسے سیرائی حاصل ہوجائے گی۔

اور جمع علیہ قول کے مقابلے میں شاذ تول کی حیثیت وہی ہے جومتوا ترقر آن کے مقابلے میں قراء قبر شاذہ کی ہے، بلکہ وہ قراء قبر شاذہ ہے۔ کہ سوائے ترک شاذہ ہے بھی کم حیثیت ہے، کیونکہ بھی قراء قبرش ذہ ہے کتاب اللہ کی سیح تأویل ہاتھ لگ جاتی ہے، بخلاف قول شاذک کے کہ سوائے ترک کردیے کے وہ کسی چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ غائبا ای قدر بیان اس بات کی طرف تو جہ مبذول کرائے کے لئے کا فی ہے کہ ہمارے برخود غلط مجتبد کا بیدوی کتنا خطر تاک ہے کہ بین اجماع میں جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں ، وہ محض ایک خیال ہے۔''

### 9:..طلاق ورجعت بغیر گواہی کے بیں

مؤلف رساله کواصرار ہے کہ طلاق ورجعت دونوں کی صحت کے لئے گوائی شرط ہے، کیونکہ حق تعالی کا ارشاد ہے: "فَاذَا بَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَاشْهِدُوا ذَوَى عَدل مِنْكُمُ"

(الطّال ق: ٢٤)

ترجمہ:... پس جب وہ اپنی مرت کو پہنچیں تو انہیں معروف طریقے ہے روک رکھو، یا معروف طریقے ہے جدا کر دو،اورا پیٹے میں ہے ووعاول آ دمیوں کو گواہ بنالو یا'

اس سلسلے میں مؤلف اس روایت کوبطور سند پیش کرتے ہیں جواس آیت کی تفسیر میں حصرت ابن عمیات ،حضرت عطااور سدی

سے مروی ہے کہ گواہ بنائے سے مراوطلاق اور رجعت پر گواہ بنانا ہے۔

مؤلف رسالہ کا بیقول ایک و کل تی بات ہے جوابل سنت کوتو ناراض کردے گا بگراس ہے تمام امامیہ کی رضامندی اے حاصل نہیں ہوگی۔ بیتو واضح ہے کہ آیت کریمہ نے روک رکھنے یا جدا کردینے کا اختیار دینے کے بعد گواہ بنانے کا ذکر کیا ہے، اس لئے گوا دینائے کا بھی وای حکم ہوگا جوروک رکھنے یا جدا کروینے کا ہے، جب ان دونول میں ہے کوئی چیزعلی التعبین واجب نہیں تو اس کے لئے گواہی کیے واجب ہوگی؟اگر مینکم وجوب کے لئے ہوتا تو" وَ تِسلُکُ خُسلُونُدُ اللهٰ" ہے قبل ہوتا۔علاوہ ازیں اگر میفرض کیا جائے کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق باطل ہوتی ہے ( جبیہا کہ مؤلف رسالہ کی رائے ہے ) تو اس صورت میں اس سے زیادہ احتقالہ رائے اور کوئی نہیں ہو سکتی کے صحت طلاق کے لئے گوا ہی کوشر طاتھ ہرایا جائے ، کیونکہ گوا ہوں کے لئے بیا گوا ہی دیناممکن ہی نہیں کہ طلاق صهر میں ہوئی تھی ، کیونکہ بیہ چیز صرف عورت ہے ہی معلوم ہو سکتی ہے ، اور اگر گواہی میں صرف طلاق واقع کرنے کی گواہی پر اکتف کیا جائے تو عورت کا صرف میہ کہددینا کہ:'' طلاق حیض کی حالت میں ہوئی تھی' طلاق وہندہ کے قول اور گواہوں کی گواہی ووٹوں کو باطل کر دےگا، پس مردکو بار بارطلاق وینا پڑے گی ، تا آ نکہ عورت میاعتراف کرلے کہ طلاق طبر میں ہوئی ہے، کو یا مروطلاق دینے کامقیم ارادہ رکھتا ہے مگرال پرخواہ مخواہ نان ونفقہ کے بوجھ کی مذت طویل سے طویل تر ہور ہی ہے،آخر پیکیساظلم اورا ندجیر ہے؟ اورا گروہ اسے گھر میں ڈالےرکھ،جبکہوہ اچھی طرح جانتاہے، کہ وہ اسے تین طہروں میں تین طلاق دے چکا ہے، تواہے کھر میں آباد کرنا غیرشری ہوگا، جس سے نفس الا مرمیں ندنسب ثابت ہوگا ، ندورا ثت جاری ہوگی ۔ اور جوا مورصرف عورت ہی ہے معلوم ہو سکتے ہیں ان میں عورت کے تول کوقبول کرناصرف ان چیزوں میں ہوتا ہے جواس کی ذات ہے مخصوص ہوں ، دُوسروں کی طرف اسے متعدی کرناایک ایس چیز ہے جس کاشر بعت انکار کرتی ہے، اور جواُ مورعورت کے ذریعہ بی معلوم ہو کتے ہیں ان میں مرد کے قول کومعتبر قرار دینا اس شناعت ہے بیخے کے لئے ایک عجیب فتم کا تفقہ ہے۔ آخر کتاب وسنت کے کس مقام سے بیہ بات مستنبط ہوتی ہے؟ جولوگ اس فتم کے عجیب وغریب ا جہما دے کئے برعم خود کماب وسنت ہے آمنک کرتے ہیں درحقیقت کماب وسنت سے ان کے یُعد میں اضافہ ہوتا ہے۔

پن ' إساک' کے معنی بیں رُجوع کر لینا، اور مفارقت ہے مراد ہے طلاق دینے کے بعد عورت کواس کی حالت پر چھوڑ وینا، یہاں تک کراس کی عدت تم ہوجائے۔ اس سے خود طلاق دینا مراد نہیں کہ اس پر گواہ بنانے کا لحاظ کیا جائے ، اور قر آن کر یم نے گواہ بنانے کا ذکر صرف' امساک' اور' مفارقت' کے سیاق میں کیا ہے۔ پس چونکہ عورت سے رُجوع کر لینا یا عدت تم ہوئے تک اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا، یہ دولوں صرف مرد کاحق بیں اس لئے ان دونوں کی صحت کے لئے گواہ بنانا شرط نہیں، جیسا کہ صحت طلاق کے لئے گواہ کو گواہ کو گرار دینا مقصود ہوتا تواس کا ذکر '' فی طلیقہ کو گھڑ نے گواہ کو گھڑ کو اور کی عدت کا شار کرنا اور مطلقہ کو گھر میں تشہرانا وغیرہ) سے پہلے ہوتا۔ لہٰذا آیت کو ' طلاق کی معمول کرنا ہے کہ اور قرار کرنا اور مطلقہ کو گھر میں تشہرانا وغیرہ) سے پہلے ہوتا۔ لہٰذا آیت کو ' طلاق کی موقعہ کے کو اور قرآن کریم کی بلاغت کے خلاف ہے۔

اوراس آیت کی تغییر میں جوروایات ذکر کی گئی ہیں اوّل تو ان کی اسانید میں کلام ہے، اس سے قطع نظران میں کوئی ایسا قرینہ نہیں جوگواہی کے شرط ہونے پر دلالت کرتا ہو، جسیا کہ خود آیت کے اندر گواہی کے شرط ہونے پران دلالات میں سے کوئی دلالت نہیں پائی جاتی جوابل استباط کے زویک معتبر ہیں۔ اور محض امساک اور مفارقت کے بعد ... نہ کہ طلاق کے بعد ... اشہ دکا ذکر کرناان میں سے کسی چیز کے لئے گوائی کے شرط ہونے پر دلالت کرنے ہے بعید ہے، بلکہ اس موقع پر اشہاد کے ذکر کا منتااس طریقے کی طرف داہ ممائی کرتا ہے کہ اگر ان اُمور میں ہے کسی چیز کا انکار کیا تو اس کا جوت کس طرح مہیا کیا جائے؟ بلکہ جوشخص نور بصیرت کے ساتھ آیت میں غور کرے اور اس کے سیاق وسیاق کو سامنے دکھے اس پر بید تقیقت واضح ہوج نے گی کہ عد نہ تم ہونے کے وقت مطلقہ کا شوہر کے فرمہ جوج تن ہوتا ہے اس جن کی ادائی پر گوائی قائم کرنے کی طرف آیت اشارہ کر دبی ہے، کیونکہ مفارقت بالمعروف یہی ہے کہ عدت شم ہونے کے وقت مرد کے ذمہ جوج تی واجب ہے اے اوا کردیا جائے، اور اس امر پر گواہ مقرر کرنا گویا طلاق پر گواہ مقرر کرنے کے حقت مرد کے ذمہ جوج تی واجب ہے اے اوا کردیا جائے ، اور اس امر پر گواہ مقرر کرنا گویا طلاق پر گواہ مقرر کر نے کے فائم مقام ہے ، اس لئے کہ میہ چیز طلاق پر بی تو مرتب ہوئی ہے، اور یہ بات باس طل طاہر ہے ، اور گواہ بنانے کا تھم محض اس لئے ہے تا کہ مردیہ خاب کہ کہ مقام ہے ، اس کے کہ میہ چیز طلاق پر بی تو مرتب ہوئی ہے، اور یہ بات باس طاہر ہے ، اور گواہ بنانے کا تھم محض اس لئے ہیں تا کہ مردیہ خاب کہ کہ اس کے ذمہ جوجھوت قرار سے دارات اس گوائی کو صحت طلاق میں کوئی دھر نہیں۔

اس تقریر سے داضح ہوا کہ طماق کو گواہی ہے مشروط کرنامحض ایک خود تر اشیدہ رائے ہے جونہ کتا ہے۔ نہ سنت ہے، نہ سنت سے، نہ اجماع سے اور کہ فی تحف اس بات کا قائل نہیں کہ اگر سفر میں وصیت کی جائے ، یا اُدھار لین وین کا معاملہ سیا جائے ، یا کوئی خرید وفروخت کی جائے ، یا یتالی کوان کے اموال حوالے کئے جا کیں اور ان چیز وں میں گواہ نہ بنائے جا کیں تو یہ تمام چیزیں باطل ہوں گی ، بلکہ بغیر گواہ بنانے کے بھی یہ چیزیں باتف ق اہل علم سے جا سے معلوم ہوا کہ بیتے گھم ان تمام اُمور میں بھی موجود ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ بیتے کم ان چیز ول کو گواہ کی کے ساتھ مشروط کرنے کے لئے نہیں ، بلکہ بیتے کم ارش دی ہے ، جس سے مقصد یہ ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ بیتے کم ان کی گواہ کی گواہ کی ایس کے طلاف جُوت مہیا کیا جا سکے۔

دیکھئے! نکاح کا معاملہ کس قدر عظیم الشان ہے، اس کے باوجود قر آن کریم میں ' نکاح پر گواہی' کا ڈکرنہیں کیا گیا، تو طواق اور رجعت کواس ہے بھی اہم کیے شار کیا جا سکتا ہے؟ اور اکثر اُنمَہ نے نکاح کے لئے گواہوں کا ہونا جوضروری قرار دیا ہے وہ اس بنا پر ہے کہ سنت میں نکاح کو گواہوں ہے۔ مشروط کیا گیا ہے، لیکن طلاق کے سئے کس نے گواہی کوشر طنہیں تھہرایا، اگر چہ بعض حضرات سے رجعت کا گواہی کے ساتھ مشروط ہونا مروی ہے، علاوہ ازیں رجعت میں انکار کا موقع کم ہی پیش آتا ہے، امام ابو بکر جصاص رازی فرمائے ہیں:

'' ہمیں اہل علم کے درمیان اس مسلے میں کوئی اختلہ ف مغلوم نہیں کہ رجعت بغیر گواہوں کے سیجے ہوائے اس کے کہ جوعطاء سے مروی ہے، چنانچے سفیان ، ابن جرش کے سے اور وہ عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: '' طلاق ، نکاح اور رجعت گواہی کے ساتھ ہوتے ہیں'' اور بیاس پر محمول ہے کہ رجعت میں احتیاطا گواہ مقرر کرنے کا حکم دیا گیر ہے تا کہ کس کے انکار کی گنجائش ندر ہے، ان کا بیہ مطعب نہیں کہ رجعت میں احتیاطا گواہ مقرر کرنے کا حکم دیا گیر ہے تا کہ کس کے انکار کی گنجائش ندر ہے، ان کا بیہ مطعب نہیں کہ رجعت گواہی کے بغیر صحیح نہیں ہوتی ۔ آپ دیکھتے نہیں کہ انہوں نے ، اس کے ساتھ طلاق کا بھی ذکر کیا ہے؟ حالا نکہ گواہی کے بغیر طلاق کے واقع ہوئے ہیں کوئی خض بھی شکہ نہیں کرتا ، اور شعبہ نے مطر وراق ہے اور انہوں نے عطا اور الحکم نے نقل کیا ہے کہ ان دونول نے کہا: جب مروعات میں عورت سے مقار بت

كريلة واس كابية ل رجعت شار جوگا ... '

اور حق تعی کا ارشاد: "ف المساک سمغور و ب "دلات کرتا ہے کہ جماع رجعت ہے اور یہ" اساک " ہے ظاہر ہے۔
اب اگر عطائے قول کا وہ مطلب نہیں جو بصاص نے بتایا ہے تو بت ہے کہ آدمی جماع پر گواہ کیے مقرر کرے گا؟ اور وہ جو بعض حضرات سے مراجعت پر اواہ مقرر کرنا مراو ہے، جیسا کہ تأمل سے مراجعت پر اواہ مقرر کرنا مراو ہے، جیسا کہ تأمل سے میہ بات واضح ہوجاتی ہے۔ پس جب بغیر دیس و جمت کے بیقر اردیا جائے کہ: " جب تک قاضی یا اس کے نائب یا گواہوں کے سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے۔ پس جب بغیر دیس و جمت کے بیقر اردیا جائے کہ: " جب تک قاضی یا اس کے نائب یا گواہوں کے سامنے طلاق پر گواہی مقرر ندگی جائے تب تک واقع ہی نہیں ہوتی "اس سے نہ صرف انساب میں گڑ برد ہوگی بلکہ طلاق کی تم م قسمیں سامنے طلاق پر گواہی مفرق ، جن کا پہلے ذکر آجا ہے۔ یکسر باطل ہوکر رہ جاتی ہیں ، القد تعالیٰ سلامتی عطافر مائے۔

• ا:...كيا نقصان رساني كاقصد جوتور جعت باطل ہے؟

مؤلف رسالہ کا بیاصرار کہ:'' اگر رجعت نقصان رسانی کی نیت ہے ہوتو باطل ہے'ایک ایسا قول ہے جس کا اُتمہ متبوعین میں کوئی قائل نہیں، بلکہ کوئی صحالی ، تابعی یا تبع تابعی بھی اس کا قائل نہیں۔

ال سے قطع نظر سواں میہ ہے کہ حاکم کو کیسے پتا چیے گا کہ شوہر نے بہ قصد نقصان رُجوع کیا ہے، تا کہ وہ اس کے باطل ہونے کا فیصلہ کر سکے؟ اس کی صورت بس بہی ہوسکتی ہے کہ یا تو اس کا دِل چیر کر دیکھے، یا بہتے فیصلے کی بنیاد خیالات ووساوس پر رکھے، اور کتاب اللہ ناطق ہے کہ قصد ضرَر کے باوصف رجعت صحیح ہے، چنانچے ارشاد ہے:

"ولَا تُمُسكُوْهُنَ صِرارًا لِتَعْتَدُوْا، وَمَنْ يَفَعْلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ" (البَرْة: ١٣١) ترجمه:.." اورانبیل ندروک رکھونقصان پہچانے کی غرض ہے، کہتم تعدی کرنے لگو، اورجس نے ایبا کیااس نے اپنی جان پرظلم کیا۔"

اگر بے قصد ضرَر رجعت سیحے ہی تہیں ہوتی تو شو ہراس عمل کے ذریعہ... جس کا کوئی اثر ہی مرتب نہیں ہوتا...ا پی جان پرظلم کرنے والا کیسے تقہرتا؟

مؤلف رسالہ نے بہت ی جگہ یہ فلسفہ چھانتا ہے کہ: '' طل ق مرد کے ہاتھ میں رکھی گئی ہے، حالا نکہ عقد کا نقاض ہہ ہے کہ اس عقد کا ختم کرنا بھی جہوئی حیثیت ہے دونوں کے بہر دہو۔' مؤلف اس بنیاد پر بہت ہے ہوائی تفاع تغییر کرنا چاہتا ہے، اور جو مقاصد اس کے سینے میں موجز ن بیں ان کے لئے راستہ ہموار کرنا چاہتا ہے، اور ہم آغ ذرکتا ہیں اس بنیا دکومنہدم اور اس پر ہوائی تفلع تغییر کرنے کے سینے میں موجز ن بیں ان کے اپنے راستہ ہموار کرنا چاہتا ہے، اور ہم آغ ذرکتا ہیں اس بنیا دکومنہدم اور اس پر ہوائی تفلع تغییر کرنے کی امیدوں کونا کا مونا مراو کر چکے بیں یہ مؤلف کی باقی لغویات کی تردید کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، اقل تو وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتیں ، پھر ان کا بطلان بھی بااگل واضح ہے۔

ح نبي آخر

ان است نے اختیام پر میں ایک اہم وت کی طرف توجہ ولانا جا ہتا ہوں اور وہ یہ کہ تکاح وطلاق اور دیگراَ حکامِ شرع میں

وقناً فو قناتر میم وتجد پد کرتے رہنا اس مخص کے لئے کوئی مشکل کا منبیں جس میں تین شرطیں یائی جا کیں:

ا:...خدا کا خوف اس کے دِل سے نکل چکا ہو۔

٣:...أئمَه كے مدارك اجتها داوران كے دلائل سے جاہل ہو۔

۳: . . خوش فہمی اور تکبر کی بنا پر بادلول میں سینگ بھنسانے کا جذبہ رکھتا ہو۔

کیکن اس ترمیم وتجدید ہے نہ تو اُمت ترقی کی بلندیوں پر فائز ہو سکے گی ، نہ اس کے ذریعہ اُمت کوھیا رے ، سیارے ، بحری بیڑ ہے اور آبدوزیں میسر آئیل گی ، نہ تجارت کی منڈیاں اور سنعتی کار خانے اس کے ہاتھ لگیل ئے۔

جو چیز اُمت کوتر تی کی راہ پرگامزن کر عتی ہے وہ احکام اسپیم سے بیونت نہیں، بلکہ بیہ ہے ہے ہم تر تی یا فۃ تو مول کے شانہ بشانہ آگے برھیں، کا ننات کے اسرار کا سراغ لگا کیں، معاون، نبا تات اور حیوان ت وغیر ویس جو تو تیں ابتد تعالی نے وو بعت فر ہ تی بین انہیں معلوم کریں، اور انہیں اعلائے کلۃ القد، مصالح اُمت اور اسلام کی پاسبانی کے ہے مسخر کردیں، اور انہیں کام میں لا کیں۔ ایک تجد بدکا کوئی شخص مخالف نہیں، لیکن طلاق وغیرہ کے احکام میں سے بیونت سے پیچھی وصل نہیں ہوگا، اس لئے الازم ہے کہ اللہ تعالی کی تجد بدکا کوئی شخص مخالف نہیں، لیکن طلاق وغیرہ کے احکام میں سے دُور رکھ ج نے اور اُنہیں ہوگا، اس لئے الازم ہے کہ اللہ تعالی کی مشرر کردہ شریعت کے خلاف اُحکام جاری کئے جا کیں تو اپنی فی سے کہ مداوندی پر قائم رئیں، اور ' طاغوت' کے سامنے اپنے فیصلے نہ لے جا کمیں، خواہ فتوی و سے والے انہیں کتنے بی فتوے و سے ارتبیں کتنے بی فتوے و سے ارتبیں کتنے بی فتوے و سے ارتبیں تقصال نہیں و سے گا وہ خض جو گمراہ ہوا، جبکہ تم ہدایت پر ہو۔''

ان اوراق میں جن أحکام طلاق کی تدوین کا قصدتھ وہ یہاں ختم ہوتے ہیں ، میں القدسی نہ و تع کی سے سوال کرتا ہول کہ ا اپنی خالص رضا کے لئے بتائے اورمسلمانوں کواس سے نفع پہنچائے۔

ربَّنا لَا تُن غُ قُلُوْبَنَا بَعُدَ إِذُ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنُ لَدُنُكَ رَحْمَةً انَّكَ آنْتَ الُوهَاتُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا ومُنْقِدِنا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسِلِيْنَ وآلِه وصحْبِهِ اجْمَعِيْن والتَّابِعِيْن لَهُم باحْسان إلى يَوْمِ الدَّيْنِ، وَاحَرُ دَعُوَانا انِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبَّ الْعَالَمِيْن.

الفقير الى القدسي شاوت كل محمد فر أميد بن الشيخ حسن بن على الكوثرى عقى عنهم وعن سائز المسلميين تحرير: • ۴ مربيع الثانى ١٣٥٥ هـ بروز جمعرات ، وقت هاشت

# طلاق معلق

#### طلاق معلق كامسئله

سوال: ... میرے میال نے جھے میری بہن کے گھر جانے سے منع کیااور کہا کہ: '' تم وہاں گئیں تو تم جھے پرطلاق ہوجاؤگ' اور تین مرتبہ بیالف ظ دہرائے کہ: '' میں تہہیں طراق دے دُوں گا۔' اوراس کے دُوسرے تیسرے دن ہی ہم وہ ل چلے گئے، پہلے مجھے معلوم نہیں تھ کہ زبان سے کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے، لوگوں سے معلوم ہوا کہ اس طرح بھی طلاق ہوجاتی ہے، جبکہ میال نہیں مان رہاور کہدرے ہیں کہ:'' طراق وینے کا میں نے وعدہ کیا ہے، اور طلاق نہیں دی' جبکہ یہی الفاظ جوا کھی جیس، میرے میاں نے جھے کہے تھے، کیاس صورت میں طراق ہوئی یانہیں؟ اگر ہوئی تو اس کا طل کیا ہے؟

جواب:...آپ کے دہاں جانے کے بعد شوہر نے دولفظ استعال کئے ہیں، ایک بیک: '' اگرتم وہاں گئیں تو مجھ پرطلاق ہوج وگ' اس سے ایک طلاق ہوگی'' گرشو ہرعدت کے اندراگرزبان سے کہدد ہے کہ:'' میں نے طلاق واپس لے کن' یامیاں بیوی کا تعمق قائم کر لے تو رُجوع ہوجائے گا' دوہ رہ کاح کی ضرورت نہیں۔ وُ وسرافقرہ آپ کے شوہر کا جسے انہوں نے تین ہارد ہرایا، یہ تھا کہ:'' میں تہہیں طلاق دے وُوں گا'' یہ طلاق دینے کی دھمکی ہے، ان اغ ظے طلاق نہیں ہوئی۔ (۳)

#### طلاق اورشرط بیک وقت جملے میں ہونے سے طلاق معلق ہوگئی

سوال:...ایک شخص نے اپنی بیوی کو مکھ کر طلاق اس طرح دی: '' میں انہیں طلاق بائن دیتا ہوں، نین طلاقوں کے ستھ بیہ سب مسائل میں نے بہشتی زیور میں بغور پڑھ کرھ صل کئے ہیں۔'' اس کے ساتھ ہی اس شخص نے بیشر طبھی عائد کردی کہ طلاق کا اصلاق اس وقت ہوگا جب فلیٹ جو کہ بیوی کی ملکیت ہے وہ فروخت کردیا جائے گا۔ واضح رہے کہ شوہر نے پُرسکون زندگی گڑارنے کے اصلاق اس وقت ہوگا جب فلیٹ جو کہ بیوی کی ملکیت ہے وہ فروخت کردیا جائے گا۔ واضح رہے کہ شوہر نے پُرسکون زندگی گڑارنے کے وعدے پرمہر کی رقم معاف کرانی اوراس ضمن میں اپنی بیوی کا حلفیہ بین مجسٹریٹ کے رُوبرو دِلوادیا۔اس کے فوراً بعد ہی دو تین روز کے

إدا أصافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا مثل أن يقول لإمرأته ان دخلت الدار فأنت طالق إلغـ
 (عالمگيري ح: اص: ٣٢٠، كتاب الطلاق، الباب الوابع في الطلاق بالشرط).

 <sup>(</sup>۲) فإذا راجعها بالقول نحو أن يقول لها راجعتك أو راجعت إمرأتي وإن راجعها بالفعل مثل أن يطأها أو يقبّنها بشهوة أو ينطر إلى فرحه مشهوة فإنه يصير مراحعًا عندنا . إلح. (عالمگيري ج: ١ ص.٣١٨).

 <sup>(</sup>٣) هو رفع قيد الكاح في الحال بالبائن أو المال بالوجعي بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق. (الدر المختار ح٣٠ ص ٢١ ٢٠١) كتاب الطلاق، طبع سعيد).

وقفے کے بعد طلاق مندرجہ بالاطریق پر دے دی۔ براہ کرم از رُوئے شرع وضاحت در ہنمائی فر ، نمیں کہ کیا ہے طلاق ہوگئی یا فلیٹ فروخت کرنے کے ساتھ مشروط رہے گی؟ جبکہ فلیٹ بیوی کے نام الاٹ شدہ ہے۔

جواب:...اگرطلاق اوراس کی شرط ایک ہی جملے میں گھی تھی ،مثلاً بیرکہ:'' اگر فلیٹ فروخت کرے گی تو اس کو تین طلاق'' اس صورت میں فلیٹ کے فروخت ہونے پرطلاق ہوگی ، جب تک فلیٹ فروخت نہیں ہوتا طلاق نہیں ہوگی'، اورا گرطلاق پہنے دے دی بعد میں وضاحت کرتے ہوئے شرط لگائی تو طلاق فوراْ واقع ہوگئی اور بعد کی وضاحت کا کوئی اعتبار نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

'' اگر پانی کےعلاوہ تمہارے بنگلے پر کوئی چیز کھا وُں تو مجھ پرمیری بیوی طلاق''

سوال:...ایک بنگلے میں چوکیدار ہوں، ایک روز میرااپٹے سیٹھ سے جھٹڑا ہوگیا، جذبات میں، میں نے کہا کہ:'' اگر پانی کے علاوہ تمہارے بنگلے پرکوئی چیز کھاؤں تو مجھ پرمیری بیوی طلاق' اب میں بہت پریشان ہوں، میری بیوی گاؤں میں ہے،سیٹھا بھی مجھے چھٹی نہیں ویتا،ان حالات میں مجھے کیا کونا جائے؟

جواب: ... آپ نے ایک طلاق کہی ہے، اس بنگلے ہے کوئی چیز کھ کمیں گے قوایک طلاق بیوی کو ہوجائے گی ، اس کے بعد بیوی ہے رُجوع کرلیس ، لیعنی زبان ہے کہد دیں کہ میں نے رُجوع کرلیا ، اس کے بعد دو طلاقیں رہ جا نیں گی ، اور اگر کسی اور جگہ ملازمت کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔

"اگرمیں نے اپنے بھائی کی کوئی مالی خدمت کی تو میری بیوی مجھ پرطلاق ' کی شرعی حیثیت

سوال:...میرا چیونا بھائی ہے، جس کا کروار بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا روبی بھی میرے ساتھ نامناسب ہے، چونکہ وہ شادی شدہ ہے، اور چیوٹے چیوٹے اس کے بچے ہیں، ہیں اکثر اپنا بھائی بچھتے ہوئے زکو قاو خیرات کی مدیس سے اس کی مالی إمداد کرتا رہتا ہوں۔ گزشتہ دنوں وہ میری دُکان پر آیا، اور میری خوب بے عزق کی، جو کہ ہیں برداشت نہ کرسکا، اور غفتے کی حالت ہیں کہا کہ:
'' آئند واگر میں نے اپنے بھائی (عابد) کی کوئی مالی خدمت یار آم (زکو قاو خیرات) وغیرہ میں سے کی، تو میری یوی بچھ پرطلاق!''
اب صورتِ مسئولہ ہیں میرے لئے کیا تھم ہے؟ ہیں آئندہ اپنے بھائی کی خدمت (زکو قاو خیرات) ہیں سے کروں یانہیں؟
کیونکہ اس مدے علاوہ ہیں اپنے بھائی کی کوئی شدمت نہیں کرسکا۔

جواب:..ایی ہے ہودہ متم کھانا سخت غلطی ہے، اگرآپ اپنے بھائی کی مدد کریں گے تو آپ کی بیوی کوطلاق ہوجائے گی،

<sup>(</sup>۱) ویکھے گزشتہ مغیرا۔

 <sup>(</sup>۴) إذا قال لها: إن دخلت الدار وأنت طائق، فإنها تطلق للحال وإن قال عيت التعليق لا يدين أصلًا ... إلخ. (عالمگيري جن الصن ١٠٠). أيضًا: ولمو قال: أنت طالق ثم إن دحلت الدار فإنه يقع الطلاق ولو نوى التعليق لا تصح نيته أصلًا.
 (عالمگيري جن الصن ١٣٠)، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط).

<sup>(</sup>٣) إذا أضافه إلى الشوط وقع عقيب الشوط إتفاقًا . (عالمگيري ح ١ ص ٣٠٠، كتاب الطلاق) .

عمر چونکہ صرف ایک طلاق کا غظ بولا ہے تو اس سے ایک طلاق ہوگی ، اگر آپ چا ہیں تو اپنے بھائی کی مدد کر کے اپنی قشم تو ڑویں ، اور ہوکی سے دو ہارہ زجوع کرلیں۔

اگرکسی نے کہا: '' اگر میں نے فلال کام کیا تو میری بیوی مجھ پر طلاق ہے'' پھر قصداً کام کرلیا توایک طلاق رجعی ہوگی

سوال: ..ایک شخص نتم یوں اُٹھا تا ہے کہ:'' اگر میں نے فلال کام کیا تو میری مجھے پرطلاق ہے' اب وہ قصد آبی وہ کام کرلیت ہے، الی صورت میں اگر وہ اعادہ (رُجوع) کرنا جا ہے تو کیا طریقہ ہوگا؟ صرف زبانی اقرار ورُجوع کا کافی ہوگا یہ تجدید کا تا بھی ضروری ہے؟ جبکہ بعض لوگول نے بیکہا کہ اب اس پر بیوی طلاقی مغلظہ ہے اور بغیر صلالے کے جائز نہیں ہوگی۔

جواب:...اگراس کے یہی الفاظ تنے جوسوال میں ذِکر کئے گئے ہیں، تواس کام کے کرنے کی صورت میں ایک طلاق جعی واقع ہوتی ہے ہیں۔ تواس کام کے کرنے کی صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے واقع ہوتی ہے واقع ہوتی ہے جبکہ این الفاظ سے تین طلاق کا اِرادہ کیا ہو، ورتہ جیسا کہ میں نے اُو پر لکھا ایک رجعی طلاق واقع ہوگی۔

"أگر بینے بیں لئے گئے تو میری بیوی مجھ پرطلاق ہے " کا کیا تھم ہے؟

سوال: میری دوببنیں ہیں، جن کی وابد صاحب نے ایک جگہ ہی متنی کر دی ،اس شرط پر کداڑے والے ایک ال کاروپ ادا کریں گے، پھر شاوی ہوگی ،اس دوران اڑکے والول نے متنی کے بعد پچھالی با تیں کیس جس پر جھے بخت غصر آیا اور میں نے تقریبا تین باریہ ہاکہ: '' اگر اڑکے والے ایک لاکھا وانبیس کرتے ہیں تو میں انہیں زندہ نہیں چھوڑ وں گا ، اگر چیے نہیں لئے گئے تو میری بیوی ہم پر طلاق ہاس وقت تک کے رقم حاصل نہیں گی اور آب میرے والد صاحب نے پچھر قم لڑکے کو معاف کر دی ہے ، کیا اس صورت میں میری بیوی پر طلاق ہوگئ ؟

جواب:..آپ کا غصہ جا ہلی غصہ ہے، اس ہے تو ہہ سیجئے۔ اور آپ کی بیوی کو ایک طلاق ہوگئ، اس ہے زجوع کر لیجئے اور آئندہ طلاق کے لفظ کے اِستعمال سے پر ہیز کریں۔

'' بھائی کوکھانا دِیا تو طلاق دے دُوں گا'' کہنے کا شرعی حکم

سوال: بہم چار بھائی ہیں، ایک بھائی میرے ساتھ اور ایک بڑے بھائی کے ساتھ رہتا ہے، بڑے بھائی نے چھوٹے

<sup>(</sup>١) إذا أصافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إنهاقًا. (عالمكيري ج ١٠ ص. ٣٢٠، كتاب الطلاق، الهاب الرابع).

<sup>(</sup>٢) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقةً رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمگيري ح ١ ص ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) الفأحاشية بمرار

<sup>(</sup>٣) فإذا راجعها بالقول نحو أن يقول لها. راحعتك . فإنه يصير مراحعًا. (عالمكيري ح: ١ ص ٢٨٣).

<sup>(</sup>۵) ايضاً عشيتمبرا-

بھائی کو بعد میں اپنے ساتھ رکھنے ہے انکار کروی ، پھراس کو بھی میں نے اپ سے تھ رکھ لیا۔ پھر بچھ عرصہ بعد ای بھائی کی عاد تیں خواب ہوگئیں ، فضول خربی نہ کرو، تو وہ میرے پر فصہ ہونے لگا، جگہ کھانا وغیرہ گھر بر کھ تا تھ ، میں نے اسے بھی یا کہ فضول خربی نہ کہ وہ میرے پر فصہ ہونے لگا، بات کانی بجھ فضہ آگیا، غضے میں آکر میں نے اپنی بیوک ہے ہما کہ 'اگرتم نے آئے تدہ کھانا اس کو دیا تو میں تہہیں طلاق دے دوں گا۔'اس بات کو ایک سال ہوگیا، وہ ہوئل ہے کھانا وغیرہ کھ تا ہے برا ابھائی بھی اسے اپنے پاس اور کھنے کو تیار نہیں ہے ، جبکہ میر ن اور بڑے بھائی کی شادی ہوگئی ہے ، میری بہنیں جمھے ہی جی کہ اگرتم نے اسے اپنے پاس نہ رکھ تو ہم نا راض ہو جا کیں گوساتھ نہ رکھوں اور بڑے بھائی کی شادی ہو جا کی کہ اگر بھائی کوساتھ نہ رکھوں تو بہنیں نا راض ہو جا کی ،اگر بھائی کوساتھ نہ رکھوں تو بہنیں نا راض ہو جا کمی گی ، برائے مہر بائی آپ مشورہ دیں کہ جھے کیا کہ نا جا جا ؟

چواب:..'' بیں تنہیں طداق دے وُ ول گا'' کے الفاظ سے طلاق تبین ہوتی ،اس لئراً سرآپ اپنے بھائی کورکھیں تو طلاق نہیں ہوگی ، بہتریہ ہے کہ اس بھائی کی شادی کر کے اس کا الگ گھر بسادیا جائے۔ (۱)

" اگرمیں فلال کام کروں تو مجھ پرغورت طلاق" کا تھم

سوال:...ایک فخص نے اپنی والدہ سے غضے میں آکر کہا کہ:'' اگر میں تیرے پاس آؤں تو مجھے پر مورت طلاق ہوگئ''اور سے
لفظ اس نے صرف ایک ہی مرتبہ کہا ہے، اب وہ مختص اپنی والدہ کے پاس آنا چاہتا ہے تواس کے لئے کیا صورت ہوگی؟
جو اس نے اس صورت میں وہ مختص زندگی میں جس کبھی اٹی والد و کے ہاس صدے گا تو ہوگی مرا یک طلاق رجعی واقع ہوگی،

جواب: ...اس صورت میں وہ خض زندگی میں جب بھی اپی والدہ کے پاس جے گاتو یوی پر ایک طلاق رجی واقع ہوگی، جس کا حکم شرکی ہے ہے کہ عدنت کے اندر بغیر تجدید نکال کے شوہرا جوع کرسکتا ہے۔ البتہ مدنت کے جد عورت کی رضامندی ہے دو ہارہ نکاح کرنا ہوگا۔ بہتر ہے کہ یشخص والدہ کے پاس چلاج ئے ، اس سے ایک طلاق رجعی ہوج نے گی ، اس کے بعد شخص ہوئی ہوگ ہے رُجوع کر سے اور'' رُجوع'' سے مراد ہے کہ یا تو زبان سے کہدد سے کہ میں نے طباق والیس لے لی ، پیوی کو ہاتھ دلگا دے ، پواس سے ایک طلاق والیس لے لی ، پیوی کو ہاتھ دلگا دے ، پواس سے صحبت کر لے۔ زبان سے یافعل سے رُجوع کر لینے کے بعد طلاق کا ار شخم ہوجائے گا۔ ''لیکن اس شخص نے تین طلاقوں میں سے ایک طلاق کا حق استعمال کراہی ، اب اس کے پاس صرف دو طلاقوں کا حق باقی رہ گیا ، آئندہ اگر دو طلاقیں دے دیں تو یوی حرام ہوجائے گا۔ 'کندہ احتمال کراہی ، اب اس کے پاس صرف دو طلاقوں کا حق باقی رہ گیا ، آئندہ اگر دو طلاقیں دے دیں تو یوی حرام ہوجائے گا۔ 'کندہ احتمال کرائے ۔ اس کے آئندہ احتمال کرائے کے اس کے ایک میں موجائے گا۔ کندہ احتمال کرائے کی دو طلاقی کے اس کے آئندہ احتمال کرائے کے جو میں کی میں میں سے ایک کا میں میں کے آئندہ احتمال کرائے کرائے کرائے کرائے کہ کا میں کرائے کی کہ کو میں کرائے کہ کرائے کرائے

ر ١) وقال في الدر المختار. بخلاف قوله طلقي نفسك فقالت أما طالق أو أطلق نفسي لم يقع لأمه وعد. جوهرة. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص: ٩ ١٩).

<sup>(</sup>٢) وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيري ج ١ ص ٣٠٠، كتاب الطلاق، الباب الرابع).

<sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها إلح. (عالمگيري ح: ١ ص: ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بالنَّا ..... فله أن يتزوجها . . وبعد إنقضائها . إلخ. (هداية ح: ٢ ص: ٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) والرجعة أن يقول راجعتك أو راحعت إمرأتي . . . أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها . . الخ. (هداية ج:٢ ص:٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) قَالَ في البدائع: أما الطلاق الرجعي فالحكم الأصلى له نقصان العدد فأما زوال الملك وحل الوطء قليس بحكم أصلى له لازم حتى لا يثبت للحال بل بعد إنقضاء العدة. (شامي ج: ٣ ص: ٢٢٤).

'' جس روز میری بیوی نے ان کے گھر کا ایک لقمہ بھی کھایا اس ون اس کو تین طلاق'' کے الفاظ کا تھم

سوال: بیچه عرصة بل زیدی این سرال والوں ہے کسی بات پر نارائسگی ہوگئی ، پچھ لوگوں نے ان کامیل طاپ کرانا جاہا،
غضے کی حالت میں زید نے دواشخاص کی موجود گی میں بیالفاظ اوا کئے: '' جس روزاس (میری بیوی) نے ان کے گھر (لڑکی کے والدین
کا) کا ایک نوالہ بھی کھایا ای دن اس کو تین طلاق''اس کے بعد ابھی چندون قبل زیدگی اس کے سسرال والوں سے سلح کروادی گئی ہے،
لیکن زیدکی بیوی کواینے والدین کے گھر کا کھانا کھانے سے منع کرویا گیا ہے۔

آیا زید کی بیوی اینے ، ں باپ کے گھر کا ساری عمر پچھنبیں کھا سکتی؟ اور اگر بھی بھولے ہے ہی کھالے تو کیا طلاق واقع ہوجائے گ؟ کیا بیشرط کسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے؟ اگر ایساممکن ہے تو وہ کیا صورت ہوگی؟

جواب :...اس شرط کوختم کرنے کی ایک صورت ہوسکتی ہے کہ زید اپنی بیوی کو ایک طداق بائن دے دے ، طلاق کی عدت ختم ہوئے کے بعد خرید اپنی بیوی کا دو ہار و نکا آ عدت ختم ہوئے کے بعد عورت اپنے والدین کے ھرکھانا کھا کراس شرط کوتو ژوے ،اس کے بعد زید اور اس کی بیوی کا دو ہار و نکا آ کر دیا جائے۔

#### '' اگروالدین کے گھر گئی تو طلاق سمجھنا''

سوال:...میراسسرال والول ہے جھڑ اہو گیا تھا، میں نے غضے میں اپنی بیوی پرشرط رکھ دی تھی کہ:'' تو میر ب بغیر اپنے مں باپ کے گھر گئی تو میری طرف ہے طلاق سمجھنا' اب تک وہ نہیں گئی، اگر وہ چلی جائے تو اس پرطلاق ہوگی، اب اگر میں خودا جازت دُول تو وہ میر سے بغیر جاسکتی ہے یانہیں؟ دُوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے تو میں وو بارہ کس طرح رُجوع کرسکتا ہوں؟

جواب: ،آپطلاق والپر نبیں لے سکتے، اگر وہ بغیر آپ کے میکے جائے گو طلاق تو واقع ہوجائے گی، مگر بیرجعی طلاق ہوگی ،آپ کوعدت کے اندرز جوع کاحل ہوگا۔ ''رجوع کا مطلب سے ہے کہ ذبان سے کہددیا جائے کہ:'' میں نے طلاق واپس

<sup>(</sup>۱) فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدحلها فتنحل اليمين فينكحها وفي الشامية أى لا تكرار بين هذه .. إلخ. (رداعتار على الدر المحتر، باب التعليق ج. ٣ ص. ٣٥٥). أيضًا إذا حلف بثلاث تطليقات أن لا يكلم فلانًا فالسبيل أن يطلقها واحدة بائمة ويدعها حتى تنقضى عدتها ثم يكلم فلانًا ثم يتزوّجها، كذا في السراحية. (الفصل السابع في الطلاق وحيلة أخرى عالمگيرى ج ٢ ص: ٣٩٤، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) الإقرار بالرق والطلاق . . . . فإنها لا ترد بالرد . إلخ ـ (فتاوى شامى ج. ٥ ص: ٩٢٣).

<sup>(</sup>٣) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٣٢٠، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣) إدا طلق الرجل إمرأته، تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يواحعها في عدتها ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص٠٠٠٣).

ل'' ياميال بيوى كاتعلق قائم كرلياجائيـ (١)

#### سگریٹ پینے کوطلاق سے معلق کیا تو پینے سے طلاق ہوجائے گی

سوال:...مسئلہ بیہ کہ میرے شوہر بہت سگریٹ پینے تھے، عرصہ دوسال سے انہوں نے سگریٹ نوشی ترک کردی ہے، اور فتم بیکھائی تھی کہ:'' اگر میں دوبارہ سگریٹ پیئوں تو میری بیوی مجھ پر حرام ہوگی ، ڈوسر لے نقطوں میں اسے طلاق دے ڈوں گا۔''چونکہ وہ ذوسرے شہر میں رہے ہیں، اگروہ وہال سگریٹ پی لیتے وہ ذوسرے شہر میں رہے ہیں، اگروہ وہال سگریٹ پی لیتے ہیں اور مجھے بیانہیں چاتا، تو کیا مولانا صاحب! مجھے طلاق ہوگئی؟ مجھے ان سے شدید محبت ہے، کیا میں انہیں خود اِ جازت دے دُوں؟ اس سکتے نے بہت پر بیٹان کر رکھا ہے، ہماری شادی کو چھ سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ایک بڑی ہے، میں کسی قیمت پر بھی اپ شوہر سے الگ ہونا نہیں جا ہتی کہ اس کے سوامیراکوئی بھی نہیں ہے۔

جواب: ... بی ہاں!اگرکوئی فخص ہے کہنے کے بعد کہ' میں دوبارہ سگریٹ پینؤں تو میری بیوی مجھے پرحرام ہوگ' سگریٹ پی لے تواس کی بیوی کوطلاق ہوجائے گ' خواہ بیوی کوسگریٹ پینے کی خبر ہویا نہ ہو۔ آپ کے مسئلے کاحل ہیہ ہے کہ اگرآپ کے شوہر سگریٹ پی بچکے جیں تو پہلا نکاح تو ٹوٹ گیا' مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ، فورا دوبارہ نکاح کرلیں' اس کے بعد پھے نہیں ہوگا۔اور دوبارہ نکاح کا ڈھنڈورا پیٹمنا بھی ضروری نہیں ، نئی قداق میں دوگواہوں کے سامنے دوبارہ ایجاب وقبول خود ہی کرلیں ، اور نیا مہر بھی تھوڑ ابہت مقرر کرلیں۔

#### " آئنده بيربات منه ي نكالي تو تخصي طلاق "كالفاظ كاشرى حكم

سوال: .. تقریباً تین سال پہنے میرے شوہر نے ذرای بات پراپی بہن اور بھانجی کے سامنے کہا: '' تجھے میں عدالت سے طلاق وُ دن گا، اگر میں نے تجھے گھر نہ بٹھا دیا تو میں اپنے باپ سے نہیں، اگر آئندہ یہ بات دوبارہ مندسے نکا کی تو میری طرف سے طلاق' میں فاموش ہوگئی۔ میرے شوہرا پی ایک بیوی کو بھی طلاق دے جکے ہیں۔ ایک دن شوہر سے باتوں بی باتوں میں وہ بات نکل گئی جو مجھے نہیں کہنی تھی ، انہوں نے بھی بھے نہ کہا، پھر بھی سال گزرگئے ، ایک دن میں نے دیر سے آنے پر نارانسکی کا اظہار کر دیا تو میرے اوپر ہاتھ تک اُٹھادیا اور کہا کہ' آئے سے تو میرے اوپر حرام ہے' دومر تبہ یا شاید تین مرتبہ ، مجھے شبہ ہے۔ میراایک ایک دِن سول

را) فهاذا راجعها بالقول نحو راجعتك أو راجعت إمرأتي ... . . وإن راجعها بالفعل مثل أن يطاتها أو يقبلها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة فإنه يصير مراجعًا عندنا ... إلخ (عالمكبري ح: ١ ص:٣١٨)، كتاب الطلاق، الباب السادس).

<sup>(</sup>٢) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكبرى ج: ١ ص: ٣٠).
(٣) وأما الكساية فسوعان نوع هو كناية بنفسه وضعا ونوع هو ملحق بها شرعًا في حق النية أما النوع الأول فهو كل لفظ يستعمل في الله الله عنوه نحوه قوله أنت بائن أنت على حرام .. إلخ د (بدائع الصنائع ج: ٣ ص: ١٥٠ ا). وبنقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة، وإن نوئ ثلاثًا كان ثلاثًا، وإن نوى ثمتين كانت واحدة بائنة وهذا مثل قوله أنت بائل وبنة وبنلة وحرام (هداية ج: ٢ ص ٣٥، باب إيقاع الطلاق).

<sup>(</sup>٣) إذا كان الطلاق بالنَّا قله . . . . أن يتزوجها . (هداية ج: ٣ ص ٣٩٩٠ باب الرجعة).

پرگزرر ہاہے بمجھ میں نہیں آتا کیا کروں؟ آپ بی فیصد کریں جبکہ ہم اب بھی ساتھ رہتے ہیں ، آیا طلاق ہوگئی یانہیں؟اس کا کیاطریقہ ہے کہ ہم ایک ساتھ رہ مکیں۔

جواب:..ایک طلاق تو آپ کس بات کرنے پر ہوگئی جوآپ کوئیں کرنی جاہئے تھی۔ گر جب از دوا جی تعلق قائم رہاتو اس سے زجوع ہوگیا۔ فروسر سے طلاق باس'' تو میر سے اُو پر حرام ہے''کے لفظ سے ہوگئی،' دوبارہ نکاح کرلیا جائے۔' اب آپ کے شوہر کے پاس ایک طلاق رہ گئی، اگر بھی دوبارہ نکان بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہو سکے گا۔

# "اگر بھائی ہے بات کی تو تہبیں طلاق" کہنے کا نکاح پراُٹر

سوال:...میرا کچودنوں پہنے اپنے بہنوئی ہے جھٹڑا ہوگیا تھا، اس کے جواب میں بہنوئی نے میری بہن سے کہا کہ:'' تم آج کے بعدا پنے بھائی سے بات نہیں کروگ ، اگر بات کی تو تنہیں طلاق' اب مجھ سے میری بہن ملنا اور بات کرنا چاہتی ہے، اس کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟

جواب: ..اس کا کفرہ تو اُدانبیں ہوسکتا، آپ کی بہن جب بھی آپ سے بات کرے گی، اسے طلاق ہوجائے گی، البتہ شوہراً جوع کرسکتا ہے، کیونکہ ان الفاظ ہے ایک طلاقی رجعی ہوگی۔ (۵)

# '' میری بات نه مانی تو میں تمہیں آ زاد کردوں گا'' کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی

سوال:... چند دِنُوں قبل اپنی بیوی سے میرا جھگڑا ہوا، جس پر میں نے کہا:'' اگر آئندہ تم نے میری بات نہ مانی تو میں تہہیں آزاد کر دول گا'' دوبارہ میں نے بہی اغاظ تو تسم کے ساتھ ڈہرائے کہ'' خدا کی تسم! اگر آئندہ تم نے میری بات نہ مانی تو میں تم کو آزاد کردول گا'' کیااس سے طلاق واقع ہوگئ؟

جواب: پہلے الفاظ سے تو یکھنیں ہوا، اور وُ وسرے الفاظ تسم کے ہیں، اگر عورت نے بات نہ مانی اور آپ نے اسے آزاد بھی نہ کیا توقتم توٹ جائے گی اور اس کا کفار ہ آپ کے ذھے لازم ہوگا۔

<sup>(</sup>١) إذا أصافه (الطلاق) إلى المشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيري ح. ١ ص. ٣٢٠).

 <sup>(</sup>٣) قال إلامرأته أنت عملي حرام وبحو دلك .... تطليقة بائنة إن نوى الطلاق ... ويفتي بأنه طلاق بائن وإن لم ينوه لعلبة العرف. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٣٣).

٣) إذا كان الطلاق بالنَّا . . . فعه أن يتروحها. (هداية ح: ٢ ص ٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) ايضاً هاشية تبرا ..

 <sup>(</sup>۵) فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي. (هداية ح:۲ ص ۳۵۹، كتاب الطلاق،
 باب إيقاع الطلاق، طبع مكتبه شركة علمية، ملتان).

 <sup>(</sup>٢) والسماعة دة ما ياحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو ألا يفعله وإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة. (هداية، كتاب الأيمان حـ٢٠ ص٢٥٨).

#### طلاق معلق كووايس لينے كااختيار نہيں

سوال:...اگرکوئی شخص اپنی بیوی ہے غضے میں یہ کہدد ہے کہ:'' اگرتم نے میری مرضی کے خلاف کام کیا تو تم میرے نکاح سے یا ہر ہوجاؤگ''اگرشو ہراس شرط کوختم کرنا چاہے تو کیا وہ ختم ہوسکتی ہے؟ اور کس طرح؟ دُوسری بات یہ ہے کہ فرض کرواگر بیوی اس کام کوکر لیتی ہے تو کیا وہ نکاح سے باہر ہوجاتی ہے؟

چواب:...طلاق کوکسی شرط پرمعنق کردینے کے بعد اسے واپس لینے کا اختیار نہیں'' اس لئے اس شخص کی بیوی اگر اس کی مرضی کے خلاف وہ کا م کرے گی تو طلاق بائن واقع ہوجائے گی ،گر دوبارہ نکاح ہوسکے گا۔''

## كيا دوطلا قيس دينے كے بعد طلاق معلق واقع ہوسكتى ہے؟

سوال:..زیدن اپنی بیوی کوکہا:''اگر میری ا چازت کے بغیر میکے گئی تو تنہیں طلاق ہے'' گرچند د تول کے بعد وُوسری وجہ سے دوطلاقیں دے دیتا ہے، اور اپنی بیوی سے الگ ہوجا تا ہے، اور اپنی مطلقہ بیوی کو میکے بھیج دیتا ہے یا وہ عورت اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے، تو کیا اس عورت کو صرف و وطلاقیں واقع ہوں گی یا وہ طلاق بھی واقع ہوجائے گی جوزید نے اس شرط پر دی کہ میری بغیر اجازت اپنے والدین کے گھر گئی تو ایک طلاق ہے۔ کیا زید اپنی بیوی کو دوبارہ نکاح میں لاسکتا ہے؟

جواب: ...طلاق معلق نکاح یا عدت میں شرط کے پائے جانے ہے واقع ہوجاتی ہے، کپل صورت مسئولہ میں ووطلاق کے بعد بیوی کا میکے جانا اگر عدت شم ہونے کے بعد تھا تو طلاق معلق واقع نہیں ہوئی، اور اگر عدت کے اندر تھا اور شوہر نے خودا ہے بھیجا تب بھی تیسری طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ شرط بارا جازت جانے کتھی، اور بیے جانا بغیرا جازت کے نہیں بلکہ اس کے حکم ہے ہوا۔ اور اگر عورت عدت کے اندر شوہر کی اجازت کے بغیر ووبارہ مالاق ہوجائے گی اور حلالہ شرعی کے بغیر دوبارہ نکاح صبح نہیں ہوگا۔ (")

#### " اگرتم مہمان کے سامنے آئیں تو تین طلاق

سوال:...میرے شوہر معمولی می ہوتوں پر جھٹڑا کرنے لگتے ہیں،ایک دفعہ جھڑے کے دوران کہنے لگے کہ:''اگرتم میرے یاا پنے رشتہ داروں کے سامنے آئیں توحمہیں میری طرف سے تین طلاق'' یہ کہہ کر چے گئے، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ مہمان آنے والے ہیں جو کہ ان کے اور میرے دونوں کے مکسال رشتہ دار ہیں۔تھوڑی دیر بعدمہمان آگئے اور مجھے مجبور اُن کے سامنے جانا پڑا۔ آپ یہ

<sup>(</sup>١) مُرْشته منح كاحاشية نبرا الماحظه بو-

<sup>(</sup>۲) ایناً۔

رام) اليتأل

<sup>(</sup>٣) وإن كان البطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره بكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عبها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣).

تحریر قرما نیں کہ کیاان کے اس طرت کہنے ہے طلاق ہوجاتی ہے یانہیں؟ اور ہماراایک ساتھ رہنا ٹھیک ہے یانہیں؟ میرے شوہراس سے پہلے بھی اکٹرلڑ ائیول میں طلاق کالفظ نکال چکے ہیں، برائے مہر ہانی جواب ضرورعنایت قرما کیں۔

چواب:...ان الفاظ سے تین طلاقیں ہوگئیں، اوراگر وہ اس سے پہلے بھی اکٹر لڑائیوں میں طلاق کالفظ نکال چکے ہیں تو طلاق پہلے ہی واقع ہوچکی ہے۔ بہر حال ابتم دونوں کاتعلق میاں بیوی کانہیں بلکہ ایک دُوسرے پر قطعی حرام ہو، حلالہ شرعی کے بغیر دوبارہ نکاح کی بھی مخبائش نہیں۔ ( )

#### " خط ملتے ہی عمل نہ کیا تو تیسری طلاق "ان الفاظ سے کیا طلاق واقع ہوگئی؟

سوال: میں نے جرمنی ہے اپنی بیوی کو تھم دیا کہتم کو پہلی طلاق دی ، وُ دسری طلاق پرتم نے بچوں کو میرے گھر چھوڑ نا ہوگا ،
اور خط طلتے ہی فورا عمل نہ کیا تو تیسری طلاق بھی بچھ لینا ہوگئ ۔ مگر میری بیوی نے ایک ماہ بعد میرا گھر چھوڑا ، بیچے چھوڑ کر چلی گئی اپنے
والدین کے پاس تین ماہ رہی ، پھرہم نے زجوع کیا کہتم آج و و ، وہ آگئی۔ اس عمل کوڈیڈھ سال گزر گیا ، اب میں ڈیڈھ سال بعد پاکستان
آیا ہول اور حسب معمول زندگی بسر کرر ہ ہوں ۔ کیا ججھے دو طلاقوں کے بعد تین ماہ کے اندر نکاح کر نالا زمی تھا یا اب تکاح کر اسکتا ہوں؟
یا کہ میرے اس فعل اور عمل سے تیسری طلاق بھی ہو چکی ہے جبکہ نکاح نہیں کیا ہے؟

جواب :...آپ کے خطیش یہ وضاحت ہے کہ آپ کی بیوی نے ''خطالتی ہی نورأعمل نہیں کیا'' بلکہ ایک مہینے بعد گھر چھوڑا، اس لئے تیسری طلاق واقع ہوگئی اور دونوں میاں بیوی کاتعلق ختم ہو گیا۔'' بغیر طلالہ شری کے دوبارہ نکاح کرنے کی بھی گئی کش نہیں رہی' آپ دونوں گن وکی زندگی گز ارر ہے ہیں ،نورا علیحد گی اختیار کرلیس۔

" میں زید کوٹھیک جار ماہ بعد بدرو پے نہ ؤوں تو بیوی تین طلاق" کا تھم

سوال:...زیدنے بکرے ایک ہزاررہ پیقرض لیا تھا،اورزید نے خود بی اپنی مرضی ہے ایک رسید بکر کودے دی کہ میں زید کو تھیک چار ماہ بعد بیرد پے نے ڈول تو مجھزید پر اپنی بیوی تین شرا نظ طلاق۔اور پھرزید نے بیردو پے بکر کوایک ماہ لیٹ دیتے ہیں،سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کے ڈید پر بیوی طلاق ہوگئی کے تبیں؟

جواب:...زیدئے اگر ایک رسیدلکھ کر دی تھی اور مقرر کردہ میعاد کے اندر رقم ادانہیں کی تو اس کی بیوی کو تین طلاقیں ہوگئیں۔ بیوی حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہوگئی ،اس کو جاہے کہ اس سے علیحد گی اختیار کر لے۔

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عبها. (عالمگيري ح. ١ ص٣٤٣٠، كتاب الطلاق، الباب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة).

<sup>(</sup>٢) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) ايضاً هاشينمبرا

<sup>(</sup>٣) الصاَّ حاشية نمبر٧-

<sup>(</sup>۵) ایفناه شینم ار

# '' میں اگر دو دِن کے بعد تمہاری رقم نہ دُوں تو میری بیوی پر تمین شرطیں طلاق ہو'' کہنے سے طلاق کا تھکم

سوال:...میرے چپازاد بھائی نے مجھ ہے کچھ رقم اُدھار لی تھی ، تقریباً کائی عرصہ گزرجانے کے بعد وہ اِنکاری ہوگیا کہ میں نے تہباری کوئی رقم نہیں دینی ہے ، کافی یا دکروانے کے بعد آدھی رقم پر آمادگی ظاہر کی اور اس نے اس طرح وعدہ کیا کہ:'' میں اگر دوون کے بعد تہباری رقم تم کونہ دُوں تو میری بیوی مجھ پر تین شرطیں طلاق ہو۔''اب معلوم بیکرنا ہے کہ اس کے اِن الفاظ سے بیوی کو طلاق ہوگئی؟ حالا تکہ وہ کافی بچوں کا باپ ہے ، اور میں نے قرض سے صبر کر کے اچھ کیا یا کہ جھگڑ اکر کے وصول کرتا؟

جواب:... جب تمہارے بھائی نے بیشم کھائی تھی کہ'' اگر وہ دو دِن بعد تمہاری رقم ادانہیں کرے گا تو اس کی بیوی کو تین طلاقیں''اور پھراس نے اس تشم کے خلاف کیا،تو اس کی بیوی کو تین طلاقیں ہو گئیں۔ اب جا ہے صبر کرویالڑ جھٹڑ کراپٹی رقم دصول کرو،وہ تین طلاقیں تو واپس نہیں ہوں گی ،اس کی بیوی بہر حال اس پر حرام ہوگئے۔

#### '' اگر دُوسري شادي کي تو بيوي کوطلا **ٽ**''

سوال: ایک از کے کہ اسال قبل اس وقت شادی ہوئی ، جب وہ حدو دلز کین میں تق ، اس کے سسرنے اس سے ایک تحریر پر دستخط لے لئے جس میں تحریر تھا کہ:'' اگر ؤوسری شادی کی تو میری جیٹی کوطلاق ہوجائے گ'' جبکہ وہ لڑکا اس تحریر کو نہ مجھ سکا تھا ، ایک صورت میں اس کے لئے ؤوسری شادی کا کیا تھم ہے؟

جواب: ..آپ کے سوال میں دواَم تنقیح طلب ہیں۔ایک بیک آپ نے '' حدودِلڑ کین'' کا جولفظ لکھا ہے اس ہے کیا مراد ہے؟اگراس سے بیمراد ہے کہ دواڑ کا اس وقت' ناب لغ'' تقاتو نابالغ کی تحریر کا اغتبار نہیں ،اس لئے وُوسری شادی پرطلاق نہیں ہوگ ۔ ''اوراگراس لفظ سے بیمراد ہے کہ لڑکا تھا تو بالغ ،گر ہے ہجھ تھا، تو یہ تحریر معتبر ہے،اوروُ وسری شادی کرنے پر پہلی ہوی کوطلاق ہوجائے گی۔ ''

دُوسِ ااَمْ تَنقِیج بیہ ہے کہ آیا تحریر میں بہی الفاظ تھے جوسوال میں نقل کئے گئے ہیں، یعنی: '' اگر وُ وسری شادی کی تو میری بیٹی کو طلاق ہوجا ئے گئ' یا تین طلاق کے الفاظ تھے؟ اگر بہی الفاظ کھے تھے جو آپ نے سواں میں نقل کئے ہیں تو دُ وسری شادی کرنے پر پہلی

<sup>(</sup>١) إذا أصافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (الباب في شرح الكتاب ج ٢ ص ١١٦١، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣) إن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تلكح زوجًا غيره. (اللباب ح ٣ ص ١٨٣).

 <sup>(</sup>٣) ولا يقع طلاق الصبى وإن كان يعقل إلخ. (عالمگيري ج· ١ ص٣٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) يقع طلاق كل زوح إذا كان بالغًا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا، طائعًا أو مكرهًا، كدا في الجوهرة النيرة. (عالمگيري ج. ١ ص.٣٥٣). أيضًا. وجل استكتب من رجل آخر إلى امرأته كتابًا بطلاقها، وقرأه على الزوح، فأحذه وطواه وختم وكتب في عنوانه وبعث به إلى امرأته، فأتاها الكتاب وأقرًا الزوح أنه كتابه، فإن الطلاق يقع عليها. (عالمگيري ج٢٠ ص:٣٩٨).

یوی کوسرف ایک طاب ق ہوگی، اوروہ بھی رجی ۔ '' رجی '' کا مطلب یہ ہے کہ عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے شوہر زبان سے یہ ہوئے کہ اسے طاب ق اور بیوی کا تعلق قائم کرلے۔ فرضیکہ کہ: ہیں نے طاب ق والیس لے لی اور بیوی سے رجوع کر رہا ، یا مطلقہ کو ہاتھ لگا دے یاس سے میاں بیوی کا تعلق قائم کرلے۔ فرضیکہ اسپے قول یافعل سے طلاق کو ختم کرنے کا فیصد کرلے تو طلاق مو کو تنہیں ہوتی ، اور نکاح بدستور قائم رہتا ہے۔ اور اگر عدت ختم ہوج نے تو وہارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ اور اگر طلاق کے الفہ ظ تین مرتبہ استعمال کئے گئے تھے تو اس میں رجوع کی گئے اکٹر نہیں رہتی ، اور بغیر شرعی صواحہ کے دوبارہ ٹکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ (")

'' جب تک تمہارے بہن بہنوئی گھر میں رہیں گے بمہیں طلاق رہے گی''

سوال:... میری ایک بینی اپن دو بچیوں کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر میں رہ رہی تھی ، پچھ عرصے ہے میری بیلی کی بہن بہنوئی بھی گھر میں ساتھ آکر رہنے گئے ، جو کداس کے شوہر کو اپند تھے ، لیکن میلی بہن بہنوئی کواپ ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ جب جھڑ ا زیادہ بڑھ گیا تو سیلی کے شوہر نے اپنی بیوی ہے ہے ہما کہ:'' جب تک تمہارے بہن بہنوئی اس گھر میں رہیں گے ، تم پر طلاق رہ گی اور جب یہ گھرے چلے جا کیں گئے تو پیطلاق ختم ہوجائے گی اور تم دوبارہ میرے ساتھ بیوی کی حیثیت ہے رہ سکوگی' برائے مہر بانی آپ سے جب یہ گھرے چلے جا کیں بہنوئی کے گھرے چلے جائیں ؟ اور وہ دُومرا نکاح بین کر کتی ہے بہنیں ؟ اور وہ دُومرا نکاح کے بہنی بہنوئی کے گھرے چلے جائیں ؟ اور وہ دُومرا نکاح کر سے بینہیں؟

جواب:...آپ کی میملی کوایک طلاق ہوگئ، اب اگراس کی بہن اور بہنوئی عدمت کے اندر چلے گئے تو گویا شوہر نے طلاق سے زجوع کرلیا اور نکاح قائم رہا،اورا گرعدت ختم ہونے کے بعد گئے تو نکاح ختم ہوگیا،ووبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ (۱)

#### سامان نه لين برطلاق كي مم كهائي تو كون ي طلاق مونى؟

سوال:... ہمارے بڑے بھائی کہ ٹرک کی شادی ہے، اس میں ہم اس کی لڑک کو پچھسا، ن وغیرہ وینا جاہتے ہیں، کیکن ہمارے بڑے بھا مان نہ لینے کی شادی ہے، اس میں ہم اس کی لڑک کو پچھسا، ن وغیرہ وینا جاہتے ہیں، لیکن ہماری ہم کم لوگوں سے ہمارے بڑے بھی طلاق ہے کہ اگر ہم تم لوگوں سے سامان لیس 'اگروہ سامان لینے پرراضی ہوگیا ہے، اب سامان لیس 'اگروہ سامان لینے پرراضی ہوگیا ہے، اب

<sup>(</sup>١) وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (اللباب ج ٢٠ ص: ١٤٣)، كتاب الطلاق).

 <sup>(</sup>۲) فیاذا راجعها بالقول نحو أن یقول لها راحعنک أو راحعت إمرأتی وإن راجعها بالفعل مثل أن یطاها أو یقبلها بشهوة أو ینظر إلی فرجها بشهوة فإنه یصیر مراجعًا عندنا. (عالمگیری ج: ا ص:۳۱۸).

٣) إذا كان الطلاق باناً دون الثلاث فله أن يتروحها في العدّة وبعد إنقصائها. (عالمگيري ج: ١ ص.٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) وإن كنار البطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تمكع زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة).

<sup>(</sup>٥) ايفاً حاشيتمبرا ملاحظه بور

 <sup>(</sup>۲) إذا كان الطلاق بائلًا دون الثلاث، فنه أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها. (عالمگيري ج. ١ ص ٣٤٣، فصل فيما
 تحل به المطلقة وما يتصل به).

بتا کمیں کہ پیطلاق اُس پر کیسے پڑئی؟ کیااس کوصرف دُوسرا نکائ کرنا پڑے گایا یے بین او کے لئے اپنی بیوی کوچھوڑے گا؟ جواب:...سامان لینے ہے اس کی بیوی کوطلاق ہوجائے گی، طلاق ہونے کے بعد وہ بیوی ہے رُجوع کر لے، نکاح ماتی رہے گا۔ (۲)

شوہر کا بیوی سے کہنا کہ' اگر آپ اُن لوگول (بہن بہنوئی) کے گھر گئیں تو طلاق دے وُول گا'' کی شرعی حیثیت

سوال:...میرے فاوندکی بات پرمیری بہن بہنوئی سے ناراض ہوگئے،اور مجھے تھم ویا کہ'' اگر آپ ان لوگوں کے گھر گئیں تو طلاق دے وُول گا'' بعد میں صلح ہوگئی،میرے فاونداور بچے آتے جاتے ہیں، بہن بہنوئی بھی آتے جاتے ہیں،میرے شوہر بھی میرے جانے پر رضامند ہیں،ہم میاں ہیوی راضی خوتی زندگی گزاررہے ہیں،عرصہ دوسال سے میں ان لوگوں کے گھر نہیں گئی ہوں، آپ اس مسئلے کا حل تکھیں کہ ہیں اب کیسے جاسکتی ہوں؟

جواب: ...' طلاق دے دُول گا'' کے لفظ سے طلاق نہیں ہوتی ، آپ اپنی بہن کے گھر آ جا عمق ہیں۔ (۳)

شوہرنے کہا:" اگر بہنوئی سے ملی تو بچھ کوطلاق " پھروہ اُسے بہنوئی کے گھر لے گیا تو کیا تھم ہے؟

سوال:...مولا ناصاحب! میرے شوہر کچھ وہمی سے ہیں،ان کو وہم ہوا کہ بہنوئی سے میراتعلق ہے، میں نے قرآن اُٹھا کر وہم کھائی اور یقین دِلایا کہ بید خیال غلط ہے، کیکن انہوں نے کہا کہ:'' اگرتم ان سے ملی تو میری طرف سے طلاق۔'' بعد میں گھر والول کے سمجھ نے بران کواپی فلطی کا حساس ہوااور پھرخو دہی جھے میری باجی کے گھر لے گئے، بعد میں انہوں نے کسی مولوی سے یو چھا، اس نے کہا کہ س ٹھ مسکینوں کو کھان کھلا دو، انہوں نے دیگ پکا کر بشتہ داروں میں بانٹ دی، لیکن میرے دِل کوقر ارنہیں، ہمارے نکاح پر تو کوئی اثر نہیں پڑا؟

جواب:...طلاق کے انفاظ زبان سے کہدد ہے کے بعدان کو واپس نہیں لیا جاسکتا، اس سے جب آپ کے شوہرآپ کو بہنوئی کے گھر لے کر گئے اور آپ بہنوئی سے ملیس توایک طلاق واقع ہوگئ، کیکن ایک رجعی طلاق کے بعد عدت کے اندر شوہر کو رُجوع کا حق ہوتا ہے، پس اگر بہنوئی سے ملنے کے بعداگر آپ کے شوہر نے میں بیوی کا تعلق قائم کیا تو رُجوع ہوگی، اور آپ بدستور میں بیوی ہیں، نکاح پرکوئی ارتبیں پڑا۔ س ٹھ سکینوں کو کھانا کھلانے کا مسئلہ یہاں جاری نہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبرا الماحظه بو ـ

<sup>(</sup>٢) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمكيري ح. ١ ص ٣٥٠).

 <sup>(</sup>٣) فقال الزوح أطلق، طالاق مي كنم . بخلاف سأطلق، طلاق كنم، لأنه إستقبال، فلم يكن تحقيقًا. (عالمگيري

ج: ا ص : ٣٨٣، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>۱۲) سخرشته صفح کا حاشیه نمبرا مدحظه بو ـ

۵) اليشأ حاشية تبرا طاحظه بود

"اگرتم بہن کے رشتے کے لئے گئیں، یا اگرتم قدم گھر سے باہر نکالوگی تو تہہیں طلاق ہوجائے گی'' کہنے کا شرعی حکم

سوال:...میرے شوہرنے مجھے کہا کے 'اگرتم بہن کے ہشتے کے سلسلے میں جاؤگی تو تمہیں طلاق ہوج نے گی ،اگرتم قدم گھر ے باہر نکالوگی توحمہمیں طلاق ہوجائے گی'ا درا بیاہوا، یو مختلف دِنوں کے واقعات میں ، کیا طلاق واقع ہوگئی؟

جواب:...اگریمی الفاظ کہے تو بہن کے رشتے کے سلسلے میں جانے اور گھر کے باہر قدم رکھنے پر طلاق ہوجائے گی ، اور چونکہ ایس ہو چکا ہے اس لئے طلاق ہوگئی، آپ بی خط دے کراہے شو ہر کومیرے پاس بھیج دیں ، اُن سے پوری بات معلوم کر کے ، ان کو منتجيح مشوره زُون گاء دايلداعكم!

#### اگر بھائی کے گھر آنے سے طلاق کو معلق کیا تو اُب کیا کرے؟

سوال:...میں ایک کرائے کے مکان میں رہ رہا تھ ، آج ہے یا کچے سال پہلے ہم دونوں بھائیوں کی آپس میں یا تیں ہور ہی تھیں ،تو با توں باتوں میں تکلخ کلامی ہوگئی اور بہت زیادہ ہوئی ،اسی ووران بھائی باہرنکل گیا ،کا فی وُ ورجا کراس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے گھر آ وَل تو میری بیوی پر تیرہ دفعہ طلاق ہے۔اب وہ بھائی عرصہ ۵ سال ہے میرے گھرنہیں آیا،اب وہ میرے گھر کس صورت میں آسكتا بي اوران باتون كاكياص بي :

جواب :.. آپ کا بھائی جب بھی آپ کے گھر آئے گااس کی بیوی کو تین طلاق ہوجا کیں گی۔اگروہ اپنی تشم تو ٹر نا جا ہتا ہے تو اس کی صورت رہ ہوسکتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو'' ، یک طلاق بائن' دے دے ، پھر جب بیوی کی عدّت ختم ہوجائے تو آپ کے گھر چلا جائے ،اس کی قتم ٹوٹ جائے گی ، دوبارہ اپتی بیوی سے نکاح کر لے۔

# غیرشادی شدہ اگر طلاق کل کی قشم کھالے تو کیا شادی کے بعد طلاق ہوجائے گی؟

سوال: ایک شخص عاقل بالغ به کهه دے که:'' آئندہ میں اگرسگریٹ نوشی کردں تو مسلمان نبیں۔آئندہ اگر میں ستریث نوشی کروں تو مجھ پر ( طلاق کل ہے ) لیعنی وُنیا کی تمام عورتیں مجھ پرطلاق ہیں۔''یا در ہے کہ میخض غیرش وی شدہ ہے، پھرا گریہ سگریث نوشی ترک نہ کر سکے تو کیا کا فر ہوجائے گا یا پھراس کا نکاح کسی عورت کے ساتھ ہوسکے گا یانہیں؟

جواب:..ایک تشمیں کھانا، که فلال کام کرول تو مسلمان نہیں ،نہایت بیبودی تشم اور گناہ ہے،اس ہے تو بہ کرنی چاہئے ،مگر

<sup>(</sup>١) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>۲) ص:۱۲۰ كاحاشية تبرا ما حظه بو

اس میم کوتو ژنے ہے میخص کا فرنبیں ہوگا، جکہ اس کوتو بہ کر کے تسم کا کفار وادا کرنا جا ہے'۔ اور یہ کہنا کہ:''اگر میں فلال کام کروں تو مجھ پرتمام عورتوں کوطلاق'' جبکہ ووشادی شدہ نبیس ،توقشم لغو ہے اس ہے پچھ نبیس ہوا۔ (۳)

ا نبت اگریوں کہا کہ میں جس عورت ہے کاح کروں اس کوطلاق تو نکائے کرتے بی اس کوطلاق ہوجائے گی الیکن صرف ایک دفعہ طلاق ہوگی ،اس عورت ہے دو بارہ نکائے کرنے پر طلاق تبیں ہوگی۔

"أكرباب كے گھر كئيں تو مجھ پرتين طلاق" كہنے كا حكم

سوال:...میراایے سسرے جھٹڑا ہوئی، اور میں نے گھر آتے بی بیوی کوکہا کہ:'' آتے کے بعدتم اگر باپ کے گھر گئی تو تم مجھ پر تین شرط طلاق ہو' خیراس کے بعد وہ تو باپ کے گھر نہ گئی، گر آٹ کل سسر صاحب سخت بیار بین اور میں بیسوال لے کر براے بڑے علائے کرام کے پیاس گیا ہول، مگر مطمئن نہیں ہول، آپ بتا ہے کہ میری بیوی کس طرت باپ کے گھر جائے؟

جواب: ..آپ کی بیوی اپنے والد کے گھر نہیں جاسکتی ، اگر جائے گی تو اسے تین طابہ قیس بوج کیں گی۔ اس کی تدبیریہ ہوسکتی ہے کہ اس کو ایک ہائن طلاق وے کراپنے نکاح سے خارج کرویں ، پھروہ مدت ختم ہون کے بعدا پنے باپ کے گھر چلی جائے ، پونکہ اس وقت وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہوگی اس لئے تین طلاقیں واقع نہیں ہوں گی ، اور شرط بوری ہوجائے گی۔ اب اگردونوں کی رض مندی ہوتو دوبارہ نکاح کرلیا جائے ، اس کے بعدا گراہنے باپ کے گھر آجائے قطلاق واقع نہیں ہوگی۔ (۱)

'' اپنی بہن کی شادی سے پہلے یہاں آؤگی تو پی آجاؤگی ، اور اگر اپنی بہن سے بولوگ تو تین طلاق''

سوال: میں بہت شکی اور وہمی مزاج آومی ہوں ، ایک دفعہ میری لڑائی اپنی سالی سے ہوگئی ، غضے میں ، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ'' اگر اپنی بہن کی شادی سے پہلے بہاں آؤگی لیمنی اپنی مال کے گھر تو پھر کی آجاؤگی ، اور اگر اپنی بہن سے بولوگی تو تین طلاق'' شاید زندگی بھر کے لئے بیدالفہ ظبھی استعمال کئے تھے۔ جامعہ اشر فیہ سے فتوی بیا تو انہوں نے کہا کہ'' کی آجاؤگی'' کن بیا کے

(٢) "لَا يُوَاحِدُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي آيُمِنكُمُ ولكن يُؤَاحِذُكُمُ بِمِا عَقَدْتُمُ الْايْمِن" (المائدة ٩٠).

(٥) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيري ح ص ٣٠٠).

 <sup>(</sup>۱) وان قال إن قعلت كذا فهو يهودى أو تصرابى أو كافر يكون يمينًا والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعدم أنه
 يمين ... إلخ. (هداية ج: ۲ ص: ۲۸۱).

 <sup>(</sup>٣) ولا تنصح إصافة الطلاق إلا أن يكون الحلف مالكًا أو يصيفه إلى ملك كالتزوج كالإصافة إلى الملك فإن قال لأجبية إن دخلت الدار في تطلق، كذا في الكافي. (عالمگيري ح: ١ ص. • ٣٠).

<sup>(</sup>٣) ولو قبال كل إمرأة أتروجها فهي طالق فتزوج لسوة طلق ولو تزوح إمرأة واحدة مرازًا لم تطلق إلا مرّة واحدة، كذا في انحيط وعالمگيري جوا صنه ١٥).

<sup>(</sup>٢) المحيلة من علق الثلاث بدّخول الدّار أن يطنّقها واحدةً ثم بعد العُدّة تدخلها فتحلّ اليمين فيمكحها. والدر المحتار مع الرد ج:٣ ص:٣٥٥).

جواب: ... جامعہ اشرفیہ کا فتوی صحیح ہے، آپ کی بیوی اگر صفا کہتی ہے کہ بیس نے بہن کونہیں بلہ یہ تو اس کی ہات کا اعتبار ہے، آپ کا شکنے پر تین طلاق ختم نہیں ہوگی، اگر اس کوختم ہے، آپ کا شکار بیس سمال سے معافی ما تکنے پر تین طلاق ختم نہیں ہوگی، اگر اس کوختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو ایک بائن طلاق وے ویں، جب اس کی عدت ختم ہوجائے تو اپنی بہن سے بات کر لے، شرط ختم ہوجائے گو تین طلاق واقع کر لیس، اس کے بعد اگر وہ اپنی بہن سے بولے گو تین طلاق واقع نہیں ہول گی۔ (۱)

#### '' اگرنو و ہال گئی تو تجھ کوایک، دو، تین طلاق'' کہنے کا نکاح پراُثر

سوال:...میرے ایک رشتہ دارا پی بیگم ہے کی بات پر ناراض ہو گئے ،اوراس حالت میں انہوں نے یہ الفاظ ادا کئے: ''اگر لاّ (لینی بیگم ) وہ ں گئی تو تجھ کو ایک ، دو، تین طواق'' کس کے گھر کا نام لے کرنہیں کہا ،لیکن ان کی مراو بیگم کا گھر تھا، اس کے بعد ان کی بیگم کہیں نہیں گئیں ،لیکن اگر بھی ان کو یہ مسئمہ در پیش آج نے کہ وہاں جانا ہوتو وہ کیا کریں ؟ میرے دشتہ دار چاہتے ہیں کہ ان اف ظ کے اداکرنے کا کفارہ ادا ہوجائے اور وہ اپنی بیگم کو اس بندش سے آزاد کر دیں ،اس کی کہاصورت ہوسکتی ہے؟

جواب: ...طلاق کے الفاظ نہ تو واپس نئے جاستے ہیں ، اور نہ ان کا کوئی کفارہ اوا ہوسکتا ہے ، البتہ اس کی ایک صورت ہو سکتے ہیں ، اور نہ ان کا کوئی کفارہ اوا ہوسکتا ہے ، البتہ اس کی ایک صورت ہو ہو ہے تو ہے کہ وہ اپنی ہیگم کو ایک طلاق و بیرے ، اور پھر عدت پوری ہونے تک ان کے ساتھ کسی قتم کا تعلق نہ رکھے ، جب عدت پوری ہوجائے تو کر کی اپنے ، س باپ کے گھر چلی جائے ، اور پھر واپس آ کر نکاح کی تجد بدکر لی جائے ، یعنی عورت کسی کو وکیل بنادے اور دو گوا ہوں کی موجود گی میں ان کا ڈکاح دوبارہ کروے ، واللہ اعظم!

#### رشته دینے سے طلاق کو معلق کرنا

سوال:... اف "" و" عشادى كرناچا بتى ب، مرايك موقع بر" الف" كے بھائى نے يالفاظ كے كد: "اكر" الف" يعنى

<sup>(</sup> ا و ۲) فحيلة من عنق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدةً ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها. (الدر المختار مع الرد ج.٣ ص:٣٥٥، باب التعليق، أيضًا: عالمگيري ج:٢ ص:٣٩٤، طبع رشيديه).

میری بہن کا رشتہ' د'' کو دُول تو میری بیوی مجھے تین طل ق ہے۔''اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں فریق اس یہ شیخے پر راضی ہیں، مگر'' الف'' کے بھائی کے ادا کئے ہوئے الفاظ رُکاوٹ ہیں،کوئی ایسی صورت بتا ئیں کہ طلاق بھی نہ ہوا در رشتہ بھی ہوجائے۔

> یاایسا ہوسکتا ہے کہ 'الف' کی ماں رشتہ دے دیں اور طلاق شہو؟ کیااس رشتے کے ہوئے ہے 'الف' کی بھی بھی کوطلاق ہوجائے گی؟

> > ا گرطلاق ہوگی تو کیا بغیر طلالہ کے نکاح ہوسکتا ہے؟

رشته ہونے سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گ؟ مولا ناصاحب! جواب ضرور عنایت سیجے گا۔

**جواب:...'' الف'' کا بھائی رشتہ نہ دے، بلکہ وہ اس سے بگسر** راتعتق رہے، دُ وسرے لوب رِشتہ کراویں ، تو'' ، لف'' کے بھائی کی بیوی کوطلاق نہیں ہوگی۔

# '' اگرتم اس پڑوس کے گھر میں گئیں تو مجھ پر تنین شرطوں پر طلاق ہوگی''

سوال :... ہمارے ایک پڑوی ہیں ، انہوں نے ست آٹھ سال قبل اپنی بیوی کواپنے وُ وسرے پڑوی کے گھرے روک کر بیہ شرط عائدی کے: '' اگرتم اس پڑوی کے گھر گئیں تو مجھ پر تین شرطول پر طلاق ہوگ ۔' اب اس بات کوسات آٹھ سال کا عرصہ گزرگیا، اب وہ خض خود بھی پڑوی کے گھر جایا کر ہے، اب اپنی بیوی کوجانے ہے منع نہیں دو چھس خود بھی پڑوی ہے گھر جایا کر ہے، اب اپنی بیوی کوجانے ہے منع نہیں کرتا، لیکن بیوی اس وُ رہے نہیں جاتی کہ طلاق ہوجائے گی، وہ خض جا ہتا ہے کہ اب یہ مسئد طل ہوج نا جا ہے ، انہوں نے کا فی دریا فت کرتا، لیکن بیوی اس وُ رہے کے میں مدونہیں دی ، برائے مہر یا فی بیر بنایا جائے کہ بیطلاقیں اب کیسے واپس ہوں گی؟

جواب:... بیشرط تو مرتے ؤم تک تو نم رہے گی ،عورت جب بھی پڑوی کے گھر جائے گی اسے تین طلاقیں ہوجا نمیں گی ، اب اس کاحل میہ ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے کر الگ کردے ، جب عورت کی عدت ختم ہوجائے تو وہ پڑوی کے گھر چلی جائے ،اس کے بعد مید دونوں دوبارہ نکاح کرلیں۔

# "اب اگرہم یہاں آئیں تو تمہیں طلاق ہے" کہنے کا حکم

سوال:...میری شادی کو پورے دوسال ہو بچلے ہیں، میرے شوہر مجھ سے اور میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ میر اہر طرح خیال رکھتے ہیں، مگران کا غصہ اتنا تیز ہے کہ اس وقت وہ بے قابو ہوجاتے ہیں۔ دلوں میں پچھ بد کمانیاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ مجھے ہمیشہ میری امی کے گھر بہت مشکل سے لے کرجاتے ہیں، اورا کٹر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، میراتمہارا جھگڑ اتمہارے گھر کی وجہ سے ہوگا۔ یہ ساارا پریل کی بات ہے، شب براءت کا مبارک دِن تھ، مغرب کے وقت وہ ہمارے عزیز کے گھر سے مجھے

<sup>(</sup>١) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيري ج ١ ص ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدحلها فتنحل اليمين فينكحها. وفي الشامية: أي لا تكرار بين هذه إلخ. (الدر المحتار مع الرد ج ٣ ص ٣٥٥، باب التعليق، طبع سعيد).

کے کر نکلے، وہاں بھی یہی مسئدتھا کہتم اپنی سرال کیوں نہیں جاتے ہو؟ میرے شوہر نے ایک دو ضط بہ تیں کیں، جن پر میں سب کے سامنے تھدین کروار ہی تھی، دو مجھے نے کرفورا نکلے، ورمیری افی گلی کے سامنے رُک گئے ، اس وقت مجد میں مغرب کی اذا نمیں ہور ہی تھیں، مجھے بے انتہا کہ ابھوں کہ کھر دفع ہوجاؤ، گرمیں روتی رہی اور بہجہ تی رہی ہیں نے کہا کہ میرا آپ کے سواکوئی نہیں ہے، انہوں نے گلی کے تین چکر لگائے اور ہار ہار مجھے ذیل کرتے رہی اور بہجہ تی رہی ہیں نے کہا کہ میرا آپ کے سواکوئی نہیں ہے، انہوں نے گلی کے تین چکر لگائے اور ہار ہار مجھے ذیل کرتے رہی اور آگے جا کر پھر کہنے گئے ۔ اور ان کے دفتر میں ایک ای تی سے ۔ '' بہی ا فاظ اُک اُک کرتین مرتبہ کہے۔ جدمیں خود بھی بہت پشیان ہوئے اور مدی فی یہ نگئے گئے۔ اور ان کے دفتر میں ایک ای تی صاحب ہیں، ان سے سیمسئدوریافت کی تو بہوں نے کہا اس کا کفارہ، دا ہوگا، لینی ساتھ روزے رکھیں اور دونفل خدا ہے تو ہر کے پڑھیں ۔ لیکن میں مطمئن نہیں ہوں، مومان صحب ہیں بہت پریش نہوں، اپنی بیٹی سمجھ کرمیرے لئے وُ می کریں اور اس مسئے کا حل وضاحت سے بیان کریں۔ مولانا صاحب! جدے جلد میرے مسئلے کا جواب دیں۔

جواب: ...الحائ صاحب کا مسئدتو سیجے نہیں۔ آپ میکے جب بھی جائیں گی یاج نے کے لئے کہیں گی فور آئین طلاقیں واقع ہو جو کیں گی ، اب میں بیوی کے ایک ساتھ رہنے کی دو بی صورتیں ہیں ، یا تو آپ ہمیشہ کے لئے میکے کو بھول جا کیں ، کسی شادی تمی میں وہ جا کیں ، نہ جانے کی فر ، کش کریں ، اس میں جو تگی لاحق ہوگی وہ ضاہر ہے۔ وُ وسری صورت سے ہے کہ شوہر آپ کو ایک طلاق یا کن ویدے ، پھر عدت ختم ہونے کے بعد آپ میکے چلی جا کیں ، اس کی طلاق کی فتم ختم ہوج کے گے۔ پھر دوبارہ نکاح کر لیاج نے۔ اس صورت میں آئندہ سے پابندی ختم ہوجائے گی ، بیصورت آسان ہے اس کو اختیار کر لیاج ہے۔ ()

ر ) فحيلة من علق الثلاث لدحول الدار أن بطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتلحل اليمين فيتكحها. وفي الشامية: أي لا تكوار بين هذه ، إلح. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٥٥؛ باب التعليق).

# حامله كى طلاق

'' میں تجھے طلاق دیتا ہوں''کے الفاظ حاملہ بیوی سے کہتو کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟

سوال:...زیدنے اپنی بیوی کو چار عور تول کے سامنے ایک نشست میں تین دفعہ کہا کہ: '' میں مجھے طلاق ویتا ہوں''اور عور تول کو کہا کہ تا گاتھ ہٹایا تو عور تول کو کہا کہ تم گواہ رہنا۔ایک دفعہ جب طلاق دینے کو کہا تو زید کی ہاں نے زید کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پکھ در بعد جب ہاتھ ہٹایا تو زید نے پھر دود فعہ کہا کہ:'' میں مجھے طلاق دیتا ہول''اور زید کی بیوی چھ ماہ کی اُمید ہے ہے،ایک صورت میں زید کی بیوی کو طواق ہوگئ ہے؟ کیا بیدو بارہ میال بیوی بن سکتے ہیں؟

جواب: ...زید پراس کی بیوی حرام ہوگئی، اب نہ تو رُجوع جائز ہا اور نہ ہی حلالہ شرق کے بغیر عقد خانی ہوسکتا ہے۔ 'زید کی بیوی کی عدت ہے بعد زید کی بیوی اگر کسی دُوسری جگہ بیوی کی عدت ہے بعد زید کی بیوی اگر کسی دُوسری جگہ کا پیدا ہونا ہے، جب بچہ بیدا ہوج ئے گا عدت پوری ہوج نے گا۔ 'عدت کے بعد زید کی بیوی اگر کسی دُوسری جگہ کا خان کے زید کی بیوی اگر کوئی طلاق دے دے تو واقع ہوجاتی ہے، اس لئے زید کی بیوی اگر چہ حاملہ ہے پھر بھی زید کے طلاق دیے ہے مطلقہ ہوگئی۔ (")

حمل کی حالت میں دومر تبہ طلاق کے الفاظ کیے ، پھر دو دِن بعد تین مرتبہ کہا:''تہہیں طلاق دی'' ہے کتنی طلاقیں ہوں گی؟

سوال: .. میرے شوہر نے ۱۹۹۲/۱۱۱ ء کو مجھے دومر تبہ طلاق کے انفاظ کے ، اور پھر ۱۹۹۲/۱۱۱ ء کو امار کا لڑائی ہوئی تو انہوں نے غضے کی حالت میں تین مر تبہ کہا کہ: ' میں نے تمہیں طلاق دی' جبکہ میں حاملہ ہوں ، اور میں نے سا ہے کہ ایس حالت میں طلاق نہیں ہوتی ، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک دفعہ میں دی گئی تین طلاقیں ایک بی شار ہوتی ہیں ، کیونکہ ہر طلاق کے بعد ایک ماہ کا وقفہ لازمی ہے۔ تو کیا ایس صورت میں میاں ہوی ایک و وسرے سے زجوع کر سکتے ہیں؟ میرے شوہر کو اپنی غنطی پر ایک ماہ کا وقفہ لازمی ہے۔ تو کیا ایس صورت میں میاں ہوی ایک ورسرے سے شربی بہت پریشان ہوں ، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره بكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلّقها أو يموت عبها. (هداية حـ٣٠ ص. ٢٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة).

<sup>(</sup>٢) "وَأُولَتُ الْآحُمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يُضَعَنَ خَمُلَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

<sup>(</sup>٣) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٥١).

کروں؟ کیونکہ پچھلوگ کہتے ہیں کہ طلاق ہوگئی ہے اور پچھلوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر بیطلاق ہوگئی ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ کس طرح ہم پھرایک ہو سکتے ہیں؟

جواب:...دوبار پہلے طلاق دی تھی ،اور تین باراب دے دی ،گویاکل پانچ طلاقیں ہوئیں ، تین طلاقوں کے ساتھ بیوی حرام ہوگئی ،اوردوزا کد طلاقیس اس کی گردن پر وَبال رہا ،قیامت کے دن اس کی سزا بھگتے گا حمل کی حالت میں طلاق واقع ہوج تی ہے ، اور ایک بارکی تین ، تین ہی ہوتی ہیں ۔آپ کوتو دوبار پانچ دی گئی ہیں ،طلاق واقع ہوگئی ،میاں بیوی ایک دُوسرے کے لئے حرام ہوگئے ، اب نہ مصالحت ہو مکتی ہے ، نہ شرعی حلالہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ، واللہ اللہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ، واللہ اللہ اللہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ، واللہ اللہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ، واللہ اللہ اللہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ، واللہ اللہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ، دوبارہ باللہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ، دوبارہ باللہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ، دوبارہ باللہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ، دوبارہ باللہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ، دوبارہ باللہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ، دوبارہ باللہ باللہ

<sup>(</sup>۱) وطلاق الحامل يحور عقيب الجماع إلخ. (هداية ج ۲ ص ۳۵۲). قال رحل لشريح القاضى طلقت إمرأتى مأة، فقال. بانت ممك بثلاث، وسبع وتسعور إسراف ومعصية (المحلّى لابن حزم ج ۱۰ ص ۱۷۳ ، طبع بيروت). (۲) وإن كان البطلاق ثلاثًا في الحرّة وثبين في الأمة لم تحل له حتّى تنكح زوحًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هداية ج ۲ ص ۱۹۹، طبع شركت علميه ملتان).

# کن الفاظ ہے طلاق ہوجاتی ہے؟ اور کن ہے ہیں؟

طلاق اگر حرف 'ت' نے ساتھ کھی جائے ، تب بھی طلاق ہوجائے گی سوال:...طلاق اگر 'د' کے بجائے 'ت' ہے کھر دی جائے تو کیا طلاق ہوجائے گی؟ جوائے 'ت' ہے کھر دی جائے تو کیا طلاق ہوجائے گی؟ جواب:...جی ہاں! ہوجائے گی۔ (۱)

طلاق کے لئے گواہ ہونے ضروری نہیں

سوال:...اگرکوئی آ دمی اپنی بیوی کوتین ہارمنہ سے طلاق وے وے اور ان کے پاس کوئی آ دمی ندہوتو کیا طلاق ہوجائے گی یا محواہ ضروری ہیں؟

جواب:...طلاق صرف زبان سے کہد سینے سے ہوج تی ہے،خواہ کوئی سنے نہ سنے، گواہ ہوں یا نہ ہوں،اور بیوی کواس کاعلم (۱) ہویا نہ ہو۔

#### والدا گربیوی کوطلاق دینے پر إصرار کریں تو کیا کیاجائے؟

سوال: ... شادی کے بعد سے میں اپنے گھر کی طرف سے بہت پریشان ہوں، میر سے والدصاحب کا کہنا ہے کہ میں اپنی بیوی کوطلاق دی و کہ وں، میں نے ان سے عرض کیا کہ کوئی اور طریقہ بتا کیں، کیکن وہ صرف آئ بات پر اِصرار کر دہ ہیں، میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ براور کی کوبٹھا کر فیصلہ کرلیں، کیکن اس پروہ خاموش ہوجاتے ہیں، اور عبیحد گی میں طلاق کا کہتے ہیں، میں بید علوم کرنا چا ہتا ہوں کہ کس طرح ہوی کوطلاق دی جائے تو واقع ہوجاتی ہے؟ اگر شوہر ہیوی کے سامنے نہ کے صرف والدین کے سامنے کہتو کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟

 <sup>(</sup>١) يقع بها أي بهذه الألفاظ وما بمعاها من الصريح ويدحل نحو طلاغ وتلاك إلخ. (الدر المحتار شامي ح.٣ ص ٢٣٨٠، باب الصريح). أيضًا في الهندية ج. ١ ص:٣٥٤، الباب الثاني في إيقاع الطلاق.

<sup>(</sup>٢) هو رقع قيد النكاح في الحال بالبائن أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق. (شامي ح: ٣) ص: ٢٢١). أيضًا وركنه لفظ مخصوص هو ما جعل دلالته على معنى الطلاق من صريح أو كباية إلخ. (شامي ح: ٣ ص ٢٣٩)، كتاب الطلاق). أيضًا. قال الحاكم الشهيد إذا كتمها الطلاق ثم راجعها وكتمها الرجعة فهي إمرأته غير أنه قد أساء فيما صنع. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٠)، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة).

جواب: ...طلاق تو آدمی کے یہ کہنے ہے بھی ہوجاتی ہے کہ' میں اپنی بیوی کوطلاق ویتا ہوں' اور تین دفعہ کہن بھی ضہ وری نہیں ،صرف ایک دفعہ کہنے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، اور تین دفعہ طلاق وینا گن ہ ہے۔ یہ تو مسئدہوا۔ جب تک مشورے کا تعلق ہے، اگر آپ کی بیوی کا کوئی تصور نہیں تو اس کوطلاق ندویں، بلکہ اپنے والدین کو کہیں کہ اپنے خاص عزیز ول میں سے چند آدمیوں کو جمع کریں اوروہ مجھے جومشورہ ویں گے، اِن شاء اللہ میں اس پیمل کروں گا۔

#### ٹیلی فون برطلاق دی تو واقع ہوگئی

سوال:...ایک بارطها ق کالفظ ٹیل نون پر کیجاور کوئی گواہ نہ ہوتو طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ جواب:...ایک طلاق واقع ہوگئی، ٹواہ کوئی گواہ نہ ہو۔

سوال:...ایک طلاق دیئے کے ۸ ماہ بعد تک شوہرے کوئی ملاقات نہ ہواور ۸ ماہ بعد تین بار بغیر گواہ کے بیوی ہے'' کا ح قبول ہے''کے الفاظ شوہر کہلوائے تو کیااس سے نکاح ہوجاتا ہے؟

جواب: اگرطلاق دینے کے بعد شوہ نے عدت کے اندرز جوع کرلیا تو نکاح ہی ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔'' اگرعدت کے اندرشو ہر نے زُجوع نہیں کیا تو نکاح ختم ہوگیا اور میاں بیوی کا بغیر گواہوں کے ایجاب وقبول کر لینا،اس سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ نکاح کے لئے گواہول کا موجود ہونا ضروری ہے، اور مہر بھی مقرّر کرتا جا ہئے۔ (۵) سوال: بطلاق کے بعد کیا ہیں ان ۵۱، وکانان ونفقہ مائٹنے کاحق رکھتی ہوں؟

<sup>(</sup>١) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالعًا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا، طائعًا أو مكوهًا. (الفتاوى العالمگيرية ح ١ ص:٣٥٣، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق).

 <sup>(</sup>۴) وطلاق المدعة ان يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدةٍ أو ثلاثًا في ظهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا. والهداية،
 كتاب الطلاق ج: ٣ ص:٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) الطلاق الصريح وهو كانت طائق ومطلقة وطلقتك، وتقع واحدة رجعية وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئًا، كدا في الكسر، ولمو قال لها أنت طالق، ودوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاءً ويُديّن فيما بينه وبين الله تعالى، والمرأة كالقاضى لا يحل لها أن تمكّمه إدا سمعت مه ذالك أو شهد به شاهد عدل عندها. (عالمكيرى ج ا ص ٣٥٣). المطلاق على صربين. صريح وكناية، فالصريح قوله أنت طائق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي. (هداية، كتاب الطلاق ج: ٢ ص ٣٥٩).

 <sup>(</sup>٣) وإذا طلق الرجل إمرأته طلاقًا بائنًا أو رجعيً . فعدتها ثلاثة أقراءٍ (هداية، باب العدة ج: ٢ ص ٣٢٢). أيضًا
 وإذا طلق الرحل إمرأته تبطليقة رجعية أو نظليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ح ٢ ص:٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين. (هداية، كتاب النكاح ص ٣٠١).

جواب:... میکے میں رہتے ہوئے بیوی نان نفقہ کی حق دار نیں۔ (۱) فون برطلاق دے دی تو واقع ہوجائے گی

سوال: ... میری شادی تین مہینے پہلے ہوئی ہے، میرے شوہر ملک ہے باہر توکری کرتے ہیں۔ ہرگھر میں جھوٹے مونے بھٹر ہوگڑے ہوتایا، میں ہمیشہ نلط بھٹر ہوتے ہیں، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، کیکن میں نے کسی سے نہ کوئی شکایت کی اور نہ ہی اپنے شوہر کو بچھ بتایا، میں ہمیشہ نلط باتوں کو نظر انداز کردیا کرتی کی ہوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن پچھ نظا باتوں کے دوران میری بری نند نے جھے دھمکی دی کہ میں تہمیں حلاتی دِلوا کرا ہے بھی کی کو وسری شادی کراؤں گی۔ میرا مسئلہ ہیہ ہے کہ عید کے دن میر سے شوہر نے جو کہ ملک سے باہر ہیں، میر سے والد کے پاس فون کیا اور کہ: '' میری ماں نے جھے دو کر سب پچھ بتایا، میں اپنی ماں کے آنسو پر آپ کی ہیں جی میں میں کی بیش جسی دس ہویاں قربان کر سکتا ہوں، ہیں آپ کی بیش جسی در ہو یاں قربان کر سکتا ہوں، ہوت کے بات کی اور کہا: '' میرک اور فور آبی فون پر کہ یہ آپ کیا اور کہا: '' میں اور کہا اور اس طرح پورے جملے کو انہوں نے جاریا پانچ و فعہ کہا ہوں بند کر دیا ، کیل اور کو نہ بھی طلاق ہوگئ؟

جواب:...اگر شوہر نے ٹیلی فون پر کہاتھا کہ'' میں طلاق نامہ بھیج رہا ہوں'' تو طلاق واقع ہوگئی، اگر آ دمی جھوٹ موٹ بھی کہدد ہے کہ میں نے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ آپ اس شخص سے میں حدگی اختیار کرلیس اور فون کرنے کی تاریخ کے بعد عدت گزار کر دُوسری جگہ ذکاح کرلیں۔

طلاق کے الفاظ ہیوی کوسنا نا ضروری نہیں

سوال: ...زید نے اپنی بیوی کی نافر مانی ، زبان درازی اورمشکوک چین کر دار اور گھر بیو جھکڑوں سے بدظن ہوکر اپنے ول

<sup>(</sup>١) وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله. (هداية، باب النفقة ح. ٢ ص ٣٣٨).

 <sup>(</sup>٢) يقع طلاق كل زوح إذا كان بالعًا عاقلًا سواء كان حرًا أو عبدًا، طائعًا أو مكرهًا ... وطلاق اللاعب والهازل به واقع وكذلك لو أراد أن يتكلم بكلام قسبق لسانه بالطلاق فالطلاق واقع. (الفتاوي العالمگيرية ح: ١ ص.٣٥٣، كتاب الطلاق).

میں خدا لوحاضر و ناظر جان کر تنبن مرتب اپنے منہ سے بیاغہ ظاوا اکئے: '' میں نے مجھے طلاق دی'' جبکہ زید کی بیوی کواس طلاق کا قطعی ملم نهیں ، توازراہ کرم بتلا ئیں کہ کیاشرعاً طلاق ہوگئی؟

جواب: چونکہ بیالفاظ زبان ہے کہے تھے، ہندا طلاق ہوگئی، بیوی کوسٹانا شرطنبیں۔ (۱) '' ٹھیک ہے میں شہیں تین د فعہ طلاق دیتا ہوں ہم بکی کو مار کر دِ کھا و''

سوال:..'' ع''ادر'' س'میں جھگزا ہواہے،'' ع''نے غقے میں کہا کہ:'' میں تنہیں جھوڑ ؤوں گا''تو'' س'' (بیوی ) نے کہا کہ:اگرتم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تنہیں اورتمہاری بچی (جو کہ دوسال کی ہے ) کو جان سے مارؤوں گی یو'' ع'' نے کہا:'' ٹھیک ہے میں تهمېيں تين دفعه طلاق ديټه بهول ،تم بچک کو ، رکر دِکھاؤ'' تو کيا ايک صورت ميں طلاق ہوگئي؟ ياجب پچک کو مارا جائے گا تب طلاق ہوگي؟ مهربانی فرما کراس مسئلے میں ہماری رہنمائی کریں۔

جواب: ... طلاق فورآ ہوگئی ، بگ کے مارنے پرموقو ف نہیں۔ (۲)

# طلاق زبان سے بولنے سے یا لکھنے سے ہوتی ہے، دِل میں سوچنے سے ہیں ہوتی

سوال:...جاراایک دوست ہے،اس کے ساتھ پچھاپ واقعہ چیں آیا ہے،اس نے اپنے دِل میں ایک کام نہ کرنے کا عہد کیا اورا بنے دِل میں کہا کہ: '' اگر میں نے بیکا م کیا تو میری بیوی کوطلاق' مجبوری کی وجہ سے اس نے وہ کام کیا ، کیااس کوطلاق ہوگئی؟ جواب:..طلاق زبان ہے انفاظ اور کرنے یاتح ریکرنے ہے ہوتی ہے، دِل میں سوچنے ہے نہیں ہوتی۔ '

#### طلاق كاوہم اوراس كاعلاج

سوال:... آج ہے گیارہ سال قبل میرے شوہرئے کسی بات پرخفا ہوکر مجھے دوطلاقیں دے دیں ، مجھے اس ہات ہے ہے حد ذہنی صدمہ پنجا، میں اتن پریشان ہوئی کہ خط لکھ کرمیں نے اس بات کا ذِکراپی والدہ سے کیا، اس کے بعد ہے مجھے بیشک ہونے لگا كەشايدىمىرے شوہرنے دوطداق والےواتعے ہے قبل بھى مجھے ايك طلاق وے دى ہے، آج تك پيشبہ باقى ہے، سوچتے سوچتے میرا ذبن ما ذف ہوجا تا ہے، بلاک ساہونے مگت ہے، مجھے کچھنیں یا دآتا ، میں بےبس می ہوجاتی ہوں ،اس کےعلہ وہ خوف خدا ہے سہم جاتی ہوں کہ خدااس بات پر مجھے نہ پکڑ ہے، میں نے اپناشک ؤور کرنے کے لئے اس سلسلے میں اپنے شوہر ہے بات کی ، وہ با وضوہوکر کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف دوطلاقیں دی تھیں ،اس سے پہیے انہوں نے طلاق نہیں دی ،اس کے علاوہ أو پر میں نے جس

<sup>(</sup>١) يقع طلاق كل زوح إذا كان عاقلًا بالعًا الخ. (عالمگيرى ح: ١ ص:٣٥٣). أيضًا· وَيَجِيُّ لَاثْتَ صَفَّى عاشيهُ نُبرِ ٢\_ ٣) كما لو قال انت طالق ثم إن دحلت الدار فإنه يقع الطلاق ولو نوى التعليق لا تصح نيته أصلا .. إلخ. (عالمكيري ح ١

<sup>&</sup>quot;) الما تصبيره) شرعًا هو رفع قيد المكاح حالًا أو مآلًا بفلظ مخصوص، كذا في البحر الرائق. (عالمكيري ح ا من ٢٣٨١. أيضًا يقع طلاق كل زوح إذا كان عقلًا بالعًا إلخ. (عالمكيري ج ١ ص:٣٥٣).

خط کا ذِکر کیا ہے اس خط ہے بھی بیٹا بت ہوتا ہے کہ دوطلاق واقعے ہے بل میر ہے شو ہرنے طلاق کی بات زبان پرنہیں لا کی تھی، اس کے باوجود جھے شک وشبہ ہے کہ میر ہے شو ہرنے شاید دوطلاق والے واقعے ہے قبل بھی ایک طلاق وے دی ہو، میں کئی سالوں سے بے حد پریش ن ہوں ، میری راتوں کی نیند غائب ہوگئ ہے، خدا کے لئے قرآن وحدیث کی روشنی میں مجھے بیاتا کیں کہ کیا صرف شک کی بنا پر مجھے طلاق واقع ہوگئ؟

جواب: .. بیشک نہیں بلکہ وہم ہے، جب آپ کے شوہر با وضوحلفیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہیے طلاق نہیں دی تو طلاق کیسے واقع ہوگئ...؟ (۱)

#### ذ ہن میں طلاق کا تصور کرنے سے طلاق ہیں ہوتی

سوال: ... جہائی میں انسان کے ول میں آئے کہ میں نے بیوی کو تمین طلاقیں دیں ، تو کیا طلاق ہوجائے گی؟ حالانکہ وہ زبان سے نہیں کہتا ہے ، مگر کیونکہ تنہائی میں اِنسان پر شیطان جلدی حاوی ہوجا تا ہے ، اس لئے بے اِرادہ یہ بات ذہن میں آجاتی ہے ، اور اِنسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔

جواب:..زئن میں خیال آنے سے طلاق نہیں ہوتی ، زبان سے طلاق کے الفاظ اداکرنے سے طلاق ہوتی ہے۔ (۱) کیا اس طرح کہنے سے طلاق ہو جائے گی ؟

سوال:...زاہد کا و وست زاہد کو پھھاس طرح یات سمجھار ہاتھا کہ: '' دیکھوز اہد! تم جرمنی گئے، اس کے بعد تم نے وہاں ورک پرمٹ حاصل کیا، اس کے بعد تم پاکستان آئے، اور تم نے اپنی بیوی کوطلاق وے دی، پھرتم نے ملتان جا کرفلاں گھرانے ہیں شادی کرلی۔اب زاہد ہر بات پر'' ہاں ٹھیک ہے''' ہاں'' کرتا جار ہاتھا، اب اگرز اہد جرمنی جائے اور ورک پرمٹ حاصل کر لے تو کیا اس کی بیوی کوطلاق واقع ہوجائے گی یانہیں؟

جواب:...اگرزاہدنے جرمنی ہے واپس آ کرطلا تنہیں دی تو طلا ق نہیں ہوئی۔ <sup>(+)</sup>

 <sup>(</sup>١) ومسها عدم الشك من الزوج في الطلاق وهو شرط الحكم بوقوع الطلاق حتى لو شك فيه لا يحكم بوقوعه حتى لا
 يحب عليم أن يعتزل إمرأته لأن النكاح كان ثابتًا بيقين ووقع الشك في زواله بالطلاق فلا يحكم بزواله بالشك. (بدائع الصنائع ج:٣ ص: ٢١١) كتاب الطلاق، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص. (البحر الرائق ج٣٠ ص:٢٥٢، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) هو رفع قيد النكاح في الحال بالبائن أو المآل بالرحمي بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص. ٢٢١). أيضًا: ان الصريح لا يحتاح إلى النية، ولكن لا بد في وقوعه قضاء و ديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالمًا بمعناه. (شامي ج:٣ ص. ٢٥٠). أيضًا: وجل قيل له إن فلانا طلق إمرأتك أو أعتق عبدك، فقال. نعم ما صنع أو بئسما صنع، اختلفوا فيه، قال الشيخ الإمام الأجل أبوبكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق فيهما، وجل قال لغيره طلقت إمرأتك فقال أحسنت أو قال أسأت على وجه الإنكار لا يكون إجازة. (فتاوى قاضيحان على هامش الهدية ج: اص ٣٥٣).

# طلاق کی منال دیتے ہوئے کہنا: '' میں طلاق دے رہا ہوں ، جا تجھے طلاق ہے' کا شرعی تھم

سوال:.. اگر زیدا پنی بیوی کی مدم موجودگی میں ناوانسته طور پرمثال دیتے ہوئے یوں کہدوے: '' مثلاً میں طلاق دے رہا ہوں ، جا تجھے طلاق ہے' عامانکداس کا ارادہ طباق دینے کا نہیں ہے ، یااس طرح کہدوے: '' اگر میں طلاق دُوں گا تواس طرح کہوں گا: جا تجھے تین طد ق ہے۔' مندرجہ بالہ صورتوں میں کونی صورت میں تین طداقیں و قع ہوں گی؟ اگر زید بھول گیا ہوکہ کوئی ہات کہی تھی؟ تو کوئی صورت پرممل کرنا چاہئے؟ اس بات کو اگر بالفرض ایک سال کا عرصہ گزرگیا ہوتو طلاق ہونے کی صورت میں عدت اب ہیٹھے گی یا عدنت گزرگئی ہے؟

جواب:...اگر بیوی کوطلاق نہیں دی، بلکہ سئد سمجھائے کے لئے بطور مثال کے کہا تو طلاق نہیں ہوئی، واللہ اعلم!

#### طلاق دینے والے کی نقل اُ تاریے سے طلاق تہیں ہوئی

سوال:... ہیں ہے مجعے میں ایک طدق واقع ہوئی ہے، طداق دینے والے نے یوں کہا: '' میں نے اپنی بیوی کوطلاق وی''
اس نے یہ جمعے تین مرتبد وُ ہرائے ، اس کے وُ ہ انے کا انداز پکھاس طرح تھا جیسے مسلمان قرآن پاک بل بل کر پڑھتے ہیں ، اس محفل
میں ہا راایک دوست بھی شریک تھا ، ہما را دوست شادی شدہ ہے ، ہما را دوست اس محفل کا ذِکر کرتے ہوئے یہ بتانا چا بتاتھ کداس طداق
دینے والے لڑکے نے کس انداز میں طلاق دی ، اس نے بھی بل بل کرو ہی جملے وُ ہرائے جواُ و پر بیان کیا جا چکا ہے ، کیااس کی بھی طلاق واقع ہوگئی یا شہیں؟

جواب: اس نے ہل ہل کرا پنی بیوی کوتو طلاق نہیں دی، بلکہ کس کے طلاق دینے کی نقل کی ہے،اس لئے اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ (۲)

#### تصوّر میں بیوی ہے جھگڑتے ہوئے طلاق وینا

سوال:...اگرکسی شخص کا تصوّر میں اپنی ہیوی ہے جھگڑ اہوج ئے اور جھگڑ ہے کے دوران وہ زبان سے تین طلاق اوا کرے ،تو کیا طلاق نا فذہوجائے گی؟ جبکہ جھگڑ اتصوّر میں ہوا تھا۔

 <sup>(</sup>١) لو كرر مسائل الطلاق بحصرتها أو كتب دقلًا من كتاب إمرأتي طالق مع التلفط أو حكى يمين غيره فإنه لا يقع أصلًا ما
 لم يقصد زوجته (شامي ج:٣ ص:٢٥٠) كتاب الطلاق، باب الصريح).

<sup>(</sup>٢) رحل حكى يميس رحل أن دحمت الدار إمر أتى طالق فلما انتهى الحاكى إلى ذكر الطلاق ترك الحكاية واستئناف الطلاق وكان كلامه يصلح إيقاعًا للطلاق على امر أنه يقع وإن لم ينو الإستئناف لا يقع ويكون كلامه محمولاً على الحكاية. فناوى حابيه على هامش الهيدية ح ١ ص ٢١٩). أيضًا. حكى يمين غيره فإنه لا يقع أصلا ما لم يقصد زوجته. (شامى ح ٣ ص ٢٠٥٠).

جواب: ..تصور میں جھکڑا کرتے ہوئے اگر بیوی کا نام لئے بغیر طلاق دی تو طلاق نبیں ہوئی، اورا کریہ کہا کہ میں نے سماق فلال (اپنی بیوی کا نام ذِکر کرے ) طلاق دی یا بیکہا کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی تو طلاق ہوج ئے گی۔ (۲)

زبانی طلاق کے بعد شرعاً تحریری طلاق کی ضرورت نہیں

سوال:...میری شادی ۱۹۸۱ء میں ہوئی تھی ، اس وقت میری عمر کا سال کی تھی اور والدین کی طے شدہ تھی۔شادی کے تقریباً یونے دوسال بعدایک بیٹا ہوا،میرے شوہر مجھے ۱۹۸۵ء میں چھوڑ کر جایان چلے گئے اور پھر بھی واپسی نہیں آئے۔ میں ان کے یاس جایان ۱۹۸۸ء میں گئی تھی اور میں نے کوشش کی کہ وہ مجھے اپنے پاس جایان میں رکھ میں ، مگراس بات پر وہ راضی نہیں ہوئے اور تقریباً ایک مہینے بعدوالیں آئی۔میرے شوہرنے واپس آنے سے إنكاركرديا ہے۔ ١٩٩٢ ء تك تو انہول نے مجھے يہيے بھوائ اليكن اب میں بھیجوانے بند کردیئے ہیں۔ایے شو ہرہے کئی دفعہ میری ٹیکی نون پر بات ہوئی ہے،انہوں نے مجھے ہردفعہ یہی کہاہے کہ آزاد ہو اورا بی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہو، میں نے جہیں دِل سے طلاق دے دی ہے، صرف لکھ کردینا باقی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے لکھ کر دے دو، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی مرضی جب ہوگی تو لکھ کر ؤوں گا۔ یہی بات وہ میری والدہ ، مبنوں ، بھائی اپنے دوستوں ہے بھی کر چکے ہیں ، ٹیلی فون پرایئے گھر والوں ہے بھی جو کہ راولپنڈی میں رہتے ہیں ان ہے بھی وہ زِ کر کر چکے ہیں کہ میں نے افشال کوطلاق دے دی ہے، اب صرف لکھ کر دینا ہاتی ہے۔ اب میرے گھر والے جاہتے ہیں کھیں ان کی مرضی ہے ایک اور صاحب ہے تكاح كرلول، برائے مہر ہائی ميرے نيچ ديئے گئے سوالول كاجواب دے دي:

سوال:... کیا مجھے طلاق ہو چکی ہے؟

جواب:...ہوچکی ہے۔

سوال: ...اگر مجھے طلاق ہو چکی ہے تو مجھے پچھ لکھا ہوا کا غذ جا ہے ہوگا؟

جواب:...زبانی بھی طلاق ہوجاتی ہے، تحریرۃ نونی ضرورت کے لئے ہوتی ہے، اگر لکھ ہوانہ معے تب بھی طلاق ہوگئی۔ سوال: ... کیا مجھے کسی عدالت ہے رُجوع کرنا ہوگا اپنی طلاق کوقا نونی حیثیت ویے کے لئے؟

جواب: بشرعاً ضروری نہیں الیکن بہتر ہے کہ آپ عدالت ہے زجوع کر کے عدالت میں گواہ پیش کردیں اور عدالت ہے فيصله لے ليں۔

سوال:...کیامیں موجودہ حالات میں دُ دسر مے خص ہے نکاح کر سکتی ہوں؟

إن الـصـريـح لا يـحتاح إلى النية وللكن لا بد في وقوعه قضاء وديانة من قصد إصافة لفظ الطلاق إليها عالمًا بمعناه ولم يصرفه إلى ما يحتمله. (شامي ج:٣ ص: ٥ ٢٥) كتاب الطلاق، باب الصريح).

<sup>(</sup>٣) لو سبق لسانه من قول أنت حائض مثلًا إلى أنت طالق فإنه يقع قضاء فقط. (شامي ج.٣ ص: ٢٥٠).

الطلاق على ضربين صريح وكناية، فالصريح قوله: أنت طالق ومطلقة وطليقتة فهذا يقع به الطلاق الرجعي. (هداية، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق ص: ٣٥٩، طبع شركت علميه ملتان).

#### جواب:...عدت گزرنے کے بعد کرعتی ہیں۔ (۱)

#### نشے کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے

سوال: ایک رات میرے فوند نے شراب کے نشے میں اور غضے میں بیالفاظ کے جیں کے: ''لوگ تین بارطلاق دیے جیں ، انگران کے میں بارطلاق دیتے میں ہیں ہے۔ کھے دی ہو رحلاق دی ہے، طلاق ، طلاق ، طلاق ، طلاق ، سے تو میری ماں بیٹی ہے اور بیرخیال شکر ہا کہ میں نشے میں ہول ، بلکہ ہوش میں ہول ، کلکہ ہوش میں ہول ، کا کہ ہوگھے کیا کرنا جا ہے ؟

جواب:...نشے کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے، آپ کے شوہرنے آپ کودس طلاقیں دیں، تمن طلاقیں واقع ہوگئیں، اور باقی اس کی گردن پر وبال رہیں'' دونوں ہمیشہ کے لئے ایک دُوسرے پرحرام ہو گئے، اور آئندہ بغیر شرعی حلالہ کے نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔

#### نشے کی حالت میں طلاق کا وقوع

سوال:...نشے کی حالت میں تین دفعہ طلاق وی جائے تو کیا طلاق ہوجائے گی یانہیں؟ جَبکہ کو کی صحف روزانہ شراب پی کر طلاق ویتا ہو؟

جواب:..حرام نشے کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے، 'البتۃ اگر کسی نے غلطی ہے مدہوش کرنے والی چیز استعمال کر لی ہو، یااس کوز بردی پلا دی گئی ہوتو اس کے نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ <sup>(۵)</sup>

# اگر بے اختیار کسی کے منہ سے لفظ ' طلاق' نکل گیا تو طلاق واقع نہیں ہوتی

سوال: ... میں اکیے اپنے کمرے میں بیٹے کرنکاح اور طواق کے الفاظ کو ملار ہاتھا کہ ایسے میں میرے منہ سے نکل جاتا ہے کہ '' طلاق دی''لیکن بیالف ظ کہنے کے بعد میں نے نو را کلمہ طیبہ پڑھا، کہ بیبھی نہیں ہوسکتا۔ جبکہ کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھ، یہ الفاظ منہ تک آتے ہیں مگر دِل اور و ماغ قبول نہیں کرتا۔

جواب: ... جوصورت آپ نے کھی ہے اس سے طلاق نہیں ہوئی۔ (۱)

(١) "وَالْمُطلُقْتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ" (البقرة: ٢٨٣).

(٣) وطلاق السكران واقع إذا سكر من الحمر أو البيد إلخ. (عالمگيري ح: ١ ص:٣٥٣، كتاب الطلاق).

 (۳) عن مالک بلغه ان رجلًا قال لعبدالله ابن عباس إنى طلقت إمرأتي ماثة تطليقة، فماذا ترئ علي؟ فقال ابن عباس: طلقت منک بثلاث وسبع و تسعون إتخذت بها آيات الله هزواً. (مشكوة ص:۲۸۳).

انه إن كان سكره بطريق محرم لا يبطل تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عباراته من الطلاق والعناق ... إلخ وفناوي شامي،
 كتاب الطلاق ح٣٠ ص. ٢٣٩، وهي الهداية، وطلاق السكران واقع، باب طلاق السُنَّة. (ج: ٢ ص: ٣٥٨).

 (۵) واختلف التصحيح فيمن سكر مكرها أو مضطرًا فصحح في التحفة وغيرها عدم الوقوع. (فتاوي شامي، باب الطلاق، ج:٣ مطلب في الحشيشة والأفيون والبنج ص٠٠٠).

(۲) لو كرر مسائل الطلاق بحصرتها .. فإنه لا يقع أصلًا ما لم يقصد زوجته. (شامى ج۳ ص ۲۵۰).

#### غصے میں طلاق ہونے یانہ ہونے کی صورت

سوال:...ایک خادند کے منہ سے غضے کی حالت میں بد قصدا پی بیوی کے سئے طلاق کے الفاظ نکل جائیں تو کیا وہ طلاق ہوجائے گی؟

جواب: "نباقصد' کا کیا مطلب؟ کیا وہ کوئی اور لفظ کہنا جا ہتا تھا کہ مہوا اس کے مند سے طلاق کا فظ نکل گیا؟ یا کہ وہ غضے میں آپ سے باہر ہو کر طلاق دے بیٹے صورت میں اگر چہ دیا نتا طلاق نبیں ہوئی ،گرییشو ہر کامحض دعویٰ ہے، اس لئے قضا ۂ طلاق کا تکم کیا جائے گا' اور دُوسری صورت میں بھی طلاق ہوگی۔

كيا ياكل آ دمى كى طرف سے اس كا بھائى طلاق وے سكتا ہے؟

سوال:...جارے یہاں ایک شخص جوعقل مند، نو جوان اور بالغ تھا، شادی کے بعداس شخص کا دیا فی توازن گر گیااور با کل پاگل ہوگیا ہے، بعد میں لوگوں نے بیرائے دی کہ عورت کوطلاق شو ہر کا بھائی دے سکتا ہے۔ چنا نچہاس شخص کے بھائی نے اس عورت کو طلاق دے دی اوراس عورت نے ووسری شادی کرلی۔اس مسئلے میں پاگل کی طرف سے حلاق کس طرح ہوسکتی ہے؟ کیااس کے بھائی کی طرف سے طلاق ہوگئی؟

جواب:...مجنون کی طرف ہے کوئی ڈوسرا آ دمی طلاق نہیں دے سکتا ''' اس لئے وہ عورت ابھی تک اس کے نکاح میں ہے اوراس کا دُوسرا نکاح باطل ہے۔''

#### "میں کورٹ جار ہا ہول" کے الفاظ سے طلاق کا حکم

سوال:...میرے شوہرنے ایک مرتبہ لڑائی کے دوران کہا کہ: '' میں عدالت میں جارہا ہوں اور طلاق وُوں گا''ای طرح انہوں نے کئی مرتبہ کہا، کیکن بھی طلاق کورٹ میں جا کرنہیں دی، کیا ان کے یہ کہنے ہے: '' میں کورٹ جا کر طلاق وُول گا'' طلاق ہوجائے گی؟

 <sup>(</sup>۱) وفي الحامع الأصغر سئل راشد عمر أراد أن يقول زيب طالق فحرى عنى لسانه عمرة في القضاء تطلق التي سمّى الخرد (عالمگيرى ج: ۱ ص ۳۵۳، كتاب الطلاق، الباب الأوّل). أيضًا: لو سبق لسانه من قول أنت حائض مثلًا إلى أنت طالق فإنه يقع قضاء فقط. (شامى ج: ۳ ص: ۳۵، كتاب الطلاق، باب الصريح).

 <sup>(</sup>۲) ويقع طلاق من غضب خلافًا لابن القيم اها وهذا هو الموافق عندنا. (شامى ج.٣ ص ٢٣٣). أيضًا فيقع طلاق المحطى وهو الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق فيسبق على لسانه الطلاق. (البحر الرائق ج٣٠ ص:٣٢٣).

 <sup>(</sup>٣) لا يقع طلاق المولى على إمرأة عبده لحديث ابن ماحة "الطلاق لمن أحذ بالساق". (الدر المختار مع الرد ح٣) ص:٣). أيضًا ان طلاق الفضولي موقوف على إجازة الزوج فإن أجازه وقع وإلّا فلا . إلخ. (البحر الرائق ج ٣) ص:٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) أما نكاح منكوحة العير ... لم يقل بحواره فلم يعقد أصلًا. (شامي ح ٣ ص ١٣٢).

جواب: شوہر کے الفاظ ہے کہ:'' کورٹ میں طلاق وُوں گا'' یا بیرکہ:'' طلاق دینے کے لئے کورٹ جار ہاہوں'' طلاق نبیں ہوئی۔''

شوہر کا کیسٹ میں کہنا کہ'' میں دُوسری کیسٹ میں تنہیں طلاق دے رہاہوں'' اور پھرنہ دے تو کیا طلاق واقع ہوگئی؟

سوال:.. بین بہاں شارجہ بیں متیم ہوں اور میرے بیوی نے کراچی بین بین، بین نے چند وجوہات کی بنا پر آج سے وُھائی سال قبل اپنی بیوی کو دوعد د آڈیو کیسٹ بھر میں میں اشتول کے آخری نقطے پرتھا، پہٹی کیسٹ بین، میں نے انتہائی گندی گالیں دیں اور وہ سب پھھ کہ اجونیں کہنا ہو ہے تھا، اور ہار ہاریہ بی کہ کہ بین کہ سٹ بین میں میں مہیں طاق دے در ہا ہوں ، اور یہ بھی کہا کہ وُسری کیسٹ ہے آخر بین طلاق دے وُوں گا۔ لیکن اس وقت ہوں ( پہنیں کہا کہ دیتا ہوں ) ہی کہا کہ دو سے رہا ہوں ، اور یہ بھی کہا کہ وُسری کیسٹ ہے آخر بین طلاق دے وُوں گا۔ لیکن اس وقت جب بین نے دُوسری کیسٹ بھری ہوں نے دون اور ہیں کہا کہ دون کا اور نہیں کہا کہ دون کا اور نہیں کہا کہ دون کی بیسٹ کی طرح خصہ کیا بلکہ اِفہا م تعنیم کا راستہ اپنایا اور بیرونوں کیسٹ بین نے دُوسری کیسٹ بھری ہوا ہوت کے مطابق وہ کیشیں میں نے دون طور پر ایک بی وقت بی کر ایک روانہ کیں ، دونوں کیسٹ میری بیوی نے من لیس اور میری ہوا ہوت کے مطابق وہ کیشیں کیا موسنے کے بعد مقررہ وقت پر ٹیلی فون سنے آئی ، مگر اس کے بعد آج تک میری پر ارکوششوں کے باوجود اس نے جھرے رابط قائم نیس کیا اور اپنے والد کے گھر نشق ہوگئی۔ میری بیوی کے والد اور بڑے بھائی بہاں شارجہ بیں مقیم ہیں ، ان کے علم بیس سے میں اور آنہوں نے آج تک طوات کا لفظ نہیں نکالاتھا، مگر آج وہ بیا ہدر ہے جی کتم نے تو وہ حائی سال ہی کہرے بہی کہم میں اور کی ہوا ہو گئی اور اور کی ہوائی دیا جہولاق دیے کی نیت اور کوئی ارادہ بھی نہ ہوں ، اور دُوسری کیسٹ میں نہ وینا جہولاق دیے کی نیت اور کوئی ارادہ بھی نہ ہوتو کیا طول ق داتھ جو گئی ہے انہیں ؟ جواب جارعن بیت فرسری کیسٹ میں نہ وینا جہولاق دیے کی نیت اور کوئی ارادہ بھی نہ ہوتو کیا طول ق داتھ ہوگئی ہے انہیں ؟ جواب جارعن بیت فرسری کیسٹ میں نہ وینا جہولاق دیے کی نیت اور کوئی ارادہ بھی نہ ہوتو کیا طول ق داتھ ہوگئی ہ

جواب:...آپ نے جو کہائی تکھی ہے،اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو دُوسری کیسٹ میں طلاق دینے کی وصمکی دی،لین طلاق مین کے مسلم معافی تلائی کر کے وصمکی دی،لین طلاق نہیں معافی تلافی کر کے معاطلات ایک معافی تلائی کر کے معاطلات ایک آباد گھر کو ہر باونہ کریں۔

#### '' دِل جا ہتا ہے کہ تجھے طلاق دے وُ وں'' کے الفاظ سے طلاق نہیں ہوئی

سوال: بيآج سے دس بارہ سال پُر انی بات ہے کہ ایک بارمیر سے شوہر نے غصے پیں مجھ سے کہا کہ 'میراول جا ہتا ہے کہ تجھے طلاق دے دوں ،میراول چا ہتا ہے کہ تجھے طلاق دے وُوں' 'تو کیا ججھے طلاق ہوگئ تھی؟ نواسے والی ہوں ، وُنیا کی رُسوائی کا

<sup>(</sup>٢٠١) وفي الدر المختار، كتاب الطلاق (ح.٣ ص:٣٣٠) (وركنه لفظ مخصوص). وفي الشامية: قوله (وركمه لفظ مخصوص). وفي الشامية: قوله (وركمه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كباية .. وأراد اللفظ ولو حكمًا ليدخل الكتابة المستبينة، واشارة الأخرس.

اور ؤوسری طرف اللہ کا قرر کے موت ایک دن آئے گی اور خدا کے آگے جواب دہ ہونا ہے ،اوریہاں پرمیرا کوئی ہے بھی نہیں ،کہاں جاؤں سمجھ میں نہیں آتا؟

جواب:...دِل جاہتا ہے کے لفظ سے طلاق نہیں ہوتی ، جب تک دِل کے جائے پڑٹل کر کے طلاق نددی ہو۔ '' بلانیت ِ طلاق اپنی بیوی سے کہنا کہ:'' اگرتم نے میری والدہ کی خدمت نہ کی ، یا بچوں کوکسی وجہ سے ڈانٹا تو تمہیں گھر سے نکال دُول گا''

سوال:...ایک شخص نے غصے کی حالت میں بلانیت طلاق کے اپنی بیوی ہے کہا کہ'' اگرتم نے میری والد ہ کی خدمت نہ کی ، یا بچوں کو کسی وجہ ہے بھی ڈانٹا یا مار پیٹیا تو میں تہمیں گھر ہے نکال وُ وں گا۔'' چندر وز کے بعدائش شخص کی والد ہ نوت ہوگئی ، گھر میں شور وغل تو بچے کیا ہی کرتے ہیں ، ماں کو بچوں کو ڈانٹٹا ہی پڑتا ہے ،اس صورت حال میں کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟ جواب: ''' گھرے نکال دُوں گا'' لفظ ہے طلاق نہیں ہوتی۔ (۱)

# نابالغ شوہر کی طلاق کا شرعی حکم

سوال:... چھاہ قبل ایک ۱۸ سالہ لڑکی کا نکاح ۱۳ سالہ لڑکے ہے ہوا، بعد میں لڑک اغواکر لی گئی ، برادری کے چندلوگوں نے فیصلہ کیا کہ لڑکی کوطلاق وِلواکراغواکنندہ کے ساتھ نکاح کیا جائے ،اوراس کے بدلے میں اغواکنندگان ایک لڑکی کا نکاح مغویہ کے ورثاء کے ساتھ کر دیں ،لہٰڈااییا ہی ہوا، گرچونکہ فہ کورہ بالاٹرکی کا جس لڑکے کے ساتھ نکاح ہوا، وہ ابھی نابالغ ہے اس لئے رُخصتی نہ ہوئی تھی ، لڑکے نے طلاق کا لفظ تین بارکہا اور طلاق نامے پرنشانِ انگوٹھا بھی لگا دیا ، اب اس لڑکی کا وُ وسری جگہ نکاح جا تز ہے یانہیں؟ اگرنہیں تو جن لوگوں نے اس لڑکی کو نکاح میں رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ میل جول اور سلام وو عاجا تز ہے یانہیں؟

جواب:...اگراڑی کا شوہر نابالغ ہے تو اس کی طلاق سی نہیں، اس کے جوان ہونے کا انظار کیا جائے، جباڑ کا جوان ہو ہے اس کی طلاق سی نہیں۔ اس کے جوان ہونے کا انظار کیا جائے ، جباڑ کا جوان ہو جائے تب وہ طلاق دے، یکے سے طلاق کے کراڑ کی کا جو نکاح وُ وہر کی جگہ کر دیا گیا، یہ نکاح سی نہیں ہوا۔ ''جن ہوگوں نے نکاح کیا ہے، ان کواس سے تو بہ کرنی چاہئے اور اس وُ وہر ریاڑ کے کواس لڑکی سے الگ رہنا چاہئے۔

<sup>(</sup>۱) گزشته منج کا حاشیه ما حظه بو ـ

 <sup>(</sup>٢) فقال الزوج. أطلق "طلاق مي كنم" فكرر ثلاثًا، طلقت ثلاثًا، بخلاف قوله. سأطلق "طلاق كنم" لأنه استقبال، فلم يكن
 تحقيقًا بالتشكيك. (عالمگيري ج: ١ ص.٣٨٣، كتاب الطلاق، الطلاق بألفاظ الفارسية).

 <sup>(</sup>٣) ولا يقع طلاق الصبي و الجنون و النائم لقوله عليه السلام: كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي ... إلخ. (هداية، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ٣٥٨).

 <sup>(</sup>٣) اما نكاح منكوحة الغير ومعتدة ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا. (فتاوى شامي، باب المهر، مطلب في
 النكاح القاسد ج: ٢ ص: ١٣٢).

#### كيا ما ہرِنفسيات كے مطالِق جو'' جنون كا مريض'' ہواُس كى طلاق واقع نہيں ہوتى ؟

سوال:...ایک شخص جو بہ طاہر انتہائی نارل ہے،گاڑی ڈرائیوکر تا ہے،ایک بہت اعلیٰ عبدے پر فائز ہے،اور فرائض بھی اوا کرتا ہے،گراندرو ٹی طور پر دہ دواؤں کا بھی عادی ہے اور عرصہ حیارسال ہے ایک ماہر نفسیات کے زیرِ علاج بھی ہے۔

۲:...وه ما برنفسیات اس کو'' جنون کا مریض' قرار دیتا ہے، اور با قاعده اس کو دوائیں اور انجکشن لگا تا ہے، خود وه مریض بھی ہے انتہ اشتعال میں آجا تا ہے اور بھی اس کوالیں چپ لگ جاتی ہے اور نڈھال ہوجا تا ہے کہ بفتوں گزرجاتے ہیں، بقوں مریض کے:'' میں جو پچھ بھی اس دوران کرتا ہوں، جھے پتہ ہوتا ہے،لیکن میں خود پر قابونہیں پاسکتا۔'' اس کے معالج کی رائے میں یہ مریض کے:'' میں جو پچھ بھی اس دوران کرتا ہوں، جھے پتہ ہوتا ہے،لیکن میں خود پر قابونہیں پاسکتا۔'' اس کے معالج کی رائے میں یہ '' بھی جو تو معمولی بات پرسلطنت بخش دے، اور ناراض یا غصہ ہوتو معمولی بات پرسلطنت بخش دے، اور ناراض یا غصہ ہوتو معمولی بات پرسلطنت بخش دے، اور ناراض یا غصہ ہوتو معمولی بات پرسلطنت بخش دے، اور ناراض یا غصہ ہوتو معمولی بات پرسلطنت بخش دے، اور ناراض یا خصہ ہوتو معمولی بات پرکھال کھینچ دے۔

سا:...اس دورے کی کیفیت میں (جبکہ اسے انجکشن بھی لگاہے) وہ اپنی بیوی کوتین دفعہ واضح الفاظ میں طلاق ویتاہے، تو کیا میطلاق ہوگئی؟ کیونکہ اسے جز ئیات تونہیں ، البتہ یہ بات یا دہے کہ اس نے تمین دفعہ طلاق کہی تھی۔

٣: ... گھر میں اس وفت صرف اس کی بیوی تھی۔

جواب :...اگریشخص مجنون اور دِیوا نہ ہے اورمعالج اس کی دیوا گئی کی تقیدیق کرتے ہیں ،تواس کی طلاق واقع نہیں ہوگی

#### كياسرسام كى حالت ميس طلاق ہوجاتی ہے؟

سوال: ... کیا سرسام کی حالت میں طراق ہوجاتی ہے؟ جبکہ دینے والے کواپنا کوئی ہوش نہیں؟ جواب: ... ہے ہوش کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔

#### خواب میں دی گئی طلاق دا قع نہیں ہوتی

سوال:...رات بیں گہری نیندسور ہاتھا،خواب میں یا دہیں کہ کس بات پر ہیوی کے ساتھ جھگڑر ہاتھااور جھڑے ہے وقت گھر میں کافی رشتہ دار، میری والدہ صاحبہ اور سسر صاحب بھی موجود تھے، اور میں نے خاص طور پر والدہ اور سسر کومخاطب کر کے بیوی کی طرف آنگی سے اش رہ کر کے بہر کہ:'' تم وگ گواہ رہنا، میں اس عورت کوطلاق و بتا ہوں، کیونکہ اس سے جھے کسی طرح کا سکون نہیں مل رہائے' اوراس طرح میں سے جھے کسی طرح کا سکون نہیں مل رہائے' اوراس طرح میں نے تین ہار بیدالفاظ و ہرائے، تو کیا میرے اس طرح کہتے سے طلاق ہوجائے گی ؟

 <sup>(</sup>١) مطلب الصبى وانحون ليسا بأهل إليقاع طلاق بل للوقوع. قوله فليسا بأهل للإيقاع أى إيقاع الطلاق مهما بل هما أهل
 للوقوع. (حاشية ردائعتار ج:٣ ص:٩٩٠).

رام) والا يقع طالاق النصلي وإن كان يعقل والمحون والنائم والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش ... الخ. (عالمكيرى ح. ا ص ٣٥٣). أبض الا يقع طلاق . . . . المعتوه والمبرسم والمغمى عليه والدر المختار مع الرد ج:٣ ص ٢٣٣).

جواب:..مطمئن رہنے! خواب کی حالت میں دگ ٹی طلاق وا تع نہیں ہوتی ۔ <sup>(1)</sup> " كاغذد \_ أول كا" كمني سے طلاق نہيں ہوتی

سوال:...گاؤں میں جب میں بیوی لڑتے جھڑتے ہیں تومیں نے اکثر میاں کو بیا بفاظ کہتے ہوئے ساہے کہ:'' میں کاغذ دے دُوں گا'' واضح رہے کہ یہاں کا غذے مراد طلاق ہے، میں یہ پوچھنا جا ہتا ہوں کہ کیا ان القاظ کے ادا کرنے ہے بیوی کوطلاق موجانی ہے یاسیں؟

جواب: ... ' كاغذوے دُول گا'' كے الفاظ سے طواق نہيں ہوتی ، كيونكه بيطلاق دینے كی دھمكى ہے، طلاق دى نہيں۔ (۲)

#### " طلاق دُول گا" کہنے سے طلاق نہیں ہوتی

سوال:...ایک عورت ہے اس کے خاوند کی بیادت ہے کہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ: '' میں تم کو طلاق وُوں گا'' کیونکہان کی خاندانی عاوت ہے کہ لڑائی میں ہے بات کرتے ہیں کہ طلاق وُوں گا، جبکہ دِل نہیں کرتا، اُو پری دِل ہے کہتے ہیں، بعد میں ٹھیک ہوجاتے ہیں، بیوی بھی خاوند کے سامنے زبان چلاتی ہے اوران کی لڑائی تقریباً دُوسرے تیسرے روز ہوتی ہے، کیااس طرح طلاق ہوجاتی ہے؟

**جواب:...'' طلاق دُول گا'' کے الفاظ طلاق کی دھمکی ہیں ،ان سے طلاق نہیں ہوتی۔''سکین میاں بیوی کی لڑائی ہیں طلاق** كالفظ آنا بي نبيس جائي منه جائے شيطان كسي وفت كياالف ظار بان ہے نكلوادے۔ بيوى كوبھي'' زبان جلانے'' ہے پر ہيز كرنا جا ہے۔

#### " دے دی جائے گی" کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوئی

سوال:...ېم تنين بھائی شادی شده بير، ليخي: الف، ب، ت، ميں ليجن' ب'' ايک مرتبدا پي بھابھي اپني بيگم اور جيھو تي بھابھی کو بھی کر تنبیہ کرنا جا بتا تھا کہ اگر گھر بلو حال ت ہے ؤوسرے خاندان کے لوگوں کو آگاہ کیا تو تم تنیوں کو ( میں یہ الفاظ مکھنا نہیں ع جہتا) دے دی جائے گی۔حضرت! یہ پتائبیں کہ بہالفاظ میں نے ایک مرتبہ کے یا دومرتبہ؟ بوچھنا یہ ہے کہ خدانخو استداس غظ ہے ہم دونوں متأثر تونبیں ہوئے؟ کیونکہ اس دوران کچھ خاندانی رنجش ہوئی تھی۔

جواب:..'' دے دی جائے گ'' کے اغاظ سے طلاق نبیس ہوتی ،اس لئے آپ دونوں اس سے متاَ ٹرنبیں ہوئے۔''

 <sup>(</sup>۱) ولا يقع طلاق . .. المحبون والنائم الخ. (عالمگيرى ح ا ص ۳۵۳). أيضًا. طلق البائم فلما النبه قال لها طلقت في النوم لا يقع وكذا لو قال أجزت ذلك الطلاق ﴿ إِلَٰجِ (الْبِحُو الرَّانِقَ حَ: ٣ ص ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) هو رفع قيند المكاح في النحال بالبائل أو المآل بالرجعي بنفظ محصوص هو ما اشتمل على الطلاق. (شامي ح ٣

<sup>(</sup>٣) وركسه لفظ محصوص هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صويح أو كناية. (شامي ج.٣ ص:٣٠٠). أيضًا وقع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص. (البحر الرائق ج:٣ ص:٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

### " جا تجھے طلاق ، طلاق ، جا جلی جا" کے الفاظ سے کتنی طلاقیں ہوں گی؟

سوال:...آئ سے تقریباً آٹھ سال ہے میں بیوی کا جھٹز اہو گیا ،شو ہرنے بیوی سے کہا کہ:'' تو خاموش ہوجا ورنہ طلاق ذے ذول گا''لیکن وہ ہرابر تاراض ہوکر شور کرنے لگی اور رونے لگی ، پھر شو ہرنے اس سے کہا:'' جا تجھے طلاق ،طلاق ، جا چلی جا''موا۔ نا صاحب اس ضمن میں واضح کریں کہ کیا طلاق ہوگئ؟ اور پیر' طلاق''الفاظ کی ادائیگی دومر تیہ ہے۔

جواب: . . دوحلا قیس تو طلاق کے لفظ ہے ہوگئیں ، اور تیسری'' جا چلی جا'' کے لفظ سے ہوگئی'، کہذا بغیر حلالہ شرعی کے دو بار ہ 'کاح نئیں ہوسکتا۔'''

### " کھبروابھی دے رہا ہوں تم کوطلاق" کہنے سے طلاق ہوتی ہے یا نہیں؟

سوال: ... میں اپنی بیوی کی وجہ ہے پریشان ہوں ، ہے انتہاز بان دراز ہے ، دو جارروز ہوئے پھر بھٹرا ہوا ، میں نے نگ آ کر غصے میں کہ: '' تھہر وابھی دے رہا ہوں تم کوطلاق''' ابھی دیتا ہوں تم کوطلاق' نے کہتے ہوئے بین کائی ڈھونڈ نے لگا کیونکہ میر نے ذہن میں تھا کہ طلاق کی ڈھونڈ نے لگا کیونکہ میر بانی ذہن میں تھا کہ طلاق کھے کر دی جاتی ہے ، الفاظ میں نے دود فعہ کے ، میری بیوی نے فوراً فر کرمیرا ہاتھ میکڑ لیا اور جھے لکھے نہیں ویا ، مہر بانی فر ، کر جھے بتا کی طلاق تو واقع نہیں ہوگئ ؟ اگر خدانخواستہ طلاق دود فعہ کہتے ہے واقع ہوگئ ہوگئ ہوتا آگے کیا طریقتہ کار ہوگا ؟ میں اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو چھوڑ نانہیں جیا ہتا۔

جواب:..زبان کے محاورے میں '' مخمبر وابھی ہے کام کرتا ہوں' کے الفاظ مستقبل قریب کے لئے استعال ہوتے ہیں ، کو یا طلاق دی جواب:..زبان کے محاور کے میں الم میں میں میں میں ہوگی رکی الم میں میں میں ہوگی رکی ہوئی الم میں محاور کی میں ہوگی رکی ہوئی الم میں محاور کا حدید کی الم میں ہوگی الم میں ہوگی الم میں ہوگا ہوئی کے استعال ہوئی ہوگئیں ، اس سے احتیاط کا تقاضا ہے ہے کہ اگر عدت کے اندرز جوع ندکیا ہوئو تکاح دوبارہ کرلیا جائے ۔ استعال میں میں معالی الم کے قول کے مطابق ایک طلاق اور دے دی تو بیوی حرام ہوجائے گے۔

### " جس رشته دارے جا ہوملو، میری طرف سے تم آزاد ہو'' کا حکم

سوال:...میں نے اب ہے کچھ عرصہ پہنے اپنی بیوی ہے ریکہا تھا کہ:''تم اپنے جس رشتہ دارہے جا ہو ملو، میری طرف ہے تم تم آزاو ہو''غضے کی حالت میں ان الفاظ کوا داکر تے وقت میرے دِل میں طلاق دینے والی کوئی بات نبیں تھی ، اور نہ میں ایسا چا ہتا تھا، اور نہ بی میں نے لفظ' طلاق' استعمال کیا ، براہ مہر بانی اس پرغور فر ماکر میری تشویش وُ ور فر ماکیں۔

جواب: ... جس سیاق وسباق میں آپ نے میدالفاظ کے ،اس سے مرادا کر پیھی کہ: '' رشتہ داروں سے ملنے کی میری طرف

را) فالكايات لا تطلق بها إلّا بنية أو دلالة الحال . إلخ. (شامي ح.٣ ص ٢٩٦). أيضًا الصريح يلحق الصريح ويلحق المائن بشوط العدة والبائن يلحق الصريح . إلح. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٠١).

 <sup>(</sup>۴) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة للم تحل له حثى تنكح زوجًا غيره . إلخ (عالمگيري ج ا ص٣٤٣).
 (٣) إذا طلق الرحل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقنين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمگيري ح: ١ ص ٣٤٠).

سے تہہیں آنزادی ہے' تو ان الفہ ظ سے طلاق نہیں ہوئی ،لیکن اگر بیہ مطلب تھا کہ:'' میں نے تم کوآ زاد کر دیا ہے، اس لئے اب خوب رشتہ داروں سے ملو' تواس صورت میں ایک رجعی طلاق واقع ہوگئ۔ <sup>(۱)</sup>

### شادی ہے پہلے میکہا کہ: ''مجھ برمیری بیوی طلاق ہو' سے طلاق تہیں ہوتی

سوال:...اگرکوئی آ دمی جس کی بیوی نه ہواور ہر بات میں طلاق کا غظ استعمال کرتا ہو کہ مجھ پر اپنی بیوی طلاق ہو،اوراس کے بعد جب وہ بیوی کا خاوند ہوجائے تو کیااس کی بیطلاق ہوگئی یانہیں؟

جواب:...ان الفاظ کے ساتھ نکاح ہے پہلے طلاق نہیں ہوتی ،اوراگریوں کہاتھا کہ:'' اگر میں نکاح کروں تو میری بیوی کو طلاق'' تواس سے طلاق ہوجائے گی۔

#### طلاق كے ساتھ'' إن شاء الله'' بولا جائے تو طلاق نہيں ہوتی

سوال:.. اگر کوئی آدمی بید که در دے کہ: '' میں نے ان شاء اللہ ایک طلاق ، دُوسری طلاق اور تیسری طلاق دی'' تو اس طرق کے بیٹے سے بعنی کہ طلاق کے ساتھ اِن شاء اللہ استعال کرنے سے طلاق نہیں ہوتی ، بیٹیں نے ایک دوست سے سنا ہے ، کیا بید دُرست ہے؟ جواب:... آپ نے تھیک سنا ہے ، اِن شاء اللہ کے ساتھ طلاق نہیں ہوتی ۔ (۳)

### طلاق نامہ خودہیں لکھا، یا بی مرضی ہے اُس پردستخطہیں کئے تو طلاق کا حکم

سوال:...ایک سال پہلے ہمارے سسرنے مجھ سے میری بیوی کی طلاق کیتھی ،طلاق دینے کا میراکوئی اِرادہ نہیں تھا ،انہوں نے طلاق لکھواکر مجھ سے دستخط کرا لئے تتھے ،اور نہ بی لڑکی کا اِرادہ تھا ، ہماری تین لڑکیاں ہیں ، جب میں ان کواپے ساتھ چلنے کے لئے پولٹا ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ ماں بھی ساتھ چلے ، پھر بہمجوری ہم سب اِ کشھے چلتے پھرتے ہیں۔

جواب: ... اگرطلاق نامہ آپ کے سسرنے کس سے لکھواکر آپ سے دستخط کرا گئے تھے، آپ نے نہ طلاق نامہ خودلکھ ، نہ زبان سے اپنی بیوی کو طلاق دی، نہ طلاق نامے پراپنی رضامندی سے دستخط کئے ، تو طلاق واقع نہیں ہوئی، الیکن اگر طلاق نامہ خودلکھ تھا، یازبان سے طلاق دی تھی میا پی رضامندی سے طلاق نامے پر دستخط کئے تھے تو طلاق واقع ہوئی۔

 <sup>(</sup>۱) فإن سرحتك كناية للكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح فإذا قال "رها كردم" أي سرحتك يقع به
الرجعي ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٢٩٩، كتاب الطلاق، باب الصريح).

 <sup>(</sup>۲) وإذا أضاف البطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول إلامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل إمرأة أتزوجها فهي طالق. (هداية ج: ۳ ص:۳۸۵).

<sup>(</sup>٣) إذا قال لإمرأته أنت طالق إن شاء الله منصلًا لم يقع الطلاق ... إلخ. (هداية ح: ٢ ص: ٣٨٩).

 <sup>(</sup>٣) وفي البحر ان المراد الإكراء على التلفظ بالطلاق فلو أكره على أن يكتب طلاق إمراته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة بإعتبار الحاجة ولا حاجة هنا. (شامي ج:٣ ص:٣٣١).

 <sup>(</sup>۵) وان كانت مرسومة يقع الطلاق نوئ أو لم ينو. (شامى ج:٣ ص:٣٢١).

### خلع

### خلع کے کہتے ہیں؟

سوال: ... خلع کیا ہے؟ بیاسلامی ہے یا غیراسلامی؟ زید نے اپنی بیوی گلشن کوشادی کے بعد تنگ کرنا شروع کر دیا، بیوی نے خلع کے لئے کورٹ سے زجوع کیا، دوسال کیس چلااس کے بعد خلع کا آرڈر ہو گیا، اور دونوں میاں بیوی علیحدہ ہو گئے، لیکن بعد میں دونوں میاں بیوی علیم ہوگئے، لیکن بعد میں دونوں میاں بیوی بیس پھرسلے ہوگئی اور بغیر نکاح یا حلالہ کے میاں بیوی پھر بن گئے، کیا بیسب جائز تھا؟

چواب: ... خلع کا مطلب ہے کہ جس طرح ہوفت ضرورت مردکوطلاق دینا جائز ہے، ای طرح اگر عورت نباہ نہ کر سکتی ہوتو اس کو اچ ذت ہے کہ شوہر نے جو مہر وغیرہ دیا ہے اس کو واپس کر کے اس سے گلوظائ کر لے۔ اور اگر شوہر آ مادہ نہ ہوتو عداست کے ذریعہ نعلا ہے کہ درمیان ہوگی کے درمیان موافقت نہیں ہو سکتی تو عورت سے کہ کہ وہ اپنا مہر چھوڑ دے، اور شوہر سے کہے کہ وہ مہر چھوڑ نے کے بدلے اس کو طلاق دے دے، اور اگر شوہر اس کے باوجود بھی طلاق دینے پر آ مادہ نہ ہوتو عدائت شوہر کی مرض کے بغیر خلع کا فیصلہ نیس کر سکتی۔ ایک بائن طلاق ہوجو بھی طلاق دین ہوجو ایک مرض کے بغیر خلع کا فیصلہ نیس کر سکتی۔ ایک بائن طلاق ہوجو تی ہوجائے تو نکاح دوبارہ کرنا ہوگا۔ (")

#### طلاق اورخلع ميں فرق

سوال:...اگرعورت خلع لینا جاہے تو اس صورت میں بھی کیا مرد کے لئے طلاق دینا ضروری ہے یا عورت کے کہنے پر بی نکاح فنخ ہوجائے گا؟اگرمرد کا طلاق دینا ضروری ہے تو پھرطلاق اور ضع میں کیا فرق ہے؟

 <sup>(</sup>١) فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا يُقِيمًا خُدُودَ اللهِ فَلَا جُماح عليهما فِيمًا افْتَدَتْ به إلخ" (البقرة. ٢٢٩). أيضًا: الخلع إرالة ملك المكاح ببدل بلفظ الخلع كذا في فتح القدير. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٨٨).

 <sup>(</sup>١) والحلع جائز عند السلطان وعيره لأنه عقد يعتمد التراضى كسائر العقود وهو بمنزلة الطلاق بعوض وللزوح ولاية إيقاع الطلاق ولها ولاية إلتزام العوض (المبسوط للسرخسى ج:١ ص:١٤١). أيضًا: وأما ركنه فهو الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول. (بدائع الصنائع ج.٣ ص. ٩٩٩).

<sup>(</sup>٣) وإذا اختلعت من زوحها فالخلع جائز والحلع تطليقة بائنة عندنا ... إلخ. (المبسوط ج: ١ ص: ١١١).

<sup>(</sup>٣) وإن كان البطالاق بالنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها الأن حل المحلية باق الأن زواله معلقة بالطلقة الثالثة فينعدم قبله. (هداية، فصل فيما تحل به المطلقة ج.٣ ص: ٩٩٩). أيضًا: وينكح مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع. (الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج:٣ ص: ٩٠٣).

جواب:...طلاق اور خلع میں فرق یہ ہے کہ خلع کا مطالبہ عمو ہ عورت کی جانب ہے ہوتا ہے ، اورا گرمر دکی طرف ہے اس کی پیشکش ہوتو عورت کے قبول کرنے پر موقوف رہتی ہے ،عورت قبول کرلے تو خلع واقع ہوگا ، ورنہ ہیں۔ ' جبکہ طلاق عورت کے قبول کرنے پر موقوف نہیں ، وہ قبول کرے یانہ کرے طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ (۱)

#### جھوٹ بول کرخلع لینے کی شرعی حیثیت

سوال:...میری ایک بیلی ہے، اس کوشو ہرنے بہت تنگ کیا تو وہ میکے میں چی گئی، چارس لگزر گئے ہیں، اب وہ اپنے شو ہر سے طلاق لینا چاہتی ہے، شو ہرشرافت سے طلاق نہیں دیتا، اس کوکورٹ کے ذریعے طلاق یعی خلع لینے کے لئے بلا یا۔ اس نے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا اور یہ کہلوایا کہ اگر جموث بولے تو اللہ باک کا قہرا در خضب نازل ہو۔ اب ہمارے پاستان میں قانون ہی ایسا ہے کہ جب تک جموث نہ بولے نوشرافت اور سچائی سے عورت کو خلع بھی نہیں ماتا، اس لئے اس نے پچھ جموث بھی بوگا : '' مارتا تھا، گھر سے نک جموث نہ بولے نوشرافت اور سچائی سے عورت کو خلع بھی نہیں ماتا، اس لئے اس نے پچھ جموث بھی بولے، مثلاً: '' مارتا تھا، گھر سے نکال دیتا تھا'' وغیرہ وغیرہ ، اس کا مقصد خلع حاصل کرتا ہے، اب آپ بتا کیں کہ اس طریقے سے گن و تو نہیں ہوگا ؟ اگر ہوگا تو کھارہ کیا ادا

#### جواب: ...حديث شريف ميں ہے كه فطع لينے والى عورتيں منافق بيں - "بيعورت جس كوايئے شوہرے كوئى شكايت تقى تو

(١) هو . . إزالة ملك النكاح . . . . المتوقفة على قبولها . وفي الشامية . أى المرأة قال في البحر ولا بد من القبول منها حيث كان على مال أو كان بلفظ خالعتك أو اختلعي إلح . (رداعتار على الدر المختار ح٣٠ ص ٣٠٠٠، باب الخلع).
 (٢) إنما الطلاق ثمن أخذ بالساق . (ابن ماجة، باب طلاق العبد ص(١٥٢).

(٣) والطاهر أن خالعتك بلفظ المفاعلة إنما يتوقف على القبول لسقوط المهر لا لوقوع الطلاق به الخر (شامي ج.٣)
 ص:٠٣٠).

- (٣) والرابع: أن يقول بلا مال فخلعت يتم بقولها. (شامي ج:٣ ص:٣٣٠).
- (۵) وحكمه أن الواقع به ولو بالأمال وبالطلاق الصريح على مال طلاق بائن. (شامى جسم ص ۱۳۳۳).
- (۲) ولا يصح رجوعه عنه قبل قبولها، أي لو إنتدأ الزوح الحلع فقال حالعتك على ألف درهم لا يملك الرحوع عنه وكذا لا يملك قسخه ... إلخ. (شامي ح:٣ ص:٣٣).
  - (٧) وإن كان الطلاق باتنًا ..... فله أن يتزوجها ...إلخ. (هداية ح.٣ ص:٣٩٩).
- (٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه ان الببي صلى الله عليه وسلم قال المنترعات والمحتلعات هن المنافقات. (مشكوة ص:٢٨٣)، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث).

صرف آئی شکایت عدالت کو بتانا جا ہے تھی ، جس سے معلوم ہوتا کہ واقعتا کوئی شکایت نہیں محض جھوٹ بول کرخلع حاصل کرتی ہے ، اس کے منافق ہونے میں کیا شہرے جب اسے جا ہے گہر تو ہے کہ تی توبہ کے منافق ہونے میں کیا شبہ ہے؟ بہرحال بیکورت بخت گنا ہمگار ہے اور اللہ تعالیٰ کے قبرا ورغضب کے بیجے ہے ، اسے جا ہے کہ تی توبہ کرے ، القد تعالیٰ سے معافی مائے اور اگر ممکن ہوتو اپنے شو ہرسے دو بارہ عقد کرلے ، والقد اعلم!

#### خلع کامطالبہ، نیزخلع میں طلاق کیاضروری ہے؟

سوال:...آج کے ' جنگ' میں جناب کے إرشادات بسلسلہ آپ کے مسائل اوران کاحل بعنوان طلاق کب اور کیسے دی جائے؟ فی زمانہ ایک بڑا بی ضروری مسئلہ بن چکا ہے۔اس کے برعکس عورت خلع کب اور کیسے لے سکتی ہے؟ اس پرتھوڑی می روشی ڈالیس ،تو عورتوں کے لئے بھی اس مسئلے کاحل نکل آئے گا۔مہر بانی کر کے مندرجہ ذیل نقطوں پر روشنی ڈالیس۔

> الف:... بیددعویٰ قاضی کورٹ میں کیا جائے یا مکئی عدالت میں؟ ب:... کیا عورت کے لئے وجو ہات دکھائی ضروری ہیں؟ ج:... خلع کی منظوری کے بعد کیا خاوند سے طلاق بھی لینی ضروری ہے یا نہیں؟؟

> > د :... اگر میدد و باره نکاح کرنا چا بین تو کیا حلاله کی ضرورت ہے؟

جواب:... خلع کا مطالبہ عورت کی طرف ہے ہوتا ہے، اگر عورت میں جسوں کرے کہ اس شوہر کے ساتھ اس کا نبھا وُنہیں ہوسکتا، اور وہ دونوں اللہ تقالیٰ کی مقرر کر دہ حدول کو قائم نہیں رکھ سکتے تو عورت شوہر سے خلع لینے کا مطالبہ کرے، اگر شوہر خلع دیئے پر راضی ہوجائے گا۔ (۳) مراضی ہوجائے گا، اور عورت نے خلع کے معاوضے میں شوہر کومبر چھوڑ دینے کی پیشکش کی ہوتو مہر ساقط ہوجائے گا۔ (۳) اگر شوہر اپنے طور پر خلع دینے کے لئے آمادہ نہ ہوتو عورت عدالت سے زجوع کر سکتی ہے، اور عدالت تحقیق آفتیش کے بعد شوہر کوخلع دینے کا حکم دے۔ (۳)

خلع پراگرخلع ہی کے الفاظ اِستعمال کئے گئے ہوں تو ایک بائنہ طلاق واقع ہوگ' اور بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح ہوسکے گا' ورنہ جتنی طلاقیں دیں ، اتنی واقع ہوجا کمیں گی۔ (<sup>2)</sup>

<sup>(</sup>۱) إذا تشاق الزوجان وخاف أن لا يقيما حدود الله فيلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخعلها به. (عالمگيري ح١٠ ص٣٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) والحلع حائز عبد السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضي. (المبسوط للسرخسي ج: ٢ ص. ١٤٣).

إن خالعها على مهرها فإن كانت المرأة مدخولًا بها وقد قبضت مهرها يرجع الزوج عليها بمهرها وإن لم يكن مقبوصًا سقط عِن الزوج جميع المهر. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٨٩).

<sup>(</sup>١٨) ويكفيس حيله تاجزه ص: ٣٧ ـ

 <sup>(</sup>۵) والخلع تطليقة باللة عبدنا. (المبسوط للسرحسى ح: ٢ ص: ١٤١).

<sup>(</sup>٢) وإذا كان الطلاق بائاً دور الثلاث قله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها. (هداية، قصل فيما تحل به المطلقة ج ٢ ص: ٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) وتصح نية الثلاث فيه (الخلع). (عالمگيري ح: ١ ص: ٣٨٨).

اگر عورت کو دس سال سے نان ونفقہ نہ ملے اور شوہر کسی دُ وسری عورت کے پاس رہے تو عورت کیا دُ وسری شاوی کرسکتی ہے؟

سوال:..عرضِ خدمت ہے کہ ایک عورت جس کے شو ہرنے تقریباً دس سال سے نان ونفقہ ہے محروم کرر کھا ہے ، اور کسی شادی شدہ عورت کے پاس رور ہاہے ، ایس حالت میں جبکہ پچھلے چندسال میں پچھنز ج نہ دیا ہے بلکہ چندسال قبل بچوں کے لئے چند ماہ ایک ہزار روپیپنزج دیا کرتا تھالیکن شو ہر کے فرائض پورے نہ کر رہا ہے ، اس سلسلے میں آپ کی ندہبی معلو مات کی بنا پر بیہ معلوم کرتا ہے کہ بیعورت جس کا ذِکر کرر ہا ہوں وُ وسری شادی بغیر طلاق کے یا بغیر خلع کے کرسکتی ہے یانہیں؟ واضح طور برلکھ کر شکر میدکا موقع دیں عین نو ازش ہوگی۔ میرعورت بے حدیریشان ہے ، کا رخانے میں کا م کرتی ہے ، کیکن بچوں کا پہیٹ یالنا بہت مشکل ہے۔ تھم شریعت محمد یہ کے فرمان کے مطابق ویں گے۔ ایک بات واضح کردوں کہ یہ عورت اور اس کا خاندان مسلک حنفی (اللِ سنت) کا زیرا تڑ ہے۔

جواب:... بغیرطلاق ماضلع کے دُوسری شادی نہیں کرسکتی۔ البتہ طلاق ماضلع کے علی ہے، اور طلاق لینے کے بعد عدت بوری کر کے ڈوسری جگہ شاوی کرسکتی ہے، واللہ اعلم!

ظالم شوہر کی بیوی اس سے خلع لے سکتی ہے

سوال:...میری ایک رشته دارکواس کا شو ہرخرج بھی نہیں دیتا اور نه طلاق دیتا ہے، وہ بہت پریشان ہے کہ کیا کرے؟ وہ بچوں کے ذریے کیس بھی نہیں کرتی کہ بیچے اس ہے چھن نہ جائیں ، اور تقریباً پانچ سال ہوگئے ہیں ، اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو دُوسری شادی کر کے وہ عزّت کی زندگی گزارتی ہے تو آپ یہ بتا تمیں کہ شرعی زوے یہ نکاح اب تک قائم ہے کے نبیں؟ اور وہ اس کے ساتھ رہتا بھی

جواب:...نکاح تو قائم ہے،عورت کو جا ہے کہ شرفاء کے ذریعہ اس کوضع دینے پر آ مادہ کرے، اگر شو ہر ضلع نہ دے تو عورت عدالت ہے زُجوع کرے اور اپنا نکاح اور شوہر کا نان نفقہ نہ دینا شہادت ہے تابت کرے ، عدالت تحقیقات کے بعد اگر اس نتیج پر پہنچے کہ عورت کا دعوی سیجے ہے تو عدالت شو ہر کو حکم وے کہ یا تو اس کوحسن وخو بی کے ساتھ آباد کرواوراس کا نان ونفقہ ادا کرو، یا اس کوطلاق دو، ورنہ ہم نکاح سنخ ہونے کا فیصلہ کر دیں گے۔اگرعدالت کے کہنے پر بھی وہ نہ تو آبا دکرےاور نہ طلاق وے تو عدالت خود نکاح کیج کردے۔ (۲

<sup>(</sup>١) أما منكوحة الغير ومعتدة ...... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (فتاوي شامي، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في النكاح الفاسد ج:٣ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٣) و يكين: الحيلة الناجزة ص: ٢٦ برتكم زود معنت المع وارالاش عت كراجي \_

### غلط بیانی ہے خلع لینے کے بعد وُ وسرا نکاح کرنا

## ضلع کی شرا نظ بوری کئے بغیرا گرکسی عورت نے دُوسری جگہ نکاح کیا تواس کی حیثیت

سوال: میرے ایک عزیز دوست نے ایک عورت سے شادی کرلی جوکہ بقول عورت کے 'خلع یافتہ' ہے، ہمیں معلوم ہوا کداس عورت نے ' شرا نطح شن ' (جو کہ کورٹ سے ہو آئتی ) بوری سے بغیر ( لیعنی مبرکی رقم اور زیورات کی واپسی کی شرط ) علاقے کے کوسل سے تعنیخ نکان کا سریفایٹ کے کہ شرا کے خلع تو بوری موسل سے تعنیخ نکان کا سریفایٹ کے کہ شرا کے خلع تو بوری منہیں ہوئی۔

ا:...نکاحِ ٹانی کی بغیر سی خلع ہوئے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب:... بینکاحِ ٹانی غدط ہوا ہے۔ ۲: ایا خلتے بغیر شرا لکط خلع پوری کئے یعنی ادائی کئے بغیر ہو گیا؟

ر م ما الله كان إلى عاقلا سواء كان حراً أو عبدًا طائعًا أو مكرها. (عالمگيري ج. ا ص٣٥٣).
 ر م ما ح ما سوحة العبر ومعتدة .. . .. له يقل أحد بجواره فلم ينعقد أصلًا. (شامي ح:٣ ص:١٣٢).

جواب:...خلع نہیں ہوا۔ <sup>(۱)</sup>

ان ... کیا خلع کورٹ کے آرڈ رپر داقع ہوجا تا ہے؟ جبکہ شو ہرنے عیحدگی کا اپنی زبان ہے کو کی اِظہار نہیں کیا؟ جواب :... اگر عدالت نے شو ہر کا اِظہار سن کر فیصلہ کیا تھا تو خلع ہوجائے گا ، در نہیں۔

٣ :...ا س صورت ميس مير \_ دوست اوران کي بيوي کوکيا کرنا چا ہے؟

جواب:...آپ کے دوست کے کرنے کا کوئی کام ان کے بس میں نہیں رہا، البنۃ ان کی بیوی کو چاہئے کہ پہلے اپنے شو ہر ے شرعی طلاق حاصل کرے، پھرعدت کے بعد ؤ وسری جگہ نکاح کرنا جا ہے تؤ کرے۔

اگرعورت عدالت میں طلاق کا دعویٰ دائر کرے اور شوہر حاضر نہ ہوتو عدالت کے فیصلے کی شرعی حیثیت

سوال:...' جنگ' کے جمعہ مؤرخہ ۲۸ رفر وری کے ایڈ پیٹن میں'' آپ کے مسائل اور اُن کا طل' میں ایک سوال کے جواب میں آپ نے بتایا ہے کہ اگر عورت عدالت میں طلاق کے لئے دعویٰ داخل کر ہے اور عدالت شو ہر کو طلب کر ہے اور شوہر پھر بھی عدالت میں حاضر نہ ہو، تو عدالت اس بات کی مجاز نہیں کہ شوہر کی عدم موجودگی میں طلاق کا فیصلہ صادر کر سکے۔ وُ وسر لفظوں میں جب تک شوہر عدالت میں آکر یا تو اپنی صفائی و سے یا طلاق و سے ، تب بی اس مظلوم عورت کا اس شخص سے جھٹکارا ہوسکت ہے، ور نہیں!

انسا اگر آپ کا جواب وُ رست ہے تو اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ وِ یَنِ اسلام میں عورت لا چار ، مجبور اور ب بس ہے کہ شوہر حقوق کی ادائیگی (تمام بی حقوق) بھی نہ کر ہے ، آباد بھی نہ کر ہے ، عورت کو وُ نیا کے ظلم وستم پر چھوڑ و سے اور ان تمام ہاتوں کے باوجود عورت کو دُ نیا کے ظلم وستم پر چھوڑ و سے اور ان تمام ہاتوں کے باوجود عورت کو یہ نیک کہ ایسے ظالم انسان سے حق وانصاف کی بنا پر آزادی بھی حاصل نہ کر سکے۔

۱:...اگرآپ کا جواب دُرست ہے تو اِسلام نے عورت کو جوحقوق دیئے ہیں، کیاان میں یہ بات شامل نہیں ہے اور عورت وہی مجبوراورلا چار ہےاورا پنے شوہر کے رتم وکرم پراپنی بقایازندگی سسک سسک کرلوگوں کے نکڑوں پرگزاردے؟ ۳:...اگرآپ کا جواب دُرست ہے تو الیم صورت میں اپنااور بچوں کا گزریسر کیے کرے؟

٣٠:.. اگرآ پ كا جواب وُرست ہے تو إسلام نے پھرعورت كو ' خلع ' ' كاحق كيوں ديا ہے؟ عام طور پرلوگ ايسے معاملات ميں جاتے ہيں تو ' خلع ' ' كا حق على النہ اللہ اللہ على اللہ فلا إستعال نہيں كرتے بلكه ' طلاق' ہى كہا جاتا ہے۔ ' خلع ' ' عورت لے سكتی ہے ، پھرآ پ كے ' حل' كاكي مطلب ثكالا جائے؟

۵:...اگر مان لیں شوہر باوجود عدالت کے نوٹس کے حاضر عدالت نہیں ہوتا، عدالت طلاق کا فیصلہ صادر کردیتی ہے، اور

 <sup>(</sup>١) وأماركمه فهو الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول بدائع الصنائع ج:٣ ص:١٣٥).

ا خبار میں طلاق کے نیملے کا اشتہا رہمی و ہے ویق ہے، اور شوہراس کو پڑھ کرہمی کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتا، تو کیا صورت حال ہوگی؟

مولا ناصاحب اید مسئلہ بہت نازک، حساس اور فی زمانہ بڑی اہمیت کا حال ہے، أمید ہے کہ آپ اس کا ایک بار پھرغور فرم کر، تاریخی اور خلفائے راشد بی گئے ہوئے ہوئے ہے فرم کر، تاریخی اور خلفائے راشد بی گئے ہوئے ہوئے ہے خارف وی بیا ہے، تا کہ عام لوگ اور اس مسئلے میں اُلجھے ہوئے ہے شارلوگ وین اسلام مے صرف شوہر کو بلائٹر کت بنی ہے۔ کا حصر میں عورت کے ویا ہوگا میں اور ہے جھیں کہ اسلام نے صرف شوہر کو بلائٹر کت بنی ہے۔ کا حصر میں عورت کے ویا ہے، اللہ تا ہوئے ایک کا ایک وی تاریخان بیا دیا ہے، اللہ تا کہ اُلے ہوئے ہوئے کے مقدس برشتے کا مالک وی تاریخان بیا دیا ہے، اللہ تا کہ اُلے ہوئے ہوئے کے مقدس برشتے کا مالک وی تاریخان بیا دیا ہے، اللہ تا کہ کا آپ کو اور ایک مقدس برشتے کا مالک وی تاریخان بیا دیا ہے ، اللہ تا کہ کا کریں۔

جواب:...آپ نے میرے جواب کے مشتملات کوشیح طور پرنہیں سمجھا، اس لئے چند نکات میں اس کی بقذر ضرورت وضاحت کرتا ہوں۔

ان جب عورت کی طرف سے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے تو عدالت کوسب سے پہلے عورت سے بیٹوت طلب کرنا چاہئے کہ مدعا علیہ واقعتا اس کا شوہر ہے یائبیں؟

۲:... جب دونول کا نکاح ثابت ہوج ئے تو آب دعوے کے مندرجہ إلزامات کے پارے میں شو ہر سے جواب طلی کرنی چاہئے ، تا کہ معدوم ہو سکے کہ عورت کے الزامات کہال تک حق بجانب ہیں۔

۳۳: ..اگرشو ہرحاضر عدائت تہیں ہوتا ،تو عدالت کولازم ہے کہاس کوگرفتار کرکے جوابد ہی کے لئے حاضرِ عدائت کرے ، وہ خوداً ئے یا جوابد ہی کے لئے اپنے وکیل کو بھیجے۔

المعدد المرشوبركااتا پامعدم نبيل، يا وه ملك سے باہر ہے، ياكسى وجہ سے وه عدالت بيس حاضر نبيل كيا جاسكتا تو عدالت شو ہرك طرف سے سركارى خرج پركسى كووكيل مقرر كرے وورايت كرے كه وه كورت كے الزامات كى جوابد بى كرے۔

3:...اگرشو ہراوراس کے وکیل کے بیانات اورشہادتوں کی ساعت کے بعد عدالت اس نتیج پر پہنچی ہے کہ عورت مظلوم ہے اور یہادتوں کی ساعت کے بعد عدالت اس نتیج پر پہنچی ہے کہ عورت مظلوم ہے اور یہ کہ اس کے ظلم کا اِزالداس کے سوانہیں ہوسکتا کہ ان دوتوں کے درمیان علیحد گی کر دی ج ئے تو عدالت شو ہر کو طلاق دینے کا تھم کرے۔

۱۱: اگرعدالت کی ہدایت کے باوجود شوہر طلاق دینے پرآ مادہ ندہوتو عدالت شوہر کے یااس کے وکیل کی موجود گی میں فنج نکاح کا فیصلہ کردے۔

ے:...بغیر شوہر کوطنب کئے بکہ طرفہ فیصلہ کر دینا منصبِ عدالت کے خلاف،انگریزی دورکی یادگارہے۔اورشرعاً ایہ فیصلہ نافذنہیں ہوتا۔صرف اخباروں میں اِشتہار دے دینا اورشوہر کا بڑے اطمینان سے اس اِشتہار کو پڑھ لینا کافی نہیں، جب عدالتیں مظلوم عورتوں کوظلم سے نجات دِلائے کے لئے قائم کی گئی ہیں ،تو ان کول زم ہے کہ شرعی طریقتۂ کارکی پابندی کریں ،صرف انگریزی قانون کے طریقۂ کارے مقد مات کونہ نمٹائمیں۔

<sup>(</sup>١) تنصيل كے لئے ديمين: حيله ناجز استان اللہ

عدالت نے اگرخلع کا فیصلہ شو ہر کی حاضری کے بغیر کیا تو عورت دو بارہ اس شو ہر کے پاس رہ سکتی ہے

سوال:... بیوی عدالت سے طلاق کس طرح لے سکتی ہے؟ جس کوغالبًّ خلع کہتے ہیں، میرے سسرال وا'وں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی طلاق عدالت سے لے لی ہے۔اس کی کیاصورت ہو سکتی ہے؟ کیا عداست ذوسر فریق یعنی خاوند کوطلب کئے بغیر ہی اور سے صورت حال کا بتا چلائے بغیر ہی خلع کا تھم جاری کر سکتی ہے؟

مولان صدب! میں اس معاملے میں ہڑا پر بیثان ہوں ، میں چاہتا ہوں کہ صلہ رحی کروں اور یہ بیشتہ قائم رہ جائے ، جبد سرال والے جومیرے چپاہیں ، ان کی عقل پر پر وہ بڑا ہوا ہے ، ایک غیر محرَم کی ان کے گھر میں آمد ورفت ہے ، میں منع کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بچھے چھوڑ نا منظور ہے ، اس کونہ چھوڑ یں گے ۔ آوی مشکوک چال چین کا مالک ہے۔ ورایک خاص بات یہ کہ میرے سر نا پی بیٹی میری ہوگ کو گاؤں سے شہر بھیج و یا ہے ، وہاں وہ ہڑے اوگوں کے بچوں کو بہل تی اور ان کا کھانا پکاتی ہے ، اس کے عوض من میری مرضی کے خلاف ہور ہا ہے ، اس صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) قالت, خلعت نفسي بكذا ففي طاهر الرواية لَا يتم الحلع ما لم يقبل بعده. (شامي ج٠٣٠ ص٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) لو إبندأت المرأة بالخلع ثم رجعت قبل قبول الزوج صح رحوعها عدم الزوح برجوعها أو لم يعلم. (فتاوى خانية على الهندية ج: ١ ص: ٥٣٨، طبع رشيديه).

جواب: ..اگرفریقین کے بیانات سے بغیرعدالت نے فنخ نکاح کا فیصلہ کردیا تو یہ فیصلہ شرعاً سیح نہیں۔ ایسی عورت کوطلہ ق

#### عدالتی خلع کے بعد میاں بیوی کا اِ کٹھے رہنا

سوال: . . ہیوی نے عدالتی خلع حاصل کرایے ، جبکہ شو ہر عدالت میں حاضر نہیں ہوا ، بعد میں خاندان والوں نے صلح صفائی کروا دی اورمیاں بیوی پھرساتھ رہنے لگے،لیکن شو ہرمطمئن نہیں ہے،رہنمائی قرمائے۔

جواب:...اگرشو ہرعدالت میں حاضر نہیں ہوا تو عدالتی طلاق واقع نہیں ہوئی<sup>، ال</sup>یکن بہتر ہے کہ تکاح ووبارہ کرلیا جائے تا كدان صاحب كے ذہن میں كھٹك تدر ہے۔

#### شوہرکی مرضی کے بغیرعدالت کا طلاق دینا

سوال:...میری بیوی نے اپنے خاندان والوں کے دیاؤیش آ کرعدالت میں خلع کا مقدمہ دائر کیا تھا،عدالت نے آئے کل کے حال ت کے مطابق اور حکومت اور سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق میری برعرض داشت کومستر و کرویا اور مجھے انصاف کے تقاضوں کے مطابق کسی بھی صفائی کو پیش کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا۔ نیتجتا میں عدالت سے غیرعاضر ہوگیا ، کیونکہ مجھے انصاف کی توقع تہیں تھی۔میری بیوی نے اپنے خاندان والوں کے دباؤش آئرمیرے خلاف بیان دیا ، وُ وسری طرف میری بیوی مجھے تقریباً روزانہ متی رہی اور حقوق زوجیت بھی ادا کرتی رہی ،کیکن اس کاعلم اس کے تھر والوں کونبیں ہے۔مقدے کا فیصلہ ۱۳ مرکی ۱۹۹۲ء کوہوا،مگر وہ أب بھی برابر جھے ہے لتی ہےاور حقوق زوجیت اوا َ سرتی ہے۔ کیوالیس علی اسلام اورشر بعت کی رُوے عدالتی طلاق یا خلع ہو ً ہیا؟ کیا میری ہوی آئے بھی میری جائز ہوی ہے؟ شریعت کی زوے مجھے مشورہ دیں کہ کیا میں اپنی ہوی کوکس طرح اپنے گھر لاسکتا ہوں؟ جبکہ عدالت نے میری مرضی کےخلاف میر بی غیر حاضری میں میری بیوی کے فق میں یک طرفہ فیصلہ کر دیا ہے۔

جواب: ..آپ نے جو بچھ مکھا ہے، اگر بچے ہے تو آپ کی بیوی کو خلع نہیں ہوا، وہ بدستورآپ کی بیوی ہے، آپ اس کو لا کتے ہیں،لیکن اگرد و ہار ہ کا کے کرلیاج ہے تو بہتر ہوگا ،اس کے بعد سی کوقا نو نی طور پر بھی اعتراض کا موقع نہیں رہے گا ، والقداعلم!

<sup>(</sup>١) وأما ركنه فهو الإيجاب والقبول لأنه عفد على الطلاق بعوص فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوص بدون القبول. (مدالع الصانع حـ٣ ص.٣٦). أيضًا. قالت حلعت نفسي بكدا ففي طاهر الرواية لا يتم الحلع ما لم يقبل بعده. (شامي ح٣ ص ٣٣٠). أينضًا لو إبتدأت المرأة بالحلع ثم رحعت قبل قبول الزوح صح رجوعها علم الزوح برجوعها أو لم يعلم (فتاوي خانية مع الهندية ج: ١ ص:٥٢٨).

 <sup>(</sup>٣) والنخمع حائز عبد السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضي كسائر العقود وهو بمنزلة الطلاق بعوض وللروح ولاية إيقاع الطلاق ولها ولاية التزام العوص. (المسسوط للسرخسي ج ٢ ص ١٤٣). ايضاً عاشيةُ مِرا ويَجيُّك.

### اگربیوی نے کہا کہ 'مجھے طلاق دو' تو کیااس سے طلاق ہوجائے گی؟

سوال:..فرض کیا کہ اگر کسی شخص کی بیوی نے اس ہے کہا کہ:'' مجھے طلاق دو'' نیمن یاراس طرح کہا ،لیکن شوہر نے پہھی ہیں کہا ،تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گایانہیں؟ جبکہ شوہر یا لکل خاموش رہا۔

جواب:.. اگرشو ہرنے بیوی کے جواب میں کچھنیں کہا تو طلاق نبیں ہوئی۔

### عورت كے طلاق ما تكنے ہے طلاق كا حكم

سوال:..ایک شادی شده عورت اگر ۳، ۵ دفعه اپنے خاوند کو کھری مجس میں کہد دے کہ: جمعے طلاق دے دویا طلاق چاہئے تو اس کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟ جبکہ مرداور عورت کے حقوق برابر ہیں ،اور کی مرد پر کوئی شرط عائد ہوتی ہے؟ ذراد ضاحت کریں۔
جواب:... عورت کے طلاق ، نگنے ہے تو طداق نہیں ہوتی ،البت اگر عورت بغیر کسی معقول وجہ کے طلاق ، نگئے تو ایک عورت کو صدیث ہیں منافق فر مایا گیا ہے۔ اورا گرم د کے لئے لازم ہوگا کو صدیث ہیں منافق فر مایا گیا ہے۔ اورا گرم د کے ظلم وجورہ تھک آکر طداق ، نگئے تو دہ سبتی از اگر چہ حقوق کی نوعیت اور در ہے کا فرق کے اگر دو مقرق کی نوعیت اور در ہے کا فرق کے ایکن طلاق ایک خاص مصلحت و حکمت کی بن پر مرد کے ہاتھ ہیں رکھی گئے ہے، عورت کے بپر داس کو نہیں کیا گیا ، "ابت عورت کو خلع لیے کاحق دیا گیا ہے۔

#### عدالت سے خلع لینے کا طریقہ

سوال:. ایک عورت ہے جوایئے شوہر کے ظلم وستم کی وجہ سے لہ جارہ وچکی ،اب شوہر نہ تو اسے طلاق ویتا ہے، تا کہ اس ظالم سے آزادی ہو،اور نہ اپنی کری عاوتوں سے باز آت ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اب وہ عورت خلع کے معاطعے کے لئے عدالت کا درواز ہ کھنگھٹا سکتی ہے یانہیں ؟اگر جواب ہاں میں ہے تو اس کا شرقی طریقہ واضح فر مائیں۔

جواب: ... عدالت ، وع كياجائ ، حس كاطريقة حسب ويل ب:

ا:...عدالت میں نکاح کا ثبوت بیش کیا جائے۔

٣:.. عورت كوجو شكايات بهول اورجن كي وجه ہے وہ طلاق لين جا ہتى ہے ان كا فركر كيا جائے۔

٣:...عدالت اس كے شوہر كوطىب كر كے اس كا اظہار كرے اور اگر عدالت ميں بھتى ہے كەپڑى كا اس شوہر كے ساتھ رہنا

 <sup>(</sup>١) عن أننى هنرينرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال المنترعات والمحتلفات هن الصافقات. رواه النسائي، وفي حاشية مشكوة والمختلفات أي اللاتي يطلبن الخلع والطلاق عن أرواحهن من غير بأس إلح. (مشكوة ص ٢٨٣، ناب الحلع).
 (٢) "فان جَفْتُهُ اللا يُقيْما خُدُوٰذ الله فلا خُناح عليهما فِيْما افْتَدَتُ بِه" (النقرة، ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) ويحب لرقات الإمساك بالمعروف. (الدر المحتار مع الرد ج:٣ ص:٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) قال في الفتح ومنها أي من محاسبه جعله بيد الرجال دون النساء لاحتصاصهن بقصان العقل وغلبة الهوى ونقصان الدين. رشامي ج:٣ ص: ٢٢٩).

ممکن نہیں اتواس کوخلع وینے کی ہدایت کرے اگر وہ خلع وینے پر تیار ہو جائے تو ٹھیک ، ورندعدالت شوم کی یااس کے نائب کی موجود گی میں خود تنسیخ کا فیصد کر دے۔

سی: شوہر کو عدالت میں طلب کرنا اوراس کا خود یا بڈر بعیہ وکیل حاضر ہوکر عدالت کے سامنے اپنا موقف پیش کرنا ضاوری ہے،اگرشو ہرعدالت میں حاضر نہ ہوا تو عدالت س کی طرف ہے وکیل مقرر کرے اور وہ وکیل شوہر سے ل کراس کا موقف معموم کر کے عدالت میں پیش ہو۔

3: .اگرعدالت نے شوہرکوعدات میں حاضر نہیں کیا ،اورنداس کی طرف ہے کوئی وکیل مقرر کیا گیا ، بکد صرف عورت کے بیان پر یک طرف طور پر تمنیخ نکاح کا فیصلہ کر دیا گیا ، تو یہ فیصلہ شرعاً نافذ نہیں ہوگا ،اور وہ عورت بدستور شوہر کے نکاح میں رہے گا۔ ''
عورت کے ضلع کے وعوے میں شوہر اگر عدالت میں حاضر ہوتا رہا اور فیصلہ عورت کے حق میں ہوگیا تو ضلع کو رست ہے۔ ہوگیا تو ضلع کو رست ہے۔

سوال:...ایک عورت کی شادی ۴۰ سال قبل ہوئی اورائس کی دوبیٹیاں پیدا ہوئیں، شادی کے پچھ عرصہ بعد شوہر جاپان چلا گیا، جب ایک سل بعد شوہر جاپان ہے واپس آیا تو وہ ایک بالکل مختلف اور بدل ہوا بدتماش انسان بن چکا تھا، عورت اس کی بدعا دتو ل ہے تنگ آگئی، تو شوہر نے اس برظلم وستم کے پہاڑتو ڑنے شروع کردیے، جس کی وجہ سے عورت بیار ہوگئی، آخر کارعورت نے فیلی جج کی عدالت میں حاضر ہوتا رہا، بالآخر فیصلہ عورت کے تنگ کی عدالت میں حاضر ہوتا رہا، بالآخر فیصلہ عورت کے تنگ ہوگئی، اور عدالت میں حاضر ہوتا رہا، بالآخر فیصلہ عورت کے تن ہوگئی، اب مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نہ عورت کو طلاق و بیا ہے اور نہ خلع قبول کرتا ہے، ان حالات میں عدت گرز نے کے بعد کیا عورت عقد تانی کر گئی ہے؟

جواب: ..جوحالت آپ نے بیسے بیں ،ان کے مطابق عدامت کی طرف سے ضلع کا فیصلہ بیجے ہے، ضلع کے دن ہے معدت گزرنے کے بعد عورت دُومری جگہ ڈکاح کر سکتی ہے۔ (۲)

### شوہرا گرمتعقت ہوتو عدالت ہے رُجوع کرنا سیج ہے

سوال: آپ نے ایک دفعہ میں سے متعلق ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ طلع شوہر کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا،
اور عدائتی فیصلہ آپ کے نزدیک وُرست نہیں ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا شوہر نہ تو وُنیو کی اور نہ وِ بی اعتبار سے اس ق بل ہے کہ اس
کے ساتھ رہا جائے ، کیونکہ میں اور میرا گھر انہ تھوڑ ابہت نہ بی ہے ، میں نے اور میر سے والدین نے بہت کوشش کی کہ میرا گھر آبادر ہے ،
گر ایسا نہ ہوسکا ، اب میرے شوہر طلاق و سے نے لئے تیار نہیں ہیں ، اور نہ فلع و سے کے لئے۔ سوال بیر ہے کہ اگر شوہر ظالمان دویہ

<sup>(</sup>١) تفصيل كے لئے ويكھے: حيله ناجره ص: ٥٥٠ طبع داراله شاعت كراچى ..

<sup>(</sup>٢) حيستاجزه ص: ٣٦ طبع دارالاشاعت كراحي-

اختیار کرتے ہوئے کہدوے کہ میں کسی قیمت پر بھی خلع نہیں ڈوں گا توالی صورت میں عورت کیا کرے؟

جواب:..السلام علیم ورحمة القدو برکاته! اخبار میں ، میں نے جولکھاتھ ، وہ اس صورت میں ہے کہ شوہر متعقب نہ ہو، اگرآپ نے شوہر سے خلع لینے کی کوشش کی اور وہ نہ تو شریف نہ طور پر گھر آباد کرنے پر رائنی ہوا ، اور نہ طلاق یا خلع دینے پر آمادہ ہے ، بلکہ اس کا مقصود محض پر بثنان کرنا ہے تواس کے سواکیا جارہ ہے کہ عدالت سے رُجوع کیا جائے ؟

خلاصہ یہ کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے طور برشریف نہ حیثیت سے خانہ آبادی کی کوشش کی ، وہ کا میاب نہ ہوئی ، پھر ذاتی طور پر طلاق یاضع سنے کی کوشش کی اور وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا ، تو آپ کا عدالت سے رُجوع کر ناصیح ہے ، عدالت شوہر کو بلا کر طلاق یاخلع دینے پر آمادہ کرے ، اگروہ نہ مانے تو عدالت اپنے طور پر فیصلہ کر سکتی ہے ، اوراس کا فیصلہ مؤثر ہوگا ، 'وانلداعم!

#### نشهرنے والے شوہرے طلاق کس طرح لی جائے؟

سوال: آج ہے سات سال پہلے میرااپ شوہرے جھٹڑ اہوا تھا، جھٹڑ اس بات پرتھ کہ وہ نشہ کرتے تھے، جھڑ، زیادہ ہونے وہ بناپر میں نے ان سے ملیحد گی اختیار کر لی اور واپس اپنے گھر آگئی۔ سات سال ہوگئے، ندمیرے شوہر نے آکر بھی کوئی خبر لی، ندمیر عشوہر نے آکر بھی کوئی خبر لی، ندمیر عشوہر نے آکر بھی کوئی خبر لی، ندگی جرساتھ نہیں رہوں ند بچوں کوآ کر بوجھا، جبکہ میں طلاق لیمنا چاہتی ہوں تو وہ طلاق بھی نہیں دیتے۔ میں نے یہاں تک کہا کہ میں زندگی بھرساتھ نہیں رہوں گی کیونکہ میری لڑکیوں کا ساتھ ہے۔ اب آپ مہر یائی فرما کرکوئی حل بتا کیں جس سے ان کا میری بچیوں پر اور میرے اُوپر سے حق ختم ہوجائے، یا نکاح ختم ہوجائے۔

جواب: ..علیحدگی کی دو بی صورتیں ہیں: ۱-یا تواس سے طلاق لے لی جائے، ۲-یا عدالت کے ذریعے شوہریاس کے وکیل کی موجودگی میں فیصلہ لے لیا جائے۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہوں جوآپ کے شوہر کوڈرادھمکا کراس سے طماق کے الفاظ کہلا کمیں اور الکھوا بھی لیس تو علیحدگی ہوجائے گی۔ (۲)

### شوہرا گرمتعنّت ہوتو عدالت کاخلع صحیح ہوگا

سوال:... آج ہے گیارہ سال قبل میری شادی چیا کے ہاں و نے ہے میں ہوئی، یری بہن جس کی شادی پتجا کے بیٹے ہے ہوئی اس کے بارے میں چیا نے وعدہ کی کہ دوہ جلد بی اس کی رفعتی کر لی جائے گی ،لیکن اس کے بعد دو تین سال تک انہوں نے رفعتی کا نام تک نہ لیا۔ میں نے خود بھی رابطہ کیا اور برادری کے معززین کے ذریعے بھی ان کو کہوایا، جس پر انہوں نے دو تین مہینے بعد رفعتی کا وعدہ کرلیے، لیکن نہ بی وہ آئے اور نہ بی رفعتی کی۔ اس پورے واقعے کو تقریباً سب ت آٹھ س لگزر گئے۔ پھر میری بہن نے عدالت میں خلع کا دعویٰ وائر کردیا، عدالت نے فریقین کو طلب کر کے باضابط طور پر دوسال تک مقدے کی ساعت کی ، اور آخر کار فیصلہ میری بہن کے حتی تیں کو وائوں نے ہائی کورٹ میں اس فیصلے کوچینئے کیا، گر ہائی کورٹ نے

<sup>(</sup>١) ديكھنے: حيله ناجزه ص: ١٠ طبع دارالاشاعت۔

<sup>(</sup>٢) يقع طلاق كل زوح إذا كان بالغًا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا طائعًا أو مكرهًا. (عالمگيري ح ١ ص٣٥٣).

سوں کورت کے فیصلے و برقر اردکھا۔ یہاں کے و و کا یہ کہنا ہے کہ جب تک لڑکا خودلاکی کوطلاق ندو ہے اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوتی ، جبکدلاکا بھی یہ کہت ہے کہ جب تک میری بیوی ہے، اور ساری زندگی اسے طلاق ندؤوں گاتا کہ میری پابند جیٹھی رہے، اور دُوسری جگہ شادی ندَ سر سے۔ واضح رہے کدلا کے نے وو تین مرتبہ طلاق پر آمادگی جس فاہر کی بھراس کا والد ہر دفعہ اے یہ کہد کر اس کو اپنا ارادے سے باز رکھتا تھا کہ اً مراثر کے نے میری بہن کو صواق دی تو وہ لائے کہ اس کو طلاق پر آمادگی کہ اس کو طلاق برگی ہاں کو طلاق برگی ہاں کو طلاق برگی ہاں کو وہ اس کو الدہ ہر دفعہ اے یہ کہد کر اس کو الدی عدالت کے ذریعے حاصل کیا گیا وہ شرعاً معتبر ہے؟

جواب: .. جب معزّزین کے سامنے لڑکے ہے اور لڑکے والوں ہے زُمعتی کا مطالبہ کیا گیا اور انہوں نے اس کا ومدہ بھی کیا الیکن اس کے ہاوجود وہ زُمعتی پر آماد و نہیں ہوئے بلکہ لڑکے کی شاوی وُ وسری جگہ کردی تویہ لڑکا'' معققت' ہے ، اور الیسے معققت کا علاج یہی ہے کہ عداست سے ضلع میا جائے ، جیسا کہ میرے مسائل پڑھنے والول کو معلوم ہے کہ میں مدالتی ضلع کے خت خلاف : وں ، ملین جو صورت آپ نے کھی ہے ، اس میں مدالت کا فیصد سے ہے ، اور لڑکی شرعی طور پر آزاد ہے ، اس کو وُ وسری جگہ نکاح کرنے کا حق صاف ہے۔ ( )

#### اگر شوہر نہاڑ کی کو بسائے اور نہ طلاق وضلع دے تو عدالت کا فیصلہ ؤرست ہے

سوال:... میں نے اپنی لڑکی کی شادی جس سرتے ہے گھی، وہ خراب نکلا ہاڑکی کوشد بید ہارتا تھا اور بدچین تھا۔ دوس ل تک وہ میرے گھر میں جیٹی رہی ہیکن لڑکا بینے کے لئے نہیں آیا، ہم نے اور لوگوں نے بہت سمجھ یا ہیکن وہ بازند آیا۔ ہم نے کہا کہ طلاق یا ضلع دے دو، گر انہوں نے نہ طلاق دی، نہ ضلع ، آخر ہم نے عدالت میں مقدمہ کردیا، چارس ل مقدمہ چلنے کے بعد فیصلہ میری بیٹی کے قت میں ہوگیا اور ضلع ہوگی ، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ضلع ٹھیک نہیں ہوتا، کیا شریعت کے مطابق میری بیٹی کو ضلع ہوگیا ؟ فیصلہ ہونے میں ہوگیا اور ضلع ہوگی ، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ضلع ٹھیک نہیں ہوتا، کیا شریعت کے مطابق میری بیٹی کو ضلع ہوگیا ؟ فیصلہ ہونے کے بعد جبکہ لڑکی عدت میں ہوا گرائے والے مدا مت میں ایسل دائر کردیں تو کیا یہ فیصلہ ختم ہوجا نے گا؟

جواب:.. اگراڑ کے وارادی طور پر سمجھ یا گیا اوراس ہے کہا گیا کہ وہ لڑکی کوآ باوکر ہے، یا طلاق وے ، یاضع ویدے الیکن وہ کہ تا ہے۔ وہ کہ وہ عدالت میں جائے اور عدالت سے ضلع حاصل کرے ، وہ کہ بات پر بھی راضی نہیں ہوا، تو لڑکی کے ہے اس کے سواکیا جارہ ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور عدالت سے ضلع حاصل کرے ، اس لئے یہ خلع صحیح ہے اور لڑکی عدت کے بعد دُوسری جگہ ذکاح کر سکتی ہے ، والقداعلم!

#### طلاق دے کرمکر جانے والے شوہرے خلع لینا دُرست ہے

سوال: میرے سابقہ شوہر نے بچھے دوطلاق دی تھی، جس کی عدت گزار نے کے بعد میں نے میبحدگی اختیار کرلی، بعد میں وہ کر گئے، لہذا عدالت سے میں نے خطع لے بیا، اس کے بعد ایک شخص سے نکات کرلیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہتمہاری طلاق ہی نہیں ہوئی، اس لئے دُوسرا نکاح بھی نہیں ہوا، کیا یہ یات ٹھیک ہے؟

<sup>(</sup>۱) و بيكوس: حيله ناجزه ص: ۱۳۵

<sup>(</sup>٣) ايت

جواب:...اگرشو ہرنے انکار کردیا تھا تو اس کا علاج عدالت سے ضع بینا تھا، عدّت کے بعد ذوسری جگہ آپ کا نکاح سیجے (۱) ہے، لوگ غیط کہتے ہیں، والقداعلم!

### عورت ، ظالم شوہر سے خلاصی کے لئے عدالت کے ذریعے خلع لے

سوال:...میری ایک دوست جوبعض وجوہات کی بنا پر اپنے شوہر سے ضلع لینا جاہتی ہے اور بعض مؤثر ذرائع سے کہوا بھی چک ہے، اس کا شوہر جو ہیرون ملک مقیم ہے، مسلسل ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کئے جارہا ہے اورائے آزاد کرنے کے بجائے مسلسل سات مہینے سے ذہنی کرب میں مبتلا کئے ہوئے ہے۔ کیا امند تعالی نے اس سئے مرد کو با اختیار بنایا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا ناچ نز استعال کرتے ہوئے کی عورت کی زندگی برباد کئے رکھے؟ امتد تعین نے تو ہر چیز میں توازن رکھا ہے، کیا امتد کے ہاں ایسے انسانوں کی کوئی پکڑ نہیں؟ قرآن و صدیث کی روشن میں بیان کریں تا کہ بہت سے کھے کومسمانوں کواحساس ہو کہ بیٹل اسلام میں کتنانا پسندیدہ قراردیا گیا ہے۔

جواب:...جوشو ہرانی ہیویوں سے زیادتی کرتے ہیں وہ بڑے ہی ظالم ہیں، آنخضرت صلی ابقد عدیدوسلم نے ہار ہارتا کید کے ساتھ عورتوں سے حسن سلوک کی تا کیدفر مائی ہے۔ اگر زوجین ہیں موافقت شہوتو عورت کو ضلع لینے کا اختیار دیا ہے، وہ عداست سے رُجوع کرے اور عدالت اس کے شوہر سے خلع دلوائے ، بھی توازن ہے جوشر لیعت نے اس ٹازگ رشتے ہیں محوظ رکھا ہے۔ (۳)

### خلع سے طلاق بائن ہوجاتی ہے

سوال:...ایک سوال کے جواب میں آپ نے طلاق اور خلع میں فرق کی بیتشری کی کے خلع قبول کرنے پر مہرس قط ہوجا تا ہے اور طلاق میں نہیں۔ خلع قبول کرنا عورت کی مرضی پر ہے، معلوم بیکرنا ہے کہ خلع کے بعد عدت بھی ضروری ہے یانہیں؟ اورا گرعورت دو بارہ ای سابقہ شوہر نے طلاق نہیں وی ہے۔

جواب: ... خلع کا تھم ایک ہائن طلاق کا ہے'، اگر میاں بیوی ئے درمیان' خلوت' ہو پکی ہے تو ضع کے بعد عورت پرعد ت لازم ہوگی۔اور سابقہ شوہر سے دو ہارہ نکاح ہوسکتا ہے، حلالہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ ابت اگرعورت کے ضع کے مطالبے پرشو ہرنے تین طلاقیں دے دی تھیں تو حلالہ شرعی کے بغیر دو ہارہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ (۵)

<sup>(</sup>١) وإذا كان الطلاق باثنًا ...... فله أن يتزوجها. (هداية ج: ٢ ص ٩٩٠).

 <sup>(</sup>۲) عن أبي هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالساء حيرًا إلخ. (مشكوة ص٢٨٠).
 (٣) فإنّ حفتُمُ آلا يُقِيمًا حُدُودَ الله فلا حُماحَ عليْهِمًا فِيْمًا افْتَدَتْ بِهِ إلخ" (البقرة. ٢٢٩). أيضًا "تقييل كيتَ ويَحِيّ: حيد

الاد الى: ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠

<sup>(</sup>٣) تفعيل كي الحريجة: حيارناجزو ص: ٣٥، طبع وارالاشاعت كراجي \_

<sup>(</sup>٣) الفِناحاشيةبرا-

<sup>(</sup>۵) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة . . . . فلا تحل له من بعد حتّى تنكح روحًا عيره. (عالمگيري ح. ١ ص ٣٤٣)

### خلع کی" عدت"لازم ہے

سوال:...میری شادی ادلے بدے کہ ہوئی، میرے بھائی کی بیوی نے طلاق لے یا، میراشو ہراس طلاق کا بدلہ مجھے فہتی اور بیوں اور ذِستوں میں دیتار بتا ہے۔ تٹھ س ہوگئے مجھے اس کے سلوک سے اور بیوں سے عدم دلچیس سے پچھنفرت سی ہوگئی ہوگئی اور نیوں اور ذِستوں میں کیا کیا جائے؟ کیا ہے۔ میکن ہے کہ خلع لے کراور شادی کرلوں تو خلع کی کیا صورت ہوگی؟ کیا خلع کی بھی عدت ہوتی ہوتی ہوگی۔ اس میکن ہے؟

جواب: "دخلع" کے معنی ہیں عورت کی جانب سے ملیحدگی کی درخواست یعورت اپنے شوہر کو یہ پیشکش کرے کہ ہیں اپنا مہر چھوڑتی ہوں ،اس کے بدلے میں مجھے اضع "و ۔دو،اگر مرواس کی اس پیشکش کو قبول کرلے تو طلاق بائن واقع ہوجاتی ہے ،اجس طرح طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے ،ای طرح ضع کے بعد بھی ازم ہے ،عدت کے بعد آپ جہ ں وِل جا ہے عقد کر سکتی ہیں۔ کہا ضلع کے بعد کر جوع ہوسکتی ہیں۔ کہا ضلع کے بعد کر جوع ہوسکتی ہے؟

سوال: بنطع کے بہم ہونے کی صورت میں اگر ایک مفتی کے کہ خلع ہوگیا اور دُومرا کیے کہ بیں ہوا ، اورلڑ کی نادم ہوَ رنباہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوتو کیا تجدیدِ نکاح ہوسکتا ہے؟ نیزتجدیدِ نکاح کون کرتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟

جواب: ...ضع میں اگر شوہر نے تین طداقیں دے دی تھیں تو دوہ رہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ اور اگر صرف ضع کالفظ یا ایک طداق
کا غظ استعمل کی تفاتو نکاح دوبارہ ہوسکتا ہے۔ وہ ہرہ نکاح کرنے کو تجدید نکاح کہتے ہیں۔ جس طرح بیبل نکاح ایجاب و قبول سے
ہوتا ہے، ای طرح دوبارہ نکاح بھی ایسے ہی ہوگا۔ چونکہ ضلع کاعلم سب تعلق والوں کو ہوچکا تھ، اس لئے دوبارہ نکاح بھی علی الاعدان
ہونا جا ہے۔

#### والده كى عنايت كاخميازه

سوال: میری شادی میرے والدین نے ایک عالم دین ہے کردی تھی۔ وہ شرعی پردہ کرتے تھے، لینی میرے جیٹھ نے بھی جھے بھی ندویکھ ندویکھ ندویکھ ان کا بیشر کی پردہ کرنا کہ میں اپنے بہنوئی اور خالو سے بھی پردہ کروں، میرے والدین کونا گوارگزرا، جس کی وجہ سے میری والدہ نے بخت الفاظ میں میرے میں کو بہت پچھے کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اٹنے پردے کے پابندین تو میں آپ کو بینی کارشتہ بھی نددی۔ میں آپ کو جہ سے میر اول بھی میرے خاوند سے بھر گیا، لیکن انہوں نے مجھے سی طرح کی تکلیف نددی۔ میں آپ کو جہ سے میری والدہ میرے کان بھرنے میں ، اور میں حاملہ بھی تھی۔ میں اپنی ماں کے کہنے میں آپر میں دیگر جھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے میری والدہ میرے کان بھرنے میں ، اور میں حاملہ بھی تھی۔ میں اپنی ماں کے کہنے میں آپر

<sup>(</sup>١) كُرْشْرْصْنِي كَاه شِينْهِم ٣ ملاحظه هو البيز: والمحلع تطليقة باننة عبدنا. (مبسوط ح ٢٠ ص ١٥١).

 <sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشی نمبر۵ ملاحظه بو۔

<sup>(</sup>٣) وإذا كان نظلاق باننًا دون الثلاث فله أن يمروحها في عدّتها وبعد إنقصائها الح. (هداية ج ٢ ص ٣٩٩).

<sup>(</sup>١) وإذا كان الطلاق بالنَّا ...... فعه أن يتزوجها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩)..

#### بيخط قطعاً جعلى ہے

سوال: ...اسما می صفحہ روزنامہ' جنگ' کرا جی اش عت مؤرید کے رومبر ۱۹۹۰ (جمعة المبارک) میں ایک خط بعنوان دولدہ کی عنایت کا خمیازہ' میری طرف منسوب کر کے شائع کیا گیا ہے۔ میں صلفیہ بیان کرتی ہوں کہ بید خط یا سوال میں نے آپ کو ارسا نہیں کیا۔ میں اس کی اوراس میں ذکر کر دہ فرضی اور جھوٹے واقعات کی پُرزور تر دیر کرتی ہوں۔ بیشرمناک حرکت یقینا میر سابقہ شو ہرمولانا ... ... امام جامن مبحد رنمانیہ چنیسر گوٹھ کرا جی نے خود کی ہے، اورا یک عالم وین کہلانے والے کے سے سابقہ شو ہرمولانا ... کے کہ وہ جعلی خط بن بناکر اخبارات کے صفح سیاہ کرے۔ بہرحال اس شخص نے میری طرف منسوب کر کے جو خط آپ کی کا میں شائع کرایا ہے میں اس کی پُرزور فدمت کرتی ہوں اورا پی اورا پنے والدین کی ہوئی ور ہنگ کرنے پر سابقہ شو ہر کے خلاف عدالتی کارروائی کے لئے اپنے ویکل سے مشورہ کررہی ہوں۔ مزید یہ کہ ججھے فاحثہ کہنے اور طرح طرح کرنے پر سابقہ شو ہر کے خلاف عدالتی کارروائی کے لئے اپنے ویکل سے مشورہ کررہی ہوں۔ مزید یہ کہ ججھے فاحثہ کہنے اور طرح طرح کرنے پر سابقہ شو ہر کے خلاف عدالتی کارروائی کے لئے اپنے ویکل سے مشورہ کررہی ہوں۔ مزید یہ کہ ججھے فاحثہ کہنے اور طرح کا رہے کا انسان چھڑائی ہے، میں کی طرح ہے ہیں خان وہ بر ہوان لوگوں کے پاس جانے کا تصور بھی شہیں کر عتی ۔

آپ ہے گرارش ہے کہ اسل می صفحہ پر نہ کورہ خطیا سوال کی تر ویدشا گئع کریں، تا کہ میر استعقبل تباہ ہونے ہے نی سکے۔ اس شخص نے ایک نہایت کمینہ ترکت رہے کہ اب اس نے مؤرخہ ۴ رجنوری اووا و کے اسلامی صفحہ '' بیں' خلتے می کلی نظام کی ایک مرزی'' کے عنوان سے ایک مضمون شرنع کر ایا ہے، جس کی آڑ بیس جھے اور میر سے والدین کو نہایت ناشا کستہ ا فاظ ہے یو کی ہے ، ورخلع لینے والی عورتوں کو منافق اور جبنی کہ ہے۔ گر جو رَدَّ بل شوہرا پی بیوی کو'' فاحش'' کے لقب سے یود کر کے اور نہایت گند ۔ اور فالع کی نیوی کو '' فاحش'' کے لقب سے یود کر کے اور نہایت گند ۔ اور وہ اس ظالم وسفاک کے پنج سے نگلنے اور ظلع بینے پر جمجور ہوج ہے۔ اور یہ اور وہ اس ظالم وسفاک کے پنج سے نگلنے اور ظلع بینے پر جمجور ہوج ہے۔ اور یہ اور وہ اس کی وہ ای کہ کیا ایسا شوہر عورت کی دو ماہ کی معصوم 'بی بھی اس سے چھین لے، فرمایا ج سے کہ کیا ایسا شوہر مرمنافق اور جبنی نہیں ہے؟ کیا شوہر کو اس سفاکا نہ شرط کی اجازت ہے کہ ظلع و ہے کہ کیا ایسا شوہر طرک اجازت ہے کہ ظلع و ہے کہ کیا گئے گئی واپس لینے کی شرط لگائے؟

جواب:...آپ کے خط سے مجھے نہا بت صدمہ ہوا کہ آپ کے سابق شوہر نے پہلے تو گندے الزامات نگا کر آپ کو ضلع کا مطالبہ کرنے پرمجبور کردیا، پھر آپ کی مجبور گی ہے ورگ ہے فائدہ اُٹھا کر آپ کو مہروا لیس کرنے کے ملاوہ دو ماہ کی پچی جبوڑ نے کی قیمت برضع ویا، اور جب مدیدگی ہوگئی تو آپ کی اور آپ کے والدین کی عزت و آبرو سے کھیلنے کے لئے آپ کے نام سے جعلی خط اور مضمون شائع میں اور جب مدیدہ میں تو بلا شبہ بیا فوائی گراوت اور بہت ذہنی کی انتہاہے۔

جیں کہ آپ نے لکھ ہے کہ آپ اس جعل سازی کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں ، گر آپ کو مشورہ وُوں گا کہ آپ اس شخص کی ان حرکتوں پرصبر کریں اور اپنا استخاشہ استدند لی کی عدالت میں لے جائیں، پاک دامن ، باعفت خواتین پرہمتیں لگائے والوں کو اہتدتی لی نے '' وُنیا و آخرت ہیں ملعون'' اور'' راند وُ درگا و الہی'' قرار دے کران کو''عذاب عظیم'' کے مستحق قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشادے:

'' ہے شک وہ جوعیب لگاتے ہیں انجان ، پارسا، ایمان والیوں کو، ان پر لعنت ہے وُنیا اور آخرت میں ، اوران کے لئے بڑاعذاب ہے ، جس دن ان پر گواہی ویں گی ان کی زبانیں ، اوران کے ہاتھ ، اوران کے پاتھ ، اوران کے باتھ ، اس دن القدانہیں ، ن کی سز ، پوری وے گا اور جان میں گے کہ ابقد ہی صریح حق ہوں ، جو بچھ کرتے تھے ، اس دن القدانہیں ، ن کی سز ، پوری وے گا اور جان میں گے کہ ابقد ہی صریح حق ہوں ، دوران

جن لوگوں کوؤنیاوآ خرت میں ملعون قرار دِیا گیا ہو، وہ اپنی شامت اٹھال سے ندؤ نیامیں نئی سکتے ہیں ، ندآ خرت میں (سوائے ان وگوں کے جواپنے جرائم سے سچی تو ہر میں اور صاحب حق سے معافی ، لگ لیس )۔

اگرآپ کے سابق شوہر نے خلع کے بدے میں بلاوجہ آپ ہے دومہینے کی چھین کی تو بہت کرا کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ''جوشخص مال ہے اس کے بیچے کوجدا کر دے ،امتد تع کی قیامت کے دن اس کے درمیان ،وراس کے بیاروں کے درمیان تفریق ڈال دیں گئے' (منکوق مں:۲۹۱)۔ ڈال دیں گئے' (منکوق مں:۲۹۱)۔

آپ ان تمام ایڈاؤل پر جوآپ کوس بق شو ہر کی طرف سے پنجی ہیں ،صبر سے کام لیں ، (عدّت کے بعد ) ، پناعقد وُ وسری مناسب جگه َرلیں وراس موذی کودو بارہ منہ نہ لگا کمیں ۔مؤمن ایک سوراخ سے دو بارنہیں وُ ساجا تا۔

### خلع کے لئے طےشدہ معاوضے کی ادائیگی لازمی ہے

سوال: میاں بیوی کی ناچ تی کی وجہ ہے اگر مرد نے ضلع رکھ کر بیوی کوطلاق دے دی اور بیوی نے ضلع ادا کرنے کے بغیر شادی کرلی تو شادی حلال ہے یا حرام؟

جواب:.. اگرنقد طال ق دے دی تھی تو عدت کے بعد وہ دُوسری جگہ نکات کر سکتی ہے اور جومعاوضہ طے ہوا تھا وہ اس کے ذمہ واجب اللہ استرات کے بعد وہ دُوسری جگہ نکات کر سکتی ہے اور جومعاوضہ اوا کرنے کی شرط پر طلاق دی تھی تو جب تک معاوضہ اوا نہیں ہو جاتا طلاق نہیں ہوگ ، البندا دُوسری جگہ شاوی بھی نہیں ہو سکتی۔

### اڑ کی بجین کا نکاح بہندنہ کرے تو خلع لے سکتی ہے

سوال: میں نے اپنی لڑکی شاہرہ کا نکاح منظور احمد کے لڑ کے منیر احمد ہے بچپین میں کردیا تھا، اس وقت لڑکی کی عمریا نج

<sup>(</sup>١) "انَّ الَّـذِيْـن يُـرُمُـوَن الْمُحْصَـت الْعَفِلت الْمُؤْمِنت لَعِنُوا في الذَّنْيَا وَالْآحرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يوْمَ تَشْهِدُ عَلَيْهِمُ اللهُ وَيُنَهُمُ اللهُ وَيُعَلَّمُونَ انَّ اللهَ هُو الْحَقُّ الْمُبِيْنُ" (النور ٢٣-٢٥).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى أيوب قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم
 القيامة. (مشكواة ص: ٢٩١، باب النفقات وحق المملوك، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. (كنر العمال ج ١ ص ١٩٦ رقم الحديث ٨٣٠).

<sup>(</sup>٣) إن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائا كدا في الهداية. (عالمكيري ح ١ ص ٩٥٠).

 <sup>(</sup>۵) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيري ج. ١ ص. ٣٢٠).

سال اورلڑ کے کی عمر سات سال تھی ،اب ماش ءالقد دونوں جوان ہیں۔منیراحمد کی سوسائٹی اور کر دارا چھاند ہونے کی وجہ سے میری لڑکی نے شادک کرنے سے انکار کردیا ہے ،لڑکے والے متواتر زور ڈال رہے ہیں کہ لڑکی کو و داع کر و ،لیکن لڑکی اس بات پر ہاکل راضی نہیں ، اس صورت میں نکاح ، بحال رہتا ہے یا کہ ٹوٹ جاتا ہے؟

جواب: .. بڑی کی نابالغی میں جونکات ٹڑی کے باپ نے کردیا ہو، بالغ ہونے کے بعداڑی کواس کے تو ڑو بینے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اب اگراڑ کا بدکروار ہے تو لڑکی کووہاں رُخصت نہ کیا جائے بلکہ لڑکے ہے 'خلع'' لے لیا جائے ، یعنی اس کومبر چھوڑنے کی شرط پر طلاق دینے کے لئے کہا جائے۔

#### بیوی کے نام مکان

سوال:...اگرکوئی فخص شادی کے بعدا پن محنت کی کم ئی ہے ایک مکان بنا تا ہے اور وہ اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہے ،اس کے بعد بیوی اس فخص ہے تا ہم کی ہے ایک کے دوالے ہے بتا کمی کہ وہ مکان بیوی کو واپس کرنا ہوگا یا نہیں؟ وہ فخص کہتا ہے کہ میری محنت کا مکان ہے وہ مکان واپس کر دو، ورنہ طبع نہیں وُ وں گا۔

جواب:...وہ خلع میں مکان کی وا پس کی شرط رکھ سکتا ہے، اس صورت میں عورت اگر خلع لیمنا ہے ہتی ہے تو اسے وہ مکان واپس کرنا ہوگا۔انغرض شو ہر کی طرف سے مکان واپس کرنے کی شرط سجے ہے،اس کے بغیر خلع نہیں ہوگا۔

#### اگرخاوند بےنمازی ہوتو بیوی کیا کرے؟

سوال:...اگرکس شخص کی بیوی نماز نه پڑھتی ہوتو کہتے ہیں کہ فاوندکوتن ہے کہ وہ بیوی کو سمجھا اور مار بھی سکتا ہے، اور اگر س سے بھی ہاز ندآئے تو طلاق بھی دے سکتا ہے۔ اب تو بل دریافت اُ مربیہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند باوجود سمجھانے کے بھی نماز نہیں پڑھتا تو شریعت ایک عورت کو کیا حقوق دِلا تی ہے؟ کیا وہ اپنے شوہرے مقاطعہ کرسکتی ہے؟ اس سے بھی باز ندآئے تو وہ طلاق بھی لے سکتی ہے؟

جواب: ..عورت كوچا بئ كرنها يت شفقت ومحبت سے اسے راور است پر لانے كى كوشش كرے ، اور حسن مذہر سے اسے

 <sup>(</sup>۱) وللولى إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبًا ولزم النكاح ولو بغين فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أبًا أو جدًا. (شامى ج:٣ ص: ٢١) كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>۲) ومن نشزت لا أى لا يكره له الأحدادا كانت هي الكارهة أطلقه فشمل القليل والكثير وإن كان أكثر مما أعطاها إلغ رالبحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٣). أيضًا إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها من بمال يخلعها به ... إلخ رعالمگيري ج ١ ص ٣٨٨، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع).

نم زروز ہ کا عادی بنائے ' کیکن اگر وہ منحوں کسی طرح بھی نہ مانے توعورت اس سے خلع لے علق ہے۔ <sup>(۲)</sup>

### خلع کا دعویٰ کرنے والی عورت کے شوہر کو جا ہے کہ عدالت جانے سے پہلے ہی خلع ویدے

سوال: ایک عورت نے چیرسال پہلے اپنی مرضی ہے شادی کی ،جس ہے دو پچیاں ہیں ،اب وہ طلاق کے لئے عدالت میں دعوی کر چکی ہے، خاوندا سے طلاق نہیں وینا چا ہتا ، تو ایک صورت میں خاوند کی مرضی کے بغیر وہ عورت عدالت کی مدد سے طلاق کے سکتی ہے جبکہ فیصلہ دینے والی جج عورت ہے؟

جواب: ... جو کورت اس کے شوہر کے پاس نہیں رہنا جاہتی ،اس کور کھ کرکیا کرے گا؟ اس کو جاہے کہ خلع ویدے۔ عورت کو عدالت ہے زجوع کرنے کی ضرورت ہی چیش ندآئے۔ اگر شوہر نے ضعع ندویا تو وہ عورت عدالت سے ضلع لے کر دُوسرا نکاح کرے گا۔ اگر شوہر نے منع ندویا تو وہ عورت عدالت سے ضلع لے کر دُوسرا نکاح کرے گا ، اتو شوہر ضع ندویا تو ہے ۔ اگر عورت کو گلا ہے گار کرے گا ،اس لئے ایک عورت کو ضلع وے وینا چاہئے ۔ اگر عورت کا تصور ہوا ور مرداس کو آباد کرنا اور اس کے حقوق اوا کرنا چاہتا ہے تو عدالت کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا ، ''لیکن شوہر کو چاہئے کہ ایک بد بخت عورت کو اس کے عدالت میں جائے ہے گا۔ یک بد بخت عورت کو اس کے عدالت میں جائے ہے گا۔ یک بد بخت عورت کو اس کے عدالت میں جائے ہے گا۔ یک بد بخت عورت کو اس

رًا) "إِنَّ اللَّهَ يَـأَمُـرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآَى ذِى الْقُرْسِي وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَآء وَالْمُنْكُرِ وَالْمَنْكِ وَالْمُعَدِّلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآَى ذِى الْقُرْسِي وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَآء وَالْمُنْكُرِ وَالْمَنْكِ وَالْمَعَلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآَى ذِى الْقُرْسِي وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَآء وَالْمُنْكُرِ وَالْمَنْكِ وَالْمَعْدِ وَالْمُعْدِي (النحل ١٠٩٠). "فَقُولُلا لَهُ قُولًا لَهُ قُولًا لَهُ قَولًا لَهُ قُولًا لَهُ قُولًا لَهُ قُولًا لَهُ قُولًا لَهُ اللّهُ اللّهُ يَعْدُلُ وَالْمُعْدِي (الله ١٩٠٠).

إذا تشاق الزوحان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدى نفسها من بمال يخلعها نه . إلخ. (عالمگيرى ح: ا ص ٨٨٨). أيضًا: لا يحب على الزوح تطليق الفاحرة ولا عليها تسريح الفاحر إلا إذا حافا ان لا يُقيما حدود الله فلا بأس أن يتفوقا. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص: ٥٠).

<sup>(</sup>٣) قالت خلعت نفسي بكذا فقي ظاهر الرواية لا يتم الخلع ما لم يقبل بعده. (شامئ ح:٣ ص:٠٣٠).

## ظہمار (بینی بیوی کواپنی ماں ، بہن یا کسی اورمحرَم خاتون کے ساتھ تشبیہ دینا)

#### ظہار کی تعریف اوراس کے اُ حکام

سوال:..ظہارے کیا مراوہ؟ اوراس کے أحکام علم فقہ میں کی ہیں؟

چواب:...ظہار کے معنی میہ ہیں کہ: کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہہ دے:'' تو مجھ پر میری ماں یا بہن جیسی ہے'''اس کا تکم میہ ہے کہاں افظ سے طلاق نہیں ہوتی 'لیکن کے رہ ادا کئے بغیر بیوی کے پائں جانا حرام ہے۔ اور کفارہ میہ ہے کہ دومبینے کے لگا تارروز ہے رکھے اورا اگرائ کی حافت نہیں رکھتا تو سر ٹھ مسکینوں کو دووقت کا کھا نا کھلائے ، تب اس کے لئے بیوی کے پائں جانا حل ل ہوگا۔ '''

بيوى كو مبيا" كمنے كاحكم

سوال نسزیدا پی زوجہ کو' بین' کہد کر پکارتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کام میں مصروف ہو۔ جب بھی زید کوا پی بیوی کو بان مقصود ہو یہی طریق اپن یا ہوا ہے، جبداس کے سب گھر والے اس بات سے بخو بی واقف ہیں ، اورا کٹر زید کی سالی ، زید سے پو چھ لیتی سب کھر تا ہے کہ: تمہ رابیٹا کہاں ہے؟ جبکہ بیوی بھی جب اس کو بیوی کا خط ملنے ہیں در ہوج نے تو وہ دوستوں سے بہی کہتا ہے۔ میر سے جینے کا خط نہیں آیا، کیا زید اوراس کی بیوی کا رشتہ قائم ربایانہیں؟ اوراس کا کیا کفارہ ہے؟

جواب: . . بیوی کو'' بیٹا'' کہنا غواور بیبودہ حرکت ہے، مگر اس سے نکاح نبیس ٹوٹا، اور توبہ و استغفار کے سوااس کا کوئی

<sup>(</sup>١) النظهار. هو تشيبه روجته أو ما عبر به عنها أو جزء شائع منها بعصو يحرم نظره إليه من أعصاء محارمه بسبًا أو رصاعًا كأمّنه وبنته وأحتبه. (التعريفات للجرجاني ص:٢٥، ٢١، ١٢١، بناب النظاء، طبيع الـمكتبة الحمادية، أيضًا: قواعد الفقه ص:٣٩٨).

 <sup>(</sup>۲) إذا قال الرحل لإمرأته أنت على كطهر أمنى فقد حرمت عليه لا يحل له وطيها ولا مسها ولا تقيلها حتى يكفر عن طهاره
 إلىخد لقوله تعالى الذين يطبهرون من مسائهم إلى أن قال فتحوير رقبة من قبل أن يتمآنا الحجر (هداية، بات الطهار ح:٢ ص:٩٠٩).

<sup>(</sup>٣) وكفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يحد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا للنص الوارد فيه، فإنه بهند الكفارة على هذا الترتيب. (هذاية، كتاب لطهار، فصل في الكفارة ح: ٢ ص ١١٣).

کفاره کیل۔

#### " تمہارااورمیرارشتہ مال بہن کا ہے 'کے الفاظ کا نکاح پراثر

سوال:...ایک عورت کے خاوند نے محلے کے تین آ دمیوں کو بلاکران کے سرمنے اپنی بیوی کو کہا کہ: '' آئندہ کے لئے تمہارا اور میرارشتہ ہاں، بہن کا ہے' بیالفاظ اس شخص نے دویا تین دفعہ دہرائے۔اب وہ عورت اپنے دو بچوں کی خاطرای گھر میں الگ رہتی ہے اوراس مرد کے ساتھ بول جال گزشتہ پانچ چھاہ ہے تیم مے بینی وہ ایک ؤوسر سے ناراض ہیں ،ان حالات میں کیاعورت کو طلاق ہوگئی ہے یا نہیں؟

چواب:.. '' تمہارااور میرارشتہ مال، بہن کا ہے' یہ ' ظہار' کے ابفاظ بیں ، ان الفاظ سے طلاق تبیں ہوتی ، البتہ شوہر کو از دوا جی تعلق قائم کرنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا ہوگا ، اور کفارہ ادا کئے بغیر بیوی کے قریب جانا حرام ہے۔اور کفارہ یہ ہے کہ شوہر دومبینے کے لگا تارروزے رکھے ،اگراس کی طافت ندر کھتا ہوتو ساٹھ مسکینوں کو دووقت کا کھانا کھلائے۔ (۳)

### بیوی، شو ہر کواس کی ماں کی مماثل رشتہ کہے تو نکاح نہیں ٹوشآ

سوال:... بیوی نے اپنے شوہر کوکہا کہ:'' اگرتم میرے قریب آئے (میاں بیوی کے تعلقات قائم کئے ) تو تم اپنی ماں بہن کے قریب آؤگے'' توان الفاظ ہےان دونوں کے درمیان ٹکاح ہاتی ہے یا نہیں؟

جواب:... بیوی کے ان بیہود ہ الفاظ ہے کچھ بیس ہوا ، البتہ بیوی ان ناش سَتہ الفاظ کی وجہ سے گناہ کی مرتکب ہوئی ہے ، اس کوان الفاظ سے توبیر کرنی جائے ۔ (\*)

### بیوی کو مال کہنے کا شرعی حکم

موال:...جارے محلے میں زیدنے بیوی کو کہا کہ: '' آج کے بعد تیرامیرا ماں بیٹے جیسارشتہ ہے، تجھے (بیوی کو) مال مجھتا ہوں۔'' آیا مال کہنے سے رشتہ (شوہر بیوی کا) ختم ہوجا تا ہے کہ نہیں؟ اگر رشتہ ختم ہوجا تا ہے تو بیوی کوشوہر کے ساتھ رہنا چاہئے یا

(۱) ويكره قوله انت آمّى يا ابنتي ويا آختي ونحوه. (شامى ج:٣٠ ص: ٩٤٠).

<sup>(</sup>٢) (وإن قبال أنبت عبلي مشل أمنى) أو كأمنى وكذا لو حذف "علي" خانية (رحع إلى بيته) لينكشف حكمه (فإن قال أردت الكرامية فهو كيما قال) لأن التكريم في التشبيه فاش في الكلام (وإن قال أردت الظهار فهو طهار) لأنه تشبيه بجميعها وفيه تشبيه بالعضو لكنه ليس بصريح فيفتقر إلى النية. (العباب في شوح الكتاب للميداني، كتاب الظهار ح ٣ ص ٩٢ إ).

 <sup>(</sup>٣) هي تحرير رقبة فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين قبل المسيس، فإن عجز عن الصوم أطعم ستين مسكينًا. (الدر المختار، باب الكفارة ج:٣ ص:٣٤٣، ٣١٨ طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) عس أبي هريوة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دعى الرحل إمرأته إلى فراشه فأبت فبات عصبان لعتها الملاتكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي روايةٍ لهما قال: والذي نفسي بيده! ما من رحل يدعو إمرأته إلى فراشه فتأسى عليه الا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عها. (مشكوة ص ٢٨١، باب عشرة السماء، الفصل الأوّل).

علیجد فی ختیار کر ہے؟

جواب: ایت انفاظ کبنے میں بیوی کا پشتہ ختم نہیں ہوتا ، بیکن کفارہ الازم آتا ہے، او جب تک کفارہ اوانہ کر ۔ اس وقت تک بیوی کے پاس جانا حرام ہے۔ کفارہ سے کہ میٹنے کے پے در پے لگا تارروز ۔ رکھے، اور اگرروز ۔ رکھے کی صفتی ک صفت نہ ہوتو سانچھ سکینوں وو ووفت کا کھا نا ھا ہے۔ جب میرکفارہ اوا کرے گا تب بیوی حلال ہوگ۔ (۲)

#### بیوی ہے کہنا کہ 'تومیری ماں ہے' کا نکاح پرائر

سوال: ف وند نے بیوی کو کو معموں کام سرنے سے روکا کے آئندہ تم بیکام نہیں کردگی ، بیوی نے کہا . میں کروں گی ، ف وند نے غضے میں آگر کہا تو میری ماں ہے ، سرآ ندہ تم نے بیکام کیا۔ فاوند کے ذبان میں نہ تو بیوی کوچھوڑ نے کا خیال تھا اور نہ بی اس نے غضے میں آگر ہا تو میری ماں ہے ، سرنا خصا اور وقتی ، شتعال میں آگر یونبی بجہ دیا ، بیوی نے ابھی تک وہ کام نہیں کیا جس سے فاوند نے منع کیا تھا ، انظ طوا ق استان میں ہے کہ وہ کی وقت بھی جول کر کر سکتی ہے ، فاوند اس پر شرمندہ ہے ، ایک صورت میں کیا وہ بیوی کی طرف زجوع سکتا ہے یا اسے کوئی گفارہ اوا کرنا پڑے گا؟

جواب: ، گربیوی نے وہ کام کر بیا قواس صورت میں شوہر بیوی کے قریب نہیں جاسٹنا ، اور بیوی کے پاس جانا جوہت ہے قا اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے لگا تاروو ماہ کے رہ زے رکھے ، اور گرروزے رکھنے کی استطاعت نہ ہوتو پھر ساٹھ مسکینوں کو دووفت کھانا پیٹ بھر کر تھا۔ ۔ ، اس کے بعد بیوی کے قریب جاسکتا ہے۔ (۳)

اگرکسی نے کہا'' آپ میری بیوی کومیرے گھر میں لاؤ گےتو میں اُس کو بہن بنا کررکھوں گا''تو ظہار ہوگا

سوال: آن سے پانچ سال تباہے ، ں باپ کی موجودگی میں اپنی بیوی کو گھر میلو جھکڑوں کی بناپر قرآن تریف پر ہاتھ رکھ کریہ الفاظ کے بھے کہ اگر آپ میری بیوی کومیر ہے گھر میں لاؤ گئے تو میں اس کو بہن بنا کر رکھوں گا۔ اور اس وقت میرا طلاق دینے کا ارادہ نہ تھ ، اور طلاق بھی اب تک نہیں دی ، تو کیا میں اس کو گھر بیوی بنا کرر کھ سکتا ہوں ؟

را) إداقال الرحل إلامرأته أنت على كطهر أمنى ... فقد حرمت عليه لا يحل له وطيها وألا مسها وألا تقبيلها وكدا يحرم عليه الرحل الرحل الإمرأته أنت على كطهر أمنى ... فقد حرمت عليه الا يحل له وطيها وألا مسها وألا تقبيلها وكدا يحوم عليها تمكينا تمكينا وكفارة الطهار عنق رقبة ... فإن لم يحد ما يعتقه فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكيناً

للص الوارد فيه. (اللباب، كتاب الظهار، فصل في الكفارة ج:٢ ص:٩٣).

 <sup>(</sup>۳) وفي الداب وكفارة الطهار عنق رقبة أي إعتاقها بنية الكفارة فإن لم يجد ما يعتقه فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع
الصياء فاطعام ستين مسكينًا للبص الوارد فيه. (اللباب، كتاب الظهار، فصل في الكفارة ح: ۲ ص ١٩٣).

جواب:...بیالفاظ ظامبار کے ہیں، بیوی نکاح ہے تو خارج نہیں ہوئی،لین جب تک ظہار کا کفارہ اؤانہ کیا جائے بیوی کے پاس جانا جائز نہیں۔اور کفارہ ظہار کا بیہ ہے کہ دو مہینے کے روزے لگا تارر کھے، اگر اس کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلاتے۔(۱)

#### ظهاركا مسئله

سوال: ... بیمسئلہ جو بھیج رہی ہوں ، بیمبری بہن نے امر یکا ہے لکھ کر بھیج ہے، بیاس کی دوست کا مسئلہ ہے، اس کی دوست شہلا کا مسئلہ ہے کہ اس کے فاوند نے ایک دن اسے کہا کہ آگر آئ کے بعد میں تمہارے سرتھ سوؤں تو مجھو کہ میں اپنی مال کے ساتھ سویا، آئ کے بعد ہم بہن بھائی ہیں ، تم میری بہن ہو۔ بیلفظ اس نے کوئی شم اُٹھ نے بغیر کیے ہیں۔ اب شہلا بہت پر بیٹان ہے کہ خاوند کے اس طرح کہنے پر کہیں نکاح نہ ٹوٹ گیا ہو، کیونکہ اس نے بیوی کو بہن کہد دیا ہے، غضے کی حالت میں کہا ہے۔ آپ ہے گزارش ہے کہاں مسئلے کاحل بتاویں تا کہ میں اسے بھیج سکوں ، مہر مائی ہوگ ۔

جواب:... خط کشیدہ الفاظ" ظہار" کے ہیں، اس سے طلاق نہیں ہوتی، ابت بیوی اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ شوہر کفارہ اوانہ کر ہے، کہ کہ میں اور کے ہیں، اس سے طلاق نہیں ہوتی، ابت بیوی اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ شوہر کفارہ اوانہ کر ہے، کہ ساتھ ون کے روزے لگا تارر کھے، درمیان میں ایک دن کا ناخہ نہ کر ہے، اور اگر کسی وجہ ہے کوئی روزہ درمیان میں رہ جائے تو نئے سرے سے شروع کرے، یہاں تک کہ ساتھ ون کے روزے گا تارہ وجا کمیں۔

جو شخص بروصا ہے کی وجہ سے اتنا کمز ور بہو کہ روز ہے گی طافت نہیں رکھتا ، وہ روز ول کے بجائے ساٹھ مختاجوں کو دووقت کا کھانا کھلائے ، کفارہ اوا کرنے کے بعد بیوی حلال ہوگ ، کفارے کے بغیر بیوی کے پاس جانا حرام ہے۔

#### '' ایلاء'' کی تعریف

سوال: میری اپنی بیوی سے تعلقات کشیدہ تھے، جب چار مبینے ہونے کو تھے تو میں نے اس سے زجوع کر رہے۔ (لیمنی انگریزی حس ب سے )۔ اب معلوم ہوا کہ شریعت ِ اسلامیہ میں قمری مبینوں کا اعتبار ہوتا ہے ندائگریزی کا۔ صورت ندکورہ بالا میں میری بیوی کوطل قی بائند ہے یانہیں؟ جبکہ میراشری ایلا کا ارادہ نہ تھ اور نہ ہی میں نے تتم کھائی تھی۔ بعض دوستوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر بیوی سے نہ راضگی کی بنایر جیار ماہ تک عبیحدگی اِ ختیار کی جائے تو طلاق بائند ہوجاتی ہے۔

(۲) وكفارة ظهار عتق رقبة فإن لم يحد فصيام شهرين متتابعين إلخ. رهداية ح ع ص ١١٣، أيضًا الباب للميداني،
 كتاب الظهار، باب في الكفارة ج:٢ ص:٩٣٠).

إذا قال الرجل إمرأته أمت على كظهر أمن فقد حرمت عليه لا يحل له وطيها ولا مسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره. (هداية ج: ٢ ص: ٩٠٩).

(٣) وكهارة طهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستَين مسكينًا. (هداية ج:٢ ص ١١٣).

 <sup>(</sup>۱) وكذا إن شبهها بنص لا يحل له النظر إليها على التأبيد من محارمه مثل أحته أو عمّته أو أمّه من الرصاعة. (هداية ح ٢ ص١٠ هـ ١٣).

جواب:...شرکی ایلاء یہ ہے کہ آ دمی چار مہینے یااس سے زیادہ مدت تک ہوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھالے، کی بغیر تجدید مدت مطعقا ہوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا ہے، اگر قسم نہ کھائی ہوتو محض ترک صحبت سے ایلا نہیں ہوتا، چونکہ آپ نے تسم نہیں کھائی اس لئے ایلا نہیں ہوا، اور نہ طلاق ہوئی۔شرکی ایل ء کی مدت میں قمری مہینوں کا اِعتبار ہے، مشی مہینوں کا اِعتبار نہیں۔

کیا جار ماہ تک بیوی کے پاس بالکل نہ جانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟

سوال:...ایک دن ریڈریو پر سننے میں آیا تھا کہ ایک شادی شدہ آ دمی جارمہینے تک بیوی کے نز دیک تک بھی بالکل نہ جے ئ ایک طلاق واقع ہوج تی ہے،اب پوچھنا یہ ہے کہ آیا ہے تھے ہے یا میں بات نہیں سمجھا ؟ جواب:...اییا کوئی مسئد نہیں،آپ نے غلط سمجھا ہوگا۔

<sup>(</sup>١) وإذا قبال الرجل لإمرأته والله لا أقربك، أو قال. والله لا أقربك أربعة أشهر، فهو مول لقوله تعالى. للذين يؤلون من نسبائهم تربص أربعة أشهر الآية فإن وطّيها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة ..... وسقط الإيلاء ... وإن لم يقربها حتّى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة ...إلخ. (هداية ج:٢ ص: ١٠٣).

# تنتيخ نكاح

### تنتينخ نكاح كي صحيح صورت

سوال: ... میری یوی نے میرے خلاف عدالت ہے جمع مبر ۰۰۰ ۸رو پے کے طلاق حاصل کر لی ہے ، عدالت میں میرے خلاف اس کی کوئی شہادت موجوز نہیں ، اور نہ ہی عدالت نے شہادت طلب کی ہے ، میری یبوی کے اپنے بیان میرے نق میں ج تے ہیں ، اس کے باد جود بھی اس نے عدالت سے اثر ور سوخ کی بنا پر طلاق حاصل کر لی ہے ، وجیطلاق صرف ہے کہ اس کے والدین مجھے پیشہ نہیں کرتے ، کیونکہ میں معمولی مدازم ہوں ، حالانکہ اس کے بطن ہے ۵ سال اور ساس لے میرے دو بیے بھی ہیں۔ کیا اس کوشرعاً طلاق ہوگئی یانہیں؟ کیا وہ شرعاً دُوسرا انکاح کرسکتی ہے انہیں؟

جواب: بشرعاً سیح فیصلے کی صورت ہے ہے کہ عورت کے دعوی دائر کرنے پر عداست شوہر کو طلب کرے اوراس ہے عورت کی شکایات کو غلط قرارو ہے تو عدالت عورت ہے اس کے دعویٰ پرشہ دہیں طلب کرے، اگر وہ عورت کی شکایات کو غلط قرارو ہے تو عدالت عورت ہے اس کے دعویٰ پرشہ دہیں طلب کرے، اورشو ہر کوصف کی کا پورا موقع و ہے، اگر تمام کا روائی کے بعد عدالت اس نتیج پر بہنچ کہ شوہر اپنی ہے اورعورت کی علیحدگی اس سے ضروری ہوتو عدالت شوہر ہے کہے کہ وہ اس کو طل ق و ہے و اگر اس کے بعد بھی شوہر اپنی ہٹ دھر می پر قائم رہے اورمظلوم عورت کی گلو فلاصی پر راضی نہ ہوتو عدالت ازخو د تنہ نے کاح کا فیصلہ کرد ہے۔ اگر اس طریقے سے فیصلہ ہوا ہوتو عورت عدت نے بعد و مرکی جگہ عقد کر سکتی ہے، اورعدالت کا پہ فیصلہ جو جائے گا۔ ( )

لیکن جیبا کہ آپ نے لکھا ہے کہ مخض عورت کی درخواست پر فیصلہ کر دیا گیا، نہ عورت سے گواہ طلب کئے اور نہ شوہر کو بلوا کر اس کا موقف سنا گیا، ابیا فیصلہ شرعاً کا لعدم ہے، اور عورت بدستوراس شوہر کے نکاح میں ہے، اس کو ڈوسر کی جگہ عقد کرنے کی شرعاً اجازت نہیں۔

<sup>(</sup>١) ويكين: الحيلة الناجرة ص: ٢٩ از حكيم الامت حضرت مول تا اشرف على تف نوي طبع دارالا شاعت كرا يى -

<sup>(</sup>٢) قال في غرر الأذكار: ثم إعلم أن مشايخنا استحسنوا أن يسصب القاضى الحنفى بائبًا ممن مذهبه التفريق بينهما إذا كان النوج حاضرًا وأبى عن الطلاق، لأن رفع الحاجة الدائمة لا يتبسر بالإستدانة، إذ الطاهر أنها لا تحد من يقرصها وغنى الروج مآلا أمر متوهم، فالتفريق ضرورى إذا طلبته وإن كان غائبًا لا يفرق الأن عجزه غير معلوم حال غيبته وإن قضى بالتفريق لا ينفذ قضاءه الأنه ليس في مجتهد فيه الأن العجز لم يشت اهد (شامى ح.٣ ص. ٥ ٥٥). تقصيل كي يكسي: حيله ناجره.

### فشخ نكاح كاطريقه

سوال: میری دوست کا کاح ہواتھ، رخصتی نہیں ہوئی تھی ، پھروہ لڑکا ہبر چلا گیا، پانچ چیرسال گزرنے کے ہوجود وہ وگ رخصتی نہیں ہوئی تھی ، پھروہ لڑکا ہبر چلا گیا، لڑکے کے گھروالے بھی پریشن میں ، ب رخصتی نہیں کررہے ، اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی ، بین پچھلے سال آکر وہ تسلیاں دے کر چلا گیا، لڑکے کے گھروالے بھی پریشن میں ، ب لڑکی والے طلاق جا ہتے ہیں ، اگروہ خلاق کا حکم دے دے ہیں ہوگی والے طلاق جا ہے ہیں ، اگروہ خلاق کا حکم دے دے ہیں جا کہیں میں آپ کا شہوت دیکھنے جا بتی ہوں۔

جواب: اس کاطر ایفتہ ہے کہ ان صاحب کو مکھ جائے کہ یہ تو وہ خاندا آبادی کریں ، یا فیصلہ دے دیں ، اگر وہ کسی چیز پر بھی آ مادہ نہ ہوتب عدالت سے رُجوع کیا جائے ، اور عدالت اس کو وہال نوٹس بھیج ، اگر وہ عدالت کے نوٹس کا بھی کوئی جواب نہ دی سے عدالت اس کی جانب سے اس کے مشورے کے ساتھ جوابد ہی کرے ، عدالت اس کی جانب سے اس کے مشورے کے ساتھ جوابد ہی کرے ، اس اور اگر عدالت اس کی واضح ہوجائے کہ میخف نہ آباد کرتا ہے نہ چھوڑتا ہے تو عدالت اس کے وکیل کے سامنے عبیحدگی کا فیصلہ کردے ، اس کے ابغیر عدالت فیصلہ شرعاً مورث بیں ہوگا۔ ( )

#### خصتی ہے بل تنبیخ نکاح کی سیح شکل اورعد ّت رُحستی ہے بل تنبیخ نکاح کی سیح شکل اورعد ّت

<sup>(</sup>١) والخلع جائر عبد السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضى والمبسوط للمبرحسى ج: ٢ ص: ١٥٣) . أيضًا التفسيل

<sup>(</sup>٢) حيدناجزه ص: ٢٣ـ

<sup>(</sup>٣) وإن فرق بوصف أو حبر أو جمل نعطف أو عيره بانت بالأولى لا إلى عدة. (الدر المختار مع الرد ج ٣ ص ٢٨٦).

#### عدالت کے غلط فیصلے سے پہلا نکاح متا ترنہیں ہوا

سوال: ...کی شخص کی منکوحہ وُ وسرے آ دمی کے ساتھ بھا گ گئی ، اس شخص نے عداست عالیہ میں جھوٹا زکاح نامہ چیش کردیا، جبکہ شوہر کے عزیز وں نے اصلی نکاح نامہ چیش کیا ، لیکن اغوا کنندہ عدالت کو دھوکا دیئے میں کا میاب ہو گیا ، اور عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ کردیا۔ شوہر نے اس مقد مے میں ولچھی نہیں لی ، نہ اس نے طلاق دی ہے۔ کیا عدالت کے فیصلے کے بعد پہلا نکاح فیخ ہو گیا ؟ اور کیا رہے ورت اغوا کنندہ کے بیس بیوی کی حیثیت سے رہ سکتی ہے؟ از زوے شریعت کیا تھم ہے؟

جواب: ...عدالت کے غط فیصلے ہے جوعدالت کوفریب دے کر حاصل کیا گیا، پہلا نکاح متاکز نہیں ہوا، وہ بدستور ہاتی رائی (۱) ہے۔ جب تک اصلی شوہرا سے طلاق نہیں دے گا، بید دوسرے سے نکاح نہیں کر علق۔ اگر بید دونوں ای حالت میں میال ہوگ کی حیثیت ہے رہیں گے تو ہمیشہ کے لئے بدکاری کے مرتکب ہوں گے اوران کی اولا دشرعاً بنکاح کی اولا دہوگ۔

### عدالت كى طرف سے يك طرفه طلاق كا شرعي تكم

سوال: ایک شخص کی شادی ایک لڑک ہے ہوئی ایکن نان فقد میں انبّر نی غفلت ، وُ وسری شادی کر بینے کی بنا پر اور منشیات کا کاروبار کرنے پرلڑک نے عدالت کے در بیع طرن آل لے لی۔ عدالت نے کئی سمن نوٹس دیئے ایکن ریاض الدین حاضر نہیں ہوئی تو پر عدالت نے یک طرفہ کارروائی کر کے حسینہ کوطل آل کی ڈگری دے دی۔ کیا اس صورت میں حسینہ کوطل آل ہوئی یائبیں ؟ اگر نہیں ہوئی تو اس سے خلاصی کس طرح حاصل کی جائے ؟ کیونکہ اب دونوں کا نباہ بے حدمشکل بلکہ ناممکن ہے، ہماری رہنمائی فر ماکر ممنون ومشکور ہوئے کا موقع دیں۔

جواب: ،اگرشو ہر اصالۂ یا وکارۂ حاضر نہیں ہوا تو عدالت کا کیے طرفہ فیصلہ مؤٹر نہیں ہوگا۔ اس فیصلے کے ہوجود تورت بدستور شوہر کے نکال میں ہے۔ اس کی تدبیر یا تو یہ ہو عمق ہے کہ دو جارشرفاء کے ذریعے اس کو سمجھایا جائے کہ عدالتی فیصلے کے بعد أب عورت تمہاری تو رہ نہیں عمق ہم طماق ندوے کر کیوں گن ہگار ہوتے ہو؟ یا غیرشریفی نہ صورت یہ ہو عمق ہے کہ اسے پیژ کرزیر دی اس سے طلاق کے الفاظ کہلائے جا کیں۔

### عدالت كى كيه طرفه تنتيخ نكاح كى شرعى حيثيت

سوال:.. میری بیوی نے غیر مرد سے ناجائز تعلقات قائم کر لئے ،اور پھر انگٹس کورٹ میں انگریزی قانون کے مطابق اس نے درخواست دائر کی ،انگریزی قانون کے مطابق کورٹ نے علیحد گی اِختیار کرادی ہے،جبکہ میں نے مندسے طلاق کا ابھی تک کوئی غظ

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کاه شینمبر ۳ مد حظه بو ـ

<sup>(</sup>٢) أما يكاح منكوحة العير إلى قوله لم يقل أحد بجواره فلم يعقد أصلًا. (شامي ح ٣ ص ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب ، ، إلخ ـ (شامي ج:٣ ص-۵۵۵).

<sup>(</sup>٣) حيارة ص: ٣٦ـــ

استعال نہیں کیا اور نہ لکھ کر دیا۔ براہ کرم ارش دفر ماویں کہ آیا طلاق واقع ہوگئی انہیں؟ نیز خلع کے متعلق کی صورت ہوگی؟ درخواست اس نے دی تھی ، میں نے نہیں ،اورشر لیعت مطہرہ میں کیا شرا لطا ہوں گی؟

جواب:... عدالت کے یک طرفہ فیصلے ہے نگاح فٹنج نہیں ہوتا، پس اگر شوہر کو عدالت میں نہیں لایا گیا اور اس کی غیرموجودگی میں فیصلہ کردیا گیا تو شرعاً نگاح فٹنج نہیں ہوا۔ شوہر کوچ ہے کہ ایک عورت کوطلاق دیدے اور اس طراق کومہر معاف کرنے کے ساتھ مشروط کروے دیا گیا کہ دوے کہ میں اس شرط ہر طلاق دیتا ہوں کہ وہ مہر معاف کردے (یا اگر وصول کر چکی ہوتو واپس کردے )۔

### كياعدالت تنسخ نكاح كرسكتى ب؟

سوال:...اگرایک منکوحہ عورت کی جج کی عدالت سے خاوند سے علیحدگی حاصل کر سے اوراس عورت کے اعتراضات سے خاوند پر گواہان کی شہاوتوں سے وُرست نابت ہوجا کیں، گر خاوند عدالت وغیرہ میں شرعی حیثیت سے طلاق نہ د سے بلکہ بج کسی عورت کی درخواست منظور کر سے اور بول اس عورت کو چھٹکا رائل جائے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیااس عورت کو واقعی طلاق ہوگئی یا نہیں؟ بیکہ بعد عدت طلاق ،کیااس عورت کا نکاح ٹائی حلال ہے؟

جواب: ... اگر عدالت معاملے کی پور کی چھان بین اور گواہوں کی شہادت کے بعداس نتیج پر پہنچی کہ عورت واقعی مظلوم ہے اور شوہراس کے حقوق اوانہیں کرر ہااور عداست کے تم کے ہوجود وہ طلاق دینے پر بھی آ ، دہ نہیں ہے، تواس کا تمنیخ نکاح کا فیصلہ بھے ہو، اور اگر عداد وسراعقد کر سکتی ہے، اور اگر عدالت نے معاملے کی سیح تفتیش اور گواہوں کی شہاوت کے بغیر فیصلہ کیا، یا شوہر کی غیر موجود گی میں محض عورت کے بیان پر اعتماد کرتے ہوئے تمنیخ نکاح کا فیصلہ کردیا، تو یہ فیصلہ طلاق کے قائم مقام نہیں ہوگا (۲) اور اس فیصلہ کے یا وجود عورت کے لئے دُوسر کی جگہ عقد کرنا جا مُزنہیں ہوگا۔ (۲)

### یا گل شوہرے طلاق کس طرح لی جائے؟

سوال: ..دو بھائیوں کی اولا دکی آپس میں شادی ہوئی، ایک کی لڑکی اور ایک کالاکا، شادی کے ایک ہفتے بعد اچا تک لڑک و پاگل پن کے دورے پڑنے گے اور وہ اپنے سسر اور بیوی سے لڑنے جھڑنے نے نگا، اور دُوس سے دِن بولنا بالکل بند کر دیا۔ ڈیڑھ سال سے پالکل خاموش اور لا پروا ہو گیا ہے، لہٰ دالڑک کے والدین نے عدالت کے ذریعے طلاق وِلوائی اور درخواست میں لکھا کے لڑکا، کام کا ن شیس کرتا اور بیوی کو مارتا پیٹتا ہے، بظاہر مڑکا پاگل ہے، پوچھٹا ہے ہے کہ آیا اس حالت میں مڑکی کوطواتی ہوجاتی ہے اور لڑکی دُوسری جگہ شادی کر سکتی ہے؟

<sup>(</sup>١) تفصيل ديمين: حيدناجزه ص: ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣) تفصیل کے لئے دیکھیں: الحیلة الناجزة ص: ٣٩ طبع دارالاشاعت كراچى۔

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کا حاشینمبر ۲ ملاحظه بور

چواب:...جس عورت کا شوہر پاگل ہوگیا ہو، اس کی تفریق کی صورت ہے کہ عورت، عدالت میں درخواست دیدے کہ فاوند کا خطرناک مجنون ہونا ٹابت کرے، عدالت تحقیق کے بعدا گرعورت کے دعوے کو تھے پائے تو شوہر کوایک سال کی مہلت دیدے کہ وہ اپناعلاج کرائے ، سال ختم ہونے کے بعد بھی اگر شوہر نھیک نہ ہوا درعورت بھر درخواست کرے تو عدالت عورت کو اختیار دے، اگر عورت اس مجلس میں جدائی کا مطالبہ کرے تو عدالت دونوں کے درمیان تفریق کا فیصلہ کردے۔ اس تفریق کے بعد عورت (اگر شوہر کے درمیان تفریق کا فیصلہ کردے۔ اس تفریق کے بعد عورت (اگر شوہر کے صفوت کر چکی تھی تو ) عدرت ہے بعد زکاح کرسکتی ہے، اورا گر خلوت نہیں ہوئی تھی تو عدت کی ضرورت نہیں۔

آپ نے جوصورت لکھی ہےاں پر چونکہ مذکورہ بالاشرائط کی رعابیت نہیں گا گئی،اس لئے نکاح فٹخ نہیں ہوا،اورلڑ کی کا نکاح وُ وسری جگہ جائز نہیں۔

### حقوقِ زوجیت ادانه کرنے والے شوہر کے خلاف تنتیخِ نکاح کا دعوی

سوال:...میرے شوہرکوسعودی عرب کے تقریباً چے سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور انہوں نے وہاں وُوسری شادی کر لی ہے، وہ نہ پاکستان آتا ہے اور نہ جھے بلاتا ہے، گھر کے فریح کے لئے پانچ چے ماہ بعد تین ہزار روپ ارسال کرتا ہے جس سے گھر کو چہ پورانہیں ہوتا، میرے چار ہج بھی ہیں، اب جبکہ انہوں نے وُوسری شادی بھی کر لی ہے، میں ان سے طلاق نہیں ہوں تو وہ جھے طلاق نہیں ویتا اور میں بھی وُوسری شادی کر عتی ہوں، موجودہ صورت حال میں، میں وُوسری شادی کر عتی ہوں یا نہیں؟ اگر وُوسری شادی نہیں کرسکوں؟ واضح رہے کہ وہ چے سالول میں ایک دفعہ بھی پاکستان نہیں آئے، انہوں نے تو وہاں وُوسری شادی کر بی جوانی تو ختم نہیں کرسکتی، ان کے طلاق دیئے بیلی سے بیل اس کے نام پر اپنی جوانی تو ختم نہیں کرسکتی، ان کے طلاق دیئے بیٹیر میں شادی کرسکتی ہوں؟

جواب: . . ا : .. حقوق زوجیت ادا کرنا شوہر کے ذہے ہے۔

۲: جو محض حقوق زوجیت ادانه کرسکتا ہو، اس کے لئے بیوی کوقید نکاح میں رکھنا، ناج نزے، اس لئے اس پر لازم ہے کہ یا بیوی کوآیا دکرے یااے طلاق ویدے۔

۳: آپاپ شو ہر کومیرے اس خط کی نقل بھیج دیں اور اس سے خاند آبادی کا مطالب کریں ، طلاق کے بعد عدت ا گزار کر آپ دُوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں۔

۳:...اگروہ آپ کے مطالبے پر طلاق نہ دے، یا خط کا جواب بی نہ دے تو آپ عدالت ہے رُجوع کریں ، اپنا نکاح اور شوہر کاروبیٹا بت کریں۔

۵:...عدالت شو ہرکوآ گاہ کرے کہ یا بیوی کوآ باد کرو، یا طلاق دو، در نہ عدالت تمنینے نکاح کی مجاز ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) وإذا كان بالروج جنونٌ .. .. قال محمد رحمه الله تعالى. إن كان الجنون حادثًا يؤجله سنَّةً كالعنة ثم يخير المرأة بعد الحول إذا لم يبرأ وإن كان مطبقًا فهو كالجب وبه نأخذ (الفتاوي العالمگيرية ح ١ ص: ٥٢١).

۱۶٪ اگروہ عدالت کے نوٹس پر بھی متوجہ نہ ہوتو عدالت اس کی طرف سے کسی کو دکیل مقرر کر کے اس وکیل کے سامنے کاردوائی کرے،ادرشو ہر کے تعنف کی وجہ ہے نئج نکاح کا فیصلہ کردے۔

2:..عدالت کے فیصلے کے بعد عدنت گز ارکر آپ ڈوسری جگہ نکاح کر علی ہیں۔

حقوق ادانه کرنے اور خرچہ نہ دینے والے شوہر سے کس طرح گلوخلاصی ہوسکتی ہے؟

سوال:...اگرکوئی خاوند نہ تو ہوی کے حقوق اداکرے، نہ خرچددے، بلکہ آباد کرنے ہے اِنکاری ہوتو ہوی کومسلم ن حاکم کے پاس دعویٰ کرنے کاحق ہے پانہیں؟ اگر عدالت کی طرف ہے ٹوٹس اور اطعاع کے باوجود بھی خاوند حاضر نہ ہوتو ایسا شخص شریعت میں ہوی کوشک کرے، نہ آباد، اور عدالت میں اس کا جرم میں ہوی کوشک کرے، نہ آباد، اور عدالت میں اس کا جرم ثابت ہوجائے تو مسلمان حاکم نکاح شخ کرسکتا ہے پانہیں؟ اور آبایہ بطلاق تصور ہوگى؟ اگر یہی طلاق تصور کی جاتو کہا عدت کی مدت گزارنے کے بعد عورت دُوسری جگہ نکاح کر کتی ہے یہ نہیں؟ نیز اگر سوال بال کی طرح کا کیس عدالت میں وہ نر ہوکر آئی میڈ پر گزارنے کے بعد عورت دُوسری جگہ نکاح کر کے اور عدالت نے خاوند کوئوش جھیج کر مطبع کر دیا ہواور خود و محدالت میں حاضر نہ ہواور عدالت فی وند کی عدم موجود گی میں اس کیس کا فیصلہ طلاق کی صورت میں دید ہو کہا عدت کے بعد وہ عورت نکاح ڈائی کر کئی ہو ۔؟

چواب: ... جوشوہر، ہیوی کے حقوق او نہ کرتا ہو، عورت عدالت میں ناش کرے ، اپنا نکاح اور شوہر کا حقوق ادا نہ کرنا ہو، عورت مدالت میں ناش کرے ، عدالت شوہر کو عدالت شوہر کو اب کے اس سے جواب طبی کرے ، اگر عدالت مطمئن ہو کہ عورت واقعی مظلوم ہے تو عدالت شوہر کو طلاق دینے کا حکم کرے ، اگر وہ طلاق نہ دے تو عدالت شوہر کے زوہر وفنخ نکاح کا فیصلہ کرے۔ اگر میشر طیس پائی جا کی ہی تو عدالت کا میں فیصلہ طلاق کے قائم مقام ہوگا اور عورت فیصلہ کے بعد عدت گر ارکر وُ وسری جگہ نکاح کرنے کی مجاز ہوگی ۔ اگر شوہر میدالت میں نہ آئے تو عدالت اس کی طرف سے جوابد ہی کرے۔ اگر شوہر بیاس کی طرف سے مقرر معدالت اس کی طرف سے جوابد ہی کرے۔ اگر شوہر بیاس کی طرف سے مقرر کے گئے وکیل کی غیر موجود گی میں عدالت میک طرف فیصلہ کردے گئواس سے نکاح فنے نہیں ہوگا ، اور ہیوی کو دُوسری جگہ نکاح کر نا شرع جا زنہیں ہوگا ، اور ہیوی کو دُوسری جگہ نکاح کر نا شرع جا زنہیں ہوگا ۔ (\*\*)

### شوہر ڈھائی سال تک خرچہ نہ دے ، بیوی عدالت میں اِستغاثہ کرے

سوال:...میری شادی کوچودہ برس کا عرصہ بیت چکا ہے، میراا بیک لڑکا ہے جو کہ ۹ سال کا ہے، اورا بیک لڑکی تین برس اور چار ۵۰ کی ہے۔میری اپنے شوہر سے سمات برس پہلے علیحد گی ہوگئ تھی ،علیحد گی ہے میری مرادطدا ق نہیں ، بلکہ انہوں نے وُ وسری شادی کرکے گھر بسالی تھا۔ان سمات برسوں میں انہول نے مجھے جارآئے تک نہیں دیئے ،سمات برسوں میں صرف ایک دفعہ جارسال بعد

<sup>(1)</sup> حيدناج و ص: ٤٣٠ شع دارالاشاعت كرا يى ..

<sup>(</sup>٢) عالم كرياره جولي كريار

<sup>(</sup>٣) عيله قاجزه ص: ١٩٤٠ از حكيم الامت مورا نااشرف على تفانويٌّ، طبع دارا ماش عت كراچي \_

آئے تھے اور صرف پندرہ دن رہ کر چلے گئے۔اب تین سالوں ہے ان کا کوئی بتانہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اب میرااصل مسکلہ میہ ہے کہ میں نے بہت ہے لوگول ہے سٹا ہے کہ اگر شوہر ڈھائی سال تک خرج نہ دیے تو نکاح نہیں رہتا، آپ جھے بتا نمیں کہ میہ بات کہاں تک سے ہے؟

چواب: یہ تو کسی نے غلط کہا ہے کہ شوہر ڈھائی سال تک خرج نہ دیے تو نکاح نہیں رہتا۔ آپ اپنے شوہر کے خلاف عدالت میں استغاثہ کریں اورعدالت کا فرض ہے کہ دو آپ کونان ونفقہ دلائے یا ایسے شوہر ہے آپ کی گلوخاہ صی کرائے۔ (۱)

کیا قیملی کورٹ کے فیصلے کے بعد عورت و وسری جگہ نکاح کرسکتی ہے؟

سوال:...اگرایک عورت ناچاتی کی صورت میں فیملی کورٹ میں نکان فننج کا دعوی دائز کرتی ہے، جج فیملی کورٹ مقدے کی ساعت کے بعد عورت کے بی گری دے دیتا ہے، یعنی عورت کو نکاح ثانی کی اجازت فیملی کورٹ سے ال جاتی ہے تو کیا از روئے شریعت عورت نکاح ثانی کرسکتی ہے یائییں؟

چواب: .. بیلی کورٹ کا فیصلہ اگر شرعی تواعد کے مطابق ہوتو وہ فیصلہ شرع کی نفذ ہوگا۔ اور اگر مقد ہے کی ساعت میں یا فیصلے میں شرعی تواعد کو طون شبیل رکھا گیا تو شرعی نقطۂ نظر ہے وہ فیصلہ کا لعدم ہے، شرع نکاح فنخ نہیں ہوگا، اور کورت کو نکاح ثانی کی اجازت نہ ہوگا۔

شرگی قواعد کے مطابق فیصلے کی صورت ہے ہے کہ عورت کی شکایت پر عدالت، شوم کو طسب کرے اور اس سے عورت کے الزامات کا جواب طلب کرے، اگر شوم ران الزامات ہے انکار کرے قوعورت سے تواہ طلب کے جس یا اگر عورت گواہ چش نہیں کر سکتی تو شوہر سے حلف لیا جائے، اگر شوم رحلفیہ طور پر اس کے دعویٰ کو خلط قر ار دی تو عورت کا دعوی خارج کر دیا جائے گا، اور اگر عورت گواہ چیش کر دے تو عدالت شوم کو بیوی کے حقوق شرعیہ اداکر نے کی تاکید کرے۔ اور اگر عدالت میں تیج پر پہنچی ہے کہ ان دونوں کا یکی رہنا ممکن ٹیس تو شوم کو طلاق و سینے کا حکم دیا جائے، اور اگر وہ طلاق و سینے پر بھی آبادہ نہ ہو (جبکہ وہ عورت کے حقوق واجب بھی اور انہیں کرتا) تو عدالت از خود شیخ نکاح کا فیصلہ کر سے ہے ماتھ یہ بھی شرط ہے کہ فیصلہ کرنے والہ جج مسلمان ہو، ورنداگر جج غیر مسلم ہو (جبیب کہ فیصلہ کرنے والہ جج مسلمان ہو، ورنداگر جج غیر مسلم ہو (جبیب کہ پاکستان کی عدالتوں میں غیر مسلم جج بھی موجود ہیں) تو اس کا فیصلہ نا فذنہیں ہوگا۔ (۱)

ا گرکسی شخص نے پانچ یا چھشادیاں کرلیں تو پہلی بیویوں کا کیا تھم ہے؟

سوال:...میری شادی اب ہے دل سال قبل ایک ایسے انسان سے ہوئی جس نے خود کو کنوارا فعاہر کیا، جبکہ اس کی تین بیویاں موجود تھیں (جو کہ بعد میں پتا چلا)، انہوں نے ٹکاح نامہ میں بھی خود کو کنوارالکھوایا، اس کے ملاوہ ولدیت بھی نعطو درج کرائی۔ اب سے دوسال قبل انہوں نے پانچویں شادی ایک عیسائی عورت سے کی اور پھر اس کے تین ماہ بعد ہی چھٹی شادی راولینڈی میں اب

<sup>(1)</sup> حليه ناجزه ص: ٤٣ ويجعيل، از حضرت مولانا شرف على تفاتوي، طبع وارالا شاعت كراجي ..

<sup>(</sup>٢) و يحتى: الحيلة الناجزة ص:٢٩، طبع دارالاشاعت كرا في-

اسلامی طریتے پرایک مسلمان عورت ہے گی۔ بیس معلوم بیکر تا جا بہتی ہوں کہ جارا ند بہب ایک وقت بیس چار ہیو یوں کی اجازت ویتا ہے بہتوالی صورت بیس آیااس کی بہلی ہیویاں نکاح سے خارج ہوگئیں یا پھر بعد کی شاویاں جائز نتھیں؟ بیس ان کی چوتھی ہیوی ہوں بیس اپنے بارے بیس معلوم کرنا چا ہتی ہول کہ میری کیا حیثیت ہے؟ بیس ان کے نکاح بیس ہوں یا طلاق ہو چکی ہے؟ اگر بیس ان کے نکاح بیس ہوں یا طلاق ہو چکی ہے؟ اگر بیس ان کے نکاح بیس ہوں تو طلاق الے کے گئے جھے شرع کی روشنی بیس کیا کرنا چا ہے؟

جواب:...آپ کی شادی سیحے ہے۔ پانچویں اور چھٹی شادی جواس نے کی وہ سیح نہیں ہے، آپ عدالت ہے زجوع کریں، اور آپ ان چیزوں کا ثبوت پیش کر کے اس شخص کوسز اوِلواسکتی ہیں۔

### عدالت سے ننخ نکاح کے بعد بیوی ہے تعلقات قائم کرنا

سوال: بیمن سال پہلے کی بات ہے کہ میری بیوی نے کورٹ کے ذریعے بھے سے طلاق حاصل کی تھی ، پورے مقد ہے میں ،
میں کبھی بھی نہیں گیا اور نہ بھے پر کوئی سمن تقبیل ہو سکا ، نہ یک طرفہ فیصلے کی کوئی وارنگ دی گئے۔ بہر حال کسی طرح بھی میری بیوی کوڈ گری
مل گئی اور جھے کو پکھی بھی بہا نہ چلا۔ پانچ ماہ بعد میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کو منا میا اور اس کے بعد ہم خوش خوش زندگی بسر مرر ہے
میں۔شریعت کی زوے کیا میری بیوی روسکتی ہے یا نہیں؟ میں نے بھی بھی اپنی بیوی کو کوئی طلاق وغیرہ نہیں دی۔

جواب:...اگرآپ کابیان سمجے ہے تو عدالت کا فیصلہ غلط تھا،لہذا آپ کا نکاح فنخ نہیں ہوا، وہ بدستور آپ کی بیوی ہے۔

### والدين كے ناحق طلاق كے حكم كو ما نناجا تربہيں

سوال:...والدین اگر بیٹے ہے کہیں کہ اپنی بیوی کوطلاق دے دواور بیٹے کی نظر میں اس کی بیوی سیجے ہے ، حق پر ہے ، طلاق دیناس پرظلم کرنے کے مترادف ہے ، تواس صورت میں بیٹے کوکیا کرنا چاہئے؟ کیونکہ ایک صدیث پاک ہے جس کا قریب یہ مفہوم ہے کہ '' والدین کی نافر مانی نے کرو، گووہ تمہیں بیوی کوطلاق دینے کو بھی کہیں'' تواس صورت مال میں بیٹے کے لئے شریعت میں کیا تھم ہے؟

جواب: ...حدیث پاک کا منتابہ ہے کہ بیٹے کو والدین کی اطاعت وفر مال برداری بیں سخت سے سخت آزمائش کے لئے بھی تیار رہنا چاہئے ،حتی کہ بیوی بچوں سے جدا ہوئے اور گھر ہار تیھوڑنے کے لئے بھی ۔اس کے ساتھ وں باپ بر بھی بیز مدداری عائد ہوتی ہے کہ دہ ہے انصافی اور ہے صدے کام نہ لیس۔اگر والدین اپنی اس ذید داری کومسوس نہ کریں اور صریح ظلم پر اُتر آئیں تو ان

<sup>(</sup>۱) قال المُلَاعلى القارئ في شرح المشكوة لا يجوز أكثر من أربع نسوة .. .... وأما أبوحنيفة رحمه الله تعالى فقال الأربع الأول جائز ونكاح من بقى منهن باطل وهو قول إبراهيم نخعى رحمه الله وفي الهداية وليس له أن يتروّح أكثر من ذلك، قال ابن الهمام التفق عليه الأربعة وجمهور المسلمين .. إلخ ومرقاة، باب اعرمات ح: ٣ ص: ٣٣٥ طبع المشتى . أيضًا: لو كان له أربع بسوة ماتت إحداهل فتزوّج بالخامسة بعد يوم جاز ولا يصبح للحرّ بكاح إمرأة أحرى خامسة في عدة رابعة وخلاصة الفتاوئ ج: ٢ ص: ٤ طبع كوئله).

<sup>(</sup>٢) ولا يفرق بيهما بعجزه عها ... الخ. (شامي ح٣٠ ص٠٠ ٥٩٠ طبع ايج ايم سعيد كراچي).

کی اطاعت واجب نہ ہوگی ، بلکہ جو تربھی نہ ہوگی۔ آپ کے سوال کی بہی صورت ہے اور حدیثِ پاک اس صورت ہے متعلق نہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ اگر والدین حق پر ہموں تو والدین کی اطاعت واجب ہے ، اور اگر ہیوی حق پر ہموتو والدین کی اطاعت ظلم ہے۔ اور اسلام جس طرح والدین کی نافر مانی کو ہر داشت نہیں کرسکتا ، اسی طرح ان کے تھم ہے کسی پرظلم کرنے کی اج زت بھی نہیں ویتا۔ (۲)

سوال:...ساس اور بہوئے گھریلو جھڑوں کی وجہ ہے اگر ساس یا سسرا پنے بیٹے کو عکم کریں کہتم اے چھوڑ دو ہم تہہیں دُومری بیوی کروادیں گےتو کیا بیٹااس تکم کی تعمیل کرے گا؟ جواب: اگر بیوی قصور وار ہوتو والدین کے تکم کی تعمیل کرے،اورا گربے قصور ہوتو تعمیل نہیں کرنی جا ہے۔ (۱۰)

 <sup>(</sup>١) عن على قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنّما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٩) كتاب الإمارة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْائْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (المائدة ٢).

<sup>(</sup>۳) العِناَ حاشيهُ برا۔

# طلاق سے مگر جانے کا حکم

#### شوہرطلاق دے کرمگر جائے توعورت کیا کرے؟

سوال:...میری ہمشیرہ کومیرے بہنوئی نے تین بارطلاق دی،جس پر ہمشیرہ گھر پر آگئیں، اور والدین کوتمام صورت حال سے آگاہ کیا۔میرے والدین نے جب میرے بہنوئی سے معلوم کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے طلاق نہیں دی۔جبکہ ہمشیرہ بھند ہیں کہ مجھے طلاق وے دی ہے،اب آپ مشورہ دیں کہ طلاق کسے ہوئی؟

جواب:...ا صول توبیہ کدا گرطدا تی میں میال بیوی کا اختلاف ہوجائے ، بیوی کیے کہ اس نے طلاق وے دی ہے، اور شوہرا ٹکارکرے تو گواہ نہ ہونے کی صورت میں مدالت شوہری ہت کا امتبار کرے گی۔ کیکن آج کل لوگوں میں وین وویانت کی بزی کی آگئی ہے، لوگ طلاق دینے کے بعد ممکر جاتے ہیں ، اس سے اگر شوہر وین دارشم کا آدمی نہیں ہے اور عورت کو یقین ہے کہ اس نے تین بارطدا تی دی ہے تو عورت کے لئے شوہر کے گھر آبا وہونا جا ترنہیں ہے۔ شوہر کی قانونی کا روائی سے بیجنے کے لئے اس کا حل بیہ ہے کہ عدالت سے زجوع کیا جائے اور عورات کی طرف سے ضلع کا مطالبہ کیا جائے اور عدالت دونوں کے درمیان تفریق کر ادے۔

## شوہر کے مگر جانے پرعورت کے لئے طلاق کے گواہ پیش کرنا ضروری ہے

سوال: ... ایک سوال کے جواب میں آپ نے تکھا تھا کہ:''عورت طلاق دینے کا دعوی کرتی ہے اور شوہراس ہے انکار کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جب اختل ف بہوتو بیوی اگر قابل اعتماد گواہ پیش کردے جو صلفاً شہادت دیں کہ ان کے سامنے شوہر نے طلاق دی ہے تو عورت کا دعوی فررت سیاجائے گا، ورنداس کا دعوی جھوٹا ہوگا، اور شوہر کی ہے بات سیح ہوگ کہ اس نے طلاق نہیں دی۔''

تو محترم فرض سیجے! عورت کا دعوی با کل سیجے ہو گروہ کوئی گواہ چیٹی نہیں کرسکتی اور مردصرف اس لئے طلاق سے انکار کر رہا ہو کہ اس کومبر نہ وینا پڑے یوہ صرف تنگ کرنے کے لئے ہی انکار کر رہا ہو، تو ایک صورت میں عورت اس شو ہرکے پاس واپس جا کر گنہ کا رنہ

 <sup>(</sup>۱) لو ادعت أن زوجها أبانها بشلاث فأنكر فحلفه القاضى فحلف والمرأة تعلم أن الأمر كما قالت لا يسعها المقام معه.
 (شامى ح۵ ص:۵۰۳). أيضًا وسصابها لعرها من الحقوق سواء كان الحق مالًا أو غيره كنكاح وطلاق رحلان أو رحل وامرأتان. (شامى ج:۵ ص:٣١٥) طبع ايج ايم سعيد كراچى).

<sup>(</sup>٢) ولو قبال لها أنت طبالق ونوى به الطّلاق عن وثاق لم يصدق قصاءً ويدين فيما بينه وبين الله تعالى والمرأة كالقاصي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها. (عالمگيري ح. ١ ص.٣٥٣، طبع رشيديه كوئنه).

ہوگی؟ جبکہ اس نے اپنے کا نوب سے طلاق کے الفاظ من لئے ہیں۔

جواب:...ماشاءاللہ!بہت تفیں سوال ہے۔جواب یہ ہے کہ آپ نے جس مسئلے کا حوالہ دیا ہے اس کا تعلق عدالت کے فیصلے سے ہے ،عورت کے ذاتی کر دار ہے نہیں ،جس صورت میں کہ شوہرا ٹکار کرر ہا ہے اورعورت کے پاس گواہ نہیں ہیں تو عدالت یہ فیصلہ کرنے پرمجبور ہوگی کہ عورت کا دعویٰ غلط اور بے ثبوت ہے۔

جہال تک عورت کے ذاتی کروار کا تعلق ہے توجب عورت کو سوفیصدیقین ہوکہ شوم اِ سے طلاق دے چکا ہے اور اب محض بے وین کی وجہ سے انکار کر دہا ہے تو عورت کے لئے اس کے پاس واپس جانا کی طرح بھی جائز نبیس۔اسے چاہئے کہ اس کے پاس جانے اور حقوق نے زوجیت اوا کرنے سے صاف انکار کروے۔ نیز اسے چاہئے کہ اس سے گلو خلاصی کی کوئی تدبیر کرے، مثلاً اس کو خلع و سے پر مجبور کرے۔ بہر صاف جب تک اس سے قانونی رہائی نبیس ہوجاتی اس کو اپنے قریب ندا نے وے اور نداس کے گھر میں رہے (فاوی عالمیری جانا مین اس کے اس سے قانونی رہائی نبیس ہوجاتی اس کو اپنے قریب ندا نے وے اور نداس کے گھر میں رہے (فاوی عالمیری جانا مین اس کے اس سے قانونی رہائی نبیس ہوجاتی اس کو اپنے قریب ندا نے وے اور نداس کے گھر میں رہے (فاوی

## طلاق دینے کے بعد بیکہنا کہ میں پاگل تھا''اس کا بچھ اعتبار نہیں

سوال: "گیارہ سال قبل میری شادی ہوئی تھی اوراس دوران میراشوہر جھے طرح کی اذبیق دیتار ہااوراس کے گھر والے بھی طرح طرح سے تنگ کرتے رہے، لیکن میں مبر کرتی رہی، چونکہ میں طلاق لینانہیں چاہتی تھی، بالآخرایک دن میرے شوہر نے کہا کہ: '' آج سے تم میری ماں بہن ہو، تم گھر سے نقل جاؤ' کیکن میں گھر سے نہیں نگلی اورا پے چھوٹے بچوں کے ساتھ پیٹی رہی، بعد میں گا وال پہن تین مرتبہ کہہ چکے ہو، اس لئے تم وو بارہ از دوا بی رشتہ بعد میں گا وال کے ساتھ آدمیوں کو کھانا کھلا و تو تمہارا کہ رہ ادا ہوجائے گا، چننچ ایسا ہی ہوا، میر سے شوہر نے ساٹھ آدمیوں کو کھانا کھلا کر تیرے ساتھ آدمیوں کو کھانا کھلا کر تیرے ساتھ آدمیوں کو کھانا کھلا کہ تو تمہارا کہ رہ ادا ہوجائے گا، چننچ ایسا ہی ہوا، میر سے شوہر نے ساٹھ آدمیوں کو کھانا

چند دِن گزرنے کے بعد پھرمیرے شوہر نے جھے ارنا پیٹنا شروع کردیا اور جھے گھر سے نکل جانے کوکہا اور ہا قاعدہ گواہوں کے تین طلاق تح بری طلاق دے کر جھے گھرے نکال دیا ، رُو ہروگواہوں کے تین طلاق تح بری طور پردی جومیرے پاس موجود ہے۔

اب مسئلہ بیہ ہے کہ میراسابق شوہر ادھراُ تھر کہتا پھرتا ہے کہ جب میں نے طلاق دی تھی اس وقت میرادِ ماغ ٹھا نے نہیں تھا،
یعنی میں پاگل تھ (حالا تک دوہ ٹھے کہ ٹھ ک تھ ) اس لئے وہ کہت ہے کہ چونکہ طلاق میں نے پاگل بن میں دی ہاس لئے طلاق واقع نہیں ہوئی ، اس طرح وہ جھے اور میرے والدین کو ہراسال کرتا ہے۔ آپ ہے گزارش ہے کہ آپ اسلامی شریعت کی روشنی میں بتا کی کہ کہا یا وقت اس کے ہوش ٹھا نے نہیں تھے تو کیا متذکرہ دی گئی طلاق واقع میرے سابق شوہر کا موقف صحح ہے؟ اگر فرض کرلیا جائے کہ اس وقت اس کے ہوش ٹھا نے نہیں تھے تو کیا متذکرہ دی گئی طلاق واقع میرے سابق شوہر کا موقف صحح ہے؟ اگر فرض کرلیا جائے کہ اس وقت اس کے ہوش ٹھا نے انہیں تھی تو کیا متذکرہ دی گئی طلاق واقع میں باتھا سے کہ آپ اپنیاس ہے کہ آپ انتہاس ہے کہ آپ این قرصت میں اسلامی صفحہ 'آپ کے مسائل اور اُن کاحل' کے کا کم میں جواب وے کرممنون ہوگئی پائیس؟ اپنیاس ہے کہ آپ اپنیاس ہے کہ آپ اپنیاس ہے کہ آپ اپنیاس کے کہ آپ این قرصت میں اسلامی صفحہ 'آپ کے مسائل اور اُن کاحل' کے کا کم میں جواب و سے کرممنون

<sup>(</sup>١) ولو قال لها أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاءً ويدين فيما بينه وبين الله تعالى والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها. (عالمگيري ج١٠ ص:٣٥٣، طبع رشيديه كوئثه).

فر ما ئیں ، چونکہ ایسا واقعہ میری جیسی کسی اور بہن کوبھی چیش آ سکتا ہے۔

جواب :... آپ کے شوہر کا ہید عوی نا قابلِ قبول ہے کہ وہ طواق دیتے وقت پاگل تھا۔ آپ کو پکی طواق ہو چک ہے ، معرت کے بعد آپ دُوسری جگہ عقد کر سکتی ہیں۔

#### طلاق کا إقرارنه کرنے والےشو ہر کے ساتھ بیوی کار ہنا

سوال:...ایک شخص نے اپنی بیوی کومختلف اوقات میں تمین طلاق وے دی ہاڑ کی اور اس کے والدین کہتے ہیں کہ تمین طلاق ہوگئ ہیں،ابلزی کسی قیمت پرشوہر کے پاس رہنے کو تیار تہیں، بلکہ وہ کہتی ہے کہ اگر مجھے زبردی بھیجا گیا تو زہر کھالوں گی ۔ تگرائز کا اور اس کا والداس پرمصر ہیں کہ طلاق نہیں دی ،اگر ہے تو گواہ چیش کرو، نیز کہتے ہیں کہ تحریری طلاق تہیں ہے۔وریا فت طلب امریہ ہے کہ ان حالات ميس كيا كرنا جائي؟

جواب:...طل ق بغير گواہوں كے بھى ہوجاتى ہے ، اور بغيرتحرير كے بھى ،كين طلاق كا ثبوت يا تو گواہوں ہے ہوگا يا طلاق دينے والے كے إقرارسے، اورصورت مستورين نه كواه جين، نه لا كا طلاق كا اقرار كرتا ہے، اس ليے طلاق كا جوت تبين \_ تا ہم اگراڑ کی کوسوفیصد یفتین ہے کہاڑ کا تیمن طل قیس دے چکا ہے تو اس کے بئے دیاینۃ اس لڑکے کے گھر رہنا حلال مبیس ہ بلکداے جا ہے کہ پنچایت کے ڈریعے سے یا عدرات کے ذریعے لڑے ہے تحریری طلاق حاصل کرلے۔

## شوہرا گرطلاق کا اِقرار کرے، توبیوی اور ساس کا اِ نکار فضول ہے

سوال:.. میرا دوست جو کہ شاوی شدہ ہے،اس کی بیوی ہے اس کی کسی بات پر نزائی ہوگٹی اور معاملہ طلاق تک پہنچے گیا، میرے دوست نے با قاعدہ اینے اوراس کے رشتہ دارول کے سامنے اپنی ہیوی کو تمن دفعہ طلاق دے دی ، اوراس کی ہیوی بھی دُوسرے کمرے میں جیٹھی تھی ، اور میرا دوست تین دفعہ طل ق دے کرا ہے گھر چلا آیا۔ لیکن بعد میں اس کی بیوی اور اس کی ساس نے کہا کہ ہم نے تین دفعہ بیں سنا البذاطرا ق نبیں ہوئی۔ اب سے بتا ہے کہ طلاق ہوئی یانہیں ہوئی؟

جواب :...اگرآپ کے دوست کو اقرار ہے کہ تین دفعہ طلاق دی تھی تو تین طلاقیں ہوئیئیں، بیوی اور ساس کا انکار

(١) والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أحبرها عدل لا يحل لها تمكيبه. (شامي ج:٣ ص: ٢٥١). أيضًا: وإذا شهد عمد المرأة شاهدان عبدلًان أن زوجها طلقها ثلاثًا وهو يحجد ذلك . . . . . لم يسعها أن تقوم معه وأن تدعه يقربها فإن حلف الزوج على ذلك . الخ. (عالگميري ح ١ ص٣٤٥٠، طبع رشيديه كوثثه).

(٣) ولو قال لها أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاءً ويدين فيما بينه وبين الله تعالى والمرأة كالقاصي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت مه ذلك أو شهد به شاهد عدل عبدها. (عالمگيري ج ١ ص ٣٥٣، طبع رشيديه كوثنه). (٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثبتين في الأمة لم تحل له حتّى تكحح زوجًا غيره إلخ. (عالمگيري ح ١

ص:٣٤٣). أيضًا. لو أقر بالطلاق كاذبًا أو هارلًا وقع قضاءً. (شامي ج٣٠ ص:٢٣١). أيضًا: تتارخانية، فصل فيما يرجع إلى صويح الطلاق ج:٣ ص:٢٦٢، طبع رشيديه كوثنه.

#### طلاق كى تعداد ميں شوہر بيوى كااختلاف

سوال :... میرے شوہر مجھے تین بارطلاق کہ کر چلے گئے ، تھوڑی دیر بعد واپس آگئے اور کہنے گئے تو رورہی ہے میں نے تو دو بارکہا تھا، رُجوع کی گنجائش ہے ، گر میں نہ مانی ۔ نئے ، گھر بارصرف گن ہ کے ڈر سے چھوڑ نے گوارا کر لئے ، گر وہ بعند ہیں کہ میں نے دو بارکہا ہے ، اورا گر تو نہیں مانتی تو چھوسب گناہ میر ہے ہم! "میں نے فورا کہا ہے۔ اورا گر تو نہیں مانتی تو چھوسب گناہ میر ہے ہم!" میں نے فداسے دُ عاکی کہ فدایا میں گنہ گارنہیں سب گناہ ان کے سر ہیں ، اگر یہ چھوٹ کہدر ہے ہیں ۔ تو بت کیں گناہ کس کے سر پر ہوگا؟
جواب : ... اگر آپ کو یقین ہے کہ تین بارکہا تھا تو ان کی تم کا کوئی اعتبار نہ سے بیے ، اور ان کے پ س جانے اور حقوقی زوجیت ادا کرنے سے صاف انکار کر دہے ، اور ہر حال میں ان سے گلوخلاصی کی کوئی تد ہیر سے جے ۔ اورا گر آپ کو یقین نہیں تو گناہ واثو اب اس کے ذمہ ہے ، آپ اس کی بات پر یقین کرسکتی ہیں ۔ (۱)

# نامردکی بیوی کاحکم

#### نامرد ہے۔شاوی کی صورت میں بیوی کیا کرے؟

سوال:...ایک نامروشخص نے کاح کیا اور عرصہ چار ہاہ عورت اس کے پاس رہی اوراس کے مخصوص کمرے میں سوتی رہی ، سیکن اس کی حیثیت کنواری کی ہے۔اس کے بعد ووعورت والدین کے گھر چلی آئی اورلڑ کے سے اس کے والدین نے طلاق کا مطالبہ کیا ہگر وہ لڑکار قم ہوڑرنے کے خیال میں طلاق نہیں ویت ،لہذا طلاق کی صورت اور حق مہرکی بابت مسئلہ واضح فرما کیں۔

جواب:...شادی کے وقت مورت کنواری تھی تو عدالت کے ذریعہ نامرد خاوند کوایک سال کی مہلت بغرض علاج دی جائے گی ،ایک سال بعد خاوند محبت پر قادر ہوجائے تو منکوحہ کور کھے اورا گرایک سال میں بھی قادر ند ہوسکے تو عدالت سے نکاح ختم کرنے کی درخواست دے کرنکاح ختم کراسکتی ہے۔ عداست کی تفریق طلاقی ہائی بھی جائے گی اور عورت پر عدت لازم ہوگی اور مرد پر مہر پورااوا کرنالازی ہوگا۔ (۱)

سوال: ... ایک لڑکا پیدائش نام و ہے، جس کی تقدیق خود ڈاکٹر اورلڑکا بھی کرتا ہے، اورعلاج وغیرہ بھی کرایا گیالیکن معائی فے صرف اس وجہ ہے ٹر کے توجواب و ہے دیا کہ بید پیدائش طور برجی نہیں ہے، اس لئے اس کا علاج نہیں ہوسکتا۔ اورعورت نے عدائت بیس اپنے خاوند ہے عدائت بیس اپنے خاوند سے عدائت بیس اپنے خاوند سے عدائت بیس اپنے خاوند سے طلاق کے تو بیک اور جا کہ اور حالاتی کیا اصرار بھی کیا گیا، لیکن وہ بعند ہے اور طلاق نہیں و یتا۔ ان تمام صورتوں کے ہوئے ہوئے از ٹروئے شریعت جمری کیا تھم ہے؟

جواب:...جب لڑکا بیدائی نامر دہے وراس کی تقیدیق ہو چکی ہے کہ اس کا ملائے نبیں ہوسکتا تو لڑکے پرلازم ہے کہ وہ اپن جوکی کوطواق ویدے ، اوراگر وہ طلاق نبیل ویت تو عدالت ان دونوں کے درمیان تفریق کا فیصلہ کر دے ،معدالت کا بیافیصلہ طلاق کے حکم میں ہوگا ،الہٰدالڑکی دُومری جگہ (عدت کے بعد) نکاح کر سکتی ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) إذا رفعت المرأة زوحها إلى القاصى وادعت اله عيل وطلبت الفرقة يوجل سنة، كدا في الكافي. (عالمكبرى ح اص ۵۲۳). أيضًا إن احتارت الترقة أمر القاصى أن يطبقها طلقة بائنة فإن أبي فرّق بينهما، هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل، كذا في التبيين، والفرقة تطليقة بائنة، كذا في الكفي، ولها المهر كاملًا وعليها العدة بالإحماع إن كان الروج قند حلائه وإن لم ينخل بها فيلا عدة عليها ولها بصف المهر إن كان مسمّى، كذا في الندائع. رعالمكيرى ح السنال عن الماري العبلة الناجزة ص ٣٣٠، عن واراك الشاعت كراجي \_

<sup>(</sup>٣) ويجب لو فاتِ الإمساك بالمعروف كما لو كان خصيًا أو محبوبًا أو عنينًا إلخ. (شامي ح ٣ ص ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) صفحة خذ كاحاشية تبرأ مد حظه و\_

#### عرت

#### عدّت فرض ہے اور عدّت کے دوران نکاح نہیں ہوتا

سوال:... بيوه عورت كے ساڑھے تين ماه عدت فرض بے ياسنت؟

جواب: بیوه کی عدت چار مہینے دس دن ( • ۳۱ دِن ) ہے، اور بیعدت فرض ہے۔

سوال:...اگر کوئی مردعدت والی عورت ہے عدت کے درمیان نکاح کر بیٹھے، پھراس قصور کا کس طرح ازارہ کرے؟ اور کس طریقے ہے عورت کوحلال کرلیا جائے؟

جواب:...عدت میں نکاح نہیں ہوتا، جن لوگوں نے نکاح کیا ان کو توبہ کرنی جائے اور اپنے نکاح بھی دوبارہ پڑھوانے جائیس۔

#### عدت كاكيامقصد -?

سوال:...اسلام میں بنیادی طور پر "عدت" کا مقصد کیا ہے؟

جواب: طلاق کی عدت میں نیچ کی ومدیت کالغین کرنا، اوروفات کی عدت میں ولدیت کے تعین کے ساتھ شوہر کے ساتھ وابستگی کا ثبوت وینا ہے۔

ر ١) "والَّـذيـن يُتوقُون منْكُمُ ويَدرُونَ ارُوجًا يُتَربَّصْن مانفُسهنَ ارْبَعَة اشُهُرِ وَّعَشَرًا" (القرة ٢٣٣٠). أيضًا وإذا مات الرحل عن امرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة وهذه العدة لا تحب إلّا في نكاح صحيح سواءً دحل بها أو لم يدخل. (الحوهرة النيرة، كتاب العدة ج:٣ ص:٣٥٠)، طبع حقانيه ملتان).

 <sup>(</sup>۲) أما بكاح منكوحة الغير ومعتدة فالدخول فيه لا يوحب العدة إن علم أنها للعير الأنه لم يقل أحد بحواره فلم ينعقد أصلا.
 (شامي ح: ۳ ص: ۱۳۲ ، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) هي اسم لأحل صرب لامتفاء ما يقى من آثار النكاح أو الفراش. (شامى ح ٣ ص.٥٠٣). أيضًا العدة . وكان فيها مصالح كثيرة والمتوفى عنها زوحها تتربص أربعة أشهر وعشرًا ويحب عنيها الإحداد في هذه المدة، وذلك لوجوه، أحدها انها لما وجب عليها أن تتربص ولا تنكح ولا تحطب في هذه المدّة حفظًا نسب المتوفى عنها اقتضى ذلك في حكمة السياسة أن تؤمر بترك الرينة . وأيضًا فإن من حسن الوفاء أن تحرب على فقده وتصير تفلة شعثة الحرحجة الله البالغة ح:٢ ص:١٣٢ طبع إدارة الطباعة المنيرية دمشق).

## طلاق شدہ عورت کی عدت تین حیض ہے اور ہیوہ کی عدت جار ماہ دس دِن کیوں ہے؟

سوال: طلاق شدہ عورت کی مدّت تی مدّت تین ماہواری ہےاور بیوہ عورت کی عدّت چار ماہودی دن ہے،اس کی وجہ '' جواب: اس کی وجہ بیہ ہے کہ قرآن کریم نے اس طرن عدّت ذکر کی ہے، اور مسلمانوں کاعمل چودہ سوسال ہے بغیر سی چون و چرا کے اس کے مطابق چلاآتا ہے۔

#### طلاق کے بعد عد تت ضروری ہے

سوال:... ٢٧ رجون ١٩٨٦ ، يس ميرى شادى بهوئى اليكن شو بربهت بى زياد وخراب ثابت بوئ اور ييل ٨ رئمبر ١٩٨٨ ، عن سوال تا الله ين كي والدين كي بول السور على السور على الن نفقه نبيل ديا اور مير الن ت كي السيد كرات تي تك الني والدين كي بالسروري والسيد كي بالسروري الن ت كي التعلق نبيل رباء البرج محصر جدد بي طلاق بهوجات كي السيد كرارش م كه مجھے بتا كيل كدفقة حنفيد كے مطابق مجھ پر معزت واجب موقى ميانيل؟

جواب: بطلاق کے بعد عدت اوز مے بخواہ میاں بیوی کا تعلق کافی دریہے شدر ہاہو۔

## دُوس سے شوہر سے عدت کے دوران نکاح کرنے والی عورت پہلے شوہر سے رُجوع کیسے کرے؟

سوال:...مرے ایک پڑوی دوست ان کے گھر ان کا ایک پُر انا دوست عرصہ تین سال ہے رہ رہا تھ، اس دوران اس ک عورت کے ناجا کر تعلقات اس کے دوست سے ہوئے۔ یہاں تک کہ عورت نے اپنے مرد کو کہد دیا کداگر آپ نے اپنے دوست کو کل جائے واست کو کل جائے گئی دیں روز بعداس عورت نے عدالت سے طلاق کے سے رُجو بُ جائے ، میرے دوست کو عدالت سے فلاق کے سے رُجو بُ کیا، میرے دوست کو عدالت سے نوٹس آگی ، اس نے مدالت سے دعوی کی کا بی لی، وکیل کیا، فیصلہ یہ ہوا کہ عورت کو اس کے کہنے کے مطابق طلاق کے سے رکو کا در دولڑ کیال پوری جوان تیں، بلکہ طلاق کے مطابق طلاق کے جدا یک بڑی کی شادی کر دی ، لڑکا ہوری جوان تیں، بلکہ طلاق کے بعد ایک بڑی کی شادی کر دی ، لڑکا ہوری کو کر ہو گیا ، طلاق میں کھورت میری کسی چیز ، جائیداد، کیش اورا و یا دکی حق دار شہوگی ، اس عورت نے شرق عدرت کا خیال با کل ندکر تے ہو ہے جس مردے ہمراہ کا تھی ، اس سے نکاح کر لیا۔

اب صرف عرض مد کرنا ہے کہ دوران عدت جو نکاح کر رہاہے ، کیا وہ نکاح ہوگیا کہ بیں؟ میقورت اب پھراپنے پہلے مرد سے

<sup>(</sup>١) قال أبو حعفر وإذا طلق الرجل روحته بعد دحوله بها وهي حرة، فعدتها ثلاثة قروء، كما قال تعالى والمطلقت يتربص سابقسهن ثلثة قروء، والإقراء الحيض. (شرح محتصر الطحاوي ج ۵ ص.٢٢١، باب العدّد والإستبراء). وعدة المتوفى عمها روحها أربعة أشهر وعشرًا . لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجًا يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. (شرح محتصر الطحاوي ح ۵ ص ٢٣٩، باب العدد والإستبراء، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) "وَالْمُ طَلَّقَتُ يَتربُّصُن بِانْفُسهَنَّ ثَدِئَة قُرُوْءِ" (البقرة:٢٢٨). أيضًا: العدة جمع عدة، والعدة هي التربص الدي بلره المرأة بـزوال السكاح أو شبهة .. وهي عني ثلاثة اصراب الحيص والشهور ووضع الحمل، فالحيض يجب بالطلاق الخرد (الحوهرة البيرة، كتاب العدة ح:٢ ص. ١٥٢، طبع حقانيه ملتان).

زجوع کررہی ہے،اب اس کے گھر رہنا شروع کر دیا،جس مرد کے ساتھ نگل ٹی تھی اس سے بھرعداست میں طلاق کے لئے زجوع کی، مگراس کی درخواست عداست نے مستر دکر دی۔

جواب: ... عدت کے دوران کیا گیا تکات ، نکاح فاسد ہے ، اس کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں۔ صرف اس شخص سے عیصد گی کافی ہے۔ لیکن عدت نکاح فاسد کی بھی لازم ہے ، اس لئے پہلے شوہر کے ساتھ اس عورت کا نکاح دوشرطوں کے ساتھ ہوسکتا ہے ، ایک مید گی کافی ہے۔ لیکن عدت نکاح نہیں ہوسکتا یہ ب تک کہ ہے ، ایک مید شوہر نے اس کو تین طلاقیں نہ دیں ہوں ، اگر تین طلاقیں دی تھیں تو دو ہرواس سے نکاح نہیں ہوسکتا یہ ب تک کہ عورت دُوسری جگد نکاح تی کر ہے ، پھر دُوسراشو ہرصحت کے بعداس کوطلاق دیدے یام جائے ، دوراس کی عدت گر رجائے۔ 'ورسری شرط مید ہے کہ نکاح فاسد کے ساتھ میعورت جس شخص کے پاس رہ آئی ہے ، اس سے میحدگی اختیاد کرنے کے بعد عدت کا وقفہ ( تین شرط مید ہے کہ نکاح فاسد کے ساتھ ورت کی خلوت ہوج ہے تو عدت ل زم ہوج تی ہوج تی مدت کا دوقفہ ( تین حیض) گر رجائے ، کیونکہ نکاح فاسد میں اگرم دو عورت کی خلوت ہوج ہے تو عدت ل زم ہوج تی ہے۔ (\*\*)

#### عدت کس پرواجب ہوتی ہے؟

سوال:...جارے یہاں عورتوں کا ایک غلط عقیدہ ہے، وہ بید کہ اگر بیٹی کا انتقاب ہوجائے تو اس لڑک کی ہ ں عدت کرتی ہے، ساس اورسسر کا انتقال ہوتو اس کی بہو، اگر زیاوہ بہو تمیں ہوں تو وہ سب عدت اور گھو تھے شکرتی ہیں۔ میری سمجھ میس بیہ بات نہیں آئی کہ عدت صرف اس پر فرض ہے جس کا شو ہر انتقال کر جائے نہ کہ بیٹی ، ساس اورسسر اور کوئی عزیز رشتہ وار کے انتقال پر عدت کرنا فرض ہے۔ بیسب کہاں تک وُرست ہے؟

جواب:...عدّت ای عورت کے ذمہ ہے جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہوں اس کے ساتھ وُ وسری عورت کا عدّت میں بیٹھتا نضول حرکت ہے،البتہ نامحرَموں سے پر دہ اور گھونگھٹ عدّت کے بغیر بھی ہرعورت پر لا زم ہے۔

#### عدّت کےضروری اُ حکام

سوال:... آپ سے پوچھنا ہے ہے کہ شریعت میں عورت کو'' عدت'' کس طرح کرنا چاہے '' برنی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ جس عورت کا شوہر مرجائے وہ عورت عدت کے اندر سرمیں تیل نہیں ڈال سکتی ،خواہ کتنا ہی سرمیں درو ہو،اور متینوں کپڑے عورت کوسفید پہنچے چاہئیں، ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہننا چاہئیں وغیرہ۔آپ سے گزارش ہے کہ شریعت میں جس طرح عورت کوعدت گزار نے کا تھم دیا

 <sup>(</sup>۱) لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكدلك المعتدة، كذا في السراح الوهاح. (عالمگيري ح ا ص. ۴۸٠).

<sup>(</sup>٢) تربص يلزم المرأة . . عدزوال الكاح . . . أو شبهتة ككاح فاسد (شامي ج ٣ ص ٥٠٣).

 <sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثالات في النحرة .... أم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو
 يموت عنها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣)، طبع وشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٣) الصّاحوالة مبرع صفي معذاب

<sup>(</sup>۵) لقوله تعالى. "والَّذَيْن يُتوفُّون مِنْكُمْ ويذرُّون أَزُوجَا يُتربُّضُن بالْفُسهِنَّ ارْبِعة اشَهْرٍ وُعشرًا" (البقرة ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) كما في القرآن "إِنَايُها النَّبِيُّ قُلْ لِازُوجِكِ وبِماتكِ ونِماء الْمُؤْمِنِينِ يُذَنِينَ عَلَيْهِنَّ من جلينهنَّ" (الأحراب ٥٩).

۔ سیاہے اس کے مطابق جواب دیے مرشکر پیکا موقع دیں۔

چواب: مدت کےضروری احکام یہ ہیں:

ا: ، بثوبر کی وفات کی عدّت چار مہینے دی دن ہے ، اگر شو ہر کا انتقال جاند کی پہلی تاریخ کو ہوتو جا رقمر کی مہینے اور اس ہے دی دن او پر عدّت گزارے ، خواہ مہینے اُنتیس کے بور یا تمیں کے ۔اور اگر پہلی تاریخ کے علاوہ کی اور تاریخ کو انتقال ہوا تو ایک سوتمیں دن پورے کرے۔

اند. مدت گزار نے کے لئے گھر میں کنصوص جگہ بینصنا ضروری نہیں ، گھر بھر میں جہاں جی جا ہے۔ ہے بھر۔ ۔ ''' ساند ، مدت میں عورت کو بناؤسنگھا رکر نا ، چوڑیاں پہننا ، زیور پہننا ، خوشبولگا نا ، سرمدلگا نا ، پان کھا کرمنہ لال کرنا ، مسی من ، سر میں تیل ڈالن ، کنگھی کرنا ، مہندی لگا نا ، رئیٹی ، رنگے اور پھول دارا چھے کپڑے بہننا جائز نہیں ، ایسے معمولی کپڑے بہنے جن میں زینت نہ ہو۔ ('')

(١) "والديس يُتوقّون مُكُم ويذرُون اروخا يُترنض بالْفُسهنَّ اربعة اشْهُرٍ وَعَشْرًا" (القرة ٢٣٣). أيضًا وإدا مات الرجل عن امرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة وهذه العدة لا تحب إلّا في بكاح صحيح | إلح. (الحوهرة البيرة، كناب العدة ج:٢ ص:١٥٣ طبع مكتبه حقانيه).

(٣) والعدة للموت أربعة أشهر بالأهلة ولو في الغرة كما مر وعشر من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحًا إلى الموت مطبقًا.
 (الدر المختارء مطلب في عدة الموت ج:٣ ص: ١٥ هم طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٣) للمعتدة أن تخرح من بيتها إلى صحن الدار تبيت في أي منزل شائت ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣٥).

, ") وعمى المستوتية والمتوفى عنها روحها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد، والحداد أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وعير المطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وعير المطيب . إلخ (هداية ح ٢ ص ٣٢٤٠، طبع مكتب شركت علميه ملتان، أيضًا الجوهرة البيرة ح ٢ ص ١٥٨ طبع ايج ايم سعيد كراچي).

ر٥) وإنسا يلومها الإحتياب في حالة الإحتيار، أما في حالة الإصطرار فلا بأس بها إن اشتكت رأسها أو عينها فصبت عليها الدهن أو اكتبحدت الأجبل السعالحة فلا بأس به ولكن الاقصد الزينة إن امتشطت بالطرف الذي اسنابه متفرجة لا بأس به إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣٣) طبع رشيديه كوئته).

(۲) وتعتدان معتدة الطلاق وموت في بنت وحنت فيه ولا تخرجان منه. (الدر المحتار مع الرد انحتار ح ٣ ص٥٣٦٠).
 (۵) ومعتدة موت تنجرح في الجديدين وتبيت أكثر الليل في منزلها لأن نفقتها عليها تحتاج للحروج حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج. (شامي ج٣٠ ص ٥٣٦، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

#### ۲:...ای طرح اگر بیار بهوجائے تو علاج کی مجبوری سے حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانا بھی جہ تز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### وفات کی عدت

سوال: . ہمارے محلے میں ایک عورت کا شوہر مرگیا، جب اس کا جنازہ جائے لگا تو محلے کی عورتوں نے اسے گھر کے وروازے سے بہر نکال دیا، اور بید کہا کہ جوعورت روتے ہوئے گھرے باہر نکال دی جائے وہ عدت نہیں کرتی۔ آپ قر آن وسنت کی روشنی میں بتائے کہ بید بات کس صدتک ٹھیک ہے؟

جواب: ان عورتول کی میہ بات یا کل ندط ہے ،عورت پروف ت کی مدت الازم ہے۔

## كياعورت عدت كے دوران بناؤسنگھاركرسكتى ہے؟ نيز كيڑ ہے كيسے بہن سكتى ہے؟

سوال:... بیوگ کے بعد کسی بھی قتم کازیورہ صطور پر چوڑیاں (کا نئے یا دھات کی) پہنی جاستی ہیں؟
جواب:. عدت دوران کسی قتم کا ہار سنگھار ممنوع ہے ،اس لئے چوڑیاں بھی جائز نہیں ،عدت کے بعد پہن سکتی ہے۔ (۲)
سوال: بیوہ صرف سفید کپڑے ہی پہن سکتی ہے؟ یعنی سفیدرنگ بہنن ضروری ہے یا رنگین کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں؟
جواب: عدت کے دوران میلا کچیوالیاس پہنے ،خوبصورت لباس جائز نہیں ،خواہ سفید ہویا رنگین ، لغرض ہرای لباس جس ہے زینت ہو، پہننان جائز ہے۔ (۳)

موال: يعض وگوں کا خياں ہے کہ بيوہ کوصرف تنصے کا لباس پېننا جائے ،ریشی یا کڑھائی والالباس پېننامنع ہے؟ جواب: يجس لباس ميں زينت شهو،اس کا پېتنا جائز ہے۔

عدت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی مدت کتنی اور کب ہے شار ہو گی؟ نیز عدت کے اور عام دِنوں کے بردے میں کیا فرق ہے؟

سوال: بہمتر م! میں ناچیز بھی آپ سے خاوند کی موت یا طداق کے بعد عورت کی عدّت سے متعلق چند مسائل کی وضاحت جاننا چاہتا ہوں ،' مید ہے کہ'' جنگ''اخبار کے جمعہ ایڈیشن میں جلد اشاعت کروا کے مجھے پراور دیگر کروڑ وں مسلمانوں پر ،حسان عظیم

ر١) وأما الخروح للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصو عليه فيما يأتي فالمراد به هنا غير الصرورة. (شامي ح ٣ ص: ٥٣١).

(٢) وإذا مات الرحل عن إمرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة وهده العدة لا تحب إلا في نكاح صحيح إلحد
 (الجوهرة البيرة، كتاب العدة ح٣٠ ص ١٥٣ طبع حقائيه ملتان). أيضًا "والدين يُتوقّون منكم ويدرُون ارُوجًا يُتربَضن بالفُسهنَّ ارْبَعَة اشْهُرٍ وَعَشْرًا" (البقرة. ٢٣٣).

رُس) وعلى المبتوتة والمتوفى عمها روجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد والحداد أن تتركب الطبب والريبة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب. (هداية ج ۲۰ ص ۳۰٪ أيضًا. بدائع الصائع ح ۳۰ ص ۲۰۸، طبع سعيد كراچي). رس، والمراد بالثوب ما كان جديدًا تقع به الزينة والا فلا بأس به (شامي ح ۳ ص ۱۳۵، طبع سعيد كراچي).

فرہ کمیں گے۔

سوال: عدت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بیعنی فرض ہے، دورجب ہے یاسنت ہے؟ جواب: عورت پر عدت گرز رنا قرآن کی رُوسے فرض ہے۔ ( )

سوال: معت كی شرق مذت كياب اوريكس دن يشتار كي جائے گ؟

جواب: اگرشو ہر کا انتقال قمر کی مہینے کی مہیلی تاریخ میں ہوا ہوتو اس کے امتیارے جیار ماہ دس دن عدت ہوگی (۴) ورنہ دنوں کے حساب ہے • سااون پورے کئے جا کیں۔

سوال:...عدت اورع م دِنوں کے پروے میں کیا فرق ہے؟

جواب:...عدّت اورعام دِنوں کے پر دے میں کوئی فرق نہیں ، بہرصورت نامحرّموں سے پرد ولا زم ہے۔

تین ما ہواری ختم ہونے کے بعد نکاح سے ہے ، ما ہواری گزرنے میں لڑکی کی بات معتبر ہوگ

سوال: ایک لڑی نے اپنے شوہر سے خلع لینے کے بعد دوماہ تیکس دِن گزار کر دُوسر مے فخص سے نکاح کیا، لڑک وا سے تہتے بیں نکاح حرام ہے، بڑکی کہتی ہے کہ تین ماہواریاں ہو چکی ہیں،اور حمل کا بھی امکان نہیں ہے،تو کیا نکاح دُرست ہے یا نہیں؟

جواب: سبق شوہر سے خلع بینے کے بعد جب دوماہ ٹیس دِن گزر گئے اورلڑ کی عدت ختم ہونے کا کہدرہ کی ہے تو ٹر کی کا بات معتبر ہوگ ، معتبر ہوگ ، تین ، ہوار کی ختم ہوج نے کے بعد وسر سے خص سے جو نکاح ہوا ہے ، وہ شرعاً سے اور جا کز ہے ، کڑی والوں کا کہنا ناما سے

## کیامرد کے ذہبے بھی عدت ہوتی ہے؟

سوال: . من ہے جس طرح عورت طابق یاشو ہر کی وفات ہر عدت گزار تی ہے،اسی طرح بعض صورتوں میں مرد کو بھی مدت

را) والعدة واحبة من يوم البطلاق، ويوم البموت، ودالك لقول الله تعالى. والمطلقت يتربص بأنفسهن ثلثة قروء
 وقال تعالى والدين يتوفون منكم ويدرون أرواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. (شرح محتصر الطحاوى ج ۵ ص: ٢٣٨، باب العدد والإستبراء، طبع بيروت).

ر٣) في الحيط إذا اتفق عدة الطلاق والموت في عرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة وإن نقصت عن العدد، وإن اتفق في وسط الشهر، فعند الإمام يعتبر بالأيام فتعتد في الطلاق بتسعين يومًا وفي الوفاة بمائة وثلاثين وعندهما يكمل الأول من الأحير وما بينهما بالأهدّة. (رد المحتار ح ٣ ص ٥٠٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

٣) ﴿ وَالَّدِينَ يُتُوفُّونَ مَنْكُمُ وِيدَرُونَ ازُوحًا يُتربَّصِنَ بِالْفُسِهِنُّ ازْيعة اشْهُرِ وَعشرًا " (البقرة ٣٣٣).

(٣) ` يَايُها البَيُّ قُلِ لازُوحك وبناتك وبنناء المُؤْمنين يُدُنين عنيهنَّ من جلبيُّ هنَّ" (الأحزاب: ٩٥).

(۵) قالت مصت عدتي والمدة تحتمله و كدبها الزوج قبل قولها مع حلفها والا تحتمله المدة لا. (الدر المختار مع الرد ح: ۳ ص: ۵۲۳، طبع ایچ ایم سعید كراچي).

را لو قالت امرأته لوحل طلقيي زوحي والقصت عدتي لا بأس أن ينكحها. (الدر المحتار مع الرد اعتار ح: ٣ ص ٥٢٩).

گزار نا ہوتی ہے ، دریافت طلب امریہ ہے کہ وہ کوئی صورتیں ہیں جہاں مرد کوبھی عدت گزار نا ہوتی ہے؟

جواب: ...مرد کے ذمے عدت نہیں ہوتی ،البتہ بعض حالات میں مردکوا یک خاص حالت کے گزر نے تک نکاح کی اجازت نہیں ہوتی ۔ مثلاً: کسی نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہوتو جب تک بیوی عدت میں ہے، شخص اس کی بہن ہے، اس کی خالہ ہے، اس کی چوپھی ہے، اس کی بھائی ہے فکاح نہیں کرسکت اس طرح اگر کسی شخص کی جاریویاں ہوں اور وہ ایک کوطلاق وید نے تو بھوپھی ہے، اس کی بھائی ہے فکاح نہیں کرسکت اس عورت کی عدت نہیں گزرج تی ، شخص کسی اور عورت ہے نکاح نہیں کرسکت ملامدش می نے ایسی و ما صورتیں ذکر کی بیں جب تک اس عورت کی عدت نہیں گزرج تی ، شخص کسی اور عورت ہے نکاح نہیں کرسکت ملامدش می نے ایسی و ما صورتیں ذکر کی بیں جن میں مردکو اِنتظار کا یا بند کیا گیا ہے (شامی ج: ۳ ص ۵۰۳)۔ ( )

عورت کی عدّت کتنے دِن ہوتی ہے؟ نیز عدّت گز ارکرختم دِلا نااوراُو پر دِن گزار نا

سوال:...اگرآ دمی مرج نے تو عورت عدت کے دِن پورے چار مہینے دس دِن َر بی ہے، اس کے بعد ختم دلا َر باہر جاسکتی ہے، نیز چار مہینے دس دِن کر کے ختم دِرائے یا کہ پچھ دِن اُو پر کر ہے؟ مثلہٰ : ہفتے کوعدت پوری ہوئی ، اسکلے نفتے کو ختم دالا یا، پھر پندرہ دِن بعد، کیا ہے جا کڑے؟

چواب :... شوہر کے انتقال کے بعد ۱۳۰۰ این تک عورت پر عدت کی پابندی ہے، اجب یہ میعاد پوری ہوگئ تو پابندی ہے۔ اخود بخو دائھ گئی، کچھ دِن اُو پر کرنا یاختم دِلا کرعدت سے تکان شرعی مسکہ نہیں ہے۔

ایک طلاق کی عدت گزرنے کے بعد اگر دُوسری طلاق دے دی تو کیا پھر بھی عدت ہوگی؟

سوال:.. زید نے اپنی بیوی کوایک بارطلاق دی، چار ہاو دس پوم گزر گئے، عدت پوری ہوئی، زجوع نہ کیا ، ایک سال بعد و وسری، پھرایک سال بعد تیسری طلاق دی، دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ مطلقہ کو ہر بارعدت میں بیٹھٹ ہوگا؟ جواب:. عدت کے بعدا گردو بارہ نکاح کیاتھا تو دُوسری طلاق (اسی طرح تیسری طاق) کے بعد بھی عدت لازم ہوگ،"'

ر ) ومواصع تربيصه عشرون مذكورة في الحزابة، حاصبها يرجع إلى ان من امتبع بكاحها عبيه لمانع لزم رواله ككاح أحتها وأربع سواها، رقوله عشرون) وهي نكاح أحت امرأته، وعمتها وحالتها، وبنت أحيها، وبنت أحتها، والحامسة، وادحال الأمة على النحرة، ونكاح أحت الموطوة في نكاح فاسد أو في شهة عقد، وبكاح الرابعة كدالك اى إدا كان له ثلاث روجات ووطئ أحرى بسكاح فياسد أو شهة عقد ليس له تزوج الرابعة حتى تمصى عدة الموطوة، وبكاح المعتدة للأجنبي أي بخلاف معتدته، ونكاح المطلقة ثلاثًا أي قبل التحليل، ووطء الأمة المشتراة أي قبل الإستبراء، والحامل من الوت إذا تنزوجها أي قبل الوضع، والحربية إذا أسلمت في دار الحرب وهاجرت إليه وكانت حاملًا فتروجها رجل أي قبل الوضع، والمسبية لا توطأ حتى تنحيض أو يمضى شهر لو لا تحيض لصعر أو كبر، وبكاح المكاتبة، ووطؤها لمولاه حتى تعتق أو والمسبية ونكاح الوثنية والمرتدة والموسية لا يجوز حتى تسلم. (رد الحتار على الدر المحتار ح ٣ ص ٥٠٣ ، بب العدة، مطلب عشرون موضعًا يعتد فيها الرجن، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

٣) "والَّديْن يُتَوفُّون مَنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُوحًا يُتربَّضَ بِالْفُسهِلِّ ارْبِعة أَشَهْرٍ وَعَشَرًا" (البقرة ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) "وَالْمُطْلَّقَتُ يَعْرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوَّءٍ" (البقرة: ٢٨٨).

اور دو ہارہ نکات نہیں کیا تو ؤ وسری اور تیسری طلاق لغوہے۔

## کیاایک طلاق کے بعد بھی عدت ہوئی ہے؟

سوال: ۱۶۱ رمنی کومیرے شوہ نے ایک عدالتی طلاق نامے میں مکھا کہ:'' میں تم کوایک طلاق دیتا ہوں' تواہے یعنی بیوی کوعدت گزار تی ہوگی یا ایک طلاق کی کوئی مدت تبیس ہوتی ؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں جواب دیں۔

جواب: ،ایک طد ق کی بھی مدّت ہوتی ہے اور بدعد ت بھی تمین حیض ہے،لیکن جس عورت کورجعی طلاق ہوئی ہو،اس کو زینت وآرئش اور اینھے کپڑے پہننے کی ممی نعت نہیں ، بلکہ اس کا تھم ہے ، کتا کہ شوہر کو اس کی طرف رغبت ہواور وہ اس سے رُجوع کر لے۔''اگر تین حیض کی مدت کے اندرا ندرشو ہر نے زجوع کرلیا تو دونوں بدستورمیاں بیوی رہیں گے بتجد پد نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی ،اورا کر میدمدَت کُر رَئی مَکرشو ہر نے رُجو بِ تُنہیں کیا تو نکاح قتم ہوجائے گا، ''اس کے بعدا گر دونوں قریق رضا مند ہوں تو ۱ و بار ہ

## سات سال سے علیحدہ رہنے والی عورت کوطلاق ہوجائے تو کتنی عدت ہے؟

سوال: مئدیہ ہے کہ ایک ٹری جس کی شادی ۹ سال پہلے ہوئی تھی ، شادی کے بعد ۲ سال میں عیحد گی ہوگئی ، ۷ سال عیحدہ رہنے کے بعد ۷۹۸/۹۹۱ء کوطروق وے دی گئی، اب بیاڑ کی ؤوسری عبگہ شاوی کرسکتی ہے،لیکن پوچھٹا بیرے کہ ۷ سال عیحدہ رہنے کے باوجود کیا مڑک کو'' عدّت کی مدّت'' کو پورا کرنا یا زم ہے یانہیں؟ عدّت کی مدّت کے لئے کیا کیا شرا بطاوضوا ابط جیں؟

جواب:.. اگراس لاکی کو پہلے طدا ق نہیں ہوئی تھی و ہے ہی میاں بیوی علیحدہ رہے جبکہ ان کے درمیان نکاح موجود تھا ، اور سات سال کے بعد طلاق ہوئی تو طلاق ہونے کے بعد عدت گزار تا ضروری ہے۔

طلاق کی مدت تین حیض ہے، یعنی جب ہے لا ک کوطلاق ہوئی ہے اس کے بعدوہ تین دفعہ پاک ہوتو تیسراحیض ختم ہونے کے بعدال کی عدمت ختم ہو جائے گی۔

 <sup>(</sup>۱) وأما شرطه على الحصوس فشيئان، أحدهما قيام القيد في المرأة بكاح أو عدّة. (عالمگيري ح ١ ص ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) ولا يحب الحداد على الصغيرة . . والمطنقة طلاقًا رجعيًّا، كذا في البدائع. (عالمكيري ج ١ ص:٥٣٣).

٣) ولا احداد على المطفقة ثلاثًا رحيًا . بل يستحب لها أن تتزين لتحسن في عين الزوح فيراحعها. وبدائع الصنائع حـ ٣٠ ص: ٢٠٩، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>. ﴿</sup> فَنَهُ أَنْ يُتَرُوجُهَا فِي الْعَدَةُ وَبَعِدُ إِنقَصَائِهَا ﴿ ﴿ إِلَّكِ ۚ رَهَدَايَةً ﴿ ﴿ أَ ص رس) وإدا كنان الطلاق، بالله دون الثلاث طبيع مكتب شبركت علميه ملتانٌّ. أبصاء قوله هي استدامة الملك القائم في العدة أي الرجعة ابقاء البكاح على ما كان ما وفي الصيرفية لا يكون حالا حتى تنقصي العدة وقيد بقيام العدة لأنه لا رجعة بعد انقصانها دامت في العدة

وفي البرارية وإدا أسقطت تام الحنق أو ناقص الحنق بطل حق الرجعة لانقصاء العدة. (البحر الرائق، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة ح٣٠ ص:٥٣، طبع بيروت).

موت كى عدت جار مبينے دس دن ہے، يعنی ايك سوتمس دِن، والله اعلم!

عورت کا حج کا قرعہ نکلنے کے بعدوہ بیٹے کے پاس دُوسر نے شہرگئی تو شوہر کا انتقال ہو گیا،اب وہ عدّت کہاں گز ار ہے؟

سوال: ایک عورت کا جج کے سۓ قرعه نکل آیا، وہ اپنے بیٹے کے پاس کراچی آئی، بہادِئنگر ہے آئی، بیٹے کے ساتھ جج کو ج ئے گی، یہال آنے کے تعدرمضان کے شروع میں خبر آئی کہ اس کے خاوند کا انتقاب ہو گیا، اب وہ عدت کے لئے بہا ونظر واپس جائے یا میس رے؟

جواب:...واپس بہالنگریطی جائے۔<sup>(۲)</sup> دوران عدّت سفر كرنا وُ رست تهيس

سوال:.. میرے شوہر کے اِنتقال کو تین ماہ ہوئے ہیں ، میرا بڑا بیٹا سعودی عرب جار ہاہے ، اور مجھے سرتھ لے جانا جا بتا ہے، کیااس حالت میں بھی مجھ پرعدت پوری کرنالازم ہے؟

جواب:...چار ماه دس دِن کی عدّت تو آپ پر بھی ۱ زم ہے، <sup>(۳)</sup> عدّت تک آپ نبیں جاستیں ،صاحبز اوے کوچاہئے کہ عدّت بوری ہونے دیں ، بھرآ پ کو لے جائمیں ، والسلام ۔

نا سجھی کی وجہ ہے عدت بوری نہ کرسکی تو اِستغفار کرے

سوال: بين جب جارميني كى حاملة هي توشو برك ايك جيلے سے مجھ طارق ہو گئي هي بميں سمجھ آسياتھا كه طلاق ہو گئي ہے، آپ کے فتوے کی وجہ ہے۔ میں اپنے والدین کے گھر پر ہی رہی الیکن میرا شو ہر اور پچھ لوگ اس بات کے حق میں نہ تھے، بہت جھڑوں کے بعد جارسال کے عرصے میں اس نے ہاتا عدہ طلاق دی۔ سہرحال مجھے آپ سے عرض بیکر ہاہے کہ حامد ہونے کی وجہ سے اور بہت جھکڑوں کی وجہ ہےاس وضع حمل تک عدت نہ گزار تکی ،اس وقت سمجھ ہالکل نہیں تھی ، نہ بڑوں نے پچھے کہا ،انقد کے قضل ہے اب ان باتوں کی مجھ آنے لگی ہے، تو بہت ڈرلگتا ہے، مجھے کیا کرنا جا ہے؟

 <sup>(</sup>١) قال. والعدة واجمة من يوم الطلاق، ويوم الموت، وذالك لقول الله تعالى والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروّع، فأوجب الأقبراء في وقت الطلاق، وقال. والذين يتوفون ملكم ويذرون أروجًا يتربصن بالنسهن أربعة أشهر وعشرًا، فأوحمها من يوم الموت. (شرح مختصر الطحاوي ح ۵ ص ٢٣٨، ٢٣٩، باب العدد والإستبراء، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يصاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت، كذا في الكافي. (عالمگيري ح: ١ ص: ٥٣٥، طبع رشيديه كوثته).

رسى " وَالَّدِيْنِ يُتُوفُّونِ مِنْكُمْ وَيدرُونِ ارْوحًا يُتربَّصُنِ بانفسهنَّ ارْبعة اشهْرٍ وَعَشْرُ ا" (النقرة ٣٣٣).

جواب:...وضع حمل سے عدرت بوری ہوگئی، اور عدرت کی پابندی نہ کرنے کی جو کوتا ہی ہوگئی اس پر استغفار کیا جائے ،ابتد تعالی معاف فرمانے والے ہیں '' اور کوئی کفارہ یا جرمانہ لا زمنہیں۔

نفاس کے بعد ایک سال تک حیض نہ آنے والی کو اگر نفاس کے بعد طلاق ہوگئی تو عدّت

سوال:...ایک ورت کی عادت ہے کہ جب بھی نفاس سے پاک ہوجاتی ہے تو کم از کم ایک سال تک اس کو حیض نہیں آتا، ا یک سال یا چود ہ رہ کے بعد با قاعدہ حیض شروع ہوجا تا ہے،اب اگر اس عورت کونفاس ہے پاک ہوئے کے بعد طواق مل جائے تو اس ک عدت حیض سے پوری ہوگ یا تین ماہ ہے؟ جواب:...تین حیض ہے۔

بی پیدائش سے ایک دن یا چند گھنٹے بل طلاق والی کی عدت سوال:...اگرف ونداپی بیوی کو بیچ کی پیدائش ہے چند گھنٹے بل یا ایک دن پہلے طلاق دیدے تو بیچ کی پیدائش کے بعداس عورت برعدت ہوگی یانہیں؟

جواب:... بچ کی پیدائش کے بعداب مورت پرعدت نہیں، طلاق وینے سے بچ کی پیدائش تک کا جوعرصہ ہے وہی عدت شار کیا جائے گا۔

جس کے مخصوص دِنوں میں بے قاعد گی ہووہ عدت کس حساب ہے گزار ہے؟

موال :.. اگرعورت کے مخصوص دنوں میں بے قاعد گی ہواور وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہوتو وہ دن کا حساب کر کے نؤے و ن بورے کرے گی یا کوئی اورصورت ہوگی؟

جواب: ،عدّت دونتم کی ہوتی ہے،ایک طلاق کی عدّت اور دُوسرے شو ہر کی وفات کی عدّت ۔ طرق کی عدّت تو تین حیض ہے؛ کیعنی عورت تیسر ہے چیض ہے قارغ ہوگئی تو اس کی عدّت ختم ہوگئی ،نو ہے دن کی کوئی قید نبیں۔ ورشو ہر کی وف ت کی مدّت

 <sup>(</sup>١) وعدة الحامل أن تصع حملها، كذا في الكافي .... وليس للمعتدة بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاق أو الموت بيوم أو أقل، كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگيري ح ١ ص:٥٢٨، طبع رشيديه كونته).

<sup>(</sup>٢) "َإِنَّ اللَّهَ يَغُفُرُ الذَّنُوبِ حَمِيُقًا، أَنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ" (الرمر. ٥٣).

<sup>(</sup>٣) الشائة الممتدة بالطهر بأن حاضت ثم امتد طهرها فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الياس. (الدر المختار مع الرد اعتار ح ٣ ص ٥٠٨). أيضًا قال العلامة اس عابدين أنها تعتد للطلاق بالحيص لا بالأشهر. (شامي خ ٢ ص ١٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) وليس للمعتدة بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاق أو الموت بيوم أو أقل، كذا في الجوهرة النيرة. (عالمكيري ح ا ص: ۵۲۸، طبع رشیدیه کوئنه).

 <sup>(</sup>۵) "وَالْمُطَلَقَتُ يُتَرِبُّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوْءٍ" (البقرة ٢٢٨).

جار مہینے دس دن ہے، میعنی جس دن شوہر کا انتقال ہوا، اس دن سے لے کر جب ایک سوتمیں دن گر ر جا کیں گے تو عدت پوری ہوجائے گی ، واللّٰداعم!

## بچاس سالەغورت كى عدّت تىنى ہوگى؟

سوال: بسورهٔ بقره ،سورهٔ طلاق ،سورهٔ نساء جہاں بھی خواتین کا ذِکر آیا ہے ،طلاق یا شوہر کی وفات کی صورت میں عدت کی ادائیگی پرزور دیا گیاہے، اورخوا تین کو تین حیض تک عدّت گز،رے کا حکم ہے۔لیکن میں ایک مسئلے پر اُلجھا ہوا ہوں مختلف علاء ہے استف رک ،کوئی سلی بخش جواب نہیں ملاءاً مید ہے کہال مسئلے پرآپ وضاحت فرمائیں گے تو میری شفی ہوجائے گی۔

مسئلہ بیہ ہے کہ جن عورتوں کوجیض آتا ہے، وہ تو عدت کی یا بند ہیں ،اور جوعورتیں پچاس کے بن میں چلی جاتی ہیں اور حیض نہیں آتا، کیا وہ خواتین بھی عدت کی یابند ہیں؟ جبکہ ان کے بطن ہے کسی قشم کی اولا دہونے کا اندیشہ بھی نہیں اتوا یک خواتین کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جبکہ خدشہ بیا ظاہر کیا گیا ہے کہ کہیں اس کے پیٹ میں پہلے شوہر یا مرنے والے شوہر کا بچہ ندہو، جبکہ وہ خواتمین آئندہ شادی نہیں کرنا جا ہتیں تو کیا پھر بھی عدت ضروری ہے؟

جواب: عدّت دوتهم کی ہوتی ہے، ایک عدت طلاق، مثلاً: سی عورت کواس کے شوہر نے طلاق دے دی تو اس کا تھم یہ ہے کہ اگر کسی وجہ (صغرت یا کبرس) سے اس کے ایام بند ہو چکے ہیں تو اس کی عدت تین مہینے ہے۔ اور اگر کسی عورت کا شو ہر فوت ہو گیا ہوتواس کی عدت جا رمہینے دس دن ہے،خواہ اس کو چیش آتا ہو یاندآتا ہو۔

#### ار حصتی ہے بل ہیوہ کی عدت

سوال:...ایک لزگ کا نکاح ہوا،لیکن ابھی زخصتی نہیں ہو کی تھی کہ اس کا شوہر ایک حادثے میں فوت ہو گیا، اب کیر اس عورت کوعدت گزار ناہوگی یانہیں؟ اورمبر ملے گا؟ اگر ملے گا تو کتنا ملے گا؟

جواب:...اگر زخصتی ہے بل شوہر کا انقال ہوجائے تب بھی لڑکی کے ذمہ 'عدّت وفات' 'چ رمہینے دس دن ما زم ہے ، اور وہ پورے مہر کی متحق ہے، جومرحوم کے ترکہ میں سے ادا کیا جائے گا، اوروہ شوہر کے ترکہ میں بیوہ کے جھے کی بھی متحق ہے۔

#### سوال:...میری بیٹی کومیرے داماد نے غضے میں آ کرمیرے ہی گھر میں میری موجودگی میں طلاق وے دی ، کیونکہ وہ میری

<sup>(</sup>١) "وَالَّذِيْنِ يُتوفُّونَ مِنْكُمُ وِيذَرُونَ أَزُوجًا يُتَوَبُّضَنِ بِالْفُسِهِنَّ ارْبَعَة أَشُهُرٍ وْعَشْرٌا" (البقرة ٣٣٣). (٢) وَالَّـئِي يَئِسُنَ مِن الْمَحِيْضِ مِنْ يَسَالِكُمُ إِن ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتُهُنَّ ثَلْتُهُ اشْهُرٍ وَالَّـئي لَمْ يَحِصَنَ" (الطلاق ٣).

<sup>(</sup>٣) الصّاحوالة تميرا-

هده العدة لا تحب إلَّا في بكاح (٣) عدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت مدحولًا بها أو لا صحیح و المگیری ح ۱ ص ۵۲۹، طبع رشیدیه کوئنه) ـ

 <sup>(</sup>۵) وأما أحكامه .... . ووجوب المهر والنفقة ... . والإرث من الجابين. (عالمگيري ح: ١ ص: ٢٤٠).

بنی کور کھنے کے لئے تیار نہ تھا۔ ایک مولوی صاحب سے بوچھا تو انہوں نے کہا کہ حامد پر طلاق نہیں ہوتی ،اور جب تک طلاق نہیں ہوتی عدّت یا زم نہیں۔جبکہ میر اوا مادم صربے کہ طر، ق ہوج تی ہے اور عدّت لازم ہے،اس کوعدّت میں رکھا جائے جب تک وضع حمل نہ ہو۔ کیا طلاق ہوگئی اور عدّت لازم ہے؟

جواب: ... مل کی حالت میں طابق ہوجاتی ہے، اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، جب بیجے کی پیدائش ہوجائے قرمدت ختم ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتے ہوجاتی عدت وضع حمل ہے، جب بیجے کی پیدائش ہوجائے قرمدت ختم ہوجاتی ہوجاتی

## پچاس ساله بیوه عورت کی عدّت کتنی ہوگی؟

سوال:... ہیوہ عورت جس کی عمر بچ س س ل ہے کم ہے اور بغیر حمل کے نہے ،اس کی عدّت کی مدّت کتنی ہوگی؟ اور وہ گھر میں معمولی کام کاج مثلاً: حجما ژودین میاروٹی پکانا وغیر ہ کرسکتی ہے یانہیں؟ جبکہ اس کے ساتھ بہوبھی رہتی ہے۔

جواب: بثوہر کی وفات کی علات حاملہ کے سئے وضع حمل ہے، اور جوعورت حامد نہ ہواس کی علات جا رمہینے دی و ن ہے، خواہ بوڑھی ہویا حوان یا نا بالغ ۔ علات کے دوران گھر کا کام کائ کرنے کی کوئی مما نعت نہیں ۔

## کیا شہید کی بیوہ کی بھی عدت ہوتی ہے؟

سوال:...املدتعالی کو پسندنہیں کے شہید کومردہ کہا جائے ، بلکہ وہ زندہ ہے،لیکن ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا یہ مقصد ہے کہ جس طرح ایک عدنت کرنی ضروری ہے؟ جس طرح ایک عدنت کرنی ضو ہر کے مرنے کے بعد عدنت کرتی ہے کیا شہید کی بیوہ کو بھی عدنت کرنی ضروری ہے؟ جواب:..شہید کی بیوہ کے ذریبھی عدنت ہے، اورعدنت کے بعد وہ ؤوسری جگہ عقد بھی کرعتی ہے۔قرآن مجید کی آیت کا مطلب آپ نے شیح نہیں سمجھا، کیونکہ جہاں بیفر وہ یا ہے کہ!''شہیدوں کومردہ مت کہو'' وہاں بیبھی فروایا گیا ہے کہ:'' وہ زندہ قو ہیں مگرتم

 <sup>(</sup>۱) وطلاق الحامل يجوز عقيب الحماع. (هداية ح ۲ ص۳۵۲، طبع مكتبه شركت علميه ملتان). وحل طلاقهن أى
 الآيسة والصغيرة والحامل. (درمختار ح:۳ ص:۳۳۴، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) "وَأُولَتُ الْآخُمَالِ اجْلُهُنَّ أَنْ يُضَغِّنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق:٣).

٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رحعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمگيري ج. ١ ص. ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائل . فنه أن يتروجها إلح (هداية ج٠٦ ص ٩٩٩، طبع شركت علميه ملتان).

 <sup>(</sup>۵) الطلاق ثلاثًا في الحرة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها أو يموت عها الخد (عالمگيري ج١٠ ص:٣٤٣، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>۲) ایناً حاشینمبر۳۔

<sup>(4)</sup> گزشته صفح کاحاشیه نمبر ۴ ما حظه جور

<sup>(</sup>٨) "والَّدين يُتَوفُّون مسكمُ ويذرُون ازوحًا يُتربَضن بانفُسهنَّ ارْبَعة اشْهُرٍ وَّعشْرًا" (البقرة.٣٣٣).

کوان کی زندگی کا شعور نیس " اس ہے معلوم ہوا کہان کی زندگی ہے ہماری ؤنیا کی زندگی مراد نیس ، بلکہ ایک زندگی مراد ہے جو ہمارے حواس اور شعور سے بالاتر ہے ، اس لیے شہیدوں پر ؤنیا میں وفات پانے والے لوگوں کے آحکام جاری ہوتے ہیں ، چِن نچیان کا جناز ہ پر ھاجاتا ہے ، ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے ، ان کی بیواؤں پر عدت لازم ہے اور عدت کے بعدان کو دُومرا نکاح کرنا جائز ہے۔

## رخصتی ہے بل تنبیخ نکاح کا فیصلہ ہو گیا تو عورت پرعدت نہیں

سوال: ما کے محمہ نے بحیثیت ولی اپنی بیٹی سلطان کوڑ کا نکاح خضر حیات سے بچین میں کرویا تھا، بالغ ہوج نے کے بعد سطان کوڑ نے خاوند کے گھر آباد ہونے سے اس لئے اٹکار کردیا کہ ٹرکا بدکردار ہے۔ رشتہ داروں کے ذریعے خلع حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، گراڑ کے نے خلع منظونہیں کیا اس بنیاد پرلڑ کی نے تمنیخ نکاح کا دعوی فیملی کورٹ میں دائر کردیا، عدالت نے وجوہ کی بنیاد پر نکاح کردیا، اُڑ کے نے سیشن کورٹ میں نظر ٹانی کی اپیل کی ، اس نے بھی فیصلے کو برقر اردکھ ۔ کیا اس صورت میں نکاح ختم ہوگیا؟ اگر نکاح ختم ہوگیا؟ اگر کاح ختم ہوگیا؟ اگر کاح ختم ہوگیا؟ اگر کاح ختم ہوگیا؟ اگر کو کام کو کرتیا تو لڑکی کوئنتی مدت عدت گزار نی بڑے گی؟

جواب:...عدالت کے فیصلے سے نکاح ختم ہو گیا ، اور چونکہ لڑکی اپنے شوہر کے گھر آبادنہیں ہوئی ، اس لئے اس کے ذیبے تتنہیں۔

## ر خصتی ہے <u>بہلے</u> طلاق کی عدت نہیں

سوال:...میرے والدین نے میراایک جگہ نکاح کرادیا، ابھی رُخصتی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اسے طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد کہا کہ:'' بیمورت مجھ سے آزاد ہے، میرااس پر پچھ دعوی نہیں'' کیا وہ عورت وُ وسری جگہ نکاح کرسکتی ہے؟ کیاعت ت مجھی لازم ہے؟

جواب: ...زخصتی سے پہیے جب طلاق دی گئی ہے تو آپ کی بیوی کوطلاق بائن ہوگی اوراس صورت میں عورت پرعدت بھی لازم نہیں ہے ، کہٰداطلاق کے نورا بعدلز کی کا نکاح کسی ذوسرے شخص سے ہوسکتا ہے۔

## طلاق کی عدت کے دوران اگر شوہر اِنتقال کر جائے تو کتنی عدت ہوگی؟

سوال:...اگرشو ہرعورت کوطلاق دے اورعورت کی عدت کے دوران شوہر کا انتقال ہوجائے توعورت طلاق کی عدت کے دن گزارے یامرنے کی عدت کے دن گزارے؟

جواب:...اگرعورت طلاق کی عدّت گزار رہی تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی تین صورتیں ہیں ،اور تینوں کا تھم الگ الگ ہے :

<sup>(</sup>١) "وَلَا تَقُولُوا لِمِنَ يُقْتِلُ فَيُ سَبِيلِ اللهِ أَمُوَاتُ بِلُ احْيَآءٌ وَلَكُنَ لَا تَشْغُرُونَ" (البقرة ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) أربع من الساء لا عدة عليهن (منها) المطلقة قبل الدحول. (عالمگيري ح ١ ص ٣٣٥، طبع رشيديه كوتته).

 <sup>(</sup>٣) أربع من السآء لا عدة عليهن المطلقة قبل الدخول. الخ. (عالمگيري ج١٠ ص ٥٢٦).

ا: ایک صورت بیاب کی عورت صامله به دان کی عدت وه وضع تمل ہے، بیچے کی پیدائش ہے اس کی عدت ختم ہوجائے گی ، خواہ طلاق دہندہ کی وفات کے چند محول جد بچہ پیدا ہوجائے ،عورت کی عدت ختم ہرگئی۔

۲:... ؤوسری صورت میہ ہے کہ عورت حاملہ نہ ہوا ورشو ہرنے رجعی طلاق دی ہوا درعدت فتم ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہوجا نے ۱۰ س صورت میں طلاق کی عدت کا بعدم مجھی جائے گی اور عورت نے سرے سے وفات کی عدت گزارے گی ، لیٹی جارمہیتے (۲) دس دن۔

۳: تیسری صورت بیت کے عورت و ملد ند ہواور شوہر نے بائن طلاق وی تھی ، بھرعد ت ختم ہونے ہے ہیے م سیا ، اس صورت میں و بہت کے کہ طلاق کی عدت زیادہ طویل ہوگی وہ اس کے ذرمد لازم صورت میں سے جوزیادہ طویل ہوگی وہ اس کے ذرمد لازم ہوگی۔ یا پول کہد لیجئے کہ عورت اس صورت میں طلاق اور وقات دونول کی عدت بیک وقت گڑارے گی ، ان میں سے اگر ایک پور ک ہوجائے اور دُوسری کے چھودن باقی ہوں تو ان بی ماغدہ دنول کی عدت بھی پوری کرے گی۔

کیا ہے آسراعورت عدّت گزارے بغیرنکاح کرسکتی ہے؟

سوال: ایک عورت جو که عرصہ جیے ہاہ ہے بیارتھی،اوراس جیے ہاہ کے عرصے میں وہ اپنے شوہر کے قریب تک نہیں گئی،ای مدت کے بعد،س کا شوہر انتقال کر گیااوراس عورت کے پانچ بیچ ہیں، جن کی کفاست کرنے والہ کوئی نہیں، بالکل ہے آسراہیں، تو کیا ایک صورت میں وہ عورت بغیر عدت گر ، رہ و دسرا ٹکاح کر سمق ہے یا نہیں؟ جبکہ بغیر نکاح کے ان کے اخراجات وغیرہ کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

جواب: . . جارمہنے دس دن و فات کی عدت شرع فرض ہے۔ "اس میں نہصرف یہ کہ عورت نکاح نہیں کر عبق بلکہ کاح کی بات کرنا بھی حرام ہے۔ اگر واقعتاً وہ ایک ہوار ہے تو حکومت اور مسلمان معاشرے کا فرض ہے کہ عدت کی مدت تک اس کی کھانت

<sup>(</sup>١) وليس للمعتدة بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاق أو الموت بيوم أو أقل، كذا في الحوهرة اليرة وذكر في الأصل انها لو ولدت والميت على سويره انقضت به العدة\_ (عالمگيري ح. ١ ص:٥٢٨، طبع رشيديه كونثه).

ادا طلق إمرأت ثم مات فإن كان الطلاق رحعيًا انتقلت عدتها إلى الوفاة سواء طلقها في حالة المرض أو الصحة وانهدمت عدة الطلاق ... إلخ (عالمگيري ح: ١ ص: ٥٣٥، طبع رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٣) وان كان باناً أو ثلاثًا فإن له ترث بأن طلقها في حالة الصحة لا تنقل عدتها وإن ورثت بأن طلقها في حالة المرص ثم مات قبل أن تنقضى العدة فورثت اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام فيها ثلاث حيض حتى انها لو لم توف المدة الأربعة الأشهر والعند ثلاث حيض تكمل بعد ذلك وهدا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، كذا في الندائع. (عالمكيرى ح. الص. ١٣٥، طبع رشيديه كوئنه، شامي ح: ٣ ص ١٩٥ عليج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) "وَالَّذَيْنَ يُتوفُّونَ مَنْكُمْ ويدْرُونَ اروحًا يُترتصنَ بانفُسهِنَّ ارْبعة أَشْهُرٍ وَّعَشُرًا" (البقرة ٣٣٠).

رد، تحرم حطبتها وصح التعريص وفي الشامية هذا كله في المبتوتة والمتوفى عنها روحها، أما المطلقة الرحمية فلا بحور التصريح ولا التلويح لأن نكاح الأول قائم. (شامي ج: ٣ ص: ٥٣٣).

كرے، يا وہ عورت اتنے عرصے تك محنت مزد ورى كر كے اپنا پہيٹ يا لے۔

## کمشده شو ہر کی عدّت کب شروع ہوگی

سوال: ..میرے بھائی جان گزشتہ سال سعودی عرب جج کرنے کے بئے گئے، جج کے دوران وہ کم ہوگئے ،ان کا پچھ پتانہ چلا ،ان کا بیٹا بھی سعودی عرب گیا ،گران کا کچھ پتانہ چل سکا ،معلوم بیکرنا ہے کہ آیاان کی زوجہ لیخی میری بھا بھی کوعدت کرنا ہوگی ؟ یا بیہ سوچ کر چیپ ہوجائے کہ دو فوت ہو چکے ہیں؟ مہر ہانی فر ما کر ہمارے دِل کو ہلکا کریں تا کہ ہم کچھ سوچ سمجھ کر قدم اُٹھ شکیس۔

جواب: ان کی گمشدگی کی عدالت میں درخواست دی جائے ،عدالت تحقیق کے بعدان کی موت کا فیصلہ کر دے ،اس فیصع کے بعد آپ کی بھی بھی صاحبہ برعدت ہوگی ، جب تک موت کی خبر نہیں آجاتی یا عدالت سے فیصلہ نہیں لیا جاتا ، ان کو زندہ ہی تصور کیا

## خلع کے فیصلے کی صبح اگر ماہواری شروع ہوئی تو وہ عدت میں شارہیں ہوگی

سوال:... مجھے سار ۱۹۹۸ء کوخلع کا عدالت ہے حکم ہوگیا، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کب سے عدت بینصنا جا ہے؟ میں سمر سار ۱۹۹۸ء کی صبح ہے ہی ماہاندایام میں مبتلا ہوں، آیا میں جاند کے اعتبار ہے عدت پوری کروں لیعنی تمین ماہ، یا ماہاندایام کے ا عتبارے یوری کروں؟ میراشو ہر ۸ا سال ہے لا بتاتھ ،جس کی وجہ ہے جھے ضع لینا پڑا۔

جواب: خلع کا فیصلہ ہونے کے بعد جب تک ما ہواریال گزرجا تیں تو آپ عدت سے فارغ ہیں ، یعنی تیسری ما ہواری بوری ہونے کے بعد آپ کی عدت ختم ہوج ئے گی- ''بس تاریخ کوآپ کے ضع کا فیصلہ ہوا، اگر ضع کے فیصلے کے بعد آپ کی مہواری شروع ہوئی تو وہ بھی عدت میں شار ہوگی ، اور اس کے بعد آپ کو دو ما ہواریاں اور گزار نی ہول گی ، اور اگر خلع کا فیصلہ بعد میں ہوا اور ما ہواری پہلے شروع ہوچک تھی تو اس ما ہواری کا اعتبار نہیں ، اس ، ہواری کے بعد جب تین ، ہوار بال گزر جائیں گی تو عدت پوری ہوگ ۔ توٹ:...عدت اس عورت کے ذہبے ہوا ہے شوہر کے گھر میں آباد ہوچکی ہو، اور پھراس کو طلاق ہوگئی ہو، یا اس کو خلع مل گیا ہو، کیکن اگر کو ئی عورت اینے شو ہر کے گھر آبا د ہی نہیں ہوئی کہ اس کوطلاق ہوگئی یا اس کوخلع مل گیا تو اس کے ذھے عدت تہیں ہے، واللہ اعم!

<sup>(</sup>١) حيله ناجزه ص: ١٢، طبع دارالاشاعت كراجي \_

<sup>(</sup>٢) "وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَّءٍ" (البقرة:٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) لا إعتبار لحييض طلقت فيه، ومقتضاه أن ابتداء العدّة من الحيصة التالية له وهو الأنسب لعدم التحزي لتكون الثلاث كوامل. (شامى ج ٣٠ ص: ٥٠٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) أربع من النسآء لا عدّة عليهنّ: المطلقة قبل الدخول ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص. ٢٦٥، طبع رشيايه كوننه).

#### كياجارياج سال سے شوہر سے تليحدہ رہنے والى عورت پرعدت واجب نہيں؟

سوال: زید نے ایک مورت ُ طابی و یا ٹی اور ؤوسرے دن اس سے نکاح کرلیا، زید کا کہنا ہے کہ عورت مذکور و چار پانچ سال سے ای شبر میں اپنے شوہر سے ڈور دبی ہے،عدت اس عورت پر واجب وفرض ہے جوشو ہر کے ساتھ رہتی ہو۔

چواہ : . .زبیرکا بیادعوں غلط ہے کہ اس عورت پرعدت نہیں تھی ،طلاق کے بعد عدت ضروری ہے خواہ عورت شوہ کے پاس رہتی ہو یا عرصے سے شوہر سے الگ رہتی ہو۔ البتہ جس لڑکی رخصتی سے پہلے طلاق ہوجائے اس کے ذرمہ عدت تبیل ۔ ابہر ماں زید کو اپنی جہاست سے قوبۂ رنی جا ہے اور ملات کے اندر جورس نے نکات کیا وہ کا عدم ہے ،عدت کے بعد دو ہارہ نکات کرنا ہوگا۔ اس

#### نابالغ بکی کے ذمہ بھی عدت ہے

سوال:.. میری تیموئی بہن جو ابھی ناباغ ہے، ہم نے اس کا نکان ایک اچھی جگہ رکیا کے لڑی کا نکائ جتنی جلدی ہوجہ نے اچھ جگہ رکیا کے لڑی کا نکائ جتنی جلدی ہوجہ نے اچھا ہے۔ ایک میں نظر کے کوسی ڈشمن نے آل کر دیا۔ ہم لوگول نے لڑک ہوجہ نے اچھا ہے ایک میں نظر کے کوسی ڈشمن نے آل کر دیا۔ ہم لوگول نے لڑک کے باغ ہونے پر زخصتی رکھی تھی ماہ ہم میں نا پالغ لڑکی کا جس کی زخصتی بھی شہوئی ہو ہمدت کرنا ضروری ہے؟ میں نا پالغ لڑکی کا جس کی زخصتی بھی شہوئی ہو ہمدت کرنا ضروری ہے؟ جواب نے بیٹی کے ڈمہ بھی لازم ہے۔ (\*)

## ا گرعورت کوتین طلاق دینے کے بعد بھی اپنے پاس رکھا تو عدت کا شرعی حکم

سوال: ایک شخص نے بیوی کوئٹین طلاقیں دے دیں ،اس کے بعد بیوی کوا پنے ساتھ در ہنے پر راضی کر لیا ،اورعرف، وساں تک ایک ساتھ رہے ،او گول کی ملامت پر وہ پاک زندگی بسر کرنے پر تیار ہیں ،لیکن دریافت کرنا ہے کہ عورت کی عدّت ان دو سالوں میں پوری ہوگئی پزہیں ؟ لیعنی ہو وہ کی و دسر شخص سے نکاح کر سکتی ہے؟

چواہ نہ عورت کی مدنت تو گزر چکی ہے، چونکہ ان دونوں نے میاں بیوی کا تعلق ختم نہیں کیا، دونوں کا ملیحد گی اختیار کر ، لدزم ہے، ادر ملیحد گی کے بعد عورت پر نئے سرے سے عدت گزار نا ضروری ہوگا۔ اور جب مدنت پوری ہوجائے تب کی ذو ہر ب

(١) "وْالْمُطَلَّقْتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثُلاثَةَ قُرُوْءٍ" (البقرة:٢٢٨).

(٢) أربع من النساء لا عدة عليهن المصلقة قبل الدحول الح. (عالمگيري ح: ١ ص ٥٢٦).

(٣) و لا تغرفوا عُقدة الكاح حتى يبلع الكتب احلة (البقرة ٢٣٥). أيضًا أما بكاح مكوحة الغير ومعتدة له
 يقل أحد بحوازه فلم ينعقد أصلًا (شامى حـ٣ ص: ١٣١).

رسم، والعددة للموت أربعة أشهر بالأهلة لو في العرة كما مر وعشرة من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحًا إلى الموت مطبقًا وطنت أو لا ولو صعيرة إلح. (شامي ح ٣ ص • ١٥). أيضًا عدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت مدخولًا بها أو لا ...... صغيرة أو كبيرة ...إلخ. (عالمگيري ح: ١ ص: ٥٢٩).

د) وإذا وطئت المعتدة بشبهة ولو من المطلق وجبت عدة أحرى لتحدد السبب إلح. قوله بشبهة . . وذلك كلموطوءة للروح في العدة بعد الثلاث سكاح إلخ. (شامي ح ٣ ص ١٥١٨، مطلب في المعتدة بشبهة).

تخفس سے نکال کرسکتی ہے۔نکاح کے بعد دُومرے شوہر سے صحبت کرے بھیدت کے بعد دُومراشو ہرازخووطلاق دے دے ، یامر جا ہے اوراس کی مدت بھی گزر جائے تب پہیے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ س کے علاوہ پہلے شوہر کے ساتھ یاک زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

## عورت اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی

سوال: الرئااہ والدین کے ساتھ کرا چی میں قیام پذیر تھا، اس کا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا تو وہ اپنے ہوی بجوں کو اسلام آباد ساتھ لے گیا، وہاں اس کا اِنتقال ہو گیا تو ہوہ میت لے کر کرا چی اپنے سسرال میں آگئی، بیوہ کے میکے والے اور خود بیوہ بھی میہ والے اور خود بیوہ بھی میں معموم یہ کرنا ہے کہ بیوہ کو جائے ، لیکن سسرال والوں کا کہنا ہے کہ بیوہ ساس کے گھر عدت گزارے۔ اس سلسے میں معموم یہ کرنا ہے کہ بیوہ کو عدت کرا رہے۔ اس سلسے میں معموم یہ کرنا ہے کہ بیوہ کو عدت کرا رہے۔ اس سلسے میں معموم یہ کرنا ہے کہ بیوہ کو عدت کہاں گزار نی جائے؟

**جواب:..عورت اپنے شوہر کے گھر میں عدت گز ارے گ**ی ،اور جب تک عدت پورٹ نہیں ہوجاتی ،اس کا اپنے شوہر کے گھر سے نکلنا جا تزنہیں۔

#### مطلقة عورت كاشو ہركے گھر رہنا كيسا ہے؟

سوال: ... عورت مطلقہ اور تخلوعہ ہے، اس نے اپنی خوشی، مرضی اور سلسل اصرار ہے ضلع لیے، اور اس کو عہاء کے فتو وں کے سہار ہے طلاق کی شکل دے کر اپنی چوجیں سالہ از دوا ، تی زندگ سے خود ہی علیحہ گی افتیار کر لی ہے، خود ہی عدت کے وان مقرر کئے، پر دے کی راہ دار یوں میں اپنے شوہر کے گھر عدت کے بعد کئی سال گز ارد یئے، شوہر نے اپنے جھے کے واجب س، جہیز اور مہر کی رقم نقد وکی شخصت عورت کو اُداکر دی کہ دہ احسن طریقے ہے جو بچھائی کے گھر سے لے جہ ناچا ہتی ہے لے کر زخصت ہوج کے مگر عورت شوہر کا محان چھوڑ نائیس چاہتی ، اس کے بہن بھائی اور مال کرا چی میں رہتے ہیں، اس کے جوان تعلیم یوفت اعلیٰ ملازمت پر مامور لڑکے اس کو اپنے گھر لے جانے ، وہ ب رکھنے اور اس کی خدمت کرنے کے لئے تیار ہیں، گرعورت تینوں بیٹوں کے گھر جانا چاہتی اور ندا ہے ، اب بک خدمت کرنے کے ایک کو محمت کرنے کے لئے تیار ہیں، گرعورت تینوں بیٹوں کے گھر جانا چاہتی اور تا کی خدمت کرنے ہیں کہ بہن بھائی طور پر بہن کی اور قانو کی طور پر بہن کی دو اس کی جیٹوں کی خدمت کر رہے ہیں، بہن ہوائی ہوتی رہے گی اور قانو کی طور پر مطلقہ تخلوعہ مورت ، اس کے جیٹوں کی فرمت کر رہے ہیں، ہرطرح کی خدمت کر رہے ہیں، بہن عورت اپنی مورت آپنی کی خورت اس کا مکان خالی کر نے بیٹوں کے گھریا بھر اپنی کی جیٹوں کے گھریا بھائی کہن کے گھریا جورت آپنی کی خورت اس کا مکان خالی کر نے بیٹوں کے گھریا بھائی کہن کے گھر میں کی میٹوں کے گھریا بھائی کہن کے گھر میں کی کورت آپنی کے گھریا کہ کھری کے کہن کے گھریا جورت کی کہن کے گھریا کی کھری کورت آپنی کی کھریت تبدیل کرنے کورت آپنی کی کھریت کھری کے کہ کورت آپنی کی کھریت کر کے بیٹوں کے گھریا بھائی کہن کے گھریا کھری کے کہر کیٹوں کے گھریا بھائی کہن کے گھریا جورت کی کھریں کے کہر کورت کی کھری کے کہر کیٹوں کے گھریا کہر کے کہر کورت کی کھری کے کھری کی کھری کے کہر کی کھری کے کہر کے کہر کی کورت اس کی مکری کھری کیٹوں کے گھریا بھری کی کھری کے کہر کے کہر کیٹوں کے کہر کے کہر کے کہر کھری کے کہر کے کہر کے کہر کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کھری کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کی کورٹ کی کھری کے کہر کی کورٹ کی کورٹ کی کھری کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کھری کے کہر کے کہ

 <sup>(</sup>۱) وإن كبان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: ۱ ص:٣٤٣).

 <sup>(</sup>۲) على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣٥).

نتقل ہوجائے۔آپاسمسکے میں عورت کی طلاع کے لئے شرعی ، قانونی ، اخلاقی جواز اور عدم جواز کے بارے میں اپنے ارش دات سے نوازیں تو مشکور ہوں گا۔

چواب:...مطلقہ عورت کے لئے شرق علم ہیہ کہ وہ عدت کے دن شو ہر کے گھر میں گزار ہے،اس دوران اس کے نان نفقہ کی ذمہ داری بھی طلاق وینے والے پر ہوگ ۔ عدت ختم ہونے کے بعد اس کا اس گھر میں رہنا قانو نا،شر عا اوراَ خدا قاج بُر نہیں۔اگراس کے بیٹے موجود ہیں اور وہ اپنی والدہ کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں تو عورت کا سابق شو ہر کے گھر رہنا اور بھی پُر ا ہے۔ بہرص ایک اجنی کے گھر رہنا (اور اس پر اصرار کرنا) کی طرح بھی جا تر نہیں۔اس شریف خاتون کوچ ہے کہ شری حکم کا احترام مرت ہوئے اس اجنی گھر کوچھوڑ دے اورا گرعورت کی بھی حکم شری پڑمل کرنے کے لئے تیار نہ بوتو سابق شو ہر کوچا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو ،اس کو گھرے نکال دے۔

## کیاعدت کے دوران ہرایک سے بات ہوسکتی ہے؟

سوال: ... کیاعد ت کے دوران ہرا یک سے بات اور ملا قات کی جاسکتی ہے؟

جواب:..عورتوں اورمحرَم مردوں ہے گفت وشنید جائز ہے۔

سوال:...اکثرید یکھنے میں آیا ہے کہ کی مشہور شخصیت (مرد) کا انتقال ہوجا تا ہے تو دُومرے ہی دِن حکمران اور سیاستدان جن میں اکثریت مرد حضرات کی ہوتی ہے، بیوہ ہے تعزیت کرنے پہنچ جاتے ہیں اور اکثر کی تصاویر مع بیوہ کے اخبارات میں شائع ہوتی ہیں، کیا بیاجا کڑے؟ اورا گرنہیں توان کا کفارہ کیا ہوگا؟

جواب: ..نامحرَم مردول کومرحوم کے مردور ثاء سے تعزیت کی اجازت ہے، بیوہ سے اپنی عورتوں کے ذریعے تعزیت کریں، پھرایسی بیوگان کوبھی غیرت وحیا ہونی چاہئے کہ خاوند کے زخصت ہوتے ہی نامحرَموں سے گفت وشنیداورتصوریشی کا تماشار چارہی ہیں، تو بہ واستغفاراس کا گفارہ ہے۔

#### بیوہ،مرحوم کے گھر عدّت گزارے

سوال:..بڑی تین ماہ کی حامدہ، جبکہ عدت بھی لڑکی نے مرحوم کے گھر نہیں کی ، بلکہ سوئم والے ون چلی گئی ، مہر کی رقم بھی لڑکی نے میرے بھائی کے مرنے کے بعد معاف کر دی تھی اور اب اگر وہ یہ کے کہ ہم یہ بھی لیس گے تو اس صورت میں ہمیں کی کرنا چاہئے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب ویں۔

 <sup>(</sup>١) وعملى المعتدة أن تعتد في المنزل الدي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت لقوله تعالى: ولا تخرحوهن من بيوتهن إلخ. (هداية، باب العدة ج٠٦ ص٠٣٨، أيضًا: اللباب في شرح الكتاب ج٠٦ ص٢٠٥، كتاب العدة).

جواب:...مرحوم کی بیوہ کومرحوم کے گھر برعدت گزار نالازم ہے ،اورعدت سے پہلے گھر سے نگل جانا بخت گناہ ہے ، حامد ک عذت وضع حمل ہے ، مہرا گروہ بخوشی معاف کرچکی ہے تواس کا دوبارہ مطالبہ کرنا جائز نہیں۔ (\*)

## حرام کاری کی عدّت نہیں ہوتی

سوال:...ایک مرد،عورت عرصے ہے جرام کاری میں مصروف تنے،لوگول کے معلوم ہونے پرانہوں نے حرام کاری کے دوران دوآ دمیوں کی موجودگی میں نکاح کرلیا،عدت کے وقفے کا کوئی خیال ندرکھا، کیا بیڈنکاح وُرست ہے یا بطل؟ جواب:...نکاح میجے ہے،حرام کاری کی عدت نہیں ہوتی۔ (")

#### عدّت کے دوران عورت کی چوڑیاں اُتارنا

سوال: ... اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی شادی شدہ مرد کا انتقال ہوجائے تو اس کی بیوہ کے ہاتھوں سے چوڑیاں آتار دی جاتی ہیں یا تو ژ دی جاتی ہیں ۔ آیا اسلامی اُصولوں کے مطابق یہ کہاں تک صحیح عمل ہے؟ حدیث میں اس بہت کا کہیں ذکر ملتا ہے یانہیں؟ جواب: ... شوہر کے انتقال کے بعد عورت پر چار مہینے دی دن کی عدت لازم ہے، اور عدت کے دوران اس کے لئے ذیب وزینت ممنوع ہے، اس لئے زیوراور چوڑیاں وغیرہ اُتار دی جاتی ہیں ، البتہ اگر چوڑیوں کا اُتار لیٹاممکن ہوتو ان کوتو ژ ناغلط ہے۔

## عد ت کے دوران ظلم سے بیخے کے لئے عورت دُوسرے مکان میں منتقل ہوسکتی ہے

سوال:...ایک نوجوان عورت کا شوہرانقال کر گیا ،تقریباً ایک ہفتہ ہوا ہے،عورت مذکورہ اپنے متوفی شوہر کے گھر پرعدت وفات گزار رہی ہے،لیکن شوہر کے خاندان کے بعض لوگ بیرتق ضا کررہے ہیں کہ اس بیوہ کا نکاح فلاں فلال سے کردیا جائے ،اس

<sup>(</sup>١) وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان منه إلخ. (الدر المختار مع الرد ح:٣ ص:٥٣١).

<sup>(</sup>٣) "وَأُولُتُ الْآحَمَالِ آجَلُهُنَّ آنَ يُضَعُنَ حَمْلَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

 <sup>(</sup>٣) وفي القنية من كتاب الهنة وهبت مهرها من زوجها في مرض موتها ومات زوجها قبلها فلا دعوى لها لصحة الإسراء ما
 لم تمت ... إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٥١).

 <sup>(</sup>٣) جاز نكاح من رآها تزنى وله وطوها بالإاستبراء ..إلخ. (الدر المختار مع الرد ح:٣ ص.٥٠). أيضًا: هي تربص يلزم الممرأة .. ... عمد زوال المنكاح فلا عدة لزنا. وفي الشامية الله يجوز تزوج المزنى بها وإن كانت حاملًا ..إلخ. (شامي ج:٣ ص:٥٠٣) العدة).

 <sup>(</sup>۵) "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بالفسهن أربعة أشهر وعشرًا" (البقرة ٢٣٣٠).

 <sup>(</sup>٢) وعلى المستوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد، والحداد أن تترك الطيب والريبة والكحل
 والدهن المطيب وغير المطيب ...إلخـ (هداية ج:٢ ص:٣٤٤).

سبب سے عورت کوڈ را دھمکار ہے ہیں ،ایک صورت میں وواپنے والدین کے گھر جاستی ہے؟

جواب: ایام عدّت میںعورت ہے نکاح کے سلسلے میں سی تشم کی گفتگوحرام ہے۔عورت کواس امر کا شدیدخوف وخطرہ ہو تو والدين كے مكان ميں منتقل ہوسكتی ہے...<sup>(+)</sup>

#### تنہاعورت عدت کس طرح گزارے؟

سوال :...میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے،میری کوئی اولا دنبیں ہے،گھر میں اکیلی رہتی ہوں ، میں کتنی عدت تازاروں؟ نیز کیاعدت اینے عزیز وں کے گھر گزار عتی ہوں؟

جواب: بحس عورت کاشو ہر فوت : و گیا ہو، اس کی عدت جار ماہ دی دان ہے۔ اگر شوہر کے گھر میں عدت گزار ناممکن ہوتو وہاں ہی گزاری جائے ،''کین اگر تنہا کی کاعذر ہوتو اپنے عزیز وں کے پاس بامر مجبوری منتقل ہوسکتی ہے۔ (۵)

## کیاعدّت کے دوران عورت ضروری کام کے لئے عدالت جاسکتی ہے؟

سوال: ایک عورت کو جوعدئت کے دن گزار رہی ہے ، عدالت میں طلب کیا جاتا ہے ، حاکم عدالت کے سامنے اس کو بیان دینا ہے، اورضروری دستاویزات پر دستخط کرنا ہیں ، نیز عدالت میں اس کی حاضری ہے اس کا اور اس کے بچوں کا مالی مفاد بھی وابستہ ہے،الی صورت میں اس کے لئے شرعی حکم کیا ہے؟

جواب:..اس ضرورت کے لئے عدات میں جاسکتی ہے، شام کوگھر واپس آ جائے ،رات اس گھر میں گزار ناضروری ہے۔

الخ. وفي الشامية وهذا كله في المبتوتة والمتوفي عمها (١) والمعتدة تحرم حطبتها وصح التعريض لو معتدة الوفاة زوجها .. إلخـ (شامي ح:٣ ص.٥٣٣).

 <sup>(</sup>٢) وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وحب فيه ولا يخرجان منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف أو تلف مالها أو لا تحد كراء البيت و محو ذلك من الصرورات فتحرح لأقرب موضع إليه . إلخ. (شامي جـ٣٠ ص:٥٣١).

٣٠) " "والَّديْنَ يُتوفُّونَ مَنْكُمُ ويدرُونَ ارْوجًا يُترتَّضَنَ بِالْفُسِهِنَّ ارْبِعة اشْهُرٍ وَعشرًا " (البقرة ٣٣٣).

 <sup>(</sup>٩) على المعتدة أن تعتد في المنزل الدي يصاف إليها بالسكمي حال وقوع الفرقة والموت، كدا في الكافي. (عالمگيري

 <sup>(</sup>۵) المعتدة إدا كانت في مبرل ليس معها أحد وهي لا تحاف من اللصوص ولا من الجيران ولكنها تفزع من أمر البيت إن لم يكس الحوف شديدًا ليسل لها أن تستقل من دلك الموضع وإن كان الحوف شديدًا كان لها أن تستقل، كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج ١ ص.٥٣٥، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد).

<sup>(</sup>٢) المتوفي عنها زوجها تخرج نهارًا ونعض النيل ولا تبيت في غير منزلها. (عالمگيري ح: ١ ص:٥٣٣).

#### عدت کے دوران ملا زمت کرنا

سوال: مرتب عدت میں کوئی بہتر ملازمت لل جائے تو وہ شرع طور سے ملازمت کر عمق ہے یا کوئی مضا کقہ ہے؟ جواب: ... اگر خرج کا انتظام نہ ہوتو محنت مزدوری اور مدازمت جائز ہے، اور اگر خرچ کا انتظام ہوتو ما زمت بھی جائز نہیں۔ (۱)

#### عدّت کے دوران گھرکے قریب دِبنی درس سننے جانا

سوال:...کیاعورت دورانِ عدنت اپنے گھر کے قریب کی دین ورس وغیر ہ کو سننے جا سکتی ہے؟ جواب:... پر دے کے ساتھ جا سکتی ہے۔

## جس کوملازمت ہے چھٹی نہلتی ہووہ عدت کس طرح گزارے؟

سوال:...میری بیٹی چندناگزیر وجوہات کی بن پراپے شوہر سے ضلع لے ربی ہے، مسئد یہ ہے کہ وہ یک اسکول میں پڑھاتی ہے، اسکول پرائیویٹ ہے، وہ لوگ بین ماہ کی اکٹھی چھٹیاں نہیں دیتے ،عدت گزار نے کے لئے س کو سکول چھوڑ ناپڑے گا، پچھٹے آٹھ ماہ سے وہ شوہر سے عیحدہ ہے، اور میرے گھر پر ہے۔ میں پنشن یافتہ ہوں ،ان حامات میں کیاعد ت گزار نے کے لئے اس کی ماہ زمت چھڑ واؤں؟ کتاب وسنت کی روشنی میں جواب سے ٹواڑیں۔

چواب:...اگرلڑ کی کوکوئی کم کر دینے والانہیں ہے، تو وہ عدت کے دوران اپنی مد زمت پر جاستی ہے، کیکن رات گھر پر (۳) گزارے، رات کو ہا ہرندرہے، وامقداعم!

#### اگر مسىرال والے شوہر کے گھر عدت پوری نہ کرنے دیں تو عورت کیا کرے؟ سوال:...میرے شوہر کے انقال کے بعد ججھے سسرالیوں نے اتنا تک کیا کہ شوہر کے گھر مدت بھی نہ پوری کرنے دی ،اور

(۱) قال في الفتح والحق أن على المفتى أن ينظر في خصوص الوقائع، فإن علم في واقعة عجر هذه المحتلعة عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحرمة اهـ. وأقره في النهر والشربلالية. (رد اعتار ج. ٣ ص ٥٣٥).
 (٢) وتنعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وحب فيه ولا يخرجان منه إلّا أن تحرج ونحو ذلك من الضرورات. وفي الشامينة وأما النخروج للمصرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتي، فالمراد به هنا غير الضرورة. (شامي ج: ٣ ص: ٣٤ من ١٤٤).

(۳) ومعتدة موت تخرج في الجديدين وتبيت أكثر الليل في منزلها. (وفي الشامية) وأما المتوفى عنها زوحها فلأنه لا نفقة
 لها فتحتاج إلى الخروج نهارًا لطلب المعاش. (شامي ح۳۰ ص ۵۳۱۰ أيضًا اللباب ح ۲ ص ۲۰۵).

نہ بی مجھے مرحوم کے ترکے میں سے حصد دیا ، جھے مجبور اُعدّت وُومری جگہ پوری کرنا پڑی۔ شرعی لی ظ سے عدّت شوہر کے گھر پوری نہ ہونے یا نہ پوری کرنے دیتے ہے کون گنا ہگا رہوا ، میں یاسسرالی رشتہ دار؟

جواب:...عدّت توشوبر کے گھریمل گزار نی جاہے'' کیکن اگر ان لوگوں نے آپ کو دہاں عدّت نہیں گزار نے دی، تو وہ "من جگار ہوئے۔ای طرح مرحوم کے ترکے بیس آنھوال حصد آپ کا بنرآ ہے،اگریبال نہیں دیجے تو مرنے کے بعد ویں گے۔ (۱) وور النِ عدّت بیماری کا علاج چائز ہے

سوال:...اگر ایک عورت عدّت کے دوران بیار ہوجائے اور چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو جائے تو کیا وہ اپنا علاج کر داسکتی ہے؟ نیز اگر بخت بیار ہوجائے تو اسپتال میں داخل ہوسکتی ہے؟

جواب: . علاج بھی کرواسکتی ہے، اور خدانخواستہ اسپتال بیں واغل ہونے کی ضرورت ہوتو اسپتال میں بھی داخل (۳) ہوسکتی ہے۔

#### عدت کے دوران ہیبتال کی نوکری کرنا

سوال:...ہندہ ہیپتال میں ملازم ہے، مریضوں کی دیکھ بھال سے لئے آنا جانا ہوتا ہے،اب ہندہ کے شوہر کی وفات ہوئی، ہندہ کے لئے آیام عدّت میں ہیپتال جائے کے بارے میں کیا تھم ہے؟

۲: . مندہ بے پردہ ہے ، دورانِ عدت پردہ ضرور کی ہے یا نہ؟ اور عدت کا کیا طریقہ اِختیا رکیا جاوے؟
 جواب :...اس صورت میں مل زمت کے سلسے میں ہمیتاں جاسکتی ہے ، البتدرات کوغروب آفتاب ہے پہلے گھر آ جائے۔
 ۲: ... پردہ مسلمان عورت کے لئے ہر حال میں ضرور کی ہے ، اس میں عدّت اور غیرِ عدّت کا فرق نہیں ہے ، تا ہم عدّت میں عورت کے لئے یہ کی حکم ہے کہ وہ زیب وزینت کو ترک کردے ، سر مدوغیرہ نہ لگائے ، عطرے اِجتناب کرے ، رنگا ہوا کیٹر ا
شہرے وغیرہ ۔ (۱)
 نہ بہنے وغیرہ ۔ (۱)

( ) وتنعتندان أي منعتندة طلاق ومنوت في بينت وجب فيه ولا ينجرجان منه إلّا أن تنخرج ...... قال في الشامية: وشمل إحراج الروج ظلمًا أو صاحب المدرل لعدم قدرتها على الكراء | إلح. (شامي ج٣٠ ص: ٥٣١) فصل في الحداد).

(٢) عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلّله مه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أحد منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أحد من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري . (مشكوة، باب الظلم ص:٣٣٥، الفصل الأوّل).

 (٣) ولا يخرحان منه إلا أن تخرج أو ينهدم . . . و نحو دلك من الضرورات. وفي الشامية: وأما الخروح للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتي، فالمراد به هنا غير الضرورة. (شامي ج:٣ ص٥٣٢٠، فصل في الحداد).

(٣) وفي الدر ومعتدة موت تخرج في الحديدين وتبيت أكثر الليل في منزلها. وفي الشامية وأما المتوفي عنها زوحها فلأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الحروج بهارًا نطلب المعاش. (شامي ح٣٠ ص. ٥٣١، قصل في الحداد).

(٥) "يَايُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَرْوحِكَ وَبَناتِكَ وَنسآء الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيْهِنَّ (الأحزاب: ٥٩).

(١) وعملى المبتوتة والمتوفى عنها روجها إذا كانت بالعة مسلمة الحداد، والحداد أن تترك الطيب والزينة والكحل
 والدهن المطيب رعير المطيب . إلخ (هداية ح:٢ ص ٣٢٤، طبع شركت علميه ملتان).

## ڈاکٹر نی اور ماسٹر نی کس طرح عدت گزاریں؟

سوال:...مثلًا ڈاکٹر ٹی اور ماسٹر ٹی کے شوہر اِنتقال کر گئے تو عدت کس طرح ہوگی؟ لیڈی ڈاکٹر کے پاک مریض آئے تو کیا وہ مریضوں کود کمچے سکتی ہے؟ اوراسی طرح کیالیڈی ٹیجپر کچھ دنوں بعداسکول جاسکتی ہے؟

جواب:...عدت شوہر کے گھر میں گزار نالازم ہے، لیڈی ڈاکٹر گھر میں مریض دیکھے علی ہے۔ ( )

عدت کے دوران اپنے یا بچوں کے علاج کے لئے ہسپتال جانا دُرست ہے

سوال:...میری پچی جوکہ بنین ماہ کے حمل ہے ہے، بیوگی کی وجہ ہے عدت گزار رہی ہے، آپ سے یہ بوچھ نہے کہ وہ عدت کے ونول میں اسپتال جاسکتی ہے یانہیں؟ کیونکہ ان کی اولا دبغیر اسپتال کے بیدائہیں ہوتی۔ اور دُومرا بید کہ ان کی دومعصوم بچیاں بھی جی مضافحوا سندان کی بیماری کی صورت میں بھی آئہیں اسپتال جانا پڑے تو انہیں کیا کرنا چاہئے؟

جوا**ب:**...ضرورت کی وجہ ہے اسپتال جاسکتی ہیں۔<sup>(\*)</sup>

## عدت کے دوران عورت اگر گھرے باہر نکی تو کیا تھم ہے؟

سوال:...اگرایک عورت عدّت کے زمانے میں گھرے باہرنگل جاتی ہے اور پھراس کا کفارہ جا ہتی ہے تو کیا کفارہ اوا ناہر گا؟

جواب :..اس كواس كناه سے توبه كرنى جاہئے ،اوركوكى كفار وہيں۔

#### عدت کے دوران عورت ضرورت کے لئے دِن کو گھر سے نگل سکتی ہے

سوال:...کیا بیوہ اپنے عزیز کے گھر جا سکتی ہے، جس میں اور اس کے گھر میں جہاں عدت گز ار رہی ہے فاصد صرف ایک د بیوار کا ہے؟

**جواب:...بیوه ضرورت کی بناپر دِن کوگھرے باہر جاسکتی ہے، گررات اپنے گھر رہے،اور دِن کوبھی شدید ضرورت کے بغیر** (۳) ندجائے۔

سوال:...اگرکسی غلط قبمی کی بنا پر بیوہ اپنے عدت والے گھر ہے بغل والے عزیز کے گھر چی گئی (ایک مرتبہ) تو اس کا

 <sup>(1)</sup> على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكلي حال وقوع الفرقة والموت، كذا في الكافي. (عالمكيري ج: 1 ص: ٥٣٥، الباب الرابع عشر في الحداد، أيضًا: البحر الرائق ج. ٣ ص. ١٦٤، فصل في الحداد، طبع بيروت).

ر٢) المتوفّى عنها زوجها تنحرج نهارًا وبعض الليل ولا تبيت في غير مبرلها، كذا في الهداية. (عالمكيري ج ا ص:٥٣٣). أيضًا وتعتدان .. ولا يخرجان منه إلا ان تخرج منه أو ينهدم المنزل أو تخاف إنهدامه أو تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات. (شامي ح ٣ ص:٥٣١، فصل في الحداد).

<sup>(</sup>٣) المتوفّى عنها زوجها تحرج نهارًا وبعض الليل ولا تبيت في غير منولها. (عالمكّيري ج. ١ ص ٥٣٣).

کفارہ کیاہے؟

جواب :...کوئی کفارہ نہیں ،ا اس بغیرضر ورت کے گئھی توالند تعالی ہے استغفار کرے۔

## عدت نه گزارنے کا گناه کس پر ہوگا؟

سوال:...طلاق دینے کے بعد بیوی َ واس کی ماں کے گھر بھیج دیا تھا،طلاق کے بعداس نے مدت تبیس گزاری اور نہ ک پریہ ظاہر کیا تھا کہ طلاق ہوگئی ہے،عدت نہ گزار نے کا گناوکس پر عائد ہوتا ہے؟

جواب: ،عدّت طداق شوہرے گھر گڑارے کا تھم ہے، اس مدّت کا نان ونفقہ شوہر کے ذمہہے، اس لئے اس کو ہاں کے گھر ہے۔ گھر بھیج وینا جائز نہیں تھا۔ طلاق اگر ''رجعی'' ہوتو عورت بدستورا پنے شوہر کے نکاح میں رہتی ہے، اس لئے اس کو چاہئے کہ خوب زیب وزینت کرے تا کہ شوہر کا دن اس کی طرف مائل ہواوروہ ٹرجوع کرلے۔ (۳)

اورطل ق بائن اورموت کی معدّت میں مورت پر'' سوگ'' کرنا واجب ہے، ندخوشبولگائے ، ندا چھا کپڑا پہنے، ندسر مدلگا۔ ، نہ تیل لگائے ، نہ بغیراضطراری حالت کے شوہر کے گھرے لگلے۔ ''')

اگر عورت نے ان اُمور کی پابندی شبیں کی تو گنبگار ہوگی ، اور عدت کے ون پورے ہونے پر عدت بہر حال ختم ہوج ئے گی۔ آپ نے چونکہ طلاق کے بعد عورت کو مال کے عدت کی شرائط پور کی گنبگار ہوئے۔ اور اگر عورت نے عدت کی شرائط پور ک شبیل کیس تو وہ بھی گنبگار ہوئی۔

## عورت کاعدت نهگزارنا کیساہے؟

سوال:... کیا شوہر کے مرنے کے بعد مذت عدّت گزار نا ضروری ہے؟ اور جوعورتیں مذت عدّت نہ گزار نا چاہیں ان کے لئے کیا تھم ہے؟ لئے کیا تھم ہے؟

 <sup>(</sup>۱) وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وحب فيها، وألا يحرحان منه إلا الحد (درمحنار ح ٣ ص ٥٣٦).

<sup>(</sup>٣) وتبجيب لمطلقة الرجعي والنائل والفرقة بلا معصية المفقة والسكني ولكسرة إن طالت المذة. (الرد اعتار مع

الدر المحتار ج ٣ ص ١٠٩، باب النفقة، أيضًا هداية ج ٢ ص ٣٥٣، طبع شركت علميه مدان،

<sup>(</sup>٣) ولا يحب الحداد عدى الصعيرة والمسوسة الكبيرة والمطبقة طلاقًا رجعيًا وهذا عندا، كذا في البدائع. (عالمگيري ح. اص ١٩٣٠، الباب الرابع عشر في الحداد). أيضًا ولم تؤمر المطلقة بذلك (أي الإحداد) لأنها تحتاح الى أن تشرين فيرعب روجها فيها ويكون دلك معونة في جمع ما افترق من شملها إلحد (حجة الله البائعة، العدة ح ٢ ص. ١٣٢ طع إدارة الطباعة المنيرية، بيروت).

<sup>(</sup>٣) مسألة (وحوب الإحداد على المتوفى عها زوجها والمطبقة) قال وعلى المعتدة المسلمة من الوفاة والطلاق إحتاب الزيمة والطيب) وذالك لما روته أمّ حبيبة وأمّ سلمة وغيرهما عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لإمرأة تؤمن بالله والبوء الآخر أن تحد على ميت فوق ثالات إلّا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، فأوجب عليها الإحداد، والإحد د الإمت عمن الربمة والطيب. وشرح محتصر الطحاوى، للجصاص حـ ٥ ص.٣٣٣، طبع بيروت).

جواب:... شوہر کے مرنے کے بعد چ رمہینے دی دن (ایک سوتمیں دن) کی عدّت گزار نا ضروری ہے۔ جوعورت اس کی پابندی ندکرے وہ گذرے ، اورا گرعدت گزرنے سے پہنے نکاح کریا تو وہ نکاح باطل ہے۔ (\*)

ہرایک سے گھل مل جانے والی بیوی کا تھم

سوال:...ایک صی بی نے شکایت کی: بیری بیوی کسی طاب گار کا ہاتھ نہیں بھٹنت۔ آ ب صلی القد عدیہ وسلم نے فر مایا: اے طلاق وے دو۔ صحافی نے عرض کیا کہ: میں اس کے بغیر نہیں روسکتا، حضور صلی القد مدیہ وَ اس نے فر مایا: تو بھر اس سے فائد و اُٹھاؤ۔ بیہ روایت کیسی ہے؟ بیھی درایت کے خلاف معلوم ہوتی ہے؟

<sup>(</sup>١) "وَالَّذِينَ يُتَوقُونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواحًا يُتَربُّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ارْبِعة اشْهُرِ وْغَشُرًا" (البقرة.٣٣٣).

 <sup>(</sup>۲) أما نكاح منكوحة العير ومعتدة .... لم يقل أحد بجوازه فلم يمعقد أصلًا. (شامى ح ٣ ص ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال. جاء رحل إلى السي صلى الله عليه وسلم فقال. إنّ لي امرأةً لا ترديد لامس، فقال السي صلى الله عليه وسلم طلّم طلّم طلّم عليه أحد الرواة إلى الله عليه وسلم طلّم عليه النسائي رفعه أحد الرواة إلى الله عباس وأحدهم لم يرفعه، قال وهذا الحديث ليس بثابت. (مشكّوة ص ٢٨٧، باب اللعان، الفصل الثاني، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) مظُوة كماشير پلعات كوال عورج كر: قوله ولا ترديد لامس أى لا يمنع نفسها من يقصدها بفاحشة ويؤيده قوله لامس وقيل معناه لا ترديد من ياخذ شيئا من البيت وقد يرجع هذا المعنى بأن البي صلى الله عليه وسلم لا يأمره بإمساك الفاجرة وقد يوجه بأنه يمكن أنه أمر به مسبب شدة محبته إياها لئلا يقع من مفارقتها في الفتنة لكنه يحفظها ويصعها عن الرنا والوقوع في الفاحشة، فافهما ١ المعات. (مشكوة ص٢٨٤، طبع قديمي كراچي).

## طلاق کے متفرق مسائل

## جب تک سوتلی مال کے ساتھ بیٹے کا زِنا ثابت نہ ہو، وہ شوہر کے لئے حرام نہیں

سوال:...زیدنے اپن سوتیلی ہاں ہے زنا کیا، زید کی پچی نے اس کی تمام حرکات کو دیکھا، زید نے پچی ہے کہا کہ مجھے معاف کرو، آئندہ کے لئے الیانہیں کرول گا اور اس واقعہ کا ذکر کس سے جو جو تے ہی پچی نے شور مچا کراس کی تشہیر کردی اور محطے کے ایک عالم کے پاس جا کر پورا واقعہ بین کیا۔ عالم نے محلہ والول سے حالات وریافت کئے ،معلوم ہوا کہ ان کے تعدق ت ، س محلے کے ایک عالم نے محلہ والول کوجی کر کے زید کی پچی سے شہاوت طلب کی تو اس نے شہاوت و ہے ہے انکار کرویا کہ مجھے معلوم نہیں ۔مولا ناصاحب نے ازرا واحتیاط عمر و (بعنی زید کے باپ) سے کہا کہتم اپنی ہوی کوچھوڑ دو، اس نے نہیں چھوڑ ا، کیا ہے عورت عمر و کے لئے ج تزے یا نہیں ؟ اگر ج تز ہے تو تھیک، ورنہ طال ہونے کی کیاصورت ہے؟

جواب: ... جب تک شری گواہ موجود نہ ہوں ، یا اس عورت کا خاوند تسلیم نہ کرے اس وقت تک حرمت کا فتوی نہیں دیا جو سکتا، اور عمروکا نکاح بدستور ہاتی رہے گا۔ شکوک واوہام اورا نکل پچو سے شرعاً زنا کا شوت نہیں ہوتا۔ ہاں! البتہ اگر صاحب واقعہ کومعلوم ہوتو و یا نتا حرمت آجائے گی ، اور اگر شرع گواہوں سے یا خاوند کے اقرار سے زید کا سوتیلی ماں سے زنا ٹابت ہوجائے تو بھر عمرو پر اس کی بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی۔ اس صورت میں خاوند کو چاہئے کہ بیوی کوچھوڑ و سے اور چھوڑ نے کی بہتر صورت یہ ہے کہ بیوی کوز ہان سے کہ دے کہ دے کہ دول کے بیوی کو تھوڑ و یا ''اور پھر دونوں عیجدگی اختیار کر لیں۔ یا مسلمان حاکم میاں بیوی میں تفریق کراوے۔ ('

#### مطلقہ بیوی کا انتقام اس کی اولا دے لیناسخت گناہ ہے

سوال:...کوئی شخص اپنی پہلی بیوی کوطلاق دے دے اور دُوسری شادی کرلے اور پہلی بیوی سے جواولا دہو، اس سے وہ انتقام پہلی بیوی کانے، بیعنی اس کوعاق کرنے کی کوشش کرے، ذراتفصیل سے بیان کریں ، کیابیدوید دُرست ہے؟ جواجہ بیعنی اس کوعاق کرنے کی کوشش کرے ، ذراتفصیل سے بیان کریں ، کیابیدوید دُرست ہے؟ جواب:...مطلقہ بیوی کا انتقام اس کی اول دسے لینا اور اولا دکوعاق کرنا دونوں یا تمیں سخت گناہ ہیں ، اور عاق کرنے سے بھی

 <sup>(</sup>١) وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها الزوج بآخر إلا بعد المتاركة وإنقضاء العدة. وفي الشامية: وعبارة الحاوى إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة إلخ. (شامي ج:٣ ص:٣٤، فصل في اغرمات، طبع سعيد كراچي).

اس کی اولا دورا ثت ہے محردم نہیں ہوگی۔

#### اگر بہوسسر برزنا کا دعویٰ کرے تو حرمت مصاہرت!

سوال:...اگرایک بہوا ہے سسر پرزنا کا دعویٰ کرے،اس پرحرمت مصاہر ہ لازم آتی ہے یا کہ بیں؟ جواب:...اگرشو ہراس کی تقیدین نہیں کرتا تو حرمت مصاہرہ ٹابت نہیں ہوگی۔ (۴)

#### كيابياباب كى طرف سے مال كوطلاق دے سكتا ہے؟

سوال:...اگرکسی عورت پر زِنا کا الزام عاکمہ ہوتا ہے اوراس کا شوہراس ملک میں موجود نبیں اور زِنا کے گواہ بھی موجود ہیں تو کیااس کے بینے کو بینق حاصل ہے کہ وہ اپنی مال کو ہاپ کی طرف سے طلاق دے سکتا ہے؟ جواب:...کوئی کسی کی طرف سے طلاق نہیں دے سکتا۔ (۳)

## كيا" تيرى دا رهى شيطان كى دا رهى ہے "كہنے دالے كى بيوى كوطلاق ہوجائے گى؟

سوال:...وقطف آپس میں ایک ویٹی مسئلے پر تنازع کرتے ہیں اوران میں سے ایک شخص و وسرے کو غضے کی حالت میں کہتا ہے: '' تیری داڑھی شیطان کی داڑھی ہے' اوراس بات کی دو تین بار تکرار کرتا ہے، الشخص کی بیوی کوطلاق ہوگی یا نہیں؟ جواب:...اس شخص کا یہ کہتا کہ: '' تیری داڑھی شیطان کی داڑھی ہے' شرعاً وُرست نہیں، اوریہ قول اس کا نہا بہت نا پسندیدہ اور داڑھی کی اہائت کا موجب ہے۔اس لئے دو سخت گنہگار ہوا، اس کو تو ہدو اِستغفار کرنا جا ہے اور آئندہ کے لئے ایسے الفاظ استعمال

اور داڑھی کی اہانت کا موجب ہے۔اس کئے وہ بخت کنہگار ہوا ،اس کوتو ہو اِستغفار کرنا چاہئے اور آئندہ کے لئے ایسے الفاظ اِستعمال کرنے سے کمٹن احتر از کرنا چاہئے۔البتہ اس لفظ سے کفرلازم نہیں آتا اور شدہی اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوتی ہے، کیونکہ اس شخص کا مقصود داڑھی کی توجین نہیں۔

کسی کے پوچھنے پرشو ہر کہے کہ ' میں نے طلاق دے دی ہے'' کیا طلاق ہوجائے گی؟ سوال:...میرے شوہر ہربات پر مید همکی دیتے تھے کہ:'' میں تمہیں طلاق دے دُوں گا،اور دُوسری شادی کرلوں گا' مہ جملہ انہوں نے تقریباً ایک لاکھ دفعہ دہرایا ہوگا۔ ہرموقع پران کا یہی تکیہ کلام تھا،اس کے بعد انہوں نے ججھے میرے میے بھیج دیا اور لوگوں

 (١) عن أنس قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (الدر المنثور للسيوطي ج:٢ ص:١٢٨ بيروت).

<sup>(</sup>۲) رجل قبل إمرأة أبيه بشهوة أو قبل الأب إمرأة إبنه بشهوة وهي مكرهة وأنكر الروح أن يكون بشهوة فالقول قول الزوح وإن صدقه النزوج وقعت الفرقة ويجب المهر على الزوج. إلخ. (عالمگيرى ج: اص: ۲۷۱، طبع رشيديه). أيضًا: وإن ادعت الشهوة ..... وأنكرها الرجل فهو مصدق لاهي (الدر المختار، فصل في اعرمات ح: ۳ ص: ۳۵ طبع سعيد). (۳) كما في شرح التنوير: وأهله زوج عاقل بالغ مستيقظ وفي الشامية احترز بالروح عن سيد العبد ووالد الصغير . (شامي ج: ۳ ص: ۲۳) كتاب الطلاق، طبع ايج ايم سعيد).

ہے کہن شروع کردیا کہ:'' میں نے طلاق دے دی ہے، معامد ختم کردیا ہے''ایک دوجگہ اس طرح بھی ہوا کہ کس نے پوچھا کہ:تم کیا چاہتے ہو؟ توانہوں نے کہا:'' طلاق!''وہ مجھے داپس نہیں بلانا چاہتے اور طلاق دینا چاہتے ہیں، نیکن ان کی بیہ کوشش ہے کہ میں طا،ق کا مطالبہ کروں، تا کہ مجھے مہرمی ف کرنا پڑے اور مہرا دا کئے بغیران کی خواہش کی شکیل ہوج ئے۔

جواب: اگرکس کے پوچھے پرشو ہریہ کہددے کہ:'' میں نے طلاق دے دی ہے' تو اس سے طلاق ہوج تی ہے'۔ آپ اپنے شو ہر کے خلاف عدالت میں دعوی کریں اور شہا دتول کے ذریعہ ثابت کریں کہ فلاں فلاں اشخاص کے سر منے اس نے طلاق ک ا غاظ کہے ہیں۔عدالت شہا دتوں کی ساعت کے بعد طلاق کا فیصلے دے دے گی اور آپ کا مہر بھی دلا دے گی۔

## نكاح وطلاق كيشرعي أحكام كوجهالت كى رواييتي كينے والے كاحكم

سوال: عید کے بعد بخت غصے کی حالت میں فاوند نے مجھ سے صاف صدف الفاظ میں اس طرح کہا!" میری طرف سے نجھے طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، نو آئ سے میری ہوں کے برابر ہے "جب غصراً تراتو کہنے گئے:" غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی ، س کے لئے باقہ عدہ درخواست دینا پڑتی ہے ، جب کہیں طلاق ہوتی ہے ۔" میں نے اپنے ایک ہمساییہ سے پوچھا، اس نے کہا: اب تو تہہیں طلاق پڑچکی ہے ۔ سیکن خاوذ باللہ کہ ایملا کہنا شروع اور بہتی زیور و کھایا تواس نے نعوذ باللہ کہ ایملا کہنا شروع اور بہتی زیور و کھایا تواس نے نعوذ باللہ کہ ایملا کہنا شروع اور صدیت پر کہور کر دیا ہے بیکن میں ان شرایف اور صدیت پر پوراپورا ایمان ہے بیکن بیر ان شاء اللہ انجام کی پروا کئے بغیر ایسانہ کرول گی جا ہے میری حالت کے جمہو۔

'''' جواب: ... طلاق غضے ہی میں وی جاتی ہے، انسی خوش میں طلاق کون دیا کرتا ہے؟ غضے کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہے،' اور زبانی طلاق دینے سے بھی حلاق ہوجاتی ہے۔ ''اس فخص کا بیکہن کہ:'' بیتو جہالت کے وقت کی روابیتیں ہیں'' کلمہ کفر ہے،'اس فخص کواپتے ایم ن کی تجد ید کرنی جا ہے'۔' اور آپ اس کے لئے بالکل حرام ہو چکی ہیں، اس سے علیحد گی اختیار کر لیجئے۔

 <sup>(</sup>۱) ولو قين له طنقت إمرأتك فعال نعم أو بلى بالهجاء طلقت، بحر. (الدر المختار مع الرد اعتار ح۳۰ ص ۲۰۹،
 باب الصريح، طبع ايج ايم سعيد كمپنى).

<sup>(</sup>۲) ویقع طلاق من عضب الح. رشمی ح ۳ ص.۳۳۳ طبع ایج ایم سعید). أیضًا ورده این السید فقال او کان کذلک لیم یقع عملی أحد طلاق، لأن أحدُ لا یطلق حتَی یعضب. (بدل اعهود، کتاب الطلاق، باب فی الطلاق عنی العبط ح:۳ ص ۲۷۱).

<sup>, &</sup>quot;) وركسه لفظ محصوص هو ما حعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية . . . وأراد اللفظ ولو حكما ليدحل الكتابة المستنينة . . .إلخ. (شامي ح: ٣ ص: ٣٠٠، كتاب الطلاق، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٩) رجل عرض عليه خصمه فتوى الأنمة فردها وقال چه يار نامه فتوى آورده، قبل يكفو الأنه رد حكم الشرع، وكذا لو لم
 يفل شيئًا لمكن ألقى الفتوى على الأرض وقال إبن چه شرع أست، كفر. (عالمگيرى ح: ٣ ص. ٣٤٣، طبع رشيديه).

رد، ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. رشامي ح م ص ٢٣٤، باب المرتد، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

٣٠) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنين في الأمة لم تحل له حتى تمكح زوجًا غيره. إلخ. (عالمكيري ح ١ ص ٢٢٠٠)

#### طلاق ما نکنے والی عورت کوطلاق نہ دینا گناہ ہے

سوال: ... میرے اپنے شوہر کے ساتھ چارسال ہے از دوا ہی تعدق ت منقطع ہیں ،ہم دونوں ہیں عمر کا بہت فرق ہے، شوہر کی بے دوزگاری کی وجہ ہے بھی اکثر لڑائی جھکڑے ہوتے تھے، بات طلاق تک آئینچی ، ہیں گزشتہ سات ماہ ہے اپنے دالدین کے ساتھ رور ہی موں ، بیچ بھی میرے ساتھ ہیں ، کئی مرتبہ طلاق کا مطالبہ کرچکی ہوں ، لیکن وہ طلاق تہیں دیتے اور اُن یہ کہتے ہیں کہ کچھے لئے کا سے کہتے ہیں کہ کھے لئے کا سے کہتے ہیں کہ کھے اور اُن یہ کہتے ہیں میرے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: ..آپان سے خلع لے لیں ، مرد کاعورت کواس طرح رکھنا گناہ ہے ،اس کو چاہئے کہ طلاق وید ہے۔

سوتیلے باب ہے کہنا کہ میں تمہاری لڑکی کوطلاق دیتا ہوں "کیااس سے طلاق ہوجائے گی؟

سوال: بہمیں معلوم بیکرنا ہے کہ ایک فخص نے ایک ایک فہ تون سے شادی کی ، جس کی پہلے شوہر ہے ایک بیٹی تھی ، اس لڑک کواٹ شخص نے پال پوس کر بڑا کی اور وقت آنے پر اس کی شادی کر دی ، اس لڑک اور اس سے شوہر میں کسی بات برچپقاش ہوگئی ، اور اس نے اس لڑک کے اس نے اس لڑک کے سوتیلے والد کے سامنے بیکہا کہ 'میں تمہاری بڑک کو طلاق و بتا ہوں' تو کیا ایک صورت میں لڑک کو طلاق ہوجائے گی؟ جبکہ وہ لڑک حقیقاً تو اس کی نہیں ہے ، اس نے تو اس کو صرف پالا ہے ، لڑک تو اپنے حقیقی والد کی طرف منسوب ہے اور اس شخص نے اس کے سوتیلے والد کی طرف منسوب کر کے کہا ہے کہ تمہاری بیٹی لڑکی کو طلاق و بتا ہوں۔ از راوِ نو ازش اس مسئے پر ہماری رہنم ان کی جائے کہ شریعت اسلام اس کے منطق کیا تھی اسلام اس کے منطق کیا تھی میں گئی ہے؟

جواب: ... چونکداس شخص نے اس لڑک کو پالا ہے، اس کے اس کی طرف نسبت کر کے یہ کہنا کہ ' میں تمہاری بٹی کوطلاق دیتا ہوں' 'مسیح ہے، اس سے طلاق ہوجائے گی، رہا ہے کہ کتنی طلاقیں ہو تیں ، ایک ، یا دویا تین ؟ اس کی تفصیل آپ نے کسی نہیں ، اگر اس شخص نے صرف یہی کہا تھا کہ' میں تمہاری لڑکی کو طلاق ویتا ہوں' اور نبیت تین کی نہیں تھی تو ایک طلاقی رجعی ہوئی ، عدت کے اندر بغیر نکاح کے رُجوع ہوسکتا ہے اور عدت کے بعد دوہا رہ نکاح ہوسکتا ہے۔ (۱)

پہلی بیوی کی اِ جازت سے وُ وسری شادی کرنے والے کا پہلے سسرال کے مجبور کرنے پر پہلی بیوی کوطلاق وینا

سوال:...میری شادی کوتقریبأ چارسال کا عرصه بهور ہاہے، میری دو پچیاں بھی ہیں، تقریباً ڈیزھ دوسال سے میری بیوی بیار رہے گئی ہے، اے نسوانی مرض ہے، بہت علاج معالج کر دایا، لیکن اس کی صحت ٹھیک نہ ہوئی۔ اپنی بیوی کی رضامندی سے میں نے ایک

(۱) وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدى نفسها منه بمال يخلعها به لقوله تعالى. فلا جاح عليهما فيما افتدت به، فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقةً بائنةً ولروجها المال. (هداية، كتاب الطلاق ج ۲ ص:٣٠٣ باب الحلع). (۲) قال إمرأته عمرة بنت صبيح طالق وإمرأته عمرة بنت حفص وألا نية له لا تطلق إمرأته فإن كان صبيح زوج أم إمرأته وكانت تنسب إليه وهي في حجره فقال ذلك وهو يعلم سبب إمرأته أو ألا يعلم طلقت إمرأته. (عالمگيري ح: ١ ص ٣٥٨). بیوہ خاتون ہے؛ وسرا نکاح کرلیے الیکن جب میری پہلی بیوی کے ماں باپ کومعلوم ہوا کہ میں نے دُومرا نکاح سَرلیہ ہے تو ان ہو گوں نے بہت شور مچایا ، اورلڑائی جھنگڑ ابھی ہوا ، ان ہو گول کا کہنا ہے کہ میں اپنی دُومری بیوی کوطلاق دے دُوں ،نبیں تو وہ لوگ اپنی ٹرکی لیمنی میری پہلی بیوی جھے اور اپنے بچوں کو میری پہلی بیوی جھے اور اپنے بچوں کو میری پہلی بیوی جھے اور اپنے بچوں کو چھوڑ کرا پنے مان باپ کے گھر جانا جا ہمتی ہے۔

جواب:... بہلی ہوی کے ماں باپ کا مطالبہ بالکل نلط ،حرام اور نا جائز ہے، آپ دونوں ہیو یوں کور تھیں لیکن میل برتاؤ میں دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کریں ، ایک رات ایک کے گھر رہا کریں ، اور ڈوسری رات ڈوسری کے گھر ، اسی طرح نان و نفقہ میں برابری کریں ،کسی کے ساتھ ترجیجی سلوک نہ کریں ۔ (۴)

سوال: .. جب پھے بات نہ بی تو میں نے مجور آاپ سرال والوں کے کہنے پر اپنی دُوسری بیوی کوعدالت کے ذریعے طلاق دے دی، کین طلاق دے جب ڈاکٹری معائے سے پتا علاق دے دی، کین طلاق دے جب ڈاکٹری معائے سے پتا کے طلاق دے دی، کین طلاق دے جب ڈاکٹری معائے سے پتا کے جلاکہ میری بیوی ایک ماہ کی حالمہ ہے۔ اب پھے وگوں کا کہنا ہے کہ میطلاق نہیں ہوئی کیونکہ عورت حمل سے ہے۔ اور پھے لوگ کہتے ہیں کہ تین ماہ تیرہ دن عورت کے ایام الگ الگ کا شنے ہوں گے، اس در میان میاں بیوی از دوا بی زندگی نہیں گزار سکتے ، اگر ایسا نہیں کیا گیا تو بیحرام کا دی ہوگی۔ مہر بانی فرما کرمیری رہبری کی جائے کہ کیا طلاق واقع ہوگئی یا نہیں؟ اور ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ گیا تو بیحرام کا دی ہوگئی یا نہیں؟ اور ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ جواب: ...اگر آپ نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تھی تو نکاح ختم نہیں ہوا، دونوں کور کھ سکتے ہیں، ''اور اگر تین طلاقی دی تھیں تو نکاح ختم نہیں ہوا، دونوں کور کھ سکتے ہیں، ''اور اگر تین طلاقیں دی تھیں تو نکاح ختم نہیں ہوا، دونوں کور کھ سکتے ہیں، ''اور اگر تین طلاقیں دی تھیں تو نکاح ختم ہوگیا، جوحمل کی صالت میں تھی وہ بھی حرام ہوگئی، اس کے ساتھ بغیر شرعی حلالہ کے دو بارہ نکاح نہیں ہوسکتا'، ''القداعلم!

#### جوان عورت ہے شادی کر کے بہلی بوڑھی بیوی کوطلاق دینااوراولا دکوعاق کرنا

سوال:...میری شادی کو • ۳سال ہوگئے ہیں، میرے شوہر جن کی عمراس وفت ۵۵سال ہے، عارضہ قلب میں مبتلہ ہیں، عارجوں کے ایک جوان کو گئے ہیں، میرے شوہر جن کی عمراس وفت ۵۵سال ہے، عارضہ قلب میں مبتلہ ہیں، عارجوں کے بعداس عورت عارجوان ہیں ہیں ہیں گئے ہیں، میر ہے شادی کرنے کے بعداس عورت کے کہنے میں آ کر جھے طلاق دے دی اور جیاروں بچوں کو عاق کر دیا۔ اسلام میں ایسے شخص کے بارے میں کی تھم ہے؟

جواب:...ميرى بهن! آپ كشو ہرنے آپ پر بہت ظلم كيا ،اورائي أو پر بھی ظلم كيا ،آپ مبركريں ،اللہ تع لیٰ مظلوم كی مدد پر پوری طرح قادر ہے، ظالم اورمظلوم كا فيصلہ قيامت كے دِن ہوگا۔

 <sup>(</sup>۱) عن أبي هنويرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس منّا من خبّب إمرأة على زوجها أو عبدًا على سيده. رواه أبو دارُد. (مشكّوة ص:٢٨٢) باب عشرة النساء، القصل الثاني،

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عديه وسلم قال. إذا كانت عبد الرجل إمرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وأبو داوّد. (مشكّوة ص ٢٤٤)، باب القسم، الفصل الثاني).

رس) والطلاق الرحمى لا يحرم الوطى. (هداية، باب الرجعة ج.٣ ص ٣٩٩). أيضًا وإذا كان الطلاق بالنّا دون الثلاث فله أن يتروجها في العدة وبعد انقضائها. (هداية، باب الرجعة ح٣٠ ص. ٣٩٩، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) "فَانْ طَنْقَهِا فَلا تَجِلُّ لَهُ مِنْ لِعُدْ حَتَّى تُلَكِح (وَجَّا غَيْرَهُ" (البقرة ١٣٠٠).

## بیوی اگر شوہر کے پاس مکہ میں رہنے کے لئے تیار نہ ہوا ور طلاق دینی پڑے تو شوہر گنا ہگارتو تہیں ہوگا؟

سوال:...میری شادی ۲۴ رور ۱۹۸۴ء کو ہوئی تھی ،گرمیری بیوی پچھ مذت میرے ساتھ گزارنے کے بعدالی بگڑی کہ خدا کی پناہ! بہت بڑا جھکڑا ہوا، میں اے اپنے ساتھ مکہ مکرمہ میں رکھنا جا ہتا ہوں مگروہ مکہ مکرمہ میں نہیں رہتی \_اس بات کوتقریبا جیوسال گزرگئے۔ براوری نے بہت سمجھایا، مگروہ نہیں مانی۔ آخر کاراے ایک طلاق بھی دے دی، پھر براوری ورمیان میں آئی، انہوں نے طلاق کووالیس کردیا جومیں نے والیس قبول کرلی بگر ہات وہی ہے مکہ بیس آنا،طلاق بھی نبیس کینی ،میراخرچ دیا کروجواہے • • ۵ ا ماہوار دیتا ہوں۔ میں نے ۱۰ ار عر ۱۹۹۴ء کوسعودی عرب میں وُوسری شادی کرلی ہے، صرف اتنا جواب جائے کہ قیامت کے روز مجھے بازیُرس تونبیس ہوگی؟ اگر ہوگی تو دونوں کو ہوگی؟ اس کی ہرخواہش پوری ہورہی ہے، • • ۵ا کے علاوہ اور بھی إیدا دوی جاتی ہے۔ جواب:...اگرآپاس کے حقوق سیم اداکرتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، چونکہ وہ آپ کے ساتھ کمہ کمرمہ رہنے کے لئے

تیار تبیس، اس کئے اس کے پاس رہے کا جوحق آپ کے ذمدلا زم تھا، وہ اس نے خود حجمور ویا۔

#### طلاق دینے کے بعد حج وعمرے کا وعدہ کس طرح بورا کروں؟ نیز مکان کا کیا کروں؟

سوال:...میں نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی تھی ،مسئلہ یہ ہے کہ میں نے طلاق سے قبل اس سے وعدہ کیا تھا کہ اے حج ما عمرہ کراؤں گا ،تو اُب طلاق کے بعد میں اسے کیسے عمرہ کرواسکتا ہوں؟

جواب:...اگرایک طلاق دی تھی تو اس ہے دوبارہ نکاح کرلیا جائے ، اوراگر تین طلاقیں دی تھیں تو اس کو جج یا عمرے کے لئے ساتھ نہیں لے جاتھے۔

> سوال:..جس مکان میں وہ خاتون رہتی ہے، آیا میں اس مکان کو دقف کر دوں یا اپنے بچوں کے تام کر دوں؟ جواب:...مكان اب نام رتميس، اورر بائش كے لئے ان كود ، دي \_

#### شوہر کی نافر مان اور ساس ،سسر کو تنگ کرنے والی بیوی کوطلاق دینا

سوال:... ہمارے ایک عزیز کی شادی دس سال قبل ہوئی ، ایک سال ہے بھی کم عرصہ خوشگوار گزار کر بیوی کی طرف سے جھکڑا شروع ہوگیا، مہواپنی ساس اورسسر، اورسسر کی ضعیف والدہ سب کی ہےء بی آبی وتو بین کا باعث بنی ہوئی ہے، اپنے خاوند کی سخت نا فر مان ہے، قر آنِ کریم وچھٹی جماعت تک تعلیم یافتہ ہے، گرتقریباً پورے عرصہ دس سال میں چند ہار کے علاوہ یا وجود کہنے سننے کے

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها. (هداية، باب الرجعة ح:٢ ص. ٣٩٩، طبع شركت علميه ملتان). وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمكيري ح١٠ ص:٣٤٣؛ الباب السادس في الرجعة، طبع بلوچستان).

اسعورت ے ندہی قرآن مجید کھولا اور ندنما زوروز ہے میں معمولی ہی تھی ولچیسی لی۔اب یکھونوں ہے و وَہبّی ہے میں اینے کوم کا ن میں بند کر کے مٹی کا تیل چھڑک کرآ گ لگالوں کی اپدیباں ہے نکل جاؤں گی۔ ایک دو ہار مکان کے اندر سے کنڈی بہت ہی مشکل ہے کئی تھنٹوں کی تکرار کے بعد کھنوائی ،کئی ہار ماچس کی ڈیپااس ہے چھنی ، دو بچے ہیں ،ان کااس کو ہالکل خیاب نہیں ، نہ ہی ات کی تعلیم اور نہ ہی ان کی صحت کا ،معاملہ بہت ہی برداشت کی حد ہے بڑھا ہوا ہے ، اب خاوندا پنی جان وآن بچائے کے لئے اسے طارق وید ہے و سی شریعت اے مجرم تونبیں ًردانے گی؟ جبکہ بنی سال تقریبا یا تیج سال ہے وہ از دواجی حقوق بھی ایک ؤوسرے کے ادانبین کرتے ، زوی کی طویل عرصہ سمجھانے کے باوجود نافر ہانیوں ہے اب خاوند بھی آ زحد بیزار ہے ، اس حال میں آز حدیریشان حال خاوند کوشریعت کیا طلاق کی اجازت دیتی ہے؟

جواب:...اگر بیوی اس شوہ سے چھنکارا جا بتی ہے تو اس غریب کواشنے عرصے تک قیدر کھنے کی ضرورت کیا تھی ؟ بہت عرصہ پہنے اس کوآ زاد کردیا ہوتا ، شریعت نے طل ق ایسے ہی حال ت کے لئے تو رکھ ہے کہ جب کسی تدبیر سے بھی نبھا ؤ کی صورت نظر نہ آئے تواس بندھن کوتو ژویا جائے۔

# طلاق نامے برکونسلر کی تصدیق کے بغیرعورت کا وُ وسری شادی کرنا

سوال: ایک مرونے اپنی عورت کوطلاق دی جھے ایک سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور طلاق ناہے میں بیالفا ظاتح میر ہیں کہ بعد عد تعورت وُ وسرو کاح کر شکتی ہے۔ طلاق نامہ ۲ رویے کے اشامی بیپر برتح رہے ، جس پر مرد ،عورت اور گواہان کے دستخط موجود ہیں۔ حکومت یا کنتان کے قانون کے مطابق طلاق شدہ عورت اس دفت ؤوسرا نکاح کرعتی ہے جبکہ طلاق نامے پر علاقے کے وشسر کے دستخط برائے تقعد کی طلاق ہوں ، اب اگر کونسلر دستخط کرنے کے لئے پچھرقم طلب کرے یا دستخط کرنے ہے اٹکار کرے قو کیا وہ عورت دُومرا نکاح نبیں کرعتی ؟ اور کرعتی ہے تواس کا طریقہ کیا ہے؟

جواب: یعورت عدّت کے بعد دُوسری جگہ نکاح کر علق ہے، کوشٹر کو طلاق نامے کی کانی بھجوادی جائے، پھر خواہ وہ تصدیق کرے یا نہ کرے وونو ل صورتوں میں طل ق ہوچکی ، کونسلر کو پشوت دینے کی ضرورت نہیں۔

سوال:...کیاطلاق نامے برلڑ کے کا والد بطور گواہ کے دستخط کرسکتا ہے؟ کیاطلاق کے لئے شریعت میں وابد کی لڑے کے قلّ میں کوائی قابل قبول ہے؟

جواب: الرك كا والد دستخط رسكت ب شريعت مي طلاق كے لئے كوائى شرط بى نبيس، بغير كوا ہول كے بھى طلاق

<sup>(</sup>١) "وإذا طلقتم المساء فبلعن أجلهلَ فأمسكوهن يمعروف أو سرحوهنّ يمعروف ولا تمسكوهن صرارًا لتعتدوا" والنقرة ٢٣١).

# طلاق شدہ عورت ہے تعلق رکھنے والے شوہر کا شرعی حکم

سوال: .. میں اینے شوہر کی زوسری بیوی ہوں ، پہلی کوھاق ہو چکی تھی ، اس کے بعد مجھ سے شادی ہوئی۔شادی کوسات سال ہو چکے ہیں الیکن میرے شوہرا پی سابقہ ہوی ہے ای طرح ملتے ہیں ، ساتھ تصور کھنچواتے ہیں ، خرچہ دیتے ہیں ، اکثر راتیں اس کے گھر گزارتے ہیں ،خریداری ہوتی ہے ، گھومتے پھرتے ہیں۔وہ عورت بھی میرے شوہر کا نام ہی استعمال کرتی ہے ، جبکہ طلاق ہوچکی ب، ایسے مرداور عورت کے لئے شریعت میں کمیا حکم ہے؟

٣:... ميرے شو ہرشراب چينے بيل ،ال كے علاوہ ؤوسرانشہ بھى كرتے بيں ، بيل اگر پچھ كہتى ہول تو كہتے بيل كەپىمبرااورامقد کامعامدے، میں تمہارے تو سب حقوق پورے کرتا ہول۔ آپ بنائے کہا ہے تحض کی شریعت میں کیا سزاہ؟

جواب: ... غالبًا آپ کے شوہر نے اپنی پہلی بیوی کو ایک طلاق دی ہوگی جس کے بعدر جوع بوسکتا ہے، اور انہوں نے رُجوع كرليا ہوگا۔اس كے جب تك يمعلوم نہ ہوكہ پہلى بيوى كوجوطلاق دى تھى اس كى نوعيت كياتھى؟ تب تك ان كے بارے بيس كچھ

٢:... يـ توضيح ہے كه بيان كا اورائقد تعالى كامعامله ہے،ليكن اگركسى تدبير سے ان كوان كبير ه گنا ہول ہے بيجا ناممكن ہوتو اس كى ضرور کوشش کرنی چاہے ،اورا گر کوئی بھی کوشش کارگرنہ ہوتو ان کے لئے دُ عابی کرنی چاہئے۔

کیا تبین طلاق کے بعد تعلق ختم ہوگیا ہے؟ مہر کتناا داکر ناہوگا؟ نیز وہ جوسا مان لے کئیں ، اُس کاکیاتکم ہے؟

سوال:...میں نے اپنی بیوی کو تنین طلاق دے دی ہیں ، طراق نامداور اخباری اشتہار کی کٹنگ منسلک ہے ، کیا طلاق ہوگئی؟ كيونكه ميرے سسرال والے مجھے اب بھی رُجوع كرنے پر زُ وردے رہے ہيں؟

٢: ..جن مهربيس سال ميلے دو بزاررو پے مقرر ہوا تھا، کيا يہي ادا کرنا ہوگا؟

ا:... بیوی اینے ساتھ کافی گھر کا سامان لے گئی ہے، جو تقریباً چالیس ہزار کا ہوگا ، کیا ہیا ہے نوٹانا ہوگا؟ اس کے عداوہ ز بورات بھی تمام اس کے پاس ہیں۔

جواب:...آپ کی بیوی کوتین طلاقیں ہوگئ ہیں ، اور اس کا آپ سے تعلق ختم ہو گیا<sup>(۱)</sup> اس کا مہر آپ کے ذہبے ، وہ ادا

(١) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى مكم مكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ص: ٣٣٦، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول).

 (٢) واما الطلقات الثلاث فحكمها الأصلى هو زوال الملك وزوال حل الحلية أيضًا حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر لقوله عز وجل. فإن طلَّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح روجًا غيره. (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في حکم طلاق البائل ج. ٣ ص:٣٠٣، طبع ايچ ايم سعيد کراچي، أيضًا عالمگيري ج ١ ص.٣٤٣، طبع رشيديه). كرويجي الورجوسامان محتر مدسماته كالتي إلى ، وواكر آپ كي ملكيت بتوان كوواي كرناچا بي كيونكه يه نتوق، عباد كامسد ب مردطلاق كاإختيار عورت كوسير دكرسكتا ہے

سوال:... پائستان میں مروّحہ عانمی قوانین کے مطابق بوقت کا با 19 کا با فارم استعمال ہوتا ہے،اس میں مندرجہ وَ می ا غاظ پر بنی ایک شق نمبر ۱۸ درج ہے:'' آیا شوہرے طلاق کا حق بیوی کوتفویض کردیا ہے ، اگر کردیا ہے تو کون تی شرا ظے بخت ت پ ے معلوم بیر کرنا ہے کہ:

ا:...طلاق کے ق کا کیامطلب ہے؟

٢: . فقد حقى كے مطابق كيا ايساحق في وندكو بوفت نكاح بيوى كو غويض كرنے كاحق ہے؟

ان ، اگرابیاحق خاوندکو حاصل ہے اور بوقت نکاح ہیوی کو بیتن تفویض کردیتا ہے تو کیا ہیوی اپنی صوابدید پر جب بھی حالات متقاضی ہوں، خاوند کے نام ایک رجسٹری خط یا نوٹس کے ذریعے دو گواہوں کی نفید بنی کے ساتھ بیٹن استعیاں کرسکتی ہے؟ اور کیا ایک صورت میں وہ اپنے آپ کو قانونی طور پر طواق مافتہ تصور کرسکتی ہے؟ اور کیا عدّت گز ار نے کے بعد کی زکاوٹ کے بغیر وہارہ نکاح کرسکتی ہے؟

جواب: شریعت نے طابی کا اختیار مروکو دیا ہے، اور مردیہ اختیار کی کوچھی دے سکتا ہے، ایک خاص وفت کے ہے بھی اورعام اوقات کے لئے بھی۔ پس اگر شوہر نے نکات کے بعد طلاق کا اختیار بیوی کو دیا ہوتو یہ اختیار دینا سیحے ہے۔ کیکن عورتیں معقل بھی ہوتی ہیں،اورجذ یاتی بھی،اس لئے شریعت نے طلاق مرد کے سپردک ہے،عورت کوطلاق کا اختیار نہیں دیں،اس لئے مرد کو، سرطان ق کا ختیار بیوی کوتفویض کرنا ہوتو اس کے لئے ایسی شرطیں نگا دینی جا جئیں کہ وہ جلد بازی میں کھیل نہ بگاڑ جینھے، وامتداعلم!

 <sup>(</sup>١) وإذا خلا الرجل بإمرأته وليس هناك مابع من الوطى ثم طلقها فلها كمال المهر. (هذاية، باب المهر ص ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) عن أنني حبرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لَا تظلمواا ألا لا يحل مال إمرىء مسلم إلّا بطيب نفس منه. رمشكوة، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ح ١ ص ٢٥٥، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) إنما الطلاق لمن أخد بالساق. (فتح القدير، قيل باب إيقاع الطلاق ح.٣ ص.٣٣ طبع دار صادر بيروت).

<sup>(</sup>٣) والرجل كما يملك الطلاق بنفسه يملك إنابة غيره فيه، ويحور تقويض الطلاق للزوحة بالإجماع لأنه صلى الله علبه وسلم خيّر نساوه بين إلمقام وبين مفارقته لما مرل قوله تعالى "يّانها النبي قل لأزواحك إن كنتلّ تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتحاليس أمتحكنَّ وأسرحكنَّ سراجًا جميلًا. فلو لم يكن لإختيارهن الفرقة أثر ولم لتخييرهن معنَّى .(الفقه الإسلامي وأدلَّته، كتتاب الطلاق، التوكيل في الطلاق ح. ٩ ص ٢٩٣٥، ٢٩٣٧، طبع دار الفكر، بيروت).

# بروَرِشْ كاحق

# باپ کو بچی سے ملنے کی اجازت نہ دیناظلم ہے

سوال: بزیداوراس کی بیوی کے درمیان طلاق ہوگئی، ان کی ایک پی بھی ہے جس کی عمرتقر بہا پونے دوسال ہے اور جواپی مال کے پاس اپنے نا نا کے گھر ہے۔ زیداپی مطلقہ کو آیامِ عمرت کا خرچ بھی وے دیا ہے، نیز پی کی پر قرش کا خرچ بھی وہ بذر بعد شی مال کے پاس اپنے تا نا کے گھر ہے۔ زیداپی مطلقہ کو آیامِ عمرت کا خرچ بھی وہ بذر بعد شی آرڈر متعدد بار بھیج چکا ہے جو کہ پی کی مال وصول نہیں کرتی، زیداپی بی سے ملنا جا ہتا ہے جبکہ بی کی مال اور اس کے نا نا پی کو اپنے باپ سے قطعا منے نہیں ویے ۔ تو شریعت میں اس کے لئے کیا تھم ہے؟ آیازیداپی بی سے ال سکتا ہے یا نہیں؟

جواب: ، باب ابن بچی ہے جب جا ہے ل سکتا ہے ،اس سے نہ ملتے دیناظلم ہے۔ غالبًا ان کویہ خطرہ ہوگا کہ باب بچی کو نہ لے جائے اور ماں سے جدانہ کردے ،اگر ایسااندیشہ ہوتو اس اندیشے کا تدارک کرنا جائے۔

# اولاد پر پروَرِش کاحق کس کاہے؟

سوال: میرے ایک رشتہ دار کی لڑکی کوشل کی حالت میں اس کے شوہر نے تمین طلاق دے دی ہیں، شرعاً تو طلاق ہوگئ ہے ،گراس مخص کا ان بچوں پرخق ہے یانہیں؟ اگر لڑکی کی پیدائش ہوتو اس پر ہاں کا حق ہے یاباپ کا؟ جواب:...ه ں کولڑکوں کی پر ذرش کا حق سات سال کی عمر تک ہے، اورلڑکی کی پر ؤیش کا حق بلوغ تک۔ (۲)

# بچی کی پروَرِش کاحق کس کاہے؟

سوال:...ایک بچی جس کے ہاں اور باپ دونوں کا اِنقال ہو چکا ہوتو نضیل دالوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کواپنے پاس

(١) وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك لما فيه من الإصرار بالأب إلخ. (هداية ج٢٠ ص.٣٣١، طبع شركت علميه ملتان، أيضًا: عالمگيري ج:١ ص.٥٣٣، فصل مكان الحصابة مكان الزوجين).

<sup>(</sup>٢) والحاضية أما أو غيرها أحق به أى بالغلام حتى يستغنى عن الساء وقدر بسبع وبه يفتى والأم والجدة . . . أحق بها بالصغيرة حتى تحيض أى تبلغ في ظاهر الوواية والدر المختار مع الرد ح. ٣ ص ٥٦١. ليكن متى بتول توساس مرتك كا هيا المرد وقال في البحر بعد نقل تصحيحه والحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية وشامى باب الحضانة: ج: ٣ ص ٥٩٤، طبع أيج أيم سعيد كراچى).

رکھیں یا دوھیال والوں کا؟ بچکی کی عمر بندرہ س ہے، ددھیال میں صرف دادی اور ایک پھو پھو میں جبکہ نہ نہیں نانا، نانی اور ماموں وغیرہ میں۔

جواب: .. پندرہ سال کی عمر ہوئے کے بعد لڑکی عاقلہ بالغہ ہے، اس لئے ٹرکی کو اختیار ہے خواہ ددھیال میں رہے یا خصیال میں ،مگر بظ ہر ددھیوں میں اس کا کوئی محرم مردنہیں ،جبکہ خصیال میں نا نااور ، موں اس ئے محرم ہیں ،اس لئے اس کا نھیوں میں رہنا بہتر گفتاہے۔

## طلاق کے بعد بچے کس کے پاس رہیں گے؟

سوال: .. جب مرد کورت کو طلاق و ہے دیتا ہے تو اس کا بچول سے بھی تعلق شم ہوجا تا ہے، کیونکہ بچوں کو مال جنم ویق ہے، دیت ہو گا ہے مال کو یا د جب مال سے بی تعلق شدر ہاتو بچول کی مر و کیے وہ کا کے بھال کرسکتا ہے؟ کیا پتا کہ مرد بچول کے ساتھ کیر سوک کرے گا؟ بچ مال کو یا د کریں گے کیونکہ بچوں کو مال سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے، ان پر کیا گزرے گی؟ اس کے ملہ وہ کیا اس کی دُوسری بیوی ان بچول کی موجود گی بیند کرے گی؟ قاص طور پر ناباٹ بچول اور بچول کی، بصورت دیگر اگر بچے بڑے ہوکرا پنے باپ کے پاس دہنا پہند کری تو الدہ کی کیا اجمیت ہوگی؟ کیاوہ بچول سے ضاص کراڑ کوں سے محروم رہے گی؟ جن کو اس نے پولا ہے۔

جواب: . .طلاقی ہوجانے کی صورت میں بچے سات سال کی عمر تک اپنی مال کے پاس رہے گا ،اوراس کے بعداس کا باپ اس کو لے سکتا ہے ، کیونکہ تعلیم وتر بیت کی ذرواری ہاپ کے ذرہے ہے ، اورلڑ کی نوسال تک اپنی ماں کے پاس رہے گی ، بعد میں باپ اس کو لے سکتا ہے۔

# ينتم بچې کې برؤرش کاحق کس کا ہےاور کب تک؟

سوال: بناب ہمارا ایک مند ب کے ہی رہ ہوم کی ایک بیٹی ہے، اس وقت اس کی عمر تقریباً وُھائی سال ہے، ہمال کے انتقال کے ماشاء اللہ دادا، دادی، بخیااور پھوپھیاں سب حیات ہیں، ایک صورت ہیں قانونی طور پرہم بنگی کو کتنے سال بعد حاصل کر سے ہیں؟ اگر شریعت کے مطابق بنگی شروع ہیں والدہ کے پاس ہے گی تو بنگی کم از کم کتنے سال کی ہونے کے بعد اپنے اصل وارثوں کے پاس

<sup>(</sup>١) بلعت الحارية مبلغ الساء إن مكرًا صمها الأب إلى نفسه إلّا وإذا دخلت في السن واجتمع لها رأى فتسكل حيث أحبت حيث لا خوف. (درمحتار، باب الحصامة، مطلب لو كإنت الإخوة أو الأعمام غير مأمونين ص ٥٦٨).

<sup>(</sup>۲) والحصابة أما أو غيرها أحق به أى بالعلام حتى يستعى عن الساء وقدر بسع وبه يفتى لأبه الغالب فإن أكل وشرب ولبس واستنحى وحده دفع إليه ولو حرًا وإلّا لا وفي الشامية ولو جرًا أى إن لم يأخله بعد الإستغناء أجر عليه بالإحماع. وفي شوح المجمع: وإذا استغنى الغلام عن الخدمة أجبر الأب أو الوصى أو الولى على أحده، لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه (الدر المختار مع الرد ح: ٣ ص ٢١٥، أيضًا: عالمگيرى ح: ١ ص ٥٣٣٠، فصل مكان الحصابة .. إلخ). (٣) وغيرهما أحق بها حتى تشتهى وقدر بتسع وبه يفتى محمد ان الحكم في الأم والجدة كدلك وبه يفتى لكثرة الفساد (الدر المختار)، والحاصل ان الفتوى على خلاف ظاهر الرواية (شامى ج.٣ ص ٥٢٤).

آئےگی؟

۱۱: .اگر پنگ کی والدہ کہیں اور شادی کرلیتی ہے تو ایک صورت میں پنگ کہال رہے گی؟ اپنی ٹانی کے پاس یا اپنے اصل وارثوں کے پاس؟ اور اگر نائی حیات نہ ہواتو پنگ کی پر درش دادی ، دادایا جیاؤں سے اچھی تو اور کو کی نہیں کرسکتا ، کیونکہ عورت کو اختیا رکل حاصل نہیں ہے ، بنگ کی خالدا پنی مرضی سے بنگ کی پر ورش نہیں کرسکتی ، کیونکہ اس کے او پر ایک مرہ ہوتا ہے ، جس کا پنگ سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا ، جبکہ پنجا کو کمل اختیا رہوتا ہے اور وہ اس کا خون ہے تو ایک صورت میں پنگ کہاں زیادہ من سب رہے گی ؟ جبکہ ماں شاد کی کر لیتی ہے ، وہ بھی برادری سے باہر ، اگر برادری کے اندر کرتی ہے تو اس کے سئے شریعت میں کیا تھم ہے ؟

۳: . و و لوگ تقریبا ایک سال ہے بگی ہے سے نہیں و ہے رہے ہیں، جبکہ بگی کی واون کی حالت بہت خراب رہتی ہے اور ان کی خوابش ہے کہ بگی زیاوہ و فقت ان کے پاس رہے، اس سے ان کوسکون ماتا ہے، کیونکہ یہ بیٹے کی آخری نشانی ہے، اس صورت میں کیا وہ ظلم نہیں کر رہے، کیا وہ گناہ کے حقد ارنہیں بن رہے، ایے بیس ہم کو اب کیا کرنا چاہئے؟ شروع میں بگی ہم نے ان کے حوالے کردی کہ میشر بعت بیس ہے کہ بجین میں بگی ہ اس کی رہے گی ، اس طرح کرنے ہے یہ مال پرظلم ہوگا کہ بگی کوہم رکھ لیس۔ کردی کہ میشر بعت بیس ہے کہ بجین میں بگی ہوگا کہ بگی کوہم رکھ لیس۔ چواب نسب کی خواب اس کے بعد آپ لوگ اس کے بعد آپ لوگ اس کو لے سے ہیں۔ (۱) میں میں بگی کی والدہ کی والدہ کی والدہ کا حق برقی کے لئے اچنی ہیں، بگی کے مخرم نہیں ، تواس کی والدہ کا حق برقویش

ختم ہوجائے گا'' اور پکی اپنی نانی کے پاس رہے گی ، نانی شہوتو اپنی خالہ کے پاس ، وہ بھی نہ ہوتو اپنی وادی کے پاس۔ ('')
سانہ بمناسب مذت کے بعد پکی کی دادی اور دُوسر ہے عزیز اس کود کھیے ہیں ، پکی کی ہ ں کو ، یا اس کی نانی کوچن نہیں کہ ان کو سلطے ہے روکیس'' البنتہ ماں کی یا نانی کی (پکی جس کی پر ویش میں ہو) رضا مندی کے بغیر پکی کو اپنے گھر نہیں اا سکتے ، جب تک کہ میع و یوری نہیں ہو جاتی۔ کہ میع و یوری نہیں ہو جاتی۔ (۵)

۳: ۔ بیکی کی دادی کی خواہش لائق احترام ہے، تگر دادی کو بیسو چنا جائے کے جیسی اس کی خواہش ہے و یک ہی بیکی کی والعرہ اوراس کی نانی کی بھی خواہش ہوگی ،اس لئے سلح صف تی اور رضا مندی ہے اس معالطے کو طے کیا جائے تا کہ ماں اور نانی پر بھی ظلم نہ ہو۔

<sup>(</sup>١) وغيرهما أحق بها حتى تشتهي وقدر تسع وبه يفتي . وعن محمد أن الحكم في الأمّ والجدة كذلك وبه يفتي الكثرة الفساد (درمختار ج٣٠ ص٥٩٤)، باب الحضائة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٢) والحصانة يسقط حقها بنكاح غير محرمه أي الصعير. (الدر المختار مع الرد ح ٣ ص.٥١٥).

 <sup>(</sup>٣) وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميتة أو متروجة فتنتقل للجدة، بحر. وفي الشامية أي تسقل الحصامة لص يلي الأم في الإستحقاق كالحدة إن كانت وإلّا قلمن يليها فيما يظهر. (شامي ح:٣ ص.٥٥٩، باب الحصامة).

<sup>(</sup>٣) ولا يتملك أحدهما إبطال حق الولد من كونه عبد أمّه قبل السبع وعبد أنيه بعدها. (شامى ح ٣ ص ٥٢٦). وفي المراحية إذا سقطت حصانة الأمّ وأخذه الأب لا يحبر على أن يرسنه لها، بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص: ١٩٥١، باب الحضانة).

<sup>(</sup>۵) وقبى الخسم ولا يحرج الأب بولده قبل الاستغاء وعلله في شوحه بما فيه من الإصرار بالأمّ بإبطال حقها في الحصابة. (شامي ح ٣ ص ٥٧٥، باب الحضابة، أيضًا عالمگيري ح ١ ص ٥٣٣، فصل مكان الحصابة مكان الزوجين).

## بچوں کی پر وَرِش کاحق

سوال: .. میں نے اپنی بیوی کو بوجہ خل ف شرع کا موں کی مرتکب ہونے کے طلاق وے دی ، الفاظ بین وا کئے: '' میں نے اپنی بیوی کو بوجہ خل ف شرع کا موں کی مرتکب ہونے کے طلاق ہوگئ ہے؟ جھے اپنی بیدی کا مہر کئے ون کے اپنی بیوی کو جومیرے نکاح میں ہے ، اس کو طلاق ردی' بید جملہ تین مرتبہ وُ ہرایا تھا ، کیا بید طلاق ہوگئ ہے؟ جھے اپنی بیدی کا مہر کئے ون کے اندراندراواکر نا جا ہے ، ووان کو کئے عصصے تک اندراندراواکر نا جا ہے ان بجھے ان بجھوں کا خرچہ دینا پڑے گا؟

جواب: آپ کی بیوی نکات ہے نکل گئی، نکاح ٹوٹ گیا، بیوی حرام ہوگئی، اب دوہارہ ڈرجوع یا تجدید نکاح کی کوئی سرت نہیں۔ مہر واجب ہے جلدہ زجیدادا کردین چاہئے۔ کرکیوں کو مال اپنے پاس ان کے جوان ہوئے تک (بینی ۹ برس کی عمر تک ) رکھ سکتی ہے، البت اگر ہاں کی اخلاقی حالت خراب ہویا وہ بچیوں کے غیرمحارم میں نکاح کر لے تواس کاحق پر ورش ساقط ہوجائے گا۔ میری کاخرج ہرحال میں باپ کے ذمہ ہوگا۔ (۵)

# بچے سات برس کی عمر تک ماں کے پاس رہے گا

سوال: ...طلاق کی صورت میں بچوں کی برؤیش کی ذمہ داری س پرعا کد ہوتی ہے؟

جواب:..طلاق کے بعد بچے مات سال کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس رہتا ہے، اس کے بعد بچے کا والد اس کو بے سکتا (۲) ہے۔ اورلڑ کی جوان ہونے تک والدہ کے پاس رہتی ہے، جوان ہونے کے بعد باپ اس کو بے سکتا ہے۔ نکاح کرانے کا، ختیارای کو

را) وال كنان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدحل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج- الص:٣٤٣).

(۲) ويتأكد عدد وطء أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما إلخ. (الدر المحتار مع الرد ج ۳ ص ۱۰۲۰).
 (۳) والأم والجدة لأم أو لأب أحق بها بالصعيرة حتى تحيص أى تبلع في ظاهر الرواية ... وقدر بتسع وبه يفتى. وفي الشامية قال في البحر بعد نقل تصحيحه والحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية. (رد اعتار على الدر المختار، باب

الحصابة: ج: ٣ ص ١٩١٥ - ٥٩٤ معرمه أى الصغير لما في القية: لو تروّجت الأمّ بآحر فامسكته أمّ الأمّ في الحضابة يسقط حقها بسكاح غير محرمه أى الصغير لما في القية: لو تروّجت الأمّ بآحر فامسكته أمّ الأمّ في بيت الأب فللأب أحده. (در محتار ح ٣ ص ٥٢٥). أيضًا وإنما يبطل حق الحصابة لهوً لاء النسوة بالتزوج إذا تروجن بأحسى المخد وفتاوى عالمگيرى، كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضابة ج ١ ص ١٣٥).

رد). ونفقة أولاد الصعار على الأب لا يشاركه فيها أحدكما لا يشاركه في نفقة الروجة لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهنَ، والمولود لهُ الأب رالهداية ج: ٢ ص:٣٣٣ طبع ملتان).

(٢) والتحاضية أما أو غيرها أحق به أي بالعلام حتَّى يستغيى عن السباء وقدر يسبع وبه يفتي لأنه العالب. والدر المحبار مع الود ج:٣ ص:٣١٩).

(-) والأم والجدة لأم أو لأب أحق بها بالصعيرة حتى تحيض أى تبلغ في طهر الرواية ... وغيرهما أحق بها حتى تشتهى وقدر بتسبع وبه يفتى ..... وعن محمد أن الحكم في الأم والجدّة كذلك وبه يفتى لكثرة الفساد. (الدر المختار مع الرد حسم عند ١٤٥٠).

ے اور اگر نساد کا اندیشہ ہوتو ہا ہے بی کو ۹ برس کی مدّت کے بعد لے سکت ہے۔ (۱)

# بیوہ اگر وُ دسری شادی ایسی جگہ کر لیتی ہے جو بچوں کا نامحرَم ہےتو اُس کو پر وَ رِش کاحق نہیں

سوال: اگرعدت کے بعد میرے مرحوم بینے کی بیوی شادی کرلیتی ہے تو میرے بیٹے کے بچوں کو کون پائے گا؟ میں تو بهت ضعیف ہوں اور کوئی ذر لیجہ آمد ٹی تہیں ہے۔

جواب:...اً سربیوہ ایسی جگہ عقد کر لیتی ہے جو بچوں کے لئے نامحزم ہے ،تواس کو بچوں کی پر فریش کاحق نہیں ہوگا، ' بیکہ نانی کو، خار کو، دا دی کو، پھوپھی کوعلی اسر شیب پر ویش کاحق ہوگا۔

# کیا بیوہ بچوں کو لے کر دُوسری جگہ جاسکتی ہے؟ نیز بیوہ کا مکان بر کیاحق ہے؟

سوال: ..میری تین بیٹیاں اور دو ہتے ہیں، اور میر \_شوہر کا انقاں ہو چاہے، پچھیلے مہینے میراحچھوٹی بیٹا عجمان میں طویل یم ری کے بعد اِنقال کر گیا ،اس نے اپنے پیچھے دو ہے اور ایک بنی چھوڑی ہے۔اس کی بیوہ اپنے بچوں کو لے کر سیا لکوٹ چی گئی ہے، میں اپنے بڑے ہیئے کے ساتھ عجمان میں رہتی ہوں ، اور اس کو میں نے ، درمیرے بڑے ہیٹے نے بہت رو کا ،مگر وہ اپنے نتیوں بچوں کو اورا پناسب سامان وغیرہ لے کر چلی گئی ہے،میرے مرحوم بیٹے نے اپنی بیوی کے نام سیالکوٹ میں ایک گھر بنایا تھا،اوراس کی بیوی یبال اسکول میں پڑھاتی ہے،میری ہیوہ بہو کا کیاحق بنمآ ہے کہ وہ الگ ہوکر رہے؟ جبکہ میرا بڑا ہیٹا کہتا ہے کہ وہ اس کواوراس کے بچول کواپے گھر میں رکھ سکتا ہے اور ان کا تمام خرچہ بر داشت کر سکتا ہے ، اور اچھی طرح و کمچہ بھال کر سکتا ہے۔ یہ یا درہے کہ میرے بڑے ہے کے چھنے ہیں۔

۔ ہے ہیں۔ جواب: ،عدنت کے بعد شرعاٰاس کو جانے کاحق تھا ،اور بچے اً سرچھوٹے تھے توان کواپی ماں کے پاس رہٹ جاہئے۔ جواب: ،عدنت کے بعد شرعاٰاس کو جانے کاحق تھا ،اور بچے اً سرچھوٹے تھے توان کواپی ماں کے پاس رہٹ جاہئے۔ سوال:...میری بیوہ بہوکا مکان پر کیاحق ہے؟

<sup>(</sup>١) بنعت الحارية مبلغ النساء إن بكر ضمها الأب الي نفسه . إلح. (در محتار ، باب الحصانة ج ٣ ص٥٩٨٠).

۲) والحصانة يسقط حقها بنكاح عير محرمه أي الصعر. (الدر المحتار مع الرد ح ٣ ص.٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) شم أي بعد الأمّ بأن ماتت أو لم تقبل او تروَحت بأجببي أمّ الأمّ وإن علت عبد عدم الأهليه القربي ثم أمّ الأسا وإن علت بالشرط المدكور ثم الأحت لأب وأمَّ ثم لأمَّ ثم الحالات كدلك أي لأبوين . . ثم العمَّاب كدلك تم حالة الأمَّ كذلك . " ثم العصبات بترتيب الإرث. ودرمختار ، باب الحصابة، مطب في لروم اجرة مسكن الحصابة ح٣٠ ص٥٦٢، ٥٦٣، أيضًا عالمگيري ح ١ ص ١٥٨، الباب السادس عشر في الحصابة).

<sup>(</sup>٣) (الحصابة) تثبت للأمّ السبية. (الدر المحتار مع الرد ج ٣ ص.٥٥٥، باب الحصابة، طبع سعيد كراجي).

جواب نساگرآپ کے مرحوم بیٹے نے وہ مکان اپنی بیوی کے نام کردیا تھا تو مکان ای کا ہے، اس میں ؤوسرے کی کا کوئی حینہیں۔

سوال: میرےمرحوم بیٹے کو یہ ب سرکارے کا فی روپید ملاہے،اس روپے پرمیرا،میری تین بیٹیوں کا اور میرے بڑے بیٹے کا کتناحق بنتا ہے؟

جواب: ال روپے میں (اور مرحوم کے تمام ترکے میں ) آپ کا (لیعنی مرحوم کی والدہ کا) چھٹا حصہ ہے، بیوہ کا آنھوال (۲) حصہ اور باقی تمام مرحوم کے بچول کا ہے، بچوں کے بوتے ہوئے مرحوم کے بھائی اور بہنوں کا کوئی حق نہیں۔

سوال:... كيامير ابرابيثاان بجول كواس كى مال سے ليسكتا ہے؟

جواب: ..بڑ کیوں کوجوان ہونے کے بعدا ورلڑ کوں کوسات سال کی عمر پوری ہونے پر لے سکتے ہیں۔ <sup>(ہ)</sup>

سوال: میرےمرحوم بیٹے کے بچول اورا پٹاتمام څرچہ بیوہ خوداُ ٹھاری ہے ، وہ کہتی ہے کہ میرے مرحوم شو ہر کے بھ ٹی اور بہنوں کا کوئی حق نہیں ہے۔

چواب:... بیں اُو پر مکھ چکا ہوں کہ مرحوم کے بھائی اور بہنوں کا اس کے جیموڑے ہوئے مال میں کوئی حق نہیں ہے، ماں کا چھٹا حصہ ہےاور بیوہ کا آٹھوال حصہ، باتی سر رامال بتیموں کا ہے، جواس کو کھائے گاوہ آگ کے انگارے کھائے گا۔ نوٹ : .. بتیموں کے مال کی نگہداشت ان کے تا یا کے ذہبے مگرخود نہ کھائے ، بلکہ بچول پرخرچ کرے۔ (۱)

# گود لئے ہوئے بیچ کو قیقی بیچ کے حقوق حاصل نہیں ہوتے

سوال: جوبچه گودلیا ہوا ہے،اس کو وجی حقوق حاصل ہول کے جو کہا یک حقیقی بنچے کو ہوتے میں؟اور کیا قانونی طور پراہے وہی مراعات نبیل ملنی چاہئیں جو کہا یک حقیقی بنچے کومتی ہیں؟

<sup>(</sup>١) "ولِأَبُولِهِ لِكُلِّ واحِدٍ مَّنَّهُمَا السُّدُسُ ممَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" (النساء: ١١).

<sup>(</sup>٣) "فَانَ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُّ مِمَّا تَرَكَّتُمْ" (النساء: ٢ ١).

<sup>(</sup>٣) "يُؤْصِيْكُمُ اللهُ فِي آوْلدكُمُ لِلذِّكَرِ مِثْلُ حَظَ الْأَنْفَيَيْنِ" (الساء: ١١).

 <sup>(</sup>٣) الأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض
 الأم والجدة أحق بالغلام حتى تستغنى وقدر سبع سنين. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٣٢)، باب الحضانة، طبع سعيد كراچى).

<sup>(</sup>۵) "إنَّ الدين يأكلون أموال اليتمي ظلمُ إنَّما يأكلون في بطوبهم نارًا وسيصلون سعيرًا" (التساء ١٠١).

 <sup>(</sup>۲) وهيــة مــن لــه و لايــة عــلــي الــطــفــل فــي الحملة وهو كل من يعوله فدحل الأخ والعم عند عدم الأب لو في عيالهم. (الدر المحتار مع الرد انحتار ج: ۵ ص: ۲۹۳) طبع ايج ايم سعيد كراچي).

يرة يش كاحق

جواب:...گود لئے ہوئے بچے کوشر عاصیقی لڑ کے لڑی کے حقوق حاصل نہیں ہوتے ، نداس سے نسب ثابت ہوتا ہے ، نہ دراثت جاری ہوتی ہے۔

449

لے یا لک کا شرعی حکم

سوال: ... بھائی، بہنوں کی اولا دجو لے کر پالی ہو، ان کے تعلق سے اپنی تفقی اولا دی شمن میں پردے کا کیا تھم ہے؟ اور بیوی کی بھانجی بھتیجی وغیرہ جے بچپن سے اولہ دکی طرح بإلا ہو، اس سے پردہ کیا جائے یا نہیں؟ ان دونوں صورتوں میں بچوں کو بیوی کا دُودھ بیں پلایا گیا۔

جواب: لے پالک پرکوئی شرع تھم مرتب نہیں ہوتا ہ اوراگر لے پا مک بننے سے پہلے وہ عورت کامحرم ہوتو محرّم رہے گا ، اور نامحرَم ہوتو نامحرَم رہے گا ، بیوی کی بھانچی ہم تین شرعاً نامحرَم ہیں۔

لے بیا لک کی نسبت ، حقیقی باپ کے بیجائے پر وَیش کرنے والے کی طرف کرنا سی جہیں سوال:...کی لاوارث شیرخوار بچے کوجس کے مال باپ کا قطعی علم ندہو، گود لینا، اپنی بیوی کا دُودھ پیوا ، اوراپ بچوں کی طرح بر وَیش کرنا،اس کا نام رکھنا اور ولدیت اپنی اِستعمال کرنا کیسا ہے؟

جواب: ... ایل طرف اس کے نسب کی نبست سی نہیں ، ابق سب کھی تھیک ہے۔

بچی کودے کرواپس لیناشرعاً کیساہے؟

سوال: فدوی کوتقریباً ڈیڑھ سال قبل اللہ تعالی نے ایک بٹی عنایت فرمائی ، اس پکی کے علاوہ پہلے بھی اللہ تعالی نے مجھے تین اڑکے اور ایک بڑی عطافر مائی ہے۔ اس آخری پکی کی پیدائش کے وقت میری تگی بہن نے جو مجھے سے بڑی جی اور ان کے کوئی اولا و بر متن سے نہیں ، انہوں نے پکی کوخود گود لینے کی خواہش کی ، جس نے میں جانتے ہوئے بھی کہ پکی کی واسدہ کو دکھ ہوگا ، اپنی رضامندی بہن کو پکی دینے جس کردی ، حالا نکہ پکی کی والدہ پرایک تنم کی زیاد تی تھی ، بہر حال میں نے اپنی بہن کو پکی سپر دکردی۔

آج تقریباً ڈیڑھ سال ہور ہاہے، درمیان میں ہمیں اس بات کاعم ہوتا رہا کہ نیکی کو برابر دُودھ اورخوراک نہیں مل رہی ہے، ہم اس ذہنی کوفت کو بھی خدا کی مصلحت بچھ کر برداشت کرتے رہے۔ ہمارے بہنوئی کوتقریباً • • ۵ روپ پنشن ہتی ہے، جس پران کا اور گھر کا گزارہ ہور ہاہے، لیکن پچھ عرصہ قبل ہے ہم میں پچھ اِختلافات ہو گئے ، کسی تیسر نے فریق کے بہکانے اور اُسانے پروہ ہم سے کافی بدطن اور مخالف ہو گئے ، اور ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر جھگڑ اکرتے ، اسی جھڑ ہے کے دوران اور ذہنی پریشانی کے باعث میں نے ان سے کہددیا اور تحریر میں بھی دے دیا کہ ہماری بچی کو جمیں واپس دے دیں، جس پرانہوں نے بچی کی پرویش کے عوش تقریباً • • • ۳۲, • س

<sup>(</sup>١) "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَّا تَكُمُ أَبْنَا لَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفُوهِكُمْ" (الأحزاب: ٣)-

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) "أَدُعُوهُمْ لِأَبْآئِهِمْ هُوَ ٱلْمُسَطِّ عِنْدَ اللهِ" (الأحزاب: ٥).

را ب کا مطاب کردیا ورکہا کہ میں آئی ہیں گیا۔ بنتے کے اندراداکردیں اور اپنی پگی کولے جا کیں ، اور س تھ ہی کوشر کو بھی ہمارے بہنوئی کے درخواست وی کہ ہمر بنگی کووہ دل کے مریض ہیں ، آر بنگی کو درخواست وی کہ ہمر بنگی کووہ ہیں ما نگ رہے ہیں اور خرچہ ہیں دے رہے ہیں ، دور بید لیل ہیش کی کہ وہ دل کے مریض ہیں ، آر بنگی کو این کے حق میں دے وہ ایک ہے۔ کو این کے حق میں دے وہ باک کے حق میں دے وہ باک کے حق میں دے وہ باک بیا ہے۔ کہ جو فر ایق اس فیلے پر ناراض ہے وہ عدالت سے اُرجوع کرسکتا ہے۔

نوے:ا: اگر پکی کوواپس دیتے بیں توان کے دِل پراٹر پڑتا ہے،اورساتھ ہی وہ متذکرہ بالا رقم اوا کرکے پکی کوواپس میں دے پراٹر نیس ہوتا۔

۲: نیک کودیت وقت کسی تسم ک و لی بات نبیس ہوئی تھی ، اور نہ ہی کسی تسم کی کوئی لکھا پڑھی ہوئی تھی ، اب ہمیں وین اور سنت توریافت کرنا ہے کہ:

موال: ... کیاہم بچی کوواپس لے سکتے ہیں؟

جواب:... بچی آپ کی ہے،اً رآپ محسوں کرتے ہیں کہ بچی کی پرؤ بڑے سے نہور بی تو واپس لے سکتے ہیں۔ سوال :...واپس لے کتے ہیں تو کس صورت میں؟ کتاب دسنت کے مطابق ان کو پرؤ بڑں کے عوض کتنا معاوضہ جمیں اوا وگا؟

جواب: شرعاً آپ کے ذہے کوئی معاوضہ بیں ، جوخرج انہوں نے کیا ، اپنی خوش سے کیا ، معاوضے کے لئے نہیں کیا۔ '' سوال: کتاب وسنت کے مطابق اگر ان کو کہا جائے اور وہ نہ مانیں تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ برائے مہر بانی ان سب باتوں کا جواب ہمیں شرعی لحاظ سے تحریر کریں ، ہم ممنون ہوں گے۔

جواب:..اگر کوئی شخص شریعت کے نصلے گونہ مانے میں اس کو کیا کہ سکتا ہوں...!

يتيم كى تعريف، نيز كيا جاليس ساله بھى يتيم ہوگا؟

سوال: بیتیم کی تریب یا ہے؟ مساب یتیم اگر چالیس سال کا بھی ہے تواس کو وہی رعایت حاصل ہوگی جوالیک بارہ ساں کے بچے کو حاصل ہے؟

جواب: ینتیم سن بان سید ( او ویژه ہو یالژگی ) کو کہتے ہیں جس کے سرے اس کے ہاپ کا سابیاً ٹھ گیا ہو۔ حدیث میں ہے کہ باٹ ہوئے کے بعد ٹین نبیس رہ تی ، حدیث اگر ک کو پیتیم کہا جا تا ہے تو مجازاً کہا جا تا ہے۔

ر ) الأرحوح قيما تمرع من العير. (قو حا، التقاه، رقيم الدعدة. ١ ٢٥، طبع صدف يبلشرز، كراچي).

ر ٣ ، فال عدى ابس الى طالب احتصت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يتم بعد إحتلام . الخ. (سس أبي داود، كتاب الوصايا ح-٣ ص. ا ٣، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

یتیم کی عمر کی حد کیا ہے؟

سوال:...میرے قریب میں ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً ۱۰ یا ۲ ساں ہے، جس کے وا مداور والدہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، لڑکا ایک کمپنی میں مدازمت بھی کر چکا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں بنتیم ہوں ، یہ ٹرکا ایٹ عزیز کے پاس رہتا ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ لڑکا بیٹیم ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ جبکہ وہ جوان ہے اور مدازمت ، محنت مزدوری کرسکتا ہے تو شریعت کی زوے وہ اس عمر کو پہنچنے کے باوجود بیٹیم ہے؟ آپ سائل کو قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں گے کہ شریعت نے بیٹیم کے زُمرے میں آئے کی عمر کی کیا حدمقرر کر گئی ہے؟

جواب:...حدیث میں ہے کہ:'' بالغ ہونے کے بعد تیمی نہیں''(ابود، اُد)۔اس ہے معلوم ہوا کہ بیچے کے ہوٹے ہونے کے بعداس پر تیمی کے اُحکام جاری نہیں ہوتے۔

<sup>(</sup>۱) قال على ان أبي طالب: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد إحتلام إلح. رسس أبي داؤد، كتاب الوصايا ح: ٢ ص. ١ ٣، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

# نان ونفقه

# اولاد کی پرورش کی ذمہداری والد کی ہے

سوال:...میرے والد نے میری والدہ کوائل وقت طلاق دی، جب میں ڈیڑھ سال کا تھا، اب میری عمر ۲۳ سال ہے، میری پرؤیش میری والدہ اور نانانے کی تھی۔میرے والدصاحب کا کہناہے کہ شریعت کی رُوسے آپ کی پرؤیش میری ذید داری نہیں۔ کیا واقعی شریعت کی رُوسے میرے والد پرکوئی ذیدواری تا کمنہیں ہوتی ؟اورائس کی کیا وجہ ہے؟

جواب:.. اولا د کی پر قرش کی ذمہ داری والد پر ہے، آپ کے والد کا کہنا غلط ہے، آپ ان کی جائیدا دہیں بھی دارٹ ہیں۔۔

# بجے کاخرچہ باپ کی حیثیت سے اُس کے ذیے لازم ہے

سوال: ایک عورت کوطلاق ہوگئ میارہ ماہ کا ایک لڑکا عورت کے پاس ہے، وہ عورت ،مرد سے زا کداز حیثیت رقم برائ خریجے کا مطالبہ کرتی ہے، اور بچے کواس کے باپ سے ملانے ، ملاقات کروائے سے قطعی اٹکار کردیا ہے، شرع حیثیت سے اس عورت کا کیا فرض ہے؟ برائے مہر بانی جلد تحریر کریں ، کیونکہ بچہ باپ سے بہت مانوس ہے اوراس کی صحت کوخطرہ ہے۔

جواب: منچ کاخرج باپ کی حیثیت کے مطابق باپ کے ذہبے لازم ہے، اور بیچ کود یکھنا اور اس سے ملن باپ کا حق ہے، مال اس سے نبیس روک عتی۔

<sup>(</sup>١) "وعملى المؤلُّودِ لهُ رزُقُهُنَّ وكِسوتُهُنَّ بالمغرُّؤف" (البقرة.٣٣٣). يُـوْصيْكُمُ اللهُ فِي اوْلدَكُمُ للذِّكر مَثَلُ حظَ الْالتيسِ · (النساء: ١١).

<sup>(</sup>٣) "وعلى المؤلؤد له رِزُقهُنَّ وكِسُوتهُنَّ بالمغرُوف" (البقرة: ٢٣٣). وقوله بالمعروف أى بالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط. ثم بين الله تعالى أن الإنفاق عنى قدر عنى الزوج ومنصبها من غير تقدير مُدِّ ولا غيره نقوله تعالى لا غير تفريط أو لا إفراط. ثم بين الله تعالى المسير القرطبي ح ٣ ص. ١٢١، طبع بين وتن وأيضًا: ونفقة أو لا دالصعار على الأن لفوله تعالى وعلى المولود له ورقهن، والمولود له الأب. (الهداية ح ٣ ص: ٣٣٣، بناب النفقة، طبع ملتان). وأيضًا تحت النفقة بأنواعها على الحر لطفله يعم الأنثى والحمع الفقير .. إلخ. (الدر المحتار، باب النفقة ج.٣ ص ١١٢، طبع سعيد). ولا يسملك أحده ما إبطال حق الولد من كونه عند أمّه قبل السبع وعند أبيه بعدها. (شامى، باب الحضانة، مطلب لو كانت الإخوة أو الأعمام .. إلح ح.٣ ص ٢١٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

# شوہرکے گھر نہ رہنے والی بیوی کا نان ونفقہ کس کے ذہبے؟

سوال:... بیوی اپٹے شوہر کی مرضی کے بغیر اکثر اپنے میکے میں رہتی ہے، کیا اس کاخر چداور بچوں کاخر چدو غیر ہ شوہر ذہے ہوگا یانہیں؟ جبکہ شوہر کے بار بار کہنے کے باوجود بھی اس کے گھر میں نہیں رہتی ،اگر آتی ہے تو بھی ایک دو دن میں کوئی نہ کوئی بہانہ کرکے داپس اپنے والدین کے پاس چلی جاتی ہے ،اس کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...اگروہ بل وجہ شوہر کے ساتھ رہنے ہے گریزاں ہے تو وہ'' ناشز ہ'' ہے، اور نان ونفقہ کی مستحق نہیں ،کیکن اگر شوہر خودگھر پر نہ ہواور بیوی کو گھر پر دہنے کے لئے مجبور کرے تو عورت بے تصور ہے۔ ''

## بچول سمیت شو ہر کی مرضی کے بغیر میکے بیٹھنے والی کاخر چے شو ہر کے ذیے بیل

سوال :... میری بیوی مع دو بچوں کے میکے میں جائیٹی ہے، جس میں نہ تو میری مرضی ہے نہ خوثی ، پانچ سال تک جدہ میں ربی ، قج وغیرہ کیا ، اس کے معاف الفاظ یہ بیں کہ مجھے مہار ہیں ہے ، نہ میر ہا چاہتی ہے ، اس کے صاف الفاظ یہ بیں کہ مجھے تمہار ہے ساتھ زندگی نہیں گزار نی ہے ۔ میں اس کو طلاق نہیں وینا چاہتا ، کیونکہ بچوں کا مستقبل ہے۔ اس کو ضلع کا حق ہے ، مکھ دیا ظلع نے لو ، فلع مجھی نہیں لیتی ، بچوں کی کیفیت بھی نہیں ویتی ، فون کرنے پر بات نہیں کرتے ، کیا جھھ پر بیوی کے اور بچوں کے اخراجات کا ذمہ ہوگا؟ جبکہ میں نے کئی ڈرافٹ بھی بیسیج جو کہ دالیس کرد ہے گئے ، الی صورت میں میر ہے لئے اور میری بیوی کے لئے کیا اُدکام بیں ؟ موگا؟ جبکہ میں نے کئی ڈرافٹ بھی بیسیج جو کہ دالیس کرد ہے گئے ، الی صورت میں میر ہے لئے اور میری بیوی کے لئے کیا اُدکام بیں ؟ جواب : ... آپ کے ذمہ بیسی ، اور چونکہ بیچ بھی اس کی تحویل میں ، ابنداان کا خرج بھی آپ کے ذمہ نہیں ، اللّ یہ کہ تعدالت سے خرج مقرر ہوجائے۔

# بلاوجہ ماں باپ کے ہاں بیٹھنے والی عورت کاخر چہ خاوند کے ذ مہیں

سوال: میری بیوی عرصہ کا ہے اپنے والدین کے گفر نار نس ہوکر بیٹھ گئی ہے، اور میں ہر ماہ باق عدگی ہے ان کا خرچہ اور پچوں کا خرچہ کا خرچہ کی کے ہوں اور پچوں کا خرچہ مسلسل بھیج رہا ہوں۔ میں بیسوچہا ہوں کہ آخر کب تک بھیجہا رہوں گا ، کیونکہ نہ ان کومیری فکر ہے اور نہ ہی لڑکی کے ہوں باپ کو بیفکر ہے کہ اپنی کڑکی کوشو ہر کے پاس بھیجیں۔ بیوچھنا بیہ ہے کہ کیا مجھ بر فرض عائد ہوتا ہے کہ میں ہر ماہ باق عدگی سے ان کوخر بی وغیر ہ بھیجہا رہوں یا نہیں ؟

#### جواب:... بیوی شوہرے نان ونفقہ وصول کرنے کی اس وقت تک مستحق ہے جبکہ وہ اپنے شوہر کے گھر آباد ہو، اگر وہ شوہر کی

(۱) وإن نشرت فيلانفقة لها حتى تعود إلى منزله (هداية، باب الفقة ج ۲۰ ص ۳۳۸، طبع مكتبه شركت علميه ملتان). أيضًا: وخارجة من بيته بغير حق وهى الناشزة حتى تعود إلح (الدر المحتار مع الرد، باب النفقة، مطلب لا تحب على الأب لفقة زوجة ابنه الصغير ج ۳۰ ص ۱۷۰، أيضًا البحر الرائق ح ۳۰ ص ۱۹۴، باب النفقة، طبع بيروت). (۲) وإن نشزت فيلا نفقة لها حتى تعود إلى مزله (عالمگيرى، الباب السابع عشر في النفقات ج: اص ۵۳۵). أيضًا والمنفقة لا تصير دينًا إلّا بالقضاء أو الرضاء (الدر المختار مع الرد، مطلب لا تصير النفقة دينًا إلّا بالقضاء أو الرضاء والدر المختار مع الرد، مطلب لا تصير النفقة دينًا إلّا بالقضاء أو الرضاء ح ٣ ص ٥٣٠، باب النفقة، طبع بيروت).

چازت ومنشاء کے بغیر بل وجہا ہے میکے میں جا ٹیفے تو وہ شرعا'' ناشز ہ''( نافر مان ) ہے، ورناشز ہ : سن مند ''ون کے دمیڈیس یا

#### یچے کے اخراجات

سوال: ..فاوند نے اپنی بیوی کوطواق دے دی، بیوی کے اصرار پرلز کا جو کہ طابی ق کے وقت پانچ ماد کا تھ بیوی کے دوالے کردیا اب جب نز کا چھ سال کا ہوگیا ہے تو فاوند نے کہا کہ بچہ جھے دے دو اس پر بیوی نے مقدمہ کیا کہ یہ تو بچے میر ہے پاس ہے بال کہ جو جھے دے دو اس پر بیوی نے مقدمہ کیا کہ یہ تو بچے میر ہے پاس ہے بیا ہے کہ چھ سال کرشتہ سالوں 8 فری دینالازی ہے؟ جبکہ یہ بی نے فروسری شادی بھی کر لی ہے۔ بیالازی ہے جبکہ یوی نے فروسری شادی بھی کر لی ہے۔

جواب: من کے کا خرج اس کے باپ کے ذمہ ہے، اس کا فرض تھ کہ بچے کے اخراجات ادا کرتا، اور اگر اس نے دانہیں کے تو بچے کی ماں وصول کرئے کی مجازے۔

مطاقة عورت کے لئے عدت میں خوراک در ہائش کس کے ذ مہے؟

سوال:...مطلقہ عورت نان ونفقہ وخوراک ، لہاس ، مکان ، علاج ومعا بے کے بئے کتنی رقم پانے کی مستحق ہے؟ کیا براوری والے اس قضیہ کا تصفیہ کر سکتے ہیں؟

جواب:...مطلقه عورت کوطلاق دہندہ کے گھر میں عدّت گزارنالازم ہے، اوروہ عدّت پوری ہونے تک طلاق وہندہ کی ج ج 'ب ہے رہائش اور نان ونفقہ کی ستحق ہے، اور اس کی مقدار کا تعین مرد کی حیثیت کا لحاظ رکھتے ہوئے کیا جانہ چ ہنے۔

عدّت کے دوران مطلقہ عورت کا نان ونفقہ شوہر کے ذہے ہے

سوال: مطلقہ نان ونفقہ (خور، ک، لباس، مکان، علاج) کے لئے کتنی رقم پانے کی مستحق ہے؟ کیابرا دری والے س قضیہ کا تصفیہ کر سکتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) لانفقة لأحدعشر موتدة، ومقيدة الله وحارحة من بيته بغير حق وهي الناشزة حتى تعود. (الدر المختار، باب المقة جس ص ٧٤٥ طبع سعيد). وأيضًا، وإن نشرت فلانفقة لها حتى تعود إلى منزله، إلح. (عالمگيرى، الباب السابع عشر في المنقات، ج. ١ ص ٥٣٥، أيضًا. البحر الرائق ح ٣ ص ٢٠٣، باب المفقة، طبع بيروت).

<sup>(</sup>۲) وسفقة أولاد الصغار على الأب. لقوله تعالى، وعلى المولود له رزقهن، والمولود له الأب ، والمخد (هداية ح: ۲ ص ۳۳۳ طبع ملتان) و كيئ أربيك مضي قض ، قاضى بنا پرخري كيب بقومط لي كاحل به ورزييل و كيئ كو كفاية المفتى ج ۲۰ ص ۲۵۰ ، ورزييل و كيئ كرا بي كرمني قض ، قاضى كا بنا پرخري كي به قص مدال المفتى من بي المرد المناعت كرا بي د

<sup>(</sup>س) وتعتدان أى معتدة طلاق وموت في بيت وحبت فيه ولا يحرحان منه ... إلح وفي الشامية. هو ما يضاف إليها بالسكني قس الشرقة ولو غير بيت الروج إلح (الدر المختار مع الرد حس سسل مطلب الحق أن على المفتى ان ينظر في حصوص الوقائع، فصل في الحداد).

المعدة عن الطلاق تستحق الفقة و السكني كان الطلاق رجعيًّا أو بائنًا أو ثلاثًا حاملًا كانت المرأة أو لم تكن، كدا في فتارئ قاصيحان. (عالمگيري ح: 1 ص: ۵۵۷، طبع رشيديه كوئته).

جواب: . مطلقہ عورت عدّت پوری ہونے تک طلاق و ہندہ کی جانب ہے رہائش اور نان ونفقہ کی مستحق ہے، اور اس کی تعداد كالعين دونول كي حيثيت كالحاظ ركمة موئے كيا جا نا جا ہے۔

# كياجارسال سے بيچ كاخر ج ادانه كرنے والے سےنسب ثابت تبيں ہوگا؟

سوال: . جپارسال کے دوران وہ بھی بچے کو دیکھنے ہیں آیا، نہ ہی بچے کے لئے خرچ دیا، بچے کے لئے شریعت میں کیا تھم ہے؟ بچیال کا ہوگایا میرا؟

جواب:..نیچکانسباس کے باپ سے ثابت ہے،اور یچکا فری اس کے باپ ک فرے ہے۔

طلاق دینے والا مطلقہ کو کیا کچھ دیے گا؟ اور بچیکس کے پاس رہے گا؟ سوال:.. میال بیوی میں طلاق ہوجاتی ہے، ان کا ایک بچہہے جوتقریباً ایک سال کا ہے، وہ کس کے پاس رہے گا، ہاپ

کے پاس بامال کے پاس؟ اس کے علاوہ ضاوند بیوی کو کیا کچھودےگا؟ جواب:... ندکورہ صورت میں شوہر پر پورا مہرا دا کرنالازم ہے (اگر پہلے اوا نہ کیا ہو یا عورت نے معاف نہ کر دیا ہو)،اس ے علاوہ مطلقہ کوایک جوڑا وینامتحب ہے، اورعدت کے دوران کا نان ونفقہ بھی شو ہر کے ذیمہ ہے، اس کے عادوہ شو ہر کے ذیمہ کوئی چیز نہیں۔ بچے سات برس کی عمر تک اپنی مال کے پاس رہے گا ،سات سال کے بعد باپ اس کو لے سکتا ہے ،اورلڑ کی جوان ہوئے تک اپنی

والدوكے ماس رہے گی اس كے بعد باپ كے ياس۔

(١) وإذا طلق الرجل إمرأته قلها النفقة والسكني في عدتها رحعيًّا كان أو بانيًا. (هداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ح٣٠ ص ٣٣٣، طبع مكتبه شركت عدميه ملتان، أيضًا البحر الرائق ج ٣ ص ٢١، طبع بيروت،

(٣) قبال في السحر: واتبفيقوا على وحوب نفقة الموسرين إذا كانا موسرين، وعلى نفقة المعسرين إذا كانا معسرين، وإنما الإختالاف فينما إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرًا . . . فإن كان موسرًا وهي معسرة فعليه نفقة الموسوين وفي عكسه نـفـقة المعسرين. وأما على المفتى به فتحب نفقة الوسط في المسألتين وهو فوق نفقة المعسرة و دون نفقة الموسوة. وشامي ح: ٣ ص. ٥٤٣ مطلب لا تحب على الأب نفقة زوج ... إلخ، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٣) "وعلى المؤلُّودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وكِسُوتُهُنَّ بِالْمَغَرُوفِ" (البقرة ٣٣٣). وتبحب المعقة بأبواعها على الحر لطفله يعم الأبثي والجمع الفقير. (الدر المختار، باب النفقة ج:٣ ص:١١٢ طبع سعيد).

٣) وفي البدر الممختار: وتحب (أي المهن) . عندوطئ أو خلوة صحت من الزوح أو موت أحدهما، أو تروج في العندة. وفي الشنامية وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذالك وإن كانت الفرقة من قبلها، لأن البدل يعد تأكده لا يبحثمل السقوط إلَّا بالإبراء. (رد المحتار على الدر المختار ج٣٠ ص٣٠٠ ، كتباب البكاح، باب المهر، أيضًا عالمكيري ج: ۱ ص:۳۰۳ کتاب النکاح، طبع رشیدیه کوئٹه).

(۵) وتستحب المتعة لكل مطلقة الخراطان الخراطان الما ۱۳۲۷، طبع شركت علميه ملتان).

(١) ايناهاشيهرار

(٤) والحصانة أما أو غيرها أحق به أي بالغلام حتى يستغني عن النساء، وقدر بسبع ونه يفتي لأنه العالب (أحق بها) بالصغيرة حتى تحيض أي تبلغ في ظاهر الرواية الح. (الدر المحتار ح ٣ ص ٢١١

#### بیوی کا نان و فقه اورا قارب کے نفقات

سوال: عرض یہ ہے کہ از دوائی رشتہ فقہ کی رُوسے" جدی" ہے یا" رحی"؟ وضاحت ہے مجھائے، جدی اور رحی رشتے کے طرفین پر کیا حقوق ہیں؟ مرد کی ماہانہ ما ٹی اس کا اٹا شہوتا ہے، دورِ حاضر کی ہیوی کل اٹا شکی خودکوئل داراور مختار کل متصور کرتی ہے، اور شوہر کو اس کے جدی حقوق کی تکمیل میں مختلف طریقوں سے رُکا وٹیس کھڑی کردیتی ہے جس کی وجہ ہے مرد سخت گنہگا رہوتا ہے۔ فقہ حنفیہ کی روشنی ہیں پور کی وضاحت ہے مجھایا جائے کہ شوہر کے ماہاندا ٹاشے کے وارث اور حق دار جدی رشتے ہے معمر والدین اور حقیقی بہن بھائی غیرشادی شدہ ہیں یا بر بنار حی رشتہ ہیوی کے والدین اور ان کی اولاد ہیں؟

چواب: ... میں بیوی کا رشتہ نہ جدی ہے، نہ رحی ، دونوں ہے الگ از دوا بی رشتہ ہے۔ شوہر کے ذمہ بیوی کا نان و نفقہ ہے، اور دیگر اہل قر، بت کے حقوق بھی مرد کے ذمہ ہیں۔ اگر بیوی ان حقوق کی ادائیگی ہے مالع نظر آتی ہے تو بیاس کی کم ظرنی و ب دینی ہے۔ حضرت عبدائلہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک ہوئے در ہے کے امام ، محدث ، فقیہ اور مجاہد ہوئے ہیں ، وہ فر ما یا کرتے ہے گئے ۔ ان مورتوں کا وہ فتنہ جس ہے آئے فقط حق کی کا سبب بنتی ہیں ، اور ان کو معمولی کا وہ فتنہ جس ہے آئے فقط حق کی کا سبب بنتی ہیں ، اور ان کو معمولی مورت کا وہ فتنہ جس ہے آئے فقط عابر نہیں کہ رفیل چیٹوں کا محتاج کرتی ہیں۔ اس کے جس عورت کا شوہراس کے نان و نفقہ کے حقوق ادا کر رہا ہو، اس کے لئے قطعاً جائز نہیں کہ اے اس اس کے جس عورت کا شوہراس کے نان و نفقہ کے حقوق ادا کر رہا ہو، اس کے لئے قطعاً جائز نہیں کہ اس اس اس کے خواب کی مالی خدمت ہے رو کے۔ رہا عزیز رشتہ دار دور کی کھتو تی کا تعین ، تو یہ مسلم کا فی تفصیل طلب اس اس کے اس کی معالی نفالت آپ کی ذریع ہوں تو ان کی مالی کفالت آپ کی ذریع ہوں۔ اگر والدین یہ ذوسرے رشتہ دار خور غلی ہوں تو ان کی مالی کفالت آپ کی دور کو کی مورث کے بعد وارث ہوں ہوں ہوں تو ان کی مالی کفالت آپ کی کو کی مورز کے معارف کا اتن حصہ نادار ہو تو یہ دور کے دمہ وارث کی کھتا حصہ آپ کو معارف کا اتن حصہ نادار ہو تو یہ دوراس سے ذیاد ہو گئی احسان ہے۔

# عدت کے دوران بیوہ کاخر چہز کے سے منہا کرنا

سوال: ..عدّت کے دوران بیوہ کا خرچہ تر کے میں ہے منہا کیا جائے گایانہیں؟ یاخرچہ کون دے گا؟ جواب:...عورت کی عدّت کاخری آس کے تر کے کے حصے سے کیا جائے گا،میّت کے مال سے نہیں۔ (\*)

(٩) وعملسى الرحل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه . إلخ (الهداية، كتاب الطلاق،
 باب المفقة ح:٢ ص:٣٥٥، أيضًا: البحر الرائق ح:٣ ص:٣٢٣، طبع بيروت).

(٣) ويجب ذلك على مقدار الميراث ويجبر عليه لأن التنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار المقدار. (الهداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج: ٢ ص:٣٣٤).

<sup>(</sup>۱) السفقة واجبة للروجة على روحها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها الحد (هداية، كتاب الطلاق، باب المقلة ح ۲ ص:۳۳۷، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

 <sup>(</sup>٣) لا مصفة للمتوفّى عنها زوجها . لأن الفقة تجب شيئًا فشيئًا ولا ملك له بعد الموت فلا يمكن ايجابها في ملك الورثة. (هداية، كتاب الطلاق، باب المفقة ح ٢ ص.٣٣٣، ٣٣٣، أيضًا: البحر الراثق ح:٣ ص٢١٤، طبع بيروت).

#### تین طلاق کے بعد عدت کے دوران مطلقہ کا نان نفقہ شوہر کے ذہے ہے

سوال:...تین طلاقیں دیۓ کے بعد کیا شوہر پر مطلقہ کا نان نفقہ اور دیگر اخراجات دینالازم ہیں؟اگر بیوی وُ وسرے مردے شاوی کرے تو پھر کیاصورت ہوگی؟

چواب: ... بین طلاق کے بعد مطلقہ کا نان ونفقہ طلاق دینے والے شوہر کے ذیعے واجب ہے، جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ عدمت پوری ہونے کے بعد اس کے ذیعے کو کی چیز باتی نہیں رہی۔اور عورت عدت پوری ہونے تک وُ وسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔

# ینتم لڑکی پر چھوٹے بھائیوں کی گننی ذمہ داری ہے؟

سوال: ... ایک پیتم لڑی نے اپنے بھوٹے بھا تیوں کے کمانے کے قابل نہ ہونے کی وجہ ہے وی برس کی مخت محنت وجد دہد کر کے اپنے گر کوایہ بنایا کہ اعلی ترین رہائی علاقے ہیں لاکھوں روپے کے فلیٹ بیں جملہ آسائی میں مہیا کرویں ، مثلاً: فون ، کا روبار ، دیگر لواز مات ، اور بھا تیوں کو بھی مناسب ذریعہ معاش پر لگانے کی پوری کوشش کی ، کین بھا تیوں نے بہین کی ذاتی زندگی و فواہشات کو نظر آنداز کر کے اپنی ذاتی کے ساتھ گھومنا و فواہشات کو نظر آنداز کر کے اپنی ذاتی کے ساتھ گھومنا کو بھر انفش کو آنداز کر کے ایک حورت میں جبکہ بہین کا بی شاوی کوشش آسلو بی وجانفشانی ہے انجام شد ینا جیسا بہین ابھی تک کر رہی ہے ، ایک صورت میں جبکہ بہین کا بی شاوی کوشش آن اور اپنی شاوی کوشش اسلو بی وجانفشانی سایداس معیار زندگی کو قائم ندر کھیس ، یا وہ شاید بناکس ، ہیک اندگل ہے ؟ اور اسے یہ خوف ہے بہین کا اپنی شادی کو ٹالنا کہ اعلی انتظامات و جبیز ہوتو مصنوی عزت کا مجرم رہے گا ، جا ہے بہین کی زندگی روز آفروں پر باد خوف ہے ، کہین کہ معیار زندگی کی ہوں کہیں ہے؟ کہ بھا تیوں کی ہے جس کے گا وہ کہ میان کی زندگی کہ وہ کی ہورے کے بعد یہ بھی کی دوز آفروں پر باد ہو کی وہ میں کہ ہوری کہ ہوری کی ہورے کی ہوری کی ہوری کے لئے وہ کہیا وہ می وہ کی ہوری کی ہو گا ہی ہوری کی ہوری کی ہوری کی ہوری کے بیا کھڑا کیا اس کے خورت اپنے جذیات کوم دہ محمول کرنے گا جوم نے بیان کی دوز قوت ہے ۔ بیان کی دوز آن کی کی میں تو بیاں کی میانے کی کو وہ کی کہ میں کی ہوری کی ہوری کی ہو تی کی میں کی کہ ہوری کی ہو تی کی دونور کی ہوری کی ہو تی کی دونور کی معیار زندگی کو ایک کو تو تھ کی ہوری کی ہو تی کی دونور کی ہوری کی ہو تی کی دونور کی ہوری کی ہو تیک کی ہو تی کی دونور کی ہوری کی ہو تی کی کی کو گئی میں کیا جہیا کی دونور کی ہو تی کی ہو کی کی دونور کی ہوری کی دونور کی ہوری کی ہوری کی ہوری کی ہوری کی ہوری کی ہو کی کی ہو تی کی دونور کی کو گئی میں کی ہوری کی دونور کی ہوری کی کو گئی میں کی ہوری کی ہوری کی ہوری کی ہوری کی ہوری کی کو گئی میں کی کو گئی میں کی ہوری کی کی ہوری کی ہوری کی کو گئی میان کو گئی کو گئی کی کو گئی کی کو گئی کی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کی کو گئی کی کو گئی کی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کی کو گئی کی کو گئی کی کو گئی کی کو گئی کو گئی

<sup>(</sup>۱) وإذا طلق الرجل إمرأته فلها النفقة والسكلي في عدتها رجعيًا أو باتنًا وهداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج ٢ ص:٣٣٣). (٢) وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته ...... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا . والخ ورد انحتار ج ٣٠ ص ١١٥ كتاب البطلاق، باب البعدة). أيضًا: ولا يجوز للرجل أن يتروج زوجة غيره وكذالك المعتدة . والخ وعالمكيري ج: ١ ص ٢٨٠، كتاب النكاح، الباب الثالث، طبع رشيديه كوله).

# عائلي قوانين

#### قرآن کا قانون اور دوشادیاں

سوالی :... آج کل اسلامی قانون کیا ہے؟

اسل می قانون ہے کی کا نقصان ہوگایا فا کدہ؟ یا کئی توا میں کیا ہیں؟ اور کیا قر آئی عائی توا نین نافذ ہونے ہے مورتوں کے حقوق سب ہوجا کیں گئی توانین نافذہ ہونے ہے مورتوں کے حقوق سب ہوجا کیں گئی آفادین نافذہ ہونے ہیں۔ معرب اپنے رشتہ دار ہیں ہوجا کی حقوق فتم ہوجا ہے مالا نکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مرد کے دُوسری شاد کی کرنے ہے کہا گورت کو بہت فا کدے ہوتے ہیں۔ میرے اپنے رشتہ دار ہیں جن کی دو ہویاں ہیں، اور دونول خوشحال ہیں، ایک دُوسرے سے خوش ہیں۔ آخر یہ چندخوا تین کیوں اس ملک کو زنا کاریوں کا اُوّا بن بی ہوجت ہیں کی دو ہویاں ہیں، اور دونول خوشحال ہیں، ایک دُوسرے سے خوش ہیں۔ آخر یہ چندخوا تین کیوں اس ملک کو زنا کاریوں کا اُوّا بن بی ہوجت ہیں کی دورت ہیں۔ آخر یہ چندخوا تین کیوں اس ملک کو زنا کاریوں کا اُوّا بن بی بی ہوجت ہیں کہ دورت کی ہورہ ہیں ہورہ ہی ہورہ ہیں ہورہ ہی ہورہ ہیں ہورہ ہیں ہورہ ہیں ہورہ ہیں ہورہ ہیں ہورہ ہیں ہورہ ہی ہورہ ہیں ہورہ ہی بورپ کے معاشرے ہم ہوگی ،اگر ایں شہوا ہو پاکستانی معاشرہ ہی بورپ کے معاشرے ہی ہورہ ہیں ہورہ ہیں ہورہ ہیں ہورہ ہی بورپ کے معاشرے کے کم مدوو تین چاستانی معاشرہ ہی بورپ کے معاشرے کے کم مدوو تین چاستانی معاشرہ ہی بورپ کے معاشرے کے کم مدوو تین چاستانی معاشرہ ہورہ بورپ کے معاشرے کے کم مدوو تین چاستانی معاشرہ ہی بورپ کے معاشرے کے کم مدوو تی کو کو کا تو کر کی گورٹ کی ہورہ کی

جواب: ...اسلامی قانون سے مراد اللہ تی لی کا نازل کردہ وہ قانون رحمت ہے جو نبی رحمت صلی اللہ عدوسلم کے ذریعے بی نوع انسان کوعطا کی گیا، اور جس کی تفصیرات فقہائے اُمت نے مدوّن کیں۔ بیقانون الہی سرا پارحمت وعدل ہے، جس پر تھیم مطلق نے انسانی نفسیات کو بوری طرح محوظ رکھا ہے اور ای قانون رحمت پر عمل کرنے کی برکت سے ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو رکشک ہا نفسیات کی تعرب وانساف رکشک ملاکہ ہے۔ آج بھی اگر اس قانون کو اپنی خواہشات کی آمیزش کے بغیر تھیک تھیک نافذ کردیا جائے و دُنیا حقیقی عدر وانساف کا گہوارہ بن سکتی ہے۔

'' عائلی توانین' ان سیاہ توانین کوکہا جاتا ہے کہ جو چند بیگات کی رضا جوئی کے لئے سابق صدراً یوب خان نے اس ملک پر مسط کئے ، جن کی متعدّد دفعات قرآن وسنت کے صریح خلاف ہیں ، اور جواس ملک کے لئے لعنت دغضب ِ الہی کے موجب ہیں۔ جہال تک وُ ومری شادی کا تعلق ہے ، ہم رے معاشرے ہیں اس کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے ، ہڑار دو ہزار میں کوئی ایک آ دمی ابیاہوگا جس نے کسی مجبوری میں فروسری شادی کی ہو۔ اہلِ عقل ایسے شاذ و نادروا قعات پرعمومی پابندی کا قانون نہیں بن یا کرتے۔ مغرب زدہ بیگات کو نہ مغرب زدہ بیگات کو نہ مغرب زدہ بیگات کو نہ خواتیں کے حقوق یا ان کی پریشانیوں کے حل سے کوئی ولچیسی ہے، نہ ان کوان ہزاروں والدین کی پریشانی کا حساس ہے جن کی جوان بینیاں رشتوں کے انتظار میں سرکے بال سفید کر رہی ہیں ، ان کوضد ہے تو بس یہ کے قرآ ان کریم نے سردوں کو بوقت ضرورت جو رشادیاں بینیاں رشتوں کے انتظار میں سرکے بال سفید کر رہی ہیں ، ان کوضد ہے تو بس یہ کے قرآ ان کریم نے سردوں کو بوقت ضرورت جو رشادیاں کرنے کی اجازت کیوں عطا کر دی ہے؟ جبکہ ان کے مغربی خداؤں کے نزد بیک اس کی اجازت نہیں۔

جہاں تک معاشرے میں جنس انار کی ، عربیانی وفاقی اور بےراہ روی پھیلنے کا تعلق ہے، ان' خواتین مغرب کواس سے قطعاً
کوئی پریشانی نہیں، بلکہ وہ بالواسطہ یا بلہ واسطہ خوداس کی دائل ہیں۔ وہ دِل سے چاہتی ہیں کہ مشرقی میں شرہ بھی مغرب کے قش قد سک پیروی کر ہے، اور جو پچھ مغرب میں ہورہا ہے، وہ سب پچھ مشرق ہیں بھی ہوا کر ہے۔ اور مشرقی عورت، عفت وعصمت، شرم وحیا اور پروہ وستر کے تمام اوصاف کو خیر باد کہدو ہے۔ جو مردطبغا عورت کو تماش کے برم بنانا چاہتے ہیں، وہ ان جیگات کی سر پرتی کر رہے ہیں، اور ناقصات العقل یوں بچھتی ہیں کہ مغرب گزیدہ لوگ تو ان کے خیرخواہ ہیں اور انتدور سول ان کے دُشُن ہیں۔ اس لئے ہی برئے گھروں کی خواتین اسمامی قانون سے خانف اور ترسماں ولرزاں رہتی ہیں، اور موقع و ہموقع اسا، می قانون کے خلاف احتجاج کرناان کا محبوب مشغلہ ہے۔ کاش اللہ تعالی ان کو ایمان و عقل کی دولت سے نواز ویں تو ان کو معلوم ہو کہ وہ کس جنت کو چھوڑ کر ، کس جہنم کی دعوت و سے دہ ہیں۔!

## کیا یا کستان کے عالکی قوانین میں طلاق کا قانون دُرست ہے؟

سوال:... پاکستان کے بعض اخبارات ورسائل میں مختف قانونی مسائل پر قانون داں حضرات سوال کنندگان کو آئین بیاکتتان کی روشنی میں مشورے دیتے ہیں، جن میں سے ایک حساس مسلاطلاق کا بھی ہے، جوشو ہر حضرات اپنی ہیوی کو کی بھی وجد سے ہراوراست زبانی یا تخریری تین طلاق ہیں ایک ساتھ ویتے ہیں اور بعد میں پھتا کر رُجوع کے خواہاں ہوتے ہیں، تو آئیس بید وکلاء مشورہ ویتے ہیں کہ از دواجی زندگی جاری رکھیں، کیونکہ قانون پاکستان میں طلاق دینے کا جوطریقہ بیان کیا گیا ہے اُس کے مطابق چونکہ سے طلاق نہیں وی گئی ہے اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ آئین پاکستان میں طلاق وینے کا جوطریقہ کار درج ہے، وہ پکھ یوں ہے کہ طلاق نہیں وی گئی ہے اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ آئین پاکستان میں طلاق وینے کا جوطریقہ کار درج ہے، وہ پکھ یوں ہے کہ طلاق اور سے والاشوہر پہلے اپنے علاقے کے کونسلوکواس بات کا ۹۰ ون کا نوٹس دے کہ وہ اپنی ہوئی کوفلال فلاں وجو ہات کی بنا پر طلاق ویتا ہے، اور اس کی ایک کا لی وہ اپنی ہوئی کوفلال فلاں وجو ہات کی بنا پر طلاق ویتا ہے، اور اس کی ایک کا لی وہ اپنی ہوئی کو دونوں کے نام اپنی اور اس کی ایک کا لی وہ اپنی ہوئی کے درمیان صلاق وہ تعہدا کر بیوی کونسلوک کونسلوک کی مطرف سے خطوط جاری کر ہے گا ہوئی سے درمیان طلاق وہ تعہدا کو دیتا ہوئی ہوجائے گی۔ قانون پاکستان میں موجوداس طرفیت کے درمیان سے محمولات وہ جوجوداس طرف سے دونوں کر درجا میں تو میان طلاق وہ جوجود کی گئی ایک میں موجوداس طرفیت کے درمیان تو می طلاق دیتا ہوئی ہوجائے گی۔ قانون پاکستان میں موجوداس طرفیت کار دی کوظلاق و مجانی میں میں موجوداس کو تھی طلاق تسیم نہیں میں میں موجوداس کر دان کر بھارے کی میں دان میں موجوداس کو تھی طلاق تسیم نہیں موجوداس کو تھی طلاق کو تھی طلاق تسیم نہیں

کرتے ہیں اور یمی نکتدان کے زجوع کے مشورے کی بنیاد ہے۔ قانونِ پاکتان کی عمر تین عشروں سے بھی کم ہے، جبکہ طلاق سے متعلق اَحکامِ خداوندی آج سے ۱۵ صدی قبل قرآن مجید کی صورت میں اُمتِ مسلمہ کے لئے ساری وُ نیااور ہردور کے لئے نازل ہو چکے ہیں، اس لئے براوکرم رہبری فرمائے کہ:

ا:...آیا قانونِ پاکستان میں درج طلاق کا طریقتہ کارقر آن وسنت کی روشنی میں'' واحد'' طریقتہ کارہے یانہیں؟ ۳:...اس کے حوالے سے ہمارے وکلاء کاراست تمین طلاق ویتے والے شوہروں اوران کی مطلقہ ہو یوں کورُجوع کا قانو نی مشورہ دُرست ہے یانہیں؟

ان۔۔کیا ایک ساتھ تین طلاقیں غضے ، ناچا تی ، نداق یا کسی شرط کے پوری نہ ہونے پر (جیسے شوہر بیوی ہے کہے کہ اگرتمہاری والدہ کے گھر کا کوئی فروتم سے ملنے میرے گھر آئے گا تو تم پر تین طلاقیں ) دینے سے حتی طلاق واقع ہوجائے گی یانہیں؟ ۲: .کیا شوہر بیوی کواگر'' راست' زبانی یاتح بری ایک ساتھ تین طلاق دیتا ہے تو یہ واقع ہوں گی یانہیں؟

جواب، ن... پاکتان میں جوعاکی قانون نافذ ہے، بیابوب خان کے زمانے میں نافذ کیا گیا، اس وقت ہے آج تک معائے کرام مسلسل بنارہ ہیں کہ بیقانون اسلای شریعت کے خلاف ہے، اور ایک ستھ تین طلاق دینے ہے تین واقع ہوجاتی ہیں، اور ہیں حرمت مغلظ کے ساتھ حرام ہوجاتی ہے۔ سے برام ، تا بعین عظام ، آئر اربعہ اور اکا برامت نے قرآن کریم اور احادیث بوی سے معلظ کے ساتھ حرام ہوجاتی ہوگا ہوں ہے۔ پس جولوگ اکا برامت کی تشریح کے مطابق قرآن وحدیث کو ، نے ہیں اور القد ورسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تین طلاق کے بعد حرمت مغلظ کے ستھ ہوگی کو حرام ہجھیں کہ ندایس ہوگی سے زجوع بین اور القد ورسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تین طلاق کے بعد حرمت مغلظ کے ستھ ہوگی کو حرام ہجھیں کہ ندایس ہوگی سے زجوع جا کرنے اور ندو وسرے شوہر کے گھر آباد ہونے کی شرط کے بغیر دوبارہ نکائ ہی ہوسکتا ہے۔ اور جولوگ ایوب خان کے قانون پر ایمان مرکھتے ہیں وہ اپنا خمیازہ مرنے کے بعد قبر اور حشر میں خود بھگت لیں گے۔ وہ ں میں بھی و کھے اوں گا کہ ان لوگوں کو ایوب خان کا قون ان کا اللہ تعالی کے قبر وغضب اور عذاب سے کس طرح ہی تا ہے ۔۔! آپ کے سارے سوالوں کا جواب تو ای تحریر میں آگیا، تا ہم ان کا محروار جواب بھی عرض کرتا ہوں۔

ا:... پاکستان کا قانون غلط اورشریعت کے خلاف ہے، اور اس پڑمل کرنے والے خدا کے مجرم ہیں، کسی کا قانون القد کے حرام کوحلال نہیں کرسکتا۔

۲:...ان کا قانونی مشورہ شربہ نلط ہے، اوریہ وکلاء بھی قیامت کے دن خلاف شرع مشورہ دینے کی وجہ سے پکڑے جا کیں گئے۔ جا کمیں گے۔

<sup>(</sup>۱) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث . ..... وقد ثبت القل عن أكثرهم صريحًا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف، فماذا بعد الحق إلّا الضلال وعن هذا لو حكم حاكم بأنها واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لَا يسوغ الإجتهاد فيه فهو خلاف لا إحتلاف (رد المتار ج: ٣ ص: ٢٣٣، طبع ايج ايم سعيد كراچي).
(٢) فَإِنْ طَلَّقُهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ المَقَدُ حَتَّى تَنْكَح رؤجًا غَيْرَةٌ (البقرة ٢٣٠).

ان کے بعد زجوع کی کوئی علاقیں خواہ غیر مشروط ہوں یا کسی شرط سے معلق ہوں ، شرعاً تین ہی شار ہوتی ہیں ، ان کے بعد زجوع کی کوئی مخبائش نہیں رہ جاتی۔

سان... کی ہاں! ہرصورت میں تین واقع ہوجاتی ہیں۔

## عائلی قوانین کا گناه کس پر ہوگا؟

سوال: ... ایک سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا تھ کہ: '' آیوب فان (سابق صدر پاکستان) کے عائل تو انہیں کے مطابق کو نسل صاحب کو طلاق کی اطلاع دینا ضروری ہے، اور شوہر غین طلاق کے بعد بھی اپنی یوی سے بذرید کو نسل مصالحت کر سکتا ہے جبکہ تین طلاق کے بعد بھی اپنی یوی سے بذرید کو نسل مصالحت کر سکتا ہے جبکہ تین طلاق کے بعد مصالحت کی کوئی شخبائش باتی نہیں رہتی تو پھر ہمارے اسلامی ملک میں بے غیر اسلامی قانون کیوں نافذ ہے؟ موجودہ دور میں کو سلم بھی موجود میں اور یقیبنا اس قانون پڑکل ورآ مذبھی ہور ہا ہوگا، اور بھیبنا اس قانون کے نفاذ اور مقاصد کا جائزہ لیتے ہوئے یا تو اسلامی سانچ میں اس قانون کو دھوا کیں ہم پر ذمہ داری عاکم نفون کو اور مقاصد کا جائزہ لیتے ہوئے یا تو اسلامی سانچ میں اس قانون کو دھوا کیں یا پھر اس کو ختم کر دوا کس سے جہاں تک میری ناتھی دارے کا تعلق ہوگا کہ اس تی صدر یا کستان ) کے عائلی تو اندین کا صرف ایک مقصد بچھ میں کر دوا کس جہاں تک میری ناتھی دارے کو دوکنا تھاتو کیا اے اس طرح نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا گا مندی ہوئی شرح کو دوکنا تھاتو کیا اے اس طرح نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا کی جو ہوئی شرح کو دوکنا تھاتو کیا اے اس طرح نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہم محفی کو اس بات کا یابند کر دیا جائے کہ دو ان کی بردھتی ہوئی شرح کو دوکنا تھاتو کیا اے اس طرح نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہم محفی کو اس بات کا یابند کر دیا جائے کہ دو ان فریقوں میں مصالحت کی کوشش کر دائی جائے۔ یقینا اس طرح طلاق کی بردھتی ہوئی شرح کو دوکا جا سکتا ہے۔

جواب: ... آپ کی تجویز بہت مناسب ہے۔ دراصل حضرات علائے کرام کی طرف سے آبوب خان (سابق صدر پاکستان) کو بھی اچھی تھی آجھی تجویز بیش کی ٹی تھیں اور موجود و حکومت کو بھی چیش کی جا چکی ہیں ایکن بیدہاری برقشمتی ہے کہ بیدعا کئی توانین ، جس میں اسلامی اُحکام کو بالکل مسنح کردیا گیا ہے ، اب تک پاکستان پر مسلط ہیں۔ بلکہ شرکی عدالت کے دائر ہُ اختیار سے بھی خارج ہیں۔ اور یہ بجیب بات ہے کہ ہندوستان کی کا فرحکومت مسلمانوں کے عاکمی توانین کو مسلم کی جرات نہیں کر سکی ایکن پاکستان میں خودمسلمانوں کے ہاتھوں اسلامی توانین کی مٹی پلیدگ گئی ہے۔ اب بیدار کا اِن اسمبلی کا فرض ہے کہ وہ خدا کے خضب سے ڈریں اور اس خلاف اسلام قانون کو مشورخ کرا گیں۔

#### خلاف اسلام قوانین میں عوام کیا کریں؟

سوال:.. جمعہ موری و ساراگست کے جنگ میں آپ نے عاکلی توانین کے بارے میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ بیابوب خان کا قانون ہے، اور بیر قانون ہے، اور بیر قانون ہے، اور بیر کھتے ہیں وہ اپناخمیازہ مان کا قانون ہے، اور بیر قانون ہے، اور بیر کہ جولوگ ابوب خان کے قانون پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپناخمیازہ مرنے کے بعد قبر اور حشر میں خود بھکت لیس سے۔ پہلی بات تو بیر کہ ڈکٹیٹر شپ کی مارشل لائی حکومت جرکی حکومت ہوتی ہے، حوالے کے مرنے کے بعد قبر اور حشر میں خود بھکت لیس سے۔ پہلی بات تو بیر کہ ڈکٹیٹر شپ کی مارشل لائی حکومت جرکی حکومت ہوتی ہے، حوالے کے

جناب محتم م بوسف صاحب! آپ ج ہے کتا ہی کہ اس طرح طلاق ہوگی اور میاں ہوگی اور میاں ہوگی اور میاں ہوگی آور ہے ہور اس کی عاکمی آوا نین ہوگئے ، گر ڈ کنیٹر سوئم کا صدود آرڈی نیٹس آپ کی بات نہیں ما نبا ۔ صدود آرڈی نیٹس کہتا ہے کہ اگر ڈ کنیٹر اول کے غیر اسادی عاکمی آوا نین کی شرائط یعنی کوشر کے دفتر آنا ، اس کا طلاق کا سر نیفکیٹ جاری کرنا وغیرہ ، جس ہے ایک شرط بھی پوری نہیں ہوگی اور ایکی عورت و وسرا نکاح کریتی ہے ، جبکہ وہ عورت آپ کی بتائی ہوئی شرکی طلاق کی تمام شرائط پوری کرچکی ہوتی ہے ، آتو وہ عورت اور وہ مردجس ہے اس نکاح کریتی ہے ، وونوں حدود آرڈی نیٹس کے تحت زنا کے مرتکب تھیرائے جاتے ہیں اور کوڑوں کی سزا کے ستحق قرار پاتے ہیں۔ کئی سال پہلے یہ کیس لا مور ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوا۔ واضح رہے کہ پاکستان کی عدالتیں انگریزی نظام تا تون کی عدالتیں ہیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ دیکم کی عدالتیں میں ہیں۔ یہ فیصلہ کہ ایک سر کے شرک طور پر حلاق تو دی کیکن غیر اسلامی عاکی آوا نین کی شرائط اس نے پوری کردی ہیں ، جب عورت نے و دسرا انکاح کر لیا جو کرش کی طور پر جیجے تھا تو اس پہلے مرد نے بیا کہ کی تو انین کی شرائط اس نے پوری کردی ہیں، جب عورت نے و دسرا نکاح کر لیا جو کرش کی طور پر جیجے تھا تو اس پہلے مرد نے بیا کہ کی تو آئین کی شرائط اس نے پوری کردی ہیں، جب عورت نے کہ وجہ ہے کوشر نے طوا تی اس کی مراشک کے بیا گیا تو اس کی تو ان کی نیس کے تحت وہ عورت اور اس کا دُور اسٹو ہرز نا کے مرتکب پائے گے اور عور ور اس کی مراشا کرجیل ہیں ڈال دیا گیا۔

بھدا ہوعبدالستارا مدھی اوران کی بیگم بنتیس ایدھی کا کہانہوں نے اس ظلم کے خلاف جہاد کیا اور ان میں بیوی کونج ت ملی ،

لیکن بیمضکد خیز صورت ابھی تک موجود ہے کہ شرعی قوانین کو پورا کریں الیکن اگر غیر اسلامی عائلی قوانین کو پورانہ کریں تو حدود آرڈی نیٹس آڑے ہاتھوں لیتا ہے۔

پچھون ہوئے آپ کے کلام میں پڑھاتھا کہ وضوا کیے کمل عمل کے اگر وضوکر نے کے دوران یادآ کے کہ وضوکی نیے نہیں کی اور بھم النہ نہیں کی تھی اور نیچ میں نیے کر کی اور وضوکم ل کرلیا تو اس طرح وضوئیں ہوا اور ایسے ناممل وضو سے صلاۃ بھی ادائیس ہونگی اس کے طرح ہے عائلی قو انہیں ہونگی ہیں تہیں ہوا اور اس کے بعد کی زندگی ناجا نز تفہری سے ہاں برطانہ یس مسلمانوں کی شادیاں ہوتی جی تو طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ ملکی قانون کے مطابق رجنری آفس میں انگریزی قانون کے تحت (جو کہ مسلمانوں کی شادیاں ہوتی جی تو اور کے تھی ہوتا ہے ، لکل ای طرح شودی رجنری آفس میں انگریزی قانون کے تحت (جو کہ غیر شرعی تو نون ہے ہیں ہوتا ہے ، لکل ای طرح شودی رجنرگرانالازی ہے ، لیکن جرحال وہ میں انگریزی قانون کے تعدہ ایک پُر وقارتقریب انگریزی نوانوں ہوتی ہوتا ہے ، اور ایہ کہ اس طرح شودی رجنرگرانالازی ہے ، لیکن پھر اسلامی عائل تو انہن علی ہوتا ہے ، اور ایک ہوتا ہے ۔ تب رفعتی ہوتی ہے جبکہ پاکستان میں صرف غیر اسلامی عائل تو انہن کی سامل کی طرف نوانین کے سے اسلامی عائل تو انہن کا ضابطہ پورا کرنے کے لئے ہا اور کے تعدہ بھر اسلامی عائل تو انہن کے دیں جو تھیں ، وہ تو تیں ، جس میں نکاح خوال کے دیخواجی شول جیں ، ایک وقت میں اسلامی اور غیر اسلامی قانون پورا کرنے کی نیے نہیں ہو تھی ، وہ تو شرک ہوگا ۔ عائلی قو انہن ایسے ہی غیر اسلامی جی میں بھی نہیں ، جس میں نکاح خوال کے دیخواجی شول جیں ، ایک وقت میں اسلامی اور غیر اسلامی جیں میں اسلامی جوتا ہے ہیں ، جس میں نکاح خوال کے دیخوالملامی جو میں جوتا ہے ہیں ہوتا ہو ہے نکاح کی تمام شرائط پوری کر دی گئی ہوں ، کونکہ نیت اور ادارادہ ایک غیر اسلامی جو انگی تو انہاں کی جو بھر الگ سے شرگ نیت اور ادارادہ ایک غیر اسلامی جو انگی تو انہاں کی جو بھر الگ سے شرگ نیت اور ادارادہ ایک غیر اسلامی عائل کی تمام شرائط پوری کر دی گئی نیت اور ادارادہ کے تھر اسلامی عائل کی تمام شرائط پوری کر دی گئی ہوں ، کونکہ نیت اور ادارادہ کے جو نیک کی جو انگ تو ان کے تحت شادی کے بعد بھر الگ سے شرگ نیت اور ادارادہ کے جو نیک کی جو انگ ہوں ، کونکہ نیت اور ادارادہ کے سے نکاح کیا جو انگ ہوں ، کونکہ نیت اور ادارادہ کے بعد بھر الگ سے شرگ نیت اور ادارادہ کے بعد بھر الگ سے شرگ ہوتا ہو سے بھر کی ہو تو شرک کی تو نون کے تو تو شرک کی تو نون کے تو تو شرک کی ان کی تو تو تو شرک کی تو تو

ای طرح سے غیر اسلامی عائلی قوانین کے تحت نکاح نہیں ہوا، کیونکہ نیت اور اراوہ اُبوب خان کے غیر اسلامی قانون کا ضابطہ پورا کرنا ہوتا ہے نہ کہ اللہ کے قانون کا ضابطہ پورا کرنا ، اور سند بھی ابوب خان کے ضابطہ تانون کو پورا کرنے کی ملتی ہے، یعنی عائلی قوانین کا نکاح نامہ، پھر عائلی قوانین کے تحت شادی کے بعد شرعی نیت اور إراد ہے ہے نکاح نہیں کیا جاتا ہے کہ کتان میں اس وقت قانونی صورت ہے کہ اگر شرعی نیت اور إراد ہے نکاح ہوا ہو، لیکن غیر اسلامی عائلی قوانین کی شرائط پوری نہ کی گئی ہوں تو حدود آرڈی نینس کے تحت وہ مرداور عورت زنا کے مرتکب تھیر ہے ہیں اور ان کوکوڑوں کی سرا ہوج تی ہے۔

براہِ مہر یائی بتا کیں کہ کیا ایوب خان کے غیر اِسلامی عائلی تو انین کے تحت نکاح ہوجا تا ہے؟ اگر نہیں تو میرے جیسے کروڑوں لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا کروڑوں لوگوں کی از دوا جی زند گیاں نا جائز ہیں؟ کیا کروڑوں بیچے تا جائز ہیں؟ کیا کروڑوں بیچے تا جائز ہیں؟ کیا کروڑوں بیچے تا جائز ہیں؟ کیاز کو قائم اور حدود آرڈی نینس اسلامی ہیں جبکہ بیا کی غیر اللہ کے قانون کا حصہ ہیں؟

جواب: ... ہمارے ملک میں رائج الوقت غلط تو انہین کے خلاف آنجنا بنے جسٹم وغضے کا اظہار فرہ یا ہے، بالکل سیح ہے۔ اور بیا بھی سیح فرمایا کہ ہمارا عدالتی نظام کتاب وسنت اور فقیراسلامی کے بجائے '' فقیروکٹوریئ' کے تحت چل رہا ہے، اور اس میں اسلامی

پیوندکاری کی کوشش کی جاتی ہے۔

ا: ...تمن طلاق کے بعد .....جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، عورت حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوجاتی ہے، خواہ تمن طلاقیں زبانی دی گئی ہوں یا تحریری طور پر، خواہ کوسٹر صاحب بہاور نے اس کی تقید این کی ہویا نہ کی ہو۔ شرعاً عدت کے بعد وہ عورت نکاح ٹانی کی مجاز ہے، اوراس کے لئے کوسٹر کے سرشیفکیٹ کی شرط لگاٹا شریعتِ قداوندی سے بعثاوت ہے۔ اورا سے جوڑ ہے کوجس نے قانونِ شرک کے مطابق نکاح کیا، صدود کے مقد سے میں سوٹ کرنا، ان پر جرم ہے گئا ہی میں کوڑوں کی سزا جاری کرنا اور جیل بجوانا شریعت سے بغاوت ور بغاوت ہے، اوراس غلط قانون کے تحت غلط سزا چار کی کرنے میں وہ تمام لوگ گنہگار ہوئے جواس سزا میں حصہ دار ہے؛ چنانے:

۔ اوّل:...اس جابرحا کم پراس کا و ہال پڑے گا جس نے غلط قانون نافذ کیا۔ دوم:...عورت کے سابق شو ہر پر و ہال آئے گا جس نے غلط قانون کی آڑیے کرمقد مدورج کروایا۔ سوم:...اس کے وکلاء پر بھی ، جنھول نے اس غلط مقدے کی پیروی کی۔

چہارم:...عدالت کے اس بچ پر،جس نے خلاف شریعت قانون کی بنیاد پران بے گناہوں پرمزا جاری کی ،ان سب نے اپنی قبر کوجہنم کی آگ سے بھراہے۔

۳:...آپ کا بیسوال بڑا عجیب ہے کہ ایوب خان کے قانون کے تحت نکاح ہوجا تا ہے یانہیں؟ نکاح تو شرقی شرا کط کے مطابق ایجاب وقبول کرنے ہے ہوجا تا ہے۔ ایوب خان کا عائلی قانون جو پابندیاں عائد کرتا ہے وہ نکاح کے ہونے نہ ہونے میں مؤٹر نہیں۔ مؤٹر نہیں۔

سند. زکوۃ وعشر اور حدود آرڈی نینس میں متعدد خامیاں ہیں، نفسِ قانون اپنی جگہ سے تھا، کیکن ان خامیوں کی وجہ ہے نہ صرف یہ کہ تانون خداوندی کا منشا پورانہیں ہوا، اور شرعی تو انہین کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنا، حضرات علمائے کرام ان خامیوں کی نشاندی مرف یہ کہ تان کا منظا ہے کرام ان خامیوں کی نشاندی کرچکے ہیں،خودراتم الحروف نے بھی اس پرتفصیل ہے کھا ہے، کیکن اُر باب اقتد ارنے ان کی اصلاح کی ضرورت نہیں بھی۔ کرچکے ہیں،خودراتم الحروف نے بھی اس پرتفصیل ہے کہ کا حوالہ دیا ہے، یہ مسئلہ سے نہیں، جس وضو کی شروع ہیں، ہم ایندند پرتھی ہو،

<sup>(</sup>١) وان كان الطّلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلّقها أو يموت عنها كذا في الهداية. (عالمگيري ح:١ ص:٣٤٣، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>۲) ارسل الطلاق بأن كتب . أما بعد، فأنت طائق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدّة من وقت الكتابة. (عالمگيري
 ج: ۱ ص:٣٤٨، طبع بلوچستان، أيضًا: فتاوي شامي ج:٣ ص:٣٣١، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِلْمِ وَالْعُدُوانِ واتَّقُوا اللهُ ، انَّ اللهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ" (المائدة: ٣).

 <sup>(</sup>٣) ينعقد بالإيجاب والقبول وضعا للمضى . . . فاذا قال لها أتزوّجك بكذا فقالت: قد قبلت، يتم النكاح. (عالمگيرى ج: ١ ص.٣٠٥، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>a) ويكفي: اسلام كا قانون زكوة وعشر از حضرت مولا نامحر يوسف لدهيانوي بمطبوعه مكتب لدهيانوي .

ال ناز ہوجاتی ہے، البتہ ہم اللہ شریف پڑھنے کی نسیلت اے حاصل نہیں ہوئی۔ (') خلع کی شرعی حیثیت اور ہمار اعدالتی طریقہ کار

سوال:...آپ نے ۱۲ راگست ۱۹۹۴ء کے اسلامی صفحہ اقر اُمیں لکھا تھا کہ خلع کے لئے زوجین کی رضامندی کے بغیر خلع کی ڈگری دے دی تو خلع نہیں ہوگاا ورعورت کے لئے دُ وسری جگہ نکاح کرنا سیجے نہیں ہوگا۔

۲ رخمبر ۱۹۹۳ء کے روز نامہ'' جنگ'' میں ایک خاتون حلیمہ اسحاق صاحبے آپ کے مسئے کی مدل تر دید کرتے ہوئے لکھا کہ عورت خود خلع لے اور مدالت بھی شوہر کی رضامندی کے بغیر خلع دے سکتی ہے، تین ہفتے بعد ۲۲۳ رسمبر کے اسلامی صفحہ میں آپ نے دوبارہ وہی مسئلہ کلھالیکن اس مضمون کا کوئی جواب نہیں دیا۔

مولانا صاحب! ال مضمون ہے بہت ہے لوگ شک وشبہ میں بتلا ہو گئے ہیں اور وہ سیجھتے ہیں کہ حلیمہ اسحاق نے قرآن وسنت کے دلائل کا کوئی تو ژنہیں کر سکے، از راہ کرم ولائل کی روشنی میں مسئلے کی وضاحت سیجئے اور ہے، از راہ کرم ولائل کی روشنی میں مسئلے کی وضاحت سیجئے اور بیٹارلوگوں کے ذہن کی اُلجھن وُ ورہو۔

# محتر مہ حلیمہ اسحاق صاحبہ کامضمون: د خلع کے لئے شوہر کی رضامندی ''

'' مؤرخہ ۱۲ راگست ۱۹۹۳ء کا'' جنگ' اخبار (میگزین) نظر ہے گزرا، جس میں ایک کالم'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' پڑھنے کا موقع ملا، اور پڑھنے کے بعد یہ اِحساس بڑی شدت سے ہوا کہ بعض وین مسائل پرخوا تین کی سجے رہنمائی نہیں کی جاری ہے، جس سے ان کی تمام زندگی متاثر ہوتی ہے، اس لئے ضروری ہے کہ قرآن وسنت کی روشنی میں ان مسائل پرخوا تین کی سجے خطوط پر رہنمائی کی جائے۔

خواتین کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ طلاق اور خلع ہے متعلق ہے۔ جہاں تک طلاق کا تعلق ہے۔ جہاں تک طلاق کا تعلق ہے۔ تو وہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے، گر خلع ہے متعلق بہت ہی با تیں ایس ہیں جوعوام الناس کے علم میں نہیں ہیں ، اور اگر ہیں تو ان کے متعلق ذہنوں میں کچھ شکوک وشبہات بائے جاتے ہیں ، مثلاً یہی کہ خلع کے لئے خاوند کی رضا مندی ضروری ہے ، یااس کی اِ جازت جا ہے ، یا کہ بی عدالت سے حاصل شدہ ضلع کی ڈگری کا لعدم ہوتی ہے۔ یہاں ان سطور میں خواتین کا خاص طور پر یہ تذبذب دُ ورکر نامقعود ہے کہ قرآن وسنت کی روشن میں ضلع

(۱) عن رباح بن عبدالرحمن ابن أبى سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما وضوء لمن لم يذكر اسما الله عليه. وفي حاشية الترمذي. قال القاضي هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء وتطلق على نفي كماله وهنا محمولة على نفي الكمال ...الحد (حاشيه تومذي ج: ١ ص. ٢ طبع دهلي) تعميل كي كي ويجيئ عون المعبود شرح سنن ابي داوّد ج: ١ ص ٢٠٤ طبع ملتان.

کے سئے خاوند کی اجازت یہ مرضی ضروری نہیں ہے اور نہ ہی ختع کے بعد عقد ِ ٹانی حرام ہے جبیبا کہ پچھالوگ تاُثر دیتے ہیں۔

مب سے پہیے ہمیں بید میکنا چاہئے کے ضلع کے مسئے پر قر آن ہم ری کیار ہنم کی کرتا ہے، قر آن کریم کی سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر ۲۲۹ بہت واضح ہے، جس میں کسی شک وشبہ کی مختابش نہیں، اور جس کو مزید تقویت سنت اوراحادیث سے ملتی ہے۔

اس آیت میار که بیس تین چیزوں کا ذکرہے:

ا:...الله تعالى كى مقرر كرده حدود كوقائم شدر كه يحفي كا دُرب

۲:..غلع کا مطالبه عورت کی طرف ہے۔

٣٠:..خلع کے بدلے شو ہر کومبر معاف کر دینا بطور معاوضہ دی گئی خاوند کی جا ئیدا دوایس کر دینا۔ جہال تک اللہ تعالی کی مقرر کروہ صدود کا تعلق ہے، ہرمسلمان اس سے بخوبی واقف ہے،خلع کے بدلے عورت کا شو ہر کومبر معاف کر دینے کا مسئلہ بھی واضح ہے۔ یہاں وضاحت صرف اس ہات کی کرنی ہے کہ آیا خلع لیناعورت کاحل ہے جو کہ شو ہر کے طلاق کے حق کے برابر ہے، اور عدالت یا قاضی کے ذریعے حاصل کئے کے خلع کی قانونی اور مذہبی حیثیت کیا ہے؟ خلع عورت کاحق ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کوطلاق کاحق دیا ہے جو کہ مندرجہ بالا آیت سے واضح ہے۔اس آیت کی زوے جب عورت یہ بھتی ہے کہ شو ہر کے ساتھ زندگی گزار نا اس کے لئے اس قدر تکلیف دہ ہے کہ وہ اور اس کا شوہر اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدود قائم نہیں رکھ سکتے تو اس صورت میں ضلع جائز ہے۔ ابوعبدالقد محمدالا نصاری اپن تفسیر الجامی الا حکام القرآن میں لکھتے ہیں کہاس میں کوئی یُرائی یا گناہ بیں ہے کہ عورت خاوند کومبریا زَرِخلع دے کرخلع حاصل کرلے اگروہ جھتی ہے کہ وہ القد تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہیں رکھ عتی اس صورت میں جبکہ شو ہر کے ساتھ زندگی اس کے لئے مشکل ہوگئی ہو۔ شادی ایک اسلامی معاہدہ ہے جو ہا ہمی رضامندی ہے طے ہوتا ہے، اور نکاح کامقصد ہرگز ہرگزینبیں ہے کہ ایک مرداور ا بکے عورت کسی نہ کسی طرح ایک وُ وسرے کے گلے پڑجا کمیں ، بلکہ مقصودِ حقیقی بیہ ہے کہ دونوں کے ملاپ ہے ایک کامل اورخوشحال! زودا جی زندگی پیدا ہوجائے اورالیک زندگی تب بیمکن ہے کہآ پس میں محبت اور باہمی اعتماد کی فضا قائم ہوا ور دونوں لیعنی مردا ورعورت ایک وُ وسرے کے حقوق ا داکریں جو کہ خدائے مقرر کر دیئے ہیں اور اگر ایبانبیں ہےتو نکاح کا مقصد فوت ہوجا تاہے،اور یہال ایسے حالات میں ضروری ہوجا تاہے کہ دونوں کے لئے عبيحد گي كا دروازه كھول ديا جائے ، اوراگراييا نه ہوتا توبيانسان پر براظلم ہوتا اور انتد تعالى زياد تى كو ناپىند فرياتا ہے۔ بعض حالات میں شو ہر محض عورت کو یا بندر کھنے یا اسے سز ا دینے کے اِ را دے ہے نہ تو طل ق وے کر آ زا و كرتاب، اورند بى اس كے حقوق اواكرتا ہے۔ ایسے بى حالات كے پیش نظر الندتع الى نے مندرجہ بالا آيت كے

ذریعے عورت کوخلع کاحق دیا ہے کہ وہ شوہر کو پکھ معاوضہ دے کراس ہے آزاد ہو سکتی ہے، حالانکہ ساتھ بیکھی ارش دمواہے کہ اگر شوم ریکھوند لے تو احسن طریقہ ہے۔اس آیت مبارکہ میں لفظ "خفتم" استعمال کیا گیاہے، جس كامطلب ب: '' پس اگرتمهيں خوف ب' يعني صرف شو ہراور بيوى كومخاطب كير ہوتا تولفظ ''حسفت ما'' استعال ہوتا جس مے مراد ہے تم دونوں ، مكر يفظ "خفتم" كاإستعال اس بات كى عدامت ہے كه القد تعالى نے ا جمّا عی طور پرشو ہرا در بیوی کے ساتھ ساتھ قاضی یا حا کم کوبھی اِختیار دیا ہے کہ اگرتم سجھتے ہو کہ دونوں یعنی شو ہرا در بیوی املدتغالی کی مقرر کروہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو تمہیں اِختیار ہے کہان کوا لگ کردو۔حضرت ابوعبید ؓ بھی اس آیت کی تفسیر یونمی فرماتے ہیں کہ لفظ "خفتم" کا استعمال زوجین کے ساتھ ساتھ تھم اور قاضی ہے بھی متعلق ے، بلکہ ووتو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر بیوی شوہر سے کہہ دے کہ مجھےتم سے نفرت ہے، میں تمہارے ساتھ نبیں روسکتی تو خلع واقع ہوجاتا ہے۔ تغییر "الکشف" میں محمود بن عمر تیجتے میں کے لفظ "خفیم" ہے مراد ز وجین اور حاکم اور قاضی دونول ہی جیں ، کیونکہ مہر کا واپس کر نا اور زَرِخلع کالین دین کا مسئد کوئی حاکم یا قاضی ہی طے کرسکتا ہے۔تفسیر بداوی میں بھی اس آیت کی جمعیں یہی تشریح ملتی ہے کہ یہاں مخ طب قاضی اور حاکم ہی ہے۔مزید برآل اس تغییر کوتقویت اس واقعے ہے بھی ملتی ہے کہ جب ایک خاتون جمیلہ جناب رسول اکرم کے یاس آئیں اور کہا کہ یا رسول الند! میں نے خیمے کا ایک کونا اُٹھا کر دیکھا کہ ٹابت بن قیس کچھ مردوں کے ساتھ آرباہے، وہ ان میں سب سے زیادہ کالا ہے، سب سے زیادہ کوتاہ قد ہے، اور سب سے زیادہ بدصورت ہے، خدا کی قتم! میں اس کے ایمان ما یا کیزگی پر شک نہیں کرتی مگر میں اور وہ ایک ساتھ نہیں رہ کئے کہ مجھے اس سے نفرت ہوگئی ہے۔ رسول اکرم نے قرمایا: کھجوروں کا باغ جو تنہیں مہر میں ملاہے، واپس کردو۔اس واقعے سے ا بت بوا کہ خلع کے لئے شو ہرکی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک عورت قائشی یا حاکم کواس بات برمطمئن کرے کہ وہ اینے شوہر کے ساتھ نہیں رہ تکتی تو جا کم یا عدالت کو اختیارے کہ وہ نکاح کوفنخ کردے۔

یہاں یہ بھی وض حت ضروری ہے کہ ہماری عدالتوں کا ایک طریقہ کاریہ بھی ہے کہ وہ وورانِ مقدمہ شو ہراور ہیوی دونوں کو ہلا کر ایک موقع اور دیتے ہیں، لیکن اگر عدالت اس نتیج پر پہنچ جوئے کہ زوجین کا اکتھار ہنا ناممکن ہے تو اس صورت ہیں عدالت خلع کی ڈگری جاری کر دیتی ہے، اور یوں عدت کے بعدا گر کوئی عورت عقد خانی کرتی ہے تو نہ عقد خانی حرام ہے، اور نہ بی قرآن و صنت اس بات کی ممی نعت کرتی ہے۔ با فرض اگر ہم ہے مان لیس کہ خلع کے لئے شو ہر کی اچ زت اور مرضی ضروری ہے تو پھر خلع اور طماق ہیں کی فرق رہ جاتا ہے؟ اور ذہن لیس کہ خلع کے لئے شو ہر کی اچ زت اور مرضی ضروری ہے تو پھر خلع اور طماق ہیں کی فرق رہ جاتا ہے؟ اور ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جناب رسول اکرم نے اپنی زندگ ہیں جو خلع ہے متعاق فیصلے و یہ ہیں ان کی حیثیت کیارہ جاتی ہے؟ کیا ہم جناب رسول اکرم اللہ تعالی کے تکم کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یقینا نہیں۔ حیثیت کیارہ جاتی ہے، کیا ہم جناب رسول اکرم اللہ تعالی کے تکم کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یقینا نہیں۔ تو پھر خلع عورت کا ایک ایس حق ہے جو اسے خدانے ویا اور رسول اکرم نے اس پر عمل کر کے مہر تقد کی لگائی۔

#### مندرجه بالاچندسطورے أميدے كربهت سے الى خواتين كے شكوك وثبهات و وربونے ميں مدد ملے گی جو یا توضیح رہنمائی ند ملنے پر، یا پھر کسی و ہاؤیس آ کر جاہنے کے باوجودا پنا پیش استعمال نہیں کر پکتیں۔''

جواب: .. محتر مه حلیمه اسحاق صاحبه کامضمون شائع ہوئے پر بہت ہے لوگوں نے خطوط اور ٹیلیفون کے ذریعے اس ٹا کار و ے وضاحت طلب کی ،اس ناکارہ نے ان کوتو جواب دے دیا اورمسکلے کی وضاحت بھی دوبارہ شائع کردی ،لیکن محتر معلیہ کے مضمون ے تعرض کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ ایک نامخرم خاتون کا نام لیتے ہوئے جمی طبعی طور پرشرم وحیاماتع آتی ہے، چہ جائیکہ ایک خاتون کی تر دیدیں قلم أٹھایا جائے۔ اگرمحتر مدنے بیمضمون اپنے والد، بھائی یا شوہر کے نام سے شائع کردیا ہوتا تواس کی تر دیدیس بیطبعی تجاب مانع نہ ہوتا، بہرمال چونکہ اس مضمون سے بہت سے لوگ غلطہی کا شکار ہوئے ہیں، اس لئے بیوضاحت کردینا ضروری ہے کرمحتر مد نے جو کچھ لکھا ہے وہ شرعی مسئلہ میں بلکہ ان کی انفرادی رائے ،اوران کا اپنا! جنتہا دے، کیونکہ تمام فقہائے اُمت اس مسئلے پر متنفق ہیں کہ خلع ایک ایسامعاملہ (عقد) ہے جوفریقین (میاں بیوی) کی رضامندی پرموتوف ہے ،حوالے کے لئے ویکھئے:

فقير حقى: .. السرسى : مبسوط ج: ١ ص: ١١٥ - الكاساني : بدائع الصنائع ج: ٣ ص: ١٥٥، ابن عابدين شائ: حاشيه در مختار ج: ٣ ص: ١٣١١ عالمكيري ج: ١ ص: ١٨٨٠\_

فقية شافعي:... إمام شافعي: كتاب الأم ج: ٥ ص: ٢١٣، اييناً ج: ٥ ص: ٢١٣، اييناً ج: ٥ ص: ٢١٢، اييناً ج:۵ ص:۸۰۸ تووی شرح مهذب ج:۱۱ ص:۳۰

فقيه ما كلي: ... ابن رُشدٌ: بداية المحتهد ج:٢ ص:٥١ قرطبيُّ: الجامع لاحكام القرآن ج:٣ ص:١٢٥ \_ فَقَيْهِ بِلِي أَسَابِنِ قِيمٌ : زاد المعادع: ٥ ص:٩٦١ ابنِ قداميٌّ: المغنى ج:٣١ص: ١٤١٠ \_

 (۱) والخلع جائز عند السلطان وعيره لأنه عقد يعتمد التراضى كسائر العقود وهو بمنزلة الطلاق بعوض وللزوح ولاية إيقاع الطلاق ولها ولاية التزام العوض. (السرحسي المبسوط ح: ٢ ص: ١٦٦ ا، أيضًا: بدائع الصائع للكاساني ح ٣ ص۱۳۵۰، طبع سعید، فتاوی شامی ح.۳ ص ۳۳۱، طبع سعید، عالمگیری ج: ۱ ص۳۸۸۰، طبع بلوچستان).

 (٢) وروى أن جميلة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن الشماس وكان يصربها فأتت إلى البي صلى الله عليه وسلم وقالت. لا أما ولا ثابت وما أعطاني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها، فأخذ منها فقعدت في بيتها، وإن لم تكره ممها شيئًا وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز ... ولأنه رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضور كإقالة في البيع . . إلخ. (المجموع شوح المهذب للنووي ج: ١٤ ص ٣٠ كتاب الخلع، طبع بيروت).

 (٣) فإن النجمهور على أن النجلع حائر مع التراضي إذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه إضراره بها. (بداية المجتهد ح ٢) ص٠١٥، الماب الشالث في النحلع، الشصل الثاني في شروط وقوعه طبع المكتبة العلمية لاهور، الحامع الأحكام القرآن للقرطبي ج: ٣ ص: ٢٥ اء طبع ہيروت)۔

(٣) وقبي تسميته سمحانه الخلع فدية، دليل على أن فيه معنى المعارضة ولهاذا اعتبر فيه رضي الزوجين. (زاد المعاد ح ۵ ص: ١٩١ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع طبع مكتبة الحضارة الإسلامية). أيضًا ولأنه معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع والنكاح والأنه قطع عقد بالعراضي أشبه الإقالة. (المغنى ح: ٨ ص: ٤٣ ا ، طبع بيروت). فقیه ظاهری:..ابن حرم: انتملی ج:۱۰ ص:۲۳۵ و ص:۸۸\_

لہذا شرعاً خلع کے لئے میاں بیوی دونوں کا رضا مند ہونالا زم ہے، نہ بیوی کی رضا مندی کے بغیر شو ہراس کوخلع لینے پرمجبور کرسکتا ہے، اور نہ شو ہرکی رضا مندی کے بغیر قورت خلع حاصل کرسکتی ہے، اسی طرح عدالت بھی میاں بیوی دونوں کی رضا مندی کے ساتھ تو خلع کا تقم کرسکتی ہے، نیکن اگروہ دونوں یاان میں ہے کوئی ایک راضی نہ ہوتو کوئی عدالت بھی خلع کا فیصلہ دیئے کی مجاز نہیں۔ اس شرعی مسئلے کے خلاف محتر مہ جلیمہ اسحاتی صاحبہ کا یہ کہنا ہالکل غلط اور قطعاً بے ج ہے کہ: '' قرآن وسنت کی روشن میں خلع کے خاوندگی اجازت یا مرضی ضروری نہیں ۔''

اللِ عقل وقہم کے نز دیک محتر مدکی اس رائے کی تعطی توای ہے واضح ہے کہ بیرائے تمام اکا ہرا تمہ جمبتدین کے خلاف ہے، البندااس رائے کو سیح مانے ہے پہلے ہمیں بیفرض کر لینا پڑے گا کہ گڑشتہ صدیوں کے تمام اُتمہ وین ، جمبتدین اورا کا ہرا بل فتوی نہ قرآن کو ہجھ سکے اور نہ سنت کو یہلی مرتبہ محتر معلیمہ اسحاق نے سیح سمجھا ہے ۔ کسی شخص کی ایسی انفرادی رائے جو اجماع اُمت کے خلاف ہون اس کے غلا اور باطل ہونے کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ، اس رائے کا خلاف اجماع ہونا ہی اس کے باطل ہونے کی کافی دلیل ہونے کی کافی دلیل ہوئے۔

محردورِ حاضر الله قلم شایدا ہے آ ب کو ام ابوصنیفہ و امام شافق ہے کم نہیں بچھتے ،اس لئے ضروری ہوا کہ محتر مدے دلائل پرایک نظر ڈال لی جائے تم مدے اپنے مدعا کے ثبوت میں سورۃ البقرۃ کی آیت: ۲۲۹ کا حوالہ دیا ہے ،گرچونکہ بیا آیت شریفہ بحتر مد کے خلاف جاتی تھی اس لئے انہوں نے نہ تو آیت شریفہ کا پورامتن یا ترجمہ نقل کرنے کی زحمت فرمائی ،اور نہ اس امری وضاحت فرمائی کے خلاف جاتی تھی اس لئے انہوں نے نہ تو آیت شریفہ کا پورامتن یا ترجمہ نقل کرنے کی زحمت فرمائی ،اور نہ اس امری وضاحت فرمائی کے انہوں نے اس آیت شریفہ سے میہ بولناک وعویٰ کیے کشید کر لیا کہ:

'' خلع کے لئے خاوند کی اجازت یا مرضی ضروری نہیں۔''

مناسب ہوگا کہ محتر مدکی غلط نہی کی اصلاح کے لئے آیت شریفہ کامتند ترجمہ نقل کردیا جائے ،اس کے بعد قارئین کرام کو آیت کے مضمون پرغور دفکر کی دعوت دمی جائے ، تا کہ قار کین معلوم کر سکیس کہ آیا ہے آیت شریفہ بحتر مہ جلیمہ اسحاق صاحبہ کے مدعا کی تائید کرتی ہے یااس کی نفی کرتی ہے؟

حضرت مولا نااشرف على تقانوي كي تغيير" بيان القرآن" ميل آيت شريف كاتشريجي ترجمه حسب ذيل ديا كياب:

<sup>(</sup>۱) النجلع وهو الإفتداء إذا كرهت المرأة زوحها فعافت ان لا توفيه حقه أو خافت ان يبغضها فلا يوفيها حقها فلها أن تفتدى منه ويطلقها إن رضى هو والا لم يجبر وهو ولا أجبرت هي، انما يجوز بتراضيهما ولا يحل الإفتداء إلا بأحد الوحهين المذكورين أو إجتماعهما فإن وقع بغيرهما فهو باطل ويرد عليهما ما أخد منها وهي إمرأته كما كانت ويبطل طلاقه ويمع من ظلمها فقط. راغلمي لابن حزم ج:١٠ ص.٣٣٥ التحلع طبع مستورات دار الآفاق الجديدة بيروت). أيضًا قال أبو محمد: ليس في الآية ولا في شيء من السُّن أن للحكمين أن يفرقا ولا أن ذلك للحاكم. (أيضًا اعلَى ح:١٠ ص.٨٨). (را "وَلَا يَحِدُود الله، فإن حِفَتُمْ اللا يُقِينُما حُدُود الله فلا جُنَاح عَلَيْهمًا فَدُود الله، فإن حِفَتُمْ اللا يُقِينُما حُدُود الله فلا جُنَاح عَلَيْهمًا فَدُود الله به الله المقرة ١٩٤٠).

''اورتمبارے سے یہ بت حل لنہیں کہ (بیبیوں کوچھوڑتے وقت ان ہے) پکھیجی لو (گوہ ایا ہوا)
اس (مال) میں سے (کیوں نہ ہو) جوتم (بی) نے ان کو (مہر میں) دیا تھا،گر (ایک صورت میں البتہ حل ل ہے وہ) یہ کہ (کوئی) میال بی بی (ایسے ہول کہ) دونوں کو احتمال ہو کہ انقد تی بی کے ضا بطوں کو (جو در ہار ہ ادائے حقوقی زوجیت ہیں) قائم نہ کرسکیں گے ،سوا گرتم لوگوں کو (یعنی میاں بی بی کو) یہ احتمال ہو کہ وہ دونوں ضوالط خداوندی کو قائم نہ کرسکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس (مال کے لینے دینے) میں جس کو د سے کر عورت اپنی جان چھڑا ہے۔' (حضرت تھانوی: بیان القرآن ج: امن: ۱۳۳ مطبوعات کا بیم سعید کمپنی کراچی) اس آیت ٹریٹے جان چھڑا ہے۔'

ا:.. اگر کوئی شو ہرا پنی بیوی کو چیوڑ نا چاہے تو بیوی سے پچھے مال لیٹا اس کے نئے حل لنہیں ،خواہ وہ مال خودشو ہر ہی کا دیا ہوا کیوں شدہو۔

۲:..صرف ایک ہی صورت ایس ہے جس میں شوہر کے لئے بیوی سے معا وضد لینا حلال ہے ، وہ یہ کہ میاں بیوی دونوں کو بیہ احتمال ہو کہ وہ دونوں امتد تعالی کے مقرر کر دوض ابھوں کو قائم نہیں کرسکیس گے۔

سان۔۔۔ پس اگرا کی صورت حال بیدا ہوجائے کہ میں بیوی دونوں میمسوں کرتے ہوں کہ اب وہ میاں بیوی کی حیثیت سے صدد دخداوندی کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان دونوں کوضع کا معاملہ کر لینے میں کوئی گنا ونہیں ، اور اس صورت میں بیوی سے بدل ضلع کا وصول کرنا شو ہر کے لئے حل ل ہوگا۔

۳:.. اورضع کی صورت ہے کہ عورت شو ہر کی قیدِ نکاح ہے آ زاد کی حاصل کرنے کے لئے پچھے ماں بطور'' فدیہ'' پیش کرے، اور شو ہراس کی پیشکش کو قبول کرکے اسے قید نکاح ہے آ زاد کردے۔

آیت شریفه کا بیمضمون (جویش نے چارنمبرول میں ذکر کیا ہے ) اتناصاف اور'' دواور دو چار'' کی طرح ایساواضح ہے کہ جو شخص خن فہمی کا ذیرا بھی سلیقہ رکھتا ہوو ہاس کے سواکو ئی دُ دسرا نتیجہ اخذ ہی نہیں کرسکتا۔

مرخص کھلی آنکھوں و کیچے رہا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ نے (جس کو'' آیت ضع '' کہ، جاتا ہے )خلع کے معاضع میں اوّل ہے آخرتک میاں بیوی دونو ل کو ہرا ہر کے شریک قرار دیا ہے ،مثلاً:

ﷺ :... "فإنَّ خِفْتُهُ اللَّا يُقِينُها" (پس اگرتم كوانديشة بوكه وه دونوں خداوندى حدودكوقائم نبيل كرسكيس كے )\_

﴾ :... "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا" (تبان دونوں يركوني كناه بيس)\_

ﷺ:... "فیسُمَا افْتَذَتْ بِهِ" (اس ماں کے لینے اور دینے میں ،جس کودے کرعورت قیدِنکاح سے آزادی حاصل کرے)۔ فرمایئے! کیا پوری آیت میں ایک لفظ بھی ایسا ہے جس کامفہوم بیر ہوکہ عورت جب جاہے شوہر کی رضا مندی کے بغیر اپنے آپ خلع لے سکتی ہے؟ اس کے لئے شوہر کی رضامندی یامرضی کی کوئی ضرورت نہیں؟ آیت شریفہ میں اوّل ہے آخر تک' وہ دونوں، وہ دونوں'' کے الفاظ مسلسل استعمال کئے گئے ہیں، جس کا مطلب انا ڑی ہے انا ڑی آ دمی بھی ہے بھے پر مجبور ہے کہ:'' خلع ایک ایسا معاملہ ہے جس میں میاں بیوی دونوں برابر کے شریک ہیں، اور ان دونوں کی رضامندی کے بغیر ضلع کا تضوّر ہی ناممکن ہے۔''

یا در ہے کہ پوری اُمت کے علماء وفقہاءاورا تمہ دِین نے آیت شریفہ سے یہ سمجھا ہے کہ خلع کے لئے میاں ہوی دونوں کی
رضا مندی شرط ہے، جبیبا کہ اُوپر عرض کیا گیا، گر حلیمہ اسحاق صاحبہ کی ذہائت آیت شریفہ سے بیئتہ کشید کر رہی ہے کہ جس طرح طدا ق
مرد کا انفرادی حق ہے، ای طرح خلع عورت کا انفرادی حق ہے، جس میں شوہر کی مرضی و نامرضی کا کوئی دخل نہیں فقہائے اُمت کے
اجماعی فیصلے کے خلاف اور قر آن کریم کے صرح کا انفاظ کے علی الرخم قر آن کریم بی کے نام سے ایسے تکتے تر اشنا ایک ایسی ناروا جسارت
ہے جس کی تو قع کسی مسلمان سے نہیں کی جانی جا ہے اور جس کوکوئی مسلمان قبول نہیں کرسکتا۔

محتر مہ حلیمہ اسحاق کی ذہانت نے میفتو کی بھی صاور فر مایا ہے کہ عدالت اگر محسوس کرے کہ زوجین اللہ تعالیٰ کی قائم کروہ حدود کوقائم نہیں کر سکتے تو وہ ازخو دزوجین کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ کرسکتی ہے۔

اُوپِوش کیاجاچکاہے کہ تمام فقہائے اُمت اس اُمر پرمتفق ہیں کہ خلع ،میاں ہیوی دونوں کی رضا مندی پرموتوف ہے،اگر دونوں خلع پررضامند نہ ہوں باان میں ہے ایک راضی نہ ہوتو خلع نہیں ہوسکتا، انہذا حلیمہ صاحبہ کا بیفتویٰ بھی اِجماع اُمت کے خلاف اور صریحاً غلط ہے ،محتر مدنے اپنے غلط دعویٰ پر آیت ٹریفہ ہے جواستد لال کیا ہے دہ انہی کے الفاظ میں بیہے:

"اس آیت مبارکه میں لفظ" خفت "استعال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے: "پس اگر حمہیں خوف ہو " کو ایسی اللہ میں اللہ میں اور ہیں کو مخاطب کیا ہوتا تو لفظ" خفت ما" استعال ہوتا، جس ہے مراد ہے: "تم دونوں"، مگر لفظ" خفت م" کا استعال اس بات کی علامت ہے کہ القد تعالیٰ نے اجتما کی طور پر شو ہراور بیوی کے ساتھ ساتھ تافعی یا جا کم کو بھی اختیا ردیا ہے کہ اگر تم بھی ہو کہ دونوں یعنی شو ہراور بیوی القد تعالیٰ کی مقرر کروہ حدود کو قائم نہیں دکھ سکتے تو تمہیں اختیار ہے کہ ان کو الگ کردو۔"

محتر مدكابياستدلال چندوجوه عفلط درغلط ب:

اقل:... محتر مدے بیالفاظ کہ: '' تو تمہیں اختیار ہے کہ انہیں الگ کردو'' قرآنِ کریم کے کسی لفظ کامفہوم نہیں ، نہ قرآنِ کریم نے قاضی باحاکم کومیاں بیوی کے درمیان تفریق کا کسی جگہ اختیار دیا ہے ، اس مفہوم کوخودتصنیف کر کے محتر مدنے بڑی جرأت وجسارت کے ساتھ اس کوقرآنِ کریم سے مشوب کردیا ہے۔

ووم: ..آیت شریفه میں: "فان جفنهٔ "سے جو جمله شروع ہوتا ہے وہ جمله شرطیه ہے، جوشرط اور جزا پر شمنل ہے، اس جملے میں شرط تو وہی ہے جس کا ترجمہ محترمہ نے بول نقل کیا ہے بعنی:

'' اگرتم شجھتے ہوکہ دونوں بعنی شو ہراور بیوی اللہ تعالیٰ کی مقرّر کر دہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو…''

ای'' تو'' کے بعد شرط کی جزا ہے، کیکن وہ جزا کیا ہے؟ اس میں محتر مدحلیمہ اسحاق کو القد تعالیٰ ہے شدید اختلاف ہے، القد تعالیٰ نے اس شرط کی جزابیۂ کرفر مائی ہے:

" فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ" (البقرة: ٢٢٩) ترجمه:... " تو دونول پرکوئی گناه نه ہوگااس (مال کے لینے اور دیئے) ہیں جس کو دے کرعورت اپنی جان چھڑائے۔"

نیکن محتر مدفر ماتی میں کہ نیس!اس شرط کی جزار نہیں جواللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے، بلکہ اس شرط کی جزاریہ ہے کہ: '' تو (اے حکام!) تم کو اِختیار ہے کہتم ان دونوں میاں بیوی کوالگ کردو۔''

كويا حليمة اسحاق صاحب بنعوذ بالتدن التدنعالي كالمطمى تكال ربى بين كه "فَإِنْ خِفْتُمْ" كى جوجز الله تعالى في الأنجناح عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ" كَ بِلِيغُ الفاظين وَكُرْمِ ما فَي بِينظ بِه السرى جزابيه و في حاسبَ تقى:

"فلكم ان تفرقوا بينهما."

( توتم كواختيار ب كمتم ان دونول كے درميان ازخود عليحد كى كردو)

کیساغضب ہے کہ پوراایک نقرہ تصنیف کر کے اسے قر آن کے پیٹ میں بھراجا تا ہے،اوراس پردعویٰ کیاجار ہاہے کہ وہ جو پچھ کہہ رہی ہیں قر آن وسنت کی روشنی میں کہہ رہی ہیں،انا مللہ و انا الیہ د اجعون!

سوم:..محتر مەفرماتى بين كە:

" الله تعالی نے اجها می طور پرشو ہراور بیوی کے ساتھ ساتھ قاضی یا حاکم کوبھی اختیار دیا ہے .....

'' شوہراور بیوی کے ساتھ ساتھ''کے الفاظ ہے واضح ہے کہ محتر مدکے نزدیک بھی'' فایان جفتہ' کا اصل خطاب تو میاں بیوی ای ہے ہے البتہ'' ان کے ساتھ ساتھ''بی خطاب وُ دسروں کو بھی شامل ہے ،اب دیکھے کہ قرآن کیسیم کی رُوسے صورت مسئلہ یہ ہوئی کہ: \*:..خلع میاں بیوی کاشخص اور فجی معالمہ ہے۔

ﷺ:... خلع کے خمن میں قرآنِ کریم ہار ہارمیاں بیوی دونوں کا ذکر کرتا ہے ( جیسا کہاُ ، پر علوم ہو چکا ہے )۔ ﷺ:...اور" فیانُ خِفْتُنم" میں بھی اصل خطاب انہی دونوں سے ہے (اگر چیہ 'ان دونوں کے ساتھ ساتھ' قاضی یا حاکم بھی ہیں )۔

ان تمام حقائق کے باوجود جب ضلع کے نیصلے کی نوبت آتی ہے تو محتر مدفر ماتی ہیں کہ میاں ہیو می دونوں سے بیہ پوچھنا ضروری نہیں کہ آیا وہ خلع کے لئے تیار ہیں یانہیں؟ بلکہ عدالت اپنی صوابہ ید پرعلیحدگ کا کیک طرفہ فیصلہ کر بحق ہے،خواہ میاں ہیو کی ہزار ضلع سے انکار کریں چگر عدالت بہی کہے گی:

" مابدولت تطعی طور پراس نتیج پر پہنی جکے ہیں کہ بیدونوں صدوداللہ کوقائم نہیں رکھ کے ،البذا مابدولت ان دونوں سے یو چھے بغیر دونوں کی علیحدگی کا فیصلہ صادر فرماتے ہیں ، کیونکہ صلیمہ اسحاق کے بقول قرآن نے

ممیں اس کے اختیارات ویے ہیں۔''

کیامحتر مدکا بینکتہ عجیب وغریب نہیں کہ جن لوگوں کے ہارے میں عیحدگ کا فیصلہ صادر کیا جار ہاہے ان سے بوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ، بس عدالت کا'' سکھا شاہی فیصلہ' بیوی کوحلال وحرام کرنے کے لئے کافی ہے؟ کیا قرآ نِ کریم میں وُ وروُ وربھی کہیں میہ مضمون نظر آتا ہے؟

چہارم:..."فلان جفتہ "کے خطاب میں مفسرین کے تین قول ہیں ،ایک سے کہ بیہ خطاب بھی میاں ہوی ہے ، شدکہ دکام ہے،جبیبا کہ حضرت تھا تو گائی تشریخ اُو ہر گزر چکی ہے۔

و وسرا تول یہ ہے کہ یہ خطاب میاں ہوی کے علاوہ دکام کو بھی شامل ہے، اب اگر یکی فرض کر لیاجائے کہ یہ خطاب دکام ہے ہواں کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ خطع کے تضیہ جس بسااو قات دکام سے مرافعہ کی ضرورت چیش آئی ہے، اس لئے دکام کواس خطاب جس اس لئے شریک کیا گیا کہ اگر خلع کا معاملہ دکام تک پہنچ جائے تو ان کے لئے لازم ہوگا کہ فریقین کومنا سب طر زممل اختیار کرنے پر آماوہ کریں، اور اگر فریقین خلع ہی پر معر ہوں تو خلع کا معاملہ خوش اُسلوبی سے طے کرادیں، جیسا کہ صاحب کشاف، بیضاوی اور دیگر مفسرین نے اس کی تقریر کی ہے۔ بہر حال ان فیان خطاب اگر دکام ہے بھی تسلیم کر لیاجائے تو اس سے کی طرح ہیلازم نہیں مفسرین نے اس کی تقریر کی ہے۔ بہر حال ان فیان خطاب اگر دکام ہے بھی تسلیم کر لیاجائے تو اس سے کی طرح بیلازم نہیں معلوم کرنے کی بھی چھوٹ دے دی گئی ہے، اور یہ کہ انہیں زوجین کی رضامندی معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔

تیسرا تول ہے ہے کہ: "فَانَ جِفْتُمْ" کا خطاب میاں ہوی کے ساتھ ساتھ دونوں خاندانوں کے سربرآ ورد واور شجید وافراداور حکام وولا قسب کو عام ہے، جبیبا کہ بعض مفسرین نے اس کی تصریح فرمائی ہے، اس قول کے مطابق اس تعبیر کے اختیار کرنے میں ایک بلیغ کلتہ کچو تاہے۔

شرح اس کی ہے ہے کہ میاں ہوی کی علیحدگی کا معاملہ نہایت تنظین ہے، شیطان کوجتنی خوشی میاں ہوی کی علیحدگ ہے ہوتی ہے اتنی خوشی لوگوں کو چوری اور شراب نوشی جیسے بدترین گنا ہوں جس ملوث کرنے ہے بھی نہیں ہوتی۔ حدیث شریف جس ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھا تا ہے، پھرا پے لئنگروں کو لوگوں کو بہانے کے لئے بھیجتا ہے، ان شیطانی لشکروں میں شیطان کا سب سے زیادہ مقرب اس کا وہ چیلا ہوتا ہے جولوگوں کو سب سے زیادہ ممراہ کرے، ان میں سے ایک شخص آتا ہے اور شیطان کو بتاتا ہے کہ آج

(١) بيان القرآن ج: ١ ص:١٣٣ طبع ايج ايم معيد كراجي.

<sup>(</sup>٢) فإن قلت لمن الخطاب في قوله: (ولا يحل لكم أن تأخذوا)؟ .. ..... قلت: يجوز الأمران جميعًا أن يكون أول الخطاب للأزواج، وآخرى للأسمة والحكام، ونحو ذلك غير عزيز في القرآن وغيره، وان يكون الخطاب كله للأسمة والحكام ونحو ذلك غير عزيز في القرآن وغيره، وان يكون الخطاب كله للأسمة والحكام لأنهم الأنهم الأخلون والمؤتون. (تفسير كشاف لزمخشرى ج: ١ ص: ١٩١ مورة البقرة آية: ٢٢٩، أيضًا: تفسير نسفى ج: ١ ص: ١٩١ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) الرّابعة: قوله تعالى: قان خفتم ألا يقيما أى على أن لا يقيماً حدود الله، أى فيماً يجب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشيرة والمخاطبة للحكام والمتوسلين لعثل هذا الأمر وإن لم يكن حاكمًا. (الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ج:٣ ص:١٣٨، الطبعة الثالثة، دار الكتب المصرية).

میں نے فلاں فلاں گناہ کرائے ہیں (مثلاً: س کوشراب توشی میں اورکسی کو چوری کے گناہ میں مبتلا کیا ہے )، تو شیطان کہتا ہے کہ تو ہے کے خیس کیا، پھرایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں (میاں بیوی کے چیچے پڑار ہا، ایک ذوسرے کے خلاف ان کو بھڑ کا تار ہااور میں ) نے آ دمی کا چیچھانہیں چھوڑا، یہاں تک آج اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان علیحد گی کرا کے آیا ہوں۔ آنخضرت صلی القد مدیبہ وسلم نے فر مایا کہ: شیطان اس سے کہتا ہے کہ: ہاں اتو نے کارنامہ انجام دیا ہے، بید کہد کرشیطان اس سے بعل گیر ہوتا ہے (مشکوۃ س:۱۸

شیطان کی اس خوش کا سبب یہ ہے کہ میال ہوی کی ملیحدگ ہے ہے شار مفاسد جنم لیتے ہیں، پہلے تو ید گھر اَ جز تا ہے، پھران کے بچوں کامستنقبل بگڑتا ہے، پھر دونوں خاندانوں کے درمیان بغض وعداوت اورنفرت وحقارت کی مستقل خلیج حائل ہو جاتی ہے اور ایک ذ وسرے کے خلاف جھوٹ طوفان مطعن وشنیج اور نمیبت و چغل خوری تومعمولی بات ہے، اس سے بڑھ کر رید کہ ایک ؤوسرے کی جان ک در ہے ہوجاتے میں اور بیسلسلهمزید آ محے برحتار ہتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ شیطان کوز وجین کی تفریق سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کسی اور گناہ سے نہیں ہوتی ، اور میمی وجہ ہے کہ امتد تعای کے نزویک تمام مباح چیزوں میں طلاق سب ہے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہے، جبیبا کہ حدیث شریف میں فرمایا ہے: "أبغض الحلال الى الله الطّلاق." (مَكَنُوة ص: ٢٨٣ بروايت ايوداؤد)

ترجمه:... الندتع لي كزر ديك حلال چيزول مين سب سے زياده مبغوض چيز طورق ہے۔ ' اوریبی وجہ ہے کہ بغیر کسی شعر پر طرورت کے عورت کے مطالبہ کی طل آپ کو لائق نفرت قرار دیا گیا ہے، چنانچہ ارشادِ نبوی ہے: '' جس عورت نے اپنے شوہر سے شدید ضرورت کے بغیرطلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنت کی خوشبو بھی (r) ce \_ \_ \_ \_ 717 (مفكوة ص: ٣٨٣ بروايت منداجر، ترندى، ابودا ود، دارى، ابن ماجه)

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

'' ایئے کوقید نکاح سے نکا لنے والی اور خلع مینے والی عور تیس منافق میں۔'' (<sup>m)</sup>

(مَعْكُوة ص:٢٨٣ بروايت ثباتي)

عورت بے جاری جذباتی ہوتی ہے، گھر میں ذرائ نرمی ، گرمی یا تکنح کلامی ہوئی ، آٹھ بچوں کی مال ہونے کے باوجود فورا کہد

(١) عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياة يفتنون الس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئًا! قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتّى فرقت بينه وبين إمرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت! قال الأعمش. أراه قال فيتلرمه. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٨) باب الوسوسة، الفصل الأوّل).

(٢) عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما إمرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأسٍ فحرام عليها رانحة الجمة. رواه أحمد والترمذي وأبوداؤد وابن ماجة والدارقطبي. (مشكوة ص:٢٨٣، باب الخلع والطلاق).

(٣) عن أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال؛ المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. رواه النسائي. (مشكوة ص:٣٨٣، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث). دے گی کہ:'' مجھے طلاق وے دو' ،شوہر کہتا ہے کہ:'' اچھادے ویں گے!'' تو کہتی ہے کہ:'' نہیں ای وقت وو، نورا دو' بعض او قات مرو مجمی (اپنی مردانگی ،حوصلہ مندی اور صبر وتحل کی صفات کو چھوڑ کر )عورت کی ان جذباتی لہروں کے سیلا ب میں بہد کر طلاق وے ڈالٹا ہے ، اوراس کا نتیجہ ،معمولی بات پر خانہ و مرانی نکلتا ہے ، بعد میں دونوں اس خانہ و مرانی پر ، ہتم کرتے ہیں ، اس فتم کے سیکڑوں نہیں ، ہراروں خطوط اس نا کارہ کوموصول ہو چکے ہیں۔

''فان خِفُتُم'' کے خطاب میں میال ہوی کے ملاوہ دونوں خاندانوں کے معزز افراد کے ساتھ دکام کوشر یک کرنے ہے ...
وامنداعم ... دعایہ ہے کداگر میاں ہوی کسی وقتی جوش کی بنا پر ضلع کے لئے آ ماوہ ہو بھی جا کیں تو دونوں خاندانوں کے بزرگ اور نیک اور
خدا ترس حکام ان کوخانہ و مریانی ہے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں ، اور اگر میں ملہ کی طرح بھی پیجھتے نہ پائے تو بھراس کے سواکیا چارہ
ہے کہ دونوں کی خواہش ورضا مندی کے مطابق ان کوخلع ہی کا مشورہ و پیاجائے ، الی صورت کے ہارے میں فرمایا گیا ہے کہ:

'' اگرتم کو اندیشہ ہو کہ وہ دونوں امتد تعالیٰ کی مقرز کر دہ صدوں کو قائم نہیں رکھ کیلئے تو ان دونوں پر کوئی

عمناه نبیس اس مال کے لینے اور دینے میں ،جس کودے کرعورت اپنی جان چھٹرائے۔''<sup>'''</sup>

ال تقریرے معلوم ہوا کہ ''فیان خفتہ ''کے خطاب میں حکام کوشریک کرنے کا مطلب وہ نہیں جو محتر مرحیہ صاحبے مجھا ہے کہ حکام کوشل کو خلع کی بیک طرقہ ڈ گری دینے کا اختیار ہے، بلکہ اس سے مدعایہ ہے کہ خلع کو ہر ممکن حد تک رو کنے کی کوشش کی جائے ، اور دونوں کے درمیان مصالحت کرانے اور گھر اُجڑنے ہے بچانے کی ہرمکن تدبیر کی جائے ، جبیبا کہ ؤوسری جگہ ارشاد ہے:

" اوراگرتم کوان دولوں میاں بیوی میں کشاکشی کا اندیشہ ہوتو تم لوگ ایک آ دمی جوتصفیہ کرنے کی لیافت رکھتا ہومرد کے خاندان سے بھیجو، لیافت رکھتا ہومرد کے خاندان سے بھیجو، لیافت رکھتا ہومرد کے خاندان سے بھیجو، اگر ان دولوں آ دمیوں کو اصلاح منظور ہوگی تو القد تعالیٰ ان میاں بیوی کے درمیان اتفاق پیدا فرمادیں ہے، اگر ان دولوں آ دمیوں کو اصلاح منظور ہوگی تو القد تعالیٰ ان میاں بیوی کے درمیان اتفاق پیدا فرمادیں ہے، باشیہ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور بڑے خبروالے ہیں۔" (اللہ من ۵۰ اللہ من ۳۵ مرحد حضرت تعالیٰ کا

الغرض اس خطاب کو عام کرنے ہے مدعا یہ ہے کہ حق الامکان میاں بیوی کی عیجدگی کا راستہ رو کئے کی کوشش کی جائے ،
ونوں خاندانوں کے معزز افراد بھی اور خداتر س حکام بھی کوشش کریں کہ کسی طرح ان کے درمیان مصالحت کرادی جائے ہاں! اگر
دونوں خلع ہی پرمصر ہیں تو دونوں کے درمیان خوش اُسو بی سے خلع کرادیا جائے۔ بہرحال محتر مصلیمہ صاحبہ کا شفائی ہے نیکتہ
پیدا کرنا کہ عدالت کوز وجین کی رضامندی کے بغیر بھی خلع کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے ، ششائے البی اور فقہائے اُمت کے اجماعی فیصلے
کے قطعاً خلاق ہے۔

عاطلاف ہے۔ محتر مدمز ید کھتی ہیں:

<sup>(</sup>١) " أَفَانُ خِفْتُمُ آلَا يُقِيمُا حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِينَمَا افْتَدَتْ به" (البقرة. ٢٢٩)

<sup>(</sup>٣) "وَإِنْ جِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكُمًا مِنَ اَهْلِه وَحَكُمًا مِنْ اَهْلِهَا انْ يُرِيْدا اصْلحًا يُوفِقِ اللهُ بَيْنِهُمَا، إِنَّ اللهُ كَالَ عليْمًا خَبِيرًا" (النساء: ٣٥).

" حضرت ابوعبید "جی اس آیت کی تغییر بوخی فرماتے ہیں کہ لفظ" بوسفٹ ماستعال زوجین کے ساتھ ساتھ کا استعال زوجین کے ساتھ ساتھ کا اور قامنی ہے بھی متعلق ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر بیوی شوہر سے کہہ دے کہ جھے تم ہے نفرت ہے، میں تمہارے ساتھ ہیں رہ سکتی تو خلع واقع ہوجا تا ہے۔ "
یہاں چندا مور لاکتی تو جہ ہیں:

اقل:...یه مفرت ابوعبیده کون بزرگ بین؟ حفرت ابوعبیده رضی القدعنه کالفظات کردنم من فوراً منتقل ہوتا ہے اسلام کی مایہ ناز بستی امین الأمت حضرت ابوعبیده بن جراح رضی القدعنه کی طرف، جن کا شارعشر ہ میں ہوتا ہے، لیکن محتر مہ کی مراد غالبًا ان ہے بیں ، کیونکہ تفییر کی کسی کتاب میں حضرت ابوعبید ہ ہے یہ تغییر منقول نہیں۔

خیال ہوا کہ شایدمحتر مہ کی مرادمشہور امام ِلغت ابوعبید ومعمر بن نتنیٰ (التو فی ۲۱۰ ہے تریباً) ہوں ،لیکن ان ہے بھی ایبا کو ئی تول سمتا بوں میں نظر نہیں آیا۔

البت امام قرطبی نے تفییر میں اور حافظ ابن مجڑنے فتح الباری میں إمام ابوعبید القاسم بن سلام (التونی ۲۲۳ه) کا پیفیری قول لفل کیا ہے، خیال ہوا کہ محتر مدکی مراوشاید یہی ہزرگ ہوں ،اور ان کی'' ذہائت' نے ابوعبید کو'' حضرت ابوعبید ہ'' بناویا ہو، اور ان کے نام پر'' رضی الندعنہ'' کی علامت بھی ککھوادی ہو، کاش! کہ محتر مدنے وضاحت کردی ہوتی ،اور اس کے ساتھ کتا ہو کا حوالہ لکھنے کی بھی زحمت فرمائی ہوتی توان کے قار کمین کو خیال آرائی کی ضرورت ندر ہتی۔

دوم:...! مام قرطبی اورحافظ ابن جمرٌ نے ابوعبید کا یتنسیری قول نقل کر کے اس کی پُرزورتر دیدفر مائی ہے۔ امام قرطبی کلصتے میں کہ: ابوعبید نے ''إلا ان میخافا'' میں حمز ہ کی قراء ق (بصیفہ جمہول) کو اختیار کیا ہے اوراس کی توجید کے لئے مندرجہ بالاتفسیرا ختیار کی۔''

قرطبی ، ابوعبید کے قول کو قال کر کے اس پر درج ذیل تبصرہ فرماتے ہیں:

" ابوعبید کے اس اختیار کردہ تول کو منکر اور مردود قرار دیا گیا ہے، اور جمھے معلوم نہیں کے ابوعبید کے اختیار کردہ حروف میں کوئی حرف اس سے زیادہ بعداز عقل ہوگا ،اس لئے کہ یہ نہ تو اعراب کے کاظ ہے میں ہوگا ،اس لئے کہ یہ نہ تو اعراب کے کاظ ہے میں ہوگا ،اس لئے کہ یہ نہ تو اعراب کے کاظ ہے میں ہوگا ،اس لئے کہ یہ نہ تو اعراب کے کاظ ہے میں ہوگا ،اس میں القرآن ج سے سے اور مافظ ابن چ کر کھتے ہیں :

اور حافظ ابن چ کر کھتے ہیں :

"ابوعبيدة "فَان جِفْتُم "كال تغير كا تائد كے لئے حمزه كى قراءة" الا ان يعنافا" (بصيغه

(۱) إلّا أن ينخاف بنضم الياء على ما لم يسم فاعله والفاعل محذوف وهو الولّاة والحكام واختاره أبو عبيد. (تفسير قرطبي ج:٣ ص:١٣٤ ، طبع بيروت).

ج. برس. . برسم بهروت. (۱) وقد أنكر إختيار أبني عبيد وردّ وما علمت في إختياره شيئًا أبعد من هذا الحرف لأنه لَا يوجبه الإعراب ولَا اللفظ ولا المعني. (قرطبي ج:٣ ص:١٣٨)، طبع بيروت).

مجبول) کو پیش کر کے کہا ہے کہ مراداس سے حکام کا خوف ہے، اور إمام لغت نحاس نے ان کے اس تول کو بیہ کہہ کر مردود قرار دیا ہے کہ: ''بیابیا قول ہے کہ نہ اعراب اس کی موافقت کرتے ہیں، نہ لفظ اور نہ معنی' اور إمام طحاویؓ نے اس کو بیہ کہد کر زَدّ کیا ہے کہ بیتول شاذ اور منکر ہے، کیونکہ بیتول اُمت کے جم غفیر کے فد ہب کے خلاف ہے۔ نیز از رُوسئے مقل ونظر بھی غلط ہے، کیونکہ طلاق، عدالت کے بغیر ہوسکتی ہے تو اس طرح خلع بھی موسکتا ہے۔ 'نیز از رُوسئے مقل ونظر بھی غلط ہے، کیونکہ طلاق، عدالت کے بغیر ہوسکتی ہے تو اس طرح خلع بھی ہوسکتا ہے۔''(۱)

محتر مد طیمہ صاحبہ نے بیاتو د کھے لیا کہ ابوعبید نے بھی'' فیان جسفنٹم'' کے خطاب میں غیرز وجین کوشامل قرار دیا ہے، گرنہ تو بیہ سوچا کہ ابوعبید کا موقف نقل کر کے قرطبی اور ابن مجرّ نے اس کا منکر اور باطل ومرد ودجونا بھی نقل کیا ہے۔ چونکہ محتر مہ کا نظریہ خود بھی باطل ومرد ووقعاء لامحالہ اس کی تا ئید میں بھی ایک منکر اور باطل ومرد ووتول ہی چیش کیا جاسکتا تھا، اقبال کے پیرز وی کے بقول:

" زانکه باطل باطلال رای کشد"

سوم:... إمام ابوعبيد كاس تفسيرى تول كواختياركرنے كى اصل وجه يہ كہ سلف بين اس مسئلے بين اختلاف ہوا كه آيا ظلع ،
زوجين كى باہمى رضامندى ہے بھى ہوسكتا ہے ياس كے لئے عدالت بين جانا ضرورى ہے؟ جمہورسلف وخلف كا قول ہے كه اس كے
لئے عدالت بين جانا كوئى ضرورى نہيں ، دونوں باہمى رضامندى ہے اس كا تصفيہ كرسكتے ہيں ،ليكن بعض تا بعين يعنى سعيد بن جبيرٌ ، إمام
حسن بھرى اور إمام محمد بن سيرين قائل تھے كه اس كے لئے عدالت بين جانا ضرورى ہے ، امام ابوعبيد نے بھى اسى تول كواختياركيا ، إمام
قتادةً اور خاس قرمات تھے كه ان حضرات نے يہ مسلك زياد بن ابيہ ہے ليا ہے ، حافظ ابن ججر كھتے ہيں :

'' إمام قباد و السمسلے میں حسن بھری پر کمیر فرماتے تھے کہ: '' حسن نے بید مسئلہ صرف زیاد سے لیا ہے'' لینی جب زیاد حضرت معاوید کی جانب سے عراق کا امیر تھا، میں (لینی حافظ این جبر ) کہتا ہوں کہ زیاداس کا اہل میں جب زیاد حضرت معاوید کی جانب سے عراق کا امیر تھا، میں (لینی حافظ این جبر ) کہتا ہوں کہ زیاداس کا اہل مند کورہ) مند کورہ) مند کورہ)

اور إمام قرطبي أس قول كورَة كرت بوئ لكصة بيل كه:

" بيقول ب معنى ب، كيونكم مرد جب ائن بيوى عظع كرے كا توبيظ اى مال پر ہوكا جس پر دونوں

(۱) واختاره أبو عبيد واستدل بقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، وبقوله تعالى وإن خعتم شقاق بيمهما .. وقوى ذلك بقراءة حمرة في آية الباب "إلا أن يخافا" بضم أوله على البناء الجهول، قال: والمراد الولاة، ورده النحاس بأنه قول لا يساعده الإعراب ولا الملفظ ولا المعنى، ورده الطحاوى بأنه شاذ مخالف لما عليه المجم الغفير، وص حيث النظر أن الطلاق جائز دون الحاكم فكذلك المعلم رفتح البارى، كتاب الطلاق، باب الخلع ح: ٩ ص ٢٩٣ طبع لاهور).

(٢) وقد أنكر قتادة هذا على الحسن فأخرج سعيد بن أبي عروبة في كتاب النكاح عن قتادة عن الحسن فذكره، قال قتادة: ما أخذ الحسن هذا إلا عن زياده، يعنى حيث كان أمير العراق لمعاوية، قلت: وزياد ليس أهلًا أن يقتدى به. (فتح البارى ج: ٩ ص ٢٩٣)، ياب الخلع، طبع لاهور).

میاں بیوی راضی ہوجائیں، حاکم ، مر دکوخلع پر مجبور نہیں کرسکتا ، البتدا جولوگ خلع کے لئے عدامت میں جانا ضروری قرار دیتے ہیں ،ان کا قول قطعاً مہمل اور لا یعنی ہے۔''<sup>(1)</sup> (قرطبیٰ: الجامع لہ حکام القرآن ج:۳ س:۱۳۸)

چہارم: .. أو پر جومسئد ذكر كيا گيا كه آيا خلع كا معاملہ عدالت ہى ميں طے ہونا ضرورى ہے، يا عدالت كے بغير بھى اس كا تصفيہ ہوسكتا ہے؟ اس ميں تو ذراساا ختلاف ہوا ، كہ جمہوراً مت اس كے لئے عدالت كی ضرورت کے قائل نہيں تھے، اور چند بزرگ اس كو ضرورك مجھتے تھے (بعد ميں بيا ختلاف بھی ختم ہوگيا، اور بعد كے تمام اہل عم اس پر متفق ہوگئے كہ عدالت ميں جانے كی شرط غلط اور مهمل ہے، جبيا كه آپ امجى من حكے ہيں )۔

لیکن محتر معلیمہ صاحبہ نے جوفتوی صادر فرمایا ہے کہ عدائت، زوجین کی رضامندی کے بغیر بھی خلع کا فیصلہ کر عتی ہے، یقین کے دابل علم میں ایک فرد بھی اس کا قائل نہیں، نہ امام ابوعبید، نہ حسن بھر کی نہ کوئی اور لہٰڈا زوجین کی رضامندی کے بغیر مدالت کا کیک طرقہ فیصلہ با جماع اُمت باطل ہے، اور بیاب بی ہے کہ کوئی خض، وُوسرے کی بیوی کواس کی اجازت کے بغیرطد تی دے وُ الے ہم عمولی عقل وقہم کا شخص بھی جانتا ہے کہ ایک نام نہا دطلات کی کمرلغوا ورمہمل ہے، جس کا زوجین کے نکاح پرکوئی اثر نہیں ہوسکتا۔ ٹھیک ایک طرح زوجین کی رضامندی کے بغیر خلع کا عدالتی فیصلہ بھی قطعی لغوا ورمہمل ہے، جو کسی بھی طرح مؤثر ٹبیں محتر مہ حلیہ صاحبہ کی ذہانت جونکہ ان دونوں مسئلوں میں فرق کرنے ہے قاصرتھی ،اس لئے انہوں نے اِمام ابوعبید کے قول کا مطلب سے بچھ ہوں کہ عدالت ضلع کی بیک طرف ڈ گری دے عتی ہے۔

ينجم: محرّ مدني مصرت ابوعبيدة " عجوبيل كياب كه:

" اگر بیوی شوہر سے کہدد ہے کہ مجھے تم سے نفرت ہے، میں تمہدرے ساتھ نبیں روسکتی تو خلع واقع

ہوجاتاہے۔''

انہوں نے اس کا حوالہ نہیں و یا کہ انہوں نے بیفتوی کہاں سے قال کیا ہے، جہاں تک اس نا کارہ کے ناقص مطالعے کا تعلق ہے، ایس فتوی کسی بزرگ سے منقول نہیں، نہ '' حضرت ابونبیدہ '' سے، اور ٹہ کسی اور '' حضرت' سے ممکن ہے کہیں ایسا قول منقول ہو اور میری نظر سے نہ گزرا ہو، کیکن سابقہ تجریات کی روشتی میں انتلب ہے کہ بیفتوی بھی محتر مہ کی عقل و ذہانت کی پیدا وار ہے۔ خدا جانے اصل بات کیا ہوگی ؟ جس کو محتر مہ کی ذہانت نے اپنے مطلب برؤ ھال لیا۔

بہرحال محترمہ کا یہ فقرہ کتن خطر ناک ہے؟ انہوں نے اس کا اندازہ بی نہیں کیا! یہاں اس کے چندمف سد کی طرف بلکا سا اشارہ کردینا کافی ہوگا:

اقرلاً:... بحررع ض كرچكا بول كفع كے لئے باجماع أمت ، فريفين كى رضا مندى شرط ہے محتر مدكا يافتوى اجماع أمت كے خلاف ہونے كى وجد ہے آيت شريفہ: "نُولَه ما تَوَلَّى" (الساء ١١٥) كامصداق ہے، جس بيس حق تعالى كاارشاد ہے كہ: اہل

<sup>(</sup>۱) ولا معنى لهذا القول لأن الرجل إذا خالع إمرأته فإنما هو على ما يتراضيان به ولا يجبره السلطان على ذلك ولا معي لقول من قال هذا إلى السلطان. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ح٣٠ ص١٣٨: طبع بيروت).

ایمان کے رائے گوچھوڑ کر چلنے والوں کو ہم دوڑ خ میں داخل کریں گے۔

ثالياً:... ہر مخص جانتا ہے كہ عورت كى حيثيت " خلع لينے والى" كى ہے، خلع وينے والى كى نہيں ،خو دمحتر مه بھى عورت كے لئے '' ضع لینے'' کالفظ استعمال کررہی ہیں 'لیکن محتر مہ کے مندرجہ بالافتوی ہے لازم آئے گا کہ عورت جب حیا ہے شوہر کے خلاف اظہار نفرت کر کے،اے چھٹی کراسکتی ہے،اوراس کوخلع وے علی ہے۔

ثالثاً: .. محتر مدنے بیمضمون عدالتی خلع کے جواز کے لئے لکھا ہے، حال نکدا گرصرف عورت کے اظہار غرت کرنے سے خلع واقع ہوجا تا ہے تو عدالتوں کوزحمت دینے کی کیاضرورت ہاتی رہ جاتی ہے؟

رابعاً:...التدتع لي ني اللَّذِي بِيدِه عُقَدَةُ النِّكَاحِ" (البقرة ٢٣٧) فرما كرتكاح كي كرهمروك باته يس وي ب،ك و ہی اس کو کھول سکتا ہے ،لیکن محتر مداینے فتو کی کے ذریعہ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ سے چھین کرعورت کے ہاتھ میں تھا رہی ہیں ، کہ وہ جب جاہے مرد کے خلاف اظہار نفرت کر کے خلع واقع کردے ،اور مرد کو بیک بنی و دوگوش گھرے نکال دے ، تا کہ امریکہ کے'' ورلڈ آ رڈر'' کی تھیل ہو سکے، اور مغربی معاشرے کی طرح مشرقی معاشرے میں بھی طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں نہ ہو، بلکہ عورت کے باته مين هو، كويامحتر مه حليمه صاحبه كوفر مودهُ خداوندى: "ألَّه فِي بيِّهِ عُقَدَةُ النِّيكَاحِ" (البقرة ٢٣٧) ـ اختلاف ب، اورامر كي نظام برایمان ہے۔

خامساً: .. محترمہ کے اس فنوی ہے لازم آئے گا کہ ہمارے معاشرے میں ۹۹۹ فی ہزار جوڑے نکاح کے بغیر گناو کی زندگی گر ارد ہے جیں ، کیونکہ عورت کی نفسیات کو آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے بول بیان فر مایا ہے کہ: '' اگرتم ان میں ہے کسی کے ساتھ بوری زندگی بھی احسان کرو، پھرکوئی ذرای ناگوار بات اس کوتم ہے چیش آج ئے تو فورا کہددے گی کہ بیں نے تجھ ہے بھی خیرنہیں د میمنی' (میم بخاری ج:ا ص:۹)\_<sup>(1)</sup>

اب ہرخاتون کوزندگی میں بھی نہ بھی شوہرے ناگواری ضرور پیش آئی ہوگی ... الله ماشاء القد... اور اس نے اپنی ناگواری کے اظہار کے لئے شوہر کے خلاف نفرت و بیزاری کا اظہار کیا ہوگا۔محتر مہ کے فتوی کی رُوے ایسی تمام عورتوں کا خلع واقع ہوگیا ، نکاح فنخ ہوگیا،اوراب وہ بغیرتجد بدِنکاح میال بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں،اور گناہ کی زندگی گزاررہے ہیں۔محتر مہے فتوی کےمطابق یا توالی عورتوں کوفورا گھر چھوڑ کرا بنی راہ لینی جاہتے ، یا کم ہے کم دوبارہ عقد کی تجدید کرلینی جاہئے ، تا کہ وہ گناہ کے وبال ہے نیج سکیس ، کیا محتر مدحلیمه صاحب قرآن وسنت کی روشن میں عورتوں کی یہی راہ نمائی کرنے چلی ہیں ..؟

## محتر مدنے اپنے اس دعویٰ پر کہ عدالت ،شو ہر کی مرضی کے بغیر خلع کا فیصلہ دے سکتی ہے، حدیث شریف ہے بھی استدلال کیا

<sup>(</sup>١) عن ابس عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله؟ قال· يكفرن العثيبر ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحلاهن الدهر ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط. (بخاري ج: ١ ص: ٩ كتاب الإيمان، باب كفران العشير وكفر دون كفر فيه طبع قديمي كتب خانه كراچي).

ہے،جس کے الفاظ محتر مدنے ورج ذیل نقل کئے ہیں:

'' جب ایک خانون جمیلہ ( ۴ بت بن قیس کی بیوی - ناقل) جناب رسول اکرم صلی القد علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا ۔۔۔۔ خدا کی قتم ! بیس اس کے ایمان یا پاکیزگی پرشک نہیں کرتی ،گر میں اور وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے کہ جھے اس سے نفرت ہوگئی ہے ، رسول اکرم صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: محجوروں کا باغ جو تہمیں مہر میں ملا ہے ، واپس کروو۔''

محرّ مدال سے بنتیجا فذکرتی ہیں کہ:

"اس واقعہ ہے تابت ہوا کہ خلع کے لئے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں، اگر ایک عورت، قاضی یا حاکم کواس بات پرمطمئن کرد ہے کہ وہ ایک شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو حاکم یا عدالت کو اختیار ہے کہ وہ نکاح کو اسلح کردے۔"

يهال چندأمورلائق توجه بين:

اقل: بہتر مدکا بیفقرہ کدرسول اکرم سلی القدعدیدوسلم نے فر مایا کہ: '' تھجوروں کا جو باغ تمہیں مہر میں ملاہب، واپس کردؤ' قطعاً خلاف واقعہ ہے، کیونکہ حدیث میں توبیہ کہ آنحضرت سلی اللہ عدیدوسلم نے اس خاتون سے دریا فت فر مایا کہ: '' کیا تم اس کواس کا باغ واپس کردوگی؟'' (اُتو ذین علیه حدیقته؟) (مفکوۃ ص:۲۸۳ بروایت بخاری)۔ (۱)

وونوں فقروں میں زمین وآسان کا فرق اور مشرق ومغرب کا فاصلہ ہے ہمتر مدنے آنخضرت سلی اللہ عدیہ وسلم کی طرف جوفقر و منسوب کیا ہے وہ ایک تھم ہے ، اور حدیث کا جوفقرہ میں نے سیح بخاری سے نقل کیا وہ ایک سوالیہ فقرہ ہے۔ اگر محتر مدیقکم اور سوال کے درمیان امتیا زکر نے سے عاری ہیں تو ان کی عقل و ذہانت لائق واد ہے ، اور اگرانہوں نے جان ہو جھ کر سوالیہ فقرے کو تھم میں تبدیل کر لیا ہے تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم پر بہتان وافتر اے ، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مصداق ہے کہ:

"من كذب على متعمدًا فليتبو أ مقعده من النار." (رواه البخاري، متكوّة ص: ٣٢) ترجمه:.." جوخص جان بوجه كرميري طرف غلط بات منسوب كرے وه اينا تعكانا ووزخ ميں بنائے۔"

دوم:... محتر مدنے صدیت کا ایک جملن گل کرے اس کا مطلب بگاڑا، اور اس بگاڑے ہوئے مفہوم نے فور آیے بیجہ نکال لیا کہ: "فلع کے لئے شوہر کی رضامندی ضرور کی نہیں، عدالت کو اختیار ہے کہ ازخود نکاح ننخ کردے۔ "لیکن حدیث کا اگلا جملہ جو ان کے دعوے کی نفی کرتا تھا، اسے حذف کردیا۔ پوری حدیث یہ ہے کہ جب آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے اس خاتون سے دریافت

(۱) عن ابن عباس ان إمرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله الابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردّين عليه حديقته؟ فقالت: نعما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل حديقتك وطلقها تطليقة. (صحيح البخاري ج:۲ صـ ۲۹ عليم أصح المطابع كراچي).

فرها یا کہ: کیاتم شوہر کا دیا ہوا ہائے اسے واپس کردوگی؟ اوراس نے'' ہال' ہیں اس کا جواب دیا تو آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم نے اس کے شوہر سے فرمایا:''اقب ل السحد یقة و طلقها تطلیقة'' یعن:'' اپنایاغ واپس لے لو، اوراس کوایک طلاق دے دو۔' (چنانچ شوہر نے یہی کیا)۔

پوری حدیث سامنے آنے کے بعد محتر مہ کا اخذ کردہ نتیجہ سرے سے غلط ہوجا تا ہے کہ خلع کے لئے شوہر کی رضا مندی ضروری نہیں، بلکہ عدالت کو ازخود نکاح فنج کرنے کا اختیار ہے۔ محتر مدنے حدیث کا ایک حصہ نقل کر کے اور ایک حصہ حذف کر کے وہی طرز عمل اختیار کیا ہے جس کے بارے میں القد تعالی نے فرمایہ: ''اُفَتُ وَمِنُونَ بِبغضِ الْبحتبِ وَ مَکْفُرُونَ بِبغضِ ''(پھر کیا تم کتا ہے کہ ایک جعے پر تو ایمان رکھتے ہو، اور ایک جھے کا اٹکار کرتے ہو؟ )۔

سوم: ... محتر مدتو صدیث کا آ و صائل ا (و و بھی تحریف کر کے ) نقل کرتی ہیں اور اس سے بینتجہ اخذ کر لیتی ہیں کہ عدالت ، شوہر کی رضامندی کے بغیر فنخ نکاح کا تکم کر کئی ہے ، لیکن جن اُئمہ دین کوتی تن کی رضامندی کے بغیر فنخ نکاح کا تکم کر کئی ہے ، لیکن جن اُئمہ دین کوتی تن کی شاند نے عقل وا بمان اور علم وعرفان سے بہرہ ور فرمایا ہے ، وو اس حدیث سے ... محتر مدکے بالکل برنکس ... بینتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ زوجین کے درمیان ان کی رضامندی کے بغیر تفریق کردیتا عدالت کا کا مہیں ، إمام ابو بکر جصاص رازی ' اُحکام القرآن' میں لکھتے ہیں :

''اگریافتیارها کم کوہوتا کہ جب وہ دیکھے کہ زوجین ، صدودالقد کو قائم نہیں کریں گے توان کے درمیان ضلع کا فیصلہ کردے ، خواہ زوجین ظلع کو چاہیں یا ضلع سے انکار کریں تو آنخضرت سلی الله علیہ وسلم ان دونوں سے اس کا سوال ہی و فرماتے ، اور نہ شوہرے بیفر ماتے کہ اس کو ضلع دے دو، بلکہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم خووظع کا فیصلہ دے کرعورت کومرد سے چھڑا دیتے ، اور شوہر کو اس کا باغ لوٹا دیتے ، خواہ وہ دونوں اس سے انکار کرتے ، یا ان میں سے ایک فریوتا ہے اس لئے وہ لعان کرنے والے شوہر سے نہیں کہت کہ اپنی ہوی کو چھوڑ دو، بلکہ از خود دونوں کے درمیان تفریق کردیتا کے وہ لعان کرنے والے شوہر سے نہیں کہت کہ اپنی ہوی کو چھوڑ دو، بلکہ از خود دونوں کے درمیان تفریق کردیتا کے وہ لعان کرنے والے شوہر سے نہیں کہت کہ اپنی ہوی کو چھوڑ دو، بلکہ از خود دونوں کے درمیان تفریق کردیتا کے ۔ ''(اکیسا می آنے کیا م القرآن بڑا من ۱۹۵ مطبوعہ سیل اکیڈی لا ہور)

اور حافظ ابن تجرِّر، آنخضرت سلى الله عليه وسلم كارشاد: "اقبل المحديقة وطلقها تطليقة" (باغ والس الدوراس كو ايك طلاق و عدد و) تخت لكت بين:

"امر اصلاح وارشاد لا ایجاب"
"رجمه:..." بیفر مان نبوی اصلاح وارشاد کے لئے ہے، بطور واجب کے بیس۔"

<sup>(</sup>۱) لمو كان الخلع إلى السلطان شاء الزوجان أو أبيا إذا علم انهما لا يقيمان حدود الله لم يستلهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا خاطب الزوج بقوله إخلعها بل كان يخلعها منه ويرد عليه حديقته وإن أبيا أو واحد منهما كما لما كانت فرقة المتلاعلين إلى الحاكم لم يقل للملاعن خل سبيلها بل فرق بينهما. (أحكام القرآن للحصّاص ح: اص ١٩٥٠ طبع سهيل اكيلمي، لاهور).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر ج:٩ ص:٣٢٩، طبع لاهور.

معلوم ہوا کہ اس واقعہ میں شو ہر کی مرسٰی کے بغیر خلع کا بیک ظرفہ فیصلہ ہیں فر مایا گیا، بلکہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسم نے شو ہر کومشور ہ دیا کہ اس سے باغ واپس لے کراس کوطواق دے دیں۔

گزشتہ مباحث سے بچھا اوا نہوا ہوا گا کہ محتر مدھیمہ صاحب اپنے فلط موقف کو ٹابت کرنے کے لئے قرآن کریم اور حدیث بوی کے مطالب کو بگاڑنے کی کیسی سعی ہیلیٹے فر ہاتی ہیں ، کاش! کوئی ہمدروی و خیرخوا ہی سے ان کومشورہ ویتا کہ بیر میدان جس ہیں آپ نے قدم رکھا ہے ، ہزایر خار ہے ، جس سے دامن ایمان کے تارتار ہوئے کا ندیشہ ہے ، قرآن وحدیث اور فقد اسلامی کافہم ان کے بس کی بات نہیں ، ان کے ایمان کی سلامتی اس میں ہے کہ وہ اس میدان میں ترکتازی سے احتراز فرمائیں۔

محرّ مدہمیں عدالتی طریق کارے آگاہ کرتے ہوئے محتی ہیں:

" بہال یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ہی ری عدالتوں کا ایک طریقۂ کاریہ بھی ہے کہ وہ دوران مقدمہ شو ہراور بیوی کو جل کرایک موقع اور دیتے ہیں، لیکن اگر عدالت اس نتیج پر پہنچ جائے کہ ذوجین کا اکٹ رہنا الممکن ہے تو اس صورت میں عدالت خلع کی ڈگری کردی ہے، اور یوں عدت کے بعد اگر کوئی عورت عقد ٹائی کرتی ہے۔ اور یوں عدت کے بعد اگر کوئی عورت عقد ٹائی کرتی ہے۔ 'ورتی ہے تو نہ عقد ٹائی حرام ہے، اور نہ بی قرآن وسنت اس بات کی ممانعت کرتی ہے۔'

اس سلسلے میں گزارش ہے کہ عدالتیں اگر میاں بیوی کومصالحت کا موقع ویتی ہیں تو بہت اچھا کرتی ہیں، تاہم شرعی نقطہ نظر سے ہیں رخصوصا عائلی مسائل کے حوالے ہے ) متعدد تقم بائے جاتے ہیں، چونکہ خلع کا مسکد خالص شرعی مسکلہ ہے، جس سے حلال وحرام وابستہ ہے، اس سئے عدالتی نظام کی ان خامیوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، چندا مورکی جانب مختمرا اشارہ کرتا ہوں:

ا:.. ہمارے پہاں یہ تو ضروری ہمجھا جاتا ہے کہ جس تھے گوج کے منصب پر ف کز کیا جائے الوقت قانون کا ہم ہو،اور ایک عرصہ تک اس نے بحثیت و کیل کے قانونی تج ہم بہنچایا ہو، لیکن شریعت اسلامی نے منصب قضا کے لئے جوشرا انظامقرر کی بہم پہنچایا ہو، لیکن شریعت اسلامی نے منصب قضا کے لئے جوشرا انظامقرر کی بیں، مثلاً: اس کا مسمان ہونا، مر دہونا، عادل ہونا، شرعی قانون کا ماہر ہونا، ان شرا انظام کو طونیس رکھا جاتا۔ چنانچہ جس نج کی عدالت میں ضلع کا مقدمہ جاتا ہے، اس کے بارے بیل ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہے بانہیں؟ اور شرعی قانون کا ماہر ہونا تو در کن روہ ناظر وقر آن بھی جیج پڑھ سکتا ہے بانہیں؟ جبکر کی غیرمسلم کا فیصلہ مسلمانوں کے نکاح وطلاق کے معاملات میں شرعا نافذ ومؤ تر نہیں ، اس لئے ضروری ہے کہ یہ اُن کی ساعت صرف ایسانج کر سکے گا جو لئے ضروری ہے کہ یہ اُن کی ساعت صرف ایسانج کر سکے گا جو

<sup>(</sup>۱) (قوله لا تبصبح ولاية القاضى حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة) .... اما الأول فهو أنه لا بد أن يكون م أهل الشهاة (فلأن حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة) يعنى كل من القضاء والشهادة يستمد من أمر واحد هو شروط الشهادة من الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وكونه غير أغمى ولا محدودًا في قذف والكمال فيه أن يكون عدلًا عفيفًا عالمًا بالسُنة وبطريق من كان قبله من القضاة والتح القدير ج: ۵ ص. ۵۳ من القاضى إلى القاضى طبع دار صادر عبروت). تنميل كي التحريف شرح ابحلة لسليم رستم بار ص: ۱۱۲۱ مناع حبيب الله بستى كوئته.

مسلمان ہو، نیک اور خدا ترس ہو، اور شرعی مسائل کی نزاکتوں سے بخو بی واقف ہو، چونکہ ضع سے حلال وحرام وابستہ ہے، اس لئے ضروری ہے کہاس میں شرعی اُصول وقواعد کی بایندگ کی جائے۔

":..عدالت کا منصب فریقین کے ساتھ انساف کرنا ہے، اور بیای صورت میں ممکن ہے کہ عدالت کا جھکا و کسی ایک فریق مقد مدی طرف ند ہو، کیئن مغربی پرو پیگنٹرے کے زیر اثر ہمارے یہاں گویا بیا صول طے کرلیا گیا ہے کہ قلع کے مقد مے میں مرد ہمیث فالم ہوتا ہے اور عورت ہمیشہ معصوم ومظلوم ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ فلع کے قریباً سوفیصد فیصلے عورت کے حق میں کئے جہتے ہیں، جب عدالت نے ذہنی طور پر شروع ہی سے عورت کی طرف داری کا اُصول طے کر ریا ہوتو سوچا جا سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ اُسہ اُس کی تر از و میں کیا وزن رکھتا ہے؟ اور وہ شرعاً کیسے نافذ وموثر ہوسکتا ہے؟ اور اس کے ذریعے عورت پہلے شوہر کے لئے حرام اور ذوسرے کے لئے حلال کیسے ہوسکتی ہے۔ ؟

۱۰: .. مفتی اورقاضی کے منصب میں یہ فرق ہے کہ مفتی کے سامنے جوصورت مسئلہ پیش کی جائے وواس کا شرعی تھم اکھودیت ہے۔
اس کواس سے بحث نہیں کہ سوال میں جو واقعات درج ہیں وہ سمجے ہیں یانہیں؟ نہاں کے ذمہ اصل حقائق کی تحقیق وتفتیش لازم ہے۔
برنکس اس کے قاضی کا منصب میرے کہ مدگی نے اپنے وعویٰ میں جو واقعات ذکر کئے ہیں ، ان کے ایک ایک حرف کی تحقیق وتفتیش کرک
دیکھے کہ ان ہیں کتنا ہے ہو واقعات کو اور جب تحقیق وتفتیش کے بعد دُود ہوا وُ دو ہوا ور پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے تواس کی روشن
میں عدل واٹھاف کی تراز وہاتھ میں لے کرخدا لگنا فیصلہ کرے۔
(۱)

لیکن ہمارے میہاں ضلع کے مقد مات میں شخفیق وتفتیش کی ضرورت کونظرا نداز کردیا گیا ہے، گویا عدالتیں قاضی کے بجائے مفتی کا کرداراوا کرتی ہیں، مدعید کی جانب سے جووا قعات پیش کئے جاتے ہیں، جن کووکیل صاحبان نے اپنی خاص مہارت کے ذریعہ

 <sup>(</sup>۱) وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه: أنه لا فرق بين المفتى والقاضى إلا أن المقتى مخبر عن الحكم والقاضى ملزم به ... إلخ ردرمختار ج: ١ ص: ٤٦ مقدمة، طبع ايج ايم سعيد كراچى).

بات کا بنتکر بنا کرخوب رنگ آمیزی اور مبالغه آرائی کے ساتھ پیش کیا ہوتا ہے، عدالت انہی کو وق آساتی اور حرف آخر سمجھ کر ان کے مطابق میک بنت کا بنتکر بنا کرخوب رنگ آمیزی اور مبالغه آرائی کے ساتھ پیش کیا ہوتا ہے، عدالت انہی کو وق آساتی اور حرف آخری صورت حال کو معلوم کرنے کی مطابق میک طرفہ ڈگری صادر کردیتی ہے۔ شوم کرنے کی تعلیم کے انہوں ہاری کردیتی ہے کہ وہ:
تکلیف اُٹھائی جاتی ہے، عدالت زیادہ سے زیادہ بے کرتی ہے کہ شوم کے نام نوٹس جاری کردیتی ہے کہ وہ:

'' فلال تاریخ کوحاضر عدات ہوکرا پٹاموقف پیش کرے، درنداس کے خلاف کا روائی یک طرفہ کل میں لائی جائے گی۔''

۵:...میال بیوی کے درمیان کشاکشی کا اند بیشہ ہوتو حق تع لی شانہ نے حکام اور دونوں خاندانوں کے لوگوں کو حکم فرمایا ہے کہ ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کریں، چتانچہ ارشاد ہے:

"اوراگرتم کوان دونوں کے درمیان کشاکشی کا اندیشہ ہوتو تم لوگ ایک آدی، جوتصفیہ کرنے کی لیانت رکھتا ہو، مرد کے خاندان ہے، اور ایک آدی، جوتصفیہ کرنے کی لیانت رکھتا ہو، مرد کے خاندان ہے، اور ایک آدی، جوتصفیہ کرنے کی لیانت رکھتا ہو، مود کے خاندان ہے اور ایک آدی، جوتصفیہ کرکے اس کشاکشی کور فع کرنے کے لئے ان کے پاس) جیجو (کدوہ جاکر تحقیق حال کریں، اور جو بے راہی پر ہو یا دونوں کا پچھ پچھ تصور ہو، سمجھائیں) اگران دونوں آدمیوں کو (ہے دِل ہے) اصلاح منظور ہوگی تو القد تعالی میاں بیوی جس اتفاق پیدا فرمائیں گے، بلاشبہ اللہ تعالی بڑے کم اور بڑے تجروالے جیں۔''(۱)

لیکن جارے یہاں اس تھم البی کو بیسرنظرا نداز کردیا ممیا اور''خلع کی بیک طرفہ ڈ گری'' کو تمام عائلی مسائل کا واحد حل قرار

<sup>(</sup>١) "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَالْعَثُوا حَكُمًا مِّنْ أَهْلِه وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ لَهُ لِيَدَآ اِصْلَحًا لِيَّوَفِي اللهُ بَيْنَهُمَا، إِنَّ الله كَانَ عَلَيْمًا خَبِيرًا" (الساء: ٣٥).

دے لیا گیا۔ چنا نچے میاں ہوی کے درمیان مصالحت کرانے کا بیقر آئی تھم گو یا منسوخ کردیا گیا، لاکے اور لاکی کے خاندان کے لوگ تو اس کے لئے کوئی قدم کیا اُٹھاتے؟ ہماری عدالتیں ہجی قر آن کرہم کے اس تھم پھل کرنے کی ضرورت بحسوں نہیں کرتیں، بکداس سے بوج کرستم ظریفی ہیں کہ بعض وفعہ میاں ہیوی وونوں شریفانہ زندگی گرارنے کے لئے تیار ہیں، لیکن لاک کے والدین خلع کا جبونا وجوئ کرکے خلع کی کیے طرفہ ڈوگری حاصل کر لیتے ہیں، اور عدالت میاں ہوی سے لوچھتی تک نہیں۔ چنا نچہ ۱۲ راگت کوجس سوال کا جواب ہیں نے دیا تھا (اور جس کی تر دید کے لئے علیما سحاق صاحبے نے لئم اُٹھایا) اس میں اس مظلوم لاک نے ، جس کو نظم کی کیک طرفہ ڈوگری، عدالت نے عطا فرمادی تھی، بہی لکھا تھا کہ ہیں اور میرا میاں دونوں گھر آباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے والدین نے میری طرفہ ڈوگری، عدالت کیا جائے کہ جس فیلے میری طرف کے خام فیل کو کے اس میں کہ اس کے جنیز خلع کی کیک طرفہ ڈوگری حاصل کر لے انصاف کیا جائے کہ جس فیلے میں قرآن کر کیم کے مندرجہ بالا تھم کو پس پیشت ڈال دیا گیا ہو، جس میں زوجین کی خواہش کے باوجودان کو مینے کا موقع نہ دیا گیا ہو، اور جس میں زوجین کی خواہش کے باوجودان کو مینے کا موقع نہ دیا گیا ہو، اور جس میں زوجین کی خواہش کو پایال کرتے ہوئے '' خلع کی کیک طرفہ ڈوگری' و سے دی گئی ہو، ایسے فیصلے کے بارے میں کس طرح کہ دیا جس میں کورت عقیم ٹی نی فیدا نی اس سے میاں بیوی کا نکاح ختم ہوگیا، اور اب عورت عقیم ٹی نی کے لئے آز اور ہے …؟

یے میں نے موجودہ عدالتی نظام کے چنداصلاح طلب اُمور کی نشاند ہی کی ہے، ورندایسے اُمور کی فہرست طویل ہے، جس کی تنصیل کے لئے مستقل فرصت درکارہے:

> اند کے با تو گفتم درد دل و ترسیدم کہ آزروہ شوی ورنہ خن بسیار است

جب تک شریعت ِاسلامی کی روشن میں ان اُمور کی اصلاح نہیں کی جاتی ،عدالت کا کیے طرفہ فیصلہ شرعاً کالعدم قرار پائے گا، اس لئے نہ تومیاں بیوی کا نکاح ختم ہوگا ،اور نہ عورت کوعقدِ ٹانی کی شرعاً اجازت ہوگی۔

محتر مه بزے معصوماندا زبیں سوال کرتی ہیں کہ:

" بالفرض اگرہم ہیمان لیس کھٹع کے لئے شوہر کی اجازت اور مرضی منروری ہے تو پھر ضلع اور طلاق میں کیا فرق روجا تاہے؟''

اُورِ تفصیل ہے عرض کیا جاچکا ہے کہ قرآن وسنت اور اجماع اُمت کی رُوسے ضلع میاں بیوی دونوں کی اجازت اور مرضی کے بغیر میں ہوتا،اور محتر مدنے قرآن وسنت ہے اس کے خلاف جو بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خلع کے لئے شوہر کی اجازت اور مرضی ضرور کی نہیں ، اس کا غلط اور باطل ہوتا بھی یوری وضاحت سے عرض کیا جاچکا ہے۔ رہامحتر مدکا بیسوال کہ پھر ضلع اور طلاق کے

در میان کیر فرق رہ جاتا ہے؟ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ ان دونوں کے در میان آسان وزمین کا فرق اور مشرق ومغرب کا فاصلہ ہے ، جے فقہ کا ایک مبتدی طالب علم بھی جانتا ہے۔

ظلاق مرد کا انقرادی جن ہے، جس میں ہوی کی خواہش اور مرضی کا کوئی دھل نہیں ، جب مرد طلاق کا لفظ استعمل کر ہے کہ وہ چاہتی ہو یا نہ چہ ہی ہوجاتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ طلاق کو افظ استعمال کرتے ہوئے مرد کی رضا مند کی بھی ضروری نہیں ، اگر کوئی شخص اپنی ہوی کو طلاق دے دے ، اور پھر دعویٰ کرے کہ میں نے طلاق ول کی رضا مند کی بھی ضروری نہیں ، اگر کوئی شخص اپنی ہوی کو طلاق دے دے ، اور پھر دعویٰ کرے کہ میں نے طلاق ول کی رضا مند کی کے ساتھ نہیں دی تھی ، بلکہ ہوں ہی عورت کو ڈرانے دھمکانے کے لئے دی تھی ، پیکھش نداق کے طور پر دی تھی ، جب بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے ۔ اس کے بر عکس ضلع میں دونوں کی رضا مند کی شرط ہے ، اگر مردعورت کو ضلع کی پیشکش کرے تو جب تک عورت اس کو قبول نہ کرے ، خلع نہیں ، وگا ، اس طرح اگر عورت اپنے شوہر سے ضلع کا مطالبہ کرے تو شوہر کے قبول کے بغیر خلع نہیں ہوگا ، ایک طرح اگر عورت اپنے شوہر سے خلع کا مطالبہ کرے تو شوہر کے قبول کے بغیر خلع نہیں ہوگا ، ایک طرح اگر عورت اس کی بر موقو ف ہے ، اور دُوسری چیز (طلاق) دونوں کی رضا مند کی کے بغیر بھی واقع ہوجاتی ہوجاتی ہوجات ہے کہ آپ کوان دونوں کے درمیان فرق محسوں نہیں ہوتا ...؟

اورآپ کا یضور کہ جس طرح مرد عورت کواس کی مرضی کے بغیر طلاق دے سکتا ہے ، ای طرح عورت ، مرد کی رضا مندی کے بغیر طلاق دے سکتا ہے ، ای طرح عورت ، مرد کی رضا مندی کے بغیر اس سے ضلع لیے سکتی ہے ، بیددو رجد بدکا وہ مغربی تصور ہے ، جس سے شریعت کا پوراعا کمی نظام تلیث ہوجا تا ہے ، اور جس سے اللہ تعالیٰ کی وہ عکمت بالغہ باطل ہوجاتی ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے '' نکاح کی گرہ'' مرد کے ہاتھ میں رکھی تھی ، عورت کے ہاتھ میں نہیں۔
میں نہیں ۔

محتر ملصى بين:

## " كياجم جناب رسول اكرم ملى الله عليه وسلم ك خلاف فيصله كريكت بين؟ يقينانهين "

(۱) اما المرأة فلا تقدر على تبطليق الزوح وبعد الطلاق لا تقدر على مراجعة الزوج ولا تقدر أيضًا على أن تمنع من المراحعة (تفسير كبير ج. ۲ ص: ۲۳۷، طبع بيروت). أيضًا: عن ابن عباس رضى الله عنهما: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجل. فقال. يا رسول الله اسيّدى زوّجنى امنه وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المعبر، فقال. يا أيها الساس! ما بال أحدكم يزوح عبدة من امنه ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. (فتح القدير ج. ٣ ص ٢٩٣٠، طبع دار المعرفة بيروت، أيضًا ابن ماجة ج: ١ ص ١٥٦٠ باب طلاق العبد، طبع نور محمد كراچي). ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عدًا أو مكرهًا أو هازلًا أو سفيهًا أو سكران أو أخرس أو مخطئًا. (در مختار، كتاب الطلاق ح٣ ص ٣٠٥٠ فصل فيمن يقع طلاقه طبع وشيديه).

بلاشبہ کسی اُمتی کی مجال نہیں کہ رسول اللہ مسید وسلم کے خداف فیصلہ کرے (ادرا گرکوئی کرے گا تو ضع کی بک طرفہ عدالتی ڈگری کی طرح وہ فیصلہ کا بعدم اور باطل ہوگا) کہین محتر مہ کوسوچنا جا ہے کہ رسول امتد مسید وسلم کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے کی جسارت کون کر رہا ہے؟

آ تخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے جمیلہ کی درخواست خلع بران کے شوہر سے فر مایا تھا کہ:'' اپنا باغ (جوتم نے اس کومہر میں دیا تھا) داپس لے لواور اس کو طلاق دے دو۔''لیکن محتر مہ حلیمہ اسحال فر ماتی ہیں کہ خلع کے لئے شوہر سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ، سیا عورت کا انفرادی حق ہے ، اور عدالت شوہر سے پوچھے بغیر دونوں کے درمیان علیحہ گی کرائے تی ہے۔ فر مائے! بیر آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف ہے یا نہیں ...؟

محر مد، آنخضرت صلی ابقد علیه وسم کی حیات مبارکہ کا ایک واقعہ بھی پیش نہیں کرسکتیں جس بیں عورت کی ورخواست نسخ پر
آپ صلی القد علیہ وسلم نے شو ہر سے بوچھ تک نہ ہو، اور صرف عورت کی ورخواست ضع پر اس کے ہاتھ بیں 'خنع کی بیک طرفہ ڈگری''
تھادی ہو۔اب آپ خودانصاف سیجئے کے رسول اللہ علیہ وسلم ... میری جان اور میر سے مال ہاپ آپ پر قربان! .. کی مخد شت کون
کرد ہا ہے؟ حضرات فقہائے اُمت، یا خودمحر مہ حلیمہ اسحاق ...؟

«ومنصفی کرنا خدا کود مکی*ه کر*!"

محتر ملصتی ہیں کہ:

" خلع عورت کا ایک ایباحق ہے جواسے خدانے دیا ہے، اور رسول اکرم صلی القد علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے مہرِتقد بق لگائی ہے۔"

القدورسول کی بات سرآ تکھوں پر، آ مناوصد قنا۔ گرمحتر مدید توفر ما کیس کدفر آ نِ کریم کی کون کی آیت ہے، جس بیس القد تعالیٰ نے فر ما یا ہو کہ خلع عورت کا انفراد کی حق جب جب اس کا جی جا ہے مرد کو ضع دے کراس کی چھٹی کراسکتی ہے؟ اور رسول القد صلی الله علیہ وسلم کی کون می صدیث ہے جس میں عورت کے اس انفراد کی حق کو بیان کیا ہو کہ عورت شو ہرکی اجازت ومرضی کے بغیر اس کو خلع دے سکتی ہے؟

بلاشبہ اللہ تقالی نے عورت کو میتن دیا ہے کہ وہ ضرورت محسوں کر ہے تو شوہر سے ضبع کی درخواست کر سکتی ہے اور' بدلِ ضبع'' کے طور پر ، لی معاوضے کی پیشکش کر سکتی ہے،'' ضبع کاحت'' اور'' ضبع کے مطالبے کاحت'' دوالگ الگ چیزیں ہیں ، اللہ تعالی نے عورت کو میتن دیا ہے کہ دہ شوہر سے ضلع کا مطالبہ کر سکتی ہے، بیتن نہیں دیا کہ وہ ازخو دمر دکوضع وے کرچلتا کر سکتی ہے۔

اس کی مثال ایس ہے کہ القد تعالیٰ نے ہر شخص کوئل دیا ہے کہ حدو دِشرعیہ کی رعایت رکھتے ہوئے جہاں چاہے نکاح کرسکتا ہے، بیچل مرد کوبھی ہے اور عورت کوبھی الیکن نکاح کا بیچل کیا۔ طرفہ نہیں ، کیونکہ نکاح ایک ایسا عقد ہے جو دونوں فریقوں کی رضامندی پر موتوف ہے۔ ای طرح ضلع بھی ایک انیا عقد ہے جس کے ذریعہ دونوں فریق از الیزکاح بالعوض کا معالمے طے کرتے ہیں۔ جس طرح نکاح کا پیغام بھیجنے کا حق ہر مخص کو حاصل ہے لیکن عملاً نکاح اس وقت ہوگا جب دونوں فریق (اصالہ یا وکالہ) نکاح کا ایجاب و قبول کرلیس سے۔ ای طرح ضلع کی پیشکش کرنا عورت کا حق ہے، لیکن عملاً ضلع اس وقت ہوگا جب دونوں فریق اس عقد کا ایجاب وقبول کرلیس سے، بخلاف طلاق کے، کہ وہ عقد نہیں ، جکہ یمین ہے، مردکواس یمین کا اختیار دیا گیا ہے، خوا و دُوسرا فریق اس کو قبول کرے یا نہ کرلیس سے، بخلاف طلاق کے، کہ وہ عقد نہیں ، جکہ یمین ہے، مردکواس یمین کا اختیار دیا گیا ہے، خوا و دُوسرا فریق اس کو قبول کرے یا نہ

الغرض! خلع لیمناعورت کاحق ہے، لیکن عملاً اس کوخلع اس وقت ملے گا جب شوہراس کوخلع دے گا۔'' خلع لیمنا'' کالفظ خود بتا تا ہے کہ وہ شوہر سے خلع لیے تکتی ہے، اس کواز خود خلع شہیں دے تکتی خلع لیمنا اس کاحق ہے جلع ویٹا اس کاحق نہیں۔

البيئ مضمون كي أخريس محتر مد محتى بين:

نوث:... بن نے بیضمون طیمہ اسحاق کی اس ' آزاد آفری' کے جواب میں لکھا ہے کہ خورت کو خلع کا کیے طرفہ جن ہے ،
ادریہ کہ عدالت کو خلع کی کیے طرفہ ڈگری جاری کرنے کا اختیار ہے۔ میں اس سے بے خبر ہیں ہوں کہ بعض حالات میں حورت نہایت مشکل میں چیننی ہوئی ہوتی ہے ، اور اس کے لئے اس کے سواکوئی جارہ کا رقبیں رہتا کہ عدالت اس کے معالم میں مدا فعلت کر ہے۔

مثلًا: شوہر نامر دہونے کے باوجود تورت کور ہائی نہیں دیتا ، بھی متعنت ہوتا ہے کہ نہ تورت کو آباد کرتا ہے اور نہ آزاد کرتا ہے ، یا شوہر لا پتا ہے ، یا مجنون ہے جس کی وجہ سے عورت بخت مشکلات سے دو چار رہتی ہے ، ایسی صورتوں میں مسلمان حاکم کو خاص شرائط کے ساتھ تفریق کاحق ہے۔ (۱)

وَالْحِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ!

## عدالتي خلع كى تر ديد پر إعتراض كاجواب

سوال:...جناب مولا نامحر بوسف صاحب محتر ملد هیانوی ،اسلام علیم ورحمة الله وربکانه بعد سلام زیرنظر مضمون جناب کی خدمت میں پیش کرنے کی سعاوت حاصل کررہا ہوں۔

طلاق اور ظع کے بارے میں آپ کے مضامین اخبار'' جنگ' میں شائع ہور ہے ہیں ، اس بارے میں بیسوال پوچھنے کی جرائت کر رہا ہوں کہ زوجین کی رضامندی ہے آپ کی کیا مراد ہے؟ زوجین جع کا لفظ ہے جبکہ طلاق یا خلع کی طالب صرف لڑکی ہے،

یعنی زوجین میں سے ایک اور وہ بھی وہ جو مظلوم ہے ، کمزور ہے ، اور کی اِعتبار سے ہمدردی وابداد کی مستحق ۔ حیا کی ماری لڑکی پہلے تو ہمی کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح نباہ ہوجائے ، لڑکے کے بارے میں زبان نہیں کھولتی ، اس کے گھر اور ماحول کے بارے میں جس میں وہ مقید و بھوں ہوگئی ہے خاموش رہنے اور برداشت کرنے کی حتی الا مکان کرتی ہے۔

آپ کے مضامین میں اس بات کا کہیں کوئی نے کرنہیں کہ اِن اِن اِن وجو ہات کی بنیاد پرلڑ کی طلاق کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب قرار دی جائے گی ،اورا گرلڑ کی کا مطالبہ تقائق و اِنصاف پر بنی ہے تو اس پڑکل درآ یہ بھی ہونا چاہئے ، چنانچہ ٹابت ہوا کہ اگر طلاق کے مطالبے کی وجو ہات معقول ہوں تو شوہر کو جاہئے کہ وہ بیوی کوطلاق دیدے۔

الله تعالیٰ کا تھم بھی بہی ہے کہ بیوی طلاق مائے تو شوہر طلاق دیدے معنی دمغہوم کچھ یوں ہے:'' اورخوش اُسلو بی سے علیحدہ ہوجا ؤبلکدا پنے پاس سے پچھ دے دلا کرزخصت کرو۔''

غورفر مائے! شوہروں سے کیا کہا جارہا ہے اور شوہر صاحبان اس فر مانِ عظیم کی گفتی پاسداری کررہے ہیں؟ تاریخ ہیں ایس مثالیں موجود ہیں کہ بڑی عالی مرتبت نہا ہے محترم خواتین نے طلاق کا مطالبہ کیا اور انہیں طلاق دے دی گئی، اس کے بعدان کی وُ وسری شادیاں ہوئیں، یہ بات بھی معلوم ہے کہ جن اُسحاب کرام سے طلاق کا مطالبہ کیا گیا وہ لوگ معمولی درجہ وسرتبہ کے نہ تھے اور نہ صرف یہ بلکہ طلاق کی طرف ان کا میلان بھی نہ تھا، لیکن ہو یوں کے طلاق کے مطالب پر ان لوگوں نے اپنی ہویوں کو طلاق وے دیا، کیونکہ ان

<sup>(</sup>١) تغميل كے لئے ديكميں: حلي تاجره از صفي: ٨٣٢٣٣ طبح دارالا شاعت كرا جى۔

لوگول کومعلوم تھا کہ تھم ر بی کیا ہے اور نہیں اس کا بھی ٹہم وا دراک تھا کہ اگر وہ طلاق نہیں دیتے تو نبی کریم اس مسئلے کا بہتر حکیمانہ طل پیش فرمادیں گے۔

اب يهال چندنكات قابل غورين:

ا:.. طلاق كامطالبه كيا كيا اورطلاق دے دى گئى، يه ناپىند يده كيوں اور كيے ہے؟

٢: ... ثابت ہوا كه طلاق كامطالبه في نفسه ناپسنديده نبيس، يُرائي ہے منسوب نبيس۔

٣:...متذكرہ بالا أصحابِكرام اگرا بني بيويوں كوطلاق دينے ہے إنكاركرتے تو نبى كريم بہتر حكيمانہ لل پیش فرماد ہے،اس سے يہى مراد لى جاسكتى ہے كہ آپ استارات استعال فرماتے اور ضلع و يديتے۔

بندی یعنی شو ہرا پنی بیوی کے مطالبے پر طلاق ندو ہے تو حاکم اعلیٰ یعنی مجاز عدالت خلع وے عتی ہے۔

۵:.. شوہر کی طرح طلاق دینے پر آمادہ ورضا مندنہیں اور بیوی کی قیمت شوہر کے ساتھ رہنے پر تیارنہیں تو الی صورت میں جبکہ آپ کے ارشاد کے مطابق خلع کے لئے زوجین کی رضا مندی ضروری ہے تو ان میں ایک تو راضی ہے اور نہ صرف راضی ہے بلکہ طلاق یا خلع کے علاوہ اور کوئی بات اُسے منظور ہی نہیں ، تو اَب بیوی کی آزادی اور گلوخلاصی کی آبرومندانہ صورت کیا ہوگی ؟

۲:..قرآن وحدیث میں بیدواقعات ای لئے آئے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مسئلہ واضح ہوجائے اور اُمت کی رہنما لی ہوتی رہے۔

ے:.. مسئلے کے اس پہلو پر جو بلاشہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اس پرآپ کی نگاہ نبیں گئی اور اس کے بارے میں آپ نے پچھ نبیں لکھا، بلکہ آخری جارہ کارکے طور پرعدالت مجازے خلع حاصل کرنے کاراستہ بھی آپ نے کلیٹا بند کردیا۔

۱۰۰۰۰۱ ایسی صورت میں جب شوہر کوئی بات سننے پر تیار شہواوراس کی بھی ایک زٹ ہوکہ" طلاق ہر گزنہیں وُوں گا، ساری زندگی سڑا سڑا کے ماروں گا' تو بیوی کے لئے اور کون ساراستہ رہ جاتا ہے بجز رُجوع عدالت مجاز کے، جہاں سے خلع کا حصول وبعدہ عقد ثانی آپ کے زند کی نِ ناکاری میں شارہوگا، جس کا وبال (خدانخواست) لڑکی اورلڑکی والوں پر پڑے گا۔

ہماری اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اُس وقت بیوی کے مطالبے پر طلاق وے دی گئی اور آج کے دور میں ابوجہلوں کی کثرت و بہتات ہے، جو دِین اور اس کے نقاضوں کو بالکل نہیں بچھتے، یکی وجہہے کہ آج کے ابوجہل طلاق نہیں ویتے، البذا بیوی عدالت مجازے خلع حاصل کرتی ہے اور بعد عدت اس کا عقدِ ٹائی ہوجاتا ہے، تو بہترام ونا جائز کیوں اور کیمے ہے؟ اور اس کا (جو آپ کے زنا کاری ہے) و بال لڑکی اور لڑکی والوں پر کیوں پڑے گا؟ استغفر اللہ!

جنابِ محترم میری گزارشات پرغور فرمائیں، معاشرے کا جائزہ لیں، جہاں آپ کوایے بہت ہے (Cases) کیسز مل جائیں گے جن کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھرانے پریشان ہوں گے اور آپ کے مضامین ان لوگوں کی پریشانیوں اور مسائل میں مزید

إضافه بی كررى مول مے۔

بتائے ایسے لوگ کیا کریں؟ کہاں جا کیں؟ آپ نے تو سارے دائے ہی بند کرادیے اور عدالت کو ناائل اور جانبدار قرار وے دیا، حالا نکہ عدالتی کارروائیوں کے بارے میں وکلا وج صاحبان کے بارے میں آپ نے جن خیالات کا إظهار فرمایا ہے، واقعتا ایسائیس ہوتا، مجھے جرت ہے کہاس موضوع پراتنی غلط إطلاعات آپ کوس نے دیں؟

شوہر کی ہے جاضدا درہٹ دھری ہے (بلکہ بدمعاشی اور غنڈہ گردی کہتے) تو دونوں یا ایک کے لئے ہے راہ روی کا زیادہ
امکان، احتمال واندیشہ ہے، ای لئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اوراس کی تائید وتقیدیق نبی کریم نے کی کہ طلاق کے مطالح پر طلاق
دے دی جائے، ورنہ ظاہر ہے حاکم اعلی (عدالت مجاز) ہے خلع مل جائے گا۔ یہ غیر فطری، غیر شرعی مسئلہ بیس ہے، بلکہ خالصتا وینی مسئلہ
ہے اوراً خلاقی قدروں ہے پوری طرح آراستہ وبھر پور۔

اڑی کو جب تک طلاق یا خلع نہیں ال جاتا ، اڑی اوراس کے متعلقین سب عذاب مسلسل میں گرفتار میں گے ، ان سب لوگوں
کوکس بات کی سزا دی جارہی ہے؟ کیا ہمارا وین ایسے معاملات میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا؟ کرتا ہے اور ضرور کرتا ہے! ہرمسکے کا
معقول ، تکیمانہ، اِطمینان پخش حل ہونا چاہئے ، ہمارے وین میں کوئی بات ، کوئی مسئلہ اوھورا یا ناکمل نہیں ، ہمارا وین ، کمل وین ہے۔
متعول ، تعیمانے ، اِطمینان پخش حل ہونا چاہئے ، ہمارے وین میں کوئی بات ، کوئی مسئلہ اوھورا یا ناکمل نہیں ، ہمارا وین ، کمل وین ہے۔
آپ جیسے علائے کرام کا کام اور مقام ہے کہ اُنجی ، بگڑی باتوں سے مسئلوں کو سلحھا کیں اور اُمت کی رہنمائی فرما کیں کہ یہ
مسئلہ ٹی زمانہ ہرا اہم وشد ید ہے۔

مؤ دّبانہ عرض گزار ہوں کہ میرے مضمون کواپے شانی جواب کے ساتھ شائع فرما ئیں تا کہ ایسے لوگوں کی اشک شوئی ہوسکے جوا یہے کرب اور عذاب مسلسل میں گرفتار ہیں ، ایسے لوگوں کو جب راومل ملے گی توانہیں یقیناً سکون ملے گااور ایسے زخم خور دولوگ آپ کے لئے دُعائے خیر کریں گے ، اور اس عاجز واحقر کے لئے بھی إن شاء اللہ تعالیٰ کہ اس سے زیادہ و بہتر اجرمکن نہیں۔

کے سے دعائے ہر تر کی ہے، اوراس عابر واحمر لے سے بی ان شاء القدامان کہ اس سے زیادہ وبہترا ہر سن ہیں نہیں لاسکا، ہاں آپ مضمون طذا میں نے اُمت کی بھلائی کے لئے لکھا ہے، آپ کی شان میں گستانی تصور میں بھی نہیں لاسکا، ہاں آپ گراں باری محسول کریں تو کمالی شفقت وہلی سے معاف فرماویں اور میر سے اور میر سے تعلقین کے لئے دُعائے فیرفر ما تیں۔ جواب: ... جھے معلوم نہیں کہ جناب کو بھی پہلے بھی اس تاچیز کی تحریر پڑھنے کا اِتفاق ہوایا نہیں؟ اگر آنجناب نے بھی اس تشم کے مسائل کو میر سے کالم میں پڑھا ہے تو ہار ہا لکھا ہے کہ: '' مورت عدالت سے رُجوع کر سے، اور عدالت شو ہر کو طلاق کا تھم کر سے، اگر شو ہراس پر بھی طلاق ندو ہے تو عدالت خود تفریق کرد ہے۔'' اس تا چیز کی بی تصریحات بھی آپ کے ذبین میں ہوں گی، اندر یں صورت ایک مفرب زدہ آزاد خیال مورت کے افکار باطلہ کی تر وید میں گھتا ہوں تو آنجناب کو پریشائی کیوں ہوتی ہے؟ اندر یں صورت ایک مفرب زدہ آزاد خیال مورت کے افکار باطلہ کی تر وید میں گھتا ہوں تو آنجناب کو پریشائی کیوں ہوتی ہے؟ میں میں شریف عورتیں نہ بلا ضرورت ظلع لیتی ہیں، نہ ان کے بار سے میں گفتگو ہان

جاتی ہیں،اور بچ صاحبان فٹ سےان کوظع کی ڈگری جاری کردیتے ہیں۔ خلع کے سومقد مات میں ایک بھی ایہا آپ کوئیں ملے گاجس میں اُزراہِ عدل گستری بچ صاحب نے بیے فیصلہ دیا ہو کہ عورت کا دعویٰ غلط ہے، کیا آپ کے خیال میں ہرعورت معصوم،فرشتہ اور ہرشو ہر مجسم شیطان ہے ...؟

الغرض ہماری عدالتوں میں ضلع کا نام نہاد جوطریقہ رائے ہے، وہ یکسرشریعت کے بھی خلاف ہے، اور عدل وانصاف کے تقاضون کی ضدیھی۔ یہ عورت کو،خواہ وہ کیسی ہی ظالم ہو، مادر پدر آزادی وے کرمشرق کو مغربی معاشرت کی سطح پر لا کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور'' شرعی ضلع'' کی آڑ لے کر یہ کھیل کھیلا جارہا ہے، آپ ہی فرمائے! کہ اگر ہر ضلع کا فیصلہ عورت کے حق ہونے کا اُصول کردیا جائے تو سیدھایہ کیوں نہیں کہددیا جاتا ہے کہ عورت بھی جب چاہے مردکو طلاق دینے کا حق رکھتی ہے، اور اُن اِرشادات نبوی کا کیا مصرف رہے گاجن میں فرمایا گیا ہے کہ: '' خلع لینے والی عورتنس کی منافق ہیں۔'' (۱)

بہرحال میرامقصداس لاند ہبیت کا علاج ہے جو ند ہب کے نام پر بذر بعد عدالت ہمارے یہاں رائج کی جارہی ہے، ورنہ میں خودایک بارنہیں، کی بار، اور بار بارلکھ چکا ہوں کہ عدالت تحقیق تغیش کے بعداگراس نتیج پر پہنچی ہے کہ عورت واقعی مظلوم ہے اور یہ کہ مردکسی طرح بھی رشتہ از دواج کے تقدیس کو خوظ رکھنے پر آ مادہ نہیں تو عدالت شوہر کو تھم کرے کہ وہ اسے طلاق دیدے، اگراس کے باوجود بھی وہ طلاق نہیں دیتا تو عدالت اُزخود دونوں کے درمیان علیحدگی کراوے۔

أميد ہے كہ يہ چندالفاظ جناب كے إطمينان كے لئے كافى ہوں مے، والسلام!

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. رواه النسائي. (مشكوة ص:٢٨٣، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث، طبع قديمي كراچي).